

25/1

فَالَ ٱلْهِمِ اِقَالَ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَشْتَطِيعُ مَعِى صَبْرًا ﴿قَالَ إِنْ سَأَلَتْكَ عَنْ شَيْءٍ بَعُكُهُ يزرگ نے فرما کرکامیں نے آپ نے نیں کہا تھا کہ آپ بے بیرے ساتھ میں نہو تھا۔ مون نے فرما کہا کرار ہر تیہ بحد آپ بے بیررگ نے فرما کہ کہا میں نے آپ نے نیس کہا تھا کہ آپ بے بیرے ساتھ میں نہو تھا۔ مون نے فرما کہا کہا کہ موت کے بعد آپ کے بیاد

فَلا تُطْحِبْنِي ۚ قَالَ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذُرًا ﴿ فَانْطَلَقَا تَحَتَّى إِذَا آتَيْكَ آهُلَ قَرْيَةِ

کچھ پوچھوں تو آپ جھکواپے ساتھ ندر کھئے بیشک آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں پر گزرہوا

إِسْتَطْعَمُ الْهُلَهَا فَأَبُوْا آنِ يُصْبِيقُوْهُمَا فَوْجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُثِرِيْنُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ \*

تو ہاں والوں سے کھانے کو مانکا سوانہوں نے اُن کی مہمانی کرنے سے اٹکار کردیا اسے میں اُن کو ہاں ایک دیوار کی جوگراہی جا ہتی تھی تو اُن بزرگ نے اس کوسیدھا کردیا۔

قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَّخَنْتَ عَلَيْهِ آجْرًا ﴿ قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ مَانْبِعُكَ

ویٰ نے فرمایا کداگرآپ چاہے تو اس پر پھے اُجرت ہی لے لیتے۔اُن بزرگ نے کہا کہ بدونت ہاری اور آپ کی علیحد گی کا ہے میں ان چیزوں کی

# بِتَأْوِيْلِ مَا لِمُ تَشْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبُرًا

حقیقت بتلائے دیتا ہوں جن برآپ سے مبرنہ ہوسکا۔

قَالَ اس نَهُ اللَّهُ كَانِينَ اقَالُ مِن نَهُ اللَّهُ مِن مَ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ

تغییر وتشرت کے گذشتہ آیات میں حضرت خضر علیہ السلام کا کشتی کوتو ڑنے اور عیب دار کر دینے کا واقعہ بیان ہوا تھا جب موئی علیہ السلام نے معذرت فر مائی کہ مجھ سے بھول سے غلطی ہوگئی معاف کیجئے اور چونکہ اول ہی مرتبہ کا اعتراض تھا اور خضر علیہ السلام بھی واقف تھے کہ بھول سے ایسا ہوا ہے اس لئے خضر علیہ السلام نے درگذر کیا اور موئی علیہ السلام کی ہمراہی میں سفر جاری رہا ۔ لکھا ہے کہ کشتی نے ابھی تھوڑی ہی مسافت آ کے کو ملے کی تھی کہ ملک روم کے بادشاہ کی ایک بندرگاہ آگئے۔ بین طالم بادشاہ یہاں سے گزرنے والی کشتیوں کو جبرا کی کڑر چھین لیتا تھا جس سے کشتی کے مالک اور مسافر تا کہاں مصیبت میں جتلا ہوکر پریشان ہوتے تھے بندرگاہ پرکشتی جہتیتے ہی باوشاہ

bestu

اورمعافی کی درخواست نہیں کی بلکہ فر مایا کہ خیراب و ظلمی ہوگئ۔ آپ چھلی مرتبہ در گذر کر چکے ہیں کہآ ئندہ معذور سمجھنے اور در گلار کرنے کی مختائش نہیں۔ آئندہ اس تتم کا اعتراض کروں تو آپ ا ہے سے مجھ کو جدا کردیں۔ایک حدیث میں جناب سرور دوعالم صلّی الله علیه وسلم نے حضرت خضر وموی علیما السلام کا قصه بیان فرمات موع فرمايا كدكيا خوب موتا كدموى عليه السلام كسى قدر اورصبر کرتے تا کہان دونوں کے پر حکمت حالات قرآن مجید میں ہم کواس زیادہ سنائے جاتے لیکن بار بارخلاف وعدہ ہوجانے اور عذر کرنے سے اُن کوشرم آگئی اس لئے جدائی کو تجویز کرلیا۔ بهرحال حفرت خفرعليه السلام في حفرت موى عليه السلام ك كہنے كوقبول كيا اوراب بھى اپنى ہمراہى ميں ركھا۔خصرعليہ السلام کے ہمراہ حضرت مولیٰ علیہ السلام اور حضرت پوشع چلے جارہے تھے۔ دوپېركاونت موگياسبكوكھانے كى ضرورت موئى توايك بىتى ميں يہنيج جس كر بنے والے اكثر خوشحال تھے۔ بہت مجمعوں ميں گئے جہاں لوگ جمع تصے اور ظاہر کیا کہ ہم مسافر ہیں کھانا کھلاؤ گروہاں کے باشندے کھا ہے بخیل تھے کہ خیال ہی نہ کیا۔

اللہ تعالی اپنے مقبول بندوں کے کھانے پینے اور ہرتم کے سامان غیب سے مہیا کرسکتا تھا۔ کین اہال بستی کی حالت کا امتحان اور بخل کا اظہار منظور تھا۔ سب جگہ پھر پھرا کروا پس آ رہے تھے کہ راستہ میں ایک نہایت پرانی اور او نچی دیوار کو دیکھا جو بالکل گرنے کے قریب تھی اور اس قدر جھک گئ تھی کہ لوگ اس کے پاس کو بہت ڈرتے ڈرتے راستہ چلتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے دیوار کے پاس کھڑ ہے ہوکر ایک ہاتھ دیوار کے اس طرف رکھا اور ایک دوسری طرف اور دیوار پر ہاتھ پھیر کر برابر کر کے سیدھا کردیا جس سے وہ دیوار سیدھی مضبوط ہوکر کھڑی ہوگئی۔ اگر چہ کے دیا تھی اسلام کواس کے پیکوئی ناجا کڑیا منوع کام نہ تھالیکن حضرت موٹی علیہ السلام کواس

کے ملازم اور سیابی آج مے کہ مسافروں کو اُتاردیں اور کشتی پر قصه کرلیں۔کیکن ٹوٹی ہوئی دیکھ کراور برکار بچھ کر چھوڑ گئے۔خصر علیدالسلام نے ملاح سے کہدویا کہم نے تہاری سی اس طالم ك ماتھ سے بيانے كے لئے تو رُكر عيب داركر دى تھى اب ہماس کودرست کردیں گے۔کشتی والوں نے حضرت خضرعلیہ السلام کا بہت شکر اداکیا اور بردی دعائیں دیں کہ آپ نے بردی مصیبت اور نقصان سے بچایا وہاں سے تھوڑی دورآ کے چلنے کے بعد خصرعلیہ السلام نے اُسی تختہ کواپنی جگہ پرنگا کردرست کردیا اور اہل كشى دعائيس دية موئ اورخصرعليه السلام كى جدائى يرافسوس کرتے ہوئے چھوڑ کران سے رخصت ہو گئے ، کشتی سے اتر نے کے بعد دو واقعات ان آیات زیرتفسر میں بیان فرمائے محت ہیں۔ بید حفرات کشتی سے اترنے کے بعد پیادہ چلتے ہوئے ایک بہتی کے قریب پہنچے وہاں ایک جگہ چندلڑ کے کھیل رہے تھے۔ خفرعليه السلام نے ان میں سے ایک خوبصورت منتے کھیلتے ہوئے نوعمرنابالغ لؤك وكيؤكر بلاتامل زمين برلثا ديا اور حاقو سے ذرج كرك سركوكردن سے جداكركے ڈال دیا۔موی عليه السلام مين شان نبوت اور نهي عن المئكر كا ظهور اورغلبه تقاوه اس واقعه كو و کھے کر جو بظاہر کشتی کے واقعہ سے بھی سخت ظلم تھا کیسے خاموش رہ سكتے تھے۔فوراً گھراكر حفرت خفرعليه السلام سے كہنے لگے كه آپ نے یہ کیاظلم کیا۔ بلاقصور ایک ایس جان کا خون کردیا جس نے کوئی گناہ بیں کیا۔ بیتو آپ نے بوی بے جا حرکت کی۔اس وعده خلافی کود کی کرخصرعلیه السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے اس وقت كهدديا تفاكرآب سے ميرے مراه ره كرخاموش ندر با جائے گا۔موی علیه السلام کواس مرتبه وعده یا دفقالیکن فرض منصی ادا كرنے كا جو جوش الله تعالى نے طبیعت میں ركھا تھااس نے مجبور كرديا اور خاموش ندره سكاس كئ اب كى دفعه بجولن كاعذر

آپ نا گوار مجھ کر صبر نہ کر سکے ان کی حکمت من کیجئے ہے کہ محمد محضرت خضر علیہ السلام کے ان کا موں میں جوراز والرائی سخے اور جو انہوں نے بامر خداوندی کئے سخے ان کواگلی آیات میں خلام فرمایا گیا ہے جس پر بید قصہ حضرت موئی اور حضرت خضر علیجا السلام کی ملاقات کا ختم ہوتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ اور ان فہ کورہ واقعات میں جو اشکال پیدا ہوسکتا ہے اس کو بھی انشاء اللہ قصہ کے خاتمہ پرآئندہ درس میں بیان کیا جائے گا۔

الحمدللدكر آج پندر مویں پارہ سبطن الذى كا بيان خم موكر سولہوال پارہ قال الم شروع موكيا اس طرح قران پاك كنصف اول كابيان حق تعالى كفل وكرم سے پورا موكيا۔ وما توفيقى الا باللہ العلى العظيم لئے نا گوار ہوا کہ اس بستی والوں نے بہت ہی سنگد لی اور بے مروتی سے ان حضرات کو کھانا تک نہیں کھلا یا تھا۔ موکی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گاؤں کے باشدوں سے ہم نے کھانا ما نگا تو ان بے مروت تو گوں نے باشدوں سے ہم نے کھانا ما نگا تو ان کچر بھلا آپ نے بلاکی کے کہنے سننے کے اس دیوارکو کیوں مفت درست کردیا۔ اس پر پچھ اجرت تھہرا لینی تھی۔ چونکہ یہ تیرا اعتراض تھا اور موکی علیہ السلام خود ہی فرما چکے تھے کہ آئندہ اگر کوئی اعتراض کروں تو جدا کر دیا جاؤں اسلئے خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہمارے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آگیا۔ مولی علیہ السلام نے درخواست کی کہ جو مولی علیہ السلام نے درخواست کی کہ جو واقعات پیش آئے ہیں ان کے علم اور حقیقت سے مطلع فرماتے واقعات پیش آئے ہیں ان کے علم اور حقیقت سے مطلع فرماتے واقعات پیش آئے ہیں ان کے علم اور حقیقت سے مطلع فرماتے واقعات پیش آئے ہیں ان کے علم اور حقیقت سے مطلع فرماتے واقعات پیش آئے ہیں ان کے علم اور حقیقت سے مطلع فرماتے واقعات پیش آئے ہیں ان کے علم اور حقیقت سے مطلع فرماتے واقعات پیش آئے ہیں ان کے علم اور حقیقت سے مطلع فرماتے واقعات پیش آئے ہیں ان کے علم اور حقیقت سے مطلع فرماتے واقعات پیش آئے ہیں ان کے علم اور حقیقت سے مطلع فرماتے واقعات پیش آئے ہیں ان کے علم اور حقیقت سے مطلع فرماتے واقعات پیش آئے ہیں ان کے علم اور حقیقت سے مطلع فرماتے واقعات پیش آئے ہیں ان کے علم اور حقیقت سے مطلع فرماتے واقعات پیش آئے ہیں ان کے علم اور حقیقت سے مطلع فرماتے واقعات پوئی آئے ہیں ان کے علم اور حقیقت سے مطلع فرماتے واقعات پیش آئے ہیں ان کے ہیں ان کے ہو ان کے ہو کو کیا کہ بہتر ہے جن باتوں کو

#### عا فيجئ

حق تعالی ہم کو ہرحال میں اپنی مرضیات پر ظاہر میں اور باطن میں قائم رہنے کی توفیق عطا فر مائیں۔اور جومعاملہ حق تعالیٰ ہمارے ساتھ فرمائیں اس میں اپنی رحمت و تھکت کا یقین ہم کونصیب فرمائیں۔

یااللہ بیشک آپ کے سب کام پُر حکمت ہوتے ہیں۔خواہ ہماری سمجھ میں وہ حکمت آئے بیا نہ آئے بیا اللہ! ہم کو ہر حال میں اپنی ذات عالی کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فر ما۔اورا پنی حکمت سے ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فر ما۔

یااللہ! ہم کوآپ نے شریعت مطہرہ کے ظاہری وباطنی احکام کاجوم کلف فرمایا ہے ہم کو ہرحال میں اس کی پابندی نصیب فرمائے۔ یا اللہ! آپ رحیم وکریم ہونے کے ساتھ حکیم بھی ہیں۔اس لئے ہمیں جونا گواروا قعات پیش آئیں ان میں .....ہم آپ کی رحیمی وکر کمی کے ساتھ حکمت کا بھی یفتین رکھیں۔

یااللہ! ہم ایمان کے ضعیف اور کمزور ہیں کسی اہتلا اورامتحان کی سہار نہیں رکھتے اس لئے ہرحال میں آپ کے کرم ورحم فضل و احسان ہی کے ہتی ہیں۔ ہمیں ہرحال میں صراط متنقیم پراپی مرضیات کے ساتھ قائم رکھئے۔ آمین

وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

bestur

سورة الكهف ياره-١٧ رُدِّتُ أَنْ أَعِيْبُهَا وَكَانَ وَرُأَةً هُ لْكَ يُأَخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصُبًا ﴿ وَأَلَّا الْغُلْمُ فَكَأَنَ ٱبَوْهُ مُؤْمِنَيْنَ فَنِشْيَنَا أَنْ يُرْهِقَهُمُ اكُاوَكُفُرًا ۚ فَأَرَدُنَا آنَ يُبُولِهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَٱقْرَبَ رُحْمًا ﴿ وَآمَّا الْجِكَارُ لَمِنْ يَتِيْ يُنِي فِي الْمُدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ كُنْزُ لَهُمَا وَكَانَ ٱبْوُهُمَا صَالِعًا ۖ فَأَرَادُ ور ری د ایوارسوده بیتیم لزکول کی تقی جواس شهر میس (ریسیت ) بیس اوراس د ایوار کے بینچان کا مچھ مال مدفون تھااوران کا باپ ایک نیک آدمی تھاسوآ پ رَبُّكَ أَنْ تِيْلُغَا آلَنُكُ هُمَا وَلِينْتَغُرِجَا كَنْزَهُمَا ۗ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ ۔ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جاویں اور اپنا دفینہ نکال لیں اور کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا۔ آمْرِي دْلِكَ تَأْوِيْلُ مَالَهُ رَتَنْطِعُ عَلَيْهِ صَنْرًا اللهُ

ليجئي بيب حقيقت ال باتول كى جن برآب سے صبر فد موسكا۔

فَكَانَتُ سووه تحى لِلمَسْكِينَ غريب لوكوں كى كِيْغَكُونُ وه كام كرتے تھے فِي الْبَغْيِ وريامِس فَازَدُنْتُ ردول وكان اور تها وراء هُور الح آم اور كفر من كَارُدُنا بَس بم نے ارادہ كيا اكْ يُبْدِ كه بدله وے الْقَدْمَ ان دونوں كو ارْبُهُمَا ان كا رر كَنُوْ خزانه لِهُمَّا إِن وونو ل كَيلِيَّا وَكَانَ اور تَمَا اَبُوْهُمَا إِن كَا باب أَتْ يَبُلُغَا كُمْ وه كَيْتِي إِنْشُكَ هُمَا إِينَ جَوانِي وَيَسْتَغُرِجَا اور وه وونوں لكاليس كَنْزَهُمَا اپنا خزانه ارْحُمَةً مهرياني مِنْ تَرَيْكَ تفسير وتشريح ـ گذشته آيات ميں تين واقعات كا ذكر ہواتھا جن كوحضرت خضرعليه السلام كے كرنے پرحضرت موكى عليه السلام نے ان پر

تعجب کا ظہار فرمایا تھا۔ایک تو حضرت خصرعلیہالسلام کاکشتی کوتو ژکر نا کارہ اورعیب دار بنا دینا۔ دوسرےایک لڑکے گوتل کردینا اور تیسرے

ے مقابلہ میں اس کا مفت درست کردینا آپ وٹالیند ہواوہ دویتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی جن کے دین دار اور موس بات نے حلال روزی اور پیشہ سے نہایت مشقت سے کچھ مال جمع کر سکے بچوں کے لئے دیوار کے نیچے فن کردیا تھا۔ اگر اس وقت ان کی صغرتى ميس ديوار كركر مال ظاهر موجاتا توان كيعزيزوا قاربسب خرد برد كرجات\_ان قابل رحم تتيمول كو يحريهي شملاحداتعالىن بچوں کے حال پرجم فرما کریہ چاہا کہ ہمارے سے ایماندار بندے کی گاڑھی کمائی ضائع نہ مواور بیایتم بیج جوان موکر خود ہی اس کو نکالیں۔ لہذا دیوار کو درست اور متحکم کرنے کے لئے مجھ کو مامور فرمایا۔ان باتوں کوسننے کے بعد حضرت موی علیہ السلام حضرت خصر على السلام سے رخصت ہوگئے ۔خصر على السلام دريا كى طرف چلے کئے اور موی علیہ السلام حضرت بیشع کو ہمراہ لے کرواپس آ گئے اور بدستوراینی نبوت ورسالت کے فرائض کی انجام دہی میں مصروف مو گئے اور آپ کی زندگی ہی میں حضرت بیشع کو بھی خدا تعالی نے نبوت عطافر مائی جب موئی علیه السلام نے ۲۰ ابرس کی عمر میں وفات یائی تو حضرت بیشع علیدالسلام نے ان کے قائم مقام موکر ہدایت خلق الله ميس تمام عركز اردى جوانبياء كافرض مصبى اوراصلى كام ب-اس قصہ سے متعلق اور بھی بہت سے مسائل وتنبیہات علائے محققین نے لکھے ہیں جو بوجہ طوالت کے اس محقر درس میں عرض نبیں کئے جاسکتے ۔الغرض بیقصہ تو یہال ختم ہوا۔اب آ کے ذوالقرنين كا قصد بيان فرمايا جاتا ہے۔ يد بھى ان تين سوالول میں سے ایک تھا جو مشرکین مکہ نے یہود کے مشورہ سے آ تخضرت صلى الله عليه وسلم سے امتحاناً كئے تھے۔جس كابيان انشاءالله اللي آيات مين آئنده درس مين ہوگا۔

ایک گرنے والی دیوارکو بغیر کہے سنے اور بغیر کسی اجرت کے سیدھا كردينا - تيسرے واقعہ كے بعد جب حضرت موكیٰ عليه السلام اور حفزت خضرعليه السلام مين جدائي كأوقت آسكيا توحفزت موي عليه السلام كى درخواست يرحصرت خصرعليه السلام في ان تينول باتول كى حقيقت اوران كى حكمت كوظا برفر مايا جبيها كدان آيات ميس بتلايا گیا ہے۔ حفزت خصر علیہ السلام نے کہا کہ جس کشتی میں آ پ سوار تھاس کے مالک نہایت مفلس اور غریب لوگ تھے۔ آگھ دس آ دمیوں کی معاش اور روزی کا ذریعہ یہی کشتی تھی۔ راستہ میں ایسے بادشاه كى سلطنت ميس كررنا تهاجوتمام كشتيول كوظلما چيين كرضبط كرليتا تفاليكن بيكاراورلوثي چھوٹی ئشتيوں كوندليتا تھا۔ چونكه بيد باتیں خداتعالی نے محمد کومنکشف کرادی تھیں اس لئے پہلے سے میں نے ستی کوتوڑ دیا۔اس تدبیر سے ان مسکینوں کی ستی ظالم کے ہاتھ سے نے گئ اور پھر آسانی سے درست ہوگئ۔ چنانچہ یہ باتیں آپ مچشم خود د مکھ چکے ہیں۔ دوسرے وہ لڑکا جس کوآپ نے بظاہر بے قصورمومن بمجهر كراس تحقل كوبهت بى بزا گناة تمجها تھااس كى اصل طبيعت اورخلقت بي مين مادة كفركاغلبدر كعدبيا كيا تعاوه اكرزنده رهكر بالغ بوتاتو كافربي موتااورا يسافعال كامرتكب موتاجن سيخودكمراه ہونے کےعلاوہ اپنے مومن والدین کو بھی اپناشر یک کرے آخر کا فر بنا كرچيورتا خدا تعالى كومنظورتها كداس كے والدين كا ايمان بھي سلامت رہے اوراس لڑ کے کی عوض میں اس سے بہت بہتر اولا دان کوعطا کردے خواہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ جواس میٹے سے بہت زیادہ اطاعت کے ساتھ ان کی خدمت و دلداری کر کے دل شفترا کرے۔ اس لئے خداتعالی نے اپنی حکمت ہے مطلع کر کے جھے کواس تے قل کا تھم دیا تھا۔ تیسرے اس بخیل بہتی والوں کی دیوار جن کی بےمروتی

دعا کیجئے جن تعالی ہمیں بھی وہ ایمان ویقین نصیب فرمائیں کہ جوصورت حال بھی ہم کو پیش آئے ہم اس کو اپنے لئے رحمت اور خداوندقد وس کی حکمت پریقین کر کے داضی برضار ہیں۔ آمین وَاخِرُدعُونَا اَنِ الْحُمَدُ دُیلُا وِرَبِ الْعَلَمِینَ

4

اورہم اپنے برتا ؤمیں اس کوآ سان بات کہیں گے۔

لَهُ مِنْ آمْرِنَا يُسْرُاقُ

تفییر وتشری ۔ اس سورہ کہف کے سبب نزول کے سلسلہ میں بیریان کیا جاچکا ہے کہ شرکین مکہ نے یہود کے کہنے ہے آنمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوالات بطورامتحان کے کئے تھے۔ایک روح کے متعلق۔ دوسرااصحاب کہف کے متعلق اور تیسرا ذوالقرنین کے متعلق ۔ دوسوالوں کا جواب تو گذشتہ آیات میں گزرچکا لیمنی روح اوراصحاب کہف کے متعلق۔ درخواست کرنے والی قوم کون تھی؟ یا جوج ماجو جس قوم کا نام ہے؟ یہ کہاں رہتی تھی؟ اب بھی ہے یا نہیں؟ اس کے احوال کیا ہیں؟ ان تمام امور اور تفصیلات کی طرف سے قران پاک خاموں ہے۔ یہ کام تاریخ کاہے۔

شخ الاسلام حضرت علامہ شیر احمد عثاثی نے لکھا ہے کہ مجموعہ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذوالقر نین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں سے اور آپ کی دعاء کی برکت سے حق تعالی نے خارق عادت سمامان و دسائل عطافر مائے تھے۔ جن کے ذریعہ سے ذوالقر نین کو مشرق و مغرب کے سفر اور تعجب خیر فقو حات پر قدرت حاصل ہوئی ۔ لکھا ہے کہ حضرت خصر ان کے وزیر تھے۔ شایدای کے قر آن پاک میں خصر علیہ السلام کے قصہ کے ساتھ ذوالقر نین کا قصہ بیان فر مایا۔ اس بادشاہ کو ذوالقر نین اس لئے کہتے ہیں کہ دنیا کے دونوں کناروں مشرق و مغرب پر پھر گیا تھا۔ پہلا سفر مغرب کی طرف کیا جس کا بیان ان آیات میں کیا جا رہا ہے۔

ان آیات سے ظاہر أمعلوم ہوتا ہے کہ ذوالقر نین کوئی مقبول برزگ فرمانروا اور باوشاہ ہوئے ہیں خواہ نی ہوں یا ولی ہوں یا کسی دوسرے نبی کے تبعی ان کے تین سفر میں سے ایک سفر کا حال ان آیات میں بیان فرمایا گیا۔ دوسرے اور تیسرے سفر کے حالات اگلی آیات میں بیان فرمائے گئے ہیں جس کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ آئیدہ کے درس میں ہوگا۔

يهال سے ذوالقرنين كے احوال كى تفصيل ہے۔ قرآن ياك کوئی قصہ کہانیوں یا داستانوں اورافسانوں کی کتاب تو ہے نہیں۔ اسلئے دكايات وقصص كوكمل تفصيل كےساتھ كہيں۔ بيان نبيس كيا گیاالبته جس قدر حصد وعظ و مدایت اوراصلاح خلق سے تعلق رکھتا ہے۔ بیکام تاریخ کا ہے۔ ہے اور جو بات عبرت آ فریں اور نصیحت آگیں ہوتی ہے اسکو حسب موقع بیان فرمایا گیا ہے۔ یہود ذوالقرنین کا نام اور بعض احوال جائة تصان كوذ والقرنين كقصد سي كجهوا تفيت تقى خواه ان کی زہبی کتابوں میں ہو یا سینہ بسینہ زبانی منقول ہو۔اسی لئے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى آزمائش كے لئے بيسوال منتخب كيا تھا۔ قرآن مجید نے ذوالقرنین کے متعلق صرف اتنا بتایا کہ وہ ر پشوکت \_ صاحب سطوت \_ نیکوکار \_ موحد \_ خدا پرست صاحب حکومت تھے۔ ہرقتم کا دنیوی ساز وسامان ان کے پاس تھا۔ انہوں نے تین سفر بھی کئے تھے ایک انتہائی مغرب کی طرف دوسراانتہائی مشرق کی طرف اور تیسرائسی اورست پر جہاں کے باشندے ذوالقرنين كى بول مجهد اسكة تصابني لوكول ك لي قوم ياجوج ماجوج کی غار گری سے بیخے کے لئے لوہے کی ایک دیوار پھلا ہوا را نگ ـ تانبایا سیسه ڈال کر قائم کردی اوراس طرح وہ قوم یاجوج ماجوج کی غارت گری سے محفوظ ہوگئی۔بس اتناقصة قران نے بیان كيا بربى بيبات كدان كوذوالقرنين كيول كمت تضي ان ك سفر کے آغاز وانتہا کی حدود کونسی تھیں؟ دیوار کہاں بنائی؟ دیوار کی

دعا کیجئے: حق تعالیٰ کابے انتہاشکرواحسان ہے کہ جس نے ہم کوایمان واسلام سےنواز ااور قر آن جیسی کتاب اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اشرِف الانبیاءوالرسلین عطافر مائے۔

یااللہ بمیں اسلام وایمان کی برکت سے دنیا میں کھی خیرونو بی سے نواز سے اور آخرت میں بھی اپنی مغفرت ورحت سے نواز ہے۔ یااللہ بمیں تجی اسلامی حکومت نصیب فرمائے اور بدین کی جوفضا پھیلی ہوئی ہے اس کو ملیامیٹ فرمائے۔ یااللہ بم کو بھی کوئی مومن اور مجاہد فرمانرواعطا فرما۔ اور بدین صاحب اقتد ارلوگوں سے اس ملک کو بچا۔ آمین۔ والخرکے تھوئی آن العمالی کی الحداث کے الحداث کی بلاگا کے دیت العالم بیان

نَّهُ سَيَّا®حَتَّى إِذَا بِكُغُ مَطْلِعُ الثَّمُسِ وَجِكَ هَا تُطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ طلوع آفیاب کےموقع پر ہنچاتو آفیاب کواپسی قوم برطلوع ہونے ویکھاجن ً ؠؙؖڒؙٳۨ۞ٙڲڹٳڮٷڰۯٳڿڟؽٳؠؠٵڷۯؽۼڿؙؽڒٞ۞ؿؙڲٵؾٛؠۼڛؽڴ رِيَا بِيُرَاكِمُ اللَّهُ إِنَّ إِنَّ أَنْ فَيْ عَلَى مِعْظًا اللَّهُ فِي أَنْ فَيْ عَلَى مِعْظًا اللَّهُ فِي أ وُ مَا اسْتَطَاعُوْ الَّهُ نَقْنًا ﴿ قَالَ هَٰ إِنَّا السَّطَاعُوْ الَّهُ نَقُنًّا ﴿ قَالَ هَٰ إِنَّ وَكَانَ وَعَدُرَبِّنُ حَقًّاهُ اورمیرے رب کا ہروعدہ برحق ہے۔ مطلِّع طلوع مونے كامقام إِذَا بِكُعُ جِبِ وَهِ يَهِجِيا سببيا أيك سامان

قُومًا الم قُوم كَلِيكَ الْوَن تَهِن اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ساتھیوں کی بولی بمجھنہیں سکتے تھے آ کے جو گفتگوفل کی گئی ہے غالبًا كى ترجمان كے ذريعد سے موئى موگى۔ اس قوم اور ياجوج ماجوج کے ملک میں دو پہاڑ حائل تھے جن پر چڑھا کی ممکن نہھی البت دونوں بہاڑوں کے جے میں درہ کھلا ہوا تھا اس سے باجوج ماجوج آتے اور ان لوگوں كولوث ماركر چلے جاتے تھے۔ ذوالقرنين كے غير معمولي اسباب ووسائل اور قوت وحشمت و مکھ كرانبيس خيال مواكه مارى تكاليف ومصائب كاسد باب ان س ہوسکے گا۔ اس لئے اس قوم نے ذوالقرنین سے گزارش کی کہ یا جوج ماجوج نے ہمارے ملک میں ادھم مجار کھاہے۔ یہاں آ کر ۔ قتل غارت اورلوٹ مار کرتے رہتے ہیں۔ آپ اگر ہمارے اور ان کے درمیان کوئی مضبوط روک قائم کردیں جس سے جاری حفاظت موجائے تو جو کھاس برخرج آئے گا ہم ادا کرنے کوتیار ہیں۔ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ مال میرے یاس اللہ کا دیا ہوا بہت ہے گر ہاتھ باؤل سے تم بھی ہمارے ساتھ محنت کرو۔ چنانچہ اول اوے کے بوے بوے تختوں کی اور فیے حمیں جَمَا نَیں۔ جب اُن کی بلندی دونوں پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ حتى \_ لوگوں كو تھم ديا كہ خوب آگ دھونكو۔ جب لوما آگ كى طرح سرخ ہوکر تینے لگاس وقت تکھلا ہوا تا نبداو پر سے ڈالا جو

تفسير وتشريج: گذشته آيات مين ذوالقرنين كے پہلے سفر كا حال بیان ہوا تھا جوانہوں نے مغرب کی طرف منتبائے آبادی تك كيا تفا-ابان آيات مين دوسرے اور تيسرے سفر كا حال بیان فرمایا گیا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ مغربی سفرے فارغ ہوکر ذوالقرنین مشرقی سفر کا سامان درست کرنے گلے۔قرآن و حدیث میں بیقری نہیں کر ذوالقرنین کے بیسب سفرفتوحات اورملک گیری کے لئے تھے یاممکن ہے تھن سیروسیاحت کے طور پر موں۔ جب انتہائے مشرق میں <u>پہنچ</u>تو ایک ایسی قوم دیکھی جن کو آ فاب كى شعاعيى بروك توك بليخ تحس عالبابدلوك وحشى جنگلی ہوں گے۔مکان وغیرہ بنانے کاان میں دستور نہ ہوگا۔ جیسے گذشته دورمیں بہت ہی خانہ بدوش وحثی اقوام میں رواج نہیں رہا ہے۔آ کے تاکید کے لئے فرمایا کہ ذوالقرنین کے سفر مغرب و مشرق کی جو کیفیت بیان کی گئی واقع میں اس طرح ہے اور جو وسائل ان کے پاس تصاور جوحالات وہاں پیش آئے ان سب یراللدتعالی کاعلم محیط ہے۔ پھرتیسراسفر۔مغرب ومشرق کے سوا مسى تيسرى جهت ميس تقام مفسرين اس كوعمو مأشالي سفر كہتے ہيں مگر قران و حدیث میں بی تصریح نہیں۔ اس تیسرے سفر میں ذوالقرنین الی جگدیہ چے جہاں کے لوگ ذوالقرنین اور ان کے

حال میں حق تعالیٰ سے غافل اور کسی سامان پر منظرور نہ ہو بلکہ نعت برشكركر إورفناكو پيش نظرر كھـ يهال ذوالقرنين كاقصة خم موجاتا ہے۔ توبيقصدا كرچه كفار كمه كامتحاني سوال برسنايا كيا مكر قصه اصحاب كهف اور قصه موى وخصر علیماالسلام کی طرح اس کو بھی قران پاک نے اپنے قاعدے كمطابق اين مدعاك لئے يورى طرح استعال كيا ہے جس میں کفار مکہ کو جنلایا گیا ہے کہ ذوالقر نین جس کی عظمت کا حال تم نے سناوہ محض ایک زبردست صاحب سلطنت وحکومت ہی نہ تھا بلکہ توحید و آخرت کا قائل تھا۔ عدل وانصاف اور فیاضی کے اصولوں پرعامل تفااورتم لوگوں کی طرح کم ظرف نہتھا کہتم اپنی ذرا ذراس سردار يول ر پھول رہے مواور اين حالت سے توحيد وآخرت کے منکر مورہے مو۔ اور ایسے رسول برحق کی مخالفت كررب مور ذ والقرنين اتنابرا فرمانروا اوراس قدرعظيم الشان ذرائع كا مالك موكر بهي اپني حقيقت كونه بحولاتها اورايخ خالق ك آ م بيشه مرتبليم فم ركفتا تھا۔ اس طرح كفار ك امتحاني سوالات کو انہی پر بوری طرح الث دیا گیا۔ پھران قصول سے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی رسالت کی تائید بھی فر مادی گئی که کس طرح عرصه دراز کی گذشته خبروں \_ واقعات وحالات کوٹھیک تھیک بیان کیا گیا جس سے صاف ظاہر ہے کدان واقعات کی خبر بذر یعهٔ وی الله تعالی نے اپنے رسول کودی اور انہوں نے عرصہ دراز کے گذشتہ واقعات سنا دیئےاب چونکہ یہاں ذوالقرنین کی د بوار کا ذکر آگیا اس لئے اگلی آیات میں اس د بوار کے گر جانے اورياجوج ماجوج كخروج اور كاحرقيامت آجاني كاذكرفر ماياكيا جس كابيان انشاء الله آئنده درس مين موكا اوے کی درزوں میں بالکل پیوست ہوکر جم گیا اورسب مل کریہاڑ سابن گیا۔ بیسب کام اس زمانہ میں بظاہر خرق عادت طریقہ پر انجام یائے ہوں گے جے ذوالقرنین کی کرامت سمجھنا حاہتے یا مكن ہے اس وقت اس فتم كے آلات واسباب يائے جاتے مول الغرض یا جوج ماجوج کاراستدروک دیا گیااور حق تعالی نے ان کوفی الحال میقدرت نہیں دی کہ دیوار پھاند کریا تو ژکرادھرنکل آئیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ بدروک محض خدا کی مہر بانی سے قائم ہوگئی ہےاور میعاد معین تک قائم رہے گی۔ احادیث صححہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرب قیامت میں حفزت عیسی علیه السلام کے نزول اور قتل وجال کے بعد قیامت کے قریب یا جوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہے اس وقت پیروک منا دی جائے گی اور دیوار تو ژکریا جوج ماجوج اپنی کثیر تعداد میں نکل بڑیں گے جس کا شار اللہ تعالی کے سواکسی کومعلوم نہیں۔ دنیا ان کے مقابلہ سے عاجز ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم خداوندی ہوگا کہ میرے خاص بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائيں - آخر حضرت عيسى عليه السلام بارگاه احديت كى طرف وست دعا دراز کریں گے اس کے بعد یاجوج ماجوج برایک فیبی وبا مسلط ہوگی۔سب ایک دم مرجائیں گے۔قوم یا جوج ماجوج کے متعلق مزیر تفصیلات انشاء اللہ آئندہ درس میں آئے گی۔ یہاں آیت میں جو حضرت ذوالقرنین نے یہ پیشینگوئی فرمائی که ایک وقت میں دیوارفنا ہوگی تو یا تو بیاس بنا پرفر مادیا که مرشددنیا کی فانی ہے اور یامکن ہے کہ آپ کووجی سے اگروہ نبی ہوں یا الہام سے اس کے انہدام کا وقت کہ قرب قیامت ہے معلوم ہوگیا ہوجیسا کہ احادیث میں بھی ظاہر فرمایا گیا ہے اور ب

بات حضرت و والقرنين في شايداس لئے فرمادي موكر آ دمي كسى

وعا ليجيئ حق تعالى بهم كوبهى تتليم ورضاكى صفات محموده عطافرما ئيس ـ اوراييخ خالق و مالك كوبهم بهى كسى حال ميس بهو لنے والے نه بول \_ آمين والے رُحْمُونَا أَنِ الْحُمَدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ

# وتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَهِ إِلَيْنُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخ فِي الصَّوْرِ فِهَمُعْنَهُ وَجَهُا ﴿

اورہم اُس روز اُن کی بیرحالت کریں مے کہ ایک میں ایک گذیر ہوجاویں مے اورصور پھو تکا جاوے گا پھر ہم سب کو ایک ایک کرے جمع کرلیں گئے

# وعَرَضْنَا جَهَنَّهُ يَوْمَبِ إِللَّكُوٰمِ أَنِي عَرْضَ أَوْ إِلَّذِيْنَ كَانَتُ آعُيْنُهُ مُ فِي غِطَ إِعنَ "

اور دوزخ کو اُس روز کافروں کے سامنے پیش کردیں گے۔جن کی آٹھوں پر(ونیا میں)ہاری یاد سے

## ذِكْرِي وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ﴿

پرده پژاموا تفااوروه سُن بھی نہ سکتے تھے۔

وَتُوكَنَا اورہم چُورُدیں کے بَعْضَهُمْ الحَابِضَ یَوْمُونِ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

نے ٹھیک کہاواقعی ایک روز ہم اس دیوارکوریزہ ریزہ کردیں گے۔

ایعنی جب اس دیوار کے انہدام کا وقت آئے گا اور یا جوج وہا کا خروج ہوگا تو اس روز وہ اس حالت میں ایک دم تکلیں گے کہ

ایک دوسرے میں گڈ ٹہ ہوں گے اور ٹڈی دل کی طرح تکلیں گے

اور یہ قیامت کے قریب زمانہ میں ہوگا۔ جس کے بعد قیامت کا

مامان شروع ہوگا۔ حی کہ ایک بار اول صور پھونکا جائے گا جس

سے تمام عالم فنا ہوجائے گا اور پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا جس

سے سب زندہ ہوجاویں گے۔ پھر اللہ تعالی سب کو ایک ایک

سے سب زندہ ہوجاویں گے۔ پھر اللہ تعالی سب کو ایک ایک

مرکے میدان حشر میں جمع کرلیں گے۔ اس وقت ان لوگوں کے

سامنے جو اللہ عزوجل کونہیں مانے تھے اور قیامت اور حشر ونشر کا

انکار کرتے تھے۔ جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ اور یہ وہ لوگ ہوں

انکار کرتے تھے۔ جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ اور یہ وہ لوگ ہوں

نے دنیا میں دین حق کو نہ دیکھا نہ جھا۔ اور جس طرح حق کود کھتے

نے دنیا میں دین حق کو نہ دیکھا نہ جھا۔ اور جس طرح حق کود کھتے

نہ تھا ہی طرح وہ اس کون بھی نہ سکتے تھے۔ اس روز وہ دوز خ کو

تفیر وتشری نے گذشتہ آیات میں باوشاہ ذوالقر نین کے تین سفر کے حالات بیان ہوئے تھے اور تیسر ہے سفر کے متعلق حضرت ذوالقر نین کا دو پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط اور متحکم دیوار بنانے کاذکر تھا کہ جس کوقو م یا جوج و ما جوج نہ تو رسکتی تھی اور نہاس پر چڑھ سکتی تھی۔ چنانچہ جب بید دیوار تیار ہوگئ تو حضرت ذوالقر نین نے اللہ عزوج ل کاشکر ادا کیا کہ اس نے اپنی رحمت سے جھے سے اپنے بندوں کے آ رام پہنچانے کا کام لیا ور نہ میں تو وہی ایک مشت خاک ہوں۔ میرے پاس اپنا کیا ہے جو پھے ہے اس کا دیا ہوا ہے اور فلا ہر ہے کہ دنیا ایک دن فنا ہوکرر ہے گی اور جو کی ہو اس میں ہے سب من جائے گا۔ اس وقت بددیوار بھی جو اس میں ہے سب من جائے گا۔ اس وقت بددیوار بھی جو اس وقت بددیوار بھی جو اس وقت بددیوار بھی جو اس وقت بددیوار بھی خو اس وقت بددیوار بھی جو اس وقت بددیوار بھی جو اس وقت بھی نہ بھی ضرور آ کر رہے گا کیونکہ میرے رب کا وعدہ بیا لکل سے ہے۔ بید حضرت ذوالقر نین کا بیان تھا جواو پر نقل فرمائے ہیں کہ ذوالقر نین کا بیان تھا جواو پر نقل فرمائے ہیں کہ ذوالقر نین کا بیان تھا جواو پر نقل فرمائے ہیں کہ ذوالقر نین کا بیان تھا جواو پر نقل فرمائے ہیں کہ ذوالقر نین کا بیان تھا جواو پر نقل فرمائے ہیں کہ ذوالقر نین کا بیان تھا جواو پر نقل فرمائے ہیں کہ ذوالقر نین کا بیان تھا جواو پر نقل فرمائے ہیں کہ ذوالقر نین کا بیان تھا جواو پر نقل فرمائے ہیں کہ ذوالقر نین کا بیان تھا جواو پر نقل فرمائے ہیں کہ ذوالقر نین کا بیان تھا جواو پر نقل فرمائے ہیں کہ ذوالقر نین کا بیان تھا جواو پر نقل فرمائے ہیں کہ ذوالقر نین کا بیان تھا جواو پر نقل فرمائے ہیں کہ ذوالقر نین کا بیان تھا ہوں کہ دور کیا گھوں کیا کہ کو دور کیا گھوں کیا گھوں کیا کہ کو کیا گھوں کیا کہ کو دور کیا گھوں کیا گھوں کیا کہ کو دور کیا گھوں کیا کہ کو دور کیا گھوں کیا کیا کو دور کیا گھوں کیا گھوں کیا کہ کیا کیا کو دور کیا گھوں کیا گھوں کیا کو دور کیا گھوں کیا کو دور کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا کہ کو دور کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا کو دور کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا کو دور کیا گھوں کیا کیا کو دور کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا کو دور کو ک

لحاظ سے وحثی درندے اور حیوان ہیں اور افعال و إعمال کے اعتبارے جنات سے ملتے جلتے ہیں۔ کویا کہ قوم یا جو ج کا جوج تمام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہے جوفتنہ اور فساد پھیلانے میں جنات کا نمونہ ہے۔ عام انسان ان کا مقابلة بين كرسكة \_روايات معلوم موتائ كه قرب قيامت میں یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت حضرت امام مہدی کے وصال کے بعد ہوگا جبکہ تمام انظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام كے ہاتھ ميں مول مے حضرت مولانا شاہ رفع الدين صاحب محدث ومفسر د بلوى رحمته الله عليه نے اپني كتاب قيامت نامه جس ك مضامين كى بنيادآيات قرآنياورا حاديث يرباس ميل لكها ہے کہ " حضرت امام مہدی کی خلافت کی میعادسات آ ٹھ یا نو سال ہوگی سات سال عیسائیوں کے فتنہ سے نمٹنے اور ملک کے انظام میں۔ آٹھواں سال دجال کے ساتھ جنگ وجدال میں اورنوال سال حفرت عیسی علیه السلام کی معیت میں گزرےگا۔ اس حساب سے حضرت امام مہدی کی عمر وس سال کی ہوگی۔ بعدازال حضرت امام مهدى كاوصال موجائے گا-حضرت عيسال آ کے جنازہ کی نماز پڑھا کر فن فرما کیں گے اس کے بعد تمام چھوٹے بڑے انتظامات حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے ہاتھ میں آ جائیں گے تمام مخلوق نہایت امن وامان کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وی نازل ہوگی کہ میں اپنی مخلوق میں سے ایسے طاقتور بندوں کو ظا مركرنے والا موں ككم فخص كوان كے مقابله كى تاب نہ موكى پس میرے خاص بندوں کو کوہ طور پر لے جاتا کہ وہاں پناہ گزیں ہوجا ئیں۔ باقی لوگ اپنے اپنے طور پر قلعہ بنداور محفوظ مکانوں میں بند ہوجاویں گے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے قلعہ میں جو آج کل موجود ہے نزول فر ماکراسباب حرب وسامان رسد اینے منہ کے سامنے موجود یا کیں گے بعنی اسمیں داخل ہونے سے پہلے اس کی بیبت اور ہول انگیزی کوآ تھوں سے دیکھیں مے سیح مسلم میں حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ دوزخ کی ستر ہزار باکیں ہوں گی اور ہر باگ کوستر ہزار فرشتے تھینچیں گے۔ یہاں آیت میں یاجوج و ماجوج کےخروج کی طرف اشارہ ہے۔اورستر ہویں پارہ سورہ انبیاء میں بھی ایک آیت میں فرمایا كياب حَتَّى إِذَا فَتِحَتْ يَأْجُونُ جُ وَمَاجُونُ جُ وَهُمُ مِّنُ كُلِّ حَدَبِ يَّنْسِلُونَ يَهِال تَك كه ياجوج ماجوج كعول ديج جائیں اور وہ ہر بلندی سے نکل بڑیں۔ تو قیامت کے قریب نزول عیسی علیه السلام کے بعد سدِ ذوالقرنین تو رُکر یا جوج و ماجوج كالشكر دنيا والوں پرٹوٹ پڑے گا اور بيلوگ اپني كثرت و ازدحام کی وجہ سے تمام بلندی اور پستی پر چھاجا کیں گے۔ان کا ب بناہ سالب الی شدت اور تیز رفاری سے آئے گا کہ کوئی انسانی طاقت روک ندسکے گی۔ یا جوج و ماجوج کے متعلق حضرت علامة شبيراحدصاحب عثاني رحمته الله عليد نے لکھا ہے"ميراخيال يد ب (والله اعلم بالصواب) كم ياجوج و ماجوج كي قوم عام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہے اور جمہور علاء نفل کیا ہے کدان کاسلسلة نسب باپ کی طرف سے آوم علیه السلام پرمنتی موتا ہے مگر مال کی طرف سے حضرت حوا تک نہیں پہنچا۔ گویا وہ عام آ دمیوں کے محض باب شریک بھائی موے۔ کیا عجب ہے کہ دجال اکبرجے ایک صحابی تمیم داری نے كى جزيره ميں مقيد ويكھا تھا جس كا ذكر تفصيلاً ايك حديث ميں آیا ہے ای قوم میں کا ہو۔ 'علا مے محققین نے لکھا ہے کہ یا جوج وماجوج کے حالات اور صفات پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج اگر چنسل آ دم سے ہیں اور ظاہری صورت اور شکل کے اعتبار سے انسان ہیں کیکن طبعی اور مزاجی کیفیت کے رہا۔ آخر حضرت عینی علیہ السلام دعا کے لئے کھڑ کے ہوں گے
پس خداوند کریم ایک قتم کی بیاری کہ جس کوعر بی میں نعف کہتے
ہیں نازل کرےگا۔ یہ ایک قتم کا دانہ ہے جو بھیڑیا بکری کی ناک
وگردن میں نکلتا ہے اور طاعون کی طرح تھوڑی می دیر میں ہلاک
کردیتا ہے۔ پس قوم یا جوج ماجوج اس مہلک مرض سے ایک
بی رات میں تباہ ہوجائے گی۔ یہ سب واقعات حضرت عینی کے
زمانہ میں ہوں گے۔ دنیا میں آپ کا قیام ہم سال رہے گا آپ
کا نکاح ہوگا۔ اولا دپیدا ہوگی۔ پھر آپ انتقال فرما کر آنخضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے روضتہ مطہرہ میں مدفون ہوں گے۔''
سالی اللہ علیہ وسلم کے روضتہ مطہرہ میں مدفون ہوں گے۔''
الغض قام میں تاکہ میں نہ نہ سے بہلی نہ دالقہ نمیں کا ثدین

الغرض قیامت قائم ہونے سے پہلے سدِ ذوالقر نین کا ٹوٹنا اور پھر یاجوج وماجوج کا خروج ہونا قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔

گذشتہ اور ان آیات سے متعلق ایک نہایت مفید تنبیہ حضرت کیم الامت مولانا تھانوگ نے اپنی تفییر بیان القرآن میں یکھی ہے کہ دبعض مصنفین اورمو کفین نے اپنی تفییر بیان القرآن ماجوج کے تعین کے تعین کے متعلق اپنے اپنی کھی ہے کین قران وحدیث بیں اور اس کے مصداق میں اپنی اپنی کھی ہے کین قران وحدیث میں جواس سد ذوالقر نین کے چند اوصاف معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا بانی کوئی بندہ مقبول ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ جلیل القدر بادشاہ ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ دیوار آئن ہے۔ کہ وہ جاس کے دونوں سرے دو پہاڑوں سے ملے ہیں۔ پانچویں یہ کہ اس دیوار کے اس طرف جویا جوج ماجوج ہیں وہ پانچویں یہ کہ اس دیوار کے اس طرف جویا جوج ماجوج ہیں وہ ایمی با ہزئیں نکل سکے۔ چھٹے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس میں تھوڑ اسا سوراخ ہوگیا ہے۔ ساتویں یہ کہ وہ لوگ میں اس میں تھوڑ اسا سوراخ ہوگیا ہے۔ ساتویں یہ کہ وہ لوگ لیکن یا جوج و ماجوج ہر روز اس کو چھیلتے ہیں اور پھر وہ باذنہ تعالی ولیں یہ کہ دہ لوگ کے وقت و کسی جوج و ماجوج ہر روز اس کو چھیلتے ہیں اور پھر وہ باذنہ تعالی ولیں یہ کہ دہ چھیل پھیں وہ و کسی جوج و ماجوج ہر روز اس کو چھیلتے ہیں اور پھر جو باقی سے جو حسل پھیں جب چھیل پھیں وہ و کسی جی دیبر ہوجاتی ہے اور قرب قیامت میں جب چھیل پھیں وہ و کسی جی دیبر ہوجاتی ہے اور قرب قیامت میں جب چھیل پھیں

مہیا کرنے میں سرگرم مول کے کہ اس اثناء میں قوم یاجوج و ماجوج سد ذوالقرنين كوتو ژكرندى دل كى طرح جارول طرف مچیل جائیں گے۔سوائے مضبوط قلعہ کے کہیں ان سے خلاصی کی صورت نہ ہوگی۔لوگوں کے قتل و غارت کرنے میں بالکل در لیے نہ کریں گے۔ان کا ملک انتہائے بلاد شال ومشرق بیرون ہفت اقلیم میں ہے جہال یانی شدت برودت کی وجہ سے اس قدر غلیظ و منجمد ہے کہ جس میں جہاز رانی ناممکن ہے ان کے شرقی اور غربی اطراف میں دیواروں کی مانند دوبڑے پہاڑ واقع ہیں جن میں آ مدورفت کا راستہ نہیں۔ان دونوں بہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی تھی جس میں سے یاجوج ماجوج نکل کرادھر کے لوگوں کولوٹ لیا کرتے تھے کہ جس کو ذوالقر نمین نے ایک ایس اسنی د بوار سے کہ جس کی بلندی ان دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچتی ہےاور مٹائی ۲۰ گز کی ہے بند کردیا پس وہ دن بحر نقب زنی اورتوڑنے میں مصروف رہتے ہیں مگر رات کو خداوند کریم این قدرت كالمدس ويهابى كرديتاب آنخضرت صلى الله عليه وسلم ك وقت مين (جيها كه احاديث مين آتا ہے) اسمين اتا سوراخ ہوگیا تھا جتنا انگو شھے اور کلمہ کی انگلی کے درمیان حلقہ سے پیدا ہوتا ہے مگر ابھی تک اس قدر نہیں کہ اس میں سے کوئی نکل سكد جب قرب قيامت ميس دجال ك فتنه اورقل ك بعدان ك خروج كا وقت آئ كا تويدد يوار لوث جائ كى اوروه وبال نے کلیں گے اور قل قید اور غارت کری میں مشغول ہوجائیں گے اس کیفیت سے چلتے ہوئے جب ملک شام میں آئیں گے تو کہیں گے کہ اب ہم نے زمین والوں کوتو نیست و نابود کردیا۔ چلوآ سان والوں کا بھی خاتمہ کردیں۔ پس آ سان پر تیر پھینکیں گے۔ خداوند کریم اپنی قدرت سے ان کوخون آلود کر کے لوٹا دےگا۔ بیدد کھ کروہ خوش ہوں کے کہاب ہمارے سواکوئی نہیں

besiun

تفسيرروح المعاني ميس اختيار كيابيجس كاحاصل بيري كربهم كو اس کا لینی سد ذوالقرنین کا موقع معلوم نہیں اور ممکن ہے گلا ہارے اوراس کے درمیان بوے بوے سمندر حاکل ہول اورب دعوى كرناكه بم تمام خشكي وترى كومحيط موسيكي بين واجب التسليم نہیں ممکن ہے کہ کوئی حصہ زمین کا ایسا ہو جہاں اب تک رسائی نه جوئی جواورعدم وجدان سے عدم وجود لا زمنہیں آتا۔اور جب مخرصا دق نے جس کا صدق دلائل قطعیہ سے ثابت ہے اس دیوار کی مع اس کے اوصاف کے خروی ہے تو ہم پر واجب ہے کہ تفدیق کریں جس طرح اور امور مکنه کی خبر دی ہے اور ان کی تقدیق ضروری ہے اور شک وشبہ کرنے والوں کے کلام فضول کی طرف التفات كرنے كامنشا محض ضعف دين اور قلت يقين ہے۔" ببرحال چونکدایی دیوار کی اور اس کے ٹوٹے اور یاجوج ماجوج کے خروج کی قرآن وحدیث نے ہم کو خردی ہے اس لئے ماراتواس برایمان ویقین ہے کہ ایس دیوار دنیا میں کہیں ضرور موجود ہے اور قرب قیامت میں اس کوتو ارکر یا جوج ماجوج کا خروج ہونا ضرور ہے۔ جو قیامت کی اہم نشانیوں میں سے ایک ہاب چونکہ میسورہ کہف خاتمہ کے قریب ہاس لئے آگے اصل مضمون لیمن توحیدوآ خرت کے حق ہونے برزور دیا گیاہے جس كابيان انشاء الله اللي آيات مين آئنده درس مين موكا\_

کے تو کہیں گے انشاءاللہ تعالی کل بالکل آرپار کردیں گے چنانچہ اس روز پھروہ دیوار دبیز نہ ہوگی اور اگلے روز اس کوتو ڑ کر نکل پڑیں گے۔آٹھویں ہیکہ یاجوج ماجوج کی توت انسانوں سے بہت زیادہ برهی ہوئی ہے اور تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ نویں بیکہ و میسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تکلیں گے اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام بوحی الٰہی خاص خاص لوگوں کو لے کر کوہ طور پر علے جاویں گے باتی لوگ اینے اپنے طور پر قلعہ بند اور محفوظ مکانوں میں بند ہوجاویں گے دسویں بیر کہ یاجوج ماجوج دفعتہ غیر معمولی موت سے سب مرجائیں گے تو اول کے یانچے اوصاف قرآن سے اور اخیر کے یائج اوصاف احادیث میحدسے معلوم ہوتے ہیں پس جو محض ان سب اوصاف کو پیش نظرر کھے گا اس کومعلوم ہوگا کہ جنتنی د بواروں کا لوگوں نے اپنی رائے سے پنة ديا ہے سيرمجوعة اوصاف ايك مين بھي نہيں يايا جاتا پس وه خیالات صحیح نہیں معلوم ہوتے اور حدیثوں کا انگاریا نصوص کی تاویلات بعیدہ خوددین کےخلاف ہے۔رہایہ شبخالفین کا کہ ہم نے تمام زمین کو چھان ڈالا مگر کہیں اس کا پیتہ نہ ملا اوراسی شبہ کے جواب کے لئے ہمارے مو گفین نے پیۃ بتلانے کی کوشش کی ہے لیکن اس کا صحیح جواب وہ ہے جس کوعلامہ سیدمحود آلوگ نے اپنی

#### وعالشيحير

حق تعالی ہم کوتمام قرآن وحدیث کی بتلائی ہوئی باتوں پر ایمان کائن اور یقین صادق نصیب فرما کیں۔اور قرب قیامت کے تمام ظاہری و باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما کیں۔اسلام وایمان پر ہم کوزندہ رکھیں اور اسی پر ہم کوموت نصیب فرما کیں۔ اور قیامت میں اللہ تعالی اپنے مخلص بندوں کے ساتھ ہماراحشر فرما کیں۔ اور اس کے ساتھ ہمیں ابدی آرام گاہ جنت میں جانا نصیب فرما کیں۔
یااللہ! جن امور کی خبر قرآن وحدیث میں دی گئی ہے ہم کوان میں شک وشیہ کے وسوسہ شیطانی ہے بچاکران پر ایمان کائل اور یقین صادق نصیب فرمائے۔ یا اللہ! آئی اس ونیا میں ہمارے دلوں اور آئھوں پر سے غفلت کے پردے جوآخرت و قیامت کی طرف سے پڑ گئے ہیں ان کودور فرماد ہجے اور ہمدونت ہمیں آخرت کی تیاری کافکر نصیب فرمائے۔ آمین۔
و الخبر کے جیں ان کودور فرماد ہجے اور ہمدونت ہمیں آخرت کی تیاری کافکر نصیب فرمائے۔ آمین۔

كَ الَّذِيْنَ كُفُرُوْا أَنْ يُنْتَخِذُ وَاعِبَادِي مِنْ دُونِيْ أَوْلِياءً ۚ إِنَّا اغْتَدُنَا جَفَتَهُ نِرِيْنَ نُزُلَّا ۗ قُلْ هَلْ نُنَتِكُمُ بِالْآخُسَرِيْنَ آعُمَالًا ۗ ٱلَّذِيْنَ صَلَّ سَعْيُهُمْ ب بتائیں جواعمال کےاعتبار سے بالکل خسارہ میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیامیں کری کرائی محنت سے فی گزری ہوئی اوروہ ای خیال میں ہیں کہوہ اچھا کام کررہے ہیں۔ بیوہ لوگ ہیں جوایئے رب کی آیتوں کا اور اُس سے ملنے کا (لیتنی قیامت کا)ا نکار کررہے ہیں و اُن کے سارے کام غارت ہوگئے تو قیامت کے روز ہم اُن کا ذرا بھی وزن قائم نہ کریں گے۔اُن کی سزا وہی ہوگی کینی دوزخ كَفُرُوْا وَاتَّخَذُ وْوَالْيَتِي وَرُسُلِي هُزُوَّا ۞

اس سبب سے کہانہوں نے کفر کیا تھا ،اور میری آیتوں اور پیغیبروں کا نداق بنایا تھا۔

اَفْتِيبُ كِيا كَمَانِ كُرِيِّ إِلَيْنِ كُفُرُوْا ووجنهوں نے تفرکیا | اَنْ يَكَّوْنُوْا كدوه بنالينك | عِبْ اُدِی میرے بندے | مِنْ دُونِیْ میرے سوا اَوْلِيَا آءِ کارساز | اِنَّا بِیک ہم | اُغْتَدُنَّا ہم نے تیار کیا | جَهَدَّهُ جَهُم | لِلْکَفِونِینَ کافروں کیلئے | نُؤلَّا نسیافت | قُلْ فرمادیں | هَلْ کیا نَبَعَثُكُونَهِ بَهُمْهِينِ بِمَلاَ مُنْسِرِينَ مِرْينَ مِرْينَ مُعالَمُ مِن أَعْمَالُ اعَالَ كَانَاطِ اللَّهَ إِنْ وَوَلُوكَ الْحَسَالُ بِهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَوَلُوكًا الْحَسَالُ المَالِ كَانَاطِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ وَوَلُوكًا الْحَسَالُ المُعَلِّمُ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّا لِلللِّلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِ ل الْعَيْلُوقِ الدُّنْيَا ونيا كَارِندگى | وَهُمِّر اوروه | يَحْسَبُونَ خيال كرت بي النَّهُ عُر كدوه | يُحْسِنُونَ الحِصِكررب بين وه | صُنْعًا كام اُولِيكَ يمي لوك الدِّينِينَ كَفَرُوا جن لوكون نے الكاركيا ياليت آيول كو كتيف انارب ويلقاليه اوراس ما قات في حك يس اكارت موسك أَغْمَالُهُمْ الْخُصُّلُ فَلَاتُقِيمُ بِسِ بَمَ قَامُ شَرَيْكُ لَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ الْقِيمَة قيامت كدن وَزْمًا كونَ وزن ذلك به جَزَا فَهُمْ الكابل يهاس لئے ال كَفَرُوانبوں نے كفركيا | وَاقْعَدُ وااور معرايا اللَّتِي ميري آيات | وَرُسُلِي اور مير ب رسول الفرو اللَّا بني مات

گذشتہ آبات میں فرمایا گیاتھا کہ کفار جو آج دین حق کودیکھنے سے اندھے بے ہوئے ہیں اور اس کے متعلق کچھ سننے کو تیار نہیں ہیں قیامت کے دن جب میدان حشر میں جمع کئے جا نہیں گے توجہنم ان کے سامنے لائی جائے گی اور آس بیب اور جول آئیزی کوائی آ تھوں سے دیکھ لیں ا گےاب آ گےان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہتمام باتیں قرآن پاک میں اچھی طرح سے سمجھا دی گئی ہیں۔اس کے بعد مشکرین سے پوچھا جار ہاہے کہ کیااب بھی مشرکین و محرین کا پیخیال ہے کہ وہ اللہ کوچھوڈ کر

تفسير و تشريح: يهال ساسورة كا آخرى ركوع شروع في يدووت قبول كر كي تقى ظلم وتم اور تحقيرونذ ليل كانشان بنار ي تق موتا ہے۔جس میں پوری سورہ کا خاتمہ کلام ہے۔جس مضمون ورعا سے سورة كا آغاز فرمايا كيا تھااى مضمون برسورة كوحتم فرمايا جار ہاہے۔ ال سورة كالمجموع مضمون بيرب كم نبي كريم صلى الله عليه وسلم قريش كو شرک و بت برسی چھوڑنے اور توحید اختیار کرنے اور دنیا برسی چھوڑ کر آخرت بریقین لانے کی دعوت دےرہے تھے مگر بعض بوے بوے سرداران قریش این دولت وحشمت اور عزت وجاه کے زعم میں نصرف آپ کی دعوت کورد کررے تھے بلکہان حق پرست مونین کو بھی جنہوں bestur

چنانچالیے لوگوں کو سوائے دوزخ کے عذاب کے اور کچھے نہ کے گار انہوں نے دنیا میں کفران تقیار کیا اور اللہ کی آیتوں کی اور اس کے رسولوں کی بنہی اڑائی اور آخرت میں اپنے رب سے ملنے کا یقین نہ کیا اس لئے آئیس مرنے کے بعد اس کا ہدائج نم کے عذاب ہی سے ملے گا۔

خلاصدید که فروشرک اوردنیاری سے یہاں ڈرایا گیاہے اوردوز خ کواس کا انجام بتلایا گیا ہے۔ یہاں اس آخری آیت میں جوفر مایا گیا ذلك جزآء هم جهنم بما كفروا واتحلو آيتي ورسلي هزواه لعنی ان کی سزاجہم ہوگی اس سب سے کہ انہوں نے تفر کیا تھا اورميرى آيون اور يغيرون كانداق الراياتها لوكويهان صاف ساف سزا كفارمشركين كے لئے بيان كى تى ہے۔ مرصدافسوں كہوہ وقت بھى د يكف ميس آيا ہے كه جواسلام كاليبل لگا كرقر آن كومعاذ الله فرسوده كتاب كها قران اورسنت مين اسيخ اقتصادى معاشى اورمعاشرتى مسائل كاحل ندموجود مونابتايا كفارومشركين اوريبود ونصارى ك نظرييه کوانٹداوررسول کےعطا کردہ دین کے مقابلہ میں افضل و برتر سمجھا اور اس میں اینے روثی اور کیڑے اور مکان کاحل تلاش کیا۔ یہود ونصاری اور کفار و شرکین اور نیچر یول اور دھر یول کے اقوال وافعال میں جن کو اسيخ مسائل حل ہوتے نظر آئے اور جنہوں نے علی الاعلان بد کہا کہ اسلام كمل ضابطه حيات نبيس-اگر اسلام اقتصادي مسائل كالممل حل پی کرتانو مم سوشلزم کانعره ندلگاتے تو کیابیاللد کی آیات کا کفراوراس كي يعبرعليه الصلوة والسلام كانداق الااتنائيس بد بلكدان كاجرم توان کھلے ہوئے دشمنانِ اسلام کفاروشرکین اور بہودونصاری سے بھی بردھ كرب\_الله تعالى ان اسلام كے مارآ ستينو ل كواگران كے لئے مدايت مقدر ہے تو ہدایت بخش دیں اوران کی آسمصیں کھول دیں ورندان کے اویراینے عذاب کا کوڑا برسا کران کو ہلاکت سے مکنار فرمائیں۔اور خسر الدنياوالآخرة كامصداق بنائيس

الغرض يهال آيات مين دنيا پرى اور كفروشرك كا انجام جهم بتلايا كيا-اب آگان كے مقابلہ ميں الل ايمان كا حال اوران كا انجام بيان فرمايا كياہے جس كابيان انشاء اللہ الكي آيات ميں آئندہ درس ميں ہوگا۔ ال کے مملوک اور محکوم بندول سے اپنے کام درست کرالیں کے مثلاً مسیح عليه السلام ياعز رعليه السلام يا روح القدس يا فرشة وغيره جن كواينا كارساز اورمعبوديا حاجت رواقرار وبركها بي كيا قيامت كي دن الله ك غضب سے بيخے كے لئے ان كے دائن ميں آ ڑے ليں گے۔اگر ال قدرصاف صاف اصل حقیقت کو مجھادیے کے بعد بھی ای وہم و گمان میں ہیں کاللداوراس کے پیغیبراوراس کی کتاب کو ماننا ضروری نہیں اور مرنے کے بعد قیامت اور حشر فشر کچھ ہونے والانہیں اور اگر بالفرض موابھی تو ہمارے حمایتی ہمیں بچالیں گے تو وہ س رکھیں کہ بیہ سبان کی خام خیالی ہےوہ اس دھوکہ میں شرعیں۔ وہاں ان کوکوئی نہیں یو چھے گا اور فقط اللہ عز وجل سے واسطہ بڑے گا۔ جولوگ ونیا میں اسے بیں مانے مرنے کے بعد انہیں سوائے دوزخ کے اور کہیں ٹھکانا نہیں ملے گا۔ان کا استقبال اللہ کے غضب سے کیا جائے گا اور دوزخ کی آگ وانگاروں ہے ان کی ضیافت اور مہمانی کی جائے گی۔ آ کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب فرما کرارشاد ہوتا ہے کہ اے ہارے نی سلی الله عليه وسلم آپ ان سے كهد يجے كم و ميل مهيں اصل حقیقت سمجھا دول اور بتاؤں کہ سب سے بڑے خسارے میں مرنے کے بعد کون لوگ رہیں گے؟ چھرخود ہی اس کا جواب ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ بیدہ لوگ ہیں جن کی ساری جدوجہد تک ودو۔ دوڑ دھوپ اور کوشش اولا بھی اور آخرا بھی یہی دنیا اور اس کے عیش وعشرت ہیں۔ رات ودن دنیاہی کے مشغلوں میں تھینے ہوئے ہیں۔اچھے کھانے آچھے يہننے كا خبط ـ نام ونمود كى تمنا مال و دولت كمانے كى دهن ـ اونچى اونچى وتصياب برع برع عهد اورخطابات شهرت اوراعز ازبس سارى لوستس ای دنیا کے پیچیے حتم ہوئی ہیں۔رضائے الی اورفلاح آخرت کا بھی خیال بھی نہیں آتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جواعمال کے لحاظ سے آخرت میں بالکل ہی گھاٹے میں ہیں۔اوراس پراینے پندار باطل اور موائفس سے مان بركوايي مسلك اوروش كوبہتر تمجے بيٹے ہيںك ہم دنیامیں بوے بوے کام کردہے ہیں عقلندی میں۔انظام میں۔ وولت كمان ميس مارى دهاك بيشى موكى ب مران كوبتلاياجاتابك یادر کھو کہ مرنے کے بعدان کاموں کی نہ کوئی قیت ہے نہ کوئی وزن۔

وعالميجيع: الله تارك كاب انتاشكرواحسان بي كرجس في السياض على المام اورايمان كي دولت في وازار والخردة عوداً أن الحمد ولله وتوالعليان

## و الكهف باره-١٦ لُواالطُّيلِيْتِ كَانَتْ لَهُ مُرجَتَنْتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَّا ﴿ خِلْدَنْنَ فَهُ بیشک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کے اُن کی مہانی کیلیے فردوس کے باغ ہوں سے۔ جن میں وہ ہمیشہ رہیں سے نیا يَنْغُونَ عَنْمَاحِوَلُا وَقُلْ لَوْكَانَ الْبَحْرُمِدَادًالِكَلِمْتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَعْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَكُ ہاں سے کہیں اور جانا جا ہیں محے آپ کہد بیجئے کہ اگر میرے دب کی ہاتمیں کھنے کیلئے سمندر دشنائی ( کی جگہہ) ہوتو میرے دب کی با تیں ختم ہونے سے پہلے سمندرختم ہوجا و جِمُنَا بِمِثْلِهِ مَكَدًا ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَتَكُرْ مِثْلُكُمْ يُوْخَى إِلَىَّ امْكَا الْهَاكُمْ إِلَا ، دوسراسمندر مدر کیلیے ہم لے آویں \_(اور) آپ کہد بچئے کہ میں تو تم ہی جیسابشر ہوں میرے یاس بس بیردی آتی ہے کہ تہمارامعبود (برحق) وَّاحِكُ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوالِقَاءُ رَبِّهِ فَلْيَعُلُ عَكُرْ صَالِكًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهَ أَحَلًا ﴿ ایک ہی معبود ہے، سو جو مخض اینے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک کام کرتا رہے ادر اپنے رب کی عبادت میں کسی کوشریک نہ کرے انَ بيك الَّذِيْنَ أَمُنُواْ جِلُوك إيان لاع و اور عَيِلُواالطليات أبون نيك كلك كانتُ بن لَهُ قر ان كيك جنتُ الْقِرُدُوس فردوس كانت طلدين بيشدينك فيهاس لايتبغون وونيوايس عناوبات حولا عبدبانا قال فرمادي لؤاكر كان بو

مِدَادًا روشانَى الْكِيلِمْتِ باتوں كيليم اللهِ النَّذِي الْبَعْدُ الْبَعْرُ تُوخَمْ موجائي سندر الْفَبْلُ يبل انْ تَنْفُدُ كُوخُمْ موں

كلِلْتُ رَبِّيْ مِر عدب كي باتمي وَلَوْ اوراكرچه جِمْنَا بم لي تمي يبيشله اس جيها مَدَدًا مدوكو قُلُ فرمادي إلَيَا أَنَا استكسوانيس مِن

كَانَ مِو الرَّجُوْ اميدركُمَا بِ لِقَالَةُ لما قات لَيَهُ ابنارب فَلْيَعُلُ تُوات جا بي كدوه عمل كرك عَمَلًا عمل صَالِحًا التّح واور

مِثْلَكُتْ تَم جيبا | يُوْلِي وَي كِي جاتى ہے | إِنَّيَ مِيري طرف | أَيَّمَا فقط | اللهُكُتْ تبهارا معبود | اللهُ معبود | وَاحِدُ واحد | فَكُنْ سوجو

لَايْتُولَةُ وهُ رَكِ ندر الإيجادةِ عادت لَيَّةُ النارب احداً كي گے۔ جنت کی ان لا زوال اورنت نئ نعتوں میں رہنے والوں کو نہ کوئی ہے دخل کر سکے گا اور نہ وہ از خود وہاں سے نکلنے کی بھی خواہش کریں گے یعنی اہل جنت وہاں کاعیش وآ رام دیکھ کرا ہے مانوس ہوجائیں گے کہ تبدیلی حالت کی ان کوخواہش ہی نہ ہوگ۔انسان کی طبعی خاصیت ہے کہ دوامی آسائش سے بھی گھبرا جاتا ہے۔لذیذ کھانا۔ بیش بہالباس اور راحت بخش مسکن سے بھی نیرنگی طبع کی دجہ سے کچھ در کے لئے تغیر کا خواستگار ہوجا تا ہے۔ مگراہل جنت کی بیرحالت نہ ہوگی اور جنت میں ہمیشہ رہنے ہے بھی اکتا ئیں گے نہیں ہروم تازہ بتاز ہفتیں ملیں گی اور جنت

تفسير وتشريح: ـ بداس سورة كي آخري آيات بي اوريهان سورهٔ کہف ختم ہوجاتی ہے۔ گذشتہ آیات میں کفار اورمشرکین کا حال اور انجام بیان فرمایا گیا تھا اور تو حید ورسالت کے انکار پر عذاب جہنم کی وعید سنائی گئی تھی۔اب ان کے مقابلہ میں اہل ایمان کا حال بیان فرمایا جاتا ہے اور ان کی تصدیق واطاعت پر ثواب اور جزائ آخرت كاوعده فرماياجا تاب چنانچدان آيات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے اور اس کے رسولوں کوسیا مانے والے۔ان کی باتوں برعمل کرنے والے بہترین جنتوں میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہیں besturd

ہے تواسے چاہئے کہ اس دنیا کی زندگی میں عمل صال بینی نیک
کام شریعت کے احکام ظاہر کی اور باطنی کے موافق کر جائے اور
اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ظاہر او باطنا کسی کو کسی درجہ میں بھی شریک
نہ کرے تا کہ اسے اپنے مالک کے سامنے شرمندہ ہوتا اور اپنے
انگال کی سزا بھگتنا نہ پڑے۔ اور جوکوئی اپنی نادانی سے اسی کو تعلیم
نہیں کرتا کہ ہمیں خدا کے سامنے جانا ہے اسے اختیار ہے جو
چاہے کرے قیامت میں اسے خوداس کا نتیجہ معلوم ہوجائے گا۔
یہاں جو جنت فردوس کی مہمانی کا وعدہ فرمایا گیا ہے وہ
ایمان اور عمل صالح دو شرطوں کے ساتھ فرمایا گیا ہے وہ
قران پاک میں اور بھی متعدد جگہ ایمان اور عمل صالح پر دائی
جنت کی بشارت دی گئی۔ اور ایمان اور عمل صالح کی تعریف اور
حقیقت کو اسی سورۃ میں عرض کیا جاچکا ہے۔

دوسری ایک اہم بات جومفسرین نے ان آیات کے تحت
لکھی ہے دہ یہ کہ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبولیت عمل کے
لئے دورکن ہیں۔ جب تک یہ دونوں نہ پائے جائیں تب تک
عمل قبول نہیں ہوتا۔ ایک خالص ہونا واسطے اللہ تعالیٰ کے کہ کسی
طرح کا لگاؤ غیر اللہ کا ظاہراً و باطنا قولاً وعملاً نہ ہو۔ حضرت
ابو ہریہ ہے ایک حدیث مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے
مگراس کو مال کا لا کی ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فر مایا اس کے
لئے کوئی تواب نہیں لوگوں پر بی تھم شاق گر را۔ واپس آ کر اس
شخص نے دوبارہ دریا فت کیا۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے پھروہی
قول فر مایا۔ اور دوسرارکن یہ کہ وہ عمل سنت مطہرہ کے مطابق ہوتو
قول فر مایا۔ اور دوسرارکن یہ کہ وہ عمل سنت مطہرہ کے مطابق ہوتو
قول فر مایا۔ اور دوسرارکن یہ کہ وہ عمل سنت مطہرہ کے مطابق ہوتو
قول فر مایا۔ اور دوسرارکن یہ کہ وہ عمل سنت مطہرہ کے مطابق ہوتو
اخلاص دوسرے مطابقت کتاب وسنت اگران دونوں میں سے
اخلاص دوسرے مطابقت کتاب وسنت اگران دونوں میں ہے۔

اپنی ان گنت نعمتوں۔راحتوں اور لذتوں کے ساتھ ان کے لئے ہر لمحداور ہر آن ایک ٹی کشش رکھے گی اس لئے جنتیوں کواپی تبدیلی حالت کی مجھی خواہش نہ ہوگی۔آ گے اللہ تعالی کی عظمت اور بڑائی سمجھانے کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب كرك ارشاد موتاب كرآب اعلان كروجيح كدالله تعالى علم و حکمت کی باتیں بے انتہا ہیں اگر روئے زمین کے سمندروں کی سیاہی بن جائے اور پھرخدائی کلمات ۔خدائی قدرتوں کے اظہار میں خدائی باتیں۔اور خدائی حکمتیں لکھنی شروع کی جائیں تو پیہ تمام ساہی ختم ہوجائے گی لیکن خداکی باتیں خداکی قدرتیں۔ اس کی حکمتیں اس کی دلیلیں ختم نہ ہوں گی پھرا ہے ہی سمندر لائے جائیں۔اور پھرلائے جائیں اور پھرلائے جائیں۔ یہاں سےمعلوم ہوا کہ قرآن اور دوسری کتب ساوید کے ذریعہ سےخواہ کتنا ہی وسیع علم بردی سے بردی مقدار میں کسی کو دے دیا جائے مگرعلم الہی کے سامنے وہ بھی قلیل ہے۔ بیتو تو حید کے متعلق گفتگوشی ۔ آ کے ارشاد ہوتا ہے کہ آ پ اپنی رسالت کے متعلق کہدد بچئے کہ میں نہ خدائی کا دعویدار ہوں نہ فرشتہ ہونے كالبكيديين بهي تمهاري طرح بشر ہول يعني صفات بشريه ميں تم ے الگنہیں - انتیازی چیز میرے پاس صرف سے کمیرے یاس وی آتی ہے جو دوسروں کے پاس نہیں آتی اس طرح وصف رسالت میں دوسروں ہے متاز ہوں۔ اللہ تعالیٰ علوم حقہ اور معارف قدسيه ميري طرف وحي كرتاب جن مين اصل اصول علم توحيد باس كى طرف ميس سبكودعوت ويتابول كرتمهارامعبود صرف ایک معبود ہے۔ تو میرا پیام۔ پیام توحید ہے پس جبکہ توحيد ورسالت دونوں باتيں معلوم ہو گئيں تو اب جو کو كی اپنے پروردگار سے ملنے کی توقع رکھتا ہواور جانتا ہوکہ ہمیں مرکر زندہ مونا اور خدا کے سامنے پیش ہوکرا بینے اعمال کی جواب وہی کرنی کوئی خواہش سامنے آئی روزہ چھوڑ دیا۔ اس طوی کی تقدیق کھلم کھلا امت اب اپنے ائلالوں سے کر رہی ہے۔ آج ہاں ہے کتنے کام دنیا کے نہیں وین کے نام نمود۔ دکھاوا۔ شہرت اورلوکوں سے خراج وعقیدت وصول کرنے کے لئے ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں جوخواہش نفس کے لئے روزہ چھوڑ نامثالاً فر مایا گیا تو یہ بھی بالکل عیان ہے۔ رمضان المبارک جیسے مہینہ میں فرض روزوں کو جوحرمت دری علانیہ اس ملک میں ہوتی رہی ہوہ روزوں کو جوحرمت دری علانیہ اس ملک میں ہوتی رہی ہوہ آپ سب جانے اور دیکھتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر حم فرما ئیں اور ہماری ہدایت کا سامان فرما ئیں۔ آ مین۔ الحمد لللہ سورہ کہف کا بیان جس میں الرکوع تھے اس درس پر ختم ہوگیا۔ اس کے بعد انشاء اللہ سورہ مریم کا بیان شروع ہوگا۔ ا حادیث میں ریا کاری کوشرک خفی فر مایا گیا ہے تو یہاں شرک جلی
اورشرک خفی دونوں کی ممانعت فر مائی گئی ہے۔ایک روایت میں
ہے کہ حضرت شداد بن اول جو ایک صحابی جیں ایک دن رونے
گئے۔لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں رورہے ہیں۔
فر مانے لگے کہ ایک حدیث یاد آگئی اور اس نے رلا دیا۔ میں
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مجھا پئی امت پر
سب سے زیادہ ڈرشرک اور پوشیدہ شہوت کا ہے تو میں نے
دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی امت
وریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی امت
آپ کے بعد شرک کرے گی۔ آپ نے فر مایا ہاں سنو۔وہ سورج
چاند، پھر، بت کو نہ بوج گی بلکہ اپنے اعمال میں ریا کاری
کرے گی۔اور پوشیدہ شہوت میہ کہ وروزے سے ہاور

### دعا شيحئة

یااللہ جہاں آپ نے اپنے فضل وکرم ہے ہم کو کفروشرک سے بچا کراسلام وایمان عطا فرمایا ہے تو اپنی رحمت سے وہ ایمان صادق اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما کہ جو ہمیں ان آیات میں دی ہوئی بشارت کا مصداق بنادے اور جنت الفردوس میں ہمیں آپ کی مہمانی نصیب ہوجائے۔

اے اللہ! ہمیں ہر چھوٹے بڑے شرک سے بچائے گا اور شہرت نام ونمود اور ریا سے ہمارے اعمال کو یاک رکھتے گا۔

اے للہ ہم کوظا ہر میں اور باطن میں شریعت مطہرہ اور کتاب وسنت کی پابندی نصیب فرما اوراسی پر ہمارا خاتمہ فرما۔ آمین۔

واخِرُدِعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

besturdur

| 148444444444444444444444444444444444 <del>4</del>                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مُثَوِّدُ وَيُوَا فِي الْمُعَالِثَ بِسْجِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْدِ شِيْعِقَا لِيَّالِيَكُ فَيَ |
| شروع كرتا بول الله كے تام سے جو بيزام پريان نہايت رحم كرنے والا ہے۔                                   |
| كهيعض ﴿ ذِكُورَ مُتِ دَتِكِ عَبْكَ لَا زَكْرِينا ﴿                                                    |
| تھیلعص۔بیتذ کرہ ہے آپ کے پروردگار کے مہر بانی فرمانے کا اپنے بندہ ذکریا پر۔                           |

كَهَيْعَضَ كَافَ إِلَى عَبْدُهُ الْمُؤْمِدُ وَحُمْتِ رَمْتَ لَيِّكَ تِرَارِبِ عَبْدُهُ النابنده لَّكُونَا زكريا

مو گئے تو انہوں نے ظلم وستم۔ مارپیٹ۔ قیدو بنداور معاشی دباؤ کے ہتھیار استعال کرنے شروع کئے۔ ہر قبیلے کے لوگوں نے اینے اینے تبیلے کے نومسلموں کوطرح طرح سے ستا کر۔ قید کرے۔ بھوک و پیاس کی تکلیفیں دے کرحتیٰ کہ سخت جسمانی اذیتی دے دے کر انہیں اسلام چھوڑنے پر مجورکرنے کی کوشش کی ۔اس سلسلہ میں خصوصیت کے ساتھ غربا اور وہ غلام جوقریش کے تحت زیر دست کی حیثیت سے رہتے تھے بری طرح یسے گئے۔ جیسے حضرت بلال۔حضرت عمار بن یاسراوران کے والدين \_ حضرت خباب وغيره \_ ان لوگول كو مار ماركر اده موا کردیا جا تا۔ بھوکا و پیاسا بندر کھاجا تا۔ کے کی تیتی ہوئی ریت پر سخت دهوپ میں لٹا دیا جاتا۔ سینہ پر بھاری بھاری پھر رکھ کر گھنٹوں تڑیایا جاتا۔ جولوگ پیشہ در تھے ان سے کام لیا جاتا اور ا جرت ادا کرنے میں پریشان کیا جاتا۔ سیح بخاری ومسلم میں حضرت خباب کی بدروایت موجود ہے کہ میں کے میں لوہار کا کام کرتا تھا مجھ سے عاص بن واکل نے کام لیا پھر جب میں اس ے أجرت لينے كيا تواس نے كہا كہ ميں تيرى اجرت نددول كا جب تک تو محمصلی الله علیه وسلم کا انکار نه کرے۔اس طرح جو لوگ تجارت کرتے تھے اور اسلام لے آئے تھے ان کے کاروبار کو برباد کرنے کی کوششیں کی جاتیں۔ای زمانہ کا حال بیان کرتے ہوئے حضرت خباب کہتے ہیں کدایک روز نبی کریم صلی الله عليه وسلم كعبه كے سابيد ميں تشريف فرما تھے۔ ميں نے آپ كی

تفسیر وتشریج: الجمدلله که اب سولهویں پاره کی سورهٔ مریم کا بیان شروع ہور ہاہے اس وقت اس سورة کی صرف ایک ابتدائی آیت تلاوت کی گئی ہے۔

اس سورة کِ آغاز کے قریب بی حضرت عیسی علیہ السلام کی ولا دت اور آپ کی والدہ حضرت مریم کے واقعہ کی تفصیل بیان کی گئی ہے اس لئے اس سورة کا نام مریم رکھا گیا۔ حضرت مریم کا نام بقول مضرابان کثیر قر آن پاک بیس ۳۰ جگہ آ یا ہے اور سوائے حضرت مریم کے اور کسی عورت کا نام بھراحت قر آن بیس نہیں تحضرت مریم کے اور کسی عورت کا نام بھراحت قر آن بیس نہیں آ یا۔ بیسورة بھی مکی ہے اور اس کا زمان ترزول ججرت حبشہ سے آیا۔ بیسورة بھی مکی ہے اور اس کا زمان ترزول ججرت حبشہ سے کہ مہاجرین اسلام جب نیاش شاہ حبشہ کے در بار میں بلائے گئے تھے تو اس وقت حضرت جعفر نے بھرے در بار میں بلائے گئے تھے تو اس وقت حضرت بعضر شاہ حبت کی تھی۔

اس سورة میں چندانبیاء اور صلحا کا تذکرہ ہے جس کو پڑھنے سے غیبی لامحدود قدرت کی ہمہ گیریاں اور کرشمہ سازیاں معلوم ہوتی ہیں۔ نیک لوگوں پرعنایت ونوازش اور بدشعاروں پرنزول عذاب کی گیفیت معلوم ہوکرا بمان اور عمل صالح کی رغبت اور کفر وعصیان سے نفرت پیدا ہوتی ہے جس دور میں بیسورة مکہ میں نازل ہوئی ہے اس وقت کے حالات اور تاریخی کیس منظر بھی مخترا عرض کئے جاتے ہیں۔ سردارانِ قریش جب بنسی فداق، استہزاء، لالح ڈراؤ دھمکا وُ وغیرہ سے اسلام کو دبانے میں ناکام استہزاء، لالح ڈراؤ دھمکا وُ وغیرہ سے اسلام کو دبانے میں ناکام

خدمت مين حاضر جوكرعرض كيايار سول التدصلي التدعليه وسلم اب تو ظلم کی حد ہوگئ ہے۔ آپ خدا سے دعانہیں فرماتے؟ بیس کر آپ کاچېره مبارک تمتماالهااورآپ نے فرمایاتم سے پہلے جوالل ایمان تھان پراس سے زیادہ مظالم ہو بھکے ہیں۔ان کی ہڈیوں پر او ہے کی تنگھیاں تھسی جاتی تھیں۔ ان کے سروں پر رکھ کر آرے چلائے جاتے تھے پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے تھے۔یقین جانو کہ اللہ اس کام کو پورا کر کے رہے گا یہاں تک کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ایک آ دمی صنعا سے حضر موت تک بے تحظے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا اس کوکسی کا خوف نہ ہوگا مگرتم لوگ جلد بازی کرتے ہو۔ بیرحالات جب مکه میں بہت ہی تکلیف دہ حد تک پہنچ گئے تو سال ۵ نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اچھا ہوکہ تم لوگ مکہ سے لکل كرجش على جاؤ وال ايك السابادشاه عيجس ك مال كى ير ظلمنہیں ہوتااوروہ بھلائی کی سرزمین ہے۔ جب تک اللہ تمہاری اس مصیبت کور فع کرنے کی کوئی صورت پیدا کرے تم لوگ وہاں تھہرے رہو۔اس ارشاد کی بنا پر پہلے گیارہ مسلمان مردوں اور چار خواتین نے جش کی راہ لی۔ پھر چند مہینے کے اندر مزید مسلمانوں نے ہجرت کی یہاں تک کہ ۸۳مردااعورتیں اور یے غیر قریشی مسلمان حبشه میں جمع ہو گئے اور مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً صرف ۴۰ نفوس رہ گئے۔قریش کے

> تھی تھی۔ یہ پانچ حروف مقطعات میں سے ہیں جن کا اصل مفہوم اور معنے تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں یا اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے

بڑے اور چھوٹے خاندانوں میں سے شاید ہی کوئی گھر ایسا بچاتھا

كەجس كاكوئىنفس ان مہاجرين ميں شامل نەہو\_

نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوگا۔ ان پرائی طرح ایمان رکھنا چاہئے ۔ حروف مقطعات کے متعلق ضروری تشریح ابتداء قرآن جلد اول درس نمبر کے ہیں ہوچکی ہے۔ آ گے ارشاد ہوتا ہے کہ ''جوآ کندہ تھیں ۔ آ تا ہے وہ تذکرہ ہے آ پ کے پروردگار کے مہر یانی فرمانے کا اپنے مقبول بندہ حضرت زکر یا علیہ السلام کے حال پر۔'' جس سے چند با تیں معلوم ہوں گی اول یہ کہ حق تعالی کوکوئی کام کرنا مشکل نہیں ہے اور جو چاہیں کرسکتے ہیں۔ دوسر سے یہ کہ تی تعالی اپنے فرما تبرداروں پر بڑی رحمت کرنے والے ہیں اور وہ ان کی خاطروہ کام بھی کردیتے ہیں جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے ناممکن معلوم ہوتے ہیں۔ تو ہیں جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے ناممکن معلوم ہوتے ہیں۔ تو مقصد رہے کہ اس لحاظ سے لوگوں کو چاہئے کہ وہ اپنے رب کے ماتھ تعلق پیدا کریں تا کہ وہ مور درجمت خاصہ بنیں۔

حضرت ذکریا علیہ السلام جن کے ذکر سے بیسورۃ شروع ہوئی ہے بنی اسرائیل کے جلیل القدر انبیاء میں سے جیں۔ کیے بخاری شریف میں ہے کہ آپ نجاری لیعنی بڑھئی کا پیشہ کرتے سے اورائے ہاتھ سے محت کرکے گھاتے تھے۔ آپ کا قصہ پہلے سورۂ آل عمران تیسرے پارہ میں بھی بیان ہو چکا ہے۔ آپ اپنے زمانہ میں تمام بنی اسرائیل کے پیشوا اور بیت المقدس کے متولی تھے۔ آپ کے زمانہ میں یہودی برسر حکومت نہ تھے بلکہ متولی شخے۔ آپ کے زمانہ میں یہودی برسر حکومت نہ تھے بلکہ عیسائی سلطنت روم کے حکوم تھے۔ کلھا ہے کہ آپ کی عمرہ ۱سال کی ہوگئی تھی مگر اس وقت تک آپ لاولد تھے۔ اس آ بیت میں کی ہوگئی تھی مگر اس وقت تک آپ لاولد تھے۔ اس آ بیت میں زکریا علیہ السلام پر رحمت فرمانے کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کی تفصیلات اگلی آبات میں ظاہر فرمائی گئی ہیں جس کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ آئیدہ درس میں ہوگا۔

دعا سیجئے: اللہ تعالیٰ کی بے انتہار حمتیں ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرجن کے طفیل میں دنیا کو دین اسلام نصیب ہوا۔ یاللہ اس ملک میں اسلامی حکومت قائم فرمادے۔اسلام کوغلبہ وشوکت عطافر مادے اور مخالفین کو تباہ و بربا دفر مادے۔آمین و النجر کہ تحلیٰ آن الحکم کی لاہو کتا ہے۔ إِذْ نَاذَى رَبُّهُ نِكَآءً خَفِيتًا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ لأَيْ

besturdu

جَبِدانهوں نے اپ پروددگارکو پیشدہ طور پر پکارا عرض کیا کہ اے میرے پروددگار میری ہڈیاں کزور ہو کئی اور سر میں بالوں کی سفیدی پھیل گی السلط کی کو کا گئی ہے ہور شعبہ الدارے تھے گئی ہے گئی ہے ہور ہو تھی ہورا اور میری بی بابا ہی میں ہے گئی ہے ہور ہورا سے ایک ایسا وارث و یہ بیک کو لیگا ہی ہی ہے اور ایسی ہے گئی ہوران کو اے میرے رب (ایتا اپند یدہ وہ بیا ہے گئی ہیں ہے گئی ہور ہورا وارث بے اور ایسی کے ایسی ہوران کو اے میرے رب (ایتا اپند یدہ وہ بیا ہے گئی ہور ہورا ہور ہوگئی ہیں ہے گئی ہور ہوگئی اور شعبہ مار نے لگا الزائن میں شینی المی کا وار کئی کئی میں ہیں ہورا ہوں الدو کا ہورا کہ ہورا ہورا الدو ہورا ہورا الدو ہورا ہورا الدو کا ہورا الدو ہوران کو ایسی ہورے در ایتا کہ ہورا ہورا الدو ہورا ہورا الدو ہوران کو ایسی ہوران ہورا الدو ہوران کو ایسی ہوران ہوران ہورا الدو ہوران کو ایسی ہوران ہورا الدو ہوران کو ایسی ہوران ہورا الدو ہوران کو ایسی ہوران ہوران ہوران کو کہ ہوران ہوران ہوران ہوران کہ ہوران ہوران ہوران الدو ہوران کو کہ ہوران ہوران الدو ہوران کو کہ ہوران ہوران ہوران ہوران ہوران ہوران کو کہ ہوران ہورا الدو ہوران کو کہ ہوران ہوران ہوران ہوران کو کہ ہوران ہوران ہوران الدول ہوران کو کہ ہوران کو کہ ہوران کو کہ ہوران کو کہ ہوران ہوران کو کہ ہوران کوران کو کہ ہوران کو کہ کوران کو کہ ک

لگیں۔قوت نے جواب دے دیا اور آئ تک آپ نے اپ فضل و رحمت سے ہمیشہ میری دعا ئیں قبول کیں اور مخصوص مہر بانیوں کا خوگر بنائے رکھا۔اب اس آخری وقت مضعف اور پیرانہ سالی میں کیسے گمان کروں کہ میری دعار دکر کے مہر بانی سے محروم رحمیں گے۔ مجھے اعزا واقارب کی طرف سے اندیشہ ہے کہ بیلوگ اپنی ناا بلی کی وجہ سے ملت کا انتظام درست ندر کھیں گے اور جود بنی اور روحانی دولت یعقوب علیہ السلام کے گھرانے میں منتقل ہوتی ہوئی مجھ تک پہنچی ہے۔اسے بینا اہل اپنی شرارت بین منتقل ہوتی ہوئی مجھ تک کردیں گے۔ میں بوڑھا ہوں۔ بیوی بانچھ ہے۔ ظاہری سامان اولا دیلنے کا کچھ نبیں لیکن آپ اپنی فرد دقدرت و رحمت سے مجھے ایک فرز ندعطا فرمائے جود بنی فدمات کوسنجالے اور آپ کی مقدس امانت کا بو جھ اٹھا سکے اور میری امامت و نبوت کا وارث ہو۔ میں اس صحف اور پیری میں میری امامت و نبوت کا وارث ہو۔ میں اس صحف اور پیری میں میری امامت و نبوت کا وارث ہو۔ میں اس صحف اور پیری میں

تفیروتشری کے گذشته درس میں سورة کی ابتدا حضرت زکریا
علیہ السلام کے تذکرہ سے فرمائی گئی تھی جو بنی اسرائیل کے ایک
نبی تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر ۱۳ سال کی ہوگئ تو
لاولد ہونے کیوجہ سے آپ کواندیشہ ہوا کہ قوم کی حالت و یسے ہی
اہتر ہور ہی ہے۔ اور میرے بعد قوم کا کیا حال ہوگا۔ عزیز وں اور
رشتہ داروں میں کی کے اندرامامت کی صلاحیت نہیں۔ اگر کوئی
خود غرض دنیا پرست امام ہوگیا تو اسرائیلیوں کی حالت اور تباہ
ہوجائے گی۔ انتہائی فکر کے بعد جب عالم اسباب میں کوئی
ساز وسامان درست ہونے کی امید نہ رہی تھی تو ایک رات کو
تاریکی اور خلوت میں پست آ واز سے بارگاہ الہی میں مناجات و
دعا کی جیسا کہ دعا کا اصل قاعدہ ہے اور عرض کیا کہ الہی میں
بور جا ہوگیا ہوں۔ بظاہر موت کا وقت قریب ہے۔ سر کے بالوں
میں بوجائے کی سفیدی چک رہی ہے اور مٹریاں تک سو کھنے

کوچاہے کہ سے دل سے انہائی زاری اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کرے اور دعا کے وقت لازم ہے کہ سب سے چہلے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرے۔ پھر اپنی کمزوری بے بسی اور ظاہر فی اسباب کا مفقود ہونا بیان کرے۔ کیونکہ بارگاہِ خداوندی میں ضعف اور لا چارگی کا اظہار اجابت دعا کا بہترین ذریعہ اوروسیلہ ہے۔ آخر میں اپنا مطلب کے۔ نیز معلوم ہوا کہ دعا کا آہتہ اور خفیہ کرنا افضل ہے۔ اور دعاء کا ادب یہی ہے کہ وہ پست آواز سے دردمندی اور عاجزی سے معمور ہو۔ نیزیہاں سے دومسئلے بیہ معلوم ہوئے کہ اولاد کا طلب کرنا زیر اور نبوت کے منافی نہیں معلوم ہوئے کہ اولاد کا طلب کرنا زیر اور نبوت کے منافی نہیں اور دوسرے بیاکہی الی چیز کا مانگنا جو اسباب بعیدہ سے مسبب اور دوسرے بیاکہیں ایسی چیز کا مانگنا جو اسباب بعیدہ سے مسبب ہوادب کے خلاف نہیں۔

حضرت ذکریاعلیدالسلام کی اس دعا کا جواب فرشتہ کے ذریعہ سے جوحق تعالی کی طرف سے عنایت ہواوہ اگلی آیات میں بیان فرمایا گیاہے جس کابیان انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ درس میں ہوگا۔

کیا کرسکتا ہوں۔ جی جاہتا ہے کہ کوئی بیٹا اس لائق ہوجواپنے اسے دعا کر ہے اوردعا کے وقت لازم ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی باتھ اللہ کا دوری کی پاک گدی پر بیٹھ سکے۔ ان کے علم وحکمت کے خزانوں کا مالک اور کمالات نبوت کا وارث بنے ۔ اورنسل یعقوب خزانوں کا مالک اور کمالات نبوت کا وارث بنے اورنسل یعقوب سے سلسلہ علم منقطع نہ ہواور ایبالڑکا و بیجئے جواپنے اخلاق واعمال کے لخاظ سے آپ کی اور میر کیلا درلوگوں کی پیند کا ہو۔ کے لخاظ سے آپ کی اور میر کیلا درلوگوں کی پیند کا ہو۔

حضرت زکریا علیہ السلام کی بید دعا خالص دینی غرض کے لئے مخص کے لئے مخص کے سے بھی کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیاندیشہ تھا کہ ان کے انتقال کے بعدان کے دارث رشتہ داردین کی حفاظت اوراس کے قائم رکھنے میں سستی کریں یا دنیا میں کھنس کر دین کو خراب کریں اور دین کی خاطر خواہ خدمت نہ بجالا سکیں ۔ تو دین کی حفاظت اور خدمت کے خیال نے آپ کواس دعا پر آ مادہ کیا۔ ان آ یات سے معلوم ہوا کہ نیک بخت خوش اعمال موس لاکا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ سے اولا دکی تمنا کی جائے تو اولا دس الے کی کی جائے۔ نیز دعا کے آ داب بھی معلوم ہوئے کہ بندہ صالح کی کی جائے۔ نیز دعا کے آ داب بھی معلوم ہوئے کہ بندہ

### وعاليجئ

حق تعالی ہم کو'' دعا'' کی حقیقت نصیب فرماویں۔ اور اپٹی ہر حاجت کوحق تعالیٰ سے طلب کرنے میں کتاب وسنت کے طریقہ پڑٹل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما ئیں۔ اور ایخ فضل وکرم رحمت وعنایت سے ہماری جملہ حاجات کو پورا فرما ئیں۔ یااللہ! اولا دصالے کی نعمت سے ہم سب کواپئی رحمت سے نواز یے۔ آمین۔

والخردعونا أن الحمد للورب العلمين

يزكرتا الازكريا إنابيك يكِرُو( فقام لو) الكِنتُ كتاب تَقِيًّا برہیزگار وكآن اوروه تعا كردن كل عصيةً نافرمان وكسكم اورسلام عكي فواس بر وَبَرًّا اوراجِها سلوك كر نيوالا | يوالِكَ يْ لُو اپني مان باپ سے | وَلَوْرِيَكُنْ اور نه تِهَا | جَبّالًا أُ ۱۲-۵۰ وهم یاره-۱۲ میں زیادہ مشغول رہنا۔ چنانچیہ جب وہ وقت آن پنیا تو زبان گفتگو كرنے سے رك كى البته نماز وسيح وغيره يراحة رہے۔ دعا واستغفار اور سیج جہلیل سے زبان بندنہ ہوئی تھی۔ ججرہ سے باہر کل کر حفر ات زكرياً نے لوگوں كواشارہ سے كہا كہ صبح وشام الله كويا كرو فيمازيں يرهو تنبيح وتبليل مين مشغول رمواور زياده سے زيادہ الله كوياد كرواوريد اس کئے کہا گیا کہ جس طرح کی علیہ السلام کی ولادت کی بشارت حفرت زکریا علیه السلام کے لئے باعث صد بزارمسرت تھی۔ای طرح بن اسرائیل کے لئے بھی کم خوثی کا باعث نبھی کہ زکریا کا ایک مسيح جالشين اورعلم وحكمت ونبوت كاسجا وارث عالم وجودمين آنيوالاب بيانچه بشارت كموافق حفرت مجي عليه السلام كى پيدائش موكى \_ ولادت باسعادت کے بعدقر آن پاک نے یکی علیہ السلام کے بچین كان واقعات ونظراندازكر كے جوثر آنی مقصد تے غیر متعلق تھے۔ آ کے بیتلایا کہ اللہ تعالی نے حضرت یحیٰ کو جب وہ من شعور کو پہنچے تھم دیا کہ ورا اور جواں وقت کتاب شریعت تھی مضوطی سے مل کریں اورای کے مطابق لوگول كومدايت دي اسلنے كه يخي عليه السلام نبي تتے رسول نه تتے اور توراة بى كى شريعت كے بابند تھے اور ساتھ بى اللہ تعالىٰ نے يہ بھى بتايا كم حضرت يحيى عليه السلام كوعام بحول كى زندگى سے جداان كو بجين بى ميں علم و فضيلت بخش ديے تقے تاكدوه جلدى نبوت كے منصب برفائز موسكيس سیرت کی کتابوں میں زکور ہے کہ بچپن میں جب بچے حضرت کیجیٰ علیہ السلام سے کھیلنے پراصرار کرتے تو آپ جواب دے دیتے کہ خدانے مجھ کولہو العب كيلي ميداكيا بياتوحق تعالى فاركين ي من آب وجم وداش علم وحكمت احكام كتاب اورآ داب عبوديت كي معرفت عطافر مادي تحى آ مي حضرت یخی علیه السلام ی مزید صفات بیان کی جاتی بین که الله تعالی نے ان کو شوق وذوق رحمت وشفقت روقت وزم دل محبت اورمحبوبيت عطافر مالي هي اورصاف مقرا يا كيزه رُو- يا كيزه حُو ميارك وسعيد مقى و يرميز كاربنايا-حدیث میں ہے کہ بچی علیا اسلام نے نہ مھی گناہ کیا اور نہ گناہ کا ارادہ کیا گر خدا کے خوف سے روتے روتے رخساروں برآ نسوؤں کی تالیاں می بن گئی تهيس الك روايت مين نقل كياب كمالك مرتبه آب كوالد حضرت ذكريا عليه السلام في جب آپ وجنگل مين الأش كرك بايا توان عفرمايا- بينا

تفير وتشريح الذشة آيات مين حضرت ذكرياعليه السلام كى دعا كاذكرتها جس مين حق تعالى سے ايك بيليے كى درخواست كى گئي تھى اور وہ اس بنا پر کہ بنی اسرائیل کی رشد و بدایت کی خدمت انجام وے سکے۔ نبی کی دعاءاور دعاء بھی صرف ذات کے لئے نہیں بلکہ تو م کی رشدوبدايت كي خاطر فورانستجاب موئى اورجب ذكر ياعليدالسلام بيكل يعنى عبادت خاندمين مشغول عبادت تصقو خداكا فرشتدان برطاهر بهوا اوراس نے بشارت دی کہ آپ کے بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام کیل ر کھنا۔ گویا قبل از ولادت نام بھی حق تعالیٰ کی طرف سے تجویز کردیا گیا۔اور نام بھی ایباانو کھا رکھا گیا کہان سے پہلے کسی کا ندر کھا گیا تفاحضرت ذكرياعليه السلام كوبيان كرب حدمسرت موكى اورتعب ے دریافت فرمانے لگے کہ یہ بشارت کس طرح پوری ہوگی مینی مجھ کوجوانی عطاکی جائے گی یا میری بی بی کا مرض بانجھ بن دور کردیا جائے گایادوسرا نکاح کرنے کا حکم ہوگا۔فرشتہ نے جواب دیا میں ای قدر کہسکتا ہوں کہ حالات کچھ بھی ہوں آپ کے بیٹا ضرور ہوگا کیونکہ خدا تعالی کا فیصلہ اٹل ہے۔ اور یہ تجب کی کوئی بات نہیں۔ ان ہی حالات میں اولاول جائے گی اور مشیت ایروی پوری ہو کررہے گ۔ پر فرشتہ نے مزید بیکہا کہ آپ کے نزدیک ظاہری اسباب کے اعتبار ے ایک چیز مشکل ہولیکن خداوند قدوس کے یہاں تو مشکل نہیں۔ اس کی قدرت عظیمہ کے سامنے سب آسان ہے۔ انسان اپنی ہی مستی کود کھے لے۔ایک زمانہ تھا کہ بیکوئی چیز نہتھی۔اس کانام ونشان بھی کوئی نہ جانتا تھا۔ حق تعالی اس کو پردہ عدم سے وجود میں لائے۔ پھر جو قادر مطلق لاشے محض کوشے بنادے کیا وہ پوڑھے مرداور بانجھ عورت سے بچہ پیدائمیں کرسکنا۔اب ذکریاعلیہالسلام نے درگاہ اللی میں عرض کیا خدایا آبیا کوئی نشان بتادیا جائے جس سے میمعلوم ہوسکے كربشارت في وجود ك شكل اختيار كركى الله تعالى في فرما ياعلامت یہ ہے کہ باوجود تندرست ہونے کے جب کامل تین رات دن لوگوں کے ساتھ زبان سے بات چیت نہ کرسکواور صرف اشاروں ہی سے اپنا مطلب ادا كرسكوتوسمجي ليناكه بشارت نے وجود اختيار كرليا يعني اس وقت سجھ لینا کھل قرار یا گیاہے اوران دنوں میں تم خدا کی تبیع وہلیل اليامو؟ الهذا مجھلوكہ جب خدايى نے تم كو پيدا كيا اوروبي تم كورزق ديتا ہے تو ہم بھی صرف ای کی برستش کرواوراس کا کسی کوشر کیا کہ دی خبراؤ۔ دوسراتهم بدكتم خثوع وخضوع كساتهونماز اداكرو كيونكه جب فم ثمان میں کئی دوسری جانب متوجہ نہ ہو گے خدا تعالی برابر تمہاری جانب رضاو رحمت كے سأتھ متوجدرے كاتيسراتكم بيكروزه ركھواس لئے كروزه دار کی مثال اس محض کی ہے جوایک جماعت میں بیٹھا ہوا دراس کے پاس مشک کی تھیلی ہو چنانچہ مشک اس کو بھی اور اس کے رفقا کو بھی اپنی خوشبوے معطر کرنارہے گا اور روزہ دار کی مند کی بوکا خیال ند کرواس لئے كەللىدكىزدىك روزەداركىمنىكى بوجوخالى معدە سے اتفتى بىمىشك کی خوشبو سے زیادہ پاک ہے چوتھا تھم پیر کہ مال میں سے صدِقہ نکالا کرو کیونکہ صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی ہی ہے جس کواس کے دشمنوں نے اچا تک آ پکڑا ہوا دراس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر مقل کی جانب لے چلے ہوں اور اس نا امیدی کی حالت میں وہ یہ کہے كه كيايس مال دے كرا بني جان چيشرالوں اور اثبات ميں جواب يا كرا بني جان کے بدیے سب وهن دولت قربان کردے۔ اور یانچوال حکم میک دن رات میں کثرت ہے اللہ کا ذکر کرتے رہو کیونکہ ایسے خص کی مثال ال مخص كى تى ب جود ثمن سے بھا گ رہا ہواور دشمن تيزى كے ساتھ اس كاتعا قب كرر بابواور بها كروه كسي مضبوط قلعه مين بناه كزين بهوكروهمن ہے محفوظ ہوجاوے۔اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلّم صحابہ کرام رضى الله تعالى عنهم كى جانب متوجه موكرارشاد فرمايا مين بھى تم كوالىي پانچ باتوں کا حکم کرتا ہوں جن کا خدا تعالی نے جھے کو حکم کیا ہے۔ یعنی از وم جماعت سمع وطاعت بجرت اور جهاد في سبيل الله يس جو مخص جماعت سے ایک بالشت باہرنکل گیااس نے بلاشبدا پی گردن ہے اسلام کی ری کو نکال دیا مگریه که جماعت کالزوم اختیار کرے اور جس مخف نے جاہلیت کے دور کی باتوں کی طرف دعوت دی تواس نے جہنم کوٹھاکا تابنایا۔ حفرت حارث اشعري كمت بي ايك كهنه والي في كمايارسول الله صلى الله عليه وسلم اگرچه و وقحض نماز روزه كا پابندې موتب بھى جہنم كاسزاوار ہے؟ فرمایا ہاں اگر چہوہ نماز روزہ کا پابند بھی ہواور بیسجھتا ہو کہ میں منكمان مون تب بھی سزاوارجہنم ہے۔العیاذ باللہ تعالی۔ وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمَّدُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

مماقة تيرى ياديين مضطرب تجهدكو تلاش كررب بين اورتويهال كربيزاري يين مشغول ہےتو بیخیٰ علیہ السلام نے جواب دیااے میرے باپ آپ نے مجھ کو بتايا ہے كد جنت اور جہنم كے درميان ايك ايبالق ودق ميدان ہے جوخداك خثیت میں بغیرآ نسوبہائے طنبیں ہونااور جنت تک رسائی نہیں ہوتی۔ یہ س کرز کریاعلیهالسلام بھی رونے گگ۔اےاللہاہے ان مقبولین کےخوف وخشيت كاكونى ذره جارب داول مين بقي دال دے كه بمكوآب كى برجھوٹى بڑی نافر مانی سے روک دے۔ اور آپ کی اطاعت پر آ مادہ کردے۔ آ گے حفزت بجی علیہ السلام کے حزید صفات بیان فرمائے گئے کہ وہ اپنے والدین کے بڑے خدمت گزار تھے اور خلق کے ساتھ سرکشی كرنے والے ياحق تعالى كى نافرمانى كرنے والے ند تھے۔اور عنداللہ! ايسے وجيداور مكرم تھے كدان كے حق ميں منجانب الله سيار شاد ہوا كمان كو الله تعالى كاسلام ببنيج جس دن كدوه بيداموئ اورجس دن كدوه انتقال كريں كے اور جس دن قيامت ميں زندہ كركے اٹھائے جاديں گے۔ الله تعالى كى جانب ي حضرت يحي عليه السلام كوجس سلامتى كى دعادى كئي ہوہ تین اوقات کی تحصیص کے ساتھ ہے اور حقیقت بیہے کہ انسان کے لئے یمی تین اوقات سب سے زیادہ نازک اور اہم ہیں۔ وقت ولادت جس مين رحم مادر سے جدا ہو۔ عالم دنيامين آتا ہے اور وقت موت كه جس ميں عالم ونيا ہے وداع ہوكر عالم برزخ ميں پہنچتا ہے اور وقت حشر وشركہ جس میں عالم قبرے عالم آخرت میں اعمال كى جزاور اکے لئے پیش ہوتا ہے۔ البذاجس کوخداوند تعالیٰ کی جانب سے ان تین اوقات کے لئے سلامتی کی بشارت ال گئی اسکوسعادت دارین کاکل ذخیرہ ال گیا۔ منداحمد۔ ترندی، ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت حارث اشعریؓ ہے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیچیٰ بن زكريا عليماالسلام كوليانج باتون كاخصوصيت ك ساته تحكم فرمايا كهوه خود بھی اُن پر عامل ہوں اور بنی اسرائیل کو بھی اِن کی تلقین فر' مائیں۔ وہ یا نج احکام بدیتے۔ پہلاتھم بیکداللہ تعالی کے سواکسی کی پرستش نہرواورند کسی کواس کاشریک وسیم کھراؤ کیونکہ مشرک کی مثال اس غلام کی ہے ہے جس کواس کے مالک نے اپنے روپیہ سے خریدا مگر غلام نے یہ وطیرہ اختیار کرلیا کہ جو پچھ کما تاہے وہ مالک کے سواایک دوسر محتحص کودے ً ويتأہے تواب بتاؤ کہتم میں سے کوئی مخض مید پسند کرے گا کہاس کاغلام besturdu

ڵڮؾڹؚڡؘۯؽڲۯٳڿٳڹؘؾڹۘڹ؈ٛڡؚڹؙٳۿڸۿٵڡڰٳؽٵۺؙڒۊؾٵ۠<sup>؈</sup>ۼٳۨڐٛؽؙڮ؈؈ۮۏڹۿڰ اورانے نی اس کتاب میں مریم کا بھی ذکر بیجئے، جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ایک ایسے مکان میں جوشرق کی جانب میں تفا (عسل کیلئے ) کئیں پھران لوگوں کے سامنے سے اڭا "فَارْسَلْنآ النَّهَا رُوْحَنَا فَتَكِيُّلَ لَهَا بَشَرًا سُويًّا ﴿ قَالَتُ إِنَّ آعُوْذُ بِالرَّحْمٰن نے بردہ ڈال لیابیس ہمنے اُن کے پاس اپنے فرشتہ کو بھیجالوروہ اُن کے سامنے پورا آ دئی بن کرظاہر ہوا کے بنگیس کہ پس تجھ سے (اپنے خدائے ) جمن کی بناہ مآتی ہول ، إِنَّا ٱنَارِيسُولُ رَبِيكِ ۚ لِرَهْبَ لَكِ غُلْمًا زَكِيًا ۞ قَالَتُ ٱنَّى يُكُونُ کچھ)خداترس ہے۔فرشتہ نے کہا کہ میں تنہارے دب کا بھیجا ہوا( فرشتہ ) ہوں تا کہتم کوایک یا کیزہلڑ کا دُوں۔وہ کہنے کلیں کہ میر بےلڑ کا کس طرح ہوجاوے گا نَعْلَا وَلَمْ يَهْسَنِيْ يَشَرُو وَلَمْ آكُ يَغِيّا ۞ قَالَ كَذَٰ لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُو عَلَى هَيّنَ وَلِنَعِهُ عَلَهُ آلِكُ النَّاسِ وَرَحْمَهُ مِنَّا ۚ وَكَانَ آمْرًا مَّقَضِيًّا ۞ اوراس طور براس لئے پیدا کریں گے، تا کہ ہم اُس فرز ند کولوگوں کیلئے ایک نشانی بنادیں ،اور باعث رحمت بنا کیں۔ وَإِذَارُ اوروَكر كو فِي الكِتْبِ كَتَابِين مَوْتِيَة مريم إِذِ انْتَبَاكَتْ جبوه يمن وَيُق أَهْلِهَا الله الكِتْب كتابين مَكَانًا مكان الله وَيُعَالَمُ مري فَتَكُمُثُلَ شَكُ بِن كَمِيا لَهَا السَلِياءَ لِبَشَرُ الكِياء وي سُوتِيًا تُحَكِ قَالَتْ وه يولي إِنْ بينك شِ الْحُوذُ بناه مِن آتى مول إلاَّحَمْنِ رَضَ الله (ك مِنْكَ تِحْدے إِنْ كُنْتَ أَكُرتُو بِ تَقِيُّنا بِرِبِيز گار قَالَ اس نَهُما إِنَّا اسك وانبيل أَنَا كبيل رسُولُ بجيجا موا رَيِّكِ تير، رب كا هُبُ تاكه عطاكروں كِكِ تجصے عُلماً الكي لاكا دُكِيًّا بِاكِيرُه فَاللَّهُ وه بول أَنَّى كيب الْمُؤْنُ هوكا لِنْ ميرے عُلمُو لاكا وَجَبَه يك كين بني مجھے چھوانيں | بَشَيْرٌ كسى بشرنے | وَ اور الْمَهُ اللَّهُ مِن نِينَ موں | بَغَيّاً مِكار | قال اس نے كہا | كُذَاكِ يوني | قال فرمايا رُيُّكِ تيرارب الهُوُ وه ي عَلَيَّ مِهم به الهَيِّيُّ آسان الوَلِجَعْ لَمُ اورتاكهم اسي مناسَس اليُهُّ آيك نشاني الله السي الوكون كيلتا واور رُحْمَةً رحت مِنَّا إِيْ طرف ع وكَانَ اورب أَمْرًا آيك مَقْضِيًّا طِشده

حفرت حوا کی تخلیق ہوئی۔ چوتھے بغیر مرد کے جس طرح حفرت عیسیٰ علیہ السلام حفرت مریم ہے پیدا ہوئے۔

اللہ تعالی نے ہرطرح کی پیدائش ظاہر کردی تا کہ انسان کواس کی ہر طرح کی قدرت پرایمان ہواور ان قصوں کو اللہ تعالی اسی لئے بیان فرما رہے ہیں تا کہ اس کے بندے اس سے اس کی قدرت پردلیل لیس اور اس کی عظمت و بردائی معلوم کریں اور جانیں کہ حق تعالی جوچاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ نیز حضرت زکریا علیہ السلام کے قصہ سے جو پہلے بیان ہوا اور حضرت مریم کے قصہ سے جواس اوراگی آیات میں بیان فرمایا جارہا ہے۔

تفییر وتشریخ: گذشته آیات میں حضرت یخی علیه السلام کی پیدائش کاذکر تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کی نشانیاں موجود تھیں۔اب اس سے بھی عجیب ترقصہ حضرت عیسی علیه السلام کی پیدائش کا بیان فرمایا جا تا ہے۔
تخلیق انسانی چارطور پر ہوئی ہے اور ہرایک میں قدرت الہی کا واضح نشان موجود ہے۔
کا واضح نشان موجود ہے۔

ایک مردوعورت کے قریب سے جیسے عام انسان پیدا ہوتے ہیں۔ دوسر سے بغیر مرد وعورت کے جس طرح حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تیسر سے بغیر عورت کے جس طرح دونون قصول کے مجموعہ برغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی سوال اورطلب سے بھی دیتے ہیں۔جیسے حضرت ذکریا علیدالسلام کوحضرت کی عليه السلام ديئے۔ اور بلاسوال اورطلب بھی دیتے ہیں جیسے حضرت مریم کو حضرت عیسی علیدالسلام دیے۔اس سے بیہ بات بھی تکلی کداللہ تعالی اپنی قدرت كالمدس برحف كساته جداجدامعالم فرماتي بين

حفرت ذكر ياعلى السلام ك خاندان بي مين اس زمان مين ايك بزرگ عابدزابدكائن تعجن كانام عمران تفااوران كى بيوى كانام حدتها جوحفرت یجیٰ علیہ السلام کی والدہ کی حقیقی بہن تھیں۔اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام حفرت مريم كے خالو تھے عمران صاحب اولادند تھے اوران كى بيوى حد بہت زیادہ متمنی تھیں کہان کے اولاد ہواس کئے وہ درگاہ الی میں اولاد کے کئے دعا کیا کرتی تھیں اور قبولیت دعاء کے لئے ہروقت منتظررہتی تھیں۔اللہ تعالى نان كى دعاؤل كقبوليت بخشى أورانهول في محسول كيا كدوه حامله بيل ان کواس سے اس درجه مسرت موئی که انہوں نے نذر مان کی کہ جو بچے بیداموگا اس کو بیت المقدیں کی خدمت کے لئے وقف کردوں گی۔ بنی اسرائیل میں بيرتم بهبت مقدس تجمى جاتى تقى اوراس طرح جواولا دخانه خدا كے لَئے وقف موجاتي تقى اس كوشب وروزعبادت الهي اورعبادت خاندكي خدمت كےعلاوه اوركونى كام ندموتا تفاحد ابهى حامله بى تعيس كدان كوشو برعمران كالثقال موكياجب وضع حمل كاونت مواتو الركى بيداموني جس كاحد كوافسوس مواكيونك الزكى وقف كرنے كادستورند تھالىكن نذر مان چكى تھيں اس لئے حضرت مريم كو حفرت ذكرياعليه السلام كيسروكرديا كياجوبيت المقدس كمتولى إورامام تق حفرت مريم بجين بى سنهايت يا كيزه صفات اورعابده زابده تعس -حضرت ذكريا عليدالسلام في ان كے لئے أيك حجر وخصوص كرديا تفاوه دن میں وہاں رہ کرعبادت الہی میں مشغول رہتیں اور جب رات آتی تو ان کو حضرت ذکریا اینے مکان پرحضرت مریم کی خالہ کے پاس لے جاتے اور وہیں شب بسر کرٹیں غرض اس طرح زبد دتقوی وعبادت کے ساتھ حضرت مریم کی عمر تیرہ یا پندرہ سال کے قریب ہوگئے۔

اب يهال سي آ كے كے حالات ان آيات ميں بيان فرمائے كئے ہیں اور بتلایا گیا کہ ایک روز بیت المقدى سے مشرق كى طرف سب سے علىده موكركسي مكان ميس كئيس مفسرين نے لكھا ہے كه حفرت مريم عسل

ا۲-۵۰۱ میورة مویم یاره-۱۲ ك لئ اس جكداً في تعين اوراوكول سي آثر كي الفيالي في درميان مين يرده ڈال ليا تھاجب آ پ عسل كر چكيس اور كيڑے پہن كے تواجا يك خداكا فرشة حضرت جرئيل عليه السلام انساني شكل مين طاهر موية اورجيل كيه فرشتوں کی عادت ہے کہ عموماً خوش منظر صورتوں میں متمثل ہوتے ہیں حفرت جرئيل عليه السلام نهايت خوبصورت انساني شكل مين آئے۔ حفرت مريم نے ايک جنبی محض کواس طرح بے تجاب سامنے ديکھا تو گھبرا كئيں اور قدرتی طور پرخوف زدہ ہوئیں اوراپنی حفاظت کی فکر کرنے لگیں مگر معلوم ہوتا ہے کہ فرشتہ کے چہرہ پر تقوی وطہارت کے انوار حیکتے و کھے کرای قدر کہنا کافی سمجھا کہ میں تیری طرف سے رحمٰن کی پناہ میں آتی ہوں اگر تیرے دل میں خدا کا ڈر ہوگا تو میرے پاس سے چلاجائے گا اور مجھ سے کچھتعرض ندکرےگا۔اس وقت جرئیل امین نے اپنا فرشتہ ہوتا طاہر کیااور كها كه تحبراؤنبيس ميرى نسبت كوئى دريا خوف آيا موتو دل سے ذكال دويس انسان نہیں بلکہ خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لئے آیا ہوں کہ خداوند قدوس کی طرف سے تم کوایک یا کیزہ مصاف تقرااور مبارک ومسعود لڑے كى بشارت دول حضرت مريم كول مين خداني يقين ۋال دياك ييشك يفرشته بمرتعجب مواكه جوعفيفه مردسي ناواتف مواس كالزكاكيي موكا اس لئے حضرت مریم ازراہ تعجب فرمانے لگیں میرے اڑکا کیے ہوسکتا ہے جب كد مجھ كوآج تك كم فخص نے بھى ہاتھ نہيں لگاياس لئے كه نہ تو ميں نے تکاح کیا ہے اور نہ میں کوئی بدکار ہوں۔فرشتہ نے جواب دیا میں تو تبہارے بردردگار کا قاصد ہوں اس نے مجھے ای طرح کہا ہادر میمی فرمایا ہے کہ بیش اس لئے کروں گا کہ تمکواور تبہارے بیٹے کوکا نات کے لئے اپنی قدرت کاملہ کے اعجاز کا نشان بنادوں اور لڑکا میری جانب سے رحت ثابت بوگامرايدفيصلائل ساس كفلافنبس بوسكار

اِس مُفتگو کے بعد جرئیل امین حضرت مریم کے قریب آئے اور اُن کے منہ یا گریبان میں چھونک ماری جس سے حضرت مريم بثان ايزدي حامله موكئين اب آعے حضرت مريم كوكيا صورت حال اورواقعات پیش آئے بیا گلی آیات میں ظاہر کیا گیا ہےجس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحُدُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

besturdu!

وضع حمل کا وقت قریب آیا تو شرم کے مارے گھرسے کی دور جگہ جنگل میں الگ چلی گئیں۔ جب دردزہ کی تکلیف سے بے چین ہوئیں تو ایک کھجور کے درخت کی طرف آئیں کہ اس کے سہارے بیٹھیں اٹھیں اور اس کی جڑسے سہارالیں۔ اب حالت بیٹھی کہ نہ کوئی انیس نہ جلیس۔ درد سے بے چین۔ ایسے وقت جو سامان راحت وضرورت کا ہوتا چاہئے وہ ندارداورسب سے بڑھ کریے کہ بچہونے پرآئندہ بدنا کی درسوائی کا تصور۔ ای کرب واضطراب کے غلبہ میں حضرت مریم کم اٹھیں کہ کاش میں اس

تفیر وقشری نگذشتہ آیات میں حفرت مریم کو جرئیل علیہ السلام کا
ایک فرزندگی بشارت دینے کا ذکر ہوا تھا اور جرئیل علیہ السلام نے بتلایا تھا
کہ پروردگار کا ارشاد ہے کہ اس بچہ کو ایک نشان قدرت او گوں کے لئے
بنانا اور باعث رحمت بنانا مشیت ایز دی میں طے ہو چکا ہے۔ غرض
حفرت مریم بشان ایز دی حالمہ ہوگئیں۔ اب جب آ ٹار حمل نمودار ہوئے
تو بنی اسرائیل کی بدگوئی کا خوف ہوااس لئے سب سے یکسوئی اختیار کر لی
اور کہیں دور تنہا مکان میں گوشہ کیر ہوگئیں۔ دیت حمل جب پوری ہوئی اور

الاهام المرورة مويم الماره-١٢ المرورة مويم المرورة المرورة مويم المرورة المر بندول كى مروقت اور مرحال مين كارسازى فرما تفي ي اوراال تقرب كونظام عام كيفلاف مخصوص عنايات سيجمى سرفراز فرمات بيب يبال أيت مين الله تعالى في حضرت مريم عليبا السلام وتفجيل کے درخت کی شاخ ہلانے کا جو حکم دیا تواس کے متعلق مفسرین نے كهاب كرالله تعالى كي قدرت مين توبيهي تقاكه بغير حضرت مريم ك شاخ بلانے ك خود بى تھجورى ان كى كود ميں كر جاتيں اوروہ ان کو کھالیتیں مگراس ہلانے کے حکم میں حکمت بیہے کہ اس میں تخصیل رزق کے لئے کوشش کرنے کاسبق ملتا ہے اور یہ بھی بتلانا ہے کدرزق کے حاصل کرنے میں کوشش اور محنت کرنا تو کل کے خلاف نبیں۔ نیزیہاں جوحفرت مریم علیماالسلام کے واسطے تھجور کا استعال من جانب الله تجويز كيا كيا أو معلوم مواكرزجدك لئ سب سے زیادہ مفید تر تھجور ہے اور اطبائے بھی لکھا ہے کہ غورت ك لئة ايام نفاس ميس رطب يعنى تازه مجور سے بمبر كوئى غذائبيں نیزیہاں آیت میں جوحضرت مریم نے اپنی موت کی تمنا کی تھی تو اس كے متعلق حضرت تھانوى رحمته الله عليہ نے لکھا ہے كہ بيتمنائے موت الرغم ونيات تقى تب توغلبه حال كواس كاعذر كها جاوكا جس بین انسان من کل الوجوه مکلّف نہیں رہتا اورا گریتمنا دین کی وجہ سے تھی کہ لوگ بدنام کریں گے اور شاید مجھ سے اس بر صبر نہ ہوسکے تو بےمبری کی معصیت میں اہلا ہوگا اور موت سے اس معصیت سے حفاظت رہے گی تو ایسی تمناموت ممنوع نہیں ہے۔ غرض کہ فرشتے کے کلام سے حضرت مریم کی تسلی ہوئی اور حفزت عیسلی علیه السلام کی ولادت ہوئی۔ اب جب حفزت مريم حضرت عيسى عليه السلام كول كربستى مين آئين تو قوم في آپ کی گود میں بچہ د کھے کر کیا کہا سنا اور بجائے حضرت مریم کے بیجہ نے جوتوم کو جواب دیا وہ اگلی آیات میں ظاہر کیا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وفت کے آنے سے پہلے ہی مرچکی ہوتی کہ دنیامیں میرانام ونشان ندر ہتا ادر کی کو بھولے سے بھی یاد نہ آتی۔شدت کرب واضطراب میں گذشتہ بشارات جوفرشتہ سے تحقیں یا دنہ آئیں۔ پس اس وقت اللہ تعالی کے تھم سے حضرت جرئیل علیہ السلام پہنچ اور حضرت مریم کے احرام کی وجه سے سامنے ہیں گئے بلکہ جس مقام پر حفزت مریم تھیں اس سے ایک يتى جگديس آ رئيس آئ اورحفرت مريم كو يكاراجس كوحفرت مريم في يجيانا كديداى فرشتدكي آواز بجواول طاهر مواقفا اوركها كممكين اور پریشان مت ہو۔ خداکی قدرت سے ہرقتم کا ظاہری و باطنی اطمینان حاصل كرو\_نيچى طرف دىكھواللەتغالى نے كيساچشمە يانېرجارى كردى ے۔ بدتو مینے کے لئے ہوا۔ کھانے کے لئے اس تھجور کے پیڑ کو ہلاؤ تؤ یکی اور تازہ تھجوریں ٹوٹ کر گریں گی۔ تازہ تھجوریں کھا کرچشہ کے یانی سے سیراب ہواور یا کیزہ بیٹے کود کھیر آ محصیں تھنڈی کرو۔ آ کے کا تم نه کھاؤ اللہ تعالیٰ سب مشکلات کودور کرنے والا ہے۔ رہا بدنامی کا اندیشر وجب تمہارے سامنے کوئی آئے اور لڑے کی بابت وریافت كري توتم اشاره سے كهددينا كديس نے تواليے روزه كى منت مان ر کھی ہے جس میں بولنے کی بندش ہے۔ان کی شریعت میں ریاست درست تقى كدنه بولنے كالبھى روز وركھتے تھے ہمارى شريعت اسلامير میں ایسی نبیت اور روز ہ درست نہیں۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ حضرت مریم نے درد کی شدت سے بیتاب موکر جوموت کو یاد کیااس سے بیاب واضح موئی که مرانسان اقتضائے بشریت سے مجبور ہے۔مصائب اور تکلیف کا احساس ہر ايكوبوتا باوراحساس حوادث محمتاثر بهى موتاب اوريدولايت یا نبوت کے منافی نہیں حضرت مریم کی تسکین۔ آسائش اور دفع ۔ تکلیف کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتہ کو بھیجا۔ چشمہ جاری کیا۔ خشك درخت كوبارآ وركيا اور يكي ركائ لذيذ شيري كهل دية ان واقعات کے اظہار سے مقصود بیہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے فرمانبردار

وعالميجية: ياالله! ايخ مقبولين كے طفيل سے ہم كوبھي اپني عنايات سے سرفراز فرمائي اور ہر لمحدوآن ہماري كارسازى فرماية - آمين والخِرُدَعُونَا إن الْحَدُدُ يلهورتِ الْعلمينَ

گئے کہنے لگے مریم تم نے تو غضب کردیا۔ یہ بناوٹ کی چیز کہاں

وَرَقْ مِرْيَمَ لِمُوالِ

لَهُ قَالُوۡالِيمُرُكُمُ لِغَلۡ جِئۡتِ شَيۡئًا فَرِيًّا ۞ يَاۤخُتَ هٰرُوۡنَ مَا كَانَ ٱبُوٰكِ امْرَاسُوْءِ وَمَاكَانَتُ أَمُّكِ بِغِيَّاةً فَأَشَارَتُ الْكُوُّ فَالْوَاكِنُفَ نُكَلَّمُ مَنْ كَانَ فِي صَبِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّىٰ عَبُكُ اللَّهِ ٓ التَّدِينَ الْكِتْبَ وَجَعَلَنِيْ نِبِيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُلِكًا أَيْنَ مَا دہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا ہندہ ہوں ، اُس نے مجھے کو کتاب (بیعنی انجیل ) دی اوراُس نے مجھے کو نبی بنایا ۔اور مجھے کو برکت والا بنایا میں جہاں کہیں بھی ہوں ، كُنْتُ ۗ وَٱوۡصٰىٰىٰ بِٱلصَّالُوقِ وَالرَّكُوقِ مَا دُمُتُ حَيًّا ﴿ وَبَرَّا لِوَالِدَ تِي وَكَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا اوراُس نے مجھکونماز اورز کو ۃ کاحکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔اور مجھکومیری والدہ کا خدمت گذار بنایا اوراُس نے مجھکوسرکش بدبخت نہیں بنایا۔ شَقِيًا ﴿ وَالسَّلَمُ عَلَىٰ يُوْمَ وَلِلْ شَا وَيُوْمَ أَمُونُ وَيَوْمَ أَبُعَتُ كَيًّا ﴿ شَقِيًّا ﴿ اور مجھ پر (اللہ کی جانب سے ) سلام ہے جس روز میں ہیدا ہوااور جس روز رحلت کروں گااور جس روز (قیامت میں ) زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ فَرِيًّا بُريغضب كل ۚ يَأْخْتَ هٰرُوْنَ الم بارون كل بهن | مَانه كَانَ تَهَا | أَبُوْكِ تيراباپ | اَمْرَا آدى | سَوْءِ بُرا | وَ اور | مَا كَانَتُ نَهْمَى اُمَّكِ تيرى ال بَغِيَّا بدكار فَاشَارَتْ تومريم نے اشاره كيا الديمان الديمان عَالُوْاه ، بوليا كَرَفُ نُكِلِّهُ كيابِه الرين مَنْ كان جوب فِي الْمُهُابِ كَهُواره مِينَ الصَّبِيَّا بِيهِ | قَالَ بَحِدِ نهُ كُهَا | إِنَّى بُعِيكَ مِن | عَبْنُ اللّهِ الله كا بنده | النّديني اس نے مجھے دی ہے | الكتابً كتاب مُبْرِكًا بابركت ايّن ماجهال كهيل كُنْتُ مِن بول وَجَعَلَئِنْ اور مجھے بنایا ہے أوَصْدَىٰ مِحْصَ مَمْ ويا ہے اس نے | يالصَّالُوقَ نماز كا | وَالزُّكُوقِ اور زَكُوة كا | مَا دُمْتُ جب تك ميں رہوں | حَيَّا زندہ | وَكَبُّرُ اوراجِها سلوك كر نبوالا بِعَالِكَ تِنَ ابْنِي مَال ﴾ و اور كَوْرِ يَجْمَعُكُونِي اس في جَعَيْسِ بنايا جَبَارًا سرس الشَقِيًّا بدفسيب والسّلو اورسلامتي علَيْ جمهر إلى يَوْهُ جم ون وُلِكُ عُن بِيدامِوا ۚ وَيَوْهَرُ اورجسون المُوْتُ مِس مرول كا وَيَوْهَرُ اورجسون الْبُعَثُ الْفاياجاول كا حيّاً زنده موكر تفير وتشريح - گذشته آيات مين حضرت عيسى عليه السلام كى سے لے آئیں۔اس سے زیادہ جھوٹ طوفان کیا ہوگا کہ ایک آڑی كوارى رہتے ہوئے دعوى كرے كميرے بجه پيدا ہوا ہے۔سب پيدائش كا حال بيان فرمايا گياتھا۔ چنانچية حضرت مريم عليها السلام پیغامات الہید پرمطمئن ہوکر جوحفرت جرئیل علیہ السلام کے ذریعہ | بدگمان ہوکر کہنے لگے کہتمہارے ماں باپ اور خاندان والے ہمیشہ سے پہنچے تھے بچہ کو گود میں لے کربیت المقدس کوروانہ ہوئیں جب ا سے نیک رہے ہیں۔ تم میں بدیری خصلت کدھرے آئی۔ لبتى ميں پہنچیں اور قوم كے سامنے آئيں تولوگ د كيھ كرمششدررہ

غرض حاصل کلام قوم کا حضرت مریم سے بیہوا کہتمہارے

اپ یا کباز تضمهاری مال یارساتھیں۔ بھائی ایسانیک ہے۔

جملہ نے رائی گئی فیاتت بید قومھا تحملہ کہی ہم یم اس لڑے کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس لا کیں ہو فیاتت کالفظ بتارہاہے کہ حضرت مریم خودا پنے بچہ کو لے کرآئی تھیں۔اس میں اس طرف لطیف اشارہ ہے کہ وہ عیسیٰ جوحضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے اور پیدائش کے بعدا سنے مجبور سے کہ خود چل پھر بھی نہیں سکتے ہے۔ ماں گود میں اٹھائے پھرتی تھیں۔ تو ایسا مجبور اور بے بس کس طرح مستی الوہیت ہوسکیا ہے۔ جیسا کہ نصاری کاعقیدہ ہے۔

یہاں شیرخوارگ کی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذات کے لئے آٹھ صفتیں بیان فرمائیں جن میں تمام خیالات فاسدہ کاردہوگیا۔

پہلی صفت اپنی عبدیت کی بیان کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں بطور خرق عادت کے بغیر والد کے پیدا ہوا ہوں۔ معاذ اللہ ولد الزنانہیں اور میری ولا دت اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کا مخلوق بندہ ہوں معاذ اللہ خوداللہ یا اللہ کا بیٹانہیں۔

دوسری صفت یہ بیان کی کہ اللہ نے مجھ کو کتاب یعنی انجیل دی ہے یعنی عنقریب اللہ تعالی مجھ کو کتاب انجیل عطا کرے گا جو میری نبوت کی دلیل ہوگی اور نبوت الوہیت سے منافی ہے۔ تیسری صفت یہ فرمائی کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے۔ یعنی اللہ نے ازل میں یہ فیصلہ کردیا ہے کہ وہ مجھ کو نبی بنائے گا اور چونکہ یہ فیصلہ قطعی ہے ضرورا ہے وقت پر واقع ہوگا۔

چوتھی صفت بیدیمان کی اللہ نے مجھکو برکت والا بنایا ہے۔جس حگہ بھی ہوں۔ جہال بھی رہول یا جاؤں خیرو برکت میرے ساتھ ہوگی اور بیاس بات کی دلیل ہے کہ میں خدا کا مبارک بندہ ہوں۔ پانچویں صفت بیدیمان کی کہ اللہ نے مجھ کونما زاورز کو ق کا حکم دیا ہے جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں اور ظاہر ہے کہ نماز اور

او پر جا کرتمهاراحسب حضرت ہارون پرنتهی ہوتا ہے پھر پیر کت تم سے کوکر سرزد ہوئی کہ شادی تو ہوئی نہیں نہ بید کیسا؟ حضرت مریم نے اپنی صفائی میں کوئی بات نہیں کہی اور فرشتہ کی ہدایت کےموافق پس بچہ کی طرف اشارہ کردیا مطلب بیرتھا کہ اس بچہ سے دریافت کرو۔ بیجواب دے گا۔ لوگوں نے بیدد مکھ کر انتہائی تعجب کے ساتھ کہا کہ بھلا اس گود کے شیرخوار بچہ سے ہم كيے سوال جواب كر سكتے ہيں بدائھى بچہ ہے اور بات چيت پر قادرنہیں اس سے کیابات کریں۔ ابھی قوم کی طرف سے بی گفتگو ہوئی رہی تھی کہ خود بچہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوش تعالیٰ نے كوياكرديا-آبفورأبول المفيكه ميس اللدكابنده مول-اللدن ایے فیصلہ تقدیر میں مجھ کو کتاب یعنی انجیل دی ہے اور نبی بنایا ہے اوراس نے مجھ کو برکت والا بنایا ہے خواہ میں کسی حال اورکسی جگہ بھی ہوں یعنی مجھ سے خلق کودین کا نفع پنچے گا اوراس نے مجھ کو نماز اورز کو ۃ کاحکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں یہی میرا شعار ہواوراُس نے مجھ کواپنی ماں کا خدمت گزار بنایا اورخودسر اور نافر مان نہیں بنایا کہ اوائے حق خالق یا اوائے حق والدہ سے مرکثی کروں۔ چونکہ آپ باپ کے پیدا ہوئے تھاس لئے والده کی تخصیص کی اوراس کی جانب سے مجھ کوسلامتی کا پیغام ہے جس دن که میں پیدا ہوا۔ اور جس دن که میں مرول گا اور جس دن كه پهر قيامت مين زنده كرك الخايا جاؤن گا-حفرت عيسى علیدالسلام نے اس وقت مال کی گودمیں جو کچھ فرمایا اس میں تمام غلط اور فاسد خیالات کا رو تھا جوآ کندہ ان کی نسبت قائم ہونے والے تقصب سے پہلے کہا کہ میں بندہ ہوں اللہ کا لیعی نعوذ باللہ خوداللد یا الله کا بیٹانہیں جیسا کرنساری کاعقیدہ ہے چنانچہاس عقیدہ کی تروید کے لئے پہلے حضرت عیسلی علیہ السلام کی ولاوت وغيره كتفصيلي حالات بيان فرمائ اوران آيات كى ابتداءاس

علیہ وسلم کے پاس روضۂ اقدس میں مدفون ہوں گے۔ حکم اب قوم نے جب ایک شیرخوار بچہ کی زبان سے ایسا حکیمان اور معجزانه كلام سناتو جيرت ميس ره گئي اوراس كويقين هوگيا كه حضرت مریم کا دامن بلاشبہ ہرتم کی برائی اورتلویث سے یاک ہاوراس بحدكى پيدائش كامعامله يقيينا منجانب الله أيك نشاني ب-بهرحال بيه خبراليي نتقى كه پوشيده ره جاتى قريب اور بعيدسب جگهاس حيرت کن واقعداورعیسی علیدالسلام کی معجزانه ولادت کے چربے ہونے لگے اور طبائع انسانی نے اس مقدی ہتی کے متعلق شروع ہی ہے مختلف کروٹیں بدلنی شروع کردیں۔اصحاب خیرنے آپ کے وجود کویمن وسعادت کا ماہتاب سمجھا تو اصحاب شرنے اس ہستی کوایے لئے فال بدجانا اور بغض وحسد کے شعلے اندر ہی اندرسلگنے لگے۔ قرآن كريم نے حضرت عيسىٰ عليه السلام كے بحيين كے حالات ميں سے صرف ای اہم واقعہ کا ذکر کیا ہے باقی بچین کے دوسرے حالات کوجن کا ذکر قرآن کے مقصد تذکیروموعظت سے خاص تعلق نہیں رکھتا تھا نظرانداز کر دیاہ۔اس لئے آ گے اس قصدے جواصل مقصود ہاس کو بیان کیا گیا ہے پھرمضمون تو حید۔اوراس کے ساتھ ذکر قیامت اور منکرین تو حید کا حال بیان فرمایا گیا ہے جس كابيان انشاء الله اللي آيات ميس آئنده درس ميس موكار

ز کو ۃ اللہ کی عبادت ہے اور عبادت دلیل عبدیت کی ہے اور عبدیت اور الوہیت کا جمع ہوناعقلاً محال ہے۔ جھٹر ہونہ میں اس کے رہائی نے محمل میں میں اس کر نہ

چھٹی صفت یہ بیان کی کہ اللہ نے مجھکومیری والدہ کا خدمت گزار بنایا۔ اس میں صاف اشارہ اس طرف ہے کہ میں بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں اور میری بیدوالدہ عفیفہ اور طاہرہ اور مطہرہ بیں۔ مجھ پر ان کی تعظیم و تکریم واجب ہے۔ اور اپنی والدہ کی خدمت اور اطاعت دلیل عبدیت کی ہے۔

سانویں صفت بیہ بیان کی کہ اللہ نے مجھ کوسرکش اور بد بخت نہیں بنایا کہ اللہ کا حکم نہ مانوں معلوم ہوا کہ جو حض نما زہیں پڑھتایا زکو ہ نہیں دیتایا بنی ماں کا نافر مان ہے وہ متکبراور بد بخت ہے۔ آٹھویں صفت بیہ بیان کی کہ سلامتی ہے مجھ پرجس دن میں بیدا ہوااور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جاوں گا۔ بیصفت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت بیسی علیہ السلام خداوند قد وس کے برگزیدہ بندہ تھے کیونکہ خداولا دت اور موت سے منزہ ہواور کسی کی سلامتی اور حفاظت سے بنیاز ہے۔ صدیث میں ہے کہ عیسی علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد چند میں مال بعد مدینہ منورہ میں وفات یا کیں گے اور آنخضرت صلی اللہ سال بعد مدینہ منورہ میں وفات یا کیں گے اور آنخضرت صلی اللہ

وعا جیجئے: جوعقا کدقران پاک نے تعلیم فرمائے ہیں۔اور جونجریں دی گئی ہیںان پر نقیقی ایمان ہم کونصیب ہو۔اور قران پاک کی ہتھیں مول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قران پاک کی ہرتعلیم ونصیحت مے موافق ہم کواپنی زندگی گزارنا نصیب ہو۔ یا اللہ! ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتعلیم وہدایات دی ہیںان کا اتباع ہم کونصیب ہو۔

یااللہ!ہم کواپنے والدین کا خدمت گزاراولا دہونانصیب فرما۔اور ہرطرح کی سرکشی۔نافر مانی اور بدبختی سے ہم کو محفوظ فرما۔

یا اللہ! سب سے بردی بدبختی اور سرکشی بندہ کی یہی ہے کہ وہ آپ کی نافر مانی کرے اور آپ کے احکام نہ مانے اور

آپ کی عبادت اور بندگی نہ کرے ۔ یا اللہ! اس بدبختی سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فر مائیے۔ ہمیں اپناا طاعت گزار

اور فرما نبر دار بندہ بن کر زندہ رہنا اور فرما نبر دار ہی ہوکر مرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔

وار فرما نبر دار بندہ بن کر زندہ رہنا اور فرما نبر دار ہی ہوکر مرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔

وار فرمانبر دار بندہ بن کر زندہ رہنا اور فرمانبر دار ہی ہوکر مرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔

الاورة مريم ياره-١٦ المورة مريم ياره-١٦ ۣ۫ٳؽ؋ؽ۬ٵۼؿؘڗؙۯؙۏٛڹ®ۘڡٵػٵؽڔڷڵڃٲڹؙ ؾۘؾٛٛڿؚڶؘ یہ ہیں علیلی بن مریع میں (بالکل) تھی بات کہ رہا ہوں جس میں بدلوگ جھکڑرہے ہیں۔اللہ تعالی کی بیشان نہیں کہ سُبُعِنَهُ ۚ إِذَا قَصَى آمُرًا فِأَمَّا يِقُولُ لَهُ كُنِّ فَيَكُونُ ۚ وَإِنَّ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْيُلُوهُ ۗ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْرٌ ۚ فَاخْتَلَفَ الْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهُمْ فَوَ يُلِ لِلْأَنْنَ یمی( دین کا )سیدهاراستہ ہے۔سو( پھر بھی )مختلف گروہوں نے (اس بارہ میں ) باہم اختلاف ڈال لیا،سوان کافروں کیلئے ایک بڑے دن کے آنے سے بوی خرابی ہے۔ يُمِ۞ ٱسْمِعْ بِهِيمْ وَ ٱبْصِرْ يَوْمُرِيَا تُوْنَنَا لَكِنِ الظَّلِمُوْنَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَدَ لوگ ہمارے یا س آویں کیسے سمجھ شنوا اور بینا ہوجاویں گے لیکن سیہ طالم آج صریح علظی میں ہیں۔ الْحُسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْإَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا رآ پ ان لوگوں کوحسرت کے دن سے ڈرایئے جب کہا خیر فیصلہ کردیا جائے گا اور وہ لوگ غفلت میں ہیں اور وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔(لیکن نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ النَّيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ آخرایک دن مریں گے اور ) تمام زمین کے رہنے والوں کے ہم ہی وارث (لیخی آخر مالک)رہ جاویں گے اور بیسب ہمارے پاس ہی لوٹائے جاویں گے۔ ذلك به | عِنْهَيْ عِينُ ابْنُ مُزْيِعُهُ إِن مريم | قَوْلَ بات | الْحَقّ تجي | الّذي فيناو وه جس ميں | يَمْتَرُوْنَ وه شك كرتے ہيں | مَا كالَ نهيں ہے بِلْیُواللّٰہ کیلیے | اُنْ کہ | یُکٹِّیٰذَا وہ بنائے | مِنْ کوئی | وَلَدِ بِیْا | سُبْخینکا وہ پاک ہے الذَاقَتَطَنَی جب وہ فیصلہ کرتا ہے | اَهْرًا کسی کام فَإِنَّا لَوَ اسْتَطِيهِ اللَّهِ إِنَّ وَ مُهَا ہِ لَهُ اسْ كُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللهِ اللَّهُ اللَّ وَرَكُكُمْ ورتمهارارب | فَأَعْبُدُوهُ بِسَ أَتَى عبادت كرو | هاذابير | حِيراطً راسته | مُسْتَقِيْهُ سيدها | فَاغْتَلَفَ مُعراخَلَا فَ كَا الْأَخْزَابُ فرقّ مِنْ بَيْنِهِمْ آپس میں | فَوُنِيْلٌ پُن خرانی | لِلْأَنْ بُن كَفَرُوا كافروں كيلئے | مِنْ ہے | مَثُهُ كِدِ حاضری | يُؤهِ عَظِيْهِ برواون | اَسْمِعْ سَنِي مِح بعيضه كيا كچه | وأبُضِرُ اورد يكسي مع | يوُهُر جسون | يأتُونُنَا ووجار بيها صنّا نَتِيكُ | للَّذِن ليكن الطّلِين ظالم | اليُؤهُر آج يحدن | صَلَكِ مُبِينِ كُعَلَى مُراى | وَأَنْذِرْهُمْهُ اوران كوڈراوين آپّ | يَوْهُمْ الْحُسَرُةِ حسرت كا دن | إِذْ جب | قُضِي فيصله كرديا جائِيًا ا فِي غَفَلَةِ عَفلت مِن بِنِ | وَهُدُر اور وه | لَا يُؤْمِنُونَ ايمان نهيں لاتے | إِنَّانَ حَنَّ بيثك بم وهمر ليكن وه

تفسير وتشريخ - گذشتهآیات میں حضرت عیسلی اور مریم علیهاالسلام کا قصہ بیان فرمایا گیا تھا۔اب جواس سے مقصد ومقصود تھااس کو واضح کیا ہے۔عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو درجہ 'نبوت سے بلند اور عبدیت وانسانیت سے بالاتر جانتے۔ان میں کوئی فرقہ حضرت عیستی

بَدِيثُ وارث ہوئَكَ الْأَرْضَ زمین | وَهَنْ اورجو | عَلَيْهَا اس بِر | وَالْذَيْنَا اور ماری طرف | يُرْجَعُونَ وه لونائے جائيں مے |

۱۲-۱۷- قمریم یاره-۱۲ سب انبیاء علیم السلام اس کی طرف ہدایت کر سے آھے ہیں کین لوگوں نے بہت سے فرقہ بنالئے اور جدا اور جدا راین کال لیں۔سوجولوگ تو حید کاا ٹکار کررہے ہیں۔انہیں بڑے ہولنا ک دن يعنى روز قيامت كى تبابى سے خروار رہنا جائے جو يقينا پيش آنے والی ہے۔آ گے ان منکرین تو حید کے متعلق بتلایا جاتا ہے كه آج تو دنيا مين جبكه سننا اور ديكهنا مفيد تفا تو بيه منكرين بالكل اندھے اور بہرے بے ہوئے ہیں اور قیامت کے دن جب و کھناسننا کچھ فائدہ نہ دے گا اس وقت ان کی آئیکھیں اور کان خوب کھل جائیں گے۔اس وقت وہ بات سنیں گے جن سے جگر بھٹ جائیں اور وہ منظر دیکھیں گے جس سے چرے سیاہ موجائیں ۔ نعوذ باللہ منہ ۔ آ کے بتایا جاتا ہے کہ قیامت میں کافروں کو پچھتانے کے بہت مواقع پیش آئیں گے اور آخری موقع وه هوگا جب موت كوميند هے كي شكل ميں لاكر بهشت اور دوزخ کے درمیان سب کو دکھا کر ذبح کردیا جائیگا اور ندا آئیگی كبهتى بهشت ميں اور دوزخي دوزخ ميں بميشد كے لئے ابرہ یڑے اس کے بعد کسی کوموت آنے والی نہیں۔

یبال اس سورهٔ مریم میں اور دوسرے متعدد مواضع میں قرآن كريم نے حضرت سے عليه السلام بن مريم كي ولادت ك قصه كواس درجة تفصيل اورصراحت اور وضاحت كي ساته بيان فِر مادِ یا کہ نہاس میں کسی تاویل کی گنجائش ہے اور نہ کسی احمال کی مخبائش متمام ابل اسلام اورعيسائي اس بات يرمتفق بين كرعيسي عليه السلام بغير باب ح محض الله تعالى كى قدرت سے بيدا موت کیکن ملعون میبود بے بہبود کہتے ہیں کہوہ عام انسانوں کی طرح مردوعورت سے پیدا ہوئے تھے اوران کا تولد ناجائز تھا۔

یہاں موقع کی مناسبت سے آپ کے بیجی گوش گزار کردیا جائے كەمرزائى اورقاديانى جن كوياكستان اورعالم اسلام نے كافر اورغيرمسلم صاف صاف قرار دے رکھا ہے وہ بھی حضرت عیسیٰ علیالسلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ عام انسانوں کی طرح عیسی علیہ السلام بھی مرد کے نطفہ سے

كو( نعوذ بالله) خدا كابييًا كهتا كوئي خدا\_ يهودي حضرت عيسلي عليه السلام كونعوذ باللة تخم انساني كي پيداواراورنا جائز طريقة توليد كانتيجه جانة يبودحفرت عيسى عليه السلام كوالعياذ بالله يوسف تجاركا بيثا كنتي تصيبهرحال بيددنول كروه افراط وتفريط اورمبالغه وتنقيص میں مبتلا ہوکر گمراہ ہوئے۔قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام كالفيح واقعه طريقة بيدائش غرض ولادت بيان كرك ناطق فيصله فرماديا اورصاف اعلان كرديا كهبس يهي عيسى ابن مريم عليه السلام كى حقيقت ہے۔ چنانجد يهال ان آيات ميں بتلاياجاتا ے کہ حضرت عسلی علیہ السلام کی شان وصفت یہی ہے جو اوپر بیان ہوئی ایک تی اور کھلی ہوئی بات میں لوگوں نے خواہ مخواہ جھگڑے ڈال لئے اور طرح طرح کے اختلافات کھڑے کردیئے سس نے ان کوخدابنادیا کسی نے خدا کابیٹا پینصاری کے عقائد کی طرف اشارہ ہے۔ اور کسی نے آپ کے نسب وغیرہ برطعن کیا اور نعوذ بالله كذاب ومفترى اورولد الزناكهابيد يهود كعقائدكي طرف اشارہ ہے۔ تی بات وہی ہے جوظا ہر کردی گئی کہ خدانہیں خدا کے مقرب بندے ہیں۔جھوٹے اورمفتری نہیں خدا کے سے پغیر ہیں ان کا حسب نسب سب یاک صاف ہے۔اب آ گے توحيد كامضمون بيان فرمايا جاتا بجس مين نصاري كعقائدكي ترديد ہے كہ جونعوذ باللہ حضرت عيسىٰ عليه السلام كوخدا كابيٹا قرار دیے ہیں۔ اور بتلایا جاتا ہے کہ جس ذات کے ایک کن یعنی ہوجا كهنيين هرچيزموجود جواسے اولا دكى كياضرورت ہوگى الله كمزور نہیں۔عاجز نہیں۔فانی نہیں تغیر یذ رنہیں۔حادث نہیں پھراس کوولد کی کیا ضرورت البزاحضرت عیسیٰ علیدالسلام اس کے بیٹے نہیں ہوسکتے بلکہ وہ حضرت عیسیٰ کا خالق ہے اور بغیر باپ کے خالق ہے۔آ گے آنخضرت صلی الله عليه وسلم كوخطاب فرمايا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں عیسیٰ اور مریم علیما السلام كاجوحال ندكور جواب وه سناكر كهدد يجئح كدميرا اورتمهارا سب کارب اللہ ہے۔ تنہا اسی کی بندگی وعبادت کرو بیٹے پوتے مت بناؤ۔سیدهی را ہو حید خالص کی ہے جس میں کچھانے چھے نہیں

زندہ ہوئے اور جی اٹھے اور آسان پر چلے گئے اور استیماپ کے پاس جا بیٹھے۔ اور تمام اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ عیمیٰ علیہ السلام میں کہتے ہیں کہ عیمٰ علیہ السلام میں کہتے ہیں کہ عیمٰ علیہ السلام ہوئے بدمصلوب موسے بلکہ ای جمع عضری کے ساتھ زندہ آسان پراٹھا لئے گئے اور اس ای شخص حفرت سے کے مشابہ اور ہم شکل بنادیا گیا اور وہ ان کی جگہ ان کے شبہ مصلوب ہوا۔ قرآن کریم نے یہاں صاف فرمادیا دلک عیسیٰ ابن مویم قول الحق اللدی فیہ یمترون (یہ بین عیسیٰ بن مریم جن کے اتوال واحوال فرکورہوئے جس سے ان کا بندہ مقبول ہونا معلوم ہوانہ کہ جسیا عیسائیوں نے ان کو بندوں کی فہرست سے خارج کر کے خدا تک پہنچا دیا اور نہ و سے جسیا کہ کہوریوں نے ان کو مقبول کی فہرست سے خارج کر کے خدا تک پہنچا دیا اور نہ و سے جسیا کہ بہوریوں نے ان کو مقبولیت سے خارج کر کے طرح طرح کی بہوریوں نے ان کو مقبولیت سے خارج کر کے طرح طرح کی بہترین لگا کیں۔ میں بالکل تجی بات کہدر ہا ہوں جس میں بیا فراط و تیم نیوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان ختم ہوا اب وتنم یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان ختم ہوا اب

آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے جس کا بیان انشاء

الله الكي آيات مين آئنده درس مين ہوگا۔

پیدا ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت مریم کا پوسف نجار سے
نکاح تو ہوگیا تھا۔گرزھتی نہیں ہوئی تھی اورالی حالت ہیں میاں
ہوں کا جمع ہونا شرعاً ممنوع نہ تھا۔ایسے وقت ہیں اگراولا دبیدا ہو
تو وہ جائز اولا دمتصور ہوگی بحوالہ (معارف القرآن) از حضرت
کاندھلوگ) گویا معاذ اللہ یہود کے شاگر دقا دیا نیوں نے جائز اولا د
بلائی۔استغفر اللہ و العیاذ باللہ من ھذہ الکفریات۔
بلائی۔استغفر اللہ و العیاذ باللہ من ھذہ الکفریات۔
غرضیکہ حضرت سے علیہ السلام کی ولا دت میں تمام اختلا فات
کا فیصلہ آیات قرآنیہ نے صراحت فرما دیا۔اور جس طرح لوگوں
نے حضرت سے علیہ السلام کی ولا دت میں اختلاف کیا اس طرح لوگوں
لؤگوں نے حضرت سے کی وفات کے بارہ میں اختلاف کیا۔ یہود
کہتے ہیں کہ حضرت سے صلیب پر چڑھائے گئے اور صلیب ہی پر

نصاریٰ کہتے ہیں کہ حضرت میں صلیب پر چڑھائے گئے اور صلیب پر مرے اور تین دن کے واسطے تمام انسانوں کے گناہوں کا عذاب اٹھایا تا کہ سب کے گناہوں کا کفارہ ہوں اور اس کے بعدوہ

# ۱۲-۵۶ و اسورة مريم ياره-۲۱

يَسْمُحُ وَلَا يُنْصِرُ وَلَا يُغْنِيٰ عَنْكَ شَيْئًا۞ يَابَتِ إِنْ قَالَ جَاءَ نِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَهُ كَاتِكَ

نے اور نہ کچھ دیکھے اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکے۔اے میرے باپ میرے پاس ایبا علم پنچا ہے جو تمہارے پا س میں آیا

فَاتَّبِعُنِي أَهُ إِلَّهُ مِرَاطَاسُورًا @يَابَتِ لِاتَّعَيْبِ الشَّيْطِيِّ إِنَّ الشَّيْطِي كَانَ لِلرَّحْلِ

توتم میرے کہنے پر چلوتم کوسیدھا راستہ بتلا وک گا۔اے میرے باپتم شیطان کی پرسنش مت کرو بیٹک شیطان رحمٰن کا نافرمانی کرنے والا ہے

عَصِيًّا ﴿ يَابَتِ إِنَّ آخَافُ آن يَكُسُكُ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطِنِ وَلِيًّا

ے میرے باپ میں اندیشہ کرتا ہول کہتم پر رحمٰن کی طرف سے کوئی عذاب نہ آپڑے پھرتم (عذاب میں)شیطان کے ساتھی ہوجاؤ

اِبْرْهِيْهُ ابرائِيمُ النَّهُ كَانَ بِينك ووقع صِيرِيْقًا عِي البَيَّانِي إِذْقَالَ جب اس نَهُما وَاذْكُرُ اوريادكرو في النكيت كتاب مين مَا لَا يَسْمُعُ جُونِهِ نَے وُلايبورُ اور نه ديم یابک اے میرے ایا لیوزنک تم کیوں برسش کرتے ہو ا يَأْبُتِ ال مير له اللهِ اللهُ بِينَكُ مِن الْ قَدْ جَأَءُ فِي فِينَكُ مِيرِكُ مِاسَ آيا بِ شيئا كجمه عَنْكَ تَهارك لايغني نه كام آئ لَهُ يَأْتِكَ تَمَهار بِي سُمِين آيا فَالْبِعْنِي بِس ميرى بات مانو الهديك مي تمهين وكهاوس كا حِرَاها راسته يَأْبَتِ المرير اللهَ الْالْعَبْلِي رِتْنُ ندر الشَّيْطَى شيطان ا كأن على التركفين رطن إِنَّ بِينِكُ الشَّيْطُنَّ شيطان أَنْ كُم إِيمُنَكُ تَقِيمًا لَكُرْكِ عَذَاتِ عَذَاتِ عَصِيًّا نافرمان إِلَبْتُواكِمِيرِكِ اللهِ الْفَيْ الْمِيْكُ مِن اخكاف ورتا مول الرَّخُمْنِ رَمْن فَيَكُونَ كِمِرْدُ مِوجَائِ الشَّيْطِينِ شيطان كا وَلِيًّا سَاتَمَى ا

خدا کوچھوڑ کرمتعددمعبودوں کی پرستش کرتا تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھاجو كبخوتو توحيد كامدى تفامكراس كى توحيد شرك آميزهى \_ بهلا گروه بت پرستوں کا تھا جو پینکڑوں پھروں کے سامنے سر جھکاتے تھے اور دوسرا گروه ال كتاب كانها جو يظاهر توحيد كامدى تها مگرواقع ميں وہ بھی دویا تین خدا کو مانتا تھا۔ گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل كتاب كے عقائد كى تر ديد عقلاً ونقلاً بيان فرمادى تواب الل شرك اوربت برستوں کے موروثی عقیدہ کا استیصال فرمایا جاتا ہے جس ك كے حضرت ابراہيم عليه السلام كا قصه كونا كون سامان عبرت و تفيحت ركهتا تقااس لئے واقعه ابراہیمی بیان فرمایا۔

تفیروتشری شروع سورة سے پہلے حضرت ذکر بااور حضرت یجیٰ علیباالسلام اور پھر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیباالسلام کے واقعات ذكر فرمائ مح تقداب حضرت ابراجيم عليه السلام ك آغاز شاب کا واقعہ ذکر فرمایا جاتا ہے کہ کس طرح باپ کے دین کو چھوڑ کر آپ نے سچائی وحقانیت کے ساتھ دین الہی کی طرف رجوع كيا تفاحضرت ابراجيم عليدالسلام كان واقعات كويهال بیان فرمانے میں مفسرین نے متعددوجوہ داغراض لکھی ہیں۔ ایک بیرکدرسول التصلی التدعلیہ وسلم کے زمانہ میں عرب کے دو

گروه تھے ایک گروہ تو علی الاعلان توحید الوہیت کامنکر تھا۔ ایک

besturd'

بات خدا کی طرف سے پہنچ بلاتو قف اس کے دل میں اُلہ جائے۔ شك وترودكي منجائش بى ندر بابراميم عليه االسلام برايك معلى ك صدیق تصادر چونکه صدیقیت کے ساتھ نبوت لازم نہیں اس کئے صديقا كے ساتھ نبيا فرماكر حضرت ابراہيم كے نبوت كى بھى تقريح فرمادی۔آپ نے جب دیکھا کہ آپ کی قوم بت پرسی اورستارہ برتی میں اس قدر منهک ہے كہ خدائے برتركى قدرت مطلقہ اوراس کی احدیث اورصدیت کا تصور بھی ان کے قلوب میں باقی نہیں رہا اوران کے لئے خدا کی وحدانیت کے عقیدہ سے زیادہ کوئی اچینھے کی بات نہیں رہی تو آپ نے ان کے سامنے دین حق کا پیغام رکھا۔ اسلسله میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیه السلام نے اپنے والدكونخاطب كيااور دعوت حق كوخاندان بى سيشروع كيا\_حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو چار طور پر خطاب کیا اور ہر خطاب ایک خاص مضمون کا حامل ہے۔ ہر خطاب کے وقت میرے باپ کہ کرکلام کیا ہے سب سے پہلے آپ نے باپ کو بت برس سے روگردان ہونے اور توحید کی طرف آنے کی دعوت دلاکل كى روشنى ميس دى اور فرمايا ا مير ب باپ بيه بت نه د كيھتے ہيں نه سنتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں پھرآ پان کی پرستش کیوں کرتے ہیں۔مطلب بیرکہ قابل پرستش تو وہی ہوسکتا ہے جوعالم کل اور قادر مطلق ہو۔ بت ندعالم ہیں ندقادر بلکدان کے تو ظاہری حواس بھی نہیں پھروہ کس طرح معبود قرار پاسکتے ہیں۔مزید برال معبود کی عبادت كرنے كا حاصل يهي موسكتا ہے كدوه عابدكي دعاءكوسنتا۔اس کی حالت عبادت کو دیکها اور کارسازی کرسکتا مو۔ جومعبود دیکھنے سننے اور کارسازی کرنے سے عاری ہووہ کیامستحق الوہیت ہوسکتا ے۔ دوسرے خطاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی برترى دانائى اور بلندنظرى كويش كرتے موئے فرمايا كمام ميرے باپ جوعلم مجھےعطا کیا گیا ہے اس سے آپ محروم ہیں۔ یعن وجہ دوسرے بیک حضرت ابراجیم علیہ السلام تمام عرب کے جد اعلیٰ تھے۔عرب آپ کی عظمت اور علوشان کے مقربھی تھے اور آپ کے دین کوئق بھی سمجھتے تھے مگراپنی جہالت کے سبب بت پرستی اور بیہودگی رسم ورواج کو دین ابراہیمی کی طرف منسوب کرتے تھے۔اللہ تعالی نے ان مشرکوں کوتو حید کی تعلیم دیئے کے لئے انہی کےمورث اعلیٰ کا قصہ بیان فرمایا گویا پہ طاہر فرمایا کہ اگرتم محض باب دادا کی تقلید ہی کے شیفتہ ہوتو اینے جد اعلیٰ کی تقليد كرو جوموحد تقے شرك نه تھے۔اورا گر دلائل كى روشني ميں نہ ہب اختیار کرنا جا ہے ہوتو ان دلائل پرغور کرو جوتمہارے جد اعلى حضرت ابراہيم نے شرك كے خلاف قائم كي تھيں۔ تيرے يدكددين اسلام كى تعليم كے مقابلہ ميں اكثر مشركين مكركها كرتے تھے كہ ہم اپنے اسلاف كے دين و فد ہب كوكيے چھوڑ دیں اور کس طرح ان کے رسم ورواج سے مندموڑ لیں۔وہ پیوتوف نه تھے۔ہم ان سے زیادہ عقلن تنہیں۔اللّٰد تعالیٰ نے حضرت ابراہیم عليهالسلام كاواقعه بيان فرما كربيعليم دي كه ديكھوتمہارے جداعلی نے کس طرح دلائل کی روشنی میں اپنے باپ کا دین چھوڑ ا بلکہ اپنے باپ کوبھی چھوڑا۔ پھر کیا وجہ کہ جبتم باپ دادا کی تقلید کے مدعی ہو تو کیوں حضرت ابراہیم کی تقلید نہیں کرتے۔حضرت ابراہیم بھی تو تمہارے مورث اعلی تھے۔ان کی بیروی کرنے سے کیوں گریز کرتے ہواوران کی تقلید میں کیوں راہ تو حید برنہیں چلتے۔ چنانچہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوخطاب کرے فرمایا جاتا ہے کہ اے ہمارے پیمبر (صلی الله علیه وسلم) آپ اس کتاب سے ابراہیم علیہ السلام كاتذكره بره كراني قوم كوسنائي جوصديق بهى تصاور نبي بهي تھے۔صدیق کے معنی ہیں بہت زیادہ سے کہنےوالا جواین بات کومل سے سچا کر دکھائے یا وہ راست بازیاک طینت جس کے قلب میں سيائى كوقبول كرنے كى نهايت اعلى اور اكمل استعداد موجود مو جو شیطان کی کمزوری و بے بسی کوظاہر فرما کرباپ میں استے سر بستہ حقیقت کا انکشاف کیا اور وہ طرز گفتگوا ختیار کیا جس کیے میمن و دوست اور مجبور وقادر کا امتیاز ہوجائے۔

یبال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے جوخطاب اپنے والد سے فرمایا اور جوتقریر کی تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اعتدال مزاح اور دعایت اضداد کی بے نظیر تقریر ہے ایک طرف باپ کو کفروشرک اور کھلی گرائی میں نصرف بہتلا بلکہ اس کا داعی دکھر ہے ہیں جس کے مثانے ہی کے لئے حضرت خلیل اللہ پیدا کئے گئے ہیں۔ دوسری طرف باپ کا اوب وعظمت ومحبت ہان سب امور کو حضرت خلیل اللہ نے بیٹے برانہ صفات کے ساتھ جمع فرمایا۔ ہر جملہ کے شروع میں اللہ نے بیٹے برانہ صفات کے ساتھ جمع فرمایا۔ ہر جملہ کے شروع میں لفظ یابت سے خطاب کیا جو باپ کی تعظیم ومحبت کا خطاب ہے۔ پھر کسے افظ یابت سے خطاب کیا جو باپ کی تعظیم ومحبت کا خطاب ہے۔ پھر کسے کمی جملہ میں باپ کی طرف کوئی لفظ ایسا منسوب نہیں کیا جس سے کئی جملہ میں باپ کی طرف کوئی لفظ ایسا منسوب نہیں کیا جس سے بیٹے برانہ کے ساتھ صرف ان کے بتوں کی بے بی اور بے حسی کا اظہار فرمایا کہاں کو خودا نی غلط روش کی طرف توجہ ہوجائے۔

فرمایا کہاں کو خودا نی غلط روش کی طرف توجہ ہوجائے۔

اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان تمام نصائح کوئ کر آپ کے مشرک باپ نے جو جواب دیاوہ اگلی آیات میں نقل کیا گیاہے جس کابیان انشاء اللّٰد آئندہ درس میں ہوگا۔

فضیلت صرف علم ہوسکا ہے۔میرے دل میں فطرةُ اورالهاماً جونور علمی جگمگار ہاہے وہ آپ کے دل میں نہیں ہے لہذا آپ پر لازم ہے کہ میرا کہنا مانیں۔ میں آپ کوسید ھے راستہ پر لے چلوں گا۔ حفرت ابراہیم کے باب بت برسی کوحل سمجھے ہوئے تھا۔ آبائی طریقه بریابند مونے کوصدافت جانا تھا۔ اورایے باپ دادا کے طریق سے روگردانی کونفس کا فریب یقین کئے ہوئے تھا۔اس لئے تیسرے خطاب میں حضرت ابراہیمؓ نے فرمایا اے میرے باب شیطان کی برستش نه کرو-شیطان الله کا نافرمان ہے۔ یعنی بتول كى يرستش اور باب دادا كطريقه يربلا دليل قائم ر مناشيطاني اغواہے۔ یہ بتوں کی پرستش کیا ہے شیطان کی پرستش ہےاور ظاہر ے کہ شیطان رحمٰن کا مخالف ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے بندوں کو سرفراز كرنا جابتا باورشيطان شيطنت كرك ابدى بلاكت مين ڈالنا جا ہتا ہے لہذا رحمن کی پرستش اور مہربان آقا و مالک سے روگروانی سی طرح ورست نہیں ۔ چوتھے خطاب میں حضرت ابراہیم نے فرمایا کداے میرے باپ اگر رحمٰن کی طرف سےتم يتحور اسابحى عذاب آياتوشيطان تبهاري حمايت ندكر بيك كالبلك وہ خود مبتلائے عذاب ہوگا۔اسلیے تم کو بھی اس کے ساتھ عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔اس طرح تم شیطان کے ساتھ ہوجاؤ گے۔ گویا حصرت ابراجیم علیه السلام نے اللہ کی طاقت کی ہمہ کیری اور

#### وغا تيجئے

حق تعالیٰ کالا کھلاکھ شکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل وکرم سے ہم کواسلام وایمان سے نوازا۔ اور کفروشرک سے بچایا۔ یاللہ! اس نعمت اسلام کی قدروانی کی ہم کوتو فیق عطا فرما۔ اور ہم کوشر لیعت مطہرہ کا ظاہر میں اور باطن میں کامل اتباع نصیب فرما۔ حق کوسو چنے سجھنے اور اس پڑمل پیرا ہونے اور باطل سے گریز اور اس سے بیچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ! حق کے معاملہ میں ہمیں بھی دوئی اور قرابنداری سے مرعوب نہ ہونے اور تی پر ہر حال میں جے رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ آمین واخِرُدَ تَعُونَا آنِ الْحَدَدُ لِللّٰهِ رَبِّ الْعُلْمَةِ بَنَ inestu!

قَالَ أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنْ الْهُتِي يَائِرُهُ يُمْ لَكِنْ لَهُ تِنْتَ رِلَارْجُمُنَكَ وَاهْجُرُونَ مُلِكًا وَقالَ

باب نے جواب دیا کیکاتم میرے معبودوں سے مجرے ہوئے ہوا سابراتیم اگرتم بازندآئے توشن فرورتم کو مار مقروں کے منظمار کرؤوں کا اور میش میش کے لئے جھے پر کنار ہو۔ (ایرا تھے کے ایکا

سَلَةُ عَلَيْكَ أَسَالُسَتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ ۖ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۞ وَٱغْتَرْ لُكُمْ وَمَا تَنْغُونَ مِنَ

میراسلام لواب میں تنہارے لئے اپنے رب سے مغفرت کی درخواست کروں گا، پیشک وہ مجھ پر بہت مہریان ہے۔ادر میں تم لوگوں سے اور جن کی تم خدا کوچھوڑ کرعبادت کررہے ہو

دُوْنِ اللهِ وَ أَدْعُوْ الرَبِي عَلَى آلاً أَكُوْنَ بِدُعَا لِيَ شَقِيًّا ﴿ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُ مُ وَمَا

اُن سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے رب کی عبادت کروں گا، امید ہے کہ اپنے رب کی عبادت کر کے محروم ندر ہوں گا۔ پس جب اُن اوگوں سے اور جن کی

يَعْبُكُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَهَبْنَاكُ ٱلسَّحَى وَيَعْقُوْبُ وَكُلَّا جَعَلْنَانِبِيًّا ﴿ وَهُبْنَا

وہ لوگ خدا کوچھوڑ کرعبادت کرتے تھے اُن سے علیحدہ ہو گئے (تو) ہم نے اُن کواسحاقؓ (بیٹا)اور یعقوبؓ (پوتا)عطافر مایااور ہم نے ہرایک کو نبی بنایا۔

## لَهُ مُرْضِ نُكْمَتِنَا وَجُعَلْنَا لَهُ مُ لِسَانَ صِدُقٍ عَلِيًّا ﴿

اوراُن سب کوہم نے اپنی رحمت کا حصد دیا اور ہم نے اُن کا نام نیک اور بلند کیا۔

قَالُ اس نے کہا اُل عَبْ کیاروگرواں اُنْ تَ تُو عَنْ ہے الهُ تِیْ مِرے معبود اِلَا اِلْمِنْ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللّ

تفیروتشری کی نشتہ یات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصائح ودلائل کا ذکر فرمایا گیا تھا جوانہوں نے اپنے مشرک والدکودعوت حق پیش کرتے ہوئے کہا تھا۔ باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریرین کرجو جاہلانہ جواب دیاوہ ان آیات میں نقل فرمایا گیا ہے اور بتلایا گیا کہ باپ پر حضرت ابراہیم کی دلائل ونصائح کامطلق اثر نہ ہواور اس نے جوابا حضرت ابراہیم سے کہا ''معلوم ہوتا ہے کہ تو ہمارے معبود دل سے برعقیدہ ہے۔ بس اپنی بداعتقادی اور وعظ وقعیحت کور ہے دے ورنہ تجھ کو پچھاور سننا پڑے گا بلکہ میرے ہاتھوں سنگار ہوتا کی بڑے گا۔ اگر اپنی خیر چاہتا ہے تو میرے پاس سے دور ہوجا۔ اس سے پہلے کہ میں تجھ پر ہاتھ اٹھاؤں یہاں سے روانہ ہوجا۔'' آپ نے پہلے کہ میں تجھ میر ہاتھ اٹھاؤں یہاں سے روانہ ہوجا۔'' آپ نے

۱۲-۵۶ و پاره-۱۲ مرنے سے پہلے احمال تھا کہ توبہ کرے ایمان کے آوے اور بخشا جائے پھر جب كفروشرك برخاتمہ ہونے سے صاف كل كيا كدوه حق کی وشمنی سے باز آنے والا نہ تھا تو ابراہیم علیہ السلام اس لہے بالكليه بيزار موكئ اوردعاء واستغفار وغيره ترك كرديا يبليزم ولى اورشفقت سے دعا کرتے تھے جب باپ کی توبداور رچوع کے احمالات ختم ہو گئے تو آب نے اس کی خیرخوابی سے ہاتھ اٹھالیااور اس حادثہ کو پیغمبرانہ صبر و حمل سے برداشت کیا۔ حدیث میں سیح بخارى كى روايت بى كەقيامت كے دن حفرت ابرائيم عليه السلام ا بناب آزرے ملاقات كريں كاس حال ميں كر آزركا چره رنج فم سے سیاہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے کہیں گے کیا میں تم سے بینہیں کہا کرتا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو۔ آزر ابراہم علیالسلام سے کے گا آج میں تہاری نافر مانی نہیں کروں گا حفرت ابراہیم علیالسلام عرض کریں گےاے پروردگارتونے مجھ ے وعدہ کیا تھا کہ تو جھے کواس روز رسوانہ کرے گا جس روز کہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ پس اس سے زیادہ اور کون سی رسوائی ہے کہ میرا باپ خدا کی رحمت سے دور ہے۔ حق تعالی فرمائیں مے کہ میں نے جنت کوکافرول برحرام کردیا ہے۔ پھرحفرت ابراہیم سے کہاجائے گا کہاس چیز کو دیکھو جوتمہارے یاؤں کے نیچے ہے۔حضرت ابراہیم دیکھیں گے تو ان کے باپ کوسٹے کرکے بجو کی صورت میں جومنی اور غلاظت میں لتھڑا ہوا ہوگا تبدیل کردیا جائے گا۔ فرشتہ اس کے پاؤں پکڑ کرجہنم میں بھینک دےگا۔ بیآ زر کی صورت کا مسخ ہوجانا اس لئے ہوا کہ لوگ محشر میں اسے پیچان نہ سکیں۔ کیونکہ رسوائی کا دارو مدار شناخت پر ہے۔ جب شناخت ندر ہے گی کد کیا چیز دوزخ میں چھینکی گئی پھر بیٹے کی رسوائی کا کچھ مطلب نہیں۔ یہ مضمون على معرت ابراجيم كاستغفار كمتعلق آسياتها-الغرض حضرت ابراہم علیہ السلام نے اپنی باپ سے کہا کہ ميرى تصيحت كاجبتم يركوكي اثرنهين بلكه الثا مجصے سَنگسار اورقل كردي جانے كى دهمكى ديتے موتو ميں خودتمهارى بستى ميں رہنا

ویکھا کہ حضرت ایراجیم کے دلائل کے جواب میں مشرک باب نے كيا كهار جب جال آوى ولاكل كا مقابلة نبيس كرسكا تو جابلانه وهمكيول يرأز آتا ہے۔حفرت ابرائيم عليه السلام نے ويكهاكه معامله حدے برھ گیا ایک جانب باپ کے احر ام کا مسلم دوسرى جانب ادائے فرض حمايت حق اوراطاعت امرالي كاسوال ہے انہوں نے سوچا اور آخر وہی کیا جوایسے برگزیدہ انسان اور اللہ ك المرتبت يغبر ك شايان شان تقا- انهول في باب كي تختى كاجواب ختى مضبين دياتحقيروتذليل كاروينهين برتا بلكنرى ملا طفت اور اخلاق کریمانہ کے ساتھ میہ جواب دیا۔ اے باپ اگر میری بات کا یمی جواب ہے و آج سے میراتم باراسلام ہے۔ میں خداکے سیچے دین اوراس کے پیغام حق کونہیں جھوڑ سکتا اور کسی حال بنوں کی برستش نہیں کرسکا۔ میں آج سے تم سے جدا مول۔ مگر عائانة تمهارے لئے بارگاوالی میں بخشش طلب کرتار ہوں گاتا کہ ہدایت نصیب ہواورتم خدا کے عذاب سے فیج جاؤ۔ حضرت ابراہیم على السلام ني باب كاستغفار كاوعده ابتداء كيا تفاچنانج استغفار كرتے رہے جب الله كى مرضى ندديكھى تب موتوف كيا سورة توب گیار ہویں یارہ میں ایک آیت کے تحت استغفار ابرا میمی کی تفصیل گزر چکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استغفار کا مطلب سے نہیں تھا کہ ایک مشرک کی حالت شرک پر قائم رہتے ہوئے مغفرت جاہتے تھے نہیں غرض میھی کداس کوتو فیق مل جائے کہ حالت شرك سے فكل كرايمان واسلام قبول كرے اور قبول اسلام اس کی خطاؤں کے معاف ہونے کا سبب ہے۔حضرت ابراہیم علیدالسلام کی استغفار کوقر آن میں پڑھ کربعض صحابہ کے دلوں میں خیال آیا تھا کہ ہم بھی اینے مشرک والدین کے حق میں استغفار كرين جس كاجواب فق تعالى كي طرف سے قرآن ياك ميں سورة توبيس ديا كيا كمابراجيم عليه السلام في وعده كى بنا يرصرف اس وقت تك اين باب ك لئ استغفار كياجب تك يقيني طورت به واضح نبيس ہواتھا كەاسے كفروشرك اور خداكي تشني يرمرناہے كيونكه

نہیں جا ہتاتم کواورتمہارے جھوٹے معبودوں کوچھوڑ کروطن سے ہجرت کرتا ہوں تا کہ میسو ہوکر اطمینان سے خدائے واحد کی عبادت كرسكول حق تعالى كفضل ورحت سے كال اميد ہے کہاس کی بندگی کر کے میں محروم و ناکام نہیں رہوں گا۔غربت و بے کی میں جباے پکاروں گا۔ادھرے ضرورا جابت ہوگی۔ میرا خدا کوئی پھر کی مورتی نہیں کہ کتنا ہی چیخو چلاؤ سن ہی نہ سكے-الغرض ابراہيم عليه السلام نے مال باپ كورشته كنے كوقوم و ملک کو دین خدا پر قربان کر دیا اور سب سے یکسو ہوگئے۔اس پر حق تعالی فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم نے اللہ کی راہ میں جرت کی اور اپنوں سے دور جارا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر اینے ديئة تاكه غريب الوطني كي وحشت دور مواور أنس وسكون حاصل كرين \_ يعنى حفزت ابراہيم عليه السلام كوجليل القدر بيثا حفزت اسحاق عليه السلام عنايت كيا اور پهر عالى مرتبه يوتا حضرت يعقوب عليه السلام عطاكيا-حضرت ابراجيم عليه السلام في ايى زندگی ہی میں حضرت اسحاق اور حضرت لیحقوب لیعنی میٹے اور یوتے کی نبوت کود کھ لیا۔ان ہی حضرات سےسلسلہ بنی اسرائیل كاچلاجن ميں پينکڙوں نبي ہوئے۔ يہاں حضرت اسلعبل كا ذكر اس لئے نہیں فرمایا گیا کہ وہ حضرت ابراہیم کے پاس نہیں رہے۔ بچین ہی میں جدا کردیئے گئے تھے اور بحکم الہی جہاں اس وقت خانه کعبہ ہے لا کرچھوڑ دیا تھا اور نیز حضرت اسمعیل کا مستقل تذكره آ كے آنے والا باس لئے الله تعالى نے اس موقع يرصرف حضرت اسحاق اور حضرت ليتقوب عليها السلام كا ذكر فرمايا جوآب كے ساتھ رہے اور آپ كے سامنے ني موت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس تذکرہ کواس آیت پرختم کیا

جاتا ہے کہ ہم نے اپنی رحمت خاصہ سے حضرت ابراہیم اور آپ
کی اولا وکو بڑا حصہ عنایت فرمایا اور برئی بڑی نعتوں کے لئے ان کا
فرمایا۔ اور دنیا میں آپ کا نام بلند فرمایا اور ہمیشہ کے لئے ان کا
ذکر خیر جاری رکھا۔ چنا نچے تمام ندا ہب وملل ان کی تعظیم و توصی
کرتے ہیں یہود و نصار کی بھی اب تک عظمت سے ان کا تذکرہ
کرتے ہیں یہود و نصار کی بھی اب تک عظمت سے ان کا تذکرہ
اپنے نبی آخر الزمان علیہ اصلاق و التسلیم کے ساتھ ان پر درود تھیج
ہیں اور کہتے ہیں اللہم صل علی محمد و علی ال
محمد کما صلیت علی ابر اہیم و علی ال ابر اہیم
انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی
آل محمد کما بارکت علی ابر اہیم و علی آل

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ان آیات پرختم فرما دیا
گیا۔علاوہ ان اغراض ومقاصد کے کہ جوگزشتہ درس میں حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے اس تذکرہ سے متعلق بیان کئے گئے تھے
اس واقعہ میں تسلی ہے ان حضرات مہاجرین صحابہ کے لئے جواس
سورۃ کے نزول کے وقت مکہ میں اپنے گھروں سے نگلنے پرمجبور
ہورہے تھے۔ ان کو بتایا جارہا ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم
علیہ السلام اپنے وطن اور گھر اور ماں باپ سے کٹ کر بربادی
میں نہ پڑے بلکہ الٹے سربلند اور سرفراز ہوکر رہے اسی طرح تم
میں نہ پڑے بلکہ الٹے سربلند اور سرفراز ہوکر رہے اسی طرح تم
میں جاہیت میں پڑے ہوئے کفار مکہ نہیں کر سکتے۔ آگے
حضرت موئی علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء
اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وعا سیجیجے: حق تعالیٰ ہم کوبھی دین حق پرمضبوطی سے قائم رہنے کی تو فیق عطافر مادیں۔اورہم کووہ ہمت وعزم عطافر مادیں کے دین اور راہ حق کی مخالفت میں اگر گھریار دوست احباب۔اعز اوا قارب۔وطن وشہر۔ مال دولت کوئی بھی آ ڑے آئے تو ہم اس کی پرواہ کرنے والے نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کے لئے کل دنیا کے تعلقات کو توڑدینا ہمارے لئے آسان ہو۔آ مین والنے رُکے عُوٰ کَا اَنِ الْحَکمُ لِلٰهِ رَبِّ الْحَلْمَ بِیْنَ bestur

# واذكر في الكِتْبِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا يَبِيًّا ﴿ وَنَادَيْنَهُ مِنْ جَانِي

الطُّوْرِ الْكِيْمُنِ وَقَرَّبُنْهُ نَجِيًّا ﴿ وَهَبُنَا لَهُ مِنْ رَّحْيَنَا آخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًا

وہنی جانب سے آواز دی اور ہم نے اُن کوراز کی باتیں کرنے کیلئے مقرب بنایا۔ اور ہم نے اُن کوا پی رحمت سے اُن کے بھائی ہاروائی کو نبی بنا کرعطا کیا۔ وَاذَكُنُّ اور یادکرو فِی الْكِنْتُ کَتَاب مِن مُوْسِی مُوتِی لِنَّا بِیک وہ گان تھا مُخْلُک اُر کی بیا کرعطا کیا۔ نیکیا نبی و کادین کہ اور ہم نے اسے پیارا مِن سے جانب جانب الطُّوْلِ کو وطور الْکَیْمُنِ وہنی و کَقَرَبْنَا کہ اور اسے نزد یک بلایا نیکیا راز بتانے کو و دُوکھیئنا اور ہم نے عطا کیا لکا اسے مِن رَحْمَیْنَا اِنِی رحمت سے لفاۃ اس کا بھائی المردن انہیا نبی

مامور فرمایا یہی انتخاب و برگزیدگی تھی جس کوظا ہر کرنے کے لئے لفظ مخلص استعال کیا گیا چونکہ آپ کے پاس وحی الی آتی تھی اس کئے آپ نبی تھے۔اور چونکہ آپ کو کتاب بھی ملی تھی اور صاحب امامت بھی تھے اس لئے آپ رسول بھی تھے۔ جب حضرت موی علیہ السلام این خسر حفرت شعیب علیہ السلام کے یاس سے مدین سےمصر کے ارادہ سے واپس آ رہے تھے تو دوران سفر وادی سینامین آپ مرے حاملہ بی بی ساتھ میں رات اندھری تھی اورسردی کا موسم تھا۔ اندھیرے میں آپ پریشان تھے۔سردی میں تانے کے لئے آگ موجود نہھی۔ دفعتہ دورے ایک آگ نظراً كَي جوحقيقت مين ونيوى آگ نيتمي الله كانور جلال تهايا جاب ناری تھا۔موی علیہ السلام نے ظاہری آ گسجھ كر كھرييں ے کہا کہتم بہیں تھبرومیں جاتا ہوں شایداس آگ کا ایک شعلہ لاسكول بيرواقعات تفصيلاً أكلى سورة طله بين انشاء اللد أكي ك یہاں ای کی طرف اشارہ ہے کہ موی علیہ السلام جب آ گ کی چک محسوس کر کے طور پہاڑکی اس مبارک جانب میں پہنچ گئے جو ان كے داہنے ہاتھ مغرب كى طرف واقع تقى تواللہ تعالى نے موى عليه السلام كوجم كلامي كاشرف بخشار لكهاب كدموي عليه السلام اس وقت ہر جہت اور بن موسے کلام البی سن رہے تھے جو بدول توسط تفير وتشريح - گذشته آيات من حضرت ابراجيم عليه السلام كة كرمين حفزت اسحاق اور حفزت يعقوب عليها السلام كاتذكره بهي آيا تفاح حضرت اسحاق اور حضرت يعقوب عليها السلام كي نسل سے اسرائیلی سلسلہ کے اولوالعزم پیغیر حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں جن کااب ذکر فرمایا جاتا ہے۔جس طرح حضرت یجی اور حفرت عید علیماالسلام کے تذکرہ میں خصوصیت کے ساتھ نساری کی اصلاح اور حضرت ایرانیم علیه السلام کے ذکر میں مشركين مكه كوتنبيه كرنامقصود تھا۔حضرت موى عليه السلام ك تذكره سے شايد يبودكو بتانا موكرقرآن كس طرح كشاده دلى سے ان کے مقتدائے اعظم کے واقعی کمالات ومحاس کا اعلان کرتا ہے تو يهودكوجائ كدوه بهى أيناس جليل القدر يغيركى صرتح بيشينكوكي كموافق المعلى نبى حضرت محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كى رسالت ونبوت کا کھلے دل سے اعتراف کریں غالبًا اس لئے حفرت موی علیه السلام کے بعد حضرت المعیل علیه السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے۔حضرت موی علیہ السلام کے یہاں تین اوصاف بیان کئے گئے مخلص ہونا۔رسول ہونا۔ نبی ہونا۔مخلص کاتر جمہے منتخب چنا ہوا۔حضرت موکی علیہ السلام کوخدا تعالی نے بلا واسطہ کلام سے سرفراز فرمایا اور نبی ورسول بنا کرفرعون کے مقابلہ میں

تعالی نے اپنی رحمت وعنایت سے موی علیہ السلام کی درخواست کے مطابق آپ کے بھائی حضرت ہارون کو نبوت عطائی تاکہ حضرت موی علیہ السلام کے مین و مددگار بنیں۔

یہاں حضرت موکی علیہ السلام کا اتنا ہی تذکرہ فرمایا گیا ہے جس سے یہود کو ایمان عمل خیر۔ اور اطاعت و فرما نبر داری کی تلقین کرنامقصود ہے۔ اور ضمنا اس بات کا بھی اظہار ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما نبر دار اور اطاعت شعار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا ہی میں اپنے انعام سے سر فراز فرما تا ہے۔ اب آگے حضرت اساعیل کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔

جس كابيان انشاء الله اللي آيات مين آئنده درس مين موكا

فرشتہ کے ہور ہاتھا اور روحانی طور پراس قدر قرب اور علوحاصل تھا کہ غیبی قلموں کی آ واز سنتے تھے جن سے توراۃ نقل کی جارہی تھی۔ اس قرب خاص میں غیبی اسرار کا انکشاف ہوا۔ مولی علیہ السلام نے مناجات کی جس کے جواب سے سرفراز کیا گیا۔ تبلیغ احکام پر مامور ہوئے فرعون کو ہدایت کرنے کا تھم ملا۔ تنہا تھے مصر میں کوئی یار و مددگار نہ تھا۔ عرض کیا کہ پروردگار اس کام میں ہارون کو میرے ساتھ کردے۔ چنانچہ درخواست قبول ہوئی۔

حفرت ہارون علیہ السلام جوآپ کے بڑے بھائی تھے اور مصر میں مقیم تھے۔ ان کوبھی نبوت عطا ہوئی اور آپ کی اعانت وتقویت کے لئے مقرر فر مایا اس کو یہاں آیت میں بتلایا گیا کہ اللہ

#### دعا شيجئے

یااللہ!اپے مقربین مخلصین ۔اورمجوبین کے طفیل میں ہم کوبھی اپنی ذات پاک سے محج تعلق اطاعت وفر ما نبر داری کا نصیب فرمائے۔
یااللہ آپ کی رحمت وعزایت نصرت وجمایت ہر حال میں ہمارے شامل حال ہو۔
یااللہ اپنے مخلص بندوں کی جس طرح آپ المداد واعانت فرماتے ہیں ہم جوان خلصین یا اللہ اپنی اسی نسبت سے ہم کوبھی اپنی رحمت وعزایت سے نواز دیجئے۔اور اپنی مرضیات کے موافق زندگی کا ہر لحم گرزارنے کی توفق عطافر مائے۔
یااللہ اپنے مخلص اور مقرب بندوں سے ہم کوسچا تعلق محبت کا نصیب فرماتا کہ ہم آپ کی رحمت وشفقت وعزایت کے مورد بنیں۔
یا اللہ ہماری تقویت واعانت کے لئے اپنے خلصین و مقربین کی نظر عزایت ہم پر متوجہ فرما اور ان کی اعانت سے آپ کی رحمت ہماری کا رسازی فرمائے۔ آپ میں۔
وادران کی اعانت سے آپ کی رحمت ہماری کا رسازی فرمائے۔ آپ میں۔

best

# وَاذْكُرْ فِي الْكِتْبِ السِّمِعِيْلُ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا تَبْيًّا هُوكَانَ يَامُولُ إِنَّهُ كَالْ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا تَبْيًّا هُوكَانَ يَامُولُ إِنَّهُ مُلْ اللَّهِ لَهُ

اور اس کتاب میں اسمعیل کا بھی ذکر سیجئے بلا شبہ وہ وعدہ کے (بڑے) سیجے تھے اور وہ رسول بھی تھے نبی بھی تھے۔اور اپ متعلقیل کو

## بِالصَّلْوَةِ وَالرَّكُوةِ وَكَانَ عِنْكَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿

نمازادرز کو ق کا تھم کرتے رہے تھے ادروہ اپنے پروردگار کے نزدیک پہندیدہ تھے۔

| و كان اور تھ                                                                                                  | صَادِقَ الْوَعْدِ وعده كاسي وكَأَنَ اور عَ    |  | كَأَنَّ تَصَ               | إِنَّا لَهُ بِينِكَ وه | إنتميعيل أشعيل   |  | في الكِتْبِ كتاب مِن  |          | وَاذْكُرْ أور يادكرو |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|------------------|--|-----------------------|----------|----------------------|
| وُكَانَ اوروه تھ                                                                                              | مازكا   وَالرَّكُوةِ اورزَكُوة   وَكَانَ اورو |  | كذابي كمروال الكالقلوة نما |                        | رحم دية تص أهْلُ |  | وَكَانَ يَامُورُ اورَ | ہِیّا نی | رَسُوْلًا رسول العَ  |
| عِنْكُ رَبِّهِ النَّهِ النَّالِيةِ ال |                                               |  |                            |                        |                  |  |                       |          |                      |

ہاں لئے ابراہیم علیہ السلام رضا وسلیم کا پیکر بن کر تیار ہوگئے كه خدا كے تلم كى جلد ہے جلاقتيل كريں تكر چونكه بيه معاملة تنها اپنى ذات سے وابستہ نہ تھا بلکہ اس آ زمائش کا دوسرا جزووہ بیٹا تھا جس کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔اس کئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے حضرت اساعیل کواپنا خواب اور خدا کا حکم سایا۔حضرت اساعیل علیدالسلام نے بین کرفور أسر شلیم خم کردیا اور کہنے لگے کہ اگرخدا کی یہی مرضی ہے تو انشاء اللہ آپ مجھ کو صابر یا کیں گے۔ اس گفتگو کے بعد باپ میٹے کی قربانی پیش کرنے کوآ بادی سے دور روانه ہو گئے اور جہاں آج کل منی ہے اور جہاں جاج قربانیاں كرتے ہيں يہاں آ كر حفرت ابراہيم عليه السلام نے حفرت اساعیل علیہ السلام کی مرضی پاکر جانوروں کی طرح ہاتھ پیر باندھے۔ چیری کو تیز کیا اور بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا کرذئ کرنے لگے جس پرفورااللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم پر وی نازل ہوئی کہاے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا اب مینے کوچھوڑ واور تہارے پاس جومینڈ ھاکھڑ اہاس کو بیٹے کے بدلے ذریح کرو چنانچہ حضرت ابراہیم نے خدا کاشکر ادا کرتے موے اس مینڈھے کوذی کیا۔ یہی وہ قربانی ہے جواللہ تعالی کی بارگاہ میں البی مقبول ہوئی کہ بطوریا دگار کے ہمیشہ کے لئے ملت

تفیر و تشریح - حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برے صاحبزاد يحضرت اساعيل عليه السلام تتع جن كااب ذكر فرمايا جاتا ہے۔اس آیت سے حضرت اساعیل کی فضیلت این بھائی حضرت اسحاق پر ثابت موتی ہے کیونکہ اوپر حضرت اسحاق علیہ السلام كوصرف نبى فرمايا كميااوريهال حفرت اساعيل عليه السلام كو نی ورسول فرمایا گیا۔ حضرت اساعیل علیہ السلام عرب حجاز کے مورث اعلی اور ہمارے پیغیر می آخرالز مان صلی الله علیه وسلم کے اجداديس سے بيں۔آپ كاصادق الوعد جونامشہورتھا۔خداسے یا بندوں سے جو وعدہ کیا ہمیشہ پورا کرکے دکھلایا۔حضرت اسلعیل علیدالسلام کے وعدہ کی انتہائی سیائی اس وقت ظاہر ہوئی جب کہ حضرت المعیل نے اس تھم کی تھیل کے لئے جوآ پ کے والد ماجد حصرت ابراهيم عليه السلام كوخواب ميس ملاتفا اپني جان كوراه خدا میں قربان ہونے کے لئے پیش کرنے کا وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرلیا اور ای طرح کرکے دکھایا۔ سورہ صافات ۲۳ ویں پاره میں اس کا تفصیلا ذکرفر مایا گیا ہے۔ لکھاہے کہ حضرت ابراہیم عليدالسلام تين شب مسلسل خواب و يكصة بين كدالله تعالى فرمات ہیں کہاے ابراہیم تم ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی پیش کرو۔انبیاء علیم السلام کا خواب رویاء صادقہ اور وی اللی ہوتا

ہے۔ بارگاہ البی میں سرنیاز جھا دیتا ہے۔ پھر جو میں بغرض نذرا پناسر پیش کرتا ہے۔اللہ کے سواہر خیال سے دل کو خال کر لیتا نذراپناسر پیں سرتا ہے۔ معدے ۔ ، ریہ ۔ ہے حقیقت نماز کی یمی انتہا ہو سکتی ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کی انتہا ہو سکتی ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کی ا كرنے كے لئے تحدہ ميں اپني خوشي سے گردن پر چھري پھروا دے۔ای جذبہ کو کسی شاعر نے ایک شعر میں کیا خوب ادا کیا ہے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یمی دل کی حسرت یمی آرزو ہے الغرض حضرت الملعيل عليه السلام مين بيد دونون ادصاف يعنى جانی و مالی قربانی کے بدرجہ اکمل موجود تھے ای لئے آپ ہروقت حاية تنفي كه كهروالول مين ياعام قوم والول مين ايثار مالى اور قرباني نفسی کا جذبہ پیدا ہوجائے۔ ہروقت جان و مال کی بازی لگا دینے کا تھم دیتے تھے۔اس بنا ہراللہ تعالیٰ نے ان کو پیند کرلیا چن لیا۔ انتخاب كرليا جيما كران آيات ك آخير مين فرمايا وكان عند دبه موضيا اوروهاي بروردگار كنزويك بسنديده تصيعن آب الله کے مقبول و برگزیدہ بندے تھے۔ نہ کہ عیاذ باللہ جبیبا کہ یہود و نصاريٰ نےعناد کی بناپرآ پ کوغیر مقبول ومردودگھڑ لیا ہے۔ ان آیات میں حضرت اسلعیل علیه السلام کا ذکرختم فر مایا گیا۔ آ گے حضرت اور لیس علیہ السلام کا ذکر فرمایا جاتا ہے جس کا بیان انشاءالله اللي آيات مين آئنده درس مين موگا۔

ابراجیمی کا شعار قرار پائی اور آج بھی ذوالحجہ کی دسویں تاریخ کو تمام دنیائے اسلام میں بیشعاراسی طرح منایا جاتا ہے۔الغرض یہاں آیت میں حضرت اساعیل علیہ السلام کے صادق الوعد ہونے سے اسی اپنی قربانی پیش کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ جیسا والد سے کہا اسی طرح کرکے دکھایا۔ ویسے تو سب ہی حضرات انبیاء علیم السلام وعدہ کے سچے ہوتے ہیں گر بیصفت خصوصیت کے ساتھ حضرت اساعیل علیہ السلام میں غالب تھی کہ ایسا سخت وعدہ اپنے ذریح کے متعلق پوراکردکھایا۔

آ گے حضرت المعیل علیہ السلام کا ایک مدحیہ وصف یہ بیان فرمایا کہ آپ اپنے اہل کوصلو ۃ وزکو ۃ کا حکم دیتے تھے۔حضرت ابن عباس کے نزدیک یہاں صلو ۃ سے وہ طریقہ عبادت مراد ہے جواس وقت مقررتھا اورزکو ۃ سے عام خیرات وصد قات مراد بیں گویا عبادت جسمانی اور عبادت مالی دونوں با توں کی ہدایت حضرت المعیل کیا کرتے تھے۔ یہاں مضرین نے ایک سوال کیا ہے کہ ہر نبی نماز وصد قات کا حکم دیتا اور آغاز بیلنے اپنے گھر والوں ہی سے کرتا ہے پھر حضرت المعیل کے ان اوصاف کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیوں فرمایا؟ پھراس کا جواب بیکھا ہے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیوں فرمایا؟ پھراس کا جواب بیکھا ہے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیوں فرمایا؟ پھراس کا جواب بیکھا ہے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیوں فرمایا؟ پھراس کا جواب بیکھا ہے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیوں فرمایا؟ پھراس کا جواب بیکھا ہے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیوں فرمایا؟ پھراس کا جواب بیکھا ہے خصوصیت کے ساتھ کا جس کو بندہ اپنے پروردگار کے سامنے کرتا خصوص وخشوع کا جس کو بندہ اپنے پروردگار کے سامنے کرتا

#### دعا تيجئے

الله تعالی ان مقبولین کے طفیل میں ہم کو بھی تشلیم ورضا کا کوئی حصہ عطا فرماویں۔ہمیں بھی اپنی رضاوخوشنودی کے لئے جان ومال کی قربانی پیش کرنے کی دائی تو فیق نصیب فرماویں۔ کے لئے جان ومال کی قربانی پیش کرنے کی دائی تو فیق نصیب فرماویں۔ یا اللہ ہمیں بھی وعدہ کو سچائی کے ساتھ پورا کرنے کا عزم وہمت عطا فرما۔ آمینں۔ وَالْجِدُدُ حَمْوْنَا اَنِ الْحَدُدُ بِلْهُورَتِ الْعَلْمِدِيْنَ

# ۱۲-۱۶ کی مربح مربع یاره-۱۲

## اللهُ عَلَيْهِ مْرِقِنَ النَّبِينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْدَمَرْ وَمِثَّنْ حَمَلْنَامَحَ نُوْجٌ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرِهِ يُمَ

نجملہ (دیگر)انبیاءکے آرخ کی سل ہےاوران اوگوں کی سل ہے جن کوہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا اور ایر اہیم اور ایعقوب کی سل ہے اور پیسب اُن اوگوں میں ہے ہیں

## وَ إِسْرَاءِ يُلِ وَمِكُنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ أَيْكُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّو اللَّ

جن کوہم نے ہدایت فرمائی اوراُن کومقبول بنایا۔ جب اُن کےسامنے (حضرت) رحمٰن کی آیتیں بڑھی جاتی تھیں تو سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے (زمین پر) گرجاتے تھے.

وَاذَكُرُ اورياد رو فِي الْكِتْبِ كَتَابِ مِن الْدُرِيْسُ اوريسُ النَّد بِينك وه الكان تص صِيْلًا عِي النِيمًا في وَرَفَعَنْهُ اورجم نے اسا الحاليا مَكَانًا أيك مقام | عَلِيًّا بلند | أُولِلِكَ يه وولوك | الّذِينَ ووجنهين | أَنْفَرُ اللهُ الله في العام كيا | عَذَيْهِ هذان بر الرَّبَ النَّبَةِ بَنَ بي الرَّبِيِّ أَنْ بي الرَّبِيِّ أَنْ بي الرَّبِيِّ أَنْ أَنْ اللهُ الله في المَا ذُرِيكة ادْكر اولاوآم ويستن اور أن عي جنهي حكلنا سوار كيابم في مع ساته لوج نوح واور البرهينك ابرائيم في المناتيم المريعقوب وويكن اوران بيجنهين المكرينام فيمايت دى والمتكنينا اورم فيخا الانتفالي جبروهي جاتس سبعتا المجده كرت بوت النُّ الدُّسُمْنِ رحن كي آيتن خَرُّوْاده کر پڑتے عَکَیٰاِنمُ اُن بر

آلات اور بعض اسلحه کا بنانا بیرآپ ہی کی ایجاد ہیں اور اول بیعلوم آپ ہی سے یلے معراج کی میج احادیث میں صرف اس قدر ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی الله عليه وسلم نے حضرت اوريس عليه السلام سے چوتھے آسان پرملاقات کی بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ بھی آسان پر زندہ اٹھالئے گئے اور اب تک زندہ ہیں۔قرآن کریم نے اپنے مقصدرشد دہدایت کے پیش نظر تاریخی بحث سے جدا ہو کر صرف آپ کی نبوت مدیقیت اور رفعت مرتبت کاذکرکیا ہے کہ قرب وعرفان الہی کے اونیجے مرتبہ پر پہنچایا۔حضرت ادریس علیہ السلام کے ذکر کے بعد بتلایا جاتا ہے کہ مذکورہ بالاتمام انبياء يعنى جن كاتذكره اب تك سورة مين مواليعني عزت زكريا\_ حضرت ليجيل \_حضرت عيسلى ابن مريم حضرت ابراجيم \_حضت اسحاق، حضرت ليقوب، حضرت موى، حضرت مارون، حضرت السلحيل اورا دريس عليهم السلام - پيسب حضرت آ دم عليه السلام كي

تفیر وتشری - اس سورة میں شروع سے جوسلسلہ تذکرہ حضرات انبياء عليهم السلام فرمايا كيا تقاده سلسله اب حضرت ادریس علیہ السلام کے ذکر برختم فرمایا جاتا ہے۔حضرت ادریس عليه السلام كا ذكرقرآن كريم مين صرف دوجكه آيا ہے ايك اس سورهٔ مریم میں دوسرے ستر ہویں یارہ سورهٔ انبیاء میں۔

حضرت ادریس علیدالسلام کے نام \_نسب اور زمانداوروطن کے متعلق مورخین میں اختلاف ہے۔ لیکن اکثر علائے مفسرین کے نزديكرانح يهى ك كمحضرت ادريس عليهالسلام حضرت آدم اور حضرت نوم کے درمیانی عرصہ میں گزرے ہیں۔سلسلہ نسب کے متعلق اکثر علاء کے زدیک آپ حضرت نوح علیدالسلام کے پردادا تھے یعنی حفزت آ دم علیہ السلام کے بوتے اور حفزت ثنیث علیہ السلام کے بیٹے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں علم حکمت علم نجوم علم حساب علم كتابت يعن قلم كسكسنا كيراسينا ناب تول ك خلاصدان تمام حفزات انبیاء کرام کی شان کا جن کا ذکر فر مایا دو با تیں ہوئیں۔ایک تو ان حضرات کا مقبول اور ذی کمال ہوتا دوسر ان سب حضرت كامتكسراور مفتقر جونا اورعبديت وبندگي میں کامل ہونا۔ یہاں ان حضرات انبیاء کے تذکرہ سے ان لوگوں کی بھی اصلاح ہوگئ جونعوذ باللہ ان میں سے کسی کی جانب فسق اور محش باتیں منسوب کرتے ہیں۔اور کفار مکہ کویہ جنلا نامقصود ہے كه جس طرح تمام انبياء عليهم السلام حق تعالى كى طرف سے دين حق لے كرآئے تھائى طرح محدرسول الله صلى الله عليه وسلم دين حق لے كرة ئے ہيں جس كاتهميں اتباع كرنا جائے۔ يہاں تك تو گزشته انبیاء اورصلحاء کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اب ان کے بعد میں آنے والوں کا حال بیان کیا جاتا ہے کہ بعد میں کیسے ناخلف پیدا ہوئے کہ جوعبادت و بندگی چھوڑ کرخواہش نفسانی کے دریے مو گئے جس کابیان انشاء الله اللي آيات ميس آئنده درس ميس موگا۔ اس وقت چونکہ قرآن یا ک کی آیت سجدہ تلاوت کی گئے ہے اس لئے دور ونزد یک سب حضرات سننے والوں پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہوگیا ہے۔ دعاء کے بعدسب حضرات ایک مجد ہ تلاوت ادا کرلیں۔

اولادمیں سے تھے اور حضرت اور ایس علیہ السلام کے سواباقی سب
ان کی اولاد بھی ہیں جونوح علیہ السلام کے ساتھ گئتی ہیں سوار ہوئے
تھے اور بعض حضرات ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہیں سے ہیں اور
بعض اسرائیل یعنی بعقوب علیہ السلام کی سل سے ہیں ان سب کو خدا
تعالیٰ نے طریق حق کی ہدایت فرمائی تھی۔ اور منصب نبوت
ورسالت کے لئے پند کرلیا یہ سب کے سب اللہ کے فرما نبر دار اور
نیوکار بندے تھے اور ہا وجوداس قدر علومقام اور معراج کمال پر چہنچنے
نیوکار بندے تھے اور ہا وجوداس قدر علومقام اور معراج کمال پر چہنچنے
میں اللہ کے سب شان عبودیت و بندگی میں کامل ہیں۔ ان سب
حضرات کی بیر حالت تھی کہ اللہ کا کلام سن کر اور اس کے مضامین سے
متاثر ہوکر نہایت عاجزی خشوع وخضوع کے ساتھ سجدے میں اللہ
کے آگے گر پڑتے اور اس کے آگے روتے علیائے دین کا اجماع
ہے کہ اس آیت پر سجدہ کرنا چا ہے تا کہ ان مقربین کے طرزعمل کو یا د

روایات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے سورہ مریم پڑھ کر مجدہ کیا اور فرمایا ہلذا السجود فاین البکی۔ بیتو سجدہ ہوا آگے بکا لیعنی رونا کہاں ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ قرآن کی تلاوت کردادررودا گرردنانہ آئے تو کم از کم رونے کی صورت بنالو۔

#### وعا كيجئ

حق تعالیٰ کالا کھلا کھٹکرواحسان ہے کہ جس نے ہم کواسلام سےنواز ااوراس طرح ہم کواپنے تمام مقبولین انبیاء کانام لیوابنایا۔ اللہ تبارک وتعالیٰ ان حضرات انبیاء کرام کی مقبولیت کے طفیل میں ہم کوبھی اپنی ذات پاک سے صحیح بندگی کا تعلق نصیب فرماویں۔ اللہ تعالیٰ ہم کواپنے کلام پاک سے عشق ومحبت نصیب فرمائیں۔اوراس کی تلاوت ہم کوشب وروز نصیب فرمائیں اور تلاوت کے ساتھاس کا اتباع کامل بھی نصیب فرمائیں۔ آمین۔

والخِرُدَعُونَا أَنِ الْحُدُدُ لِلْهِ رَتِ الْعَلَمِينَ

besium

اضَاعُواالصَّلُوةَ وَاتَّبَعُواالشَّهُوتِ فَسُوفَى يَلْقَوْنَ عُلَّالَهُ ئے جنہوں نے نماز کو ہر یاد کیااور( نفسانی ناجائز) خواہشوں کی ہیروی کی سوبہ لوگ عنقریب خرانی دیکھ ں نے تو بہ کر لی اورایمان لے آیا اور نیک کا م کرنے لگا۔ سویہ لوگ جنت میں جاویں گے اوراُن کا ذرا نقصان نہ کیا جاوے گا۔اُن ہمیشہ ر عَدُنِ النِّيْ وَعَدَالرَّحُمْنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَا يُتِيَّا ۗ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا باغول میں جن کارخمن نے اپنے بندوں سے غائبان وعدہ فرمایا ہے اس کے وعدہ کی ہوئی چیز کو بیاوگ ضرور پہنچیں گے۔اس میں وہ لوگ کوئی فضول بات نہ سننے یاویں مے بجو ےگا۔ یہ جنت (جس کا ذکر موا) الی ہے کہ ہم اسنے بندوں میں سے اس کا ما لک ایسے گوگول کو بنادیں محے جو کہ خداسے ڈرنے اوالا ہو فَيْكُونَ يُرمِانْتِين موئ أَيْعَنْ وَمِنْ أَبُعَنْ وَمِنْ أَبُعُوا ان كربعد كَلُفٌ چندجانثين فَيَاعُوا انهون نِهُ تُوادي الصَّلَوةُ نماز فَالنَّبُعُوا اور بيروي كل الشُّهُونِةِ خواهِشاتِ | فَكُوْفَ بِسُ مُنقريبِ | يَلْقُونَ أَنبِيلِ طِيلًا | نَيْتًا عمراني | إِلَّا عمر | مَنْ جو | تَابَّ توبيكي | وَالْمِنَ ووايمان لا يا | جَنْتِ عَدْنِ بَيْقَلَى كَ باغات | الْبَيْنُ وه جو | وَعَلَ وعده كيا | الرَّحْمانُ رَجْن | عِبَادَةُ اليِّ بندے | يالْغَيْفِ غائبان | إِنَّهُ وَيَكُ وه كَ يَكْمُ يَعُونَ وه نهُنين ك في فيها أس مين الْغُوَّابِ موده الرَّكُ سُلَّا سواتُ سلام وَعُلُهُ اس كا وعده مَا أَيْنَا آن والا دِنْرِقُهُ فُو ان كارزق | فيهاً ان مِن | بُكْرَةً مُن | وَعَيْشَيًّا اورشام | يِلْكَ بير | الْجَنَّةُ جنت | الَّتِيْ وه جوكه نُوْرِتُ بم وارث بنا كينت مِنْ سے عِبَادِنَا الين بندے من جو كان مول ك ا تَقِيًّا يربيز كار

حضرات نے جواللہ کی عبادت کا طریقہ نماز وغیرہ مقرر کیا تھااس کو ضائع و برباد کیا اور چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ گئے اوراس کی بجائے اپنی ب جاخواہشوں کے پورا کرنے میں لگ گئے۔ یہاں آیت میں صرف دولفظ اضاعو الصلواۃ فرمائے گئے ہیں جس کالفظی ترجمہ ہوا کہ نماز کھو بیٹھے یا نماز کوضائع و برباد کیا۔ مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی سے عبادت و بندگی کا تعلق توڑ ڈالا۔ یہاں یہ بات اللہ تعالی نے ایک قاعدہ کلیہ کے طور پرفرمادی کہ پچھلے تمام انبیاء ورسل کی امتوں کا بگاڑ اوران کی بدرائی کا سبب اضاعو الصلوة کا جولازی تیجہ ہے اس کو بھی دولفظ سے شروع ہوا پھر اضاعو الصلوة کا جولازی تیجہ ہے اس کو بھی دولفظ سے شروع ہوا پھر اضاعو الصلوة کا جولازی تیجہ ہے اس کو بھی دولفظ

تفیروتشری گذشته آیات میں بتلایا گیاتھا کہ اس سورہ میں اب تک جن حضرات انبیاء کرام کا تذکرہ ہواوہ سب کے سب اللہ کے فرمانبرداراور نیکوکار مقبول بندے متھاور باوجوداس قدرعلومقام اور منصب نبوت و رسالت کے سب شان عبودیت اور بندگی میں کامل تھے۔ ریوتو ان مقبولین کا حال تھا اس کے بعد ان آیات میں ان حضرات انبیاء ورسل کے پیچے دنیا میں جولوگ آئے ان کی حالت کا اظہار ہورہا ہے کہ جو دنیا کے مزون اور نفسانی خواہشات میں پڑ کر خدائے تعالی کی عبادت و بندگی سے اور انبیاء کے بتلائے ہوگے اور ان کے جنائے ہوگے اور ان

شغب بالكل نه موكا بال فرشتول اورمونين كي طرف سے سلامتی کی دعا تیں اور آ وازیں بلند ہول گی اور صبح وشام وانما جنت کی روزی بہنچے گی ایک لمحہ کے لئے بھی بھوک پیاس کی تکلیف ٹبلیل ستائے گی۔ یہاں آیت میں جنتیوں کوضیح وشام روزی پہنچنے کا جو ذكر فرمايا كياب إس برمفسرابن كثيرر حمته الله عليه ني لكها ب كه صح وشام باعتبار دنیا کے ہے کیونکہ جنت میں ظلمت اور رات نہیں ہر ونت نور کا سال ہے۔ بردے گرجانے اور دروازے بند ہوجانے سے اہل جنت وقت شام کواور اس طرح پردوں کے ہٹ جانے اور دروازوں کے کھل جانے سے مبنح کے وقت کو جان کیں گے۔ ان درواز وں کا گھلنا بند ہونا بھی جنتیوں کے اشار وں اور حکموں پر ہوگا۔ چونکہ دنیا میں دن رات کی عادت تھی اس لئے جووقت جب چاہیں گے یا کیں گے۔ چونکہ اہل عرب صبح وشام ہی کھانا کھانے کے عادی تھے اس لئے جنتی رزق کا وقت بھی وہی بتلایا گیا ہے ورند جنتی جو جاہیں جب جاہیں موجود یا کیں گے۔تو یہ جنت جس کا ذکر ہوا اس کے مالک وہ بندے بنائے جاویں گے جو ظاہرو باطن میں خداہے ڈرنے والے اوراس کے فرمانبر دار تھے۔ یهاں جواضاعت صلوۃ اوراتباع شہوات کی ندمت اورنفس پرست بندگان ہواوہوں کوجہنم کی وعید سنائی گئی ہے بیصرف گزشته انبیاءاوران کی امتوں ہی کے لئے نہیں بلکہ عام ہے لینی ہر نبی کے امتی جونفس پرست۔ ناجائز خواہشات کے پرستار فرائض الهبيدين كابل اورغافل اورقوا نين الهبيري خلاف ورزي كرنے والے بيں سباس آيت كے تحت ميں واخل بيں۔ علامه ابن كثير نے اپنی تفسير ميں لکھا ہے كہ امير المونيين وخليفة المسلمين حفزت عمر بن عبدالعزيز رحمه اللدني يهى آيت فمخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا تلاوت کو کے فرمایا کہ اس سے مرادسرے سے نماز حچوڑ وینانہیں بلکہ نماز کے وقت کوضائع کردینا ہے۔اس

واتبعواالشهوات مين بيان فرماديا يعنى خواهشات نفس كى پيروى کی اور دنیا کے مزون اور لذتوں کے پیچیے بڑ گئے معلوم ہوا کہ اضاعوا الصلوة يعنى تعلق بالله اورخداكي يادكي كى اورفقدان كا لازى نتيجه ہے كەانسان اىتباع شہوات يعنى خواہشات نفس كى بندگى میں پڑے اور احکام الہیے کے بجائے اپنے من مانے طریقوں کا یابند ہوکر رہے۔آگے اس کی سزا بھی دولفظوں میں بیان فرمائی جاتی ہے یعنی یلقون غیا۔ بیلوگ غی دیکھ لیس گے۔غی کے لفظی معنی خسران \_نقصان \_خرابی \_ برائی کے بیں یعنی آخرت میں یہ لوگ اس کاانجام اور خرابی و کیچ لیس گےاور حضرت ابن مسعود ؓ ہے مروی ہے کہ جہم کے اندر فی ایک وادی کا نام ہے جو بہت گہری ہے اورنہایت سخت عذابوں والی ہے۔اس میں خون پیپ بھراہوا ہے۔ تو گویا اصاعوا الصلواة اوراتباع شهوات کی بیسزا بتلائی گئی که جہنم کی بدترین وادی میں ان کو دھکیل دیا جائے گا۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ ایسے مجرموں کے لئے بھی ابھی تو یہ کے دروازے بند نہیں میں جوسیے دل سے توبہ کر کے ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار كرلے اور اپنا حيال چلن درست رکھے بعنی اوامر شرعيه کے مطابق عمل كرے اور احكام الهيدير كار بندر ہے تو بہشت كے دروازے اس کے لئے کھلے ہوئے ہیں توب کے بعد جونیک اعمال کرے گا سابق جرائم کی بنابراس کے اجر میں کچھ کی نہیں کی جائے گی نہی فشم کاحق ضائع ہوگا۔حدیث شریف میں بھی آیا ہے التائب من الذنب كمن لاذنب له \_ گناه سے توب كرنے والا اليا سے كويا ال نے گناہ کیا ہی نہ تھا۔ تو جو ہندےان دیکھی چیزوں پر پیغیبروں كفرمانے سے ايمان لائے۔ بن ديكھے خداكى عبادت كى تواللدنے ان سے جنت کی ان دیکھی نعمتوں کا وعد ہ فرمایا جوضرور بالضرور بورا ہوکررہے گا کیونکہ خدا کے وعدے بالکل حتی اوراٹل ہوتے ہیں۔ آ گے اس جنت کی ایک کیفیت بیان فرمائی جاتی ہے کہ جس جنت كاوعده كيا جار ہاہے وہال لغواور بے كار با تنس اور بيہود ہشورو

ا۲-۵۷ مریم یاره-۱۲ ملا دیتا ہے۔ ایک جگدارشاد ہے کدایمان اور کفر مطلادمیان تماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ایک جگہ ارشاد ہے کہ بندہ کواور کفر کو ملاکنے والی چیز صرف نماز چھوڑنا ہے۔ بوے بوے سے سحایہ جبیبا کہ حضرت عرم حضرت عبدالله بن مسعوره حضرت عبدالله بن عباس محضرت معاذبن جبل محضرت جابرين عبدالله، حضرت ابودروا، حضرت ابو ہر برہؓ ،حضرت عبدالرحٰل بن عوف وغیرہ کا ندہب یہی ہے کہ بلاعذر جان كرنماز چهوڑنے والا كافرہے مشہورائمدار بعدمیں سے حضرت امام احد بن منبل کا بھی یہی ندیب ہے کہ وہ مخض کا فرہو جاتا ہے۔ امام شافعی اورامام مالک کے نزدیک کافر تو نہیں ہوتا مرقل کیا جاوے اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ؓ کے نز دیک کفر اور قبل کا حکم نہیں کیا جاتا مگر قیدشدید میں رکھنا چاہئے اور خوب سزا دینا چاہئے اوراس قدر ماریں کہ بدن سےخون سنے لگے یہاں تک کہ توبہ کرے یاای حالت میں مرجائے۔ایک حدیث میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو محض نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لئے قیامت کے دن نہ نور ہوگا نہ اس کے پاس کوئی جحت ہوگی اور نہ نجات كاكوئى ذرىعداس كاحشر فرعون \_ مامان اورانى بن خلف ك ساتھ موگا فرعون كوتو مرحض جانتاہے كەس درجدكا كافرتقاحتى كد خدائی کا دعوی کیا تھا۔ اور ہامان اس کے وزیر کا نام تھا۔ اور اُبی بن خلف مكه كے مشركين ميں براسخت وشمن اسلام تھا۔ ايك حديث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام میں کوئی بھی حصة بیں اس مخص كا جونماز نه پر هتا مواور بے وضو كى نماز نہيں ہوتی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ دین بغیرنماز کے نہیں۔ نماز دین کے لئے الی ہے جبیا کہ آ دمی کے بدن کے لئے سر ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ سراسرظلم باور كفرب اورنفاق بالشخض كافعل جوالله كمنادى (ليعني موذن) کی آواز سے اور نماز کونہ جائے۔ ایک حدیث میں حضور

طرح مفسرین کے نزدیک اس وعید کے تحت نہ صرف نمازوں کی فرضیت کے منکر آتے ہیں بلکہ جنہوں نے فرض جان کرنہ بڑھے یا يزهر حماعت اوروقت وغيره شرائط وآواب وحقوق كي رعايت ندکی درجه بدرجه برایک اس فی کی وعیدیس داخل ہے حضرت حذیفة نے ایک مخص کو دیکھا کہ نماز کے آ داب اور تعدیل ارکان میں کوتا ہی کرتا ہے تو اس سے دریافت کیاتم کب سے ایسی نماز يرصح مواس نے کہا کہ مهمسال ہے۔حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ تم نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور اگرتم اس طرح کی نمازیں پڑھتے ہوئے مر گئے تو یا در کھو کہ فطرت محم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مروكے۔ (العیاذ باللہ تعالی) شیخ الحدیث مولا نامحمہ زکریا صاحب رحمه الله ن لكها ب كه الولليث سمر قندي في قرة العيون ميس حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كاليك ارشاد قل كياب كه جوفض ايك فرض نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازہ پر لکھ دیا جاتا ہادراس کواس میں جانا ضروری ہے۔ ایک روایت میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو محض نماز کو قضا کردے وہ اگرچہ بعد میں پڑھ بھی لے پھر بھی اینے وقت پر نہ ر صنى وجد ايك هب جنم مين جلى كاورهب كى مقدار ٨٠ برس كى موتى إادرايك برس ٣٦٠ دن كااور قيامت كاايك دن ایک ہزار برس کے برابر ہوگا۔اس حساب سے ایک حقب کی مقدار دنیا کے دو کروڑ ۸۸ لاکھ برس ہوئی۔ یہی مضمون حضرت عبداللد بن عرِ نے بھی حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے اس کے بعد حفرت عبدالله بن عرفرمات بين كداس بحروسه برنبيس رمناحاب كدايمان كى بدوات جہنم سے آخرنكل جاكيں گے۔اتنے سال يعنى ۲ کروڑ ۸۸ لا کھ برس جلنے کے بعد تکلنا ہوگا وہ بھی جب بی کہ کوئی ادر وجدزیاده پڑے رہنے کی نہ ہو۔العیاذ باللہ تعالی ۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز چھوڑ نا آ دمی کو کفر سے

اضاعت نمازکس درجہ پر ہے؟ کتنے فی صدفی ہیں کہ جوسرے سے نماز کی برواہی نہیں کرتے چرجو برھ بھی لیتے ہی ہو گئے فصدی جماعت کااہتمام کرتے ہیں؟ پھر کتنے فیصدی ہیں کہ جی جماعت میں بھی شامل ہوجاتے ہیں مگرنماز کے آ داب وشرائط کی پوری رعایت کرتے ہیں؟ یعنی نماز کوتمام واجبات سنن ومسخیات اور باطنی خشوع وخضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور جملہ مکروہات ومفسدات نمازے بچتے ہیں؟ اوراب تو وہ وقت آ گیا که نماز اور جماعت کی پابندی اور احکام شرعیه کا اتباع ولزوم كرنے والے كي تحقير كى جاتى ہے اور ملاين اور وقيا نوسى خيالات ركف والاسمجماجاتا ب- جب من حيث القوم بمارا بيرحال مواور ہم خواب دیکھیں توم کی عزت وشوکت اور رفعت وعظمت کے \_ این خیال است ومحال است وجنوں کیبھی مقام شکر ہے کہ ہمارا وجو دروئے زمین پر قائم ہے در نہ ہم نے تو دین سے اور اللہ رسول سے بغاوت کر کے اپنے کواس لائق بھی نہیں چھوڑا کہ اللہ کی زمین پرسانس بھی لے سکیں۔ الغرض يهان انسانون كالفيحت كى كى كراكروه كفرومعصيت = تجی اور یکی توبه کرلیس اورایمان کے ساتھ عمل صالح اختیار کرلیس اور الله عدد ركراس كے مطبع وفر ما نبر دار بندے بن جائيں تو عذاب جہنم ے چ کرابدی راحت وقعمتوں کی جگہ جنت میں پینچ جا کیں گے۔ ابھی آ گے بھی مضمون اس بات کی تائید میں فرمایا گیا ہے کہ اگرانسان جنت کی میراث لینا جا ہتا ہے تو فرشتوں کی طرح تھم البي كاتا بع مطيع اور فرما نبر داربن جائے جس كابيان انشاء الله آكلي

اقدس سلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سا ایندھن اکٹھا کرکے لائیں پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلاعذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جاکران کے گھروں کوجلا دوں۔

ذرامسلمان غورتو کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہا وجود امت کے حال پرانتہائی شفقت ورحمت کے۔ان لوگوں پر جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔اور جماعت کے لئے مجد میں نہیں آتے اس قدر غصہ اور غضب ہے کہان کے گھروں کوآگ کا دینے پر آپ آ مادہ نظر آتے ہیں۔اور ایک روایت میں ہے کہا گر مجھے چھوٹے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز میں مشخول ہوتا اور خادموں کو تھم دیتا کہان کے گھروں کے مال واسباب کومع ان کے جلاد ہویں۔

حضرت علی سے بسند سیح روایت ہے کہ آخریں لحہ حیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بیتھا الصلو ق الصلو ق و ما ملکت ایمان کھ نماز کا اہتمام رکھونماز کا اہتمام رکھواور آن لوگوں کے حقوق کا بڑا خیال رکھو جوتمہارے قبضہ میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعوی کرنے والے ذراغور تو کریں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے زحمتی اور روائی کے وقت بھی نماز کے اہتمام کی وصیت فرمار ہے ہیں۔

بہرحال قرآن وحدیث میں اَصاعو ۱ الصلوۃ لیمیٰ نماز کوضائع اور برباد کرنے پرخواہ وہ اعتقاداً ہو یاعملاً بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ابغور کیجئے کہالی سخت وعیدوں کے باوجود آج

رعا شيحئهُ

آيات مين آئنده درس مين موگا۔

حق تعالی امت مسلمہ پررحم وکرم فرمائیں اور ہمارے اصلاح کی صورتیں غیب سے پیدا فرمائیں۔ یا اللہ ہم کوتمام گناہوں سے عموماً اور ہمارے کی توفیق عطافر مائے مین۔ والخِرْدَعُونَا آنِ الْحُمَدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

## وَمَانَتَنَرُّكُ إِلَّا بِإِمْرِرَتِكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ وَمَا كَانَ وَيُلِكِ

اورہم (بعنی فرشتے) بدوں آپ کے دب کے حکم کے وقعافو قانہیں آسکتے ماک کی (ملک) ہیں ہمارےآ ہے کی سب چزیں اور ہمارے چیچے کی سب چزیں اور جوچزیں ان کے درمیان میں ہیں اورآ پکارپُ

## نَسِيًّا ﴿ رَبُّ التَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَابِينَهُ مَا فَاعْبُلُهُ وَاصْطَبِرُ لِعِبَادِيةٌ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿

مجولندالابین و درب با آسانو لارزشن كالدان سب چيزول كاجوان داول كدميان ش چي به و استخاطب ) تواس كي مبادت كيا كرادراس كي عبادت رقائم رو، بهمانوكي كواس كام معت جانب ي

عَلْقَنَا مارے يَحِي وَمَا اورجو إِينَ ذَالِكَ اس كے درميان اور أور الله الله على الله تمارارب إنسِيّا بعولنے والا

رُبُ التَمُوتِ آسانوں كارب | وَالْدُرْضِ اورز من | وَكَا اورجو | بَيْنَهُمُ ان كورميان | فَاعْدُدُهُ بِس اسى عبادت رو | واضطير اورهابت قدم رمو

لِعِبَادَيَّةُ أَكَى عبادت ر المَلْ كيا تَعْلَمُ توجانا ) لَذَاسَكُ السَّمِيَّا مِم المَولَى

روایت آئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرئیل علیدالسلام کی روز تک آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس نہیں آئے اور آپ منتظر ہے۔ بعض كفار نے عناذا كہنا شروع كيا كەمجمه (صلى الله عليه وسلم) كوان کے رب نے خفا ہو کر چھوڑ دیا ہے۔اس طعن سے حضور صلی اللہ علیہ وللم اورزياده وكير موئ آخر جرئيل عليه السلام تشريف لائے - آپ نے اتنے روزتک ندآنے کا سبب یو چھااورایک حدیث ہے کہآپ فرمایا جنناتم آتے مواس سے زیادہ کیون نہیں آتے؟ اللہ تعالی نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو تلقین فرمایا کہ جواب میں یوں کہو يعنى يهي آيات جوزر تفسرين تويكلام مواالله تعالى كاجرئيل عليه السلام کی طرف سے بیاس طرح ہےجیسا کراللہ تعالی نے ہم کوکہنا سكهلاياب اياك نعبد واياك نستعين

تو حاصل جواب جوان آیات میں حضرت جرئیل علیه السلام کو سکھایا گیا ہیہ ہے کہ جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم خالص عبد مامور ہیں۔ بدول تھم الٰہی پر بھی نہیں ہلا سکتے۔ ہمارا چڑھنا اترنا سب اس کے محم اور اذن کے تابع ہے۔ حق تعالی جس وقت این حکمت کاملہ سے مناسب جانتے ہیں ہم کو نیچے اترنے کا تھم فرماتے ہیں کیونکہ ہرز مانہ(یعنی ماضی۔حال مستقبل)اور

تفییر وتشریخ اگذشته آیات مین عام انسانون کی حالت کا اظہار فرمایا گیا تھا کہ دنیا میں انبیاء کے پیچھے جولوگ آئے انہوں نے اینے نبی کا بتلایا ہواراستہ چھوڑ دیا۔اللہ کی عبادت وبندگی کا جو طریقه مقرر کیا تھااس سے اعراض کیا اوراس کی بجائے اپنی بے جا خواہشات کے بورا کرنے میں لگ گئے جس کا انجام آخرت میں عذاب جہنم ہوگا۔ ایسےانسانوں کونصیحت کی گئی تھی کہا گروہ اینے کفرومعصیت سے سچی اور کی توبه کرلیں اور ایمان کے ساتھ مل صالح اختیار کرلیں تو پھرآ خرت میں عذاب سے پچ جا ئیں گےاور بجائے جہتم کے جنت میں داخل کئے جائیں گے جوابدی راحت اور نعمتوں کی جگہ ہے اور جس میں وہی بندے رہیں گے جود نیامیں الله سے ڈرکراس کے مطبع وفر مانبروار بندے بن کررہے۔اس کی تائيد مين آ كان آيات مين بتلايا جاتا ہے كدانسان اگر جنت میں اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتا ہےتو پھراس کوفرشتوں کی طرح حکم البی کا مطيع وفرمانبرار بن جانا جائے اور طاعت خداوندی میں لگ جانا چاہئے اوراس خداسے ہروقت ڈرتے رہنا جاہئے جس کے قبضہ میں تمام زمان ومکان ہیں اورجس کے حکم اور اجازت کے بدول بڑے سے بروافرشتہ بھی پر نہیں ہلاسکتا اور اپنا قدم نہیں اٹھاسکتا۔ ان آیات کے شان نزول کے سلسلہ میں احادیث میں سیہ

نہیں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کوسلی دینے کے لکے ان زیل ہوا۔ تو گذشتہ آیات کے مضمون کو مدنظر رکھتے ہو کے بہاں تو للسنة ايات ب رب ميراث لينا جام المان كوية تعليم ملى كه اگروه جنت كى ميراث لينا جام المان كوية الم فرشتوں کی طرح تھم الٰہی کامطیع وفر ما نبردار بن جائے کہ جب فرشتوں کی باوجودعظمت کے بیر کیفیت ہے کہ امرالہی کےخلاف پُرنہیں ہلاتے تو پھرانسان کیوں اس کی اطاعت نہ کرے۔ يهال فاعبده واصطبر لعبادته ليني اس كي عبادت كياكرو اوراس كى عبادت برقائم رجودوباتون كالحكم ديا كيااول حق تعالى كى عبادت كااور بحراس برصبر واستقامت كالكويا يبلا تقم عبديت يعنى غلام بننے کا ہے اور دوسرا تھم عبدیت لیعنی غلامی پر قائم رہنے کا ہے۔ مطلب ميد كدايك آ دھ مرتبه نماز بڑھ لينا كافي نہيں۔ يا عیدین اور جمعه میں جماعت میں شرکت کافی نہیں بلکہ اس کی عبديت اورعبوديت پرمدادمت ضروري بايك لمحدك لئے بھي جادۂ عبودیت سے قدم نہ ہمنا چاہئے۔ اور یہاں وماکان ربك نسيا اورآ پكارب بحو لنحوالانبس اس مين اسطرف بھی لطیف اشارہ ہوگیا کہ جوخدا اینے مخلص بندوں کو یہاں دنیا میں نہیں بھولتا۔ وہاں آخرت میں بھی تہیں بھو لے گا۔ ضرور جنت میں پہنچا کرچھوڑےگا۔ ہاں ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ جنت میں لوگوں کا نزول بھی اپنے اپنے وقت پر ہوگا۔اب مشر کین عرب جو قیامت ہی کے منکر تھے اور آخرت میں مرکر دوبارہ زندہ ہونے بی کومال اور ناممکن خیال کرتے تھے آ کے ان کے شبہ کوزائل فرمایا جاتا ہے اور ان کے یقین ولانے کوشم کھا کر فرمایا جاتا کے کہ بیہ منکرین ضرور بالصرورسب میدان حشر میں جمع کئے جائیں گے۔ اور پھراپنے اس كفروا نكاركى بدولت جہنم ميں جھو نكے جائيں كے جس كابيان انشاء الله اللي آيات ميس آئنده درس ميس بوگا- ہر مکان لینی آسان وزمین - اور ان کے درمیان کاعلم اس کو ہے - وہی ہر چیز کاما لک اور قابض ہے ۔ وہی جانتا ہے کہ فرشتہ کو پیغیر علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے پاس کب بھیجنا چاہئے ۔ تو معلوم ہوا کہ مقرب ترین فرشتہ کو بھی بیاضیار نہیں کہ جب چاہے کہیں چلا جائے اس طرح معظم ومقبول ترین پیغیر کو بھی بیا ختیار نہیں کہ جب چاہیں فرشتہ کو اپنے پاس بلا لیس ۔ خداوند قد وس کا ہر کام برکل اور بروقت ہے ۔ جبر کیل علیہ السلام کا جلد یا در میں آ نا بھی اس کی حکمت ومصلحت کے تابع ہے ۔ بعول چوک یا نسیان و غفلت کی اس کی جائے ہے۔ بعول چوک یا نسیان و غفلت کی اس کی جائے ہے۔ بعول چوک یا نسیان و غفلت کی اس کی بارگاہ میں رسائی نہیں ۔

آ گے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے حضرت جرئیل علیه السلام کا قول نقل فرمایا جاتا ہے کہ آپ کسی کے کہنے سننے کی برواہ مت کیجئے۔اپنے ول کوخداوند قدوس کی بندگی پر جمائے رکھئے جوکل کا تنات کا پروردگارہاور بوبیت بغیر کمال علمی کے ہو نہیں سکتی توجب کل عالم کواس کاعلم محیط ہےتو کوئی ویہ نہیں کہوہ آپ کو یا وی سیمیخ کو بھول جائے لہذا ہمارے نزول کی تاخیر سے آپ ملول نه مول بلكه الله كى عبادت ير بدستور قائم رې اورصبر ر کھیں کیونکہ وہ یکتا ہے اس کا کوئی ہم نام بھی نہیں۔ ذات کی طرح صفات میں بھی کوئی شریک نہیں اور ریبھی ایک عجیب بات ہے کہ مشركين عرب اوربت برستول نے اگر چه عبادت ميں الله تعالى کے ساتھ بہت سے انسانوں۔فرشتوں بنوں اور پھروں وغیرہ کو شریک کرڈالا تھا اور اب سب کوالہ یعنی معبود کہتے تھے مگر کسی نے تبهى لفظ الله معبود باطل كانام نبيس ركها كويايدا يك تكويني اور تقذيري امرتها كدونيا ميس التدك نام سيكوئي معبود باطل مهى موسوم نبيس موا يس صفات ميس توكيا نام مين بهي كوئى حق تعالى كامتيل نبيس موار اوريفقره وماكان ربك نسيا-اورآپكارب بهولنے والا

دعا کیجئے: حق تعالیٰ کے فضل وکرم نے جب دنیا میں ہمارا ساتھ نہ چھوڑا تو آخرت میں بھی اس کافضل وکرم ہمارے شامل حال رہے ہمارے شامل حال رہے۔ یا اللہ آپ نے اپنے مخلص بندوں کے لئے جس جنت کا وعدہ فرمایا ہے اس میں اپنے کرم سے ہم کو بھی داخل ہونا نصیب فرما۔ آمین والخِرُدُ عُلُونًا اَنِ الْحَدَّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمْ مِنْ

۱۲-۵۷ مریم یاره-۱۲ يِشَانُ ءَ إِذَا مَا مِتُ لَسُوْفَ أَخْرَجُ حَتَّا ﴿ وَكُا كُنَّ كُوالَّا بِمرجاؤسٌ گاتو کیا پھرزندہ کرکے نکالا جاؤں گا۔ کیاانسان اس بات کوئیں سمجھتا کہ ہم اُس کے قبل هُمُ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ﴿ وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَى رَبِّ ہے جو ( ضرور ) بورا ہو کررے گا۔ پھر ہم اُن لوگول کونجات جودوزخ میں جانے کے زیادہ مستحق ہیں۔اورتم میں ہے کوئی بھی نہیں جس کا اُس پر سے گزرنہ ہو، یہ کیے رہ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَكَ رُالِغُلِمِيْنَ فِيهَاجِتْتًا® دیدیں گے جوخداسے ڈرکرایمان لاتے تھے،اور ظالموں کوأس میں اس حالت میں رہنے دیں گے کہ گھنٹوں کے بل گرگر پڑیں گے۔ وَيُقُولُ اوركِهَا ﴾ [النَّسُانُ انسان من الذا كياجب من مناصف من مركيا السَّوْف توجر الخرج من كالاجاول كا حيًّا زعره ا أو كيا

كَا يُذَكُّو مِا وَنِين كُرَا الْمِلْسُكَانُ النان الكَامِينَكِ بِم خَلَقْنَاهُ بِم نِ السِّيمَا مِن قَبْلُ اس يَبْل المُوسَى اللَّهُ اللّ فُوَرَتِكَ سِتِهِار، عدب كاتم المُغَنَّمُ رَفَعْنُ بهم أَنبِين ضرور جمع كرين على الشَّيْطِينَ اورشيطان الثُّقَةِ بجر المَفْتُونِ وَمَعْ مُراتِين ضرورها ضركرلين ك حَوْلَ اردَكره البَحْيَمُ جَهُم الْبِينَا مُعْمُون كِيلَ كرب وعَ الْحَدُي كِير النَّنْوَعَنَ ضرور مَعَنَى كاليس مِ المِنْ اللهِ عَلَيْ مراه المُنْفِقَةِ مُروه النَعْنُ البيته الْعَلْمُ خُوبُ واتَّف اَشَكُ ببت زیادہ | عَلَی الرَّحْمٰنِ الله رَمْنِ ہے | عِتِیّاً سرِ شی کرنے والا | ثُغُرَ مجر مِنْ خُرْتُم مِن ہے الاحم أَوْلَىٰ عِمَا زياده مستحق اس ميس صِليًّا داخل مونا كان اورنبيس عَلَىٰ يُرِ اللَّهِ اللَّهُ تَهارارب ا حُتُمَّا لازم | مَقَضِيًّا مقرر كما هوا | ثُقُرُ كِمر | نُنْجَتِي بهم نحات ديكِيِّ وَارِدُها يهاس عررنا الَذِينَ التَّقَوْا وہ جنہوں نے پر ہیزگاری کی او نکار اورہم چھوڑ دیکھ الطّلیدین ظالم فیفکا اس میں ا بھیٹیا محمنوں کے بل کرے ہوئ

تفسير وتشريح ـ گذشته یات میںاول عبادت کااور پھراس برصبر واستقامت کا حکم دیا گیا تھااب یہاںان آیات میں بیہ تلایا جاتا ہے کہ صبرو اطاعت کا کھل قنامت کےدن ملےگا۔ نیز گذشتہ رکوع میں اہل طاعت اوراہل معصیت بینی نیکوں اور بدوں کا انحام ذکرفر ماہا گیا تھا کہمرنے کے بعدان کا کیا حال ہوگا۔اب ان آیات میں ان منکرین قیامت کےشیر کا جواب دیا جاتا ہے جومرنے کے بعد دویارہ زندہ ہونے کومحال و ناممکن سجھتے تھے۔کفارمنکرین قیامت کےشبہ کااس طرح جواب دیا گیا کہ جوآ دمی حشر ونشر کامنکر ہے۔اورا نکاراور تعجب کی راہ ہے کہتا ہے کہ مرگل کر جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہوگئیں اور مٹی میں ال کرمٹی بن گئے کیااس کے بعد پھر ہم قبروں سے زندہ کرنے نکالے جائیں گے۔اس کا ۱۲-۵۰۱ المهورة مريم ياره-۲۹ اینے اپنے عمل کے موافق نیز انبیاء و ملائکہ اور صالحین کی شفاعت سے اور آخر میں براہ راست ارحم الراحمین کی عنایت فیص كنهگارجنهوں نے زندگی میں سیج اعتقاد كے ساتھ كلمه برها تھا دوزخ سے نکالے جائیں گے صرف کا فروہاں باقی رہ جائیں گے اور دوزخ كامنه بندكرديا جائے گا۔

یہاں ان آیات میں جو ہرایک انسان کا بل صراط برے گزرنا لازمى بتلايا كيا اور پهرمونين كونجات اور كفارمشركين كاجبنم مين ہمیشہ کور منابیان فرمایا گیا اس کی مزید تشریح اور تفصیل قرآن کی دوسرى آيات اوراحاديث نبوييسلى الله عليه وسلم كى روشني ميس حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث ومفسر دہلوی گئے جوابنی کتاب قیامت نامه میں کھی ہے وہ موقع کی مناسبت سے جانے کے لائق ہے جس کو یہاں نقل کیا جاتا ہے۔"جب تمام مخلوق کے اعمال کا حساب كتاب ميدان حشر مين موجائ كار اورتمام چهوئى بدى نكيال ميزان مين داخل كركان كوتولا جائے گااورنيكي يابدي كالمرازا بھاری ہوجانے پر جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہوجائے گا تو قبل اس کے كهميدان محشر سے پلصراط پر گزرنے كاسكم موتمام ميدان محشرييں الدهراجهاجائے گا۔ پس ہرامت کواپنے اپنے پیغمروں کےساتھ چلنے کا حکم ہوگا اہل ایمان کونور کی دودومشعلیں عنایت ہوں گی۔ایک آ کے چلے گی دوسری دائیں جانب۔اورجوان سے کم تر ہول گےان کوایک مشعل دی جائے گی اور جوان سے کم ہول گے ان کوصرف یاؤں کے انگو مٹھے کے آس میاس خفیف روشنی ہوگی اوران سے بھی جو محة كررب مول كے إن كو ممات موئے جراغ كى طرح دى جائے گی جو بھی بھے گی اور بھی روٹن ہوگی جومنافق ہوں کے وہ ذاتی نورے بالکل خالی ہوں گے بلکہ دوسروں کے نور کی مدد سے چلیں کے یہاں تک کہ جس وقت سیسب لوگ دوز خ کے کنارے کے قریب جا پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ دوزخ کے اوپر بل صراط ہے جوبال سے زیادہ باریک اور تکوار کی دھارسے زیادہ تیز ہے تھم ہوگا کہ اس پر موکر جنت میں چلووہ پندرہ ہزارسال کی مسافت میں ہےجن

جواب حق تعالی کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ انسان موکراتی موتی ابت بھی نہیں سمحتا کہ بچھ وصد پہلے وہ خودکوئی چیز نتھا۔اللہ تعالی نے نیست سے ہست بنایا۔ کیا وہ ذات جولاشے کوشے اور معدوم محض کو موجود کردے اس پر قادر نہیں کہ ایک چیز کو فنا کر کے دوبارہ پیدا كركيك\_آ دى كواين تيبل بستى كى كيفيت ياذبين ربى جودوسرى بستى كا نداق اڑا تا ہے بیتو منکرین کے شبکا جواب تھا آ گے حقیقت حال کو فتم كهاكربيان فرماياجاتا بيكدييم عكرين ان شياطين كى معيت مين قیامت کے دن خدا کے سامنے حاضر کئے جائیں گے جواغوا کر کے انہیں گمراہ کرتے تھے۔ ہر مجرم کاشیطان اس کے ساتھ بکڑا ہوا آئے گا۔اورحالت بیہوگی کہ مارے دہشت کے کھڑے سے گر براس کے اور چین سے بیٹے بھی نہ سکیں گےآ گے بتلایاجا تاہے کہ منکرین کے ہر فرقه مين جوزياده بدمعاش سركش ادراكر بازتصادرسر غندادر مقتدا بنت تھے آنہیں عام مجرموں سے علیحدہ کرلیا جائے گا۔ پھران میں بھی جو بہت زیادہ سزاکے لائق اور دوزخ کا حقد ارہوگاوہ خدا کے علم میں ہے اسکودوسرے مجرموں سے پہلےجہنم میں جھونکا جائے گا۔ پھرایک اور هفيقت حال كوبيان كياجا تائي كهنيك وبد مجرم وبرى مومن وكافر ك كي حق تعالى فتم كها يك اور فيصله فرما يك بين كه ضرور بالضرور دوزخ براس کا گزر موگا۔ کیونکہ جنت میں جانے کاراستہ ہی دوزخ كاوير سے ركھا گياہے جے عام محاورہ ميں "پلصر اط" كہتے ہيں۔ اس پرلامحالہ سب کا گزر ہوگا۔ خدا سے ڈرنے والے مونین اینے اسے درجہ کے موافق وہال سے سیح سلامت گزر جائیں گے۔ احادیث میں آیا ہے کہ بعض مونین تو پلصراط پر سے بجلی کی طرح گزرجائیں گے۔بعض ہوا کی طرح۔بعض پرندل کی طرح۔بعض تيز رفنار گھوڑوں كى طرح \_ بعض تيز رفناراونٹوں كى طرح \_ بعض تيز حال والے پیدل انسان کی طرح۔ یہاں تک کرسب سے آخر جو مسلمان اس سے بارہوگا ہوہ ہوگا جس کے صرف پیر کے انگو تھے پر نور ہوگا اور گرتا پڑتا نجات پائے گا گناہ گار اور کفاروشر کین الجھ کر ووزخ میں گر بڑیں گے (العیاذ بالله تعالی) پھر کچھ مدت کے بعد ۱۲-۵۶ پاره-۲۷ و و مویم یاره-۲۱ عبوركركيبيل كريم في توساتها كدراسته الدوزخ آئ كى لیکن ہم نے تو دیکھا بھی نہیں اوروہ لوگ جوسلامتی کے ساتھ گزریں کے وہ بھی بل صراط سے اتر کرمیدان میں ان سے جاملیں سکے ب جناب رسول مقبول صلى الله عليه وسلم اسيخ وست مبارك سے جنت كا قفل کھول کرلوگوں کو داخل فرمائیں گے۔ یہاں پہنچ کرآپ اپنی امت کی تفتیش حال کریں گے اس وقت آپ کی امت تمام اہل جنت کا چہارم حصہ ہوگی۔ دریافت حال کے بعد جب آ پ کومعلوم ہوجائے گا کہ ابھی میری امت میں سے ہزار ہا آ دی دوز خیس پڑے ہیں تو بوجہ اس کے کہ آب رحمت للعالمین ہیں عملین ہو کر درگاہ اللی میں عرض کریں گے اے خدامیری امت کو دوزخ سے خلاصی وے۔ ریشفاعت بھی شفاعت کبریٰ کے مانند ہوگی یعنی ماروزتک سربعجد دره كرعجيب وغريب حمد وثناء بيان فرمائيس محتب بارگاه اللي ہے جام ہوگا کہ جس کے دل میں جو کے دانہ کے برابرایمان ہواس کو دوزخ ے نكال لاؤ۔آپ كود كي كردوسر يغير بھى اپنى اپنى امتول کی شفاعت کریں گے۔ پس حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم بحکم الہی فرشتوں کوایے ساتھ لے کر بمعیت امت دوز خ کے کنارہ پینچیں گے اور فرمائیں گے اپنے اپنے رشتہ داروں اور واقف کاروں کو یاد كرك ان كى نشانى بناؤ تاكه بيفرشة ان كودوزخ سے تكال ليس چنانچ ایسا بی موگا علاوه ازین شهداء کوه عرحا فطول کو-۱ علماء کوحسب مراتب لوگول كى شفاعت كاحق موگا\_جب آپ ان كولے كرجنت میں تشریف لائیں گے تو آپ کی امت اس وقت تمام الل جنت کا تیسرا حصہ ہوگی پھر پیغیبرخداصلی اللہ علیہ وسلم تفتیش فرمائمیں گے کہ ابمیری امت میں سے س قدر دوزخ میں باقی ہیں جواب موگا كمحضورا بهى تو بزار ما دوزخ مين موجود بين آب پھر بدستورسابق بارگاه ایز دی میں شفاعت کریں سے حکم ہوگا کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابرایمان ہواس کو دور خ سے نکال لاؤ۔ بس آپ بدستورسابق علماء، اولیاء، شہداء وغیرہ کو دوزخ کے کنارہ لے جاکر فرمائيس كے كداين اسينے رشته داروں واقف كارول كو ياداور بيجان

میں ہے مہزارسال تو اوپر چڑھنے کے اور ۵ ہزارسال بیج میں چلنے کے اور ۵ ہزار سال اتر نے کے ہیں حاصل کلام جب میدان محشر ے بل صراط پر پنجیں گے تو آ واز ہوگی کہاےلوگوا بنی آنکھیں بند كرلوتا كه فاطمه بنت محمصلي الله عليه وسلم مل برسے گزر جائيں اس کے بعد بعض لوگ تو بحلی کی چیک کی طرح بعض ہوا بعض گھوڑے بعض اونث بعض معمولي رفتار كي مانند مل صراط ہے گزر جائيں گ\_بعض لوگ نہایت محنت ومشقت کے ساتھ بل برچلیں گے اس وقت دوزخ میں سے بوے بوے آئس نکلیں گے جوبعض کوتو چھوڑ دیں گے۔بعض کو کچھ کچھ کا ٹیس گے اور بعض کو کھینج کر دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اس وقت اعمال صالحہ مثلاً نماز روزہ درود وطائف وغیرہ لوگوں کے دشکیر ہوں گے اور خیرات ان کے اور آگ کے درمیان حائل ہوجائے گی۔قربانی سواری کا کام دے گی اوراس مقام کے مول کی وجہ سے کسی کی آ واز تک ند فط گی مر پغیران امتنوں کے حق میں رب سلم رب سلم کہیں گے۔ جب مسلمان بل صراط پرچڑھ جائیں گے تو منافقین اندھیرے میں گرفتار ہوکر فریاد كريں گے۔ بھائيو! ذراتھ ہم نا تاكة بہار نے ور كے طفيل ہم بھى چلے چلیں۔وہ جواب دیں گے ذرا پیچھے چلے جاؤجہاں سے ہم نورلائے ہیںتم بھی وہیں سے لے آؤ کو پس جب پیچھے جائیں گے تو وہاں بانتا تاریکی اور مول دیکھیں گے آخر نہایت بقرار موکر لوٹیں ے اور دیکھیں گے کہ مل صراط کے سرے پر ایک بہت بڑی دیوار قائم ہاوردرواز وبند ہوگیا ہے پس نہایت بی گر گر اکرمسلمانوں کو ا پکاریں کے کہ کیا دنیا میں ہم تہارے ساتھ نہ تھے جواب ہمیں چھوڑے چلے جاتے ہووہ جواب دیں گے بیشکتم ہمارے ساتھ تو تھے کین بظاہر اور ول میں شک وشبہ کرتے ہوئے ہمارے حق میں برائيان اور كفاركى بھلائيان چاہتے تصالبذا مناسب ہے كہ جن كا ساتھ دیتے تھا نمی سے جاملواس اثناء میں آگ کے شعلےان کو گھیر كرجهنم كسب سے ينچ ك ورجه ميں پہنچاديں كے وہمسلمان جوبجل وہواکی رفتارے موافق بل صراط پرے گزریں گے وہ بل کو

کریں گے۔ پھروہ منادی آ واز دے گا کداے آلگ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہو کہ اب موت نہیں اور اے اہل دوز کی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہو کہ اب موت نہیں۔ اہل جنت اس قدر خوش ہوں گے کہ اگر موت ہوتی اور اہال دوزخ اس قدر رنجیدہ ہوں گے کہ اگر موت ہوتی تو غم کے مارے مرجاتے اس کے بعد تھم ہوگا کہ دوزخ کے درواز وں کو بند کر کے اس کے پیچھے بڑے بڑے آتی شہیر بطور پشتیاں لگا دوتا کہ دوزخیوں کو نظیال لگا دیا کہ دوزخیوں کو نظیال بھی نہ رہے اور اہل جنت کو جنت میں ابدا آباد تک رہے کا بھین واطمینان ہوجائے۔

سن ہورہ و پارت رہے ہائیں اور خطابی طور پر جوت قیامت کا اظہار فر مایا گیا اور بیصراحت فرمائی گئی کہ کفار اور شیاطین جہنم میں اسمحصے رکھے جائیں گے۔ نیز جہنم کے اوپر بل صراط سے ہرکی کوگزرنالازی ہے جس کے نیز جہنم کے اوپر بل صراط سے گزر کر جنت میں پہنچ جائیں گے اور گنہگار و کفار ومشرکین جہنم میں گر پڑیں گے۔ گرمومنین کلمہ کی ہرکت واعتقاد سے بالآ خر دیر میں گر پڑیں گے۔ گرمومنین کلمہ کی ہرکت واعتقاد سے بالآ خر دیر یا سویر جہنم میں ابدالآباد کے لئے چھوڑ دیئے جائیں گے۔ ومشرکین جہنم میں ابدالآباد کے لئے چھوڑ دیئے جائیں گے۔ ابھی آ گے انہی کفار ومشرکین کے متعلق مضمون جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آ یات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

كركے دوزخ سے نكلواؤاس وقت بھى ہزار ہا امتى دوزخ سے رہا موکر جنت میں داخل موجا کیں گے اب آپ کی امت تمام اہل جنت کانصف حصہ ہوگی۔اس شفاعت کے بعد آپ پھر دریافت فرما كربدستور باع سابق شفاعت كريس كے ارشاد بارى موگا كه جس کے دل میں آ و ھے ذرہ کے برابر بھی ایمان ہواس کو دوزخ سے نکال لوپس بدستورسابق ایک بہت بڑی تعداد جہنم سے برآ مد ہوکر جنت میں داخل ہوگی اس وقت آپ کی امت اہل جنت سے دوچند ہوجائے گی اور موحدین میں سے کوئی مخض دوزخ میں نہیں رہے گا۔ جب تمام لوگ دوزخ و جنت میں داخل ہو چکیں گے تو دوزخ و جنت کے درمیان منادی ہوگی کداے اہل جنت جنت کے کناروں پر آجاؤ اور اے اہل دوزخ دوزخ کے کناروں پر آ جاؤ۔ اہل جنت کہیں گے ہم کوتو ابدالآباد کا وعدہ دلا کر جنت میں داخل کیا ہے اب کیوں طلب کرتے ہو اور اہل دوزخ نہایت خوش ہوکر کناروں کی طرف ددوڑیں گے اور کہیں گے کہ شاید ہماری مغفرت کا تھم ہوگا پس جس وقت سب کناروں پر آ جائیں گے توان کے مابین موت کوچتکبری مینڈھے کی شکل میں حاضر کیا جائے گا اور لوگوں سے کہا جاوے گا کیا اس کو پیچانے ہو۔سب کہیں گے ہاں جانتے ہیں کیونکہ کوئی اسامخص تہیں کہ جس نے موت کا پیالہ نہ پیا ہواس کے بعداس کو ذرج كرديا جائے كا كہتے ہيں كهاس كوحضرت يجي عليه السلام ذرك

#### دعا شيجئے

حق تعالی ہم کواس دنیا میں وہ ایمان واسلام نصیب فرماویں کہ جو قیامت میں ہماری نجات ومغفرت کا ذریعہ بنے۔اور بل صراط پر سے امن وسلامتی کے ساتھ گزر کر جنت میں پہنچنا نصیب ہو۔

یااللہ قیامت میں ہرچھوٹے بڑے عذاب سے اپنے پناہ میں رکھئے۔اور ہمہ وقت ہم کوآخرت کی تیاری کا فکر عطافر ما دیجئے۔اوراس زندگی میں ان اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرماد یجئے کہ جومیدان حشر میں آپ کا کرم وعنایت ہماری طرف متوجد ہے۔آمین۔ والخِرُدعُوٰ نَا اَنِ الْحُدِثُ لِلْاوِرَتِ الْعَلَمِینَ نَ

#### وإذاتُتُكَ عَلَيْهِمْ الْنُتُكَابِيِّنْتِ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ اللَّذِيْنَ الْمُنُوَّأُ أَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ تَحَيُّرُمَّ قِيَامًا ۔ان(منکر)لوگوں کے سامنے ہاری تھلی تھلی آیتیں بڑھی جاتی ہیں تو پیکا فرلوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریقوں میں سے مکان کس کا زیادہ اسلمانو وَ آحُسَنُ نَدِيًا ﴿ وَكُمُ آهُ لَكُنَّا قَبُلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ آحْسَنُ آثَاثًا وَيُمَّا ۞ قُلْ مَنْ كَانَ اور مفل کس کی اچھی ہے۔اور ہم نے ان سے پہلے بہت ہے ایسے ایسے کروہ ہلاک کئے ہیں جوسامان اور خود میں ان سے بھی ( کہیں )ا چھے تھے۔آپ فرماد یہجے کہ جولوگ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُمُنُّ دُلُّهِ الرَّحْمَٰنُ مَرًّا فَحَتَّى إِذَا رَاوَا مَا يُوْعَنُ وَنَ إِمَّا الْعَنَابَ وَإِمَّا السَّاعَةُ ل رای میں ہیں رحمٰن اُن کوڈھیل دیتا چلاجار ہاہے، یہاں تک کہ جس چیز کاان سے دعدہ کیا گیا ہےاس کود کیولیس گےخواہ عذاب کو( دنیامیس ) خواہ قیامت کو فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّمَّكَانًا وَ أَضْعَفْ جُنْدًا ﴿ وَيَزِيْدُ اللَّهُ الَّذِيْنَ اهْتَكُواهُدُكُ سو (اُس وقت) اُن کومعلوم ہوجاوے گا کہ بُرا مکان کس کا ہے اور کرور مددگار کس کے ہیں۔اور اللہ تعالیٰ ہدایت والول کو ہدایت بڑھا تا ہے والْبِقِيتُ الصَّلِحَتُ خَنْرُعِنْكُ رَبِّكَ ثُوَايًا وَخَيْرُهُمُرَّدًا ﴿ اور جونیک کام ہمیشہ کیلتے ہاتی رہنے والے ہیں وہتمہارے رب کے نزدیک ٹواب میں بھی بہتر ہیں اورانجام میں بھی بہتر ہیں۔ قَلْدًا اور جب التُنكَى يرحى جاتى بين عَلَيْهِ هذا ان ير التُنكا مارى آيتي البَينت واضح قال كيتربي الدّنين وه جنهوس في كفّرُوا كفركيا لِلَّذِيْنَ ان ہے جو الْمُثَوُّا وہ ایمان لائے اَئ کون سا الْفَرَ نِقَدُنِ ووونوں فریق خَدِثْ فَقَامًا بہتر مقام کو آخسن اور انجمی اندیا مجلس قُلْ كهدريجة من كان جوب في الصَّلاكة عمراى من فَلْيُمُدُدُ تو وَهمل و روا ب ا أَوُ إِس كُو الْوَسْخُلِي اللّهِ رَاوَا وہ ویکھیں کے الْاَنْوَعُدُونَ جس کا وعدہ کیا جاتا ہے ا إذاجب | التّاكَةُ قيامت | فَسَيَعُكُمُونُ لِس اب وه جان لينكِ | مَنْ كون | هُوُ وه | ثُرُّقَةَ كَانًا بدرّ مقام | وأَصَنْعُونُ اور كمزوررّ عند كريك تمهار برب ك نزديك أوكا باعتبار أواب وخير اوربهر مرد العتبار انعام تفسيروتشريخ: فاہر ميں محسوں برسب انسان چونك كوتا ونظر ہوتا ہے اس كى نظر ہميشدد نيوى سازوسا مان اورعيش وطرب برہوتی ہے اس كو محسوسات خارجی ہے باہرکوئی چیزنظر نہیں آتی اوراس مادی عالم کے پیچھےروحانی نعت ودولت دکھائی نہیں ویتی اس بناپر کفار عرب اور مشرکین مکہ جب ان آیات قر آنیکوسنتے جن میں الل اسلام کابرحق اور کا فرول کا باطل برست ہونا ظاہر کیا گیا اور انجام کے لحاظ ہے آخرت میں ایمان والول کو جنت کی دائمی نعمتوں اور کا فروں کے لئے جہنم کے دروناک عذابوں میں گرفتار ہونا بتلایا گیا توخریب اہل ایمان کوچھیٹرتے اورا نکافداق اڑاتے ہوئے کہتے کہ تمہارے زعم کے موافق آخرت میں جو کچھ پیش آئے گا دونول فریق کی موجودہ حالت اورد نیوی پوزیشن برمنطبق نہیں ہوتا - کیا آج ہمارے مكانات اسباب معيشت اورساز وسامان تم بهتر واعلى نبيس اور مارى مجل وسوسائى تمهار يجمع عدم عزز وبلندنبيس؟ تم جوايخ كوالل حق اور بم كو الل باطل بتلات ووزراا بناحال تو ديمون ندي كوكوش نه كهان كوتوشد بهار يجمع مين كس قدر عالى قدرسر داراوراشراف عرب داخل بين اوركس

besturd

گراہی میں لمباجھوڑ دیتا ہے۔ان کے بالمقابل جوسولی بہجھ کرراہ ہوایت اختیار کرلیں ان کی سوجھ ہو جھ اور فہم وبصیرت کو اور زیادہ ہیں کردیتا ہے جس سے وہ حق تعالی کی خوشنودی کے راستوں پر بڑھے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں اہل ایمان کو استقامت اور استقال اختیار کرنے اور مل صالح پر قائم رہنے کی ترغیب دی گی اور بتلایا گیا کہ جوراہ ہمایت کے طالب ہوتے ہیں اور راہ یاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی ہمایت میں اضافہ فرما تا ہے اس میں اہل ایمان کوسلی اللہ تعالی ان کی ہمایت میں اضافہ فرما تا ہے اس میں اہل ایمان کوسلی کے نزدیک وہ معزز و مرم ہیں کیونکہ کا فروں کا سرمایہ ناز قائی ہے۔ کے نزدیک وہ معزز و مرم ہیں کیونکہ کا فروں کا سرمایہ ناز قائی ہے۔ مرنے کے بعد اس کا کوئی نام ونشان ندر ہیگا البتہ اہل ایمان کی نیمیاں مرنے کے بعد اس کا کوئی نام ونشان ندر ہیگا البتہ اہل ایمان کی نیمیاں باتی رہیں گی اورا نبی کا حال اورا نبیا م اچھا ہوگا۔

يهال آيت ميں مشركين مكه كے جس جاال استدلال كى ترديد فرمائی گئی ہے آج بھی بددین اور کم فہم اے زور شور سے پیش کرتے ہیں۔اور صرف اہل باطل ہی نہیں بلکہ ان سے مرعوب اسلام کے و ویدار بھی مشرک ولانہ جب اور فرنگی مغربی قوموں کی مثالیں پیش کرکے بیار بکار کرمسلمانوں سے کہتے ہیں کہان کی ترقیاں دیکھو۔ ان کی دولت و حکومت عزت وعظمت اور جاه وثروت دیکھو۔ان کی ا قبال مندی پرنظر کرویتم اگراینی ترقی اور رفاه جاہتے ہوتو انہی کے طريقے اختيار كرو-انبى كى روش پرچلوجويدنام نهادتر تى يافتة قويس كرربى بين \_ گويااب ترقى وفلاح انهى دنيا پرست قوموں كى تقليد كا نام ره گیا ہے۔انا للہ وانا الیہ راجعون۔قرآ ٹی تعلیم بیہےکہ اصل کامیانی اور ناکامی آخرت کی ہے اور کفر وعصیان اور سرکشی و نافرمانی کے باوجود دنیا میں عیش وآ رام کی فراوانی اور مال ودولت کی کثرت یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ زمائش اور و هیل ہے۔ کیکن انجام کارائی گرفت ہوگی کہ پھرر ہائی ناممکن ہے۔ ابھی آ گے گفار ومشر کین ہی کے متعلق مضمون جاری ہے جس كابيان انشاء الله الكلي آيات ميس آئنده درس ميس موكا\_ واخِرُدَعُونَا إِنِ الْحُدُدُ يِلْعِرَتِ الْعَلَمِينَ

شان کے ساتھ ان کا اجتماع ہوتا ہے۔اس کے مقابلہ میں تم اپنی مجلس کو ويكهو - چند بے بس اور بے س شكت اور خسته حال فقير و ذليل اور بے نوا غلام مفلس ونادارلوگوں کے سوااور کون تمہارے پاس آتا جاتا ہے۔ بیہ واضح رہے کہ میسورہ مریم ملی عبد کی تنزیلات میں سے ہاس وقت پیروان اسلام کمزور اور بسروسامان تصاور کفارکو برطرح کی دنیوی خوش حالیان حاصل تھیں۔ استحضرت صلی الله علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ بیٹے تو فقرااور غربا کی مجلس ہوتی اور منکرین حق دارالندوہ میں جمع ہوتے توسردارون اوراميرون كالمجمع موتااى صورت حال يركفار كمالل ايمان کے لئے قرآنی بشارتیں سنتے توان کا خداق اڑاتے حق تعالی کی طرف سےاس بیوقوف کوتاہ بین طبقہ کے خیال کی تروید فرمائی جاتی ہے اور ان کی باتوں کا جواب دیاجا تاہے کہ پہلے ایسی بہت ہی تو میں گزر چکی ہیں جو دنیا کے ساز وسامان شان ونمود میں تم سے کہیں برھ چڑھ کر تھیں لیکن جب انہوں نے انبیاء کے مقابلہ میں مرکثی کی اور تکبر و تفاخر کواپنا شعار بناياتو خداتعالى فيان كى جراكات دى اورونياك نقشه ميس ان كانشان بهى باقى ندر باتو حاصل ارشادىيد كلاكرانسان كوچائے كدونياكى فانى شيپ ئاپ اور عارضی بہار سے دھوکہ نہ کھائے عموماً متنگبر دولت مند ہی حق کوٹھکرا کر بلاكت كالقمه بناكرت بين مال واولا دياد نيوى خوشحالي مقبوليت اورحسن انجام کی دلیل نہیں۔ بیتو تھااستدلال طرزبیان کنظیر کوفظیر برقیاس کرکے گذشته كافرول كانتيجه موجوده كافرول كى عبرت كے لئے ظاہر فرمايا۔ آ گے ذاجران طرز میں طریق بیان بدل کرفر مایا جاتا ہے کہاس وقت اینے مجمع کی کثرت اور مکانات کی سربلندی پر کیا نازو محمند کرتے ہو جب مرنے کے بعد یامرنے سے پہلے اپنے کرتوت کی سزایاؤ کے یا تیامت کے دن عذاب الی کو دیکھو کے اس وقت معلوم ہوگا کہ مسکن اور مددگاروں کے اعتبار سے کون گروہ براہے۔خدانے ابھی تہاری باگ وسلی چھوڑ رکھی ہے جس وقت گلا دبایا جائے گا خواہ دینوی عذاب کی صورت میں یاعذاب آخرت کی شکل میں تب پید گےگا کرمکان کس کا براہےاورکس کی جعیت کمزورہےاس وقت تمہارے سازوسامان کچھ کام نہ آئیں گے۔ آ گے ہتلایا جاتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ محراہوں کو

# ۱۲-۵۶ مریم یاره-۲۱ أَفُرِينَ الَّذِي كَفُر بِإِيْتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَينَ مَا لَاوٌ وَلَكَ الْهَاسَ الْغَيْبَ آمِرا تَكْفَانَ عِنْك

بھلاآپ نے اُس فخص (کی حالت) کو بھی دیکھا جو ہماری آنیوں کے ساتھ کفر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کو (آخرت میں ) مال اور اولا دہلیں سے کیا فیض غیب پر مطلع ہوگیا ہے یا کیا اس نے

# الرَّحْمَن عَهْدًا ﴿ كَلَا السَّكَنْتُ مَا يَقُولُ وَثَمُدُ لَهُ مِنَ الْعَنَابِ مَلَّا الْوَيْرِثُ وَا مَا يَقُولُ

الله سے کوئی عبد لے لیا ہے۔ ہرگز نہیں ہم اس کا کہا ہوا ابھی لکھے لیتے ہیں اور اس کیلئے عذاب بڑھاتے چلے جا کینتے ۔ اور اس کی کہی ہوئی چیزوں کے ہم دارٹ

# ۅؘۑٲؾؚؽ۬ڬٲۏٚۯٵۛۅٲڷۼۘٛۯؙٵٛڡؚڹٛۮۏڮٳڵڵۅٳڵۿڐٙڷۣؾۘػؙۏؙڹٛۏٳڵۿؙ؞ٝ؏ڗۜٛٳۨۿػڷڒ<sup>؞</sup>ڛؽ

رہ جائیں گے اوروہ ہمارے پاس تنہا ہوکرآ وےگا۔اوران لوگوں نے خدا کوچھوڈ کراورمعبود تجویز کررکھے ہیں تا کدان کیلئے وہ باعث عزت ہوں۔(ایسا)ہرگر نہیں (ہوگا بلکہ)

### بعِيَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِكَّاهُ

وہ تو اُن کی عبادت ہی کا اٹکار کر بیٹیس کے اور اُن کے مخالف ہوجاویں گے۔

أَفْرِينَتَ لِس كِياتُونَ ويكسا الّذِي ووجس في كَفَرُ الكاركيا اللِّينَةَ جارے حكموں كا اللّذِي الراس في كبا الدّوتينَ مين ضرور دياجاوں كا ا اَظَلَعَ کیا وہ مطلع ہو کیا ہے الْغَیْبَ غیب ا اُوریا النَّخَانَ اس نے لیا یا عِنْدَالدُ تُحْمَنِ الله رحمٰن سے مَالَّا مال أَ وَوَكُدُّ اوراولاد عَهْدًا كُونَى عبد | كَذَا برَكَزْتِيس | سَنكَنْتُ اب بم كل ليس مع | مَايَقُولُ وه جوكهتا بها | وَنَمَلَا اور بم يزهادينك | لهُ اس كو العِنَ الْعَدَابِ عذاب سے مَدًا اور البا | وَنَوِيُّهُ اور بم وارث مول ك ما يُقُولُ جووه كهتا ب وَيُأتِينَا اوروه مارك باس آيكا | فَرَدًا اكيلا | وَاتَّفَانُ اور انهول في بناليا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ الله ك سوا الله لهُ معبود لِيْكُونُونُا تاكه وه بول لَهُمْ ان كَلِيَّ عِزًّا موجب عزت کالا برگزنہیں سَيَكُفُرُونَ جلدى وه الكاركرينك يعِيا دَيْقِهُ ان كى بندگى على ويكُونُونَ اور موجاكير ك عَليْهِ ف ان ك جندًا عالف

مشركين مكه ميں سے ايك مخص تھا جس نے پچھ كام حضرت خباب ا ے کرایا تھااور کچھ تھیارخریدے تھے۔جب اجرت اور قیمت وصول كرنے كے لئے بي حالى عاص بن واكل مشرك كے ياس محكة وعاص نے جواب دیا کہ جب تک تم محمد (صلی الله علیه وسلم) کی نبوت کا انکار نه کرو گے میں کچھنیں دوں گا حضرت خیاب نے جواب دیا کہ اگر تو مركر بھى دوبارەزندە موتب بھى مجھ سے بيركت سرزدنبيس موسكتى۔اس پرعاص نے کہا کہ کیا میں مرکز بھی دوبارہ زندہ ہول گا۔حضرت خیاب نے جواب دیااس میں شک ہی کیا ہے۔سب کومرنے کے بعدایک دن زنده مونا ب اورايي ك كى جزاوسرايانا ب خدا كروبروسب

كحقوق كافيصله وكاعاص بولا احيماجب بيربات سي كميس مركر بكر

تفير وتشري ـ گذشته آيات مين ظاهر بين محسوس برست كافرول كى كوتابى نظركى مذمت فرمائي گئى تھى اوراس امركى صراحت فرمائی گئی تھی کہ دنیوی ساز وسامان قابل تفاخر نہیں ۔ پیہ سب فانی ہے اور فانی نا قابل اعتبار ہوتا ہے۔ مرنے کے بعدیہ د نیوی سازوسامان کچھ کام نہ آئے گا البتہ اہل ایمان کی نیکیاں باتی رہیں گی اورانہی کا انجام بہتر اور اچھا ہوگا۔

اب آ گے ای سلسلہ میں منکرین کے بعض دیگر اقوال کار دفر مایا جاتا ہے۔ سیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں ان آیات کے شان نزول کے متعلق مذكور ب كم مكه مين أيك صحافي حضرت خباب بن ارت رضي الله عندلوباركا كام كرت اور بتصيار بنايا كرتے تھے۔عاص بن واكل besiur

يهان اس بات كى صراحت بىكە قيامت كىلان حياب كتاب كے وقت مال و دولت دوست احباب اعز ہوا قارب كھے کام نہ آئیں گے۔ ہر محض کو تنہا خداوند قد وس کے سامنے جواب دینا ہوگا۔اور دنیا میں انسان آج جس مال ودولت براترا تاہے بیسب مرنے کے بعد بہیں چھوٹ جائے گا۔ ایک حدیث میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ تی ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ کو جہنم کی آ گ یا د آ گئی اور میں روپڑی۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے یو چھا کیوں روتی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ جہنم کی آ گ یادآ گئی اور میں روپڑی ۔ کیا قیامت کے دن آپ اہل وعیال کو یا در تھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا ایک تو میزان اعمال پر جب تك بينه معلوم موجائ كهنامة اعمال كالله بهاري ربايا ملكا دوسرے اعمال نامہ ہاتھوں میں حوالہ کئے جانے کے وقت جب تك بدندمعلوم موجائ كداعمال نامددائ باتھ ميس ديا كيايا بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے اور جبکہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامد پانے والا خوشی سے بیاند کھدا تھے کدآؤ میرا اعمال نامد پڑھو۔تیسرے بل صراط کے قریب جبکہ بل صراط کوجہنم کی پشت پر رکھا جائے گا۔ گویا یہ تین مقامات تو وہ ہوں گے جہاں نہ شفاعت ہوگی نہ سفارش۔ یہ تین امور تو ہر انسان پر تنہا تنہا گزرنے ہیں۔اس کے بعد اہل اسلام کے لئے شفاعت و سفارش سے گنہگارمسلمانوں کوجہنم سے نجات ملے گی۔جیسا کہ آپ گذشتہ سے گذشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں۔ ابھی مضمون کفارمشر کین کے متعلق الحلی آیات میں بھی جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

زندہ ہونے والا ہول تو میرے پاس جھی آنا میرے پاس اس وقت بھی مال واولا دسب کچھ ہوگا تیرے دام بھکتا دوں گا۔اس پر بیآیات نازل ہوئیں جن میں حضرت خباب اور مشرک عاص بن والل کے ندكوره بالا واقعدى طرف اشاره باور بتلاياجا تاب كهس قدر جرت انكيز اور قابل تعجب ہے اس محض كى حالت جو الله تعالى كى آيات كا الكاركرتا باورنه فقط الكار بلك عقيده آخرت كالماق الأاتاب اوركهتا ہے کہ مرنے کے بعد جب میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا تو مجھے مال و اولا دبھی ضرورملیں گے۔اس پرحق تعالی فرماتے ہیں کہ بیہ جو کہدرہا باوردعوى كررباب كرجب ميس زنده كياجاؤل كاتويبي مال ودولت اورگھربار پھر مجھے ملے گاتو کیااے بیہ بات براہ راست عالم غیب سے معلوم ہوگئ؟ یا خدائے تعالی سے کوئی وعدہ لے چکاہے؟ ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات ہر گرنہیں اس کا خیال خام ہے۔ہم اس کے گناه لکھتے جاتے ہیں اور اس کا بیقول بھی شامل مسل کرلیا جائے گا۔ تمام مال ودولت اورنسل واولا دسب چھوڑ كراس كوتنها بمارے ياس آنا موكا اور چونكدوه كا فربهي باس كئة اس كوكونا كول عذاب دياجائيگا-آ محام كافرول اورمشركول كى ناكامى انجام كے متعلق بتلاياجا تا ہے کہ بیقیامت میں مال واولا دسے بڑھ کرائے جھوٹے معبودوں کی مدد کے امیدوار ہیں کہ وہ ان کوخدا کے ہال عزت اور بڑے بڑے درج دلائیں گے حالاتکہ ہرگز ایبا ہونے والانہیں محض سودائے خام ہے جوایئے دماغوں میں پکارہے ہیں۔ وہ وقت جب آئے گا یعنی میم قیامت توان کے باطل معبودخودان کی مخالفت کریں گےاور وہ خودان کی پرستش کا انکار کریں گے۔اوروہ معبودان کی مددو کیا کریں گے خودان سے بیزار ہول گے اوران کے مدمقابل بن کر بجائے عزت دلانے کے اور زیادہ ذلت اور رسوائی کاسبب بنیں گے۔

دعا کیجئے جن تعالیٰ کا لا کھ لا کھ لا کھ شکر واحسان ہے کہ جس نے اپ فضل وکرم سے ہم کواسلام وایمان سے نوازا۔الله تعالی اسلام اورایمان پرہم کوقائم رکھیں۔اورای پرہم کوموت نصیب فرماویں۔آمین وَالْخِرُدُعُوٰنَا اَنِ الْحُمَدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

# ٱلمُتِرَاثَآ ٱنسَلْنَا الشَّيْطِيْنَ عَلَى الْكُفِرِيْنَ تَوُزُّهُمْ إِزَّا ﴿ فَكَ تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُكُ لَهُمْ

کیا آپ کومعلومتہیں کہ ہم نے شیاطین کو کفار پر (اہتلاء ) چھوڑر کھا ہے کہ دہ اُن کوخوب ابھارتے رہے ہیں۔ سوآپ اُن کیلئے جلدی نہ کیجیج ہم اُن کی باتنمی خودشار کرر کے لیاں

# عَلَّ اهْ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَانِ وَفُلَّ الْهِ وَنُسُونُ الْجُرِينِ إِلَى جَمَعَتُمَ وِرْدًا هَاكِ

جس روز ہم متقیوں کورخن(کے دارالنعیم) کی طرف مہمان بنا کرجمع کریں گے۔اور مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہاٹکیں گے۔(وہاں) يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلْأَمْنِ اتَّخَانَ عِنْ لَالْأَحْمٰنِ عَهْدًا۞

کوئی سفارش کا اختیار ندر کھے گا مگر ہاں جس نے رحمٰن کے پاس سے اجازت لی ہے۔

الْفَرَّتُو كياتم نِنهِين ديكما التَّااَنِسَلْقَا بِينَك بم نے بيجے الشَّيْطِيْنَ شيطان ا عَلَى بر الْكُفِرِيْنَ كَافْرِ التَّوُزِّهُ مُهُ الساتِ بِي أَبِين ا فَلَا تَعْمَلُ سومَ جلدى ندرو العَلِيَهِ هُ ان يا النَّهَا صرف العُدُّ بهم تنى يورى كرد بي الهُوْ أن كا عَدَّا تنتي عَنْشُدُ به جَعَ كُرلِس مع الْمُتَيَّقِينَ بربيزگار | إلى الوَيْمَانِ رَمَن كَاطرف | وَفَدَّامهان بناكر | وَتَسُوقُ اور با تك كرا جا بميتك إلى طرف الجَمَّنَكُ جَنِم وِنْدًا بِيات الايمْلِكُونَ وه اختيارْتِين ركعت الشَفَاعَةَ شفاعت مَنِ الْتَعَكَ جَسِ نِهِ اللهِ إِعِنْ لَارْتَ عَلَى رَمَن كَ باس عَهْدًا اقرار

خلاف اکساتے رہتے ہیں آرزو تیں بردھاتے رہتے ہیں اور طغیان وسرکثی میں آ گے کرتے رہتے ہیں۔ پس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم كوخطاب كرك فرمايا جاتا ہے كم آپ ان كفار كى سزاد ہى كے متعلق جلدی نه کریں اللہ تعالیٰ نے انہیں فی الحال ڈھیل دے رکھی ہے اور ان کی باگ ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے تا کدان کی زندگی کے گئے ہوئے دن پورے موجا كيں -ان كاليك ايك سانس -ايك ايك لحداورايك ایک عمل الله تعالی کے بہال گناجار ہاہے۔ادنی سےادنی حرکت بھی الله کے احاط علمی اور دفاتر اعمال سے باہز ہیں تمام عمر کے اعمال ایک ایک کر کے ان کے سامنے کردیئے جائیں گے اور قیامت کے دن سے ا ہے اعمال کی بوری سزا بھگتیں گے۔اب چونکہ قیامت کا ذکر آ گیا تواس کا کچھھال بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایبا دن ہوگا کہ جو لوگ الله کی ذات پر اور اس کی باتوں پر ایمان لائے اللہ کے پغیروں کی تصدیق کی گناہوں سے بیجے رہے۔ اللہ کے

تفسير وتشريح الذشته سے كفاروشركين كاذكر موتا چلاآ رہاہے گذشته آیات میں بتلایا گیا تھا کہ جس مال ودولت پر کافراترا تا ہے اور محمنڈ کرتا ہے وہ مرنے کے بعدسب مہیں چھوٹ جائے گا اور قیامت میں تن تنہا جواب وہی کے لئے حاضر ہوگا۔ند مال کام آئے گا نه اولا دساتھ دے گی اور مال واولا دسے بڑھ کر بعض مشرکین جو اسي جھوٹے معبودوں كى مدد كے اميدوار بيں كدوه ان كوخدا كے ہاں بوے درجہ ولا کیں گے اس کی تروید میں بتلایا گیا تھا کہان کے معبودان کی مدوتو کیا کرتے خودان کی بندگی سے بیزار ہول گے اور بجائے عزت دلانے کے اور زیادہ ذلت ورسوائی کاسبب بنیں گے۔ انهی کفار ومشرکین کے متعلق مزید حقیقت حال کوان آیات میں ظا مرفر ما یا جار ما ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ شیاطین کا کفار ومشرکین پر پورا تسلط موتا ہے اور وہ انہیں الكليول پر نجاتے رہتے ہیں۔ نافرمانیوں برآ مادہ کرتے رہتے ہیں۔مسلمانوں اور دین اسلام کے

میں محسنین وخوش اخلاق اینے جنس میں ۔اہل ذکر وظیفے گز اراہل خوف وترحم \_عادل ومنصف \_المل شهادت \_المل وصدق ووفل علائے راتخین \_ز ہادوغیرہ وغیرہ گنهگارمسلمانوں میں حکام ظالم \_ خونی وقاتل زانی ـ دروغ گو ـ چور ـ رېزن ـ مال باپ کوتکليف دیے والے سودخوار۔رشوت خوار۔حقوق العباد کے تلف کرنے والے مشراب خوار تیموں اور بے کسوں کے مال کھانے والے زكوة نددين والے نماز ندير صنے والے۔ امانت ميں خيانت کرنے والے عہد کے تو ڑنے والے وغیرہ وغیرہ مختلف گروہوں میں منقشم ہوکرا بی جنس میں جاملیں گے۔ پھران گروہوں میں سے وہ لوگ جو مذکورہ صفات میں سے دو تین یا جاریا اس سے زیادہ صفات رکھتے ہوں گے جدا کر کے الگ گروہوں میں تقسیم كرديئے جائيں گے مويشيوں كى زكوة نددينے والوں كوميدان حشر میں پشت کے بل لٹا کر جانوروں کو تھم ہوگا کہان پر سے گزر کرکا پائمال کروپس وہ بار بارگز رکران کوروندتے رہیں گے۔سود خوارول کے پیٹول کو پھلا کران میں سانپ اور پچھو بھرد یے جائیں گے اور آسیب زوہ حالت میں ہوں گے۔مصوروں یعنی تصویر بنانے والوں کو حکم دیا جائے گا کہ اپنی بنائی ہوئی تصویروں میں روح ڈالیں۔جھوٹا خواب بیان کرنے والوں کومجبور کیا جائے گا کہ دو جو کے دانوں میں گرہ لگا ئیں۔ چفلخو روں کے کانوں میں سيسه يكھلا كر ڈالا جائے گا۔اس طرح بعض فاسقين برسرزنش و مواخذه موگا اللهم الاتجعلنا منهم الل ايمان كرخلاف کفار وشرکین \_ رسولوں کے دشمن خدا سے نہ ڈرنے والے گنہگار و مھے کھا کھا کراوندھے منہ تھیٹتے ہوئے پیاس کے مارے زبان

تکالے ہوئے۔ جراو قبراجہم کی طرف ہائے جائیں گے اورجس

طرح ڈھورڈنگریباس کی حالت میں گھاٹ کی طرف جاتے ہیں۔

فرمانبرداررہے۔ پروردگارکاخوف دل میں رکھااوراللہ کےخوف سے خوف سے خوف کے کردنیا میں چلتے رہے وہ اس دن خدا کے ہاں بطور معزز مہمانوں کے جمع ہوں گے۔ نورانی سواریوں پرعزت وشوکت کے ساتھ سوار ہوکر آئیں گے اور خداوند قدوس کے مہمان خانہ میں بعزت داخل کئے جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم

حشر کے دن اہل ایمان کے اعزاز واکرام جوحسب مراتب ہوں گے اس کی تفصیل حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلویؓ نے اس طرح لکھی ہے کہ "میدان حشر میں مسلمانوں کی حالت حسب مراتب كوناكول موكى ايك جماعت جوخلصا لوجه الله ایک دوسرے سے ملاقات و محبت و جدائی و فراق کرتی تھی خداوند قدوس کے عرش کے دائیں طرف نور کے مبروں پر ہوگا۔ اوربعض کو جوتو کل ہے آ راستہ تھے اور مہمات دین و دنیا کونہایت رائتی سے انجام دیتے تھے چودھویں رات کے جاند کے مانند بنا كربے حساب وكتاب جنت كے لئے جدا كرديا جائے گا اور وہ لوگ بھی جواعلائے کلمہ تو حید میں شب وروز کوشاں تھے بے حباب و کتاب جنت کے لئے علیحدہ کردیئے جائیں گے اور ان لوگول کو بھی جوراتوں میں نہایت ادب وحضور قلب سے ذکر اللی میں مشغول رہتے تھے سادات الناس کا خطاب دے کر بے حباب و کتاب جنت کے لئے جدا کر ڈیا جائے گا اس کے بعدوہ جماعت جوظا ہرا و باطنا ہمیشہ ذکر واطاعت الہی میں مصرف رہتی تھی اور تختی اور آ سائش کی حالت میں کیساں حمد الہی کرتی تھی اشرف الناس كے خطاب سے ملقب كى جائے گى۔ باقى مائدہ مسلمان ومنافقين مختلف گروہوں میں تقسیم کردیئے جائیں گے مثلاً نمازی نمازیوں میں۔روزہ دارروزہ داروں میں۔ جاجی حاجیوں میں سخی مخبوں میں مجاہد مجاہد بن میں منکسر المز اج اہل تواضع

ہی لوگوں کی کرسکیں گے جن کے حق میں سفارش کئے جانے کا وعد ہو دے چکے ہیں۔ کا فروں کے لئے شفاعت نہ ہوگی۔

یہ آیات بتارہی ہیں کہ کتنا ہی بڑا کا فرومشرک ہومقررہ مدت ختم ہونے سے پہلے کسی پر عذاب نہیں آتا۔ اس لئے نزول عذاب حق تعالیٰ کی حکمت و مشیت پر مخصر ہے۔ نیز ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیاطین کو قوت صرف اکسانے۔ ابھارنے اور برائیوں پر ترغیب دینے کی ہے کسی کو مجبور کردیئے کی نہیں۔ یہ ان کا فروں کا بالکل اختیاری فعل ہے کہ اپنی قوت تمیز اور عقل سلیم ان کا فروں کا بالکل اختیاری فعل ہے کہ اپنی قوت تمیز اور عقل سلیم سے کام نہ لے کرا پنے بدخواہ ازلی کے کہ میں آ جاتے ہیں۔

اب آگے کفارو شرکین کے باطل عقیدہ کاروفر ما کراہل ایمان کو بشارت اور اہل طغیان کو وعید سائی گئی ہے۔

ای طرح بجرموں کو دوزخ کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ یہ بسبب شدت بیاس پائی طلب کریں گے اس پران کے لئے سراب یعنی جمکتا ہوار بتا نمودار ہوگا وہ اس کو پانی سمجھ کر دوڑیں گے چنچنے پران کومعلوم ہوگا کہ وہ تو آگ ہے جو بردی لیٹوں سے ان کواپی طرف کھینچی ہے اس وقت جہنم میں سے لمبی لمبی گردنیں تکلیں گی جو دانوں کی طرح چن چن کران کو جہنم میں ڈال دیں گی۔اور پھرکوئی ان کی شفاعت کرنے والا ان کے حق میں آیک لفظ بھلا تکا لئے والا نے دالا منہ ہوگا۔ (العیاذ باللہ تعالی) اللّٰهُمَّ الا تَجَعَلُنَا مِنهُمُ سفارش کی امازت فقط اللہ کے مقبول بندوں مثلاً انبیاء۔ ملائکہ۔ صالحین امازت فقط اللہ کے مقبول بندوں مثلاً انبیاء۔ ملائکہ۔ صالحین وغیرہ کو دی جائے گی وہی درجہ بدرجہ سفارش کریں گے۔ بدوں امازت کی کو زبان ہلانے کی طاقت نہ ہوگی اور سفارش کریں گے۔ بدوں امازت کی کو زبان ہلانے کی طاقت نہ ہوگی اور سفارش کریں گے۔ بدوں

#### دعا شيجئة

حق تعالی شیطان کے تسلط اور وساوس سے ہماری حفاظت فرماویں اور ایمان واسلام پرہم کواپی فرمانبرداری کے ساتھ زندہ رکھیں اور اس پرموت نصیب فرماویں۔

یااللہ ہم کو بھی قیامت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ شامل فرمالیجئے جن کومعززمہمان بنا کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جائے گا۔ اور مجرموں کے گروہ میں شامل ہونے سے بچالیجئے جنہیں جہنم کی طرف ہا نکا جائے گا۔

یااللہ قیامت کی رسوائیوں سے اپنی پناہ میں رکھئے اور اس دنیامیں ہم کوان اعمال صالحہ کی تو فیق نصیب فر مائے کہ میدان حشر میں آ ب کی خوشنودی کے حصول کا ذریعہ بنیں۔ آمین۔

والخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَتِ الْعَلَمِينَ

ا۲-هام سورة مريم ياره-۱۲ وَقَالُوا اتَّخَانَ الرَّحُمْنُ وَلَكَّ اهْلَقُلْ جِئْتُمُ شِيئًا إِدَّاهِ تُكَادُ السَّمَا فِ يَتَغَطَّرُنَ هِنْ اور یہ (کافر) لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولا واختیار کرر تھی ہے۔ تم نے بیالی سخت حرکت کی ہے کہ اُس کے سبب پھے بعیر نہیں کہ آسان مجسل ایک ِرُضُ وَتَخِرُ الْجِيَاكُ هَدًّا افْأَنُ دَعُوْالِلرِّحْمِنِ وَلَكَّاثُوهَا يَنْبَغِيْ لِلرِّحْمِنِ أَنُ يَتَّخِذ ورزمین کے گئز ہے آڑ جا کمیں اور بہاڑٹوٹ کرگریڈیں۔اس بات ہے کہ بیلوگ خداتعالیٰ کی طرف اولا د کی نسبت کرتے ہیں۔ صالانکہ خداتعالیٰ کی شان نہیں کہ وہ اولا واختیار کرے وَلَنَّا ﴿ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا إِنِّي الرِّحْمِنِ عَيْدًا ﴿ لَقَدْ آحُصْهُمْ وَعَكَّهُمْ جیتے بھی کچھآ سانوں اورز مین میں ہیں سب خدا تعالیٰ کے روبروغلام ہوکر حاضر ہوتے ہیں۔اُس نے سب کو(اینی قدرت میں )احاطہ کررکھا ہے عَدَّا ﴿ وَكُلُّهُ مُراتِبُهِ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ فَرْدًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَعَيِهِ ورسب کوشار کررکھاہے۔اور قیامت کے روزسب کے سب اس کے پاس ننہا تنہا حاضر ہوں گے۔ بلاشیہ جولوگ ایمان لائے اورانہوں نے اچھے کام کئے نْيَجْعَكُ لَهُ مُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرُنِكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَيِّثَرَ بِهِ الْمُثَّقِ بُنَ وَتُنْذِرَ الله تعالی اُن کیلئے محبت پیدا کردے گا سوہم نے اس قرآن کوآپ کی زبان میں اس لئے آسان کیا ہے کہ آپ اس ہے متقیوں کوخو شخبری سادیں بِهٖ قَوْمًا لُنَّا ۞ وَكُمْ إَهْ لَكُنَا قَبُلَهُ مُ مِّنْ قَرُنِ هُلْ تُحُيسُ مِنْهُ مُ مِّنْ ٱحَدِ أَوْ اوراس سے جھکڑالوآ ومیوں کوخوف دلا دیں۔اورہم نے ان کے قبل بہت ہے گروہوں کو (عذاب وقبرے ) ہلاک کردیا ہے، کیا آپ اُن میں سے کسی کودیلیتے ہیں تَنْمَعُ لَهُمْ رِكْزًاهُ يا اُن كى كوئى آستهآ داز سنتے ہیں۔ وَقَالُوا اوروه كُتِهَ مِينِ ۚ التَّحَدُنُ بِمَالِيكِ ۚ الذَّرْحُمْنُ رَمُّن ۚ وَلَكَ البيَّا ۚ لَقَدْ حِنْتُهُ مُحتِّقَ ثَمَ لاتِحْهُ ۚ فَيُنَّا أَيكِ بات اڈائری تکاڈ قریبے لْتَكُمُوكُ آسان | يَتَفَطَّزُنَ بِهِكَ بِرِينِ | مِنْهُ اس ہے | وَتَنْفَقُ اورْتَلاعِ عَلامِهِ الْأَرْضُ زمِن | وَتَخِزُ اور تَربِينِ | الْبِسَالُ بِهارُ لِلزَّحْمٰن رَمْن كيليَّ أَنْ دَعُوا كِوانبون نَهُ إِيارا | لِلرَّحْمَانِ اللَّهُ كِلِيَّ | وَلَدُّا مِيًّا | وَمَا جَبَهُ بِين يكثبيعي شامان ا الا اق عمراتا ہے وَلَكُمَّا بِينًا ۚ إِنْ كُلُّ مُنِينَ تَمَام ا مَنْ جِو ا فِيهَ التَّكُوكِ آسانون مِن ا وَالْأَرْضِ اورزمين الرُّمْنِ رَمْن | عَبْدًا بنده | لَقَدُ أَحْصَمهُ في الله اللهُ الرَّهِ اللهِ عَدَّا الْهُمْنِ رَمْن العَبْدِ الم التيه أينًا الكيسان | يَوْمُ الْقِيامَة قيامت كون | فَرَدُّ الكِلا | إنَّ بينك | الكَنْيْنَ الْمَنْوْ اجولوك المان ال أ وعَيه لَوا اورانهون في عمل ك فَاٰمُمُاٰ کِس اس کے سوانہیں ويرا محبت الرَّحُمْنُ رَحْن سَيَجْعُلُ بِيدِ الردع كالله الهُورُ ان كے لئے يتَدُنهُ بم نے اے آسان کردیا ہے المِكَافِكَ آپ كى زبان ير المُتَيِقِّرَ بِدِ تاكد آپ كے خوشخرى دي المُتَقِقِينَ بربير كاروں وُتُنْدِرَ ربا اور ذرائين اس ا قَوْمًا لُدًا جَمَرُ الولوك | وكدر الركتني القلكُذياجم في الماكروي ا قبعكه في ان عقبل المنتب هَلْ كَيا التَّحِيشُ تم ديكيت مو المِنْهُ حُر ان الله الرين أحد كول كي الذَّنْكَمَةُ ياتم سنته والهُو الله

برائی اور یا کی کے منافی ہے کہ وہ کی کواولا دبنائے سنت خداکی مخلوق اور اس کے بندے ہیں اور بندے ہی بن کر اس 🕰 سامنے حاضر ہوں گے۔ تو جس کےسب محکوم وقتاج ہوں اسے بیٹا بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے زمین وآسان میں جو ہیں سب اس كے زير فرمان اور غلام ہيں۔ وه سب كا آ قارسب كا ياكنے والا اورسب كاخبر كيرب- ايك ايك انسان اور محلوق كي كنتي اور شاراس کے باس کھی ہوئی ہے اورسب کواس پروردگار عالم کے علم نے تھیررکھا ہے۔سب اس کی قدرت کے احاطہ میں ہیں لیکن فردوبشر بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ اورسب کو خدا كے سامنے ایك دن حاضر ہونا ہے۔اس وقت تمام تعلقات۔اور ساز وسامان علیحدہ کر لئے جائیں گے اور فرضی معبود اور بیٹے پوتے کچھکام نہ دیں گے۔انسان کےاپنے گھڑے ہوئے بے بنیا دعقیدوں اور غلط خیالات کا قلع قبع کرنے کے بعد آ گے اللہ اوررسول کے بتائے ہوئے صحیح عقیدہ رکھنے والوں کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ چنہوں نے اللہ اور رسول اور قر آن کو مانا اور اس پر ایمان لائے اوران کی باتوں پریقین کیا اوراعمال صالحہ اختیار كري توالله عزوجل ان محبت كرے گا۔ فرشتوں كے دل میں ان کی محبت ڈال دے گا اور آپس میں ان کے درمیان شفقت ومحبت پیدا کردے گا اور لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت ومحبت قائم كردے گا۔ بخارى وسلم كى سچے حديث ہےكہ جب الله تعالى كسى بندے سے محبت كرنے لكتا ہے تو حضرت جرئیل علیہ السلام کو بلا کرفر ما تا ہے کہ میں فلا ل بندے سے محبت رکھتا ہوں تم بھی اس سے محبت رکھو۔ خدا کا بیامین فرشتہ بھی اس ے محبت کرنے لگتا ہے۔ پھروہ آسانوں میں ندا کرتے ہیں کہ خداتعالی فلال بندے سے محبت رکھتے ہیں اے فرشتوتم بھی اس سے محبت رکھو چنانچے کل آسان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لکتے ہیں پراس کی مقولیت زمین براتاری جاتی ہے اورزمین والول میں اس بندہ کو حسن قبول حاصل ہوتا ہے بعنی بے تعلق

تفير وتشريج: بيسوره مريم كي آخرى آيات بين-اس سورۃ کے شروع میں حضرت مریم کے تذکرہ میں اس بات کا ثبوت گزر چکا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے ہیں انہیں اللہ تعالی نے بغیر باپ کے اپنے تھم سے حضرت مریم صدیقہ کے بطن سے پیدا فر مایا۔نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام كى مجزانه پيدائش كي بنايرآپ كونعوذ بالله خدا كاييناتهرايا علاوہ نصاریٰ کے یہودومشر کین عرب نے بھی اللہ تعالیٰ کے لئے اولا وتجویز کرر کھی تھی۔ یہود نے حضرت عزیر علیه السلام کوخدا کا بٹائشہرایا اورمشرکین عرب کے بعض فرقوں نے ملائکہ کونعوذ باللہ خداکی بیٹیاں قرار دے رکھاتھا اس باطل عقیدہ کی رد میں ان آیات میں ہلایا جاتا ہے کہ انسانوں میں ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے کفروشرک کی ایک قسم میراختیار کی کہانہوں نے نعوذ باللہ خدا تعالی کے لئے اولا دتجویز کی۔مثلاً نصاریٰ نے مسے علیہ السلام کو ادربعض يهود نے عزير عليه السلام كوخدا كا بيٹا قرار ديا اوربعض مشرکین عرب نے فرشتوں کوخدا کی بیٹیاں قرار دیا العیاذ باللہ۔ ان باطل عقائد کی تر دید میں حق تعالی فرماتے ہیں کہ بیالی بھاری بات منہ ہے کہی گئی اور ایبا گتا خانہ کلمہ زبان سے نکالا گیا جےس کر اگر آسان۔ زمین اور پہاڑ مارے ہول کے محصف یریں اور تکڑے تکڑے ہوجا کیں تو کچھ بعیر نہیں اس گنتاخی پراگر غضب البي بجرث الحصقوعالم تدوبالا موجائ اورآسان وزمين تک کے پرنچے اڑ جائیں بیتو حق تعالیٰ کامحض حلم وعفووکرم ہے کهانسانوں کی ان بیہود گیوں کو دیکھ کر دنیا کوایک دم تباہ تہیں کردیتا جس خداوند قدوس کی توحید پر آسان زمین۔ پہاڑ۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ اور ہر چیز شہادت دے رہی ہے انسان كى سي جارت كماس كے لئے اولادكى احتياج ثابت كرنے لگے۔العیاذ باللہ۔انسانوں نے خداکی ذات پریہ تہمت باندھی ہے۔ نداس کی جنس کا کوئی۔ نداس کے ماں باپ نداولا د۔ نداس كاكوئي شريك وسأتقى \_ نهاس جبيها كوئي \_اس كى عظمت وشان \_ و گی ذراسی بھنگ بھی سنائی نہیں دیتی۔اس طرح مخالفین ومنکرین کو بیت عبید فرمائی جارہی ہے کہ جولوگ اس وقت نبی کر بیرصلی اللہ علیہ وسلم سے برسر مقابلہ ہوکر آیات اللہ کا انکار واستہزا کر رہے ہیں وہ بے فکر نہ ہول ممکن ہےان کو بھی کوئی ایسا ہی تباہ کن عذاب آگھیرے کہا جوان کوتہس نہس کرڈالے۔

اس سورہ مریم میں مادہ رحمت کا ذکر متعدد بار لایا گیا ہے چنا نچد لفظ رحمٰن اس سورۃ میں مادہ رحمت کا ذکر متعدد بار لایا گیا ہے چنا نچد لفظ رحمٰن اس سورۃ میں سورۃ میں آیا ہے اور درمیان میں بھی اور چونکہ اس سورۃ میں کفار ومونین کا حال زیادہ بیان کیا گیا ہے پس جہاں ذکر مونین میں بیلفظ آیا ہے تو اشارہ اس طرف ہے کہ ان پر بڑی رحمت ہوگی جیسا کہ لفظ رحمٰن کا مقتضا ہے اور جہان ذکر کفار میں بیلفظ آیا ہے وہاں اشارہ اس طرف ہے کہ کفار ایسے بڑے رحمت والے کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے احسانات و رحمت والے کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے احسانات و انعامات سے بھی نہیں شرماتے۔

الحمد للدسورة مريم كابيان ختم ہوا جس ميں ٢ ركوع تھے اب اس كے بعد الكى سورة طه كابيان انشاء الله شروع ہوگا۔ ا لوگ جن کا کوئی خاص نفع نقصان اس کی ذات سے وابستہ نہ ہو اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ واضح رہے کہ بیآ یات کی ہیں اور مکہ میں جن مسلمانوں سے بیروعدہ کیا گیا تھاتھوڑ ہے ہی عرصہ بعداس طرح پورا ہوا کہ دنیا جرت زدہ ہوگی۔حق تعالی نے ان کی وہ محبت والفت اینے بندوں کے دلوں میں پیدا کر دی جس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ آج بھی تمام دنیا کے انسانوں میں اہل ایمان کواہل عرب سے جوالفت ومحبت ہے وہ ہرمومن مسلم جانتا ہے۔اس کے بعدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کوخطاب کرے فرمایا جاتا ہے کہم نے اس قرآن کوآپ کی اپنی زبان ہی میں اتار کر آسان کردیا ہے جو کھول کھول کرصاف زبان میں متقی پر ہیز گار جواللہ سے ڈرکر گناہوں سے بچتے ہوں ان کو بشارت خوشخری ساتا ہے اور منکرین ۔معاند اور جھر الولوگوں کو برعملیوں اور بدكرداريول كے خراب نتائج سے خبردار كرتا ہے۔ آخرى اور خاتمہ کی آیت میں ڈرایا جاتا ہے کہ کتنی ہی بد بخت قومیں اینے جرائم کی پاداش میں ہلاک کی جانچکی ہیں جن کا نام ونشان صفحہ جستی ہے مث گیا آج ان کے یاؤں کی آجٹ یاان کی اعترانیوں

#### دعا فيجئ

besturd

# 

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

# طه هَمَا ٱنْزُلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْانَ لِتَشْفَى وَالْاتَنْ كِرَةً لِبَنْ يَخْشَى اللهِ الْمُعَالَقُونَ المُنْ المُخْشَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

لله ( ك معن الوالله كومعلوم بين) بهم نه آب رِقر آن مجيداس كينبين أتاراكمآب تكليف أشائيس بلكه الشخص كي فيهجت كيليز (اتاراب)جوالله سي ذرتا مو

میں بنی زہرہ کے ایک آ دمی نے یوچھا کہ عمر! کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا میر اارادہ ہے کہ تحد (صلی اللہ علیدوسلم) کول کردول-اس آ دی نے کہا کداگرتم نے محمد (صلی الله عليه وسلم) كولل كرديا تو بني زمره اور بني باثم المحس طرح بوك معزت عرف ال يرال محف سيكهاك میراخیال ہے کہ تو بھی بدین ہو چکا ہے اور جس دین پر تو تھا اسے چھوڑ چاہے۔اس آ دی نے کہا کہ میں تہمیں اس سے بھی عجیب بات بتاؤں۔ حضرت عمرنے بوچھاوہ کیابات ہے۔اس آ دی نے کہا کہ تہاری بہن اور بہنونی بھی بےدین ہوگئے اور جس دین برتم ہواسے چھوڑ بیٹھے۔ بد سنة بى حفرت عمر غصه سے جورك كئے اورا بنى كبن حضرت فاطمه بنت خطاب اور بہنوئی جفرت سعید بن زید کے پاس پہنچ ان دونوں کے ياس مهاجرين ميس سے حضرت خباب بيٹھے قرآن يرم هار بے تتھاوراي سور مكلاكى تلاوت كرد بي تقد حضرت خباب في حضرت عمر كآف كا آمك في الأمرك الدوايك جكر جهب محته حضرت عمر في معرف واخل ہوتے ہی کچھ پڑھنے کی آوازس کی تھی اس لئے پوچھا کہ ابھی جو آواز میں نے تم لوگوں کے پاس ٹی کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم بات کررے تھے۔حضرت عمرنے کہا کہ شایدتم دونوں بدرین ہو چکے موان کے بہنوئی نے کہا کواے عرقم بی بتاؤ کواگر حق تمہارے دین كعلاده يس بوتو كياكياجائ حضرت عرجيف اوربہنوكى يربل يرب اور مارنا پیمناشروع کردیا۔ بہن نے بچانا جاباتو انہیں بھی مارا اور بہن کا تفير وتشرى المدللد كسوادي باره ك نصف برسورة مريم حم موكئ تقى ادراب مورة طركابيان شروع مورباب اس وقت صرف ابتدائى دوآیات تلاوت کی می بین ان کی تشریح سے بہلے اس سورة طلا کامقام و زمانيزول وجباتسميد موضوع ومباحث تعدادآ يات ركوعات وغيره بيان كئے جاتے ہیں۔اس سورة كى ابتدالفظ طلا سے ہوكى ہے اس كوبطور علامت كسورة كانام ديديا كيا- بيسورة بهي كي باورترتيبك لحاظ سے رقرآن یاک کی بیسویں سورة ہے لیکن بحساب زول اس کا شار ۵۵ ککھا ہے یعنی مکم عظمہ میں ۵ صورتیں اس سے بل نازل ہو چکی تھیں ادر ۳۵ سورتی اس کے بعد مکہ ہی میں نازل ہوئیں اور ہجرت کے بعد مدينه منوره مين ٢٣ سورتين نازل جوكيين -اس سورة طله مين ١٣٥٥ مات ٨ ركوعات اا١٦٥ كلمات اور ٢٥٨٣ حروف مونا بيان كئے گئے ہيں۔اس سورة كازمانة نزول محى سورة مريم كزماند فريب بى كايمكن ب كدية جرت حبشه ك زمانه ميس ياس ك بعدنازل موكى موكريدامريقيني ب كدييسورة كلاحفرت عمر كاسلام لانے سے بہلے نازل مو چكى تمى كيونكه مكم ميس حضرت عمر كاسلام لانے ك واقعه ميس سورة طلاك تلاوت کا ذکر معتبر روایات میں موجود ہے بہاں موقع کی مناسبت سے مناسب معلوم ہوا کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر دیاجائے حضرت عرط حقول اسلام كي مشهوراور معترروايت بيب كحضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر گردن میں تلوار لفکا کر گھرے نکاے راستہ

ہے تو ہارے لئے ان کافل کردینا کوئی بردی بات میں۔ آسان ہے۔ حضور صلى الله عليه وسلم مكان كاندر تص آب بروى تأزل وربي تقى \_ ات مين حضور سلى الله عليه وسلم بابرتشريف لائ اور حفزت عمر سك ياس بینی کر فرمایا کداے مرکباتم باز آنے والے نہیں جب تک اللہ تمہارے <sup>(</sup> اویرذات وعذاب ننازل کردے جیسا کہ ولیدین مغیرہ پرنازل کیا۔اے میرے اللہ بیمر بن خطاب ہے۔اے میرے اللہ عمر بن خطاب کے ذر لیددین کوعزت دے بیسنتے ہی حضرت عمرنے کہا کہ میں گواہی دیتا مول کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور اسلام لے آئے اور کہایا رسول الدسلى التدعليه وسلم ابآب علم كالتبلغ سيجئ خيرية واصطرارا درمیان میں حضرت عمر کے اسلام کا واقعہ آئے یا تھا۔ الغرض بیسور ہطہ مکہ میں حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔اس سورة کا آغاز قرآن یاک کے ذکراور پھر توحید سے فرمایا جاتا ہے اور اس کے بعد یکا یک حضرت موکی علیه السلام کا قصہ تفصیلاً بیان ہوتا ہے جس سے بیہ بتانامقصود ب(١) كەللەتغالى جبكسى كومنقب نبوت كے لئے متخب فرماتے ہیں قواس کے لئے کوئی عام اعلان نبیس کیاجا تا نبوت ای طرح اجا تک خاموثی کے ساتھ عطا کردی جاتی ہے جیسے حضرت موکیٰ علیہ السلام کوعطا کی گئی تواب اس پراچنبها کیوں ہے کہ محمد رسول الله صلی اللہ عليه وللم يكاكي ني بن كرتمهار بسامنة الشيئة الوراس كااعلان ندآ سان سے ہوا ندزمین برفرشتوں نے اعلان کیا۔ تو ایسے اعلانات پہلے نبیول كي تقرر بركب موئ تقع كه جوالل مكه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي نوت پرایساعلان کی ضرورت خیال میں لاتے ہیں۔(۲)جودین آج رسول الشصلي التدعليه وسلم پيش كررب بين فيك وبي بات منصب نوت يرمقرركرت وقت الله تعالى في موى عليه السلام كوسكهلائي تقى\_(٣) آج جس طرح رسول الدصلى الله عليه وسلم بغير كسى ونيوى سازوسا مان اورلا وكشكر كے تن تنها قریش کے مقابلہ میں دعوت حق كاعلم ك كركفر ب موئ بين تهيك اى طرح حضرت موى عليه السلام بهي فرعون جیسے جاہر بادشاہ اور اس کی زبردست حکومت کے مقالم میں کھڑے ہوئے تھے۔ (۴) جواعتر اضات اورشبہات اور الزامات اور

ess.com

چېره بھی خون آلود ہو گیا۔اللہ اللہ! بیان مبارک سابقین اولین (رضی اللہ تعالى عنهم اجمعين) ہستيوں كاخون تفاجس سے اسلام كا يوداسينيا كيااور ایک آج اسلام کے دمویدار ہیں کہ جواس ملکے لگائے باغ کواجا ڑتے پر كمربسة بين اوراسلام كاليبل لكاكراس كى جزين كالشيخ كوتيار بين \_الله انی قدرت سے ان بے دینوں۔بدخواہوں کی جرس کاف دے جودین اسلام میں طرح طرح کے نے نے فتنہ آئے دن کھڑے کرتے رہے ہیں آخر کاربہن اور بہنوئی دونوں نے کہا کہ ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں تم سے جو کچھ ہوسکے کراو۔ بین کراورا پنی جہن کا خون بہتاد کھ کر کچھ حفرت عمر پشیان ہے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ جوتم لوگ جب تك تم عسل ندكرلواس كو باته نبين لكاسكة حضرت عمر في عسل كيا ادر پر ده محیفه لے کر بردهنا شروع کیا۔اس میں یبی سوره طرا کھی ہوئی تقى حضرت عمرلكهنا برمها جانة تتحد چناني جب سورة لله يهال تك يرهى اننى انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلوة لذكرى . (میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں تو تم میری ہی عبادت کیا کرواور میری بی یادے لئے نماز راھا کرو) حضرت عمرنے کہا کہ مجھے محمد (صلی الله عليه وسلم ) كے باس في حاو بين كر حضرت خباب بھى كو الرى سے بابرنکل آئے اور کہا کا عرابشارت حاصل کرو۔ مجھے بوری امیدے کہ جعرات کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی وہ تمہارے حق میں قبول ہوگئ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدوعا ما تکی تھی کہ ا الله عمر بن خطاب يا ابوالحكم بن مشام يعني (ابوجهل) ان دونول مين سے سی کواسلام کا حامی بنادے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم اسی مکان میں تشریف فرماہیں جوسفا بہاڑی کےدامن میں ہے۔حضرت عمروہاں ے چل کردارا رقم میں پہنچے۔دروازہ پرحضرت عمر اور حضرت طلح اور چند دیگر صحابه حاضر تھے۔حفرت عمر کی آ مدے لوگوں نے خطرہ محسوں کیا۔ حضرت جزة نے بیدد مکھ كر فرمایا ہال بیعمر ہى آ رہے ہیں اگر اللہ یا ك نے عمرك ساتھ بھلائي كاارادہ كيا ہے تواسلام لے آئيں مے اور حضور صلى الله عليه وسلم كالتباع كرليس مح اوراس كےعلاوہ اگران كا كوئى اور ارادہ besturduk

ہیں یا پھر حق تعالی کے بتلانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کوعلم موگا حروف مقطعات اسرار الہید میں سے ہیں اور ان پراس طرح ایمان لانا جائے۔ چنانچہ ان آیات میں ارشاد ہوتا ہے۔

مارس رسے بپوں صف ماہ میں براہ یہ باہت ہے۔
مفسرین نے لکھا ہے کہ آن مجید سے رسول الدُصلی الدُعلیہ وسلم
کے تعب ومشقت اٹھانے کی دوسور ٹیں تھیں۔ ایک بید کہ آپ کافروں
کے ردوا نکار پڑم وحزن بہت زیادہ کرتے تھے دوسرے بید کہ شب میں
ایت قر اُت قر آن کے وقت بہت زائد طویل قیام فرماتے تھے آپ
کو یہ تعلیم ہورہی ہے کہ آپ کا کام تو تبلیغ و تذکیر ہے جے ماننا ہوگا
مانے گا۔ نہ ماننا ہوگا نہ مانے گا آپ اسے فکر مند نہ رہیں علی بذارات کی
مانے میں بھی اس درجہ مشقت نہ اٹھا کیں۔ جس قدر باسانی کل ہوسکے
بس ای قدر پردھیں۔ اب اس کے بعد مضمون تو حید بیان فرمایا گیا ہے
جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔
جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔
و اُنے و کہ عُون کا آنِ الحکم اُن کیلئے کیتِ الْعَالَمِ اِنْ

مروظم کے جوطریقے کفار کمداستعال کررہے ہیں پہلے بھی سب پچھ فرعون اوراس کے ہمنواؤں نے حضرت موئی علیہ السلام کے مقابلہ میں استعال کیا تھا۔ (۵) فرعون حضرت موئی علیہ السلام کے مقابلہ میں باوجودا پنے سازوسامان کے ساری تذبیروں میں ناکام رہا اس طرح مسلمانوں کوتسلی دی جارہی ہے کہ اپنی بے سروسامانی اور کفار مکہ کے سازوسامان پرنہ جائیں آخر کارکامیاب اہل ایمان ہی ہوں گے اور کفار مکہنا کام اور مغلوب ہو کررہیں گے۔

بهراس سورة بيس حضرت آدم عليه السلام اورابليس كاقصه بهي بيان ہوا ہے جس سے بد بات سمجمانی مقصود ہے کہ جس روش برمكرين قرآن جارہے ہیں بدراصل شیطان کی پیروی ہے۔اتفاقاً شیطان کے بہکانے میں آ جانا تو خیرایک وقتی کمزوری ہے جس کاعلاج فوری توبداور رجوع الى الله باوربيروش انسانيت اوربشريت كى بــاور للطى براصراراورجث دهرى حق كمقابله يرتكبر وغرور شيطنت ساور خدائى لعنت كى مستوجب بے پھراخيرسورة ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم اورابل ایمان کوسلی دی گئی ہے کہ منکرین حق کے معاملہ میں جلدی اور بصرى ندكري سنت الله يمى بككفروا تكاريرفورا كرفت نبيس موتی مہلت دی جاتی ہے مہلت سے محرین فائدہ نا الله اسال کے توان كانجام بھى وہى ہوگاجو يہلے منكرين حق كاموايے الل ايمان كو صرواستقلّال كسبق كسلسله مسنمازى تاكيدكي في بتاكران میں صبر مخل قناعت اور رضائے الی کی خاطر جدوجہد میں ثبات کی صفات بيدااور يخته مول خلاصه بيكاس سورة شريفه يس الترتعالى ك صفات کریمہ بیان کرکے رسالت کو ثابت کیا ہے اور پھر انسانوں کو رسواول کی مخالفت کا انجام دکھایا اور دنیامیں آخرت کے لئے ذخیرہ جمع كرنے كى ترغيب دى ہے جس كا تفصيلى بيان آئندہ درسول ميں ان شاءاللدتعالى موكاساب آيات درتفسير كآشرت كالماحظهو

بیسورة بھی بعض گذشتہ سورتوں کی طرح حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے۔ حروف مقطعات کے متعلق گذشتہ سورتوں میں بتایا جاچکا ہے کہان کا حقیقی اور ضحیح مطلب حق تعالیٰ ہی جانتے

# تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ إِلْكَرْضَ وَالسَّمَا وِ الْعَلْقُ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ أَسْتُكُا ي لا ما

بدأس (ذات) كي طرف سے نازل كيا عميا ہے جس نے زمين كواور بلندأ سانوں كو پيدا كيا ہے۔ (اور) وہ بردى رحت والاعرش پر قائم ہے۔ أى كل جانب

#### فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحَنَّ الثَّرَى ﴿ وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ

جوچیزی آسانوں میں ہیں اور جوچیزیں زمین میں ہیں اور جوچیزیں ان دونوں کے درمیان میں ہیں اور جوچیزیں تحت الحری میں ہیں۔اور اگرتم پکار کر بات کہوتو وہ تو چیکے سے کہی ہوئی

#### يَعْلَوُ السِّرَوَ اَخْفَى ﴿ اَللَّهُ لِآلِكُ إِلَّا إِلَّاهُو ۖ لَكُ الْكَمْمَ اَوْ الْحُسُنَا ۗ

بات کواوراس سے بھی زیادہ خفی بات کو جانتا ہے۔اللہ ایسا ہے کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں ،اس کے اعتصا عصمام ہیں۔

|                                                                              | عَلَى الْعَرُشِ عِرْسُ رِ | نج الريخن رطن | يت اورآسان العلل اونج |                    | الأرض زمن             | خَلَقَ بنايا                                | مِین ہے۔جس      | تَكْذِنيلًا مازل كياموا |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--|--|--|
| ل وَمَا اورجو فِي الْأَرْضِ زين ش وَمَا اورجو البَيْنَهُمَا ان دونول كدرميان |                           |               |                       |                    |                       | المتوى قائم كامأ اسكيك في التكمون آسانون من |                 |                         |  |  |  |
|                                                                              | بانتاب السِّنزُ مِيد      | بينك وه كغلوم | ت كَانَّهُ تَو        | كم بالقوّل با      | . تَجْهُرُ تُوپَارِكُ | وَإِنْ اوراكُم                              | نیچ الگزی محلی  | وكا اورجو تحت           |  |  |  |
|                                                                              | الخننى اتح                | الكشكأة سبنام | لَهُ ای کیلئے         | لِكَهُو السَّكِيوا | نېين كوئى معبود       | الله الكرالة                                | ايت پوشيده الله | وَ إَخْفَى اورنم        |  |  |  |

استولی۔ یعنی وہ بڑی رحمت والاعرش پرجلوہ فرما ہے۔ تو چونکہ وہ
رحمٰن ہے اس کی رحمت کا مقتضٰی ہیں بھی ہوا کہ اس نے اپنے
بندوں کی اصلاح آخرت اور تزکید نفس کے لئے قرآن نازل
کیا۔ عرش پرجلوہ فرما ہونا یا قائم ہونا حق تعالیٰ نے اپنی بیصفت
قرآن پاک میں حسب موقع ہے جگہ ذکر فرمائی ہے۔
(۱) سور گاعراف میں۔ (۲) سور گونس میں (۳) سور گ

(۱) سورہ اعراف میں۔ (۲) سورہ یوٹس میں (۳) سورہ رمد میں (۳) سورہ فرقان رعد میں (۴) سورہ فرقان رعد میں (۴) سورہ فرقان میں۔ (۲) سورہ فرقان میں۔ (۲) سورہ سجدہ میں (۷) سورہ حدید میں۔ عرش جس کے معنی تخت شاہی کے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم مخلوق ہے۔ عرش کے متعلق نصوص سے اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ اس کے پائے ہیں اور خاص فرشتے اٹھانے والے ہیں اور آ سانوں کے او پر تب کی طرح ہے۔ مفسرین کے ایک گروہ نے لکھا ہے کہ عرش فلک کی طرح ہے۔ مفسرین کے ایک گروہ نے لکھا ہے کہ عرش فلک کی طرح ہے۔ مفسرین کے ایک گروہ نے لکھا ہے کہ عرش فلک اعلیٰ ہے اور کری فلک ثوابت یعنی ساتویں آ سان کے او پر کری اور لیعنی آ سان ہم ) اور لیعنی آ سان ہم ) اور لیعنی آ سان ہم کا ایک ہے استعمال اللہ اس روایت سے کیا ہے جس میں آ مخضرت صلی اللہ سے استعمال اللہ اس روایت سے کیا ہے جس میں آ مخضرت صلی اللہ

تفیر وتشری کی شدة آیات میں سورة کی ابتدا قرآن پاک

کذکر سے فرمانی گئی اور بتلایا گیا تھا کر آن کریم اس لئے اتارا

گیا ہے کہ جن کے دل فرم ہوں اور خدا سے ڈرتے ہوں وہ اس کے

بیانات سے فیحت حاصل کریں اور وحانی فیوض و برکات سے اپنے

قلوب منور کریں ۔ آگے اب ان آیات میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ

قرآن پاک اس ذات عالی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس کی

قرآن پاک میں گئی جگہ تصریح فرمائی گئی ہے کہ سات آسان او پر

قرآن پاک میں گئی جگہ تصریح فرمائی گئی ہے کہ سات آسان او پر

قرآن پاک میں گئی جگہ تصریح فرمائی گئی ہے کہ سات آسان او پر

قرآسان کی موٹائی پانچ سوسال کی راہ ہے۔ اور ہر آسان سے

ووسرے آسان کی موٹائی پانچ سوسال کی راہ ہے۔ اور ہر آسان سے

ووسرے آسان کی موٹائی پانچ سوسال کی او ہے۔ اور ہر آسان سے

ووسرے آسان کی موٹائی پانچ سوسال کا ہے تو جو آسانوں

عدی بلند اور زبر دست مخلوق کا خالت ہے اس کی طرف سے بیکلام

عدی بلند اور زبر دست مخلوق کا خالت ہے اس کی طرف سے بیکلام

نازل کیا گیا ہے۔ یہ پہلی صفت جی تعالی نے اپنی بیان فرمائی الموحد میں علی العوش

دوسری صفت آگے بیان فرمائی الموحد معلی العوش

عرش حق تعالى كى ايك مخلوق عظيم كريم اور جبيد كيجس برحق تعالى چلوہ فرما ہے۔ استوای علی العوش کی محقیق اور اس کا قدرت قضيكي بيان سورة اعراف آتھويں يارہ ميں ہو چكا كليج جس كا خلاصه مفسر قرآن شيخ الحديث والنفيير مولانا محمه ادريس کا ندھلویؓ کے الفاظ میں یہی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا مسلك بديے كماللدتعالى بلامكان أور بلاجهت كاور بلاحداور بلا کیفیت کے عرش پر جلوہ فرماہے جواس کی شان کے لائق ہے۔ عرش عظیم باری تعالی کا جلوہ گاہ ہے عرش اس کا مستقر اور جائے قرارنہیں اس لئے کہ وہ ندمکان کامختاج ہےاور نہ کسی تخت وجہت کا مختاج ہے اور نہ عرش اس کو اٹھائے ہوئے ہے اور تھاہے موے ہے بلکہ اللہ کی قدرت عرش عظیم کوتھا مے اور اٹھائے ہوئے ہے۔عرش الله تعالی کامخلوق اور پیدا کردہ ایک جسم ہے جومحدوداور متنابی ہے اور بیناممکن اور محال ہے کہ کوئی شے خالق کو اٹھا سکے اور تھام سکے عرش اور مکان کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالی جس شان سے تھا۔ عرش ومکان کے پیدا کرنے کے بعد بھی ای شان سے ہے معاذ اللہ خدا تعالی کوئی جسم نہیں جو کسی دوسرے جسم پر مشقر اورمتمكن موسك\_(معارف القرآن حفرت كاندهلون) الغرض حق تعالى جواس قرآن مجيد كونازل فرمانے والے ہیں یہاں اپنی ذات پاک کی پہلی صفت پیہ بیان فرمائی کہ زمین اورآ سانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ دوسری صفت سیریان فرمائی کہ وہ بری رحمت والاعرش جیسی عظیم مخلوق پر جلوہ فرماہے۔آ گے تیسری صفت بیان فرمائی که وہی ایک خدا بلا شرکت غیرے آ سانوں سے زمین تک اور زمین سے تحت الفر کی تک تمام کا کنات کا مالک وخالت ہے۔ای کی تدبیروانظام سے کل سلسلے قائم ہیں۔ بیصفات تو حق تعالی نے اپنی قدرت وسلطنت کی بیان فرمائیں۔ آ مے چوتھی صفت میں علم الہی کی وسعت کا ذکر

عليه وسلم سيدمنقول بي كدساتون آسان اورساتون زمين كرى كے مقابلہ میں الى ہیں جیسے جنگل بیابان میں کوئی انگوشی پڑی ہو اوریمی حال کرس کا عرش کے مقابلہ میں ہے۔الغرض عرش کی حقیقت بجزنام انسانوں کو پچھنہیں معلوم مفسرین کے اقوال یمی ہیں کدعرش سے مراد تخت ہی ہے اور بدایک جسم مجسم ہے جس کواللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اسے اٹھائے رکھیں اور اس کی تعظیم اور طواف کے ذریعہ عبادت کو بجالا كيں جس طرح سے كەزىين ميں اس نے ايك كھربيت الله پیدا فرمایا اور بنی آ دم کو حکم دیا که اس کا طواف کریں۔ امام عبدالوباب شعرانی رحمة الله عليه نے اپنی ايك تصنيف ميس لكها ہے کہ اگرتم بیسوال کرو کہ قرآن مجید میں عرش کوعظیم ۔ کریم اور مجيد تين نامول سےموسوم كرنے كى كيا وجہ ہے؟ كيا بدالفاظ مترادف ہیں یانہیں؟ توجواب بیہ ہے کہ بیمترادف نہیں ہیں بلکہ عرش کواگراس کے احاطہ کی حیثیت سے دیکھوتو وہ (معظیم' بے کیونکہ سب اجسام سے بڑا ہے اور اس حیثیت سے کہ اس کوان سب برفوقیت دی گئی ہے کہ جن کا وہ احاطٰہ کئے ہوئے ہے وہ'' کریم' ہے اور اس حیثیت سے کہ کوئی اورجم اس کا حاطہ کرسکے اس سے وہ بالا ہے اس بنا پروہ ' مجید' ہے اور مھی عرش عزت غلبہ اورسلطنت سے بھی کنامیہ ہوتا ہے۔عربی زبان میں ایک محاورہ ے تل عرشه جس كا اردويس مفهوم بكرعزت خاك يس مل گئی۔ لکھاہے کہ کسی نے حضرت عمر الوخواب میں دیکھا تو آپ سے یوچھا کہ خدا کا آپ سے کیا معاملہ رہا۔ تو آپ نے جواب ویا لولا ان تد ارکنی اللہ برحمته لٹل عرشی لیمنی اگر خدااین رحمت سے میری دیکیری نهفر ماتا توبس میری عزت ختم متى ـ تويهال لفظ عرش بمعن عزت استعال مواب ـ المغوض الرحمٰن على العوش استوى كظامرى معى يبى بين كه

قدرت اور کمال والے کی طرف سے بیکلام نازل ہوا ہے تلوق کو نہایت خوش کے ساتھ اس کواپنے سرآ تکھوں پررکھنا چاہئے اور شہنشا باندا حکام کی خلاف ورزی ندکرنی چاہئے۔

خلاصہ ان ابتدائی آیات کا یہ ہوا کہ یقر آن پاک اللہ عزوجل
نے نازل کیا کیونکہ آسانوں وزمین کا وہی خالق ہے۔ اور فقط
خالق ہی نہیں بلکہ سب کا مالک اور مربی ہی ہے اور فقط مربی ہی
نہیں۔ بلکہ صاحب رحمت اور فیاض بھی ہے کل عالم کا مدبر بھی
ہے اور اس کو قانون بھیجنے کاحق ہے پس اس نے قرآن نازل کیا
اور اس لئے نازل ہوا کہ الل بھیرت اس سے فائدہ اندوز ہوں
اور جن کے دلوں میں خداتر سی ہے ان کو ہدایت ہوجائے۔ اب
اور جن کے دلوں میں خداتر سی ہے ان کو ہدایت ہوجائے۔ اب
اگلی آیات سے حضرت موئی علیہ السلام کا قصہ شروع فرمایا گیا ہے
جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

ہے کہ جو بات زور سے پکار کر کہی جائے وہ اس ذات عالی سے
کوئکر پوشیدہ رہ سکتی ہے جس کو ہر کھلی چپی بلکہ چپی سے زیادہ
چپی ہوئی باتوں کی بھی خبر ہے۔ جو بات تنہائی میں آ ہتہ کہی
جائے اور جو دل میں گزرے ابھی زبان تک نہ آئی ہواور جو ابھی
دل میں بھی نہیں گزری آئندہ گزرنے والی ہوت تعالیٰ کاعلم ان
سب کو محیط ہے۔ تو جو صفات حق تعالیٰ کی یہاں بیان ہوئی ہیں
سب کو محیط ہونا۔ ان کا اقتصابیہ ہے کہ الوہیت بھی تنہا اس کا خاصہ ہو۔
ملم محیط ہونا۔ ان کا اقتصابیہ کہ الوہیت بھی تنہا اس کا خاصہ ہو۔
کرز اس کے سی دوسرے کے آگے سرعبودیت نہ جھکا یا جائے
کرز اس کے سی دوسرے کے آگے سرعبودیت نہ جھکا یا جائے
کیونکہ نہ صرف صفات نہ کورہ بالا بلکہ کل عمدہ صفات اور استحینام
کیونکہ نہ صرف صفات نہ کورہ بالا بلکہ کل عمدہ صفات اور استحینا م

#### دعا سيجئ

یا اللہ اے آسانوں اور زمینوں کے خالق۔ اے عرش کریم کے مالک بیآپ کا نازل کیا ہوا کلام جوہم تک پہنچاہے اور جس کو آپ نے اپنی رحمت سے ہماری ہدایت کے لئے نازل فر مایا ہے۔

اے خداوند قد وس تو اپنے اس کلام پاک سے ہمارے قلوب بھی منور فر مادے۔اس کے فیوض و برکات سے تو ہم کو بھی مالا مال فرمادے۔

اے اللہ آپ اپنے کرم وعنایت ہے ہم کوتو فیق نصیب فرمادیں کہ دنیا ہیں آپ کے اس کلام پاک ہے ہم کو تجی محبت اور تعلق اور اس کا اتباع کامل نصیب ہو۔ اور آخرت ہیں آپ کے دربار ہیں جب پیشی ہوتو یہ کلام پاک ہمارا سفارشی ہو۔ اے اللہ تو اپنی رحمت ہے ہمارے ملک ہیں قرآنی حکومت قائم فرمادے۔ اور جو اس کے لئے کوشاں ہیں ان کی کوششوں کو اپنی رحمت سے ہمارے ملک میں قرآنی حکومت قائم فرمادے۔ اور خالفین کونا کام و خاسر فرما کر ان کے عزائم کو ملیا میٹ فرمادے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے بہاں قرآنی اور اسلامی حکومت و تو انین کا نفاذ فرمادے۔ آ مین۔

واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمَّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

# وَهَلْ اَتَلْكَ حَدِيثُ مُوْسَى ﴿ إِذْ رَا نَارًا فَقَالَ لِالْهَلِهِ امْكُثُو ٓ اللَّهُ اَسْتُ نَارًا لَعَلِي

ادر کیا آپ کوموی (علیدالسلام کے قصہ) کی خبر بھی پینچی ہے۔ جبکہ اُنہوں نے ایک آگ دیکھی سواپے گھر والوں سے فرمایا کتم تھیرے رمویس نے آگ دیکھی کھیے

#### التِّنَكُمْ وِينْهَا بِقَبَسِ آوْ آجِدُ عَلَى التَّالِهُدَّى

شایداس میں سے تبہارے پاس کوئی شعلہ لاؤں یا (وہاں) آگ کے پاس راستہ کا پیتہ جھے کول جاوے۔

| نازًا آگ فقال تو كبا |             | ی      | اذرا جب اس نے دیمنی |                       | حَدِينَتُ بات خِر مُوْملى موتل |      | اَتُكُ تنهارے پاس |     |           | وكفل اور كيا |                         |
|----------------------|-------------|--------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|------|-------------------|-----|-----------|--------------|-------------------------|
| رے پاس لاؤں          | الينكفه تها | يديس   | لَعَكِنْ ثا         | نَارُا آك             | انست دیمی                      | رنے  | الكبيك            | 2,5 | المكثؤاتم | والولكو      | لِكَفَيْلِهِ الْبِي مُم |
|                      | راسته       | هٔدُّی | 2-4                 | عَلَىٰ النَّالِهِ ٱكْ | اَيِحدُ عن ياون                | أذيا | قبس چنگاری        | ų,  | نھاس سے   | او           |                         |

تعلیم پر شمل تھی آپ کی وجی میں بھی آئیس اصول پر ذور دیا گیا ہے۔
(۳) تیسرے یہ کہ جس طرح موی علیہ السلام استے بوے
کام پر مامور کر دیئے گئے تھے کہ جا کر فرعون جیسے جبار بادشاہ کو
سرکشی سے باز آنے کی تلقین کریں اسی طرح محمد رسول الله صلی
الله علیہ وسلم کو بغیر کسی ساز وسامان اور لا وُلشکر کے تن تنہا قریش
کے مقابلہ میں دعوت تی کاعلم بر دار بنا کر کھڑ اکر دیا۔

(۳) چوتھے جواعتر اضات۔الزامات اورشبہات اور مروظلم کے مقابلہ میں کے ہتھانڈ کے کفار مکد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں استعال کررہے ہیں۔ ان سے بڑھ چڑھ کر وہی سب ہتھیار فرعون نے موئی علیہ السلام کے مقابلہ میں استعال کئے تھے پھر دیکھو کہ کس طرح وہ اپنی ساری تدبیروں میں ناکام رہا اور اللہ کا بیسروسا مان اور بے لاؤلشکر والا نبی کس طرح غالب ہوکر رہا۔ موئی علیہ السلام کے اس قصہ میں نہ صرف کفار مکہ کواو پر کی ہا تیں جتلانا مقصود ہیں بلکہ خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وارا ہل ایمان کو جس نے سے بھی تیلی اور تعلیم دین مقصود ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے تبلیغ جس جو صعوبت اور شدا کہ برواشت کیس آپ کو بھی برواشت کی برواشت کرنی پڑیں گی اور جس طرح آخر کار ان کو کامیا بی اور غلبہ نصیب ہوا اور دیمی نے بالے ور دیمی نے ایک و خوار ہوا اسی طرح آپ بھی یقینا غالب و اور دیمی نے ابلی وخوار ہوا اسی طرح آپ بھی یقینا غالب و اور دیمی نے ابلی و خوار ہوا اسی طرح آپ بھی یقینا غالب و

تفیر وتشریح۔ گذشتہ آیات میں قرآن پاک کے نازل کرنے کی غرض و غایت بیان کرکے ساتھ ہی قرآن نازل کرنے والی ذات عالی لیخی اللہ عزوجل کی چند صفات بیان فرمائی گئتھیں۔ جن سے مقصود یہ بتلا نا تھا کہ جب بیکلام ایسے قادر مطلق۔ اور الی صفات اعلیٰ رکھنے والی ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے و مخلوق کو نہایت خوثی کے ساتھ اس کو سرآ تکھول پررکھنا چاہئے اور اس کے انکار یا خلاف ورزی سے پچنا چاہئے۔ اس کے بعدان آیات سے حضرت مولیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا جارہا ہے۔ یہاں حضرت مولیٰ علیہ السلام کے واقعات کو ایک قصہ کی شکل میں بیان فرمایا ہے جس میں بطاہر اس وقت کے حالات کی طرف کوئی اشارہ تک نہیں۔ گر جس وقت اور جس ماحول میں یہ قصہ سنایا گیا ہے اس سے اہل مکہ کوئی با تیں جنلانی مقصود ہیں۔

(۱) ایک بیرکه سامعین سمجھ جا ئیں کہ نبی آخرالز مان محمد رسول الدُّصلی الدُّعلیہ وسلم کی طرف الدُّتعالیٰ کا قرآن کی وجی بھیجنا کوئی انوکھی بات نہیں۔ جس طرح پیشتر موٹی علیہ السلام کو وحی مل چکی ہے اس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملی۔

(٢) دوسرے بيك جيم مول عليه السلام كى وحى توحيد وآخرتكى

السلام نے ظاہری آگ بجھ کر گھر والوں سے کہا گئی بہیں تھہرو۔
میں جاتا ہوں شایداس آگ کا ایک شعلہ لاسکوں یا وہاں گئی کر کوئی
داستہ کا پہتہ بتلانے والامل جائے بہر حال حضرت موی علیہ السلام
اس جگہ آگ لینے کے لئے گئے اور وہاں بجیب نظارہ دیکھا۔
یہاں آیت میں فقال لاہلہ کے الفاظ آئے ہیں یعنی حضرت موی علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا۔ تو حضرت موی علیہ السلام کے ساتھ اس وقت آپ کی بیوی تھیں اور چونکہ اہل کا علیہ السلام کے ساتھ اس وقت آپ کی بیوی تھیں اور چونکہ اہل کا اطلاق ایک پرنہیں ہوتا اس لئے اہل شخص نے جواب دیا کہ صرف بی بی کو اہل کہنا بطور تہذیب ہے۔ جمع کا صیغہ واحد کے صرف بی بی کو اہل کہنا بطور تہذیب ہے۔ جمع کا صیغہ واحد کے لئے بطور تہذیب و تکریم کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض اہل تاریخ کا قول ہے کہ بی بی خادمہ اور ایک بچے موجود تھے بعض اہل تاریخ کا قول ہے کہ بی بی خادمہ اور ایک بچے موجود تھے بعض اہل تاریخ کا قول ہے کہ بی بی خادمہ اور ایک بچے موجود تھے

اس لئے سب کواہل کہا گیا ہے واللہ اعلم۔ بہرحال حضرت موئی علیہ السلام اس جگہ پنچے پھر وہاں کیا دیکھا اور کیا واقعات پیش آئے بداگلی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے جس کابیان انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ درس میں ہوگا۔

منصورہوں گےاورآ پ کے دہمن تباہ وذکیل کئے جائیں گے۔
حضرت مولیٰ علیہ السلام کے واقعات اورآ پ کے قصہ کے
مختلف اجزا مختلف سورتوں میں حسب موقع بیان فرمائے گئے
ہیں یہاں اس سورۃ میں مدین سے معرکی طرف واپسی کا قصہ
مذکور ہے۔ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاجزادی
سے حضرت مولیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوگیا تھا حسب وعدہ دی
سال وہاں مقیم رہنے کے بعد حضرت مولیٰ علیہ السلام نے مصر
جانے کا ارادہ کیا۔ سفر بہت لمبا۔ حاملہ بیوی ہمراہ تھیں۔ رات
اندھیری تھی سردی کا موسم تھا بکریوں کا گلہ بھی ساتھ لے کر چلے
اندھیری تھی سردی کا موسم تھا بکریوں کا گلہ بھی ساتھ لے کر چلے
کودردزہ شروع ہوگیا۔ اندھیرے میں تخت پریشان تھے۔ سردی
میں تا ہے کے لئے آ گموجود نہتی۔ ان مصائب کی تاریکیوں
میں وفعۃ دور سے ایک آ گرودور سے ایک آ گئی تاریکیوں
میں وفعۃ دور سے ایک آ گنظر آ ئی۔

کوئی دنیوی آ گ نہتھی بلکہاللہ تعالیٰ کا نور جلال تھا \_مویٰ علیہ

دعا تيجئے

حضرت موی کا بیقصداللہ تعالی ہمارے لئے بھی باعث تسکین وتعلیم بنادیں۔حضرت موی علیہ السلام کوان کی ظاہری پریشان کن حالات میں جوفعم البدل یعنی منصب نبوت عطا ہوا اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس طرح ہمارے ہرظا ہری و باطنی تکلیف و پریشانی کا فعم البدل ہم کوعطا فرماویں۔

الله جل شانهٔ دین حق کی نفرت فرماویں اور دنیا میں وشمنان دین کومقہور ومغلوب و ذلیل وخوار فرماویں ۔ امت مسلمہ کوقر آن تھا منے اور اس کی برکت سے دین و دنیا کی صلاح وفلاح یانے والا بنادیں۔ آمین۔

واخِرُدَعُونَا آنِ الْحَدُدُيلُورَتِ الْعُلَمِينَ

# فَكُتَا آتُنَهَانُوْدِي يُمُوْسَى ﴿ إِنَّ آنَارَتُكَ فَاخْلَعُ نَعْلَيْكَ ۚ إِتَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّ سَ كُلُونِي

سوه جب اُس (آگ) کے پاس پنچاتو (اُن کومنجانب اللہ) آواز دی گئی کداے موٹی شہارارب ہوں پس تم اپنی جوتیاں اُتارڈ الو، ( کیونکہ) تم ایک پاک میدان کینی طوی شرب

#### وَأَنَا اخْتَرَثُكَ فَاسْتَمِغْ لِهَا يُوْخِي ۗ إِنَّنِيَّ آنَا اللهُ لآ اِلْهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُ فِي وَاقِيمِ الصَّلْوَةَ

اور مس نے تم کو ختب فرمایا ہے سو (اس وقت) جو چھوتی کی جارہی ہے اُس کوش اور وہ بیہ ہے کہ) میں اللہ موں میر سواکوئی معبود میری تم میری ہی عبادت کیا کرواور میری ہی بادکی

# لِنِكُرِيْ ﴿ اِنَّ السَّاعَةَ الْتِيكُ أَكَادُ أُخْفِيْهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَاسَّنَعَى ۗ فَكَريكُ تَك

نماز پڑھا کرو۔ بلاشہ قیامت آنے والی ہے ہیں اُس کو پوشیدہ رکھنا جا ہتا ہوں تا کہ ہرفض کو اُس کے سے کا بدلدیل جاوے سوتم کو تیامت سے ایسامخض باز ندر کھنے پاوے

#### عَنُهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوْدُ فَتَرُدُى ۗ

جواس پرایمان نبیس رکھتا اورائی خواہشوں پر چلتا ہے کہیں تم تباہ نہ ہوجاؤ۔

إِنَّ بِينِكُ مِن النَّامِي النَّاكِ تَهَارارب اللَّهُ عَالَمُ وأَتَارِلُو اللها وه و بال آئے اُوری آواز آئی یا موسی اےموسی الحتة ثك حهيس يبندكم وَإِنَّا أُور مِن طُلُونی طُویٰ يالوادِ الْمُقَدُّسِ ميدان ياك إنَّكَ بِشَكَ تَمْ فَاغْبُنْ فِي سِمِرى عبادت كرو | وكَقِير اورقائم كرو | الصَّلَوةَ نماز | لِن كُرِي ميرى ياد كے لئے | إنَّ بينك | التّاعَة قيامت ا كُلُّ نَفْيِن برقَّحْص لِتُعُزِي تاكه بدله ديا جائے أكَّادُ مِن حابتا مول أَخْفِيْهَا مِن اسے بوشيده ركھوں كا وُ التَّبُعُ اوروه بيجي رِدُا مَنْ جو لَا يُؤْمِنُ ايمان نبيس رَكمتا عُنْهَا اس ہے فَلَا يَصُدُّ مَّكُ لِي تَقِي روك نه دے هُولهُ ايْ خُوابش فَتَرُدي پُرتوبلاك موجائ

آ وُل۔تاپنے کا بھی انظام ہوجائے گااورا گروہال کوئی رہبرل گیاتو ہوئی ہوئی داہ کا بھی پندل جائے گا۔ یہاں تک کا گذشتہ آیات میں بیان ہوا تھا۔اب آ گے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ موئی علیہ السلام جب آ گ کے لئے اس پاک میدان میں پنچ تو عجیب نظارہ و یکھا۔و کھتے ہیں کہ ایک درخت ہے جس میں زورشور سے اگلاہ و یکھا۔و یکھتے ہیں کہ ایک درخت ہے جس میں زورشور سے اگلاہ تی ہوئر تی ہوئر تی ہوئر تی ہوئری ہوتا ہی سرسبزی ورشوں ہوں جوں درخت کی سرسبزی وشادانی بڑھتی ہے۔ موئی علیہ وشادانی بڑھتی ہے آ گ کا اشتعال تیز تر ہوتا جاتا ہے۔موئی علیہ السلام نے آ گ سے قریب جانے کا قصد کیا کہ درخت کی کوئی السلام نے آ گ سے قریب جانے کا قصد کیا کہ درخت کی کوئی

تفیر وتشری - گذشته آیات میں حضرت موئی علیه السلام کا مدین سے مصری طرف واپسی کے سفر کا حال شروع ہوا تھا جس میں بتلایا گیا تھا کہ آپ کی بیوی صاحبہ یعنی حضرت شعیب علیه السلام کی صاحبزادی آپ کے ہمراہ تھیں ۔ سفر میں ایک جگد راستہ بھول گئے۔ سردی کا زمانہ تھا۔ رات اندھیری تھی۔ اور المبیہ محتر مہ کو دروزہ بھی شروع ہوگیا۔ اندھیرے میں سخت پریشان تھے۔ سردی میں تاپنے شروع ہوگیا۔ اندھیرے میں سخت پریشان تھے۔ سردی میں تاپنے کے لئے آگ موجود نہ تھی۔ اس حال میں دفعتہ تاریکی میں دورسے ایک آگ کی چک نظر آئی۔ مولی علیه السلام نے اس کو ظاہری دفتوی آگ کے جگہ کر الملیہ سے فرمایا کہتم یہیں تھرو میں آگ لے دفتوی آگ کے جگہ کر الملیہ سے فرمایا کہتم یہیں تھرو میں آگ لے

۱۲-۱۲ مورة طه باره-۱۲ السلام كودى منى اس سے مقامات مقدسه كا ادب ثابت موتا ہے۔ اوریا یہ جوتے اتار دینے کی ہدایت اس لئے ہوکہ مقام معبرک ے قدم بھی مس کرے کہ اس کی برکت زائد پہنچے حق تعالیٰ نے زمین کے خاص خاص حصول کو اپنی حکمت سے خاص امتیاز اور شرف بخشا بجيسے بيت الله \_معجد نبوى \_معجد اقصلى \_حرم محترم\_ اس طرح وادی طوی بھی جو کوہ طور کے دامن میں ہے انہی مقامات مقدسہ میں ہے۔تو جوتا اتارنے کی مصلحت یہ بتائی گئی تا کہ موی علیدالسلام کے قدم اس مبارک وادی کی زمین سے لگ كرأس كى بركت حاصل كريں اور بعض مفسرين نے بيلكھا ہے كہ یہ محم خشوع اور تواضع کی صورت بنانے کے لئے ہوا۔ الغرض ندا کے بعدارشاد ہوا کہ میں نے تہیں اپنارسول بنانے کے لئے چن ليا إلى لئ جو كريمة مع كها جائ اس غور وتوجه سع بن او ای واقعہ کے حسب حال کی شاعرنے کیا خوب کہاہے۔ خدا کے فضل کا مویٰ سے یوچھتے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے یہاں سب سے پہلی بات بیفرمائی گئ کہ میں اللہ ہوں میرے سواکوئی معبود ہونے کے لائق نہیں اور جب میں ہی معبود ہوں تو تم میری ہی عبادت کیا کرو اور میری ہی یاد کیلئے نماز پڑھا کرو گویا خالص تو حیداور ہرتتم کی عبادت کا حکم دیا گیا پھر یہ فرمایا گیا کہ بلاشبہ قیامت آنے والی ہےاور میں اس کے آنے کا وقت سب سے مخفی رکھنا جاہتا ہوں اور قیامت کا آنا اس کئے ضروری ہے کہ ہر خض کواس کے نیک و بد کا بدلہ ملے۔ پھر فر مایا کیا کہ جب قیامت کا آ ناضروری ہے تواس کی تیاری سے ب فكرنه مونا جائي مجملوك قيامت كإيقين نهيس كرتے خبر داران کی باتوں اور بہکاوے میں نہ آنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تہہیں قیامت کی طرف سے عافل کردیں۔اور قیامت سے عافل ہونا

شاخ جل كرگرے تو اٹھالائيں ليكن جتناوہ آگ ہے نزديك ہونا چاہے آگ دورہنتی جاتی بید مکھ کرموی علیہ السلام کو پچھ خوف ساپیدا جوا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس ہوجا کیں جون ہی وہ یلٹنے لگے آگ قریب آگئ اور قریب ہوئے تو سنا کہ بیآ واز آ رہی ہے پایموسلی انی انا ربک فاخلع نعلیک.....گویا وه ورخت بلاتشبيهاس وقت فيبي ثيلي فون كاكام درم اتفا موى عليه السلام نے جب یاموی سناتو کئی بارلبیک کہا اور تفسیر روح المعانی میں بحوالہ منداحد بدروایت کھی ہے کہ موی علیہ السلام کو جب ندایا موی کے لفظے دی گئ تو انہوں نے لبیک کہدکر جواب دیا اور عرض کیا کہ میں آ وازس رہا ہول مرآ واز دینے والے کی جگد معلوم نہیں آپ کہال ہیں تو جواب آیا کہ میں تمہارے اوپر۔سامنے پیچھے اور تمہارے ساتھ ہوں۔ پھرعرض کیا کہ میں بیکلام خود آپ کا س رہا ہوں۔ یا آپ كے بيمج موئے كى فرشته كا توجواب آيا كميں خودى تم سے كلام كررما مول موى عليه السلام في جب بيساتو جان ليااوريقين كراياكه يكارف والالتدعز وجل سجانه، تعالى بين كونكه بيصفات مذكوره سوائ الله تعالى كرس اور مين نبيس - نيز روايت كيا جاتا ہے كموى عليهالسلام في يكلام جميع جهات ساورتمام اجزائ بدن ے سنا گویا کہ تمام اعضائے بدن کان ہی کان تھے اس لئے بدیمی طور پرجان لیا کریشان الله تعالی ہی کے کلام کی ہوسکتی ہے۔ حضرت عكيم الامت مولانا تفانوى رحمته الله عليه في يهال لكها ہے کہ اس نداء کی کیفیت وصفت نہ کہیں منصوص ہے نہ قیاس سے ادراک کی جاسکتی ہے البت بیامریقینی ہے کہموی علیہ السلام کو یقین کے ساتھ میام معلوم ہوگیا کہ بینداء من جانب اللہ ہے۔ ندايية فى كدام موى ميس تمهارارب موس تمايى جوتيال اتار ڈالو۔تم اس وقت ایک پاک میدان میں جس کا نام طوئ ہے کھڑے ہو۔ یہاں جو جوتے اتار دینے کی ہدایت مویٰ علیہ

موجب ہلاکت ہےاورتمام اخلاق رذیلہ کی جڑہے۔ اب یہاں اگر چہ حضرت موکیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے تنبيد كالى سے كداييا ندمونا حاسة كدآب بدينوں اورب ایمانوں کے کہنے سننے سے قیامت و آخرت کے معاملہ میں غفلت برنے لگیں اور وہ آپ کی ہلاکت کا سبب بن جائے تو ظاہر ہے کہ کسی نبی اور رسول سے جومعصوم ہوتے ہیں بیغفلت نہیں ہوسکتی اس کے باوجوداییا خطاب کرنا دراصل نبی کی امت اورعام مخلوق کوسنا ناہے کہ جب اللہ کے پیغیبروں کو بھی الی تا کید کی جاتی ہے اورتو کس شار میں ہیں اور دوسروں کوآخرت کے لئے کتنا اجتمام کرنا جائے۔ اور کتنا اس کے لئے مستعد ہونا عابة - الله تعالى مم كوبهي قيامت وآخرت كالصحح فكرنفيب فرمائيں اوروہاں كى تيارى كى توفق عطافرمائيں۔ آمين۔ اب آ مے حق تعالی اور موی علیہ السلام کے درمیان جو مزید کلام ہوا اس کو اگلی آیات میں طاہر فرمایا گیا ہے

جس کابیان ان شاءالله آئنده درس میں ہوگا۔

بربادی کا باعث ہے۔ اگران لوگوں کا کہنا سنا جو قیامت کونہیں آخرت سے عفلت اور ہوائے نفسانی اور لذات دیاوی کا اجاع مانتے تو جابی وہربادی کا خوف ہے۔

#### دعا فيجئح

حق تعالیٰ ہمیں بھی تو حید کامل اور اپنی ذات پاک کی سیح معرفت نصیب فرمائیں۔اور شب وروز آخرت کے سنوار نے کی فکر عطافر مائیں۔ شب وروز آخرت کے سنوار نے کی فکر عطافر مائیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے ذکر وفکر کے لئے نماز قائم کرنے اور اس عبادت اعلیٰ کے حقوق ادا کرنے کی تو فیق مرحمت فرما۔

یااللہ آخرت کی طرف سے خفلت سے ہمیں بچائے اور اپنے مخلصین عابدین و ذاکرین بندوں میں شامل ہونا نصیب فرمائے اور انہی کے ساتھ ہماراحشرونشر فرمائے۔ آمین۔ وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحُهْدُ لِلْورَتِ الْعَلَمِينَ المروقظة باره-۱۲ ٤ بيمينك يابُولني®قال هي عصائ آتو كؤاعلنهاو أهنش ہاتھ میں کیا ہےا ہے موی اُنہوں نے کہا کہ بیریر کالٹی ہے، میں اس پرسہارالگا تا ہوں اور اپنی بحریوں پرہتے جھاڑ تا ہوں اور اس میں میرے فِيْهَا مَارِبُ أُخْرِي® قَالَ ٱلْقِهَا لِمُؤْلِِي® فَٱلْقُلْهَا فَاذَا هِيَ حَتَاةٌ تَسُعْ ® قَالَ وربھی کام (نکلتے) ہیں۔ارشاد ہوا کہاس کو (زمین ہر) ڈال دوا ہے مویٰ۔سوانہوں نے اس کوڈال دیا یکا کیہ وہ ایک دوڑتا ہواسانی بن گیا۔ارشاد ہوا <u>خُنْ هَاوَلَاتَحُنْ سُنُعِيْكُ هَاسِيْرِتَهَا الْأُوْلِي وَاضُمُمْ مِي لِكِ إِلَى جَنَا.</u> کہاس کو پکڑلواورڈ رونبیں ،ہم ابھی اس کواُس کی پہلی حالت پر کردیں گے۔اورتم اپنا ہاتھا پی بغل میں دیاووہ بلاکسی عیب کے نہایت روثن ہوکر نظر گا غَيْرِسُوْءِ إِيَّةً أُخُرِي ۗ لِنُرِيكَ مِنْ إِيتِنَا الْكُبْرِي ۚ إِذْ هَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَيْ ﴿ بید دوسری نشانی ہوگی۔تا کہ ہمتم کواپی (قدرت کی)بڑی نشانیوں میں ہے بعض نشانیاں دکھلائیں یتم فرعون کے پاس جاؤوہ بہت صد ہے نکل گیا ہے ا قال اس نے کہا ہی یہ نیکولی اےمویل بيكينينك تيرك دائ باتحدين وُمَا أوركيا اتَوَكُونًا مِن فِيك لَكَا تامول عَلَيْهَا الربي و الهنشُ اور من يت جمازتا مول يها اس الله على ير | مَنَارِبُ صَرورتُسُ | أَخُرِي اوربِينَ | قَالَ اس نَهُما | أَيْقِهَا استِ وَال وبِ لَيْمُولِمِينَ ا خُذُهَا اے بکڑلے قَالَ فرمايا حَيَّاةً سانب تَسْعَى دورُتا هوا فَإِذَا هِيَ تُو ناگاه وه وُ اور الخواي دوسري ليويك تاكه بم تخفي دكهائي النَّةُ نثاني مِنْ غَيْرِينُوْءِ بغير كسي عيب التِينَا إِي نشانيان | الكَكُورِي بدى | إذْهَبُ توجا | إلى طرف | فِرْعَوْنَ فرعون | إِنَّكَا بِينَك وه | طَعَي سرك موهميا

موی علیہ السلام نے عرض کیا کہ بیمیری لاکھی ہے میں بھی اس پر سہارالگاتا ہوں اور بھی اس سے اپنی بکریوں کے لئے سے جھاڑتا موں اوراس میں اور بھی میرے کام نکلتے ہیں مثلاً کندھے برر کھر اسباب وغيره لشكالينا اورموذي جانوروں كودفع كرنا وغيره وغيره \_ مفسرين نے لکھا ہے كما كرچہ جواب ميں صرف اتنا كهددينا كافي تھا كەحفورىيدائقى بے مرحفرت موى عليدالسلام نے اس سوال كا جولمباجواب دياوه آپ كى اس وقت كى قلبى كيفيت كانقشه پيش كرتا ہے محبوب فیقی کے ساتھ ہم کلامی کے شرف کوطول دے کرجذبہ شوق بورا کرنا تھا۔ قاعدے کی بات ہے کہ جب آ دی کوکس بہت بوی شخصیت سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو وہ اپنی بات کو

تفبيروتشريح \_گذشتهآ مات ميں حق تعالیٰ کاحضرت موی علیه السلام كومنصب رسالت كے لئے منتخب كرنا اور آپ كو توحيد وآخرت کی تعلیم دینا فدکورجوا تھا۔اب یہال سے منصب رسالت كى تمهيدشروع موتى ب چونكه حضرت موسى عليه السلام مجزات ديكر فرعون کی طرف بصحے حانے والے تھاس لئے اولامعجز ہ عصا کا ذكرفر ماياجا تاب اورحق تعالى حضرت موى عليه السلام سودريافت فرماتے ہیں کدا ہے موی تمہارے دائے ہاتھ میں کیا چز ہے؟اب بیتوحق تعالی کومعلوم تھا کہ موٹ کے ہاتھ میں اکھی ہے۔سوال سے مقصود بيتها كموى عليه السلام كواين الشي كالأشي موتا التيمي طرح متحضر ہوجائے اور پھروہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں۔ چنانچہ

ہے۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بھی یہی سنت تھی الاویرے مجزہ
کے متعلق حضرت مولی علیہ السلام کو ارشاد باری ہوتا ہے کہ آگئی۔
ہاتھ گر ببان میں ڈال کر اور بغل سے ملا کر نکالو گئے تو نہایت روش سفید چکتا ہوا نکلے گا اور سفیدی کسی مرض وغیرہ کی نہ ہوگی کہ جوعیب ہوا در یہ عصا اور ید بیضا کے مجز ہاں بردی نشانیوں میں سے دو ہیں جن کا دکھلانا آپ کو منظور ہے۔ یہ ہماری جانب سے آپ کی نبوت ور سالت کے دوبڑ بینشان ہیں۔ جس طرح آپ کو بیدد عظیم الشان مجز بے نبوت ور سالت سے نواز اسی طرح آپ کو بیدد عظیم الشان مجز بے تھی عطا کئے۔ اخیر میں ارشاد ہوا کہ اب جاؤا ور فرعون اور اس کی قوم کو راہ ہدایت دکھاؤانہوں نے بہت سرکشی اور نافر مائی اختیار کر کھی ہے اور اپنے غرور و تکبر اور انتہائے ظلم کے ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل کوغلام بنار کھا ہے سوان کوغلامی سے چھٹکار اولاؤ۔

حضرت موی علیہ السلام نے اپنا بھین کا زمانہ فرعون ہی کے کل میں گراراتھا اور جوانی تک ملک مصر میں اس کی بادشاہت میں تھہر سے میں گراراتھا اور جوانی تک ملک مصر میں اس کی بادشاہت میں تھہر سے تھا یک موقع پر ایک فرعونی ہے ارادہ آپ کے ہاتھ سے مرگیا تھا جس پر فرعون نے آپ کی گرفتاری اور قل کا تھم صادر کیا تھا اس وقت حضرت موئی مصر سے باہر نکلے تھے۔ جانتے تھے کہ فرعون آیک سخت دل۔ برخلت ۔ اکھڑ مزاج اور ظالم انسان ہے۔ غروراور تکہراس کا انتابر ھا ہواتھا کہ کہتا تھا کہ میں خدا کو جانتا ہی نہیں۔ اپنی رعایا سے کہتا تھا کہ میں خدا کو جانتا ہی نہیں۔ اپنی رعایا سے کہتا تھا کہ فیصل اور کہ مقابل نہ تھا۔ اس میں لا ولشکر اور کروفر میں کوئی اس وقت اس کے مقابل نہ تھا۔ اس میں لا ولشکر اور کروفر میں کوئی اس وقت اس کے مقابل نہ تھا۔ اس کے حاد تو آپ نے جن تعالی سے دعافر مائی اور پچھ درخواسیں جن تعالی ہے دربارعالی میں پیش کیں۔ جواگلی آیات میں ظاہر فر مائی گئی تعالی نے دربارعالی میں پیش کیں۔ جواگلی آیات میں ظاہر فر مائی گئی تعالی نے دربارعالی میں پیش کیں۔ جواگلی آیات میں ظاہر فر مائی گئی

وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلْورَتِ الْعَلَمِينَ

و طول دینے کی کوشش کرتا ہے تا کہ اسے زیادہ سے زیادہ دیر تک اسمكامي كاشرف حاصل رہے۔موى عليه السلام كاس جواب ير حق تعالیٰ کی طرف ہے ارشاد ہوا کہ اے موٹ ایں لاتھی کوزمین پر ڈال دو۔موی علیہ السلام نے اس ارشاد عالی کی تعمیل کی اور لاٹھی کا زمین برد الناتھا کہ لاتھی کی جگہ ایک اڑ دھانظر آیا جوتیزی ہے ادھر ادهردورتا تقاموى عليه السلام ناكبال بيانقلاب وكيوكر بمقتصاك بشريت خوف زده ہوگئے \_لکھاہے کہوہ اتنا خوفناک اژ دھابن گيا تھا کہاس سے بہلے بھی دیکھاہی نہ تھا۔اس کی بیرحالت تھی کہایک درخت سامنے آئی اتواہے ہضم کر گیا۔ ایک چٹان پھر کی سامنے آهمی تواسے لقمہ بنا گیا۔ بیرحال دیکھتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام الٹے یاؤں بھاگنے گئے کی فوراحق تعالیٰ کی ندا آئی کہ موٹی اس کو پکڑ لواورخوف نہ کھاؤ۔ ہم اس کواس کی اصل حالت پرلوٹا دیں گے۔ کھاہے کہ ابتدا میں مولی علیہ السلام کواس کے پکڑنے کی ہمت نہ موتى تھى آخر كير اہاتھ ميں لپيك كر يكرنے كلكو فرشتہ نے كہاك موی کیا خدا اگر بچانا نہ چاہے تو یہ چھڑا تہمیں بچاسکتا ہے موی علیہ السلام نے کہانہیں۔ لیکن میں کمزور مخلوق ہوں اور ضعف سے پیدا کیا گیا ہوں۔ پھر حضرت موی علیہ السلام نے ہاتھ سے کپڑا ہٹا كرا ژوھے پر ہاتھ ڈال دیا۔ ہاتھ ڈالنا تھا كہوہى لائھى ہاتھ میں تقى بعض مفسرين في كلهاب كموى عليه السلام كاور جاناطبعي تقا جو سی طرح جلالت شان نبوت کے منافی نہیں اور بعض نے کہا ہے كه جوحاد شخلوق كى جانب سے مواس ميں تو ند ڈرنا كمال ہے جيسے ابراجيم عليه السلام آتش نمرودي سينهين ذري ليكن جوامرخالق كي طرف ہے ہواں میں ڈرنائی کمال ہے کدوہ فی الحقیقت حق تعالی سے ڈرنا ہے۔ جیسے آندھی اور تیز طوفانی ہوا ہونے کے وقت جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالهجراجانا احاديث ميس آيا ي سوچونکہ اس تبدل میں مخلوق کا واسط نہ تھا اس سے ڈر گئے کہ بیکوئی قهراللي نه مو- تو ايك معجزه تو "عصا" كا موى عليه السلام كويياعطا ہوا۔ یہاں سے ریھی معلوم ہوا کہ ہاتھ میں عصا "رکھنا سنت انبیاء

#### قَالَ رَبِ اشْرَحْ لِي صَدُرِي فَو يَتِّرْ لِي آمْرِي فَواحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي فَي يَفْقَهُوا

عرض کیااے میرے دب میرا حوصلے فراخ کردیجئے ۔اورمیرا کام آسان فر مادیجئے ۔اورمیری زبان پر سے بنتگی ہٹادیجئے۔تا کہلوگ میری بات مجھ سیل

# قَوْلِي ﴿ وَاجْعَلْ لِنْ وَزِيْرًا مِنْ آهُلِي ﴿ هُرُونَ آخِي ﴿ اشْكُدْ بِهِ آرْرِي ۗ وَٱلْأَرِكُهُ فِي ٓ

اورمیرے داسطے میرے کنید میں سے ایک معاون مقرر کردیجئے ۔ یعنی ہارون کو کہ میرے بھائی ہیں۔اُن کے ذریعہ سے میری قوت کو محکم کردیجئے۔اوراُن کومیرے کام میں

#### ٱمْرِيْ ﴿ كُنْ شَيِحَكَ كَثِيرًا ﴿ وَنَذُكُمُ لِكَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّاكَ كُنْتَ بِمَا بَصِيرًا ﴿ وَا

درخواست میں آپ نے کیا عرض کیا بیان آیات میں بیان فرمایا گیا ہے چنانچہ بتلایا جاتا ہے کہ موک علیہ السلام نے اپنی درخواست میں پہلی بات تو یہ فرمائی دب اشوح لی صددی کہ اے میرے رب میرا حوصلہ فراخ کرد بجئے لیعنی مجھے میم ہر دبار اور حوصلہ مند بناد بجئے کہ خلاف طبع باتوں پر جلد خفا نہ ہوں۔ اور تبلیغ میں انقباض یا بحکہ یب و مخالفت میں ضیت نہ ہواور اوائے رسالت میں جو سختیاں پیش آئیں ان سے نہ گھراؤں بلکہ کشادہ دلی اور خندہ پیشانی سے برداشت کروں۔ دوسری بات فرمائی ویسولی اموی۔ اور میرا کام آسان فرماد بحثے لینی فرماد بحثے کہ بی تظیم الشان کام آسان ہوجائے ایس سے سامان فراہم کرد بجئے کہ بی تظیم الشان کام آسان ہوجائے ایس سے برداشت کی مناد بحثے بائیں ایس سے بردائی ویسولی اور اسباب ناکامی رفع ہوتے جائیں تیسری بات یہ فرمائی واحلل عقدہ من لسانی۔ یفقہوا تیسری بات یہ فرمائی واحلل عقدہ من لسانی۔ یفقہوا قولی اور میری زبان پر سے بستی لکنت کی ہٹا د بحثے تاکہ لوگ

تفیر وتشری ۔ گذشتہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ منصب رسالت عطا کرنے کے بعدی تعالی نے موی علیہ السلام کو دو معجزات عطا فرمائے۔ ایک تو عصا کا کہ لاشی کو زمین پر ڈال دینے سے اڈ دھابن جاتی تھی۔ اور پھر جب اس پر ہاتھ ڈالتے تو پھر لاشی ہوجاتی ۔ دوسرام مجزہ مید بیضا یعنی جب آپ اپناہا تھ بغل میں لے جاکر نکالے تو نہایت چمکدار روثن ہوکر نکلتا۔ تو یہ دو معجزات عطا کر کے تھم ہوا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤاوراس کو بنی تو حید کرو کہ وہ اور اس کی تقوم بہت ہی سرکش ہوگئے ہیں۔ جب حضرت موی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ مجھ کو پنیمبر بنا کر فرعون کی مشکرانہ فہمائش کے لئے بھیجا جاتا ہے تو اس وقت اس منصب عظیم کی مشکرانہ مشکلات آپ کے ذہن میں آئیں اور آپ فرعون کی مشکرانہ حالت سے پہلے سے واقف تھے اس لئے اس منصب عظیم کی مشکرانہ حالت کی آسانی کے لئے حق تعالی سے درخواست کی۔ اس مشکلات کی آسانی کے لئے حق تعالی سے درخواست کی۔ اس

ني صلى الله عليه وسلم رحمته للعالمين اورتمام انبياء ومرتبايين اورتمام صلحاومتقین کی اس سنت کی قدر کی توفیق عطا فر ماویں۔ بیم حکمون ج میں اضطرارا آگیا۔تو تیسری بات جوموی علیہ السلام نے اینی درخواست میں پیش کی وہ بیتھی کہ میری زبان کی گرہ کھول ويجئة تاكهلوكول كوميرى بات مجحفة مين آساني مو\_ جوتفي بات موی علیدالسلام نے بیفرمائی کدمیرے کنبدمیں سے میراایک معاون مقرر کرد یجئے ۔میرے بھائی ہارون کو بھی میرے اس تبلیغ ك كام مين شريك فرماد يجئ يعني ان كوبهي نبي بناكر مامور بالتبليغ کیجئے کہ ہم دونوں مل کرتبانغ کریں اور میرے قلب کوقوت پہنچے۔ حضرت ہارون علیہ السلام جوموی علیہ السلام کے بوے بھائی تھے اور بنی اسرائیلیوں کے ساتھ مصر ہی میں مقیم تھے ان کے لئے بھی نبوت عطا فرمانے کی درخواست موکیٰ علیہ السلام نے کی۔ تفسيرابن كثير مين لكهاب كه حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنہاہے عمرہ کے لئے جاتے ہوئے کسی اعرابی کے ہاں مقیم تھیں سنا ایک محض پوچھتا ہے کہ دنیا میں کس بھائی نے بھائی کوسب ے زیادہ نفع پہنچایا ہے؟ اس سوال پرسب خاموش ہو گئے اور کہہ دیا کہ میں اس کاعلم نہیں۔اس نے کہا کہ خدا کی قتم مجھے اس کاعلم ہے۔حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے اپنے ول میں کہا دیکھو چخص کتنی بے جا جسارت کرتا ہے کہ بغیر آنشاء اللہ کے تشم کھارہا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اچھا بتلاؤ۔ اس نے جواب دیا حضرت موی علیہ السلام کہ اینے بھائی کواپنی

سے زیادہ کوئی بھائی اینے بھائی کونفع نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت موی علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کونبوت

دعا سے نبوت دلوائی۔حضرت عا کشافر ماتی ہیں کہ میں بھی بیان

کردنگ ره گئی اور دل میں کہنے لگی کہ بات تو بچے کہی فی الواقع اس

میری بات سمجھ کین ۔حضرت مویٰ علیہ السلام کی زبان میں گرہ پڑ گئی تھی جس کی وجہ سے صاف بول نہ سکتے تھے اور مخاطب کو مطلب سجھنے میں دشواری ہوتی تھی بعض اہل تفسیر کا قول ہے کہ آپ کی زبان میں پیدائش لکنت تھی۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ بچین میں جب آپ فرعون کے کل میں پرورش یارہے تھے جس كاذ كرقر آن ياك ميس كى جكد آيا باوراس سورة ميس بهى الكى آیات میں جس کا بیان انشاء اللہ اگلے درس میں ہوگا آ پ کا فرعون کے ہاں پالے جانے کا ذکر موجود ہے۔ تو ایک بار بچین میں آ ب نے فرعون کی ڈاڑھی پکڑ ایتھی جس پر فرعون سخت غصہ ہوا اور بدلہ لینا حاہا اورآ پ کے آل کا ارادہ کیا تو فرعون کی بیوی نے سفارش کی کہ بچہ ہے اس کو کیا سمجھ ہے چنا نچہ آ پ کے امتحان کے واسطے ایک طشت میں سرخ یا قوت اور آگ کے انگارے سامنے لائے گئے اس وقت آپ نے ایک چنگاری اٹھا کرمنہ میں رکھ لیکھی جس سے زبان جل گئی تھی اور زبان کی روانی کم ہوگئ تھی۔اس طرح فرعون نے معاملہ کو درگذر کیا۔ یہاں اس روایت سے سیمعلوم ہوتا ہے کہ فرعون کے بھی داڑھی تھی اور وہ مھی اتن بردی کہ جو پکڑی جاسکتی ہو۔ گویا پہلے کفار بھی داڑھی رکھتے تھے جس سے کہ اس دور کے اکثر مسلمانوں کوضد ہے کہ جس اٹھتے ہی داڑھی صاف کرنے کا اہتمام ہوتا ہے اس پر ایک روایت یادآئی جومولا ناعاشق الہی صاحب مرحوم میر تھی نے اپنی کتاب داڑھی کی قدروقیت میں کھی ہے کہ میدان حشر میں جہاں سب اولین وآخرین جمع ہوں گےتو بچھلی امتوں کے کفار جوداڑھیاں رکھتے تھے وہ امت محمد بیر کے ایسے افراد کہ جن کے چېرول پر داژهيال ندارد جول گي د کيھ کرتعب کريں گے که پيه امت محدیہ کے افراد ہیں؟ اللہ تبارک وتعالیٰ ہم کوایے پیارے

pesiu

امراء کی خرابی۔ بے ملی یا بدعملی یا عدم صلاحیت ایسے اس لئے رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا بي كرون تعالى جب في تنفي كوكوئي حكومت ياامارت سير دفرماتي بين اوربيه جاہتے بين كه بيد اچھے کام کرے۔ حکومت کواچھی طرح چلائے تو اس کو نیک وزیر دے دیے ہیں جواس کی مدوکرتے ہیں۔اگریکی ضروری کام کو بھول جائے تو وزیریا د دلا دیتا ہے اور جس کام کا وہ ارادہ کر کے وزیراس میں اس کی مدو کرتا ہے (نسائی) اپنی اس دعا میں حفرت موی علیه السلام نے جووز برطلب فرمایا اس کے ساتھ ایک قید من اهلی کی بھی لگادی که بیروز رمیرے خاندان اور ا قارب میں سے ہو کیونکہ اسنے خاندان کے آ دمی کے عادات و اخلاق و كي بهال اور طبائع ميس باجم الفت ومناسبت موتى ہے جس سے اس کام میں مدوماتی ہے بشرطیکہ اس کو کام کی صلاحیت میں دوسروں سے فائق د کھے کرلیا گیا ہو محض اقربا پروری کا داعیه نه مو۔ اس زمانه میں چونکه عام طور پر دیانت و اخلاص مفقود اوراصل کام کی فکر غائب نظر آتی ہے اس لئے کسی امیر کے ساتھ اس کے خولیش وعزیز وزیریا ٹائب بنانے کو مذموم سمجما جاتا ہے اور جہال دیانت داری پر بحروسہ پورا ہوتو کسی صالح واصلح خویش وعزیز کوکوئی عبده سپر د کر دینا کوئی عیب نہیں۔ بلکه مہمات امور کی تحیل کے لئے زیادہ بہتر ہے۔رسول الله صلی الله عليه وسلم ك بعد حضرات خلفائ راشدين عموما وبى حضرات ہوئے جو بیت نبوت کے ساتھ ساتھ رشتہ دار یوں کے تعلقات بھی رکھتے تھے۔ (معارف القرآن جلد مشم صفحہ ۸۷) اب حضرت موییٰ علیه السلام کی درخواست اور دعاؤں کا جو جواب حق تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا وہ اگلی آیات میں ظاہر کیا كيا ب جس كابيان انشاء اللدآ كنده درس ميس موكا \_ واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحُدُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

عطاہونے کی درخواست کس بناپر کی اس کو بھی ظاہر فرمادیا اور عرض کیا کہ ہم دونوں مل کر دعوت وتبلیغ کے موقع پر بہت زور شور سے تیری یا کی اور کمالات بیان کریں اور ہرایک کو دوسرے کی معیت ہے تقویت قلب حاصل ہوگی تو اپنی خلوتوں میں نشاط اور طمانیت کے ساتھ تیراذ کر بکٹرت کرسکیں گے۔اپنی اس درخواست کے اخیر میں حفرت موی علیه السلام نے فرمایا انک کنت بنا بصیوا بے شک آپ ہم کوخوب دیکھرہے ہیں بعنی ہمارے تمام احوال کوآپ خوب د کھرے ہیں اور جو دعا میں کررہا ہوں یہ بھی آ پ کوخوب معلوم ہے کہاس کا قبول فرمانا ہمارے لئے کہاں تک مفید ہوگا۔ ان آیات کے تحت مفتی اعظم یا کستان حضرت مولا تامفتی محمد شفیع صاحبٌ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ حفرت موًىٰ عليــالــلام نے جوبـيدعا واجعل لمي وزيوا من اھلی مانگی لینی میرا ایک وزیر میرے ہی خاندان میں سے بناد ہے تو بیدعا اعمال رسالت کو انجام دینے کے لئے اسباب جمع کرنے سے متعلق ہے اور ان اسباب میں حضرت موی علیہ السلام نے سب سے پہلے اور اہم اس کو قرار دیا کہ ان کا کوئی نائب اوروز برہوجوان کی مدد کر سکے۔وزیرے معنی ہی لغت میں بوجھ اٹھانے والے کے ہیں۔ وزیر سلطنت چونکہ اپنے امیر وبادشاہ کا بار ذمہ داری سے اٹھا تا ہے اس کئے اس کو وزیر کہتے ہیں۔اس سے حضرت مویٰ علیہ السلام کا کمال عقل معلوم ہوا کہ سیکام یاتحریک کے چلانے کے لئے سب سے پہلی چیزانسان کے اعوان وانصار ہیں۔ وہ منشاء کے مطابق مل جائیں تو آ گے سب کام آسان ہوجاتے ہیں اوروہ غلط ہول تو سارے اسباب وسامان بھی بیکار ہوکررہ جاتے ہیں۔ آج کل کی سلطنوں اور حکومتوں میں جنتنی خرابیاں مشاہدہ میں آئی ہیں غور کریں تو ان ب کا اصلی سبب امیر ریاست کے اعوان وانصار اور وزراء و

# قَالَ قَلُ اُوْتِيْتَ سُؤِلُكَ يِلْمُوْسِي وَلَقَلُ مَنَتَاعَلَيْكَ مَرَّةً الْخُرَى ﴿ إِذْ ٱوْحُنْيَا إِلَّ

ارشاد ہوا کہ تبہاری درخواست منظور کی گئی اےمویٰ۔اور ہم تو ایک دفعہ اور بھی تم پراحسان کر بچلے ہیں۔جبکہ ہم نے تبہاری مال کووہ بات الہام سے جاتی

اُمِّكَ مَا يُوْكَى ﴿ إِنِ اقْذِ فِيْهِ فِي التَّابُوْتِ فَاقَدْ فِيْهِ فِي الْبَيِّرِ فَلْمُلْقِرِ الْبَيَّر

جوالهام سے بتلانے کی تھی۔ ید کموی کی کوایک صندوق میں رکھو مجرائ کو دریا میں ڈال دو پھران کو دریا کنارے تک لے آوے گا کہ ان کوایک محف کر لے گا جومیر ابھی دشمن

يَأْخُذُهُ عَدُو اللَّهِ وَعَدُو لَكُو الْقَبَتُ عَلَيْكَ فَحَبَّا قِنِّي ۚ وَلِيصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ۗ إِذْ تَكْشِيقَ

ہے اور ان کا بھی وشمن ہے اور میں نے تمہارے اُوپر اپن طرف سے ایک اثر محبت ڈالدیا،اور تاکهتم میری محرانی میں پرورش پاؤ۔ جبکہ تمہاری

أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلُ أَدُلُكُمْ عَلَى مَنْ تَكُفُلُهُ ۚ فَرْجَعُنْكَ إِلَى أُمِّكَ كَنْ تَقَرَّعَيْنُهُا وَلا تَحْزَنَ ﴿

بہن چلتی ہوئی آئیں گھر کہنے گئیں کیاتم لوگول کوالیے خص کا پید وول جواس کی پرورش کرے پھر ہم نے تم کوتمہاری مال کے پاس پھر پہنچادیا تا کدان کی آئیسیں شعندی ہول اوران کوغم شدہے،

یلوسلی اےمول اوکفکٹ مکناً اور تحقیق ہم نے احسان کیا قَالَ الله فِي فَرَايا الله قَدُ أُوْتِينَتَ مَحْتِنَ كَفِيهِ ويديا كيا الله فَالكَ جُوتُونَ مَا لَكَا | أَوْحَيْنَا هِم نِه الهام كيا | إلى طرف | أُوِّكَ تيرى والده | مَأَيُوْ لِمَى جوالهام كرناتها عَلَيْكَ تَهُ مِر مَرَّةً أَيكِ بار الْخُراي اور بحي الذَّجِب في الْيَجِّهِ ورياس فَلْيُلْقِيهِ كِرائ وَالدعا فَأَقُدُ فِيْ اللهِ مِل اللهِ الله في التَّأَبُوْتِ صندوق ميں وكُلْقَيْتُ اور مِن في ذالدي وَعَلُ وَلا أَدُ اوراس كا وثمن عَدُوْ لِي مِيرادِمْن ا یاخنگاه اے لے کے عَلَيْكَ تِحْدِ الْعَبَدُةُ عبت مِنِي الإعرف الديمُ الله ورش بائ على عَدْفي مرى المور إلى الذب المنشي جارى على مَنْ جو یکفُلُهٔ اس کی پرورش کرے هَكْ أَدُنْكُهُ كَمَا مِنْ مُنْهِينِ بِتَاوُل فَيَّقُولُ تَو وه كهدر بي تقي فَرْجَعْنْكَ يُسِ بَم نِي تَضِي لوناديا اللي طرف الْقِلْكَ تيري مال الكَيْ تَقَدُّ مَا كَرَ شَندُى مو عَيْنَهُا اس كَي آنكه الوكاتَعُزُنَ اوروهُ مُ مُدرك

طرف سے حضرت موی علیہ السلام کی اس درخواست کا جو جواب مرحمت فر مایا گیا وہ ان آیات میں بیان فر مایا گیا ہے چنا نچہ ارشاد باری تعالی ہوا کہ اے موسی جو پچھتم نے درخواست کی وہ منظور کی گئی اور جو پچھتم نے مانگا وہ سب دیا گیا اور ہم تو پہلے بھی بے مانگا متم پر بروے احسانات کر چکے ہیں اب جب تم مناسب درخواست کررہے ہوتو کیوں نہ دیں گے۔ اس کے بعد حق تعالی حضرت موسی علیہ السلام کو ایک ایک کر کے وہ احسانات یا دولاتے ہیں جو پیدائش کے وقت سے لے کر اس وقت تک حق تعالی نے ان پر پیدائش کے وقت سے لے کر اس وقت تک حق تعالی نے ان پر کی تھے۔ ان واقعات کی تفصیل بیسویں یارہ سورہ فقص میں کئے تھے۔ ان واقعات کی تفصیل بیسویں یارہ سورہ فقص میں

تفیر و تشریخ: گذشتہ آیات میں حضرت موی علیہ السلام کی درخواست و دعاؤں کا ذکر تھا کہ جومنصب رسالت عطا ہونے اور فرعون کے پاس بغرض تبلیغ جانے کا تھم ملنے پر آپ نے دربار خداوندی میں پیش کی تھیں جس میں گئی با تیں عرض کی تھیں۔ ایک تو میدادورزیادہ فراخ کر دیا جائے دوسرے بیکہ تبلیغ کا کام میرے لئے آسان کر دیا جائے۔ تیسرے بیکہ میری زبان کی گرہ کھول دی جائے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سیس چو تھے بیکہ میرے کھول دی جائے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سیس چو تھے بیکہ میرے بھائی ہارون کو بھی میر ا تبلیغ میں شریک کاربنادیجئے لیتی ان کو بھی نبوت عطا کر کے مامور بالتبلیغ فرمادیا جائے۔ اب حق تعالی کی نبوت عطا کر کے مامور بالتبلیغ فرمادیا جائے۔ اب حق تعالی کی

پرورش کا انظام فرمایا۔ ادھر حضرت موسی علی السلام کی والدہ
صندوق دریا میں چھوڑ نے کے بعد بمقتصائے بشریت بہت مگئین
اور پریشان تعیس کہ بچہ کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ معلوم نہیں کہ زندہ ہے گا
جانوروں نے کھالیا۔ تو حضرت موسی علیہ السلام کی بہن کو انہوں
نے کہا کہ تو خفیہ طور پر پیۃ لگا۔ادھر مشیت ایز دی سے بیسامان ہوا
حضرت موسی کسی عورت کا دودھ نہیں پیغے تھے۔ بہت موسی ک
بہن جو تاک میں لگی ہوئی تھیں اور اجنبی بن کر وہاں پنچیں اور
بہن جو تاک میں لگی ہوئی تھیں اور اجنبی بن کر وہاں پنچیں اور
بولیس کہ میں ایک عورت کو لاسکتی ہوں۔امید ہے کہ وہ کسی طرح
دودھ پلا کر بچہ کو پال سکے گی۔ تھم ہوا بلاؤ۔ وہ موسی علیہ السلام کی
والدہ لیعنی اپنی بی والدہ کو لے کر پنچیں۔ چھاتی سے لگاتے ہی بچہ
والدہ لیعنی اپنی بی والدہ کو لے کر پنچیں۔ چھاتی سے لگاتے ہی بچہ
جانے لگیں کہ بیخ نے ایک آنا کا دودھ تو بیا۔اورموسی علیہ السلام
کی شاہا نہ اعز از واکرام کے ساتھ پرورش ہوتی رہی۔ان آیات
میں اجمال کے ساتھ انہیں واقعات کا اظہار کیا گیا ہے۔

بیاحسانات جوان آیات میں یاددلائے گئے وہ تھے جوحضرت موکیٰ علیہالسلام پر بوقت پیدائش اور بچین میں فرمائے گئے اور پھر جوانی میں اوراس کے بعد کیا احسانات فرمائے بیا گلی آیات میں ظاہر فرمائے گئے ہیں جن کابیان انشاء اللّٰد آئندہ درس میں ہوگا۔ بیان ہوئی ہے یہال صرف اشارات کئے گئے ہیں۔جس زمانہ میں حضرت موک علیہ السلام پیدا ہوئے فرعون بادشاہ مصرف نجومیوں کے کہنے سے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تجھ کو اورتیری سلطنت کوغارت کرے گاحکم دے رکھاتھا کہ بنی اسرائیل میں جولز کا پیدا ہوا ہے تل کر دیا جائے۔ جب موی علیہ السلام پیدا ہوئے توان کی والدہ کوخوف ہوا کے فرعون کے سیابی خبریا ئیں گے تو بچہ کو مار ڈالیں گے اور والدین کو بھی ستائیں گے کہ ظاہر کیوں نہیں کیا۔اس وقت حق تعالی کی طرف سے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ موئ علیہ السلام کو ایک صندوق میں آرام سے لٹا کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں۔اس دریا کی ایک شاخ خاص فرعون کے حل میں سے گزرتی تھی۔ چنانچے موی علیہ السلام كى والده في الى طرح كيا اور صندوق دريامين وال ديا\_ صندوق بہہ کر فرعون کے کل کے نیجے جا پہنچا۔ وہاں وہ صندوق پکڑ کر کھولا گیا توالیک حسین وجمیل بچیموجود تقافرعون کے کوئی اولا دنہ تھی۔ فرعون کی بیوی نے بچہاٹھا کرفرعون کے سامنے پیش کیااور کہا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنالیں۔فرعون کو بھی دیکھ کرمحبت آگئی گواس نے بیٹا بنانے سے انکار کیا مگرائی بیوی کی خاطر اور اصرار سے بیٹوں کی طرح پرورش کا حکم دے دیا اور اس طرح حق تعالی کی عجیب و غریب قدرت کاظہور ہوا کہ دھمن کے ہاتھوں موسی علیہ السلام کی

#### دعا شيجئے

یا اللہ! آپ اپنے بندوں کی درخواست اور دعا کیں سننے والے ہیں۔ ہماری دعاؤں کو بھی شرف تبولیت بخشیں اور ہماری درخواستوں کو منظور فرما کیں۔ یا اللہ اپنی قدرت سے دقمن سے دوست کا کام لے لیتے ہیں یا اللہ! اپنی رحمت سے ہمارے تمام دین دنیا کے کاموں کو درست و دراست فرمادیں اور جس میں ہماری صلاح و فلاح ہووہ صور تیں غیب سے ظاہر فرمادیں و الخور دکھونا آن الحدث کیلاء رئی الفیکمین

# وَقَتَكُتُ نَفْسًا فَنَعْتَيْنَكُ مِنَ الْغَيِرِ وَفَتَتَكَ فُتُونًا أَهُ فَلَمِ ثُتَ سِنِيْنَ فِي اَهُ لِ مُدينَ لَ

اورتم نے ایک شخص کو جان سے مار ڈالا پھر ہم نے تم کواس غم سے نجات دی اور ہم نے تم کوخوب خوب محنتوں میں ڈالا، پھر مدین والول میں کئی برس رکھیا

#### ثُمُّ حِنْتَ عَلَىٰ قَكَ رِيُّمُوْسَى ﴿ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى ۚ إِذْ هَبِّ أَنْتَ وَأَخُولِكَ بِالْتِي

پھر ایک خاص وقت پرتم آئے اے موتلٰ۔اور میں نے تم کو اپنے لئے منتخب کیا یم اور تہمارے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ

# وَلاتَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴿ إِذْ هَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّ طَعَى ۚ فَقُولًا لَا قَوْلًا لَيِّينًا لَعَكَ يَتَنَكَّرُ اَوْ يَخْشَى ﴿

اور میری یادگاری میں سستی مت کرتا۔ دونوں فرعون کے پاس جاؤدہ بہت نکل چکا ہے۔ پھرائس سے زمی کے ساتھ بات کرتا شاید وہ نصیحت قبول کر لے یاڈرجادے۔

پر جواحسانات فرمائے گئے تھے وہ ذکر فرمائے گئے ہیں چنانچہ بتلایا
جاتا ہے کہ بڑے ہونے کے بعدتم پر بیاحسان کیا کتم سے اعلمی ہیں
ایک فرعونی مصری جان سے مارا گیا تھا اور اس سے تم کو بڑی پریشانی
دونوں قتم کی پریشانی سے ہم نے تم کو نجات دی۔ اخروی پریشانی سے
دونوں قتم کی پریشانی سے ہم نے تم کو نجات دی۔ اخروی پریشانی سے
اس طرح کہ تھرسے نکال کر مدین پہنچا دیا اور مدین چہنچنے تک تم کو جو
مشقتیں اور سختیاں جھیانا پڑیں پھر ان سے خلاصی دی۔ مدین پہنچ کو
صاحبر ادی سے ہوگئی ہی۔ اور دس سال وہاں رہ کر پھر مدین سے مصر کی
طرف چلے تو راستہ بھولے اور پھر تقدیر سے وادی طوی میں پہنچ تو
منصب نبوت عطا کیا گیا اور اپنی وی ورسالت کے لئے تیار کر کے
منصب نبوت عطا کیا گیا اور اپنی وی ورسالت کے لئے تیار کر کے
منصب نبوت عطا کیا گیا اور اپنی وی ورسالت کے لئے تیار کر کے
اسے خواص ومقر بین میں داخل کیا۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے موی

اب آ گے ان آیات میں جوان ہونے کے بعد موی علیہ السلام

علیہ السلام کو ایک ایک کر کے وہ احسانات یاد دلائے جو پیدائش کے وقت سے لے کراس وقت تک یعنی منصب نبوت ملنے تک ان پر فرمائ تصان واقعات كالفصيل سور وتصص ميس بيان فرمائي مى ہے یہال صرف اشارات کئے گئے ہیں جن سے مقصود حضرت موی علیدالسلام کوبیاحساس ولاناہے کہ جس کام کے لئے منہیں تیار کیا گیا القالباس كاوقت آگياہے چنانچيآ كارشاد ہے كتم اين بھائي ہارون کوساتھ لے کراس کام کے لئے نکل کھڑے ہواور جو دلاکل و مجزات تم کودیے گئے ہیں ضرورت کے وقت ان کوظا ہر کرو۔آ گے مزيد مدايت فرمائي جاتى ہے كەللەك ئام كى تبليغ مين مستعدى دكھلاؤ اورتمام احوال وواقعات ميس عمو مأاور دعوت وتبليغ كے وقت خصوصا الله كو كثرت سے يادكروادرتم دونول فرعون كے ياس جاؤكهاس نے بہت سراٹھارکھا ہے اورسرکشی اختیار کررکھی ہے۔ اخیر میں یہ ہدایت دی گئی کہ دعوت وتبلیغ وعظ ونصیحت کے وقت اس کوآ مسلکی اور نرمی سے مسمجهانا متنكبرادر مغرورلوك يختى سے قابومين نبيس آتے ہال زم گفتگواور سلیقہ کے ساتھ سمجھانے سے ممکن ہے کہوہ کچھ سوچے سمجھے یا کچھاللہ عزوجل کاخوف اس کےدل میں پیدا ہو۔

یہاں حضرت مولی علیہ السلام کوفرعون کے ساتھ گفتگونری سے کرنے کی جو ہدایت دی گئی اس کے متعلق بعض محققین نے لکھا ہے کہ آیت کے اندراخلاق کا بہت بڑاسبق موجود ہے کہ باوجوداس کے کہ فرعون کے طغیان وتمر دکا ذکر ہو چکا ہے۔اس پر بھی حضرت موگ جیسے مقبول و برگزیدہ نبی کو تھم اس کا ملتا ہے کہ اس سے لطف و ملائمت ہی سے پیش آئیں۔

مفسرین نے یہاں ایک شبقل کیا ہے اور پھراس کا جواب بھی دیا ہے۔ شبہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ فرعون ایمان نہ لائے گا۔

بهر حفرت موی علیدالسلام وتبلغ کا کیون تعلم دی اور کیون زم گفتگو كرنے كى ہدايت فرمائى اور بيكهنا كەتم دونوں جاكراس كنے زم كلامى کروشایدوہ نصیحت قبول کرلے اور ڈر کر فرمانبردار بن جائے کہال تك محيح موسكتا ہے؟ اس شبكا جواب بيديا ہے كه خداتعالى كوتو بيشك ہر خص کی حالت کاعلم پہلے سے ہوتا ہے مگر وعظ ونصیحت اور ارشاد وہدایت کا تھم محض اتمام حجت اور دفع عذر کے لئے دیا جاتا ہے۔ انبياء كومبعوث فرمانا \_ كتابين نازل كرنااورتبليغ كيهدايت كرناان سب كامقصدادائ فرض موتا ب\_جن كفيب مين ازلى سعادت موتی ہوت ہیں اور جوازلاً محروم موتے ہیں ان كوكوئى مدايت فائدة نبيس يبنجاتي رمالفظ معلى استعال يعني شايدوه نصیحت قبول کرلے تواس کا مطلب مدے کہتم دونوں فرض تبلیغ ادا كروادر بياميدر كح بوئ اداكروكه فرعون شايدراه راست ير آ جائة تعلى يعن شايد كالفظ باعتبار حضرت موى وبارون كفرمايانه باعتبارعلم اللي ك\_اسى لئ كوت تعالى كومعلوم تفاكر فرعون مان والا نہیں ہے کیکن میدموی علیہ السلام کوظا ہرنہیں کیا گیا۔ کیونکہ اگراس امر كوموى عليه السلام برطا بركرويا جاتا توطبعي طور برموى عليه السلام كى ہمت پست ہوجاتی اور وہ الی طرح تبلیغ نہ کر سکتے جس طرح سے کوئی ہدایت کی توقع کی حالت میں کرتا ہے۔

حفرت موئی علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس جانے کا صریح حکم مل چکا اور آپ کو فرعون کی ستم شعاری اور جباری معلوم علی و مزعون کی ستم شعاری اور جباری معلوم تحقی تو مزید اللہ تعالی سے امداد کی درخواست و دعا کی جس پرحق تعالی نے تسلی اور حفاظت اور نصرت کا وعدہ فرمایا جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وعا کیجئے: یاللہ آپ اپ بخلصین ومقبولین کے ساتھ جورحت اوراحسان کا معاملہ فرماتے ہیں ای رحت واحسان سے ہم کو بھی نواز دے۔ اورا پی نصرت وتائیدکو ہرحال میں ہرآن میں ہمارے شامل حال فرمادے۔ آمین۔ وَالْحِدُدُ دُعُونَا اَنِ الْحَمَدُ لِلْهِولَتِ الْعَلَمِينَ

#### قَالاَ رَبِينَا إِنَّنَا فَخَافُ اَنْ يَغُوطُ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَطْغَى قَالَ لا تَخَافَا إِنَّكِنَى مَعَكُما اَسْمَعُ وَارَى ﴿ فَأَتِيكُ وَوْنِ نِهُ مِنْ كِالَا عِمِدِ مِدِهُونِ مَهُونِهِ مِينَا وَيَرْبِيضِ إِرْبُونِ وَمُرْبِينَ مُلِكِمُ وَالْعَالِ

فَقُولًا إِنَّا رَسُولِارَتِكِ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِيْلَ هُ وَلَا تُعَدِّبُهُ مُ قِلْ جِئْنَك بِأَيْرَ مِنْ تُرْتِكُ "

سوتم اُس کے پاس جاواور کہوکہ بم دونوں تیرے پردردگار کے فرستادے ہیں سوبنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے اور ان کو تکلیف مت پہنچاہ ہم تیرے پاس تیرے دب کی

والسّلامُ عِلَى مَنِ اتّبَكُ الْهُدَى ﴿ إِنَّا قَدُ أُوجِي إِلَيْنَا آنَ الْعَذَابَ عِلَى مَنْ كُنَّبَ وَتُوكِي

کروجوباتیں تہارے اوراس کے درمیان ہوں گی یا جومعا ملات پیش آئیں گے وہ سب میں سنا اور دیکھا ہوں۔ میں اس وقت تم سے جدا نہیں میری جمایت اور تھرت تمہارے ساتھ ہے۔ گھبرانے اور قلر کرنے کی ضرورت نہیں تہاری حفاظت کروں گا اوراس کو مرعوب کردوں گا جورات کو مرعوب کردوں گا جورات کو مرعوب کردوں گا جورات کی حفوف وخطر اس کے پاس جاؤ اوراس سے کہو کہ ہم دونوں تیرے پروردگار کے فرستادہ ہیں کہ ہم کو نبی بنا کر بھیجا ہے اس لئے تو ہماری اطاعت کر فرستادہ ہیں کہ ہم کو نبی بنا کر بھیجا ہے اس لئے تو ہماری اطاعت کر وغیرہ میں بھی کہ قلم عقیدہ میں بھی کہ تو حدید کی تصدیق کراورا خلاق وغیرہ میں بھی کہ خلم وغیرہ میں بھی کہ تا کہ جم جودعوی نبوت کرتے سے دہا کر کے ہمارے ساتھ وانے وے۔ جہاں چاہیں آ زادی کے ساتھ رہیں اور فرعون سے یوں بھی کہنا کہ ہم جودعوی نبوت کرتے ساتھ رہیں اور فرعون سے یوں بھی کہنا کہ ہم جودعوی نبوت کرتے ہیں تو بے دلیل نہیں بلکہ اپنی صداقت پر خدائی نشان لئے کرآئے ہیں۔ یعنی مجز و عصاوید بیضا اور اس کو بٹلا دو کہ جو ہماری بات مان کر سیم سیرھی راہ چلے گا اس کے لئے دونوں جہان میں سلامتی ہے اور جو سیرھی راہ چلے گا اس کے لئے دونوں جہان میں سلامتی ہے اور جو سیرھی راہ چلے گا اس کے لئے دونوں جہان میں سلامتی ہے اور جو سیرعی راہ جو کھا اس کے لئے دونوں جہان میں سلامتی ہے اور جو سیرعی راہ جو کھا اس کے لئے دونوں جہان میں سلامتی ہے اور جو سیرعی راہ جو کھا اس کے لئے دونوں جہان میں سلامتی ہے اور جو سیرعی راہ جو کھا اس کے لئے دونوں جہان میں سلامتی ہے اور جو سیرعی راہ جو کھا کی سے خواہ صرف

تغیر وقشری کشتہ یات میں بیان ہواتھا کہ حضرت موئی علیہ السلام کو میم ملا کہ اپنے بھائی کے ساتھ فرعون کے پاس بیلغ اور دعوت حق تبلغ کرد کو ممکن ہے کہ وہ کھیں وہ بھی کرفیدہ سے کرداور پیخیال کرکے تبلغ کرد کو ممکن ہے کہ وہ کھیں وہ بھی کرفیدہ سے اللہ کے جال دخضب سے ڈرجائے اور فرما نبرداری کی طرف جھک پڑے۔ حضرت موئی علیہ السلام کوفرعون کی حالت ۔ اس کاظلم وزیادتی اور اس معلوم می اس لئے اپنی بے سروسامانی اور اس کے دیم شعاری اور جباری معلوم می اس لئے اپنی بے سروسامانی اور اس کے دبد بدوشوکت پر نظر کرتے ہوئے اندیشہ کیا کہ فرعون ہماری بات سننے سے کے دبد بدوشوکت پر نظر کرتے ہوئے اندیشہ کیا کہ فرعون ہماری بات سننے سے بہلے ہی بھر جائے اور ایسانہ ہو کہ ہماری بات سننے سے بہلے ہی بھر جائے اور ایسانہ ہو کہ ہماری بات سننے سے بہلے ہی بھر جائے یا یہ کہ عین بہلیغ کے وقت اپنے کفر میں وہ اور زیادہ شرارت نہ کرنے گئے ۔ چنانچ حق تعالی سے حضرت موئی علیہ السلام شرارت نہ کرنے گئے۔ چنانچ حق تعالی سے حضرت موئی علیہ السلام نے دار اپنے اور اپنے بھائی کی طرف سے مرحمت ہوا کہ اس سے مطلق اندیشہ نہ جواب حق تعالی کی طرف سے مرحمت ہوا کہ اس سے مطلق اندیشہ نہ جواب حق تعالی کی طرف سے مرحمت ہوا کہ اس سے مطلق اندیشہ نہ بھر جاب حق تعالی کے خواب تیں تعالی کی طرف سے مرحمت ہوا کہ اس سے مطلق اندیشہ نہ بھر جاب حق تعالی کی طرف سے مرحمت ہوا کہ اس سے مطلق اندیشہ نہ بھر جاب حق تعالی کے خواب تیں تعالی کی طرف سے مرحمت ہوا کہ اس سے مطلق اندیشہ نہ بھر جاب حق تعالی کے موقع کی الدیشہ نہ بھر جاب حق تعالی کے موقع کیا کہ اس سے مطلق اندیشہ نہ بھر جاب حقوق تعالی کے موقع کی الدیشہ نہ بھر کہ کو موقع کے دوقت اسے خواب حقوق تعالی کے موقع کی موقع کی موقع کی موقع کی موقع کے دوقت اسے کو موقع کے دوقت اسے کو موقع کی موقع کے دوقت اسے کو موقع کی موقع کی موقع کی موقع کے دوقت اسے کو موقع کے دوقت کی موقع کی موقع کے دوئی کے دوقت کی موقع کے دوقت کے دوقت کی موقع کے دوقت کی موقع کے دوئی کے دوقت کے دوقت کی موقع کے دوقت کے دوقت کے دوقت کے دوقت کے دوئی کے دوقت کے دوقت کے دوقت کے دوئی کے دو

انہوں نے قرمایا۔ ہم کوخدانے اپنا پیغبراوررسول بنا کر تیرے یاس بھیجا ہم جھے سے دواہم باتیں جاہتے ہیں ایک بد کہ خدا پر یقین ال اور کی کو اس کا شریک وساجھی نہ بنا دوسرے مید کظلم سے باز آ اور بی اسرائیل 🕊 ایی غلامی سے نجات دے ہم جو کھے کبدرہے ہیں یقین رکھ کہ یہ بناوٹ اور تصنع نبیں ہےاور نہ ہم کویہ جرأت ہو سکتی ہے کہ خداتعالی کے ذمہ غلط باتیں لگائیں۔ ہاری صدافت کے لئے خدا تعالیٰ نے ہم کواٹی دو زبردست نشانیاں معنی معجزات بھی عطا فرمائے ہیں لہذا تیرے لئے مناسب يمي ہے كەصداقت اورحق كے اس پيغام كوقبول كراور بى اسرائیل کوچھ کارا دے کر ہمارے ساتھ کردے تا کہ ہم پیغیروں کی اس سرزمین میں انہیں لے جا کیں جہاں بجز ذات واحد کے سیکسی اور کی پرستش نه کریں فرعون نے جب بیسنا تو جیسا که مورهٔ شعراء ۱۹وی یاره میں آیا ہے کہنے لگا کداے موکی آج تو پیفیرین کرمیرے سامنے بی اسرائیل کی رہائی کامطالبہ کرتا ہوہ دن بھول گیا جب تو نے میرے ہی گھر میں برورش یائی اور بھین کی زندگی گزاری اور کیا تو بیجی بھول گیا کہ تونے ایک مصری توقل کیا اور یہاں سے بھاگ گیا۔حضرت موسی علیہ السلام نفرمایا سیح ہے کہ میں نے تیرے گھر میں پرورش یائی اورایک مدت تک شاہی محل میں رہااور مجھے رہیمی اعتراف ہے کہ لفظی کی بنا پر مجهس نادانسته ایک مخص قل بوگیا اور مین اس خوف سے چلا گیا تھالیکن بیخدا تعالی کی رحمت کا کرشمہ ہے کہ اس نے تمام بیسانہ مجور یول کی ۔ حالت میں تیرے ہی گھرانے میں میری پرورش کرائی اور پھر مجھ کواپی سب سے بری نعمت نبوت ورسالت سے سرفراز کیا۔ کیا پیطر یقدعدل و انصاف كاطريقه وكاكه مجهاك اسرائلي كى يرورش كابدب يشبر كسنى اسرائیل کی تمام توم کوتو غلام بنائے رکھے۔فرعون جباس خاموش کن دلیل برلاجواب مواتواس نے گفتگو کا پہلوبدل دیااور کہنے لگاموی بینی بات تو کیاسا تا ہے کیامیرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ اگر سیحے ہے تواس كى حقيقت بيان كرواس ورة مين إب الكي آيات من يبيل سي مضمون

شروع مواب جس كابيان انشاء الله اللي آيات مين آئنده درس مين موكار

واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

آخرت میں یاونیامیں بھی غرض بیسار امضمون اس سے جا کر کہو۔ اب آ گے فرعون کے دربار تک حضرت موی اور حضرت ہارون علیما السلام كے پینچنے كے حالات يہال بيان نبيل ہوئے جس كومفسرين نے الطرح لكهاب كرجب حفرت موى عليه السلام منصب نبوت س سرفراز ہوکر۔ کلام ربانی سے فیضیب بن کر اور دعوت وتبلیغ حق میں کامیانی وکامرانی کامر دہ یا کروادی مقدس سے واپس آئے تو تعمیل تھم البی کے لئے مصر گھر والوں کو لے کر روانہ ہو گئے۔منزلیس طے کرتے ہوئے جب مصر پہنچاتو رات کا وقت تھا خاموتی کے ساتھ مصرین واخل ہوکرایے مکان مہنچ مگراندر داخل نہ ہوئے اور والدہ کے سامنے ایک مسافری حیثیت مین ظاہر ہوئے۔ بنی اسرائیل میں یہ پڑامہمان نوازگھر تفاحضرت موی علیدالسلام کی خوب خاطر مدارت کی گئے۔ای دوران میں آپ کے بڑے بھائی حفرت ہارون علیالسلام آ مہنچ حفرت ہارون عليه السلام كوالله تعالى كى طرف سے منصب نبوت عطا ہو چكا تھا اس ليئے ان كوبذريعة وحي حفرت موى عليه السلام كاسارا قصه بتاديا مي تفاوه بهائي ے آ کرلیٹ گئے اور پھران کے اہل وغیال کو گھر کے اندر لے گئے اور والده كوسارا حال سايا\_ تبسب خاندان آپس ميس كليد ملا اور بچير \_ موے بھائیوں نے ایک دوسرے کا گذشته زندگی سے تعارف پیدا کیااور ا بني والده كي أ تكھول كوشندك كينجائي -ببرحال حفرت موي اور حفرت بارون عليهاالسلام كورميان جب ملاقات اور كفتكوكاسلساختم مواتواب دونوں نے طے کیا کہ خدائے تعالیٰ کے انتثال تھم کے لئے فرعون کے ياس چلنااوراس كوبيغام اللي سنانا جائية كمعاب كرجب دونون بهائي فرعون کے دربار میں جانے گلے تو والدہ نے غایت شفقت کی بنایر روكناچاہا كتم الي خض كے پاس جانا جاہتے ہوجوصاحب تخت وتاج بھی ہے اور طالم اور مغرور بھی۔ وہاں نہ جاؤ وہاں جانا بے سود ہوگا۔ مگر دونوں نے والدہ کو مجھایا کہ خدا تعالیٰ کا حکم ٹالانہیں جاسکتا اوراس کا وعدہ ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے اور وہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔غرض کہ دونوں بھائی اور خدا کے سیے پیغمبراور نبی فرعون کے دربار میں پہنچے اور بغیر خوف وخطراندر داخل ہو گئے جب فرعون کے تخت کے قریب پہنچے تو حضرت موی اور بارون علیما السلام نے اینے آنے کی وجہ بیان کی اور

bestu

#### قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمْ الْمُوْلِمِي قَالَ رَبُنَا الَّذِي اَعْطَى كُلُّ شَكَيْءٍ خَلْقَ الْتُحْرِهِ لَى قَالَ فَهَا إِلَا وه كَنِوْكَامْ دونوں كاربكون جامع بنا عنون نے كہا كمارارب وہ جس نے برچز كؤس كے مناسب بنادے عطافر مانی فرومن نے كہا كہ جوا

# الْقُرُونِ الْأُولِي قَالَ عِلْمُهَاعِنْدَ رَبِّيْ فِي كِتْبِ لَا يَضِ لَّ رَبِيْ وَلا يَنْسَى اللَّ

تو پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا۔موتل نے فرمایا کہ ان لوگوں کاعلم میرے پروردگار کے پاس دفتر میں ہے،میرا رب نیفلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔

قَالَ اس نے کہا فَکَنْ پُس کون ریکگُنا تہارارب یکونلی اے موتی قَالَ اس نے کہا رکبُنا ہمارارب الّذِی جس نے اعظی عطای کُلُن شکی یہ برچنے خَلْقَدُ اس کی شکل وصورت شکّر کی مذائی کی قال اس نے کہا فکہا کی کی رہنمائی کی قال اس نے کہا فکہا کی کیا اس نے کہا اللّٰہ واللہ اللّٰہ واللّٰہ اللّٰہ واللّٰہ اللّٰہ واللّٰہ اللّٰہ واللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ واللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ واللّٰہ اللّٰہ واللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰ

گل سر جاتے ہیں اور ریزہ ریزہ ہو کر فنا ہوجاتے ہیں۔سارے عالم کوده خودروگھاس کی طرح جانتا تھااوراس کا گمان بیتھا کہ جو تحض جس نطة زمين كافرمانروا موكياوي اس كارب باس لئة ازراه تكبرايني خدائي اورر بوبيت كامرى تفاراسي لئے اس نے حضرت موی علیدالسلام سے بدکہا کہ میں اسے سوااورکوئی رہنہیں جانیا۔ پھروہ کون رب ہے جس کاتم اپنے کو پیغامبر اور رسول بتاتے ہو؟ حضرت موی علیه السلام نے فرعون کی اس بات کا بےنظیر اور جامع جواب ایک مختصر جملے میں دیا اور فرمایا ربنا الذی اعظی کل شئی خلقه ثم هدای کینی جماراری وہ ہے جس نے ہرشے کو اس کے مناسب وجود عطا کیا اور اس کو اس کی خاص صورت اور خاص شکل دی جواس کے لائق اور مناسب تھی اور پھر وجود عطا كرنے كے بعد ہرشے واس كے اسباب بقاكى طرف رہنمائى كى تو غور کیجے کہ ہر چیز پیدا ہوتے ہی اپنی بقاء کا ذریعہ ڈھونڈ نے لگتی ہے۔ مرغی کا بچہ زمین پر چونچ مارتا ہے۔ انسان کا بچہ مال کے يتان كودهوند فالكاب بيداموت بى كھانے يينے كاموش آجاتا ہے۔ یہ ہوش کہاں سے آیا ادر کس نے سکھایا اور جانوروں کا توبیہ حال ہے کہ ہر جانور کوابتدائے پیدائش ہی سے بیلم ہوجاتا ہے کہ

تفسير وتشريح - گذشته آيات مي حضرت موى عليه السلام كا فرعون کے یاس پہنچنے تک کا ذکر ہو چکا تھا فرعون کے پاس پہنچ کر حضرت موی و ہارون علیہاالسلام نے جودعوت حق پیش کی اس کا بیان بھی او پرآچکا۔ نیز فرعون نے اپنی مغروراندسرشت کے مطابق حفرت موی علیه السلام کے پیغیر خدا ہونے کا استخفاف کیا اور مذاق وتحقير كرتے ہوئے اپنے گھرانے كے احسانات جمائے اور مصری کے قبل والا معاملہ یادولا کرخوفروہ کرنے کی سعی کی مگرموی علیدالسلام چونکدانسب مراحل کے متعلق خدائے برحق سے برقتم کااطمینان حاصل کر چکے تھاس لئے آپ پرمطلق نہ خوف کااڑ موااورندآ پ كوغصدا يا اورنهايت جرأت عفرعون كى ربوبيت كا ا نكاراورالله كى ربوبيت كاعلان كيا\_اس پرفرعون حضرت موى عليه السلام سے مناظرہ کے لئے تیار ہوگیا اور کہنے لگا کہ کیا میریف علاوہ بھی کوئی رب ہے جس کوتم رب العالمین کہتے ہو؟ اگر میں ہے ہے تو تمہارارب کون ہے؟ اور کیسا ہے جس کا بھیجا ہواتم اپنے کو ہتلاتے مولكها ب كفرون دهرى عقيده كاتها منكرخداتها والتجهمة اتهاكه بيكارخانة عالمخودروكارخاند بـ قديم ساس طرح جل رباب اوراس طرح چلنارے گالوگ خود بخود پیدا ہوئے ہیں اور پھرمر کر

ناممکن ہے پھر کس طرح ان کوسزا و جزا دی جاسکتی ہے اور کیوکرتم
تکذیب کرنے والے کوستی عذاب اور ہدایت قبول کرتے والے
کومستوجب سلامتی و نجات کہتے ہو۔حضرت موی علیہ السلام سے
اس کا نہایت حکیمانہ جواب دیا اور فر مایا گذشتہ اقوام کاعلم میرے
رب ہی کو ہے۔اس نے اپنے دفتر میں سب پچھمندری کردکھا ہے
ان کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک بات کا پورار یکارڈ اللہ کے
باس محفوظ ہے اس سے علم میں غلطی اور نسیان ناممکن ہے۔ نہ خداک
پاس محفوظ ہے اس سے علم میں غلطی اور نسیان ناممکن ہے۔ نہ خداک
شے محو ہوئی ہے۔ ان سب سے اعمال نامے اللہ کے پاس موجود
میں کوئی غلطی ممکن نہیں کیونکہ غلطی کی دو ہی صور تیں ہوسکتی ہیں یا تو
معاذ اللہ اللہ کو ان کا صحیح علم نہ ہو یا خدا بھول جائے تو یہ دونوں
مور تیں محال ہیں۔ میر ارب بھول چوک اور غلطی سے پاک و منزہ
ہے تو جب یہ دونوں چزیں ذات اللی میں ممکن نہیں اور اس کاعلم
سب کو محیط ہے تو بھر مزاوجزا کچھ دشوار نہیں۔

حضرت موی علیہ السلام کے جوابات کا خلاصہ یہ لکلا کہ اللہ کی خلاقی ۔ ربوبیت اور عالم کل ہونے کو ثابت فرما کراس کی الوہیت و یکنائی پر استدلال فرمایا اور عالم آخرت میں جزاوسزا کے عقیدہ کی صدافت کا اظہار فرمایا۔ یہاں تک موی علیہ السلام کی تقریر ہوچکی آگے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان ربوبیت کی پچھ تفصیل خود بیان فرماتے ہیں جس کا ذکر اجمالاً موی علیہ السلام کے ان جوابات میں فرماتے ہیں جس کا ذکر اجمالاً موی علیہ السلام کے ان جوابات میں فرماتے ہیں جس کا ذکر اجمالاً موی علیہ السلام کے ان جوابات میں فرماتے ہیں جس کا دیران شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

جنگل کی کونی گھاس یات اور کس درخت کے پتے میرے لئے مفید ہیں اور کون سے مفر اور نقصان وہ ہیں مفید کو کھاتا ہے اور مفرسے بچتاہے۔ای طرح مجھلی کو تیرنا۔ چڑیا کو اُڑنا۔ درخت کو پھل پھول وینااورزمین کونباتات اگانے کی ہدایت اسی خالق نے بخشی غرض كداس مخضرے جمله میں حضرت موی علیه السلام نے بتایا كه خداوه ہے کہ جو ہر چیز کواس کا خاص وجودعطا کرنے کے بعداس کوایے تفع نقصان كالقااورالهام كري يوال حفزت موى عليه السلام نے صرف یہی بتایا کدان کارب کون ہے بلکہ ریبھی بتادیا کہوہ کیوں رب ہے اور اس کے سواکسی اور کو رب نہیں مانا جاسکتا۔ حفرت موى عليدالسلام كاليرجواب فرعون من كرابيا حيران سششدر اورمبهوت رو گیا کداس کی تروید میں کچھ بول ہی ندسکا۔ایسا بلنے كلام اس في مجى نبيس سنا تقااس لية طرز يخن بدل كردوسراسوال كيا كهاچها بناؤ گذشته اقوام كاكيا حال موگا؟ يعني جب تمهار ي قول ك مطابق الوسيت اور ربوسيت كامركز ايك بى غيبى ستى باور نجات وسعادت کے لئے تم تو حید کو ضروری بتلاتے ہوتو ہمارے باب دادااور گذشته قومین جوصد بابرس سے سل در سل تمهار ان دلائل سے غافل اور بے خبر تھے اور حشر و نشر و جز اوسز ا کے منکر تھے تو کیا وہ سب کے سب پیوتوف وجاہل تھے؟ کیاکل کے کل ممراہ و بدرین تھے؟ اس سوال سے فرعون کا مطلب ایک بی بھی تھا کہ کروڑوں افراد واشخاص جواب تک گزر چکے ہیں ان کےعقا ئدو اعمال كااحاطه كيونكرممكن ہے۔سزاوجزا۔عداب وثواب تواسی وقت ممکن ہے جب عقائد واعمال کاعلم اور احاطممکن ہو۔ کروڑوں انسانوں کے لامحدود حرکات وسکنات اور اقوال و اعمال کا احاطہ

یااللہ جارے عقیدہ عالم آخرت کوالیا مضبوط بنادے کہ ہم ہرحال میں آخرت کی جزاوسز اکو پیش نظر رکھیں اور ہرطرح کی نافر مانی سے رک جائیں۔اور آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگ جائیں۔ آمین۔ والْخِدُدِ عُوْلَا اَنِ الْحَمَدُ لُولِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

# المروقظة بارو-١٢ ﴾ لَكُوُ الْأَرْضُ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُوْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزُلُ مِنَ السَّمَآءِ مَأَءً ۖ فَأَ

#### اتٍ شَتُّ ۗ كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمُرْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لِأَيْتِ لِرُولِي النَّهِ ۗ

اقسام مختلفہ کے نباتات پیدا خود ( بھی ) کھاؤ اور اپنے مواثق کو ( بھی ) جراؤ ۔ان سب چیزوں میں اہل عقل کے واسطے (قدرت البہد کی ) نشانیاں

نےتم کوای زمین سے پیدا کیااورای میں ہمتم کو لے جائیں گے اور مجرد وبارہ ای ہے ہمتم کو نکالیں گے۔اور ہم نے اس (فرعون) کوابی سب ہی نشانیاں دکھلائیں

سووه حجثلا یا ہی کیااورا نگار ہی کرتار ہا۔

جَعَلَ بنايا | لَكُونُ تنهارے | الأرْضَ زمن | مَهُدًا بچونا | وَسَلَكَ اور جِلاَئِين | لَكُونُ تنهارے لئے | فِيهَا اس مِن وَالنَّوٰلُ اوراتارا مِن ع النَّمَاءِ آسان مايه ياني فَاخْرُخْنَا عُرِيم نَالِ لِياس ع ا أَذُواجًا جوزے إِنَّ بِينِكُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ اس مِن نَبُكُّ سِرَى السُّتَى عَلَف اللُّواتِم كُماوَ الوَالْعُوَّا اور جِراوَ النَّفَالْمَكُورُ السِّي ال لِأُولِي النَّهُ عَمَّ والول كيليَّةِ منهاس ہے وُفِيْهِا أور اس مِن خَلُقُنْكُونِ بِم نِي تَهْمِينِ بِيداكيا نُعِيْلُكُوْ بَمَاوِنَادِي مُحْتَمِين | وَوَنْهَا اوراس = الْمُوْجُكُوْ بَمَ وَالسِ مُحْتَمِين | تَأْرَةً أَخْرى ومرى بار | وَلَقَدُ آرَيَنْ أَ اور بَم في الصور وَمَا يَن اليتنا الى نشانيان | كُلُفًا تمام | فَكُذَّبَ تواس فِي مِثلايا | وَ أَنَّى اورا تكاركيا

تفیر وتشریج: گذشته آیات میں حضرت مولیٰ علیه السلام میں جن کا ذکر اجمالاً مولیٰ علیه السلام کے جواب میں آیا تھا۔ گویا حضرت موی علیه السلام کے قول کے بعد بدآیات بطورشرح و تذكير ارشاد فرمائي كئي ميں۔ اور ان آيات كے بعد چرويى مناظرانه مكالمه مابين فرعون اورحضرت مويئ عليه السلام كا ذكر ہے۔اوراس طرح کی مثالیں قرآن یاک میں متعدد جگہ موجود بن \_ الغرض گذشته آیات میں حضرت مویٰ علیه السلام کا قول تقل کرے اب حق تعالی بطور جملہ معترضہ کے براہ راست نوع انسائی سے خطاب فرماتے ہیں کہ تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے تمہارے لئے زمین کوشل فرش کے بنایا کہتم اس برآ رام کرسکو اور مزے کے ساتھ اس پر چل پھر سکو۔ اور زمین عجب فرش ہے کہ جونہاو ہے کی مانند مخت ہے اور ندرو کی اور گارے کی طرح نرم

ك وه جواب تقل فرمائ كئ من جوآب نے فرعون كے دو سوالات کے جواب میں دیئے تھے جس نے حضرت مو<sup>ی</sup> علیہ السلام سے شرارت سے یا جہالت سے ایک سوال بیر کیا تھا کہ تم دونوں کارب کون ہے جس کاتم اپنے آپ کو پیغیبر بتلاتے ہواور دوسراسوال بيكياتها كه جونسليس اورقومين گذشته ميس گزر چيس اور جوتو حید کونہیں مانتی تھیں تو ان کااس نہ ماننے کی بنابر کیا حال ہوا؟ ان دونوں سوالات کے جو حکیمانہ جواب حضرت موی علیہ السلام نے فرعون کو دئے تھے وہ گذشتہ آیات میں بیان ہوئے تھے۔ اب حضرت موی علیه السلام اور فرعون کے مکالمہ کوروک کرحق تعالى اپی شان الوہيت وربوبيت كى پچينفصيل خود بيان فرمات ۱۲-۵۰ کورة ظه یاره-۱۲-۵۰ میری اس کئے کہ تمہارے باپ آ دم علیہ السلام کی پیدائش آس زمین کی مٹی سے ہوئی۔ پھرجن غذاؤں سے آ دمی کابدن پرورش یا تالہے وہ بھی منی ہی سے لکتی ہیں اور پھر مرنے کے بعد بھی عام آ دمیوں کوہھی جلد یا بدیرائی مٹی میں مل جانا ہے۔ اور قیامت کے دن دوبارہ پھرای زمین سےتم کوحساب کتاب کے لئے تکالا جائے گا۔ احادیث میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک میت کے دفن کے بعدان کی قبر پرمٹی ڈالتے ہوئے پہلی بارفر مایا منها خلقنكم دوسرىال والتي هوئ قرمايا وفيها نعيدكم تيسرى بارمثي ڈالتے ہوئے فرمایا ومنھا نخوجکم تارة اخوى \_ اسى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اتباع وتعليم میں مسلمان اپنی میت کی قبر پرمٹی ڈالتے ہوئے یہی کلمات قرآنی بر مصتے ہیں۔ ان آیات کے اخیر میں ارشاد ہوا کہ اللہ تعالى نے اس فرعون كوايى جونشانياں دكھلا نامنظور تھيں سب دكھلا دیں۔مثلاً عصا اور ید بیضا کے معجزات وغیرہ اور جن کواس نے اینی آ تکھوں سے دکھولیا اور کسی عذر کی اس کے لئے گنجائش باقی نەرىي مگر پھر بھى وەبدېخت نەمانا درا نكار دىكذىپ بى براڑار ہا۔ چ میں پیچن تعالی کاارشاد بطور جملہ معترضہ آیا تھا۔ اب آ کے چروبی مضمون بعنی فرعون اور حضرت موسیٰ علیه السلام کا مکالمه جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

ہے۔ پھرای رب نے تمہارے چلنے کے لئے اس زمین میں راستے بنا دیئے۔زمین پرمیدانوں۔وادیوں۔ پہاڑوں کے چ میں سے راستے نکال دیئے جن پرچل کرتم ایک جگدسے دوسری جگداورایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ سکتے ہو پھراسی رب نے آسان سے پانی برسایا تا کہتم اس سے زندہ رہ سکواوراس پانی کے ذریعہ سے طرح طرح کے غلے میوے۔سبزیاں۔پھل پھول پیدا کئے جن سےتم عمدہ غذائیں کھاتے ہواور باوجود مکیہ زمین ایک ہے۔ یانی ایک ہے۔ ہوااورروشی ایک ہے مر ہرایک نباتات کامزہ۔رنگ اور بومنتلف ہے۔ پھر جواشیاء تمہارے کام کی نہیں وہ اینے مویشیوں کو کھلاتے ہواس طرح تمہاری اور تمہارے مویشیوں کی حیات اور زندگی کا سامان ہوا۔ آگے د ہر یوں کی آ تکھیں کھولنے کے لئے فرمایا کہ اس رب کی قدرت اورشان ربوبیت کی بیسب نشانیان بین \_اگرعقل بے تو سجهاو کے کہ بیمضبوط اور محکم انتظامات یونہی محض اتفاق سے قائم نہیں ہوسکتے۔ بیقدرت الہیہ کے نشانات تم کو بتادیں گے کہ اس کا کنات کارب ایک ہی رب ہے اور ربوبیت ساری کی ساری اس کی ہے۔ گویا یہاں وجود باری تعالی اور توحید کی طرف توجہ دلائی گئی۔آگے بتلایا جاتا ہے کہاے انسانو اس زمین سے الله تعالی نے تمہیں پیدا فرمایا ہے یعنی تمہاری ابتدااسی سے ہے

#### وعاليجئ

حق تعالی اپی شان ربوبیت والوبیت کی معرفت کاملہ ہم کونصیب فرمائیں۔ یااللہ ہرحال میں ہم کوحق سے وابست رہے اور باطل على عده رين كاتوفق عطافرما الله روئ زمين براس وقت جهال جهال حق وباطل ميس مقابله اورمعرك آرائي بيا اللها بی قدرت سے حق کوغلب عطافر مااور باطل کومغلوب فرما۔ یاالله آپ بی نے ہم کوزندگی عطاکی ہے آپ بی ہم کوموت دیں گے اور آپ ہی قیامت میں ہم کودوبارہ زندہ کر کے اٹھا کیں گے۔ یا اللہ ہم کواپنامطیع اور فرمانبر دار بندہ بنا کرزندہ رکھتے اور اس حالت اسلام وایمان برموت دیجئے اورائے مخلص مومن بندوں کے ساتھ ہماراحشر ونشر فرمائے۔ آمین۔ والخردة عونا أن الحدد بلارت العلوين

# قَالَ آجِئْتُنَا لِتُخْرِجَنَا مِنُ آرُضِنَا لِسِحْرِكَ يِلْمُؤْسِى ﴿ فَكُنَا تِينَكَ لِسِحْرِقِتِثْلِمُ فَاجْعَلْ

کہنے لگا کہا مے موقع تم ہمارے پاس اس واسطے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے ملک سے اپنے جادو سے نکال باہر کرو۔ سواب ہم بھی تیرے مقابلہ میں ایسا ہی جاؤولا تے ہیں آو ہمارے

# بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا ثُخْلِفُهُ تَحْنُ وَلَا آنَتَ مَكَانَّا الْمُوَّى ۚ قَالَ مَوْعِكُ كُمْ يَوْمُ الرِّيْنَةِ

اوراپنے درمیان میں ایک وعدہ مقرر کرلوجس کو نہ ہم خلاف کریں اور نہتم خلاف کروکسی ہموار میدان میں موسیٰ نے فرمایا تمہارے وعدہ کا وقت

#### وَ اَنْ يُحْشَرَ التَّاسُ صُعَى ﴿ فَتُولِّى فِرْعُونُ فَجُمَّعَ كَيْنَ اهْ تُحْرَاتَٰ ۞

وہ دن ہے جس میں میلہ ہوتا ہے اور دن چڑھے لوگ جمع ہوجاتے ہیں غرض فرعون لوٹ گیا چھر اپنے مکر کا سامان جمع کرما شروع کیا چھر آیا۔

کرورہے کہ دلائل موئی کی صدافت کے سامنے کڑی کے جالے کی طرح ٹوٹ کرتارتار ہوجاتی ہے اوراس کے درباری بھی اس کو اچھی طرح سجھتے تھے اس لئے فرعون کے گئے یہ بات سخت نا قابل برداشت تھی کہ جس قلم و بیس اس کے رعب شاہی اور دبدیہ حکومت کے ساتھواس کی ربوبیت کا جاہ وجلال بھی مانا جاتا ہود ہاں حضرت موئی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بیہ جرائے حق اندر ہی اندر اس کو خا مقد اور پریشان کررہی تھی۔ جرائے حق اندر ہی اندر اس کو خا مقد اور دبد بہ وجلال سے ڈراتی سب سے پہلے اپنی قوت و جروت اور دبد بہ وجلال سے ڈراتی

ہے۔ قید وبند کے عذاب اور ہلاکت سے خوف دلاتی ہے اور اپنی
گرفت سے مرعوب کرنا چاہتی ہے۔ جب میر بہ کارگرنہیں ہوتا اور
حامل صدافت بغیر کسی خوف کے بے با کانہ حق وصدافت کا اعلان
کرتا ہے تو دوسرے درجہ پر اہل باطل بھی دلائل و براہین کی طرف
رجوع کرتے ہیں۔ دیکھنے والوں کی آئکھ میں خاک جھو تکتے اور

تفسیروتشری - گذشته آیات مین "الوجیت وربوبیت خداوندی کا ذکر ہوا تھا اور وہ حق تعالیٰ کا ارشاد درمیان میں بطور جملہ معرضه آیا تھا اور اخیر میں بتلایا گیا تھا کہ موی علیہ السلام نے بحکم خداوندی فرعون کے سامنے حق تعالیٰ کی ربوبیت والوجیت اور وحدانیت کے دلائل بیان فرماد یے اور اپنی نبوت ورسالت کے اثبات میں فرعون کواپی الٹھی اور چیکتے ہوئے روشن ہاتھ کے مجز ہ بھی دکھلائے مگر فرعون نے ان کو سحر اور جادو بتلایا اور کوئی بات مان کر خددی۔ فرعون اور حضرت موی علیہ السلام کی گفتگو اور مکالمہ کا ذکر پہلے بھی موتی رہیں ۔ فرعون حضرت موی و حضرت ہارون علیہ السلام کے روشن اور پُر از صدافت دلائل سن سن موتی رہیں ۔ فرعون حضرت موی و صورت نہیں بنی تھی کہ میری ربوبیت اور الوجیت کی وجہ سے کوئی صورت نہیں بنی تھی کہ میری ربوبیت اور الوجیت کی بنیاد اتی صورت نہیں بنی تھی کہ میری ربوبیت اور الوجیت کی بنیاد اتی

المورة طه ياره-١٦-١١ اوركوئي جواب بن نه پراتو حضرت موى عليه السلام يرتهب والزام لگانے لگا اور جیسا کدان آیات میں بتلایا جاتا ہے فرعون حفرت موی علیالسلام سے کہنے لگا کہتم جادوگر ہواور جادو کے زورہے ہمارا ملك چھيننا چاہتے ہو اور اس پر قابض ہونا چاہتے ہو لہذا اب تمہارے جادو کامقابلہ جادو سے کیا جائے گا۔ تا کہ لوگ جان لیس کہ ی پغیر نہیں جادوگر ہے۔ جوزور سے ہم کو ہمارے ملک سے نكالنا جابتا ہے اپنی قوم كوموى عليه السلام كى طرف سے نفرت اور اشتعال دلانے کے لئے کہی تھی کیونکہ جب قوم کے لوگ بینس کے توان کے دل میں بدبات جم جائے گی کداگر ہم نے مولی علیہ السلام کی بات مان لی تو اس کا انجام بیہ ہوگا کہ ہم کوایے گھریار سے نکلنا پڑے گا۔ توان کی بات کو تبول نہ کریں گے اور ندان کے معجزوں میں غور وفکر کریں گے اور یہی مجھیں گے کہ جو کچھ مویٰ نے لاکھی وغیرہ کا معجزه دكھایا ہے وہ بھی ایک قتم كا جادو ہے۔ بالآخر فرعون اور فرعونیوں كمشوره سے يد طے پايا كەفى الحال تو مؤكى اور بارون كومهلت دواور اس دوران میں تمام قلمرو سے ماہر جادوگروں کو دارالسلطنت میں جمع كرواور پهران مع موى كامقابله كراؤ - بلاشبري كست كهاجائ گا اوراس کے تمام ارادے خاک میں مل جائیں گے۔اس مشورہ کے بعدفرعون في حضرت موى عليه السلام سي كهاكه بم خوب مجهد كي كتوجم كواس سرزمين مصرس بدخل كرناجا بتاب لبذاابتمهارا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ بوے بڑے ماہر جادوگروں کو جمع كرحةم كو كلست دى جائے۔اب تمهارے اور بمارے درميان مقابلہ کے دن کامعاہدہ موجانا چاہے اور پھرنداس سے ہم ملیں گے اورنةم وعده خلاف كرنا كطيميدان ميسب كسامني بارجيت كا فيصله موجائ حضرت موى عليه السلام نے فرمايا مجص منظور ہے اور اس کام کے لئے سب سے بہتر دن یوم الزینہ تعنی تمہاری عیداور

سننے والوں کے کانوں پر مروفریب کا پردہ ڈالنے کے لئے دلائل کی روشی میں مناظرہ کرنا جاہتے ہیں۔اورایٹی فنکست کو چھیانے کے لئے پر فریب الفاظ سے حاضرین وسامعین کواینے مکر کے جال میں بهنسائے رکھنا جاہتے ہیں لیکن جب حق کی طاقت ان کے فریب کا تارتار بھیر کرر کھ دیتی ہے۔عقل کی روشی میں دلاکل کی حقانیت ہے حق وباطل اور صحیح وغلط کو جدا جدا کردیتی ہے اور کوئی فریب نہیں چاتا تو اہل باطل برستاران نفس حاملین صدافت کوطرح طرح سے متم كرتے ہيں۔ كمى كہتے ہيں كه يدفخص انقلاب پيدا كرك حکومت حاصل کرنا حیاہتا ہے۔ بھی کہتے ہیں کہ ہر دل عزیزی پیدا كرك شهرت وجاه كاحصول اس كے پیش نظر ہے مجھی كہتے ہیں كہ بيساحر جادوگراور دهوكه باز بے كيكن جب ارباب حق مادى مقابله کے لئے بھی تیار ہوجاتے ہیں اور حق وباطل کا فرق کھل جاتا ہے اور وہ لوگ جن کی فطرت میں حق تعالی نے سعادت کا نورود بعت رکھا ہے سیائی کود کھ کر حقانیت کے معترف ہوجاتے ہیں اور اہل حق کی تعداد بڑھنے گئی ہے تو قصر طاغوتی میں لرزہ پڑ جاتا ہے۔ بنیادیں بلنے گئی ہیں اور انجام کاراہل حق کوڈرانے اور مغلوب کرنے کے لئے ان كم معين اور ساتھيول كوطرح طرح كى تكليفين اور جسماني سزائیں دی جاتی ہیں۔قل وغارت کیا جاتا ہے۔اور بہتیروں کونذر شمشيركيا جاتا ہے۔اس وقت غيرت جن جوش مين آتى ہےاور توت قهارى برسرهمل آكرابل بإطل حرتمام دبدبه وجلال كوغارت كرديق ہے۔ان کے اموال والماک خاک میں ملا دیئے جاتے ہیں۔ طاغوتی لشکرکو ہلاکت سے دوجار ہونا پڑتا ہے۔فرعون کی بھی ٹھیک یبی حالت ہوئی۔شروع میں تو فرعون نے حضرت موی علیہ السلام کو ڈرا دھمکا کرمرغوب کرنا جاہا۔ پھرمناظرانہ انداز میں سوال وجواب كئے۔ جب آب كے دلاكل قاہرہ نے فرعون كومتير اورمبهوت كرديا

کیااورساحروں کی ایک بوی جمعیت کوئی کرناشروں کیا۔

بہرحال مقررہ دن ہوم جشن آپہنچا۔ میدان جشن میں ہمام
شاہانہ کروفر کے ساتھ فرعون تخت نشین ہوا۔ اور درباری وزراء
وامرا بھی حسب مراتب قرینے سے بیٹے اور لاکھوں عوام حق
وباطل کے معرکہ کا نظارہ کرنے کو جمع ہوئے۔ ایک جانب مصر
کے مشہور جادوگروں کا گروہ اپنے ساز وسامان سحر سے لیس کھڑا
ہے اور دوسری جانب خدا کے رسول حق کے پیغیر۔ سچائی ورائی
کے پیکر حضرت موکی وحضرت ہارون علیجا السلام کھڑے ہیں۔
چونکہ یہ مجمع رسول برحق کے مقابلہ میں صرف عناد کے تحت اکھا
کیا گیا تھا اور رسول کا کام اتمام ججت اور نصیحت خلق ہے اس
لئے حضرت موئی علیہ السلام نے قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو
چینج کریں حق تبلیخ ادا فرماتے ہوئے فرعون کے جمع کردہ
ساحروں کو خطاب فرمایا۔ اور کیا ارشاد فرمایا یہ اگلی آیات میں
طاہر فرمایا گیا ہے جس کابیان انشاء اللہ آ کندہ درس میں ہوگا۔
ظاہر فرمایا گیا ہے جس کابیان انشاء اللہ آ کندہ درس میں ہوگا۔
ظاہر فرمایا گیا ہے جس کابیان انشاء اللہ آ کندہ درس میں ہوگا۔

جشن کادن ہے۔ اس دن سورج بلند ہونے پر ہم سب کومیدان میں جمع ہوجانا چاہئے۔ مولی علیہ السلام نے اس بات کواس لئے غیمت جانا کہ وہ خدائے تعالیٰ کے جو مجزات فرعون اور قوم فرعون کو دکھا چکے ہے۔ اس کو یہ کہ کررد کر دیا تھا کہ بیقو جاد واور سحر ہے البندا اب جبلہ ساحروں اور جادوگروں سے مقابلہ کے بعد بھی خدا کا معجزہ عالب رہے گاتو ناچاران کوصدافت اور حق کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ پس اگران کی عیداور جشن کے روز خواص وعوام کے جمع میں ساحر اور جادوگر عاجز ہوکر میری صدافت کا اقرار کرلیں تو پھر کئی فرعونی کو اور جادوگر عاجز ہوکر میری صدافت کا اقرار کرلیں تو پھر کئی فرعونی کو لیے بہترین ذریعہ تابت ہوگا۔ اور سرعام حق کا مظاہرہ اور تبلیغ حق لیے بہترین ذریعہ تابت ہوگا۔ اور سارے ملک میں اس کی خبر کے لئے بہترین ذریعہ تابت ہوگا۔ اور سارے ملک میں اس کی خبر کے لئے مقرر کرلیا۔ تھا اس لئے بدھڑک بیدون اور وقت مقابلہ کے لئے مقرر کرلیا۔ خب مقابلہ کے لئے مگر رکر لیا۔ جب مقابلہ کے لئے مگر رکر لیا۔ اب دربار سے واپس ہوااورا سے مکر وفریب کا سامان جمع کر نا شروع

#### دعا تيجئے

یااللہ حق وباطل میں اس وقت روئے زمین پر جہاں جہاں مقابلہ ومقاتلہ ہور ہاہے۔ اے اللہ اپنی قوت قبماری و جباری ہے باطل کی قو توں کو پاش پاش فر مادے۔اور حق کو غلبہ عطافر مادے۔ آمین۔

والخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمَدُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

قَالَ لَهُمُ مُّوْسَى وَيُلَكُمُ لِا تَفْتَرُواْ عَلَى اللهِ كَذِبًا فَيُسْعِيَّكُمْ بِعَنَ ابِ ۚ وَقَلْ خَالِكِ مَ س وقت )موتیٰ نے اُن (جادوگر)لوگول ہے فرمایا کہا ہے تم بختی مارواللہ تعالی پرجھوٹ افتر امیت کر دیمھی خداتعالی تم کوکسی قتم کی سر ا ہے بالکل نیسہ bestur افَتَرَى® فَتَنَازَعُوْا آمُرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَ آسَرٌ والنَّجُهٰي قَالُوْآ إِنْ هَانِ لَلْجِيان يُريُلُنِ ماسیے جادوسے تم کوتیماری سرزین سے نکال باہر کریں اورتمہارے عمدہ طریقہ کا وفتر ہی اٹھادیں۔ سوائے تم مل کرا بقی تدبیر کا انتظام کرواور صفیں آراستہ کر کے ( مقابلہ میں ) آ و وَقُلُ أَفْلَحُ الْيَوْمُ مِنِ اسْتَعْلِ ﴿ قَالُوا لِمُوْلِمِي إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَ إِمِّا آنْ تَكُونَ أَوَّل ادر آج وہی کا میاب ہے جو غالب ہو۔پھر اُنہوں نے کہا اے موتیٰ آپ اپنا(عصا) پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالنے والے بنیں. مَنْ ٱلْقَيْ قَالَ بَلْ ٱلْقُوْلَ فَإِذَا حِبَالُهُ مْ وَعِصِيُّهُ مْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِعْرِهِمْ أَنْهَا پ نے فرمایا نہیں تم ہی پہلے ڈالوپس یکا کی اُن کی رسیال اور لاٹھیال اُن کی نظر بندی سے موتلیٰ کے خیال میں ایسی معلوم ہونے کگیں جیسے چلتی دوڑتی ہوں۔ تَسَعٰى®فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ إِ سومویل کے دل میں تھوڑ اسا خوف ہوا۔ مروللي موتق وَيُلَكُفُو خَرَانِي ثَم يُهِ الاتَّفْتُرُوْانِهُ كَفْرُو قال اس نے کہا كَانِ بَيَّا حِمُوث عَلَى اللهِ الله بر لَهُمْ أن ي مَنِ افْتَرَى جس نے جھوٹ باندھا وُقَلْ خَاكِ اور وه نامراد موا فَيُنْ عِتَكُمُ لَهِ وَهِ بِلاك كردي حمهين بَيْنَاكُمْ بابم | وَأَسَرُّ وا اور انبول نے حصب كركيا | النَجُوٰي مثوره | قَالُوَا وه كَهَ لِكُ كَلْحِدُنِ البِيهِ جادوكر للهُ يُرِيْدُنِ بِيجائِحِ بِينَ لَنْ يُغْرِجُنُهُ كَمْهِينَ مَكَالُ دِينَ ا مِنْ ہے الصَّلَةُ تمہاري سرزمين وَيُذَهُا أوروه لِي جائين إليهُ يَعَالُمُ تمهاراطريقه الْمُثْلِي اتيها فَأَبْمِي عُوْ البذا الكُمْا كرلوتم

لين وهذا النه الكوري المن المراق المن المراق المن المراق المن المراق المن المراق المن الموق المن الموق المن المراق المراق

تفسیر وتشری ۔ گذشتہ آیات میں بیربیان ہواتھا کہ فرعونیوں کے عیدیا جشن کے دن جومقابلہ کے لئے مقرر ہواتھا صبح ہی سے عوام وخواص سب اس میدان میں جمع ہوگئے کہ آج دیکھیں کون غالب آتا ہے۔ فرعونی کہتے تھے کہ ہم تو جادوگروں کے کمال کے قائل ہیں bestur

كرليس اورتمبارا جودين اوررسوم بهلے سے چکی الل بي ان كومنا کراپنا طور وطریق رائج کردیں اور جادو کےفن کوبھی جھل ہے ملک میں تہماری عزت اور کمائی ہے دونوں بھائی حیاہتے ہیں کہم ے كاڑيں اورتن تنها خوداس برقابض موجاكيں البذاتم موقع کی اہمیت کی مجھو۔ وقت کو ہاتھ سے جانے نددو۔ بوری ہمت اور توت سے سب ال کران کے گرانے کی تدبیر کرواور دفعتہ ایسا منفقة ملدكروكد يبلي ال واريس ان ك قدم اكفر جائيس ال لئ كة آج كا معركه فيصله كن معركه ب- آج كى كاميابي دائى کامیابی ہے جوفریق آج عالب رہے گا وہی کامیاب ثابت ہوگا۔اس پر جادوگروں نے آ کے بڑھ کرموی علیہ السلام سے کہا کہاں گفت وشنید کے قصہ کو چھوڑ واور پیر بتاؤ کہ ابتدا تمہاری جانب سے ہوگی یا ہماری جانب سے حضرت موی علیه السلام نے جب بید یکھا کہان براس کا بھی کوئی اثر نہ ہوا تو آ ب نے نہایت بے بروائی سے جواب دیا کہ پہلےتم ہی اسے حوصلے نکال اد اور این کمال فن کی بوری حسرت تکال او اور این کرتب د کھالو۔ چنانچ ساحروں نے اپنی رسیاں بان۔اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں جو سانپ اور اژ دھے کی شکل میں دوڑتی نظر آنے لگیں۔حضرت موی علیہ السلام نے جو بیدد مکھا تو دل میں کھے خوف محسوں کیا۔ یہاں آیت میں الفاظ بیآئے ہیں فاوجس فى نفسه خيفة موسى بوموى كرل مين كيم خوف ساموا اب سال مفسرین کے دوقول میں کہ بیخوف کس بات کا موا؟ مفسرین کے ایک گروہ نے تو پیکھا ہے کہ جب مویٰ علیہ السلام کو ساحروں کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں سانپ اور اژ دھے کی شكل مين دورُتى نظرآ نے لكين تو حضرت موى عليه السلام نے ول میں بیخوف محسوں کیا کہ کہیں لوگ اس مظاہرہ سے متاثر نہ موجا كين اورساحرول كيسح كوحقيقت شبحه ليس كيونكه أكرابيا موا وہی غالب آئیں گے۔الغرض جب سب جمع ہو گئے فرعون تخت سلطنت پر بینها وزراامرااورار کان دولت این کرسیول پر بینه۔ دائيں بائيں عام رعايا صف بسته كفرى موكى ساحروں كى جماعت فرعون کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ دوسری طرف صرف حضرت مويىٰ عليه السلام اين بهائي حضرت بارون عليه السلام کے ساتھ کھڑے تھے۔ فرعون نے جادوگروں سے کہا کہ اپنا كرتب كامل طورير وكهانا \_ كوئي وقيقه المحانه مير مثن تم كواپنا مقرب بنالول كا اور مالا مال كردول كالمغرض جب مقابله كي تیاری ہوگئ تو حضرت مولی علیدالسلام نے حق تبلیغ اوا فرماتے ہوئے مجمع میں ہرمخض کواس کے حسب حال نصیحت فر مائی۔ چونکہ جادوگرحق كا مقابله جادو بي كرنے والے تھان كوتىبيد فرمائى جبیاان آیات میں بیان فرمایا گیاہے اور ارشاد فرمایا کہ تمہاری حالت برسخت افسوس ہے۔ تم کیا کررہے ہو۔ دیکھواہے ہاتھوں ملاكت مي*س نه پرويتم جم كو جا دوگر كهه كرخدا پرجمو*نا الزام نه لگاؤ ـ خدا کے نشانوں اور انبیاء کے معجزات کوسحر بتلانا اور بے حقیقت چیزوں کو ثابت شدہ حقائق کے مقابلہ میں پیش کرنا گویا اللہ پر حجموث باندهنا ہے۔اورجھوث باندھنے والوں کا انجام بھی احپھا نہیں ہوتا مجھ کوڈر ہے کہ کہیں اس بہتان طرازی کی سزامیں تم پر كوئى آسانى آفت ندآيدك اورجر عدة كونداكهار تصيك کیونکہ جس کسی نے حق پر بہتان باندھاوہ نامراد ہی رہا۔موی على السلام كى تقرير نے ساحروں كى جماعت ميں تھلبلى ڈال دى۔ آپس میں ردو کد شروع کر دی اور سرگوشیاں کرنے گئے کہ اس مخص کوکیاسمجھا جائے۔اس کی باتیں ساحروں جیسی تو معلوم نہیں ہوتیں۔ درباریوں نے بیرحال دیکھا تو جادوگروں کومخاطب كرك كنے لگے كديد دونوں بلاشبہ جاد وگر ہیں۔ بيچاہتے ہیں كه جادو کے زور سے تم کوتمہارے وطن سے زکال دیں اورتم پرغلبہ

کردینے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن کچھ دیرے کے لیے بخیرے تو کی اورجم پر یک گوندا شرضر ور ڈال سکتا ہے اوراس کی تقد کی وہائے۔
احادیث سے ہوتی ہے کہ کی صحابہ مثلاً حضرت ابن عباس ۔ زید بن ارقم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض یہود نے سحرکیا جس کے اثر سے ایک طرح کا مرض سا بدن مبارک کو لاحق ہوگیا۔ اس دوران میں جس بھی ایسا بھی ہوا کہ آپ ایک کام کر پچے ہیں گر خیال گزرتا تھا کہ کر پچکے تیں سا کہ کر پچکے تیں سا کہ کر پی سے اس سحر کے علاج کے واسطے حق تعالی نے دوسور تیں سورہ بیں ۔ اس سحر کے علاج کے واسطے حق تعالی نے دوسور تیں سورہ فلق اور سورۃ الناس نازل فرمائیں اور ان کی تا چیر سے وہ اثر باذن اللہ ذائل ہوگیا۔ بہر حال وجہ جو بھی ہوآ یت میں بیصاف فرمایا گیا ہے۔ کہ اس مظاہرہ سے موئی علیہ السلام نے اپنے دل میں پچھا ندیش محسوں کیا۔

جیسا اوپر بیان ہوا بیخوف طبعی۔شان کمال اورشان نبوت کے منافی نہیں۔الغرض جس وقت قدر سے خوف موکیٰ علیہ السلام کے دل میں پیدا ہوااس وقت وحی نازل ہوئی اور وحی میں حق تعالی کی طرف سے موکیٰ علیہ السلام کو کیا ارشاد فر مایا۔ یہ اگلی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

توبیتا ٹیراوررعب قبول حق کے لئے سدراہ ہے گا اور جا دوگروں کا بیسوانگ دیکھ کرکہیں ہے وقوف لوگ دھوکہ میں نہ بیڑ جا ئیں اور سحرومعجزه میں فرق نه کرسکیس اورالیی صورت میں حق کا غلبہ واضح نہ ہوسکے گا۔اس بنا برموسیٰ علیہ السلام کے دل میں کچھاندیشہ اور خوف بيدا ہوا۔ ورنہ حضرت مویٰ علیہ السلام کو یقین تھا کہ جب الله تعالى نے بيتكم ديا ہے تواس كے تمام نشيب وفراز كابھى انتظام فرمادے گا اورایے مرسل کی مدوفرمائے گا۔اورابیا خوف طبعی جو درجہ وسوسہ میں تھاشان و کمال نبوت کے منافی نہیں۔ دوسرے مفسرین نے بیکھا ہے کہ جب جادوگروں نے بکبارگی اپنی لاثهيال اوررسيال حضرت موى عليه السلام كي طرف يهينكيس اور اچانک آپ کو بینظر آیا کہ پینکٹروں سانپ اور اژ دھے آپ کی طرف دوڑتے چلے آ رہے ہیں تو اس منظر سے فوری طور پر آپ نے ایک خوف و دہشت محسوں کیا۔ آ کے انہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ انسانیت اور بشریت کے تقاضہ سے ایبا خوف محسوں ہونا كوئى عجيب بات بھى نہيں۔اس مقام پريد بات لائق ذكرہے كه عام انسانوں کی طرح پیغبر بھی جادوو سے ستاثر ہوسکتا ہے۔ اگرچہ جادوگر پینمبر کی نبوت سلب کر لینے یا اس کے اوپر نازل ہونے والی وحی میں خلل ڈال دینے یا جادو کے اثر سے اس کو گمراہ

دعا فيجئ

حق وباطل کی تفکش جواس دنیا میں ہمیشہ سے قائم رہی ہے حق تعالی ہم کوحق کے ساتھ وابسة رکھیں۔اور ہماری زندگی حق کی اعانت اور نفرت میں گزاریں۔اور حق کو غالب اور باطل کو مغلوب فرماویں۔ فرماویں۔ اور حق کے مقابلہ میں جو باطل کھڑا ہواس کی پوری طرح سرکو بی فرماویں۔
یا اللہ اس وقت روئے زمین پر جہاں جہاں حق و باطل کا مقابلہ ہے حق تعالی اپنی قدرت سے حق کو غالب اور منصور فرما کیں اور باطل کو مغلوب وسرگلوں فرما کیں۔ آمین۔
و النجو کہ تھونیا آن الحقہ کی کیلئے کتے الفہ کیویئی

# قُلْبَا لِا تَخَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْإَعْلَى ﴿ وَٱلِّقِ مَا فِي يَهِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوْ الْإِنَّ اصَّنَّكُوْ إِكْيُنُ

# العِرْوَلَا يُقْلِحُ التَّعِرُكَيْثُ آتَى ﴿ فَأَلْقِي السَّكَرَةُ سُعِّكًا قَالُوۤۤ الْمُتَابِرَتِ هُرُوْنَ

بیجو کچھ بنایا ہے جادوگروں کا ساتک ہے اور جادوگر کہیں جاوے کا میاب نہیں ہوتا۔ سوجادوگر تجدہ بین گر مجھے کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے ہارون اور موتیٰ کے پروردگار پر۔

#### وَمُوْسِٰي®قَالَ اٰمَنْتُمُ لَهُ قَبُلَ اَنَ اٰذَنَ لَكُمْ اللَّهُ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِي عَلَمُكُمُ السِّعُر ۚ فَكُ فَطِّعَنَّ

ون نے کہا کہ بدوں ا*س کے کہ بیل تم* کواجازت دُوں تم موتلٰ برایمان لیآئے واقعی وہ (سحر میں )تمہارے بھی بڑے ہیں کہ *انہوں نے تم کو حرسک*صلایا ہے سومیس تم س

# أيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلاُوصَلِبَتَّكُمْ فِي جُنْ وُءِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ آيُّنَا

ہاتھ پاؤں کٹواتا ہوں ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں اورتم سب کو مجوروں کے درختوں پر ٹنگواتا ہوں اور بیر بھی تم کو معلوم ہواجاتا ہے

#### اَشَتُّ عَذَابًاوَانِقَيٰ®

کہ ہم دونوں میں کس کاعذاب زیادہ سخت اور دیریاہے

ہم نے کہا | رَاتَعَنَ ثُم وُرونیں | اِنْكَ بِيُكُمُ | اِنْتُ ثُم | الْأَعْلَى عَالِ | وَالْقِي اوروْالُو | مَاجو | فِي يُعِينِكَ تمهار بِوائين المحد من فَأَلْقِي بِس وَال ديمُ مِنْ السَّعَدَةُ جادوكر آتی وہ آئے اُمنَا ہم ایمان لائے | یوکیت رب پر | هاڑون ہارون | وَمُوْملى اور مولیٰ | قالَ اس نے کہا | اُمنٹنگۂ تم ایمان لائے | لَهُ اس پر | قَبُلَ بِهلِه ا كَنَّفُو حَمِين اللهُ بِينِك وه الكَّيْزِكُمُ تمهارارب الدِّنِي وه جس نے عَلَيْكُمُ حَمِين عَمايا التِعْدُ جاوو ا این یکنفر تمہارے ہاتھ | وازنج مگنفر اور تمہارے یاؤں | مین خِلافِ دوسری طرف ہے فَلاُ قَطِيعَتَ بِس مِن ضرورُ كَاتُونَ كَا كُوْصَلِينَكُنُو مِن منهين ضرور مُولى دول كا ﴿ فِي مِن الْجُدُوعِ النَّمَالِ مَجورك عن السَّكَالُمُ اورتم خوب جان لوس اليُّنام بم من كون أَشَيُّ زياده وسخت عَدَانًا عذاب من وأَبْقَى اورتا ويرريخ والا

سانپ معلوم ہوتی ہیں اور میراعصا بھی بہت سے بہت سانپ بن حاوے گا تو دیکھنے والے تو دونوں چیزوں کو ایک ہی سا مستجھیں گے توحق و باطل میں امتیاز کس طرح کریں گے اور پیر خوف باقتضائ طبع تها ورنه حضرت موكل عليه السلام كويقين تها كەللىدىغالى اينے پيغېركى بد دضرور فرمائے گا اوراييا خوف طبعى جو کچھ خوف سا ہوا کہ جب و کیھنے میں بدرسیاں اور لاٹھیاں بھی \ درجہ وسوسہ میں تھا شان کمال کے منافی نہیں۔الغرض جب بد

تفيير وتشري: گذشته آيات مين بيربيان مواتها كه جب فرعون کے جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیس اور نظر بندی کردی تو یکا یک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موکیٰ علیہ السلام کے خیال میں الی معلوم ہونے لگیں جیسے سانی اور ا ژ دھے چلتے اور دوڑتے ہوں تو مویٰ علیہ السلام کے دل میں

الاهروة ظلا ياره-١١ کیا عجیب ماجراہے کہ انہی جادوگروں نے ابتدا میں موی علیہ السلام کے مقابلہ کے لئے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کوزیکن چوالا يه جده مجدهٔ شكرتها كه الله تعالى نے ايمان كي تو فيق عطا فرمائي \_ اوراعلان کردیا کہ ہم موی اور ہارون کے پروردگار پرایمان لے آئے۔ وہی رب العالمين ہے۔ حافظ ابن کشر الکھتے ہیں۔ سبحان الله صبح کے وقت کا فراور جادوگر تصاور شام کو یا کبازمومن اورراہ خدا کے شہید تھے۔ان کی تعداد میں کئی ہزار ہونے کی بھی روایات ہیں اور پیکھی مروی ہے کہ بیستر تتھاور لکھاہے کہ جب بیر بجدے میں گرے ہیں توحق تعالیٰ نے انہیں جنت وکھا دی اور انہوں نے اپنی منزلیں اپنی آئکھوں سے دیکھ لیں۔حضرت تھانوی رحمتداللہ علیہ نے اس موقع پر لکھا ہے کہ بیری تعالیٰ کے الطاف ہیں کہ جس بندہ کو حیامیں غایت کفروعناد سے نہایت ايمان تك پہنچاديں۔ پھرشان خداد يکھئے جاہئے توبيرتھا كەفرعون ابراہ راست پر آجاتا۔ جن کواس نے مقابلہ کے لئے بلوایا تھا وہ مجمع عام میں ہارے اور اپنی ہار مان لی۔ایئے کرتب کو جا دواور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کوخدا کی طرف سے عطا کردہ معجز ہ تسلیم کرلیا۔ اور ایمان لے آئے اور مجمع عام میں سب کے سامنے بے جھجک انہوں نے دین برحق قبول کرلیالیکن بیفرعون اپنی شیطنت میں اور بڑھ گیا۔ جب اس نے بیددیکھا کہ میرا تمام دام فریب تار تار موگیا اور موی کوشکست دینے کی جوآخری پناه تقی وه بھی منہدم ہوگئی اب کہیں ایسا نہ ہو کہ مصری عوام بھی ہاتھ ے جائیں اور موکی اینے مقصد میں کامیاب ہوجائے تواس نے کروفریب کا ایک دوسرا طریقه اختیار کیا اورساحروں سے کہنے لگا كەمعلوم بوتا ہے كەموى تم سب كا جادوييں استاد ہے اورتم سب نے آپس میں سازش اور ملی بھگت کرر کھی تھی۔ تب ہی تو میری رعایا ہوتے ہوئے میری اجازت کے بغیرتم نے موک کے

خدایرایمان لانے کا اعلان کردیا۔ اچھامیس تم کوالی عبرتناک سزا

خوف موا تو جيسا كهان آيات مين بتلايا گيا اى وقت جناب باری تعالی نے وجی نازل فرمائی اور معاتسکین غیب سے دی گئی کہتم کچھ پروانہ کروفتح تمہاری اورحق ہی کی ہوگی۔ ہمارا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے۔ بیتمہارے مقابل جو کچھ ہے اس کی باط ہی کیا ہے۔ حق کے مقابلہ میں سیکہیں مظہر سکتا ہے اور پھر ارشاد ہوا کہا ہے دانے ہاتھ والی لاتھی کومیدان میں ڈال دو۔ جو ان کے بنائے ہوئے سوانگ کا یکدم لقمہ کرجائے گی۔مویٰ علیہ السلام نے تعمیل ارشاد کی۔ خدا کے تھم سے وہ اکھی ایک زبردست بے مثال اور وھا بن گئی جس کے پیر بھی تصریحی تھا کیلیاں اور دانت بھی تھے اس نے سب کے ویکھتے ویکھتے سارے میدان کوصاف کردیا۔ جادوگروں کے جتنے کرتب تھے سب کو ہڑ پ کرلیا۔علامہ ابن کثیر ٹے لکھا ہے کہ لوگ ہیت کے مارے بھا گے۔ ایک کے اوپر ایک گرایباں تک کہ ۲۵ ہزار آ دمی كِل كرمر كئے منظر بہت ہى ہيب انگيز تھا ہر مخص جان بياني حابتا تقامه پيرموي عليه السلام كاعصا جوا ژوها بنا مواتفا فرعون كي طرف متوجه جوا كهفرعون كونكل جائے مفرعون چلايا اورمويٰ عليه السلام سے فریاد کی تو حضرت موکیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا پھر وہ پہلے ہی جبیا عصا ہوگیا۔ لکھا ہے کہ اس واقعہ کے بعد ایک عرصہ تک فرعون ایے محل سے باہر نہیں لکا۔ اب سب پر حق واضح ہوگیا۔ حق و باطل اور سحر و معجز ہ میں تمیز ہوگئ اور ساحرا بینے سحرمیں نا کام رہے۔اب جادوگروں نے جوایے فن کے ماہراور کامل تھے اور سحر کی حقیقت سے واقف تھے۔ جب عصاء مولیٰ کا بيركر شميد يكصا تووه حقيقت حال تمجھ گئے اورانہيں يقين كامل ہوگيا كديكام انساني طاقت عضارج بمصى عليه السلام كاليمل جادو سے بالاتر ہے اور اس کاسحر سے دور کا بھی واسط نہیں۔ بیہ واقعی اس خدا کا کام ہے جس کے مویٰ و ہارون پیغمبر ہیں اس کا ا تنا کامل یقین انہیں ہوگیا کہوہ اسی میدان میں سب کے سامنے فرعون کی موجودگی میں خدا کے سامنے سربسجو دِ ہو گئے سجان اللہ! جوسکتا ہے کہ پہلے تو فرعون کے خوف کا بیرحال کھا چو بیان ہوا اور
اب بیددلیری اور بہادری کہ سب کوڈرادھمکار ہائے تو خوف دہراس
کے بعد بیددلیری کہاں ہے آئی۔ تو خود امام صاحب کہتے ہیں کہ انہاں کی جواب بیہ ہے کہ وہ دل سے نہایت خوف زدہ تھا مگر بے حیائی اور فرھٹائی سے اپنی دلیری ظاہر کرتا تھا تا کہ اس کی بات بنی رہے اور ظالم وبدکارلوگوں کا بہی طریقہ ہے کہ وہ اس قیم کی باتیں کیا کرتے ہیں جی جیس ہوتی۔

غور سیجے کہ سچا ایمان جب کسی کونصیب ہوجا تا ہے خواہ وہ
ایک لحمہ کا ہی کیوں نہ ہووہ ایسی بے پناہ روحانی قوت پیدا کر دیتا
ہے کہ کا نئات کی کوئی زبر دست سے زبر دست مادی طاقت بھی
اس کومرعوب نہیں کرسکتی۔ ویکھئے وہی جادوگر جوفرعون سے تھوڑی
در پہلے انعام واکرام اورعزت وجاہ کی آرز وئیں اور التجائیں
کررہے تھے ایمان لانے کے بعدا پے نڈراور بے خوف ہوگئے
کہ ان کے سامنے سخت سے سخت مصیبت اور در دناک سے
کہ ان کے سامنے سخت سے سخت مصیبت اور در دناک سے
در دناک عذاب بھی تھے ہوکررہ گیا اور کوئی دہشت بھی ان کے
ایمان کومتزلزل نہ کرسکی اور انہوں نے فرعون کی موجودگی ہی میں
بے دھڑک اپنے ایمان کا اعلان کر دیا اور جب انہوں نے فرعون
کی جابرانہ دھمکیوں کوسنا تو اس کو کیا جواب دیا ہے آگی آیات میں
طاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئیدہ در تر میں ہوگا۔
طاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئیدہ در تر میں ہوگا۔

دوں گا تا کہ آئندہ کسی کو ایسی غداری کی جرأت نہ ہو پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹواؤں گا یعنی داہنا ہاتھ بایاں پاؤں بایاں ہاتھ داہنا پاؤں اور پھرسب کوسولی پرچڑھاؤں گا تا کہ تمہارا حال دیکھ کرسب عبرت حاصل کریں اور تمہیں پتہ چل جائے کہ میراعذا بخت ہے یا موکیٰ کے خدا کا۔

امام المفسر بن امام رازی فرماتے ہیں کہ فرعون کا جادوگروں سے بہ کہنا کہ موی تمہارااستاد ہے جس نے تم کوجادو سکھایا ہے۔ یہ صریح جھوٹ تھااورلوگوں کودھوکہ دینے اورشبہ میں ڈالنے کے لئے اس نے بیچھوٹ بولا ور نہ خوب جانتا تھا کہ موی علیہ السلام بھی ان جادوگروں سے ملے بھی نہیں۔ نہوہ ان کی ان سے کوئی جان پہچان جادوگروں کے استاد ہوتے اور بیان کے شاگر دہوتے تو تعلق استادی شاگردی کا سب ہوتے اور بیان کے شاگردہ وقت تو تعلق استادی شاگردی کا سب کومعلوم ہوتا۔ یہ جھوٹ اس کے اندرونی خوف کی دلیل ہے۔ بہاں امام رازی ہی فرماتے ہیں کہاگرکوئی بیسوال کرے کہا بھی تو بہاں امام رازی ہی فرماتے ہیں کہاگرکوئی بیسوال کرے کہا بھی تو بہا اور وہ فرعون کی طرف متوجہ ہوا تو فرعون مارے ڈر کے چینیں مارنے نگا تو موی علیہ السلام سے فریا در وہ فرعون کی طرف متوجہ ہوا تو فرعون مارے ڈر کے چینیں مارنے نگا تو موی علیہ السلام سے فریا دکر نے نگا تو موی علیہ السلام نے عصا کو پکڑا اور ہاتھ میں لیا تو وہ اثر دھا پھر بیستور پہلے ہی مارنے نگا تو موی علیہ السلام سے فریا دکر الے نگا تو موی علیہ السلام خوبیا عصا ہوگیا تو فرعون کے ہوش دحواس درست ہوئے تو شبہ یہ جیسا عصا ہوگیا تو فرعون کے ہوش دحواس درست ہوئے تو شبہ یہ جیسا عصا ہوگیا تو فرعون کے ہوش دحواس درست ہوئے تو شبہ یہ جیسا عصا ہوگیا تو فرعون کے ہوش دحواس درست ہوئے تو شبہ یہ جیسا عصا ہوگیا تو فرعون کے ہوش دحواس درست ہوئے تو شبہ یہ جیسا عصا ہوگیا تو فرعون کے ہوش دحواس درست ہوئے تو شبہ یہ

دعا کیجئے جن تعالی ہم کوبھی وہ سچا اور پکا ایمان واسلام نصیب فرماویں کہ جوکوئی باطل قوت اس کومتزلزل نہ کرسکے۔ ایمان اور اسلام کی دولت ہم کوبھی مادی عزت وجاہ سے بے نیاز کردے۔ یا اللہ آپ کی رضا وخوشنو دی کے آگے بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی ہماری نظروں میں بچھ ہو۔ یا اللہ ایمان کامل اور یقین صادق سے ہمارے قلوب کومنور فرماد ہجئے۔ اور اس پر استقامت اور اس پر موت نصیب فرمائے۔ یا اللہ اس وقت اس ملک میں اسلامی نظریہ کے مقابل جو باطل پرست طحدانہ نظریہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ آپ بندوں کو کامیا بی نصیب فرمائیں۔ باطل پرستوں کو ذات وخواری نصیب فرمائیں۔ آئیں۔ والحور دی تھون کو اُلے کو دیا اُلے کیون

قَالُواكُنْ نَوْثِرُكُ عَلَى مَأْجَاءَنَامِنَ الْبِيَنْتِ وَالَّذِي فَطَرَيَافَاقَضِ مَأَانَتُ قَاضٍ إِنَّمَا تَقَضِي besturd اس ونیادی زعر کی مس کچر کر اے اور کردی کیاسکتا ہے۔ بس اب و ہم اپنے پروردگار پرایمان لا سے تاک ہمارے گناه معاف کردیں اور اللہ تعالیٰ ۔ کے پاس حاضر ہوگا سوائس کیلئے دوز خ ہے اُس میں نیمَر ہے ہی گااور ندھے ہی گا۔اور جوخض اقَنْعَمِلَ الصَّلِعْتِ فَأُولَلِّكَ لَهُمُ الدَّرَجْتُ الْعُلَى ﴿ جَنْكُ عَدُنِ تَجُرِئُ ۔ کے باس مومن ہوکر حاضر ہوگا جس نے نیک کام بھی کئے ہول سوالیوں کیلئے بڑے اُونچے درجے ہیں۔ یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات مِنْ تَحْتِهُ الْأَنْفُارُ خَلِدِيْنَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ جَزَوْ أُمْنَ تَزَكَّى ﴿ جن کے پنچ نہریں جاری ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ کور ہیں گے،اور جو مخص پاک ہواس کا یہی انعام ہے۔ قالنًا انہوں نے کہا کن نُوٹِرُلَا ہم ہرگز تھے ترجی نہ دیں کے علی پر ماجاتھنا جوہارے باس آئے کون البینات واضح ولائل سے النَّهُ تُو الْحَالِينَ كُرِيْعُوالِا وَالَّذِي فَطَرُنَا أور وه جس في جميس پيدا كيا كَافْض بس تو كركزر تَقْضِيٰ تُو كُرِيكًا كأجو الْعَيْلُوقَةُ اللَّهُ فَيْمَا وَنِيا كَيْ زِنْدَكِي ليغفركنا إِنَّا أَمُنَّا مِثِنَكَ بِمِ ايمان لائے التِنغيرِ جادو | وَاللَّهُ اورالله | خَيْرٌ بهتر | وَأَبْقَىٰ اور بميشه ما تَى رہنے والا أَكْرُهُ تُدَيَّأُ تُونِ بِمِينِ مِجبور كيا | عَلَيْهِ اس ير | مَنْ يَأْتِ جِزَايا | رَبُّهُ اين رب كسامنے | مُعُرِيًّا مجرم بن كر | فَأَنَّ توبينك | لَدُ اس كيلية | جَهَنَّمَ جَنِم | لاَبْهُونُ نهوه مربيًا | وُ اور | لَا يَحْيِي نه جنه كا | وَمَنْ اورجو | يَأْتِهِ اسكَ بإس آيا | مُؤْمِنًا مؤمن بن كر | قَلْ عَمِلَ اس نه سيح مل | الطبيلية التي لَهُوْ ان كيليَّ عُدُنِ بميشه رہے والے تَجُرِي جاري ين جكنت بإغات الدَّدَخِتُ ورجِ العثلى بلند فِيهَاس مِن أُولِكَ اوربها حَزَوُّا جزاب مَنْ تَزَكَى جوياك ہوا خلدین میشدریں کے تفسیر وتشریج: ۔ گذشتہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ ساحرین جوموی علیہ السلام کے مقابلہ کے لئے فرعون نے جمع کئے متھے س طرح اپنے سحرمیں نا کام رہے اور چونکہ وہ ساحرین اپنے فن کے ماہراور کامل تھے اس لئے وہ حقیقت حال کوبھی سمجھ گئے تھے کہ موٹی علیہ السلام كأعمل بحرنبيس بلكة بحرسے بالاتر خدا كام عجزه ہےاوراس حقيقت كو بجھتے ہى انہوں نے فوراً اپنے ايمان كااعلان كردياتھا كہ ہم موي اور ہارون کے بروردگار پرایمان لے آئے جس برفرعون نے ان کوجابراندهمکی دی تھی کہتم میری رعایا ہوتے ہوئے میری اجازت

کے بغیرتم نے مویٰ کے رب پرایمان لانے کا اعلان کردیا جس کی سزاتم کوبیددی جائے گی کہ پہلے تمہار نے ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری

ا۲-هاورة طه المره-۱۲ زوریبی چل سکتا ہے کہ ہماری اس فانی زندگی کوشتم کردیے۔سو کچھ مضا کقت نہیں ہم پہلے ہی دارالفنا کے مقابلہ میں دارالبقاء کو اختیار کر چکے ہیں۔ہم کواب یہاں کے رنج وراحت کی فکرنہیں تمنا ہاری اب صرف یہ ہے کہ ہارا مالک ہم سے راضی موجاوے اور جارے عام گناموں كوخصوصاً اس كناه كوجو تيرى وجہ سے کرنا بڑا ۔ لین حق کا مقابلہ جادو سے کیا۔ معاف فر مادے۔ اور جوانعام وا کرام تو ہم کو دیتا اس سے کہیں بہتر اور یائیداراجرمونین کوخداکے ہال ملتا ہے۔ لبذانہ تیرانفع خداکے تفع کے برابر ہوسکتا ہے اور نہ اس نفع کی یا ئیداری خدا کے نفع کے برابر ہوسکتی ہے چھر ہم مجھے اس خداکے مقابلہ میں کیسے ترجی وے سكتے ہیں تو رہے جواب تھا جوان ساحرین مومنین نے فرعون كو دیا۔ اب اس جواب برحق تعالی این قول کا اضافه فرماتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ فرعون کی سزا کوحق تعالیٰ کی سزا سے اور فرعون كانعام كوت تعالى كانعام سيكيانست كوتك بالشبرجوكى این رب کے سامنے مجر مانہ حالت میں آئے گا اس کے لئے دوزخ ہے اسمیں نہوہ مرے گا کیونکہ وہاں موت بھی نہیں اور نہ جے گا کیونکہ ان کا جینا موت سے بدر ہوگا۔ بھلا بیرسزا فرعون کے قبضہ میں کب ہے اور جو کوئی اینے رب کے پاس الیا مومن ہونے کی حالت میں آئے گا کہاس نے عمل صالح بھی کئے تھے تو الي لوگوں كے لئے برے درجہ ہيں يعنى بميشہ رہنے كے وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور عارضی طور پرنہیں بلکہ وہ لوگ ان میں ہمیشہ کو رہیں گے۔ اور فرعون اینے اوپر ایمان لانے والوں کو بیمعاوضہ کب دے سکتا ہے پس اس کے انعام کوش تعالی کے انعام سے کیانسبت للمذالوگوں کو جاہے کہ حق تعالی کے عذاب سے ڈریں اور اس کے انعام کے حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے سواکسی کی جز اوسز اکی طرف التفات نەكرىي۔

طرف كا ياؤل كا نا جائے گا اور پھرتم كوسولى يرچ ماديا جائے گا۔ تاكمتم رئب رئب كرمرجاؤ اورتم كومعلوم موجائ كدميرى طاقت کس قدر قہار اور پرجروت ہے۔ فرعون اگرچہ ان جادوگروں پر جواب ایمان سے مشرف ہو چکے تھے اسے انتہائی غيض وغضب كالظهار كرتار باليكن حضرت موى عليه السلام كى روحانی توت کابیمظاہرہ دیکھ کریے صدمرعوب ہوگیا تھا اوراس کی مت نه برای که موی علیه السلام سے اس وقت مجھ کہتا۔ درباريول اوراركان سلطنت نے جبيها كه سورة اعراف ميں بيان فرمایا گیا فرعون سے احتجاج کیا کہ تو موی کو قتل کیوں نہیں کرادیتا۔ کیااس کواوراس کی قوم کوییموقع دیا جارہاہے کہوہ مصرمیں فساد پھیلائیں اور تجھ کو اور تیرے دیوتا وُل کو محکراتے ر ہیں۔ تو فرعون کہنے لگا کہ محبراتے کیوں ہو۔ میں اسرائیلیوں کی طافت کو برصے ندوں گا اور مقابلہ کے قابل ہی ندر کھوں گا۔ ابھی سیکم جاری کرتا ہوں کدان کے بیٹوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کردیا کرواور صرف لڑیوں کو باندی بنانے اور خدمت گزاری ك لئة زنده ريخ دو \_ كويا فرعون كابيد دوسرا اعلان تها جوين اسرائیل کے بچوں کے قتل سے متعلق کیا گیا۔الغرض فرعون میہ سجهتاتها كهميرى حكراني الل مصرك نه فقط جسمول اوربدنول بر ہے بلکہ د ماغوں اور روحوں بربھی ہے۔ کسی کوحی نہیں ہے کہ میری اجازت کے بغیرعقیدہ بھی تبدیل کرسکے الحاصل فرعون نے ان جادوگروں کوجواب ایمان لا چکے تھے ہرطرح کی جابرانہ دھمکیوں سے ڈرانا اور مرعوب کرنا جاہا تو انہوں نے فرعون کو کیسا دوٹوک اورمندتو رجواب دياوهان آيات ميس بيان فرمايا كياب اوربتلايا جاتا ہے کدان قبل کی دھمکیوں کے جواب میں انہوں نے فرعون ے کہا کہ ہم ایسے صاف دلاکل کو تیری خاطر سے ابنیں چھوڑ سكتے اورايے مالك اور خالق حقيقي كي خوشنودي كے مقابله ميں تیری کھے پروانہیں کر سکتے۔اب جوتو کرسکتا ہے کر گزر۔تیرابرا

ہوگا غالب رہو گے۔ تو چونکہ وہ ساحرموی علیہ البرام پر ایمان
لائے تصاور آپ کی پیروی انہوں نے کی تھی اس کے حالم و
غالب رہ واللہ اعلم بحقیقت حال ۔ غرض حق و باطل کی اس
کشکش میں فرعون اور اس کے حامی و ارکان سلطنت کو سخت
ذلت اٹھانی پڑی اور وہ برسر عام رسواو ذلیل ہوئے اور حضرت
موکی علیہ السلام پر خدا کا وعدہ پورا ہوااور کامیا بی کا سہراا نہی کے
سرر ہا۔ مگر فرعون اس پر بھی باز نہ آیا اور برابر سر شی ہی کر تار ہا۔
اور بی اسرائیل کو اپنے پنچہ سے رہا کرنے کے لئے تیار نہ ہوا اور
ایک عرصہ تک مختلف حالات و واقعات ہوتے رہے۔ بالآخر
مضرت مولی علیہ السلام پر وحی آئی کہ بنی اسرائیل کورات کے
وقت چیکے سے لے کر مصر سے چل دیں جس کو اگلی آیات میں
وقت چیکے سے لے کر مصر سے چل دیں جس کو اگلی آیات میں

بیان فرمایا گیاہے جس کابیان انشاء اللد آئندہ درس میں ہوگا۔

اب فرعون نے جوان ایمان لے آنے والوں کو دھمی دی تھی تو ان کوتل کیا یا نہیں اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ابن کثیر ؓ نے صراحت کی ہے کہ فرعون نے ان کوتل کردینے کا مقیم ارادہ کرلیا اور وہ ایما کر بھی گزرا اور یہ فی الحقیقت ان جادوگروں پراللّہ کی رحت تھی اسی لئے حضرت ابن عباس وغیرہ ی اکابر نے فر مایا کہ مجمع کو وہ ساحر متھا اور شام کو شہید ہوئے ۔ لیکن امام رازی ؓ نے اپنی تفییر کبیر میں لکھا ہے کہ فرعون نے جو ان مومنوں کو دھمکی دی تھی اس کا پورا کرنا قرآن و صدیت سے مابت نہیں اس لئے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے ان مومنین کو فرعون کے پنجہ سے محفوظ رکھا اور اس مضمون کی تائید میں وہ سورۂ فقص ۲۰ ویں پارہ کی بیر آیت پیش کرتے ہیں انت میں وہ سورۂ فقص ۲۰ ویں پارہ کی بیر آیت پیش کرتے ہیں انت میا و من اتبعکما المغالبون ۔ تم دونوں اور جوتیمارا پیرو

#### وعا فيجئ

حق وباطل کی کشکش جود نیایی بمیشہ سے قائم رہی ہے جق تعالی ہم کوت کے ساتھ وابسة رکھیں اور حق کوا پئی تائید ونصرت سے غالب اور باطل کو مغلوب فرمائیں۔
اللہ تعالی ایمان و اسلام اور عمل صالح کے ساتھ ہم کو قیامت میں حاضر ہونا نصیب فرماویں۔ اور ایپے ان بندوں میں شامل فرماویں کہ جو جنت کی دائی نعمتوں سے سرفراز فرمائے جائیں گے۔امین۔

واخركة عونا أن الحدث بلورت العلمين

# 14-07 Labout Pess.com أَوْحَيْنَأُ إِلَى مُوْسَى أَنْ البَرِيعِبَادِي فَأَصْرِبُ لَهُ مُرطَرِيْقًا فِي الْبَحْرِبَ

اور ہم نے موتیٰ کے پاس وی بھیجی کہ ہمارے بندول کو راتوں رات لے جاؤ پھر اُن کیلئے سمندر

# ٧ تَعَنِّ فُ دَرَكًا وَ لَا تَعَنَّشُم ﴿ فَأَتَبُعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِم فَعَشِيهُمْ مِّنَ الْبِيَم

نہتم کوکس کے تعاقب کا ندیشہ ہوگا اور نہ اورکسی قسم کا خوف ہوگا۔ پس فرعون اپنے کشکر کو لے کراُن کے پیچھے چلا، تو سمندراُن پر چیسے ملنے کو تھا آمِلا۔

#### وَأَضَلَّ فِرْعُونُ قَوْمَهُ وَمَاهَلُي

ادر فرعون اپنی قوم کو بُری راه لایا ادر نیک راه اُن کونه بتلائی \_

مۇلىكى موتل اُن اُنٹر کہ راتوں رات لے جا ا إلى طرف وُلُقُلُ أَوْحُبُنُا اور شخفین ہم نے وی کی فِي الْبُخُورِ رَبِّا مِن اللَّهُ الْحُلَّا فِيكُ لانه لَخَافُ خُونُ ہوگا لَهُوْمُ الْ كَلِيمَ الْمُونِقُا راسته إِنْجُنُونِهِ السِي لِشَكْرِ بِسَاتِهِ فَلَفِينَيْهُ فَر أَنِينَ وْحَاسِ لِيا مِنَ الْحَقُّ ورياس وَلا تَخْشَلْ اورندور فَأَتَّبُعَهُمْ عُمران كاليَّهِاكيا فِرْعُونُ فرعون مُأْعَشِيهُ خُد جيها كدان كودها بلي إ وكَاصَلُ اوركمراه كيا فِرْعُونُ فرعون فَوْمَهُ الْيَاتُوم ومَاهَكُ ي اورند بدايت وى

گڑا کرمویٰ علیہالسلام سے دعدہ کرتا کہا چھااس مصیبت کے ہٹ جانے پر میں بنی اسرائیل کوتمہارے ساتھ کردوں گا۔لیکن جب تیرارب اس کے سوا کچھ اور بھی کرسکتا ہے۔غرض ایک عرصہ تک موی علیہ السلام کے ہاتھوں بہت سے نشانات ظاہر ہوئے۔ ہر طرح کی جست تمام کردی اس پر بھی فرعون حق کو قبول کرنے اور بنی اسرائیل کور ہائی دینے پر آ مادہ نہ ہوا تب حق تعالی نے جیسا کہان آيات ميں بتلايا جاتا ہے موکیٰ عليه السلام کو بذريعه وحی تھم ديا كه سب بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کررات کے وقت مصر سے ہجرت كرجاؤ \_اس طرح بني اسرائيل كي مظلوميت اورغلامي كا خاتمه و\_ راسته میں سمندر یعنی بحرقلزم حائل ہوگا۔ سمندر کی موجیس تمہارے راستہ میں حاکل نہ ہوں گی۔ان ہی کے اندرے اپنے لئے خشک راسته نكال لواوراس سے گزرتے ہوئے نہ غرق ہونے كا انديشه كرو اورنداس بات كاكه شايد وثمن فيحص تعاقب كرتا مواآ كركر كاكها

تفییر وتشریج ۔ جادوگروں کے ایمان لے آنے کے واقعہ کے بعدجس كاذكر گذشته آيات مين مواحضرت موى عليه السلام ايك مت تک مصر میں رہے اور تبلیغ حق برابر کرتے رہے۔ فرعون نے 📗 عذاب ہٹ جاتا پھر منکر بن کر سرکشی برآ جاتا اور کہتا کہ اے موکیٰ بھی انتہائی ظلم پر کمرہا ندھ لی اور بنی اسرائیل کوتباہ و برباد کرنے کے درييه وكيا يهال اس سورة من ان حالات كي تفصيل جيمور دي كي ہے جومصر میں اس طویل زمانہ قیام میں پیش آئے ان کی تفصیلات حسب موقع سوره اعراف بسوره لونس بسوره مومن وغيره مين آئي ہیں مخضراً یہ کہ بی اسرائیل کے بے گناہ معصوم بچوں کونڈرشمشیر كرناشروع كرديا يختلف اوقات ميس حضرت موى عليه السلام كي بددعاء سيقوم فرعون مختلف فيبي عذابول ميس مبتلا موكى جيسيطوفان کا آنا۔ ٹڈیوں کا تمام سزی کھاجانا۔ تمام فرعونیوں کے لئے یانی کا خون بن جانا ہر برتن کھانے اور کیڑے میں مینڈکوں کا پھیل جانا اس قتم کی غیبی تنبیهات ظاہر ہوتی رہیں تا کہ فرعون اوراس کی قوم بيدار موجائ \_ كلها ب كدجب كوئى بكرا تى توفرون كلبراكر بلكركر ہونے میں کیا تامل ہے۔فرعون نے بادل ناخواستہ مندر میں کھوڑا ڈال دیا۔ پیچھے سے سب لشکر بھی داخل ہوگیا جس وقت بی اسرائيل عبور كرصي اورفرعوني فشكرراسته كيجون جي بينياتو الله تعالى نے سمندرکو ہرطرف سے مل جانے کا حکم دیا۔ پھر کیا تھا سمندر کی موجول نےسب کوڈھانپلیا اور تمام فرعونی یانی کی راہ سے آگ میں بینج گئے۔ اخیر میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس فرعون نے اپنی قوم کو کیسا براراسته بتلایا۔ بیتو حال دنیامیں ہوا کہسب کو لے کرسمندر میں ڈوبا اورايين آخرت ميسب كولي كرجبنم ميس كريكا

برے لطیف انداز میں یہاں کفار مکہ کومتنبہ کیا جارہاہے کہ تمہارے سردار اور پیشوا بھی تم کواسی راستہ پر لئے جارہے ہیں جس پرفرعون اپنی قوم کو لے گیا تھا اور جس راستہ پر چل کروہ خود ا تھی تباہ ہوااورساتھ ہی قوم کوڈ بویا۔ بنی اسرائیل کے سمندر کوعبور كرنے سے لے كركوه سينا كے دامن ميں پہنچنے تك كے واقعات و حالات يهال چهور ويئے گئے ہيں جن كى تفصيلات سور و اعراف میں گزرچکی ہے۔اب یہاں آ کے بنی اسرائیل کواللہ تعالی این احسانات بادولا كرنفيحت فرمات بين جس كابيان ان شاءالله الكلي آيات مين آئنده درس مين موكا\_

ہے کہ مصر کے اندر بنی اسرائیل کی آبادی قبطیوں لینی فرعونی | آپ ہی کے رعب سے تو سمندر خشک ہوگیا۔ چراہی میں داخل مصریوں سے بالکل جدائقی۔وہ حکمران قوم تھی۔ کمزور اسرائیلیوں كے ساتھ رہنا اپنے لئے باعث ذلت مجھتی تھی۔مویٰ علیہ السلام کو اس سے فائدہ پہنچا۔ دات ہی کوسب کو اکٹھا کیا اورسب کو لے کر بحر قلزم کے انتبائی سرے برجا بہنے جب فرعون کوبداطلاع پیچی کہ بنی اسرائیل مصر سے فرار ہونے کے لئے شہروں سے نکل گئے فرعون نے اس وقت ایک زبردست فوج کوساتھ لیا اور بی اسرائیل کا تعاقب كيا- يتجهي بيحية تمام كشكرى تصادرا كك دسته مين فرعون تقا ادر ج ہونے سے پہلے ان کے سر پر جا پہنچا۔ گروون اسرائیل کا بجيملاحصهاور كشكر فرعون كااكلادسته جب قريب مو گئے تو اسرائيليوں کواندیشہ ہوا کہاب ہماری گرفت ہوجائے گی۔حضرت مویٰ علیہ السلام کے باس وحی آئی کے سمندر میں اکھی مارو۔ آپ نے تھم کی تعميل كى فورا يانى يهد كيا اور١٢ راسته خشك نمودار بو كئ كيونكه بني اسرائیل کے ۱۲ قبائل تھے۔ ہرقبیلہ کا ایک جدا راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس پر سے بے تکلف گزر گئے۔ پیچھے سے فرعون اینے عظیم الثان كشكركولئے تعاقب كرتاسمندرك كنارے تك پہنچااور متحیر کھڑا دیکھتا رہا کہ بنی اسرائیل کس طرح سمندر میں خشکی کے راستہ پر بے تکلف گزررہے ہیں۔مثیروں نے فرعون کو ابھارا کہ

#### دعا شيحئے

حق تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے ہم کوجودین اسلام کا راستہ دکھلایا ہے تو ہم کواس پر استقامت نصیب فرماویں۔اسی دین حق کے راستہ پر ہم کو چلنا اور اس پر مرنا نصیب ہوتا کہ دین و دنیا دونوں لحاظ ہے انجام کی خیرخو بی حاصل ہوہم کواپنے رسول یا ک کا اتباع کامل نصیب ہو۔اور ہر کجی وگمراہی سے حق تعالیٰ ہماری حفاظت فرماویں ۔ آمین ۔ واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحُدُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# 14-00 db and press.com ئِيْ السُرَاءَيْلُ قُلُ ٱلْجُينْكُمْ مِنْ عَلُو ِكُمْ وَوْعَلْ نَكُمْ جَانِبَ الْطُوْرِ الْأَيْمُنَ وَتُنَ ہم نے تم کو تبہارے ویمن سے نجات دی اور ہم نے تم سے کوہ طور کی دائنی جانب آنے کا وعدہ کیا اور ہم نے تم پر عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوٰي ۗ كُلُوْا مِنْ طَيَّبْتِ مَا رُزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْ ا فِيْءِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ

ین وسلوئ نازل فرمایا۔ہم نے جو نفیس چیزیں تم کو دی ہیں اُن کو کھاؤ اور اس میں حد سے مت گزرو کہیں میراغضب تم پر

غَضَبِين وَمَنْ يَحُلِلْ عَلَيْهِ غَضِينَ فَقَدُ هُولِي وَإِنْ لَعَقَارُ لِمِنْ تَأْبُو أَمَنَ

ا قع ہوجائے ،اورجس مخض پرمیراغضب واقع ہوتا ہے وہ الکل گیا گز راہوا۔اور میں ایسےلوگوں کیلئے بڑا بخشنے والابھی ہوں جوتو بہ کرلیں اورا بمان لے آویں

### وعيل صالحًا ثُمَّا اهْتَالي

اورنیک عمل کریں پھر (ای )راہ پر قائم رہیں۔

اَنْجُدِينَكُورُ مِم نے تمہیں نجات دی قدُ تحقيق یبائی اِسْرَاءِین اے بی اسرائیل وَوْعَلْ نَكُورُ اور بم نع مع وعده كيا حَالِبٌ جانب التُلُوْدِ كووطور الْأَيْفِنَ وائيل إ وَنَزَّلْنَا اوربم في اتارا العَلَيْكُورُ تمير اللَّهِنَّ من مَارُزُقُنكُمْ جوہم نے تنہیں دیا طَيِّبتِ يا كيزه چزيں فِيْكُوال مِن الْفَيْحِلُ كُوارِ فِي عَلَيْكُونِ مِن إلْ عَصَين مِرافِف الْوَمِن اورول يَعْلِلْ أَرّا الْ عَلَيْهُ والرب فَقَكْ هَوَى تووه كُمُا | وَإِنِّي اور بِيكُ مِين | كَغَفَارٌ بِوا يَخْتُوالا | لِمَنْ اس كو | تَأْبَ توبرى | وَ امْنَ اوروه ايمان لا يا | وَعَمِيلَ اوراس نَعْمَل كيا صَالِمًا نَيك | تُمَّرُ كُر | الْفَتَدَاى بِدايت

ہے کہ بیرخطاب انہی بنی اسرائیل کو ہے جوفرعون کے مقابلہ میں فتح یاب ہوئے تھے اور جن کو فرعون کے ڈوینے کے بعد طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز کیا گیا تھا۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پرتین عظیم الشان احسان بیان فرمائے ہیں۔ اول بیر کدان کے ظالم وحمن کوان کی نظروں کے سامنے تباہ و برباد کیا۔ بداییااحیان تھا کہ جس سے بنی اسرائیل زندہ ہوگئے۔ ہرونت کی تکلیف زلت ۔مشقت اورمصیبت سے چھوٹ گئے۔ دوسرااحسان بهربیان فرمایا که جب بنی اسرائیل بھی دنیامیں ایک باوقعت قوم شار ہونے لگی توان کی دینی ہدایت کے لئے کوہ طور پرتوراة دين كا وعده حضرت موى عليه السلام سے كيا كيا چنانجه حضرت موی علیه السلام کوه طور بر کئے اور مقرره ایام میں عبادت و

تفسير وتشريج: \_گذشته آيات ميں په بيان ہواتھا كەس طرح فرعون بمع اینے سارے لا وَلشكر كے سندر ميں غرق موااور بنی اسرائیل وعدہ الہید کے مطابق سمندر سے یار ہو گئے۔اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کومخاطب کرکے وہ نعتیں یاد دلاتے ہیں جوفرعون کوغرق کرنے کے بعدان کوعطا کی گئی تھیں۔ اہل تفسیر کی رائے اس امر میں مختلف ہے کہ کس زمانہ کے بنی آ اسرائیل کو یہاں خطاب کیا گیاہے بعض مفسرین نے صراحت کی ہے كەحضورا قدس صلى الله عليه وسلم كے زمانه ميں جو يہود تھے خدا تعالی نے ان کووہ تعتیں یا دولائی ہیں جوان کے آباءوا جداد کوعطا کی گئی تھیں کیونکہ اسلاف پر جو انعامات کئے گئے ہوں ان کا احسان اولا دير ہوا كرتا ہے مگر بعض مفسرين كا ميلان اس طرف

۱۲-هاورة طه باره-۱۲ ایک طالم \_ دوسر نظلوم \_ تیسر ے ظلام حق تعالی این اس کے مقابل ایخ تین نام رکھے ہیں۔ ایک غافر۔ دوسر کے مقور تیسرے غفار گرایٹی مغفرت کے لئے عیار شرطیں فرمائی ہیں گ اول تاب یعنی توبد سرکشی نا فرمانی شرک کفرسے باز آجانا۔ دوسرے امن یعنی ایمان - الله اور رسول - اور کتاب اور آخرت کوصدق دل ہے مان لینا۔ تیسرے عمل صالحا بعنی عمل صالح۔ الله اور رسول کی ہدایت کے مطابق نیک کام کرنا اور چوتھ إبتداى يعنى راه راست برثابت قدم رمنا اور پفرغلط راسته برنه جا پڑنا۔ تو جہاں طغیان کیعنی سرکشی کرنا۔ حد سے نکلنا قانون اور قاعدہ کے باہر جانااس پراپے غضب نازل ہونے کی وعید بیان فرمائی و بین این بخشش ورحت اور بری سے بری خطا وقصور جرم کا ورگزر کرنا اور معاف کروینا بھی ظاہر فرمایا جس کے لئے جار شرطين بين ـ توبهـ ايمان عمل صالح اور بدايت برقائم ربنا ـ یہاں خطاب اگرچہ توم بنی اسرائیل سے ہے۔ مگر جو پھے يهال فرمايا كياب اس پرامت مسلمه كوجهي غوركرنے كى ضرورت ہے۔اگرچداس وقت ہم نے ہرطرح کی معصیت اور نافر مانی كرك اپني جانوں پرظلم كرركھاہے۔ مگرحق تعالیٰ نے اپنی رحت ہے ابھی توب کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ اور توب ایمان اور عمل صالح برایی بخشش ورحمت سے درگز رفر مانے کا وعدہ بھی فر مارکھا ہے۔اللہ تعالی نے جوانعامات واحسانات امت مسلمہ پر فرمائے ہیں وہ تمام دنیا کی دوسری قوموں سے زیادہ ہیں۔ اس لئے امت مسلمه پران احسانات کی شکرگز اری بھی زیادہ ہونا جا ہے۔ الله تعالی ہم کودین کی مجھوفہم عطافر مائیں۔اور کفران نعمت کے وبال سے بچائیں۔اب آ گےموسیٰ علیہالسلام کا کوہ طور پرجاّنا۔ وہاں تورا ہ کاعطا ہونا۔اورآ ہے کے پیچھے قوم کا گمراہ ہوکر گوسالہ پرسی شروع کردینے کا احوال اگلی آیات پیس طاہر فرمایا گیاہے جس كابيان انشاء الله آئنده درس مين موكا\_ وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمَدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

رياضت كي اوران كو كتاب مدايت يعني توراة عطاكي تي ... تيسرا احسان بيه بيان فرمايا كه جب بني اسرائيل ايني نا فر مانیوں کے سبب وادی تنبہ میں بھنس گئے اور رہائی کی کوئی شکل نظرنہ آئی اور تمام زادراہ ختم ہوگیا۔سوائے موت کے اور کوئی چارہ کارندر ہاتوالیے آٹے وقت میں اللہ تعالی نے غیب سے ان کولذیذیا کیزه اورحلال روزی عطافر مائی من اورسلوی ان کو بلامشقت بقدر ضرورت ملنے لگامن آبک میشی چیز تھی جوان کے لئے آسان سے اتر تی تھی اور سلوی ایک قتم کے برند تھے جوان کے پاس آجاتے تھے اور بنی اسرائیل بقدر ایک دن کی خوراک کے انہیں لے لیتے تھے جس کا ذکر سور ہُ بقرہ میں ہو چکا ہے۔ بنی اسرائیل کوخدا تعالی نے پہلے ہی تعبیہ فرمادی تھی کہ راہ متقیم برقائم رہنا۔اعتدال سے نہ ہنا۔مقررہ حدود سے تجاوز نہ كرنا حلال كوچيوژ كرحرام اورجائز كوچيوژ كرنا جائز كي طرف قدم ندا ٹھانا۔ آ رام سے رہو۔ کھاؤ پیوناشکری اور نافر مانی مت کرو اور راحت وآرام میں برط كر گنامول میں ند برو ورندغضب خداوندی تم پرلازم ہوجائے گا۔ آخرت کے عذاب میں بھی مبتلا ہوگے اور ونیا میں بھی ذلت ومحکومی سے دوحیار ہونا پڑے گا۔ چنانچدىيى پيشين كوئى حرف بحرف يبود كے حق ميں پورى موئى۔ جب بہودا پی شریعت کے احکام سے بیزار ہو گئے۔ انبیاء وصلحاکو قتل کرنے گلے۔ سودخواری شروع کردی۔ رشوت۔ خیانت۔ فریب۔ دغااور جھوٹ میں مبتلا ہو گئے تو غضب الہی میں گرفتار ہوئے۔ حکومت وسلطنت سے محروم کئے گئے۔ ظالم و جابر بادشاہوں کوان پرمسلط کیا گیا اور ذلت ومسکنت میں بدیرے۔ اورمحکوم ہے۔توحق تعالی نے بیقانون بیان فرما کر کہ جس کسی پر میراغضب نازل ہوا تو جانو کہ وہ غارت ہی ہوگیا پھربھی کسی کو مايوس نهيس ركها اور ارشاد مواكه ميس تو غفار يعني برا بخشفه والا موں۔امام رازیؓ نے یہاں بی تکتی خریفر مایا ہے کہ جس طرح بندہ کے لئے اس کی کثرت ذنوب کی بنا پرتین ورجہ ہوسکتے ہیں۔

وَمَا اَعْجَلُكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوْسَى فَالَ هُمُ أُولِآءَ عَلَى اَثِرَى وَعِجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَوْضِي

اورا موقیٰ آپ کوا چھوم سے آ کے جلدی آنے کا کیا سب ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کدہ اوگ سیٹی آو ہیں میرے پیچھے پیچھاورش آپ کے پاس جلدی سے اس کے جا آیا کہ آپ خوش ہول سکتھ

قَالَ فَإِنَّاقُنْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَإَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿ فَرَجَّعُ مُوْسَّى إِلَى قَوْمِهِ

ارشاد ہوا کہ تبہاری قوم کوتو ہم نے تبہار ہے بعدا یک بلامیں ہٹلا کردیا اوراُن کوسا مری نے گمراہ کردیا غرض موتعیٰ غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف

غَضْبَانَ آسِفًاةَ قَالَ يَقَوْمِ ٱلْمُرْبِعِنَكُمُ رَبُّكُمُ وَعُكَا حَسَّنَاهُ آفَظَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْلُ آمْر أَرَدُ تُنْمُ

والی آئے۔ فرمانے کے کداے میری قوم کیاتم سے تمہارے رب نے ایک اچھا دعدہ نہیں کیا تھا کیاتم پر زیادہ زمانہ گر رگیا تھایاتم کو بیمنظور ہوا کہتم پر

ٱڽٝؾٙۼۣڷؘٵؽۘؽؙؠٛٚۼۻؘڣٞڡؚٞڹ؈ٚڗؾؚؚڬٛۿ۬ۏؘٲڂؙڵڣ۫ؾؙؙۿ۫ۄٞڡٞۅ۫ۼؚڔؽٛ<sup>®</sup>

تمہارے دب كاغضب واقع ہواس لئے تم نے مجھ سے جودعدہ كيا تھاأس كے خلاف كيا۔

وَمَا اوركِيا الْحَمْ اللَّهُ عَنْ قَوْطِكَ الْهِ قَوْمِكَ الْهُ وَمِي لِيْوَسْى الْمُوسَى وَكُمْ اللَّهُ الْمُوسَى وَكُمْ اللَّهُ وَمِي اللَّهُ عَنْ قَوْطِكَ الْهُ وَمِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الل اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

علیہ السلام نے درگاہ الہی میں التجاکی اور وجی الہی نے ان کو تھم دیا
کہ اپنا عصا زمین پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فتیل
ارشاد کیا اور فوراً ۱۲ چشے زمین سے اہل پڑے۔ بنی اسرائیل کے
۱۲ قبائل متے ہرایک کے لئے جدا جدا چشمہ جاری ہوگیا۔ جب
کھانے اور پینے کی ضروریات سے اطمینان ہوگیا تو بنی اسرائیل
نے تیسر امطالبہ کیا کہ گرمی کی شدت اور سایہ دار درخت۔ ومکان
وغیرہ کی راحت میسر نہ ہونے کی وجہ سے ہم پریشان ہیں ایسانہ
ہوکہ گرمی اور تیش ہماری زندگی کا خاتمہ کردے۔ حضرت موسیٰ
علیہ السلام نے دعا کی کہ اس خت تکلیف سے بھی ان کو نجات عطا
فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاشی گئی اور آسان پر با دلول

تفیر و تشریح ۔ گذشتہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ جب فرعون عرق ہوگیا اور حفرت موی علیه السلام بی اسرائیل کوساتھ لے کر ملک شام کی طرف چلے تو راستہ میں بنی اسرائیل کی سرشی کے سبب ایک لق و دق بیابان میں جس کو وادی سینایا وادی سیہ کہا جاتا ہے ۔ تمام بنی اسرائیل پھنس گئے جہاں کھانے پینے کو پچھنہ تھا۔ حضرت موی علیہ السلام نے دعا کی اور غیب سے روز انہ من و سلوی ملنے لگا جس سے بلا مشقت روز انہ کھانے کا انتظام ہوگیا۔ پینے کے لئے وہاں پانی نہ تھا۔ بنی اسرائیل گھراا شھے اور حضرت موی علیہ السلام سے فریاد کرنے گئے کہ جم پانی کہاں سے موی علیہ السلام سے فریاد کرنے گئے کہ جم پانی کہاں سے بیس ۔ یہاں تو یانی پینے کا ایک قطرہ بھی نہیں ۔ تب حضرت موی کیا۔

۱۲-۵۰۱ میسورة طه یاره-۱۲ حاضری سے فائدہ اٹھانا چاہااور قوم سے بولا میل تیمار امعبودتم کو وکھاؤں جو تمکومصرے نکال کرلایا ہے۔سامری کے متعلق جہور دھاوں ہو سوسرے بات ہے۔ مفسرین کی رائے یہی ہے کہ پیخص حفرت موی علیدالسلام سے کہ پیچھی حضرت موی علیدالسلام سے کا ان کا میں اور کا کا کا زمانہ کا منافق تھا اور منافقین کی طرح فریب و حالبازی سے سید ھے سادے بنی اسرائیلیوں کو گمراہ کرنے کی فکر میں رہتا تھا۔ سامری نے بنی اسرائیلیوں سے کہا کہ مصریوں کے جوتمہارے یاس زیورات ہیں وہ میرے یاس لاؤ۔ فرعونیوں کے سے زیورات کس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ آئے تھے؟ یاان سے مستعار لئے تھے؟ یا مال غنیمت کے طور پر ملے یا اور کوئی صورت ہوئی اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بہر حال کوئی بھی صورت ہو۔ بنی اسرائیل اس کا استعال اپنے لئے جائز نہ سجھتے تھے کیونکہ اس کا تھم شریعت موسوی میں اب تک معلوم نہ ہوا تھا۔اس لئے سامری نے اس کے جمع کرنے کی رائے دی اور اسرائیلیوں نے ایسا کردیا۔ سامری نے سب زیور گلا کر پچھڑے کی شکل کا ایک الیابت بنایا کہ جس ہے آ واز تکلی تھی۔ بن اسرائیل گائے سے بہت زیادہ مانوس تھے اینے قیام مصرکے زمانہ میں مصریوں کو گائے بیل پوجتے دیکھا کرتے تھے۔مصرے نکلنے کے بعد بھی ایک قوم کی طرف ہے گزرے تھے جو گاؤپرست تھے۔ گائے کی يرستش موت و كيوكران ك منه مين ياني بجرآيا تها اورحضرت موی علیہ السلام سے گزارش کرنے لگے تھے کہ ہمارے لئے بھی کوئی ایبا ہی معبود مقرر کرد بیجئے جیسا کہ اس قوم کا ہے۔جس پر حصرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت بختی سے ڈانٹااور تنبیہ کی۔ اب جب انہوں نے سونے کا بچھڑ ابولتے دیکھا تو اب سامری کے اغوا سے اس مجھڑے کے گرویدہ ہو گئے قربانیاں چڑھانے لگے۔ اس کے سامنے سجدہ کرتے ۔ اس کے جارون طرف بمحمومتة كهنثيان اور ذهول بجاتئه يحضرت بارون موي عليه

ك يرے كے يرے بن اسرائيل برساية كن موكة اور بن اسرائیل جہاں بھی سفر کرتے بادلوں کا بیسابیان کے سروں پر رہتا۔ بہرحال حضرت موی علیہ السلام کے طفیل بنی اسرائیل پر خدائے تعالی کے احسانات کی مسلسل ہارش ہوتی رہی مگر رہیجیب الفطرت قوم ایک نه ایک بوانعجی کا نیا مظاہرہ پیش کرتی رہی۔ حضرت موی علیدالسلام سے خدا تعالی کا وعدہ تھا کہ جب بی اسرائیل مصری حکومت کی غلامی سے آزاد ہوجائیں گے توتم کو شریعت دی جائے گی تا کہ اسرائیلی قوم کے پاس اپنادستور العمل اور قانون اصلاح ہو۔حضرت موی علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں حصول کتاب کی دعا کی۔جس برحکم ہوا کہ ستر بنی اسرائیل کو منتف كركے سب كو لے كركوه طور يرآ ؤاورايك ماه كے روزے رکھواور پھر بعد میں اس میں دس روز کا اضافہ کر دیا گیا تھا کل 🗝 روزوں كاحكم ہوا تھاحكم البي كےموافق حضرت موى عليه السلام نے بن اسرائیل میں سے ۵۷ دمی منتخب کئے۔حضرت ہارون عليه السلام كوقوم يراينا خليفه بناديا \_حضرت موى عليه السلام كو مناجات اور قرب كے شوق نے زيادہ بے قرار كيا تو آپ نے قوم کے سرداروں سے کہہ دیا کہ میں آگے چاتا ہوں تم بھی ميرے بيجية جانا۔طور پر پہنچ كرة پصوم ورياضت وعبادت میں مشغول گئے۔ اور وہاں تمیں دن کی بجائے جس کا آپ قوم سے وعدہ کرکے گئے تھے ۲۰ روز لگ گئے۔ ادھر قوم کے جن لوگول كوموسى عليدالسلام نے منتخب كيا تھا وہ اپني جگه ہى رہ كئے طور كا اراده بى نبيس كيا\_موسىٰ عليه السلام كى والسي ميس دس روزكى تاخیرے لوگوں نے چمیگوئیاں شروع کردیں۔کی نے کہا كەموى علىدالسلام كاانقال موكيا-كى نے كہا كەخداك عماب میں ماخوذ ہوکر محبوں کرلئے گئے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ ایک مخص سامری بھی تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر سامری نے ممراہ کردیا۔انہوں نے تو پچھڑا بوجنا شروع کروہا۔ حضرت موی علیدالسلام نے بیسنا توان کو بخت رنج ہوااور غصہ اور گ ندامت کے ساتھ قوم کی طرف توراۃ کی تختیاں لے کر واپس ہوئے واپس آ کر دیکھا کہ سونے کا ایک بچھڑا ہے جس کے منہ ہے آ وازنکل رہی ہواورلوگ اس کی پرستش میں مصروف ہیں۔ یدد کیوکر پہلے قوم سے مخاطب ہوکر حضرت موک علیہ السلام نے فرمایا کہ بیتم نے کیا کیا؟ میرے آنے میں کونی ایس تاخیر ہوگئ تھی جوتم نے بيآ فت برياكى؟ بيفرماتے جاتے تصاور عيض وغضب میں کانپ رہے تھے تی کہ ہاتھ سے توراۃ کی الواح بھی گر گئیں۔ اب قوم نے جو جواب حضرت مویٰ علیہ السلام کو دیا وہ اگلی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء الله آئندہ درس میں ہوگا۔

السلام کے جانشین تھے۔انہوں نے ہر چند مجھایالیکن کسی نے نہ | آنے کے بعد تو تمہاری قوم ایک بلا میں گرفتار ہوئی اور ان کو مانا بلکہ آ ب کے مارنے کے دریے ہو گئے۔اب جب کوہ طور پر حصرت موی علیدالسلام کی حق تعالی سے مکالمت و عاطبت مولی توجيبا كدان آيات مين بتلايا كياحق تعالى فيموى عليدالسلام سے دریافت فرمایا کہ الی جلدی کیوں کی کہ قوم کو پیچیے چھوڑ آئے۔حضرت مویٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں عرض کیا کہاے بروردگار تیری خوشنودی کے لئے جلد حاضر ہوگیا کیونکہ ا تتثال امر میں پیش دی کرنازیادہ موجب خوشنودی ہے اس لئے سب سے پہلے میں وعدہ مکالمت اور خاطبت کی جگہ چلا آیا کہ آب زیادہ خوش ہول کے اور قوم کے لوگ بھی کھھ زیادہ دور نہیں۔میرے پیچھے پیچھے آرہے ہیں۔اس سے مراد وہی ۵۰ منتخب سردار تھے۔ بیرحفرت مولیٰ علیہ السلام نے اینے گمان کے موافق عرض کیا۔ اس برحق تعالی کا ارشاد ہوا کہ تمہارے یا

### وعالتيجئ

الله تبارك وتعالى بهم كواورتمام امت مسلمه كو برطرح كي ممرابي \_اورب ديني ك فتنول مے حفوظ فرماویں۔اور دین اسلام پرہم کو تختی سے قائم کھیں اوراس پر استقامت نصیب فرماویں۔ہم نے جووعدہ کلمہ لا المالا الله محمد رسول الله پڑھ کر کیا ہے اس وعدہ کو پوری طرح اپنی حقیقت کے ساتھ ایفا کرنے کی ہم سب کوتو فیق عطا فر ماویں۔ آمین۔

واخرر وعونا أن الحمد وللورب العلوين

# قَالْوَامَآ اَخْلَفْنَامُوْعِرَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا أُوْزَارًا مِنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَالَ فَنْهَا فَكُنْ لِكَ

دہ کہنے لگے کہ ہم نے جوآپ سے دعدہ کیا تھا اُس کواپنے اختیار سے خلاف نہیں کیادیکن قوم کے زیور میں سے ہم پر بوجھلدر ہاتھا سوہم نے اُس کوڈال دیا پھرای طرح

ٱلْقَى السّامِرِيُّ ۗ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَّاجَسَكَ الَّهَ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰنَ ٱلِلْهُكُمْ وَإِلْ وُمُوسَى أَ

سامری نے ڈال دیا۔ پھرائس (سامری) نے اُن لوگوں کیلئے ایک پھٹرا (بناکر) ظاہر کیا کہ وہ ایک قالب تھاجس میں ایک آواز تھی سووہ لوگ کہنے گئے کہ تبہارا

فَنَسِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمْ قَوْلًاهٌ وَلايمْلِكُ لَكُمْ خَتَّا وَلانَفُعَّا أَوْلَانَكُ كَا اللَّهُ

اورموی کا بھی معبودتو بیدہے موق تو مجول مجے۔ کیا وہ لوگ اتنا بھی نیس دیکھتے تھے کہ وہ نیا اُن کی کی بات کا جواب دے سکتا ہے اور شان کے کسی ضرریا نفع پر قدرت دکھتا ہے۔ اور اُن اوگول سے

كَهُ هُ هِ أُوْنُ مِنْ قَبُلُ يِلْقَوْمِ إِنَّهَا فَيُنْتُمْ يِهِ ۚ وَإِنَّ رَبِّكُمُ الرِّحْنَ فَالَّبِعُونِ وَأَطِيْعُوَا اَمْرِيْ ®

ہارون نے پہلے بھی کہاتھا کہاہے میری قومتم اس ( گوسالہ) کے سبب مگراہی میں چھنس مجے ہواور تمہارارب (حقیقی)رطن ہے سوتم میری راہ پر چلواور میرا کہامانو۔

### قَالُوْالَنْ تَنْبُرُحُ عَلَيْ عِكِفِيْنَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوْسَى®

انہوں نے جواب دیا کہ ہم توجب تک موسی ہمارے پاس واپس آئیں اس ( کی عبادت) پر برابر جے بیٹے رہیں گے۔

تفییروتشری : گذشتہ یات میں بدیبان ہواتھا کہ حضرت موئی علیہ السلام کو جب کوہ طور پرحق تعالی نے بیہ بتلا یا کہ تمہارے پیچھے تمہاری قوم گراہی میں مبتلا ہوگئی اور ایک بچھڑے کی پرستش شروع کردی تو حضرت موئی علیہ السلام اس حالت کوئن کرقوم کی طرف سے خت رنجیدہ اور غصہ میں بھرے ہوئے کوہ طور سے واپس آئے اور قوم سے خطاب فرمایا کہتم نے میرے پیچھے بدکیا خلاف وعدہ بات کی کیا اس حرکت سے تم یہ چاہتے تھے کہ تمہارے رب کا غضب تم پر نازل ہوجاوے۔ ایسی کوئی زیادہ مدت بھی انتظار کرتے ہوئے کہ تا کہ کے اور پھر گوسالہ برتی اختیار کرلی۔قوم سے جوشی سے باز پرس حضرت موئی علیہ السلام نے کی تو انہوں کرتے نہیں گزری تھی کہ تھک گئے اور پھر گوسالہ برتی اختیار کرلی۔قوم سے جوشی سے باز پرس حضرت موئی علیہ السلام نے کی تو انہوں

خدا کے شکر وسپاس اورعبودیت و نیاز کی جگہ مخالفیل حق کی طرح غفلت اورسرکشی اورعصیان و نافر مانی میں مبتلا ہوجائے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ حصہ جوفرعون سے نجات پاکر بھر قلزم عبور کرنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے وہ ای گمراہی سے معمور ہے۔ اسی لئے دیدہ دانستہ حق کوحق جانبے ہوئے بھی سرکشی کرنے پر خدا تعالیٰ کی سزا بھی سخت ہوئی۔ جس کی پھھ تفصیلات سورہ بقرہ میں گزر چکی ہیں۔

اب یہاں بڑے افسوس کے ساتھ بدکہنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاکستان کی اب تک گذشتہ ۳۰ سالہ تاریخ بھی یہی بتلائی ہے نقسیم مندجن کی آنکھول کےسامنے ہوئی ہے اور یا کسان مننے سے پہلے جوموجود تھے وہ سب جانتے ہیں کہاس وقت ہرایک لیڈراوررہنما جو یا کتان کا حامی تھا یہی کہتا تھا کہ پاکتان ایک اسلامی حکومت ہوگی جہاں ہم اسلامی شریعت کی روشنی میں اپنا رہنا سہنا کریں گے اور جہاں قرآنی احکام کا نفاذ ہوگا اور جہاں ہم قرآن وسنت کے موافق معاشرہ قائم کرسکیں گے۔ دوسرے الفاظ میں یا کتان کا مطلب لا الدالا الله موگا۔ الله تعالی نے ا ہے فضل سے ایسے سامان کردیئے کہ پاکستان بن گیا۔ اور بالكليدا فتدارات ب ع باتھوں ميں آگيا۔ توجب الله نے آپ كو ایک دنیوی سلطنت وحکومت کے اعزاز سے نواز ااور پاکستان بنانے میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی اور فرنگیوں کے تسلط ے نجات بخشی تو چاہئے تو بیٹھا کہ اللہ کے اس نعمت کی بڑی قدر دانی کی جاتی اوراس کی نافر مانی ہے ہرطرح بیاجا تا تکرافسوس صدافسوں کہ جس اسلام کے نام پربیحکومت مانگی گئی تھی اورجس اسلام کے نام پر بیکومت قائم ہوئی اس اسلام کو ہرطرح سے ذ لح كرك بدوم كرنے كى كوشش كى كى اور لطف يدكم اسلام كا ليبل لكاكريسب وكه كياكيا-اس ملك ميس اب تك زنا-شراب به جوابه قمار بسود به اغوابه چوری به ذکیتی قبل به رشوت به نے جواب دیاوہ ان آیات میں بیان فرمایا گیا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے وعدہ کے خلاف اپنے اختیار سے نہیں کیا بلکہ بدحرکت ہم سے سامری نے کرائی۔ مصریوں کے زیورات کا جو بوجھ ہم ساتھ لئے بھررہے تھے ہجھ میں نہ آتا تھا کہ اسے کیا کریں وہ ہم نے باہمی مشورہ کے بعد ایے سے اتار پھیکا۔ اس کو آگ میں بھلا کر سامری نے ڈھال لیا اور پھڑے کی صورت بنا کر کھڑی کردی اور ہم کو گمراہ کردیا اورسب کہنے لگے کہ موکیٰ سے بھول ہوئی کہ وہ اپنے خدا سے ہم کلام ہونے کے لئے طور پر گئے۔خدا تو بہال موجود ہے یعنی یهی بچیزا۔العیاذ باللہ۔ بیقول بنی اسرائیل میں سے سخت جاہلوں اور غالیوں کا ہوگا۔ اس برحق تعالی فرماتے ہیں کہان اندھوں کواتن موٹی بات بھی نہیں سوجھتی تھی کہ جومورتی نہ کسی ہے بات کرسکے نہ سی کواد فی ترین نفع نقصان پہنچانے کا اختیار رکھے وہ معبود یا خدا کس طرح بن سکتی ہے۔ اور اس سے برای جہالت ىيەكە بارون علىيەالسلام كى تقىيحت كوجھى نېيىں مانا چنانچيە بارون علىيە السلام ان سے زمی سے زبانی فہمائش کر چکے تھے کہ جس مجھڑے يرتم مفتون مورب مووه خدانهيس موسكتا يتمهارا پروردگارتو صرف ایک رطن ہے جس نے اب تک خیال کروکس قدر رحتوں کی بارشتم برکی ہے۔اسے چھوڑ کر کدھر جارہ ہو۔ میں حضرت موی کا جانشین مول اورخود نبی مول۔ اگر اپنا بھلا چاہتے موتو لازم ہے کہ میری راہ چلواور میری بات مانواور سامری نے مراہی میں مت آؤ۔جس پر قوم کے اکثر لوگوں نے کہا کہ مویٰ کے والی آنے تک تو ہم اس سے ملتے نہیں۔ان کے آنے برد یکھا جائے گا۔ جو ہونا ہوگااس وقت ہوگااس وقت ہم اپنے طریقہ میں کوئی تبدیلی نہ کریں گے۔

غرض اسرائیلیوں نے ہارون علیہ السلام کا کہنا نہیں مانا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ بیانسان کی بہت بڑی مراہی ہے کہ انسان کو جب حق کی بدولت کا مرانی و کامیابی حاصل ہو جائے تو میں پاکستان دیکھنااپی رحمت سے نصیب فرمانگیل ہے۔

ید فرکاس پر آگیا تھا کہت تعالیٰ جب کوئی نعمت عطافرہ میں

اوراس نعمت کا حقیقی شکر ندادا کیا جائے بلکہ الی نافرمانی اور سرشی

اختیار کی جائے تو پھر قانون خداوندی سب کے لئے ایک ہے بنی

اسرائیل کی محرامیوں اور ان کی نافر مانیوں پر جوسز اان کو ملیس ان

سے ہم کو سبق لینے کی اللہ تعالیٰ تو فیق عطافر مائیں ۔ اور ہم کو جو یہ

حکومت وسلطنت عطافر مائی ہے اس کی حقیقی شکر گزاری کی تو فیق

اہل اقتدار حکام اور عوام سب کوعطافر مائیں ۔ آئیں ۔

الغرض کوہ طور سے واپسی پر پہلے تو حضرت موی علیہ السلام نے قوم سے باز پرس کی۔ اب آ کے حضرت ہارون علیہ السلام سے مخاطبت ہے اور ان سے باز پرس فرمائی جاتی ہے اور پھر سامری سے اس حرکت پر باز پرس فرمائی گئی جس کا بیان اگلی آیات میں ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ محاش ۔ عریانی۔ بے شری بے حیائی۔ کا مُمنا تو در کنار اور اضافہ
روز افزوں ہے۔ اور ایک ایک شعائر اسلام کو جس بے در دی
سے گذشتہ دور میں مٹانے کی کوشش کی گئی وہ بھی ظاہر ہے کہ
گذشتہ میں جج پر پابندی ہونے کی وجہ سے کتنے اس تمنا میں مر
گذشتہ میں جج پر پابندی ہونے کی وجہ سے کتنے اس تمنا میں مر
گئے مگر جج نصیب نہ ہوا۔ رمضان میں کھلے بندوں ہوظوں میں
کھانا پینا جو ہوتا رہا ہے وہ سب کومعلوم ہے۔ الغرض بیدواستان
اس پاکستانی تاریخ کی نہایت در دناک ہے اور بڑی عبر تناک
ہے کہ آ دھا ملک ہاتھ سے جانے کے بعد بھی ہوشنہیں آیا۔
مال پہلے اور نظر ٹانی کے لئے تقریبا ک۔ ۸ سال پہلے لکھا گیا
مال پہلے اور نظر ٹانی کے لئے تقریبا ک۔ ۸ سال پہلے لکھا گیا
مور ہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کامیا بی عطافر مائیں اور اس ملک
کوشیقی معنی

### وعا شيجئ

حق تعالی ہم گوراہ حق دکھلا کر غفلت و نافر مانی ہے بچا کیں اور گذشتہ قوموں کے حالات سے عبرت ونصیحت حاصل کرنے والا ول ود ماغ عطافر ماویں۔ اللہ تعالی ہم کواپنے پینجبر علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا تتبع وفر ما نبر دار بنا کر زندہ رکھیں اور ہر طرح کے فتنہ و گمراہی سے ظاہراً و باطناً بچاویں۔ آمین۔

واخرد عونا أن الحدد بالورت العليين

bestur

# قَالَ يَهْرُونُ مَامَنُعُكَ إِذْرَائِيَةُ مُضَلُّوا ﴾ الاَتَبِّعِنْ اَفْعَصَيْتَ آمْرِي ۗ قَالَ يُنْبُؤُهُمَّ

(موئی نے) کہا کداے بامدن جبتم نے (اُن کو)دیکھا تھا کہ بیر بالک) مراہ ہو مجاؤتم کویرے پاس چل نے کون امر مانع ہواتھا ہوکیا تم نے عرب کہنے کے طاف کیا۔ بامدن نے کہا کداے مرے میاں جاتے

# لَاتَأْخُذْبِلِخْيَةِي وَلَا بِرَأْسِيْ اِنِي خَشِيْتُ أَنْ تَقُوْلَ فَرَّفْتَ بِيْنَ بَنِيَ اِسْرَاءِيْلَ وَلَهُ

تم میری داڑھی مت پکڑواور ندسر (کے بال) پکڑو مجھے بیا تدیشہ ہوا کہتم کہنے لگو کہتم نے بنی اسرائیل کے درمیان میں تفریق ڈال دی اورتم نے

# ترْقُبُ قَوْلِي ﴿ قَالَ فَهَا خَطْبُكَ لِسَامِرِي ﴿ قَالَ بَصُرْتُ عِمَالُهُ يَبْضُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً

میری بات کا پاس ندکیا۔ کہااے سامری تیراکیا محاملہ ہے؟ اُس نے کہا کہ جھے کوایس چیز نظر آئی تھی جواوروں کونظرندآئی تھی پھر میں نے اُس فرستادہ کے نقش قدم سے

## مِّنْ اَتَرِ الرَّسُولِ فَنَبَكْ يُعُمَّا وَكُذَ إِلَى سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ٥٠

ایک مٹھی (بھرخاک) اُٹھا کی تھی سومیں نے وہ ٹھی (اس قالب کے اندر) ڈال دی اور میرے جی کو یہی بات پیندآ کی۔

اِذْ جب اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِينَ حَدِّثُوا وہ تمراہ ہوگئے كامتعك تحييس جزنے وركا يَهْرُونُ اے مارون أُمْدِي ميرابيكم | قُالُ اس نے كہا | يَبنُؤُمُّرَ اے ميرے ماں جا لاَتَنْبُعَن كَاتُونه ميري بيروي كرے | اَفْعَصَيْت توكيا تونے نافرماني كى | أَنْ تَقُولُ كُهُمْ كُهُو خَيْشِيْتُ دُرا کا پرائینی اور ندسرے برلخیکتی مجھے داڑھی سے اني ميڪ ميں لَا تَأْخُذُ نِهِ مَكِرْيِ | و اور | لَوْتَرُقُّ نه خيال ركعا | فَوْلِي مِرى بات | قَالَ اس فَها فَرُقْتُ تُونِ تِعْرِقَهُ وَال دِيا | بَكْنَ درميان | بَنِي إِنْكُ أَنْكُمُ فَيْكُ بَي اسرائل ائے پیچیروا انہوں نے نیددیکھا ا بعوت میں نے دیکھا یما وہ جو کہ خَطْبُكَ تيراحال ليسكامِرِيُّ السامري قالَ وه بولا النور الرسول فرشته كانقش قدم فكنبك أيها توس في وه وال وى فَقَيْضُتُ بِسِ مِن فِي مِحْي مِرِلِي اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وُكَذَٰ الْ اوراى طرح | سَوَكَتُ مُسلاما | فِي مِحِه | نَفْدِي مِرالْس

جوش میں حضرت موئی علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے سرکے بال اور داڑھی پکڑ کی تھی۔حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی معذرت پیش کی اور فرمایا کہ اے میرے بھائی۔میری مطلق خطا نہیں ہے۔میں نے ان کو ہر چند مجھایا مگرانہوں نے کی طرح نہیں مانا اور کہنے لگے کہ جب تک موئی علیہ السلام نہ آ جا میں ہم تمہاری بات سننے والے نہیں بلکہ انہوں نے مجھکو کمزور پاکرمیرے قبل کا ادادہ کرایا تھا جب میں نے بیرحالت دیکھی تو خیال کیا کہ اب اگر ان کے ان اور مؤتین اور گوسالہ پرستوں کے درمیان جنگ بر پاہوتو مجھ پریہ انزام نہ لگایا جائے کہ میرے پیچے قوم میں تفرقہ ڈال بر پاہوتو مجھ پریہ انزام نہ لگایا جائے کہ میرے پیچے قوم میں تفرقہ ڈال دیا اس لئے میری سمجھ میں بہی آ یا کہ آ پ کے آ نے کا انظار کروں دیا اس کے میری سمجھ میں بہی آ یا کہ آ پ کے آ نے کا انظار کروں

تفیر وتشری اگرشتہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ موکی علیہ السلام نے قوم سے بری تی کے ساتھ باز پرس کی جس کے جواب میں قوم نے اپنے کوبری الذمہ ثابت کرنے کی کوشش کی اور سامری کو گراہ کرنے کا مجرم قرار دیا۔اس کے بعد حضرت موکی علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوئے جیسا کہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میں تم کو اپنا خلیفہ بنا کر اور تھم کرئے گیا تھا کہ میرے پیچے ان کی میں تم کو اپنا خلیفہ بنا کر اور تھم کرئے گیا تھا کہ میرے پیچے ان کی اصلاح کرنا پھرتم نے کیا اصلاح کی ؟۔کیوں اپنے موافقین کوساتھ او کران گوسالہ پرستوں کا تحق سے مقابلہ نہ کیا ؟ اگریہ نہ ہوسکتا تھا تو ان سے منقطع ہوکر میرے یاس طور پر کیوں نہ چلے آئے ؟ اور فرط

غلطی پر سمجھا اور جب ان کاعذر معلوم ہوگیا تو پھر الکینے لئے اور ان کے لئے دعاء مغفرت فرمائی۔ (معارف القرآن جدششم مغیرہ ا الغرض بارون عليه السلام كي معقول بات من كر حفزت موى عليه ﴿ السلام كاغصال كى جانب عفرو مواتواب آپسامرى كى جانب مخاطب موے اس كوۋانث بتلائى اور فرمايا كداب تواينى حقيقت بيان كر\_بيركت تونيكس وجهد كى؟ اوركيا اسباب بيش آئ كه بى اسرائیل تیری طرف جھک پڑے؟ سامری نے جواب دیا کہ مجھ کو ایک الی چیزنظر پڑی تھی جوان اسرائیلیوں میں ہے کسی نے نہیں دیکھی تھی اوروہ بیک غرق فرعون کے وقت جبرئیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار اسرائیلیوں اور فرعونیوں کے درمیان حائل تصدیس نے دیکھا كدان كے كھوڑے كے تم كى خاك ميں اثر حيات پيدا ہوجاتا ہے اور جہاںان کے گھوڑے کے قدم پڑتے ہیں حشک زمین پرسبزہ اگ آتا ہے تو میں نے جرئیل کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے ایک منفی بھر کی اوراس خاک کواس بچھڑے میں ڈال دیا اوراس میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے اور یہ بھال بھال کرنے لگا۔سامری نے بیکسی محسوس دلیل سے یا وجدان سے یا کسی شم کے تعارف سابق کی بنا پر سمجھ لیا ہوگا کہ یہ جبرئیل ہی اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب مصرمیں فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کوٹل کرا تا تھا تو سامری کی ماں اس کوایک غارمیں چھیا کرڈال آئی کہ فرعونیوں کے ہاتھوں سے و ج سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالی نے جرئیل علیہ السلام سے اس کی برورش کرائی۔ اس کئے سامری حضرت جرئیل علیہ السلام کو اس صورت سے بہیانتا تھا۔ (معارف القرآن از حفرت کا ندهلوگ)

بنسبت اس کے کہ پیچھے ایسا کوئی کام کروں جس سے بنی اسرائیل میں بھوٹ پڑے۔ کیونکہ ظاہر ہے اگر مقابلہ ہوتا تو بچھ لوگ میرے ساتھ ہوتے بچھ خالف ہوتے تو مجھے ڈر ہوا کہ پھریدالزام مجھ پرلگتا کہ میراانظار کیوں نہ کیا۔ قوم میں تفرقہ کیوں ڈالا۔

يهال اسسلسله مين حضرت مولانامفتي محمر شفيع صاحب نے ا پی تفسیر میں تکھا ہے کہ دو پیغیبروں میں بھی اختلاف رائے ہوسکتا ہادر دونوں طرف صواب کے پہلو ہوسکتے ہیں۔اس واقعہ میں حفرت موی علیه السلام کی رائے ازروئے اجتهاد میتھی که اس حالت میں ہارون علیہ السلام اوران کے ساتھیوں کواس مشرک قوم کے ساتھ نہیں رہنا جاہے تھا۔ان کو چھوڑ کرموی علیہ السلام کے یاں آ جاتے جس سے ان کے عمل سے مکمل بیزاری کا اظہار موجاتا حضرت ہارون علیہ السلام کی رائے ازروئے اجتہاد بیقی كداكر ايها كيا كي تو جيشه كے لئے بى اسرائيل كے مكرے ہوجائیں گے اور تفرقہ قائم ہوجائے گا۔ اور چونکہ ان کی اصلاح کامیاحتال موجود تھا کہ حضرت مویٰ علیدالسلام کی واپسی کے بعد ان کے اثر سے پھر پیسب ایمان اور تو حید کی طرف اوٹ آویں اس لئے کچھ دنوں کے لئے ان کے ساتھ مسلمات اور مساکنت کوان کی اصلاح کی توقع تک گوارا کیا جائے۔ دونوں حضرات کا مقصد الله تعالى كا حكام كالقيل ايمان وتوحيد يرلوكون كوقائم كرنا تقامكر ایک نے مفارقت اور مقاطعہ کواس کی تدبیر سمجھا۔ دوسرے نے اصلاح حال کی ابتداء تک ان کے ساتھ مسلبات اور نری کے معالمه کواس مقصد کے لئے تافع سمجھا۔ دونوں جانبین اہل عقل وہم اور فکر ونظر کے لئے محل غور وفکر ہیں۔ کسی کو خطا کہنا آ سان نہیں۔ مجتدين امت كاجتهادي اختلافات عموماً اسى طرح كي موت ہیں۔ان میں کسی کو گنهگاریا نافرمان ٹہیں کہا جاسکتا۔رہا حضرت موی علیدالسلام کا ہارون علیدالسلام کے بال پکڑنے کا معاملہ توبیہ وین کےمعاملہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے شدت وغضب کا اثر تھا کہ تحقیق حال سے پہلے انہوں نے ہارون علیہ السلام کو ایک واضح

# قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيْوِةِ أَنْ تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تَخْلَفَهُ وَانْظُرُ

آپ نے فرمایا توبس تیرے لئے ( ذیبوی) زندگی میں میرمزا ہے کہ تو یہ کہتا کا کرے گا کہ جھے کو کوئی ہاتھ نداگا نا،اور (اسکے علادہ) تیرے لئے ایک اور وعدہ ہے جو تھے ہے ملنے والانہیں

# اِلَّى الْهِكَ الَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَهُ كُوتَةً فَتُمَّ لِنَنْسِفَتَهُ فِي الْبَيِّرِ نَسْفًا ﴿ اِنَّكُمَّا

اور تو اپنے اس معبود (باطل) کو دیکھے جس پر تو جما ہوا بیٹھا تھا ہم اس کوجلا دیں گے پھر اس(کی راکھ) کو دریا میں بکھیر کر بہا دیں گے ۔بس تمہارا

### الْهُكُمُّ اللهُ الَّذِي لَا الْهُ الْاهُو مُوسِعَ كُلُّ شَيْءِعِلْمُا ﴿

(حقیقی)معبود صرف اللہ ہے جس کے سواکوئی عبادت کے قابل نہیں،وہ (اپنے)علم سے تمام چیز وں کوا حاطہ کئے ہوئے ہیں۔

في الحيكوة زندى من أن كه فَاذُهُبُ يُس توجا ا فَانَّ لَكَ بِيثِكَ تِيرِكَ لِيَّ أَ تَقُولُ تُوكِيهِ } لَا نَهُ مُوْعِدًا اللَّهِ وقب مقرر لَنْ تَغَنَّا فَلَهُ بِرُّرْتِحِه سے خلاف نہ ہوگا والنظام اور دیکھ لُكُ تيرے لئے كَنْعَرِّقَكُمُ مِم اسے البتہ جلائي م عَأَلِفًا جَمَا مُوا الكذي وه جس ظَلْتَ تو رہتا تھا عَلَيْنِهِ اس ير النبكاس كے سوانيس الفيكي تمہارا معبود أنشفكا أزاكر ثُمُّ كَنَيْهِ فَيَا الْمُعِرالِية السي بمعيروي م في الْبِيعَ وريامي اس كے سوا كوليدية وسيع كُلُّلُ تُنكَىٰءِ برشے عِلْمًا علم الَّذِي وه جو | لا نهيں | إله كوئي معبود | إلَّاهُو

بالکل الگ رہتا اگر وہ کسی سے ملتا یا کوئی اس سے ملتا تو دونوں کو بخار چڑھ جا تا اس ڈرسے لوگوں سے دور دور بھا گا پھرتا تھا کی کو دور سے دور دور بھا گا پھرتا تھا کی کو دور سے دی بھتا تو کہتا لامساس مجھے کوئی ہاتھ نہ لگا نا بعض نے کہا ہے کہ اسے جنون ہوگیا تھا اور اس وحشت جنون میں لوگوں سے بھا گتا بھی تھا اور پیلفظ لامساس کہتا تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کو جذام بعنی کوڑہ ہوگیا تھا اس لئے لوگ اس کی ہوا ہے بھی بچتے تھے۔ بہر حال بیتو اس کی دنیا میں سزا ہوئی کہ نہ وہ کی کوہا تھ لگا سکے اور اس سزا اس کی کہ نہ وہ کی کوہا تھ لگا متنا ور نہ کوئی اسے ہاتھ وگا سکے اور اس سزا اسکا کہ جو کسی طرح ٹالا منبیں جا سکتا۔ بیتو حضرت موئی علیہ السلام نے سامری کو اس کی سزا سنائی اور آ کے ارشاد فر ہایا کہ تیری سزا تو بیہ ہوئی اب تیر سے جھوٹے معبود کی قلعی بھی کھولے دیتا ہوں۔ جس بچھڑے کو تو نے خدا بنایا اور دن بھر وہاں دل جمائے بیٹھا رہتا تھا۔ ابھی تیری خدا بنایا اور دن بھر وہاں دل جمائے بیٹھا رہتا تھا۔ ابھی تیری

ہے؟ تو جیسا کہ سورہ بقرہ ہیں بیان ہو چکائی تعالی کی طرف سے جواب ملا کہ جن لوگوں نے بیٹرک کیا ہے ان کواپی جات ہے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ جنہوں نے بیٹرے کو سجدہ نہ کیا تھا وہ سجدہ کر سخے والوں کول کریں اوروہ بھی اس طرح کہ جو شخص رشتہ میں جس سے زیادہ قریب ہووہ اپنے عزیز کو اپنے ہاتھ سے قبل کر سے یعنی باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو اور بھائی بھائی کو۔ آخر بنی اسرائیل کواس تھم کے سامنے سرشلیم خم کرنا پڑا۔ یہودیوں کی توراۃ میں ہے کہ اس طرح تین ہزار بنی اسرائیل قبل ہوئے لیکن بعض اسلامی روایات میں اس سے بھی زیادہ تعداد فرکور ہے اور \* کے ہزار کافتی کیا جانا نقل ہوا ہے۔ غرض جب نوبت یہاں تک پنچی تو موی علیہ السلام درگاہ اللی میں سجدہ ریز ہوئے اور غرض کیا کہ بارالہا! اب ان پرجم فرما اور اللی میں سجدہ ریز ہوئے اور غرض کیا کہ بارالہا! اب ان پرجم فرما اور اللہ علی خطا کو بخش دے۔ حضرت موئی علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے قاتل و مقتول دونوں کو بخش دیا اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے قاتل و مقتول دونوں کو بخش دیا اور جوزندہ ہیں اور قسور و ارتصال کی جی نہ جا کیں۔

اب یہاں اس سورہ میں ان آیات پر حفرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ختم ہوتا ہے اور حفرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ختم ہوتا ہے اور حضرت موسیٰ اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا جاتا ہداگی آیات میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا جاتا ہوئی تھی لیمن قرآن کی ابتدا ہوئی تھی لیمن قرآن کی ابتدا ہوئی تھی لیمن قرآن کی ابتدا ہوئی تھی اور قرآن کیا کہ کے اتباع اور فرما نبرداری اور اس کا انجام اور اگر اس سے منہ موڑ ااور اعراض اور انکار کیا تو اس کا بھی انجام بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

آ تکھوں کے سامنے قرٹر پھوڑ کراور جلا کررا کھ کردوں گا اور پھراس
کی را کھ کو دریا میں بہادوں گا تا کہ اس کے پجاریوں کو خوب
واضح ہوجائے کہ وہ دوسروں کو تو کیا نفع ونقصان پہنچا سکتا خود
اپنے وجود کی بھی حفاظت نہیں کرسکتا۔ باطل کومٹانے کے ساتھ
ساتھ حضرت موسی علیہ السلام قوم کو حق کی طرف بلاتے جاتے ہیں
کہ بینچھڑ اتو کیا چیز ہے۔ کوئی بڑی سے برٹی چیز بھی معبود نہیں بن
سنتی سے معبود تو بس وہی ایک اللہ ہے جس کے سواکسی کی بندگ
عقلاً ونقلاً روانہیں اور جس کالا محدود علم ذرہ ذرہ کو محیط ہے۔

حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے تغییر روح المعائی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے حوالے سے تقل کیا گیا ہے کہ موسی علیہ السلام نے سامری کے آن کا ارادہ کیا تھا گراللہ تعالی نے اس کے تی ہونے کے سبب قبل سے منع فرمادیا۔ غرض کہ سامری کو جو سزا دی گئی ممکن ہے کہ وہ وحیا ہو یا اجتہاداً سامری کو مزاسانے کے بعد حضرت موسی علیہ السلام نے مامری کے بنائے ہوئے بھڑے کو ریزہ ریزہ کرکے جلا کر دریا میں بہادیا جس سے اس امری پیدا ہونے کا اندیشہ ہوان کی ذرائع سے شرک پیدا ہویا اس کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہوان کی بالکل نیخ کئی کردینی چاہئے لکھا ہے کہ جب اس بچھڑے کے ذرائع سے شرک پیدا ہو یا اس کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہوان کی بیا تو جن لوگوں نے اس دریا کا پائی فرات کو دریا میں بہادیا گیا اور جب سب لوگوں نے اس دریا کا پائی فرات کو دریا میں بہادیا گیا اور جب سب لوگوں نے اس دریا کا پائی حضرت موسی علیہ السلام نے خدائے تعالی کی جناب میں رجوع کیا حضرت موسی علیہ السلام نے خدائے تعالی کی جناب میں رجوع کیا حضرت موسی علیہ السلام نے خدائے تعالی کی جناب میں رجوع کیا کہ اب ان کے اس ارتدا داور بے دینی کی سزا آئی گی خناب میں رجوع کیا کہ اب ان کے اس ارتدا داور بے دینی کی سزا آئی گی خزد کیک کیا کہ اس ان کے اس ارتدا داور بے دینی کی سزا آئی کے خزد کیک کیا

وعا کیجے: اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مقاصد سے گذشتہ انبیاء کے واقعات و حالات قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں ہمیں ان سے نصیحت وعبرت حاصل کرنے والا بنائیں۔اورہم سے جو گذشتہ میں اس باب میں تقصیرات ہو چکی ہیں اسے اپنی رحمت سے نبی کریم علیہ الصلوٰ قوالسلام کے واسطہ سے معاف فرما۔ آمین وَانْجِدُدُ دُعُونًا اَنِ الْحَدَدُ بِللهِ رَبِّ الْعَلَمْ بِیْنَ

# كَذَالِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنَ اَنْبَآءِمَا قَلْ سَبَقَ وَقَلْ الْيَنْكَ مِنْ لَكُنَّا كُلُولًا ﴿ مَنْ

ای طرح ہم آپ سے اور واقعات گزشتہ کی خبریں بھی بیان کرتے رہتے ہیں،اور ہم نے آپ کواپنے پاس سے ایک نفیحت نامدویا ہے۔ جولوگ

# آغُرُضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمُ الْقِيلِمَةِ وِزُرًّا ﴿ خَلِدِيْنَ فِيهُ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمُ "

س سے روگردانی کریں محصودہ قیامت کے روز بر ابھاری بو جھلا دے ہوں مے ۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں مے ،اور یہ بو جھ قیامت کے روز اُن کیلئے نمہ الربوجھ) ہوگا۔

# الْقِيلَة حِبْلًا في يَوْمُ لِينْفَحُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذْ زُوقًا فَي كَالْتُونَ

اس روز شوریس پھونک ماری جاوے کی اورہم اُس روز جُرم لوگول کو قیامت بیس اس حالت ہے جج کریں گے کد آ تھوں ہے ) کرنجے ہوں گے۔ چیکے آپس بیس با تیس

# بَيْنَهُمْ إِنْ لَيِتُتُمُ إِلَّاعَشُرُا ﴿ نَحُنُ آعُلَمُ بِمَا يَقُوْلُونَ إِذْ يَقُوْلُ آمَثُكُمْ طَرِيقَةً إِنْ

رتے ہوں کے کہم لوگ قبروں میں)صرف در روز ہے ہو کے جس مدت کی نبعت دوبات چیت کریں گے اُس کوہم خوب جانے ہیں جبکسان سب میں کازیادہ صائب الرائے ہیں کہتا ہوگا

### لِبِثْتُمُ إِلَّا يَوْمًاهُ

کنہیںتم توایک ہی روز ( قبر میں )رہے ہو۔

كُنْ اللهُ اى طرح الفَصْ بهم بيان كرتے بين علينك تحدير مِنْ ہے النَّاءِ فرين مناج فكن سَبَق كرر بكا وَقَالَ النَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ہوتا تھا وہ دور ہوجائے اور آپ کوسلی ہوجائے کہ فقط میری قوم
ہی میراا نکار نہیں کررہی ہے بلکہ گذشتہ اقوام نے انبیاء کے طرح
طرح کے مجزات دیکھ کربھی ہمیشہ سرتا بی کی ہے۔ پھر گذشتہ
واقعات وحالات کو باوجودای ہونے کے آپ کا بیان کرنا یہ کھلا
ہوا جوت ہے کہ بغیر وحی الہی کے بیتمام واقعات ماضیہ کاعلم کس
طرح ہوسکتا ہے۔ پھر محکرین کو بھی عبرت ہوکہ انکار کا نتیجہ جو پہلی

تفیر وتشری ۔قرآن پاک میں مختلف فضص اور گذشتہ تاریخی واقعات حسب موقع جو بیان فرمائے گئے ہیں ان کے متعدد فوائد ہیں مثلاً رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو گذشتہ واقعات کا علم ہوجائے۔آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی شان رسالت کی عظمت میں اضافہ ہوجائے۔کفار عرب خصوصاً قریش کے انکار و سرتانی سے جورنج و ملال حضور صلی الله علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کو سرتانی سے جورنج و ملال حضور صلی الله علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کو

اقوال ہیں۔بعض نے لکھا ہے کہ قیامت کے مولناً آگ امور دیکھنے کے سب کا فروں کی آ تکھیں کرنجی سبزی مائل بلی کی آ تکھوں کی طرح ہوں گی۔ اہل عرب کے نزدیک ایسی آ تکھیں منحوں اور معیوب مجھی جاتی ہیں۔بعض کا قول ہے کہ آ تھوں کے ازرق ہونے سے مراد نابینا ہونا ہے۔ ایک قول پر بھی ہے کہ خوف و دہشت کی وجہ سے آنکھوں کی پتلیاں پھٹ جائیں گی یا کثرت نور ے کافروں کی آ تکھیں اندھی ہوجائیں گی کیونکہ کفر کے سبب ان کی آئکھول میں نور کود کیھنے کی طاقت نہ ہوگی ۔ بعض مفسرین نے حبرت واستعجاب سيمننكي بإنده كرد يكضئ كوآ تكھوں كوازرق ہونا كہا ہے۔حضرت ابن عباس فے فرمایا کہ قیامت کے مقامات واحوال متعدد ہیں کہ بوقت حشر کافروں کی آئکھیں اچھی خاصی ہوں گی۔ پھر قیامت کی ہوانا کی دیکھ کرآ ٹکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جا ئیں گی پھر نیلی ہوجائیں گی اور آخر میں سب نابینا ہوجائیں گے پھر آتھیں کھول دی جائیں گی تا کہ دوز خ وغیرہ کود کھیکیں۔پھرآ خرت کے طول اور وہاں کے ہولنا ک احوال کی شدت کو دیچے کر ونیا میں یا قبر میں رہنا اتنا کم نظر آئے گا کہ گویا ہفتہ عشرہ سے زیادہ نہیں رہے۔ بڑی جلدی دنیاختم ہوگئی یہاں کے مزے اور کمبی چوڑی امیدیں سب بھول جائیں گے۔ بیہودہ عمرضائع کرنے برندامت ہوگی اور جوان منكرين مين زياده موشيار موگا وه كيه كاك مشره يعني در دن مجى كہاں تہارى دنيا كى زندگى بس ايك دن كى تھى۔ یہاں پہلی بات یہ بتائی گئی کہ جو مخص اس نصیحت نامہ یعنی قرآن سے مندموڑے گااوراس کی ہدایت اور رہنمائی قبول کرنے ے انکار کردے گاوہ اپنائی نقصان کرے گا اللہ اور اس کے رسول کا پکھونہ بگاڑےگا۔اس کی بیجمانت ٹوداینے ساتھ دشمنی ہوگی۔ دوسرى بات به بتائي كى كەكونى فخص جس كوفر آنى احكام ونصائح پنچیں اور پھروہ اسے قبول کرنے سے انکار کرے یا پہلوتہی

كرے آخرت ميں سزايانے سے نہيں نے سكتا۔ آيت كے الفاظ

عام ہیں۔ کسی قوم۔ کسی ملک۔ کسی زمانہ کے ساتھ خاص نہیں۔

قوموں کو اٹھانا پڑا وہی ہم کو اٹھانا پڑے گا۔مونین کے ایمان میں پختگی پیدا ہو کہ گذشتہ امتوں میں بھی اہل ایمان نے منکرین کے ہاتھوں ابتداء کیسی سختیاں برداشت کیس مگر انجام کاراللہ نے حق کو غالب اور باطل کو مغلوب فرمایا۔ تو گذشتہ انبیاء کے واقعات وقصے بیان کرنے میں بیمتعدد فوائد ہیں۔

ان آیات میں ای کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کوخطاب فرمایا جا تا ہے کہ ہم جوانبیائے سابقین اور گذشته اقوام کے واقعات آپ کواور آپ کے ذریعہ سے تمام دنیا كوسنات رہتے ہیں ان سے مقصود صرف نصیحت كرنا ہے اور جس طرح ہم نے گذشتہ انبیاء کومختلف معجزات عطا کئے تھے اس طرح ایک عظیم الشان نصیحت نامه یعنی قرآن یاک آپ کوعطا کیا ہے جس میں دین و دنیا کے تمام ضروری مسائل اور عقیدہ وعمل کے تمام اصلاحی قوانین کا تذکرہ ہے۔علوم ظاہری واسرار باطنی کابیان ہے۔ روحانی کمالات کے حصول اور دین و دنیا میں کامیاب و کامران ہونے کے طریقوں کا اظہار ہے۔ تو اب جو مخص اس قرآن کی صداقت کا انکار کرے گا اور اس کے مضامین وقوانین ماننے سے روگردانی کرے گاتو وہ دوامی عذاب کامستحق ہوگا اوراس قرآن کے اعراض وتكذيب سے جو گناہوں كابوجھ قيامت كے دن ان پرلا دا جائے گاوہ بھی ہلکانہ ہوگا ہمیشہ اس کے پنچے دیے رہیں گے پھراس بوجه كاالهانا كوئي بنسي كهيل نهيس جب الهائين توبية حلي كاكهي برے اور سخت بوجھ کے نیچے دبائے گئے ہیں۔اب چونکہ منکرین قرآن کا ذکر آ گیا اس کئے قیامت میں ان کا کیا حال اور کیسا انجام ہوگا کچھ اسکا ذکر فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جب صور چھونکا جائے گا توسب مرجائیں گے اور پھر جب دوبارہ صور پھونکا جائے گا توسب زندہ ہوجا ئیں گے۔ یہاں آیت میں دوبارہ صور چھونکا جانا مراد ہے کہ جس دن میصور پھونکا جائے گا تو مجر مین جن سے مراد کفار ہیں محشر میں اس طرح لائے جائیں گے کہان کی آ تھے ازرق ہوں گی۔ازرق کے ترجمہ میں اہل تفسیر کے مختلف

بغیر بھی نہیں رہ سکتے کہ جنہوں نے معاذ الله معاذ الله قرآن کو فرسودہ کتاب ہتلایا۔اورجنہوں نے میکہا کہا گرقر آ ن اوراسلام اقضادي مسأئل كالكمل حل بيش كرتا توجم سوشلزم كانعره نه لكالشخ کیکن چونکہ سوشلزم ہی غربت اورافلاس کاحل ہے اس لئے ہم نے پیروں اور ملاؤں کی مخالفت کے باوجود اس کے لئے کام کرنا شروع کیا۔ اب بتائے کیا یہ تھلم کھلا قرآن سے اعراض اور روگردانی نہیں ہے کیا قرآن کو ماننے اور اس برایمان رکھنے کے يبى معنى بين كه بس بهم اسلام كاليبل لگا كرجو حيا بين قرآن كوكهين اورجوجا ہیں اس کے قوانین اوراحکام کوخیال کریں! قرآن کے ساتھ نیمنافقاندروییاور بیاعراض اورروگردانی کطیے ہوئے مخالف اور دشمن اسلام کے اعراض اور روگردانی ہے زیادہ خطرناک ہے الله تعالیٰ اپنی ڈھیل کی رس کوان ظالموں پر مھنچ لیں اور ان کی شرارتول اور در برده مخالفتول كا خاتمه فرماويس (نوث: جس وقت يدورس لكها كميا تها ملك ميس ايسيبى حالات تص\_الله تعالى كاشكرواحسان ہےكماب ملك ميس فضابدلى موكى ہے۔اوردين فضالانے کی کوشش مور ہی ہے ) یا ہے قوم اور ملک کا ذکر قرآن ے اعراض اور روگردانی پر بالاضطرار آسکیا۔ الغرض کہ اس کلام اللي كي آواز يردنيا مين لبيك ند كهنه والا اوراس ما لك الملك ذوالجلال والاكرام كفرمان سے اعراض اور روگردانی كرنے والے ادر بڑے سے بڑے سرکش اور متکبر جوخدائی قانون کے سامنے اپنی گردن جھکانے کو تیارنہ ہوئے تھےوہ قیامت کے روزای جی قیوم ك سامنيكس طرح ذليل اور مجرم قيديول كي طرح كرون جهكائ چلے آئیں گے اور ان کا کیا حال ہوگا بیا گلی آیات میں ظاہر فرمایا گیا

ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

بلکہ بیتھم ہر خص کے لئے عام ہے۔خواہ مغرب کا باشندہ ہو یا مشرق کا افریقہ کا سیاہ فام غلام ہو۔ یا امریکہ کا سفید فام عیار ہو۔
یور پین ہو یا ایشیائی چینی ہو یا جاپائی۔ ہندی ہو یا پاکستائی۔ جب تک سیقر آن دنیا میں موجود ہاور جہاں جہاں جس جس ملک اورقوم کے جس خص کو بھی یہ پنچے گا اس کے لئے دوہی راستہ ہوں گے یا تو اس کو مانے اور اس کی پیروی اختیار کرے۔ یا اس کو نہ مانے اور اس سے اعراض اور روگردانی برتے جس کا انجام بھی ان آیات میں بتا دیا گیا من اعرض عنه فانه بحمل یوم القیمة و ذراً یعنی جو خص قرآن سے اعراض اور روگردانی کرے القیمة و ذراً یعنی جو خص قرآن سے اعراض اور روگردانی کرے گا قیامت کے روز اس پر برا ہو جوعذاب کالدا ہوگا۔

حضرت مولانامفتی محرشفیج صاحب رحمت الله علیہ نے لکھاہے "کہ قرآن سے اعراض کی مختلف صور تیں ہیں۔ اس کی تلاوت کی طرف کوئی دھیان ہی نہ کرے۔ نہ بھی قرآن پڑھنے اور سیکھنے کی فکر کرے یا قرآن کو پڑھے گرفاط سلط پڑھے تھی حروف کی فکر نہ کرے یا جی بھی پڑھے۔ ای طرح قرآن کے بڑھے تکی مار فرآن کے احکام کو جی نے کی طرف توجہ نہ دینا بھی قرآن سے اعراض ہوا اور بجھنے کی طرف توجہ نہ دینا بھی قرآن سے اعراض ہوا انہائی درجہ ہے (العیاذ باللہ تعالی ) غرض قرآن کے حقوق اعراض کا انہائی درجہ ہے (العیاذ باللہ تعالی ) غرض قرآن کے حقوق اس کے بروائی کرنے کا براوبال ہے جو قیامت کے دوز بادگرال بن کر اس کی گردن پرلا دویا جائے گا جیسا کہ دولیات حدیث میں بھی ہے کہ انسان کے برے اعمال اور گناہ قیامت کے دوز ایک بارگرال بن کراس کے اور برلا داجا ہے گا۔ (معارف اقران جلد)

اب یہاں ہم اس پاکستان میں جو دنیا کی سب سے بردی اسلامی حکومت کہلاتی تھی ان بدنھیب اور بدبخت افراد کا ذکر کئے

وعا سیجے:حق تعالی کواور ہماری نسلوں کواور ہمارے ملک کواور ہماری قوم کواور تمام عالم اسلام کودنیا میں قرآن پاک کا متبع بنا کر زندہ رکھیں اور دل و جان سے اس کے احکام اور قوانین کو قبول کرنے والا اور ان پرعمل پیرا ہونے والا مسلمان بنا کرزندہ رکھیں۔ آمین والخور کے غول کا اُن الحدث کیلاوری العلم بین

ترى فِيهَا عِوجًا وَلَا امْتًا ﴿ يُومِينِ يَتَبِعُونَ الدّاعِي لَاعِوجَ لَذَو خَشَعَتِ الْرَصُواتُ

کہ جس میں تو (اے مخاطب ) ندہمواری دیکھے گا اور ندکوئی بلندی دیکھے گا۔اس روز سب سے سب بلانے والے کے کہنے پر ہولیس سے اسکے سامنے کوئی میڑھا پن ندرہے گا اور تمام آوازیں

لِلرِّحُلْنِ فَكُلِّسُنَهُ وُلِالْهُمُسُا ﴿ يَوْمَبِنِ لِاَتَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اللَّامَنُ اَذِنَ لَهُ الرَّحُلْنُ

الله تعالی کے سامنے دب جادیں گی۔ سوتو (اے مخاطب ) بجزیاؤں کی آہٹ کے اور کچھ نہ شنے گااس روز سفارش نفع نہ دے گی کمرا یسے مخص کو کہ جس کے داسطے اللہ تعالی نے اجازے دے دی ہو

ورَضِي لَهُ قَوْلًا ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيْدِي نِهِمْ وَمَا خَلْفَهُ مْ وَلا يُعِينُظُوْنَ بِمِعِلْمًا ﴿ وَعَنَتِ

وراس مخض کے واسطے بولنا پیند کرلیا ہو۔وہ (اللہ تعالی)ان سب کےا مکلے پچھلے احوال کو جانتا ہے اوراس کوان کاعلم احاط نہیں کرسکتا اوراس روزتمام چہرے

الْوُجُونُ اللَّحِيِّ الْقَيُّونُمِ وَقَلْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿ وَمَنْ يَعْمُلُ مِنَ الصَّلِطِي

اُس تی وقیوم کے سامنے بھکے ہوئے ۔اورابیا مخف تو تا کام رہے گا جوظم (لیعن شرک) کیکر آیا ہوگا۔اور جس نے نیک کام سے ہول مے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا

### وَهُومُؤُمِنُ فَلَا يَخْفُ ظُلْبًا وَلَاهُضُمًّا

سواس کوند کسی زیادتی کااندیشه هوگااورند کمی کا۔

تفسیر وتشریج ۔ گذشتہ آیات میں منکرین قر آن کا ذکر ہوا تھا کہ جو دنیا میں اس قر آن سے اعراض اور روگر دانی کریں گے وہ قیامت کے روز بڑا بھاری بوجھ عذاب کالا دے ہوں گے اور پھر قیامت کے بعض احوال کا مجملاً تذکرہ فرمایا گیا تھا کہ عالم دنیا اور عالم 14-01 44 3,00° (ESS.CO) اس قدر آ ستہ جیسے کا نا چھوی کرتے ہوں اور اس رور کھی کوسی کی سفارش نفع نہ دے گی ۔ بجز ایسے محض کو کہ جس کی سفارش کر دینے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے شافعین کواجازت دے دی ہواور اس مخص کے واسطے شافع کا بولنا پیند کرلیا ہو۔ اہل سنت کا اجماع ہے کہ قیامت کے دن فرشتے انبیاء اولیاء اور صلحائے امت شفاعت کریں گے مگران کی شفاعت بغیراذن الٰہی کے نہ ہوگی اور بداجازت صرف کلمہ کومونین کے بارے میں ہوگی۔ کفار کے لئے سفارش کی کسی کواجازت ہی نہ ہوگی ۔ گویا منکرین کو بیہ سنایا جار ہا ہے کہتم شفاعت اور سفارش سے بھی محروم رہوگے۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کے سب اگلے پچھلے احوال کو جانتا ہے۔ اس کومعلوم ہے کہ کس کوکس کے لئے شفاعت کا موقع دینا چاہئے۔ اگر کوئی مومن ابتدا ہی میں شفاعت کے لائق ہواس کے لئے ابتدائی میں شفاعت کی اجازت ہوگی۔ اور اگر جہنم میں داخل ہونے کے بعد قابل شفاعت ہوگا تو دخول جہنم کے بعداس کی شفاعت ہوگی اوراگر کسی کے دل میں ایمان ہی نہیں اور وہ قابل شفاعت ہی نہیں تو اس کی شفاعت مطلقاً نہ ہوگی۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ اس روز بڑے بڑے سرکش متلبروں کے سربھی علانیہ اسی جی وقیوم کے سامنے ذلیل قیدیوں کی طرح جھکے ہوں گے چنہوں نے جھی خدا ے آ گے بیشانی ندمیکی تھی۔اس وقت بوی عاجزی سے گرون جھکائے چلے آئیں گے۔ اخبر میں تمام اہل محشر کے فرق اور انجام كوظا برفرمايا جاتا ہے كه ايسافخف تو برطرح نا كام رہے گاجو ظلم یعنی شرک و کفراور نافر مانی لے کرآیا ہوگا اور جس نے نیک کام کئے ہوں گے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا لیعنی مومن ہوگا اور ساتھ ہی عمل صالح بھی ہوں گے تو اس کو کامل اجروثو اب ملے گا نەكسى زيادتى كااندىشە ہوگا نەكى كالىعنى اس كى كوئى نيكى نەتو ضائع کی جائے گی اور نہ کسی نیکی کے اجر میں کمی کی جائے گی۔

قبركاز مانه حشريين ايسامعلوم جوگا جيسے دنيا كاايك دن تو منكرين حشر جو قیامت کو مانے ہی نہ تھے اور طرح طرح کے شبہات كالت اور كبتر كماييا ايسخت اورعظيم الشان بهارون كاكيا حال موگا؟ كياريجى توث چوث جائيس كے۔اس كاجوابان آیات میں دیا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ کی لامحدود قدرت كے سامنے بہاڑوں كى كياحقيقت ہے۔ان سب كوذرا سی در میں کوٹ پیس کرریت کے ذرات اور دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑا دیا جائے گا اور زمین بالکل صاف اور ہموار كردى جائے گى جس ميں كچھانچ ج اوراد پنج فنج ندرہے گا۔ پہاڑوں کی رکاوٹیں ایک دم میں صاف کردی جائیں گی اور زمین چیش میدان موجائے گی۔اس روز اسرافیل علیه السلام بلندآ واز ہے محشر کی طرف بلائیں گے اوران کی نداس کرسب كسباين اين قبرول سے نكل كرادهرادهرمر بيرسيد هے آواز کی طرف دوڑیں کے اور میدان حشر میں جمع موجائیں گے۔مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں آیت میں واعی معنی بلانے والے سے مراد حضرات اسرافیل علیه السلام بیں جو بیت المقدس كى جگه يركفر ب موكرصور لے كريكاري كے۔ ايتها العظام الباليه. والجلود المتفرقة واللحوم المتمزقة . همي الى عرض الرحمن. اكلى موئى بريو! اور يراكنده كمالو! اورریزہ ریزہ شدہ گوشت کے مکڑور حلن کے حضور میں چلو۔ توبیہ ندائے اسرافیل من کر ہڈی گوشت کھال بال سب کچھل جل کر انسانی شکل بن کر قبروں ہے نکل کھڑے ہوں گے اور ہو محض آ وازى طرف ليكے گا۔ كاش بيە منكرين لوگ دنياميں الله كے داعى كى آوازىراى طرح سيد هے جھيلتے تووہاں كام آتاريبال اين بدبختی اور تجروی سے ہمیشہ ٹیڑھی جال چلتے رہے۔اوراس روز حق تعالیٰ کے خوف اور ہیبت کے مارے کسی کی او نچی آ واز نہ نکل سکے گی سب کی آ وازیں پست ہوں گی اور کوئی کچھے بولے گا بھی تو

وتائید ہی سے ممکن ہیں۔اس لئے ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ
عاجزانہ درخواست و دعا ہونی چاہئے کہ یا اللہ اپنی توفیل سے یہ
ہمارے شامل حال فرمادے اور ہم کواس دنیا کی زندگی میں اپنی
مرضیات والے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمادے۔ یا اللہ ہم کو
میدان حشر میں اپنے مطیعین اور خلصین بندوں میں شامل ہوکر
اپنے سامنے حاضر ہونا نصیب فرما۔ آمین۔

اب آ گے نزول قرآن کی ایک اور حکمت بیان کی گئی ہے اور نزول وقی کے سلسلہ میں خاص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوایک ہدایت تلقین فرمائی جاتی ہے جس کا بیان اگلی آیات میں انشاء اللہ آئے مندہ درس میں ہوگا۔

یہال بھی ظالموں اور مجرموں کے مقابلہ میں جو بشارت دی گئ ہے دہ نمخض عمل صالح پر ہے اور نمخض ایمان پر بلکہ دونوں کے مجموعہ پر یعنی اعمال صالح بھی ہوں اور ایمان بھی ہوان کے لئے بشارت ہے کہان کوآخرت میں نہ بےانصافی کاخوف ہوگا اور نہ نقصان کا۔

کیان واحمت میں نہ بے انصائی کا حوف ہوگا اور نہ نقصان کا۔
میرے عزیز و اور بھائیو۔ آج اس دنیا کی زندگی میں ہم کو
موقع حاصل ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذخیرہ بھی جمع
کرلیں کہ جوکل قیامت میں ہم کو اس بشارت کا مصداق بنادے
اس لئے ہم کو اس زندگی کی قدر کرنا چاہئے اور اسکواصل مقصد میں
لگنا چاہئے۔ کہ قیامت کی ناکا می نصیب نہ ہو۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے
بلکہ یقین کر لیجئے کہ اعمال صالح کسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق

#### دعا شيجئے

حق تعالی اپنی رحمت سے ایمان واسلام کے ساتھ ہم کواعمال صالحہ کی بھی توفیق عطا فرمائیں ۔ اوراپی نصل سے قیامت کے دن ہم کواپی ان بندوں میں شامل فرمائیں کہ جن کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ ڈر ۔ یا اللہ ہمیں شافع محشر شفیج المذبین رحمته للعالمین ۔ سیدالا نبیاء والرسلین علیہ الصلوۃ واتسلیم کی شفاعت نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بر بے حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہم کوآج اس زندگی میں آخرت کا فکر اور وہاں کی تیاری کی توفیق نصیب فرماد ہجئے اور ہم سے اپنی مرضیات کے وہ اعمال صالحہ کرا لیجئے کہ کل میدان حشر میں ہم کوعزت والی کامرانی نصیب ہوجائے۔ آمین ۔

والخررد عونا أن الحكث للورت العلمين

# وكذلك آنزلنا فرانا عربيا وصرفنا فيدومن الوعيد لعكه فريتفوى آو

اورہم نے اس طرح اس کوعر بی قرآن کر کے نازل کیا ہے اور اس میں ہم نے طرح طرح سے دعید بیان کی ہے تا کہ دہ اوگ ڈرجاویں یا بیقرآن اُن کیلئے

# يُعْدِثُ لَهُ مُ ذِكْرًا ﴿ فَتَعْلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْعَقُّ وَلَا تَعَجُّلُ بِالْقُرُانِ مِنْ قَبْلِ آنَ يُقْضَى

کی قدر بجھ پیدا کردے۔ سواللہ تعالی جو بادشاہ حقیق ہے براعالی شان ہے اور قرآن (پڑھنے ) میں قبل اس کے کہ آپ پراس کی وحی پوری نازل ہو چکے عجلت نہ کیا سیجئے

### الَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ لُتِ زِدُ نِي عِلْمًا

اورآپ میدُوعا کیجئے کہاہے میرے رب میراعلم بڑھاد یجئے۔

و کُنْ الِک اورای طرح اَنْزُنْنَ ہُم نے اس پر نازل کیا فَرْ اِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰلِلْلِلْمُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللللّٰمِ الللّٰمِ اللللللللللّٰمِ الللللللللللللللللللّٰمُ ال

٢٩ ياره ميں ہے ہدايت فرمائي گئي تھي۔ الا تحر كو يه لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قرأنه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه اسے يادكرنے كى جلدى يس اینی زبان کو بار بار حرکت ندو بجئے۔اسے یاد کرادینا اور پر حوادینا ہارے ذمہ بے لہذا جب ہم اسے سنار ہے ہوں تو غور سے سنتے رہے پھراس کا مطلب مجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہے۔اس طرح آپ کی تسلی کردی گئی تھی کہاس قرآن کو یا در کھوانا اور لوگوں تك يهنچوانا جارے ذمه بليكن شايد آپ بھول كئے اس كئے پھراس آیت میں تاکیوفر مائی اور بھولنے پرآ کے حضرت آوم علیہ السلام كي مثل بيان فر مائي اوررب ز د في علما كي دعاتلقين فر مائي \_ اب آ مے حضرت آ دم علیہ السلام کے واقعہ کو بیان فر مایا گیا ہے جس کابیان اگلی آیات میں انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

متعلق جس كاتعلق حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كي ذات مبارك \ يرا هنه كلَّته كه بعول نه جاؤں - اس كے متعلق ليبله صورهُ قيامه جو سے ہے ارشاد فرمایا جاتا ہے اور وہ بدکہ جس وقت فرشتہ یعنی جرئيل عليه السلام وحى اللي يره كرسنا كيس توآب عجلت كركان ك ساتھ ساتھ نه پڑھنے لگا كريں كيونكه اس ميں آپ كو تكليف ہوتی ہے کہ جرئیل علیہ السلام سے سننا اور ساتھ ساتھ اس کو بر هنا ـ سواييا نه يجيح بلكه بوري وحي نازل مو يكوتو پراس كو يره اوراس بات كاانديشه نه يجيح كه شايدياد ندرب يادكرانا الله تعالى ك ذمه باورآب بهي يادمون ك لئ الله تعالى سے بدوعا کیجئے کہا میرے رب میراعلم بڑھا دے اور قرآن کی اور زیاده سمجھ اور بیش از بیش علوم و معارف عطا فرمائے۔ حضرت شاه عبدالقادرصاحب محدث ومفسر دبلوي رحمته اللدعليه نے یہاں لکھا ہے کہ جرئیل علیہ السلام جب قرآن لاتے آنخضرت صلی الله علیه وسلم ان کے راجنے کے ساتھ آپ بھی

#### وعا شيحئه

حق تعالیٰ ہم کوبھی وہ دل عطا فرمادیں کہ جوقر آنی وعیدیں من کرخوف الہی ہے کانپ جائے۔اوربیخوف خداوندی جارے لئے تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ یا الله جم کوبھی دین کی سمجھءطا فر ما۔اور قرآن پاک کاعلم ذوق شوق اور فہم نصیب فر ما۔ اوراس کے جملہ احکام برہم کومل پیراہونے کی ہدایت وتوفیق نصیب فرما۔ آمین۔ واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

#### المورة ظه باره-۱۹-۱۹ ىُ نَا إِلَى الدَّمَرِ مِنْ قَبُلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا هُوَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَالِمَ كَوَالْهُ آ دِمْ كُوابِكِ حَكم دے چکے تقصروان سے غفلت ہوگئی ہم نے اُن میں پختگی نہ یا کی۔اور وہ وقت نُبِيرُهُ ٓ اِلْاَ اِبْلِيْسُ آبِكْ®فَقُلُنَا يَادْمُرانَّ هٰذَاعَكُوُّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُغْرِجَنَّكُ الْجُنَّاةِ فَتَشَقَى ﴿ إِنَّ لَكَ ٱلْأَتَّجُوْءَ فِيهُا وَلَاتَعُرَّاي ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَعُ افْعًا اں جنت میں تو تمہارے لئے بیہ کئم نہ بھو تَضَعِي® فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطِنُ قَالَ يَادُمُ هِلُ ٱذْلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلُبِ وَمُلْكِ لَا يَخْلُ دھوپ میں تپوگے۔ پھراُن کوشیطان نے بہکایا کہنے لگا ہے آ دم کیا میں تم کو بیشکی کا درخت بتلا دَں اورایسی با دشاہی کہ جس میں بھی ضعف نہ آ وے وَلَقَدُ عَهِدُ نَا اور بَم نِ حَكَم بِهِيجا لِللَّا طرف لِدُمَّر آدمٌ لَ مِن قَبْلُ اس سِقِلَ لَا فَلَيْنَى تووه بجول ميا لَ وَلَذَ يَجَذَا وربهم نَے نه يايا لَا اس ميں عُزْقًا پیشته اراده 🏻 وَاذْ اورَ جب 📗 قُلْمُنَا ہم نے کہا 📗 لِلْمُنَائِدَ فرشتوں کو 📗 اسْجُدُاوَا تم سجدہ کرو 📗 لاُدَمَّر آدمٌ کو 📗 فَسُجَدُوْا تو سب نے سجدہ کیا روو هر عدو ومن الأسواع اليليس الميس الى اس في الكاركيا فَقُلْمًا لِي مِن كِهَا اللَّهُ وَالْمِدَّا اللَّهِ مِن كُمَّا اللَّهُ وَالْمُرْاعِ اللَّهِ مُن اللَّهُ وَالْمُرْاعِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُرْاعِ اللَّهِ اللَّهِ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّلِّيلُ اللَّهُ اللَّ ا لِنَ بِينِكُ ا هٰذَا بِهِ يُغْرِجِنَكُ أنه لكلوادك من الجنَّافي جنت سے فَتَسُفَّى پُرتم مصيبت مِن رِجاوَ إِنَّ مِينَك وَلِزَوْجِكَ اورتمهاري بيوي كا فَلاَ سوتمهين تمہارے لئے الانجوع بدكدند بحوك رہو فَيْهُاس مِن إ وَلَا اورنه | تَعُونى عَك إ وَلَنكَ اوربيكم الكن تَظَمُوا بيا عدوك فِيها اس من كل تضعى اورندوهوب من ربوك فرنسوس عروسوسدة الا اليكو اسكاطرف الشَّيْطُنُ شيطان | قَالَ السَّهُ كِهَا | يَادَهُمُ المَّ آرَةُ هَلْ كِيا الدُّلْكُ مِن تيري رمنها في كرول عَلَى بِي شَجَّرة ورخت النَّالْدِ بَيْكَلِّي وَمُلْكِ اور بادشابت الكبُّل نه برماني مو

کوایک امر کی ہدایت کی تھی ۔اور وہ ہدایت پتھی کہ جثت میں ایک درخت کومعین کر کے بتلا دیا تھا کہاس کے پیل کو نہ کھانا اور اس کے قریب بھی نہ جانا۔ ہاتی اور ساری جنت کی نعتیں تمہارے لئے کھلی ہوئی ہیں۔ان کو کھاتے پینتے رہواور ریجھی بتلا دیا تھا کہ شیطان تبہاراد تمن ہے۔اس کے بہکانے میں نیآ جانا مگرآ دم علیہ السلام اس عبد كو بعول كئة اورشيطان كيتم كهاني سے دھوكم كھا گئے۔اورابلیس کے دسوسہ سے ان کاعزم ست پڑ گیا اور عبد کی بورى حفاظت نهكر سكاوران سے غفلت اور بے احتیاطی ہوگئ۔ یبال سے ثابت ہوا کہ مردی ضرو ی چیز ہے کہ اس کے حصول کے

تفير وتشريح - كذشته آيات مين الخضرت صلى الله عليه وسلم كو تعليم فرمائي گئي هي كه بونت نزول وحي آپ جوساتھ ساتھ پڑھنے كى کوشش کرتے ہیں توالی عجلت نہ کیا کریں بلکہ جس وقت تک وحی نازل ہوتی رہے اس وقت تک آپ صرف غور سے سنا کریں۔اور بعداہے بڑھا کریں اور آپ حق تعالیٰ ہے مزید علم کی ت كرتے رہيں اور بيكہتے رہيں كدا ب الله مير اعلم اور بروها۔ تواس دعامين علم قرآن كخصيل حفظ فهم سب بي كيحمآ سيا-اب آ گے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اس ورخواست ودعاء کی اس وجہ سے ضرورت ہے کہ اللہ تعالی نے آ دم علیہ السلام اس حالت کے کہ اگر یہاں سے نگے تو بیساری مطیبی ہوں گی اس لئے ان امورکو پیش نظرر کھ کرخوب ہی ہوشیاری اور بیداری سے دہنا ہاں کے بعد شیطان نے ان کوجھانسہ دیا اور بہکایا اور کہنے لگا کہ اے آدم کیا بیش می کو پیشکی کی خاصیت کا درخت بتلا دول کہ اس کے کھانے سے ہمیشہ شادوآ بادر مواور ایسی بادشاہی حاصل رہے کہ جس میں بھی ضعف نداآئے۔

ress.com

آدم عليه السلام كاقصداس سے بہلے سورة بقره مورة اعراف سورة حجر-سورة بني اسرائيل اورسورة كهف ميس گزر چكاہے۔ يہاں موقع كى مناسبت سے پھر وہرایا گیاہے ہرجگہ موقع اورسلسلہ بران کی مناسبت كے لحاظ سے قصر كى تفصيلات مختلف طريقه سے بيان كى تمي ہيں۔قصہ کے جواجزا موضوع بحث سے مناسبت رکھتے ہیں وہ اس مگہ بیان موئے ہیں۔غرض کہ آ دم علیہ السلام کو آگاہ کردیا گیا تھا کہ ایکیس جو تمہاری وجہ سے راندہ درگاہ ہوا ہے ریتمہارااورتمہاری پیوی کا دشمن ہے تم اس سے ہوشیار رہنا ہے تہمارے جنت سے نکالنے کی فکر میں لگارہے گا پس ایسا کام نگرناجش سے جنت سے مہیں نکانا پڑے اور پھرونیا کی مشقتوں میں پڑجاؤاور بیوی بھی تہارے ساتھ ہے اس کا بوجھ بھی تم پر یڑے گا۔ یہاں جنت میں تو کھانے پینے۔غذا۔ قیام طعام لباس کے سب آرام تم کوحاصل ہیں۔ اگر یہاں سے نکالے سکے تو ونیادی رزق اورغذا کے حصول کے لئے تم کو بری مشقتیں اٹھانی پڑیں گی میر شیطان ابلیس تعین تو ان حضرات کی گھات میں لگا ہوا تھا چنانچہ ابلیس نے حضرت آدم عليه السلام سے كہاكرائ وم كياس تم كو بميشہ جنت ميں رہے کا ذریعید نہ بتلا دول جس سے نہتم کو بھی موت آئے اور نی تمہاری بادشأجت كوجهى زوال هوكا اورخداكي جينوني فشم كحائي كيهخداكي فتم أكرتم نے اس درخت سے کھالیا تو تم کو جنت کا دوام اور بیٹنگی کا خلود حاصل موجائے گا۔ جب شیطان نے خدا کی مسم کھا کر حفرت آ دم علیالسلام سے بیکہا تو ان کوشبہ بھی نہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کا نام لے کرکوئی جھوٹ بھی بول سكتا ہے۔ يس حق تعالى كقرب اور جنت ك دائى عيش وعشرت ك شوق ورغبت نے اس ممانعت كو بھلاديا اور ابليس كے بركانے سے اس منوعه درخت كالچعل كھاليا۔ پھراس كاكيا انجام اور نتيجہ ہوا يا آگي آيات میں ظاہر فرمایا گیاہے جس کابیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحُمُدُ يِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

بعداس کانسیان بھی مصرے۔اور دوسری بات بیمعلوم ہوئی کرانسان خواہ کتنے ہی بوے مرتبہ کا ہوائے ہر وقت حق تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے۔ و كيسي حق تعالى في ان مصالح كى بناير جوحفرت آدم عليدالسلام كخروج ازجنت سے وابستہ تھیں اور نیز دوسری حکمتوں کی بناپراللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیالسلام کی اس الغرش سے حفاظت نہیں کی اور وہ اس میں مبتلا ہوگئے اورحن تعالى اگرانهيس فورا تنبيكردية توضرور في جاتے اس لئے اوپر جودعا تعليم فرمائي گئي تھي يعني ربز دني علمااس ميں دونوں بابتيں واخل ہيں يعني جوعلم حاصل نه دووهلم دینا بھی اوردیتے ہوئے علم میں سے اگر کسی بات سے بهول بإغفلت بهوجائة واس يرتنبيه كردينا بهي تومقصوديه واكهآب اس دعا سے الی لغزش ہے بھی محفوظ رہیں گے جیسے آ دم علیہ السلام سے ہوگئ تھی آ گے وہ قصہ حضرت آ دم علیہ السلام کی لغزش کا مع اس کے نتائج کے بیان فرمايا جاتا ہے اور وہ بيكہ جس وقت حضرت آ دم عليه السلام كو بيدا كركے الله تعالى نفرشتول سے كہاكم آدم كوجده كروتوسب فرشتول في ايساكيااور تحم البی فورا بجالائے۔ یہاں سیجھ لیا جائے کہ فرشتوں کا بیںجدہ کرناسجدہ عبادت ندتها بلكه تحده تغظيم وتحيت تهاجوا نبيائي سابقين كي شريعت مين جائز ر ہا۔ عبدہ عبادت توسوائے اللدرب العزت کے سی کے لئے بھی جائز ہیں۔ مكرخاتم الانبياءرسول الله صلى الله عليه وسلم كى شريعت ميس سجده تعظيمي بهي منسوخ ہوگیا جیسے بہن بھائی کا نکاح حضرت آدم کی شریعت میں جائز تھا ليكن بعديين منسوخ موكيا \_ پس تمام ملائك في تقالى كے تكم كى اطاعت میں آ دم علیه السلام کو تجده تعظیمی کیا بجر ابلیس کے کہ جو جنات میں سے تھا اورا پی عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں شامل کرلیا گیا تھااس نے سجد فہیں کیا اورصاف انکارکردیا۔جس پروہ مردودہ وااور الله تعالی نے آدم علیا اسلام سے كهدديا كدائة وم يادر كهوبه بلاشبة مهارااور تمهارى في في كارتمن اس وجد ب كديتمهار بمعامله بين مردود موالبذاتم كوآ تنده اس سي موشيار رمنا عابے اوراس کے سی مشورہ برعمل نہ کرنا جاہے تو دیکھو خبر داراس کے کہنے سے وئی ایسا کام مت کر بیٹھنا کہ جنت سے باہر کئے جاؤاور پھر مصیبت میں یرو۔ یہاں جنت میں تو تمہارے لئے بیآ رام ہے کہ نتم بھی بھو کے ہوگے كراس سے تكليف ہوياس كى تدبير ميں پريشاني موادر نه ننگے ہوگے كہ بھى كيثراند ملے اور نه پياسے ہوگے اور نه دھوپ اور گرمي ميں تيو گے۔ بخلاف

# فأكلامِنْهَا فَبُكُ فُ لَهُمَا سَوْاتُهُمُا وَطَفِقاً يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَامِنُ وَرَقِ الْجَنَّاةِ وَعَظِي

سودونوں نے اس درخت سے کھالیا تو اُن دونوں کے سر ایک دوسرے کے سامنے کمل مجے اور دونوں اپنے اوپر جنت کے درختوں کے ) پنے چیکانے لگے اور آدم سے اپنے رب کا قسور اور گیلا

# ادُمُرَتِبُوفَغُوى أَثُرُةُ الْجُتَبِلَهُ رَبُّ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَلَى ﴿ قَالَ اهْبِطَامِنُهَا جَمِيْعًا

سٹلطی میں پڑھتے۔ پھران کوان کے دب نے مقبول بنالبیاسوان پراتیجہ فرمائی اور راہ پر قائم رکھا۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ دونوں کے دونوں جنت ہے اُتر و( اور دنیا میں )الی حالت ہے جا دَ

# بَعْضُكُوْ لِبَعْضِ عَلَقٌ فَالِمَا يَأْتِينَكُوْ مِّنِي هُلَى هُلَي النَّبَعَ هُلَ اى فَلَايضِكُ وَلايَتْقَى®

کدایک کادشن ایک ہوگا، چرا گرتبارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پنچ تو جو تص میری اس ہدایت کا اتباع کرے گاتو وہ ند( دنیا میں ) گمراہ ہوگا اور ند( آخرت میں ) شقی ہوگا۔

فَاكُلاَ پُن دونون نَهُ اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنَى اللهِ اللهِ اللهِ عَنَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ین کرآ یا اور اللہ کے نام کی تم کھا کر کہنے لگا کہ میں آپ کوایے ورخت کا پنہ بتائے دیتا ہوں کہ جس کے پھل میں بیتا ثیر ہے کہ آپ غیر فانی ہوجا ئیں بتائے دیتا ہوں کہ جست میں مقیم رہیں گے۔ آپ کو دوای زندگی۔ سرمدی عیش اور لاز وال حکومت حاصل ہوگی۔ حضرت آ دم علیہ السلام سے بڑھ کرمقام قرب حق میں قیام کا حریص اور کون ہوسکتا تھا اور اس کا تو آپ تصور ہی نہیں فرما سکتے تھے کہ جھوٹی قشم کھا کر کوئی اللہ کے نام کی بے قعتی بھی کرسکتا ہو فرما سکتے تھے کہ جھوٹی قشم کھا کر کوئی اللہ کے نام کی بے قعتی بھی کرسکتا ہو رضائے حق ہی کی راہ کا آیک مشورہ تو الی نے اس جم منوعہ کی رضائے حق ہی کی راہ کا آیک مشورہ تھے۔ اور حق تعالیٰ نے اس جم ممنوعہ کی راہ کا آیک مشورہ تو ایک ہوگی۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثما لگی نے اس موقع پر کھھا ہے کہ امرو نہی بھی تو تشریعاً ہوتے ہیں اور بھی شفقۂ اور نے اس موقع پر کھھا ہے کہ امرو نہی بھی تو تشریعاً ہوتے ہیں اور کھی شفقۂ اور نے تاری کھیل ہوتا ہے کہ اس کو یوں بچھنے کہ مثل آئی تو رہل میں بدون انگر نے ما ما تو تا ہے کہ والم وقوائی جی ہے۔ ای طرح خدا کے اوام دفوائی بعض آشریعی ہیں جن کی طاف ورزی کرنے والا قانونی مجرم کے اوام دفوائی بعض آشریعی ہیں جن کی طاف ورزی کرنے والا قانونی مجرم کھیا جاتا ہے۔ دوسرے وہ ادام وفوائی ہیں جن کا منشا تشریع نہیں محض کے اوام دفوائی بھی جن جن کی منظا تشریع نہیں محض کے اوام وفوائی ہیں جن کا منظا تشریع نہیں محض

تفیر وتشریح ۔ گذشتہ آیات میں اس فہمائش کا ذکر تھا کہ جوت تعالی کی طرف ہے آ دم علیہ السلام کودی گئی تھی اور بتلا دیا گیا تھا کہ یہ بلیس تہارا اور تہاری ہوی دونوں کا دشن ہے۔ اس سے خبر دار رہنا۔ کہیں اس کے کہنے میں آکر مصیبت میں نہ پڑجانا کہ جنت سے نکالے جاؤ۔ ابلیس جو حضرت آ دم علیہ السلام کو بحدہ تعظیمی نہ کرنے کی وجہ سے مردود دلمعون قرار دیا گیا تھا حضرت آ دم علیہ السلام کا دشن اور حاسد بنا ہوا تھا اور اس فکر اور داؤگھات میں لگار ہتا کہ کی طرح حضرت آ دم علیہ السلام کو بہکانا چاہا۔ انوا کی اور کوئی صورت اسے نظر نہ آئی کیونکہ لا لیج یا جنت میں حاصل تھی چھن جائے ۔ شیطان آخر شیطان ہی تھا۔ اس نے آ دم علیہ السلام کو بہکانا چاہا۔ انوا کی اور کوئی صورت اسے نظر نہ آئی کیونکہ لا لیج یا کو برطرح راحت حاصل تھی اس لئے لا لیج نہیں دیا جاسکتا تھا اور اللہ تعالی کو برطرح راحت حاصل تھی اس لئے کی تعمی کا ڈراور بھی نامکن تھا اس لئے کو بہلیس نے بال ان کی عزت بھی تھی اس لئے کی تعمی کا ڈراور بھی نامکن تھا اس لئے المبلیس کے بال ان کی عزت بھی تھی اس لئے کہ قسم کا ڈراور بھی نامکن تھا اس لئے المبلیس کے زوال اور فنا کا خیال آ جاتا ہے تو لطف کنتی ہی بڑی ہولیک اس لئے البلیس حضرت آ دم علیہ السلام کا ناصح اور خیر خواہ کرکر اہوجا تا ہے۔ اس لئے ابلیس حضرت آ دم علیہ السلام کا ناصح اور خیر خواہ کرکر اہوجا تا ہے۔ اس لئے ابلیس حضرت آ دم علیہ السلام کا ناصح اور خیر خواہ کرکر اہوجا تا ہے۔ اس لئے ابلیس حضرت آ دم علیہ السلام کا ناصح اور خیر خواہ کرکر اہوجا تا ہے۔ اس لئے ابلیس حضرت آ دم علیہ السلام کا ناصح اور خیر خواہ کرکر اہوجا تا ہے۔ اس لئے ابلیس حضرت آ دم علیہ السلام کا ناصح اور خیر خواہ

نفقت ہے جیسا کہ طب نبوی وغیرہ کی بہت ہی احادیث میں علاء کے تصریح کی ہے۔ تو شاید حضرت و معلیہ السلام نے اس ممنوع شجر سے پھل کھانے کی ممانعت کو نبی شفقت مجھالتی لئے ابلیس کی وسوسہ اندازی کے بعداس کی خلاف ورزی کرنے کو زیادہ بھاری خیال نہ کیا۔ مگر چونکہ انہیاء علیم السلام کی چھوٹی می لغزش بھی ان کے مرتبہ قرب کے لحاظ سے خطیم وقتل بن جاتی ہے اس لئے اپنی اس اجتہادی غلطی کا ظاہری نقصان اٹھانے کے علاوہ مدت دراز تک توبد واستعفار میں مشغول گرید و بکارہے۔

الغرض ان آیات میں تلایا جاتا ہے کہ اس کے بہکانے سے دونوں یعنی حضرت آ دم اور حضرت حواعلیما السلام نے اس درخت ے کھالیا جس ہے ممانعت ہوئی تھی اور شیطان نے اس کو تجر ۃ الخلد بتلایا تھا تواس کے کھاتے ہی لباس بہثتی ان کے بدن سے اتر گیا تو اب جنت کے درختوں کے سے اسیے جسم پر چیکانے کے اور بدن کو وها تكني لك الريق تعالى فرمات بي كمآ ومعليه السلام عظم اللی کے اتنال میں غفلت وکوتا ہی ہوئی اورا پنی شان کے موافق عزم واستقامت كى راه برثابت قدم ندر بيد بهرحال حفرت آدم عليه السلام اور بی بی حواکوا پی غلطی کا احساس موااوراینے کئے پرشرمندہ ہوئے اور جیسا کہ سورہ اعراف میں ذکر ہواہے دونوں نے عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن من الحسرين الله تعالى نوتويكى توفق بخشى اور پر قبوليت يوازا اوربیش ازبیش مبریانی سے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور اپن خوشنودی كراسته برقائم كرديا\_اس طرح حق تعالى في منصرف اس غلطي كو معاف ہی کیا بلکہ آئندہ کے لئے راہ راست بھی بتائی اوراس پر چلنے كاطريقة بهم تحصايا مكرساته وى يهجكم مواكمتم دونول كيدونول جنت سے نیچاتر واور دنیامیں الی حالت سے جاؤ کہتمہارے فرزندوں میں ایک دوسرے کا دشمن ہوگا۔ میں وہاں بھی تمہارے یاس لیعنی بنی آ دم میں احکام بھیجوں گالیتی نبیوں اور کتابوں کے ذریعہ سے دنیامیں اہے احکام بھیجار ہوں گالیں جومیری رہنمائی کا اتباع کرے گاتووہ نہ جنت کے داستہ سے بہکے گا۔ نداس سے محروم ہوکر تکلیف اٹھائے

گاجس وطن اصلی نے نکل کرآیا تھا بے کھنے پھرو ہیں جا بہنچے گا۔ امام رازی نے بی تفسیر کبیر میں لکھاہے کہ آ دم علیدالسلام کا داقعہ بھی عجیب واقعہ ہے۔ ایک طرف خداتعالی نے آ دیگر ووام راحت اور ا بقائے عیش وعزت کی ترغیب دی تھی اور فرمایا تھا کہ بیاہلیس تہارا اور تمہاری بی بی کا دشمن ہے تو کہیں تم کو جنت سے نہ نگلوا دے چرتم مصیبت میں پڑجاؤ۔ دوسری طرف اہلیس نے بھی لازوال راحت اور غیرفانی عیش کالا کچ دیا۔ خدا تعالی نے دوام عیش کومقررہ درخت کا پھول ندھانے سے وابستہ کیا تھا اور شیطان نے بھی ای تجرممنوعہ کے کھل کھانے کودائمی راحت ولازوال زندگی کے حصول کا سبب قرار دیا تھا۔خداتعالی نے آدم کو یہ بھی بنادیا تھا کہ اہلیس تبہار الطعی دشمن ہے مگر آدم اغوائے شیطانی میں آ گئے۔آدم علیہ السلام کا شیطان کی طرف جهك جانا اورتكم خداكو بعول جانا ولالت كررباب كرتقدير البي تمام عالم میں جاری وساری ہے۔ کوئی مقدرات کوٹا لنے والانہیں علم کیسا ہی روثن ہواوردلیل کیسی ہی واضح ہولیکن اس سے پچھنفع نہ ہوگاجب کماللہ نے اس کےخلاف مقدر کیا ہے اور ہردانا کی دانائی ای وقت مفید ہوگی جب تقدير البي مين نفع آفريني موجود مو-" (تفيريان اسمان)

یہی وجہ ہے کہ عارفین اور اولیاء اللہ مقدرات خداوندی سے لرزاں وتر سال رہتے ہیں اورانجام کی کامیا بی کے لئے عجز و نیاز سے درگاہ الٰہی میں دعا گورہتے ہیں۔

الغرض حفرت آ دم عليه السلام اور بی بی حوا کوتکم ہوا کہ اب جنت سے اتر کرینچے دنیا میں جا و اور وہاں آ با دہو۔ اور اللہ کے جو احکام و ہدایات دنیا میں پہنچیں ان کا اتباع کیا جائے۔ جو ایسا کرےگا وہ کچرائی جنت میں آ پہنچ گا۔ اب آ گے ان کا حال اور انجام بیان فرمایا گیا ہے کہ جو دنیا میں احکام خداوندی کا اتباع نہیں کریں گے اور اس سے اعراض وا نکار برتیں گے ان کا انجام دنیا اور آخرت میں کیسا ہوگا۔ یہ اگلی آ یات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آ کندہ درس میں ہوگا۔

واخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمَدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

ومَنُ اَعْرَضَ عَنْ ذَلْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً صَنْكًا وَنَعْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيهَةِ آعْلَى قَالَ رَبِي

اور جو محف میری اس نصیحت ہے اعراض کرے گا تو اُس کیلئے تکٹی کا جینا ہوگا اور قیامت کے روز ہم اُس کواندھا کرکے (قبر ) سے اُٹھا ئیں گے۔ وہ کہ گا کہا ہے میرے در

لِمَرِحَشَرْتَكِنَ اَعْلَى وَقَلْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿ قَالَ كَنْ لِكَ اَتَنْكَ الْنَّنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَنْ لِكَ الْيَوْمَ

آپ نے مجھکواندھاکرے کیوں اٹھایا میں تو آنکھوں والاتھا۔ارشادہوگا کہ ایساہی تیرے پاس ہمارےاحکام پنچے تھے، پھرتونے اُن کا پچھٹیال نہ کیا اور ایساہی آج

نَنُلُى ﴿ وَلَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَكُمْ يُؤْمِنَ بِالْتِ رَبِّهِ ﴿ وَلَكَذَا اللَّا لَا خِرَةِ الشُّلُّ

تیرا کچھ خیال ندکیا جاوےگا۔اورای طرح اُس مخف کوہم سزادیں مے جوحدے گذرجاوے ادرائے رب کی آیتوں پرایمان ندلا وے،اورواقعی آخرت کاعذاب ہے بڑا بخت

وَٱبْقَىٰ ۗٱفَكَمْ يَكُمْ لِهُمُ كُمْ آهْلَكُنَا قَبَلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَلكِنِهِمْ إِنَّ فِي

اور بزادریا۔ کیاان لوگوں کواس سے بھی ہدایت نہیں ہوئی کہ ہم اُن سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر بچھے ہیں کدان کے دہنے کے مقامات میں بیلوگ بھی چلتے ( کھرتے ) ہیں

### ذلِكَ لَا يُتِ لِلاُولِي التُّهي ﴿

اس میں تواہل فہم کیلئے دلائل موجود ہیں۔

و کُمَنُ اورجس اِعْرَضُ منہ موڑا عَنْ ہے اِوْرُیْ میرے ذکر اوَانَ تو بیشک اِن اس کیلئے میدینگہ گزران اصنگا عک و کُمَنُ اورجم اے اضا کیں گے کو کُمُنُ اُورجم اے اضا کیں گے کو کُمُنُ اُورجم اے اضا کیں گے کو کُمُنُ اُورجم اے اضا کیں گے کہ اندھا واور اور اور اور کُمُنُ میں تو تھا بیصی گال وہ فرمائے گا کُلُولُ ای طرح ایک تیرے پاس آئیں ایک ایک تا ماری آیات فیکی اندھا واور اور کُمُنُ میں تو تھا بیصی گال وہ فرمائے گا کُلُولُ ای طرح ایک تیرے پاس آئیں ایک کُمُنُ اُن میں بھلادیا وکُلُولُ اورای طرح الْبُوجُ آج اندی بھلادیا وکُلُولُ ورای طرح الْبُوجُ آج اندی بھلادیا وکُلُولُ ورای طرح الْبُوجُ آجی اندگی تعدیل اور البعت عداب الله کُورِق آخرت الله کُلُولُ میں الله کُلُولُ ایک میں الله کُلُولُ ایک کو کہ کہ آئیں الله کُلُولُ ایک میں الله کُلُولُ ان کُلُولُ ای کُلُولُ ان کُلُولُ کُلُولُ

تفییر وتشری گذشته آیات میں بیربیان ہواتھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنی غلطی پرندامت اورشرمساری کے ساتھ تو بو استغفار کرتے ہوئے عفوودرگزر کے خواستگار ہوئے توحق تعالی نے ان کے عذر کو قبول فر مالیا اور معاف فرمادیا گربتھا ضائے حکمت بیہ فیصلہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حواعلیہ السلام کو سنایا گیا کہ تم کو اور تمہاری اولا دکوا کیہ معین وقت تک اب دنیا میں قیام کرتا ہوگا لہذا جنت سے نیچ دنیا میں جاو اور تمہار ادعم نا المیں بھی اپنے تمام سامان عداوت کے ساتھ وہیں رہے گا۔ میں دنیا میں اپنے احکام بھی تارہوں گا پس جو میری رہنمائی کا اتباع کرے گاتو بھروہ اپنے اصلی وطن یعنی جنت میں جا پہنچ گا اور اس سے محروم نہ ہوگا۔ اب آگے ان آبات میں پہلے گروہ کے مقابل احکام خداوندی مقابل احکام خداوندی

الاه-۱۲ ورة ظه المروة طه المروة طه المروة طه المروة المروة طه المروة طه المروة بینا تھااب مجھ سے بیآ تکھیں کیوں چھین لی گئیں الریاجواب ت تعالی کی طرف سے بیدیا جائے گا کردنیامیں ہماری آیات دیکھ کراور س كريقين خدلايا له خدان ريمل كيا اليها بهولا ربا كهسب سي ال سي كردى-آج اى طرح تجھ كو بھلايا جارہا ہے۔ جيسے وہال حق سے اندھا بنا رہا تھا یہاں ای کے مناسب سزا ملنے اور اندھا کرکے الفائے جانے پر تعجب کیوں ہے؟ آ گے ارشاد ہوتا ہے کہ اس طرح ہر مجرم کواس کے مناسب حال سزا دی جائے گی اس لئے بدی حاقت ہوگی کہ یہال کی تکلیف سے گھبرائیں اور وہال کے عذاب سے بیخے کی فکرنہ کریں۔آ گے اس وقت کے کفار مکد کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اگر آخرت میں جوسز اا نکار اور اعراض پر ملے گی اس پر یقین نہیں آتا تو کیا تاریخی واقعات سے بھی سبق حاصل نہیں كرتے۔انبي مكبدالوں كآس ياس كتني قوميں اينے كفروطغيان كى بدولت تباه کی جا چکی ہیں جن کے افسانے لوگوں کی زبان پر باقی ہیں اورجن میں سے بعض کے کھنڈرات پر سفر کرتے ہوئے ان کا گزر بھی ہوتا ہے جنہیں دیکھ کران غارت شدہ قوموں کی یادتازہ ہوجانا جاہے کہ س طرح وہ چلتے پھرتے اپنی جگہوں میں ہلاک کردیئے منے ابل واش کے لئے تو ان علامات کے اندر عبرت اندوزی کا کافی ذخیرہ ہے اس لئے عقلند تو انجام کے عذاب سے ڈرتے اور راحت آخرت كى فكركرت بي اورآيات الهيدس مندمور كرحافت ے اس بات کے منتظر نہیں رہتے کہ عذاب آئے گا۔ آ تھول سے د کھے لیں گے تب مانیں گے۔

اب جو كفار ومشركين باوجود هرطرح كے فہمائش اور دلاكل قطعيد ك اعراض اورا تكار يرمصرر بيت بين اورعذاب البي سے فوراً بلاك نہیں کردیئے جاتے تو اس کی وجہ وحکمت اوران اعراض اورا نکار کرنے والول ك قول وتعل سے جوايذ ارسول الله صلى الله عليه وسلم اور الل ايمان كو مينچى تقى اس پررسول الله صلى الله عليه وسلم كى تسلى الكى آيات میں فرمائی جاتی ہے جس کابیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ واخرك عونا أن الحمد للورب العلمين

ے اعراض وا نکار کرے گا اور اللہ کی یادے عافل ہو کر محض دنیا ہی کی فانى زندگى كوقبله مقصود بنابيشے كا تو دنيا ميس اس كومعيثة ضركا لعني تنگى كا جینا نصیب ہوگا۔ یعنی اس کی زندگی مکدر اور قلبی سکون اور حقیق اطمینان سے خالی ہوگی گود کھنے میں اس کے ماس بہت کچھ مال و دولت اورسامان عيش وعشرت نظرة كيس مكراس كاول قناعت وتوكل سے خالی ہونے کی بناپر ہروقت دنیا کی مزید حرص اور دنیا کی ترقی کی فکراور کی کے اندیشہ میں ہے آرام رہتا ہے۔ کسی وقت 99 کے پھیر سے قدم ہا ہزنہیں نکلتا۔ موت اور زوال دولت کے خطرات الگ سو ہان روح رہے ہیں بڑے بڑے دولت مندول اورسر مابیدداروں کی خودکثی کر لینے کی خریں جو آئے دن اخباروں میں چھپتی رہتی ہیں۔ سب ای تنگی معیشت کے مظاہرہ ہیں۔نصوص اور تجربداس پرشاہد ہیں کہاس دنیا میں قلبی سکون اور حقیقی اطمینان سی کو بدون یا دالہی اور ذ کراللی کے حاصل نہیں ہوسکتا۔ بعض مفسرین نے پہاں آیت میں معیشة ضرکا کے معنی لئے ہیں وہ زندگی جس میں خیر داخل نہ ہوسکے گویا خرکواینے اندر لینے سے تنگ ہوگئ فاہر ہے کہ ایک کافر جود نیا کے نشہ میں بدمست ہے اس کا سارا مال و دولت اور سامان عیش و عشرت آخر كاراس كحق ميس وبال بغنه والاب توجس خوشحالى كا انجام چندروز کے بعددائی تباہی ہواسے خوشحالی کہنا کہاں زیباہے۔ بعض مفسرين في معيشة ضريكا بي قبركي برزخي زندگي مرادكي بي يغني قیامت نے پہلے اس پر سخت تنگی کا دور آئے گاجب کر قبر کی زمین بھی اس پر تنگ کردی جائے گی۔ بہرحال معیشة ضرکا کے تحت میں س سب صورتیں داخل ہوسکتی ہیں۔ بیتو انکار یا اعراض کا نتیجہ و حال قیامت سے پہلے دنیا یا برزخ میں ہوگا۔ اور قیامت میں آ محصول سے اندھا کر کے محشر کی طرف لایا جائے گا اور دل کا بھی اندھا ہوگا كجنم كراسته كسواكوني راستداسكونه وجھے گا\_بدابتدائے حشر کا ذکر ہے پھر آ تکھیں کھول دی جائیں گی تا کہ جہنم اور اہوال محشر کامعائندکرے۔آ گے بتلایا جاتاہے کدید محکر اور کافر جودنیامیں ظامرى آكميس ركمتا تعاتعب سيسوال كرے كاكرونيا ميس توميس

# وَلُوْلَا كُلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ تُرْبِكَ لَكَانَ لِزَامًا وَآجَلُ مُسَمِّي فَاصْدِرْعَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِحَ بِهُورِ

ادرا کرآ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے فرمائی ہوئی نہ ہوتی اور ایک میعاد معین نہ ہوتی تو عذاب لازمی طور پر ہوتا۔ سوآپ أننی باتوں پر صبر سیجیم اور اپنے رب کی حمد کیسا تھا

# رَبِّكِ قَبْلَ طُلُوْءِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْمِهَا ۚ وَمِنْ إِنَّا فِي الَّيْلِ فَسَبِّحُ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ

(اس کی) تبیع سیجے آفاب نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اور اوقات شب میں (بھی ) تبیع کیا سیجے اور دن کے اول وا خریس تاکہ

# لَعُلَكَ تَرْضَى ﴿ وَلَاتُمُنَّكَ تَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَعْنَا بِهَ آزُواجًا مِنْهُمْ ذَهْرَةِ الْحَيُوةِ التُنْيَاةُ

آپ (اُس سے) خوش ہوں۔اور برگز اُن چیزوں کی طرف آپ آنکھ اٹھا کرند دیکھتے جن سے ہمنے کفار کے فتلف گروہوں کوائن کی آزبائش کیلیے متع کردکھا ہے کہ وہ (محض) دیوی زعم کی

### ڵؚٷ۬ؾڹۿؙڞ<u>۫ۏؽڂ</u>ۏڔۣۮ۬ڨؙۯؾڮڂٛؽؙۯۊۜٲڹڠؙؿ

کی رونق ہے اورآپ کے رب کا عطیہ بدر جہا بہتر ہے اور دیریا ہے۔

وَلُوْ اورا اللّٰ الرَّكِلِمَةُ نَهُ وَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

تفیر وتشریخ ۔ گذشتہ آیات میں کفار مکہ یا اس وقت کے جات گئے اللہ تعالیٰ ان کواہمی ہلاک نہیں کرتا چاہتے اللہ تعالیٰ ان کواہمی ہلاک نہیں کرتا چاہتے اس کی دی ہوئی مہلت کے دوران میں اے نہی سلی فی آپ کے متعلق ہلاک نہیں کہ تا تو کیا تاریخی اللہ علیہ وسلم یہ کفار اور منکرین جو پچھ بھی کہیں یا آپ کے ساتھ کریں اوران کی تمام تلخ اور ترش است کے ساتھ برداشت کریں اوران کی تمام تلخ اور ترش یاس کتنی قومیں اپنے کفر وطغیان کی بدولت ہلاک کی جا پچی یاس کتنی قومیں اپنے کفر وطغیان کی بدولت ہلاک کی جا پچی

واضح رہے کہ اس سورۃ کا زمانہ نزول وہ وقت ہے جبکہ مکہ میں کفار مکہ اسلام کو دبانے اور نا کام بنانے میں ہرحربہ استعال کررہے تھے۔مسلمانوں کو ڈرانا۔ دھمکانا ہر ممکن طرح سے تنگ کرنا اور ظلم وستم مارپیٹ کسی طرح سے بھی گریز نہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برے برے کلمات سے یا دکرتے تھے۔کوئی آپ کو معاذ اللہ ساحر کہتا۔کوئی شاعر کہتا۔کوئی مجنون کہتا اورکوئی تفیر وتشری ۔ گذشتہ آیات میں کفار کمہ یا اس وقت کے مکرین قرآن کے متعلق بتلایا گیا تھا کہ آخرت میں جوہزاا نکارو اعراض پر ملے گی اگران کو اس پر یقین نہیں آتا تو کیا تاریخی واقعات ہے بھی میسبق حاصل نہیں کرتے۔ انہیں مکہ والوں کے آس پاس کتی قومیں اپنے کفر وطغیان کی بدولت ہلاک کی جاچکی ہیں جن کی بتاہی وہربادی کے قصے یہ کفار مکہن چکے ہیں اوران تباہ شدہ قوموں کی بستیوں کے کھنڈرات پر سے سفر میں آتے جاتے رہے ہیں پھر بھی اان کے انجام سے ریجبرت حاصل نہیں کرتے۔ رہے ہیں پھر بھی ان کے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ ان کے کفروشرک۔ امراض وا نکار کا اقتضاء تو یہی ہے کہ ان پر عذاب فی الفور آجائے کین اعراض وا نکار کا اقتضاء تو یہی ہے کہ ان پر عذاب فی الفور آجائے کین الراض وا نکار کا اقتضاء تو کہی ہے کہ ان پر عذاب فی الفور آجائے کین النہ تعالی کی بعض حکمتوں اور مصلحتوں سے اس کے لئے ایک خاص التہ تعالی کی بعض حکمتوں اور مصلحتوں سے اس کے لئے ایک خاص

vesil

ایذاؤں کاعلاج دوچیز وں سے بتلایا۔ اول فاصبر على مايقو لون ہے يعني ان كانے كہنے كي طرف التفات نه کیا جائے بلکہ صبر و برداشت سے کا م لیا جا سے ب وورى چيز وسبح بحمد ربك مين فرمائي ليخى الله تعالى كى عمادت میں مشغول موجانا حضرت مولانامفتی محرشفیع صاحب رحمته الله علیه نے ال موقع براي تنفير ميل كهاب كرد وتمنول بيواس دنياميس كى جهوك برے ایجھے برے انسان کونجات نہیں۔ ہر مخص کا کوئی نہ کوئی دھمن ہوتا ے۔اوردشمن کتنابی حقیر وضعیف مواسیے مخالف کو کچھ نہ کچھایڈ ا پہنچادیتا ے۔زبانی گالی گلوچ ہی سہی۔سامنے ہمت نہ ہوتو پیچیے ہی سہی اس لئے دشمن کی ایداؤں سے بیخے کی فکر ہرخص کوہوتی ہے۔قرآن کریم نے اس کا بهترين اور كامياب نسخه دو چيزول سے مركب بيان فرمايا سے اول صريعني اينفس كوقابويس ركهنااورانقام كي فكريس ندير نادوسر التدتعالى كياد اورعبادت میں مشغول موجانا۔ تجربیشامدے کے صرف یمی نسخدے جس ے خالفین کی ایذاؤں سے نجات ال سکتی ہے در ندانقام کی فکر میں بڑنے والاكتنابي قوى ـ برا اورصاحب اقتدار موبسا اوقات مخالف سے انتقام لینے پر قادر نہیں ہوتا اور یہ فکر انقام ایک منتقل عذاب اس کے لئے بن جاتا ہے۔اور جب انسان کی توجہ حق تعالیٰ کی طرف ہوجائے اور وہ دھیان يدكر أكداس دنيامين كوئى كسي كوكسي طرح كانقصان ياليذا بغير مشيت خداوندي كنبين ببنجاسكا اورالله تعالى كاعمال وافعال سب حكمت بر منی ہوتے ہیں اس لئے جوصورت پیش آئی ہاں میں ضرور کوئی حکمت موگی تو مخالف کی اید اوس سے پیدا ہونے والاعیض وغضب خود بخو د کا فور موجاتا ہے ای لئے آیت کے آخر میں فرمایا لعلک توصلی یعن اس تدبیرے آپ راضی خوشی بسر کرسکیس گے۔" (مدان اقرآن)

تعدیرے ہے و کا وق بر طرف کے دھائی مراق اللہ تعالی ان قرآنی تعلیمات پر ہم کو بھی عمل پیرا ہونے کی تو فیق نصیب فرمائیں ۔ آمین ۔

اب چونکہ یہ بیسورۃ خاتمہ کے قریب ہے اس کئے آگے بعض ہدایات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی ہیں اور کفار وشرکین مخالفین کو آخری فیصلہ کی بات سنائی جاتی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ والحِدُدُ دُعُونًا اَنِ الْحَدُدُ لِلَٰهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ کا ہن کہتا۔اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مبعین اہل ایمان کو مجھایا جاتا ہے کہ ان منکرین حق کے معاملہ میں صبرو استقامت سے کام لیں۔خدا کا قاعدہ ہے کہوہ کی قوم کواس کے کفروا نکار پرفورانہیں پکڑلیتا بلکہ سوینے اور سمجھنے کے لئے کافی مہلت اور موقع دیتا ہے لہذا گھبرائیں تہیں۔ صبر کے ساتھ ان منكرين كى زيادتيال برداشت كئے چلے جائيں اور نفيحت كاحق ادا کرتے رہیں اور صبر وسکون سے آخری متیجہ کا انتظار کرتے رہیں۔ آ کے ہدایت دی جاتی ہے کچل اور برداشت اور صرکی طاقت آپ کواورآپ کے ساتھیوں کونماز سے ملے گی جن کواسے اوقات میں یابندی سے ادا کرنا جائے۔ پھر نماز کے اوقات کی طرف اشارہ فرمایا گیا یعنی سورج فکنے سے پہلے۔سورج غروب ہونے سے پہلے۔اور رات کے اوقات میں اور دن کے کناروں برجھی۔ ون کے کنارہ تین ہی ہوسکتے ہیں ایک کنارہ صبح ہے۔ دوسرا کنارہ زوال آفاب اورتيسرا كناره شام تومطلب بدكرآب إنى توجه معبود حقیقی کی طرف رکھئے۔ان منکرین کی طرف سے فکرنہ تنجیے۔ آ گے ارشاد ہوتا ہے کہ جوآ رائش حیاۃ اور دنیوی سازوسامان ہم نے ان طرح طرح کے کافروں کومٹلا یہود۔نصاری۔مشرکین۔ مجوس وغيره وغيره كوديئ بين ان كى طرف آب مجى آئكها تها كرجمي نہ دیکھئے جیسے اب تک نہیں دیکھا۔ ریمھن چندروزہ بہار ہے جس کے ذریعہ سے ہم ان کا امتحان کرتے ہیں کہ کون احسان مانتا ہے اور كون سركشي كرنا ہے۔ابے پیغبر سلی اللہ علیہ وسلم جوعظیم الشان دولت حق تعالی نے آپ کوعنایت کی ہے مثلاً قرآن کریم منصب نبوت و رسالت ۔ اور آخرت کے اعلی ترین مراتب اس کے سامنے ان فائی اور حقیر سامانوں کی کیا حقیقت ہے۔ آپ کے حصہ میں جو دولت آئی وہ ان دولتوں سے کہیں بہتر ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔بہرحال آپ ندان کی تکذیب واعراض سے مضطرب ہوں نہ ان كے سازوسامان مال ودولت كى طرف نظرالتفات اٹھا ئىيں۔ یہاں ان آیات میں ایک عام تعلیم وشمنوں کی ایذ اوّ سے بچنے کی دی گئی ہے یعنی قرآن کریم نے اس جگہ مخالفوں کی

# بِرْعَلَيْهَا لَانْتَكَاكَ رِزْقًا تُغُنُ نُزْزُقُكُ وَالْعَاقِيةِ

# آن تازِل وَنَغُذِاي قُل كُلُّ ثَاثَرَتِصُ فَارَكُولُ أَثَاثَرَتِصُ فَاتَرَتِّصُوْاً

بِقدر ہوں اور رُسواہوں آپ کہد بچئے کہ (ہم)سب انظار کررہے ہیں سو (چند

### وَمَنِ اهْتُلُائُ

اوروہ کون ہے جو (منزل )مقصود تک پہنچا۔

عَلَيْهَا اس ير أَهْلَكَ اين كُمرواك يالصَّلُوقِ نمازكا واصْطَيْرُ اورقائم رمو وَالْعَاٰقِيكَةُ اور انجام للتَّقُوٰي الل تقويل كيليَّ وَ قَالُوا أور وه كُلَّتِهِ مِن نَوْزُوْلُكُ عَلِيم رزق وية بي رَيِّهُ اغارب إلَّهُ كِيا لَهُ تَأْتِهِ هُو الْحَيْلِ مِنْ مِن آلِي بيأنكة كوئي نشاني الْفُلْكُنْكُمْ أَنْبِينَ بِلاك كروية آنًا ہم لاً أَرْسَلْتَ تُونِي نِهِ بِيجا اَلِيْكَ تيرےاحکام | مِنْ قَبْلِ اسِے قِل | أَنْ نَكَيْلَ كَهِم وَلِيلِ مِونَ | وَنَعَوْلِي اورہم رسواموں | قُلْ آپُ مُهدير فَتُرْيُضُوا لِي تِم انظار كرو فَيُتَعُلِّمُونَ سُوعَقريب تم جان لوك الفتكاي استهابيالي التيوي سيدها | وُهَن اوركون

تفسیر وتشریح۔ بیسورة طاکی آخری آیات ہیں جس برسورہ کوختم 📗 رہے اورخود بھی اس کے بابندر ہے چنانچہ حدیث میں حضور صلی اللہ فرمایا گیا ہے۔ گذشتہ آیات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کومنکرین | علیہ وسلم کاارشاد ہے آپ نے فرمایا کہ بچہ جب سات برس کا ہوجائے تو عادت ڈالنے کے لئے نماز پڑھواؤ اور جب دس برس کا ہوتو مار کر 📗 بڑھواؤ ُغرض کہالڈعز وجل کی باد تاز ہ رکھنے کے لئے مقررہ اوقات پر جس میں نماز بھی آ گئی کی تاکیدفر مائی گئی تھی۔ا آ گےان آیات میں 📗 س کے دربار میں بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق حاضر ہوجانے کی آ تحضرت صلى الله عليه وسلم كومزيد بدايت فرمائي جاتى ہے كه اين المهايت المهام كورت ول الله صلى الله عليه وسلم كورتا ي كرواول كواور متعلقین یعنی اہل خاندو خاندان اورائی متبعین کو بھی نماز کا تھم کرتے | آپ ۔ "امتبعین کوفر مائی گئی۔اب دربار خداوندی میں اس باربار کی

کی کفرآ میز باتوں برصبر کرنے کی تلقین فرمائی کئی تھی اور صبروسکون نے کے لئے شب وروزمعبود حقیقی کی حمدوثنانسیج وتقدیس

الاهالية المحالية الم ال لئے آپ سے مزید مجرہ کے طلبگار ہوتے اور کہتے کا آپ کوئی کھلی نشانی این رسول ہونے کی کیون نہیں دکھلاتے جس کے بعد ہم کو انکار کی مخجائش ہی ندرہے در شاس روز کے ڈراوے دھمکاوے سے کیا فائدہ 🖔 اس كا جواب حق تعالى فرمات بين كه كيا اورسينكرون نشانات ك علاوه سب سے براعظیم الشان نشان میقرآن ان کے پاس نہیں آ چکا جواگلی كتابول كے ضروري مضامين كا محافظ اور ان كى صداقت كے لئے بطور جت اور گواہ کے ہے اور جس کا معجزہ مونا آفتاب سے زیادہ روش ہے تو قرآن جسياعظيم الثان نثان ديكيف ك بعدتويد كفار كهتي بين كداوركوني نشان کیون میں لاتے اور فرض کروہم بینشان نہ دکھاتے لیعن قرآن نازل ندكرتے اوران كفار كے كفروشرك يركتاب اور رسول بينج سے سلے بی ان کومزامیں پکڑ لیتے تو پھریہ کہتے کہ مزادیے سے پیشتر ہارے ياس كوئى كتاب اورسمجمان والاتو بحيجنا تفاكم بم كوذات اوررسوائي اٹھانے سے قبل آگاہ کردیتا اور ہم اس کے کہنے پرخوب چلتے۔غرض قرآن ندآتا توبيكفاريول كمت اوراب آيا تواسي جهور كردوسرى من گفرت نشانیول کامطالبه کرنے گئے۔ان کامقصود مدایت حاصل کرناہی نہیں فضول حیلے بہانے تراشتے رہتے ہیں سوخیران سے کہدو یحیے کہ ہم اورتم دونوں انظار کرتے ہیں کہ عقریب پردہ غیب سے کیا مستقبل سامنے آتا ہے۔ اس وقت سب حقیقت آشکارا ہوجائے گی کہ کس جماعت كاراستسيدها إوركون اس راسته برهيك چل رماي-سيسورة على إوراس كانزول اليهووت ميس مواتها جبكه سرزمين عرب میں کفار وشر کین کا تسلط تھا۔ اور اسلام اور مبعین اسلام کے لئے نهایت بخت اور تحضن صبرآ زماز ماند تفا- کفار مکدنے ال اسلام پر مرطرح عظم وستم روا کرر کھے تھے اور اسلام کے منانے اور ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے مگر چندسال ہی عرصہ کے بعد دنیانے حق وباطل کے فيصله كالنجام د مكيدليا كه كفروشرك اوربت يريتى ندصرف مكه بلكه جزيرة نما عرب سے ہمیشہ کے لئے کس طرح مث عنی اور اسلام کوسرز مین عرب میں کیساغلہ نصیب ہوا۔الحمد للہ کہ سور ہ طلہ کا بیان اس درس پرختم ہوگیااورساتھ ہی سولہواں یارہ قال الم بھی پوراہوا۔ واخرد عُونا أن الحمد للورت العلمين

حاضرى اورجمله مقرره اوقات بيس عبادت كالتزام سي موسكتا تهاكه ایک انسان جوطلب معاش میں سرگردال ہواس کوشیق پیش آئے کہ نماز پڑھے۔ دینی ہدایت برعمل کرے یاایے اور ایے متعلقین کے لئے روزی کمائے جبیہا کہ آج کل بھی بعض لوگ ظہر کی نماز خصوصا جماعت کے لئے۔ دفتر یا ملازمت کاعذر اور عصر۔مغرب وعشا کے لئے دوسری مشغولیوں کاعذر پیش کردیا کرتے ہیں۔اس لئے حق تعالی نے ارشاد فرمایا کررزاق تم نہیں۔ ہم ہیں تم سے کسی کے لئے رزق کی طلب ہم نہیں کرتے۔ اس لئے طلب معاش میں سرگردال رہ کر ضرورى عبادات يعني فرائض وواجبات كوترك كرناكسي طرح روانبيس يهال آيت مي الانسلك رزقا جم آپ عماش مين عاج كتحت حفرت حكيم الامت مولانا تفانوى رحمته الله عليه في لكها ہے کہ دمقصوداصلی اکتساب یعنی کسب معاش نہیں بلکہ دین اور طاعت ہیں۔اکشاب کی ای حالت میں اجازت یا امرہے کہ ضروری طاعات میں وہ کل نہ ہو۔' تو دنیا میں جیسا کہ مالک اینے علاموں سے روزی كموات بين حق تعالى اين بندول سے اپنى بندگى جاہتے ہيں اور وہ بندول کوروزی وہ خوددیتے ہیں ای لئے اگر فرض نماز اورکسب معاش میں تعارض ہوتو اللہ تعالی اجازت نہیں دیتے کہ سب معاش کے مقابلہ میں نماز کوترک کرو۔ نماز بہر حال اداکرنی ہے۔ روزی پہنچانے والا وہی خدا ہےجس کی نماز پڑھتے ہوئے اس کے حکم کی تھیل میں سر گرم رہو گے وہ تم كورزق دے گا۔ اور اگر بالفرض شب وروز كى سرگرداني أور ممدوقت كى دور دھوپ کے بعد بکٹرت مال جمع بھی کرلیا تو بیکار ہے۔انجام میں کسی كام ندآئ كاكيونكدونيااوردين كى پائيدارفلاح تو تقوى اور برميز كارى سے دابسة بندكه مال ودولت سے الل تقوى بى كا انجام بخير اور بہتر ہوتا ہے۔تواویر بھی منکرین جق اور قرآن اور رسول سے انکار اور اعراض کرنے والول يدمتعلق مضمون بيان مواتها اورآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كو تسكين وتسلى دى گئي تقى اب اخير مين خاتي سورة پر كفار كا آنخضرت ملى التدعليه وسلم كى رسالت برايك اعتراض فقل فرما كراس كاجواب دياجاتا ہادرای پرسورہ کوختم فرمایا گیا ہے۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ستی خود مجز هم اورنشان قدرت تفي مركور بصيرت كافرول كوحل نظرنه آتاتها besitura ubooks. Wordpress.com

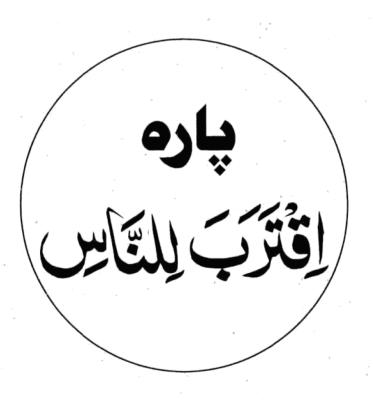

besitu

# سُنِيُّ الْأَنْبِيَا وَمِيْنَ مِنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْاعَشِرُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

### بِنْ مِرَاللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِكِ يَدِر

شروع كرتا مول الله ك تام سے جو برام بریان نہایت رحم كرنے والا ہے۔

# ٳڤؙؾڒؘؘۘۘۘۘۘڔڸڵؾۜٵڛؚڝٵڹۿؙۿۅؘۿؙؠؙڣۣٚۼؘڡٛٚڵۊٟؠٞ۠ۼڕڞؙۅٛڹ<sup>۞</sup>

ان لوگوں سے اُن کا حساب نز دیک آئی پااور ریففلت میں ہیں اعراض کئے ہوئے ہیں۔

کوکام اب فرمایا اوراُن کے دشمنوں کا کیساعبرت خیز انجام ہوا۔ اس سورة میں خاص طور پر حب ذیل امورز پر بحث آئے ہیں۔ اس تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار مکہ اور مشرکین عرب کو جوغلوفہ میاں تھیں ان کا ہڑی تفصیل سے ردکیا گیا ہے۔ ۲۔ قرآن کریم پر کفار جو اعتراضات کیا کرتے تھے اس کا جواب دیا گیا ہے۔

سا۔ مکذبین ومنکرین دین حق کی تباہی و بربادی کے عبر تناک واقعات سے کفار مکہ کوڈرا مایا گیا ہے۔

۳۔ شرک کی تردید میں اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد کے غلط عقیدہ کارزورروفر مایا گیاہے۔

۵۔انسانی جبلت کا بیان کہ آ دمی جلدی کا بنا ہوا ہے اس لئے وہ بول چاہتا ہے کہ جو کچھ ہونا ہے ابھی ہوجائے۔اس پر منکرین کو تعبید کہ جلدی ندمجاؤے۔ وزراوقت آنے دو پھرد کھنا کیا ہوتا ہے۔
۲۔ انبیاء کے ساتھ منکرین کے استہزاء کا انجام کہ عذا ب اللی سے بچناممکن نہیں۔

ک۔ گزشتہ انبیاء علیم السلام کے واقعات و حالات کا تذکرہ جس سے یہ مجھایا گیا ہے کہ سارے انبیاء کرام انسان ہی تھے۔ فرشتے نہ تھے اور تمام انبیاء کی اصل دین یہی اسلام تھا جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کررہے ہیں۔ اخیر میں بتلایا گیا کہ

الحمد للداب سترمويل ياره كي ابتداء سيسورة الانبياء كابيان شروع مور با ب- إس وتت إس سورة كي صرف أيك آيت كي تشريح كى جائے گى -تشريح سے يبلداس سورة كى وجه تسميد مقام نزول - خلاصه مضامین - تعداد آیات - رکوعات - کلمات و حروف وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔ چونکہاس سورت میں مسلسل متعدد انبیاء کا ذکر آیا ہے اس کے اس کا نام بطور علامت سورة الانبیاءر کھ دیا گیا۔ بیسورۃ بھی کمی ہے اور مکہ کے درمیانی زمانہ میں نازل ہوئی۔ ترتیب کے لحاظ سے بیقر آن پاک کی ایسویں سورة بالين بحساب نزول اس كاشار ١٥ كلها بي يعن ١٨٣ سورتیں اس سے قبل مکم معظمہ میں نازل ہوچکی تھیں اور ۲۵ سورتیں اس کے بعد ہجرت سے قبل نازل ہوئیں۔اور پھر ۲۳ سورتیں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔اس سورة میں ۷رکوعات ۱۱۲ آیات ۱۱۸۷ کلمات اور ۵۱۵۴ حروف ہونا یان کئے گئے ہیں۔مثل دیگر تکی سورتوں کے اس میں بیشتر توحید\_ نبوت اور عالم آخرت کے دلاکل اور ثبوت اور کا انبیاء علیم السلام کے عبرت انگیز تذکر ہے فرمائے گئے ہیں کہ اُنہوں نے کس طرح دین حق کی تبلغ کی اوراس کی دعوت دی اور منکرین کفار نے ان کوکس طرح ایذائیں دیں اور اُنہوں نے كافرول كى ايذاؤل يركس طرح صبركيا-بالآخرالله تعالى نے أن

مجھی خداتعالی کے حضور پیش ہونا اور حساب دینا بی میں اور حساب دینا بی میں اور عمال اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پر مبعوث این دوا لگلیاں کھڑی کر کے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے وقت پر مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان دوا لگلیوں کی طرح ہیں۔ یعنی میرے بعد قیامت ہی ہے۔ کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احت اس بات کی علامت ہے کہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث اس بات کی علامت ہے کہ نوع انسانی کی تاریخ اب اپنے آخری دور میں داخل ہو چکی ہے۔ نوع انسانی کی تاریخ اب اپنے آخری دور میں داخل ہو چکی ہے۔ آغاز اور وسل کے مرحلے گزر تھے ہیں اور اب آخری مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔

اوپوم بست ما می مدی سسب پر ادا است این فرمانی گئی که اعمال خلاصه بید که بههال مشکرین کی حالت بیان فرمانی گئی که اعمال کے حساب کا وقت نزدیک آلگائے گریہ کی تنبیہ کی طرف توجنبیں آخرالزمان محمد رسول اللہ صلیہ وسلم کی بات سنتے ہیں جو آئییں بار بار خبر دار کررہے ہیں اور واضح کررہے ہیں کہ جو شخص مرگیا اسکی قیامت تو ابھی قائم ہوگئی اور اس معنی کے اعتبار سے حساب کا وقت قریب ہونا تو بالکل ہی واضح ہے۔ حاصل کلام بیر کہ موت سر پر کھڑی ہے حساب کا وقت قریب اور اس معنی کر لوگ خواب موت میں مرشار ہیں۔ اس وقت کی کوئی تیاری نہیں کررہے۔ فضلت میں سرشار ہیں۔ اس وقت کی کوئی تیاری نہیں کررہے۔ آگے کفار مکہ اور مشکرین اسلام کے متعلق مزید اگلی آیات میں ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آگئیدہ ورس ہیں ہوگا۔

آنخضرت سلی الدعلیہ وسلم ساری کا نتات کے لئے رحمت ہیں اور اب انسانوں کی نجات کا انحصار آپ کی پیروی اختیار کرنے پر ہے۔ جو اسے پوری طرح قبول کریں گے وہی خدا کی آخری عدالت سے کامیاب نکلیں گے۔ اور جولوگ اسے رد کردیں گے وہ آخرت میں برترین انجام سے دوجار ہوں گے۔ ان امور کی تفصیلات انشاء اللہ آئیدہ درسوں میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ فلاصہ یہ کہاس سورت میں انسان کوخواب غفلت سے بیدار فلاصہ یہ کہاس سورت میں انسان کوخواب غفلت سے بیدار کرنے کے مضامین ہیں۔

انسان دنیا کے دھندوں میں اس طرح پھنساہوا ہے کہ گویا
اُسے ہمیشہ بہبیں رہنا ہے وہ دوسروں کومرتے دیکھا ہے تو شاید
اسے کچھ خیال آتا ہو کہ ایک دن اسے بھی مرنا پڑے گا گرواہ
دوست اور سامان عیش وعشرت کے سامنے اسے بیسو جھتا ہی نہیں
دوست اور سامان عیش وعشرت کے سامنے اسے بیسو جھتا ہی نہیں
کہ جو سینڈ بھی گزرتا ہے اسے موت کے زیادہ قریب کردیتا
ہے۔ چنا نچہ اس سورۃ کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک
وتعالیٰ لوگوں کو متنبہ فرما رہے ہیں کہ قیامت قریب آگئ ہے
حساب کتاب کی گھڑی سر پر کھڑی ہے لئے نہیں لوگ یعنی کفار
وشرکین سخت غفلت اور جہالت میں تھنے ہوئے ہیں۔ کوئی
تیاری قیامت کی جواب دہی کے لئے نہیں کرنے اور جب
تیاری قیامت کی جواب دہی کے لئے نہیں کرنے اور جب
قیاری قیامت کی جواب دہی کے لئے نہیں کرنے اور جب
قیاری قیامت کی جواب دہی کے لئے نہیں کرنے اور جب
قیاری قیامت کی جواب وہی کے ساتھ ٹال دیتے ہیں گویا اُن کو

#### دعا تيحئ

الله تعالی ہمارے دلوں پر سے غفلت کے پردے دور فرماویں اور ہمہ وقت ہم کوآخرت کا فکر اور وہاں کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایات پر ہم کودل وجان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں اور نصیحت کوئ کرلا پر وائی سے ٹال دینا جومنکرین کی خصلت ہے اللہ تعالی اس سے ہمیں کامل طور پر بچاویں اور ہماری دنیا کی زندگی کا ہر لھے آخرت کی تیاری میں خرج ہونا نصیب فرمائیں۔ آمین۔ والحد کر دیچوئی آئن الحدث کی لائے دیتے المعلم کی بین کرمائیں۔ آمین۔ والحدث دیگوئی آئن الحدث کی تیاری میں خرج ہونا نصیب فرمائیں۔ آمین۔ والحدث دیگوئی آئن الحدث کی تیاری میں خرج ہونا نصیب فرمائیں۔ آمین۔ والحدث کے ایک ایک اللہ دیتا ہوئی کے اللہ میں خرج ہونا نصیب فرمائیں۔ آمین۔ والحدث کرد تھوئی آئن الحدث کی تیاری میں خرج ہونا نصیب فرمائیں۔

# الروة الانبيا باره-١٤ نِيْهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِيهِ مُرْغُمُكُ فِ إِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۗ كُوهِمَ

اُن کے پاس اُن کے رب کی طرف سے جونفیحت تازہ آتی ہے بیاس کوایسے طور سے سنتے ہیں کہ بلٹی کرتے ہیں۔اُن کے دِل متوجہ نہیں ہو سے پ

# قُلُوْ بُهُمْ وَالسَّرُ وِالنَّجُويُّ الَّذِينَ ظَلَمُوْا هَلَ هٰذَاۤ إِلَّا بِشَكَّرٌ مِثْلُكُمُ ٓ أَفَتَأْتُوْنَ

ور یہ لوگ لینی ظالم لوگ چیکے چیکے سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ(لینی محم صلی اللہ علیہ وسلم)محض تم جیسے ایک آدمی ہیں تو کیا تم پھر بھی

### السِّعْرُوانْتُمُ تُبْحِرُونَ ﴿ قُلْ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ

جادو کی بات سننے کو جاؤ مے حالانکدتم جانتے ہو۔ پیغیر صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که میرا رب ہر بات کو آسان میں اور زمین میں جانتا ہے

### وَهُوَ السِّمِيْعُ الْعَلَامُ<sup>®</sup>

اوروہ خوب سُننے والاخوب جاننے والا ہے۔

مَا يَأْتِيهِمُ الحَدِيانَ بِينَ اللَّهِ مِنْ ذِكْدِ كُونَ تُصِيحت مِنْ تُرتِفِهُ ان كرب سے الْحُدَدُ فِي إِلّا مُر | يَلْعُبُونَ كَمِلِة بِي كَمِلِةِ بُوعَ | كَرْهِيمَةً عَفلت مِن إِن أَذُكُونِهُ فِي اللَّهِ وَالرَّبِي الرَّال زِيْنَ ظَلَمُوْا اوروه لوگ جنهوں نظم کیا | هذن کیا | هذابه | اِلّا محر | بنتَدَرٌ ایک بشر | مِثْلُکُوْ تم ی مبیا | اَفْعَانُتُوْنَ کیا پستم آؤے تُبْخِيرُونَ ويَعِيم و قُل آبُ نِفرايا لَيِف مرارب ليَعْلَمُ جاناب الْقَوْلَ بات فى السَّمِيكُ أَو آسان مِن إِلَا أَرْضُ إورزمن إِوهُو أوروه السَّمِينُو شنوال الْعَكَيْرُمُ وَاسْروا

اورجب قرآنی تھیجیں سنتے سنتے تنگ آ گئے توان ظالموں نے خفیہ میننگ کرے قرآن اورآ مخضرت صلی الله علیه وسلم کے متعلق کہنا شروع کیا کدید پغیرتو ہمارے جیسے ایک آ دمی ہیں۔ نفرشتہ ہیں اور نہ ہم سے زیادہ کوئی طاہری امتیاز رکھتے ہیں۔البتدان کو جادوآتا ہے۔جو کلام پڑھ کرساتے ہیں ہونہ ہودہ جادو کا کلام ہو۔ پھرآ پس میں کہتے ہیں کہتم کوکیامصیبت نے گھیرا کہ آٹکھوں دیکھتے اُن کے جادُومِیں تھنستے ہولازم ہے کہان کے قریب نہ جاؤ۔

کفارقران کریم کی حیرت انگیز تا ثیرکود بکی کراس کو جاد و کا کلام کہتے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ الله (محر" کرنے کا الزام لگاتے۔ کتب سیرۃ النبی میں متعدد ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں جس بنا پر کذارا پے اتہامات اور الزامات لگاتے تفير وتشريخ : گزشته ابتدائي آيت مين حق تعالى في مكرين كى حالت كوظا برفرمايا تفاكه حساب كتاب كى كفرى يعن قيامت كا دن نزدیک آگیالیکن بدلوگ سخت غفلت وجبالت میں تھنے ہوئے ہیں۔کوئی تیاری قیامت کی جوابدی کے لئے نہیں کرتے اور جب خدائی پیغام اورآ بات اللدسا كرغفلت سے چونكائے جاتے ہیں تو تصبحت من كرنہايت لا بروائي كے ساتھ ثال ديتے ہيں۔ انہي منكرين كى حالت اب ان آيات ين بهي بيان فرمائي جاتى ياور بتلاياجاتا بيكه بيقران كى برى بيش قيمت نصحتو ل ومحض أيك كهيل تماشك سيثيت سے سنتے ہیں۔ اگر سے ان كے ساتھ غور كرتے تو دين ودنيا كى مرطرح كى مدايت ملتى كيكن جب دل بى ادهر ي عافل مين اور کھیل تماشہ میں بڑے ہیں تو غور کرنے کی نوبت کہاں سے آئے

جےتم این یاس سے دور کرنے کی قدرت ایک رکھے توہم تمہارے لئے حصار پھونک کا انتظام کریں گے اور ہم مال خرج کر کے تمہیں اس سے نجات ولائیں گے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سنتے رہے اور جب عتبداینی گفتگوختم کرچکا تو آپ نے ارشادفر مایا اب مجھ سے سُن لو۔ اس نے کہا سا ہے۔ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے بسم الله الرحمٰن الرحیم پڑھ کر سورهٔ هم محده تلاوت فرمانا شروع کی اورسورة پڑھتے ہے گئے۔ عتبه خاموش سنتار ہا۔اس نے ہاتھ بیجھےرکھ لئے اوران سےسہارا لئے ہوئے تھا جب رسول الله صلى الله عليه وسلم آيت سجده تك يہنيج تو آپ نے مجده فر مايا اور پھر فرمايا۔اے ابوالوليد! جُوتم نے سنا وہ توسن ہی لیا۔ابتم جانو اور وہ۔اس کے بعد عتب اٹھا اور اینے ساتھیوں کے پاس چلا گیا تو بعض نے کہا۔ واللہ ابوالولید کا تمہارے پاس آنا اس طرح کانہیں جس طرح کا جانا تھا۔جب وہ ان کے پاس جا کر بیٹھا تو انہوں نے کہا ابوالولید! وہاں کی کیا خرے؟ اس نے کہاوہاں کی خربیہ ہے کہ میں نے ایسی بات تی ہے کہ واللہ بھی نہیں سنی۔ واللہ وہ نہ شعر ہے۔ نہ جادو اور نہ کہانت۔اے گروہ قریش! میری بات سنواوراس کام کومیری رائے کےموافق کرو۔انہیں ان کی حالت پرچھوڑ دواوران سے الگ رہو کیونکہ واللہ! ان کی جو بات میں نے تی ہے اس کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہوگی۔اگرعر بوں نے ان کا خاتمہ کردیا توسمجھ لینا انہوں نے ممہیں ان سے بے نیاز کردیا اور اگر انہوں نے عربول برغلبه حاصل كرليا توان كى حكومت تمهارى حكومت اوران ك عزت تمهاري عزت موگى يتم ان كطفيل تمام لوكول مين سے خوش حال ہوجا ؤ کے۔ان لوگوں نے کہاا ہے ابوالولید! واللہ اس نے تجھ پراپی زبان کا جادوکردیا۔عتبہ نے جواب دیا میری رائے تو ان کے متعلق یہی ہے۔اب شہیں جومناسب معلوم ہو

تھے۔بطور مثال چندوا قعات سیر ۃ النبی کامل مرتبہ ابن ہشام سے نقل کئے جاتے ہیں۔

واقعها في متبه بن رسيد جوايك قريشي سردار تقاايك روز قريش كالمجلس مين ببيشا مواتفاا وررسول التلصلي التدعليه وسلم بهمي حرم مين تنہاتشریف رکھتے تھے۔عتبہ نے کہااے گروہ قریش! میں اُٹھ کر محر (صلی الله علیه وسلم) سے گفتگو کیوں نہ کروں اور ان کے سامنے بعض ایسی باتیں پیش کیوں نہ کروں جن میں سے وہ کچھ نہ کچے قبول کرلیں۔وہ جورعایتیں ہم سے جاہیں اُنہیں دے دیں اورہم سے بازر ہیں۔ بیاس وقت کی بات ہے جبکہ حضرت حمزہ نے اسلام قبول کرلیا تھا رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھی زیادہ ہورہے ہیں اور بردھتے چلے جارہے ہیں۔قریش نے کہا کہاے ابوالولید! تم اٹھواور محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) سے جاکر گفتگو کروچنانچه عتبها تھا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم کے پاس جامیھا اور کہا۔ بھتیج احتہیں معلوم ہے کہتم ہماری نظروں میں باعتبارخاندان بزير رتبدواليه مواورنسب كيلحاظ يعيمي اعلى ہو۔تم اپنی قوم کے پاس بڑی اہمیت رکھنے والا مسلمال نے جس ك ذريعه سے تم نے قوم كوتتر بتر كرديا ہے۔ان كے عقمندوں كو بیوتوف بنایا۔ان کےمعبودوں اور دین کوعیب دار کردیا اوران کے اگلے بروں کو کافر قرار دیا۔میری گفتگوسنو! میں چند باتیں تمہارےغوروفکر کے لئے پیش کرتا ہوں شایدتم ان میں سے پچھ نہ کچھ قبول کراو۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اے ابو الوليد كهويس سنتا مول -اس نے كها-ا كرتم اس مسئلے كے ذريع سے جے تم لائے صرف مال جاہتے ہوتو ہم تمہارے لئے اس قدرمال جمع كرديس كے كمتم جم سب ميں زيادہ مالدار جوجاؤ۔ اگرتم اس کے ذرایعہ سے ہم پرحکومت جاہتے ہوتو ہم تہمیں اپنا باوشاہ بنائے لیتے ہیں۔اگرتمہارے پاس کوئی جن وغیرہ آتاہے

كرو\_ (سيرة النبي ابن بشام \_جلداول صفحة ١٨٨ \_ ١٨٥)

واقعه نمبرا طفيل بن عمر والدوى بيان كرتے بيں كه وه مكه ميں ايسے وقت آئے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم و بين تشريف فرما تھے۔ان کی لینی طفیل دوسی کی جانب قریش کے بہت سے لوگ گئے اور طفیل بلند یا پہلوگوں میں سے تھے۔شاعر اور عقلمند تھے۔ ریش کے لوگوں نے اِن سے کہا کہ اے طفیل! تم ہاری بستیوں میں آئے تو ہولیکن دیکھواں شخص نے جوہمیں میں سے ہے ہمیں سخت مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ ہماری جماعت کواس نے براگندہ كرديا ہے اور ہمارے معاملہ كويريشان كر ڈالا ہے۔اس كى بات جادوکی می ہوتی ہے۔ بیٹے کوباپ سے۔ بھائی کو بھائی سے۔شوہرکو بوی سے جدا کردیتا ہے۔ ہمارے دل میں تمہارے لئے اس فتنے كاخوف ہے جوہم ميں داخل ہوچكاہے اس لئے نہ توتم ان سے بات کرواور ندان کی کوئی بات سنو طفیل نے کہا کہ وہ لوگ یہاں تك مير ب ساتھ لگے رہے كہ ميں نے يكااراده كرليا كماس فخض کی ندکوئی بات سنول گا اور ندان سے بات کرول گاجب ورے میں مجد کی طرف گیا تواہیے کانوں میں روئی ٹھوس لی کہ مبادا اس کی باتوں میں سے کوئی بات میر۔ رکان تک پہنچ جائے اگراس کے سننے کا ارادہ بھی نہ کروں۔سورے میں معجد میں پہنچا تو کیا و یکھا ہوں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم تعبة الله کے پاس کھڑے نمازیر ھرے ہیں۔ میں آپ کے قریب ہی جا کھر اہوا۔ میں نے اچھا كلام سنا اوراييندل ميس كہا۔ ميرى مال مجھ پرروئے۔ والله میں عقلمند ہوں اور شاعر ہوں۔ اچھا برا مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ پھرکون ی چیزاں سے روکتی ہے کہ پیخف جو کچھ کہتا ہے اسے سنوں جو بات وہ پیش کرتا ہے اگر اچھی ہوتو اسے قبول کروں اور بری ہوتو اسے چھوڑ دوں۔ پھر میں کچھ در تھبر گیا یہاں تک کہ رسول الله صلی الله عليه وللم اسيخ دولت خانه كوتشريف لے محے ميں بھى آب

ے بیچھے بیچھے ہوگیا یہاں تک کہ جب آپ دولائ خانہ کے اندر تفریقہ ۔ لے بیچھے ہوگیا یہاں تک کہ جب آپ دولائ خانہ کے اندر ولئی اللہ علیہ وسلم ) آپ کی قوم نے مجھ سے ایسا ایسا کہا ہے ادروہ سب با تیل ہوائی ہیں ہوانہوں نے کہی تھیں۔ واللہ وہ آپ کے معاملہ میں اس فقدر ڈراتے رہے کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی تھوں لی تا کہ آپ کی بات نہ سنوں گراللہ نے تو یہ چاہا کہ آپ کی بات مجھے سائے۔ میں نے سی اور اچھی بات سی ۔ پس آپ اسپ اصول بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش فر مایا اور میرے سامنے قرآن کی تلاوت فرمائی تو واللہ! اس سے بہتر اور نہ ایسے معتدل اصول سنے پس میں بات میں نے بھی نہیں تی ۔ اور نہ ایسے معتدل اصول سنے پس میں بات کی گوائی دی۔

(سرة الني كال مرتبابن مشام مداون صفح ۱۸ - ۲۵ الته واقع نمبر ۱۳ فيليا راش (بعض نے اداشته كہا ہے) ميں سے ايک فخص مكم آيا اوروہ مكم ميں چنداون وايا تو الاجهل نے وہ اون اس سے خريد لئے ليكن الن كى قيمت اداكر نے كى مدت بڑھا تار ہا۔ وہ ادا تى قريش كى محلس ميں آ كھڑا ہوا۔ رسول الله صلى الله عليه و كم جمد كے ايك طرف تشريف فرما تھے ادا تى نے کہا۔ اے گروہ قريش ابوالحكم بن مشام (بعنی الوجهل) كے خلاف كوئی شخص ميرى مدد اور دادرى كرنے والا ہے؟ ميں تو ايک مسافر پرديى ہوں اور اس نے (بعنی الوجهل نے) ميراحتى دبار کھا ہے۔ اس مجلس والوں نے رسول الله صلى الله عليه کی جانب اشارہ کر کے کہا کيا تجھے وہ شخص نظر آر ہا ہے؟ اس مائی دری کی اراثی رسول الله صلی میں جو کے پاس جا۔ وہ تيری دادرى اور اس کے درول اداری عرف نی کریم صلی الله عليه وسلم کی ہنی اثر اناضی کی ونکہ آپ میں اور ابوجہل میں جو عداوت تھی اسے سب جانتے تھے) ادا تی رسول الله صلی الله عليه وسلم عداوت تھی اسے سب جانتے تھے) ادا تی رسول الله صلی الله عليه وسلم عداوت تھی اسے سب جانے تھے) ادا تی رسول الله صلی الله عليه وسلم عداوت تھی اسے سب جانے تھے) ادا تی رسول الله صلی الله عليه وسلم عداوت تھی اسے سب جانے تھے) ادا تی رسول الله صلی الله عليه وسلم نے پاس آ کر کھڑا ہو گيا اور کہا۔ اے بندہ خدا! ابوالحکم بن ہشام نے میراایک حق دبار کھا ہے اور میں ایک مسافر راہ گير ہوں۔ میں بشام نے میراایک حق دبار کھا ہے اور میں ایک مسافر راہ گير ہوں۔ میں بشام نے میرالیک حق دبار کھا ہے اور میں ایک مسافر راہ گير ہوں۔ میں بشام نے ان

اراثی کاحق لے کر باہر آیا اور اس کے حوالہ کردیا۔ چھلاچیتے تھوڑی دیر میں ابوجہل آیا تو لوگو!نے کہاارے کمبخت تحقیمے کیا ہو گیا۔والگہ جھے نے تو مجھی الیانہیں دیکھاجیا تونے کیا۔ ابوجہل نے جواب دیا کم بختو وبال كاقصة ويقاكال في (يعني آنخضرت صلى الله عليه وسلم في) میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے اس کی آ وازسی تو رعب سے میری حالت ایک یتلے کی م ہوگی۔ میں اس کی جانب چلاتو دیکھا کہ اس كركاديراك فراوث كفراب مين في اليامر الي كنده اورايسيدانت بهي كسى اونث كنبيس ديكهيدالله! الرميس ا تكاركرتا تو وه مجھے کھا جا تا۔ (سپرة النبي کال مرتبابن بشام جلداول سفية ٣٩٥\_٣٩٥)

الغرض ندكوره بالا واقعات سي آنخضرت صلى التدعليه وسلم كي شخصیت کا اثر اور کلام اللّٰد کو سننے کے اثر و نتیجہ سے کفار مکہ باہر ہے آنے والے ناواقف لوگوں کو بیہ کہد کرخوف دلاتے تھے کہ و کیموان کے ماس معنی رسول الله سلی الله علیه وسلم کے ماس بندجانا ورنه جادو کے اثرے تم متحور ہوجاؤ کے (العیاذ باللہ تعالیٰ) آ کے بتلایا جاتا ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان حجوٹے الزامات اور بیہودہ بروپیگنڈے کا جواب بس یہی دیا کہ تم لوگ جو کہتے ہووہ میرا پروردگارسب سنتااور جانتا ہے کیونکہوہ سميع اورعليم ہے تمہارے گفر بيا قوال کو بھی سنتا اور جانتا ہے پس وہتم کوخودسز ادےگا۔

ابھی آ گے منکرین کے بعض دیگرا توال واحوال کوظا ہر فرمایا گیا ہے جس کابیان انشاء اللہ اللي آيات ميں آئندہ درس ميں ہوگا۔ 10 أوكول سے كسى اليے فض كے متعلق دريافت كيا جواس كے مقابل میری دادری اور مدد کرے اور میراحق اس سے دلائے انہوں نے مجھے آپ کے پاس جانے کامشورہ دیا۔اللدآپ بررم کرے مجھاس سے میراحق دلا دیجئے آپ نے فرمایا چلواس کے پاس چلیں۔رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کھڑے ہوئے اور ساتھ ہوگئے جب قریشیوں نے دیکھا کہ آپ اس کے ساتھ جانے کے لئے کھڑے ہوگئے توایک مخص سے انہوں نے کہا۔ پیچیے چیچے جااور دیکے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ رسول التصلى التدعلية وسلم ابوجهل ك ياس تشريف في اوراس كا درواز و کھنکھٹایا۔اس نے روچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں محصلی اللہ على وسلم مول ـبابرآ ـ وه لكل آيا اورحالت ال كي ميشى كه چروه مين خون كاليك قطره تك نه تفاريتك سياه موكيا تفارآ پ نے فرمايا الشخض كا حق اسے دے۔ اس نے کہا بہت خوب غرض ابوجہل گھر میں گیا۔اس کا جو کچھ جی تھا وہ لے کر باہر آیا اوراس کے حوالہ کردیا۔ پھر رسول الله صلى الله عليه وسلم لوث آئے اور اس اراثن سے فرمایا جا اور اپنا کام کر چروہ اراثی ای مجلس والول کے باس آ کھڑا ہوا اور کہا۔ اللہ اس مخص کو جزائے خیر دے اس نے میراحق دلایا۔ جب و محض بھی آیا جے نہوں نے آپ کے ساتھ بھجوایا تھا۔ نہوں نے اس سے کہا کہ تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے توالی عجیب چیز دیکھی۔محمہ (صلى الله عليه وسلم) في تو مي محدة كيا-بس اس كا دروازه كه تكه ثايا اوروه جب تكلاتواس كى بيحالت تقى كه كوياجان اس مين نتقى - جباس ہے کہا گیااس کاحق دے دیواس نے کہابہت خوب وہ اندر گیا۔

دعا کیجیے: حق تعالی ہم کوتر آن پاک کی بیش بہانفیحتوں پردل وجان عے ل بیرا ہونے کی توفیق عطافر مائیں۔اور کافروں کی بینصلت کے نفیجت کوئ کر نال دینااس سے ہمسب کو بچا کیں۔ جوقر آنی احکام ونصائح ہم کو پنچیں ان کی کامل فرمانبرداری اوراتباع ہم کونصیب فرماکیں۔ یا اللہ ان آیات میں سے شکایت تو آپ نے کفار کی بیان فرمائی کہ وہ قرآنی احکام نے فور اسے سنتے ہیں اور ندان کے دل اس طرف متوجہ وتے ہیں۔ یااللہ!اب ہم اس بدحالی پر کتنے خون کے آنسوبہا کیں کہ جواب اس قرآن کریم برایمان کے دعویداروں ہی نے ،الا ماشاءاللہ،اس آسانی کتاب برغورکرنا اوراس کے احکامات کوجاننا اور سجھنا اوران پردل و جان عے مل کرنا چھوڑ رکھا ہے۔ یااللہ! قرآن کریم کی طرف سے امت مسلمہ کے افراد کی بیغفلت اور لا پروائی کا جرم عظیم معاف فرمادے اور وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْحُمَّلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ ہاری آ مجھیں قرآن کی طرف ہے کھول دے۔اس کے علم اور عمل کا شوق عطافر مادے۔ آمین

بِلْ قَالْوَا اَضْعَاكُ آحُـكُ إِمِ بَلِ افْتَرْبُهُ بِلْ هُوَشَاعِرٌ ۚ فَلْمِالْتِنَا بِالْهِ وَكُمّ الْأَوَّلُونُ مَا اَمَنَتُ قَبُلُهُ مُرْمِنُ قَرْيَةٍ ٱهْلَكُنْهَا ۚ أَفَهُ مُرْيُؤُمِنُونَ ۗ وَمَآ اَرُسَلْنَا قَبُلُكَ إِلَّا بِجَالًا تُنُوحِيَّ إِلَيْهِمْ فَسُعُلُوٓۤ آهُلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا لَمُوْنَ ۞ وَمَا جَعَلْنَهُ مُ جَسَلًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَرُ وَ مَا كَانُوْا خَلِل يُنَ⊙ لَقَالُ النَّالُكُ النَّاكُو كُلُّنَّا إِنَّاكُو كُونُو لَهُ أَفَلَا تَعْلَقِ ہم تمہارے پاس الی کتاب بھیج کیے ہیں کہاس میں تمہاری تھیجت موجود ہے۔کیا پھر بھی تم نہیں سجھتے قَالُوْا انہوں نے کہا اضْغَاثُ بریثان ميرني قَدُوكَ فِي كُونَى لِسِتَى فَأَنْعِينَاهُمْ بِي مِم نِي بِاللَّالِينِ صُكُ قُنْهُمُ مِم نے ساكردياان سے و مَنْ نَشَكُا أَوْ اور جس كوبم نے عابا و كَاهْدُكُنُا اور بم نے بلاك كرديا النشر فينن مدے بوجے والے الكا كُونُكُا اعتمال بم نے نازل ك اِلْيَكُونُ تَهَارى طرف | كِتُبَّا أَيِّكُ تَاب | فِي لُكُ إِن مِن | وَكُولُونُ تَهَاراوَكُم | أَفُلا تَعُنقِ لُونَ تُوكَامِ مَ تَجْعَة نَهِين؟

تفسیر وتشری گزشته آیات میں کفار مکہ کااعتراض بیان فر مایا گیاتھا جو کہتے کہ بدرسول تو تم ہی جیسے آ دمی ہیں اور ان کے کافراندا توال و الزام که آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نعوذ بالله جادوگر ہیں اور اپنے جادو سے لوگوں پراثر ڈالتے ہیں بقل فر مایا گیاتھا۔ تو کفار نے صرف بہی نہیں کہ سحر کا الزام لگایا بلکہ اور بھی الزامات تراشے جیسا کہ ان آیات میں بتلایا گیا۔ معاندین ومنکرین قرآن من کرضد اور ہٹ دھرمی سے ایسے الانبيا باره-۱۷ عمورة الانبيا باره-۱۷ جابل مشركين يملي يغيرول اوران كم معزاك كوكيا جانة تص دوسرے آپ کے بیسیول کھلے کھلے نشان دیکھ چکے سے جوانبیائے سابقین کےنشانات سے کی طرح کم نہ تھے جن میں سب برھ کریے قرآن ہی کامعجز ہ تھا۔تو الحاصل کفارنے رسول یا کے صلی الله عليه وسلم كى رسالت كے متعلق تين شبهات ظاہر كئے۔ (۱) ایک به که بیآ دی بین اورآ دی رسول نبین موسکتاً (۲) دومرے یہ کہ ساحریا تک بندشاعر ہیں۔ (m) تیسرے بیک گزشتہ پغیروں کی طرح ان کے پاس کوئی معجز انہیں۔ان تنول شہات کے جوابات حق تعالی کی طرف سے دیئے جاتے ہیں۔ پہلے تیسرے شبہ کا جواب دیا گیا کہ پہلی قوموں کو فرمانش نشانات وكھلائے گئے اور وہ انہيں ديكھ كربھى نه مانے آخر سنت الله كم موافق بلاك ك الكار المشركين مكه كي فرماتشين يوري كي جاتين توظاهر بي بيمان واليوم بين بين لامحالي تعالى كى عام عادت كِموافق تباه كئے جائيس كے اور حكمت اللي ميں ان کی بالکلیدتا ہی مقصود نہیں۔روایات میں ہے کہ اہلِ مکدنے حضور اقدس ملى الله عليه وسلم عصدى اوركها كماكراً بكا قول سي باور آپ الله كے پيغمبر ہيں تو كوهِ صفا كوسونے كاكرديجے اور مكه كى سرز مین سرسزشاداب بنادیجئے۔اگراییا کردیں گےتو ہم ایمان لے آئیں گے۔ کفار کی درخواست پرحضرت جبرئیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہا ہے نبی سلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی خواہش ہوتو ہم انکا سوال پورا کردیں لیکن اگر بیا یمان نہ لائے تو پھرعذاب میں تاخیر نہ ہوگی۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اپنی قوم کے لئے تدریج ومہلت کا خواستگار موں تا کہان کی سل سے اہلِ ایمان پیدا موں۔اس کے بعد کفار کے پہلے شبہ کا جواب ہے کہ پہلے بھی جو پیٹیمرآئے وہ سب نبی آخر الزمان كي طرح بشرى تصفر شية نه تصله أكراتني مشهور بات كي بهي تم كوائي جهالت كي وجد ح جرنبين تو خبرر كفنه والول سے دريافت

بدحواس موجات ككسى ايك رائ يران كوقر ارندتها بهى اسے جادو بناتے۔ بھی پریشان خواب و خیال کہتے۔ بھی دعویٰ کرتے کہ آپ اہے جی سے نعوذ باللہ کھے باتیں گھڑلائے ہیں جن کا نام قرآن رکھ دیا ہے۔ بھی کہتے کہ آپ ایک عمدہ شاعر ہیں اور شاعروں کی طرح تخیل کی بلند بروازی ہے کچھ مضامین مؤثر اور شجع عبارت میں پیش كردية بين ـ توان آيات كابلكه اس سورة كالس منظريد بيك نبي كريم صلى الله عليه وسلم كى وعوت كا اثر جب تصليني لكا تو مكه ك سرداروں نے آپس میں مشورہ کر کے بید طے کیا کہ آ ب سلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں پروپیگنڈہ کی ایک مہم شروع کی جائے اور مرحض كوجوخصوصاً بابر علم مين آئ آپ كے خلاف اس كوا تنابر كمان كردياجائ كدوهآب كى بات سنف كيليئة الده بى ندجو - ميهم خاص طور سے مج کے زمانہ میں زوروں سے جاری رہتی اور کثرت سے آ دمی پھیلادیئے جاتے جوتمام بیرونی زائرین کے خیموں میں پہنچ کر ان کوخردار کرتے تھے کہ یہاں ایک ایسا آ دمی ہے اس سے ہوشیار رہنا۔ان گفتگوؤں میں طرح طرح کی باتیں بنائی جاتی تھیں۔ بھی کہا جاتا تھا کہ میخض (نعوذ باللہ) جادوگر ہے۔ بھی کہا جاتا کہ انہوں نے ایک کلام خود گھڑ رکھا ہے۔ اور وہ کلام کیا ہے پراگندہ خیالات کا مجموعه ہے۔ بھی کہا جاتا کہ شاعرانہ خیالات اور تگ بندیاں بیں جن کا نام کلام اللی رکھا ہے۔مقصد بیتھا کہ کی نہ کی طرح لوگوں کو بہکا یا جائے۔

تو منکرین ومعاندین قرآن کے اثرات تھلتے ہوئے دیکھ کر بدحواس تقياورتهمي بجهالزام لكات ادرتهمي كجهيدان اعتراضات اور الزامات کےعلاوہ انہول نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیمی مطالبه کیا که اگرواقع میس آپ الله کے پیغیر ہیں تو پھر آپ کوئی ایسا کھلامعجز ہ دکھلا ئیں جیئے معجزات پہلے پیغیبروں نے دکھلائے تھے۔ یہ كهنابهي مكهك جابل مشركين كأخص عنادك بنابرتها كيونكه اول توبيه

IMA

کو۔حضرت کیم الامۃ مولا نا تھانویؒ نے یہاں کھیا ہے کہ ای اصل کی بنا پر اہلِ طریق بھی خلافت مردوں ہی کودیتے ہیں کی اخیر میں منکرین ومعاندین کے دوسرے شبہ کا جواب ہے کہ اس قرآن کے ذریعہ ہے تم کو ہرشم کی نفیحت و فہمائش کردی گئ اور سب برا بھلا انجام سمجھا دیا گیا۔ اب اگر کچھ بھی عقل ہوگی تو عذاب اللی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو گے اور قرآن کی قدر بہچانو گے جو فی الحقیقت تمہارے لئے ایک عظیم اشاعری نہیں نہ تک ہندیاں القدر یا دداشت ہے یہ کوئی سحر اور شاعری نہیں نہ تک ہندیاں اور کپیشان خیالات ہیں اس کے اندر تو ہدایت و سعادت کے ضوابط ہیں۔ شاعری یاسحر یا اور کوئی

چیزایی کہاں ہو عتی ہے؟ خلاصہ میہ کہ کفار مکہ کو کتنے موٹر اور دلنشین پیرا میں جتلا یا جار ہا ہے کہا گرتم ایسے حسن کونہ مانو گئو دنیا میں ذلیل ہو گے اور آخرت کا عذاب الگ رہا۔ آگے ان قوموں کا دنیوی انجام بیان فرماتے ہیں جنہوں نے انبیاء سے دشمنی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کئے تھے۔ جس کابیان اساء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

کرلو۔ آخر یہود ونصاری اہل کتاب سے تمہارے تعلقات ہیں اتن موٹی بات انہی سے پوچھلو کہ پہلے زمانہ میں انبیاء ورسل جوتشریف لائے وہ بشر تھے یا آسان کے فرشتے۔

پھرآ گے حق تعالی خودہی ظاہر فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء دنیا ہیں آئے۔ بشری خصائص ان ہیں موجود تھے۔ نہ فرشتوں کی طرح ان کا بدن ایسا تھا کہ بھی کھانا نہ کھاتے۔ نہ وہ ایسے تھے کہ بھی موت اور فنا نہ آئے۔ ان کا امتیاز دوسرے بندوں سے میتھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی ہدایت و اصلاح کے لئے کھڑے نے خداان کی طرف وحی بھیجنا اور باوجود بے مروسامانی کے خالفین کے مقابلہ میں ان کی حمایت اور نصرت سے وعدے کر دکھائے۔ ان کومع ان کے رفقا کے محفوظ رکھا اور بڑے بڑے متئبر و ثمن جوان سے نکرائے تباہ و عارت کردیئے گئے۔

یہاں آیت میں بشر کے بجائے رجالاً کالفظ استعال ہواہے لین ہم نے صرف مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے مفسرین نے اس سے بیز کالا ہے کہ نبوت ہمیشہ مردوں ہی کوئی ہے نہ کہ عورتوں

#### وعا فيجئ

اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے نصل وکرم سے ہم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔
اور قرآن پاک پرایمان نصیب فرمایا۔ اور اسلام جبیبادین کا مل عطافر مایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعتوں کی قدراوران کی حقیق شکر گزاری کی توفیق عطافر مایا۔ اور ہم کو اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا وسچا امتی اور تابعدار بناویں اور قرآنی ہدایات سے ہمارے دلوں کو منور فرماویں۔ یا اللہ! اب ہم کفارومشر کین کی کیا حکایت وشکایت کریں کہ جنہوں نے قرآنی نہیستوں کو نہ مانا نہ سمجھا۔ اور آپ کے احکام پرایمان نہ لاکراپنے کو مستحق عذاب بنایا۔ اب تو ہمیس رونا ان اہلی اسلام ہی کے لئے ہے کہ جو با وجود اس قرآن پر دعوئے ایمان کے نہ تو اس کی فیحتوں کو سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ نہ اسلام ہی کے لئے ہے کہ جو با وجود اس قرآن پر دعوئے ایمان کے نہ تو اس کی فیحتوں کو سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ نہ اس کے احکام کی پرواکرتے ہیں اور سنزا اور سمجھنا تو در کناراب تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ اسلامی احکام سے نہ صرف اعراض وانح اف ہے بلکہ ان پراعتر اض بھی ہے۔ یا اللہ! ایسے ناقدروں کو اسلام کی قدراور عظمت عطافر مادے۔ آئین المحاص فی نے ایک ان ایک کھیلئورتِ الْع کمین ک

### وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَانْشَأْنَا بَعْدُهَا قَوْمًا الْحَرِيْنُ ﴿ فَلَهَا

ور ہم نے بہت ی بستیاں جہاں کے رہنے والے ظالم تھے غارت کردیں اور اُن کے بعد دوسری قوم پیدا کردی۔ سو بھیل

ٱڂۺؙۏٳڹؙڵڛؙٵٓٳۮٳۿ۫؞ۿڔۺڹۿٵؽۯڰڞ۠ۏڹ۞۫ؖڵڗۘڗؙڰڞؙۏٳۅٳڹڿۼۏٙٳڸڸؗڝٵٙٲؾؙڔڣ۫ؾؙۏ<u>ۣڣ</u>ڮ

ان طالموں نے ہماراعذاب آتا ویکھا تو اس بستی سے بھا گنا شروع کیا۔ بھا گومت اورا پنے سامان عیش کی طرف اورا پنے مکانوں کی طرف واپس چلو

وَ مَسْكِنِكُمْ لِعَلَّكُمْ ثِنْكُلُونَ عَالُوا يُولِلْكَا آيَّا كُتَا ظٰلِمِيْنَ ﴿ فَكَا ذَالْتُ تِلْكَ دَعُولُهُ مَ

شايدتم سے كوئى يو يہ سے وولوگ كہنے كے كه بائے مارى كم بختى بينك بم لوك ظالم تھے۔سوأن كى يبىغل يكارر بى حتى كربم نے أن كوايا كرديا

# حَتَّى جَعَلْنَهُ مُرِحَصِيْدًا خَامِدِيْنَ®

جس طرح تھیتی کٹ گئی ہوا درآ گ خشڈی ہوگئی ہو۔

وَكَوْ وَقَصَهُ مُنَا اور بَم نَ كُتَى بِلاك كروي مِنْ عَلَى اللهُ وَمَنِي اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله وَ اللهُ عَلَى اللهُ الله

تفسیر وتشری گزشته آیات میں کفار ومشرکین کے الزامات اور اعتراضات کے جواب میں بیہ بتایا گیا تھا کہ پہلے لوگوں کو شمیمانے کے لئے بھی اللہ تعالی نے رسول بھیجے تھے اور وہ سب انسان ہی شھے کین اللہ تعالی نے اپنا پیغام لوگوں کے پاس پہنچانے کے لئے انہیں پیند فر مالیا تھا اور وقت پر ان کی مدد نصرت وحمایت کا وعدہ کیا تھا چنا نچہ جب نا فر مانوں پرعذاب آیا تو اللہ تعالی نے اپنے رسولوں اور ان کے متبعین کو بچالیا اور نا فر مانی وسرکشی اور صد سے آگے ہو ھانے والوں کو ہلاک و تباہ کردیا۔

اب آ گے ان آیات میں اس کو قدرے تفصیل سے بیان فرمایا جارہا ہے کہ ایساوا قعصرف ایک یا دومرتبہ بی نہیں ہوا بلکہ یہ تو عام ضابطہ قدرت ہے اور قانونِ خداوندی ہے۔ ہمیشہ سے

یوں ہی ہوتا چلا آیا ہے اس لئے کوئی قوم اس سے متنیٰ نہیں۔
افرادواقوام حکومت وطاقت عزت وراحت قوت وصحت کے
نشہ میں سرشار ہوتی ہیں عیش وآ رام کے تمام سامان مہیا ہوتے
ہیں۔ جو چاہتے ہیں من مانی کرتے ہیں۔ بالآخر جب ان کی
نافرمانی وسرشی ناحق پرسی اور ستم گاری بڑھ جاتی ہے تو معمولی
اسباب ہلاکت کے علاوہ غیر معمولی محسوس عذاب ان پر نازل کیا
جاتا ہے اور پھر چاروں طرف سے ان کو تباہی گھیر لیتی ہے۔ اس
وقت جب وہ مصائب سے گھر جاتے ہیں تو ایسے وقت میں تمام
اسباب عیش وراحت پر خاک ڈال کرعزت وحکومت پر لات مار
کر اور راحت آفرین مسکن و محل چھوڑ کر جان بچانے کے لئے
غیبی مصائب سے بھا گتے ہیں۔ لیکن پھر نجات کا وقت نہیں

besturd!

بادشاہوں کی تشکر کشی نے قتلِ عام کیا تو کہیں آپس کے بفاق سے خون کی ندیاں بہا دیں بیسب عذابِ اللی کے نمونہ ہیں اور اہل بصيرت كے لئے اسين اندرعبرت الكيز درس فيحت ركھتي ہيں۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ جہاں ان آیات میں اقوام یارینه کی مثیل دے کر کفار مکہ کوعذاب کی وعیدسنائی گئی ہے اور ضابط و قدرت کا بیان که ففرومعصیت سے بربادی آتی ہے بتلایا كياب وبين دور حاضر كے مسلمانوں كو بھى عبرت آفرين سبق اس سے لینا چاہے اور خوب مجھ لینا چاہے کہ اعداء کا تسلط ظالموں کی ستم کاریاں۔طوفان بادوباراں کی تباہ کاریاں۔زلزلوں کی قیامت خيزيال - اور وباء قحط كى ملاكت انكيزيال بيسب معصيت اوربد اعمالیوں کاخمیازہ ہیں مسلمانوں کے لئے ترقی کی کوئی سکیم اور عروج كاكوئى لاتحة عمل مفيزنبين موسكنا جب تك احكام البهيداور قوانين قرآنیک یابندی نه کی جائے گی۔اصلاح نفس سےاصلاح افراد ہوتی ہے۔اوراصلاح افراد سے اصلاح قوم اوراصلاح قوم سے اصلاحِ عالم۔اس لئے اپنی ذات اورنفس کی اصلاح سب سے مقدم ہے۔اور مجمحف کواس کی فکر میں لگنا جا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کوراضی کرنے والی زندگی اپنانا جاہئے اور قوانین واحکام خداوندی کی نافر مانی وسرکشی سے بچنا جاہئے۔ورنہ قانونِ خداوندی ے کوئی قوم مشتی نہیں۔ شروع سورۃ سے یہاں تک مضمون نبوت و رسالت كمتعلق تقااب آ كتوحيد كمتعلق بيان فرمايا كياب

جس كابيان انشاء الله اللي آيات ميس آئنده درس ميس موگا۔

رہتا۔ موقع نکل چکتا ہے اس وقت ان کو پشیانی ہوتی ہے اور اسباب ہلاکت برخورکرتے ہیں توبالا خراقر ارکرتے ہیں کہ واقعی ہم نے برخی بیجا حرکتیں کی تھیں۔ بیا نہی کا نتیجہ ہے۔ واقعی ہم نے براظلم کیا جو پنجیبروں کی بات نہ نی۔ غرض ای طرح وہ ہائے واقع کی بات نہ نی۔ غرض ای طرح وہ ہائے واقع کی چنے ویکار برکار غرض اس طرح ان کی عزت وشوکت اور وقت کی چنے ویکار برکار غرض اس طرح ان کی عزت وشوکت اور جاہ وجلال کی روش آگ شخص کردی جاتی ہے اوروہ بستیاں جو سر بیز وشاداب کھیتی کی طرح خوش عیشی سے زندگی گزارتی تھیں مرسز وشاداب کھیتی کی طرح خوش عیشی سے زندگی گزارتی تھیں بیک دم ان کو برباد کر کے گئی ہوئی کھیتی کی طرح پڑمردہ کر کے بی ہوئی کھیتی کی طرح پڑمردہ کر کے بھوسہ کی طرح ریزہ ریزہ کردیا جاتا ہے۔ تو کفار مکہ کو بیہ جتلایا جارہا ہے کہ بید واقعات ہیں جو صرف ممکن ہی نہیں واقع بھی جارہا ہے کہ بید واقعات ہیں جو صرف ممکن ہی نہیں واقع بھی موجے ہیں پس تم ان سے عبرت حاصل کرواور سرکشی اور نا فرمانی وقت بچھتا نا پڑے جبکہ بچھتا نا بالکل سود مند نہ ہوگا۔

بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہاں جوداقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ علاقۃ یمن میں ایک بستی کا ہے جہاں کے رہنے والے بہت مالدار مرفہ حال اورخوش عیش تھے۔ انہوں نے ایک شفق اورناصح پیغیمر کول کردیا تھا اس لئے ان برعذابِ الٰہی نازل ہوا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ کسی خاص قرید کی قعین ضروری نہیں۔ ہرملک اور ہردیس میں اجاڑ بستیوں کے کھنڈرموجود ہیں اور شہر کے شہر صفی ہستی سے مٹ اجاڑ بستیوں کے کھنڈرموجود ہیں اور شہر کے شہر صفی ہستی سے مٹ کے ہیں کوئی زلزلہ سے تباہ ہوا کوئی آسانی سنگ باری یاسیلاب یا وبایا آتش فشاں پہاڑوں کے نمودار ہونے سے برباد ہوا۔ کہیں ظالم

#### وغا تيجئ

حق تعالی ہم کوبھی عبرت ونصیحت حاصل کرنے والا دل اور د ماغ عطافر ماویں۔اوراپیٹنس کی اصلاح کی فکرنصیب فرمائیں۔مرنے سے پہلے ہمیں اس زندگی میں آخرت کی تیاری کر لینے کاعزم عطافر مائیں اور اللہ اور رسول کوراضی کرنے والی زندگی گزار تا نصیب فرمائیں۔یااللہ ہم کوقر آن پاک کاعلم اس کی سمجھاور اس کا اتباع نصیب فرما۔ آمین وَالْخِدُ دَعُوٰ نَا اَنِ الْحُدُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلْمِ بِیْنَ

bestur

# وَمَا خَلَقُنَا السَّمَاءُ وَالْرَصْ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِينِ ۖ فَوَارَدُنَا آنُ تَنَيِّنَ لَهُو الْأَتَّحَنُ إِنَّهُ

اورہم نے آسان اورز بین کواور جو پچھاُن کے درمیان ہے اُس کواس طور پڑئیں بنایا کہ ہم فعل عبث کرنے والے ہوں۔اگر ہم کومشغلہ ہی بنا نامنظور کوتا

### مِنْ لَدُنَّا ۚ إِنْ كُنَّا فَعِلِيْنَ ®بَلْ نَقْذِفُ بِالْعُقِّ عَلَى الْبِاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ

تو ہم خاص اپنے پاس کی چیز کومشغلہ بناتے اگر ہم کو میرکرنا ہوتا۔ بلکہ ہم حق بات کو باطل پر پھینک مارتے ہیں سووہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے سووہ وفعقہ جاتا

# زَاهِقُ ﴿ وَلَكُمُو الْوَكِيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ۞ وَلَهُ مَنْ فِي التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضُ وَمَنْ عِنْكَ لَا

ر ہتاہے۔اور تمہارے لئے اس بات سے بڑی خرافی ہوگی جوتم گھڑتے ہو۔اور جینے پھھآ سانوں اور زمین میں ہیں سب ای کے ہیں۔اور جواللہ کے نزدیک ہیں

# يَسْتَكُيْرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلايَسْتَغْسِرُوْنَ فَيُكَبِّعُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ﴿

وہ اس کی عبادت سے عار نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں۔شب وروز تبیع کرتے ہیں (کسی وقت) موقوف نہیں کرتے

وَمَا خَلَقُنَا اور بَم نِ نَبِس پِيا كِيا السَّهَاءُ آسان وَالْحَرْضُ اور زبين وَمَا اور جو بَيْنَهُمُ ان دونوں كورميان لِعِبيْن كيلة ہوئ لَوْالَدُنَا الربم عِلِج الله السّهَاءُ آسان لَهُوا كُونَ مَلونا لِاقْتَىٰ نَهُ تو ہم اس كو بنا لِيت مِن لَدُنّا ابْ پاس سے لِن لَكُنّا الربم ہوتے فَعِلِيْن كرنے والے بَلْ بلك نَقْدِفُ ہم مِيك مارتے ہيں يالمُوقَ حَن كو عَلَى پر البّاطِلِ باطل فَيْكُنْ مُعُدُّةً بُن وہ اسكا بِمِيجا تكال و يتا ہے فَالْدَاتُ اس و قت هُو وہ زاهِقُ نابود ہوجاتا ہے وَكُلُّهُ اور تبارے لئے الْوَيْلُ خُرابِي مِيتَّالَ مِن وہ اسكا بِمِيجا تكال و يتا ہے ہو فَلَا اور اس كيلئے مَنْ جو فِي السّمَاوٰتِ آسانوں مِيس وَالْوَرْضِ اور زمين مِيس وَمُنْ اور جو عِنْلُ ذَاس كِ بِاس لَا يَسْتَعْمُونُ وَوَ تَعْبِر مِنْ مِي الْبَيْلُ رَاتِ وَاللّٰهُ اللّٰ وَاللّٰ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ الل

سے ہے۔ کفار اور مشرکین کے ان خیالات کا ان آیات میں استیصال فرمایا جا تا ہے اور بتلایا جا تا ہے کہ بیتو حید اور رسالت کے مشرین کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کی نمایاں نشانیوں کو جوز مین و آسان کے پیدا کرنے اور ان کے درمیان تمام مخلوقات کو بنانے میں مشاہدہ کی جاسکتی ہیں دیکھتے اور سجھتے نہیں یا یہ سجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیسب چیزیں فضول محض بطور کھیل تماشہ کے پیدا کی ہیں۔ یہ بلند آسان اور اس کا سامانِ آرائش اور بیفرش زمین اور اس کی کا ننات اللہ نے اس طرح پیدا نہیں کی کہ جس میں کوئی معتدیہ حکمت اور غرض شجع نہ ہو۔ مطرح پیدا نہیں کی کہ جس میں کوئی معتدیہ حکمت اور غرض شجع نہ ہو۔ اس کے لئے نہیں پیدا کی گئی اور نہ اس سے تفریخ مقصود ہے۔ اس میکھیل کے لئے نہیں پیدا کی گئی اور نہ اس سے تفریخ مقصود ہے۔ اس

تفسروتشری گزشته یات میں بعض بستیوں کوعذاب خداوندی
سے ہلاک اور تباہ و بر بادکر نے کا ذکر ہوا تھا۔ مشرکین و کفار مکہ جن کا
ذکر گزشتہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے ان کا یہ خیال تھا جیسا کہ اب بھی
دہر یوں کا خیال ہے کہ انسان اور دیگر چیزیں آ پ بیدا ہوتی
ہیں اور آ پ بی مٹ جاتی ہیں۔ ان کی بقاء کی بھی ایک خاص حد ہے
اور فنا کی بھی ایک مدت ہے۔ آ بادی و بر بادی اور بقاء فنا میں اطاعت
ومعصیت اور فرمانبرداری و نافر مانی کو کیا وضل ہے۔ اسباب کے
معمولی تغیرات کے بیسب نتائج ہوتے ہیں۔ نیکی اور بدی۔ ایمان
اور کفر سے ان میں تغیر ہیں ہوا کرتا کوئی قوم یا شہر پر باد ہوایا ہوتا ہے
اس میں ان کے گناہ و تو اب کو کیا وضل ؟ بیسب اسباب ارضی وساوی
اس میں ان کے گناہ و تو اب کو کیا وضل ؟ بیسب اسباب ارضی وساوی

آخرت کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ وہاں پہنے کر بندہ کو ہرنیک وبد کی بوری جز اوسز املنی ہے۔اور ذرہ کا حساب دینا کھیے۔ غرضِ يكه الله جل شاخهٔ نے بدز مين وآسان كى عجيب وغريب كائنات كھيل كے لئے نہيں بلكہ بروى حكمتوں برمبنى كركے بنائى ہے اوران حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہان کے ذریعہ حق وباطل کا امتياز موتاب بيدنياميدان كارزارب جهال حق وباطل كامقابله اور جنگ ہوتی ہےاور حق حملہ آور ہو کر باطل کا سر کچل ڈالتا ہے۔ اسى منكرين إتمايي مشركان ادركافرانه باتون كاانجام بمحاوكه حق وصداقت كاحمله جب يورى طاقت عيم يرجوگاس وقت كيسى خرابی اور بربادی تنهارے لئے ہوگی اورکون سی طاقت بیانے آئیگ۔ زولِ قرآن کے وقت عرب میں یہود بھی تھے جوحفرت عزیر على السلام كو (نعوذ بالله) خدا كابيثا كہتے۔عيسائي بھي تھے جوعيسيٰ علیهالسلام کے ابن اللہ ہونے کے قائل تھے اور مشرکین کا ایک گروہ تھاجوملائکہ کوخدا کی بیٹیاں جانتا تھااس لئے آ گےتو حیدخداوندی کو بیان کیا جاتا ہے کول عالم اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اور حق تعالی کی وہ شان ہے کہ جتنے کھھ آسانوں اور زمین میں ہیں سب اس کے مملوک اورمنخر ہیں اور جومقربین بارگاہ ہیں ان کوبھی سرتانی کی مجال نہیں اور سرتانی کا تو کیا ذکران کی بیر کیفیت ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی کرناان کے لئے باعثِ شرف وعزت ہےاورشاِ ندروز وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ ہرونت اس کی تبیج و تقدیس كرتے ہيں۔جبان كى بيرحالت ہے تو عام مخلوق تو كس شار ميں ہے۔ پس لائق عبادت و ہندگی کےصرف ذات الہی ہے اور جب کوئی دوسرااییانہیں ہےتو پھراس کاشریک سجھناکتنی ہے قلی ہے۔ مویایبان توحید کے دلال کے ساتھ مشرکین کی جہالت کو بھی ظاہر کیا گیا۔ابھی آ گے بھی انہیں مشرکین کی جہالت کواور کی طرح

ے ظاہر فرمایا گیاہے اور توحید باری تعالی کے مزید دلاک دیے گئے

واخِرُدَعُونَا آنِ الْحُمَدُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِيْنَ

ہیں جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

لئے عقلمند کو چاہئے کہ آفرینش عالم کی غرض کو سمجھے اور دنیا کو تحض کھیل تماشہ سمجھ کرانجام سے غافل نہ ہو بلکہ خوب سمجھ لے کہ دنیا آخرت کے لئے پیدا کی گئی ہے۔اس دنیا کے ہرنیک وبڈعل کی جز ااور سزا ملنا اور ذرہ ذرہ کا حساب ہونا ہے۔

گزشته بستیوں کوجو ہلاک اور برباد کیا گیا تھااس کی وجہ بھی یمی تھی کہان منکرین توحید ورسالت نے دنیا کو کھیل وتماشہ سمجھا اورجس غرض کے لئے دنیا پیدا کی گئی اس سے غفلت اور اعراض برتا اورآ سان وزبین اوراس کے درمیان کی مخلوقات میں غور وفکر سے ان کے صانع اور خالق کو پہتہ نہ لگایا اور انبیاء اور رسل نے جب ان کوخبر دار کیا اور سمجھایا اور بتلایا توان کی تکذیب وتحقیر کی۔ حق تعالی نے اس تکذیب و تحقیر کی یاداش میں ان پر عذاب نازل کیا۔اللہ نے ایے علم وحکمت سے اس آسان وزمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کوعبث اور بیکار پیدائمیں کیا ہے کہ یونہی بطورمشغلہ اور کھیل وتماشہ کے بیسب بنا کر کھڑا کر دیا۔ گزشته اور ہلاک شدہ بستی والوں کی طرح کوئی نا دان بیگمان نہ کرے کہ بیسارا عالم کھیل وتماشہ ہے اور انسان ونیا میں کھیل تماشداور مزے اڑانے کے لئے پیدا ہوا ہے۔جیسا کہ بہت ہے آزادمنشوں کااب بھی خیال ہے کہانسان طبعاً آزاد پیدا ہواہے جواس کاجی چاہے کرے۔مرنے کے بعدید نیست و تابود موجاتا ے۔ نہ تواب ہے نہ عقاب ہے۔ نہ جزامے نہ مزامے سوید گمان بالكل غلط ب بلكه انسان خدا كابنده ب اوراس كابيدا كيا موا ہے۔ بندہ کا خداہے آزاد ہوجانا ناممکن اورمحال ہے۔

خدانے بندہ کواس لئے پیدا کیا کہ وہ آسان اور زمین کی عجائب صنعت میں غور وفکر سے اس کے خالق کی معرفت حاصل کر سے اور عالم کی اس ظاہری آ رائش اور رونق وشیپ ٹاپ سے دھوکا نہ کھائے اور خوب مجھ لے کہ اس عالم کی پیدائش عبث۔اور بے فائدہ نہیں۔ اور معرفت صانع کے بعد اپنے خالق اور پروردگار کی عبادت اور اطاعت کریں اور یقین کریں کہ یہ دنیا

# اَمِ التَّخَذُنُوۤ الْهُدُّ مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَ ٱلْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ

کیاان لوگوں نے خدا کے سواا ورمعبود بنار کھے ہیں زمین کی چیزوں میں ہے جو کسی کوزندہ کرتے ہوں۔ زمین وآسان میں اگراللہ تعالی کے سوااور معبود ہوتا

# كَفْسَكَ تَا وَفُسُنُهُ عَمَا اللهِ وَرَبِ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُون ﴿ لَا يُسْعَلُ عَمَّا يَفْعُلُ وَهُمْ

تو دونوں درہم برہم ہوجاتے سوائندتعالی ان امورسے یاک ہے جو کہ مالک ہے عرش کا۔ جو کچھ بیان کردہے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے کوئی باز برس نہیں کرسکتا

# يُنْ كُونَ ﴿ اَمِراتَّخَذُ وَا مِنْ دُونِهَ الِهَا اللَّهُ اللَّهُ الْوَابْرُهَا نَكُمْ إِهِ الْإِكْرُ مَنْ

اوراوروں سے باز پرس کی جاسکتی ہے۔ کیا خدا کوچھوڑ کرا نہوں نے اور معبود بنار کھے ہیں۔ کہیئے کتم اپنی دلیل پیش کروبی میرے ساتھ والوں کی کتاب

# مَّعِيَ وَذِكْرُ مَنُ قَبُولِي "بِلْ أَكْ تَرُهُمُ لِلاَيْعُ لَمُوْنَ الْحُقَّ فَهُ مُ مِنْ قَعُرِضُونَ ®

اور مجھ سے پہلے لوگوں کی کتابیش موجود ہیں۔بلکہ ان میں زیادہ وہی ہیں جو امرِ حق کا یقین نہیں کرتے سو وہ اعراض کررہے ہیں۔

# وَمَا اَرْسَلْنَامِنْ قَبُلِكَ مِنْ تَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ النَّهِ اللَّهُ اللَّهِ إِلَّا اَنَا فَاعْبُدُونِ®

اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیفیر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے بیددی نہیجی ہوکد میرے سواکوئی معبود نہیں پس میری عبادت کیا کرو۔

| اكرين م لؤكان أكرموت                                                                                                                    |                            |                        |                    |               |                               |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|
| بخل بس باك ب الله الله                                                                                                                  | رہم برہم ہوجاتے            | لك تركم البيته دونون و | اللهُ الله الفيد   | لِلَّا موائع  | الهيئة اورمعبود               | فِينِهِ مِنَا ان دونوں مِن |
| اس ہو یفعل ووراہ                                                                                                                        |                            |                        |                    |               |                               |                            |
| الهكة اورمعود قال فراوي                                                                                                                 | مِينْ دُوْنِهُ الله يسواعَ | ا نے بنا لئے ہیں       | كيا الميخنكة أنهور | میں مے ایر    | يُسْئِكُونَ إِزْرِينَ كَيْحَا | وكُفُمْ اوربلكه(وه)        |
| ب مَنْ قَبُنِلِيْ جو مِحمد سے يبلَّے                                                                                                    | ساتھ وَذِكْرُ اور كتاب     | میعی میرے              | يە كتاب ھىڭ جو     | الهنكاذِ ال   | بُرْهَاٰنَكُوۡ اپٰی دلیل      | هَاْتُوْ الادَبيش كرو      |
| بَلْ بَلْبَالِية السَّنْ وَهُوْ ان مِن اكثر الْيَعْ لَمُؤْنَ نيس جانع بن الْحُقَّ حَن فَهُ فَد بن وه مُعْرِضُونَ روررواني كرت بين و اور |                            |                        |                    |               |                               |                            |
| اس كاطرف أنَّاة كديك وه                                                                                                                 | ن ہمنے وی سیمی الینکہ      | الأمم أوج              | ن زينول كوئى رسول  | تم۔ پہلے امیر | من فَهُمُ لِكُ ا              | مكأ أرئسكنا نهين بيبعاء    |
| ك نبيس الله كوكى معبود إلا آنامير يوا فاعبد فون بس ميرى مبادت كرو                                                                       |                            |                        |                    |               |                               |                            |

ہیں اورخودہی ان کود بوتا مانتے ہیں تو جن ہستیوں کو انہوں نے خدا قرار دے رکھا ہے اور اپنا معبود بنایا ہے کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو مادہ غیر ذی حیات میں زندگی پیدا کرتا ہو۔اگر ایک اللہ کے سواکسی میں یہ طاقت نہیں کہ کسی میں جان ڈال سکے تو پھر ان کو الوہیت کا استحقاق کیسے ہوگیا اور ان کو خدا اور معبود کس لئے یہ کفار قرار دیتے ہیں۔ دوسری دلیل بیدی گئی کہ اگر عالم میں دوالہ یعنی دو معبودیا دوخدا ہوتے تو نظم عالم بھی کا درہم برہم ہوجاتا۔ یہ دلیل نہایت سادہ بھی ہے اور گہری

تفیر وتشریج: دین اسلام کا سنگ بنیادتو حید ہے یعنی الله تعالیٰ کی ذات کووحدۂ لاشریک یقین کرنا گزشتہ سے تو حید باری تعالیٰ کا اثبات اور روشرک کا مضمون بیان ہوتا چلا آ رہا ہے ان آ یات میں بھی اثبات تو حید کیعض دلائل پیش کئے گئے ہیں۔
آ یات میں بھی دلیا ہے دی گئی کہ ایل شرک نے جو بت اور دیوتا بنار کھے ہیں جن کی ساخت چاندی یا سونے یا پھر ۔ لکڑی مٹی وغیرہ یعنی زمین کی موجودات میں سے سی خاص چیز کی ہے کہ ان کوخودہی بناتے زمین کی موجودات میں سے سی خاص چیز کی ہے کہ ان کوخودہی بناتے

مطلق اور مخارکل ہے کہ اس کی قدرت اور مشیت و دو کاناتو کجا کوئی پوچھ
پاچھ بھی نہیں کرسکتا کہ آپ نے فلاں کام اس طرح کیوں کیا اور کیوں نہ
کیا۔ ہاں اس ذات عالی کوحق ہے کہ وہ برخض سے مواخذہ اور باز پر اللہ کی سکتا ہے ہیں جب کوئی اس کی عظمت میں شریک نہ ہوا تو پھر معبودیت
میں کیسے شریک ہوسکتا ہے۔ اس طرح تو حید پر دلائل عقلی قائم کئے گئے۔
میں کیسے شریک ہوسکتا ہے۔ اس طرح تو حید پر دلائل عقلی قائم کئے گئے۔
اب مشرکین سے ان کے دعوے پر دلیل صحیح کا مطالبہ ہے یعنی خدا کے سواجو
معبودتم نے تبحویز کئے ہیں کیا اس کا شہوت کی دلیل عقلی ہے ہے؟ اگر
کوئی دلیل ہوتو پیش کر و خطا ہر ہے کہ مشرکین کے پاس شرک کے جواز میں
بجزاوہام وظنون اور باب دادوں کی کورانہ تقلید کے اور کیا رکھا تھا۔ شرک کی
تائید میں نہ کوئی دلیل عقلی مل سکتے تھی نہ تھی نہ تھی جے پیش کر سکتے ہیں۔

توحیدباری تعالی پردلیل عقلی دینے کے بعداب آ گے حضور سلی اندایہ کو خطاب کر کے ایک نقلی دلیل پیش کرنے میں تلقین کی جارہی ہے اور دو دید کہ آئ کا جارہ کی تاہیں خدا کی طرف سے دنیا کے کی حصہ میں اور کی قوم کے پیغیم پر نازل ہوئی ہیں سب ہی ہیں ہیں ایک بات ہے کہ اس رب العرش کے سواکوئی دوسر اخدانہیں ۔ تو اے منکرین اور شرکین کمدا گر تمہارے پاس تمام ملل ساویہ کے اس اجماعی عقیدہ کے خلاف کوئی دلیل ہوتو پیش کرو۔ اخیر میں بتالیا جاتا ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین کا اجماع عقیدہ تو حید پر زیا ہے۔ کی پیغیمر نے بھی ایک ترف اس کے خلاف نمیں کہا۔ سب ہمیشہ یہی تلقین کرتے آئے کہ ایک خدا کے سواکس کی بندگی نہیں ۔ تو جس طرح عقل اور فطری دلائل سے تو حید کا خدا کے سواکس کی بندگی نہیں ۔ تو جس طرح عقل اور فطری دلائل سے تو حید کا جماع کی بندگی نہیں ۔ تو جس طرح عقل اور فطری دلائل سے تو حید کا اجماع دو حید کا اجماع دو حید کا اجماع دو کو کے تو حید کی حقیقت پر فطعی دلیل ہے۔

میں روٹ بریں کے بیا متواثر خلات کے لئے مبعوث ہونا متواثر کے اور یہ بات ہی تواثر سے فابت ہے کہ ہم پیغیر نے خالص تو حید کی تعلیم دی اور شرک سے منع کیا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ متواثر کا انکار سوائے بیوقوف معانداور ناواقف جاہل کے اور کوئی نہیں کرسکتا۔ لہذا تو حید کا انکار قطعی جہالت ہے۔ اور خلاف عقل نقل ہے۔ ابھی کہی ضمون تو حید اور شرک کا ابطال اگلی آیات میں مزید جاری ہے جس کا بیان ان شاء اللہ تعالی اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ بیان ان شاء اللہ تعالی آگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

بھی۔سادی می بات جس کوایک موٹی سی عقل کا آ دی بھی بآسانی سمجھ سکتا ہے ریہ ہے کہ ایک معمولی گھر کا نظام یا ایک کارخانہ کا انظام چارون بھی بخیریت نہیں چل سکتا اگراس کے دوخودمختار مالک ہوں۔لامحالہ دونوں کے اختلاف رائے سے تصادم لازم آئے گا۔ آپس میں رسکشی اور تصادم سے گھریا کارخانہ کا نظام درہم برہم ہوتا لازی ہے۔ گہری بات یہ ہے کہ كائنات كا يورا نظام زمين كى تهول اور كمرائيول سے لے كر بعيد ترين سارول تك أيك مم كرقانون رجل رہاہے۔ بدنظام أيك لحد كے ليے بھى قائم نبيں ره سكتا اگراس كى بے شار مختلف قو توں اور بے حدو حساب چيزوں کے درِمیان تناسب اور توازن اور ہم آ جنگی اور تعاون نہ ہو۔ اور بیسب کچھ جسي ممكن ہے كہ كوئى الل اور غالب اور قام قوت ان بے شار اشياء اور قو توں کو پوری مناسبت کے ساتھ آپس میں تعاون کرنے برمجبور کرر ہاہو۔ بیس طرح تصور کیا جاسکتاہے کہ بہت ہے مطلق العنان فرمانرواؤں کی حکومت میں ایک ضابطہ اس با قاعدگی ہے چل سکے۔ ایک ملک اور حکومت میں جب دوخود مختار بادشاه نبيس اسكته تو دومختار كل اور قادر مطلق خدااس كائنات میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟اس آسان وزمین اور تمام کا کنات کا نظام قائم ر مناخود ہی اس بات کی دلالت ہے کہ احکم الحاکمین محتار کل اور قادر مطلق ايك بى ذات إعلى باوروبى إلكهلان اورمعبود من كالمستحق موكار پسمعلوم ہوا کہ تمام عالم کالد براور متصرف ایک ہی خداہے جس کے حکم سے بیسارا کارخانہ چل رہاہے۔ کسی دوسرے کے ارادہ اور تصرف و دره برابراس می وخل نهیں۔ اگر اللہ کے سوا آسان و زمین کی تخليق اورتد بيرمين اوركوني خداشر يك موتا توبانهمي اختلافات اوركشكش كى وجه \_\_ آسان وزمين كانظام درجم برجم جوجا تاكيكن جب آسان وزمين كانظام باحسن وجوهسب كسامن ب اوربيسارا كارخانه عالم ایک بی طریقه اورایک بی وطیره پرچل ربا ہے توانازی نتیجہ بداکا اکدوخدا كاوجودنامكن اورباطل بيس أكركسي كوذرا بهي سمجه بيتو دنيا كاس لظم ونسق كود كيوكرخداوندقدوس كى وحدانيت كا قائل موجائ كار يدداكل وكرآ كحق تعالى خودائي ذات ياك كى برائي بيان فرماتے ہیں کہان تقریرات سے ثابت جوا کہ اللہ تعالیٰ جو کہ عرش کا مالک ہان امورے پاک ہے جو بیمشر کین کہتے ہیں۔ وہ معبودتو ایسا قادر

# بِأَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ إَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۖ

اور وہ اُس کے تھم کے موافق عمل کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ اُن کے انگلے پچھلے احوال کو جانبا ہے اور وہ بجز اُس کے جس کیلیے خداتعالیٰ کی مرضی ہو

# اِلْالِمَنِ ارْتَضَى وَهُمُرِّنَ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُوْنَ ﴿ وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمُ إِنَّ

اور کسی کی سفارش نہیں کر سکتے اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔اور اُن میں سے جو یکون کیے کہ میں علاوہ خدا کے معبود ہول

# اِلهُ مِّنْ دُوْنِهِ فَذَٰلِكَ نَجُوْزِيهِ جَهَنَّمُ ۖ كَانَٰلِكَ نَجُزِى الظَّلِمِينَ ۗ

سوہماُس کوسزائے جہنم دیں گے۔ہم ظالموں کوالیں ہی سزادیا کرتے ہیں

وَقَالُوا اورانهوں نے کہا | اَتَّخَذُ بنالیا | الرَّحْمَلُ اللہ | وَلَكَّ اللَّهِ بِينًا | سُبُخَتَهُ وه ياک ہے | بَلْ بَلَمُ عَبِهَا اللَّهُ بَدَے | مَكُورُمُونَ معزز لايستيڤونَهُ وه اس سبقت نيس كرت | يالقول بات من | وَهُن اوروه | يامنية اس عظم ير | يعنم لون عل كرت بير يَعَلَكُ وه جانا ہے | مَاجو | بَيْنَ ايْدِيْهِ هُ ان كَهاتموں مِن | وَ اور | مَاخَلْفَهُ عُر جوائح يجيعے | وَ اور | لاَ يَنشُفَعُونَ ووسفار تُنهِي كرتے لِمَن جس كيلئے | ارْتَطَى اكل رضا ہو | وَهُمُهِ اور وہ | حِنْ خَشْيَتِه اسْكِ خُوف ہے | مُشْفِقُون ورتے رہے ہیں ا إِنَّىٰ مِينِكُ مِنْ اللَّهُ معبود الصِّنْ دُوْنِهُ اس كيسوا الْفَذَلِكَ لِيس ووقحض مِنْهُمْ ان مِن ہے المُنْوِيْدُ بم اسمزادي ك جَهَدَّد جنم كُذْلِكَ اى طرح الجَيْزِي بم مزادية بي الطليويْن ظالم

آ گے بتلایا جاتا ہے کہ جن برگزیدہ فرشتوں کواےمشر کین تم خدا کی اولا دبتلائے ہووہ اولا زنہیں ہاں اس کےمعزز بندے اوراطاعت كاحال بديح كه جب تك الله كي مرضى اوراجازت نه یا ئیں اس کے سامنے خود آ گئے بڑھ کرلب نہیں ہلا سکتے اور نہ کوئی کام اس کے حکم کے بدول کر سکتے ہیں۔ کویا کمال عبودیت اور بندگ ہی ان کا طغرائے امتیاز ہے۔ اور حق تعالی کاعلم ان فرشتوں کے تمام احوال ظاہری و باطنی کومچیط ہے۔ان کی کوئی حرکت اورکوئی قول وقعل اس سے پوشیدہ ہیں۔ چنانچہ وہ مقرب

تفير وتشريح كرشته سيمضمون اثبات توحيد اور ابطال حزيماييالسلام كوخدا كابينا كهتيم بين شرک کابیان ہوتا چلا آ رہاہے۔ایام جاہلیت میں عرب کے بعض قبائل فرشتول كو ( نعوذ بالله ) خداكي بيثيال كهتے تھے اور مشركين فرشتول کودووجوہ سے معبود بناتے تھے ایک بیر کہ ان کے نزدیک کمیں اور باوچود انتہائی معزز اور مقرب ہونے کے ان کے اوب وہ خدا کی اولا دیتھے۔ (نعوذ باللہ) دوسرے بیر کہ دہ ان کی پرستش اورخوشامد كركے انبيں خداكے بال اپناسفارشى بنانا جاہتے تھے۔ ان آیات میں دونوں وجوہ کی تر دید کردی گئی اور بتلایا گیا کہ خدا کے شانِ رفیع کے لائق نہیں کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنائے۔ اس میں نصاریٰ کا بھی رد ہوگیا۔ جوحضرت عیسیٰ علیہ السلام کوابن الله كہتے ہیں۔ نیز يہود كے اس فرقہ كا بھى رد ہوگيا جوحفرت جروت سے دہ بھی باہر نہیں جاسکتے پھر بھلا خدا کیے ہو سکتے ہیں؟
خلاصہ یہ کہ یہاں حق تعالیٰ کے صاحب اولا دہو ہے گئی تردید
اوراولا دپرستوں کے عقیدہ کا استیصال فرمایا گیا۔اوراس بات گئی
صراحت فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے پاک
ہے۔اور فرشتے خدا کے معزز و مکرم بندے ہیں۔ جب تک اللہ
تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت یا خطاب نہ ہوفر شتے خود
کیچہ یو لنے کی جرائت نہیں کرتے۔

ان آیات سے پیجی معلوم ہوا کہ شرک اس قدر بڑا جرم ہے کہاگر بالفرض کسی مقرب فرشتے سے بھی سرز دہوجائے تو وہ بھی راند ہُ بارگاہ ہوجائے۔

توحید کے مزید دلائل اور قدرت کے کھلے نشان جن کود کھے کر اللہ کی وحدا نیت کا لیفین آجائے آگلی آیات میں جاری ہیں جن کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ بندے ای حقیقت کو سمجھ کر ہمہ وقت اپنے احوال کا مراقبہ کرتے رہے جیں کہ کوئی حالت اس کی مرضی کے خلاف نہ ہواور ان کی کمال عبودیت کی بیحالت ہے کہ حق تعالیٰ کی مرضی معلوم کئے بغیر کسی کی سفارش بھی نہیں کرتے۔ چونکہ مونین موحدین سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس لئے ان کے حق میں دنیا اور آخرت میں استغفار کرنا ان کا وظیفہ ہے۔اوروہ حق تعالیٰ کی ہیبت سے ہمہ وقت فرتے اورخوف کھاتے رہے ہیں۔ توجب ملائکہ کی بیحالت ہے تو فرتے اورخوف کھاتے رہے ہیں۔ توجب ملائکہ کی بیحالت ہے تو ان کو معبود کیسے کہا جا سکتا ہے جیسا کہ بیمشر کین کہتے ہیں۔

آ گے بتلایا جا تا ہے کہ اے مشرکین جن کوئم خدا کی اولا دیا خدا بنا رہے ہوا گر بفرضی عالی ان میں سے کوئی اپنی نسبت معاذ اللہ الی بات رہے ہوا گر بفرضی عالی ان میں سے کوئی اپنی نسبت معاذ اللہ الی بات کہ گرز رہے تو وہی دوز خ کی سن اجو صدیے گرز رہے والوں ظالموں کو

ملتی ہے۔اللہ تعالی ان کو بھی دیں گے۔اللہ تعالیٰ کے لامحدودا فتدارو

### وعا تيجئے

الله تعالی ہم کوتو حید کا کمال نصیب فرما ئیں اور ہر طرح کے فنی سے مخفی شرک ہے ہمیں کامل طور پر بچائیں۔ قرآن پاک کے بتلائے ہوئے عقیدہ اور عمل ہم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور ہر طرح کی چھوٹی بردی ظاہر اوباطنا گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ الله تعالیٰ ہمارے قلوب میں بھی اپنی ذات عالیٰ کی معرفت کے سبب وہ خوف اور خشیت پیدا فرمائی ہم سے کسی حال میں کوئی چھوٹی یا بردی نا فرمائی سرز دنہ ہو۔ آمین۔ پیدا فرمائی سرز دنہ ہو۔ آمین۔ والحد در کے دیے فرک آن النے کہ کہ لائے دکتے الفعلی بین

مورة الإنبيا باره-12 سورة الإنبيا أَوْ لَمْ يِكُوالَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضَ كَانَنَا رَتُقًا فَفَتَقَنَّهُ لیا اُن کافروں کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ آسان اور زمین بند تھے پھر ہم نے دونوں کو(اپنی قدرت سے)کھول دیا۔ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمِاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيِّ ﴿ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو بتایا ہے۔کیا پھر بھی ایمان نہیں لاتے اور ہم نے زمین میں اس لئے پہاڑ بنائے رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيْدُ بِهِمْ وَجَعَلْنَافِيْهَا فِيَاجًا سُبُلًا لَعَالَهُمْ يَهْتَكُونَ ۞ اور ہم نے اس(زمین) میں عشادہ راہتے بنائے تا کہ وہ لوگ منزل(مقصود) کو کانچ جائیں. وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقَفًا تَعُفُونَظَا ۗ وَهُو مَرْنَ الْبِيمَامُعُرِضُونَ ﴿ وَهُو ور ہم نے (اپنی قدرت سے) آسان کو ایک حصت بنایا جو محفوظ ہے۔اور بیلوگ اس کی نشانیوں سے اعراض کئے ہو الَّذِي خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارُوَالتَّمْسُ وَالْقَكَرُو كُلُّ فِي فَلَكِ يَسُبُحُونَ@

رات اوردن اورسورج اور جاند بنائے۔ ہرایک ایک ایک دائرہ میں تیررہ ہیں۔

الكَملوب آسان كالكرض اورزين الگذيزئ وه لوگ جو كَفُرُوْ انهول نے تفركيا أَنَّ كه لَهُ بِيْرٌ نہيں ديکھا | فَقَتَقْنَاهُمَا لِي بَمْ نِهِ دُونُونَ وَهُولُ دِيا | وَجَعَلْنَا اوربَمْ نِهَا | مِنَ الْمُأْمِ يانِي = | كُلُّ شَيْءٍ برَثِ في الأرض زمين مين وَحَعَلْنَا اور بم نے بنائے اَ فَكُلَا يُونُومُنُونَ كيا يس وه ايمان نبيس لاتے وَجَعَلْنَا اور بم نے بنائے ن تونید بھی کہ جک نہ پڑے ان کے ساتھ يَهُتَكُونَ وه راه يائي وَجَعَلْنَا اورجم نيايا التكفكأة آسان | وَهُوَ اوروه | الَّذِي جَس نے | خَلَقَ بيداكيا مُغْرِضُونَ روررواني كرتے ميں وُکھُے اوروہ عن ہے البتھ اس کی نثانیاں ا كُالُّ سب ا والقنكر اورجاند وَالنَّهَارُ اورون فَ الثَّمْسُ اورسورج

معرفت كادروازه كطلمه ابتداء زمين وآسان دونون ظلمت عدم مين ا ایک دوسرے سے غیرمتمیز بڑے تھے۔ان میں باہم کوئی امتیاز اور فرق ندتھا۔سب کی حقیقت ایک تھی۔اللہ کی قدرت دیکھو کہاس نے ا کہ ہی مادہ سے مختلف انواع کی خخلیق کی۔ قدرت نے دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیااور ہرایک کے طبقات الگ الگ بنائے۔ اس بر بھی مند بند سے نہ آسان سے بارش ہوتی تھی ندز مین سے روئندگی۔ حق تعالی نے بی نوع انسان کے فائدہ کے لئے دونوں

تفسير اورتشر تح گزشتہ ہے شرک کی تر دیداورتو حید کے ثبوت کے دلائل بیان ہوتے چلے آ رہے ہیں۔اب ان آیات میں اللہ تعالى كى عام خلاقى اور بهم كيرقهار طاقت كالظهار فرما كركز شته مضمون ک تائید فرمائی گئی ہے تا کہ قدرت کے تھلے نشان اور محکم انظامات کو د كيه كرخداك وجوداوراس كي وحدانيت يريقين آجائي - چنانچدان آیات میں کا ننات کی پیدائش کا حال بیان فرمایا جاتا ہے تا کہ اس کو د مکھے کراس کے پیدا کرنے والے کی قدرت کا اندازہ ہواوراس کی

بنائے۔رات اورون برابرایک دوسرے کے پیچھے لگے چلے آتے ہیں۔ای طرح جاند وسورج ایک معین نظام کے مانچھ نگلتے اور چھنے رہے ہیں اور بیچا ندوسورج بلکہ ہرسیارہ اپنے اپنے مدار پر چکی كهار ہاہے۔ پیسب باثنی اللہ عزوجل کی ہتی پر دلالت کرتی ہیں۔ اُ خلاصه بيكه يهان به بتلايا كياكه بيه نظام كائنات جوتمهاري نظروں کے سامنے ہے کیا اس میں کہیں ایک اللہ رب العلمین کے سواکسی اور کی بھی کار گیری اور صناعی تنہیں نظر آتی ہے؟ زبین وآسان کی ایک ایک چیز الله کی ہمہ گیرقدرت بے مثال خلاقی اور بنظير وحدانيت كوابت كررى بيكن كور بصيرت انسان ان برغور نہیں کرتا ورنہ عبرت اندوز اہلِ نظر کے لئے آسان وزمین کی خلقت ـ شباندروز کی پیدائش وانقلاب ـ جاندوسورج کی حرکات اوران کی حرکات کے آثارسب ایک صافع کی صنعت۔اورایک حكيم كى حكمت اورايك قادركى قدرت كالمدكوظ المركرر بي بير \_ الغرض حق تعالی نے مضمون تو حید کونہایت پر مغز دلاکل کے ساتھ یہاں بیان فرمایا اب آ کے مضمون متعلق رسالت ہے۔ کفار مکہ اور معاندین اسلام اس بات کو خیال کرکے اپنے ول مين خوش موليت تصح كدبس بياسلام آنخضرت صلى الله عليه وسلم کی زندگی تک ہے۔آپ کے انتقال اور وفات کے بعد بیدوین بھی ختم ہوجائے گا۔ کفار مکہ کے اس خیال خام کا رداگلی آیات میں فرمایا جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

کے منہ کھول دیئے۔اوپر سے یانی کا دہانہ کھلا۔ نیچے سے زمین کے مسام کھل گئے۔اسی زمین سے حق تعالیٰ نے نہریں اور کانیں اور طرح طرح کے سبزے نکا لے۔ آسان کو کتنے بے شارستاروں سے مزین کردیا جن میں سے ہرایک کا گھر جدا اور حیال جدار کھی۔ پھر جانداروں کو یانی سے پیدا کیا یعن عموماً جاندار چیزیں جوہم کونظر آتی ہیں بالواسطہ یابلاواسطہ یانی سے بنائی سئیں۔ یانی ہی ان کا مادہ ہے۔ نباتات حیوانات۔ جمادات میں سے ہرایک کواس کے تناسب زندگی عطاک \_ پھرز مین جوابتداء نرم اور قرار نہ پکڑنے والی چیز تھی اور زمین پر آبادی کرنی منظور تھی۔ اس لئے زمین میں تقل پیدا كركاس كوقر ارديا اور بهاارون كوتفوس اوراو نجى ديوارون كي طرح زمین برگاڑ دیا۔ تا کدان کےوزن اورگرانی سےزمین اپنی جگه برقائم رہے۔ پھران کے درمیان چوڑے چوڑے راستہ اور درے بھی بنادیئے تا کہ ایک جگہ کے لوگ دوسری جگہ کے لوگوں سے ل سکیس۔ آسان كومضبوط اورمحكم حهيت كى طرح بيسهار يمر ير پهيلا ديا\_ جس كِنُوث بهوث اور كرنے كا خطر فهيں كيسى مضبوط وسيع محکم اور بلند حیبت اتن مرت سے بلاستون اور تھمبے کے کھڑی ہے۔ آسان کے اندراللہ عزوجل کی قدرت اور حکمت کی بے شارنشانیاں ہیں۔لیکن لوگ ان کی طرف سے منہ پھیرے ہوئے ہیں ورنہ ہر چیز بتار ہی ہے کہاسے کسی بڑے ماہراور کامل صناع اور بڑی قدرت و حكمت والے كاريگرنے بنايا ہے۔ پھراسى نے رات دن جا ندسورج

وعا میں جی تھے: حق تعالی ہم کوکا کنات کے ایک ایک ذرہ سے آئی معرفت کا سبق حاصل کرنے والا دل و د ماغ عطا فرما کیں۔اورا پی شانِ
الوہیت وربوبیت کا یقین کا مل نصیب فرما کیں۔تا کہ ہم کوا دکام الہیے گی کا مل پابندی نصیب ہو۔ یا اللہ! پی قدرت کا ملہ کی ہم کو معرفت کا ملہ
عطا فرما تا کہ حقیقت تو حید ہم کو نصیب ہو۔اور ہم آپ کے مطبع اور فرما نبر دار بندے بن کر زندہ رہیں اور اسی پر ہم کوموت نصیب ہو۔ یا اللہ! بی
گرمین و آسان اور ان کے درمیان کی کا سنات اور گلوقات کو آپ ہی نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے اور یہ آپ کی قدرت سے قائم ہیں
اور اسی وقت تک قائم رہیں گے جب تک آپ کی مشیت قائم رکھنا چاہے۔ یہ دن اور رات کا نظام آپ کی قدرت کی املہ کی کھلی نشانی ہے۔اور
آپ کی بے نظیر وحدا نیت کو ٹابت کرتی ہے۔ یا اللہ! ہم آپ کی بے مثال خلاقی اور ہمہ کیرقدرت پرصد تی دل سے ایمان لاتے ہیں اور التجا
کرتے ہیں کہ مرتے دم تک ہم کواسی ایمان پر قائم رکھے۔ آھین و النے کو گوئی اُن النے کو اللہ قریب اللہ کی ہوں۔

# وَمَاجَعَلْنَالِبَشَرِ مِّنْ قَبُلِكَ الْخُلْلُ أَفَالِنَ مِّتَّ فَهُ مُ الْخَلِدُونَ ﴿ كُلُّ الْفُنْسِ

اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کیلتے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا۔ پھر اگر آپ کا انقال ہوجائے تو کیا بیلوگ ہمیشہ ہمیشہ کور ہیں گے۔ہر جاندالا

# ذَ آبِقَهُ الْمُوْتِ وَنَبُلُؤُكُمُ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَالْيَنَا تُرْجَعُونَ

مُوت کا مزہ چکھےگا۔اور ہم تم کویُری بھلی حالتوں ہے اچھی طرح آنہ اتے ہیں۔اور پھرتم سب ہمارے پاس چلے آؤگے۔

| یں اگر | أفَأْمِنْ كيا ل    | الخلك بميشدرهنا  | ے قبل        | قَبْلِكَ آپُ _ | مِن   | لسى بشر كيلئ   | لِبَشَرِ | ر کیا  | مَاجَعَلْنَا ہم نے نہد    | و اور        |
|--------|--------------------|------------------|--------------|----------------|-------|----------------|----------|--------|---------------------------|--------------|
|        |                    |                  |              |                |       |                |          |        | پُ نے انقال کرلیا         |              |
| £57    | تُزجَعُونَ تم لوثُ | اور ہماری ہی طرف | وَالْنَيْنَا | ثُنَّةُ آزائش  | ائی ف | والغكير ادربها | برائی ہے | إللتية | اورہم خمہیں مبتلا کریں سے | نَبُلُوْكُمُ |

جائے گا۔ یہ جس قدردهوم دھام ہے بیا نہی کے دم سے ہے۔

مكرين كے اس خيال كے رد ميں حق تعالى ان آيات ميں فرماتے ہیں کرائے نبی سلی الله علیہ وسلم بیلوگ آپ کی موت کا انتظار كرتے بيرليكن آپ انقال كرجائيس كے توبية بميشنبيں بيھے رہيں ك\_موت ان كوبهى فناكرد \_ كى كونى خفس ينجموت سے بيخ والا نہیں اور آپ کے انتقال سے اسلام کیوں نابود ہونے لگا۔وہ آپ کی ذات سے وابست نہیں ہے کہ جب تک آپ کی حیات ہوتب تک اس كى سى موروه بميشدر بكا اورجهى فنانبين موكار چنانچ حقيقت مين اسلام آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاس دنيات تشريف ل جان کے بعد گھٹانہیں بلکہ روز بروز بڑھتا گیا اور تمام عالم میں پھیل گیا اور انشاءاللدقيامت تك قائم رسي كالمرانساني تاريخ بتلاتى بي كم باطل كا بميشد سے يہى دستور رہائے كہ جب حق كى روشى سامنے آئى اور چاروں طرف کھیل کرظلمت کودور کرنا شروع کیا توباطل پرستوں کے لئے باطل کا مٹنا اور حق کا پھیلنا بڑا شاق گزرا۔ اور بس یہی تدبیران کی اوندھی عقل میں ہمیشہ آئی کہت کودنیائے ختم کرنے کے لئے حق کی دعوت دینے والے کوختم کردیا جائے، گویا ان کے زعم باطل میں نہ بانس رہے گانہ بانسری ہے گی۔ مگرحق کی تائید اور نصرت کرنے والےقادرِ مطلق کی قدرت ہمیشہ جن اوراہل جن کے ساتھ ہوتی ہےاور حق داعی حق کی موت سے ختم نہیں ہوجا تا۔

تفسير وتشريج اس سورة كى ابتداء بى مين بدييان موچكا ہے كه کفار مکدنے قرآن کی صدافت اور اسلام کی حقانیت سے عاجز ہوکر طرح طرح کی تہمت تراثی اور افتر ایردازی سے کام لینا چاہا۔ بھی آتخضريت صلى الله عليه وسلم كونعوذ بالله ساحرو كابهن كها يجهى شاعر بتلایا\_اور بهی مجنول و دیوانهٔ کا خطاب دیا مگر اسلام دن بدن بر مهتابی ربا-واضح رب كماس سورة كازمانة نزول وه وقت تفاجبكه رسول الله صلی الله علیه وسلم فداه الی وامی اورآپ کے ساتھ آپ کے تبعین کو حارول طرف مصطعن وتثنيع اورطرح طرح كي ساز شوب اورخالفتون . کاسامناکرناپڑرہاتھا۔ایک طرف سردارانِ قریش تھے جوآئے دن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوبليغ حق برخوفناك نتائج كي دهمكيال دية رہتے تھے اور ان میں ہے بعض پر جوشِ بخالفین ومعاندین بلیٹھ بیٹھ کر يةك سوچا كرتے تھے كەسى طرح آپ كانعوذ بالله كامتمام كرديں۔ دوسرى طرف بروه گفرجس كاكوئي فرداسلام قبول كرليتا آپ كارتمن بن جاتا تفار اورعام انسانی طبیعت کامیرخاصه بے کہ جب انسان کسی ك بغض وعناديس كهوجاتا بي تعرايي زندگي كااتناخوابش مندنبين رہتا جتنا اس کی موت کا آرزومند موجاتا ہے۔ وعوت حق کے معاندين كابھى يهي حال تھا۔وہ آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي موت ك خيال سے اپنے جی خوش كيا كرتے تھے اور كہتے تھے كہ جب محمد (صلی الله علیه وسلم) رحلت كرجائيس كے تو اسلام كا زور بھى توث

میں اس کے حق شکر ادا کرنے پر ٹابت قدمی مشکل ہوتی ہے۔

الله تعالى بم كودنيا مين جس حال مين ركيس اس حال كے حقوق ادا

SS.COM الانبيا باره-۱۷ ترنے کی تو فیق عطا فر ما نمیں۔آمین۔ تويهان آيت كجمله كل نفس ذائقة الموت من بتلايا آگے آیت کے تیسرے جملہ میں وَالْیَنَا تُرْجَعُوٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِلِمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّ گیا کهموت کامزه تو برنفس کودنیامیں چکھناہےایک نهایک دن ہر سب کوہمارے ہی پاس لوٹ کر آناہے فرما کریہ جتلا دیا گیا کہ دنیا گی ایک کومرنا ہے۔ دوسرے جملہ میں اس دنیا میں جس کو بھی جتنی زندگی کے امتحان اور آز مائش کے بعد پھر قیامت کے دن سب انسان زندگی اور زمانهٔ حیات ملا ہے اس کا فلسفہ بتلایا گیا ہے کہ بیرز مانہ بدنی جامدین کر مارے ہی پاس آئیں گے اور انہیں معلوم ہوجائے حیات صرف اس لئے ہے کہ اس میں برائی اور بھلائی سے تم سب کا امتحان کیا جائے لینی اس ونیوی زندگی میس مختی و نرمی تندر تی كاكراس ونياك امتحان ميسكون كامياب رمااوركون ناكام وبيارى بتنكى وفراخى مصيبت وعيش وغيره مختلف احوال بهيج كرتم كو یاالله!اب ہماس دنیا میں آ کراس آ ز مائش اورامتحان میں جانجاجا تاہے تا كه كھر اكھوٹا الگ ہوجائے اور علانية ظاہر ہوجائے مبتلا ہو بھے ہیں آپ ہماری مدوفرمائیں اور ہمیں کامیابی کے كهكون مختى يرصبراور نعمتول برشكرادا كرتاب اوركون شكوه شكايت، ساتھ اس دنیا کی زندگی ہے گزار کر ایمان واسلام کے ساتھ مایوی اور کفر ناشکری اور معصیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ کون اچھے ساتھا بی بارگاہ میں حاضر ہونا نصیب فرمائیں۔ آمین۔ حالات میں متکبر ظالم -خدا فراموش - بند ونفس بن جاتا ہے۔اور ایک میر کہ ہر ذی حیات کے لئے موت لا زمی ہے خواہ جلد کون برے حالات میں بہت وذلیل اور ناجائز راستے اختیار کرلیتا خواہ طویل ترین مدت کے بعد۔ ہے۔تومعلوم ہوا کہ ہرصاحب عقل انسان کوزندگی کے ان مختلف دوسرے انسان جب تک زندہ رہے گا اس کا امتحان برابر ہوتا حالات کوحی تعالیٰ کے اس قرآنی ارشاد و نبلو کم بالشر رہے گا کہ کن کن حالات میں وہ ایمان واطاعت کی طرف متوجد رہتا والحيو فتنة يعنى بم شراور خروونول كذر بعدانسان كى آزمائش ہاورکن کن حالات میں کفرومعصیت کی طرف جھک جاتا ہے۔ كرتے ہيں كے تحت مجھنا جا ہے اور جو حالت بھى اسے پیش آئے تیسرے بیر کہ ہرانسان کواللہ ہی کےحضور میں واپس جا کر اس كامتحاني اورآ زمائشي ببلوكونگاه مين ركھنا جا ہے اوراس سے اینا عمال دنیوی کی جواب دہی کرناہے۔ بخیریت قرآن وسنت کے بتلائے ہوئے طریقہ اور ہدایات کے خلاصہ رید کہ معاندین ومنکرین کی خام خیالیوں کار دفر ماتے موافق گذرنے کی کوشش کرنا جائے۔ بنہیں کہ حالات اچھے آئے ہوئے جنلا دیا گیا کہ اصل سوال مرنے کا نہیں ہے۔سوال تو تو فرعون بن گئے اور حالات برے پیش آئے تو مایوں ہو گئے۔ اصل بدہے کہاس زندگی کی آ زمائشوں سےکون کس طرح عبدہ بهادرشاه ظفر جوشابان مغليه كى مندوستان مين آخرى نشانى برآ موتا ہے؟ ایمان وخیر کا سر مایہ جمع کرتا ہے یا کفروشر کا؟ توبہ تھی انہوں نے ایک شعرمیں اس مضمون کو اس طرح نظم کیا ہے۔ معاندین جوآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے انتقال وموت کے ظفرآ دمی اس کونه جانع گا مهوکیسا ہی صاحب فہم وذکا خیال سے اپنا جی خوش کرتے ہیں ان کو اپنی زندگی کی خبر لینا جے عیش میں بادخدانہ رہی جھے طیش میں خوف خدانہ رہا جاہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرنا جاہے۔ ابھی آ گے اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ انسان کو تکلیف برصبر کرنا اتنا بھی کفار ومحرین کی حالت عناد کا ذکراگلی آیات میں جاری ہے بهاری اورمشکل نہیں ہوتا جتنا عیش وعشرت اور آ رام وراحت

جس كابيان انشاء الله آئنده درس ميں ہوگا۔

وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْحُدُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

کفارومنکرین انجام سے بالکل بے فکر ہوکر پیمبرعلیہ السلام کی

وَ إِذَا رَاكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا إِنْ يَتَغِذُونَكَ اللَّا هُزُوا اللَّهَ الَّذِي مَنْ كُنَّ لَهُ اور بیکا فرلوگ جب آپ کود کیھتے ہیں تو بس آپ سے ہٹسی کرنے لگتے ہیں (اور آپس میں کہتے ہیں) کہ کیا یمی ہیں جوتمہارے معبود وں کا ذکر کیا کرتے ہیں 🎚 وَهُمْ بِإِذِكْرِ الرِّحْلِنِ هُمُ كُفِرُوْنَ ۞ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ سَاوُرِيْكُمْ إِلَيْق اور یہ لوگ رطن کے ذکر پر اٹکار کیا کرتے ہیں۔انسان جلدی ہی کا بناہوا ہے۔ہم عنقریب تم کو اپنی نشانیاں وکھائے ویتے ہیں. فَكُرْ تَسُتَغِيلُوْنِ۞ وَيَقُوْلُوْنَ مَتَى هٰذَا الْوَغْنُ إِنْ كُنْتُمْ صِدِقِيْنَ۞لَوْيَعُلَمُ الَّذِيْنَ پس تم جلدی مت محاؤ۔اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کس وقت آوے گا اگرتم سے ہو۔کاش ان کافروں کو اُس وقت کی خبر ہوتی كَفُرُوْاحِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ قُجُوْهِ مُ النَّارُ وَلَاعَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَاهُمْ يُنْصَرُّوْنَ ₪ جبکہ یہ لوگ آگ کو نہ اپنے سامنے سے روک سکیں گے اور نہ اپنے چیچے سے اور نہ اُن کی کوئی حمایت کرے گا۔ بَلْ تَالْتِيْهِمْ بِغُتَةٌ فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا بِشَتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَاهُمْ يُنْظُرُوْنَ © بلکہ وہ آگ اُن کو ایک دم سے آلے گی سوان کو بدحواس کردیکی پھر نہ اُس کے ہٹانے کی اُن کو قدرت ہوگی اور نہ اُن کومہلت دی جائے گی. وَلِذَا اور جب | رَالَةَ مُنهِينِ وَكِيمِتِ بِينِ | الَّذِينِينَ كَفَرُوْا وه جنهوں نے تفرکیا | اِنْ نہیں | يَتَخِذُوْنَكَ مُنهِ التَّحْتَهِينِ | اللَّا مَر ا هُزُوَّاا يَكُ بَلَى مُالَى الْهَانَى اللَّذِي وه جو | يَنْ لَأُو يادكرتا بِ الْهَتَكُفُرْ تمبار ب معبود | وَهُمنُه اوروه | بِ ذِيكُو وَكر بِي خُلِقَ پيدا کيا گيا ڭفەرۇن مىكر الترَّحْم لين رحمٰن الله الانتكانُ انيان سَاوُ رِيْكُنْد عنقريب مِن وكها تا مون تهبين | النيني الى نشانيان | فَكَا تَنْسَعُ فِي لُونِ تَم جلدى ندكره | وَيَقُولُونَ اوروه كَيْتِ مِن | هَذَا بِي 📗 صَٰدِقِیْنَ ہے 📗 کَوْیَعْلُمُو کَامُ وہ جان لیتے 📗 الّذِیْنَ کَفُرُوْا جنہوں نے کفر کیا 📗 حِیْنَ وہ **ک**مڑی كُنْتُهُ ثَمْ ہو ا وُجُوْهِهِ مُر اليَّارُ آلُ النَّارُ آلُ وَلَا اورنه عَنْ سَي خَهُوْدِهِ مِرْ ان كَيْ مِنْ اور اور لَاهُنُو ندوه النُصْرُونَ مو كے جاكيں كے البل بك التي ليھ م آئے كان پر البغت اُوا عَلَى اللَّهُ اَعْ اللَّهِ ال فَكَا يَسْتَطِيعُونَ بِسَ سَامَتِيسَ سَت موك | ردَّها اس كولونانا | واور | كاهُند ندانيس | يُنظُرون مبلت دى جاعاً كى تغییر و تشریح: شرک کے رَد کے سلسلہ میں گزشتہ ہے | ہنسی اڑاتے ہیں اور آپ سے مذاق کرتے ہیں۔ چنانچہ استہزاء کفارومشرکین کا تذکرہ ہوتا چلا آ رہاہے۔قیام مکہ کے زمانہ میں اور تحقیر سے کفار کہتے کہ کیا یہی مخص ہے جوتمہار ہے معبودوں کا ابوجهل وغيره كفارقريش آنخضرت صلى الله عليه وسلم كو د تكصته بهي رائی سے ذکر کرتا ہے۔ اس پرحق تعالی فرماتے ہیں کہ ان منکرین کوشرم نہیں آتی کہ خود حقیقی معبود کے ذکر اور اس کے نام عنادمیں نداق شروع کردیتے اور آپ کی شان میں بادبی كرنے كلتے۔اس كو يهال ان آيات ميں بتلايا جاتا ہے كه يه ''رحمٰن'' تک سے چڑتے ہیں۔اس کی سچی کتاب کے منکر ہیں

اور جھوٹے معبودوں کی برائی سن کرچیں بجبیں ہوتے ہیں۔ انسی

الانبيا ياره-∠ا ے اس کو دفع کرسکیں گے۔ نہ کہیں سے مدد پہنچے گی۔ نہ مہلت ملے گ ۔ نہ پہلے سے اس کا اندازہ ہوگا۔ اس کے اچا تک مہاہنے آ جانے سے ہوش باختہ ہوجائیں گے۔تب پیتہ ملے گا کہ جل ا چیز کی ہنسی کرتے تھے وہ حقیقت ثابت ہوئی۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اہلِ حق کا نداق اڑا نا کا فروں کا شیوہ ہے۔ اور باطل پرست طبقہ ہمیشہ سے اہل حق کا نداق ارانا چلا آیا ہے کین اس کو بھی حقیقی کامیابی حاصل نہیں ہوئی انجام كارغلبه ابل حق ہى كور ہا۔ نيز بيربھى معلوم ہوا كه عجلت انسان کی سرشت میں داخل ہے لیکن نیکو کا رطبقہ ہدایت حاصل كرنے ميں عجلت سے كام ليتا ہے اور بدكار طبقہ اسباب ضًلا لت كى طرف جلد جلد دور تا ہے۔ اور جوبے وتوف انسان الله کے اُخروی عذاب کوجلد مانگتا ہے تواس کی وجہ صرف پیہوتی ہے کہ وہ عذاب اِس کی نظر کے سامنے نہیں ہوتا لیکن جب سامنے آ جائے گا تو پھرکسی طرح ٹالے نہیں ٹلے گا۔ ابھی مضمون انہیں کفارومنکرین کے متعلق اگلی آیات میں بھی جاری ہے جس كابيان ان شاء الله آئنده درس ميس موگا۔

کے لائق تو ان کفار کی حالت ہوئی نہ کہ آپ کی۔ پھر کفار بطور استهزاء جلدی مجایا کرتے تھے کہ اگر واقعی ہم تمہارے نزدیک مستحق عذاب ہیں تو وہ عذاب فوراً کیوں نہیں لے آتے۔اس پر حق تعالی انسان کی خصلت بیان فرماتے ہیں کدانسان برا جلد باز ہے۔ گویا اس کے خمیر میں جلدی پڑی ہوئی ہے اس واسطے بیہ لوگ عذاب جلدی ما تکتے ہیں۔ اس پر ان منکرین کوخطاب کیا جاتا ہے کہ اے منکر وتھوڑ اصبر کر وعنقریب خدا اپنے قہر اور انتقام كى نشانيان تم كو دكھلا وے گا۔ پھر جب كفار آنخضرت صلى الله عليہ وسلم سے قیامت اور اس میں کفار کا ہمیشہ کے لئے دوز خ میں جانا سنتے تو بطور استہزاء کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے كهت كدة خربيده عده كب يورا بوكارا كرسيح بوتو قيامت اورجهم كو ابھی کیوں نہیں بلالیت ۔ اس برحق تعالی فرماتے ہیں کہ اگران مئرین پرحقیقت منکشف ہوجائے اور اس ہولناک گھری کو ٹھیکٹھیکشمجھلیں توجھی ایسی درخواست نہ کریں۔ یہ باتیں اس ونت بِفَكري مين سوجور بي بين جب وه ونت سامخ آجائے گا كه آ كے پیچے برطرف سے آ گ گھيرے ہوگي تو نہ كسي طرف

#### دعا شيحتے

حق تعالی ہر کا فرانداور مشر کا نہ خصلت وعادت سے ہمارے قلوب کویاک رکھیں ہم کوحق یرآ خری لمحه تک قائم رکھیں اور باطل سے ہرطرح بیجنے کی تو فیق عطافر ما نمیں۔ یااللہ ہم کود نیااور آخرت کے عذاب سے ہرطرح محفوظ رکھئے۔اور قیامت کی رسوائیوں سے مامون فرمائے۔ آمین۔

والخرية غويا أن الحدث بلورت العلمين

سورة الانبيا باره-۱۷-عِينَ، قَتُلكَ فَكَاقَ بِاللَّذِينَ سَخِرُوْا مِنْهُ مُرهَّا كَانَوُا bestur? یملے جو پیغبر ہوگذرے ہیں اُن کےساتھ بھی تمسخر کیا گیا تھا سوجن لوگوں نے اُن سے تمسخر کیا تھا اُن پروہ عذاب واقع ہوگیا زِرُوْنَ ۚ قُلْ مَنْ يَكُلُؤُكُمْ بِالْيَلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحُمٰنِ لَبِلُ پ کہد دیجئے کہ وہ کون ہے جو رات اور دن میں رخن سے تمہاری حفاظت کرتا ہو۔ بلکہ وہ ا مُ مُّعُرِضُونَ@ آمُ لَهُمُ الْهَامُّ تَكُنْعُهُمُ مِّنْ دُوْنِنَا ۗ لَا يَسْتَعِ روال ہیں۔کیا اُن کے باس ہمارے سوا اور ایسے معبود ہیں کہ اُن کی حفاظت کر لیتے ہوں۔وہ خود اینی حفاظت کی قدرت نہیں ئْمُ مِّتًا يُصْحَبُونَ ﴿ بِلْ مُتَّعُنَا هَوْ لَآءٍ وَالْآءُ هُمْ حَتَّى طَالَ نہ ہمارے مقابلہ میں کوئی اور ان کا ساتھ وے سکتا ہے۔ بلکہ ہم نے اُن کو اُن کے باپ دادوں کوخوب سامان دیا پہاا عَلِيْهُمُ الْعُنْرُ ﴿ أَفَلَا يِرُوْنَ أَتَانَأَتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَأَفَهُ مُ الْعَلِبُوْنَ @ صہ دراز گذر گیا۔ کیا اُن کو بینظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو ہر جہار طرف سے برابر گھٹاتے چلے جاتے ہیں سوکیا بدلوگ ڵۅؘڿؠ ؖۅڒٮؽؠؙۼٳڵڞؙؠٞٳڵڎؙۼآءؚٳۮٳڡٵۑٛڹٛڹٛۯۯۏؽۿۅڵؠڹ ڡۜۺؾٛۿ ليَقُوْلُنَّ يُويُلِكا إِنَّاكُنَا ظِيلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ ا ۔ جھونکا بھی ذرا لگ جاوے تو یوں کہنے لگیں کہ ہائے ہماری کم بختی واقعی ہم خطاوار تھے۔اور قیامت کے روز لَا لِيُوْمِ الْقَالِيَةِ فَكُلِاتُظُلُّهُ نَفْسٌ شَكًّا ﴿ إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّاتِهِ مِّنْ خَرْدَلِ میزانِ عدل قائم کریں مے سو کِسی پر اصلا ظلم نہ ہوگا۔اور اگر عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگا اَتَيْنَابِهَا ﴿ وَكُفِّي بِنَا حَاسِبِيْنَ ﴿ تو ہم اس کوحاضر کردیں گے۔اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ مِنْ قَبُلُكِ آپَ عِيهِ اللَّهُ آكُم آهُمِرا كِلاليا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه ا كَتَابِ السُّتُهُ ذِي البيته نداق أَرْائيُّ ثَي البِرْسُلِ رسولوں ك | ربة اس كِساته | يَسْتَهُونُونُ مُالْ الرائية اللهِ عَلَى فَرَادِين | مَنْ كُون سَخِرُوْاندان أرايا فِنْهُمْ ان مِن عن ماجو كَانُوْاتِي 📗 وَالنَّهَا ﴾ ورون 🏻 حِنَ الرَّحُمْنِ رَحْن ہے 📗 بَالْ هُمْهُ بِلَدوه 🖟 عَنْ ذَكْرِ ياوے يُكُلُو كُون تمهاري تكباني كرتاب الكيل رات مي تَمُنْعُهُمْ أَنْهِينَ بِحَاتِ بِير ا أَمْرِ كَمَا الْهُونُمْ ان كَلِيمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُغَرِضُونَ رُورُداني كرتے ہيں

pesti

| -s.com                                    |                                                               |                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| مين<br>سكورة الانبيا    باوه−كا           | 14/4                                                          | علیمی درس قر آنسبق – ۱۱                                                           |
| وَاور الكَهُمُ فَدوه المِنْ المِنَامِ عَ  | كت نَصْرُ مِن النَّفْيِهِمْ الْهِ آبِ                         | مِنْ دُوْنِنَا ہارے الاکینتکطیفون وہ سنتہیںر                                      |
| ر اوران کے باپ داوا کتی بہالک کہ          | نے سازوسامان دیا کھؤکر آن کو کابار کھنے                       | يُصْعَبُونَ وه ساتمي باكس كے بل بلكه مَتَعَفَعُنا ہم۔                             |
| الْآرُفُ رَمِينُ الْآرُفُ رَمِينَ         | أَ فَكَا يُرُونَ كِيا لِي وه نهين ويكين أَنَّا رَا            | طَالَ وراز ہوگئ عَلِيْهِمُ ان بر الْعُنْز عمر                                     |
| لِبُوْنَ عَالب آنے والے اللہ فُلُ فرمادیں | ناس ك كنارك الفَقْعُ كيا مجروه الغ                            | لَنْقُصُهُا اللَّهُ مُناتَ ہوئے مِنْ سے اَطْرَافِهُ                               |
| عنة بي الخُمُّ ببرك الدُّعَاءَ بار        | یالوُّنی وی سے او اور الاینکهٔ نہیر                           | إِنَّكُمْ السَّكَ سُوانْهِينَ كَهُ الْنَهْ وَكُنْهِ مِنْ تَهْمِينَ وْرَاتَا مُولَ |
| لةُ الك ليك مِنْ عَلَابِ عذاب             | لِكُينَ اوراً رُ مَسَّتَهُمُ أَنْبِينَ بِمُعُوعٌ كَا نَفْعُهُ | لِذَا جب مَا بَعَى لَيْنَدُرُوْنَ أَمِينَ وُراياجاتَ وَ                           |
| ظُلِمِین ظالم و نَضَعُ اور ہم رکیس کے     | ع ماری شامت اِنَا لُنَّا بیشک ہم تھے                          | ا رُتَبِكَ تيرارب اليَّقُوْلُنَّ وه ضرور كهيں مے الوَيْلَكَا إ                    |
| گا نَفُنْ مَی مُخْص پر شَیْنًا پھیجی      | الْقِيلِمَةِ قيامت   فَلَاتُظُلَمُ تُونَةُ لَمُ مَاجاعً       | الْمُوَّادِنْيْنَ رّازه الْقِينْ طَ انساف لِيُوْمِ دن ا                           |
| کا اکتیکنابھاہم اے لے کی کے               | حبتًا في الله والنه من خُرْد كل رالى س                        | وُ لِنَ اور أكر كَانَ موكا مِثْقَالَ وزن - برابر                                  |
|                                           | فی اینام کالسیان حساب لینوالے                                 | و کُگفی اور کا                                                                    |

تفسیر وتشریح گزشته آیات میں کفار ومشرکین کے استہزاء ہنی، نداق اورتمسنح کا ذکر تھا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ برتے تھے۔اس پرمعاندین ومنکرین کوعذاب جہنم کی وعید سنائی گئ تھی۔اب آ گے ان آیات میں پہلے حق تعالی آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي تسلى فرمات ميں كه آپ كوجوستايا جار ہا ہے۔ نداق اڑایا جاتا ہے اور کفار آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو اس پر آپ پریشان نہ ہوں۔ کا فروں کی یہ پرانی عادت ہے۔ا گلے نبیول کے ساتھ بھی ان کافرول نے ایسا ہی کیا ہے ٰ بالآخرجس چیز سے صلحا کیا کرتے تھے اس کی سزانے گھیرلیا اور ان کی ہنتی ان ہی برالٹ دی گئی اوروہ گرفتار عذاب ہوئے۔آگے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کوخطاب کرے فرمایا جا تا ہے کہ آپ ان کا فروں سے یہ یو چھنے کہ رحمٰن جل شانۂ کے غصہ اور عذاب ے اے منکر وتہ ہاری حفاظت کرنے والا دوسرا کون ہے۔ میحض اس کی رحت واسعہ ہے کہ جوفوراً عذاب نازل نہیں کرتا لیکن ایسے رحمت والے حلیم، بروبار کے عصر سے ڈرنا بھی بہت حایث (نعوذ بالله من عذاب العلیم) آگے تلایاجا تاہے كەخق تعالى كى حفاظت كاان منكرين كواحساس نہيں \_عيش و تعم

اور برامن زندگی نے بروردگار حقیقی کی یاد سے غافل کرر کھا ہے اس لئے حق تعالی عزوجل کی طرف سے جب کوئی تھیجت کی جاتی ہے تو منه پھیر لیتے ہیں کہ کہاں کی با تیں شروع کردیں حق تعالیٰ ان کفارومشرکین سے سوال فرماتے ہیں کہ اے منکر و کیا اینے فرضی معبودوں کی نسبت تمہارا خیال ہے کہ وہ تمہاری حفاظت کرتے ہیں اورموقع آنے برخدا تعالیٰ کےغضب سے بیالیں گے؟ پھر اس کا جواب بھی خود حق تعالی مرحت فرماتے ہیں کہان کے معبود مسکین ان کی حفاظت تو کیا کرتے وہ تو خود اینے وجود کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔اگران کوکوئی تو ڑنے پھوڑنے لگے یا کوئی چیزان کے پاس سے چھین کر لے جائے تواتی قدرت بھی نہیں کہ مدافعانة تحفظ كے لئے خود ہاتھ ياؤں ہلا سكيں۔

آ گے بتلایا جاتا ہے کہ بیلوگ باوجودایسے دلائل قاطعہ کے جوحت کو قبول نہیں کرتے تو یہ وجہنیں کہ دلاک میں کھ طل ہے بلکاصل وجداس کی بیے کہ بھتما پشت سے بیلوگ باککری کی زندگی گزاررہے ہیں۔ کوئی جھٹکا عذابِ البی کانہیں لگا۔اس لئے مغرور مو محكة اورغفلت كينشهين چور موكرحن تعالى كاليغام اور پغیرعلیه الصلوة والسلام کی نصیحت قبول کرنے سے مندمور لیا۔

سی بھنک کان میں پڑگئی یا خدا کے انتقام وقبر کی الانی بھاپ بھی ان کوچھوگئ تو آئھ کان سب کھل جائیں گے۔اس وقت بھواس ہوکر چلائیں گے کہ بیشک ہم بڑے بھاری مجرم تھے جوالی بھی آئی۔اور قیامت کے دن رائی کے دانہ کے برابر کسی کاممل ہوگا وہ بھی میزان میں تلے گا۔ ادھر ادھر ضائع نہ ہوگا۔ نہ کسی پرظلم و زیادتی کی جائے گا۔ از بی کا حساب برابر کردیا جائے گا۔ اخیر میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہمارا حساب آخری اور فیصلہ کن ہوگا جس کے بعد کوئی دوسرا حساب نہیں۔ نہ ہم کو ساری مخلوق کا حساب لینے میں کسی مددگاری ضرورت ہے۔

شروع سورت سے یہاں تک توحید و رسالت کا زیادہ مضمون بیان ہوا اور اس کے شمن میں خالفین حق اور منکرین کا آخرت میں معذب ہونا اور بعض کا دنیا میں ہلاک ہونا بیان ہوا تھا آ کے بعض حضرات انبیاء کیہم السلام کے قصے بیان فرمائے گئے ہیں جن سے ان ہی مضامین کی تائید فرماتے ہیں۔سب کے ہیں جن سے ان ہی مضامین کی تائید فرماتے ہیں۔سب سے پہلے حضرت مولی علیہ السلام اور آ ب کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

آ کے بتلایا جاتا ہے کہ سرز مین عرب میں اسلام سیلنے لگا ہے۔ اور كفر كلفنے لگا۔ آ ہستہ آ ہستہ وہاں كى زمين كا فروں برتنك ہوتى جارہی ہے۔ اور زمین سے كفركم ہوتا جارہا ہے۔ كيا ايسے كھلے موئة آثار وقرائن كود كيركبهي أنبيس ابناانجام نظرنبيس آتااوركيا اس مشاہدہ کے باوجوداس کے امیدوار ہیں کہ پیغمبرعلیہ الصلوق والسلام اورمسلمانوں برغالب آجائیں گے۔ اگر چشم عبرت ہے تو جائے كعقل عكام ليس اور قرائن واحوال عامتقبل كا اندازہ کریں۔کیاان کومعلوم نہیں کہان کے گردوپیش کی بستیاں انبیاء کی تکذیب وعداوت کی سزامیں تباہ کی جاچکی ہیں اور ہمیشہ آخر کار خدا کے وفادارول کامشن کامیاب رہا ہے۔ پھرسید الرسلين اورمونين كاملين كےمقابلہ ميں غالب آنے كى ان كوكيا توقع ہوسکتی ہے۔آ گے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کوخطاب كركے ارشاد ہوتا ہے كہ آپ ان كفارے كهدد يحيّ كه ميرا كام وحی البی کے موافق نصیحت سنا دینا اور انجام سے آگاہ کردینا ہے۔دل کے بہرےاگرمیری پکارنسنیں تو میراقصور نہیں وہ خود اینے بہرے بن کاخمیازہ بھکتیں گے۔آ گے حق تعالی فرماتے ہیں کہ بدلوگ جو بہرے بے ہوئے ہیں۔صرف اس وقت تک ہے کہ ذرا زور سے کھٹکھٹائے نہ جائیں۔ اگر عذاب البی کی ذرا

دعا فيجئ

حق تعالی ہمارے قلوب کو غفلت و بے فکری سے محفوظ فرما ئیں اور دنیا و آخرت میں اپنے عذاب سے مامون فرمادیں اور دنیا میں جو کچھ ہمیں عطافر مادیں آخرت بنانے کے لئے عطافر مادیں۔ یااللہ! قیامت میں ہمارا حساب آسان فرما کو اپنی رحمت سے بلاحساب جنت میں داخل ہونا نصیب فرما۔
یااللہ! جن کو آپ نے ہمایت سے نواز اوہ آپ پراور آپ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آخری کتاب قرآن کریم پرایمان لائے یااللہ! شکر ہے کہ ہم کو بھی آپ نے ہدایت نصیب فرمائی اور تو حید کی دولت سے نواز اور آپ پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین یا اللہ! مرتے دم تک ہم کو تو حید پر قائم رکھئے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین

### لَقُدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْفُرْقَانَ وَضِياءً وَ فِلْرًا لِلْمُتَّقِيدَى اللَّهُ الّذِينَ يَخْتُمُ وَنَ مَ نِهُ مُونُ اور بارونَ كو ايك فيله كى اور روثى كى اور متقول كيك نصحت كى چيز عطا فرمانَ متى جو اي رب كل

رَبُّهُ مُرِيالُغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهِ ذَا ذِكْرُ مُّ لِرَكُ آنْزُلْنَهُ ﴿

بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ لوگ قیامت سے ڈرتے ہیں۔اور پیر قرآن بھی )ایک کیٹر الفائدہ نصیحت ( کی کتاب) ہے جس کوہم نے نازل کیا۔

# اَفَانَنْتُمْ لِلهُ مُنْكِرُونَ ﴿

تو کیا پھر بھی اس کے منکر ہو۔

وَلَقَنُ النَّيْنَا اورالبت بم فِعطا کی المُوْسَلی موتیٰ و هلرُوْن اور بارون الْفُرْقَانَ فرق کرنجوالیمناب و وَخِیکَاؤُ اورووْنی و وَذِکْرًا اوراهیعت الْمُنتَقِیْنَ پر بیزگاروں کیلئے الَّانِیْن جولوگ یکنشکون وہ ڈرتے ہیں ارتبھ نیم نیارب اللّفیکی بغیرو کیمے و کھم اوروہ و مِن سے السّاعیة تیامت السّاعیة تیامت مُشْرِفِقُونُ خوف کھاتے ہیں و هل کا اور بیا فِیکُونُ فیعت مُشْرِفُ بابرکت اکنوکِلنَهُ بم نے اسے نازل کیا السّاعیة تیامت مُشْرِفِقُونُ خوف کھاتے ہیں و هل کا اور بیانی اللّه اللّه

اللہ علیہ وسلم تو کفار کو کو یا پکڑ کر دوز خ سے تھینچتے تھے اور وہ پنگوں کی طرح آگ میں گرے جاتے تھے۔اس سے سرور دو عالم ۔رحمت لعلمین کوروحانی تکلیف پنچی تھی پھرجسمانی مصائب پنچانے نے سے بھی کفارختی الوسع در لیغ نہ کرتے تھے۔سابق انبیائے کرام کا تذکرہ کرکے اس بات کی صراحت فرمادی کہ کفار کی محائدت و مخالفت صرف آپ ہی کے لئے مخصوص نہیں ہے۔ ہر زمانہ کے کافرایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں۔ ہر پیغیمرکو تکلیفیں پنچی زمانہ کی کافرایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں۔ ہر پیغیمرکو تکلیفیں پنچی ان کوحاصل ہوئی۔اس نے اپنے فضل ورحمت سے آئیس نوازا۔ ہیں کوحاصل ہوئی۔اس نے اپنے فضل ورحمت سے آئیس نوازا۔ ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ان کے خالفین ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ان کے خالفین کو نیجا دمخلوب ہوئے۔ دوسری بات منکرین انبیاء اور خالفین اور کفار مغلوب ہوئے۔ دوسری بات منکرین انبیاء اور خالفین اسلام کے سامنے پیش کرنامقصود ہے کہ انبیاء کا مبعوث ہونا اور آسانی کتابوں کا نازل ہونا اور حق و باطل کا فیصلہ کرنے کے لئے اللہ کے آلئد کے بیام اللی کا آٹا اور صدافت کے نور کو پھیلانے کے لئے اللہ کے بیام اللی کا آٹا اور صدافت کے نور کو پھیلانے کے لئے اللہ کے اللہ کا تا اور صدافت کے نور کو پھیلانے کے لئے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا تا اور صدافت کے نور کو پھیلانے کے لئے اللہ کے اللہ کا تا اللہ کا تا اور صدافت کے نور کو پھیلانے نے کے لئے اللہ کے اللہ کے اللہ کا تا اور صدافت کے نور کو پھیلانے نے کے لئے اللہ کے اللہ کا تا اور صدافت کے نور کو پھیلانے نے کے لئے اللہ کے اللہ کا تا اور صدافت کے نور کو پھیلانے نے کے لئے اللہ کے اللہ کا تا اور صدافت کے نور کو پھیلانے نے کے لئے اللہ کے کا معرف کو کو کو کو کو کو کھیلانے کے لئے اللہ کے کا اللہ کا تا اور صدافت کے نور کو کھیلانے کے لئے اللہ کے کا تو کو کو کو کھیلانے کے لئے اللہ کے کا تو کو کو کھیلانے کے لئے اللہ کے کا کھیلے کو کو کھیلانے کو کو کھیل کے کو کو کو کھیل کے کو کو کھیل کے کو کو کھیل کے کو کھیل کے کو کھیل کے کو کھیل کے کو کو کھیل کے کو کھی

تفیر وتشری شروع سورت سے گزشته آیات تک مضمون زیاده تر تو حید ورسالت کے متعلق تھا اوراس کے شمن میں خالفین اور مکذبین انبیاء کا آخرت میں معذب ہونا اور بعض کا دنیا میں اب بھی ہلاک ہونا ندکور ہوا تھا۔ ان ہی مضامین کی تائید میں اب یہاں سے انبیاء علیہم السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے اور پے در پے مشر و انبیاء علیہم السلام لعنی حضرت موسی "، حضرت ہارون"، حضرت ابراہیم ، حضرت اسحاق ، حضرت لیعقوب ، حضرت الوب"، حضرت اور یس محضرت اور یس محضرت الوب"، حضرت اور یس محضرت اور یس محضرت اور یس محضرت واکر یا ، حضرت اور یس ، حضرت واکنفل ، حضرت اور یس محضرت واکنفل ، حضرت ادر یس محضرت واکنفل ، حضرت کی محضرت کی

یہاں ان مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے سے دوباتوں کے بیان کا خاص طور پر مقصد معلوم ہوتا ہے۔ ایک توبید کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلی اللہ علیہ وسلم کو تکالفتیں کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی تکالیف دیتے اور معاندانہ خالفتیں کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی

ہیں دوسرے بیکہ وہ قیامت کا خوف رکھتے ہیں اس کی ہولنا کیوں سے لرزاں وتر سال رہتے ہیں۔ان کے دل میں ہروقت کھٹکا لگا رہتا ہے کہ دیکھئے وہاں کیاصورت پیش آئے۔

حضرت موی علیه السلام پرنازل ہونے والی کتاب تورا قاور متعنین کاذکر فرما کر پھر قرآن پاک کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ اے اہل مکہ یہ ایک تھیے حت کی کتاب تمہار ہے سامنے موجود ہے جس کا جلیل القدر عظیم النفع اور کثیر الخیر ہونا تو را ق سے بھی زیادہ روشن ہے ۔ تو کیا ایسی واضح اور روشن کتاب کے تم منکر ہوتے ہو جہاں انکار کی گنجائش ہی نہیں۔

یہاں قرآنِ کریم کی تعریف میں فرمایا گیا ذکر مبادک

یہاں قرآنِ کریم کی تعریف میں فرمایا گیا ذکر مبادک

یعنی ایسا ہدایت نامہ جس پڑمل کرنے سے دین و دنیا کی برکات

حاصل ہوتی ہیں۔ دنیا میں بھی فلاح میسر ہوتا ہے اور آخرت کی

بھی بھلائی وسعادت حاصل ہوتی ہے۔ یہ بتلا کر خطاب یہاں

کفار سے ہے کہ ایسے مبارک نصیحت نامہ ہے تم انکار کرتے ہو۔

اور اللہ کے بھیج ہوئے پندنامہ کونہیں مانتے۔ اس کے بعد اگلی

آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بیان فرمایا گیا ہے

جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

نیک وصالح بندوں کا پندونسیحت کرنا یہ کفار ومشرکین عرب ہی

کے لئے مخصوص نہیں۔ محرصلی اللہ علیہ وسلم کوئی نے نبی نہیں۔ نہ
قرآن کوئی اچنجے کی کتاب ہے بلکہ موسیٰ ہارون، ابراہیم علیما
السلام وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے انبیاء پہلے بھی بیسیج جا بچکے ہیں۔
کتابیں بھی نازل ہوچکی ہیں۔ پھرکوئی وجنہیں کہم قرآن کا انکار
کرواوراللہ کے بیسیج ہوئے نسیحت نامہ کونہ مانو۔

ان مقاصد کے ماتحت یہاں سے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اور سب سے پہلے حضرت موی وحضرت ہارون علیہا السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ حضرت موی اور حضرت ہارون علیہا السلام کو بھی کتاب لیمی توراۃ عطاکی گئی تھی جس کی صفات بیتھیں کہ وہ دق وباطل، ہدایت وضلالت حلال وحرام کے تضیئے چکانے والی اور جہل و خفلت کے اندھیروں میں روشنی پہنچانے والی اور خدا سے ڈرنے والوں کو نفیحت سنانے والی کتاب تھی، واضح رہے کہ قرآن کریم کی ابتداء نفیحت سنانے والی کتاب تھی، واضح رہے کہ قرآن کریم کی ابتداء میں بھی بمدی کم متعین فرمایا گیا ہے یعنی جو بندے خداسے ڈرتے میں بھی بحدی کے مران متعین کی دو میں ان کو یہ کتاب راستہ بتلاتی ہے۔ آگے پھر ان متعین کی دو میں ان کو یہ کتاب راستہ بتلاتی ہے۔ آگے پھر ان متعین کی دو میں ان کو یہ کتاب راستہ بتلاتی ہے۔ آگے پھر ان متعین کی دو

#### دعا تيجئے

الله تعالیٰ ہمیں بھی تقویٰ کی صفت عطا فرمائیں تا کہ خوف خداوندی کے باعث ہم ہرطرح کی جھوٹی بری نافرمانی سے بچیں۔اور قرآن پاک کی جودولت ہم کواللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس پرہمیں حقیقی شکر گزاری کی توفیق نفیب فرمائیں۔

کی توفیق نفیب فرمائیں۔اور اس مبارک نفیجت نامہ پڑھل پیرا ہونے کی سعادت عطافر مائیں۔

یا اللہ! ہماری زندگی سراسر قرآن پاک کے احکام کے مطابق گزرے اور اس کی برکتوں وسعادتوں ہے ہمیں پورا پورا حصہ نفیب فرما۔ آمین

والخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

الانبيا پاره-۱۷-۱۷ پاره-۱۷ وَلَقَكُ الْتَنْنَآ اِبُرَاهِ مُهُ رُشُكُ هُ مِنْ قَبُلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِي بَنَ قَ إِذْ قَالَ إِ ابراہیم کو خوش فہمی عطا فرمائی تھی اور ہم اُن کو وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّهَائِثُلُ الَّتِيَّ ٱنْتُمُ لَهَاعَاكِفُونَ ﴿ قَالُوْا وَجَدُنَا الْإِنْ ور اپنی برادری سے فرمایا کہ یہ کیا مُورتیں ہیںجن پرتم جے بیٹے ہو۔وہ لوگ کہ کے گئے کہ ہم اعبِدِينَ ﴿ قَالَ لَقَالُ كُنْتُمُ آنَتُمُ وَالْبَآوُكُمُ فِي ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ابرامیم نے کہا کہ بیٹک تم الْحُقِّ آمُرَانْتُ مِنَ اللَّعِبِيْنَ ﴿ قَالَ بِلْ رَّبُكُمُ رَبُ السَّمُوتِ وَالْرَضِ ۔ کیاتم تجی بات ہمارے سامنے پیش کررہے ہویادل گی کررہے ہو۔ابراہیم نے فرمایا کنہیں (دل گی نہیں) بلکہ تمہارارب (حقیقی جولائق عبادت ہے)وہ ہے الَّذِي فَكُرُهُنَّ وَأَنَّاعَلَى ذَٰلِكُمُرْضِ الشُّهِدِينَ ٥

جوتمام آسانوں اورز مین کارب ہے جس نے اِن سب کو پیدا ( بھی ) کیااور میں اس ( دعوے ) بردلیل بھی رکھتا ہوں۔

رُسْنُكُ فَا مِايت ياني المِنْ قَبُلُ اس فِيلًا وَكُمُّنَّا اور بم تق إذْ قَالُ جب اس نه كها الزَيْدِ اليه باب ع ا وَقَوْمِه اورا في قوم المأهٰذِ و كيابس به لَهُمَا ان كَلِيَّ عَاكِفُونَ جَمِيتُهُمُ وَ قَالُوْ اوه ول فَجَدُنَا مِ فِيا الْكُوْنَ الْجِبُ وادا لَهَا ان كِلِيَّا لَقَانُ كُنْتُمْ تحقيق تم رب قال اس نے کہا وَ أَمَا وَكُونُهُ أُورِ مُهارِ بِي باب دادا مُعِينِ صرى قَالُوْا وه بول إَحِفْتَنَا كياتم لاع مومار عياس رَبُّكُوْ تمهارارب كُبُّ رب ئے کہا | بکل بلکہ عَلَى ذَلِكُو إِس بات ير مِن سے الشِّهد يْنَ كواه الَّذِي وه جس نے فَكُرُهُنَّ أَنْهِين بِيداكيا وَأَنَّا اور مِن

ہی نے نازل فرمایا ہے۔ تو اس سے منکرین کو بیہ جنلا نامقصود تھا ک قرآن ہے پہلے بھی آسانی کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں لہذا تمہاری بدبری علطی ہے کہتم اس قر آن کوکوئی نئ اور او بری چیز سجھتے ہو۔ ندرینی ہاور نداو بری بلکه اس قتم کی تقیحتیں پہلے ہے نازل ہوتی چلی آئی ہیں پھر کیاوجہ کہ قر آن کاا نکار کیا جائے۔ حفرت موی وحفرت ہارون علیہاالسلام سے پہلے مشہور انبیاء

تفير وتشريح: گزشته آيات مين حفرت موي وحفرت ہارونٔ علیہاالسلام کا ذکر فرمایا گیا تھا اور بتلایا گیا تھا کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے پہلے الله تعالیٰ نے حضرت موئ اور حضرت ہارونؑ کوحق و باطل میں فیصلہ کرنے والی اور صحیح راستہ دکھانے والى كتاب ليعني توريت عطا فرمائي تقى جومتقين ليعني خدا سے ڈرنے والول کے لئے نصیحت کی کتاب تھی اور اس طرح بیہ قرآن بھی ایک کثیرالفوا ئدنفیحت کی کتاب ہے جس کواللہ تعالی | میں حضرت ابراہیم علیہالسلام گزرے تھے اب یہاں سے حضرت

ہیں؟ حاشاوکلا ہر گزنہیں پس نبوت سے سرفراز ہو کر سب سے پہلے حفرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرف توجه فرمائی اور قوم کو جب مورتی پوجا کرتے و یکھا تو اعتراض کیا اور فرمایا کر ذراان کی اصلیات وحقيقت توبيان كرو- آخر پقركي خودتر اشيده مورتيال خداكس طرح بن تئير؟ قوم كے پاس كوئى معقول جواب نەتھاسوائے اس كے كه اوپر سے ہمارے باپ دادا انہی کی پوجا کرتے چلے آئے ہیں۔ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ہم اپنے بڑوں کا طریقہ كيے چھوڑ ویں۔حضرت ابراہيم عليه السلام نے فرمايا كه اس دليل سے تو تمہاری حقانیت اور عقلندی ثابت نہ ہوئی ہاں بیثابت ہوا کہ تمہارے باپ دادا بھی تمہاری طرح مراہ اور بے وقوف تھے جن کی کورانہ تقلید میں تم تباہ ہورہے ہو۔ تمام قوم کے عقیدہ کے خلاف ابراجيم عليه السلام كي بير تفتكون كران مين اضطراب پيدا موكيا اور متجب ہوکر حضرت ابراجیم علیہ السلام سے کہنے گئے کہ کیا تھ مج تمہارا عقیدہ اور خیال یہی ہے یا محض بنی اور دل کی کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میراعقیدہ ہی یہ ہے اور میں پورے یقین وبصیرت سے اس کی شہادت دیتا ہول کدمیراتمہارا سبكاربوبى ايك خدام جسن آسان وزيين پيدا كاوران ک د مکیمه بھال رکھی۔کوئی دوسرااس کی خدائی میں شریک نہیں ہوسکتا۔ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم کو ہر طرح بت پرتی کے عیوب طاہر کر کے بازر کھنے کی سعی کر لی لیکن قوم نے وعوت اسلام کو قبول ند کیا اور صنم پرسی اور کواکب پرسی مين اسى طرح بتلارى توحضرت ابراجيم عليه السلام في ايك دن جذبه توحيد مين آكرتهم كهاكرايك اعلان كرديا وواعلان كياقها بيان شاءالله اللي آيات مين آئنده درس مين بيان موگا-

ابراہیم علیہ السلام کے قصہ کو بیان فرمایا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں حفرت ابراجيم عليدالسلام كواقعات كوسي جكدا خضار كساته ادر کسی جگتفصیل کے ساتھ موقع کی مناسبت سے متعدد جگه بیان فرمايا كيا بيدحفرت ابراجيم عليه السلام كي وجابت، شخصيت، ہدایت اور امامت کاعرب کے بیشتر گروہوں کواعتر اف تھا۔ یہودی عیسائی۔بت برست سب ہی این ندہب کوابرا ہمی ندہب کہتے۔ حق تعالى في حضرت ابراتيم كاواقعة لكرك بيظام كرديا كمابراجيم علیالسلام مشرک ند تخےاورآ پ کوشرک سے اس قدر تفراور بیزاری مقی کداین اقارب و برادری یهال تک کد باپ سے بھی علیحدہ موكئے تھے۔آپ كنزديك غيراللدى عبادت اس قدر عظيم جرم تعا كه باوجود تخت ترين جاني و مالي مصائب برداشت كرنے كآب نے شرک کی طرف میلان نہ کیا تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو قویس مشرک بیں یاشرک آمیر توحید کے قائل بیں وہ دین ابراہمی پر مجھی نہیں ہوسکتیں اور ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی واسطفيس موسكا\_ چنانچه يهال ان آيات ميس بيبتلايا جاتا ہے كه أتخضرت صلى الله عليه وسلم اور حضرت موى وبارون عليهاالسلام س پیشتر اللدتعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوشروع ہی سے حق کی بصيرت ادررشدومدايت عطافرمائي تقى \_ادروه بيريقين ركهته يتصركه بت ندین سکتے ہیں۔ ندد کھ سکتے ہیں اور ندکسی کی بکار کا جواب دے سكتے بيں اور خافع ونقصان كاان سےكوئى واسطه بوق صبح وشام آكھ ے دیکھتے تھے کہ ان بے جان موروں کومیراباب اینے ہاتھ ہے بناتا اور گفرتار بها ہے اور جس طرح اس کاجی چا بہاہے تاک، کان، آ تکھیں اورجسم تراش لیتا اور پھرخریدنے والوں کے ہاتھ فروخت كرديتا بي كيامير خدا موسكة بين ما خدا كمثل وبمسر كم جاسكة

وعا کیجے: حق تعالی نے اپ فضل وکرم سے جورشد وہدایت ہم کوعطافر مائی ہے اس پرہم کوتا زیست قائم رکھیں اور تو حید ک دولت سے ہمیشہ مالا مال رکھیں۔ آمین والخِرُدعُونَا آنِ الْحَدُدُ لِلْادِرَةِ الْعَلَمِيْنَ besture

وَتَاللَّهِ لِا كِيْدِكَ قَاضَنَا مَكُمْ بِعُدُانَ ثُولُوا مُذُبِرِيْنَ ﴿ فِيعَالَهُ مُوجُذَاذًا إِلَّا كَيِيْر ر خدا کی قتم میں تمہارے ہُوں کی گت بناؤں گا جب تم چلے جاؤ گے۔تو اُنہوں نے ان ہُوں کونکڑے ککڑ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ الدَّهِ يَرْجِعُونَ ﴿ وَالْهَامَنْ فَعَلَ هٰذَا بِالْهَتِنَا التَّهُ لَئِنَ الظّلِمِيْنَ ﴿ نے کیلئے ) رجوع کریں کہنے گئے کہ بیدہ ارے بتول کے ساتھ کس نے کیا ہاں میں کوئی شک مہیں کہ اس وَالْوَاسَمِعْنَا فَتَى يَكْ كُرُهُمْ مِيْقَالُ لَهُ ٓ إِبْرِهِيمُو ۚ وَالْوَا فَأَتُوا بِهِ عَلَى اَعْيُنِ التَّاسِ بعضوں نے کہا کہ ہم نے ایک و جوان آ دمی کوجس کواپر انتہا کر کے یکا راجا تا ہےان بتوں کا تذکرہ کرتے سُنا ہے۔وہ لوگ بولے کہ تو اچھا اُس کوسب آ دمیوں کے سامنے حاضر کرو لَعَلَّهُ ثُمْ يَنِتُهُدُونَ®قَالُوْآءَانَتَ فَعَلْتَ هِذَا بِالْهِتِنَا بِٱلْمِيْنَا فَكُونَ®قَالَ بِلْ فَعَلَ لہ وہ لوگ گواہ ہوجادیں۔اُن لوگوں نے کہا کہ ہمارے ہُوں کے ساتھ تم نے بیرحرکت کی ہے اے ابراہیٹم ۔انہوں نے فرمایا بلکہ اُن کے نُرُهُمُ هَ هٰذَا فَنُعَلُوْهُمُ إِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ@

اس بوے نے کی سوان ( ہی ) ہے یو چھلوا گریہ بولتے ہوں۔

تُولُواتم جاؤك لَا يُدِدُنَّ البنة مِن ضرور حال جلول كا أَصْنَا مَكُون تمهار عبت جُذَادَيْه ريزه لَهُمْ الناكا فُكَتَّى أيك جوان سكيفنا بم نے سنا ہے فَأَتُوا تُم لِے آؤ | قَالُوا انہوں نے کہا | مِانْتُ کیاتو | فَعَلْتُ تُونے کیا | ہٰذَا یہ | یالِفییّنا ہمارے معبودوں کے ساتھ فعكااس نياب كَبُيْرُهُمْ أَن أَرُاهُ مِنْ أَنَّهُ فَيَنَّا فُوهُمْ وَأَن بِي جِهِلُو كَانُوْا يَنْطِقُونَ وه بولت بين

كرلى اور برقتم كے بيدونصائح ودائل وبرابين كے ذريعه بيلقين دلانے کی کوشش کی کہ ہیا بت نافع پہنچا سکتے ہیں اور نافقصان جس کا ابراجيم عليه السلام نے جذب أتو حيد ميں فتم كھا كركہا كہ غدا كي فتم ميں تمهاری عدم موجود گی میں ان بتوں کی گت بناؤں گا تا کہان کاعاجز اور در ماندہ ہوتا اور زیادہ مشاہرہ میں آ جائے اور تم دیکھ لو کہ واقعی

تفيير وتشريح كزشتهآ يات مين بيان مواقعا كه حضرت ابراميم عليه السلام نے اپني بت برست قوم كوجن ميں ان كاباب بھى شامل ہے ہرطرح سمجھایا کہ پیٹی ، پھراورلکڑی وغیرہ کے بت جنہیںتم \ ان پرمطلق اثر نہ ہواتو جیسا کہان آیات میں بتلایا جاتا ہے حضرت نے خوداینے ہاتھوں سے گھڑاہے یہ کس طرح معبود ہوسکتے ہیں اور ان کے آ گے عبادت کے لئے تم سرکیوں جھکاتے ہو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہرطرح قوم کوبت پرستی سے بازر کھنے کی سعی کوسب لوگ د مکھ کراورخودان کی با تیں من کرسب کوا اور جوسزا ان کوقوم کی جانب سے دی جائے وہ اس کے ستحق سمجھے جا مکیل ہوتو قوم کی غرض تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کامقصود بھی بہی تھا کہ مجمع عام میں ان کوموقع ملے کہ شرکین کو عاجز اور مبہوت کریں اور تھلم کھلا بتوں کی بے بی اور بے سی کا اظہار کرسکیس ۔ چنانچہ جمع ہوا سب چھوٹے بڑے آگئے ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ملزم کی حیثیت سے موجود ہوئے اور آپ سے سوال ہوا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ میل نوح کرتے اور آپ سے سوال ہوا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ میل نوح کرتے تم نے کی ہے؟

اس پرآپ نے انہیں قائل ومعقول کرنے کے لئے کہا کہ مجھ ہے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس بڑے بت کی طرف اشارہ کرے جے آپ نے تو ڑان تھا فرمایا کہ کیا بیٹیں ہوسکتا کہ اس بڑے گورو گھنٹال نے جو تیج سالم کھڑا ہے اور تو ڑنے کا آلہ بھی اس کے پاس موجود ہے بیکام کیا ہو؟ کیا دنیا میں ایسا ہوتانہیں کہ بڑے سانپ چھوٹے سانپوں کو۔ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کونگل جاتی ہے۔اور بڑے باوشاہ چھوٹی سلطنوں کو تباہ کرڈالتے ہیں اس لئے بهترين صورت مير يتمهار ب درميان فيصله كى بير ب كمتم خود اسے ان معبودوں بی سے دریافت کرو کہ یہ ماجراکس طرح ہوا؟ اگر میر کچے بول سکتے ہیں تو کیا ایسے اہم معاملہ میں بول کرمیرے جھوٹ سی کا فیصلہ نہ کردیں مے؟ البذائم اپنے ان معبودوں ہی سے كيول دريافت نبيس كرتے كتمهارا ككڑے اڑادينے والاكون ہے؟ تومقصوداس جواب سے حضرت ابراہیم کا بیتھا کہ بیلوگ خود بخو دہی تمجھ لیں کہ میر پھر کیا بولیں گے؟ اور جب وہ اتنے عاجز ہیں كهايئے سے بھى ضرر كو دفع نہيں كر سكتے تو لائق عبادت كيسے مخمبر سكت بين؟اس رقوم فحصرت ابراجيم عليه السلام سي كياسوال جواب كيابيانشاءاللداكلي آيات من أئنده درس مي بيان موكار واخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمَدُ لِلْهِ رَتِ الْعَلَمِينَ

تمہارے دیوتا صرف ککڑی اور پھروں کی مورتیاں ہیں جو گونگی بھی ہیں اور بہری بھی۔ اور اندھی بھی۔ جواپی آئی ہوئی مصیبت کو بھی نہیں ٹال سکتیں۔دوسروں کونفع نقصان پہنچانے کا تو کیا سوال۔ان لوگول نے میں محصر کہ بیا کیلے ہمارے مخالف کیا کارروائی کرسکتے ہیں اور تجا ایک نوجوان ساری قوم کے معبودوں کا کیا بگاڑ سکتا ہے کچھ التفات ندكيااوربے بروائى سے ٹال ديا۔ ايک روز كسى تہوار كے موقع ر جب قوم کے لوگ شہرے باہر میلد میں گئے۔ تب حضرت ابراہیم علیدالسلام نے بت خانہ میں جا کرایک کلباڑی سے بنوں کوتوڑ پھوڑ كرككز ككزر كرديا صرف ايك بت كوباقي رہنے ديا جو باعتبار جثه کے یاتعظیم و تکریم کے قوم مے نز دیک سب سے بڑا تھا اور جس کلباڑی سے تو ڑا تھاوہ اس بوے بت کے گلے میں لاکا دی تا کہوہ لوگ جب واپس آ كريه صورت حال ديكهيس تو قدرتي طوريران كا خیال اس بڑے بت کی طرف ہو۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تودیکھاادھرے ادھرتک سارے بت ٹوٹے بڑے ہیں صرف برا بت باقی ہےاوراس کے کندھے پر کلہاڑار کھا ہوا ہے۔ پیرحال دیکھ کر وہ لوگ سخت برہم ہوئے اور آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ بیکیا ہوا؟ اور کسنے بیگتاخی اور بےاد نی کی حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ کی ہے۔ یقیناً جس نے سیکام کیاوہ برا ظالم اور شریر ہے۔ (استغفراللہ) ایبا ظالم ہمارے اندرکون ہوسکتا تھا۔ تو جن لوگول نے حضرت ابراجیم علیدالسلام کو بد کہتے سنا تھا کہ تمہاری عدم موجودگی میں ان بتوں کی درگت بناؤں گاوہ فوراً بولے کہ بیاس مخض کا کام ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ وہی ایک مخض ہے جو ہارے معبودوں کا ذکر برائی ہے کیا کرتا ہے یقیناً بیکام ای نے کیا ہوگا۔ اس برقوم کے لوگ مشورہ کرتے ہیں کہاس کو یعنی حضرت ابراجيم عليدالسلام كوبلاكر برملا مجمع عاميس بيان لياجائ تاكم معامله

# co و و الانبيا باره-۱۷ فَرَجَعُوْ إِلَى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْ آلِكُمْ اَنْتُمُ الظّلِيُوْنَ ۗ ثُمِّرُ نُكِسُوْاعَلَى رُءُوسِهِ هَإِلْقَالُ اس پر وہ لوگ اپنے بی میں سوچنے گلے پھر کہنے گلے کہ حقیقت میں تم ہی لوگ ناحق پر ہو۔ پھر اپنے سروں کو تھھ کا لیا۔اے ابراہیم تم کو تھ عَلِمْتَ مَا هَؤُلِاءٍ يُنْطِقُونَ ﴿ قَالَ آفَتَعَبُكُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُ كُمُ شَيًّا

معلوم ہی ہے کہ ریہ بُت ( کچھ) بولتے نہیں۔ابراہیم نے فرمایا تو کیا خدا کوچھوڑ کرتم الیی چیز کی عبادت کرتے ہو جوتم کو نہ کچھ نفع پہنچا سکے وَّلَا يَضُرُّكُمْ ﴿ أَفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعُبُكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ٱفَكَرَتَعُقِلُونَ ﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ

اور نہ کچھ نقصان پہنچا سکے۔تف ہےتم پراوران پر جن کوتم خدا کے سوا پُو جتے ہو۔کیاتم (اتنا بھی)نہیں سیجھتے ۔وہ لوگ کہنے گئے کہان کوآگ میں جَلا دو.

وَانْصُرُوٓا الِهَتَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ فَعِلِيْنَ ۞ قُلْنَا لِنَا لِكُوْنِي بُرْدًا وَسَلَمًا عَلَى إثراهِ يُمَرِّهُ

اور اپنے معبودوں کا بدلد او اگرتم کو پچھ کرنا ہے۔ہم نے (آگ کو) تھم دیا اے آگ تو شندی اور بے گزند ہو جا ابراہیم کے حق میں۔

### وَ ٱرَّادُوْا بِهِ كَيْنًا فَجَعَلْنَهُمُ الْكَنْسَرِينَ۞

اوران لوگوں نے اُنکے ساتھ بُرائی کرنا جا ہاتھا سوہم نے اُن بی لوگوں کونا کام کردیا۔

فَرَجَعُوا لِن ووليُسوج مِن يُرْمِكُ إلى طرف ش النَّفيُ بِهِمْ الحِدل فَقَالُوا كِرانبون نِهَا إِلَى كُفْد بِيكُ مَ النَّالِمُونَ طَالم لُوُّ يُنكِنُوا كِمروه اوندهے كے كئے كا كُوُلوسِهِ هُمُ البين سرول يا كَاكَنْ عَلِيْتَ تُوخُوبِ جانا ہے كَا مَاجِو كَا هُوُلآ يَهِ ا قَالَ اس نَهُمَا اَفَتَعَبْدُكُونَ كَمَا تِهِرَمْ رِسْشَرَتِ مِو الْمِنْ دُونِ اللّهِ الله كسوا مَناجويت الدّينْفَعُكُمْ نَهْمِينُ نَعْ بَيْجَاكِس اللّهَ | كَايَكُتُرُكُنْهِ نه نقصان بنجاعين حمين | أيّ تف | لكُنْهِ تم بر | وَلِمَا اوراس برجے | تَكُوبُكُونَ برسش كرتے ہوتم | مِنْ دُونِ اللهِ الله يسو فَلَا تَغْقِلُونَ عَرَمَ نبيل بجعة | قَالُوا وو كُنِهِ لِكُ حَرَقُوهُ مِ الصَّالَال وَانْصُرُوا اورتم مدرّرو اليفتكُور اليستكور اليفتكُور المنسبودول والنارك كُنْ تَنْهُ فَعِلِيْنَ مَ مِرَنِعًا كَهِ كُنَّا ﴾ قُلْنًا بم يَطَهوا لِنَا لَكُوْنِي آلَة وهوا لِبُؤهًا شَنْدَى وَسَلَمًا ورسَاتَى عَلَى لِ الْبَرْهِيْمَ ابرابيم 

تفسير وتشريح گزشتهآ يات ميں بيان ہوا تھا كہ جب حضرت 📗 اس يرحضرت ابراہيم عليه السلام كومجمع عام ميں طلب كيا گيا تا كہ لوگ جلال میں آ کرچھوٹوں کو تہ تینج کردیا ہولہذا بہتر ہیہ ہے کہان زخمی

ابراہیم علیہ السلام نے سب بتوں کو کلزے کردیا صرف ایک | شہادت دیں اور جرم ثابت ہونے پر سزا دی جائے چنانچہ حضرت بڑے بت کوچھوڑ دیااورقوم والے جب بت خانہ میں آئے اوراپنے | ابراہیم علیہ السلام سے بوچھا گیا کہ کیاتم نے ہمارے معبودوں کے معبودوں کی پیخستہ حالی دیکھی تو ہڑے برہم ہوئے اورآ پس میں 📗 ساتھ بہترکت کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے کہنے لگے کہ بیتو برداظلم ہوگیا بیترکت کس نے کی ہے؟اس پربعض | جواب میں فرمایا کہ کیا پنہیں ہوسکتا کہاں سب سے بڑے بت نے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پرشبہ ظاہر کیا کہوہی ایک جوان ہے جس سے بتوں کی برائی کا تذکرہ سناتھا۔ غالبًا بیاس کی حرکت ہے۔ | بتوں سے بوچھاد۔ بیصاف صاف حال بتلادیں گے۔ یہاں تک الانبيا باره-۱۷-۱۷ مورة الانبيا باره-۱۷ گت بنائی اورادهرایی بده وهر ک لعن طعن سے ہمالاے دل جلا کر خاک سیاہ کردیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی دانست میں محضرت ابرابيم عليه السلام كوسخت سزادينه كامشوره كيا ـ اورسب نے متفقہ فیصله کردیا کدان کے دیوتاؤں کی تو بین اور باپ دادا کے دین کی خالفت میں ابراہیم کو دہمتی ہوئی آگ میں جلا دینا جائے کیونکہ اليسة خت مجرم كى سراأيمي موسكتى باورد يوتاؤل كي تحقير كانتقام اسى طرح لياجاسكتا ہے۔بہرحال جیسا كەجهل وتعصب كا قاعدہ ہےوہ ظلم اورتشدد پراتر آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کوزندہ آگ میں جلا کرختم کردیے کا فیصلہ کیا۔ چنانچے قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سزاکے لئے ایک مخصوص جگہ بنوائی۔ ایک بہت بروا اور بہت گہرا گڑھا کھودا اورلکڑ بول سے اسے پر کیا اور انبار کھڑا كركے اس ميں آگ لگائی اور كئی روزمسلسل وه آگ د به كائی گئی۔ کھا ہے کہ روئے زمین پر اتنی بڑی آ گ بھی نہیں دیکھی گئے۔ جب آگ کے شعلوں سے قرب وجوار کی اشیاء جھلنے لگیں اوراس طرح قوم کوکامل اطمینان ہوگیا کہ اب ابراہیم کے اس سے فی نگلنے كى كوئى صورت باقى نبيس ربى تب ابراجيم عليه السلام كوايك كوچين میں بٹھا کر دہتی آگ میں چھینکنے کی تیاری ہوئی۔اس مرحلہ پراور اليصازك وقت ميس جبتمام مادى سهار فتمد ونياوى اسباب ناپید-جمایت ونصرت کے ظاہری اسباب مفقود،حضرت ابراہیم عليه السلام كواس وقت ايك اليهابرا زبروست سهارا حاصل تفاجوتمام سہاروں کا سہارا اور تمام نصرتوں کا ناصر کہا جاتا ہے اور وہ خدائے واحد ذوالجلال كاسهارا تھا۔اس نے اسے جلیل القدر پنجبراورقوم كے عظيم المرتبت بادى اور رہنما كوبے بارومددگار ندر ہنے دیا۔ اور وشمنوں کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملادیا۔ لکھا ہے کہ جب حضرت ابراجيم عليه السلام كو باته بير بانده كر كويهن ميس بنهاكر آ گ مَیْل بچینکا توابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوامیں راستہ ہی

مضمون گزشته درس میں بیان ہواتھا۔اب آ گےان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ حفرت ابراہم علیہ السلام کی اس بات کا ان کے یاس کوئی جواب ندتھا۔ سوچ میں بڑ گئے کہ کیا کہیں اور کیا نہ کہیں۔ اس وقت دانشمند طبقه كوابني غلطي اورتجرابي كااحساس بهي يجهيهوا اوردل ميس کہنے گئے کہ واقعی تم ہی ظالم ہو کہ ایسی بے جان کمزور اور بے حس مورتوں کی عبادت کرنا حقیقتا حمافت ہے بعض مفسرین نے ان کے اس قول كامطلب كدواقعي ظالم توتم بي مويدليا ہے كدوہ آپس ميں كنے لگے كہم نے برى غلطى كى كرباوجودابراجيم كى دهمكى سننے ك بونمی لا بروائی سے بت خاند کھلا چھوڑ کر چلے گئے اور اسے معبودوں کی حفاظت کا کوئی سامان کرے نہ گئے۔غرض وہ کھسیانے ہوکر سرنگوں ہوئے۔شرمندگی کے مارے آ تکھ ندملا سکے پھر خور وککر کرکے بات بنائی کتم جوہم سے کہتے موکدان سے ہم یو چھلیں کتمہیں کس نے تو ڑا پھوڑا ہے تو جان بو جھ كرتم ہم سے الى نامكن بات كامطالبہ كول كرتے ہو كہيں چربھى بولتے ہيں۔ابراہيم عليه السلام نے کہا کہ میں تو جانتا ہوں کہ پھر کیا خاک بولیں گے لیکن تم پر بھی حقيقت واضح كرناحيا بتابول كرتم جان بوجهكريدكيا ناداني كرربيهو کہان بہرے گوئگے بے جان اور بےبس مور تیوں کے آ گے سر جھکاتے ہو۔تف ہے تم پراورتمہارےان معبودوں پر۔ بیتو پھرتھے بى تمهارى سمجھ پر بھى پھر پڑ گئے كہ جومورتى ايك لفظ نہ بول سكے كى اڑے وقت کام نیآ سکے۔ ذرہ برابر نفع نقصان اس کے اختیار میں نہ مواسے خدائی کا درجدد سركھا بے كيا اتنى موئى بات بھى تم نہيں سمجھ سکتے کس قدرظلم وجہل ہے کہ ایسی چیزوں کی پرستش کی جائے اور خدائے واحد کوچھوڑ دیا جائے۔

بيعام قاعده بي كرجب جالل جواب ندر كهتا مواور قدرت ركهتا ہوتو برسر پیکارآ جاتا ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھری اور لاجواب باتیس سن كرقوم والے جھلا كر چلائے كداس نڈر اور دلير مخض نے تو ہم پرخوب ہاتھ صاف کیا۔ ادھر تو ہمارے معبودوں کی

میں تھے و حفرت جرئیل علیه السلام آئے اور حفرت ابراہیم علیه السلام سے بوچھا کہ اس وقت آپ کوکوئی حاجت اور غرض ہے؟ حفرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں حاجت اور غرض توہے مرتم سے نہیں ۔ حفرت جرئیل علیہ السلام نے کہا کہ پھرجس سے ے ای سے کہئے۔آپ نے فرمایا کہ وہ جانتا ہے اور دیکھا ہے حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ جب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈالنے کا قصد کررہے تعے تو جوفرشتہ مینہ برسانے پر تعینات ہے اس کو گمان تھا کہ اس آ گ کے بچھانے کا حکم مجھے ہی ہوگا۔وہ کان لگائے تیارتھا کہ کب خداوند ذوالجلال كالحكم مواور مين ياني برساكراس آگ كوشفترا كردول كيكن الله تبارك وتعالى كاحكم كسي ذريعه كامحتاج نهيس \_ادهر ابراجيم عليه السلام كوآ ك ميس بهينكا جاتا ہے ادهر براؤ راست حكم خداوندي آگ ہي كو پہنچا كەمىر فىلىل برتوسلامتى اور شەندك بن جا-ابن عباس رضى الله عندك أيك قول معلوم بوتا ب كهاس تھم کے ساتھ ہی روئے زمین کی آگ کچھ دریے لئے شنڈی ہوگئی اوراس وفت دنیا بھر میں کوئی آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ حفرت ابراہیم علیہ السلام کی رسیاں جس سے باندھ کرآ ب وآگ کے شعلوں میں جموز کا گیا تھاوہ تو آ گ نے جلادیں کین آ پ کے ایک رو نکٹے کوبھی آ گ نہ گئی۔حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ اگر آ گ کو صرف شعنڈ اہونے ہی کا حکم ہوتا تو پھر

یناد کونی بر دا وسلماً علیٰ ابراهیم O اے آگ تو شنڈی اور آرام دہ ہوجاابراہیم کے ق میں لینی ''الی معتدل شنڈک ہوجوجم وجان کوخوشگوار معلوم ہونے لگے۔'' چنانچی آگ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ق میں سلامتی کے ساتھ سرد پڑ گئی۔ لکھا ہے کہ آپ اس آگ میں ک

مصندک بھی آپ کو ضرر پہنچاتی اس کئے ارشاد ہوا۔

روز رہے اور ۴۰۰۔ ۵ دن رہنے کی روایات بھی ہیں حضرت
ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس زمانہ میں جو
راحت اور سرور حاصل تھا ویبااس سے نکلنے کے بعد حاصل نہیں
ہوا کیا اچھا ہوتا کہ میری ساری زندگی ای میں گزرتی سبحان
اللہ! قدرت کے بعد جب آگ فرو ہوئی اور کو کلے الگ کے
گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے صحیح سلامت
برآ مدہوئے ۔ اور دشمن انکو کی قشمان نہ پہنچا سکے تج ہے ۔
دشمن اگر تو یست نگہبان قوی ترست

اخیر میں بتلایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو برا عیاہتے تھے وہ خود ناکامی، ذلت اور خسارہ میں پڑگئے۔کفار نے حق کومغلوب کرنے اور صدافت وحقانیت کومٹانے کے لئے جو تدبیر کی تھی وہ انہی پرلوٹ پڑی۔حق اور نمایاں ہوگیا صدافت اور بر ملاواضح ہوگئ۔

ان آیات سے صاف معلوم ہوا کہ اگر چہ دنیا عالم اسباب کے لیکن بظاہر بھی بھی خلاف عادت بھی ہوجا تا ہے اور ایک چیز واقع ہوجاتی ہے لیکن بظاہر اس کے اسباب پچھ نظر نہیں آتے۔
قرآن کریم اسے یوں سمجھا تا ہے کہ اسباب پرایک قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ پوری پوری قدرت رکھتے ہیں۔ تمام ظاہری اسباب بحق ہوجانے کے بعد بھی اللہ کا ارادہ اور تھم اصل ہے۔ اگر کسی چیز بحوجانے کے بعد بھی اللہ کا ارادہ اور تھم اصل ہے۔ اگر کسی چیز کے ہونے کا وہ تھم نہ دے تو سارے اسباب رکھے رہ جاتے ہیں اور وہ چیز نہیں ہوتی اور اگروہ اس کے ہونے کا تھم دے دیو بھی اور اگروہ اس کے ہونے کا تھم دے دیو بھی ہوا ہی ہے۔
بیں اور وہ چیز نہیں ہوتی اور اگروہ اس کے ہونے کا تھم دے دیو بھی ہوجاتی ہے۔

اباگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کا مزید جوفضل وانعام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوااس کو طاہر کیا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاخِرُدَعُونَا أَنِ إِلْحُمُدُ يِلْهُ رَتِ الْعَلَمِينَ

الانبيا ياره-١٤ الانبيا ياره-١٤ الانبيا ياره-١٤ نَعَكُنُنَاهُ وَلَوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الْيَتِي لِرَكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ® وَوَهَبُنَا نے ابراہیم کواورلوط کوایے ملک کی طرف بھیج کر بچالیا جس میں ہم نے دنیا جہان والوں کیلئے (خیرو)برکت رکھی ہے اور ہم نے ان کو الحق قُوْبَ نَافِلَةً ۗ وَكُلِّاجِعَلْنَا صَلِعِيْنَ ۞وَجَعَلْنَاهُمُ إِبِيَّةً يَهُلُوْنَ بِ یعقوب پوتا عطا کیا۔اور ہم نے اُن سب کو نیک کیا۔اور ہم نے ان کومقتدا بنایا کہ ہمارے بھم سے ہدایت کیا کرتے تھےاور ہم نے اُن کے ليهه مفغل الخنزي وإقام الصلوة وإنتآء الناكوة وكانؤا لناعبد یاس نیک کاموں کے کرنے کااور نماز کی بابندی کا اور زکوۃ اوا کرنے کا حکم جھیجا۔اور وہ ہماری عباوت کیا ً اتَيْنَاهُ كُكُمًا وَعِلْمًا وَجَعَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَاةِ الَّتِي كَانَتُ تَعْمَلُ الْعَيْ نے حکمت اور علم عطافر مایا اور ہم نے اُن کو اُس بہتی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے گندے کام کیا آ قَوْمُرَسُوْءِ فَسِقِيْنَ ﴿ وَكَذِخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّا مِنَ الصَّ بڑے بدذات بدکار تھے۔اورہم نےلوظ کوا بی رحمت میں داخل کیا۔ ( کیونکہ ) بلاشیہوہ بڑے نیکوں میں سے تھے۔

الکّتِی بلزگنا وہ جس میں ہم نے برکت رکھی الْاَدْجِن سرزيين إلى طرف وكوطاً اور لوط و مُخْدِينَهُ أور بهم في است بحاليا لِلْعَلَمِينَ جَهَانُول كَلِيمَ } وَوَهَبْنَا اور بم نه عطاكيا لهاس كو إسمَّعْقَ الحقّ ويَعْقُوبَ اوريعتوب نَافِلَةً بِينَا جَعَلْنَا مِم نَ بنايا صليعِيْنَ صالح و اور جَعَلْنَامُمْ بَم نَ أَبْسِ بنايا إَيِفَةً المهدوا بِهُدُونَ وه مدايت دية تق فغل الغيرية تك كام كرنا اليَهِ خران كاطرف إِقَامَهُ قَائمُ كُرِمَا وَ أَوْحَوْنُا أُورِ ہِم نے وحی بھیجی التركوة زكوة وَ لُوْطًا اور لوط وَالنَّاءِ اوراداكرنا كنا ماريى و مُعَيِّناتُ اور بم نے اسے بحالیا 1 اَلَتِينَ جو مِنَ الْقَرْبِيلَةِ لَبْتِي سے كانت تغمل كرتى تقى إنفيشه بيثك وه قُوْمُ سَوْءٍ بُرے لوگ كانواوه تص وكد خُلناهُ اور بم نے داخل كياات إفي رحميتنا ابني رحت من إِنَّهُ بِينِكُ وه الصَّالِحِينُ صَالَحُ نَكُوكَار

نه کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ اور جھتیجے حضرت لوط عليه السلام كےعلادہ كوئي آيك تيسرا بھى ايمان نہ لايا تواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ سی دوسری جگہ جا کر پیغام اللی سنائیں اور دعوت تل پہنچائیں۔ابغور سیجئے کہ باوجودا ہے کھلے ہوئے معجزہ کے دیکھ لینے کے کہ اتنی زبردست دہمتی ہوئی آ گ میں حضرت ابراجيم عليه السلام كوقوم في والااورة باس ميس سيح سلامت

تفيير وتشريح: گزشته آيات مين بيان مواقفا كه س طرح الله تعالى في حضرت ابراميم عليه السلام كودشمنول سے بيجايا اور مخالفوں كو ان کے ارادول میں ناکام اور ذلیل وخوار کرکے حضرت ابراہیم علیہ العلام كحق مين آ گ وكلزار بَوْدًا وْسَكَامْمَا بناديا\_حضرت ابراہيم علیہالسلام نے اپنی قوم کی ہدایت کے لئے ہرطرح کے دلائل و ہراہن پش کئے مگر بد بخت قوم نے کچھ نہ سنا اور کسی طرح رشد وہدایت کو قبول

الانبيا باره-۱۷ علاق الانبيا باره-۱۷ اورخصوصاً نماز پڑھنے اورز كوة اداكرنے كاتھم ديا كي تھااس لئے وہ ان فرائض کواچھی طرح بجالاتے اور خوب اللہ کی عبادت کی کرتے تھے۔شب وروز وہ اللہ کی بندگی وطاعت میں گےرہتے تھے تو اس میں عرب کے اس وقت کے مشرکین کی طرف تعریض بھی ہے اور تنبيهم كتم كيےملت ابراہيم كے دعويدار ہو۔ انہول نے توبت برسی کو بول منایا اورتم خود بت برسی میں مشغول ہواگر باب داداہی کی تقليدكرني بيتوايخ جدامجد حضرت ابراجيم عليه السلام كي تقليد كرو آ معصرت لوط عليه السلام اوران كي قوم كاذكرا جمالاً فرمايا جار باب جس میں صالحین و فاسقین لیعنی نیکوں اور بدوں کا انجام الگ، الگ مونا ظاهرفر مايا كيا حضرت لوط عليه السلام حضرت ابراجيم عليه السلام ك بطتيج تصاور عراق ك قديم شهراور جوحضرت ابراجيم عليه السلام كا بھی مولد ہے پیدا ہوئے تھے۔حضرت لوط کا بچین حضرت ابراہیم علیالسلام کے زیر سامیگز راای لئے وہ اور حضرت سارہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ملت ابراہیمی کے اولین مسلم ہیں اور حفرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے جرت فرمائی تو حضرت لوط بھی ان کے ہمراہ ترک وطن کرکے چلے گئے۔حضرت ابراہیم عليه السلام نے جب شام سے مصر كاسفر اختيار كيا تو اس وقت بھى حفزت لوطآب كے ساتھ تھے لكھاہے كەمفرسے والسي يرآپ منصب نبوت پر فائز ہوئے اور حفرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کوسدوم کے شہر میں بھیج دیا۔موجودہ اردن کی وہ جانب جہاں آج بحرمیت یا بحراوظ جس کوانگریزی میں Dead Sea کہتے ہیں واقع ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں سدوم اور مامورہ کی بستیاں آ باد تھیں مشہور بیاہے کہ پہلے بیتمام حصہ جواب سمندر نظرآ تا ہےاور بحرمیت یا بحراوط یعن Dead Sea کہلاتا ہے بیخشک زمین تھی اوراس پرشهرآ باد تھے۔سدوم کی آبادی بھی اس مقام پڑھی۔ یہ مقام شروع سے بحرنہ تھاجب قوم لوظ پرعذاب آیا اوراس سرزيين كاتخة الث ديا كياتب بدزيين تقريباً 400 ميشر سمندر سے نیچے چلی گئی اور پانی انجرآیا جس کا نام اس وقت

رب پر بھی قوم نے بت پرتی نہ چھوڑی اور حضرت ابراہیم علیا اسلام كاكهنانه مانا اورجيسا كه حفرت ابراجيم كتذكره يس ابتدايس ذكر ہوچکا ہے۔قوم کی دلیل بت پرسی کی محضٰ بیٹی کہ انہوں نے ایئے بابدادول كوبتول كى عبادت كرتے ديكھا باس لئے وه اس رسم و رواج کوچھوڑنے کے لئے تیارند تصافویہ باپدادا کے رسم ورواج کی اندهی تقلید کیسی زہر قاتل ہے لیکن آج بھی یہ ای طرح کارفرماہے جیسے پہلے رہی ہے۔ آج بھی باوجوددین اسلام اورقر آن وحدیث کی روشی عام ہونے کے جوغیر شرعی اور ناجائز رسم ورواج باپ دادوں کے وقت سے چلے آ رہے ہیں جہلا ان کوچھوڑنے کے لئے تیار نہیں اور دلیل یمی که جم باپ داداکی ریت کوکسے چھوڑ سکتے ہیں۔

الغرض جب حضرت ابراجيم عليه السلام في و مكيوليا كووم كسي طرح دعوت حق کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تو بھکم الی آپ نے اہے وطن عراق سے ملک شام کی طرف ججرت کرنے کا ارادہ کرلیا۔ آپ كساته آپ كى يوى حفرت ساره اورآپ كي بيتي حفرت لوظ نے بھی ہمراہی میں ہجرت فرمائی۔ چنانچدان آیات میں بتلایا جاتا ہے كەحفرت ابراہيم كومع حفرت لوط كے سيح سالم ملك شام بہنچایا جس سرزمین میں اللہ تعالی نے بہت ی ظاہری وباطنی برکات ر کھی ہیں اور جہاں دنیا والوں کے لئے بڑی خیر وخو بی کا سامان جمع كرديا بـ ملك شام مي الي كرحفرت ابرائيم عليه السلام ك بيني حضرت اسحاق عليه السلام پيدا موئے اور پھر حضرت اسحاق عليه السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے اور آپ کی نسل خوب کھلی بھولی۔ بڑے بڑے انبیاء صلحاء اور اولیاء پیدا ہوئے۔ بیسب کے سب نیک بخت نیکوکار عالم باعمل تھے۔اللہ تعالى نے انبيں لوگوں كامقتدااور پيشوا بنايا كە بحكم خداخلق خداكوراو خدا کی دعوت دیتے رہے۔اللہ تعالی نے بعجہ نبی مونے کے اپنی وحی ے ان حضرات کوسر فراز فر مایا اور جوعلم وحکمت ، دانش وفہم ان کوعطا کیا گیا تھا انہوں نے اس کے مطابق عمل بھی کیا۔ کسی حکم کی تھیل کو نہیں جھوڑا چونکہ اللہ تعالی کی طرف سے ان حضرات کوئیکیاں کرنے 144

سورة الإنبيا ياره-كا

🧸 جغرافیہ میں بحرلوط یا بحرمیت ہے۔

كداول ميں باتی نہيں عذاب كى دھمكيوں كا نداق اڑا ہے ہيں اور پغير ك مقابله برآ ماده بين بقوم كى ملاكت كيداً ثارد مكوكرا ب في بالكافي رب العزت ميں دعا كى۔ غالبًا آپ بھى حضرت نوح عليه السلام كى " طرح قوم کی آئند نسلول کی طرف سے بھی مایوں ہو گئے تھے اوسمجھ گئے تھے کہان کی درتی کی بھی کوئی امیز ہیں وہ بھی انہی کے قش قدم پر چلیں گی۔ چنانچہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی بلاكت كے لئے دعاكي هى حضرت اوط عليه السلام نے بھى اصرت اللي عددطلب كي-آخرعذاب اللي كاوقت آئينجا -ابتدائ شبهوئي توملاتكد كاشاره يرحضرت لوطعلي السلام اسيخ خاندان سميت دوسرى جانب سے نکل کرسدوم کی ستی سے رخصت ہو گئے اور آپ کی بیوی نة آبكى رفاقت سا تكاركرديا اورراسته اوث كرسدوم وايس آ گئے۔ آخرشب موئی تواول ایک بیب ناک چیخ نے الل سدوم کوندو بالاكرديا بعرآ بادى كاتخة اوبراها كرالث ديا كيااوراوبرس بقرول كى بارش نے ان کانام ونشان تک منادیا اور وہی ہوا جو گذشتہ قوموں کی نافرمانی اورسرکشی کا انجام ہو چکا تھا۔حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے محروالے بچالئے گئے لیکن آپ کی بیوی عذاب سے ہلاک ہوئی۔ وبال اس ساری بستی میں صرف یہی ایک گھراندایمان والوں کا تھا۔ یہ تے تفصیل اس اجمال کی جوان آیات میں بیان فرمایا گیاہے۔ توم لوط عليه السلام كى ملاك شده بستيول ك نشانات الله تعالى نے دنیا کی عبرت کے لئے جھوڑ دیئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ عليه وسلم كي عهدمبارك تك باقى تتصاوراس مشهور تجارتي شاهراه ير واقع تصے جو جازے شام جاتے ہوئے عربوں کی ریگذر تھی۔اس وجہ سے عرب ان سے واقف تھے مشر کین عرب کو حضرت لوط علیہ السلام اوران كى قوم كى نافرمانى كاحال سنا كرڈ رايا جار ہاہےاور پيغيمر وقت کی نافر مانی کا جوانجام ہوتا ہےوہ جتلایا جارہا ہے۔اس طرح الكلي آيات مين حفرت نوح عليه السلام اورآب كي قوم كاحال بيان فرمايا كياب جس كابيان ان شاء الله آئنده درس ميس موكار

واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحُدُدُ يِلْهِ رَتِ الْعَلَمِينَ

حضرت اوط عليه السلام في جب سدوم مين آكر قيام كيا توديكها كريهال كے باشند فواحش اور محصيتوں ميں اس قدر مبتلا بيں كه الامان الحفيظد دنياكى كوئى برائى اليى فتقى جوان ميس موجود شهورونياكى سرکش، بداطوار اور بداخلاق اقوام کے عیوب وفواحش کے علاوہ بیقوم ایک خبیث عمل کی موجد تھی ایعی اینی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے وہ عورتوں کی بجائے مردولڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا ى قومول مين اس وقت تك العمل كا قطعاً كوئي رواج نه تقا\_ يمي بدبخت قوم تقى جس نے اس نایا ک عمل کی ایجاد کی۔اور بیغیر فطری اور اخلاق سوز حركت اس قوم مين شخص اور انفرادى حدود سے بيدھ كرقوى حيثيت اختيار كرچكي تقى اوراس بدكرداري كوعيب نبيس بيحصة تصاورعلى الاعلان فخرومبابات كساتهاس كمرتكب بوت تصان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کوان کی بے حیاتیوں اور خباتوں پر ملامت کی اورشرافت وطهارت کی زندگی کی رغبت دلائی اورجس حسن خطابت، لطافت کے ساتھ جومکن طریق سمجھانے کے ہوسکتے تھے ان كوسمجها يا اور نصيحت كى اور كرشته اقوام كى بداعماليول كينتائج بشرات بتأكر عبرت دلائي مگران بدبختوں پر مطلق اثر نه ہوا بلکہ الثااثر بیہوا کہ حفرت لوط عليه السلام اورآب ك خائدان يرطنز كرت اوران كانداق اڑاتے اور صفحا کرتے کہ بیرٹ بیا کباز ہیں اوان کا ہماری ستی میں کیا كامدان كويهال سے تكالودا خيريس جب حضرت لوطعليدالسلام نے قوم كوخدا كے عذاب ال كى بكر اور غضب سے ڈرايا تو اس ي بھى يہ بد نفيب قوم سنبهل اورجيها كه قران پاك مين دوسر يمواقع مين بتلايا كياب قوم في حضرت لوط عليه السلام سيكها كربس لصيحتين اور عبرتین ختم کرو\_اگر مارےان اعمال سے تمہارا خدا ناراض بے تووہ عذاب لاكردكها دوجس كاذكركرك باربار بمكوذرات بواكروافعي تم اسيخ قول ميس سيج موتوبس اب ماراتهمارا فيصله موجانا ضروري ب حفرت لوط عليه السلام مجهد كئ كهاس قوم برعذاب آكررب كاكونك ان کی فطرت اس قدر سنح ہو چکی ہے کہ خوف خدا کا کوئی شائبہ بھی ان

# وَنُوْحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبُلُ فَاسْتَجَبْنَالَ فَنَجَّيْنَهُ وَآهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِّيْمِ ﴿

اورنوح کا تذکرہ کیجیج جبکہاس سے (بھی) پہلے اُنہوں نے دُعا کی سوہم نے اُن کی دُعا قبول کی اوراُن کواوراُن کے تابعین کوبڑے بھاری غم سے نجات دی کی

# ونصرنه من الْقَوْمِ الَّذِينَ كُذَّ بُوْا بِالْتِنَا اللَّهُ مُكَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقُنْهُمُ أَجْمَعِينَ ٠٠

اورہم نے ایسے لوگوں سے اُن کابدلا لیا جنہوں نے ہمارے حکموں کوجھوٹا بتایا تھا۔ بلاشبدہ ولوگ بہت بُرے تھے اِس لئے ان سب کوہم نے غرق کر دیا۔

وَنُوْحًا اورُونَ لِذِ ذَالْاسِ جِبِهِارا مِنْ قَبْلُ اس عِبِهِ فَاسْتَجَبَنَا تَوْمَ نِقِولَ كُرَى لَوْ اس كَ وَاهْلَهُ اورُونَ لِيهِ الْحَوْدِ فِي الْحَرْفِ بِعِينَ الْعَظِيْمِ بِنَى وَنَصَرْنَهُ اورَمَ نِ الْمَوْدِي وَنَ الْقَوْمِ وَلَّ الْوَيْنَ جَنُولَ فَالْمَا وَاللَّهِ اللَّهِ الْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللللللَّلْمِ اللللللللَّا الللللَّمِي الللللَّهِ الللللَّلْمِلْمِلْ الل

وسویں پشت میں حضرت آ دم علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ امام حدیث ابن عسا کرنے ونیا کی مجمل تاریخ اس طرح لکھی ہے کہ حفرت آدم علیدالسلام اور نوح علیدالسلام کے درمیان ایک بزار دوسوبرس كافاصله موااورنوح عليه السلام سيحضرت ابراجيم عليه السلام تك ١١٣٢ سال كا اور حضرت ابراجيم عدموي عليه السلام تک ۵۲۵ سال اور حضرت موی علیه السلام سے داؤ دیک ۵۲۹ برس اور داؤد سے حضرت عیستی تک ۱۳۵۲ سال اور حضرت عیستی ے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ۲۰۰ سال کا فاصلہ گزراہے۔ اس طرح آنخضرت صلى الله عليه وسلم اور حضرت نوح عليه السلام کے درمیان ۲۲۳۲ سال کافصل ہے۔حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے كه حضرت نوح عليه السلام حاليس سال كي عمر مين مبعوث ہوئے۔ ۹۵ برس دعوت وتبلیغ میں مصروف رہے۔ پھر طوفان آیا اورطوفان کے ۲۰ سال بعد تک زندہ رہے۔ اس طرح کل عمر ۵۰ اسال کی ہوئی۔ آپ کامسکن دریائے دجلہ وفرات کا دوآب يعنى موجوده عراق تقارحديث شريف مين حضرت نوح عليه السلام ك لئے اول المرسل كالفظ آيا ہے۔آپ دنيا ميں پہلے رسول تھے۔آ پ سے پہلے نبی ہوئے ہیں اور نبی اور رسول میں فرق بیہ

تفییر وتشری گزشته آیات میں حضرت مولی علیه السلام، حضرت ہارون ، حضرت ابراہیم علیه السلام اور حضرت لوط علیه السلام کا ذکر فرمایا گیا تھا۔ اب حضرت نوح علیه السلام کا اجمالی تذکرہ فرمایا جا تا ہے جس سے کفار کو یہ تنبیہ کرنی مقصود ہے کہ انبیاء کے مخالفین دنیا میں کامیاب و کامران نہیں ہوتے۔ انجام کارتباہ و برباد ہوتے ہیں۔ بیصرف اللہ تعالی کاخمل ہے جو کچھ مدت کے لئے آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ جب ڈھیل کا زمانہ تم ہوجا تا مہت کے لئے آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ جب ڈھیل کا زمانہ تم ہوجا تا ہے۔

حضرت نوح علیدالسلام کا ذکر کہیں اجمالاً کہیں تفصیلاً متعدد سورتوں میں ۲۳ جگفر مایا گیا ہے۔ قرآن کریم کے مجزنما کلام کی سیست ہے کہ وہ تاریخی واقعات میں سے جب کسی واقعہ کو بیان کرتا ہے توانے مقصد وعظ وقعیحت کے پیش نظر واقعہ کی اسی قدر جزئیات کونقل کرتا ہے جومقصد کے لئے اس جگہ ضروری ہے۔ حضرت نوح علیدالسلام کے واقعہ کی اہم تفصیلات سورہ اعراف۔ موری ہود۔ سورہ مون ۔ سورہ مؤمنوں ۔ سورہ شعراء سورہ قمراور سورہ نوح میں بیان ہوئی ہیں۔ یہاں اس سورہ میں ان آیات میں اجمالی تذکرہ فرمایا گیا ہے جس کی قدر نے تفصیل دوسرے مقامات کو مدنظر رکھتے ہوئے بیان کی جاتی ہے۔

ا کثر مؤرخین کے بیان کے مطابق حضرت نوٹ کا نسب نامہ

جائے اور رحمتِ البی کے آغوش میں آجائے مراجس قدراس جانب سے تبلیغ حق میں جدوجہد ہوئی اسی قدر قوم کی جانب ہے بغض وعناديين سرگرمي كا اظهار جوا اور ايذارساني اور تكليف د بي کے تمام وسائل کا استعال کیا گیا اور آخر میں زچ ہوکر جیسا کہ سورهٔ ہود میں بیان ہوا۔ کہنے لگے کہانے نوح! بس اب بیشب و روز کی جنگ وجدال اور روک ٹوک ختم کرو۔ بہت ہم سے جھکڑا کیا۔اگرتم سے ہوتو جس عذاب کی دھمکیاں دیتے ہووہ فورالے آؤ - ببرحال جب قوم كى مدايت سے حضرت نوح عليه السلام بالكل مايوس ہوگئ اور آپ نے قرآنی تصریح کے مطابق ساڑھےنوسوسال کی پیہم دعوت وتبلیغ کاان پر کوئی اثر نہ دیکھا تو بخت ملول اور بریشان خاطر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں بیدعا فرمائی جیسا کہ سورہ نوح میں آیا ہے کہ اے پروردگارتو کا فروں میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑ۔ اگر آ پان کو یونبی چھوڑ دیں گے تو بیآ پ کے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اوران کی نسل بھی انہی کی طرح نافر مان پیدا ہوگی۔اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح ک دعا قبول فرمائی اور آپ کی تسلی کے لئے فرمایا کہ جوایمان لے آئے ہیں بس وہ لے آئے اب ان میں سے کوئی اور ایمان لانے والانبيل ہے يس ان كى حركات برآ في مند يجيح اب ان كى سركشى ے نتیجہ میں ان کی ہلاکت کا وقت نز دیک آ گیا۔ اور حضرت نوح علىيەالسلام كومدايت فرمائى كەوە ايك كشتى تياركرىي تا كەاسباب ظاہری کے اعتبار سے وہ اور مؤمنین اس عذاب سے محفوظ رہیں جوخدا کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔حضرت نوح علیہ السلام نے جب حکم ربانی کے مطابق کشتی بنانی شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑائی اور نداق بنانا شروع کردیا کہ خشک زمین پر پانی سے بیاؤ کی تدبیر ہورہی ہے! حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کہ آج تم ہمارے اس فعل کو احتقانہ سمجھ کر بنس رہے ہواور اپنی ہے کہ نی ہرصاحب وحی کو کہتے ہیں لیکن رسول کے لئے صاحب وی ہونے کے ساتھ صاحب شریعت ہونا بھی ضروری ہے۔ حفرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تمام قوم خدا کی توحید اور سیح ند ہی روشی سے یکسرنا آشنا ہو چکی تھی اور حقیقی خداوند قدوس کی جگہ خودساختہ بتوں نے لے لی تھی۔حضرت ابن عباس رضی الله تعالى عنه كے بيان كے مطابق اس وقت بت يريتى كى ابتداء اس طرح ہوئی کہ بعض صالحین کا انتقال ہوگیا جن کے نام ود۔ سواع۔ یعوق یغوث۔نسر تھے لوگوں نے ان کی تصاور بنالیں تاكدان كے احوال وعبادت وغيره كى ياد تازه رہے۔ كھ مدت کے بعدان صورتوں کے جمعے تیار کر لئے جتی کہ کچھ دنوں بعدان کی پرستش ہونے لگی۔ یہ بت ان ہی بزرگوں کے نام سے موسوم كة كة بعديس بيرب عرب مين بهي آئے۔ست الله ك موافق ان کے رشد وہدایت کے لئے انہی میں سے ایک ہادی اور خدا کے سیے رسول حفرت نوح علیہ السلام کومبعوث کیا گیا۔ آپ نے اپنی قوم کوتو حید کی دعوت دی اور راوحت کی طرف پکارالیکن قوم نے نہ مانا نفرت اور حقارت کے ساتھ انکار پر اصرار کیا اور جیسا که سورهٔ مؤمنوں ۱۹ویں پارہ میں بتلایا گیا بدبخت قوم نے آ ب کی نفیحت قبول ند کی اور وہی جواب دیا جو بعد میں آنے والی ہر مراہ اورسرکش قوم نے ایے پیغمبرکودیا یعنی بولے کہتم تو ہم ہی جیسے انسان ہو۔ پھرتم ہی کو پغیری کے لئے یوں منتخب کیا گیا کیا خدا کے پاس فرشتے ندمتھ جووہ نازل کردیتا ہم یقینا پیڈھونگ رحا کر ہم میں عظمت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتے ہو۔ کیا ہم اپنے باپ داداے مسلک کوچھوڑ دیں؟ معلوم ہوتا ہے تم دیوانے ہو گئے ہو۔ غرض قوم نے آپ کی تکذیب وتحقیر کا کوئی پہلونہ چھوڑا۔ ہرقتم کی تذليل وتومين كي طريقول كوحضرت نوح عليه السلام برآ زمايا حضرت نوح علیه السلام نے انتہائی کوشش کی که بد بحت قوم سمجھ

انکال کے مطابق اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ چنا نچہ کی بریش توم اپنی نافر مانی کی بنا پر ڈوب کر مری اور مرنے کے بعد نذر دور کی کردی گئی۔ غرض جب حکم اللی سے عذاب ختم ہوااور پانی آ ہت ہ آ ہتہ خشک ہونا شروع ہوگیا تو ساکنانِ کشتی نے دوسری بارامن و سلامتی کے ساتھ خدا کی سرز مین پر قدم رکھا اس بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابوالبشر ٹانی یا آ دم ٹانی یعنی انسانوں کے دوسرے باپ مشہور ہوا۔ یہ ہے اس اجمالی واقعہ کی تفصیل جو

نوح علیہ السلام کی دعاء کے مطابق روئے زمین پرایک کافر نہ بچاسب ڈبودیئے گئے۔آ گے حضرت داؤداور حضرت سلیمان علیماالسلام کا تذکرہ فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

یہاں ان آیات میں بیان ہواہے۔

جہالت سے بے جر ہواب وہ وقت دو رہیں کہ جب خدا کاعذاب نازل ہوگا ادر ہم تہاری رسوائی پر ہنسیں گے۔ آخر سفینہ نوح علیہ السلام بن کر تیار ہوگیا اور حسب الارشاد حضرت نوح علیہ السلام بن کر تیار ہوگیا اور حسب الارشاد حضرت نوح علیہ السلام جا اپنے اہل وعیال ومومنین کی مخضر جماعت جس کی تعداد تقریبا چالیس نفر تھی۔ اور بعض روایات میں ۸۰ کی تعداد کسی ہے جانوروں میں سے ہرایک کا ایک جوڑا لے کرکشتی پر سوار ہوگئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نافر مان بیٹا ''یام'' کشتی میں نہیں بیشا۔ آخر کا رطوفان پوری تیزی کے ساتھ آگیا، آسان کو حکم ہوا کہ پانی برسنا شروع ہواورز مین کے چشموں کو حکم ہوا کہ وہ پوری طرح اہل برسنا شروع ہواورز مین کے چشموں کو حکم ہوا کہ وہ پوری طرح اہل برسیات خدا کے حکم سے جب بیسب پچھ ہوتا رہا تو کشتی بھی اس کی حفاظت میں پانی پرایک مدت تک محفوظ تیرتی رہی تا آ ککہ شکرین ومعاندین غرق آب ہوگئے اور خدا تعالی کے قانون جزائے ومعاندین غرق آب ہوگئے اور خدا تعالی کے قانون جزائے

#### دعا شيجئے

الله تعالی ہمیں اوراس پوری امت مسلمہ کواپنے رسولِ پاک علیہ الصلاق والسلام کی پوری تابعداری اور فرما نبر داری نصیب فرمائیں۔ اور ہم سے جو کوتا ہیاں آپ صلی الله علیہ وسلم کی اطاعت میں سرز د ہوئی ہیں ان کواپنی رحمت سے معاف فرمائیں اور اس پر ہماری گرفت نے فرماویں۔ سرکش اور نافر مان قوموں کی خصلت اور اطوار سے الله تعالی ہم کواور تمام امت مسلمہ کو بچاویں۔ آپین۔

واخرر كفونا أن الحكث للورت العلمين

# وَدَاؤُدُ وَسُلَيْمُنَ إِذْ يَحْكُمُنِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ عَنَمُ الْقُوْمِ وَكُمَّا

اوردا کواورسلیمان (علیمااسلام کے قصد ) کا تذکرہ سیجے جبکہ دونوں کی کھیت کے بارے میں فیصلہ کرنے گئے جبکہ اس میں کچھلوگوں کی بکریاں رات کے وقت جاری سے اسکو چرک اور بم

### لِحُكْمِهِمْ شَهِدِيْنَ ﴿ فَفَقَتُمْنَهَا سُلَيْمُنَ ۚ وَكُلَّ الْتَيْنَا حُكُمًّا وَّعِلْمًا وَّسَخَرْنَا مَعُ

أس فيصله كوجولوكول كمتعلق مواقفاد كيورب تقي سوجم نے اس فيصله كى تجھ سليمائ كوديدى اور يون بم نے دونوں كو حكست اور علم عطافر مايا تھا۔اور ہم نے

## دَاوْدَ الْجِبَالَ يُسَرِّحْنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِيْنَ ﴿ وَعَلَيْنَ لُهُ صَنْعَةَ لَبُوْسِ لَكُمْ

داؤلا كيماته وتالع كرديا تعابها رول كوكدون فيح كياكرتے تصاور برندول كوبھى اوركرنے والے ہم تصاور ہم نے اُن كوزره كى صنعت تم لوگول كے واسطے سكھلائى

### لِتُعْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ آنْتُمْ شَاكِرُونَ

تاكدوة تم كو (لزائي مين أيك دوسر \_ كى زوسے بچائے سوتم شكر كرو مح بھى (يانبيس)

| اِذْ جب           | کے بارہ میں | الْعَارْكِ كَمِينَ. | نتے کی              | يَحُنكُننِ فيمله كررب تص |             |          | وَمُسُلَيْهُانَ اورسليمانَ |          |                         |  |
|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------|----------|----------------------------|----------|-------------------------|--|
|                   |             |                     |                     |                          |             |          |                            |          | نَفَشَتْ رات مِن ح      |  |
|                   |             |                     |                     |                          |             |          |                            |          | شهرين موجود             |  |
| كُنّاً اور بم تھے | اور پرندے و | تنے وَالطَّائِرُ    | ) وہ بھے کرتے۔<br>) | أيهال يُسَيِّعُن         | اؤة اليمبال | دَاؤد را | مُعُ ساتھ۔کا               | سخركرديا | و سَخَفَرْنَا اور ہم نے |  |
| تمہارے لتے        | ر لَكُنْدِ  | د<br>وس ایک لباء    | يمرى لَبُ           | صنعكة صعكار              | ے سکھائی    | -12      | وعكننة اورهم               | 1        | فولِین کرنے وا۔         |  |
|                   |             |                     |                     |                          |             |          |                            |          | لِتُعْصِنَكُونَ تاكه و  |  |

قریش کویہ بتلانا ہے کہ اپنی طاقت ودولت اور معمولی آسودگی پر
نازاں نہ ہوں اور غرور وسرکشی سے باز آئیں۔اس فانی دنیا پر
ریجھنا اور غرور کرنا ہے کہ حوصلہ اور کم ظرفوں کا کام ہے ور نہ حضرت
واؤد اور سلیمان علیجا السلام جیسوں کو دیکھو کہ کس قدر زبردست
قوت وطاقت کے مالک تھے جن کی حکومت چرند پرندیہاں
تک کہ ہوا اور جنات پر بھی تھی مگر کیے متکسر المز اج، خدا پرست
اور خدا ترس باانصاف اور اللہ کے فرما نبردار تھے۔ ان آیات
میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیجا السلام کا تذکرہ بحر یوں
کے ایک کھیت چر لینے کے فیصلہ سے متعلق ابتداء کی جاتی ہے۔
حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پنج بر تھے اور حضرت ابراہیم علیہ
السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد

تفیروتشری گرشتہ آیت میں حضرت لوط اور حضرت نوح علیماالسلام اوران کی نافر مان قوموں کا بیان ہوا تھا جس سے یہ بتلانا مقصود تھا کہ پہلی اُمتوں نے اپنے انبیاء کوکیسی کیسی تکلیفیں دیں اور کس قدر مخالفت وسر شی کی بالآخر نافر مانی کے وبال میں پکڑے گئے ۔ اب آ کے حضرت داؤد اور ملیمان علیما السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جس سے ایک بات تو بتلانی یہ مقصود معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم کی نسل میں ایسے جلیل القدر پنج بیرا اور صاحب تخت و تاج پیدا ہوئے جن کی الیے جلیل القدر پنج بیرا اور صاحب تخت و تاج پیدا ہوئے جن کی طاہری شان و شوکت تمام بادشا ہوں سے بڑھ کر اور دائرہ طاہری شان و شوکت تمام بادشا ہوں سے بڑھ کر اور دائرہ علومت تمام سلاطین سے زیادہ وسیع تھا اور یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیکی اور خدا پر سی کا پھل تھا۔ دوسرے کھار

اور بیٹے دونوں نے جو فیصلہ شرکائے مقدمہ کے بھی میں کیاوہ اللہ تعالیٰ کےسامنےتھااور دونوں ہی کواللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ہے فيصله كرنے كى قوت اور سجھ عطا فرمائى تھى كيكن اس معاملہ ميل اصل گری بات الله تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھادی کہ جس میں دونوں کی سہولت اور رعایت تھی۔ آ گے حضرت داؤ دعلیہ السلام کی دوخصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آ پ بے انتها خوش آواز تھے اس پر پیغیرانہ تا ٹیر۔ آپ کی آواز ہے انسان توانسان پرندے اور پہاڑبھی ازخودرفتہ ہوجاتے۔ آپ جب زبور پڑھتے یا خدا کی شبیح وتحمید کرتے تو پہاڑ اور پرند جانور بھی ہوا ہے اتر کرآپ کے ساتھ شیج پڑھنے لگتے۔آگے ارشاد موتا ہے کہ اس پر تعجب نہ کرو کہ پھر اور جانور کیسے بولتے اور شبیح پڑھتے ہوں گے۔ بیسب کچھاللد تعالیٰ کا کیا ہوا تھا۔ بھلا اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت کے سامنے یہ باتیں کیا بعید مجھی جاسکتی ہیں۔ دوسری خصوصیت میہ کہ حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام كے ہاتھ ميں او ہے كوشل موم كے زم كرديا تھااسے موڑ تو ڑ کرلوہے کی زرہ آپ ہاتھ سے بنالیتے۔لوہے کو تیانے اور گرم كرنے كى ضرورت ناتقى \_حضرت داؤد عليه السلام سے يہلے لوگ پھروں کی زرہ بناتے تھے۔حضرت داؤدعلیہ السلام ہی نے سب سے پہلے لوہے کی زرہ بنائی تو حضرت داؤدعلیہ السلام کے زماندمیں کڑی دارزرہ کا بنتا ایک نعمت عظیم تھی جوایے بدن کے بحاؤ کے لئے لڑائی میں استعال ہوتی۔ اس پرحق تعالی فرماتے ہیں کہ تمہارے فائدہ کے لئے ہم نے داؤ دعلیہ السلام کے ذریعہ ے ایسی عجیب صنعت نکال دی۔ سوچو کہتم اس قتم کی نعمتوں کا کچھشکراداکرتے ہو۔

آ گے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیات ذکر کی گئی ہیں جس کا بیان انشاء اللہ اللی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

واخرك عونا آن الحك كيلورت العلوين

علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور بیجھی نبی ہوئے ہیں۔ دونوں کو الله تعالیٰ نے حکومت۔ قوت اور علم و حکمت عنایت فرمائے تھے۔حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن ہی میں اس قدر غیرمعمولی سمجھ کی باتیں کرتے تھے کہ سننے والے حیران رہ جائیں۔ یہاں اس آیت میں جس کھیتی کے جھڑے کے فیصلہ کا بیان ہےاس کا واقعداس طرح لکھاہے کہ حضرت واؤ دعلیہ السلام کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش ہوا ایک رات کسی چرواہے کی بے خبری سے اس کی بکریاں کی شخص کے انگور کے کھیت میں جا پڑیں بکریوں نے انگور کی کوٹیلیں اور پیتیاں کھا ڈالیں اورخوشے خراب كر ذالي- صبح كويد مقدمه حضرت داؤد عليه السلام كي خدمت میں پیش موا-صاحب باغ نے استعاثہ دائر کیا اور مدعا علیہ نے اقرار کیا۔حضرت داؤ دعلیہ السلام نے اس کے نقصان کا انداز ه لگایا تواس قندر قیمت ہوئی جتنی بکریوں کی مالیت تھی۔اس لئے آپ نے فیصلہ کیا کہ تاوان میں کل بکریاں باغ والے کو دے دی جائیں۔فریقین باہرآئے توان سے سلیمان نے پوچھا کہ کیا فیصلہ ہوا ان لوگوں نے بیان کر دیا۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ فریقین کے حق میں اس سے بہتر فیصلہ ہوسکتا تھا۔ بی خبر حضرت داؤد علیہ السلام کو پینچی۔ آپ نے حضرت سلیمان کو بلا کر یو چھا کہ اس سے بہتر اور کیا فیصلہ موسکتا تھا۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ بکریاں باغ والے کو عارضاً دید بجئے اور جروا ہے کو کہئے کہ انگوروں کی بیلوں کی خدمت کرے اور جتنے زمانه میں بلیں اپنی اصلی حالت میں آ جائیں استے زمانہ تک تمام بكريان باغ والے كے قبضه ميں ہيں اور وہ دودھ اور اون وغيرہ سے فائدہ اٹھائے جب کھیت اصلی حالت پرآ جائے تو بحریاں چرواہے کواور کھیت اس کے مالک کے سپر دکردیا جائے۔اس پر فریقین راضی ہو گئے اور داؤ دعلیہ السلام نے بھی اس فیصلہ کو پیند فرما كرايخ كزشته فيعله سے رجوع فرماليا۔ یہاں آیت میں آ گے حق تعالی ارشادفر ماتے ہیں کہ باپ

# لَمْنَ الْرِيْحَ عَاصِفَةً تَجُورِي بِأَمْرِهَ إِلَى الْأَرْضِ الَّذِي بْرَكْنَا فِيْهَا ۖ وَّكُنَّا

نے سلیمان علیہ السلام کا زور کی ہوا کوتا لعے بنادیا تھا کہ وہ ان کے حکم ہے اس سرز بین کی طرف کوچلتی جس میں ہم نے برکت رکھی ہے اور ہم کہر چیز

## لِمِيْنَ۞وَ مِنَ الشَّيْطِيْنِ مَنْ يَكْغُوْكُوْنَ لَهُ وَيَعْمَلُوْنَ عَلَادُوْنَ

و جانتے ہیں اور بعضے شیطان ایسے تھے کہ سلیمال کیلئے غوطہ لگاتے تھے اور وہ اُور اُور کام بھی اس کے علاوہ کیا کرتے تھے

### ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُ مُرْحِفِظِينَ ۗ

اورأن كے سنجا لنے والے ہم تھے۔

عَاصِفَةً تيز عِلنَه والى التَحْدِي عِلْق العِامْرِة اس يَحْم س إلى طرف الدِّيْمُعُ مَوا فِيْهَا اس من وَكُنَّا اور جم مِن إِكُلِّ شَكَى و بر ش عليم أَن جان وال الَیق برگنا جس کوہم نے برکت دی ہے مَنْ يَغُوصُونَ جوغوطه لگاتے تھے وَيَعْمَلُونَ اوركرت تصوه لَهُ ال كيليّ دُوْنَ ذَٰلِكَ اسكَاموا وَكُنَّا اوربم تع لَهُمْ ان كيك خفيظين سنجا لنوائ

۔ تفسیر وتشریح گزشتہ آیات میں حضرت داؤدعلیہ السلام کے 🏻 ساتھ سفر کررہی تھیں اور دونوں کے ساتھ ان کے شیرخوار بیج بھی تھے۔راہ میں ایک عورت کے بچہ کو بھیٹریا اٹھا کر لے گیا اور جو بچہ باقی رہا دونوں عورتیں اس کے لئے آپس میں جھڑا کرنے لکیں۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ رہے بچے میرا ہے اور دوسری کا بچے بھیٹریا لے گیا۔ جب حضرت داؤدعليه السلام كے پاس سيمعامله بينجاتو آپ نے مقدمه کی روئیدادی کربری کے حق میں فیصلہ دیااس لئے کہ بظاہر بچہ بڑی کے قبضہ میں تھا اور چھوٹی اس کے قبضہ کے خلاف گواہ نہ پیش کرسکی۔ جب عورتیں واپس ہوکر حضرت سلیمان کے پاس سے گزریں تو آپ نے ان کے قضیہ کی تفصیل دریافت فرمائی اور س كرتكم ديا كدايك چهرى لائى جائے اوراس بچدكے دوكلاے كركے ایک بڑی کواورایک چھوٹی کودے دیا جائے۔ بڑی بین کر خاموش رہی مگرچھوٹی یہ فیصلہ ن کرشور وغوغا کرنے لگی کہ خدارااس بچہ کے دو مکڑے نہ کیجئے میں بڑی کے حق میں دستبردار ہوتی ہوں۔اس وقت سب كويد يقين هو گيا كه يه بچه چهونی كامياور بردی جمونا دعوی كرتى ہے۔للہذا بحیہ چھوٹی کے حوالہ کردیا گیا۔

تذكره مين حضرت سليمان عليه السلام كا ذكر بهي جوا تها\_حضرت سلیمان علیه السلام حضرت داؤد علیه السلام کے صاحبز ادیے ہیں ال لئے آپ كانسب بھى حضرت لعقوب اور حضرت ابراہيم عليه السلام تك كنيتا ب-قرآن كريم مين حضرت سليمان عليه السلام كاذكرسوله جكد آتا ہے۔ان میں سے چند جكد كچ تفصيل كے ساتھ ذكرآ يا إواكثر جكم مخضرطور بران انعامات اورفضل وكرم كاتذكره ہے جوحق تعالیٰ کی جانب سے آپ پراور آپ کے والد حضرت داؤدعليالسلام برنازل موترب-اللدتعالى فحصرت سليمان عليه السلام مين ذبانت اور ذكاوت اورقصل مقدمات مين اصابت رائے کا کمال بھین ہی سے ود بعث کر دیا تھا چنا نچی پ کے بھین کا بكريول كےمقدمه كاواقعه جوگزشته آيات ميں قرآن پاك ميں كيا جاچاہاس کی ایک مثال ہے۔اس طرح سحے بخاری شریف میں ایک دوسراواقعد فقل کیا گیاہے کہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشادفرمایا که حضرت داؤدعلیدالسلام کے زمانہ میں دوعورتیں ساتھ

ہے خداتعالی ایک پغیری خاطرا بی قدرت کے نہیں کرسکتا۔ دوسرى خصوصيت حضرت سليمان عليه السلام كي كيبان فرماكي کدان کے زیر تکیں صرف انسان ہی ندیتے بلکہ جن اور حیوا کا ہے بھی تالع فرمان تھے۔ جنات جن میں کافر ومسلم دونوں ہوتے ' ہیں سب آپ کے مخر تھے آپ کے حکم سے سمندروں میں غوط مار کرموتی نکال کر لاتے اور بوے بوے مشکل اور سخت کام انجام دیتے اور کسی طرح تھم سلیمانی سے سرتابی نہ کرسکتے تھے۔ حضرت شاہ عبدالقادر محدث وہلوئ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیه السلام پرایسے عظیم الشان احسانات کئے اور پھر یہاں تک فرمایا کہ اس بے انتہا دولت وٹروت کے صرف و خرچ دادودہش اورروک کرر کھنے ہیںتم سے کوئی باز پرس بھی نہیں ہے گران تمام باتوں کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اس وولت وحكومت كومخلوق خداكى خدمت كي لئ امانت اللي سمجهر ایک حبایی ذات پرصرف نہیں فرماتے بلکہ اپنی روزی ٹو کریاں بنا كرحاصل كرتے تھے۔اى طرح لكھاہے كدآ پ كے والد ماجد حضرت داؤدعلیدالسلام شاہی اور شہنشاہی کے باوجود سلطنت و مملکت کے مالیہ سے ایک حبہ بھی نہیں لیتے تھے اور اپنا اور اہل و عیال کے معاش کا بار بیت المال پرنہیں ڈالتے تھے بلکہ اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی ہے حلال روزی حاصل کرتے اوراسی کو ذر بعدمعاش بناتے تھے۔ چنانچہ حضرت داؤدعلیہ السلام کے اس وصف کو بخاری شریف کی ایک حدیث صحیح میں ان الفاظ کے ساتھ سراہا گیا ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد قرمايا سکی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا موارزق باوربشباللدك يغمرداؤد عليه السلام اين باتهدكى محنت سےروزی کماتے تھے۔غرض کہ حضرت سلیمان علیدالسلام کواللہ تعالی نے میشرف عطافر مایا کہان کی حکومت انسانوں کے

حضرت سلیمان علیه السلام کے اس جو ہرکوحضرت داؤدعلیہ السلام نے بیجان لیا تھااس لئے بھین ہی سے آپ کوامورسلطنت میں شریک کارر کھتے خصوصا فصل مقدمات میں آپ سے ضرور مشوره فرمالیا کرتے تھے۔مورخین کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان عليه السلام من رشد كو پہنچ چكے تھے كه حضرت داؤد عليه السلام کا انقال ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کونبوت وحکومت دونوں میں ً داؤدعليه السلام كاجانشين بناديا اوراس طرح فيضان نبوت مسك ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت بھی آپ کے قبضہ میں آگئی۔حضرت داؤدعليه السلام كيطررج اللدتعالي في حضرت سليمان عليه السلام كو بھی بعض خصوصیات اور امتیازات سے نوازا اور اپنی نعمتوں میں ہے بعض الی نعتیں عطا فرمائیں جو آپ کی زندگی مبارک کا طغرائ الميازين علاوه ديگرخصوصيات كان آيات مين الله تعالى في حضرت سليمان عليه السلام كى دوخصوصيات كا اجمالاً ذكر فرمایا ہے۔ ایک شخیر ریاح یعنی ہوا کو الله تعالی نے آپ کے حکم کا تالع بنادیا تھا۔اس شرف کے متعلق قرآن کریم نے بتلایا کہ ہوا آپ کے حکم کے اس طرح تالع تھی کہ شدیداور تیز وتند ہونے کے باوجود آپ کے حکم سے نرم اور آ ستدروی کے باعث راحت ہوجاتی تھی اوراس زم رفتاری کے باوجوداس کی تیز روی کا بیعالم تها كه حضرت سليمان عليه السلام كاصبح وشام كا جدا جدا سفرايك شہوار کی مسلسل ایک ماہ کی رفتار مسافت کے مساوی ہوتا تھا گویا تخت سليماني انجن اورمشين جيسے اسباب ظاہر سے بالاتر صرف خدا تعالی کے علم ہے ایک بہت تیز رفتار ہوائی جہاز ہے بھی زیادہ تیز ہوا کے کاندھے براڑا چلا جاتا تھا۔حضرت علامہ شبیر احمد عثانی رحمته الله عليه نے لکھا ہے تعجب ہے كه آج عجيب وغريب مواكى جہازوں کے زمانہ میں بھی بہت سے زائغین اس قتم کے واقعات کا اٹکارکرتے ہیں۔ کیا بورب جو کام اسٹیم اور الیکٹرک سے کرسکتا

عليه وسلم كوقدرت حاصل تقى كين جب حفرت سليمان عليه السلام نه اس اختصاص كواپنا طغرائ امتياز قرار ديا تو آسخ تفتريت صلى الله عليه وسلم نه اس سلسله كامظار «مناسب نه مجها -

ان آیات کے اخیر میں و کتا کھٹم حفظین فرما کرح تعالی نے جلادیا کہ کو وہ جن بوے سرش اور شریر سے گر ان کے سنجالنے وہ چون بین کرے سرش اور شریر سے گر ان کے سنجالنے والے ہم سے اس لئے وہ چون بیں کر سکتے سے ہم نے اپنے اقتدار کامل سے ان شیاطین یعنی کا فرجنات کوسلیمان کی قید میں اسطرح تھام رکھا تھا کہ جو چاہتے ان سے برگار لیتے اوروہ کوئی میں اسطرح تھام رکھا تھا کہ جو چاہتے ان سے برگار لیتے اوروہ کوئی فررسلیمان کونہیں پہنچا سکتے سے ورنہ آ دمی کی کیا بساط ہے کہ الی مخلوق کو اپنے قضد میں کر لے اور زنجیر میں جکڑ کر رکھ چھوڑے۔
مخلاصہ سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بعض خصوصیات میان فرما کرح تعالی اپنی قدرت واقد ارکامل کا ظہار فرمار ہے ہیں در پردہ جس سے مقصود تو حید اور اپنی شانِ معبود یت کا جبلا نا ہے۔ اب آ می خضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے۔ اب آ می خضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے جس کابیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ در س میں موگا۔

علاوہ جنات اور حیوانات اور ہوا پر بھی تھی اور بیسب بھکم خدا
آپ کے تابع اور مطبع تھے۔ یہاں موقع کی مناسبت سے بخاری
شریف کی ایک حدیث نقل کی جاتی ہے جو حفرت ابو ہر یرہ رضی
اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
دن ارشاد فرمایا گزشتہ شب ایک سرکش جن نے اچا تک بیکوشش
کی کہ میری نماز میں خلل ڈالے۔ خدا تعالیٰ نے مجھ کواس پر قابو
دے دیا اور میں نے اس کو پکڑلیا۔ اس کے بعد میں نے ارادہ کیا
کہ اس کو دیکھ سکو گرایا۔ اس کے بعد میں نے ارادہ کیا
اس کو دیکھ سکو گرای وقت مجھ کوا پنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی
یہ دعا یاد آگئ کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا۔
در قب ھب لی مُلکا لا یَنْبَغی لاَ حَدِ مِنْ بَعُدِیْ۔ یہ یاد آتے
دی میں نے اس سرکش جن کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔

محدثین نے اس مدیث کا مطلب بیلھاہ کہ اگر چہ خداتعالی نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں کل انبیاء ورسل کے خصائص وانتیاز جمع کردیئے تھاس لئے تنجیر جنات پر بھی آنخضرت صلی اللہ

### وعا سيجئ

حق تعالی اپنی قدرت کاملہ کی معرفت اور یقین ہم کو بھی عطا فرماویں۔ اور ان انبیائے کرام کے واقعات سے ہمارے دلوں میں نور ایمان پیدا فرماویں۔ یا اللہ آپ کے انعامات اور احسانات جو ہم پرشب وروز بارش کی طرح برس رہے ہیں ان نعتوں کا ہم کوقد ردان اور شکر گرز اربندہ بنا کر زندہ رکھئے اور اس حالت پرموت نصیب فرمائے۔ یا اللہ! سرکش شیاطین و جنات سب آپ کی قدرت وطاقت کے آگے مخر ہیں اور آپ کی مشیت کے خلاف چوں نہیں کر سکتے۔ یا اللہ! ہمارے دین و ایمان کی حفاظت اور ہمارے جان و مال کی حفاظت شریر جنات و انسان وشیاطین سب سے فرمائے اور ہمیں اپنی مرضیات پر اپنی زندگی گرز ارنے کی تو فیق عطافرمائے۔ آپین انسان وشیاطین سب سے فرمائے اور ہمیں اپنی مرضیات پر اپنی زندگی گرز ارنے کی تو فیق عطافرمائے۔ آپین

### وَايُوْبِ إِذْ نَاذَى رَبُّ فَ آنِيْ مَسَّنِي الضُّرُوانَتُ الْحَمُ الرَّحِمِ الرَّفِّ فَاسْجَهُ إِلَا

اورابوب كاتذكره سيجة جبكه أنهول نے اپنے رب كو يُكارا كه مجھ كو تكليف بينج ربى ہادرآپ سب مهر مانوں سے زیاده مهر مان بیں۔ سوہم نے اُن كى دُعا تبول كى

## فَكَثَهُ فَنَا مَايِهِ مِنْ ضُرِّةُ النَّبُنَاهُ آهْلَهُ وَمِثْلَهُ مُومِّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا

اوران کو جو تکلیف تھی اُسکو و ورکر دیااور ہم نے اُن کو اُن کا کنیہ عطافر مایااوراُن کے ساتھ اُن کے برابراور بھی اپنی رحمتِ خاصہ کے سبب سے اورعبادت کرنے والوں کیلئے

### وَذِكْرًى لِلْعَبِدِيْنَ۞

یادگاررہنے کےسبب سے عطافر مائے۔

| ب وُلَنْكَ اورتو |              |                 |         |                         |      |          |                     |          |                                |          |       |
|------------------|--------------|-----------------|---------|-------------------------|------|----------|---------------------|----------|--------------------------------|----------|-------|
| ں ہم نے کھول دی  |              |                 |         |                         |      |          |                     |          |                                |          |       |
| تعهمه الخيماته   | ران جیسے     | وَمِثْلَهُمُ او | روالے   | أهْلُهُ اسْتَكُمُ       | ئےات | م نے د   | وَالْتَيْنَاهُ اورة | (كليف    | بنْ <i>خُن</i> رِ <sup>.</sup> | يه اس کو | مَاجو |
| 2                | نے والوں کیل | بدين عباوت كر   | ، اللغي | ر.<br>دِکْرِی اور نصیحت | ال أ | ئارپے پا | ہے   عند            | ۔   مِنْ | جمت فرماكر                     | رخمكةً ا |       |

تفیروتشری گزشته آیات میں حفرت سلیمان علیه السلام کا ذکر ہوا تھا اب ان کے بعد حضرت الوب علیه السلام کا تذکرہ فرمایا جاتا ہے۔

قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر چارسورتوں
میں آیا ہے۔ سورہ نساء اور سورہ انعام میں تو فقط انبیاء عیہم السلام کی
فہرست میں آپ کا نام فہ کور ہے۔ موجودہ سورہ انبیاء اور سے تلایا گیا ہے اور سے تلایا گیا ہے کہ
پارہ میں سورہ ص میں مجملا تذکرہ فرمایا گیا ہے اور بیا تلایا گیا ہے کہ
آپ پرامتحان و آزمائش کا ایک سخت وقت آیا اور بلایا ومصائب
نے چہار جانب سے آپ کو گھیر لیا مگر صبر و ضبط۔ استقلال و
استقامت اور صبر وشکر کے ماسوا ایک حرف شکایت زبان پر بھی
نہیں لائے۔ آخر کا رخد اتعالی نے آپ کو اپنی رحمت میں ڈھانپ
لیا اور مصائب کے بادل دور کر کے فضل وعطاسے مالا مال کردیا۔
بندگانِ خدا میں سے جس کو خدا تعالی کے ساتھ جس قدر تقرب
بندگانِ خدا میں سے جس کو خدا تعالی کے ساتھ جس قدر تقرب
حاصل ہوتا ہے ای نبیت سے وہ بلایا اور مصائب کی بھٹی میں تیایا
جاتا ہے اور جب وہ ان کے پیش آ نے پر صبر واستقامت سے کام

لیتا ہے تو وہی مصائب اس کے درجات تقرب کی رفعت اور بلندی
کے سبب بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں یہ مضمون اس
طرح آیا ہے۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ
مصائب میں سب سے زیادہ تخت امتحان انبیاء کا ہوتا ہے اس کے
بعد صلحاء کا اور پھر حسب مراتب ودرجات۔

ایک دوسری مدیث میں ارشاد ہے کہ انسان اپنے دین کے در جات کے مناسب آزمایا جاتا ہے لیں اگر اس کے دین میں پختگی اور مضبوطی ہے تو وہ مصیبت کی آزمائش میں بھی دوسروں سے زیادہ ہوگا۔

مصیب وبلا، رنج وغم اور عمرت و تنگ حالی میں رضا بقضاره کر صبر واستقامت پر قائم رہنا کھن ہے اس لئے جب کوئی خدا کا نیک بندہ شدت و تن میں صبر واستقلال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ تا اور صبر وشکر کا مسلسل مظاہرہ کرتارہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے اور اس پر فضل و کرم کی بارش ہونے گئی ہے اور وہ غیر متوقع طور پر افضال و اکرام الی سے ہونے گئی ہے اور وہ غیر متوقع طور پر افضال و اکرام الی سے

نوازا جاتا ہےاور دین و دنیا دونوں جہان کی کامرانی کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابوب علیہ السلام کی مثال اس کے لئے ایک روثن شہادت ہے۔

حفرت ابوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب اکثر موزمین کے نزديك حفرت ابراجيم عليه السلام على جاتا ہے اور آپ كا زمانه حفرت موى عليه السلام اورحفرت الحق ويعقوب عليها السلام کے زمانہ کے درمیان ہونا بتلایا گیا ہے۔ مخضراً صحح روایات کے مطابق حضرت ابوب عليه السلام كوحق تعالى في ونيامين برطرح آسوده اورخوش حال ركها تهامويش- باغات، كهيتيان، كونهيان، زمینیں۔ لونڈیاں، غلام اولاد صالح وغیرہ سب کچھ مرضی کے موافق عطا كئے تھے۔حفرت الوب عليه السلام بڑے شكر گزار الله ك نبي تفيليكن الله تعالى في ان كوآ زمائش ميس ڈالا بحكم اللي چند ہی روز میں تمام اولا دمرگئی۔کوئی ڈوبا۔کوئی مکان کے پنچے دب گیا کوئی کسی مرض سے ختم ہوگیا۔ تمام جانور، گھوڑے۔ اونث، بھینس، گائے، بکریاں وغیرہ سب مر گئے۔ کھیٹیال اور باغات جل گئیں اور اجڑ گئیں۔ مکانات گر پڑے۔ تمام سونا جاندی تلف ہوگیا۔لیکن حضرت الوب برابرمبر کے ساتھ شکر كرت رہے۔مصائب كا اس يربھي خاتمه نه جوا۔خود بيار پر گئے۔ اور بخت جسمانی اذیت و تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔شہر کے باہرا یک جمونپروی میں جا کر پڑ گئے لیکن صبر وشکر سے کسی وقت اور کسی حال میں بھی عافل نہ رہے۔ آپ کے ساتھ ایک ہوی رفیق رہ گئیں جوآپ کی خدمت کرتیں اور محنت وکام کاج کرکے پیٹ یا لنے کوبھی لا یا کرتی تھیں۔ مدتوں تک آپ ان بلاؤں اور مصائب میں گرفتار ہے۔ ایک قول میں ہے کہ آپ ۱۸ برس مصائب میں مبتلارے۔ایک روایت میں ہے کہ آپ تیرہ سال

اور ایک روایت میں ہے کہ سات سال اور چھا اور آپ مصائب كا زماندر با-والله اعلم بالصواب - لكھاہے كه جنب آپ کی آ ز مائش شروع ہوئی ،اہل وعیال مر گئے۔ مال فنا ہوگیا۔ کوئی چيز باته ميں باقى ندر بى تو آپ ذكر خدا ميں اور برھ كے اور كہنے لگے کداے تمام یا لنے والوں کے بالنے والے تونے مجھ پر بڑے بڑے احسان کئے مال دیا۔ اولا و دی اس وقت میرا ول بہت مشغول تفااب تونے سب کچھ لے کرمیرے دل کوفارغ کردیا۔ اب میرے دل میں اور تھھ میں کوئی حائل ندرہا۔ آپ کی دعاؤں میں یہ جی نقل کیا ہے کہ خدایا تونے جب مجھے تو تکراورابل وعیال والا بنار کھا تھا تو خوب جانتا ہے کہ اس وقت میں نے نہمی غرور وتكبركيا\_ند بهي كى برظم وسم كيا\_ميرے بروردگار تجو برروش ب كهميرانرم وگرم بستر تيار بهوتا اور ميس را تون كوتيري عبادت وبندگي میں گزارتا اوراپے نفس کواس طرح ڈانٹ دیتا کہتو آ رام کے لئے پیدانہیں کیا گیا۔ تیری رضامندی کی طلب میں اسے راحت وآرام كوترك كرديا كرنا تفا\_

bestu

نے اپنی صحیح میں روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک مرتبہ خسل فرما
رہے تھے کہ اللہ تعالی نے سونے کی ٹڈیاں ان پر برسائیں۔
ایوب علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو مٹھی بھر کر کپڑے میں رکھنے
لگے۔اللہ تعالی نے ایوب علیہ السلام کو پکارا۔ ایوب! کیا ہم نے
تم کو دھن دولت دے کرغی نہیں بنادیا؟ پھر یہ کیا؟ ایوب علیہ
السلام نے عرض کیا پروردگار میسیح اور درست ہے گرتیری نعمتوں
اور برکتوں سے کب کوئی بے پرواہوسکتا ہے۔

ان آیات میں حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق یمی مضمون بیان فرمایا گیاہے۔

یہاں آیت میں ابوب علیہ السلام کو انتہائی آزمائش و تکالیف کے بعد تندری اولا دواموال عطا کرنے میں دو صلحین حق تعالی نے بیان فرما ئیں۔ ایک تو یہ کہ ابوب علیہ السلام کی حالت قابل رحم ہوگئ تھی۔ اللہ تعالی نے اپنی طرف سے رحمت نازل کی۔ دوسرے یہ کہ تمام عبادت اور بندگی کرنے والوں کے لئے ایک نصیحت اور یادگار قائم ہوگئ کہ جب سی نیک بندے پر دنیا میں سخت اور براوقت آئے تو حضرت ابوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنا اور استقلال دکھلانا اور صرف اینے پر وردگار سے فریاد کرنا

عابے خواہ کتنے ہی مصائب کا ہجوم ہواللہ کے منہ نہ موڑیں اور مرکز توجہ ذات اللی ہی کو بجستار ہے۔ حق تعالی اس لانظر عنایت فرمائے گا۔ ان آیات اور حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ کے بیعلیم ملتی ہے کہ انسان کو جائے کہ مایوی اور نا امیدی کفر کا شیوہ بحث سے شامید نہ ہواس لئے کہ مایوی اور نا امیدی کفر کا شیوہ ہے۔ عیش وراحت میں تواضع وشکر اور رنے ومصیبت میں ضبط و صبر دوالیی بیش بہانعتیں ہیں کہ جس کو بینصیب ہوجا کیں وہ دین و دنیا میں بھی نا کام نہیں رہ سکتا اور اللہ تعالی کی رضا وخوشنو دی ہر حال میں اس کی رفیق رہتی ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مصیبت اور بلا محض گنا ہوں کی پاداش ہی میں وجود پذیر نیمیں ہوتی بلکہ بھی اور بلا محض گنا ہوں کی پاداش ہی میں وجود پذیر نیمیں ہوتی بلکہ بھی مار بیا ورامتحان بھی بن کر آتی ہے اور انبیاء وصالحین و متقین، اور بلا محض گنا ہوں کی پاداش ہی بن کر آتی ہے اور انبیاء وصالحین و متقین، صابرین وشاکرین کے لئے تو اللہ تعالی کی آغوش رحمت ہوا کہ وہ سابرین وشاکرین کے لئے تو اللہ تعالی کی آغوش رحمت ہوا کہ وہ اللہ کی کہڑ اور گنا ہوں کی سمز امیس گرفتار ہے۔ ہواس گئے ہرکسی کو اہتلاء میں دیکھ کریے گمان نہیں کرنا چاہئے کہ وہ اللہ کی کہڑ اور گنا ہوں کی سمز امیس گرفتار ہے۔

حضرت الوب عليه السلام كى دعا إِنّى مَسَّنِى الضَّرُ وَ أَنْتَ اَدُ حَمُ الرَّحِمِيْنَ جَوْآجَ كَى آيات مِينَ آئى ہے اس كے متعلق حضرت تھانوگ نے اپنى كتاب اعمال قرآنى ميں لكھاہے كه يد دعا بلا، مصيبت اور تكليف كے وقت وردكر نے وانشاء اللّٰد تعالىٰ نجات ہوگ۔

وعا سيحئے

حق تعالی راحت و آرام میں ہم کوتواضع وشکر کی تو فیق عطافر مائیں۔اور رنج وغم میں مخل وضبط وصبر کی تو فیق نصیب فرمائیں۔ یا اللہ ہرحال میں آپ اپناصابر۔شاکروذ اکر بندہ بنا کر زندہ رکھیں اوراسی پرموت نصیب فرمائیں۔

یااللہ آپکی نفرت وجمایت وعنایت و کرم و توجہ ہر آن ہمارے ساتھ ہو۔اے اللہ! ہمضعیف و کمزور ہیں ہم کسی آز مائش واہتلا کے لائق نہیں ، یااللہ اپنی رحمت کرم وفضل ہے ہماری ہر مشکل کو آسان فرماد ہجئے۔ یااللہ امت مسلمہ پراس وقت جہاں جہاں مصائب کے بادل چھائے ہوئے ہیں ان پر دم و کرم کی نظر فرمائے۔ آمین و الخور کے کھوئیا آن الحکور کا آن الحکور کا آن الحکور کا آن الحکور کیا اور کتا الفلیدین besturd!

# وَإِسْمُعِيْلَ وَإِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلَّ مِّنَ الصِّيرِيْنَ الْحَادَةُ لَنْهُمْ فِي رَحْمَيْكَام

اورا سلعیل اوراورلیں اور ذوالکفل کا تذکرہ سیجئے۔سب ثابت قدم رہنے والے بندوں میں سے تھے۔اورہم نے اُن کوابنی رحت میں واخل کرلیا تھا۔

### إِنَّهُ مُ مِينَ الصَّلِعِينَ ﴿

بِ شک بیر کمال صلاحیت والوں میں تھے۔

وَالسَّلْعِيْلُ اورا اللَّيْلُ وَالْدِيْسُ اورادريسٌ وَذَا الْكِفْلِ اورذوالكَفْل كُلُّ بيسب مِنَ ع الطَّيْدِيْنَ صَرِكَ والِ وَاور الْذَكُنْنُهُ فَهُ مَم نَهِ وَاصْ كِيااتِينَ فِي رَحْمَيْنَا ابْنِ رحت بن إِنْهُ فَهُ بِيْكُ وه مِنَ ع الطَّلِي

لوث آئيں اور حفرت ابراہيم عليه السلام حلے گئے۔ حضرت ماجرہ چند روزتك مشكيزه سے يانى اور هيلى سے مجورين كھاتى اور المعيل كودودھ بلاتى ر ہیں۔کیکن وہ وفت بھی آ گیا کہ پانی رہانہ تھجوریں۔چونکہ وہ بھوکی بیاسی تھیں اس لئے دودھ بھی نماتر تا تھااور بچہ بھی بھوکا پیاسار ہا۔ جب حالت در گول ہونے لگی اور بحد بیتاب ہونے لگا تو حضرت ہاجرہ اسمعیل کوچھوڑ کر دور جا بیٹھیں تا کہ بچہ کی حالت زارا پنی آ نکھ سے نہ دیکھیں۔ پھر مضطرب اوربے چین موکر قریب کی بہاڑی صفا پر چر هیں کہ شاید کوئی الله كابنده نظرا جائے يا يانى نظرا جائے \_ پھر بچه كى محبت ميں دور كروادى میں آگئیں اس کے بعد دوسری جانب کی بہاڑی مروہ پرچڑ ھاکئیں۔اور وہال بھی جب کچھ نظرنہ آیا تو پھر تیزی سے لوٹ کر وادی میں بجہ کے ياس آكتي اوراس طرح سات مرتبه كيا-حفرت باجرة كى اس دور دھوپ کی یادگاروہ سعی بین الصفا والمروہ ہے جو حج اور عمرہ میں لوگ کرتے بين-آخرمين جب حضرت بإجره مرده برهين تو كانون مين ايك آواز آئی۔ چونکیس اور دل میں کہنے کیس کہوئی پیارتا ہے۔ کان لگایا تو چرآ واز آئي حفرت ماجره كهنيكيس الرئم مدوكر سكته موتوسامنية وتهماري آواز سی گئی۔ دیکھا تو خدا کا فرشتہ حضرت جرئیل علیہ السلام ہیں۔فرشتہ نے ا بنا بیریاایدی اس جگه ماری جهال آب زمزم کا کنوال ب-اس جگه ب یانی ا بلنے لگا۔حضرت ہاجرہ نے یانی کوئنتشر ہونے سے محفوظ رکھنے کے لئے یانی کے جاروں طرف ٹی کی باڑ بنانے لگیں اور فر بایاز م زم یعنی اے یانی تقهرات یانی تفهر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے قرمایا الله تعالیٰ اُم آتکعیل پرزم کرےاگروہ زم زم کواں طرح نہروکتیں اوراس کے جار

تفسیر وتشریح: ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اساعیل ۔ حضرت ادريس أورحضرت ذاكفل عليهم السلام كالجمالا ذكرفر ماياب كه ہرایک ان میں سے صابر تھا۔ان پر بھی دنیا میں بڑی بڑی <sup>تکلی</sup>فیں نازل ہوئیں۔ بالآخر ہرایک کواللہ تعالی نے اپنی رحت میں ڈھانپ لیااور بلاشیر بیصالحین اوراللہ کے نیک بندول میں سے تھے۔ حفرت المعيل عليه السلام كاجوحفرت ابراهيم عليه السلام كسب سے بڑے بیٹے تھے اور جو حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ قرآن یاک میں متعدد جگہ ذکر فرمایا گیا ہے۔ نیز احادیث میں بھی حضرت تتلعيل عليه السلام كي متعلق طويل روايات موجود هين تصحيح ردایات کے مطابق مختصر حال حضرت آمعیل علیہ السلام کا اس طرح پر ے کہ حکم الی حضرت ابراہیم علیالسلام نے حضرت ہاجرہ اورآ پ کے شرخوار بچراملعیل کوجاز میں جہال آج خاند کعبہ ہے جواس وقت ایک مجيل سنسان ريكستان وريان اورغيرآ بادجكتهي جهال ياني كانام ونشأن بھی نہ تھالا کرچھوڑ دیا۔ ایک مشکیزہ یانی کا اور ایک تھیلی تھجور بھی ان کے یاں چھوڑ دیں اور منہ پھیر کر جلنے لگے۔حضرت ہاجرہ پیچھے پیچھے یہ کہتی موئی چلیس کرآب ہم کوالی وادی میں چھوڑ کرکہاں چلے جہاں نرآ دی ب نه آدم زاد اور نه كوكي موس نهم خوار مرحصرت ابراجيم عليه السلام خاموش چلے جارہے تھے۔آخر حفرت ہاجرہ نے دریافت کیا۔ کیا خدا في آپ كويتكم دياسي؟ تب حضرت ابراجيم عليه السلام في فرمايال بيه خدا کے علم سے ہے۔حضرت ہاجرہ نے جب بیساتو کہنے لیس۔ اگرید خدا كاتكم مے قوبلاشبده بم كوضائع اور برباد مبين كرے گا اور پھروايس

ٔ جانب باڑنہ لگا تیں قووہ ایک موجز ن دریابن جاتا۔

الغرض حصرت ہاجرہ نے پانی پیااور پھر اسلعیل کودودھ بلایا۔ پھر قدرت نے اس وریان اور غیرا باد جگدیس آبادی کا انظام فرمایا اور حضرت الملحيل يبيس ره كرجوان موسئ اورايين والدحضرت ابراجيم كساته الكرخانه كعبقيركيا وجب خانه كعيه تيار جو جكاتو حفرت ابراجيم عليه السلام تين شب مسلسل خواب ديكھتے بين كه الله تعالى فرماتے ہیں کداے ابراہیم تم ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قرباني پيش كرو-انبياء يليم السلام كاخواب چونكدوى البي موتاباس لئے فورائھیل کے لئے تیار ہو گئے مگر چونکدید معاملہ تنہااپنی ذات سے وابسة ندهااس لئ خواب اورخدا كالحكم حصرت المعيل كوسنايا اوربيني کی مرضی معلوم کی۔حضرت آملعیل نے بلا کیں وپیش فورا آپی جات قربان ہونے کے لئے پیش کردی۔ چنانچہ باپ بیٹے اپنی قربانی پیش كرنے كے لئے جنگل روانہ ہوگئے اور اس وقت جہال منی ہے حصرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت استعیل کو پیشانی کے بل لٹا کر حچىرى تىزكرك ذبح كرماشروع كيا كه فورااللد تعالى كى وحى نازل موئى كداے ابراہيم تم نے اپنا خواب سچاكرد كھلايا۔ بيشك يه بهت سخت امتحان تعااب بنيئے کوچھوڑ واور پاس جومینٹر ھا کھڑ اہاس کو بیٹے کے بدله میں ذرج کرو۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کاشکرادا کرتے موے اس مینڈ ھے کوذی کیا۔ یمی وہ قربانی ہے جواللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ بطور یادگار کے ہمیشہ کے لئے ملت ابراہیمی كاشعار قراريا كى اورآج بهى ذوالحبكى وس \_ كياره - باره تاريخ كوتمام ونیائے اسلام میں بیشعاراس طرح منایا جاتا ہے۔حضرت اسلعیل كى عمر جب٢ ساسال كى موئى تو آپ كانتقال مواس وقت آپكى اولا داورسل كاسلسله ججاز ،شام ،عراق ،فكسطين اورمصرتك بهيل كيا تها\_ عرب موزهین کا کہنا ہے کہ آپ اور آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ بیت الله کے قریب حرم کے اندر مدفون ہیں۔

یہاں آیت میں حفرت المعیل علیہ السلام کے ساتھ حفرت ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ادريس عليه السلام كاذكر صرف دوجكمة ياب ايك سورة مريم سوابوي باره

الانبيا باره-۱۷ عليه الانبيا باره-۱۷ مليه میں اور ایک موجودہ سور ہ انبیاء کی اس آیت میں ۔ حصورت اور لیس علیہ السلام كے نام ونسب اور زماند كے متعلق موزمين ميں سخت اختلاف ہے۔ قرآن کریم نے اپنے مقصدر شدو ہدایت کے پیش نظر تاریخی بحث سے مكر صرف آپ كى نبوت اور صفات عاليه كاذ كر فرمايا ہے اور آپ كے صبر ورضا كى تحسين فر مائى گئى ہے۔آپ پراللدكى رحمتوں كے نزول كا ذكر إورآب كى ياكيز كى اور يربيز كارى اورسيرت باصفاكى تعريف و توصیف فرمائی گئی ہے۔آپ کے زمانہ کے متعلق علمائے محققین کے نزويك راجح قول بيسه كحفرت ادريس عليه السلام آ دم عليه السلام اور نوح علیدالسلام کے درمیانی زمانہ میں گزرے ہیں اور آپ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت میں حفرت آ دم علیالسلام سے ملنابیان کیا گیا ہے۔ کہاجاتا ہے کہ ونیامیں علم نجوم علم حکمت علم ریاضی بن کتابت، ناپ تول کے آلات اور اسلح کا بنانا اول اول آپ نے شروع کیا۔ احادیث میں مروی ہے کہ شب معراج میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے چوتے آسان پرحضرت ادرایس علیدالسلام سے ملاقات ہوئی۔سورہ مريم كى آيت ورفعنه مكانا عليا اورا تمالياتم فان كوايك اوني مكان يراس كى تشريح مير بعض علائے مفسرين نے كھاہے كمآ بھى حضرت عيسى عليه السلام كى طرح آسان برزنده الفيالي عليه الدوين آپ كى روح قبض موئى،اس آيت ميس حضرت آملعيل عليه السلام اور حضرت ادريس عليه السلام كساته وحضرت ذوالكفل كانجعي وكرفر ماياكيا ہے۔قرآن کریم میں حضرت ذوالكفل عليه السلام كا ذكر صرف دوجگه ایک موجوده سورة انبیاءاور دوسرے سوره ص ۲۳ ویں یاره میں فرمایا گیا ہے۔دونوں جگہ صرف دوسرے انبیائے کرام کے ساتھ آپ کا نام ذکر كياكيا ب- المطري ن آب وحضرت الوب عليه السلام كابيا بتايا ہادر لکھا ہے کہ کسی مخف کی صانت محض اللّٰہ واسطے کر لی تھی جس کی یاداش میں ان کوئی برس کی قید کی تکالیف برداشت کرنا بڑیں۔شاہ عبرالقادر صاحب محدث والوك في بهي اس روايت كو اختيار كيا ہے۔آ گے اس کے بعد حضرت اوٹس کا قصہ ذکر فرمایا گیاہے جس کا بيان ان شاءالله اللي آيات مين آئنده درس مين بوگا\_ والخركة عونا أن الحكاد بلورت العلمين

# وَذَا النُّونِ إِذْذَهَ مَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْتُ رَعَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَٰتِ أَنْ لَكَ

اور مچھلی والے (تیغیبر) کا تذکرہ سیجئے جبکہ وہ اپن قوم سے نفا ہوکر چل دیئے اورا نہوں نے سیمجھا کہ ہم اُن پرکوئی دارو میں شکریں گے پس اُنہوں نے اندھیروں میں پٹکارا

# إِلَهُ إِلَّا ٱنْتَ سُبُعَنَكَ ۗ إِنِّ كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ فَاسْتَجَبُنَا لَهُ ۗ وَبَعَيْنَهُ مِنَ الْغَيِرِ

کہ (اللی) آپ کے سواکوئی معبود نہیں ہے آپ پاک ہیں میں بے شک قصور دار ہوں۔ سوہم نے اُن کی دُعا قبول کی اور اُن کواس معنن سے نجات دی

### وَكُذَٰ لِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

اورہم ای طرح (اور) ایمان والوں کونجات دیا کرتے ہیں۔

خدا کے سیچ پیغمبر کی دعوت حق کا مصفحا کرتے اور مذاق اڑاتے رہے، سلسل اور پیم مخالفت ومعاندت سے متاثر ہوکر پیس علیہ السلام قوم سے خفا ہو گئے اوران کوعذابِ الّہی کی بددعا دے کرغصہ میں بھرے ہوئے ان کے درمیان سے چلے گئے۔

شخ النفیر والحدیث مولا نامحدادریس کا ندهلوی نے اپی تغییر الام کا محارف القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا قوم سے ناخوش ہوکران کے درمیان سے چلے جانا بیا کی قتم کی ہجرت تھی کہ جب کافروں کے ایمان سے نامید ہوئے تو ناراض ہوکران کے درمیان سے چلے گئے اوران کا بیغصہ پی وجہ سے نہ اور درست تھا گرچہ کی افرمانی کی وجہ سے تھا اور بیغصہ اگرچہ مق اور درست تھا گرچونکہ آپ کالبتی سے نکل جانا بدوں تکم اللہی کے تھا اس لئے آپ کا بیچلا جانا باعث عماب ہوا کہ آپ کو اس بارہ میں وحی اور حکم اللی کا انظار کرنا چا ہے تھا۔الغرض جب اس بارہ میں وحی اور حکم اللی کا انظار کرنا چا ہے تھا۔الغرض جب آپ سے نکل کروریائے فرات کے کنارے پہنچ تو ایک شی کو مسافروں سے بھرا ہوا تیار پایا۔حضرت یونس علیہ السلام بھی کو مسافروں سے بھرا ہوا تیار پایا۔حضرت یونس علیہ السلام بھی کو مسافروں سے بھرا ہوا تیار پایا۔حضرت یونس علیہ السلام بھی کو مسافروں اور ہوگئے اور کشتی نے لنگر اٹھا دیا۔ اب کشتی چی تو

تفيير وتشريح الزشته آيات مين حضرت الملحيل -حضرت ادريس ادر حضرت ذوالكفل عليهم السلام كاذكر فرمايا كميا قها \_اباك آیات میں حضرت یوس علیه السلام کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔قرآن كريم ميں حضرت يونس عليه السلام كا ذكر جيد سورتوں ميں فر مايا گيا -- سورة النسآء سورة انعام سورة يوس سورة الصافات سورة الاعبياء\_سورة القلم ان ميس سے بہلی حارسورتوں ميس نام ندكور باور دوآ خرى سورتول مين ذوالنون اورصاحب الحوت لينى مجهلي والاكهه كرصفت كااظهاركيا كيانه ونمجهلي كوكهتيجين اور حوت بھی مجھلی ہی کو کہتے ہیں۔ چونکہ آپ پر مجھلی کا حادثہ گزرا تھا اس لئے مچھلی والا یعنی ذالنون پاصاحب الحوت آپ کالقب ہوا۔ قرآنى آيات كى روشى ميس حضرت بونس عليه السلام كاوا قعداس طرح ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کواللہ تعالی نے منصب نبوت یرسرفراز فرما کرابل نیواجوموسل کے پاس ہےان کی ہدایت کے کئے مامور کیا۔ بوٹس علیہ السلام ایک عرصہ تک ان کوٹیلیغ فرماتے اور توحید کی دعوت دیتے رہے مگراہ کی نیوانے اعلان حق پر کان نددهرا اوراین کفروشرک پر جے رہے۔ گزشتہ نافرمان قوموں کی طرح

حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرماتے میں کہ مجھلی کے پہیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کاجسم ایسا ہوگیا تھا جیسے کہ سی پرندہ کا پیداشدہ بچہ، کہ جس کا جسم بے حد نرم ہوتا ہے اور اس پر پَر وغیرہ نہیں اُ ہوتے۔غرض یونس علیہ السلام بہت نحیف و ناتواں حالت میں خفکی پروال دیے گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آب کے لئے ایک بیلدار درخت اگا دیا جس کے سابیہ میں حفرت یونس علیہ السلام رہنے گئے۔ ادھر یونس کے ساتھ تو ب معاملہ ہوا۔ ادھر اہل نینوکی کو پونس علیہ السلام کے بستی سے چلے جانے کے بعد گمان ہوا کہ نبی کی بدوعا خالی نہیں جائے گی اور انہوں نے عذاب کے پچھا ٹارمھی محسوس کئے۔اب ان کو یقین موگیا کدوہ ضرور خدا کے سے پیغمبر تصاور اب جاری ہلاکت بیٹینی ہے تب ہی تو پونس ہم سے جدا ہو گئے۔ بیسوچ کرفورا بادشاہ سے کے کررعایا تک سب کے دل خوف ودہشت سے کا نب اٹھے اور حضرت بونس عليه السلام كوتلاش كرنے ملكے تاكه ان كى تقىدىق كريں اوران پرايمان لائيں۔ساتھ ہى تمام بستى والوں نے تیجی توبه کی۔ بت توڑ ڈالے اور خدا تعالیٰ کی درگاہ میں توبہ واستغفار كرنے كے لئے آبادى سے باہرعورتوں، بچوں اور جانوروں سمیت میدان میں آ کرسب نے گربیوزاری اوررونا چلانا شروع کیا۔ بے اور مائیں۔آ دی اور جانورسب شور محارب تھے۔ تمام قوم نے متفقہ آواز سے بیا قرار کیا۔ ربنا امنا ہما جآء به يونس- پروردگار، يونس جو تيراپيغام مارے پاس كرآ ك تے ہم اس کی تقدیق کرتے اور اس پرایمان لاتے ہیں۔" آخر کارٹ تعالی نے ان کی توبہ قبول فر مائی۔ان کو دولت ایمان سے نوازااوران کوعذاب سے محفوظ کردیا۔ تمام گزشتہ اقوام میں سے صرف قوم حضرت بوس عليه السلام كى ايك مثال اليي ہے جس نے آ ٹارعذاب د کیھر عذاب آنے سے قبل ایمان کو قبول کرلیا اور خداکی درگاہ میں توبہر کے عذابِ البی سے حفوظ ہوگئ۔ بالآخر حضرت يونس عليه السلام كواب دوبار وتكم خداوندي جوا

کہوہ نینویٰ جائیں اورقوم میں رہ کران کی رہنمائی کریں تا کہ خدا

طوفانی ہواؤں نے کشتی کوآ گھیرا۔ جب کشتی ڈ گمگانے لگی اور اہل تشتی کوغرق ہونے کا یقین ہونے لگا تووہ اپنے عقیدہ کے مطابق كن كايمامعلوم بوتائي كمشتى مين كوئى غلام الي آقات بھا گا مواہے۔ جب تک اس کوکشتی سے جدانہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام نے بیسنا تو آپ کو تنبہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کومیرا نیوا ہے وحی کا انتظار کئے بغیراس طرح چلا آ ناپسند نہیں آیا اور بدمیری آ زمائش کے آثار ہیں۔ بیسوچ کر آپ نے اہلِ کشتی سے فرمایا۔ وہ غلام میں ہوں جوابے آ قاسے بھا گا ہواہے۔ جھے کو کشتی ہے باہر پھینک دو مگر ملاح اور اہل کشتی نے ایسا كرنے سے انكاركيا اور آپس ميں طے كيا كر قرعه اندازى كى جائے۔چنانچہ تین مرتبہ قرعداندازی کی گئی اور ہر مرتبہ یونس علیہ السلام کے نام پر قرعہ لکا۔ تب مجبور ہوکر انہوں نے یونس علیہ السلام كو دريا ميں ڈال ديا يا يونس خود دريا ميں كود پڑے۔اسى وقت خدائے تعالی کے حکم سے آپ کوایک مجھلی نے نگل لیاجس وتهم تقا كصرف نكل لينے كى اجازت ہے۔ يه تيرى غذانبيں ہيں بلكه تيراييث ان كاقيدخانه ، حفاظت خانه ياعبادت خانه بــــ يونس عليه السلام في جب خود كومچهلى كے بيث ميں زنده يايا تو درگاهِ اللِّي ميں اپنی اس ندامت کا اظہار کیا کہ کیوں وہ وحی الَّہی کا انظار کئے اور اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر قوم سے ناراض ہوکر نیوی سے نکل آئے اور عفو تقمیر کے لئے بارگاہ خداوندی میں اس طرح دعا گوہوئے لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظلمين اللي تير \_ سواكوئي معبور نبيس ـ توبى يكتاب \_ ميس تیری یا کی بیان کرتا ہوں۔ بے شبہ میں اینے نفس برخود ہی ظلم كرنے والا ہوں۔ میں اپنی خطاكا اعتراف كرتا ہوں كه بيشك میں نے جلدی کی کہ تیرے حکم کا انظار کئے بغیرستی والوں کو چھوڑ كرنكل كفر ابوا حسن بقرئ فرمات بين كه جاليس دن آ ب محصلي ك پيك ميں رہ اور يهي سيج يراحة رہے۔ الغرض الله تعالى نے حضرت بونس کی دعا کو سنا اور قبول فرمایا مچھلی کو حکم ہوا کہ وہ یونس واگل دے چنانچے مچھلی نے ساحل پر یونس علیا اسلام واگل دیا۔ الانبيا پاره-۱۷-۱۷ عمورة الانبيا پاره-۱۷ الله عليه وسلم في حضرت الأس عليه السلام كاذ كرخير قراه يتي موعداً ب كي عظمت وفضيلت كاخصوصى اظهار فرمايا \_ چنانچي بخار كي اين منقول ے۔ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم میں سے کو کی محض مر گرالا نه كي كدين (يعني الخضرت صلى الله عليه وسلم) بهتر بهول يوس عليه السلام محدثين فالكهاب كه اوس عليه السلام كاذكر خصوصيت سے حدیث میں اس لئے فرمایا گیا کہ جو خص یونس علیہ السلام کے واقعات كا مطالعه كرے اس كے دل ميں ان كى ذات اقدى سے متعلق كوئى تنقيص كايبلو بركز پيدان بونے يائے البذاسد ذرائع ب پین ظرآ مخضرت صلی الله علیه وللم نے اس حدیث میں حضرت بونس كى عظمت وشان كواس طرح نمايان كرناضروري سمجها\_

ان آیات میس حضرت ایس علیالسلام کواقعه کے بعد حق تعالی كايرفرمانا وكذلك ننجى المؤمنين ـ اورجم الى طرح ايمان والول ونجات دياكرت بين اسكمتعلق مفسرين في لكهاب كديد فقره عام الل ایمان کو گنامول سے استغفار کی رغبت دلانے کیلئے فرمایا كه بماري معانى يونس عليه السلام كے ساتھ مخصوص نہيں تھی جوايماندار لوگ ہم کوائی طرح بکاریں گے ہم ان کو بلاؤں سے عبات دینگے۔ امام رازیؒ نے لکھا ہے کہ حضرت پونس علیہ السلام کی شہیج یعنی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظلمين ال دعا واستغفار کی بیتعلیم ہے کہ پہلے توحید الہی بیان کرے پھراس کی یا کی پھر گناہوں کا اعتراف، پھرمغفرت کی دعا۔ احادیث میں اس دعا کی بہت فضیلت آئی ہے۔حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جومسلمان دعامیں بیالفاظ کے بعنی لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظلمين-اور دعا کرے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔اسی بناء پرامت میں اس آیت کریمہ کے ورد کامعمول رہا ہے اور شدائد ومصائب میں ہمیشہاس کو محرب پایا ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کے وردکی توفیق اوراس کی برکت عطافر مائیں۔آمین

اب آ گے حضرت ذکر یا علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے جس كابيان انشاء الله الكي آيات مين آئنده درس مين بهوگا \_ 13 \$ كاس قدركير كلوق ان كيف سے محروم ندرہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیدالسلام نے اس تھم کا انتثال کیا اور نیوی میں والس تشريف لائے قوم نے جب ان كود كما تو ب عدمسرت اورخوشي كا اظهار كيا اوران كي رجنمائي ميس دين و دنياكي كامراني حاصل کرتی رہی۔ یہ ہے حضرت ذوالنون پونس علیہ السلام کے واقعدى رتيبجس كاذكريهان ان آيات مين فرمايا كياب حضرت يوس عليه السلام ك مذكوره واقعد معتعلق اكثر مفسرين نے ایک ضروری تنبید میکھی ہے کہ اللہ تعالی کا معاملہ انبیاء ومرسلین كساته عوام وخواص سے بالكل جدار ہاہي۔جوبات عوام وخواص اور صالحين كحق مين معمولى اورقابل نظرانداز مجى جاتى بودانبياعليهم السلام كے حق ميں گرفت اور مواخذه كاباعث موجاتى ہے اوراس بناير اگرانبیاء کرام ہے معمولی کا فزش بھی ہوجائے تواللہ تعالیٰ اس کو بہت سخت پیرابیمس ادا کرتے ہیں تا کدہ میحسوں کریں کدائے بوے ہو كرايي چيتوفي س فروگذاشت بھي كيوں كرتے ہيں۔ تو چونكه انبياء كي شان اس قدرر فیع اور خدائے قدوس کے ہاں اس ورجہ بلند ہے کہ معمولی ہے معمولی لغزش بھی ان کی شان کے نامناسب ہوتی ہے اور الله تعالى مواخذه فرمات بين بمرساته بي حق تعالى كى عنايت بهى ان کے شامل حال رہتی ہے اور وہ فوراً ستنبہ ہوکر اعتراف ندامت کے ساتھ عفویقفیرکے لئے دست بددعا ہوجاتے ہیں اور انابت اور توبیکو وسلہ کار بنالیت ہیں جو بہت جلد خدائے تعالی کے یہاں مقبول موجاتی ہے اور ان کی عزت واحترام کے ازدیاد کا باعث بن جاتی ے۔ چنانچ حضرت آدم عليه السلام حضرت نوح عليه السلام اورديگر انبیاعلیم السلام کے واقعات قرآئی اس کے شاہد ہیں۔ یہال بھی یمی صورت ہے۔ اونس علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور وحی البی کے مخاطب ربيخ متصاس لئے بدوں انتظار وحی الٰہی قوم کو چھوڑ کر چلے جانے پر دارو کیر ہوئی مگر ساتھ ہی آپ کی عظمت وشان اور رفعت مرتبہ وقر آن یاک نے بیان فرمادیا تا کہ سی کومغالطہ نہ ہونے یائے اورانبياء يبهم السلام كساته الله تعالى كاس خاص معامله كس کج نہم کو مجروی کاموقع ہاتھ نہ آئے۔احادیث صحیحہ میں نبی اکرم سلی

## وَزُكْرِيّاً إِذْ نَادِي رَبِّهُ رَبِّ لَا تَكُدُنِنَ فَرُدًا وَٱنْتَ خَيْرُ الْوَرِثِينَ ﴿ فَالْتُعَيِّمُنَا لَهُ

### وَوَهَبْنَالَهُ يَحْيِي وَ آصَلَعُنَالَهِ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُ مُرِكَانُوْا يُنْرِعُونَ فِي

ور ہم نے اُن کو بیجیٰ عطا فرمایا اور اُن کی خاطر سے اُن کی بی بی کو اولا د کے قابل کردیا ہیس ب نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور اُمید وہیم کیساتھ

### ڒۼۘؠۜٵۊڒۿؠٵ۠ٷػٲٮؙٷٳڵؽٵڂۺۣۼؽڹ<sup>؈</sup>

ہاری عبادت کیا کرتے تھے۔اور ہارے سامنے دب کررہے تھے۔

|    | كُنْتُ أُورتو                                                                                                       | فَرْدُ الكِلا ﴿                              | ذُرْنِيْ نه جهورُ مجھے    | . [ لادً                   | ه مير ب دب | رکتی ا_ | رُبَّهُ الْمِنارِب | س نے پکارا | إذْنَالْدِي جب | وَزُكْرِيّا اورزكريّا |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------|---------|--------------------|------------|----------------|-----------------------|--|
| ٠. |                                                                                                                     |                                              | و و منا اور ہم نے عطا کیا |                            |            |         | پرہم نے تبول کرلی  |            |                |                       |  |
|    | ا فی میں                                                                                                            | ب کانوالیارغون وه جلد <i>ی کرتے تھ</i> فی می |                           | بيوی اِنْهُونْم بيتک وه سب |            | ي بيوى  | زوجه اس            | لكاس كيلئ  | نے درست کردیا  | وَ أَصْلَعْنَا اورهم  |  |
|    | الْفَيْرِاتِ نَك كام و اور يَدْعُونْنَا وه مِس يُكارت ت النَّجْ أميد ورُهَبًّا اورخوف وكانوا اوروه ت لنا مار لارسان |                                              |                           |                            |            |         |                    |            |                |                       |  |
|    | خْشِعِينَ عاجر ي كَرَيْوالِ                                                                                         |                                              |                           |                            |            |         |                    |            |                |                       |  |

خاندان میں کوئی اس کے اہل نہیں کہ میرے بعد بنی اسرائیل کی رشدوہدایت کی خدمت انجام دے سکے پس اگر اللہ تعالی مير \_ كوئى نيك سرشت لركا پيدا كرديتا تو محصكوبيا طمينان موجاتا کہ بی اسرائیل کی راہنمائی کا خدمت گزار میرے بعد موجود ہے گرچونکہ آپ کی عمر بعض قول کی بنا پر ۷۷سال اور بعض کی بنا ير ٩٢،٩٠٠ يا ١٢٠ سال مو چکي تقي اور آپ كي بيوي بانجه تفيس اس لئے اسباب ظاہرے آپ مایوں تھے کہ اب اولا دہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ لیکن جبآب نے حضرت مریم علیها السلام کے پاس جوآ پ کے زیر کفالت تھیں بےموسم پھل دیکھے اور آپ کومعلوم ہوا کہ مریم پریہ خدا کافضل واحسان ہے تو آپ کے ول میں ایک جوش پیدا ہوا کہ جو ذاتِ اقدس اس طرح مریم کو بےموسم پھل بخشتی ہے کیاوہ مجھ کوموجودہ ناامیدی کی حالت میں حمر حیات یعنی بیانبین بخش سکتی بس طاهرااسباب کی بنابر مایوی سرناسرغلط ہے بلاشبہ جس ذات یاک نے مریم پر اپنا انعام و

تفير وتشريح: كرشته آيات مين حفرت يونس عليه السلام كا ذ كرفر مايا كيا تھا۔اس كے بعدان آيات ميں حضرت زكريا عليه السلام كاذكر فرماياجاتا ہے۔حضرت ذكر ماعليه السلام بني اسرائيل میں ایک جلیل القدر پغیر ہوئے ہیں۔ آپ کا تذکرہ قدرے تفصیلی تیسرے یارہ سورہ آل عمران اور سولہویں یارہ سورہ مریم میں بیان ہو چکا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ دروس میں ذکر آچکا ہے اکثر انبياء عليهم السلام خواه وه با دشاه اور صاحب حكومت بى كيول نه ہوں اپنی روزی ہاتھ کی محنت سے پیدا کرتے اور کسی کے لئے بار دوش نبیس ہوتے تھے۔ چنانچہ زکریا علیدالسلام بھی اپنی روزی کے لئے نجاری یعنی بڑھئی کا کام کرتے تھے جیسا کہ سلم کی ایک حدیث میں بھراحت مذکور ہے۔حضرت ابو ہربر افر ماتے ہیں رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه زكريا عليه السلام عجاری کرتے تھے یعنی بردھئ کا کام ۔ ذکریا علیہ السلام کے کوئی اولا دنہ تھی اور آپ میمسوس کرتے تھے کداس بات کے علاوہ کہ میں اولاد کی دولت سے محروم ہوں زیادہ فکر اس امر کا ہے کہ اکرام کیا ہے وہ ضرورہم پر بھی فضل وکرم کرے گا۔ حکمت سے معمور کر دیا تھا اور زہد و ورع میں ایسے بے مثال تھے۔
ندانہوں نے شادی کی اور ندان کے قلب میں بھی گناہ گا تخطرہ پیدا
ہوا اور اپنے والد ماجد کی طرح ہی بھی خدا کے برگزیدہ نبی بیان کئے
آ گے آ بیت میں ان حفرات نیکیوں کی طرف اور خدا کی فرمانبر داری
گئے ہیں کہ بیسب حفرات نیکیوں کی طرف اور خدا کی فرمانبر داری
کی طرف بھاگ دوڑ کرنے والے تھے۔اللہ کی رحمت کے امید وار
اور اس کے غضب سے خوف زدہ رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے
اور اس کے غضب سے خوف زدہ رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے
سامنے عاجزی ، تواضع اور اکساری کرنے والے تھے۔ان آیات

مروی ہے کہ حضرت صدیق آکبرضی اللہ تعالی عند نے ایک مرتبد اپنے ایک خطبہ میں فرمایا لوگوں میں تہمیں اللہ تعالی سے فررت رہنے کی اور اسے کی اور اس کی پوری ثنا وصفت بیان کرتے رہنے کی اور امید وخوف سے دعائیں مائکنے کی اور دعاؤں میں خشوع و خضوع کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دیکھواللہ عز وجل نے حضرت خضوع کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دیکھواللہ عز وجل نے حضرت ذکر یا علیہ السلام کے گھر انے کی یہی فضیلت بیان فرمائی ہے پھر آپ نے بھر آپ نے بھر ان ویدعوننا رغبا ور ھبا و کانوا لنا حشعین.

آ گے حضرت مریم علیہاالسلام اور آپ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فر مایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ چنانچہ آ پ نے ایک روز درگاہ الہی میں تبجد کے بعد دعا کی'' خدایا میں تنہا ہوں اور وارث کامختاج۔ میں بوڑھا ہوں اور بیوی بانجھ ہے۔ ظاہری سامان سے اولاد ملنے کا کچھ نہیں لیکن تو اپنی لامحدود فدرت ورحت سے اولاد عطا فرما جو دینی خدمات کو سنجالے اور تیری مقدس امانت کا بوجھ اٹھا سکے میں اس ضعف و پیری میں کیا کرسکتا ہوں جی بیرجا ہتا ہے کہ کوئی بیٹا اس لائق ہوجو اسيخ باب دادول كى ياك گدى يربينه سكے اوران كے علم و حكست کے خزانوں کا مالک اور کمالات نبوت کا دارث بنے۔ نبی کی دعااور دعا بھی صرف اپنی ذات کے لئے نہیں بلکہ قوم کی رشدو ہدایت کی خاطرفورأ متجاب موئى اورجب ذكرياعليه السلام بيكل مين مشغول عبادت تصفو خدا كافرشته آپ برطا مِر موااور بشارت دى كه آپ ك بيا پيدا موكا اورآ باس كانام يجى ركيس زكرياعليدالسلام كويد س كرب حدمرت بوئى اورتجب سے دريافت كرنے ككے كربيد بشارت كس طرح بورى موكى؟ يعنى محمدكو جوانى عطا موكى يا ميرى بیوی کامرض بانجھ بن دور کردیا جائے گایا کیاصورت ہوگی؟ فرشتہ نے جواب دیا میں اس قدر کہ سکتا ہوں کہ حالات کچھ بھی ہوں تمہارے بیٹا ضرور ہوگا کیونکہ خدا کا فیصلہ اٹل ہے۔ اور تمہارے نزد یک ظاہری اسباب کے اعتبار سے ایک چیزمشکل ہو مرخدا کے يهال تومشكل نهيل ال كى قدرت عظيمه كسامن سان ہے۔انسان اپن ہستی ہی کود کھے لے ایک زمانہ تھا یہ کوئی چیز نہتھی۔ اس کا نام ونشان بھی کوئی نہ جات تھا۔حق تعالی اس کو بردہ عدم سے وجود میں لائے۔ پھر جو قادر مطلق لاشے محض کوشے بنادے کیا وہ بوڑھے مرد اور بانجھ عورت سے بچہ پیدائیس کرسکا۔غرض کہ بثارت كموافق حفرت ذكرياعليه السلام كي يحى عليه السلام پيدا جوئے۔اللہ تعالیٰ نے حضرت کیجیٰ علیہ السلام کو بھین ہی میں علم و

وعا سیجیئے: یااللہ! اپن لامحدود قدرت کا یقین کامل ہم کو بھی نصیب فرماء بے شک آپ کی ذات اعلیٰ سے مایوی اور تاامیدی کسی حال میں روانہیں۔ آپ کی ذات کے لئے کوئی کام مشکل نہیں۔ ظاہری اسباب کے اعتبار سے کوئی کام کیسا ہی مشکل ہو گرآپ کے لئے سب آسان ہے۔ آپ قادرِ مطلق ہیں۔ آمین۔ وَاٰخِدُ دُعُوٰ نَا اَنِ الْحُدِّ لُورَتِ الْعَلَمِدِيْنَ

## وَالَّتِيَّ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخَنَا فِيْهَامِنْ رُّوْجِنَا وَجَعَلَنْهَا وَابْنَهَاۤ اَيْتُر لِلْعَالِمِينَ

اوراُن بی (مریم ) کا تذکرہ سیجے جنہوں نے اپنے ناموس کو بچایا ہے ہم نے اُن میں اپنی روح چھو تک دی اور ہم نے اُن کو اور اُن کے فرزند کو دنیا جہان والوں کیلئے نشانی بناوی ۔

### إِنَّ هَٰذِهَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَإِنَّا رَبُّكُمْ فِاعْبُلُ وَنِ وَتَعَطَّعُوْ آَمُرُهُمْ بَيْنَهُمْ

به بهتهاراطریقه که وه ایک بی طریقه بهاور مین تهارارب (حقیق) مهول وقم میری عبادت کیا کرو اوران لوگول نے اپنے وین میں اختلاف پیدا کرلیا۔

## كُلُّ النِّنَا لِجِعُونَ ۗ

سب ہمارے یاس آنے والے ہیں۔

کے لئے اپنی قدرت کاملہ کی نشانی بنادی تا کہ لوگ جان لیں کہ
اللہ کی قدرت اسباب مادید کی پابند نہیں وہ جو جا ہتے ہیں صرف
اپنے تھم سے کرتے ہیں۔ حضرت مریم تو قدرت کی نشانی اس
طرح ہوئیں کہ بدوں اتصال مرد آپ کیطن مبارک سے
حضرت عیمیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت عیمیٰ علیہ السلام
اس لئے نشانی ہوئے کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ گویا
آپ کی ولادت ایک معجزہ الہی تھی جو عام قوانین فطرت کے
خلاف ظہور میں آئی۔ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ
یہودیوں اور عیمائیوں میں زبر دست اختلاف اور زاع کا باعث
ربا ہے۔ عیمائی بغیر باپ کے آپ کی پیدائش کوتو مانے ہیں گر
بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کوالو ہیت اور ابن اللہ کا
دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے برخلاف یہود آپ کی پیدائش کو

تفیر وتشری گزشتہ آیات میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا تھا۔ اب یہاں ان آیات میں حضرت مریم اور حضرت عینی علیم السلام کا ذکر فرمایا جارہا ہے۔ قرآن کریم میں عموماً حضرت ذکریا وحضرت یجی علیم السلام کے تذکرہ کے ساتھ ساتھ حضرت مریم اور حضرت عینی علیم السلام کا بیان ہوتا رہا ہے۔ حضرت عینی علیہ السلام کا بیان ہوتا رہا تدکرہ قدر نے تفصیل سے سورہ مریم سولہویں پارہ اور سورہ آل تذکرہ قدر نے تفصیل سے سورہ مریم سولہویں پارہ اور سورہ آل حضرت مریم کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ یہاں ان آیات میں حضرت مریم کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ یہاں ان آیات میں دائی عورت جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا کہہ کر ذکر کیا گیا ہے جس سے مراد حضرت مریم علیم السلام ہیں۔ اور وابنہا یعنی آپ کے بیٹے اس سے مراد حضرت مریم علیم السلام ہیں۔ اور وابنہا یعنی آپ کے بیٹے اس سے مراد حضرت مریم کواور یہاں آیت میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت مریم کواور یہاں آیت میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت مریم کواور یہاں آیت میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت مریم کواور یہاں آپ کے بیٹے بھی حضرت مریم کا ایا تا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت مریم کواور یہاں آپ کے بیٹے بھی حضرت علیم کواور یہاں آپ کے بیٹے بھی حضرت علیم کواور یہاں آپ کے بیٹے بھی حضرت علیم کوتم م دنیا جہان والوں یہاں آپ کے بیٹے بھی حضرت علیم کا اسلام کوتم م دنیا جہان والوں ان کے بیٹے بھی حضرت علیم کا کھیا۔ السلام کوتم م دنیا جہان والوں ان کے بیٹے بھی حضرت علیم کا کھیا۔

تیسرے حضرت عیسی علیہ السلام کہ بغیر مرد مطیم ف عورت کے وجود سے آپ کا ظہور ہوا۔ چوتھی عام صورت عورت و مرد کے اتصال سے پیدائش۔

چونکه حفرت عیسی علیه السلام کی پیدائش بغیر باب کے توسط سے عام سلسلہ اسباب کے خلاف محض خدا کے حکم سے ہوئی اس وجهے آپ کودنیا کے لئے الله کی آیت یانشانی فرمایا گیا۔ یہاں تک متعدد حضرات انبیاء کیم السلام کے تذکرہ در قصص کا بیان ہوااس لئے آ مے بطور نتیج تصص ندکورہ کے توحید کے اثبات اور شرك كى ندمت ميس بتلايا جاتا ہے كه خدابھى ايك ہے اور تبہار ااصل دین بھی ایک ہے۔ تمام انبیاء اصول میں متحد ہوتے ہیں جوایک کی تعلیم ہےوہی دوسروں کی ہے۔رہافروع کااختلاف وہمصالح زمانہ كمطابق جزئيات كااختلاف بيس لازم ب كسبل كرايك خداکی بندگی کریں۔اللہ نے تواصول کے اعتبارے ایک دین دیا تھا مگرلوگوں نے خوداختلاف ڈال کراس کے فکڑے فکڑے کرلتے اور آپس میں پھوٹ ڈال دی۔کوئی یہودیت پراڑ گیا۔کوئی عیسائیت پر جمار باكوئي صابي بنار باكوئي بت يرست، اخير مين ارشاد موتا بيك آنا سب کو ہمارے پاس ہی ہے اس وقت تمام اختلافات کا فیصلہ ہوجائے گاجب ہرایک واس کے کئے کی جزاملے گی۔

اب آ گے اس جزا کی تفصیل ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

اورآ ب کوصدیقه کالقب عطافر مایا جومبالغه کاصیغه ب جس ک معنى بين "بهت زياده مي بولنے والى" ظاہر ہے كہ جس كوالله تعالى صدیقہ کہیں اس سے کذب و دروغ کا صدور ممکن نہیں۔اس طرح حفزت عيلي كمتعلق يهود ونصاري دونول متضادستون میں ملے گئے نصاری کہتے ہیں کہوہ خدا۔خداکے بیٹے یا ثالث ثله تصريبود كهتم بين كه نعوذ باللدآب مفترى اور كاذب اور شعبدہ باز تھے۔قرآن کریم نے ان اوہام وظنون کےخلاف علم ويقين كى راه دكھاتے ہوئے فيصله ديا كه حضرت عيسى عليه السلام الله کے سے پیغمبر اور راہ حق کے داعی صادق سے اور آپ کی پدائش بلاشب بغیرباب کے موئی گراس سے بدکسے لازم آسکتا ہے کہ وہ خدایا خداکے بیٹے ہوگئے ۔ کیا جو پیدائش کامختاج ہواور پیدائش میں بھی مال کے پیٹ کامختاج اور جوبشری لوازم کھانے پینے کامختاج ہووہ عبداور بشر کے سوا خدایا معبود ہوسکتا ہے؟ نہیں ہرگزنہیں۔قران پاک نے بہودونصاری کے تمام باطل عقائد کی واضح الفاظ مين ترويدكرك حقيقت حال كااظهار فرمايا بـــ قرآن كريم فانسانى پيدائش كى جارصورتس بيان فرماكى بين-ایک آ دم علیهالسلام کی پیدائش که بغیر مردوزن اور بغیر مال باپ کے پیدا ہوئے۔

دوسرے حضرت حوالیعی آ دم علیه السلام کی بی بی که صرف مرد کے وجود سے بغیر عورت کے ان کو پیدا کیا گیا۔

وعا کیجئے: حق تعالی ہم کوسراط متنقیم اور دین حق پرقائم رکھیں۔اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کا ظاہر میں اور باطن میں اتباع نصیب قرمائیں۔حق تعالی اپنی عبادت کی ہم سب کوتو فیق عطا فرمائیں۔اور دین میں اختلافات سے ہم سب کو بچاویں۔اور قیامت میں جب ہماراحشر اور حاضری ہوتو اپنی رحمت خاصہ سے ہم سب کواور یوری امتِ مسلمہ کونوازیں۔ آمین والخور کے تحویٰ آئن الحدود کیلئے دیتِ الْعلکم یہن

### فَكُنْ يَعْمَلُ مِنَ الطَّلِعَاتِ وَهُوَمُؤُمِنَّ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهُ وَإِنَّا لَهُ كَانِبُونَ ۗ وَكَالًم

سوجو خص نیک کام کرتا ہوگا اور وہ ایمان والا بھی ہوگا سوأس کی محنت اكارت جانے والى نہيں۔اور ہم اس كو لِكھ ليتے ہيں۔اور ہم جن بستيول كو

## عَلَى قَرْيَةٍ آهْلُكُنْهَا أَنَّهُمُ لَا يَرْجِعُونَ كَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ وَهُمْ مِن

فنا کر چکے ہیں اُن کیلئے سے بات ناممکن ہے کہ وہ (دنیا میں) پھر لُوٹ کر آویں۔ یہاں تک کہ جب یا جوج وہاجوج کھول دیئے جاویں گے اور وہ

### كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ®

ہربلندی سے نکلتے ہوں سے۔

| <br>فَلاَ كُفُرَانَ ماقدري (اكارت) نبيس |             |        |                  |           | the state of the s |          |          |             |           |                   |
|-----------------------------------------|-------------|--------|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-----------|-------------------|
| عَلَىٰ قَرْبَةِ سِتَى پِ                |             |        |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |             |           |                   |
| کھول دیتے جائیں مے                      |             |        |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |             |           |                   |
| (دوڑتے) آئیں مے                         | بىلۇن تېيلت | ہ ایکز | حَدَبِ لِنديثِلِ | ا کُلِ ہر | مِن ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رُ اوروه | ا وَهُمْ | م اور ماجوج | وَمَاجُوْ | يُأْجُوْجُ بِإجوج |

مؤمنین کے ذکر کے بعدان کے مقابل ہلاک ہونے والے کا فرول کابیان ہے یعنی جن کے لئے ہلاک ہونا مقدر ہو چکا ہے وہ مجھی اینے کفروعصیاں کو چھوڑ کر اور تو بہ کرکے خدا کی طرف رجوع ہونے والے نہیں۔ نہوہ بھی دنیا میں اس غرض سے واپس کے جاسکتے ہیں کہ دوبارہ یہاں آ کر گزشتہ زندگی کی تقصیرات کی تلافی کرلیں۔پھران کی نجات وفلاح کی تو قع کدھر سے ہوسکتی ہے۔ان کے لئے تو صرف ایک ہی وقت ہے جب وہ دوبارہ زندہ ہوکرخدا کی طرف رجوع کریں گے اور اپی زیاد توں کے معترف ہوکر پشیمان ہوں کے مگر اس وقت پشیمانی کچھ کام نہ آئے گی وہ وقت قیامت کا ہے اور اس قیامت کی اہم اور قریبی نشانیوں میں سے یاجوئ و ماجوج کا تکلنا ہے۔آ کے کھے قوم یا جوج و ماجوج کے متعلق بتلایا جاتا ہے۔سولہویں پارہ سورۂ كهف كے خاتمہ كے قريب ذوالقرنين اور ياجوج و ماجوج كاذكر ہوچکا ہے۔ احادیث صححہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب حفرت عیسی علیدالسلام کا آسان سے نزول مونے سے يبلح دجال ظاهر موكا جوقوم يبود سي موكا اورعوام مين اس كالقب

تفیر وتشری ۔ گزشتہ آیات میں بتایا گیا تھا کہ اصول کے اعتبار سے تمام نوع انسانی کے لئے ایک ہی دین مقرر ہے اور تمام انبیاءاس دین کوواضح کرنے کے لئے آئے لوگوں نے خوداختلاف ڈال کراس کے ٹکڑے ٹکڑے کرلتے اور اپنی حرص و ہوا اور خود غرضيوں ميں پھنس كرآ پس ميں پھوٹ ڈال ٹی۔نيز بتلايا گيا تھا كہ انجام كارتمام اختلافات كافيصله هوجائح كاجب برايك قيامت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جاضر ہوگا اور ہرایک کواس کے کئے کی جزا ملے گا۔ابآ عان آیات میں پہلے اس جزا کی تفصیل ہے اور پر قرب قیامت کی اہم نشانیوں میں سے یاجوج و ماجوج کے ظاہر ہونے کا حال بیان فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ بتلایا جاتا ہے کہ قیامت میں جزاوسزااور بدلہ دینے کا قاعدہ یہ ہے کہ جس محص نے دنيا ميس كوئي نيك كام كيا موكا اور بشرطيكه وه أيمان بهي ركفتا موكا تو اس كى كوئى كوشش اورمل را تكال نه جائے گا۔ادنیٰ سے ادنیٰ نیكی بھی موثن کی ضائع نہ جائے گی۔اوراسکا میٹھا کچل مل کررہے گا۔ ہر جھوٹا براعمل اللہ تعالی کے حکم سے انسان کے اعمال نامہ میں ثبت ہوجاتا ہے جو قیامت میں کھول دیئے جائیں گے۔

رات میں تباہ و ہلاک ہوجائے گی۔قوم یاجو جھ ماجوج کی ہلاکت کے بعد کچھ وصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عبد بر کی خیر وبركت كابهوكا بالآخر حضرت عيسلى انقال فرما كرآ مخضرت صلى الله عليه وسلم كروضة مطهره ميں مدفون موں كاور پھر قيامت كى بعض دوسرى بردى نشانيان ظاہر ہوں گی حتیٰ كه جب تمام اہل ایمان اس جہان ہے کوچ کرجا ئیں گےتو اہلِ عبش کا غلبہ ہوگا۔ اکثرممالک میں ان کی سلطنت تھیل جائے گی۔حبشی خانۂ کعبہ کو ڈھادیں گے۔ حج موقوف ہوجائے گا۔خدارس ،حق شناس اور خوف آخرت دلول سے معدوم ہوجائے گا۔روئے زمین برکوئی الله كانام لين والاندرب كا- ابل ايمان ونياس سب الحديك ہوں گے کہ جمعہ کے دن جو بوم عاشورہ بھی ہوگا <del>صبح</del> ہوتے ہی <del>لاخ</del> صور ہوگا جس کی آ واز رفتہ رفتہ سخت اور بلند ہوتے مانند کڑک بکی کے ہوجائے گی۔خوف وہیت سےلوگ مرنے شروع ہوجا ئیں گے۔زمین میں زلزلہ آئے گا۔اورزمین جا بجاشق ہوجائے گی۔ بوے بوے بہاڑ ککڑے ککڑے ہوکرریت کے موافق اڑیں گے آسان بھٹ جائیں گے۔ستار نے وٹ کرریزہ ریزہ ہوجائیں گ\_اورسب كےسب نيست ونابود ہوجائيں مے حتى كرفرشتے بھی مرحائیں گے۔سوائے ذات ہاری تعالیٰ کے کوئی اور ہاقی نہ رےگا۔ پھر کچھ مدت کے بعدجس کی مقدار سوائے اللہ تبارک و تعالی کے اور کوئی نہیں جانا۔اس کے بعد ازسر نوحکم خداوندی سے سلسلة پيدائش كى بنياد قائم ہوگى اور حشر ونشر كے لئے سب زندہ کئے جائیں گے۔اور ہرایک کوایے اس دنیامیں کئے ہوئے کاموں کی جزاوسزا ملے گی۔

اب آ گے وقوع قیامت اور پھر کفار کا قیامت میں جو حال ہوگا اس کو بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاخِرُدَعُونَا إِنِ الْحُمْثُ لِلْعِرْتِ الْعَلْمِينَ

مسیح ہوگا اولا اس کا ظہور ملک عراق وشام کے درمیان ہوگا جہاں نبوت ورسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا پھراصفہان چلا جائے گا۔ یہاں اس کے ہمراہ ستر ہزار یہودی ہوں گے۔ اور یہیں سے خدائی کا دعویٰ کرکے چاروں طرف فساد کرے گا اور زمین کے اکثر مقامات پرگشت کر کے لوگوں سے اپنے شین خدا کہلوائے گا۔ فتنہ دجال کتنا سخت ہوگا اور روئے زمین پردجال کیا شرار تیں کرے گا ان کی تفصیلات احادیث میں موجود ہیں۔

الغرض دجال كے شرونساد كوختم كرنے كے لئے حضرت عيسى علیہ السلام آسان سے دمشق کی جامع مسجد پر اتریں سے اور اسلامی فوج لے کرآپ دجال کے لشکر سے مقابلہ کریں گے اور اس کوتل کریں گے۔ دجال اور اس کے لشکر کے قبل وغارت کے بعديا جوج ماجوج كالشكرونيا والول برثوث برسكا قوم ياجوج و ماجوج این کثرت کی وجہ سے تمام بلندی وپستی پر چھا جائیں گ\_ جدهرد يكهوان بى كا جوم نظرة ئے گا۔ان كاب پناه سيلاب الی شدت اور تیز رفاری سے آئے گا کہ کوئی انسانی طاقت روک ند سکے گی۔ بیمعلوم ہوگا کہ ہرایک ٹیلہ اور بہاڑ سے ان کی فوجیں پیسلتی اوراز همکتی چلی آ رہی ہیں بیجھی لوگوں کو آل و غارت گری کرنے میں بالکل در ایغ ند کریں گے اور سوائے مضبوط قلعہ کے کہیں ان سے خلاصی کی صورت نہ ہوگی ۔ قوم یا جوج و ماجوج كے متعلق علامہ شبیراحمرعثاثی لکھتے ہیں میراخیال بیہ ہے كہ واللہ اعلم کہ یاجوج و ماجوج کی قوم عام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہے اور جیسا کہ جمہور علاء سے قتل کیا گیا ہان کاسلسلةنسب باپ كى طرف سے آدم عليه السلام يرمنتى موتا ہے مگر مال کی طرف سے حضرت حوا تک نہیں پہنچا۔ یا جوج و ماجوج كافتنهم بواسخت موكا جبيها كهاحاديث نبوى عليه الصلاة والسلام میں تفصیل سے بتلایا گیا ہے۔ بالآخر حضرت عیسی علیہ السلام کی دعا سے بیقوم طاعون کے مہلک مرض سے ایک ہی الانبيا باره-۱۷-۱۷ منورة الانبيا باره-۱۷-۱۷ كَةِ صِّنْ هٰذَا بِكُ كُنَّا ظُلِمِيْنَ®اتَّكُمْ وَمَاتَعُنُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَ تَنْتُمُ لَهَا وَارِدُونَ ۞ لَوْ كَانَ هَاؤُلَاءِ الْهَاةُ مِنَا وَرَدُوْهَا ۗ وَكُلْتُ ۠رُفِيْرُ<sup>®</sup>وَهُمْ فِيْهَالَايَهُمَعُوٰنَ اِتَّالَٰذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِتَّا اس میں شور ہوگا اور وہاں کوئی بات سنیں گے بھی نہیں۔جن کیلئے جاری طرف سے بھلائی مقدر ہو پھی حَسِيْسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتُ أَنْفُسُهُمُ. کئے جاویں گے (کہ) اُس کی آہٹ بھی نہ شنیں گے۔اور وہ لوگ اپنی جی جاہی چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے اتَّاكُتَّافِعِلَّانَ ﴿ وَلَقَدُ كَتَنَّا فِي الدِّيُوْرِمِنُ بَعْدِ النَّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَا عِبَادِي الصَّاعُونَ دُون الله الله كسوا ا تَعُمُدُونَ ثَمْ يُرَثَّشُ وُمَا اورجو

bestur

مُاوَرُدُوْهَا ال مِن وَثَل نبهوت وكُلُّ اورسِ فِيهَا ال مِن خَلِدُوْنَ سدارين عَل لَهُوْ ان كِلَّ فِيهَا وبال الدُوْيْدُ فَي ويكا اِنَّ بيثك استَقَتْ يُبِاعْبُرِيكُ لَقَامُ الْفَاهُ الْأَكِيكُ الَّذِيْنَ جُولُوگ لايكهم يُعْوْنَ كَرِي مِنْ سُكِينِ مِنْ مُنعَدُّ فَنَ دُورر كم جائيس م عَنْهَاس \_ اُولىك دەلوك التشتنى بعلائي أَنْفُتُهُمْ ان كول ما اشتهك جوعايي ك في ميں وكفشر اوروه الْأَكْبَرُ بِرَى وَتَتَكَفُّهُمُ ورليخ آئيس كُوأيس الْتَلَيْكَةُ فرشح الفَزَعُ مُحْرابِث يعة ووو عملين نه كرے كانہيں يعترن فير كُنْتُوْتُوْعَدُونَ تُم تصور عده ك مح "وسوكيا كياتما" يؤم جنون نظوى بم ليك ليك الَّذِي في ووجو لِلْكُنْتُ تَرِيكَاكَافِدُ كَمَابُكُ أَنَا فِيهِ بَمِ فَابِتَاكُ الوَّلَ كَبِلُ خَلْقٍ بِيدَأَثُ فِي نَفْتِهِ الماديك ا فعيلين "بورا" كان وال | و لقائر كتبينا او فحقيق بم ني كلما في الزَّبُولِ زبور من إِنَّا كُنَّا بِينَكَ بِمِ بِنِ ير تھا اس كے دارث عبادی میرے بندے أَنَّ كُمُ الْأَرْضَ زَمِن

وقت تمہارا چیخنا چلانا کچھ کام نہ آئے گا اور سب عابد و معبود
دوزخ میں پڑے رہیں گے۔ اور شدت ہول اور عذاب کی شخت
تکلیف اور اپنے چیخنے چلانے کے شور سے پچھ سنائی نہ دیگا۔
حضرت ابن مسعود ٹسے منقول ہے کہ ایک وقت جہنیوں پر
ایسا آئے گا جب ہر دوزخی کو ایک لوہے کے صندوق میں بند
کر کے اوپر سے کیلیں ٹھوک دی جا ٹیں گی اور جہنم کی تہہ میں چھوٹ
دیئے جا ئیں گے اور ان میں سے ہرایک کو بھی گمان ہوگا کہ جہنم
میں اس کے سواکوئی نہیں ۔ تو شاید جہنیوں کا پچھ نہ س سکنا اسی
وقت کا حال ہو۔ العیاذ باللہ۔

یہ تو کفار ومشرکین کا انجام اور ان کا قیامت میں جوحال ہوگا وہ ہیان فر مایا گیا اور انہیں متنبہ کیا گیا کہتم اور تہمار ہے معبود سب جہنم کا ایندھن بنیں گے اور وہاں سے بھی ٹکلنا نصیب نہ ہوگا۔

گویادائی عذاب کی وعید سائی گئی۔اب آ گے ان کے مقابلہ میں الل ایمان وصالحین کی حالت جو قیامت میں ہوگی وہ بیان فر مائی جاتی ہے اور بتلا یا جاتا ہے کہ جولوگ اللہ تعالی کے نزدیک بھلائی کے مستحق تھہر بھے ہیں یعنی جو الل ایمان اور اہل سعادت ہیں وہ دوز رخ سے اس قدر دور رکھے جائیں گے کہ اس کی آ ہے تک دور رخ سے اس قدر دور رکھے جائیں گے کہ اس کی آ ہے تک دور رخ ہے اور نہایت عیش و آ رام کے ساتھ جنت کی دائی اور اہدی راحتوں اور لذتوں میں سدار ہیں گے۔ قیامت

تفسير وتشريح: گزشته آيات مين قرب قيامت كي ايك اہم نشانی مین قوم یاجوج و ماجوج کے خروج کا ذکر فرمایا گیا تھا کہ قیامت کے قریب ان کابے بناہ شکرالی شدت اور تیز رفتار سے آئے گا کہ کوئی انسانی طاقت روک نہ سکے گی۔اب آ گے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جب قیامت میں جزا سزا کا وعدہ نزدیک آ گلے گا اس وقت منکروں کی آ ٹکھیں مارے شدت مول سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور اپنی غفلت پر وست حرت ملیں گے کدافسوں آج کے دن سے ہم کیے بے خرر ہے جواليي كم بختى آئي \_ كاش مم دنيايين اس آفت اور سخت دفت سے بیخے کی فکر کرتے۔اور بے خبری بھی کیے کہیں۔ آخرانبیاء عليهم السلام في تو كھول كھول كرآ گاه كرديا تفاليكن جم في خود ہى اینے جانوں پرظلم کیا کہ ان کا کہا نہ مانا اور برابرشرارتوں اور گناہوں براصرار کرتے رہے۔آ محمشر کین مکہ وخطاب ہے جو بت پری کرتے تھے کہ اس پچھتاوے سے بیخے کی صورت یمی ہے کہ اللہ کے سوادوسرے معبودوں کی پرستش چھوڑ دو۔ اگرتم ان کے بوجے سے باز نہآئے تو دوزخ میں جاؤ گے اور بہ تمہارے معبود بت بھی سارے کے سارے دوزخ میں جھونک ویئے جائیں گے تا کہان کی ذلت اور بے بسی کا حال تم پرخوب واصح ہوجائے اور تمہاری حسرت وندامت اور بردھ جائے۔اس صالح اور نیک بندے ہوں گے تو قد امت اس دھی ہی اس سے طاہر ہے کہ اول اور محفوظ میں بیدوعدہ لکھا گیا اور تاکید آل سے طاہر ہے کہ کوئی کتاب اللی اس مضمون سے خالی نہیں۔
الغرض خلاصہ بید کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے اور اس روز جنت انہی کو ملے گی جو خدا کے نیک وصالح بندے ہوں گے۔
کفار کا اس میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔

اب بیسورت خاتمہ کے قریب آگئی۔ یہاں تک سورت کے بڑے حصہ میں تو حید ونبوت کی تحقیق۔ ایمان اور عمل صالح کی فضیلت وآثار و برکات اور مشکرین کے لئے وعید و عبیہ مذکور ہوئی آگے کی خاتمہ کی آیات میں تمام سورت کا لب لباب و خلاصہ اور فیصلہ کن پیغام بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان خاتمہ کی آیات میں آئیدہ درس میں ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

کے دن جب خلقت کو تحت گیراہ نے ہوگی اللہ تعالی ان کورن خونم سے محفوظ رکھے گا۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے کہ جس وائی مسرت وراحت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا آج اس کے پورا ہونے کا وقت آگیا ہے۔ آگے بتلایا جا تا ہے کہ جب قیامت آئے گی آسانوں کی مفیں لپیٹ دی جا ئیں گی جس طرح وستاویز کا لکھا ہوا کاغذ لپیٹ کررکھ دیا جا تا ہے مراد ہے ساری چیزیں فنا ہوجا ئیں گی اس کے بعد پھر شخ سرے سے عالم کو بنایا جائے گا اور جس طرح دنیا کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کردی جائے گی۔ بیاللہ تعالی کا حتی وعدہ ہے جو یقینا پورا ہوکررہے گا۔ آگے بتلایا جا تا ہے کہ اہلی ایمان اور صلحا سے جو یہ وعدہ تو اب و نعمت کا ہوا ہے ہی بہت قدیم اور مؤکد وعدہ ہے۔ چنا نچراللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس زمین جنت کے مالک میرے محفوظ میں لکھ چکے ہیں کہ اس زمین جنت کے مالک میرے

#### دعا شيجئے

الله تعالیٰ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فر مالیں جن کے لئے بھلائی مقدر ہو چکی ہے۔

یااللہ! دنیامیں بھی اور آخرت میں بھی ہم کواپنے حفظ وامان میں رکھئے۔اوراس زندگی میں ہم کوان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو آخرت میں ہماری کامیا بی وکامرانی کا باعث ہوں۔

یااللہ! قیامت کی ہول و دہشت اور رسوائی و ذلت سے ہم کو پناہ بخشے اور اپنی رحمت سے اپنے صالح بندوں کے ساتھ ہمیں جنت کی دائمی راحت نصیب فرمائیے۔

یااللہ! قیامت اور آخرت توضرور آنے والی ہے اور وہ روزِ جزاوسز ایا دکرنے کے قابل ہے مگرہم دنیا کے مشغلوں میں کچنس کر آخرت سے غافل ہو گئے ہیں۔

یااللہ! ہماری عُفلت کودور فرمادے اور ہمیں آخرت کی طرف سے بیدار فرمادے۔ اور دنیوی زندگی کی جوفرصت ہم کو نصیب ہاس میں اپنی مرضیات کے حاصل کرنے کی توفیق عطافر مادے۔ آمین۔ واخِرُدِعُونَا اَنِ الْحَدَّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

اعُ الى حِيْنِ ﴿ فَلَ رَبِّ الْحَكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ وقت (یعنی موت) تک (زندگی ہے) فائدہ پہنچانا ہو پیفیٹرنے کہا کہا ہے میر ، فیصلہ کردیجئے حق کے موافق اور (پیغیبرنے کفارسے رہ بھی فرمایا کہ) لْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُوْنَ ﴿ جارارب ہم پر بڑامہر بان ہے جس ہےان ہاتوں کے مقابلہ میں مدوجا ہی جاتی ہے جوتم بنایا کرتے ہو۔ فِي هٰذَ اس مِن لَيَكُفُكُما يَهْجَادِينا كُنْتُهُونَ جَوْمَ جِهِياتِ بُو | وَإِنْ أَذُرِي أُورِ مِنْ بَيْنِ جَامِياً | إختكفه توفيعله فرما | يالنحق حق كيماته حِينِ الكهدت تك | قَالُ النَّ نَيُّ الْحَالُ اللَّهِ المِير

تفییر وتشریج:۔ بیسورۂ انبیاء کی آخری آیات ہیں اور تمام سورۂ کا خلاصہ اور لپ لباب یعنی مضامین تو حیدونبوت کی تحقیق اور منکرین کے لئے وعید۔اسلام کی دعوت اور اخیر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پرسورۃ کوختم کیا گیا ہے۔ چنانچہان آیات میں بتلا یا جاتا ہے کہ اب تک جومضامین اس سورت میں فہ کور ہوئے۔ جوعظیم بشارات و ہدایات پرمشتمل ہیں۔اس میں ان لوگوں کے لئے جو بندگی کرنے والے ہیں کافی مضمون منفعت و کامیا بی موجود ہے۔ آگے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب کر کے ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ اے نی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سارے جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔اگر کوئی بد بخت اس رحمتِ اس كى اطلاع كرچكا سواب نه مجھ يركوئي بارد اورنةم كوكوئي

عذرر مایتمهارے نه ماننے پر جوعذاب کا وعدہ ہے وقوع تو اس کا

ضرور بالضرور ہوکر رہے گالیکن اللہ تعالی ہر چھیی کھلی بات کی جانتا ہےاور یہ بھی جانتا ہے کہ کی بات کی کیا جز اسرامانی جا ہے اور كب ملنى حياسي قريب زمانه مين يا دور دراز وقت مين اور تاخیرعذاب سے بیشبه ندکیا جائے کہ عذاب واقع ہی نہ ہوگا۔ تاخیرعذاب میں ممکن ہے تم کو جانچنا ہواور تمہاری آ ز ماکش منظور موکهاس مدت میں سمجھ کرشرارت وا نکار چھوڑ دو یامحض ڈھیل دینا ہوکہ ایک مدت تک دنیا میں پھنس کر شقاوت کا پیانہ پوری طرح لبریز کرلو۔ بیسارا پیغام پہنچا کرسورۃ کی بالکل آخری آیت میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جناب باری تعالیٰ کی

> میں اس سے مدو ما تکتے ہیں۔ روایات میں آتاہے کہ جب حضور صلی الله علیہ وسلم سی بھی غروہ میں آشریف لے جاتے تو یہی دعا پڑھتے جس پر میسورة ختم موئی ہے لِعَنْ رَبِّ احُكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحُمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (یعنی اے رب حق وانصاف کے ساتھ فیصلہ فرما۔ مارارب بواممربان ہےجس سے مدوطلب کی جاتی ہےان باتوں پرجواے كفارتم بيان كياكرتے ہو)

درگاه میں عرض کیا کہاہے میرے رب ہمارے اور ان سر کشوں و کا فرول کے درمیان حق کے موافق فیصلہ فرماد یحے تا کہ ججت

اورزیا دہ تام ہوجاوے اور بیجی پیغیر صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے کفار

ے فرمایا کہ ہمارا رب ہم پر برام مہربان ہے ہم ای کے آگے فریاد کرتے ہیں۔ اور اے مشرکین یہ جوتم ویکیس مارتے

پھرتے ہواور دھمکیاں دیتے ہوتو تہہاری خرافات کے مقابلہ

اس سورة كى ابتداء مين بهى قرب قيامت اور حساب آخرت کا ذکرتھا اور سورۃ کے اخیر میں بھی یہی مضمون ذکر فر مایا اور اس مضمون برسورة كوختم فرمايا اسطرح خاتمه سورت كوابتداء سورة کے ساتھ نہایت درجه مناسبت ہوگئی۔

وَاخِرُدُعُونَا آنِ الْحُمُدُ لِلْهِرَتِ الْعَلَمِينَ

عامه سے خود ہی متفع نہ ہوتو بداس کا قصور ہے۔ آفاب عالمتاب سے روشی و گرمی کا فیض ہرجگہ اور ہرطرف پہنچتا ہے لیکن کوئی مخض اینے او پرتمام دروازے ادر سوراخ بند کر لے تو بداس کی دیوائل ہوگی آفاب کے فیض عام میں کیا کلام ہوسکتا ہے۔ اسی طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام عالم کے لئے رحمت تصیعن آپ نے دنیا کواییا درس مدایت دیا اور تمام اہل عالم کے سامنے اپیا قانون پیش کیا کہ جو بھی اس کو مانے اوراس ً ی ہدایت پر چلے وہ کامران و بامراد ہوسکتا ہے۔ عربی ہو یا مجمى \_مغربي مويامشرقي \_گورامويا كالا\_ادنيٰ موياعلي \_أمير مو یا غریب ہرسی کوقرآن کریم ہے کیساں فائدہ اٹھانے کاحق حاصل ہے اسی لئے رسول الله صلی الله علیه وسلم کور حمته للعالمین فرمایا۔ دوسرے انبیاء چونکدائی اپی قوم کے لئے ہادی تھاس لئے وہ صرف اپنی قوم کے لئے رحت تھے۔ آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم پر نازل مونے والا قرآن اور آپ كى لائى موئى شریعت جس میں یہ صلاحیت ہے کہ قیامت تک کی تمام ضروريات كو پورا كر شكے اور جوں كا توں آپی اصلی شكل پر قائم رہتے ہوئے تمام دنیا کے لئے پیام ہدایت اور درس تصبحت اور ضابطَ عمل بن سكے -آ گے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كوارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ آپ تمام لوگوں سے صاف طور پر کہددیں كه جورهمتِ عظيمه لے كرآپ تشريف لائے ہيں اس كالب لباب توحید کامل ہے اور بیانیا صاف اور واضح مضمون ہے جس ك قبول كرنے ميں آ دى كو كھ پس وييش ند مونا جا ہے۔ پس اے مکرین کیاتم تھم ماننے اور حق کے سامنے گردن جھکانے کو تیار ہوتو فبہا ورنہ استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو تبلیغ کرے بری الذمه هو چکے تم اپناانجام سوچ لو۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوارشاد ہوتا ہے کہ اگرا تناصاف سمجھانے اور اتمام جت کے بعد بھی میشکرین نہ مانیں تو آپ ان سے کہدد سیحے کہ میں تم کو خردار کر چکااورتم کوسب بھلائی برائی اور ان کے نتیجوں سے پوری طرح آگاہ کرچکا۔ نہ مانو کے تو پچھتاؤ کے اور ہمیشہ کے دردناک عذاب میں مبتلا ہوگے۔ انکار پر جوسرا مرتب ہوگی bestur

### جِراللهِ الرَّحْمٰرِ ، الاَّ

شروع کرتاہوںاللہ کے نام سے جوبڑامہر بان نہایت

## يَأَيُّهُا التَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءُ عَظِيْمٌ يَوْمَرْتَرُونِهَا تَنْ هَلُ

ے لوگو اپنے رب سے ڈرو یقیینا قیامت کا زلزلہ بری بھاری چیز ہوگی۔جس روز تم لوگ اس (زلزلہ) کو دیکھو گے

## كُلُّ مُرْضِعَةِ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُكُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى السَّاسَ

س روز تمام وُودھ پلانے والیاں اپنے وُودھ پیتے بچہ کو بھول جا ئیں گی اور تمام حمل والیاں اپنا حمل وال دیں گی اور(اے مخاطب) تھھ کولوگ

### سُكُوْنَ وَمَاهُمْ بِسُكُولِي وَلِكِنَّ عَنَابِ اللهِ شَكِيْكُ ۞

نشركى كالت ميں دكھائى دينگے حالانكہ دونشہ میں نہ ہو تنگے دلیكن اللہ كاعذاب ہے ہى سخت چيز۔

يَالِيُّهُ النَّاسُ العَلَوْ التَّقُواْ ورو كَبَّكُو ابنارب إنَّ بيك كَانُوكَةُ زلزله النَّاعَةِ قيامت أَتَى مُ جيز عَظِيْتُهُ بدى بعارى يُوْهُر جن ون الرَّوْنَهَا تَمْ وَيَجُوكِ السَّنَ هَلُ مُعُول جائ لَى الْمُنْ مُوْجِيعَ لَيْ مِروده بلان وال عَبَا جن و الصَّعَتْ ووروده بلاقي وَتَضَعُهُ اور كُراوكُ كَا كُلُّ ذَاتِ حَمْمِلِ هِرَمَلُ والجالمُه | حَمْلُهَا ابناحَل | وَتَرْكِى اورتو دَيجِيءٌ النَّاسَ لوَّك | منكزى نشه مير وَمَاهُمُ اورحالا تكنيس إيسكراى نشيس ولكِنَّ اوركين عَدَّابَ اللهِ الله الله عنداب شكرينٌ تحت

تفسير وتشريح: \_الحمد للداب ستر ہويں يارہ كى سۈرة الحج كا | پرجہنم كى وعيد سانگ گئے \_ پھرغيراللە كى بيكسى كا حال بيان كيا گيا كە مشرکین جن کی عبادت کرتے تھے کہ وہ ایک مکھی تک تو پیدانہیں کر سکتے اور پیدا کرنا تو بوی بات ہے وہ تو ایسے عاجز ہیں کہا گر مکھی ان سے کچھ چھین لے جائے تو وہ اس سے چھڑ انہیں سکتے ۔ بنوں کی ہے کسی اور ہے بسی ہتلا کر تو حید کی دعوت دی گئی۔ پھراسی طرح مسئله رسالت كوسمجها يا حميا اور اخير مين ابل ايمان وابل اسلام كو مدايت كي كني كه اگريد مكر كافرنبيل مانة تونه سبي تم تو برابراطاعت وعبادت خداوندي ميں لگے رہواورا عمال صالحہ كرتے رہوتا كەتم فلاح ياؤتم حق تعالى كى اطاعت ميں اليي كوشش كروجيسي كرنى حاب يتمهين حق تعالى في الماعت کے لئے منتخب کیا ہے۔ آور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی اور اللہ

بیان شروع مور ہاہے۔اس سورہ کا ابتدائی حصد عمدہ روزی بعنی نعمائے جنت کا وعدہ فرمایا گیا پھراللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اورتصرفات كااظهار فرماكر بتلايا كهالله تعالى في سارى كائنات کوانسان کا خادم بنایا۔ بیچق تعالیٰ کی یقیناً مخلوق پر بڑی مہر ہانی اور رحمت ہے کہ بلا ان کی درخواست کے ان کی راحت کا اس قدرا ہتمام فرمایا۔اس سے انسانوں کو پیجٹلا نامقصود ہے کہ جس خدا کی مہر بانی اور رحت کی بہ حالت ہواسی کی مخالفت کرنا یہ کونسی عقل تجویز کرسکتی ہے پس لوگوں کو جاہئے کہ اس کی مخالفت سے بازآ جائیں۔ اور غیراللہ کی پرشش کوترک کردیں۔ غیراللہ کی پرستش اور بندگی تو ایساظلم اور نا انصافی ہے کہ جس کی حدثہیں جس

ہے خصوصاً قیامت کے زلزلہ ہے۔ ا كثرمفسرين نے لكھاہے كەيبال آيت ميں جس (ازار كا ذكر ہے بیقیامت سے پہلے ہوگا اور قیامت کی طرف اس کی اضافت بعجة قرب اورنز ديكي كے ہے۔ جب حضرت اسرافيل عليه السلام كو صور پھو نکنے کا حکم ہوگا تو وہ صور پھونگیں گے جس سے کل زمین اور آسان والے تھبرا اٹھیں گے زمین کیکیانے اور لرزنے لگے گی۔ پہاڑٹوٹ پھوٹ کراڑتے پھریں گے۔لوگ ادھرادھریریشان جیران بھا گنے دوڑنے لگیں گے۔اس روز حاملہ عورتوں کے خوف ودہشت سے حمل گر جائیں گے اور دودھ پلانے والیاں باوجود اس کے کہ بچہ سے بڑی محبت ہوتی ہے بچہ کو بھی اس پریشانی اور بدحواس میں بھول جاویں گی اوراس دہشت سےلوگ متوالے کی طرح بدحواس ہوں کے اور وہ بدحواسی کسی نشہ کی وجہ سے نہ ہوگی بلكه عذاب البي كي بدحواس موگى -جيسا كه احاديث مين روايات آئی ہیں اہلِ ایمان سے اس وقت روئے زمین پرایک بھی باقی نہ رہےگا۔سب پہلے ہی اٹھ جائیں گے۔کفار۔اشراراوربد کرداررہ جائیں گے جواس وفت کو دیکھیں گے۔ پھرتمام دنیا نیست ونابود موکر چرووبارہ ایک اور عالم پیدا موگا۔ نیا آسان نی زمین قائم

اب آگے جو قیامت اور حشر نشر کے مکرین ہیں ان پررد فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

ہوگی۔لوگ زندہ ہوجائیں گے۔اورحشر بریا ہوگا۔

نے تمہارا نام یعنی لقب مسلم رکھا پس تم دنیا میں خصوصیت کے ساتھ نماز کی پابندی رکھو۔اور زکوۃ ادا کرتے رہواور اللہ ہی کو مضبوط پکڑے رہو۔ اس کا سہارا ڈھونڈو۔ وہی سارے کام بنانے والا ہے اوروہ اپنے بندوں کاسب سے اچھار فیق اور سب سے اچھار فیق اور سب سے اچھار دگارہے۔ یہ ہے خلاصہ مضامین اس پوری سورت کا۔ الحاصل اس پوری سورت میں جگہ جگہ مناسب مواقع پر تذکیر وقعے حت بھی ہے اور شرک کے خلاف اور تو حید و آخرت کے تقلیم میں مؤثر دلائل بھی ہیں۔

بعض مفسرین نے صراحت کی ہے کہ یہ عجیب سورت ہے۔
اس کا چھ حصدرات میں چھ حصددن میں نازل ہوا۔ پچھ سفریں
اور پچھ حفر میں اُترا۔ پچھ کی ہے اور پچھ مدنی کسی آیت کا صلح کے
متعلق نزول ہوا کسی کا جنگ کے متعلق۔ کوئی ناسخ ہے کوئی
منسوخ۔ کوئی محکم ہے کوئی متشابہ۔

اب ان ابتدائي آيات كي تشريح ملاحظه جو: ـ

سورت کی ابتداء احوال قیامت کے دہشتنا ک ذکر ہے گی گئی ہے کہن کررو نکٹے کھڑے ہوتے ہیں اور بیاس لئے تاکہ انسانوں کو پر ہیزگاری اور خداتری اور عبادت کی طرف کامل رغبت ہواور دل میں خوف رہے۔ یہاں ابتدائی آیات میں سب سے پہلے اپنے رب سے ڈرنے اور تقوی کرنے کا حکم دیا جا تا ہے اور پھر آنے والے دہشت ناک امور سے ڈرایا جارہا

وعا کیجیئے جن تعالی ہم کوتفوی کی دولت عطافر مائیس کہ جوہم ہر آن آخرت کی تیاری میں مشغول رہیں۔ یااللہ! ہمارے تلوب میں اپناوہ خوف وخشیت عطا
فرما کہ جوہم کو آپ کی ہرچھوٹی بڑی نافر مانی سے روک وے۔ اور قیامت کی ہولنا کیوں، ذلت اور رسوائیوں سے بچالے۔ یااللہ! ہم کواسلام صادق اور ایمان
کامل نصیب فرما۔ اور ای پر جینا اور ای پرمرنا نصیب فرما۔ یااللہ! قیامت کے زلزلہ سے ہم کفار مشرکین اور منکرین قیامت کو کیا خوف دلا کیں۔ ہم جوقیامت
پر ایمان رکھتے ہیں ہم ہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور دنیا کے مزوں کے پیچھے گئے ہوئے ہیں۔ اور آپ کی نافر مانیوں کا ارتفاب کررہے ہیں۔
یااللہ! آخرت کی طرف سے ہمارے دلوں میں غفلت کو دور فرمادے۔ اور اس دنیا میں اپنی مرضیات والی زندگی گزارنے کی تو فیق عطافر مادے تا کہ ہم آخرت
میں آپ کے عذاب سے بی جا کیں اور آپ کی رحمت عنایت اور مغفرت کے مورد بن جا کیں۔ آئیں۔ والنے وکے قبل آئن الحدث کی لائے رکیتے الْ علیہ ین

سورة الحج باره-١٤ مورد-١٤ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِعِلَوٍ وَيُثِّبِهُ كُلُّ شَيْطُنِ مَّرِيْدٍ ٥ كُتِبٌ عَلَيْهِ بعضے آدمی ایسے ہیں کہانلہ تعالیٰ کے بارے میں بے جانے تو جھے جھگڑا کرتے ہیں ادر ہر شیطان سرکش کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔جس کی نسبت یہ بات کسمی ٱنَّهُ مَنْ تَوَكُّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهُ لِي يُحِلِلُ عَنَابِ السَّعِيْرِ ۚ يَأَيُّهُا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمُ جا چک ہے کہ جو محض اُس سے تعلق رکھے گا تو اُس کا کام ہی ہیہے کہ وہ اسکو بے راہ کردیگا اور اس کوعذاب ووزخ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبِعَثِ فَاتَا خَلَقُناكُمْ مِنْ ثُرَابِ ثُمَّ مِنْ تُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ دوبارہ زندہ ہونے سے شک میں ہو تو ہم نے (اول) تم کو مٹی سے بنایا کچر نطفہ سے کچر خون کے لوتحرے سے کچر مِنْ مَّضْغَة مُخَلَّقَة وَغَيْرِ مُغَلَّقَة لِنُبَيِّنَ لَكُهُ وَنُقِرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَى بوٹی سے کہ <sup>(بعض</sup>ی) پوری ہوتی ہےاور <sup>(بعض</sup>ی )ادھوری بھی تا کہ ہم تمہارے سامنے (اپنی قدرت) طاہر کردیں اور ہم رحم میں جس (نطفہ ) کوچاہتے ہیں أَجَل مُّسَكِّى ثُمَّرُ نُغُرِجُكُمْ طِفْلاَثُمَّ لِتَبْلُغُوْاَ اشْكَكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقِّى وَمِنْكُمْ مَّنْ ، مدت معین تک محصرات رکھتے ہیں پھرہم تم کو پچہ بنا کر باہرلاتے ہیں پھرتا کہا پی بھری ہوئی جوائی تک پہنچ جاؤاور بعضے تم میں وہ بھی ہیں جو (جوانی سے پہلے ہی) يُرِدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُنُهُرِ لِكَيْلًا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا " مر جاتے ہیں اور احضے میں وہ ہیں جو نعمی عمرتک پہنچاو ہے جاتے ہیں جس کا اثریہ ہے کہ ایک چیز سے باخبر ہو کر پھر بے خبر ہوجاتے ہیں۔ مِنَ النَّاسِ كِيمِ لوك جو يُبُولُ جُمُوا كرت بن في الله الله ك باره من مَنْ جو یغیزولور بے جانے ہوجھے و یکینگ اور پیروی کرتے ہیں كُلِّ شَيْظْنِ ہرشيطان مَريْدِ سرَش كنيب عكنه اس رأكي نسبت | فَأَنَّهُ لَوُهِ مِينَكَ | يُضِلُّهُ الصَّكُراهُ كَرَبُكُوا | وَيُهَدِّبِ يُهِ اورراهُ وَكُمَاتُ كا الصال اللي طرف | عَذَابِ عذاب مَنْ تُولَاهُ جودوی کریگاسے التَّكِيلِ ووزخ لَيْ يَأْلُهُ النَّاسُ اللَّهِ اللَّهِ الرَّمْ مِو فَأَنَّا تَوْ بِيثِكَ بَمُ فَى رَيْبِ مِنَ مِنَ ہِ الْبَعْثِ مِي الْمِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللهِ خَلَفْنَكُوْ بِم نے پیدا کیا تہمیں ایمن تُواپ مٹی سے اٹھ کھر ایمن نظفکة نطف اللہ علم ایمن علقکة جے ہوئے خون سے مُ مُعَلَقَاتَةِ صورت بَي هُونَى | وَاور | غَيْرِ هُنَدَقَةِ بغير صورت بني | لِنُهُيِّنَ تا كَهُم ظاهر كردي | لَكُوْ تمهار ب ا أَجُلِ مُستَقَى ايك مدت مقرره الثُوَّ مِي في الأرْحَافِر رحمول مين مَا مَنْكَأَةِ جوبِم طامِين الله تك وُنُقِرُ اور بم مُرات بي لَقُو كُم اللَّهُ الْعُلَا مَا كُمْ مَ بَنِي الشُّكُمُ اللَّهِ جَوَالُوا وَمِنْكُمُ اورتم مِن سے مَن كولَ طِفْلًا بَي نُغْدِجُكُمْ مِم لَا لِتِي مِنْ مِينِ يْتُوَكِّ فُوت وَجَاتات مَا وَمِنْكُمْ اورتم مِن ع مَن كُونَى البُرُةُ بَيْجَاتِ الله عَد الدُّذَلِ الْعُنْدِ عَلَى عمر الكِيَلاَ يَعْلَمُ تاكده ونهاني

مِنْ بُعْدِ بعد إ عِلْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

955.com باره-۱۷ عليهالسلام كوجوسب انسانول كي اصل بين اورجن كي نسل تم سب ہومٹی سے پیدا ہوئے پھرتم کوقطرہ منی سے بنایا۔ اور س طرح بنایا اور کیسے تمہاری تشکیل وتخلیق ہوئی اس کو بیان فرمایا جا تا ہے 🕻 کہ نطفہ کو جو یانی کا ساایک قطرہ ہے جما ہوا خون بنا دیتے ہیں۔ پھرخون سے گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے پھرلوتھڑے سےجسم انسانی کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے اور اعضا ہاتھ یاؤں آ نکھ، کان، ناک بنا دیئے جاتے ہیں اور بیتغیر و تبدل مقررہ قاعدوں کے مطابق ہوتا ہے اور جتنی مدت رحم مادر میں تھرانا مناسب ہوتا ہے تفهرات بين اور جے تفہرانانہيں جاہتے وہ حمل ساقط ہوجاتا ہے۔ حمل کی مدت مقرر ہے جو کم سے کم چھ ماہ اور زیادہ سے زیادہ دوسال اوربعض کے نز دیک ہم سال ہے۔

رحم مادر میں انسان کی تخلیق کا حال جو بیہاں آیت میں ذکر فرمایا گیا ہے اس کی تفصیل صحیح بخاری میں ایک حدیث میں حضرت عبدالله بن مسعود ہے اس طرح روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا مادہ بہ روز تک رحم میں جمع رہتا ہے۔ پھر چالیس دن کے بعد علقہ یعنی جماہوا خون بن جاتا ہے۔ پھر مہی دن میں مضغہ یعنی گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے۔اس کے بعدالله تعالى كى طرف ساكي فرشة بهجاجا تاب جواس مين روح پھونک دیتا ہے اور اس کے متعلق جار باتیں اس فرشتہ کو کھوا دی جاتی ہیں۔اول یہ کہاس کی عمر کتنی ہے۔ دوسرے اس کارزق کتنا ہے۔ تیسرے وہ کیا کیاعمل کرے گا چوتھے یہ کہ انجام کاریشقی وید بخت ہوگایا سعیدونیک بخت \_غرض مال کے بیٹ میں نطفہ کی تربیت ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ جیتا جا گتا بچہ بن جاتا ہے اور پھر مکمل شکل میں مال کے پیٹ سے باہر نکالا جاتا ہے۔ پھر باہر آ کراس کی نشو ونما و تربیت جاری رہتی ہے اور بتدری بہت ہے منازل سے گزرنا پرتا ہے۔ ایک بھین کا زمانہ ہے جب آ دمی بالکل کمزور ناتوال ہوتا ہے اور اس کی تمام قوتیں چھپی رہتی ہیں اور

تفيير وتشريج: \_گزشته ابتدائي آيات مين تمام انسانون كوالله تعالی سے ڈرنے کا تھم دیا گیا تھا اور بعض احوال قیامت کا ذکر فر مایا گیا تھا۔ چونکہ بعض کفار اورمشر کین امکان ووقوع قیامت اوربعث بعدالموت یعنی مرکر دوباره زنده مونے اورحشر ونشر، جزا وسزا کے منکر تھے اس لئے آ گے منکرین پر رد فرمایا جاتا ہے اور بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد پھرزندہ ہونااس پر دو دلیلیں بیان فرمائی جاتی ہیں۔چنانچے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالى جن باتوں كى خبرايخ رسول صلى الله عليه وسلم اورايي کتاب کے ذریعہ دیتے ہیں ان میں بیر کفار ومشرکین جھڑتے اورنج بحثيال كرت بين اورجهل وبخبري سيعجيب احقانه شبهات پھیلاتے ہیں۔ چنانچہ قیامت اور حشر ونشر اور جز اوسزایر ان کابڑااعتراض ہیہ ہے کہ جب آ دمی مرکز گل سڑ گیا اور ہڈیاں تك ريزه ريزه بو كئين توبيكي بوسكتا ہے كدوه پھرزنده بوكرايي اصلی حالت پرلوث آئے گا۔ حق تعالیٰ اس کی تر دیدفر ماتے ہیں کہان کے یاس کوئی صحیح علم نہیں۔ بیفر مان خداسے ہٹ کراور نبی کی تابعداری چھوڑ کرسرکش انسانوں اور جنات کی ماتحتی کررہے ہیں اور بیجس کی مانتے ہیں وہ شیطان از لی مردود ہے جواینی تقلید کرنے والوں کو بہکاتا رہتا ہے اور آخر عذاب جہنم میں پھانس دیتا ہے۔شیطان مردود کے متعلق توبیہ طے شدہ امر ہے کہ جواس کی رفاقت اور پیروی کرے وہ اینے ساتھ اسے بھی لے ڈوبتا ہے اور گراہ کرکے دوزخ سے ورے نہیں چھوڑتا۔ اب آ گے دلیل پیش کی جاتی ہے کہ اگرتم کو قیامت کے روز دوبارہ زندہ ہونے میں شک ہواور بیدهوکا لگ رہا ہو کدریزہ ریزہ ہوکر دوبارہ کیے جی اکھیں کے تو تم خودا پی پیدائش میں غور کرو کہ س طرح ہوئی ہے۔ تم اپنی اصلیت پرغور کرکے دیکھو کہ اللہ نے تہمیں اول می سے پیدا کیا۔ یعنی تمہارے باب حضرت آوم bestur

پس جوخدا ایک انسان پراس قدر مختلف حالتین طاری کرسکتا ہادرا خیر میں انتہا کے بعد پھرابتداء کی طرف لوٹاسکتا ہے ہیں دوگی سڑی ہڈیوں سے دوبارہ انسان کو پیدائہیں کرسکتا۔ بیشک کرسکتا ہے اور ضرور کرے گا پس قیامت کونہ مانتا اور دوبارہ جی اٹھنے پرایمان نہ لا نا جمانت اور بے علی نہیں تو اور کیا ہے؟ بعث بعدالموت یعنی مرکر قیامت میں دوبارہ زندہ ہوکرا ٹھنے کی ایک دلیل جوکا کنا ت انسانی سے متعلق تھی ان آیات میں دی گئی اب کا گنات انسانی سے ہٹ کر دوسری دلیل بے مس و ب عقل زمین کی حالت ہے آگے دی جاتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کوزندہ اور تروتا زہ کرنے پر قادر ہے اسی طرح وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ 1 انتہائی ضعیف اور کمزور ہوتی ہیں۔ پھرایک وقت آتا ہے کہ اس کی اندرونی اور بیرونی قوتیں جوانی کے وقت پورے کمال کو پہنچ جاتی ہیں۔ پھر بعض بر سال ہو بھر ہو ہائی ہیں مرجاتے ہیں اور بعض بر سالے تک زندہ رہتے ہیں۔ بعض یہاں تک پہنچتے ہیں کہ آدمی کے اعضاء و قوئی جواب دے دیتے ہیں۔ وہ بجھدار بننے کے بعد نا سجھ اور کارآ کہ ہونے کے بعد نا مجھ اور حافظہ کمزور ہونے کے بعد نکمے ہوجاتے ہیں۔ سجھ اور حافظہ کمزور ہوجاتا ہے اور جو بچھ سیکھا تھا بھول بھال جاتا ہے۔ علم ودائش جان کر پھر نادان بچول جیسا ہوجاتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل العریعیٰ الی عمر جس میں انسان کے عقل وشعور اور ہوش وحواس میں خلل آجائے بناہ مانگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الی ناکارہ عمر سے کہ جس میں ہوش وحواس اور عقل و شعور قائم ندر ہے ہم سب کواپنی بناہ میں رکھے اور مرتے دم تک ہوش وحواس۔ بینائی و ساعت و طاقت قائم رکھے۔ آمین تک ہوش وحواس۔ بینائی و ساعت و طاقت قائم رکھے۔ آمین

### دعا تيجئے

حق تعالی ہم کویقین صادق اور ایمان کامل نصیب فرمائیں تا کہ ہم کوئی تعالی کے احکامات جو آپ کے رسول علیہ الصلاٰ ق والسلام اور آپ کی کتاب قرآن پاک کے ذریعہ سے پینچے ہیں ان کا اجاع کامل اور پوری تابعدداری نصیب ہو۔

یاالله شیطان کی مجروی اور گمرای اوراس کے شرووساوس سے ہماری حفاظت فرما۔

یااللہ آخرت وقیامت پریقین وایمان کے ساتھ اس دن کے لئے ہمہ وقت تیاری کی توفیق عطافر ما۔ یا اللہ دنیا میں ہم کو جوزندگی اور عمر آپ نے عطا کی ہے اس کواپی رضا میں صرف کرنے کی ہمت اور توفیق وسعادت نصیب فرما۔

یا اللہ دین کی باتوں میں شک اور شبہات ہے ہمارے قلوب کو پاک رکھئے اور مرتے دم تک ہم کو صراط متنقیم پر استقامت عطافر مائے۔ یا اللہ! ایک نکمی عمر تک پہنچ جانے ہے کہ جب عقل و شعور، ہوش وحواس قوت وطاقت، بینائی و ساعت قائم ندر ہے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں یا اللہ! مرتے دم تک اپنی طاعت وعبادت میں لگائے رکھئے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین۔

واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَتِ الْعَلَمِينَ

# لأرُضَ هَامِكُ مَّ فَإِذَا ٱنْزَلْنَاعَلِيْهَا الْهَآءِ اهْتَرَّتْ وَرَبِّتْ وَإِنْبَاتَتْ ے کہ خشک ہے۔ پھر جب ہم اس پر یائی برساتے ہیں تو وہ اُبھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر مسم کی خوشن مِنْ كُلِّ زُوْجٍ بَهِيْجِ ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ الْمُعْيِ الْمُوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلّ ہے۔اور قیامت آنے والی ہے اس میں ذرا شبہ نہیں۔اور اللہ تعالی قبر والوں کو ووہارہ پیدا کردیگا كَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ لَهُ فِي النُّهُ نَيْا خِزْئٌ وَكُنْ نَقُهُ وَمُ الْقُلْمَةِ عَنَا کی راہ سے بے راہ کردیں۔ایسے مخص کیلئے وُنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اس کو جلتی آگ کا عذاب چکھا دیں گے الْحُرِيْقِ®ذٰلِكَ بِمَاقَكُمْتُ يَكْدُوْوَانَّ اللهُ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيْنِ هُ وَتَرَى اورتو و كِمَتَا بِ الْأَرْضَ زمين | هَاصِكَ ةً حُنك يزى هولَى | فَإِذَا مجرجب | أَنْزُلْنَا بم نے اتارا | عَلَيْهَا اس ير السّائِّرياني وَأَنْكُنَّكُ أُوراً كُالالَّى ا وكركبت اورأبحرآئي هُوَ الْعَبَقُّ وَبِي بِرِحْقِ سَيبيْلِ اللهِ الله كاراسة | لَهُ اس كيليَّ | فِي الدُّونَيُّ ونامين يُؤْمُرُ الْقِيلِمُ لَهُ رِوزِ قيامت كَانُ الْكِعذابِ تفسیروتشریج ۔گزشتہ آیات میں قیامت اورمرکر پھردوبارہ زندہ ہونے بیمنکرین کوایک دکیل پیش کی گئی تھی اور بتلایا گیا تھا کہانسانوں کے باپ حضرت آ دم علیہ السلام کوشی سے پیدا کیا گیا تھا اور پھرعام انسانوں کوقطرؤمنی سے بنایا جاتا ہے اس طرح پر کدر حم مادر میں نطفہ کچھایام میں تبدیل ہوکر جما ہوا خون بن جاتا ہے اور پھرخون سے گوشت کا لوٹھڑا اور پھر جیتا جا گیا انسان تو انسان اگرخو داپنی

آگے بتلایا جاتا ہے کہ ایسے واضح دلائل و شواہلا سننے کے بعد
بھی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کی ایسی کھلی ہوئی نشانیاں کے کہ بھی بعض مجر و اور ضدی لوگ اللہ عزوجل کی کامل ہتی کونہیں مانے اور اس کی کتاب کو منہیں مانے اور اللہ کی باتوں میں یونہی بے سندشک و شبہات اور نہیں مانے اور اللہ کی باتوں میں یونہی بے سندشک و شبہات اور جھڑ کے کرتے رہے ہیں ان کے پاس نہ کوئی علم ضرور کی ہے اور نہر ساتھ ہی اعراض و تکبر اور رعونت و غرور برتے ہیں اور فرض اس سے ان کی ہے کہ دوسر سے لوگوں کو بھی ایمان اور فیش کی راہ سے ہٹا دیں اور خودتو گمراہ ہیں ہی دوسروں کو بھی گمراہ کی بیات کی رہ سے کہ دوسر سے کا عذاب رہا سوالگ میں بھی ذلیل ورسوا کرے گا اور آخرت کا عذاب رہا سوالگ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کو عذاب بہیں دنیا جب قیامت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کو عذاب بھی کہ مزادی جائے گی تو کہا جائے گا کہ خدا کی طرف سے کی جب میں مزادی جائے گی تو کہا جائے گا کہ خدا کی طرف سے کی

جس کامزہ آج تو اے انسان چکورہاہے۔
بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ بیہ آیات نظر بن حارث اور ابو
جہل جیسے سردار ابن کفار مکہ کے حق بیس نازل ہوئی ہیں جو محض
معاند تھے۔ انکار حشر ونشر ثابت کرنے کے لئے ان کے پاس نہ
کوئی علم بدیجی تھا۔ نہ نظری ہدایت نہ البہام ووحی اور مقصود ان کا
اس عناداور بغض راوح ت سے صرف بیتھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی دعوت حق پردوسروں کو لیک نہ کہنے دیں اور اسلام وایمان
قبول کرنے سے بازر کھیں۔ ان کے اس کبروغرور کی سز ابیان
فرمائی جاتی ہے کہ خدا تعالی ان کو دنیا ہیں بھی خواروذ لیل کرے گا
اور آخرت میں عذاب الیم میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ چنانچہ نفشر بن
حارث اور ابوجہل کیسی ذات اور رسوائی کے ساتھ بدر کی لڑائی

پرظلم وزیادتی نہیں۔ بیخودایے ہاتھوں کی کمائی اور کرتوت ہے

پیدائش پرغور کرے کہ اس کی اصل کیاتھی اور کتنا عرصہ گزرنے کے بعدییہ آ دمی بنا تو اس کو تبجھ کر بعث بعد الموت کا امکان بھی تبجھ میں آسکتا ہے۔ جوخداان باتوں پر قادر ہے کہ ایک قطرہ نمی سے جیتا جاگتا انسان پیدا کرسکتا ہے کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ انسان کو مارکر دوبارہ پھراسے زندہ کر دے؟

تو ایک دلیل خود کا ئنات انسانی ہے متعلق گزشتہ آیات میں پیش کی گئی تھی اب آ گےان آیات میں دوسری دلیل پیش کی گئی ہے اور بتلایاجا تاہے کہ انسان اس زمین ہی کودیکھے جو ہروقت اس کے قدمول کے نیچے ہے کہ کیسی خٹک اور چیٹیل میدان بڑی تھی۔ابر رحت سے یانی برستا ہے۔ بے جان مٹی میں جان پڑ جاتی ہے۔ خشک زمین سرسبز ہوکر لہلہانے لگتی ہے۔ سبزہ بڑھتا ہے اور قتم قتم كے خوش منظر \_ فرحت بخش اور نشاط افزا بودے اگتے ہیں \_ اللہ كی اس قدرت کامله کواکثر انسان دیکھتے ہیں۔ تو مردہ اور خشک زمین جب بارش کے پانی سے زندہ ہو کرلہلہانے لگتی ہے تو ماء الحیات برسا كرانسان كونباتات كى طرح دوسرى باركيا خدانبيس پيدا كرسكتا؟ غوركرنے كى بات ہے كہ جس قادر مطلق اور صالع حقيقى نے اینی حکمت بالغہاور قدرت کاملہ سے انسان کوالیی عجیب وغریب صنعت كساته بيداكيا-كياخيال كياجاسكتاب كاس فاسك زندگی بیکار بلا کسی مقصد کے بنائی ہوگی۔ اتنی بردی دنیا اتنے سروسامان اوراس قدراختیارات کے ساتھانسان کے سپردکرکے وہ اس كاحساب بهي نه الحكا؟ كياسي محيح الدماغ آدمي كي عقل يركواني دے سکتی ہے کہ انسان کے نیک وہد، اچھے برے اعمال کی جانچ اور بازیرس کے لئے بھی عدالت قائم نہ ہوگی؟ یقیناً ابیا ہونا چاہئے اور موگا۔ قیامت اور زندگی مابعد موت خدائے حکیم کی حکمت کا ایک لازمی نقاضہ ہے جہاں سعید وشقی، نیک و بد، مجرم و وفادار صاف صاف طور برالگ الگ ہوں اورا بنی اپنی جز اوسر ایا تیں۔ روح نباتاتی پھونک کراس کومرسز بنادینااس پرشاہدہے۔ تیسرے مید کہ وہ ہر چیز پر قادرہے۔اگر ہر چیزاس کی فقدرت کے ماتحت اور پنچے نہ ہوتی تو ہرگزید کام یعنی مشعبہ خاک یا قطرہ حقیر سے جیتا جاگتا انسان بنادینا یا مردہ خشک زمین سے پانی پڑتے ہی سبزہ کا اگا دینا نہ ہو سکتے تھے۔

چوتھے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت میں قروالوں کودوبارہ پیدا فرمائے
پانچویں یہ کہ اللہ تعالی قیامت میں قبروالوں کودوبارہ پیدا فرمائے
گا۔ یعنی جتنے لوگ مرچکے ہوں گے ان سب کوزندہ کر کے اٹھائے گا
اوراس زندگی میں دنیا کی زندگی کی جزاو سزاوا قع ہونی ہے۔
گزشتہ آیت میں پہلے ان مشرین کاذکر ہوا جوخود گمراہ تھا وران
آیات میں ان مشکرین کاذکر ہے جوخود ہی گمراہ نہیں بلکہ دوسروں کو بھی
گراہ کرنے پر کمر بستہ رہتے تھے۔ اب آگلی آیات میں ایک تیسرے
گروہ یعنی منافقین یا ند بذبین یا مرتدین کا حال بیان فرمایا جاتا ہے
گروہ یعنی منافقین یا ند بذبین یا مرتدین کا حال بیان فرمایا جاتا ہے
جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئیدہ درس میں ہوگا۔

میں اہل اسلام کے ہاتھوں قبل کئے گئے اور کتوں کی طرح سے
ان کی لاشیں گھسیٹ کرایک کوئیں میں ڈال دی گئیں۔ بہتورہی
دنیا کی ذلت اور رسوائی اور قیامت کے روز جہنم کا عذاب علیحدہ
جھکتنا ہوگا۔ بعض مفسرین نے ان آیات کوتمام مشکرین اور کفار مکہ
سے متعلق رکھا ہے۔ ان آیات میں یہی مضمون فرمایا گیا ہے۔
تو گذشتہ اور ان آیات میں انسان کی پیدائش اور زمین سے
نیا تات کی پیدوار کی دومثالیں بیان فرما کریہاں حق تعالی خودان
پانچ حقیقتوں کو بیان فرماتے ہیں جوان دومثالوں سے ثابت ہوتی
ہیں۔ وہ یا نچ حقیقتیں سے ہیں۔

ایک بید که یقیناً باتحقیق الله موجود ہے جواپی ہستی میں کامل ہے در نہائی منظم اور حکیمانے سنتیں کہاں سے طاہر ہوئیں۔ دوسرے بید کہ وہ ہی مردہ اور بے جان چیزوں کو زندہ اور جان دار بنادیتا ہے اور بے جانوں میں جان ڈالٹا ہے چنانچہ مشب خاک یا قطرہ آب سے انسان بنادینا اور خشک زمین میں

#### دعا شجيح

حق تعالیٰ ہم کواسلام صادق اورا بیان کامل نصیب فرما کیں اس پرزندہ رہنا اوراسی پرمرنا نصیب فرما کیں۔
یا اللہ! دین اسلام اور قرآن وسنت کی باتوں میں شک وشبہ اور وساوس شیطانیہ سے ہمار ہے قلوب کی حفاظت
فرما ہے۔ اور صحیح علم اور عمل کی اپنے احکام کے مطابق تو فیق عطافر مائے۔
یا اللہ! مخالفین اسلام اور مشکرین ایمان کو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی نصیب فرما اور آخرت کا عذاب تو ان کے
لئے مقدر ہی ہے جوخود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے میں گئے ہوئے ہیں۔
یا اللہ! ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور دوسروں کو بھی ہدایت کی راہ بتلانے والا بنائے، اور دنیا میں بھی عزت
اور غلبہ نصیب فرمائے۔ اور آخرت میں اپنی مغفرت ورحمت سے نواز ہے۔ آمین۔
ورغلبہ نصیب فرمائے۔ اور آخرت میں اپنی مغفرت ورحمت سے نواز ہے۔ آمین۔
ورغلبہ نصیب فرمائے۔ اور آخرت میں اپنی مغفرت ورحمت سے نواز ہے۔ آمین۔

bestur

وص التاس من بعبل الله على حرف فإن اصابه خير المكات به وإن اصابته المكات به وإن اصابته المدين التاس من بعبل الله على حرف في في التابه خير المكات به وإن اصابته الله بعبل الله على عرف الراس كوكوني نع بني عما تو اسى وجه عدار باليا اور اكر اس كوكوني نع بني عما تو التحديد المولية في المولية

rim

مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ وَلِكَ هُوَ الضَّلُ الْبَعِيْدُ ﴿ يَنْ عُوْا

جو نہ اُس کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ اُس کو نقع پہنچا سکتا ہے یہ انتہا درجہ کی محرائی ہے۔وہ ایسے کی عبادت کررہا ہے کہ

# لَمَنْ ضَوْرٌ الْقُرَبُ مِنْ نَفْعِه لِيشُ الْمَوْلَى وَلَيِشُ الْعَيْمِيْ

كەأس كاضرربنسبت أس كے نفع سے زيادہ قريب الوقوع ہے۔ ايسا كارساز بھى بُرااورايسار فيق بھى بُرا۔

ہیں کین حاصل سب کا تقریباً ایک ہی ہے۔ حضرت ابن عباس کا ایک قول ہے کہ بعض بدوی دیہاتی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوجاتے اور پھر اپنے وطن کو واپس جاتے تو اگر اس سال خوب بارش ہوتی۔ مال میں وسعت اور اولا دکی بہتری ہوتی تو کہتے یہ بڑا اچھا دین ہے اور اگر اس سال قحط پڑجا تا اور اولا دکی بیاری یا موت کا صدمہ پنچتا تو کہتے سال قحط پڑجا تا اور اولا دکی بیاری یا موت کا صدمہ پنچتا تو کہتے دفترت ابن عباس کا ہی دوسرا قول ہے کہ جب بعض دیہاتی حضرت ابن عباس کا ہی دوسرا قول ہے کہ جب بعض دیہاتی مدینہ میں آتے اور آکر تندرست ہوجاتے اور اس کی گھوڑی کے خوبسورت بچہ پیدا ہوتا اور اس کی آپی اولا دبھی نرینہ پیدا ہوتی تو دین میں خوبسورت بچہ پیدا ہوتا اور اس کی آپی اولا دبھی نرینہ پیدا ہوتی تو دین میں اس دین میں دین میں

تفیر وتشریح۔ گزشتہ آیات میں کفار ومشرکین کو جو قیامت اور حشر ونشر کے مشریتے ان کی ندمت فرمائی گئی تھی اور بتلایا گیا تھا کہ قیامت ضرور آنی ہے اور سب کو دوبارہ زندہ ہوکرا پنے کئے کی جزاسز املنا تقینی ہے۔ اس طرح مشرکین مکہ کومتنہ کیا گیا تھا کہ تم نے اگر ضد وہث دھرمی سے اپنے جاہلا نہ اور باطل خیالات پر اصرار کیا اور دین حق کو جھٹلاتے رہے تو تمہارے لئے دنیا میں بھی رسوائی و ذلت آنی ہے اور قیامت میں عذا ب جہنم چکھنا ہوگا۔ اب آگے ان آیات میں ایک دوسرے گروہ کی ندمت فرمائی گئی اب آجو باوجود ظاہری اسلام لانے کے دل سے اخلاص نہ رکھتے ہے جو باوجود ظاہری اسلام لانے کے دل سے اخلاص نہ رکھتے ہے اور بعض احوال میں کفروشرک کی طرف واپس ہوجاتے۔ سے جو اور بعض احوال میں کفروشرک کی طرف واپس ہوجاتے۔ اس تا یات کے سب نزول کے متعلق مختلف روایات منقول ان آیات کے سبب نزول کے متعلق مختلف دوایات منقول

MIC

الحج ياره-١٤-١٤ عاره-١٤ سوچنا جائے کہ یہ کتنی بڑی گراہی ہاوراس کا پیا جھانے فعل اسے سیائی اور حقیقت سے کتنی دور لے جاکر چھینے گا۔اس سے بوج کر ادر کیا تھلی ہوئی حماقت ہوگی۔ بتوں وغیرہ لیعنی غیراللہ سے نفع کی امیدتو موہوم ہےلیکن ان کی بندگی کا جوضرر ہے وہ قطعی اور یقینی ہےاس لئے فائدہ کا سوال تو بعد میں دیکھا جائے گا نقصان ابھی ہاتھوں ہاتھ بہنے گیا۔آ کے بتلایاجا تاہے کہ جب قیامیت میں بت پرتی کے نتائج سامنے آئیں گے تو بت پرست بھی پہلیں گے۔ لبنس المولى ولبنس العشير يعيى جن س يرى الداداور رفاقت کی توقع تھی وہ بہت ہی برے رفیق اور مددگار اابت موے کفع تو کیا پہنچاتے الثاان کے سبب سے نقصان پہنچ گیا۔ یہاں ایسے لوگوں کی فرمت کی گئی ہے جومحض دنیاوی طبع پر اسلام لے آتے ہیں اور ان کے دل میں حقانیت اسلام کی طرف سے تر دور ہتا ہے۔ گویا ایسے لوگوں کے نز دیک تھانیت کا معیار دنیادی منفعت ہے اور جو اسلام محض دنیوی منفعت بر بنی مووه اسلامی شریعت میں معتبر نہیں۔اگر اس کوکوئی دنیاوی بھلائی پہنچ گئی جیسے صحت و مالداری وغیرہ تو اس بھلائی کی وجہ سے اس کودین پر پچھ تهمراؤ ہوگیا ادرا گراس کوکوئی دنیاوی تکلیف پہنچ گئی جیسے بیاری اور تنگدتی تو پھروہ دین سے ملیٹ جاتا ہے توالیہ فخص کا انجام یہ ہتلایا گیا کہاں نے دنیا بھی گنوائی اور آخرت بھی گنوائی۔ دنیا بھی گئی اور دين بھي گيا۔ دنيا كا نقصان توبيہ ہوا كهمراد كونيہ پہنچا اور آخرت كا نقصان بيهوا كدسار اعمال نيست ونابود موكئ حاصل مطلب میرکددین اسلام کواخلاص کے ساتھ اختیار کرنا جاہے نہ کہ دنیوی فوائد حاصل کرنے کے لئے۔ دنیا کا نفع ونقصان توہر کسی کے ساتھ لگا ہواہے جومشیت الہی کے تحت پہنچتا ہے۔ اب آ گے ان دونوں گروہوں کے مقابلہ میں جن کی ندمت فرمائی گئی مؤمنین صادقین کی فضیلت کوظا ہر کیا جاتا ہے جس کا بيان انشاء الله اكلي آيات مين آئنده درس مين بوگا-واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحُدُدُ لِلْهِ رَبِ الْعُلَمِينَ

آیا ہوں مجھے فائدہ ہی ہورہا ہے اور اگر مدینہ میں آ کر بیار موجاتا یا اس کی بیوی کے لڑکی پیدا ہوتی یا آمدنی میں کچھتا خمر ہوتی تو شیطانی وسوسہ میں آ کر کہتا کہ جب سے میں اس ندہب میں آیا ہوں مجھے برائی ہی پہنچی ہے۔حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ ایک یہودی مسلمان ہوا۔ پھراس کی آ تکھیں جاتی ربیں۔ مال بھی بربادہوگیا اور اولاد کا بھی صدمہ پہنچا۔ ان حوادث کی وجہ سے اس نے اسلام کونعوذ باللہ منحوس جانا اور أتخضرت صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر موكرعرض كياكه آب اپنا اسلام واپس كر ليجة \_حضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا اسلام والسنيس موتا۔ يبودي بولا من في اس دين ميس كوئي بھلائی نہیں یائی۔ آئیس جاتی رہیں۔ مال گیا، اولا دمری۔ حضور صلى الله عليه وسلم في فرماياجس طرح على ندى سونے كاميل آگ کے ذریعہ سے صاف ہوجا تا ہے۔ ای طرح آ دمیوں کی تمام کثافتوں کواسلام دور کردیتا ہے۔ بہرحال سبب نزول آیات كالكيحيمى مومطلب صاف ب-اوران آيات ميس بتلايا جاتا ہے کہ بعض آ دمی محض دنیا کی غرض سے دین کو اختیار کرتا ہے اور اسکادل ندبذبر بتاہے۔اگردین میں داخل موکردنیا کی بھلائی د كيصة وظاهراللدى بندگى برقائم رباورتكليف يائة وين حق کوچھوڑ دے جس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ دین و دنیا دونوں برباد موتے ہیں۔آنے والی مصیب تو آتی ہے۔ ادھر نجات آخرت ے محرومی ہوجاتی ہے۔ گویا ایسا آ دمی مکان کے کنارے کھڑا ہے کہ جب جا ہے نکل بھا گے۔ ایسے لوگ ونیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ختہ وخوار ہوں گے تو اس سے بڑھ کراور کیا خسارہ ہوگا۔ دنیا کی بھلائی ندملنے کی وجہ سے خدا کی بندگی جھوڑی اور جب اللہ عز وجل کوچھوڑ اتو ضرورت کے وقت این مدد کے لئے کسی اور کو بلائے گا۔اب وہ اللہ کے سواجے بھی کارے گا وہ کمزورضعیف اور ناتواں ہی ہوگا جس میں نہ نفع پہنچانے کی طاقت ہوگی اور ند ضرر پہنچانے کا بل بوتہ ہوگا تو ذرا

bestur

COM عيورة الحج باره-١٤ بلاشبہ اللہ تعالی ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور ایکھے کام کئے ایسے باغوں میں داخل فرماویں گے جن کے یقیح نہر اِنَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْنُ® مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرُهُ اللهُ فِي اللهُ الله تعالی جو ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔جو محض اس بات کا خیال رکھتا ہو کہ اللہ تعالی رُسول کی دنیا اور فَلْمَنُ دُيسَبِ إِلَى السِّمَاءِ ثُمَّ لِمُقْطَعُ فَلْيَنْظُرُ هَلْ كُنْ هِيرَ كَنْ كُنْ وَ مَا يَغْنُ ں کو چاہیے کہ ایک رسی آسمان تک تان لے پھراُس دحی کوموقوف کراد ہے تو پھرغور کرنا جاہیے آیا اُسکی تدبیر اُسکی ناگواری کی چیز کوموقو وَكُذَٰ لِكَ ٱنْزُلْنَهُ الْبِي بَيِّنَتٍ ۚ وَأَنَّ اللَّهُ يَهُدِئُ مَنْ يُرِيدُ ﴿ إِنَّ الْآنِ يُنَ امْنُوا وَالَّذِينَ اور ہم نے اس قرآن کو ای طرح اُتارا جس میں تھلی تھلی دلیلیں ہیں اور بات بیہ ہے کہ اللہ تعالی جس کو جاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔اس میر

ڵؽۅؘٳڵؠڿٛۏڛۅٳڷڹؽؙؽٲۺؙڔۘۘڰٛۏٙٳ<sup>ڿ</sup>ٳؾٞٳۺٳڎؽڣ۫ڝ

نصاری اور مجوی اور مشرکین اللہ تعالی ان سب کے درمیان میں

بَيْنَهُمْ يَوْمُ الْقَالِمَةُ وَانَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِينًا ١٠

اللهُ الله | يُذَخِلُ وأَعْلَ كريكا | الكَنْ يْنَ أَمَنُوا وه جولوك ايمان لائ لن تنصره برگزاس کی مدونه کرگا ممان كرتاب أن كه إلى التماء آسان كالحرف بيئيننت روشن بَيْنَهُ مُ ان كدرميان | يَوْمُ الْقِيمَةِ روزِقيامت | إنَّ اللّهُ وَكسالله العلى ير اللَّيْ شَيْ وَبر ف الشّهيلُ مُطلع

تفسیروتشریخ: ـگزشته آیات میںمئکرین \_مجادلین و مذبذ بین ومرتدین کی ندمت فر مائی گئی تھی اوران کی باطل بری کا نتیجه بد ظاہر فرمایا گیا تھا۔اب کفار کے مقابلہ میں اہل ایمان کا حال اوران کی نیک انجامی بیان فرمائی جاتی ہے تا کہا گر کفر سےنفرت پیدا ہوتو

ده الحج ياره-١٤ على الم التلصلي التدعليه وسلم كواور دين اسلام كومغلوب وضعيف كريختم كياجائ اسلئي آ كاس غرض والوس كى ناكامى بيان فر الى جاتى ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ حق تعالی اینے رسول سے دنیوی اور اخروی فتح ونصرت کے جووعدے کر چکاہے وہ ضرور پورے ہوکر رہیں گےخواہ کفاروحاسدین کتناہی غیظ کھا ئیں اورنصرت ربانی كے روكنے كى كيسى ہى تدبير كرليس كيكن آنخضرت صلى الله عليه وسلم کی نصرت و کامیا بی کسی طرح رک نہیں سکتی یقیناً آ کررہے گی۔ اگران کفاروحاسدین کواس پرزیاده غصہ ہے اور سیحصتے ہیں کہ ہم کسی کوشش سے خدا کی مشیت کوروک سکیس کے تو اپنی انتہائی کوشش صرف کرے دیچھ لیں اور ہوسکتا ہوتو آسان میں ری تان کراو پرچڑھیں اوروہاں ہے آسانی امداد کومنقطع کرآئیں۔ پھر دیکھیں کہ ان تدبیروں سے وہ چیز آنی بند ہوجاتی ہے جس پر انہیں اس قدر غصہ اور چھ و تاب ہے۔ آ کے بتلایا جا تاہے کہ قرآن یاک کی آیات تو بالکل واضح اور روش بین اور اس کی باتیں اور مثالیں کتنی صاف اور کھلی ہیں۔ جو شخص ان میں غور کرے اس پر صاف صاف حق واضح ہوجائے مگر سمجھتا وہی ہے جے خداسمجھ دے۔ ہدایت یاب ہونا ہر مخض کا کامنہیں۔اللہ اتعالی جس کوچاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں البت انسان کی سعی اور طلب کے بعداللہ تعالی ارادہ ہدایت کا فرماہی لیتے ہیں۔ اب تمام گروہوں کا بیان کرنے کے بعد تمام گروہوں کے متعلق ایک قطعی فیصله صادر فرمادیا که قیامت کے دن تمام نداہب کے نزاعات کاعملی اور دوٹوک فیصلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہوگا اور اہلِ اسلام۔ بہود۔نصاریٰ آتش پرست۔صابی۔ مشركيين سب كومعلوم موجائ گاكهس كانتيجه اچها ہے اوركس كا برا، کون کامیاب رہا کون ناکام، کون ناجی ہے کون ناری ۔سب جدا جدا کرکے اپنے اپنے ٹھکانے کہنچا دیتے جاکیں گے۔سب

ساتھ ہی اسلام وایمان سے رغبت بھی پیدا ہوسکے علاوہ ایک بات ریمی ہے کہ ہر بات کی وضاحت اس کی ضد کو بیان کرنے سے بخوبی ہوجاتی ہے۔ کفر کی ضد اسلام ہی کی طرف طبائع كاميلان كرانامقصود تفاليكن جب تك كفرى طرف سے قلوب میں نفرت نہ پیدا کی جائے اسلام کی طرف میلان نہیں ہوسکتا۔ جب کفاراوران کے کفر کی حالت شنیعہ اور نتائج قبیحہ کابیان ہوگیا تواب رغبت کے لئے مؤمنین ،صادقین کا حال بیان فرمایا جاتا ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ بلاشبہ اللہ تعالى ايسے لوگوں كوجواہلِ ايمان بيں اور ساتھ ہى عمل صالح بھى كرتے ہيں يعني الله اوراس كے رسول كے احكام كے مطابق اپنا عقیدہ رکھتے ہیں اور شریعت اسلامیہ کے مطابق جو نیک کام كرنے كے لئے بتلائے گئے ہيں وہ كرتے ہيں اور جن كاموں ے روکا گیا ہے ان سے باز رہتے ہیں توایسے لوگوں کو قیامت کے ون جنت کے باغات میں واخل کیا جائے گا۔ یہاں ان آیات میں بھی اور قرآن پاک میں متعدد جبّکہ جنت میں داخلہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ گزشتہ آیات میں کفار کی سزا اور یہاں مونین کی جزا کا جو بیان ہوا تو اس کے وقوع میں ذرا شبہ نہیں کیونکہ اللہ تعالی جوارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔اس کے سامنے کوئی مزاحت نہیں کرسکتا۔

اس سورۃ کے ابتدائی درس میں یہ بیان کیا جاچکا ہے کہ اس سورة كاابتدائي حصه مكه معظمه مين بالكل آخري مكى دور مين ليعني جرت نبوی صلی الله علیه وسلم سے پچھ ہی قبل نازل ہوا ہے جبکہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ كفار مكه كى عداوت ومخالفت ا بنی انتہا کو پہنچ چکی تھی حتی کہ کفاررسول الله صلی الله علیه وسلم کے قتل کے منصوبے کررہے تھے تا کہاں طرح وہ دین اسلام کوختم کرسکیں۔ چونکه کفارومشرکین کی دلی منشااورغرض یہی تھی کہ رسول دین رحمٰن کا ہے۔ اللہ تعالی قیامت کے دن ان جملہ دیان مختلفہ کا فیصلہ فرمائیس گے۔ اہلِ ایمان واہلِ اسلام کو جنت میں جواللہ کی رضا کا مقام ہونا فرمائیں گے۔ اور ان کے سواسب کفار وشرکین کوخواہ وہ یہودی ہوں یا نصر انی یا مجوی یاصابی یامشرک سب جہنم میں جھو نکے جائیں گے اور یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے علم کی بنابر ہوگا۔

نیز ان الله بهدی من یوید لیخی الله تعالی حق کی ہدایت فرما تاہے جس کو جا ہتا ہے ۔ واضح ہوا کہ قرآن کریم کی تعلیم و ہدایت تو بالکل واضح ، روشن اور نا قابل شک وشبہ ہے مگر فا کدہ اور ہدایت اسی کونصیب ہوتا ہے جس کے شاملِ حال الله کی توفیق ہو۔ اور جس کوحق تعالی سجھ عطا فرمائے۔ اسی مناسبت ہے آگے اللہ عزوجل کی قدرت و جروت کو ثابت فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ ورس میں ہوگا۔ کاتوال وافعال نظاہر وباطن سب اللہ تعالیٰ پرعیاں ہیں۔
عام طور پردنیا میں مذہب کے لحاظ سے چوفریق رہے ہیں۔ ایک
الل ایمان یاالل اسلام جن کو یہاں آیت میں "اللمین امنوا" سے تعبیر
کیا گیا ہے۔ دوسرے یہود۔ تیسر نصاریٰ۔ چوشے محتی یعنی آتش
پرست۔ یا نچویں مشرکین لعنی بت پرست وغیرہ۔ چھے صائبین۔
صائبین کے بارہ میں مفسرین کے ختلف اقوال ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ
میکواکب پرستوں کا گردہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں
قط بعض کا کہنا ہے کہ صائبین مجوی اور نصاریٰ کے درمیان ایک قوم ہے
اور ان کا کوئی وین نہیں اور نہ وہ کی پیغیر کو مانتے ہیں۔ نہ کی ملت کی
جانب منسوب ہیں۔ نمان کی کوئی شریعت ہے۔ اور ایک قول ہیہ کہ
جانب منسوب ہیں۔ نمان کی کوئی شریعت ہے۔ اور ایک قول ہیہ کہ
جانب منسوب ہیں۔ نمان کی کوئی شریعت ہے۔ اور ایک قول ہیہ کہ
چودین ہیں جن میں سے پانچے دین اب شیطان کے ہیں اور صرف ایک

#### دعا شيجئة

حق تعالی قرآنی ہدایات کو حاصل کرنے کے لئے ہمارے قلوب منور فرمائیں اور ہمارے سینوں کو کشادہ فرمائیں۔ یااللہ! ہم کوایمان کامل اور اسلام صادق نصیب فرما۔ اور اسی پر ہمارا جینا اور مرنا مقدر فرما۔

یااللہ! قیامت میں مؤمنین صادقین کے ساتھ ہی ہماراحشر ونشر ہواورانہی کے ساتھ جنت میں پہنچنا نصیب ہو۔

یا الله! ہم کودین کی مجھ عطا فر مااورا پنی تو نیق حسن کو ہمارے شاملِ حال فر ما۔ یا الله! ہم کوان اعمالِ صالحہ کی تو نیق عطا فر ما جو آپ

کی رضا اورخوشنودی کا ذریعه بنیں اوران اعمال سے بچنا نصیب فرماجو آپ کی ناراضگی کا سبب ہوں۔

یا اللہ! آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعد ہ تصرت وامداد کے فرمائے تنے وہ سب آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پورے فرمائے۔

ياالله! نبي پاك سلى الله عليه وسلم كى امت مسلم بهى اس وقت آپكى امداد ونصرت كى بهت بى حاجت مند بــــ

یااللہ! دشمنان دین اور اعدائے اسلام کے مقابلہ میں اُمتِ مسلمہ کی مد دفر مادے اور اسلام اور اہلِ اسلام کومٹانے والوں کے عزائم

کوملیامیٹ فرمادے اوران کے او پراپنے قہروعذاب کی بجلیاں گراکرخاسرونا کام بنادے۔ آمین۔

وَاخِرُدُعُونَا آنِ الْحُدُلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# لَمْ تَكْرَأَتُ اللَّهُ يَسُجُكُ لَهُ مَنْ فِي السَّلْوَتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وْالْقَدَرُ

# وَالنَّجُوهُ وَالْجِبَالُ وَالشُّجُرُوالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرُ حَقَّ

اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے آدمی بھی۔اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہوگیا ہے۔

## الْعَذَابُ وَمَنْ يُعِنِ اللَّهُ فَهَالَ وَمِنْ مُكْرِمِ لِإِنَّ اللَّهَ يَفْعِ لَ مَا يَشَأَوْ ۖ

اورجس کوخداذ کیل کرے اس کوکوئی عزت دینے والانہیں اللہ تعالی (کواختیارہے) جوجاہے کرے۔

ٱكَوْتَكُ كياتونِ بَهِن ديكِها؟ | أَنَّ اللهُ كمالله | يَسْجُلُ لَهُ مجده كرتا به إس كيك من جو | في السّلوب آسانون مين | وكمن اورجو فِي الْأَرْضِ زمين مِن } وَالشَّمْنُ اورسورج | وَالْقَمْرُ اورجاند | وَ اور النَّبْوْفِرُ سَارِ اللّ وَالدَّوَآبُ اور جِوباع ال وَكَيْرِيُرُ اور بهت الوَن على النَاسِ انسان الوَكَيْرُيرُ اور بهت على المسترك عليه واس بر الْعَذَابُ عذاب | وَ اور | مَنْ جِي | يُعُونِ اللّهُ وليل كرب الله | فَهَالَهُ تُونِيس اس كيليّے | مِنْ مُكْرِمِهِ كُونَى عزت دينے والا | إنَّ اللّهَ بينك الله يَفْعُكُ كُرتاب مَالِيَثُكَأَهُ جووه حِابِتاب

> تفسير وتشريح : \_ گزشته آيات مين فرمايا كيا تها كهاس مين كوئي شبنيس حق تعالى قيامت كروزتمام مذابب كانسانون مين عملی فیصله فرمادیں کے یعنی اہلِ ایمان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور منکرین و کافرین کوجہنم میں پھینکا جائے گا اور ہر مخص کے کفروایمان کی اطلاع حق تعالی کو ہے پس ہرایک کومناسب جزاو مزادےگا۔تو گزشتہ آیت میں بیفرمانے سے کہ پیشک حق تعالی ہر چیز سے واقف ہے اور ہر چیز جانتا ہے اللہ تعالی کاعلم وادراک کامل ثابت ہوا تھا جو قیامت میں فیصلہ کرنے کے لئے ضروری ہے۔اب آ گےاس آیت میں اللہ عز وجل کی قدرت اور جروت کو ثابت فرمایا جاتا ہے کہ اس کے آ گے تمام کا نکات سرنگوں ہے۔ آسان اورزمین میں جتنی بھی مخلوق ہے سب اس قدرت والے ک آ مے سر بعجو د ہے۔ کوئی اس کے تھم سے سرتانی نہیں کرسکتا وہ جس كو ذلت ديتا ہے كوئي اس كوعزت نہيں دے سكتا اور وہ جو جاہے کرتا ہے کئی کی مجال نہیں کہ اس کے فیصلہ کورد کرسکے اور

قیامت میں فیصلہ کرنے کے لئے بھی دو وصف ضروری ہیں۔علم کامل اور قدرت کامل ۔ تو جو تمام عالم کامبحود ہے۔ کا ئنات کی ہر چیزای کے تھم کی مطیع اوراس کی مشیت کے متخر ہے۔ ہرشے ای طریق سے اس کو مجدہ کرتی ہے جواس کی حالت کے سراوار ہے۔ انسان بھی سجدہ کرتا ہے۔ستار ہے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ درختوں کی پتیاں۔ریکستان کے ذرے،سمندراور دریاؤں کے قطرے۔ اور پہاڑوں کے پھرسب اس کے سامنے بحدہ ریز ہیں۔ لیکن ہر ایک کاسجده جدانوعیت اور جدا کیفیت رکھتا ہے۔

مفسرين نے لکھا ہے کیل کائنات کے بحدہ کرنے کے دوعنی ہیں۔ اول میرکم برشے اینے مناسب حال سجدہ کرتی ہے۔ آ دمی کا سجدہ ہے پیشانی اور تاک کوزبین پرر کھنا۔ درختوں کاسجدہ کرنا اور نوعیت رکھتا ہے۔ پہاڑوں،ستاروں جا نداورسورج ان کاسجدہ مسی اور خاص کیفیت و ہیئت کا حامل ہے۔ ووسرت معنى بيهبين كهتمام مخلوق فطرة اللدكي فرمانبردار اورمسخر

ہے۔قانونِ قدرت سے کوئی سرتانی نہیں کرسکتا۔ چارونا چارسب کو ضابط فطرت پر چلنا پر تا ہے۔زمین اور آسان کی ہر مخلوق اس کے قانون کی مطبع ہے۔ یہاں آیت میں بعض چیزوں کے سجدہ کرنے ك تخصيص بهى كى كى يا مثلًا سورج، جائد اورستارے بہاڑ، درخت، جاريائے عرب ميں بعض قبيلي قاب كى يرسش كرتے تھے۔عرب کےعلاوہ بعض دوسری قومیں بھی ان کی بوجا کرتی تھیں۔ بعض قومیں جاند، سورج کی طرح بہاڑوں، درختوں اور کچھ جانوروں کی بھی آئی تنظیم کرتے کہ وہ صدعبادت تک پہنچ جاتی یوان سب چیزوں کی برستش کر نیوالوں کو جنلایا جاتا ہے کہ بیسب چیزیں تواللدك آ مع جك ربى بين اسكي هم ك آمي مخربين يوان کے مالک وخالق کوچھوڑ کران کو ہوجنا کونی عقلمندی ہے؟ باخداانسان توبالاختيارالتدكو عبده كرت بين مكرانسانون مين ايسيجعي بدبخت اور بعقل اور ذلیل میں کہ باختیار خوداس مالک وخالق حقیقی کے آگے نہیں جھکتے۔ان ذلیل انسانوں پرعذابِالٰبی ثابت ہوچکاہے۔اور انسانون كوية مجهد ليناحا سيخ كهالله عزوجل جيء عذاب دے كرذليل كرناجا بي والأنبيل

اس آیت میں بدو جملے جوآئے ہیں۔ "و من یہن الله فعاله من مکوم ان الله یفعل مایشآء "اور جے الله ذلیل کرے اس کو کئی عزت دینے والانہیں بے شک الله تعالی جو چاہے کرتا ہے۔ ان دوجملوں سے متعلق بغداد کے ایک مشہور ومعروف بزرگ جوشنخ ابوع بدالله اندلی کے نام سے معلق بغداد کے ایک مشہور عربی ان کا عجیب وغریب اور نہایت عبرت انگیز واقعہ یاد آیا جوایک مشہور عربی کتاب سے حضرت مولانا مفتی محرشفیع صاحب رحمتہ الله علیہ نے اردو میں ترجمہ فرمایا ہے اور جودرس عبرت کے نام سے طبع ہوا سے حضرت گئر الل عراق کے بیرومرشد اور استاد و محدث تھے آپ سے حضرت ارداستاد و محدث تھے آپ

ك مريدين كي تعداد باره بزارتك تقي جن ميس حفرت جهيد يغيدادي اور حضرت شبلى رحمهما الله تعالى بهى شامل بين اورعلاوه زابدوعا بداور عارك بالله ہونے کے حدیث وتفسیر میں ایک جلیل القدر امام تھے لکھا ہے کہیں ہزار احادیث آپ کوحفظ یا تھیں اور قرآن کریم کے تمام روایات قرأت کے ساتھ حافظ تھے مرایک اہلا میں گرفار ہوجانے پرکس طرح سارا قرآن شريف بهول كئے۔اورسوادوآ يول كے بچھ يادندر با۔ايك تو يى "ومن يهن الله فماله من مكوم ان الله يفعل مايشآء" (جس كوالله وليل كرتا ہاں کوکوئی عزت دینے والنہیں۔بے شک اللہ جوجا ہتا ہے کرتا ہے)۔ اور دوسری بیر "ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سوآء السبيل" (جس نے ایمان کے بدلہ میں کفراختیار کیا تحقیق ووسیدھے راسته سے مراہ موگیا) اور تیس ہزار احادیث میں سے صرف ایک حدیث یاو ره گی تقی من بدل دینه فاقتلوه (اورجوایادین بدل والےاس وقل كردو) چونكدواقعة نهايت عبرت أنكيز اور فيحت آميز باوراس آيت سے ایک مناسبت رکھتا ہے اس لئے بورا واقعد انشاء الله تعالی آئندہ درس میں پیش کیا جائے گا۔ اور یہ واقعہ اتناعبر تناک اور تصیحت آموزے کہ حضرت اقدس فيخ الحديث ومحدث كبيرمولانا محمدزكريا صاحب مهاجرمدني رحمته الله عليه في الي اليف" شريعت وطريقت كا تلازم" من صفح ٢٣٨ يتحرير فرماتے ہیں کہ حضرت شخ ابوعبداللہ اندلی کا واقعہ تو میرے دل میں ایساجها مواب اور چھاموا بے كماكثر باختيار زبان قلم يرآ جاتا بيس سالكين اورتصوف سے ذرا ساتعلق رکھنے والوں کے متعلق بھی بیرچاہتا ہوں کہ بید واقعه برایک کےدل میں اتر اہواہو۔"

یہ آیت جو تلاوت کی گئی ہے ریہ آیت سجدہ ہے اس کے پڑھنے اور سننے سے سجدہ واجب ہوجاتا ہے اس لئے قارئین و سامعین سجدۂ تلاوت کرلیں۔

> وعالیجیے: حق تعالی اپنی قدرت کا ملہ کی معرفت اور یقین کامل ہم کو بھی نصیب فرمائیں۔ یا اللہ اعزت و ذلت کے خزانے آپ کے دست قدرت میں ہیں۔ آپ جے چاہیں عزت بخشیں اور جے چاہیں ذلت دیں۔ آپ کے ارادہ اور حکم کوکوئی ٹالنہیں سکتا۔ آمین۔ والخور کے غویا این الحکیدُ لیلنے رکتِ الْعَلَمِینَ

### مُرْتَكُرُ أَنَّ اللَّهُ يَسُعُهُ لُهُ مَنْ فِي السَّمَاوِتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ ۖ وَالْقَيْرُ

ب کیا تجھ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ کے سامنے اپنی اپنی حالت کے مناسب سب عاجزی کرتے ہیں جو کہ آسانوں میں ہیں اور جوز مین میں ہیں اور سورج اور جانگ

## وَالنَّجْوُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ

اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے آدمی تھی۔اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہوگیا ہے۔

### الْعَذَابُ وَمَنْ يُعِنِ اللَّهُ فَهَالَ وَمِنْ مُكْرِمِ لِإِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَتَا أَوْقَ

اور جس کو خدا ذکیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں اللہ تعالی (کو اختیار ہے) جو جاہے کرے۔

أَكَوْتَكُ كِياتُونْ نِهِي ويكوا؟ | أَنَّ اللهُ كَمَالله | يَسْجُدُ لَهُ مُجِدِهِ كُرَاجِ اسْكِيكِ | حَنْ جو | في السَّلمُونِ آسانوں مِن | وَحَنْ أورجو | وَالشَّهُنُّ اور سورة | وَالْقَيْرُ اور جائد | وَ اور | النَّجْوَمُ سارے | وَالْجِياَلُ اور بِهارُ | وَالشَّبَكُرُ اور درخت وَالدَّوَآبُ اور چوپائے | وَكَشِيْرُ اور بہت | مِنَ ہے | النَّالِين انسان | وَكَثِيْرُ اور بہت ہے | حَقَّ ابت ہوگيا | عَلَيْنُهُ اس پر الْعَذَابُ عذابُ | وَ اور | صَنْ جِي | يُصِين اللهُ وليل كر سالله | فَهَالَهُ تَوْنِيس اس كيلية | مِنْ مُكْدِهِ كُونَى عزت ديني والا | إنَّ اللهُ بِيثِك الله يَفْعَلُ كرتاب مَالِينَكَأَءُ جووه جابتاب

تفسیر وتشریج ۔اس آیت کا بیان گزشته درس میں ہو چکا | ہوئے ابھی بہت زیادہ مدت نہیں گزری ۔ لوگوں میں امانت دیانت اور تدین وتقوی کاعضر غالب ہے۔اسلام کے ہونہار فرزندجن کے ہاتھ پراس کوفروغ ہونے والاہے کچھ برسر پیکار ہیں اور پچھابھی تربیت پارہے ہیں۔ائمہ دین کا زمانہ ہے۔ ہر آیک شہرعلاء دین وصلحامتقین سے آبادنظر آتا ہے خصوصا مدینة الاسلام بغداد جواس وقت مسلمانون كا دار السلطنت بانى ظاہری اور باطنی آ رائشوں سے آ راستہ ہوکر گلزار بنا ہوا ہے ایک طرف اگر اس کی دلفریب عمارتیں اور ان میں گزرنے والی نهرین دل لبهانے والی میں تو دوسری طرف علماء وصلحاء کی مجلسیں درس وتدریس کے حلقے ذکروتلاوت کی دکش آوازیں خدا تعالیٰ کے نیک ہندوں کی دلجیعی کا کافی سامان ہے۔فقہا ومحدثین اور عبادوز ہاد کا ایک عجیب وغریب مجمع ہے۔اس مبارک مجمع میں ایک بزرگ حضرت شخ ابوعبدالله اندلسی کے نام سے مشہور ہیں جو اکثر اہلِ عراق کے پیرومرشد اور استاد ومحدث ہیں آپ کے

ہے۔آیت کے آخری دوجملوں یعن "ومن یهن الله فماله من مكوم ان الله يفعل مايشآء" (اورجے الله وليل كرے اس كوعزت دين والا كوئي نهيس بيشك الله تعالى جو جاب كرتا ہے) ہے متعلق گزشتہ درس میں عراق (بغداد) کے ایک مشہور بزرگ شیخ ابوعبداللداندلی رحته الله علیه کے عجیب وغریب اور نہایت عبرت انگیز اورنصیحت آمیز واقعہ کو بیان کرنے کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ اس درس میں پورا کیا جاتا ہے۔ بیعبرت آموز واقعه علامه دميري كى كتاب وحط ة الحوان مطبوعه مصر عالل كيا كيا باورحضرت مولا نامفتى محد شفيع صاحب رحمته الله عليدني اس کاار دوتر جمه کیاہے جو'' درس عبرت'' کے نام سے قریب ۲۰ سال ہوئے شائع ہوا تھا۔اوراب بھی غالبًا دارالاشاعت بندر روڈ بالقابل مولوی مسافرخانہ کراچی سے دستیاب ہوسکتا ہے۔" درس عبرت "مين حفرت مفتى صاحب رحمته الله عليه لكهت مين : ـ س جری کی دوسری صدی ختم پر ہے۔ آفاب نبوت غروب

چی ہے جن کا ایک عبرت کے باپ نے اس کو اتناذ کیل کیوں بنار کھالاہے کہ کنوئیں ن ن کرنا ہے۔ ف باللہ ہونے کے حدیث اسکا جو اس کی خدمت کرے لڑکیوں نے کہا کہ کیوں نہیں۔ گر اس کا باپ نہایت عقیل اور فہیم آ دمی ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ آن شریف کوتمام روایات لڑکی اپنے باپ کے مال ومتاع حشم وخدم پرغرہ ہوکر کہیں اپنے

فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹھے اور نکاح کے بعد شوہر کے یہاں جاکراس کی خدمت میں کوئی قصور نہ کر ہے۔

حفرت شلی علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں کہ شخ اس کے بعد سرجھا کر بیٹھ گئے اور تین دن کامل اس پر گزر گئے کہ نہ پچھ کھاتے ہیں نہ پینے ہیں اور نہ کسی سے کلام کرتے ہیں البتہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز ادا کر لیتے ہیں۔ مریدین اور تلانہ وکی کثیر التعداد جماعت ان کے ساتھ ہے لیکن خت ضیق میں ہے کوئی تدبیر نظر نہیں آتی۔

حضرت شبی علیہ الرحمت فرماتے ہیں کہ تیسرے دن میں نے یہ حالت دیکھ کر پیش قدمی کی اور عرض کیا اے شخ! آپ کے مریدین آپ کے اس متمرسکوت سے متجب اور پریشان ہیں۔
پچھڑ قوفر مائے کیا حال ہے۔ حضرت شخ نے قوم کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا میرے عزیز و میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپاؤں۔ پرسوں میں نے جس لڑکی کودیکھا ہے اس کی محبت مجھ پراتی غالب آپکی ہے کہ میرے تمام اعضاء و جوارح پرائی کا تسلط ہے اب کسی طرح ممکن نہیں کہ اس سرز مین کو میں چھوڑ مدول۔ حضرت شبلی نے عرض کیا اے ہمارے آ قا۔ آپ اہلِ حوال کے پیرومرشد علم وضل اور زہد وعبادت میں شہرہ آ قات بیل عراق کے پیرومرشد علم وضل اور زہد وعبادت میں شہرہ آ قات ہیں آپ کے مریدین کی تعداد بارہ ہزار سے متجاوز ہوگئی ہے۔ بطفیل قرآن عزیز ہمیں اور ان سب کورسوا نہ کیجئے۔

حضرت شیخ نے فرمایا میرے عزیز و میرااور تمہارانصیب تقدیر خداوندی ظاہر ہو چکی ہے۔ مجھ سے ولایت کا لباس سلب کرلیا گیااور ہدایت کی علامات اٹھالی گئیں سے کہ کررونا شروع کیا اور کہا'' اے میری قوم ۔ قضا وقدر نافذ ہو چکی ہے۔ اب کام

مریدین کی تعداد بارہ ہزار تک پہنچ چکی ہے جن کا ایک عبرت ناک واقعہ ہمیں اس ونت ہدییا ظرین کرنا ہے۔

یه بزرگ علاوه زاهدوعا بداورعارف بالله ہونے کے حدیث وتفسير مين بھى ايك جليل القدرامام بين \_ بيان كياجا تا ہے كه آ پ كوتيس بزار حديثين حفظ تهين اورقرآن شريف كوتمام روايات قرأت كے ساتھ يڑھتے تھے۔ ايك مرتبه آپ نے سفر كا اراده کیا۔ تلامذہ اور مریدین کی جماعت میں سے بہت سے آپ کے ساتھ ہو لئے جن میں حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی رحمہمااللہ تعالیٰ بھی ہیں۔حضرت شبلی قدس اللہ سرہ کا بیان ہے کہ ہمارا قافلہ خدا کے فضل و کرم سے نہایت امن وامان اور آرام و اطمینان کے ساتھ منزل برمنزل مقصود کی طرف بڑھ رہا تھا کہ هارا گزرایک عیسائیول کی بستی پر ہوا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھالیکن یانی موجود ند ہونے کی وجہ سے اب تک ادانہ کرسکے تھے۔بستی میں پہنچ کریانی کی تلاش ہوئی ہم نے بستی کا چکر لگایا۔اس دوران میں ہم چند مندروں اور گرجا گھروں پر پہنچے جن میں آفتاب پرستوں اورصلیب پرست نصرانیوں کے رہبان اور پا در یوں کا تجمع تفاجن میں ہر خص اپنے خبط میں مبتلا تھا۔ کوئی آ فاب کو پوجتا تھا۔ کوئی آ گ کوڈ نڈوت کرتا تھا۔ کوئی صلیب کواپنا قبلہ جاجات بنائے ہوئے تھا۔ ہم بید کھ کرمتجب ہوئے۔ اوران لوگوں کی کم عقلی اور گراہی پرجیرت کرتے ہوئے آ کے بڑھے۔ آخر گھومتے گھومتے ہتی کے کنارہ پرایک کنوئیں پر پہنچے جس پر چندنو جوان لڑ کیاں یانی پلا رہی تھیں۔اتفاق سے شیخ مرشد ابو عبداللہ اندلسی کی نظران میں سے ایک لڑ کی پر پڑی جواپنے خدادادحسن و جمال میں سب ہمجولیوں سے متاز ہونے کے ساتھوز بوراورلباس سے آ راستھی۔شخ کی اس پرنظر پڑھتے ہی حالت دگر گوں ہونے كى - چرە بدلنے لكا ـ اسى انتشارطبع كى حالت مين شخ اس كى ہجولیوں سے مخاطب ہوکر کہنے گئے بیکس کی لڑکی ہے؟ لڑ کیوں نے جواب دیا کہ بیائ بستی کے سردار کی بیٹی ہے۔ ﷺ نے کہا کہ

مير ب كانبيں ہے۔"

حضرت شبلي عليه الرحمة فرمات بين كهمين اس عجيب واقعه برسخت تعجب ہوااور حمرت سے رونا شروع کیا۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ رورے تھے یہاں تک کہ زمین آنسوؤں کے امنڈ آنے والے سلاب سے تر ہوگئ اس کے بعد ہم مجبور ہوکر اینے وطن بغداد کی طرف لوٹے ۔ لوگ ہمارے آنے کی خبرس کر حضرت شیخ کی زیارت کے لئے شہرے باہرآئے اور حفرت مین کو ہمارے ساتھ ندد کھ کرسب دریافت کیا۔ ہم نے ساراواقعہ بیان کردیا۔ واقعہن کرلوگوں میں کہرام مچے گیا۔ شخ کے مریدوں میں سے كثير التعداد جماعت تو اي عم وحسرت مين اي وقت عالم آ خرت کوسدھار گئ اور باقی لوگ گڑ گڑا کر خدائے بے نیاز ذوالجلال والاكرام كى بارگاه ميں دعائيں كرنے لگے كه مقلب القلوب شیخ کو ہدایت کراور پھراینے مرتبہ پرلوٹا دے۔اس کے بعدتمام غانقابین بند ہوگئیں اور ہم ایک سال تک اس حسرت و افسوس میں شیخ کے فراق میں لوشتے رہے ایک سال کے بعد جب ہم مریدوں نے ارادہ کیا کہ چل کر پھر شیخ کی خبر لیں کہ کہاں ہیں؟ کس حال میں ہیں؟ تو ہاری ایک جماعت نے سفر کیا اور اس گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا۔گاؤں والوں نے بتلایا کہ وہ جنگل میں خزیرج ارہا ہے۔اس نے سردار کی لڑکی سے مگلنی کی تھی۔اس کے باپ نے اس شرط برمنظور کرلیا اور وہ جنگل میں سور جرانے کی خدمت پر ماموررے۔حضرت شبکی کہتے ہیں کہ بین کرہم مششدررہ گئے اورغم سے ہمارے کلیج تھٹنے لگے کہ خدا کی پناہ یہ کیا ہوا؟ آ تکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا طوفان امنڈنے لگا۔ بمشکل دل تھام کراس جنگل میں پہنچے جہاں وہ سور چرار ہے تھے۔ دیکھا تو شخ كىرىرنسارى كى تونى باوركمريس زنار باندهى مونى باور اس عصا برفیک لگائے ہوئے خزیروں کے سامنے کھڑے ہیں جس سے وعظ اور خطبہ کے وقت سہارالیا کرتے تھے جس نے

الحج ياره-١٤ عليمة الحج ياره-١٤ على الم مارے زخموں پرنمک باشی کا کام کیا۔ شخ کے میں اپنی طرف آتے دیکھ کرسر جھکالیا۔ہم نے قریب بھنچ کرالسلام علیم کھا۔ شخ آتے دیلی ارسر جھالیا۔ ، م سے ریب ک نے کی قدر دنی زبان سے وعلیم السلام کہا۔ حضرت شبلی علیہ ما فضا الرحمة نے کہاا ہے شخ اس علم فضل اور حدیث وتفسیر کے ہوتے موے آج آپ کا کیا حال ہے؟ حضرت شیخ نے جواب دیا۔ میرے بھائیو۔ میں اپنے اختیار میں نہیں۔میرے مولانے جس طرح حایا مجھ میں تصرف کیا اور اس قدرتقرب کے بعد جب حایا كه مجھاے دروازه سے دور مھينك دے تو پھراس كى قضا كوكون ٹالنے والا تھا۔ اے عزیز و خدائے بے نیاز کے قہر سے ڈرو۔ این علم وصل پرمغرورنہ ہو۔اس کے بعد آسان کی طرف نظرا تھا كركها-ات مير مولا! ميرا كمان تير بالأعين الياند قا كەتو مجھكوذلىل وخواركركے اپنے درواز ہ سے نكال دَے گا۔ يہ کہه کرخدا تعالی سے استغاثہ کرنا اور فریاد کرنا شروع کردیا اور آ واز دی کدائے بلی ایے غیر کود کھ کرعبرت حاصل کر۔حضرت شبلی رونے کی وجہ سے ککنت کرتی ہوئی آ واز سے نہایت در دناک لبجہ میں فریا دکرنے لگے اے ہمارے برور دگار ہم تجھ ہی سے مدد طلب كرتے بين اور تجھ بى سے استغاث كرتے بيں۔ بركام ميں ہم کو تیرا ہی مجروسہ ہے۔ ہم سے سمصیبت دفع کردے کہ تیرے سواکوئی دفعہ کرنے والانہیں۔

خنزىرانسب كارونا اوران كى دردناك آوازيں سنتے ہى سب ك سب و بين جمع هو گئے اور زمين پر مرغ بسل كی طرح لوثنا اور چلاناشروع کیااوراس زورے چیخ کران کی آواز سے جنگل اور بهار گونج الصے بيميدان ميدان حشر كانموندين كيا دادهر حضرت میخ حسرت کے عالم میں زاروزار رورہے تھے۔حضرت تبلی نے عرض کیا اے شیخ آپ حافظ قران تھے اور قرآن کریم کوساتوں قرأت سے بردھا كرتے تھے۔اب بھی اس كى كوئى آيت ياد ہے؟ حضرت في خ في جواب ديا اعريز! مجهة تمام قرآن مجيد میں دوآ بیوں کے سوا کچھ یا نہیں رہا۔ حضرت شبل نے پوچھا وہ دوآ ستیں کون ی ہیں؟ تو شخے نے کہا ایک تو سے وہ الله فعل من مکرم ان الله یفعل مایستاء " (جس کواللہ ذکیل کرتا ہے اس کوکوئی عزت دینے والا نہیں۔ بیشک اللہ تعالی جو چا ہتا ہے کرتا ہے ) اور دوسری ہیہے۔ " ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد صل سوآء " ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد صل سوآء السبیل" (جس نے ایمان کے بدلہ میں کفر اختیار کیا تحقیق وہ سیدھے راستہ سے گمراہ ہوگیا )

حفرت شبال نے پھر پوچھا کہ اے شخ آپ کوتیں ہزار حدیثیں مع اساد کے برزبان یادتھیں اب ان میں سے بھی کوئی یاد ہے؟ کہنے گئے کہ صرف ایک حدیث یاد ہے۔ ''من بدل دینه فاقتلو ہ'' (جوش اپنادین بدل ڈالے اس کوئل کرڈالو) پھر حضرت بیال کہتم بیحال دیکھ کربھد حسرت ویاس شخ کو وہیں چھوڈ کرواپس ہوئے اور بغداد کا قصد کیا۔ ابھی تین ہی منزل کو ہیں چھوڈ کرواپس ہوئے اور بغداد کا قصد کیا۔ ابھی تین ہی منزل کے کہا کہ نہر کے دیکا کہ نہر سے میں اور باواز بلند شہاد تیں "اشھد ان لا الله سے خسل کر کے نکل رہے ہیں اور باواز بلند شہاد تیں "اشھد ان لا الله الله واشھد ان محملا رسول الله "پڑھتے جاتے تھے۔

ای وقت ہماری مسرت کا اندازہ وہی خض کرسکتا ہے جس کو اس سے پہلے ہماری مصیبت اور حسرت ویاس کا اندازہ ہو۔ان کے قریب پہنچ کرشن نے کہا کہ جھے ایک پاک پڑ ادواور کپڑ الے کرسب سے پہلے نماز کی نیت باندھی۔ ہم منتظر سے کہ شخ نماز سے فارغ ہوں تو مفصل واقعہ نیں تھوڑی دیر کے بعد شخ نماز سے فارغ ہوں تو مفصل واقعہ نیں تھوڑی دیر کے بعد شخ نماز سے فارغ ہوں تا اور ہماری طرف متوجہ ہوکر بیٹھ گئے۔

حضرت شبلی علیه الرحمة نے کہا اس خدائے علیم وقد برکا ہزار ہزار شکر واحسان ہے کہ جس نے آپ کو پھر ہم سے ملایا اور ہماری جماعت کا شیراز ہ بکھر جانے کے بعد پھر درست فرمایا۔ مگرائے شخ ذراییان فرمائے کہ اٹکار شدید کے بعد پھر آپ کا آٹا کیے ہوا؟ حضرت شخ نے فرمایا۔ میرے دوستو جب تم مجھے چھوڑ کرواپس ہوئے میں نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے التجاکی کہ خداوندا مجھے اس

جنجال سے نجات دے۔ میں تیرا خطاکار بندہ ہوں اس سے الدعا
نے بایں ہممیری آ وازئ لی اور میر سے سارے گناہ محولا دیے۔
کھر حضرت جبل نے دریافت کیا اے شخ آ پ کے ابتلاہ کا
کوئی سبب تھا؟ حضرت شخ نے فر مایا ہاں جب ہم اس گاؤں میں
اترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا۔ آتش
پرستوں اور صلیب پرستوں کو غیراللہ کی عبادت میں مشغول دکھ کرمیرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن موحد ہیں
اور یہ کم بخت کیسے جالل اور احمق ہیں کہ بے حس و بے شعور
چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ جھے اسی وقت ایک غیبی آ واز دی
گئی کہ بیا کمیان و توحید کچھ تمہارا ذاتی کمال نہیں، بلکہ سب کچھ
ہماری تو فیق سے ہے اور اگر تم چا ہوتو ہم تہمیں ابھی بتلادیں۔
ہماری تو فیق سے ہے اور اگر تم چا ہوتو ہم تہمیں ابھی بتلادیں۔
ہماری تو فیق سے ہے اور اگر تم چا ہوتو ہم تہمیں ابھی بتلادیں۔
ہماری تو فیق سے ہے اور اگر تم چا ہوتو ہم تہمیں ابھی بتلادیں۔
ہماری تو فیق سے ہے اور اگر تم چا ہوتو ہم تہمیں ابھی بتلادیں۔
ہماری تو فیق سے ہے ودر حقیقت ایمان تھا۔

حضرت شبلی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت خوثی
اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب مریدین شخ کی زیارت
اور ان کے دوبارہ قبول اسلام سے خوشیاں منارہے ہیں۔
خانقا ہیں اور حجرے کھول دیئے گئے۔ بادشاہ وقت حضرت شخ کی
زیارت کے لئے حاضر ہوا اور پھر وہی حدیث و تغییر وعظ و
قدیم شغل میں مشغول ہو گئے اور پھر وہی حدیث و تغییر وعظ و
قدیم شغل میں مشغول ہوگئے اور پھر وہی حدیث و تغییر وعظ و
تذکیر تعلیم و تربیت کا دور شروع ہوگیا۔ خداوند عالم نے شخ کا
میں ترقی ہے۔ تلامذہ کی تعداد چالیس ہزارتک ہوگی۔ اور اس
میں ترقی ہے۔ تلامذہ کی تعداد چالیس ہزارتک ہوگی۔ اور اس
حضرت شخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچا تک کی محف
حضرت شخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچا تک کی محف
نے حجرے کا دروازہ کھ کھٹایا۔ میں دروازہ پرگیا تو دیکھا کہ ایک
خض سیاہ کیڑوں میں لپٹا کھڑا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون
ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ اور کیا تقصود ہے؟

اس آنے والے نے کہا کہائیے شخے سے کہددد کدوہ لڑ کی جس کو

دجلہ کے کنارہ پایا۔اب میں متحیر تھی اور آسی تھیں چھاڑ کرد کھے رہی تھی کہ میں چندمنٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئ۔اٹ شخص نے آپ کے جرہ کے جرہ کہا یہ بینے گئے۔اٹ شخص نے آپ کے جرہ کے جہاں پہنچ گئے۔اٹ جرہ ہے وہاں چالی جائ اور شخص کے اشارہ کے موافق یہاں پہنچ گئے۔اور اب آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہوں۔ جھے مسلمان کر لیجئے۔
خدمت کے لئے حاضر ہوں۔ جھے مسلمان کر لیجئے۔

شخ نے اس کواسلام میں داخل کر کے اپنے پڑوی کے ایک تجرہ میں مضہرا دیا کہ بہاں عبادت کرتی رہو لڑکی عبادت میں مشغول ہوگئی اور زہد وعبادت میں اس خوار ان سے سبقت لے گئی۔ دن جرروزہ رکھتی ہے۔ دات بجراپ مالک بے نیاز کے سامنے ہاتھ باند ھے گھڑی رہتی ہے۔ موات بحراپ مالک بے نیاز کے سامنے ہاتھ باند ھے گھڑی اور ہتی ہے۔ موت کا نقشہ آئھوں آخرای میں مریض ہوگئی اور مرض ا نابڑھ گیا کہ موت کا نقشہ آئھوں کے سامنے پھڑ گیا اور اب اس مسافر آخرت کے دل میں اس کے سوا کوئی حسرت نبھی کہ ایک مرتبہ شخ کی زیارت سے اپنی آئھیں شھنڈی کوئی حسرت نبھی کہ ایک مرتبہ آپ میرے باس ہوجا کیں۔ شخ کے اس کو دیکھا ہے اور نہ یہ ہی شخ کی زیارت کرسی۔ آخر شخ کو کہلا بھیجا کہ موت دیکھا ہے اور نہ یہ ہی آپ میرے باس ہوجا کیں۔ شخ نے یہ س کر فورا طرف دیکھنا جات ہی مرتبہ آپ میرے باس ہوجا کیں۔ شخ نے یہ س کر فورا طرف دیکھنا جات ہی مرتبہ آپ میر انسووں میں ڈیڈ بائی ہوئی آئھیں اسے ایک نظر نجر کرد نیکھنے کی مہلت نہیں دیتیں۔ آنسووں کا ایک تار بندھا ہوا ایک نظر نجر کرد نیکھنے کی مہلت نہیں دیتیں۔ آنسووں کا ایک تار بندھا ہوا ایک نظر نجر کرد نیکھنے کی مہلت نہیں دیتیں۔ آنسووں کا ایک تار بندھا ہوا ایک نظر نجر کرد نیکھنے کی مہلت نہیں دیتیں۔ آنسووں کا ایک تار بندھا ہوا ایک نار بندھا ہوا ایک نار بی دیکھنے کی سکت نہیں۔

آخرار کھڑاتی ہوئی زبان اور بیٹی ہوئی آواز سے اتنالفظ کہانہ السلام علیم، حضرت شخف نے شفقت آمیز آواز سے کہا تم گھبراؤ منبیں انشاء اللہ تعالی عنقریب ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے۔ لڑکی میں کممات من کرخاموش ہوگئی اور اس پر پھھ دیر نہ گزری کہ مسافر آخرت نے اس دار فانی کوخیر باد کہا۔

شخاس وفات پرآبدیدہ ہیں گران کی حیات بھی دنیا میں چند روز سے زائدنہیں رہی۔حضرت شبلی علیہ الرحمۃ کا بیان ہے کہ چند آپ فلال گاؤل میں چھوڑ آئے تھاس گاؤل کا نام لیا جس میں حضرت شیخ مبتلا ہوئے تھے ) آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہے۔
میں شیخ کے پاس گیا۔ واقعہ بیان کیا۔ شیخ سنتے ہی زرد پڑ گئے اورخوف
سے کا پہنے گیاس کے بعداس کو اندر آنے کی اجازت دی۔
لڑکی شیخ کو دیکھتے ہی زاروقطار رور ہی ہے۔ شدت گرید دم
لینے کی اجازت نہیں دیتا کہ پچھکلام کرے۔
حضرت شیخ نے لڑکی سے خطاب کیا کہ تمہارا آنا یہاں کیے ہوااور یہاں تک تمہیں کس نے پہنچایا؟

لڑکی نے جواب دیا کہاہے میرے سردار جب آپ مارے گاؤں سے رخصت ہوئے اور مجھے خبر ملی تو میری بے چینی اور بے قراری جس حد کو پینچی اس کومیرا ہی دل جانتا ہے نہ بھوک رہی نہ پیاس د نیند کہاں آتی۔ رات مجرای اضطراب میں رہ کرضج کے قريب ذراليك كى اوراس وقت مجھ ير كچھ غودگى سى غالب موكى اس غنودگی میں میں نے خواب میں ایک مختص کودیکھا جو رہے کہ رہاتھا کہ اگر تو مومنات میں داخل ہونا حاہتی ہے تو بتوں کی عبادت چھوڑ دےاور شخ کا اتباع کراوراہے دین سے توبہکر کے شخ کے دین میں واخل ہوجا۔ لڑی نے کہا کہ میں نے ای خواب کے عالم میں اس محض کوخطاب کرے ہوچھا کہ شخ کادین کیا ہے؟ اس نے خواب میں جواب دیا کہان کادین اسلام ہے۔میں نےخواب ہی میں اس ے یو چھااسلام کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس بات کاول وزبان ے گوائی دینا کہ خدا تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور محصلی الله علیہ وسلم اس کے برحق رسول اور پیغیر ہیں۔ پھر میں نے خواب ہی میں یوچھا کہ اچھا میں شخ کے یاس سطرح پہنچ سکتی ہوں۔انہوں نے خواب ہی میں مجھے ہے کہا کہ ذرا آ تکھیں بند کرلواور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دویس نے خواب ہی میں کہا۔" بہت اچھا اور کھڑی ہوگئ اور ہاتھ اس مخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے خواب ہی میں دیکھا کہ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھوڑی دور چل کر کہا لوبس آ تکھیں کھول دو۔ میں نے آ تکھیں کھولیں تو میں نے اپنے آپ کو

کوئی مخض جنتوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے پہال یک کہاس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جا تا ہے پھر نوهنة تقدريآ كي آجاتا ہے اور وہ دور خيوں كي عمل كرنے لكا ہاورانجام کاردوزخ میں چلاجاتا ہے۔ای طرح بھی ایا بھی موتا ہے کہتم میں سے کوئی دوز خیوں کے سے عمل کرنے لگتا ہے یہاں تک کہاس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلدره جاتا ہے۔ پھرنو ہے تقدیر آ گے آجاتا ہے اور وہ جنتیوں عل كرنے لگتا ہے اور جنت ميں پہنچ جا تا ہے۔

اس حدیث شریف کا خاص سبق بیہ ہے کہ کسی کو بداعمالیوں میں مبتلا دیکھ کراس کے قطعی دوزخی ہونے کا تھم نہ لگا تا جا ہے کیا معلوم زندگی کے باقی حصہ میں اس کارخ اوررومیر کیا ہونے والا ہاں طرح اگراللہ تعالیٰ کی طرف ہے کسی کوآج اعمال خرکی توفیق مل رہی ہے تو اس کواس پرمطمئن نہ ہونا جا ہے بلکہ برابر حسنِ خاتمہ کے لئے فکر مندر ہنا جا ہے اور اس کے لئے حق تعالی كى بارگاه ميں برابر دعا كرتے رہنا جائے۔ چونكه بيآيت مجده ہےاس کئے سب قارئین وسامعین سجدہ تلاوت کرلیں۔

15 مى روز بعد شخ بھى عالم فانى سے رخصت ہوئے \_ كچھ دنول بعد میں نے شیخ کوخواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک پر فضا ہاغ میں مقیم ہیں اورستر حوروں ہے آپ کا نکاح ہواہے جن میں پہلی وہ عورت جس کے ساتھ نکاح ہوا یجی لڑکی ہے۔اور اب وہ دونوں ابدالآباد کے لئے جنت کی بیش قیمت نعمتوں میں خوش وخرم ہیں۔ ذلك فضل الله يوتيه من يشآء والله ذوالفضل العظيم اب ذراغور ليجئ كهس قدرعبرت انكيز اور نصيحت آميزيدواقعه ہے۔اس واقعہ سے خاص عبرت وقعیحت جوحاصل ہوتی ہےوہ یمی . بى كەلىلە تبارك دىنعالى كەنصرفات سەرزال دىرسال رىبنا چاہئے۔ اورحسن خاتمہ کے لئے فکر مندر منا جاہتے۔ اور ہماری اور آپ کی کیا حيثيت بركاردوعالم ملى الله عليه وسلم كى دعاء حديث مين آتى بـ اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ط اس سلسلے میں بخاری ومسلم کی ایک صحیح حدیث اور سن لیجئے جو ول ارزاديين والى ب\_حضور صلى الله عليه وسلم في ايك حديث میں قتم کھا کر ارشاد فرمایا کہتم اس ذات کی جس کے سواکوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں بھی ایسا ہوتا ہے کہتم میں سے

270

حق تعالی مارے لئے اپنی رحت سے نیک بختی مقدر فرمائیں۔ یااللہ! اپنی رحمت سے ہم کوحسنِ خاتمہ کی دولت عطافر مائے۔ یااللہ جومل خیر ہم سے ہوجاتا ہے وہ آ ب ہی کی تائدوتوفیق سے ہے۔اس کواپی رحمت سے قبول فرمالیجئے۔اور بااللہ! ہرچھوٹے بڑے گناہ سے بیجنے کی توفیق مجمی آپ ہی کی طرف سے ہے۔ یا اللہ جمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچا لیجئے۔ اور ایمان واسلام پر جمارا غاتمہ بالخیر فرمائے۔ یا اللہ! جن کے بڑے درجات ہیں ان کا امتحان اور ابتلا بھی سخت ہوتا ہے۔ ہم ضعیف الایمان ہیں ہم میں کسی اہتلاءاورامتحان کی سکت نہیں۔ یا اللہ! ہمیں اینے محص فضل و کرم سے دونوں جہان کی سلامتی اور عافیت عطافر مائے۔ آمین

والخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمَدُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

نِ خَصْمُنِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِيهِ مُرَّفَالَانِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتُ لَهُمْ ثِ بہ دو فریق جنہوں نے دوبارہ اپنے رب کے باہم اختلاف کیا۔سو جولوگ کافریتھے اُن کے لئے آگ کے ک مُ الْحُكِيدُةُ فَيُصْهَرُيهِ مَا فِي يُطُونِهِ مُ وَالْجُلُودُ فَوَ لَهُمْ ، سُر کے اوپر سے تیز گرم یانی چھوڑا جاوے گا۔اس سے اُن کے پیٹ میں کی چیزیں اور کھالیں سب کل جاویں گی۔اور اُن کیا مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْكِ 9ُكُلِّمَا أَلَادُوا أَنْ يَخُرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَيِّرِ أُعِيْدُ وَافِيْهَا وَذُوقُو ۔ گرز ہوں گے۔وہ لوگ جب محصے تھنے اس سے باہر زبکلنا جاہیں گے تو پھر اُسی میں دھکیل دیتے جاویں گے۔اور کہا جاوے گا الْحَرِيْقَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُكُوخِلُ الَّذِيْنَ الْمُنُوَّا وَعَمِلُوا الْ جلنے کا عذاب چکھتے رہو۔اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے پیچے لْأَنْهُارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرُمِنْ ذَهَبِ وَلَوْلُوَّا وَلِيَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيْرُ ﴿ ہریں جاری ہوں گی اُن کو وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور پوشاک اُن کی وہاں ریشم کی ہوگی اور ان کو کلمہ طیب کی ہدایت ہوگئی تھی۔اور اُن کو (خدا) کے راستہ کی ہدایت ہوگئی تھی جو لائق حمہ ہے ا فِيْ دَيْهِ وَ السين رب (ك بارك) من الكَذَيْنَ بس وه جنهون ني يُصَبُّ وْالاجائے گا ا وُالْخِلُوُدُ اور جلدين (كمالين فِی بُطُونِهِمْ ان کے پیٹوں میں 3.6 وُلَهُمْ اوران کیلئے | مُقَامِعُ گُرز | مِنْ حَدِیْدِ او ہے کے | کُلْہُا جب بھی | اُذاذُوا وہ ارادہ کریں گے | اُنْ یَخُوفِوْا کہو اُکلیں | مِنْهَا اس= عَذَابَ الْعَرِيْقِ حِلْنِ كَا عذار وَذُوْقُوْ الورجِكُمو يُذُخِلُ واقل كريكا الذَيْنَ الْمُنُوَّا جولوك ايمان لائ یُعکُونَ فِیْهَا وہ بینائے جائیں سے اس میں جَنْتِ بِاعَات التَجْرِي بَهِي بِن الأنفر نهري مِنْ تَغَيِّمُا ان كے نيچے وَلُوْلُوا اورموتي | وَلِيهَا أَهُمُ اوران كالباس | فِيهَا اس مِن الصحويرُ ويشم | وَهُدُوا اورانبين بدايت كاتن | إلى طرف مِرَاطِ راه الْعَيْمِيْدِ تعريفون كالائق الطَّيِّبِ ياكِيرُه | مِنَ سے ك الْقَوْلِ بات | وَهُدُوْا اورانيس بدايت كي كي الله طرف تفسیروتشری گرشتہ آیات میں ہتلایا گیاتھا کہ انسانوں میں ایک فریق وہ ہے کہ جواللہ کے سامنے سرنیاز جھکا تا ہے اوراس کو مجدہ کرتا

ہاور دوسرافریق وہ ہے کہ جواللدرب العزت کو بجد فہیں کرتا۔اس طرح اہلِ ایمان اور اہلِ کفر دوفریق ہوئے۔ نیزیم بھی گزشتہ آیات میں

کے ساتھان آیات میں بیان فرمایا گیاہے۔

ذكر فرمايا كياتها كرتمام نداهب كفرقول مين قيامت كون الله تعالی عملی فیصلہ فرمادیں کے بعنی اہلِ ایمان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اورمنکرین کوجہنم میں جھونکا جائے گا۔ اورمنکرین میں يبود نساري معوس مشرك بت يرست سب آ مي تواس طرح تمام انسانوں کوحق و باطل پر ہونے کی حیثیت سے دوفریق كهدسكتة بين \_ايك مؤمنين كاكروه جوايية رب كى سب باتو ل كو من وعن تسلیم کرتا اور اس کے احکام کے آگے سر بسجو ورہتا ہے۔ دوسرے کفار کا گروہ جوربانی بدایات کو قبول نہیں برتا اوراس کی اطاعت کے لئے سرنہیں جھکا تا۔ بیدونوں فریق اپنے اپنے عقائد واعمال میں ، نیز بحث\_مناظرہ، جہادوقال کے مواقع میں ایک دوسرے کے مدمقابل رہتے ہیں۔انہی دوفریقوں یعنی مؤمنین و کافرین کے اُخروی تواب وعذاب کابیان انتہائی تر ہیب وترغیب

ان آیات کے سبب زول کے متعلق بعض مخصوص روایات بھی نقل کی گئی ہیں۔ منجملہ ان کے ایک روایت ریہ ہے کہ ایک بار اہلِ كتاب في الله اسلام عد مناظره كيا اور كهف كل كه بم كواللدك ساتھتم سے یعنی مسلمانوں سے زیادہ تعلق ہے۔ ہمارا پیغیبر تمہارے پغیرے مقدم ہے۔ ہماری کتاب تہماری کتاب سے پہلے نازل ہوئی۔مسلمانوں نے جواب دیا ہم تو تمہارے پیٹیبراورایے پیٹیبر دونول كوسي كہتے بي اورايخ قرآن اورتهارے يغمركى كتاب دونوں برايمان ركحت بين اورتم باوجود يكه بهاري يغيم عليه الصلوة والسلام كي صدافت اورقرآن کی سیائی سے آگاہ ہو سیکے ہو مگر پھر بھی حسد کے مارے ایمان نہیں لاتے۔ اور خود ہی غور کرلو کہ حق ہماری جانب ہے یا تہاری جانب۔اس پردونوں فریقوں کا حال بیان کرنے کے لئے سے آيات نازل موئيس جس مين دونون فريقون كانجام ظاهر فرمايا كيا-چنانچدان آیات میں بتلایا جاتا ہے کدایک موس اور دوسرا کافرید دونوں فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے دین کے بارہ میں اختلاف كياسواس اختلاف كأعملي فيصله قيامت ميس اس طرح موكاكه

الحج باره-۱۷-۱۷ جولوگ كافر تقال كوجنم كى آگاس طرح جارون طرف سے محيط موگ جس طرح لباس آ دمي كے بدن كو دھاني ليتا ہے اوران اللي جہنم کے سرکوہتھوڑوں سے کچل کر کھولتا ہوایانی او برسے ڈالا جائے گا جودماغ کے راستہ سے پیٹ میں پہنچ گا جس سے سب پیٹ کی انتزيال كث كث كرنكل بريس كى اور بدن كى بالائى سطح كوجب يانى چھوئے گاتوبدن کا چمڑہ گل کر گریزے گا اور پھراصل حالت کی طرف لوٹائے جائیں کے اور بار باریمی عمل ہوتا رہے گا۔ اور دوزخی گھٹ گھٹ کرجا ہیں گے کہ ہیں کونکل بھا گیں۔ گرآ گ کے شعلے ان کو اویر کی طرف اٹھائیں کے اور فرشتے اپنی گرز مار کر نیچے دھکیل دیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ دائمی عذاب کا مزہ چکھتے رہوجس سے نكاناتهين مجمى نصيب نهوكا العياذ بالله تعالى

احادیث میں آیا ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ہتھوڑوں میں سے جن سے دوز خیوں کی کٹائی ہوگی۔اگرایک زمین پرلا کرر کھ دیا جائے تو تمام انسان وجنات مل كرجمي اسے اٹھانہيں سكتے۔ نيز آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه اگر وه كسى برك بهار بر مار ديا جائے تو وه ريزه ريزه ہوجائے۔ جہنمی بھی ان ہتھوڑوں کی مار سے مکڑے مکڑے ہوجا کیں گے گر پھرجیسے تھے ویسے ہی کر دیے جا کیں گے اور حدیث میں بتلایا گیا کہ اگر عساق کا جوجہنیوں کی غذاہے ایک ڈول وٹیامیں اس کا بہا دیا جائے تو تمام اہل دنیا بدبوکے مارے ہلاک ہوجائیں،اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے جہنم کے عذاب ہے محفوظ فرمائیں اوراپنے حفظ وامان میں رکھیں۔

یونو کافروں کا حال اور انجام بیان ہوا آ گے مونین کی جزا کا بیان ہے کہ ایمان اور مل صالح کے بدلے ان کو جنت عطاکی جائے گ جہاں کے محلات و باغات کے چوطرف یانی کی نہریں لہریں مار رہی ہوں گی۔جنتی جہاں جاہیں گے وہیں خود بخو دان کارخ ہوجایا كرے كابدى آرائش اور زيب وزينت سے رہيں گے۔سونے كرزيورول سے سيج ہوئے ہول كرموتيوں ميں تل رہے ہول

معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تواس شبہ کے جواب میں کھنزت مفتی محمد شفیع صاحبؓ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ '' سرکت کے میں میں ساتھ میں میں میں اس کا میں اس کا میں میں کھا ہے۔

"ونیا کے قدیمی بادشاہوں میں بیامتیازی شان رہی ہے کہ سر برتاج اور ہاتھوں میں نظن استعال کرتے تھے جیسا کہ حدیث میں ب كدرسول التدصلي الله عليه وسلم في سراقه بن مالك كوجبكه وه مسلمان نهبس تتصاور سفر ججرت مين آپ صكى الله عليه وسلم كو گرفتار كرنے كے لئے تعاقب ميں فكلے تصاس وقت ان كا كھوڑ اباذن خداوندی زمین میں وسس گیا تھاجس برسراقد بن مالک نے توبدی تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی دعا ہے گھوڑ از مین میں سے نکل گیا اس وقت سراقه بن مالك سے حضور صلى التدعليه وسلم في وعده فرمايا تھا کہ کسری شاہ فارس کے تکن مال غنیمت میں مسلمانوں کے پاس آئیں گے اور وہ مہیں دے دیئے جائیں گے۔ جب حضرت فاروق اعظم ع زمانے میں فارس کا ملک فتح ہوااور ایران سے بیہ كنكن دوسرے اموال غنيمت كے ساتھ مديندآ ئے تو سراقد بن ما لك في مطالبه كميا اوران كود عدية محتة مظاصه به كه جيسي مرير تاج پہننا عام مردول کا رواج نہیں۔شاہی اعزاز ہے اس طرح ہاتھوں میں کنگن بھی شاہی اعز از سمجھے جاتے ہیں اس لئے اہلِ جنت كوكنكن يهنائ جائيس ك\_كنكن كمتعلق اس آيت ميس اورسورة فاطريس توبيب كدوه سونے كے مول كے اورسورة نساء میں یکنگن چاندی کے بتلائے گئے ہیں اس لئے حضرات مفسرین نے فر مایا کہ اہل جنت کے ہاتھوں میں تین طرح کے کنگن بہنائے جائیں گے ایک سونے کا دوسرا جاندی کا ، تیسرا موتوں کا جیسا کہ ان آیات میں موتیوں کا بھی ذکر موجود ہے۔''

الله تبارک و تعالی اپنی جنت کی نعمتوں سے ہم سب کو نوازیں۔آ گے کفار مکہ کی ندمت ایک دوسرے طرز پر بیان کی گئ ہے جس کا بیان اگلی آیات میں انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ گ۔ایک حدیث میں ہے کہ مؤت کا زیور وہاں تک پنچے گا جہاں تک وضوکا پانی پہنچتا ہے۔ لکھا ہے کہ جنتی کے زیورات میں سے ایک نگن بھی دنیا میں ظاہر ہوجائے تو سورج کی روشنی اس طرح جاتی رہے جس طرح سورج کے نگلنے سے چاند کی روشنی جاتی رہتی ہے۔ ان کے لباس زم تیکیلے ریشی کیڑوں کے ہوں گے۔

مسيح حديث مين حضور صلى الله عليه وسلم كاارشاد سي كتم ونيامين ریشم نہ پہنو جواسے دنیامیں پہن لے گاوہ آخرت کے دن اس سے محروم رہے گا۔حضرت عبداللہ بن زبیر قرماتے ہیں۔ جواس دن ركيتى لباس مع حروم رباوه جنت ميس نه جائے گا كيونكه جنت والول کا یمی لباس ہے۔آ گے ارشاد ہوتا ہےجنتوں کا بیسب اکرام اس لئے ہوگا کردنیا میں ان کوکلمہ طبیب لا الدالا اللہ کے اعتقاد کی مدایت ہوگئ تھی اورخدا کے راستہ کی تعنی اسلام کی ہدایت ہوگئ تھی۔انہوں نے دنیامیں قرآن کو بڑھا۔خداک شبیح وتحمید کی اورامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا۔فرشتے جنتیوں کو ہرطرف سے سلام کریں گےاور جنتی آپس میں ایک دوسرے سے پاک وستھری باتیں کرتے ہوں العرب بك جفك جفك نبهوكى نعمائ جنت يرشكر خداوندى بجا لائیں گے صحیح حدیث میں ہے کہ جیسے بے قصدو بے تکلف دنیامیں سانس آتا جاتار بتاباي طرح جنتيون كواللدي تتبيع وحدكا البام موگا الله تعالی این ان نعتول سے ہم کو بھی اپنی رحمت سے نوازیں۔ قرآن یاک میں جیسا کہ متعدد دوسری جگہوں پرایمان اور عمل صالح کو جنت کے دخول کا ذریعہ بیان فرمایا ہے بہاں بھی ان ہی لوگوں کو جنت میں داخل ہونے کی بشارت دی گئی ہے کہ جوایمان لائے اور عمل صالح کئے۔

یہاں ان آیات میں اہل جنت کوئنگن پہنانے کا جوذ کر فرمایا گیا ہے تو اس پرکسی کوشبہ ہوسکتا ہے کہ ننگن ہاتھوں میں پہننا تو عورتوں کا کام ہے اور بیانہیں کا زیور ہے۔مردوں کے لئے تو

واخِرُدَعُونَا آنِ الْحُمَّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ

### إِنَّ الَّذِيْنَ كُفُّهُ وَا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُسْجِي الْحَرَامِ الَّذِي جُعَلَّكُ النَّاسِ

بیشک جولوگ کافر ہوئے اور اللہ کے داستہ سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جس کوہم نے تمام آ دمیوں کے واسطے مقرر کیا ہے کدان میں سب برابر ہیں اس میں رہنے والاجھی

## سَوَاء ﴿ الْعَاكِفُ فِيهُ وَ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدُ فِيهُ وَلِلْكَادِ الطُّلْمِرِيُّذِ قَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ

وربابر سے تنوال بھی بید (رو کنوالے) کو گ معذب ہوں کے اور جو خض اس میں (بینی حرم میں ) کوئی خلاف دین کا مقصد اظلم کیا تھ کرے گاتو ہم اس کوعذاب دوناک چکھا کیں گے۔

اِنَّ بِینَکُ اِللّٰکَ بِینَ کَفُنْ وَ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰلِمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰلِمُ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ الل

نُذِقْهُ بم ال يَحْمَاكِينِ عَلَى مِنْ عَ كَذَابِ عَذَابِ الدِيْمِ وروناك

مسلمانوں کوراہ خدا سے بہکاتے اور مجدحرام میں آنے سے روکتے ہیں حالانکہ محبر حرام یا حرم شریف کا وہ حصہ جس سے لوگوں کی عبادات ومناسک جج کاتعلق ہےسب کے لئے مکساں ہے۔دلی ہو یا پردلی مکمیں رہے والا ہو یا باہرسے آنے والا مومقیم ہویا مسافر،سب کے لئے مکسال ہے اورسب کوعبادت کرنے کے مساویا نہ حقوق حاصل ہیں تو جو مخص حرم شریف میں جان بوجھ کر بالارادہ ہے دینی اورشرارت کی کوئی بات کرے گا اس کواس سے زیادہ سخت سزادی جائے گی جودوسری جگہ ایسا کام کرنے پرملتی۔اس سے ان کا حال معلوم کرلو۔ جوظلم وشرارت سے مومنین کومجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں۔ جو مخص مجد حرام یا مکہ کے اندر گناہ کرے گا اس کوسر اسخت ملے گی۔ یہاں آيت كا دوسراجملم "ومن يود فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم" (اورجو خص اس مين يعنى حرم مكه مين كوئي خلاف دین کام قصد أظلم کے ساتھ کرے گا تو ہم اس کوعذاب در دناک چھادیں مے ) اگر چہ بیکفار مکہ کے سلسلہ میں کہ جومسلمانوں کو حرم مكه ميں داخل ہونے سے روكتے تصفر مايا كيا مكر علماء نے لكھا ہے کہاس آیت کے دونوں جز و کا تھم عام ہے یعنی اللہ کے راستہ اورمجدحرام وبنجنے سے رو کنے والے کوئی بھی مول معذب مول

تفسير وتشريح كرشته آيات ميس كفار منكرين اورمؤمنين صادقین دونوں کے انحام آخرت کو بیان فرمایا گیا تھا کہ کفار ومنكرين كوطرح طرح كےعذاب جہنم بھكتنے مول كے اوران كے برخلاف مؤمنین کو جنت کی دائمی تعتیں اورعیش و آرام حاصل ہوں گے اب اس آیت میں منکرین کی ایک حالت اور بیان کی جاتی ہے خصوصا ان کفار مکہ کو جوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانه میں موجود تھے جوخودتوحق کی طرف مائل ہوتے ہی نہ تھے بلکه دوسرول کوبھی روکتے تھے۔مسلمانوں پر بوےظلم وستم توڑتے اور جہاں تک قدرت ہوتی اسلام کی بیخ کنی کے دریے رہتے تھے چنانچہلوگوں کو کعبہ کا حج کرنا بھی انہوں نے دو مجر کردیا تھا اورمسلمان قبائل کوتو مکہ میں آنے سے روک دیا تھا انہی کی ندمت اس آیت میں فرمائی گئی ہے۔حضرت ابن عباس کا قول ہے کہاس آیت کا نزول ابوسفیان وغیرہ کے حق میں ہوا تھا جبکہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کو حدیبییمیں عمرہ کرنے سے روک دیا تھا اگر حدیبیہ کا واقعہ اس آیت کے زول کے بعد ہے تب تو آیت کا مطلب صاف ہے ورنه جب اسلام تھلنے لگا تو كفار مكه نے مسلمان قبائل كوتو حج سے روک ہی دیا تھا چنانچہ اس آیت میں بتلایا جاتا ہے کہ جو کفار

گے اور حرم مکہ میں قصد آبے دینی اور ظلم کرنے والے کو بھی خواہ وہ کوئی ہوعذ اب در دناک ہوگا۔

اسی وجہ سے مکہ مکرمہ میں مستقل قیام کے بارہ میں علاء کا اختلاف ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک مستحب ہے مگر حضرت امام ابو حنیفہ اور امام مالک مکہ مکرمہ میں مستقل قیام مکروہ فرماتے ہیں کیونکہ مکہ میں رہ کرجیبی تعظیم و تکریم وہاں کی ہونی چاہئے ولی نہیں کرسکتا اور یوں تو گناہ اور بے دینی کا کام ہرمقام پر براہ لیکن حرم مکہ میں نہایت ہی فتیج ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عبال جسے اکابر نے طائف میں وہ کروں وہ مکہ میں ایک گناہ کرا میں طائف میں رہ کرم گناہ کروں وہ مکہ میں ایک گناہ کرنے سے کرنے دیا ہے کہ کی شہر میں صرف ارادہ پر عمل کرنے سے میرے نزدیک اجھے ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ کی شہر میں صرف ارادہ پر عمل کرنے سے میر ایک کناہ مسعود شے روایت ہے کہ کی شہر میں صرف ارادہ پر عمل کرنے سے میں اور خفر ت عبداللہ بن کہ کے تاب کہ کی تاب کے کہ کی شہر میں صرف ارادہ پر عمل کرنے سے میں اور خفر ت عبداللہ بن کہ کی تاب کہ کی تاب کے کہ کی شہر میں صرف ارادہ پر عمل کرنے سے کہ کی تاب کے کہ کی شہر میں صرف ارادہ پر عمل کرنے سے کہ کی تاب کی کا ارشاد ہے:

لا گھنمازوں کے برابر ہے۔اب اگرائیک سال کے ۳ دن بھی مانے جائیں تو سال بھر کی تنہا نمازیں ایک ہزار آٹھ سو جواتی ہیں اور سو برار ایس کی ۱۸ لا گھنمازیں ہوتی ہیں ہوتی مجد ہوتی ہیں تو اگر سمی کی عمر نوح علیہ السلام کے برابر بھی ہوتو مجد حرام کی صرف ایک باجماعت نمازاس کی تمام عمری نمازوں سے افضل ہوگی۔اللہ اکبر۔زاداللہ تعظیماوتشریفاد کریما۔

توخلاصہ میدکہ دین کےخلاف کام کرنا ہرجگہ موجب عذاب ہےلیکن حرم مکہ کے اندراور زیادہ موجب عذاب ہے۔حتیٰ کہ ارادہ کا جومر تبددوسری جگہ موجب تعذیب نہ ہوتو وہاں موجب تعذیب ہوجاتا ہے۔

یہاں اس آیت میں معبد حرام میں عبادت کرنے کی عام اجازت ہے اوراس امر کی صراحت ہے کہ معبد میں کسی کا ترجیحی حق نہیں۔ ہر مسلم کعبہ کا جج کرسکتا ہے۔ یہاں اس طرف بھی لطیف تنبیہ ہے کہ خدا کے ہاں ذات پات، دولت وفقر ،حکومت وفکو می ،عزت و ذلت وغیرہ کے اعتبار سے کوئی امتیاز نہیں ،اس کے گھر میں سب کا مرتبہ برابر ہے۔ جو بھی عبادت کرنا چاہئے اس کوکوئی روک نہیں سکتا ۔حرم شریف صرف باشندگان مکہ ہی کے لئے نہیں بنایا گیا ہے کسی کوخی نہیں کہ عبادت گزاروں پراس کا دروازہ بند کردے۔ اس آیت کے ماتحت اب بھی جو غیر ملکی لوگ موجودہ کومت سعودی عربیہ کے قوانین کے خلاف مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں مقیم ہوجاتے ہیں ان سے معبد حرام یا مجد نہوی کے اندرکوئی تعرض نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر ہو چھ گچھ ہوتی ہے تو ہمیشہ معبد سے باہر شہر میں ادھرادھ رپھرتے ہوئے۔

اب چونکہ یہاں آیت میں مجد حرام کاذکر آگیالہذا آگی مناسبت متعلق بعض احکام آگی آیات میں بیان فرمائے گئے ہیں جس کا بیان ان شاء الله آئندہ درس میں ہوگا۔ فرمائے گئے ہیں جس کا بیان ان شاء الله آئندہ درس میں ہوگا۔ والحد کر کے عُول کا این الحدث کی لائد دیت العلق بین

besitu

# وَإِذْ بَوَ أَنَا لِإِبْرِهِ يَمُ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا ثُنْرِكِ فِي شَيْئًا وَطَقِرْ بَيْتِي لِلطَّآبِ فِي نَهِي وَ

اورجکیہ ہم نے ابراہیم کوخانہ کعبد کی جگہ بتاوی (اور حکم دیا) کہ میرے ساتھ کسی چیز کوشریک مت کرنا۔اور میرے اس مگر کوطواف کرنے والوں اولال

الْقَابِمِيْنَ وَالرُّكُمِ السُّجُوْدِ ﴿ وَاذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ

قیام درکوع و مجده کرنے والوں کیلئے پاک رکھنا۔ اور اوگوں میں ج کاعلان کردولوگ تمہارے پاس (ج کو) چلے آویں سے بیادہ بھی اور دُبلی اونٹنوں پر بھی

تَالْتِيْنَ مِنْ كُلِ فَجِّ عَمِيْقٍ ﴿

جو کہ دُ ور دراز کے راستوں سے پہنچتی ہوں گی

وَلَاْ اور جب بِوَانَا بَم نِ مُحِيكَ كردى لِلْبِرْهِيْمُ ابرائِمْ كِيكَ مَكَانَ الْبَيْتِ خانه كعبى جُد انْ كد لاَثْنُرِافِيْهُ ابرائِمْ كِيكَ مَكَانَ الْبَيْتِ خانه كعبى جُد انْ كد لاَثْنُرِافِيْهُ ابرائِمْ كِيكَ بِينَى مِراكِم لِلطّالِيفِيْنَ طواف كرغوالول كيك وَالقَالِمِينَ اورقيام كرغوالے وَالوَّلَةِ وركوع كرغوالے اللهُ عُوفِر عبده كرغوالے وَالوِّنُ اوراعلان كردو فِي النّائِس لوكوں مِن اِلْحَيِّرَ جَى كا يَاتُولُو وہ تیرے پاس آئیں وَ وردواز اللهُ عبدل وَعلى اور پر كُلُّلُ ضَافِيد برؤ بلى اوْتَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَوردواز اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

کےدن یعنی ۲۰ رمضان ۸ ہے یوم جمعہ کو جب رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم مجد حرام میں فاتحانہ طور پرداخل ہوئے اور آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا تو اس وقت تک کعبہ کے گرد قریش مکہ وشر کین عرب کے ۱۳۲۰ بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ جب آپ کی بت کے پاس سے گزرتے تو اس چھڑی تھی۔ جب آپ کی بت کے پاس سے گزرتے تو اس تھا۔ اور بیآ بت مبارک آپ کی زبان مبارک پڑتی۔ "وقل جآء تھا۔ اور بیآ بت مبارک آپ کی زبان مبارک پڑتی۔ "وقل جآء اللحق وزھی الباطل ان الباطل کان زھوقا" (آپ کہہ دیجئے کہتی بس اب آبی گیا اور باطل مث گیا۔ بیشک باطل تھا بی مٹنے والا)۔ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھم خداوندی ہوا کہ یہ عبادت خانہ اللہ کا گھر اس لئے بناؤ کہ لوگ اس کا طواف کہ یہ عبادت خانہ اللہ کا گھر اس لئے بناؤ کہ لوگ اس کا طواف کہ یہ عبادت خانہ اللہ کا گھر اس لئے بناؤ کہ لوگ اس کا طواف کریں۔خدا پرست اس میں کھڑے ہوگر نماز پڑھیں۔

روع اور سجدہ کرنے والے اللّدرب البیت کو سجدہ کریں اور فقط خدائے واصد کی عبادت کریں اور اللّہ کے سواد ہاں کی اور کی پرستش نہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب اللّہ جل شائنہ نے حضرت آ دمّ تفیر و تشریح ۔ گزشتہ آیت میں مشرکین مکہ کے اس فعل کی فدمت فرمائی گئی جودہ سلمانوں کو مجدحرام سے رو کتے تصاور دہاں انہیں عبادت اوراد کام جج کے اداکر نے سے بازر کھتے تھے۔ مشرکین کی اس نیادتی پران کوعذاب ایم کی دھم کی دی گئی ہی۔ اب آ گے ان آیات میں یہاں مشرکین مکہ کومتنبہ کیا جا تا ہے کہ وہ گھر جس کی بنیاد اول دن سے خدا کی او حید پردھی گئی ہے تم نے اس میں شرک جاری کردیا۔ حانہ کعبہ کی حرمت طاہر کرنے کے لئے ان آیات میں بنایا جا تا ہے کہ جب مدتوں کے بعد خانہ کعبہ کا نشان ندر ہاتو حضرت ابراجیم علیہ السلام کو اللہ تعالی کا تھم ہوا کہ بیت اللہ تعمیر کرو اور ابراجیم کو تم ہوا کہ اس معظم گھر کا نشان دکھلا دیا گیا۔ اور حضرت ابراجیم کو اس معظم گھر کا نشان دکھلا دیا گیا۔ اور حضرت ابراجیم کو اس معظم گھر کا نشان دکھلا دیا گیا۔ اور حضرت ابراجیم کو تاب گھر کی بنیاد خالص تو حید پردھو۔ کوئی مشرکانہ درسوم نہ بجالائے۔ ابراجیم کو تاب کے خلاف ایسا عمل کیا کہ خانہ کعبہ میں لاکر ۲۳۰ کیا رہ کے خلاف ایسا عمل کیا کہ خانہ کعبہ میں لاکر ۲۳۰ کی خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لئے یاک کیا۔ فتح مکہ بت کمفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لئے یاک کیا۔ فتح مکہ بت کمفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لئے یاک کیا۔ فتح مکہ بت کمفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لئے یاک کیا۔ فتح مکہ بت کمفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لئے یاک کیا۔ فتح مکہ بت کمفرت صلی اللہ علیہ وسلم

bestu

ہوکر حضرت ابراہیم نے پکارا۔ کہ لوگوں تم پراللہ نے جی فرض کیا ہے۔
ج کوآ و حق تعالی نے بیآ واز ہر طرف ہرایک روح کو پہنچادی جس
کے لئے جی مقدرتھااس کی روح نے لبیک کہا۔ وہی شوق کی دبی ہوگی
چنگاری ہے کہ ہزاروں لا کھوں نفوں تکلیفیں اٹھاتے ہوئے تج بیت
اللہ کے لئے حاضر ہوتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ جس شخص
نے بھی خواہ ود پیدا ہو چکا تھا یا ابھی تک عالم ارواح میں تھا اس وقت
لبیک کہا وہ ضرور رقح کرتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس نے
ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک تح کرتا ہے اور جس نے دومر تبدلیک کہا وہ
دومر تبد جج کرتا ہے اور ای طرح جس نے اس سے زیادہ جسنی مرتبہ
لیک کہا اسے نبی حج اس کوفییب ہوتے ہیں (ندائل جی)

اللہ اکبرکتنی خوش نصیب ہیں وہ روحیں جنہوں نے اس وقت د مادم لبیک کہا کہ بیسیوں اور پچاسوں حج ان کونصیب ہوئے یا موں گے۔چنانچہان آیات میں ارشاد ہوتا ہے۔

اب اس وفت موجودہ تغیر جو بیت اللہ کی ہے یہ گیارہویں بار گیارہویں صدی کے وسط میں ہوئی تھی جس کا حال تاریخ حرمین مؤلفہ حضرت مولانا محمد مالک صاحب کا ندھلویؓ کے اس طرح لکھاہے۔

کو جنت سے اتارا توان کے ساتھا ہے گھر کوبھی اتارا اور فرمایا کہ ائة دم مين تيرير ساتھا بنا گھر بھي اتارتا ہوں۔اس كاطواف اي طرح کیاجائے گاجس طرح میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے اور اس کی طرف نماز ای طرح پڑھی جائے گی جس طرح میرے عرش کی طرف نماز پڑھی جاتی ہے۔اس کے بعد طوفان نوح کے زمانہ میں بیمکان اٹھالیا گیا۔اس کے بعد انبیائے کرام اس جگہ کا طواف كرتے تھے۔مكان ندتھا۔اس كے بعدحفرت ابراہيم كوالله جل شلنهٔ نے اس جگه مکان بنانے کا حکم فرمایا اور جگه کا تعین خود فرمادیا۔ (ترغیب منذری فضائل ج) لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو بنائے بیت الله کا حکم ملاتوشام سے حجاز میں تشریف لائے۔اس وقت آپ کی عمر ۱۰۰ سال کی تھی اور آپ کے صاحبز اوے حضرت المعيل ٣٦ سال كے تھے۔ جاز میں پہنچ کر حضرت ابراہیم نے اپنے بيغ حضرت المعيل سفرمايا كالتدتعالى في محصو وحكم ديا ب كمين اس کے گھر کو تیار کروں۔حضرت استعیل نے عرض کیا کہ بیت اللہ کہاں ہے؟ حفزت ابراہیم نے سرخ ٹیلے کی طرف اشارہ کیا۔ غرض دونوں باپ بیٹے کھدائی کے کام میں لگ سے اور قدیم بنیادوں كونكال ليا ـ بنيادنكل آئ تو دونول في تعمير شروع كى \_ المعيل ايى گردن پر پھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم نصب کرتے جاتے تھے۔ جب دیواریں او کچی ہوکئیں اور پھروں کار کھنا دشوار ہوگیا تو حضرت استعیل نے ایک پھر لا کرزمین برر کھ دیا اور حضرت ابراہیم نے اس پر کھڑ ہے ہوکر دیوار کو بنایا۔ یہی وہ پچھر ہے جس كومقام ابراجيم كهاجاتا باورجوآج تك محفوظ ب(تسهيل الفرقان) جنب خانة كعبه تيار ہوگيا تو الله تعالیٰ نے حضرت أبراميم علیدالسلام کو تکم دیا که اعلان عام کردو که لوگ جارول طرف سے حج كرنے آئيں اور مراسم خدا پرتی بجالائيں ساتھ ہی بيھی پيشين كوئى كردى كى اسابراجيم عليه السلام آب اگراعلان عام كردين گے تو لوگ دور دراز کے ملکول تک سے لیک کہتے ہوئے یہال آئیں گے۔جن کے پاس سواریاں ہوں گی وہ سوار ہوکرآئیں کے ورنہ پیادہ یا ہوکر پہنچیں گے۔اس تھم کی میل میں ایک پہاڑ پر کھڑے رسول الله صلى الله عليه وسلم تك تمام انبياء نے خانه كعبر كا ج كيا ہے اس لئے جو خض باوجود قدرت واستطاعت اور ديگر شرائط كے پائے جانے كے جے خرت ابوامامہ ہے ۔ مفتلو ہ شريف كى حدیث ہے حضرت ابوامامہ ہے روایت ہے كہرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرما یا كہ جس خض كے لئے كوئى واقعی مجودى ج سے مانع نه ہو، ظالم بادشاہ كی طرف سے روك نه ہو ۔ یا ایسا شد یدمرض نه ہو جو ج سے روك دے۔ پھر وہ بغیر ج كئے مرجائے تو اس كواختیار ہے كہ چاہے يہودى ہوكرمرے یا نفرانی مرے۔ (العیافہ بالله)

حضرت عمروضی اللہ تعالی عنہ سے بھی میمضمون بقل کیا گیاہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا کہ ایسا محض یہودی ہوکر
مرے یا نفرانی ہوکر مرے نفدائی پٹاہ کس قدر تخت وعید ہے۔ اب
دین کے معاملہ میں سستی و کا بلی اور ٹال مٹول کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ
اب قج کے لئے قریب ۲۰ ہزار روپیہ کی رقم در کار ہے اور جن پر پہلے
عج فرض ہو چکا تھا اور انہول نے اس وقت نہیں کیا اور اب آئی رقم
پاسٹہیں تو ج کی فرضیت اپنی جگہ قائم ہے اور یہ باران کے کندھوں
پاسٹہیں تو ج کی فرضیت اپنی جگہ قائم ہے اور یہ باران کے کندھوں
پر ہے۔ اللہ تعالی جو اس مشکل میں بھنے ہوں ان کی مشکل آسان
فرمائے اور انہیں اس فرض کی بجا آور کی کی تو فیق عطافر مائے۔
اب آگے تج کے بعض منافی اور بعض احکام وشعائر بیان کے
اب آگے تج کے بعض منافی اور بعض احکام وشعائر بیان کے
گئے ہیں جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

" ماه شعبان ۱۳۹ ه میں برسنے والی بارش کی نظیر قدیم تاریخ عرب میں نہیں ملتی۔ بارش کا پانی حرم میں داخل ہوا یہاں تک کہ بیت اللہ کی دیواریں کئ گئ گڑ پانی میں ڈونی ہوئی تھیں جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی ایک دیوارگر گئ جوشا می رکن والی تھی اورغر بی دیوار بھی دونوں جانبوں سے شکستہ ہوگئ تو سلطان مراد رحمتہ اللہ علیہ نے کعبہ اللہ کی تغیر کا تھم دیا۔

۱۹۳۹ ه بل از رمضان به تغیر شروع موکر رمضان المبارک ۱۹۳۹ ه بی اس کی تخیل موئی اور به بمارت آج تک قائم ہے۔
اس وقت ہے لے کرآج تک (لیعنی ۱۳۹۷ هے) اس تغیر بین کوئی تبدیلی نہیں موئی (زاداللہ تشریفا و تعظیما و تکریما) (ارخ حین مواہ)
ملت اسلامیہ بیس حج کی فرضیت قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے اور حج بھی مثل نماز روزہ اور زکو قاسلام کا ایک رکن اور فرض عین ہے اور تمام عمر میں ایک مرتبہ مراس مسلمان پرفرض ہے جس کوئی تعالی نے اتنامال دیا ہو کہ اپنے وطن سے مکہ معظمہ تک آنے جانے پرقادر مواور اپنے الل وعیال کے مصارف مواس کے ذمہ ہوں واپسی تک برداشت کرسکتا ہواور جو دوسر سے شری شرائط حج کی جیں وہ سب اس میں موجود ہوں۔

چونکہ جج دین اسلام کا پانچوال رکن ہے اور اعاظم طاعت اور رب العالمین جل شلف کی عظیم عبادت ہے اور ثابت ہوا ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم انٹیین سیرنا محمد

#### وعالحيجئ

حق تعالی ہم میں سے ہرایک کواپے گھر کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے اور جن کو بیسعادت حاصل ہو چکی ہے۔ ان کو پھر کررسہ کررو ہاں کی حاضری نصیب فرمائیں۔

یااللہ ہمارے قلوب میں جج بیت اللہ کا ذوق وشوق عطافر مااورا پنے مقدس گھر تک پینچنے کے لئے راستہ آسان فر ما۔ یااللہ! اپنے گھر بیت اللہ کی عزت وعظمت و ہزرگی کو بلند فر مااوراس کی عزت کرنے والوں کو بھی عزت عطافر ما۔ آمین واخِدُرکے تھونیا آنِ الْحَدُّدُ یِلْتُورِتِ الْعَلَیدِیْنَ

### لِيشْهَدُ وَامَنَا فِعَ لَهُمْ وَيَذُكُرُ وَالسَّمَ اللَّهِ فِي آيَّا مِرْمَعْ لُوْمَتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُ مُرَّنَّ بَكِيمَةٍ

تا كهابي فوائد كيلية لوگ آموجود مول اور تاكه ايام مقرره مين ان مخصوص جو پايول پر ( ذرج كے وقت ) الله كا تام ليس جوالله تعالى نے اُن كوعطا كية إلى ب

### الْأَنْعَامِ أَفَكُلُوا مِنْهَا وَٱطْعِبُوا الْبَأْلِسَ الْفَقِيدُ هَ ثُمَّ لَيَقَضُوا تَفَتَهُ مُ وَلَيْوْفُوا

سوان ( قربانی کے ) جانوروں میں سےتم بھی کھایا کرواورمصیبت زدہ مختاج کو بھی کھلایا کرو۔ پھرلوگوں کو چاہیے کہ اپنامیل کچیل دُور کردیں اور اپنے

### نُذُوْرَهُمْ وَلَيْطَوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ®

واجبات کو پورا کریں اوراس مامون گھر ( یعنی خانهٔ کعبه کا) طواف کریں۔

لِيَثُهُدُوْا تا كروه آموجود موں مُنَافِعَ فائدوں كى جَد لَهُمْ اللهِ وَيَذَكُرُوا وہ ياد كرين (لين) السّح الله الله كام فِيْ مِن اللّهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور باہم میل جول ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے طور طریق خو ہو اور معاملات سے واقف ہوتے ہیں۔ تجارتی ہیں۔ دور دراز ملکول کے سیح حالات معلوم ہوتے ہیں۔ تجارتی فوائداور تجربے حاصل ہوتے ہیں۔ قوت اجتماعیہ اور قوت دیدیہ اور مساوات فہ ہیں کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ جس بات پرکل دنیا کے مسلمانوں کو اتفاق کرنا ہے۔ جج کے زمانہ میں اس متبرک مقام میں سید اتفاق با آسانی ہوسکتا ہے۔ اس طرح جج باہمی تعاون اتفاق واتحاد کے لئے ایک بہترین ذریعہ ہے۔

سفری عادت ریاضت ومشقت برداشت کرنے کا ملکہ وتجربہ ہوتا ہے۔ ایک قوم دوسری قوم سے علم وہنر کا استفادہ کرسکتی ہے۔ دوسرے فوائد دیدیہ ہیں مثلاً لا کھوں خدا پرستوں کا ایک جگہ جمع ہوکر آسانی سلطنت کا نمونہ دکھانا۔ ایک پردوسرے کے انوار دبر کات کامنعکس ہونا۔ تمام دنیا کو بید دکھا دینا کہ اس روئے زمین پر ایک جماعت موحدین کی بھی ہے جو باہم مساوات کا ملی حال ہے جو ایک جماعت موحدین کی بھی ہے جو باہم مساوات کا ملی حال ہے جو ایک

تفیر و تشری کے گزشتہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھم ملا تھا کہ خانہ کعبہ کے تغییر کے بعد لوگوں میں جج کے فرض ہونے کا اعلان کردیں اور ساتھ ہی ہے پیشین گوئی ہمی فرمادی گئی تھی کہ اس علان سے لوگ اس ممارت مقدسہ کے بھی فرمادی گئی تھی کہ اس علان سے لوگ اس ممارت مقدسہ کے باس پیدل اور سوار دور دراز فاصلوں سے پنچیں گے۔ اس کے بعد جج کے فواکد اور قربانی کے طریقہ کے متعلق ارشاد ہوتا ہے اور ان آیات میں بتلایا جا تا ہے کہ اصل مقصد تو دینی واُخروی فواکد کی ان آیات میں بتلایا جا تا ہے کہ اصل مقصد تو دینی واُخروی فواکد کی خوشنودی حاصل کرنا اور روحانی ترقیات کے بلند مقامات پرفائز ہونا کین اس عظیم الثان اجتماع کے ضمن میں بہت می دنیوی۔ ہونا کین اس عظیم الثان اجتماع کے ضمن میں بہت می دنیوی۔ ساتی ۔ تمدنی اور اقتصادی فواکد بھی حاصل کئے جا سے ہیں۔ اس آیت کے مافع کی بہت کچھ تفصیلات کھی ہیں۔ وقتم کے ہیں۔

ایک منافع دنیا مثلاً روئے زمین کے تمام اطراف کے مسلمان

مرجانے کوحاصل زندگی سمجھتاہے۔ مج کی برکت سے جنت کی جونعتیں حاصل ہوتی ہیں وہ تو انشاءالله بوري آخرت ميسليس كى كيكن الله تعالى كى خاص عجلى كاه اوراس کے انوار کے خاص مرکز بیت الله شریف کو دیکھ کر اور مکہ معظمہ کے ان خاص مقامات پر پہنچ کر جہاں حضرت ابراہیم و المعيل عليهاالسلام كى اور بهاري آقاسيدنا حضرت محمصطفى صلى الله عليه وسلم كي خاص يا دگاريں اب تك موجود ہيں۔ايمان والوں کو جولذت اور دولت حاصل ہوتی ہے وہ بھی اس دنیا میں جنت ہی کی نعمت ہے۔ پھر مدینہ طیب میں روضة اقدس کی زیارت اور حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كي مسجد شريف مين نماز بره هنا اور براو راست حضورا قدس صلى التدعليه وسلم سيمخاطب موكرصلوة وسلام عرض کرنا۔ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں اور وہاں کے جنگلوں میں پھرنا وہاں کی ہوا میں سانس لینا اور وہاں کی مقدس زمین میں اور ہوا میں بی ہوئی خوشبو سے دل ود ماغ کامعطر ہونا اور دیار حبیب خدا صلى الله عليه وسلم ميس بيني كرشوق ومحبت ميس بهي خوش بهونا اورجهي ردنامیرہ الذتیں ہیں جو حج کرنے والوں کو مکہ مرمداور مدینہ طیبہ بینج كرنفقه حاصل ہوتی ہیں بشرطيكه الله تعالیٰ اس قابل بنادے كه ان لذتوں کو بندہ محسوں کر سکے۔اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے اپنے

لذتیں اور دولتیں ہم سب کونصیب فرمائے۔ آمین۔
یہاں آیت میں ج کے لئے آنے والوں کو آخرت کے
منافع اور دنیوی فوائد ملنے کا ذکر کرنے کے بعد قربانی کے متعلق
ہٹلا یا جاتا ہے کہ اس لئے لوگ آویں گے تا کہ ایام مقررہ میں لیمی
ا، ان ان کو کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے یعنی ہم اللہ اللہ اکبر کہیں۔
ان دنوں میں بہترین عمل یہی ہے کہ اللہ کے نام پر ذریح کرنا۔

گھر کی حاضری اور اپنے رسول پاک کے در پر حاضری کی ہیہ

خداکی پرستار اور ایک نبی کی پیروکار ہے۔ جن کالباس۔ بینت۔ طور
طریق اور طرز زندگی بھی ایک ہی ہے۔ علاوہ ازیں جج موت وآخرت
کا بھی شیح نمونہ ہے۔ گھر سے چلنا اور اولا دو مال کوچھوڑ نا گویا دنیا سے
گزرنے کو یا دولا تا ہے۔ پھر حرم کے قریب پہنچ کر احرام بائدھنا گویا
کفن میں لیٹنے کا نمونہ ہے۔ پھر احرام میں شکار و جماع وغیرہ
مزغوبات سے رکنا۔ مرنے کے بعد تمام لذائذ سے مجبور رہنے کا نمونہ
ہے پھر زادراہ اور راحلہ کا ہمراہ ہونا اس بات کویا دولا تا ہے کہ مرنے کے
بعد اعمال ہی کا نوشتہ ساتھ رہے گا۔ پھر عرفات میں جمع ہونا حشر میں
جمع ہونے کا نمونہ ہے۔ پھر قربانی کر کے نہانا۔ دھونا۔ صاف ہونا
گناہوں سے بری ہونے پر دلالت کرتا ہے پھر طواف زیارت کرنا۔
عرم مکہ میں جانا اور تمام ممنوعہ چیزوں کا جائز ہوجانا جنت میں جا کر
دہاں کی نعمت سے فیض یاب ہونے کویا دولا تا ہے۔

ج کرنے والے درحقیقت سے عاشقوں کی زندہ تصویر ہوتے ہیں۔ عاشق کے بال دراز، ناخن بوھے ہوئے، سر کھلا ہوا، ایک دھن اور ایک لوگی ہوتی ہے۔ ہر وقت ایک ہی خیال پیش نظر ہوتا ہے۔ گھر بار دھن دولت، راحت و آرام، حکومت عربت سب کوچھوڑ کرکوئے محبوب کی راہ لیتا ہے۔ بجنبہ یہی حال حاجی کا ہوتا ہے یادالہی میں سرمست ہوتے ہیں۔ سر کھلا ہوا ہوتا ہے۔ ناخن بوھے ہوئے اور بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ بغیر ملا ہوا لباس ہوتا ہے۔ دیوانوں کی طرح صفا مروہ کے درمیان محبوب کی راہ لیتا ہے۔ دیوانوں کی طرح صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہے۔ یا گلوں کی طرح وصال محبوب سے روکنے والے دوڑتا ہے۔ پاگلوں کی طرح وصال محبوب سے روکنے والے رقیب شیطان کے پھریاں مارتا ہے۔ ہر وقت المحتے بیٹھتے ، رقیب شیطان کے پھریاں مارتا ہے۔ ہر وقت المحتے بیٹھتے ، فانہ محبوب کے چکر لگا تا ہے۔ اس کے دروازہ کے پھرکو چومتا حائے اپنے محبوب کو پکارتا ہے۔ روتا ہے گڑ گڑ اتا ہے، فانہ محبوب کے چکر لگا تا ہے۔ اس کے دروازہ کے پھرکو چومتا حائے البی محبوب کو بوسہ دیتا ہے) اور در محبوب میں خان محبوب میں ویتا ہے ( اسود کو بوسہ دیتا ہے ) اور در محبوب میں ویا تا ہے ( اسود کو بوسہ دیتا ہے ) اور در محبوب میں ویا تا ہے ( اسود کو بوسہ دیتا ہے ) اور در محبوب میں ویتا ہے ( اسود کو بوسہ دیتا ہے ) اور در محبوب میں ویا تا ہے ( اسود کو بوسہ دیتا ہے ) اور در محبوب میں ویا تا ہے ( اسود کو بوسہ دیتا ہے ) اور در محبوب میں

یہاں خانۂ کعبہ کے لئے لفظ بیتِ عتیق استعمال ہوا ہے۔ عتیق عربی زبان میں تین معنوں میں استعمال ہوتا کہ ایک قدیم۔دوسرے آزاد جس پر کسی کی ملکیت نہ ہو۔ تیسرے عرم وا معزز بیت اللہ پر بیتیوں ہی معنے صادق آتے ہیں۔

مرر بیت اللہ پر بیریوں بی سے صادن اسے ہیں۔
چونکہ اس سے قدیم کوئی عبادت خانہ دنیا میں نہیں ہے۔ اس
لئے اس کوغتیق کہا جاتا ہے۔ پھر کوئی ہیرونی بادشاہ کعبہ پر تسلط نہ
کرسکا اور آج تک بیرعبادت خانہ آزاد رہا اور جس نے برائی کا
ارادہ کیا خدانے اس کو تباہ کر دیا جیسے اصحاب فیل کا واقعہ اس لئے
بھی غتیق ہے۔ اور اس کے اعز از واکرام کا حال تو یہ ہے کہ روئے
زمین پرمسلمان کہیں بھی نماز پڑھتا ہے تو اس جا نب منہ کرتا ہے۔
ابھی یہ سلسلہ مضامین اگلی آیات میں بھی جاری ہے جس کا
بان انشاء اللہ آئندہ در س میں ہوگا۔

قربانی دورِ جاہیت میں بھی ہوتی تھی، بعض کفار کا خیال تھا کہ قربانی کا گوشت خود قربانی کرنے والے کو نہ کھانا چاہئے اس کی اصلاح فرمائی جاتی ہے اورامت محمد یہ کو تھم ہوتا ہے کہ تم اپنی قربانی کے گوشت شوق سے کھاؤ۔ دوستوں اور عزیز دل کو دواور مصیبت زدہ مختاجوں کو کھلاؤ۔ پھر جج میں قربانی کے بعد کے پچھا دکام بتائے جاتے ہیں۔ حاجی جب سے احرام باندھ کر لبیک کہنا شروع کرتے ہیں تو تجامت نہیں بنواتے، ناخن نہیں تراشتے۔ شروع کرتے ہیں تو التے، کوئی خوشبودار چیز نہیں استعال بالوں میں تیل نہیں ڈالتے، کوئی خوشبودار چیز نہیں استعال کرتے۔ بدن پرمیل اور گردوغبار چڑھ جاتا ہے۔ گرزیادہ مل دل کر خسل نہیں کرتے۔ ایک عجیب عاشقانہ اور مستانہ حالت ہوتی کر خسل نہیں کرتے۔ ایک عجیب عاشقانہ اور مستانہ حالت ہوتی ہے۔ دسویں ذی المجہ کوسب قصہ تمام کرتے ہیں۔منی میں قربانی کے بعد حجامت بنوا کر خسل کرتے میں۔منی میں قربانی کے بعد حجامت بنوا کر خسل کرتے میں۔ کیڑے پہن کر طواف زیارہ کو منی سے کہ معظمہ جاتے ہیں۔

#### دعا تيجئ

TTY

الله تعالی نے اس کھر کی عزت وکرامت۔ بزرگی اور بڑائی کواور زیادہ بڑھاویں۔اوراس کھریر حاضر ہونے والوں کوعزت وکرامت نصیب فرماویں۔

الله تعالی این گھر کی حاضری کا شرف ہم سب کونصیب فرماویں اور حج بیت الله کی دولت ہم سب کوعطا فرماویں۔جن بھائیوں نے حج بیت الله کرلیا ہے الله تعالی ان کے حج کو حج مقبول اور حج مبرور بنائیں۔اور جن پر بیفریصه مج عائد ہے ان کواس فرض کوادا کرنے کی تو فیق نصیب فرمائیں۔

یا اللہ! حج بیت اللہ کے دینی و دنیوی فوائد سے امت مسلمہ کو مالا مال فرما۔ اور اس اجتماع کی برکت سے عالم اسلام کو صراط متنقیم پر قائم رہنے کی سعادت عطافر ما۔

یااللہ! اپنے خاص تجلیات وانوار کے مرکز بیت الله شریف پرحاضری دینے والوں کی دعاؤں کی برکت سے عالم اسلام کے جملہ مسائل کوحل فرما۔ امت مسلمہ میں اتحاد وا تفاق عطا فرما۔ دشمنانِ دین اسلام سے جہاد کاعزم حقیقی نصیب فرما۔ اعلائے کلمۃ اللہ کاسچا جذبہ عطافر ما۔ آمین

واخركة غونا أن الحك دله رب العليين

besium

ذلك وصن يعظم حرم الله فهو خير له عن رسيه والحاكم الله فهو خير له عن رسيه والحلف لكم الكرنيكام المات الله والمحال المراب الله والمحال المراب ا

114

ياأس كوہوانے كسى دُوردراز جكمين لے جائيكا۔

ذلِكَ يَ وَمَنْ اور جَوَ يُعَظِّمْ تَعْلِم كُرَ وَلِي اللهِ شَعَارُ اللهِ كَانَايِال) فَهُو كِن وو خَيْرٌ بَهْ لَهُ ال كَلِي وَالْحِلْقُ اللهِ اللهِ عَارُ اللهِ كَانَايُولُ وَالْمَ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِي اللهِ وَالْمُؤْلُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا مُولُولُولُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

الیاکرتے تھے یا پہلے بھنے دیے تھے جس میں بیشتر اونٹ ہوتے تھے۔
یہاں اللہ کی قائم کی ہوئی تمام حرمتوں کا احترام و تعظیم کرنے کی
جونفیحت فرمائی گئی ہے اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی
ہے کہ قریش نے حرم ہے مسلمانوں کو نکال کر اور ان پر حج کا راستہ
بند کر کے اور مناسک حج میں شرکا نہ وجا ہلا نہ رسمیں شامل کر کے اور
بیت اللہ کوشرک کی گندگی سے ملوث کر کے حرمات اللہ کی جنگ و بے
تعظیمی کر رکھی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے قائم
کردی گئی تھیں۔ چنانچہ ان آیات میں پہلے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ
نے جن چیزوں کو محتر مقرار دیا ہے ان کا ادب و تعظیم قائم کہ کھنا ہوئی
خولی اور نیکی کی بات ہے جس کا انجام نہایت اچھا ہوگا۔

تفیروتشرت کرفشتا یات میں ج کے منافع اور مناسک ج اور قربانی کے بعض احکام فکر فرمائے گئے تھے۔ اب آ گے ایک عام فیر فی حالت کی جاتی ہے جواللہ کی قائم کی ہوئی تمام حرمتوں کا احترام کرنے کے لئے فرمائی گئی ہے۔ حرمات اللہ یعنی جن چیزوں کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے ان کا ادب و تعظیم قائم رکھنے کی ہمایت دی جاتی ہے۔ یول تو حرمات اللہ یعنی محترم چیزوں میں بیت اللہ صفا۔ مردہ منی۔ حرمات اللہ یعنی محترم چیزوں میں بیت اللہ صفا۔ مردہ منی۔ عرفات۔ مساجد قرآن کریم۔ بلکہ تمام احکام اللہ یہ آجاتے ہیں۔ گر یہاں خصوصیت سے معجد حرام اور بکری کے جانور کی تعظیم پر ذور دینا ہے۔ بدی اس جانور کو کہتے ہیں کہ جو حاجی حرم میں قربانی کرنے کو ساتھ کعبہ میں ماتھ کعبہ میں ساتھ کو بیا

جىيا كەڭرىشەدىن مىن كها گىياتھامشركىن اپنى قربانيوں كى كوئى چيز نہ کھاتے تھے جس کی تروید گزشتہ درس میں مجمل طور برفر مادی گئی تھی مگر يهال حلت كى صراحت كردى اور فرماديا كهتمام جويائے ذرى كے بعد تمہارے لئے حلال ہیں اور ان کے ذریح کا حکم تعظیم حرمات اللہ کے خلاف نہیں کیونکہ جس مالک نے ایک چیزی حرمت بطائی تھی اس کی اجازت سے اور ای کے نام پر وہ قربانی کی جاتی ہے۔ البتہ جن جانورول كاحرام موناوقا فوقاتم كوسناياجا تار ہاہوہ حلال نہيں جيسا كه سورة انعام آتھويں پاره ميں تفصيلاً گزر چکائے قوجو جانوراللہ کی اجازت ساس كنام يرذر كح ات بي وه حلال بي اورجو جانوركى بت یاد اوی دایتا کے نام پرذائ کیا گیا موجیسا کے شرکین عرب میں دستور تھا وہ حرام اور مردار ہوا۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ ایس شرکیات جو بتوں کی رسش سے آتی ہیں ان سے اس طرح بچو جیسے غلاظت سے آ دم کھن کھا تا ہے اور دور بڑا ہے۔ گویا کہ بت نجاست سے بھرے ہوئے ہیں اوران کے قریب جاتے ہیں آ دی ان سے بس اور پلید ہوجاتا ہے۔ مشركول نے اپنی طرف سے جو تحليل وتحريك قائم كرر كھى تھى اور بلادليل شرى كسى شے كوحلال اور كسى كوحرام كہتے تھے تو اس قول سے اجتناب رکھنے کا علم دیاجاتا ہے کہ جھوٹی بات سے بچتے رہو۔ اگرچہ یہال آیت میں واجتنبوا قول الزور (لیعی جموثی باتوں سے پرہیز کرہ)الفاظ عام ہیں اور اس میں ہر جھوٹی بات زبان سے نکالنا یا جھوٹی شہادت دینا واخل ہے کیکن جن سلسلۂ کلام میں بیفرمایا گیا ہے اس سے خاص طور یراشاره شرکین کے ان باطل عقائداورا حکام ورسوم کی طرف ہے جن پر كفروشرك كى بنياد ہے۔ یعنی اللہ كے ساتھ دوسروں كوشر يك تلم إنا اور اس کی ذات \_صفات\_اختیارات اور حقوق میں کسی کو حصہ دار بنانا وہ سب سے براجھوٹ ہے جس سے یہال منع فرمایا گیا ہے۔اب چونکہ مشرکین کےشرک کاذکرآ گیا تھااس لئے ہدایت فرمائی جاتی ہے کہ ہر طرف سے ہٹ کر ایک اللہ کے بندے بن کر رہوای کے ساتھ کی کو شریک مت کرو۔آ مے شرک کی برائی ایک مثال سے سمجھائی جاتی ہے

جس كاخلاصديد بكركس بهاارك چوفى ياكسى اور بلندمقام سے كرنے

الحج باره-۱۷-۱۷ الحج باره-۱۷-۱۷ ك بعد آدى كى بدى بدى توث جاتى بـ بند بند بدو جدا موجاتا باور جب مرده لاش ميدان ميس براى رے قوم دارخوار برندے اس كا تكابوثى کر کیتے ہیں۔سبنوچ نوچ کر کھاجاتے ہیں۔ یہی حالت مشرک گیا۔ ہوتی ہے۔جب ایمان کے پہاڑی چوٹی سے گرااور کفروشرک کی وادی ميں پہنچاتو تمام روحانی اور عقلی قوتیں چور چور ہوجاتی ہیں۔بھیرت وہم كاستياناس بوجاتا ب- بواؤ بوس اورقبر ظلم كيمر دارخوار برند اس ك عقل كى لاش كو تكابوني كرك كها جاتے بيں اوراس طرح وه حقيق توحیدی زندگی سے محروم موجاتا ہے پایوں کہا جائے کہ جس طرح کس الحصے خاصے آ دی کو آندھی اڑا کر کہیں کا کہیں پھینک دیتی ہے ای طرح مشرك وكافركى تمام باطنى اورروحاني طاقتين مواؤموس كى موائيس اور خواہشات نفسانی کی آندھیاں اڑا کرحیوانیت کے میدان میں پھینک دیتی ہیں اورمشرک آ دی روحانیت واخلاق باطنی تباہ ہونے کے بعد انسانیت سے دور گرجاتا ہے۔ صورت انسانوں کی ہوتی ہے مگر حقیقت میں وہ شیطان یا درندہ حیوان ہوتا ہے۔

اس مثال سے یہاں شرک کی برائی سمجھانا مقصود ہے کہ شرک ورحقيقت مرده بوتا ہاس كى عقل فطرى فنا بوجاتى باس كى اخلاقى ادر اصلاحی قوتیں تباہ ہوجاتی ہیں۔شہوت وغضب کے مردارخوار برنداس كى تمام اندرونى بيرونى صلاحيتون كوكها ليت بين چونكه اس كا اعتادادررجوع اللدكي طرف نبيس موتاس كيسكون قلب ادراطمينان اس كونصيب نهيس موتااور درحقيقت سكون واطمينان قلبي بى زندگى ہے۔ قرآن ياك كى فصاحت وبلاغت اور مجزانه كلام كود يكھنے كه شرك كمقابله مين حنفآء الله ايك الله كرو وروفر ماكرية عليم دى كى کہ سلمان کے پیش نظر محض ذات البی اوراس کی خوشنودی کاحصول مونا جابيء اورالله كمعامله مين اس كوتمام باطل تعلقات توزكراور سب سے منہ مور کر صرف خدائے ذوالجلال سے دشتہ جوڑ ناچاہے۔ ابھی یہی سلسلہ مضمون اگلی آیات میں بھی جاری ہے جس کا بيان ان شاء الله آئده درس ميس موگا\_

وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحُدُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

### ذلك وَمَنْ يُعُظِّمُ شِعَآ بِرَاللَّهِ فَإِنَّهَامِنْ تَقُوى الْقُلُوْبِ ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ بیات بھی ہو پکی اور چوخض دین خداوندی کے ان یادگاروں کا پُورالحاظ رکھے گا تو اٹکایے لحاظ رکھنا دل کے ساتھ ڈرنے اَجَلٍ مُّسَمَّى ثُمَّ عِجِلُهُ آ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّتَ جَعَلْنَا مَنْنَكَا لِيَنَ لُرُوااسُمَ اللهِ

فوائدحاصل کرناجائزے پھراس کے ذبح حلال ہونے کا موقع بیدہ عتیق کے قریب ہے۔اور ہم نے ہراُمت کیلیے قربانی کرنااس غرض ہے مقرر کیا تھا کہ وہ ان مخصوص جو یا ڈس پر

عَلَى مَا رَزَقَهُ مُرِّقُ بَهِ يُمَاةِ الْرَنْعَ الْمِ فَالْهُ كُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ فَلَهَ ٱسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُغَيِتِينَ ﴿

اللد كانام ليس جواس نے ان كوعطا فرمائے تھے۔ سوتمہارامعبود ايك ہى خدا بوتم ہمتن أسى كے موكر رمو۔ اورآپ كردن تُحكادين والول كوخوتخرى كناويج

ا يُعَظِّف تعليم كرك الشَعَا إِدَالله معارالله فَانَهَا توبيك بيا مِنْ بي تَقْوَى رِبيرُكارى ذلك به أو مَنْ اورجو الْقُلُوْبِ تِن قلبول الكُنْدِ تهارے لئے | فِيهُمَاسِ مِلَافِعُ تِن نفظ مُدے اللّٰ مَك البَكِلِ مُسَتَّى ايك مت مقرر الثُمَّ مُح عِينُهُا الحَدِينِينَ كامتِام إلى تك البَينةِ العَتِينِيءِ قديم (بيت الله) و اور النُحِلِّ أُهَمَّة برامت كيلي جَعَلْنا بم نِمقررك منتها قرباني لِيَذَائِرُوا تاكولِس اسْمَالتُوسُكام على له مَا رَزَقَهُ فرجهم فريع أنس الله مِنْ على الْمُعَالِقِ عباع الْانْفَاهِ موسى الله كُوْ ترتهم المعبود الدُّوَّالِيدٌ معوديكاً كَلَا بسأسك السَلِمُوَّا فرانبردار الكَيْسِ اورخوَّخرىدي النَّسْيِيتِيْنَ عاجزى ساردن جمان وال

> تفير وتشريج: گزشته آيات مين مناسك في كےسلسله مين احكام قرباني وغيره كابيان موتا چلاآ رباب اس همن ميس كرشته آيات ميس حرمات الله يعنى الله نے جن چيزوں كومحترم قرار ديا ہے ان کا ادب وتعظیم قائم رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی تھی اور مثال کے ذریعہ شرک کی برائی سمجھائی گئی تھی۔ اس سلسلہ میں آ گےان آیات میں بلایا جاتا ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم شرک میں داخل نہیں۔جس کے دل میں برہیز گاری کامضمون اور خدائے واحد کا ڈر ہوگا وہ اس کے نام لگی چیزوں کا ادب کرے گا۔ بیہ ادب كرنا شركتبيل بلكمين توحيدكة فارمي سے بك خدا كاعاشق براس چيز كي قدر كرتا ہے جو بالخصوص الله تعالى كى طرف

> قربانی کے جانوروں کوعرب اینے ساتھ کعبہ میں لایا کرتے تصاوراي جانورول كومدى كهاجاتا تفاران جانورول كي نسبت

فرمایا جاتا ہے کہتم ان سے فوائد حاصل کر سکتے ہومثلاً سواری كرو\_ دودھ پيوٽسل چلاؤ\_اون وغيره كام ميں لاؤ مگريياس وقت تک کہان کو ہدی نہ بنا کیں۔ ہدی بنے کے بعداس سم کا انتقاع ان جانورول سے بدول شدید ضرورت کے مہیں كريكتے مثلاً اونٹ كوہدى بنا كرساتھ ليا اورخود پيدل چل رہا ہےاورسواری کے لئے کوئی دوسراجانورموجو ذہیں اور پیدل چلنا اس کے لئے مشکل ہوجاو ہے تو ایسی مجبوری اور ضرورت کی بنا پر اس وقت سوار ہونے کی اجازت ہے۔

جب ان کوقر بانی کا جانور بنالیا تو اس کاعظیم الشان اُخروی فائدہ یمی ہے کہ کعبد کے پاس جس سے مرادساراحرم ہے لے جا کرخداتعالی کے نام پر قربان کردو۔

بعض کوتا وعقل اعتراض کیا کرتے ہیں جیسا کہا ہجمی ہنودو عیسائی قربانی براعتراض کرتے ہیں کہ کسی جانور کے ذریح کرنے

خداوندقد وس بی خدا ہے جس نے ان کو تھم دیا تھا ہی نے تم کو بھی تھم دیا پس اس کا کہا ما تو اور قربانی کرواور اس پر خاص اللہ بی کا نام لواور ای طرح اس کی سب با توں میں فرما نبرداری کرو۔ اس کے بعد اس کی بوری فرمانبرداری کرنے والوں کے لئے آئے بعد اس کی بوری فرمانبرداری کرنے والوں کے لئے آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مڑ دہ وخوشخری دینے کا تھم دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کورضائے اللی کی بشارت سناد بیجئے جو صرف اس ایک خدا کا تھم مانتے ہیں اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ اس پران کا دل جمتا ہے اور اس کے جلال وجروت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس جو نکہ یہاں خبتین یعنی اللہ کے احکام کے سامنے گردن اب چونکہ یہاں خبتین یعنی اللہ کے احکام کے سامنے گردن جھکا دینے والوں کا ذکر آگیا اس لئے آگے ان خبتین کی بعض صفات بیان کی گئی ہیں جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں صفات بیان کی گئی ہیں جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئیدہ درس ہیں ہوگا۔

ے کیا خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے؟ ناحق جانوروں کو مارتے ہیں۔ یہ رسم جاہلیت ہے۔ اس کا الزامی جواب پہلے عنایت فرمایا گیا اور ہتلایا گیا کہتم سے پیشتر بھی اللہ تعالی نے ہر قوم کے لئے رسم قربانی اللہ کا نام یاد کرنے کے لئے جاری کی ہے۔ امت محمد یہ کے لئے یہ کچھٹی بات نہیں۔ حضرت موٹ ۔ حضرت ایوا ہیم علیہ السلام حضرت یعقوب حضرت الحق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ کی شریعتوں میں بھی قربانی کا دستور خدا تعالی ہی کی طرف وغیرہ کی شریعتوں میں بھی قربانی کا دستور خدا تعالی ہی کی طرف اس طرح ہنود کے ہاں بھی قربانیاں ہیں قدیم سے ان میں بلدان کی رسم چلی آتی ہے۔ تو یہاں ہتلایا گیا کہ قربانی کا تھم جو اس اس است مسلمہ کے لوگوں کو دیا گیا ہے یہ کوئی نیا تھم نہیں پھپلی اس است مسلمہ کے لوگوں کو دیا گیا ہے یہ کوئی نیا تھم نہیں پھپلی بس استوں کے ذمہ بھی قربانی کی عبادت لگائی گئی تھی پس

#### وعا شجيح

الله تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مختبین بندوں میں شامل فر مالیں اور اپنے احکام کے سامنے ہماری اطاعت سے گرونیں جھی رہیں۔

یا اللہ اپنے احکام کی وقعت ہمارے دلوں میں پیدا فر مادیجئے۔ اور ہم کو ہر چھوٹے بوے امریس شریعت مطہرہ کی پابندی ظاہراً و باطناً نصیب فر مائے۔

ياالله! بهمين بهي تقويل كي دولت عطا فر ما اورشعائر الله كي حرمت وتعظيم نصيب فرما - يا الله

ا ہے جملداحکام کی جمیں فرما نبرداری نصیب فرمائ مین۔ واخِرُدعُونَا اَنِ الْحُدَدُ بِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ

تُ قُلُونِهُ مُ وَالصِّيرِينَ عَلَى مَا أَصَابِهُ مُ وَالْمُقِيمِي ٱلصَّا جوایے ہیں کہ جب اللہ کاذکر کیاجا تا ہے تو اُن کے دِل ڈرجاتے ہیں اور جو اُن مصیبتوں پر کداُن پر پڑتی ہیں صبر کرتے ہیں اور جونماز کی یابندی رکھتے ہیں نے اُن کودیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔اور قربانی کے اونٹ اور گائے کوہم نے اللہ (کے دین) کی یادگار بنایا ہے۔ان جانوروں میں تہارے (او بھی ) فائد فَاذُكْرُوااسْمَالِلَّهِ عَلَيْهَا صَوَاتًا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَكُلِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْغِ سوتم اُن یر کھڑا کرکے اللہ کا نام لیا کرو۔پس جب وہ کروٹ کے بل کر بڑیں تو تم بھی کھاؤ اور بےسوال اورسوالی کو بھی کھانے کو دو نے اِن جانوروں کواں طرح تمبارے ذریحکم کردیا تا کہ شکر کرو۔اللہ تعالیٰ کے پاس نہ اُن کا گوشت پہنچتا ہےاور نہائن کا خون کیون اس کے پاس تہاراتقویٰ پہنچتا ہے التَّقُواي مِنْكُمُ كُنْ لِكَ سَخَّرُهَا لَكُمْ لِتُكَيِّرُوا اللهُ عَلَى مَا هَا لَكُمْ وَكِيْتِ الْمُحْسِنِينِ ﴿ ای طرح الله تعالی نے ان جانوروں کوتمہاراز مرحکم کردیا تا کہتم اس بات پراللہ کی بڑائی (بیان) کرو کہ اُس نے تم کوتو نیق دی۔اوراہے نبی اخلاص والوں کوخوشخبری سُناد ہیجئے الَّذِينَ وه جو | إذًا جب | ذُكِرُ اللهُ الشركانام لياجائه | وَجِلْتُ وُرجاتِ مِن | قُلُوْ بِهُنْمِ الحكول | وَالطبيرِ نِنَ اورصِر كرنيوالے | على ير وَالْمُقِينِي اور قائمُ كرنيوالے رُزُفْنَاهُمْ مِم نے البیں دیا وصِمّاً اور اس سے جو الصَّلُوةِ نماز ا جَعَلْنَهُا مِ نَ مَرْرَكَ الكُوْ تَهارَ لِي الْمِنْ البُنُنُ نَ قربانی کے اونٹ فَاذَا كِمر جب الصِّبَتْ برجائي الجُنُونِهُا اللَّهِ يبلو الفَكْلُوالوكماة المِنْهَان على وأَكْمِعمُوا اور كملاة الْقَالِيْعُ سوال مَكْرَنُواكِ } وَالْمُعْتَرُّ اورسوال كرنُواكِ الكَذُلِكَ العَالِمُ السَّغُونِهُا بم نے أَتِين مُحْرَكِ الكُثُو تَهَارِ عِلْمَ الْمُعَالَّذِي تَاكِيْمُ كَنْ يَنَالُ بِرَكُرْمِينِ يَهِنِينًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه كُنُونُهُمُا الْكَاكُوشُت | وَلَا اور نه | دِمَا ذُهُمَا ان كاخون | وَلَكِنْ اوركِين بلكه كُذَلِكَ اى طرح المُعْرَفُ الم في أنيس مخركيا الله تمهار الح التَّقُولِي تقويل لِتُكَيِّرُوا تَا كَتَم بِدَانَ عِيادِكُو اللّهُ الله على يه ما هَلْ كُونُ جواس نهايت دي تهيي اورخو خرى دي المخيسنيين نيكي كرنعال تفسیر وتشری کے گزشتہ آیت محبتین کو بشارت دینے برختم ہوئی تھی مخبتین کے معنی ہیں عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے احکام برگردن جھکانے والے۔ گزشتہ آیت میں وہشو المعجبتین فرماکر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو تھم ہوا تھا کہ آپ ایسے لوگوں کوجوا حکام الہيہ كے سامنے گردن جھكا دينے والے ہوں جنت وغيرہ كى خوشخبرى سناد يجئے ۔اب آ گے خبتين كى بعض صفات بيان كى جاتى ہيں اور بتلایا جاتا ہے کہ بیلوگ اللّٰدعز وجل کا ذکر سنتے ہی اس کی طرف ہمیتن متوجہ ہوجاتے ہیں اوران کے دل اس کی عظمت وجلال کے تصور ے کانب اٹھتے ہیں اور بیاس کے سارے احکام بجالاتے ہیں۔

TOT

دوسری صفت بتلائی جاتی ہے کہ بدلوگ مصائب وشدائد کو صرواستقلال سے برواشت کرتے ہیں۔کوئی مخی اٹھا کرراوحق ے قدم نہیں ڈگرگا تا۔

تیسری صفت بتلائی گئی که نماز کو پابندی اوراس کے حقوق و آ داب کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔اس میں ذراستی نہیں کرتے۔ چوتھی صفت بیان فر مائی کہ جو کچھ مال و دولت اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔اس میں سے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لئے ایک حصرخ چ کرتے ہیں۔اس میں صدقہ خیرات۔ زکوۃ حج وقربانی اور دوسرے انفاق سب آ گئے۔

مضمون اوپر سے حج کے متعلق چل رہا تھا اور چونکہ بیت اللہ تک پہنچنے میں مصائب وشدا کد بھی پیش آتے ہیں۔سفر میں اکثر نمازوں کے قضایا فوت ہوجانے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ مال بھی کافی خرج کرنا پڑتا ہے۔شایداسی مناسبت سے انہی اوصاف و خصائل کا یہاں ذکرفر مایا گیا ۔گزشتہ آیات میں مطلق شعائز اللہ كى تعظيم كانحكم ہوا تھا۔ابتصریحاً بتلایاً جاتا ہے كہادنٹ وغيرہ قربانی کے جانور بھی شعائز اللہ میں سے ہیں۔ان کی ذات میں تمہارے لئے دنیا کے بھی فائدے ہیں اوراللہ نے انہیں اپنی یاد كاذر يع بهى بنايا ب\_ان كوالله كاياك نام لي كرخ ياذ مح كرو\_ يهال آيت مين صرف اونول كنح كاذكر فرمايا بـاونث كي قربانی کامسنون طریقه به بے کهاس کولٹا کرذ ریخنبیں کرتے بلکہ قبلدرخ كعزاكركاس كاليك ياؤل زمين سالهاكر كمفت ساملا كربانده دية بي اوربسم الله الله اكبركه كرنيزه اونث كيسينه ے ذرااویر مارتے ہیں۔ جب خون نکل جاتا ہے تو وہ کسی کروٹ گریز تا ہے۔اس وفت اس کا گوشت کھال سے علیحدہ کرتے ہیں اورائے کہتے ہیں۔ تو اونٹ کو کر کیا جاتا ہے اور گائے بکری بھیڑ کولٹا كرذن كياجاتا ب\_قرباني كے كوشت كے متعلق حكم ديا كه خود بھي

کھاؤ اور حاجت مندول محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ پہلاں محتاج کی دو فشمیں بیان فرما کیں ، ایک جوصبر سے بیٹھا ہے۔ سوال نہیں کہ تا۔ تھوڑامل جائے تو اس پر قناعت کرتا ہے۔ دوسراجو بیقرار ہوکرسوالا كرتا پھرتا ہے۔آ كے بتلايا جاتا ہے كہ اونٹ وگائے وغيرہ ايے بڑے جانور جوتم سے جشاور قوت میں کہیں زیادہ ہیں تمہارے قبضہ میں کردیئے اور تنہارے لئے اس طرح مسخر کردیئے کہتم ان سے طرح طرح کی خدمات لیتے رہواور کیے آسانی سے ذریح بھی كرليت مو- مدخدا تعالى كابرا احسان بجس كاشكر اداكرنا جاہے۔نہ یہ کہ شرک کرےالی ناشکری کرو۔

اب آ کے قربانی کی حقیقت اور اس کا اصل فلسفہ بیان کیا جاتا ب-اسلام سے بہلے بھی حج اور قربانی کی رسم تھی مگراس میں بہت ی ببوده باتیں اور شرک کے گندے طریقے داخل کر لئے تھے۔مثلاً ایام جابليت مين جب قرباني كرتے توبيت الله ير كوشت لتھيڑتے اورخون ليية تھے۔ابتداميں جب بعض ملمانوں نے طريقة جاہليت ك مطابق خانة كعبه كوكوشت اورخون سيغجس كرناحيا بإتو ممانعت ميس بيه آیت نازل موئی اور مجهایا گیا کرقربانی کایی کوشت پوست اورخون سب يبيس ره جاتا ہے۔الله تک اس كى رسائى نبيس۔وہان تو تمہارى نيق كاخلوص اوردل كالقوى اورادب يهنجتا ب كيسى خوشدلى اور جوش محبت کے ساتھ ایک قیمتی اور نفیس چیز اس کی اجازت سے اس ك نام يراس ك كرك ياس لے جاكر قربان كى وياس قربانى ك ذريعد عظا مركرديا كم مم خود بهى تيرى راه ميس اسى طرح قربان ہونے کے لئے تیار ہیں۔بس یہی وہ تقویٰ ہےجس کی بدولت خدا کا عاشق الي محبوب حقيقى كي خوشنودي حاصل كرسكتا ب\_

اخيريس بتلايا كيا كماللدني جانورول وتمهاراتكم بردار بنادياس كے بدلد ميں تمهيں چاہئے كتم الله كفرمانبردار بنوادراس كے علم سے بسم الله الله اكبو كهم كرانبين فرج كرواورالله كاشكراوا كروكهال

استطاعت رکھتا ہو پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری طیریاہ کے قریب نه آئے۔قرآن یا کبھی یمی تعلیم دیتا ہے کہ جملہ عبادا کوخواہ وه نماز روزه هو يا صدقه وز کو ة هو يا حج وقربانی مو\_انهيں البي شرائط کے ساتھ پورا کرنا چاہئے جومقرر کردی گئی ہیں۔کوئی میہ نہیں کہ سکتا کدان سے کیا فائدہ ہے؟ ندان کی بابت تغیروتبدل کا وہم پیڈا کرسکتا ہے جملہ عبادات بندگی کی نشانیاں ہیں اور منعم حقیق کے بتائے ہوئے طریقہ سے ان کو بجالا نا جا ہے۔ ہمیں سہ کہنے کا کوئی حق نہیں کہ قربانی میں کیا فائدہ ہے؟ کیا یہ فائدہ تھوڑا ہے کہ ہمارا مولا ہم سے اپنی بے چوں و جرا فرما نبرداری کرتے و مکھ کرخوش ہوجائے اور ہم کواپنے مختبین اور محسنین بندوں میں شار فرمالے۔ بندہ کا کا متو یمی ہے کہ اپنے آ قا کوخوش رکھے۔ اب جس وقت ان آیات کا نزول ہوا اور گلبتین اور محسنین کو احكام البيداورشعار اسلاميه بجالان يربشارت سنائي كى اس وقت کفار مکہ کا غلبہ تھا جو حسد وعناد میں اہل اسلام کو حج وعمرہ کے لئے مکہ میں آنے سے بھی روک دیتے تھے۔خود آنخضرت صلی الله عليه وسلم اورآب ك جمرابي صحابة كرام كوعمره كرنے سے روك ديا تقااور حديبيه سے واپس مونا پراتھا۔ توبيا حكام حج وقرباني وغيره كوس كرمسلمانو ل كوخيال موسكتا تها كه بهم كوحالت موجوده مين ان احكام يركهال عمل نصيب موكار بمكوخانة كعبداورحرم تك رسائي تو بي تينيس اس لئ آ كالل اسلام سے بطور پيشين كوئى ك ایک سلی آ میز وعدہ فرمایا جاتا ہے جس میں کفار کے لئے وعید بھی بجس كابيان انشاء الله أكلى آيات مين آئنده درس مين موال

نے اپنی محبت اور عبودیت کے اظہار کی کیسی اچھی راہ بھادی اور ایک جانور کی قربانی کو گویا خود تہاری جان قربان کرنے کے قائم مقام بنادیا۔

گزشتہ یات کے خاتمہ پروبشر المحبتین فرمایا گیا۔ یعنی آنخضرت سلی الشعلیہ یہاں و بشر المحسنین فرمایا گیا۔ یعنی آنخضرت سلی الشعلیہ ولم کو تھم ہور ہا ہے کہ آپ لوگوں کو کامیا بی کی بشارت دے دیں جوایمان واخلاص کے ساتھ نیک عمل کرتے ہیں۔ جن کے دلوں میں سے انگی کی طلب اور اعمال میں پاکیزگی میں۔ ہو۔ ہرکام بوجہ اللہ کرتے ہوں۔

ان آیات سے صاف معلوم ہوا کہ قربانی بھی شعائر الہیمیں
سے ہے گر افسوں ہے کہ اب ایسے بھی نام کے مسلمان موجود
ہیں کہ جو قربانی کا انکار کرتے ہیں اور قربانی سے روکتے ہیں۔
ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ایک شعائر اسلامیہ کے مشر ہیں اور انکا
قربانی سے روکنا کھلے طور پردین اسلام ہیں مداخلت کرنا ہے۔
طرح طرح کرج کے اشکالات اور اعتراضات پیش کے جاتے ہیں۔
عبال ہیں بھے لینا چاہئے کہ ان آیات ہیں قربانی کا جو تھم دیا گیا ہے
وہ صرف حاجیوں ہی کے لئے نہیں ہے اور صرف مکہ میں جج ہی
مسلمانوں کے لئے عام ہے۔ جہاں بھی وہ ہوں۔ یہ تصرت کے
متعدد سے اور معترر وایات سے یہ
متعدد سے اور معترر وایات سے یہ
متعدد سے احدود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے دی
سالہ قیام میں ہرسال عید الاشخی کے موقع پر قربانی فرماتے رہے
سالہ قیام میں ہرسال عید الاشخی کے موقع پر قربانی فرماتے رہے
اور سمییہ ووعید کے طور پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو محض

### 

### يُقْتَكُوْنَ بِإِنَّهُمْ خُلِلْمُوْا وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُهُ

اجازت دے دی گئی جن سے لڑائی کی جاتی ہے اس وجہ سے کہ اُن برظلم کیا گیا ہے۔ اور بلاشبہ اللہ تعالی اُن کے غالب کردینے پر پُوری قدرت رکھتا ہے

| (پُچِبُ پندنیں کرتا | إِنَّ اللَّهُ بِينِكُ اللهِ ۗ كَ | إجولوك ايمان لائے مومن               | الّذِينَ امَنُهُ | عَنِے                | يُدفِعُ دُور كرتاب         | إِنَّ اللَّهُ بِينِكُ الله |  |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| يأنفه كونكدوه       | لُوْنَ جن سے الاتے میں           | لِلَّذِيْنَ ان لوكوں كو ليُفتَ       | ) إذن ديا حميا   | رِ نَاشَكُرا الْإِنْ | خَوَّانِ وعَاباز   كَفُوْر | كُلُّ سى يتمام             |  |
|                     |                                  | عَلَىٰ نَصْرِرِهُمْ ان كى مدد را كَا |                  |                      |                            |                            |  |

تفسير وتشريح - گزشته چندآ يول مين په بيان مو چکا ہے كه كفار مکہ نے عناد وحسد میں مسلمان قبائل کو مکہ میں حج کے لئے آنے سے روک دیا تھا۔اورخود آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اور آ پ کے ہمراہی صحلبة كرام كوعمره كرنے سے روك ديا تھااور حديبيہ سے واپس ہونايرا تھا۔جب تک مسلمان مکہ میں رہے کفار مکہ کی طرف سے ایذ ارسانی كاسلسله برابر جارى رمامسلمانول برآ وازي كت طعف ويت سخت ست کہتے۔ جہال موقع ملتا انتہائی بے رحی اورسنگدلی کے ساتھ مارپیٹ کرتے اور طرح طرح کی ایذائیں پہنچاتے کسی کامال چھین لیتے مسلمان ہے مزدوری کراتے تو اُجرت نہ دیتے مگر راسخ الاعتقاد مسلمانون كاايمان لويكى چان سے زیادہ مضبوط تھا۔ برى سے بڑی مصیبت اور ایذا ہے ان کے یقین میں تزلزل نہ بیدا ہوتا گر جب مار پید اور زخی کرنے کی تکلیفیں حدسے بردھ گئیں تو مسلمانون في مختلف اوقات مين رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كي خدمت گرامی میں حاضر ہو کر مدافعان قدم اٹھانے کی درخواست پیش كرناشروع كردى ليكن حضورا قدس صلى التدعليه وسلم برابرصبر وضبط ک تلقین فرماتے رہے اور قبال وجدال کی اجازت نہ دی۔ جب بحکم وی مکہ سے مدینہ کو ہجرت ہوگئی اورمسلمانوں کو مدینہ میں کچھ

استقلال نفیب ہوا تاہم کفار کی دراز دستیاں کم نہ ہوئیں۔ جس پر موقع اور قابو چلا اسلیے و کیا مسلمان کو مارلیتے۔ جولوگ مکہ میں بعض مجبور یوں کی وجہ سے رہ گئے شھان کوالی دکھ کی ماردیتے کہ بعض مسلمان شدت آلام کی وجہ سے جانبر نہ ہوسکے۔ اس وقت آیت نہ کورہ نازل ہوئی اور جہاد کا تھم دے دیا گیا۔ اجازت جہاد کے متعلق سے پہلی آیت ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری آیتیں جہاد کے حکم مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے۔ اب بی ضرور ہلاک ہوں گے۔ چنا نچہ مدینہ میں پہنچ کر سب سے اول جہاد کی اجازت کے متعلق جب آیت نہ کورہ نازل ہوئیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے پہچان لیا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے پہچان لیا تھا کہ عضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے پہچان لیا تھا کہ عنہ نے قرمایا میں نے پہچان لیا تھا کہ عنہ نے قرمایا میں نے پہچان لیا تھا کہ عنہ نے قرمایا میں نے پہچان لیا تھا کہ عنہ نے قرمایا میں نے پہچان لیا تھا کہ عنہ نے قرمایا میں نے پہچان لیا تھا کہ عنہ نے قرمایا میں نے پہچان لیا تھا کہ عنہ نے قرمایا میں نے پہچان لیا تھا کہ عنہ نے قرمایا میں نے پہچان لیا تھا کہ عنہ نے قرمایا میں نے پہچان لیا تھا کہ عنہ نے قرمایا میں نے پہچان لیا تھا کہ عنہ نے قرمایا میں نے پہچان لیا تھا کہ عنہ نے تھال کا کھورہ نا کے کہوں کیا کہ کی تھال کا کھورہ کیا گھورہ کیا گھورہ کیا گھورہ کیا کھورہ کیا گھورہ کیا گھورہ کیا کہوں کے کہور کیا گھورہ کیا کہوں کے کہور کیا گھورہ کیا گھورہ کیا گھورہ کیا گھورہ کیا گھورہ کیا گھورہ کو کیا گھورہ کھورہ کیا گھورہ کھورہ کیا گھورہ کیا گ

ان آیات میں سب سے پہلے مسلمانوں سے بطور پیشین گوئی کے ایک تسلی آمیز وعدہ فرمایا جاتا ہے جس میں کفار کے لئے وعید بھی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ مسلمان مطمئن رہیں اللہ تعالی عنقریب

سى جماعت ايك مستقل مركز پرجمع ہوگئ تو مظلوم سلم انوں كوجن ہے کفار برابرازتے رہتے تھے اجازت ہوئی بلکتھم ہوا کہ طالوں کے مقابله بيس اب الوارا شائيس اوراين جهاعت اوردين كي حفاظت كرين اوراطمینان دلایا گیا که این قلت اور برسروسامانی سے نگھبرائیس الله تعالىم شمى بعرفاقه مستول كودنيا كي فوجول اورسلطنتول برعالب كرسكتا ہے۔ فی الحقیقت بدایک شہنشا ہانہ طرز میں مسلمانوں کی نصرت واعداد کا وعدہ تھا۔ جیسے دنیا میں بادشاہ اور بڑے لوگ وعدہ کے موقع براینی شان ووقاراوراستغناد کھلانے کے لئے کہددیا کرتے ہیں کہ ہال تہارا فلال كام بم كرسكة بين الى طرى يبال " إن الله على نصوهم لقديو" يعنى الله ان كى مردكر في يرقادر بفرماكر ميعنوان اختياركيا گیا تا کہ خاطب مجھ لے کہ ہم ایبا کرنے میں کسی سے مجبوز نہیں ہیں جو کچھ کریں گے اپنی قدرت اور اختیار سے کریں گے۔ آ کے ان کی مظلومیت کا بیان ہے کہ جس بنا پر جہاد کی اجازت دی گئی جس کا بیان ان شاء الله آگلی آیات میں آئندہ ورس میں ہوگا۔

وشنول سے ان کاراستہ صاف کردے گا۔مسجد حرام تک چینجے اوراس کے متعلق احکام کی تعمیل کرنے میں کوئی مخالفاندرکاوٹ باقی ندرے گی۔ بےخوف وخطر حج وعمرہ ادا کریں گے۔ گویا گزشتہ آیت میں وبشو المحسنين مين جوبثارت دين كاامرتفااس كى ايك فرديه خوشخبرى بھى موئى \_ الحمدللد جوپيشين كوئى يہاں فرمائى گئى وہ بجنسه یوری ہوئی اوران آیات کے چندسال بعد یعنی ۸ھ میں جب مکہ معظمه فتح ہوگیا تو مسلمانوں کو حج وعمرہ کے اداکرنے میں کوئی رکاوٹ ندرى الركفار مكه يمتعلق بتلاياجاتا يكدها بازاورنا شكر كرارول كوايك خاص ميعادتك مهلت دى جائة ويمت خيال كروكه وه الله تعالی کوخوش آئے ہیں۔ بیمہلت بعض مصالح اور حکمتوں کی بنا پر ہے۔آخری انجام یہی ہوناہے کہ اہلِ حق غالب ہوں گے اور باطل پستوں کوراستہ سے چھانٹ دیاجائے گا۔ چنانچہ جب مسلمانوں نے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى تلقين اورقرآ في احكام كےمطابق كال تيره سال تك تحت مظالم كمقابله مين بمثال صبر واستقامت كا مظاہرہ کیا اور جب مدینے دارالاسلام بن گیا اور مسلمانوں کی ایک قلیل

#### دعا تيجئے

الله تعالی اپنی ان وعدوں پر ہم کو بھی ایمان ویقین نصیب فرمائیں۔اوراس وقت کفار نے جہاں جہاں اہلِ اسلام کو مظلوم بنا رکھا ہے الله پاک اپنی قدرت سے ان کی مد فرمائیں اور کفار کے غلبہ کو اہل ایمان سے دور فرمائیں اور جہاد پر جو نصرت اور کامیا بی کے وعدے اہل ایمان سے کئے ہیں وہ اس وقت بھی امت مسلمہ کو نصیب فرمائیں۔ یااللہ اجیسے آپ نے ابتداء میں اسلام اور اہل اسلام کی مد و فرمائی اور شرکین مکہ کے غلبہ اور ایذر سانی سے اہل ایمان کو نجا ت عطافر مائی۔ یااللہ اسی طرح اب بھی اپنی اسی قدرت سے اہلِ اسلام کی مد و فرما دے اور اعدائے دین کی طاقت کو ملیا میٹ فرما دے یااللہ آب بی قدرت و اختیار سے جو جا ہیں کر سکتے ہیں۔ یااللہ اہل اسلام کو اعلائے کلمۃ اللہ کیلئے سچاعز م جہا د نصیب فرما اور اپنی قدرت و اختیار سے جو جا ہیں کر سکتے ہیں۔ یااللہ اللہ اسلام کو اعلائے کلمۃ اللہ کیلئے سچاعز م جہا دنصیب فرما اور اپنی قدرت و اختیار سے جو وائیں کر خلا

واخِرُدَعُونَا إِن الْحَمَدُ بِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

## الَّذِيْنَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِحَقِ إِلَّا أَنْ يَتُوْلُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ التَّالِسَ

جوائے محروں سے بے دجہ نکالے محتے محض اتنی بات پر کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اگریہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالی لوگوں کا ایک دوسر سے

### بَعْضَهُ مُ بِبَعْضِ لَهُ يُهَا صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَواتَ وَمَسْجِ لُ يُنْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

ز درند کھٹوا تار ہتاتو نصلای کے خلوت خانے اور عبادت خانے اور میبود کے عبادت خانے اور (مسلمانوں کی)وہ مجدیں جن میں اللہ کانام بکٹرت لیاجا تا ہے سب منہدم ہو مکتے ہوتے۔

### وَلَيَنْصُرَكَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ﴿إِنَّ اللهَ لَقُوعٌ عَزِيْزٌ ﴿

اور بیشک الله تعالی اس کی مدوکرے گا جواللہ کی مدوکرے گا۔ بے محکمہ الله تعالی قوت والا غلبہ والا ہے۔

الْإِيْنُ جُولُولُ الْخَرِجُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اله

ا نکالا گیااس کا اندازہ کرنے کے لئے چندواقعات سنئے۔

حضرت صهیب وی جب جمرت کرنے گئے تو کفار مکہ نے
ان سے کہا کہ تم یہاں خالی ہاتھ آئے تھے اور اب مالدار ہوگئے
ہوئے جانا چا ہوتو خالی ہاتھ ہی جاسکتے ہوا پنا مال نہیں لے جاسکتے
حالا نکہ انہوں نے جو پچھ کمایا تھا وہ اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا
تھا۔ کسی کا دیا نہیں کھاتے تھے آخر وہ دامن جھاڑ کر کھڑے
ہوگئے اور سب پچھ ظالموں کے حوالہ کرکے اس حال میں مدینہ
ہوگئے اور سب پچھ ظالموں کے حوالہ کرکے اس حال میں مدینہ

۲۔ حضرت امسلمہ اور ان کے شوہ رابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دودھ پینے بچے کو لے کر ہجرت کے لئے نکلے تو حضرت ام سلمہ کے خاندان والوں نے راستہ روک لیا اور ابوسلمہ سے کہا کہ تہارا جہاں جی چاہے پھرتے رہو گر ہاری لڑکی کو لے کرنہیں جاسکتے مجوراً بچارے ہوگ کوچھوڑ کر مدینہ چلنے گئے پھر ابوسلمہ جاسکتے مجوراً بچارے ہوگی کوچھوڑ کر مدینہ چلنے گئے پھر ابوسلمہ

تفسیر وتشریخ ۔ گزشتہ آیات کے سلسلہ میں بیان ہوا تھا کہ مکہ کے تیرہ سالہ دور میں اہل اسلام کو کفار سے جنگ اور قل وقبال کی ممانعت تھی لیکن ہجرت کے بعد جہاد کی اجازت کا حکم نازل ہو گیا اور ان کفار سے جومسلمانوں پر ظلم کرتے تھے جنگ کی اجازت ہوگئی اور ساتھ ہی غلبہ کی بشارت بھی اہل اسلام کوسنا دی گئی۔

اب آ گاہل اسلام کی مظلومیت اور جہاد کی حکمت اور اخلاص فی الجہاد پر غلبہ کی بشارت کو بیان کیا جا تا ہے چنا نچدان آیات میں بتلایا جا تا ہے کہ مسلمان مہاجرین جوابے گھروں سے نکالے گئے ان کا کوئی جرم نہ تھا۔ نہ ان پر کسی کا کوئی دعویٰ تھا بجز اس کے وہ اکیلے ایک خدا کو اپنار ب کیوں کہتے ہیں۔ اینٹ اور پھروں کو کیوں نہیں پوجتے۔ گویا ان پر سب سے براستگین الزام اگر لگایا جاسکا ہےتو یہی کہ وہ ایک خدا کے مانے والے کیوں ہے۔ جس ظلم کے ساتھ ان اسلام کے شیدائی مہاجرین کو اپنے گھروں سے مکہ سے

کسی حالت میں بھی ایک جماعت کودوسری جماعت سے لڑنے بحرنے کی اجازت نہ ہوتو یہ اللہ تعالیٰ کے قانون قطرے کی خلاف ورزی ہوگی۔اس نے دنیا کا نظام ہی ایسار کھاہے کہ ہر چیزیا ہرخن ماہر جماعت دوسری چیزیافخص یا جماعت کے مقابلیہ میں اپنی ہتی برقرار رکھنے کے لئے جنگ کرتی رہے۔اگراہیا نہ ہوتا اور نیکی کو اللہ تعالی اپنی حمایت میں لے کر بدی کے مقابلہ میں کھڑا نہ کرتا تو نیکی کا نشان زمین پرِ باقی نہ رہتا۔ بددین اور شرىرلوگ جن كى ہرز مانەمىس كثرت رہى ہے تمام مقدس مقامات اور یادگاریں صفحہ ہستی سے مٹا دیتے۔کوئی عبادت گاہ۔تکییہ۔ خانقاه مسجد مدرسمحفوظ ندره سكتا اس بنا يرضروري مواكه بدي كى طاقتين خواه كتنى بى مجتمع موجائين قدرت كى طرف سے ايك وقت آئے جب نیکی کے مقدس ہاتھوں سے بدی کے حملوں کی مدافعت كرائي جائے۔ بہرحال اس ونت مسلمانوں كو ظالم کافروں کے مقابلہ میں جہاد وقبال کی اجازت دینا اس قانون قدرت کے ماتحت تھا اور بیوہ عام قانون ہے جس کا انکارکوئی عقلمندنہیں کرسکتا۔ اگر مدافعت وحفاظت کا بیہ قانون نہ ہوتا تو اینے اینے زمانہ میں نہ عیسائی راہوں کی خانقابیں قائم رہتیں۔ ندنساری کے گرجے۔ندیہود کے عبادت خانے ندسلمانوں کی وہ مبدیں جن میں اللہ کا ذکر بڑی کثرت سے ہوتا ہے۔ بیسب عبادت گاہیں گرا کر برابر کردی جاتیں۔بس اس عام قانون کے ماتحت کوئی وجہ نہیں کہ سلمانوں کو ایک وقت مناسب پرایخ دشمنوں سے لڑنے کی اجازت نہ دی جائے۔

اب آ گے مجاہدین کی نصرت و مدد کا وعدہ فرمایا جاتا ہے مگرایک شرط کے ساتھ ۔ وعدہ تو ان تاکیدی الفاظ میں ہے کہ اللہ ضروران لوگوں کی مدد کرے گا۔ آ گے وہ شرط ہے یعنی جواللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ میضمون قران پاک میں متعدد جگہ پر بیان ہواہے کے خاندان والے آگے بڑھے اور انہوں نے کہا بچہ ہمارے فتبیلہ کا ہے ہمارے فتبیلہ کا ہے ہمارے والہ کرو۔اس طرح بچہ بھی ماں اور باپ دونوں سے چھین لیا گیا۔تقریباً ایک سال تک حضرت ام سلمہ بچے اور شوہر کے فم میں تزیتی رہیں اور آخر کاربڑی مصیبت سے ایخ اور شوہر کے فم میں تزیتی رہیں اور آخر کاربڑی مصیبت سے ایخ بچہ کو حاصل کرکے مکہ سے اس حال میں نگلیں کہا کیلی عورت گور میں بچہ لئے اونٹ پر سوار تھیں اور ان راستوں پر جاربی تھیں جن سے سلے قافلے بھی گزرتے ہوئے ڈرتے تھے۔

س- حفرت عیاش بن رہید ابوجہل کے ماں جائے بھائی سے حفرت عرض اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کرکے مدینہ پہنچ گئے۔ پیچے پیچے ابوجہل اپنے ایک بھائی کوساتھ لے کر جا پیچے ابوجہل اپنے ایک بھائی کوساتھ لے کر جا پیچے ابوجہل اپنے ایک بھائی کوساتھ لے کہ جب تک عیاش کی صورت ندد مکھلوں گی نددھوپ سے سابیہ میں جاؤں گی عیاش کی صورت ندد مکھلوں گی نددھوپ سے سابیہ میں جاؤں گی فہر میں گئی کروں گی ۔ اس لئے بستم چل کر انہیں صورت دکھا دو پھر والی آ جانا۔ وہ بیچارے ماں کی محبت میں ساتھ ہو لئے۔ راستہ میں دونوں بھائیوں نے انہیں قید کرلیا اور مکہ میں انہیں لے کراس طرح داخل ہوئے کہ وہ رسیوں میں جکڑے ہوئے سے اور دونوں بھائی پکارتے جارہے تھے کہ اے اہل مکہ اپنے تھے اور دونوں بھائی پکارتے جارہے تھے کہ اے اہل مکہ اپنے نالائق بیڈوں کو یوں سیدھا کروجس طرح ہم نے کیا ہے۔ کافی مدت تک یہ بیچارے قیدرہے۔ آخر کارا یک جانباز مسلمان کافی مدت تک یہ بیچارے قیدرہے۔ آخر کارا یک جانباز مسلمان کافی کال لانے میں کامیاب ہوئے۔

اس طرح کے مظالم سے قریب قریب ہراس محص کو سابقہ پیش آیا جس نے اپنے ایمان اور اسلام کیلئے مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی۔ ظالموں نے گھر بار چھوڑتے وقت بھی ان غریبوں اور مظلوموں کو خیریت سے نہ نگلنے دیا۔اور کفار کا یہ تمام تر غیط وغضب صرف تو حید پر تھا جس کی وجہ سے مظلوموں کو وطن چھوڑ نا پڑا۔ آگے جہاد کی حکمت بیان فرمائی جاتی ہے کہا گرکسی وقت اور غالب ہے۔ اسی پر بھر وسر کھووہ تہماری مدور کر سے گاہیں۔
اب یہ ظاہر ہے کہ یہ قرآنی وعدے جو نزول قرآن کے وقت تھے وہ اب بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ صحابہ کرا گاہ اور سلف صالحین ؓ نے ایمان ویقین کے ساتھ اس پڑمل فر مایا۔ اور اللہ کے دین کی مدد کی شرط کو دل و جان سے پورا کیا۔ اللہ ک نفرت و حمایت ان کے شامل حال رہی۔ پھر دنیا پر ان کا وہ رعب واب اور غلبہ رہا اور غیب سے الیمی امدادان کی فر مائی گئی کہ اسلامی ماری آئی ہو مائی گئی کہ اسلامی تاریخ آئی جھی گواہ ہے۔ اے کاش کہ اس وقت بھی امت مسلمہ کو ہوش آ جائے اور اپنے کو ان قرآنی وعدوں کا مصداق بنا لے اور اللہ کے دین کی مدد کے لئے دل و جان سے کھڑی ہو جائے۔ اور اللہ کے دین کی مدد کے لئے دل و جان سے کھڑی ہو جائے۔

اب آ گے مکہ کے ان مظلوم مہاجرین کی مخصوص صفات بیان کی گئی ہیں جس کابیان انشاء اللہ اللی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

کہ جولوگ خلق خدا کوتو حید کی طرف بلانے اور دین حق کو قائم
کرنے اور شرکومٹانے اور خیر کوفروغ دینے کی سعی وجد وجہد کرتے
ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں تو یہاں اور قرآن پاک
میں دوسرے مقامات پر نصرت والمداد کا صریحی وعدہ ہے مگراس
شرط کے ساتھ کہ طلبگاران نفرت کو دین الہی کی مدد کرنی چاہئے
مقابلہ جفائش اور تندہی سے کریں اور کا فروں کے مقابلہ کا مقصد
مقابلہ جفائش اور تندہی سے کریں اور کا فروں کے مقابلہ کا مقصد
حصول زریا مال حکومت وشہرت نہ ہو بلکہ دین کا غلب اور اسلام کی
حمایت مدنظر ہو۔ آخر میں شک وشبہ اور وہم کو دفع کرنے کے
حایت مدنظر ہو۔ آخر میں شک وشبہ اور وہم کو دفع کرنے کے
کمزوری کو دیکھتے ہوئے کہ جم تمام عرب کے کفار و مشرکین
کمزوری کو دیکھتے ہوئے کہ جم تمام عرب کے کفار و مشرکین
کے مقابلہ میں دین کی حمایت کیا کرسکتے ہیں۔ تعداد کم ،سامان ابتر،
اسلح کہ جنگ شکتہ۔ اُوپر سے فقر وفاقہ ،اس وقت کمزور ہوتو کیا ہے۔
اسلح کہ جنگ شکتہ۔ اُوپر سے فقر وفاقہ ،اس وقت کمزور ہوتو کیا ہے۔
المرا خداتو قوی ہے۔ تم مغلوب ہوتو کوئی حرج نہیں تمہارا رب تو

#### دعا تيجئے

یا اللہ ہم کو دین کی تجی سمجھ اور فہم عطا فر ما اور دین حق کے لئے اپنے جان و مال کی قربانی دینے کا جذبہ صادق عطا فرما۔

اے اللہ! ان مہاجرین اولین کے صدق اور اخلاص کے طفیل میں جنہوں نے دین کے لئے سب کچھ قربان کردکھایا۔ ہم کو بھی دین حق کی جمایت کی تو فیق عطافر ما۔ دین کے لئے جینے اور مرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ! دین کی طرف سے آج استِ مسلمہ جس غفلت میں پڑگئی ہے اس غفلت کو دور فرما۔ اور پوری امت کو دین کی مدد کے لئے دل و جان سے کھڑ اہوجانے کی تو فیق عطافر ما۔ آمین۔

وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمَدُ لِلْوَرَتِ الْعَلَمِينَ

### يورة الحج بإره−كا

## الَّذِيْنَ إِنْ مُكَنَّفُهُمْ فِي الْكَرْضِ أَقَامُوا الصَّلْوةَ وَاتْوَا الزَّكْوةَ وَآمَرُوْا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوْا

449

بیلوگ ایسے ہیں کداگر ہم اُن کو دنیا میں حکومت دے دیں تو بیلوگ نماز کی پابندی کریں اور زکلو ق دیں اور نیک کاموں کے کرنے کو کہیں اور پر 🖳

### عَنِ الْمُنْكَرِ وَيِلْهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوْدِ ٩

کامول مے منع کریں۔اورسب کاموں کاانجام تو خدابی کے اختیار میں ہے

| تماز                                                            | أقامُوا وه قائم كري الصّلاة بم |         | في الْأَدْضِ زيمن (مك) بمن |            |        | مُكَنَّفُهُ في جم وسرس دين أنيس |      |             | إِنْ أَكُر اللَّهُ | الكَيْنِينَ وه لوك جو |                      |       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------------------------|------------|--------|---------------------------------|------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------|
| ے                                                               | مُنْكَرِ بُرانَى               | عَنِ ال | ور وه روکيس                | وَنَهُوْ ا | مول کا | رُونِ نيك كا                    | بإلي | اور حکم دیں | رسودا وأهروا       | ة اداكرين             | أتؤاالزُّكُوةَ زَكُو | و اور |
| وَلِلْهِ اوراللهُ كِيكِ عَاقِبَهُ انجام كار الْأَمُونِ تمام كام |                                |         |                            |            |        |                                 |      |             |                    |                       |                      |       |

تفییر و تشریخ: گزشته آیات میں مہاجرین اولین کی مظلومیت کا ذکرتھا کہ سلمانوں کو ناحق مکہ سے جلاوطن کیا گیا۔ ان كاكوئي قصور نه تها\_اگرقصور تها تو صرف پير كه وه الله كي ربوبيت کے قائل تھے اور دوسرول کی ربوبیت کا اٹکار کرتے تھے۔ پھر جہاد کی حکمت و فائدہ بتلایا گیا تھا کہ اگر حق کے ذریعہ سے باطل کو فكست ندموتى اورظلم كى جكدانصاف ندليتا توتمام عبادت كابي یعنی حق برسی کے مرکز تباہ ہوجاتے۔ نہ یہودیوں کے دور میں ان کی خانقامیں قائم رہتیں نہ نصاریٰ کے زمانہ میں ان کے عبادت خانے اور ندمسلمانوں کے زمانہ میں ان کی مسجدیں۔غرض حق یرسی دنیا سے معدوم ہوجاتی۔اگر انبیاء اور ان کی امتوں پر جہاد ً فرض نہ کیا جاتا اور تلوارا ٹھانے کی اجازت نہ دی جاتی تو اہلِ کفر الله كى يرستش ندكرنے ديتے حضرت موى اگر فرعون اور عمالقه كا مقابله نه كرتے تو يبود يول كے معبد برباد موجاتے اورشر يعب موسوی قائم ندرہتی۔اگرعیسائیوں کوتلوارا تھانے اور مقابلہ کرنے كاحكم ندموتا تويبودي ان كوكها جاتے۔ اسى طرح اگرمسلمانوں كو جهادكي اجازت ندموتي تو كفار مكهاورمشركين عرب اورونيا كي تمام غيرمسلم اقوام ان كوتباه وبرباد كر ذالتے تو ا قامتِ حق اور ابقاء

صدافت كاليمى ايك ذريعه ب كه ظالمون اور جابرون كامقابله كيا

جائے اور توت کے ساتھ ان کی دراز دستیوں کور دکا جائے۔

پھر اس کے بعد اخلاص فی الجہاد کو بتلایا گیا تھا یعنی کفار سے

لڑنے میں خالص نیت اعلاء کلمۃ اللہ کی ہوجس پر غلبہ کی بیثارت

دی گئی تھی۔اب آ گے ان مہاجرین کی جوعلم بردار حق تھے اور اعلان
صدافت کی پاداش میں گھروں سے نکالے گئے تھے ان کے چند
خصوصی اوصاف کا بیان ہے اور اس آ بیت میں بتلا یا جا تا ہے کہ یہ
مظلوم مسلمان جنہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ایسے ہیں کہ اگر
اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں حکومت اور زمین کی سلطنت دے دیں تب
اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں حکومت اور زمین کی سلطنت دے دیں تب
گر ہیں اور دو سرول کو بھی اسی راہ پر ڈالنے کی کوشش کریں۔خود
بھی خداسے خافل نہ ہوں۔ بذات خود بدنی اور مالی نیکیوں میں
گر ہیں اور دو سرول کو بھی اسی راہ پر ڈالنے کی کوشش کریں۔خود
بھی نماز کی پابندی کریں۔اور زکو قدیں اور دو سرول کو بھی نیک
کاموں کا حکم کریں اور برے کا موں سے منع کریں۔ چنانچہ حق
کا موں کا حکم کریں اور برے کا موں سے منع کریں۔ چنانچہ حق
تعالیٰ نے ان کو زمین کی حکومت عطا کی اور جو پیشین کوئی گئی تھی
بھی اللہ وہ حرف بوری اور بھی ٹا بی اور دو پیشین کوئی گئی تھی

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی وفات کے بعد خلفائے اربعہ اور خلافت راشدہ کے زمانہ کے اکثر عمال و حکام انصاف اور عدل کے علمبر دار تھے۔ نیکی اور خدا پرتی ان کا شعارتھی۔ ارکان دین کومضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے تھے۔

حضرت عثان رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ بیآیت ہمارے بارے میں اُتری ہے۔ہم بےسبب خارج از وطن کئے من تقے پر ہمیں خدانے سلطنت دی۔ ہم نے نماز روزہ کی یابندی کی۔نیکیوں کے احکام دینے اور برائی سے روک جاری کی پس بیآیت مارے اور مارے ساتھیوں کے بارے میں ہے۔ حفرت عمر بن عبدالعزيز رحمه الله نے اپنے خطبہ میں اس آیت کی تلاوت فرما کرفرمایا اس میں صرف بادشاہوں کا بیان ہی نہیں بلکہ بادشاہ ورعایا دونوں کا بیان ہے۔ بادشاہ پرتویہ ہے کہ حقوق خداوندی تم سے برابر لے۔خدا کے حق میں کوتابی کے بارہ میں مہیں پڑے اور ایک کاحق دوسرے سے دلوائے اور جہال تك مكن ہوتمہيں صراط متقم سمجھا تارہے۔ تم براس كايد ق ہےك ظاہر و باطن خوثی خوثی اس کی اطاعت گزاری کرو۔ یہاں آیت میں اگر چہ جاروں حکم بحرف شرط بیان کئے گئے جیں مگر فی الحقیقت طلبگاران حق اور داعیان جہاد کے لئے بیتم تھم ہے کہ جبتم کو خدا تعالیٰ حکومت وتسلط عطا فرمائے تو نماز کی طرف سے غافل نہ مونا۔ ز کو ة شرعی کونه چھوڑ وینا۔ ایبانہ ہو کہ کہیں حکومت کے نشری*س* سرشار ہوکر فرض الہی کی ادائیگی سے غفلت ہوجائے۔ پھر ہر کا دِخیر كى اشاعت اوركار بدكى ممانعت سيجى غافل ندر منا

یہ چاروں اوصاف جواس آیت میں بیان فرمائے گئے اہل حق کے امتیازی اوصاف ہیں آگے وہ اللہ عاقبہ الامور اور تمام معاملات کا انجام کا راللہ کے ہاتھ میں ہے فرما کریہ متنبہ کردیا کہ گوآج مسلمان کمزور اور کا فرغالب اور قوی نظر آتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے کہ آخر کا ران ضعفاء کومنصور وغالب کردے اور مغرور وسرکش جواس غلط نہی میں بتلا رہتے ہیں کہ وہ اپنے اقتدار میں بسنے والوں کی قسمتوں کا فیصلہ کرنے والے ہیں اور جن کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جملاان کی

کری کا پایہ کون ہلاسکتا ہے اور ان کو نیچا کون ڈکھا سکتا ہے۔ اور جن کے دبد بے کہ فرختے نگر رہے ہوں وہ ایک گرائے جاتے ہیں۔ اور اس کا جاتے ہیں۔ اور اس کی مثالیں دیکھنے کے لئے آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں آپ اپنے ہی ملک کے گزشتہ فر ما نرواؤں کو دیکھ لیجئے۔ الغرض قوت واقتد ارکا بخشا اور اس کو قائم رکھنا یا ختم کر کے کسی اور کو اقتد اربخش دینا ہیں وست قدرت میں ہے۔

مفسرین نے لکھاہے کہ اس آیت نے واضح کردیا کہ قرآن کریم کے نزدیک مسلمانوں کے اقتدار اور حکومت کا اصلی مقصد کیا ہے۔ یہاں صاف وضاحت فرمائی گئی۔ کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار اور اس کی تائید اور نصرت کے مشخق لوگوں کی صفات یہ ہیں کہ اگر دنیا میں آئیس حکومت اور فرمانروائی بخش حائے تو بجائے فتق و فجور اور کبروغرور کے انکا کردار اقاست صلا قاور احیائے دین ہو۔ ان کی دولت اپنے عیش وعشرت اور نفس پرتی کی بجائے ایتائے زکو قاور مشخصین کی المداد و خدمت میں صرف ہو۔ ان کی حکومت نیکی کوفروغ دینے کی خدمت انجام میں صرف ہو۔ ان کی حکومت نیکی کوفروغ دینے کی خدمت انجام دے اور ان کی طاقت بدیوں کو دبانے میں استعال ہو۔

غور سیجئے کہ اس آیت میں اسلامی حکومت کے نصب العین اوراس کے کارکنوں اور کار فرماؤں کی صفات وخصوصیات کا جو ہر نکال کرر کھ دیا گیاہے کہ اسلامی حکومت فی الحقیقت کس چیز کا نام ہے اور اسلامی احکام اور فرما نروا کیسے ہونے چاہئیں۔

مولانا عبدالماجد دریابادی اپنی تقریر ماجدی میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں۔

'' کہ گورنمنٹ اگر مسلمانوں اور سے مسلمانوں کی قائم ہوجائے تو مسجدیں آباد پر رونق ہوجائیں۔ ہر طرف سے صدائیں تکبیر وہلیل کی گونجا کریں۔ بیت المال کے بعد کوئی نگا چودہ وسالہ پرانی کتاب میں نظر نہیں آتا۔ اناللہ وا تالیہ دا جون۔
بس ان کے نزدیک روٹی، کپڑا اور مکان یمی سارا دین و اسلام رہ گیا ہے ای کے لئے ان کواقتد اراور قوت اور دولت و حکومت اور سلطنت چاہئے۔

گریدواضح رہے اور روٹی کپڑے اور مکان کے طالب کان
کھول کرس لیں کہ ایک طرف اسلام کا لیبل لگا کر دوسری طرف
دین اسلام کی در پردہ جڑیں کاشنے کی فکرر کھ کربھی بھی جوان کے
روٹی کپڑے اور مکان کے مسئلہ حل ہوں، اسی طرح روٹی
کپڑے اور مکان کے لئے ہائے ہائے کرتے اور سر شیکتے
مرجا کیں گے۔اور حسو الدنیا والا خوۃ کے مصداق بنیں
گے۔اللہ تعالیٰ ہمیں راو ہمایت نصیب فرما کیں اور قرآن کریم
سے ہمیں سچااور پکاوفا داری کا تعلق نصیب فرما کیں۔
الغرض اس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ اللہ تارک و تعالیٰ
الغرض اس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ اللہ تارک و تعالیٰ

الغرض اس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو زمین میں حکومت اور سلطنت واقتدار عطا کریں تو وہ صاحب حکومت اور صاحب اقتدار سے حیار باتیں چاہتے ہیں۔ ا۔ایک اقامو الصلواۃ لینی نماز قائم کرنا۔

۲۔دوسرے واتو النو تکوہ زکوہ کا اداکرنا۔ان دوباتوں میں تمام شعائر اسلام کے قائم کرنے کا اشارہ ہے۔

۳۔ ٹیسرے وامر وابالمعروف لینی ٹیکیوں اور بھلے کاموںکا تھم کرنا۔

٣- چوشے و نھوا عن المنكو لينى مكرات اور برائيوں سے روكنا۔

اس سے صاف معلوم ہوا کہ اسلامی حکومت وسلطنت کا اولین مقصدا قامت دین اور قوانین شریعت کا اجراء اور نفاذ ہے کو یا اصل مقصود دین ہے اور حکومت اس کی خادم ہے۔
اس زیر تفییر آیت جس کو آیت حمکین کہتے ہیں ریا ججرت مدینہ

موکا ندرہ جانے یائے۔عدالتوں میں انصاف بکنے کی بجائے ملنے گگے۔رشوت،جعلسازی،دروغ حلفی کابازارسر دیڑ جائے۔ امير كوكوئي حق \_ كوئي موقع غريب كي تحقير كا، ايذا كا باقي ندره جائے۔ غیبتیں ۔ بدکاریاں چوریاں، ڈاکے خواب و خیال ہوجائیں۔ آبکاری کے محکمہ کوکوئی یانی دینے والابھی ندرہے۔ مہاجی کوٹھیوں ،سودخوار ساہوکاروں اور بینکوں کے ثاث اُلٹ حائيں۔ ويئے نجلے اگر تائب نہ ہوں شہر بدر کردیے جائيں سینما، تھیٹر تمام شہوانی تماشہ گاہوں کے پردوں کوآگ لگا دی جائے گندہ بخش ، افساندوشاعری کی جکدصالح ویا کیزہ ادبیات لےلیں غرض ہیر کہ دنیاد نیارہ کربھی نمونۂ جنت بن جائے۔'' قرآن كريم جوآ ساني رحت \_سرچهمهٔ مدايت اور ذرايعه معادت دارین ہے وہ بیشک ہم میں موجودتو اب بھی ہے۔ گر اس کئے نہیں کہ ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال وافعال سب اس کے مطابق اور ماتحت ہوں۔ قرآنی تعلیمات و ہدایات کو حچوڑ نے اوران سے مندموڑ نے کا نتیجہ یہی ہوا کہامت میں نہوہ وحدت باقى ربى نةوت \_ نهوه ايمان باقى ربانه يقين كهيس ذلت کہیں محکومی اور مظلومیت، کہیں بے کسی اور لا جاری اور کہیں اعدائے دین کا تسلط اور کہیں آپس ہی میں اختلاف اور افتراق بد چزين جارے حصر ميس روكئيں \_انا الله وانا اليه واجعون \_ قرآن کا تو وعدہ ہے۔ وا نتم الا علون ان کتم مؤمنین (آل عمران ۱۲/۱۷) وقتم ہی غالب رہو کے اگر تم مؤن رہے۔ "مگر السوس باوررونا بو يى بكراس بات كوس س كراباك؟ اور كس طرح كهاجائي؟ اوراب تو (يعني بوقت نظر ثاني جب بيدور لكها جارہاہے) نوبت بایغارسید کدایے منافقین پیدا ہوگئے ہیں کرقرآن كريم بى كوفرسوده كتاب بتلانے لگے۔اور جن كوايے مسأئل كاحل اس

رواج دیا اور برے کامول کا راستہ بندگیا کی اللہ تعالی عنہم الجمعین۔ اس کے علائے مفسرین نے فرمایا ہے کہ بیا ہت اس کی دلیل ہے کہ خطفائے راشدین سب کے سب اس بشارت کے مصداق ہیں اور بیا ہت چارول خلفاء کے حق ہونے کی دلیل ہے اوراس آ بت میں ان لوگول کے لئے ہدایت بھی ہے جن کواللہ تعالی ملک وسلطنت عطافر ما کمیں کہ وہ اپنے اقتدار میں بیکام انجام دیں جوخلفائے راشدین نے اپنے وقت میں انجام دیئے تھے۔ اللہ تعالی اس ملک پاکستان کو جو اسلام کے پاک نام سے وجود میں آیا، ایسے ہی صفات کے صاحب اقتدار نصیب وجود میں آیا، ایسے ہی صفات کے صاحب اقتدار نصیب

فرمائیں، جوقر آن کریم کومطلوب ہیں آمین۔ اب ان آیات کے نزول کے وقت کفار کی تکذیب اور جدال و قال اور مسلمانوں پرا گلظلم وستم سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوجو رنج وغم طبعًا ہوتا تھا اس پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوسلی دی جاتی ہے جس کا بیان آگلی آیات ہیں انشاء اللہ آئندہ درس ہیں ہوگا۔ کے بعداس وقت نازل ہوئی جب کہ مسلمانوں کو کسی بھی زمین کی حکومت واقتدار حاصل نہیں تھا گرحق تعالی نے بیخبر بطور پیشین گوئی کے دے دی کہ وہ لوگ جن کوان کے گھر وں سے ظلماً بغیر کسی حق کے نکال دیا گیا ہے ایسے لوگ ہیں کہ اگران کوزمین میں حکومت واقتدار دے دیا جائے تو بیلوگ آپنے اقتدار کوان مذکورہ چار کا موں میں صرف کریں گے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ اللہ تعالی کا یہ ارشادگل کے وجود میں آئے ہے پہلے اس کے مل کرنے والوں کی مدح و ثنا ہے۔ پھر اللہ تعالی کی اس خبر کا جس کا وقوع یقنی تھا اس دنیا میں وقوع اس طرح ہوا کہ چاروں خلفائے راشدین مہاجرین اولین میں سے تھے۔ اللہ تعالی نے اس آیت کے وعدہ کے بحوجب ان کو زمین کی تمکین عطا فرمائی اور قرآن کی پیشین گوئی کے مطابق ان خلفائے راشدین کے اعمال و کردار اور کا رنا موں نے دنیا کودکھلا دیا کہ انہوں نے اپنے اقتد ارکوائی کام میں استعمال کیا کہ نمازیں قائم کیس۔ زکو ق کا نظام مضبوط کیا۔ اچھے کا موں کو

### رعا شيجئے

حق تعالیٰ نے اپنے نصل وکرم سے ہم کو جو اسلام وایمان اور قر آن کی دولت عطا فرمائی ہے تو ان نعمتوں کی قدراور سپی شکر گزاری کی توفیق بھی ہم کوعطا فرمائیں یا اللہ! اس ملک پاکستان کو جو اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا صبحے معنوں میں اسلامی حکومت بنادے اور یہاں قرآنی احکام کا نفاذ فرمادے۔

یا اللہ! بیاسلام آپ کا دین ہےاور آپ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں لایا ہوا ہے۔ یا اللہ! جس طرح آپ نے اس دین کی ابتدامیں مدوفر مائی اور کفار ومشرکین کے غلبہ کو ہٹا کر اسلام اور مسلمانوں کوغلبہ عطافر مایا۔

اے اللہ!اے قد مررب! اب بھی اپنی اس قدرت سے اس طرح اسلام کی مد فر مادے۔ اور اس ملک میں حقیقی اسلام کوغلبہ اور فروغ عطافر مادے۔ اور مخالفین اسلام کی جڑیں کاٹ دے۔ ان کے عزائم ناکام بنادے۔ ان کے فتنہ وفساد سے اس ملک کو پاک کردے۔ اے اللہ! جواس ملک میں اسلامی اور قرآنی حکومت قائم کرنے کے کوشاں ہیں۔ ان کی کوششوں کو بار آور فرمادے۔ اور منافقین وی الفین کوناکام، خاسراور ذلیل فرمادے۔ آمین۔

واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحُمَدُ يِلْهِ رَتِ الْعَلَمِينَ

besiurd'

لهُ مُ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادٌ وَتُمُوْدُ هُو قَوْمُ إِبْرِهِ ۔ یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو ان لوگوں سے پہلے قوم نوح اور عاد اور قمود اور قوم ایراہیم وَقُوْمُ لُوْطِ ﴿ وَآخُعِ فِي مَدُينَ وَكُنَّ كَاهُولِي فَأَمْلَتُ لِلْكَافِرَانَ ثُمَّ أَخَذَ تُهُمُ فَكُنَّف اور قوم لوط اور اہل مدین بھی تکذیب کر چکے ہیں۔اور موس کو بھی کا ذب قرار دیا گیا سو میں نے کا فروں کو مہلت دی كَانَ نَكِيْرِ® فَكَأَيِّنَ مِّنْ قَرْيَاةٍ اهْلَكُنْهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشٍا عذاب کیسا ہوا غرض کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا جن کی بیہ حالت تھی کہ وہ نافرمانی کرتی تھیں سو وہ اپنی چھتوں پر کر وَبِئُرِ مُّعَطَّلَةٍ وَ قَصْرِمِّشِيْنِ ۞ إَفَلَمْ بَيِينُوْوا فِي الْأَرْضِ فَكَذُنَ لَكُمْ قُلُوك سے برکار کویں اور بہت سے قلعی چونے کے محل سوکیا یہ لوگ ملک میں چلے چرے نہیں جس سے لَوْنَ بِهِا آوُ إِذَانٌ لِيَهُمُعُونَ بِهِا ۚ فَانْهَا لَاتَعْنَى الْأَيْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى لکیں۔بات سے کہ آٹھیں اندھی نہیں ہوجایا الْقُكُوْبُ الَّتِيْ رِفِي الصُّدُّ وُرِ® وہ اندھے ہوجایا کرتے ہیں۔

يُكُكِّ بُوْكُ منهيں جملائيں | فَكَانُ كُنَّ بَتُ تَو حَمِلایا | قَبُلَكُمْ فُهِ ان سے قبل | قَوْهُر نُوْجِ نوح كاتوم | وَعَالْهُ اور عاد و اور فَوْهُ لُوْطٍ قوم لوطً قَوْهُ إِبْرُهِ نِيهُ ابراسِمْ كَ قُوم فَأَمُلَنْتُ بِينِ مِينِ نِے وَصِيلِ دِي لِلْكَلِفِينِ كَافِرونِ كُو النُّحَةُ بِعِرِ يكير ميراالكار | فَكَالَيْنُ تُوكَتَىٰ | مِنْ قَرْيَةِ بسّال | أَهْلَكُنْهَا بَمْ نِهلاك كيانبين | وَهِيَ اوربيه وه ڪاڪ ہوا خَاوِيَةٌ كُرى بِرِي | عَلَى ير | عُرُوثِهَا إِنِي حِيتِين | وَيثُولُ اور كُونِين | مُعَطَّكَةِ بِكار میشید کی کاری کے افکائی کیدیز واپس کیاوہ چلتے محرتے نہیں فی الْکارْضِ زمین میں ا فَتَكُونَ جو موجاتِ ا يَهُمُعُوْنَ سِنَّے لَكَّتِي إِبِهِكَ ان بِ ا أَوْيا الْذَاكُ كان يعُ قِلُونَ وه مجھے لكتے بها ان سے الأبضار أتكمين فأنهكأ كيونكه درحقيقت وَلَكِنْ اورلَكِن بلكه التَّعْنَى اندهے موجاتے ہیں لاتعتنى اندهى نهيس هوتين الْقُلُوْبُ ول الكِّتِي وه جو في الصُّدُونِ سينون مِن

تفیر وتشری ۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم جس قوم میں مبعوث ہوئے تھے ابتداء ای قوم کے اکثر افراد نے آپ کی سخت مخالفت کی۔ کفار قریش آپ کی تکذیب اور اسلام وشنی میں سب سے آگے تھے آپ نے قوم کو ہر طرح کی امکانی تبلیغ کی مگر اکثر اپنے

المراجة الحج باره-١٤ الحج باره-١٤ المراجة الحج باره-١٤ المراجة الحج بنير بنير وفكرنه كيا جوان كوعبرت حاصل ہوتى۔ان كے ول انہيں نہيں سمجھاتے کہ گزشتہ قوموں نے کیاعمل کئے اور ان کا کیا انجام ہوا۔ کاش ان کو بصارت کے ساتھ بصیرت بھی ہوتی۔ کوش کے 🌓 ساتھ ہوش بھی ہوتا۔سیر کے ساتھ عبرت بھی ہوتی اور سیاحت کے ساتھ تد براور تفکر بھی ہوتا گر دل کے اندھوں کو بینائی کیے نصیب ہو عقل کے مدہوش کو ہوش کہاں سے آئے اور غافل روح والوں کوفکر و ذکر کا حصہ کیسے ملے۔ محوان کفار کی ظاہری آ تکھیں کھلی ہوں۔ پر دل کی آ تکھیں اندھی ہیں اور حقیقت میں زیادہ خطرناک اندھا پن وہی ہے جس میں ول اندھے ہوجائیں۔(العیاذ باللہ تعالیٰ) یہ کفار ظاہری آئکھوں سےسب کچھ دیکھتے ہیں اور گزشتہ بربادشدہ قوموں کے حالات اوران کی تہذیب وتدن اور طور وطریق بھی جانتے ہیں لیکن سبق ان سے کچھ حاصل نہیں کرتے یہی دلوں کا اندھا پن ہے۔

الغرض يهال رسول الله صلى الله عليه وسلم توسلي دي كلي كرآب كي قوم جوآ پ کے پیام کی اورآ پ کی پیامبری کی تکذیب کررہی ہے بيكوكي نثى اورانو كلى چيز نمبيل گزشته يعني سارے پيفيبروں کو يہي معامله اپی قوم کی طرف سے پیش آتار ہا۔ مگرالی نافرمان اوراپنے پیغیمر کی تکذیب کرنے والی قوم کودنیا میں سر ابھی ملتی رہی ہے اور ان کی تابی وبربادی کے نشان موجود ہیں گر بیمکرین اس سے کوئی عبرت اورسبق حاصل نہیں کرتے اور آپ کی تکذیب میں لگے ہوئے ہیں۔ابان منکرین میں سے بعض اہلِ عنادا سے بھی تھے جوان عذاب کی آیات وعیدکوس كررسول الله صلى الله عليه وسلم سے یوں کہتے کہ جس عذاب سے ہم کوڈرایا دھمکایا جاتا ہے اس کو کیوں نہیں جلدی بریا کردیا جاتا۔ اس لئے آگے معاندین کے اس استهزاءاوراستعجال كاجواب رسول التصلى التدعليه وسلم كوتلقين فرماياكيا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْحُمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

کفروشرک پر جے رہے۔ قوم کی اس سرکشی و نافرمانی سے ٱنخضرت صلى الله عليه وسلم كوطبعًا رنج وغم هوتا تفا- آ پ صلى الله عليه وسلم كوتسلى دينے كے لئے ان آيات كا نزول مواجن ميں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوخطاب کرکے بتلایا گیا کہ کفار کی ہیہ سرکشی اورسرتانی اوربیتمرداورا نکاربیسب پیچه صرف آب بی کی قوم كاشيوه نبيس بلكه گزشته انبياء كي امتوں كى بھي يہي كيفيت رہي ہے۔ قوم نوح نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی قوم عادنے ہود عليه السلام كى مخالفت كى فمود نے صالح عليه السلام كو جمثلايات بابل والول نے ابراہیم علیہ السلام سے سرتانی کی۔ مدین والول نے شعیب علیہ السلام کا انکار کیا۔موی علیہ السلام کی محکذیب اگرچہ بی اسرائیل نے نہ کی مگر فرعون اور اس کی قوم نے آپ کو نہ مانا ،غرض میر کہ سب انبیاء سلف کی امتوں نے اپنے اپنے پیٹمبر کے ساتھ یہی کفروتکذیب کامعاملہ کیا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منکروں کا انکار آپ کے ساتھ کوئی نئی چیز نہیں۔تمام انبیاء ك ساتھان كى قوم كے كفاريبى معاملہ برابركرتے حلے آئے ہیں۔ گرابیا بھی نہیں ہوا کہ خدانے ان کی فوری گرفت کر لی ہو بلکه ایک وقت خاص تک کافرول کومهلت دی اور جب مدت مہلت مقررہ گزرگی تو پھران کی رسی تھینچ لی گئی۔ آخر نتاہ وہلاک ہوئے۔ گزشتہ میں کتنی ہی بستیاں اپنی نافرمانی و سرکشی اور بد كردار يول كى وجه سے ہلاك موكتيس - ان كى آباديال مسمار پڑی ہیں۔مکانات برباد ہیں اور دیواروں کے فیچ چھتیں دبی ہوئی ہیں۔وہ کنو کس جن پر یانی تھنچنے والوں کی بھیررہتی تھی آج ان میں کوئی ڈول مھانسے والا ندرہا۔ کنووس کو قدیم تدن و معاشرت میں بری اہمیت حاصل ہوتی تھی۔ اس کئے یہاں کنوؤں کا ذکر فرمایا گیا۔ وہ بڑے بڑے پختہ بلندعالی شان قلعی چونے کے محل وریان کھنڈر بن کررہ سکتے جن میں کوئی ہے والا نہیں ۔ان تیاہ شدہ مقامات کے کھنڈرد کھے کران کفار نے کہی غور

لَعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۖ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْكَ رَبِّكَ كَأَ کرتے ہیں حالا تکہ اللہ تعالی بھی اپناد عدہ خلاف نہ کرے گا اور آپ کے رب کے پاس کا ایک سَنَةِ مِمَّاتَعُكُّ وَنَ®وكَايِّنَ مِّنْ قَرْيَةٍ آمُلَيْكُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةُ ثُمَّ آخَذُ تُهُا

تم لوگوں کے شار کے موافق۔اور بہت می بستیاں ہیں جن کو میں نے مہلت دی تھی اور وہ نافرمانی کرتی تھیں پھر میں نے اُن کو پکڑ لیا

وَ إِلَى الْمُصِيْرُةُ قُلْ يَايَتُهَا التَّاسُ إِنِّيا أَنَالُكُمْ نَنِيْرُمُّبُ إِنَّ فَالَّذِيْنَ أَمَنُوْا

ورسب کومیری بی طرف لوٹا ہوگا۔آپ کہدو یجئے کہ اے لوگوایس تو صرف تمہارے لئے ایک آشکارا ڈرانے والا ہوں۔ سو جولوگ ایمان

لُواالصِّلِاتِ لَهُمُ مِّمَغُفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كُرِيْمُ®وَالَّذِيْنَ سَعَوَا فِيَ الْاتِنَا

اور اچھے کام کرنے گئے اُن کیلئے مغفرت اور عزت کی روزی (بعنی جنت) ہے۔اور جولوگ ہماری آینوں کے متعلق کوشش کرتے رہتے ہیں

# مُعْجِزِينَ أُولَيْكَ أَصْحُبُ الْجُعَيْمِ ﴿

ہرانے کے لئے۔ایسےلوگ دوزخ والے ہیں۔

يَنْتَجُهُ الْوَيْكَ وَهِ تَم ع جلدى ما تَكت بين إلْعَكَ إن عذاب أو لَنَ اور مركز نبيل أيْخُلِفَ خلاف كرك كا | يَوْمًا أي ون | عِنْكَ رَبِّكَ تهار روب على الكَانْفِ سَنَةِ برارسال كاند | مِمَّا اس عجو التَعُدُونَ تم كنة مو مِنْ قَدْنِيةٍ بستيال أَمُلْيَتُ مِن فِي وَهِل كَا لَهُمَّ ان كُو الْوَهِي اوروه گاین کتنی ہی أَخَذُ تُهُا مِن فِي النِّين | وَإِلَى اورميرى طرف | المصير لوكرانا | قُلْ فرادي | يَالَيُّهُمَا النَّاسُ العلوا فَالَّيْنِينَ الْمُنُوِّالِينِ جولوك ايمان لائے نَذِيْرٌ مُبِينٌ وَرانے والا آفكارا لَكُفُ تہارے کئے عَمِلُواالصَّلِطَتِ انهوں نِعُل كَ اللَّهِ | لَهُ مْ ان كيك | مَغْفِرةٌ بَعْشُ | وَدِنْقُ اوررزق | كَوْنِيعٌ باعزت | الكِنانَ سَعَوْاجن لوكون ن وش ك إفي من الليتا مارى آيات المعجنونين عاجز كرنيران الوليك وي بي الصحاب البحينيو ووزخوال

تفسير وتشريح ـ گزشته آيات ميں كفار مكه اورمشركين عرب 🏻 آياتِ وحي كا انكار كرتے ـ رسول الله صلى الله عليه وسلم كي تكذيب جا چکی ہیں جس سے ان موجودہ کفار کوسبق لینا چاہئے تھا مگر چونکہ | وعید کوسن کر کہتے کہ جس عذاب سے ہمیں بار بار ڈرایا دھمکایا جاتا کی سزا کاملنا ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر یوں تو عام مشرکین 📗 میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ مشرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

ے متعلق بتلایا گیا تھا کہ اگر چہونیا میں گزشتہ کفار کی متعدد امتیں 📗 کرتے۔روزِ قیامت اور حساب کتاب اور جز اوسز ا کو غلط بتاتے کفرونا فرمانی اوراین پنجیبری کلزیب کے باعث ہلاک وبربادی | مگر بعض اہلِ عناداینے انکار میں اس قدر مستحکم تھے کہوہ آیات ان کے دل اندھے ہورہے ہیں اس لئے ان کوایے کفرونا فرمانی اے اس کو کیون نہیں جلد برپا کر دیاجا تا؟ انہی کے متعلق ان آیات ان کے لئے مغفرت اور جنت کی نعمتیں ہیں اور جولوگ اللہ کی آیات اور کلام کے متعلق بطلان کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔اللہ کے درجول اور اہل ایمان کو ہرانے اور عاجز کرنے کے لئے ایسے لوگ جہنم میں رہنے والے ہیں پس عذاب سے ڈرانا میرافرض منصبی ہے باتی اس کا وقوع بیا پنے وقت پر باختیار خداوندگی ہوگا۔اس سے میرا کوئی تعلق نہیں جو مجھ سے درخواست کیا کرتے ہو۔

یہاں آ یت میں جو یفر مایا کہمہارے دب کن ویک ایک دن قیامت میں تمہاری گنتی کے اعتبارے ایک ہزار سال کا ہے۔
اس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت میں ایک دن شدت کے اور ختی کی بنا پر ایک ہزار سال کے برابر ہوگا۔ یا درازی مدت کے لخاظ سے ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہوگا۔ تر فدی شریف لحاظ سے ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہوگا۔ تر فدی شریف میں ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقراء مسلمان مالدار مسلمانوں سے آ دھا دن پہلے جنت میں جا کہ حضرت میں گے یعنی ۵۰۰ برس پہلے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ق نے کہا۔ جی ہاں پڑھا نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا۔ جی ہاں پڑھا ہے اور یہی آ یت وان یو ما عند دب کے کالف سنة مما ہزار سال کے ہے کہ لوگوں کے شارے موافق۔
تعدون سنائی (اور آ پ کے دب کے پاس کا ایک دن برابرایک ہزار سال کے ہے کم لوگوں کے شارے موافق۔

ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کامضمون اگلی آیات میں بھی جاری ہے۔ساتھ ہی کفار کو وعید عذاب جہنم کی سائی گئ ہے جس کابیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ عذاب کا تقاضا کرتے ہیں اور اس کولے آنے کی جلدی مجاتے ہیں۔ اس کا جواب آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمایا گیا کہ ان منکرین کو جواب دے دیا جائے کہ عذاب اپنے وقت پریقینا آکر رہے گا۔ استہزاء اور تکذیب کی راہ سے جلدی مجانا فضول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان منکرین کو اپنے عذاب میں مبتلا کرنے کا وعدہ کرلیا ہے اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا اس کے دعدے کے وقت عذاب ضرور واقع ہوگا۔

آ گے بتلایا جاتا ہے کہ جس دن یعنی قیامت میں اصل عذاب واقع ہوگا اس کا ایک دن دنیا والوں کے شار کے ایک ہزارسال کے برابر ہوگا۔ پھرالی مصیبت کوبلانے کے لئے میشکرین کیوں بیتاب ہیں۔ آ گے بطور خلاصہ جواب کا ارشاد ہوتا ہے کہ من لو بہت می بستیوں کےلوگ ظلم پر کمر کے ہوئے تھے اللہ نے بھی ان سے چثم پوژی کررکھی تھی۔ جب اپنی نافر مانیوں میں خوب مست ہو گئے تو اجا نک گرفت کر لی گئی اورعذاب میں پکڑ لئے گئے تو ان منکرین کو کنٹی ہی مہلت مل جائے اور کو کنٹی ہی ان کی رسی ڈھیل کی دراز ہوجائے مگرسب مجبور ہیں کہ سب کو حاضر ہونا اللہ ہی کے سامنے ہے۔اس وقت کفر کی پوری سزاہوگی۔آ کے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو تلقین ہوتی ہے کہ مشرین کے اس عذاب طلی کے تقاضہ میں فرماد یجئے کہ میرا کام آگاہ کردینا، ہوشیار کردینا ہے۔عذاب کالے آنامیرے بضمین نہیں۔خدائل کے بضمین ہے کسب مطیع و عاصی کا فیصلہ کرے اور ہرایک کواس کے مناسب حال جگہ پر يبنيائ سواب جولوگ ايمان لے آئيں اور مل صالح كر نے لكيں

دعا سيجئ

یا اللہ! آپ کی نافر مانی کا وبال یقیناً بڑا سخت ہے ہمیں اس وبال سے بچالیجئے۔ اور ہرطرح کی نافر مانی سے کچی توبہ کرے کامل فر مانبر داری اختیار کرنے کی توفیق عطافر ماد بچئے۔ آمین۔ وَالْخِرُدُ عُوْنَا اَنِ الْحُدُنُ لِلْهُ رَبِ الْعَلَمِ مِیْنَ

سورة الحج ياره-١٤ نْ قَبُلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا خَبِيِّ إِلَّا ۚ إِذَا تُمَنَّى ٱلْقَى besturd! لقي كَ قُلُوبُهُ مُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَا وِالَّذِينَ النُّوْآ إِلَّى حِرَاطٍ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي مِزْيَةٍ مِّينَهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَكَّ أَوْ ٤ جَذَّتِ النَّعِيْمِ @ وَالَّذِيْنَ كُفُرُ وَا وَكُنَّ بُوْا کیا ہوگا اور جاری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا۔تو اُن کیلئے ذات کا عذاب ہوگا وہ چین کے باغول میں ہول کے اور جنہوں نے إذاجب إلاً عمر رَسُولِ رسول وكا اورنه نيين ني مِنْ قَبُلُكُ تُمْ سے يہلے وُمَا آرُسُلُنا اور نہیں بھیجا ہم نے مَا يُلِقِي جوزالناہے أمنية يتتاه اس كي آرزو والله اورالله فی فلو وائم ان کے داوں میں فِثْنَةُ الكِ آزمانش كأيُلْقِي جووُ الإ مَرَضٌ مرض و أور الْعَقُ مِنْ ۗ مِنْ زُبِّكَ تَمهارے رب\_۔ آئےۂ کہ وليعلم اورتا كهجان ليس

|          |                      | ·ss.(                | om                        | á.               |                     |                     |                    | _                    |                     |                    |
|----------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 12       | ة الحج بإره-         | <sup>و©</sup> المور  |                           | ******           | 101                 |                     | MZ - C             | آنسبق<br>•••••       | درس قرآ             | تعلیمی د<br>•••••• |
|          | ور بينكس الله الله   | ول وَاكَا            | ۔<br>فُلُوْبُهُ خِر ان کے | لَهُ اس كَلِيعً  | ك جائيں             | فَتُغْيِثَ لَوْجَهَ | ۱۹ اس پر           | لے تیں یہ            | وه ایمان به         | فَيُؤْمِنُوْا تِ   |
|          | اور ہمیشہ رہیں گے    | رما وُلايزًا         | مُنتَقِيْدِ سِ            | عِمُأَطٍ راسة    | إلى طرف             | يمان لائے           | وْا وەلوگ جوا      | الذِينَ المَّهُ      | ن دينے والا         | لَهَادِ بِراير:    |
| 74       | , التَاعَةُ قيامت    | راو<br>پائم آئے ان ب | بال تك الأل               | ے کھی            | مِنْهُ اس           | مِزْيَةٍ ثَك        | فی میں 🏻           | نے کفر کیا           | واجن لو <i>گو</i> ں | الَّذِينَ كَفَرُ   |
|          | ون لله الله كيلي     | يَوْمَيِذِاس         | كُهُلُكُ باوشابى          | ر منحوس دن       | يَوْمِ عَقِيْهِ     | زُ ابُ ع <i>ذاب</i> | ان پر اعک          | نِيهُ ثُمُ إِي آجائے | ب   أَوْيَالُهُ     | بغتيةً احاٍ عَ     |
| ¥        | الضلغت اليح          | ں نے عمل کئے         | وعيملوا اورانهو           | ائيان لائے       | ئۇۋاپى جولۇگ        | فَالَّذِيْنَ ا      | کے درمیان -        | بَيْنَهُمُ أن        | ۔ کرے گا            | يُعَلِّمُهُ فيصا   |
| •        | بأيتينا مارى آيات كو | اور جبثلايا          | ركيا وَكُذَّابُوْ         | جن لوگوں نے کف   | الَّذِيْنَ كَفَرُوْ | وُ اور              | کے باغات           | تعيير تعمتون         | جَنْتِ النَّا       | بین میں            |
| <b>*</b> |                      |                      | عذاب ذلت                  | عَذَاتٌ مُهِيْنٌ | لَهُمُ ان كيليَّ    | ما وہی لوگ          | ا فَأُولِيكَ لِيرَ |                      |                     |                    |

اس حق و باطل کی کشاکش اور وحی ربانی اور القائے شیطانی کے مقابله كالصل مقصديه تفاكه محيح الايمان اور پخته عقيدت ركض والےنمایاں ہوجائیں اور جوناقص الفہم شکی مزاج اوراہل نفاق ہیں ان کی حقیقت بھی کھل جائے۔ جوحق پرست مومن ہیں ان کے دلوں میں تو القاء شبطانی کی وجہ سے صداقت وحی میں شک و شبہ پیدائہیں ہوتالیکن جن کے دل روگی اور بیار ہیں اور حق سے متاثر ہونے کا مادہ نہیں ہے۔ وہ القاء شیطانی کی وجہ سے وحی کی حقانیت کوشک کی نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں۔ پیام البی کے خلاف ان کے دماغوں میں طرح طرح کے وسوے کھومتے ہیں۔تو جولوگ تو ہات کے خارزار میں نہیں سیننے اللہ تعالی ائکو خودراہ متقیم بتادیتا ہے البتہ جن لوگوں کے دلوں میں شک ونفاق كا گنده موادجمع هوتا ہان كومرتے دم تك بدايت نبيس موتى اور وہ بدوں مشاہدہ عذاب كفرسے بازآنے والے نہيں اور قيامت کے دن جس روز بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی ان سب مذکورین کے درمیان عملی فیصله فرمادیا جائے گا اور وہ فیصلہ سے ہوگا کہ جولوگ ا بمان لائے ہوں گے اورعمل صالح کئے ہوں گے وہ تو جنت کی تعتول اورراحتول میں ہول گے اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا توان کے لئے جہنم میں ذلت کاعذاب ہوگا۔

یہاں ان آیات میں دل کے امراض اور دل کی تختی ان دو

تفییروتشری -گزشته آیات سے کفارومشرکین کا حال بیان موتا چلا آرہا ہے۔ کفار مکہ قرآنی آیات اور احکام الہیہ جو أتخضرت صلى الله عليه وسلم بيان فرمات ان ميس طرح طرح كے شبہات واعتراضات پیش كرتے \_ آنخضرت صلى الله عليه وسلم کوان کفار کی ضلالت انگیزیوں سے دکھ ہوتا۔ آپ کے حزن و ملال کودور کرنے کے لئے اللہ تعالی نے بیر آیات نازل فرمائیں اورصاف صراحت کردی کہ الی حرکت کفار مکہ ہی آ ب کے ساتھ نہیں کررہے ہیں۔ بیکوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ تمام انبیاءکو ایسے ہی بے دینوں سے داسطہ پڑا ہے جتنے انبیاء پہلے گزر کیے ہیں سبھی نے احکام الہید کواپنی اپنی قوم کے سامنے بیان کیا اور پیام وجی برخ سر سنایا مگر شیطان کفار کے قلوب میں شبہ اور اعتراضات ڈالٹا اور کفاران ہی اعتراضات کو پیش کرکے انبیاء ے مجادلہ کرتے رہے ہیں شیطان نے ہمیشہ کا فروں کے دلوں ہے تول پیغمبر کے اثرات کو دور کرنے کی کوشش کی اورا بی طرف ے طرح طرح کے خرافات ان کے دلوں میں ڈالٹا رہالیکن انجام کاراللہ کی آیات محکم اور دائم البقا ثابت ہوئیں۔خداکے احكام كوكوئي ندمثاسكا اورشيطاني وساوس والقاء چونكه كمزور تقااس لئے مٹ گیاحق کی فتح ہوئی اور باطل کو شکست۔آ گے شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا تصرف جودیا گیااس کی حکمت بتلائی جاتی ہے کہ ہیں اور بیامراض بغیر کسی معالج وطبیب روحاتی کے دور نہیں ہوسکتے۔اور اہل اللہ طبیب روحانی ہیں اس لئے اهل اللہ کئے تعلق اور ان سے اپنے دل کاعلاج بہت ضروری ہوا۔ پھر دین کی فہم اور دین کاعلم بیوہ لا زوال دولتیں ہیں کہ جس کوحق تعالی عطا فرما ئیں تواسی کونصیب ہوتی ہیں۔

اب آ گے اللہ کی راہ میں جمرت وجہاد کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئے ہے جس کابیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئے کا

چیزوں کی ندمت کی گئی اور بیر کو یا کفار اور مکرین میں پائی جاتی
ہیں جن کی وجہ سے وہ راوحق سے بھٹکتے رہتے ہیں اور ان کے
مقابل علم وفہم کی تعریف فرمائی گئی جس کی وجہ سے ایمان والوں کو
اللہ تعالیٰ کی ہدایت نصیب ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ دل کے
امراض اور دل ک تختی سخت بری چیزیں ہیں اور ہلاک کرنے والی
ہیں اور ان سے نجات کی فکر ہوئی چاہئے۔ انہی دل کے امراض
سے نجات کے لئے اہل اللہ اور بزرگانِ وین تزکیر نفس کراتے

## وعا کیجئے

الله تعالی نفس وشیطان کے وسوسوں سے ہمارے قلوب کو حفوظ رکھیں۔اورہم کو دین کی حقیق فہم اور بمجھ عطافر مائیں اور صراط متنقیم پر قائم رکھیں۔الله تعالی ہمیں اس زندگی میں ایمان کے ساتھ ان اعمال صالح کی بھی تو فیق عطافر مائیں کہ جوخوشنو دی رب العزت اور جنت نعیم میں ہمارے داخلہ کا ذریعہ بن جائیں۔ آمین۔

واخرُدعُونَا أَنِ الْحُمَّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

الحج باره-۱۷- الحج باره-۱۷- الحج باره-۱۷-وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوْ آؤُمَاتُوْا لَيُزِنُ قَنَّهُمُ اللَّهُ رِنْ قَاحَكُمَيّا " اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑا پھر وہ لوگ قتل کئے گئے یا مرگئے اللہ تعالی ضرور اُن کو ایک عمدہ رزق د کھی گا وَإِنَّ اللَّهُ لَهُو خَنْرُ الرِّزقِ بْنَ ﴿ لَكُ خِلَتُهُ مُرَمُّ لَ خَلَّا تَرْضُوْ نَهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيْمُ والول سے اجھادیے والا ہے۔اللہ تعالی اُن کوایس جگہ لے جا کرداخل کرےگا جس کوہ پیند کریں گے۔اور بلاشیداللہ تعالیٰ خوب جانے والا حَلِيْهُ ۚ ذَٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهِ ثُمَّ بُخِي عَلَيْ وَلَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ ۖ بهت صلم والا ہے۔ مید(مضمون آق) ہو چکا اور جومخص ای قدر تکلیف پہنچا ہے۔ جس قدراس کو تکلیف پہنچا کی مجھی پھراس مختص پرنیا دتی کی جادے تو اللہ تعالی اس مختص کی ضرور امداد کرے گا۔ إِنَّ اللَّهُ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿ ذَٰلِكَ بِإِنَّ اللَّهُ يُوْلِحُ الَّذِلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِحُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ الله تعالی کثیر العفو کثیر المغفر ت ہے۔ یہ اس سب سے ہے کہ الله تعالی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کردیتا ہے وَأَنَّ اللَّهُ سَمِيْعٌ بُصِيرٌ وَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَالْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَكُ عُونَ مِنْ دُونِهِ اوراس سب سے ہے کہ اللہ تعالی خوب سننے والاخوب دیکھنے والا ہے۔ بیاس سب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہتی میں کامل ہے اور جن چیز وں کی اللہ کے سوار پوگ عباوت کررہے ہیں

هُوَالْبَاطِكُ وَاتَّ اللَّهَ هُوَالْعَلِيُّ الْكَيْنُوْ؈

وہ پالکل لچر ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی عالی شان سب سے بڑا ہے۔

وَ الَّذِيْنَ هَاجُرُوْا اور جن لوكوں نے ہجرت كى فِيْ مِن السِّبِيْلِ اللَّهِ اللَّهُ كارات اللَّهُ الله عَلَيْ لَيُزَنَّ قَتَهُ هُمُ البته وه أنيس رزق دے گا اللهُ الله ليه لِنْ قَارِزَقَ حَسَنًّا اجِها وَ اور إِنَّ اللَّهُ بِينِكُ اللهِ اللَّهِ الْهُوَ البَّهُ وه ا كَيْدُ خِلَنَهُ مُ وه البته أنبين ضرور داخل كرے كا خَیْرُالرَّزِقِیْنَ سِب سے بہتررزق دیے والے يرُضُوْنَهُ وه اسے بيند كريں كے | وَإِنَّ اور بيتك اللَّهُ الله النَّكَ الله العَكَانِيْرُ البَّهُ علم والا اللَّهُ الله الله الله الله الله الله الله عَاقَبَ سَايا | بِعِشْلِ جِسے | مَاعُوقِبَ اے سَايا کیا | با اسے | تُحَةَ کھر | بُرِخِي عَكَيْهُ زيادتي كاكن اس بر | كَيْنْصُرْنَهُ ضرور مدركر يكاك صِنْ دُونِهِ اس كسوا هُو وه البَاطِلُ باطل و أنَّ اوربيك الله الله هُو وه الْعَلِيُّ بلندمرته النَّكِينُو برا تفسير وتشريج: گزشته آيات مين فرمايا گياتها كهالله برايمان لا كرنيك كام كرنے والوں كونعتوں سے بحرى ہوئى وائمى جنت ملے گی اوراللد کے نہ ماننے والوں کواوراس کی آیتوں کو جھٹلانے والوں کواپیا دائی عذاب پہنچے گا کہاس سے نجات نہل سکے گی۔اب یہاں

ظالم اس پرزیا دتی کرے تو وہ پھر مظلوم تھہر گیا اس طالت میں حق تعالی اس مظلوم کی ضرور امداد فرمائے گا۔ یہاں اگر چہ بدار لینے کی اجازت دی ہے گر اجازت کے بعد ان اللہ لھفو غفور (بیشک الله تعالی کثیر العفواور کثیر المغفری به م) فرما کرتر غیب عفوودر گذر کی دی گئی ہے کہ بندوں کو بھی چاہئے کہ اپنے ذاتی اور معاشرتی معاملات میں عفو و درگذر کی عادت سیکھیں۔ ہروقت بدله لینے کے دریے نہ ہوں۔ اس وقت جب کہ ان آیات کا نزول ہوا ہےمسلمانوں کی حالت بےسروسامانی کی تھی اور کفار کی کثرت تعداد کے ساتھ مالی فراوانی کی حالت تھی۔اس کئے ایسے حالات پرنظر کر کے مونین کو غالب کردینے کی قدرت جتلائی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ وہ اتنی بڑی قدرت والا ہے كدرات دن كا ألث بليث كرنا اور كھٹانا بڑھانا اس كے ہاتھ ميں ہے۔اُسی کے تصرف اور حکم ہے بھی کے دن بوے اور بھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں۔تو جو بدانقلاب رات دن کا لاسکتا ہے کیا وه اس پر قادرنہیں کہ ایک مظلوم قوم یا مخص کو امداد دے کر طالموں کے پنجدسے نکال دے بلکدان پرغالب اورمسلط کردے۔اوپر مسلمان مہاجرین کے ذکر کے بعدرات دن کے انقلاب لانے میں بیاشارہ بھی فرمادیا کے منقریب حالات رات دن کی طرح پلٹا کھانے والے ہیں جس طرح اللہ تعالی رات کوون میں لے لیتا ہے اس طرح کفر کی سرز مین کو اسلام کی آغوش میں داخل کردے گا۔اور بحد اللہ ایس ہوا۔آ کے وان اللہ سمیع بصیر (اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اورخوب دیکھنے والا ہے) فرما کر ہے جتلا دیا كەاللەتغالى موننين كى مظلومىت اور كفاركى ظالمىت كوسنتا اور ویکھا ہے۔ چونکہ جہلائے کفارکواس مقام پراپے معبودین کے ناصر ہونے کا وہم ہوسکتا تھا اس لئے ان کا ناکارہ ہونا ارشاد فرماتے ہیں کہواقع میں صحیح اور سچاخدا تو وہی ایک ہے باقی اس کو

ان آیات میں مونین میں ہے ایک متاز جماعت کاخصوصی ذکر فرمایا گیا ہے اور وہ مہاجرین کی جماعت ہے۔ جواللہ کے راستہ میں گھریار چھوڑ کرنگل کھڑ ہے ہوئے ،مسلمان جب تک مکہ میں رہے صبر وقحل سے مصبتیں جھلتے رہے انہیں اس وقت یہی حکم تھا کیاڑینہیں اورصبر سے برداشت کرتے رہیں چنانچہ وہ اس تھم ك تعميل ول وجان سے كرتے رہے۔اس كے بعد انہيں جمم ہوا كەوطن كوچھوڑ كرمدينه جلے جاؤتو وہ بلاچوں و چرا كمر باندھ كر اس کے لئے تیار ہو گئے اور سب کھے چھوڑ چھاڑ کر بھرت کر گئے اوربیسب کچھالٹد کے لئے کیا۔ان کی بیٹکم برداری اللہ عزوجل كوبهت پسندآئى اس لئے انہيں خوشخرى دى جاتى ہے كہ جولوگ خدا کے راستہ میں گھر بارچھوڑ گرنگل کھڑ ہے ہوئے خواہ وہ جہاد میں شہید ہوں یا ویسے ہی طبعی موت سے دنیا سے رخصت ہوں دونوں صورتوں میں اللہ کے ہاں ان کی خاص مہمانی ہوگی اور اللہ تعالی انہیں خاص جزا دے گا۔ الله تعالی ان کی نیت اور عمل دونوں سے خوب واقف ہے۔ وہ ان کی کوتامیوں اور فروگذاشتوں ہے درگز رکرے گا کیونکہ وہلیم حلیم ہے اوران کو الیی جگہ پہنچادے گا جوانہیں پسند ہوگی۔ اور یہ بھی اس کے علم میں ے کہ انہیں کسی جگہ پند ہوگی اور اس نے پہلے ہی سے ان کی بندی جگه تیار کرر کھی ہے جوانہیں عطاکی جائے گی۔

مہاجرین مکہ کی مظلومیت کا بیان گزشتہ دروس میں بھی ہو چکا ہے جہاں اللہ کی نفرت و حمایت کا وعدہ اور غلبہ کی بشارت بھی دی جا چکی ہے۔ دی جا چکی ہے۔ مظلوم پر دوطرح کاظلم ہوا کرتا ہے ایک بید کہ ابتداء ظلم کیا جاوے دوسرے بید کہ وہ مظلوم اس ابتدائی ظلم کا انتقام لے لے اور اس انتقام کی وجہ سے پھر اس کو ایذا پہنچائی جائے میں بیان جائے میں اول کی مظلومیت پروعدہ نفرت گزشتہ آیات میں بیان ہو چکا ہتم دوم پروعدہ نفرت کی تقریح کیہاں فرمائی جا ور بتایا جا ور اس کو ایڈا کم سے اور بتایا جا تا ہے کہ مظلوم اگر ظالم سے واجبی بدلہ لے لے پھر از سرنو

وطن اورعزيز وا قارب كوچهوژ كر جانا ججرك الهيد\_اگرچه وه تواب اور درجه اس جرت كانهين جو فتح كمه سے يمل وطن چھوڑنے والوں کے لئے تھا۔ تا ہم ہجرت ضرور ہے۔ اور لفظ فی سبیل اللہ سے اس طرف اشارہ ہے کہ خوشنودی خدا حاصل کرنے اور دین کو بچانے اور اس پر آ زادی سے عمل کرنے اور اسلام کابول بالا کرنے کے لئے ہجرت ہونی جاہے۔اگرنیت کا خلوص نه ہوگا اورکوئی دینوی طمع شامل ہوگی تو ہجرت کا تو اب نہ ملے گا۔ بخاری ومسلم کی مشہور حدیث ہے کہ اعمال نیت سے وابستہ ہیں۔ جونیت وہی نتیجہ جس کسی کی ججرت اللہ ورسول اور دین اسلام کے لئے ہوگی وہی ہجرت خدا اور رسول کے لئے کہلائے گی تو معلوم ہوا کہ ہجرت میں صدق نیت شرط ہے۔ الغرض يهال توحيد باري تعالى كالجحى ذكر فرمايا كميا كهوبي این استی میں کامل ہے اور اس کی عبادت و بندگی مونی جا ہے۔ اب آ کے اللہ تعالیٰ کے اور کمالات اور نعتیں بیان فرمائی گئ ہیں جس سے تو حید کی حقیقت اور شرک کا بطلان سمجھا جاسکتا ہے جس كابيان انشاء الله اللي آيات مين آئنده درس مين هوگا\_

چھوڑ کر خدائی کے جو دوسرے پاکھنڈ پھیلائے گئے ہیں سب غلط۔چھوٹ اور باطل ہیں پس اس کوخدا کہنا اور معبود بنانا چاہئے جوسب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے اور بیشان بالا تفاق اسی ایک اللہ معبود حقیقی کی ہے۔

یہاں مہاجر فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان فرمائی گئی اور راہِ فحدا میں ہجرت کرنے والوں کو بشارت سنائی گئی اور اس بات کی صراحت فرمائی گئی کہ مہاجر فی سبیل اللہ خواہ اپنی طبعی موت سے مرے یادیمن کے مقابلہ میں مارا جائے بہرحال وہ شہید ہاور انعام شہادت اس کو ملے گا۔ اب یہاں آیت میں جن مہاجرین فی سبیل اللہ کا ذکر فرمایا گیا اور ان کی فضیلت بیان کی گئی بعض مفسرین کے نزدیک وہی مہاجرین اولین مراد ہیں جنہوں نے مفسرین کے خواہ وہ کہ جرت محب حباد اور جرت میں جفواہ وہ نے ہجرت جبشہ اور جرت یہ جوت اسلامی مراد لی ہے خواہ وہ بعض مفسرین کے خواہ وہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کی گئی ہویا قیامت تک کسی وقت میں بھی ہو۔ وین کے لئے راہِ خدا میں قیامت تک کسی وقت میں بھی ہو۔ وین کے لئے راہِ خدا میں

#### دعا فيجئے

الله تعالی نے جیسے ابتداء میں مومنین کی مد فرمائی اوران کو کفار پرغلبہ عطا کیا۔ اسی طرح اب بھی اہلِ ایمان کی اورامت مسلمہ کے مہاجرین کی مد فرمائیں اورغلبہ و کامیا بی عطافر مائیں۔ یا اللہ! آپ خیر الرازقین ہیں اپنی رحمت ہے ہم کو دونوں جہان میں رزق حسن عطافر مائیے یا اللہ! آپی شان لعفو غفور کے فیل سے ہمارے سب کے جملہ چھوٹے بڑے صغیرہ کمیرہ گنا ہوں کی مغفرت فرماد ہے۔ اورا پی جنت میں خوش وخرم داخلہ نصیب فرمائے۔

یا اللہ! اپنی قدرتِ کاملہ کا ہم کو یقین کامل عطا فرما، اور اس وقت روئے زمین پر جہاں جہاں اہلِ اسلام مظلوم ہیں ان کو ظالموں کے پنجد سے نجات عطا فرما۔ ظالموں کے عزائم کوملیامیٹ فرما کراوران کوخاسرونا کام فرما۔

یااللہ! مظلوم اہل اسلام کی حمایت ونصرت فرمانے والے آپ ہی ہیں۔ آپ کی توحید پروہ ایمان رکھتے ہیں، اپنی قدرت سے ظالموں کی گردن تو ٹردے۔ اور مظلوم مسلمانوں کوغلبہ اوراقتد ارتصیب فرمادے۔ آمین۔

واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحُدُدُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

besturd,

لَمْ تَكُرِ أَنَّ اللَّهُ ٱنْذُلُّ مِنَ السَّمَاءُ مَأَءً ۚ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ فَغُضَّرَةً ﴿إِنَّ اللَّهُ الطِّيفِ ب) کیا تجھ کو پیخبرنہیں کہاللہ تعالیٰ نے آسان سے یانی برسایا جس سے زمین سرسبز ہوگئی۔ بیٹک اللہ تعالیٰ بہت مہربان سب باتوں خَبِيْرُ ۚ لَهُ مَا فِي السَّهُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَيْثُ الْحَمِيْلُ ۗ أَلَهُ تَك أَنَّ اللَّهُ سَغَرَلَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْبِرِي فِي الْبَخْرِيأَ مُرْهِ وَيُمْسِكُ السَّمَآءِ لیا تھے کو پیخبرنہیں کہاہلّٰد تعالیٰ کے تم لوگوں کے کام میں اگار کھا ہے زمین کی چیزوں کوادر مشتی کو کہ وہ دریا میں اُس کے حکم سے چلتی ہے۔اور وہی آسان کو اَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ الْأَرِيلَاذِنِهُ إِنَّ اللهُ بِأَلْثَاسِ لَرَّءُوْفٌ رَحِيْمُ ﴿ وَهُو الْكِنْ يَ ز مین برگرنے سے تھاہے ہوئے ہے ہال مگراس کا تھم ہوجائے تو خیر بالیقین اللہ تعالی لوگوں پر بڑی شفقت اور رحست فرمانے والا ہے۔اوروہی ہے جس نے تم کو ٱخْيَاكُمُ ثُمِّ يُمِيْتُكُمُ ثُمِّ يُحْيِيكُمُ الصَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُوْلُ<sup>®</sup>

زندگی دی پھرتم کوموت دے گا پھرتم کوزندہ کرےگا۔ واقعی انسان ہے بڑا بے قدر۔

اَلَهُ تَدُ كِياتُونِ مِنْهِ مِن اللهَ كُوللهِ أَنْزُلُ أَثَارًا مِنَ ﴾ السَّمَا آسان المَّاءَ ياني المَنْصْبِ تو موكى الأركضُ رمين هُخُصْتَرَةً سِرِسِزِ ۚ إِنَّ مِينِكَ ۚ اللَّهُ الله ۚ لَيْطِيفُ نهايت مهربان ۚ خَبِيرٌ خَرِر كَصْوالا ۚ لَهُ الكَاكِيْةِ ۚ فَاللَّهُ مُوتِ ٱسانوں مِن الْغَيْنُ بِي نِياز الْحِيمِينُ تمام خوبيون والا لَهُو البته وبي فِي الْأَرْضِ زمين مِن الوَانَ أور بيتك اللهُ اللهُ الله إَلَيْهِ تَوَ كَاتِو خَنِين دِيكِها | أَنَّ اللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ الرُّكْتِي تَعَدِيْ جِلْتِي ہِ فِي الْبَعْرِ دريا مِن | يَأْمُرُهِ اسْلَحَمْ ہے | وَيُفْسِكُ اوروه روكے ہوئے ہے | النَّهَآءِ آسان | أَنْ تَقَعُ كهوه كريزے لَرَّوْوْفُ بِرُا شَفَقت كُرِنُوالا ل بِإِذْنِهُ السِّكِ مِنْمُ ہِ لِنَّ اللهُ بِمِنْكَ الله لِيَاكُ أَسِ لُوكُوں بِر عَلَى الْأَرْضِ زمِن بِهِ 🏻 اللَّا تَمْرِ حِیْدٌ نہایت مہریان کھکو اوروی الکن ٹی جس نے کئیاکٹھ زندہ کیاتھیں افتر مجر کیویٹنگٹھ مارے گاتھیں افتر مجر يُحديث كُذُ زعده كرے كاتبهيں | إِنَّ الْإِنْسَانَ بِينِكُ انسَانِ | لَكُفُونٌ بِراناشُرا

گزشتہ آیات میں کچھ جے کے احکام بیان ہوئے تھے۔ پھر اورمؤ ٹر بھی ہے کہ چندا حکام وعقائد کی تعلیم دے کراس کے 📗 ان کی کچھنفسیل کی گئی تھی۔اہل ایمان کے خصوصی اوصاف بھی بیان ہوئے تھے پھر ہجرت کرنے والوں کا ثوات بیان کیا اور کفارے مقابلہ کرنے کی اجازت وتعلیم بھی دی۔اب پھراصل مدعا کی طرف رجوع فرمایا جاتا ہے۔

تفییر وتشری ۔قرآن پاک کا دستور ہے اور پہطریقہ بلیغ مقصد معنى توحيد ذات بارى تعالى كى تلقين كرتاب كيونك توحيد بى دائرہ اسلامی کا مرکز اور دین محور کا وسطی نقطہ ہے اس سے اصول واحكام كيتمام خطوط متقيم نكت بير- انسان کے تصرف میں آتے ہیں۔ ان محلاوہ غیرمعروف چزين بھي انساني ستي كي فطري طور برخادم بيں - نيخلاتها لي ك قدرت عامداورربوست تامدي كلي موكى دليل بي پيرياني ملى انسان کامتخر ہے۔علاوہ دیگر وجوہ تسخیر کے انسان کےسفر کرنے کا ذریعہ ہے۔انسانی تدبیروں سے کشتیاں اور جہازیانی کی سطح پر چلتے ہیں۔اس ہے بھی اللہ کا احسان عظیم ثابت ہوتا ہے۔ بیتو حصول فوائد کے ذرائع کا بیان ہوا۔ رہا دفع ضررتو اس کی بھی بہت ی صورتیں ہی اور ایک باطل واضح بات یہ ہے کہ آسان زمین پرنہیں گرتاای نے اینے دست قدرت سے آسان، چاند، سورج ،ستارول کواس فضائے ہوائی میں بدول کسی ظاہری تھمبے یا ستون کے تھام رکھاہے جواپنی جگہ سے بنیخ ہیں سرکتے۔ورنہ کر كراور ككراكراس زمين كوياش ياش كردية \_ بي بهي اى كى مبربانی اورشفقت ہے ورنداگر آسان گریدتا تو تمام دنیا جاہ موجاتی اور جب وقت مقررہ برجکم اللی آسان ٹوٹے گا تو یقینا دنیا تباہ ہوجائے گی۔اخیر میں بتلایا جاتا ہے کہوہ اللہ ہی ہےجس نے تم کو زندگی دی چھر وقت موعود پرتم کوموت دے گا اور پھر قیامت میں دوبارہ تم کو زندہ کرے گا تو ان تمام احسانات و

اور منع مقیقی کوچھوڑ کردوسروں کے سامنے جھکنے لگتا ہے۔
یہاں آ بت کے آخری جملہ ان الانسان لکفور میں انسان
سے کفارو شرکین لوگ مراد ہیں ۔مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں
ظاہر مفہوم کے پیچھے ایک لطیف اشارہ بھی چھیا ہوا ہے۔ ظاہر مفہوم
تو محض اللہ کی قدرت کا بیان ہے مگر لطیف اشارہ آسان سے پانی
برسا کر زمین کو سرسز کردیتے میں بہہے کہ جس طرح بارش سے
سوکھی زمین رکا کیک لہلہا اٹھتی ہے اسی طرح وی الی کا جو باران

انعامات کا اقتضا تو یہ تھا کہ لوگ تو حید اور شکر ربانی اختیار کرتے

گرانسان ہے برانا قدرا کہ اس پر بھی کفروشرک سے باز نہیں آتا

انسان کے فوائد دنیا میں تین طور پر ہیں (۱) ایک آسان اور کا گنات فضائی ہے۔ (۲) دوسرے موجودات ارضی ہے۔ اور (m) تیسرے سمندروں اور دریاؤں کے یانی سے۔ انہی تینوں کا بیان ان آیات میں فرمایا گیا ہے۔ جس سے مقصود اپنی قدرت کی وسعت کوظا ہر فرما تا ہے۔ آخر میں انسان کی پیدائش اورموت کی قدرت دکھا کر حمرِ جسمانی اور وجود قیامت کو ثابت فرمایا گیا ہے۔اس طرح ان آیات میں ربوبیت عامہ کو بتلا کر الوہیت کو ثابت کیا گیا اور الوہیت کو وحدانیت کے ثبوت کا ذریعہ قرار دیا۔ چنانچہ ان آیات میں پہلے ہلایا جاتا ہے کہاگر زمین خشک رہتی۔ پانی نہ برستا۔ فضائی کا ئنات میں انقلاب و حرکت نه پیداموتی تو کس طرح انسان اس زمین پرزنده ره سکتا\_ بیاللہ ہی کا احاط علمی ہے کہ انسانی زندگی کے قائم رکھنے کے لئے اس نے مختلف اسباب کو مرتب کرکے اور ایک دوسرے سے مربوط فرما کریانی اتاراجس سے زمین سرسبر وشاداب ہوجاتی ہے۔ پانی کے برسے میں اس باب فضائی وارضی سب کو وظل ہے۔آ فاب کی حرارت سے سمندروں سے بخارات المحت ہیں درمیانی فضامیں ان کا یانی بن جاتا ہے پھر برس کرز مین کوسیراب کرتا ہے۔اس سے ثابت ہوا کہ خدا کی قدرت ہمہ گیر ہے اور تمام عالم اس كوست قدرت ميس بلكداس كى مملوك ومحلوق ہے۔ پھرآ گے اپنی شانِ ربوبیت اور مخلوق پر شفقت ومہر بانی کو جلایا جاتا ہے کہ سطرح زمین کی موجودات اور خشکی وتری کی چیزوں کوانسان کے قابومیں کردیا کہ ہرچیز انسان کی خادم ہے۔ بہت ی چیزیں تو انسان کے ظاہری تصرف میں آتی ہیں مثلاً جانورول کا گوشت و پوست \_ إون، چر بی، دودھ وغيره انسان اینے کام میں لاتا ہے۔ پھر بہت سے غلے۔میوے، پھل، جڑی بوٹیاں، سزیاں ترکاریاں، پھرفتم قتم کے پھروہ معدنیات سب باراں نازل فرماتا ہے جن کے دلوں میں فطاری صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے وہ اس کا اثر قبول کرتے ہیں اور ہمیشلا کے لئے معرفتِ الہیماصل کر کے زندہ ہوجاتے ہیں لیکن جو محروم ازلی ہیں جن کے دلوں کی زمین شورو بخرہ یا پھروں کی طرح سخت ہاں پر فیضانِ رحمت کا کوئی اثر نہیں ہوتا جس طرح وہ پہلے خشک تھے ویسے ہی باقی رہتے ہیں۔اللہ کے بیسے ہوئے پیغیر کی ہدایات اور اللہ کی کتاب کے فرامین واحکام کا یہ بخراور سخت دل والے کوئی اثر نہیں لیتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح کفروشرک پر قائم رہتے ہیں اور دین اسلام کی ہر بات پر معترض ہوتے ہیں۔اس پر آگے مشرکین کو زجر و تنہیکی جاتی ہے اور شرک کا روفر مایا جاتا ہے جس کا مشرکین کو زجر و تنہیکی جاتی ہے اور شرک کا روفر مایا جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں ائندہ درس میں ہوگا۔

رحمت آج ہورہا ہے عنقریب تم کو بید منظر دکھلانے والا ہے کہ یہی عرب کا بنجرریکستان علم وعمل۔اخلاق و تہذیب صالح کا وہ گزار بن عبائے گا کہ جو بھی ویکھانہ ہوگا اور اس طرح کفر وجہل سے جو قوم روحانی موت مرچکی تھی ایمان و معرفت کی روح سے اس کو زندہ فرمادے گا۔ پھر جس طرح پانی ایک ہی ہوتا ہے لیکن زمین کے اختلاف کی وجہ سے اثر ات مختلف پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح آگر چہ کتاب الہی کی ہدایت ایک ہی ہے پیغیر پیام برحق ایک ہی بہنچا تا ہے گر دلوں کے استعداد کے تفاوت سے کہیں معرفت و کہنچا تا ہے گر دلوں کے استعداد کے تفاوت سے کہیں معرفت و صدافت کے خوشبودار پھول اور لذیذ وحسین پھل نمودار ہوتے ہیں اور کہیں خبیب باطن اور عناد وضد کے مصرت رساں خاردار جھاڑ جھنکاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم اپنی رحمت سے احکام شل باو

## دعا شجيحة

الله تبارک و تعالیٰ ہمارے قلوب کواپنے فیضانِ رحمت سے سیراب فر ماویں۔اورایمان ویقین اورعمل صالح والی زندگی عطا فرمائیں۔

یااللہ! آپ کے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جواحکا مات وہدایات ہم کو پہنچیں ہم دل و جان سے ان کو اپنانے اور ان پڑکمل کرنے والے ہوں اے اللہ! دنیا کی کا نئات کا ذرہ ذرہ ہمارے لئے آپ کی معرفت کا ذریعہ ہواور ہم آپ کے احسانات اور انعامات پر آپ کے شکر گز ار اور فرما نبر دار بندے ہوں۔ اے للہ! آپ نے جوزندگی ہم کوعطا فرمائی ہے اس کا لمحد لمحدا بنی مرضیات میں صرف کرنے کی توفیق عطافر ما اور حقیق شکر گز اری کی سعادت عطافر ما۔ یا اللہ جب ہماری موت آئے تو ایمان اور اسلام کی موت نصیب ہو۔ اور مونین مخلصین کے ساتھ ہماراحشر ہواور انہی کے ساتھ ہماراحشر ہواور انہی کے ساتھ آپ کی جنت میں جانا نصیب ہو۔ آمین۔

والخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْوِرَتِ الْعُلْمِيْنَ

لِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مُنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَكَرِيْنَانِ عُتَكَ فَى الْكَمْرِ وَ ادْعُ الْكَالَى الْآكِ الْمَعْمِ وَ ادْعُ الْكَالَى الْمَدِينِ الْمَدِينِ الْمَدِينِ الْمَدِينِ الْمَدِينِ اللَّهِ الْمَدْ اللّهِ الْمَدْ اللّهُ اللّهُ

اوران ظالموں كا كوئى مدد گار نەہوگا۔

المُكُن الْمَنَ الْمَن اللهُ اللهُ

الله كى رستش كى اجازت توسمى طرح تابت نيس شرك فى العبادت كى اجازت نه قو خداف اپنى سى كتاب ميں دى نا عقل سليم اس كى شہادت د بى ہے قوسب سے براظلم اور بے انصافی لا ہے كہ خدا كا كوئى شريك تھرايا جائے ۔ايسے ظالم اور بے انصاف لوگ خوب يا در تھيں كہ ان كے باطل معبود مصيبت برانے پر پچھ كام نه تا تيس كے د خدا در كوئى إس وقت مد دكر سكے گا۔

یہاں ان آیات سے ایک تعلیم تو بیلی کرزاع وجدال کی ممانعت ہے گر نزاع و جدال اور چیز ہے اور مناظرہ اور چیز ہے۔ مناظرہ کی ممانعت نہیں۔ یہاں اسلام کے خلاف مجادلہ کرنے والوں کو اشارۃ تنبید کی گئی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں کوخوب جانتا ہے۔ وہ اس کی سزا دے گاتا ہم دعوت الی الحق اور تبلیغ اسلام کا کام برابر جاری رکھا جائے گا جیسا کہ وادع الی دہک میں حکم دیا گیا ہے۔

پھرایک بات بیمعلوم ہوئی کہ اللہ تعالی نے ہرامت کواس کے وقت يس أيك خاص شريعت اوركتاب دي جس كااتباع اس امت ير اس وقت تک درست تھا جب تک کوئی دوسری امت اور دوسری شريعت الله تعالى كى طرف سے نهآ مني اور جب دوسري شريعت آيگي تواتباع اس جديدشر بعت كاكرنا ب اكراس جديدشر بعت كاكوني حكم پہلی شریعت کے خلاف ہےتو پہلے تھم کومنسوخ اور جدید تھم کو ناسخ سمجها جائے گا۔جدیدصاحب شریعت سے سی کو مجادلہ اور منازعت کی اجازت مبين موجوده زمانه مين جب كه خاتم الانبياء محدرسول التصلي الله عليه وسلم ايك مستقل شريعت لي كرآ مي توسي سابق شريعت والے کوئ نہیں کہ آپ کی شریعت میں جدال وزاع کرے۔ البذاکسی نصرانی یا یہودی کوید کہنے کاحی نہیں کہ ہرشر بعت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔لہذاز مانة اسلام میں بھی ہم شریعت موسویہ باشریعت عیسویہ پر ممل كرتے رہيں تومسلمانوں كوہم سے اختلاف ندكرنا جاہے۔ توبيہ بات نہیں۔اب تو پوری دنیا کے لوگوں کو می تھم ہے کہ شریعتِ محمد میک قائم موجانے کے بعد کوئی اس شریعت کی مخالفت نہ کرے۔ ابھی مشرکین کی ندمت اورر دِشرک کامضمون اگلی آیات میں جاری ہے جس کا بیان انشاء الله آئندہ درس میں ہوگا۔

تھا۔ ہرزمانہ میں ہرقوم کے لئے جدا جدا شریعت نازل فرمانی گئی اور الگ الگ نی آئے اور انہوں نے اپنی اپن قوم کی رہنمائی کی۔ ای طرح اس امت محمد میرے لئے بھی ایک خاص شریعت بھیجی گئے۔اب بدزمانہ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كى نبوت كاسم \_ آب كى شريعت برعمل كرنے کا ہے۔ آپ کا اے ہوئے قوانین واحکام کومانے کا ہے۔ آپ کے بنائے ہوئے راستہ برچلنے کا ہے۔ پھر اصل دین بمیشہ سے ایک ہی رہا۔ بجر الله تعالى كيمهي كى دوسرى چيزى عبادت مقررنبيس كى گئ اس كئے توحیدوغیرہ میں جھکڑا کرناکسی کوکسی حال زیبانہیں آ گے آنخضرت صلی الله عليه وسلم كوخطاب موتاب كه جب توحيد جيسي كعلى مونى چيز مين بهي جبتن نكالى جائيل وآپ يجه پروانه يجيئ آپ جسيدهي راه پرقائم بين لوگوں کواس طرف بلاتے رہے اورخواہ مخواہ کے جھکڑے نکالنے والوں کا معامله خدا کے سپر دیجیے وہ خودان کی تمام حرکات سے واقف ہے قیامت كەن ان كىتمام اختلا فات اور جھكروں كاعملى فيصله كردےگا۔ انسان كومعلوم مونا چاہئے كه آسان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کے ذرہ ذرہ کا حال الله عزوجل کومعلوم ہے اور لوت محفوظ میں کھیا ہوا ہے۔اس کے علاوہ ہرانسان کاعمل اس کے نامهُ اعمال ميں لكھ دياجا تا ہے اور يہى اعمال نامه قيامت كے دن ہرایک کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور اس کے مطابق اس کو جزاسزا ملے گی۔اوراتیٰ بے ثار چیزوں کاٹھیکٹھیک جاننااورلکھ دینا اور اس کے مطابق ہرایک کا فیصله کرنا۔ ان میں سے کوئی بات الله ك بالمشكل نبيس جس ميس كوئى تكليف يا دفت اللهاني یڑے۔ آخیر میں شرک کا روفر مایا جاتا ہے کہ اللہ کے سواغیروں کی مشرکین جو بندگی و پرستش کرتے ہیں۔ بیکض باب دادوں کی كورانة تقليدين ايساكرت بين ورنه كوئى عقلى يانعلى دليل نبين رکھتے کی عقیدہ یاعمل کی صدافت وحقانیت ثابت کرنے کے لئے دوہی ذرائع ہیں نقلی یاعقلی نقلی میر کہ خدا تعالیٰ اینے نبی کی معرفت اپنے کلام میں کسی عقیدہ وعمل کا تھم دے دے عقلی ہے کہ عقل اورفطرت سليمهاس كى حقانيت كى شهادت د \_\_ ليكن غير

لِتُنَا بَيِنْتٍ تَعْرِثُ فِيْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُو bestur. بِعُوْا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِيْنِ تَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنْ يَخِلُقُهُ اذُمَا كَالَّاوِّلُوا مَا قَكَرُوا اللهَ حَقَّ قَلْ رِمْ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَقُويٌّ عَزِيْهُ جا بسئے تھی وہ نہ کی اللہ تعالی بڑی قوت والا سب بر غالبہ يكهضه والاب وه ان كي آئنده اور گذشته حالتو ل كوخوب جا بتا ب وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجِعُ الْأُمُورُ ﴿ اورتمام کامول کامداراللہ ہی برہے۔ ا بَيِلْتٍ واضح التَعْرِفُ ثَم بِهِ الوك النئئا حارى آيات تُنتُكِي رُمِي جاتي بين | عَكَيْهُومُ ان بِرِ أَكُانُبَتِنَكُمُ كَيامِينُ مَهمين بتلادون؟ التَّارُ وه دوزخ يَأَيُّهُا النَّاسُ الله لوكوا الْكَذِيْنَ كُفُواْ جن لوكوں نے كفركيا كويشُ اور يُدا الله الله تَكُوعُونَ تم يكارت ہو لَهُ اس كو ضرب بیان کی جاتی ہے

|      | - 1 | •           |
|------|-----|-------------|
|      |     | - 1         |
|      |     |             |
|      |     | V           |
|      |     | . \ 🔻       |
|      | 361 | ₩           |
|      | ~ / | .~ <b>∓</b> |
|      | m'  | •           |
| - 0  | 10  | •           |
| M    | ,   | •           |
| 11 1 |     |             |
| ~    |     | •           |
|      |     |             |

|    | الظالب واستعالا     | ضُعُفَ كزور يوداب                                                                                             | مِنْدُس ا                     | ن چراکیس گےاہ                | لَايَسْتَنْقِدُوهُ  | النيشًا كِهِمْ                | الذُّبَابُ مَكْسَى       | سے چین لے                   | يَسلُبهُ هُ ان-    |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 12 | لَقُوِيُّ تُوت والأ | في النَّ اللَّهُ بِينِكُ اللَّهُ اللّ |                               | حَقَّ قَدُرِةِ السَّحَقَدركِ |                     | مَا قُدُدُوا نفررجاني نهون نے |                          | وَالْمُطْلُونِ اورجس كوجابا |                    |
| 0  | وں آدیوں میں ہے     | وَادر صِنَ النَّا                                                                                             | بیغام پہنچانے والے            | رس ا رسُلًا                  | الْمَلَيِكَةِ فرشتو | ہے   مِنَ                     | يَصْطَفِيْ بُن لِيَ      | اللَّهُ الله                | عَزِيْزٌ عَالِ     |
|    | ع وكما اورجو        | لے ہاتھوں کے درمیان آ                                                                                         | بَيْنَ لِيُدِينِهِ مِ السَّحِ | اے اعاجو                     | ليعكمُ وهجانة       | و)<br>بر و <u>يمين</u> والا   | وُّ سِنْے والا البِصِيدِ | لله اسَمِينَ                | إنَّ اللهُ بينك ال |
|    |                     |                                                                                                               | نابازگشت الآمُو               |                              |                     |                               |                          |                             |                    |

آ گے بت پرستوں کی جہالت وحماقت ظاہر کرنے کے لئے اورتو حید کے مقابلہ میں شرک کی برائی وقیاحت جتلانے کے لئے ایک مثال بیان کی جاتی ہے جھے کان لگا کرغور سے سننے اور سجھنے کی تاکید کی جاتی ہے تاکہ ایس رکیک اور ذلیل حرکت سے مشر کین باز رہیں۔ بتوں کی بے بسی اور بے سی اس طرح سمجھائی جاتی ہے کہ اللہ عزوجل نے اس ساری کا ئنات کو عجیب شان سے بنا کھڑ اکیالیکن ان بنو ر) کوتو ایک کھی جو بہت ہی ادنی اور حقیر جانور ہے وہ بھی بنانی نہیں آتی۔ بیا سیلے اسلیے تو کیا اگر سب مل كرسر جوژ كربهي بييره جائيس تب بهي ان ميں اتني قدرت نہیں کہایک مھی کو پیدا کردیں۔اور پیدا کرنا تو در کنار بیتوالیے بيبس اور بيكس بيس كه جومتهائي ان بتول يرج هائي جاتي ہے اس میں سے کھیاں اپنی خوراک لے کراوران سے چھین کر جب اڑ جاتی ہیں یا بیٹھ کر مزے سے کھا جاتی ہیں تو ان میں اتنی طاقت نہیں کہ انہیں کھانے ہے منع کردیں ماجو کچھوہ اٹھا کر لے حاربی ہیں ان سے چھین لیں۔ توالیے مجبور اور بے بس اور بے کس بتوں کو خالق السلوت والارض کے ساتھ معبودیت اور خدائی کی کری پر بٹھا دینا کس قدر بے حیائی جماقت اور شرمناک گتاخی ہے۔ پچ تو یہ ہے کہ کھی بھی کمزور۔ کھی سے زیادہ ان كے بت عاجز اور كمرور اور بتول سے برو حكر ان كا يوجے والا کمزور ہے۔ جس نے الیی حقیر اور کمزور چیز کو اپنا معبود اور حاجت روابناليا\_

تفسير وتشريح مشركين كى مذمت اورر وشرك كامضمون كزشته سے بیان ہوتا چلا آ رہا ہے۔اب آ گے محرین اسلام اور اہل حق سے عنادر کھنے والوں کی ایک حالت بیان کی جاتی ہے۔ یہ ایک عام بات ہے کہ اہلِ عناد باطل پرست جاہل آ دمیوں کی بی خاصیت ہوتی ہے کہ جب ان کی جہالت بران کومتنبہ کیا جائے تو چونکہ ان کے پاس اپنے عقیدہ وعمل کا ثبوت پیش کرنے کے لئے کوئی دلیل نہیں ہوتی اس لئے جہالت پراتر آتے ہیں اور اہل حق سے سب وشتم اور ہاتھا یائی کرنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں۔ یہی حالت مشركين مكه كي بهي تقى كه جب ان كيسامنة رآنى آيات تلاوت کی جاتیں جن میں تو حید وغیرہ کا بیان ہوتا توان کی تیوریوں پر بل یر جاتے اور چرہ کا حلیہ بگڑنا شروع ہوجاتا حتی کہ شدت عنیض و غضب سے یاگل موکر جاہتے کہ آیات سنانے والے برحملہ کردیں۔چنانچہ کفار مکہ بعض اوقات ایسا کربھی گزرتے۔ مشركين كي تنبيه ك لئة الخضرت صلى الله عليه وسلم كاخطاب ہوتا ہے کداے بی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہدویں کہ میہ جو قرآن کی آیات سننے سے تمہیں کوفت اور جلن ہور ہی ہے تو اس سے کہیں بڑھ کر کوفت اور جلن ایک اور چیز سے تم کو ہوگی جس پر کسی طرح صبر ہی نہ کرسکو گے اور وہ سخت بری اور نا گوار چیز دوزخ کی آ گ ہے جس کا وعدہ کا فروں سے کیا جاچکا ہے۔اب دونوں کا موازنه کرکے فیصله کرلو که کونسا تلخ مھونٹ بیناتم کونسبتا آسان ہوگا۔

یبال کفروشرک کی ندمت کے ساتھ کافروں کے جاہلانہ سلوک کا اظہار فرمایا گیا کہ ان کو کلمیہ حق سننا بھی گوارانہیں۔ ساتھ ہی مشرکوں کے عقیدہ کو باطل کرنے کے لئے بتوں گی 🕻 انتہائی کمزوری، بے بی اور لاحاری ظاہر کرکے بت برتی کا استصال فرمايا كيا اورساتهه بي معيار الوجيت لقوى عزيز فرما كربتلا يا گيا كەستى الوہيت وہ ذات ہے جو قادراور غالب ہواور چونکہ کمال قدرت اور غلبہ کامل سوائے خداوند قدوس کے سی میں نہیں اس لئے خدا کے سوا کوئی معبود ہونے کاسز اوار بھی نہیں۔ یہاں سے ایک بات بیٹابت ہوئی کہ نبوت ورسالت کسبی نہیں محض وہبی ہے۔اللہ تعالی جس کو حیابتا ہے نبوت کے تاج ہے سر فراز فرما تا ہے چونکہ یہاں آیت میں صرف انسانوں اور فرشتوں کی بیامبری کا تذکرہ ہے جنات کا کوئی ذکر نہیں اس لئے بعض مفسرین نے یہاں سے نکالا ہے کہ جنات نبی نہیں ہوئے نداین قوم کی اصلاح کے لئے نہ دوسروں کی ہدایت کے لئے۔ اب یہاں تک آیات میں اہل کتاب کفاروشرکین کے عقائدواعمال كارد وبطلان خوب طرح واضح كرديا تواب خاتمه بر روئيخن مسلمانول كي طرف فرمايا كيااورامت اسلاميه كي برتري

ظاہر فرماتے ہوئے کچھ ہدایات دی گئیں جس کا بیان ان شاءاللہ

آئنده درس میں ہوگا۔اوراس پرسورت کوشم فرمایا گیاہے۔

اگر عقل سے سجھے تو ایسی گتاخی کیوں کرتے۔ کیا اللہ کی شان رفع اور قدرومنزلت اتنی ہے کہ ایسی کمزور چیزوں کواس کا ہمسر بنادیا جائے؟

یو توحیدی تحقیق تھی آ گے رسالت کے متعلق کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ کواختیار ہے رسالت کے لئے جس کو جاہتا ہے منتخب کرلیتا ہے۔فرشتوں میں سے جن فرشتوں کو جا ہے احکام الہی نبیوں کے یاس پہنچانے والے مقرر کردیتا ہے اور اس طرح انسانوں میں سے جس کو جاہے احکام پہنچانے کے لئے مقرر کردینا ہے یعنی رسالت کا مدارا متخاب خداوندی پر ہےرہا ہے کہ انتخاب کی ایک خاص کے ساته كيول واقع مواتواس كأايك جواب توان الله سميع بصير كهدكرديا كميا كمالله تعالى خوب سننے والے اور خوب و يكھنے والے ہیں جس کوخدااس منصب کے لئے انتخاب فرماتا ہے ان کی تمام باتوں کواوران کے ماضی وستقبل کے تمام احوال کو دیکھتا ہے اس لئے وہی حق رکھتا ہے کہ جس کے احوال واستعداد برنظر کر کے منصب رسالت پر فائز کرنا جاہے فائز کردے اور دوسرا جواب والى الله توجع الامور يعنى تمام كامول كالدار الله بى يرب فرما كرديا كياليعني وه ما لك متعلّ بالذات اور فاعل مختار ہے اس كے ارادہ کے لئے کسی مرجع کی ضرورت نہیں پس سبب حقیقی ارادہ خداوندی ہے جس کو جاہے نبوت سے سرفراز فر مائے۔

#### دعا تيجئے

قرآن پاک کی جوآیات ہمارے پڑھنے اور سننے میں آئیں ان ہے ہور ۔ ایمان ویقین میں زیادتی ہواوران پرول وجان سے علی پیراہونے کی ہم کوتو فیق نصیب ہو۔ یا اللہ! تو حید حقیق کی دولت ہم کواس زندگی میں نصیب فرما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوہدایات واحکامات ہم تک پہنچیں ان کا اتباع وفرما نبرداری ہمیں نصیب فرما ظاہراً و باطناً آمین۔ واحکامات ہم تک پہنچیں ان کا اتباع وفرما نبرداری ہمیں نصیب فرما ظاہراً و باطناً آمین۔ واحکامات ہم تک پہنچیں ان کا اتباع وفرما نبرداری ہمیں نصیب فرما ظاہراً و باطناً آمین۔ واحد کے دولت ہم تک پہنچیں ان کا اتباع وفرما نبرداری ہمیں نصیب فرما ظاہراً و باطنا آمین اللہ اللہ اللہ اللہ کی جوہدایات و احداد کا مات ہم تک پہنچیں ان کا اتباع کو فرما نبرداری ہمیں نصیب فرما ظاہراً و باطنا آمین اللہ کا دولت ہم تک پہنچیں ان کا اتباع کو فرما نبرداری ہمیں نصیب فرما ظاہراً و باطنا آمین اللہ کا دولت ہم تک پہنچیں ان کا تباع کی خوالم کی جوہدایات ہم تک پہنچیں ان کا تباع کی خوالم کی خوالم کی جوہدایات ہم تک پہنچیں ان کا تباع کی خوالم کی جوہدایات ہم تک پہنچیں ان کا تباع کی خوالم کی جوہدایات ہم تک پہنچیں ان کا تباع کی خوالم کی جوہدایات ہم تک پہنچیں ان کا تباع کی خوالم کی خوالم کی جوہدایات ہم تک پہنچیں ان کا تباع کی خوالم کی خوالم کی خوالم کی جوہدایات ہم تک پہنچیں ان کا تباع کی خوالم کا خوالم کی خ

كَنْ يُنَ الْمُنُوا ازْكَعُوْا وَ اللَّهِ كُوْا وَاعْدُرُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرُ لَكُ ایمان والوتم رکوع کیا کرو اور سجدہ کیا کرو اور اینے رب کی عبادت کیا کرو اور نیک کام کیا کرو اُمید ہے کہتم فلاح یاؤ ۔" لِحُوْنَ ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ مُهُوَاجُتَبْكُمْ وَمَاحِعَلَ عَلَيْكُمْ اللہ کے کام میں خوب کوشش کیا کرو جیہا کوشش کرنے کا حق ہے۔اُس نے تم کو ممتاز فرمایا اور تم پر الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ \* مِلَّةَ ٱبِيْكُمْ إِبْرُهِ يُمَدِّهُ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ لُهُ مِنْ قَبُلْ دین میں کی قشم کی تنگی نہیں کی تم اپنے باپ ابراہیم کی مِلَت پر قائم رہو۔اُس (اللہ) نے تہمارا لقب مسلم رکھا ہے وَ فِي هٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى التَّاسِ ۖ تاکہ تمہارے ہے) پہلے بھی اور اس (قرآن) میں بھی فَاقِيْمُواالصَّلَوةَ وَاتُواالرُّكُوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُومُولِكُمُّ فَيَعْمَ الْمُولِي وَنِعْمَ النَّصِيرُ سوتم لوگ نماز کی یا بندی رکھواورز کو ۃ دیتے رہواوراللہ ہی کومضبوط پکڑے رہو۔ ہتمہارا کارساز ہے سوکیا اچھا کارساز ہے اور کیا اچھا مددگار ہے۔ يَأَتُهُا اللهِ الكِنْ يْنَ الْمُنُوا وه لوك جوابيان لائِ النَّكُوُّةُ الْمُركُوعُ كُولُ وَالنَّجُدُ وَالرَّحِده كُرولُ وَالنَّالِ الْمُعَلِّمُ النَّالِ اللهِ الْمُعَلِّمُ النَّالِ اللهِ النَّالِ اللهِ اللهِ اللهُ ال وَافْعَكُوا اوركرو الْخَيْرُ اجْصَحَام | لَعَكَمُنُهُ تَاكِيم | تُفْلِعُونَ فلاح (دوجهان مِن كامايي) مِن | وَجَاهِدُوْ اوركوشش كرو | فِي الله الله مِن حَقَّ حَقّ إِجِهَادِهِ اسَى كُوشُوسَ كُرنا | هُوَ وه | اجْتَبُ كُورُ اس نِيتهين کِنا | وَهَا اورنه | جَعَلَ وَالى | عَلَيْكُورُ تمرير | فِي الدِّينِ وين مِن مِنْ حَرَجِ كُونَ عَلَى ۚ مِلَّةَ دِينَ ۚ أَبِيكُ فُهُ تُمَهَارِ عِبابِ ۚ إِبْرَهِينَهُ ابرائِهُ ۚ هُؤ وه ۚ سكة كُورُ تَهَارانام كيا ۚ الْمُسْلِمِينَ مَا

مِنْ قَبْلُ سِے قِبل | وَ اور | فِي هٰ مُناسِمِين | لِيَكُوْنَ تاكمو | الرَّسُولُ رسولَ | شَهِينِدًا تهاراً كواه | عَلَيْكُفْ تَم ير | وَتَكُوْنُوا اورَتُم مو

شُهَ كَأَمُ كُوه عَلَى النَّايِسِ لوكوں ير فَاقِيمُ والسَّارُو الصَّلوةَ نماز فَ النَّوا اوراداكرو النَّاكُوةَ زكوة في اور اعتَصِمُوا منبوطي عقام لو

يَاللَّهِ اللَّهُ و و مَوْللُّهُ مُهارامول (كارساز) فَيغْمَ سواحِها الْمَوْلَى مولًى | وَيَغْمَد اوراجِها ب النَّصِيْرُ مدوًّار

تفسير وتشريخ: ـ بياس سورت كي آخري آيات ہيں \_گزشته 📗 كي برتري ظاہر فرما كراہل اسلام كوضروري ہدايات وتعليم دي جاتي ا ایمان کوذات باری تعالی بر بھروسہ کرنے اوراس کی نصرت واعانت طلب کرنے کی ترغیب لعلیم دے کرسورت کوختم فرمایا گیاہے۔ گزشته آبات ہے جومضمون بیان ہوتا آ رہا تھا اس کالب لیاب اورخلاصدیمی تھا کہ اللہ عزوجل سے برھ کرانسان کامر لی اور

آیات میں اس سورۃ میں ایمان و اسلام کے بڑے اور خصوصی ہے۔اس امت کے فرائض یا دولائے جاتے ہیں اور اخیر میں اہلِ اصول يعنى توحيدورسالت كااثبات بقيامت وحشر ونشر كاواقع ہونا اس زندگی کے اعمال کے مطابق آخرت میں جزاوسز ا کاملنا۔ پھر ہر ایک کے متعلق منگرین کے شبہات ومحادلات کا جواب مذکور ہو چکا تواب خاتمه برابل ایمان سے خطاب ہوتا ہے اور شریعت اسلامیہ

bestur

جہاد۔وغیرہ وغیرہ سباس حکم میں شامل ہیں کہ اللہ کے دین کے کئے اوراللہ کے احکام بجالانے کے لئے اپنی جان و مال سب کھیر لكادواوركيول لكادواس كى وجهاورسبب بحى هو اجتبكم فرماكر بتلآ دى يعنى الله نيم كويسند كيا ادر متاز فرمايا توجس كوكوني خاص ترجيح دی جاتی ہے وہ خدمت کے لئے زیادہ دوڑ تا ہے۔ هوا جتبكم كآنفير مين علماء نے لكھاہے كەسلمانوں كوسب ے اعلیٰ اور افضل پیغیبر دیا۔ اور تمام شریعتوں ہے اکمل شریعت عنایت کی۔اور تمام دنیا میں خدا کا پیغام پہنچانے کے لئے اس قوم کو چھانٹ لیا اور سب امتوں پر فضیلت بخشی تو محویا الله عز وجل کی بردی عنایت ہے کہاں نے دنیا بھر کے لوگوں میں اپنے کام کے لئے امت محمد یکو انتخاب کیا۔ بیال اسلام کے لئے ندمنے والا امتیازیانشان ہے۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ جودین اور طریق کارایمان والوں کے لئے مقرر کیا گیا ہے وہ بالکل آسان ہے۔ دین میں کوئی ایسی مشکل نہیں رکھی کہ جس کا اٹھانا کٹھن ہو۔احکام میں ہرطرح رخصتوں اور سہولتوں کا لحاظ رکھا ہے۔ پھر طریقہ اور دین بھی کوئی اجنبی نہیں ہے۔ وہی طریقہ ہے جو تمہارے جدِ امجد حضرت ابراجيم عليدالسلام نے اللہ تعالیٰ كے تھم سے دنيا ميں رائح كيا۔اس طریقه پر چلنے والوں کا نام انہوں نے اللہ کے حکم ہے مسلم رکھا اور یمی نام تنهارے لئے قرآن مجید نے بھی برقرار رکھا ہے اس لئے یمی وہ قدیم دین ہے جس برتہ ہیں چلنا ہے۔مسلم جس کے لفظی معنى بين حكم برداراور وفاشعار بياس امت كانام ركها كيا- كواور امتين بهى مسلم تفين محرلقب بياسي امت كالخمبرا \_حضرت ابراهيم

علیہ السلام چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ہیں اس لئے

سارى امت كى باب موئ اى لئى ملت ابيكم ابراهيم

فرمايا گيا - كهايخ باپ ابراجيم كي ملت برقائم رهو ـ توالله عزوجل

یادی کون موسکتا ہے؟ اس کی ذات کو کمال علم ۔ کمال توت اور کمال قدرت حاصل ہےاس لئے اس کی ذات کو پیچانے اس پر ایمان لانے۔اوردل وجان سے اس کی طرف جھکنے کی ہدایت فر مائی گئی تھی ادر منکرین ومشرکین کو تنبیه کی گئی تھی کہ اگروہ سرکشی اور شرک و کفر پر قائم رہے تو اپنا ہی کچھ بگاڑیں گے اور دائی عذاب سے واسطہ پڑے گاجس سے چھٹارے کی کوئی صورت نہ ہوگی مشرکین کے عقائدوا عمال كالحجيى طرح ردو بطلان فرما كراب اخير مين موننين كو مخاطب فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہتم اکیلے اینے رب کی بندگی پر لگے رہو۔ای کے آ مے جھو۔اس کے آ کے پیشانی نیکواور ای کے لئے دوسرے بھلائی کے کام کروتا کردنیا اور آخرت میں حمہیں فلاح نصیب ہو۔ تو قبولِ اسلام کے بعدیہاں سب سے پہلے نماز اور پھر دوسری عباد تیں اور پھر اور نیکیاں کرنے کا حکم دیا گیا اوراس پروعده دين ودنياكى بهلائى كافرمايا كيا\_اور چونكه تفلحون بغیر کی تصریح اور قید کے فرمایا گیا ہے، اسلیے مفسرین نے اس سے دنیا و آخرت دونوں جہان کی بھلائی اور فلاح مرادلیا ہے۔آگ ہدایت کی جاتی ہے کہ اللہ کے احکام بجالانے اور دین کے کاموں میں ستی اور بے دلی کو دخل نه دو بلکه ہر کام اللہ کا کام مجھ کر پوری مستعدى يتوجدا وراستحضار قلب اورا خلاص نبيت كيساتههو يهال آيت مين جاهدوا كالفظ آيا بح جس ك لفظى معنى ہیں کوشش کروتو بعض مفسرین نے اس سے جہاد یعنی اعدائے اسلام سے جنگ كرنا اوران كے مقابله ميں تكوارا شانا مراد لئے ہيں کیکن بعض مفسرین نے اس کوعام معنی میں لیا ہے اس طرح مجاہدہ میں ہوتم کی زبانی قلمی ، مالی ، بدنی کوشش شامل ہے کو یا مجاہد و افس، عجابدة قلب عجابده روح سباس مين شامل بين اس طرح جبادكي تمام قسمیں یعنی کفار سے جہاد فس سے جہاد شیطان سے جہاد۔ باغیوں سے جہاد۔ ظالموں سے جہاد۔ بے دینوں سے معنی گواہ لئے ہیں انہوں نے یہ تفسیر کی کہ بیفنگ وشرف جواس امت کوعطا ہوااس لئے دیا گیا کہ اس امت کوایک بڑے عظیم الشان مقدمه ميں بطور معزز كواه كے كھر اہونا ہے۔

يايها الذين امنوا كاخطاب جواو يرشروع مواتفاوه اس ير ختم ہوتا ہے کہ دیکھوانعام اللی کی قدر کرو۔اپنے نام ولقب فضل وشرف کی لاج رکھواور سمجھو کہتم بہت بڑے اور خاص کام کے لئے کھڑے کئے گئے ہو۔ ذرابھی قدم جادہ حق سے ادھرادھرنہ ہو۔مولائے کریم کے قصل و رحمت پر اعتاد رکھو۔ تمام کمزور سہارے چیوڑ دو۔ تنہا اس کواپنا مولا اور ما لکشمجھواس سے اچھا ما لک اور مددگار اورکون ملےگا۔

خلاصه يدكدان آيات بيس ابل اسلام كواعمال خيركى ترغيب اور دین اسلام پرمضبوطی کے ساتھ جم جانے اور قائم رہنے کی تاکید فرمائی جاتى بجونجات اورفلاح كاذريد بين اوراعمال خيرمين تمام عبادات تمام خيرات وصدقات اور مكارم اخلاق اورمحاس إعمال سب داخل ہیں۔ یہاں ایمان کے بعد رکوع و جود کا حکم دیے سے اس طرف اشارہ ہے کہ بینماز کے خصوصی ارکان ہیں تو ایمان کے بعد سب سے يىلىنمازكاتكم ديغ ئے نمازكى اہميت ثابت ہوتى ہے۔

پھراللہ تعالی نے جہاد کا تھم دیا۔جواعمال خیر میں ایک بہترین عمل خير ہے اور ساتھ ہى يہ بتلا ديا كددين اسلام بہت آسان دين ہے۔ اس برعمل کرنا کسی حال میں مشکل اور دشوار نہیں لہذا اہل اسلام اوراتلِ ایمان کو چاہیئے کہ دن رات سرگرم عبادت رہیں اور المت ابراجيمي برقائم ووائم رجين اوراللدكى رسى كومضبوط يكز رجين تا كەمولائے برحق كى حمايت اور نفرت ان كے ساتھ رہے۔

اب یہاں میغور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس امت کو کیا شرف اور کیافضل عطاموا؟ اور کیااس کے فرائض بتائے گئے؟ اور کس امر کی اس کوتعلیم و ہدایت دی گئی؟ حقیقت بدے کہ اس

18 } في ال استِ مسلمه كوجوبيشرف انتخاب اور پسنديد كي عطافر مايا اورآ سان دین دیابیاس لئے کاس امت سے اس دنیا میں ایک ببت اہم کام لینا تھا۔ اللد تعالی نے آ مخضرت صلی الله عليه وسلم کے ذریعہ اس امت کے پاس قرآن بھیجا اور فرمایا کتم اسلام کے علمبر دار ہوتمہارا کام یہ ہے کہائے حضرت محمصطفی صلی الله علیہ وسلم سے قرآن پڑ مل کرنا سکھواوراس کے بعدا پناطریقہ دنیا بھر کے لوگوں کو سکھا دواوراس پر چلنے کاراستہ بتا دو۔ بیامت مسلمہ دنیا میں ہدایت کرنے والی آخری امت ہے۔اس امت کے بعد کوئی اور مدایت کرنے والی امت پیداند ہوگی اس لئے کداس امت كرسول عليدالصلوة والسلام كي بعدندكوئي رسول آئ كا اورند قرآن کے بعدوجی کے ذریعہ کوئی اور کتاب نازل کی جائے گی پس ظاہر ہے کہ اللہ کی بہترین مخلوق یعنی انسان کی ہدایت کا کام اس امت مسلمہ ہی کوسنجالنا پڑے گا۔

یہاں آیت میں لفظ شھیداً اور شھداء کا آیا ہے جس کے ایک معنی محران کے ہیں اور اس بنا پرمفسرین نے اس کی تغییر اس طرح کی ہے جواو پر بیان ہوئی بعض مفسرین نے شہیداور شہداء کو بمعنی گواہ لیا ہے۔ قیامت کے دن جب دوسری اُمتیں انکار کریں گی کہ پغیروں نے ہم کوتبلیغ نہیں کی اور پغیروں سے ت تعالی گواہ طلب فرمائیں گے تو پیغمبر الہی امت محمد یہ کوبطور گواہ پیش فرمائیں گے۔ بدامت گواہی دے کہ بے شک پیغیروں نے دعوت وتبلیغ کرے خدا کی ججت قائم کردی تھی جب سوال ہوگا کہتم کو کیے معلوم ہوا تو امت محمد بیجواب دے گی کہ ہمارے نی محصلی الله علیه وسلم نے اطلاع کی جس کی صداقت پرخدا کی كاب قرآن كريم كواه ہے۔ چنانچہ بيكوائي قبول كى جائے گ اور كفار كوملزم ومجرم تضهرايا جائے گا توجن مفسرين في شهيدوشهداء

ہے۔)بس اٹاللہ واناالیہ راجعون پڑھنے کے سوااور کیا کہا جاگئے۔ افسوس صدافسوس ہماری مثال تو اس فوجی سپاہی کی ہی ہے کہ اس سے خصص کے ذمہ ملک اور قوم کی حفاظت و نگر انی سونچی گئی تھی مگروہ اپنے فرائفش اور ڈیوٹی کو تو بالکل بھول گیا اور غفلت کی نیند پڑکر سوگیا۔اس کی بلاسے ملک اور قوم پر جو بھی گزرے۔ مگر سمجھ کیجئے کہا ہے غافل سپاہی کی گرفت اور کپڑھا کم اور بادشاہ وقت کے

> سزا کاوه مستحق تهمرایا جائے گا؟ الله تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھاور اسلام جیسی نعت کی قدراور هکر نعت کاحق اداکرنے کی توفیق عطافر مائیں۔ الحریات میں مصرف سے جمہوں منتشق سے مصرف سے استفادہ

> ہاں کس طرح ہوگی اور کس درجہ کا وہ مجرم گردانا جائے گا اور کس

ضروری ہے کہ بدورس اب سے تقریبا ۱۹ سال چہلے کا تحریر کیا ہوا

الحمد للد كماس درس پرسورہ جج كابيان ختم ہوگيا۔اوراس طرح حق تعالى كي توفيق وعنايت ہے آج ستر ہواں پارہ بھی ختم ہوا۔ خطاب کے بعد اللہ علی اللہ بھی اور سے مخاطب حضرات صحابہ کرام اوران کے بعد تابعین اور ان کے بعد تابعین اور سلف صالحین ہی تھے جنہوں نے کہ اس شرف وضل کاحق ادافر مایا ایک اس چود ہویں صدی کے ہم بھی مسلمان ہیں کہ کیا خوب اپنے نام، لقب فضل وشرف کی لاج رکھی کہ من حیث القوم نہ صرف فرائض وعبادات اور اہم احکام اللہ یہ اور شرائع اسلامیہ کو ' ملا پن' کہہ کرا کثریت نے منہ موڑا۔ اور جملہ محر مات شرعیہ مشل سود۔ شراب، جوا، زنا فسق و فجور، ناج گانا، بے کردگی، بے حیائی تھیٹر ، سینما، بائیسکوپ اسکولواز مات زندگی اور ترقی کاز یہ کھے منافقین نے تو حد کردی اور قرآن کریم ہی کو پرانی اور فرسودہ کتاب بتایا۔ استغفر اللہ۔

اس کے علاوہ ایک ہزارسال پہلے کے سلف صالحین۔اورمومنین صادقین،سرفروش مجاہدین کودیوانہ ووحثی قرار دیا۔بیداستان تو خون کے آنسورلانے والی بہت طویل ہے۔ (یہاں بیدواضح کردینا بھی

وعا کیجیے: اے اللہ! آپ نے تو ہم کوامت مسلمہ میں پیدافر ما کرہم پر بڑااحسان اورانعام فرمایا۔ہم کوفر آن جیسی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اور شریعت اسلامیہ جیسی شریعت عطا فر مائی۔گرہم نے ان انعامات کی خاطر خواہ قدر رندگی۔اے اللہ!ہماری گزشتہ تقیمرات کوا بنی رحمت سے معاف فر مادے کہ ہم نمازوں کے قائم کرنے والے ہوں اور آپ کی بندگی وعبادت کے بجا لانے والے ہوں۔اور آپ کی بندگی وعبادت کے بجا لانے والے ہوں۔اور آپ کی بندگی وعبادت کے بجا لانے والے ہوں۔اور آپ کی بندگی وعبادت کے بجا سے دین کی وہ خدمت لے لیجئے جس کا مطالبہ قرآن پاک کرتا ہے۔اور اے اللہ ہم سے دین کی وہ خدمت لے لیجئے جس کا مطالبہ قرآن پاک کرتا ہے۔اے اللہ آپ ہی ہمارے مولا ہیں آپ ہی مارے حافظ و ناصر ہیں۔اے اللہ! اس امت مسلمہ پر رحم فر ما اور اس ملک کوشیح معنی میں اسلامی ملک بنادے۔ فر ما۔اے اللہ! آپ بنی ہمارے حقیقی کا رساز اور مددگار ہیں۔آپ بنی کی اعانت اور نصر سے ہماری دین و فر مادے۔اے اللہ! آپ بنی ہمارے حقیقی کا رساز اور مددگار ہیں۔آپ بنی کی اعانت اور نصر سے ہماری دین و دنیا درست رہ عتی ہے۔ یا اللہ! اب ہماری غفاتوں کو دور فر مادے اور ہم کو اپنا سیابندہ بنا کے اور اپ نی ہمان اللہ علیہ ویا نصیب فر مادے۔ اور آپ کی رس کو مضوط پکرنے کی تو فیق عطا فر مادے۔آپ میں۔

besituring books. Word Press. com

پاره قل آفل

يَةُ الْوَالْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

شروع كرتا ہوں اللہ كے تام سے جو برا ام بريان نہايت رحم كرنے والا ہے

## قَلَ ٱفۡلَحَ الْوُنُونُونَ ۗ الَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَّا رَبُّمُ خَاشِعُونَ ۗ

بالتحقیق أن ملمانوں نے فلاح پائی۔جوا پی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔

فَلْ أَفْلَحَ لِنَانَ إِنَا (كامياب موع) للْوُوْيِنُونَ مؤن الدِّيْنَ اورجو لَهُمْ وو فِي صَلَارَةِهِمُ الْإِنْ الزون من كَاشِعُونَ خَوْع (عاجزي) كرغوالي

الله عليه وسلم دےرہے ہيں اس كے برحق ہونے برتمهارا اپناوجوداور یہ پورانظام عالم گواہ ہے۔اللہ کی عبادت کے لئے ضروری ہے کہاس كى معرفت حاصل كى جائے اور بەمعرفت اس كى قدرت كى نشانياں و مکچه کر جود نیامیں ہرطرف چھیلی ہوئی ہیں ہرعقلمنداورذی ہوش حاصل کرسکتا ہے۔ پھرانبیائے سابقین اوران کی اُمتوں کے قصے ذکر فرمائے گئے ہیں۔جن ہے کئی ہاتیں بتانی مقصود ہیں ایک یہ کہ آج دعوت نبوی پر جوشبهات واعتراضات کئے جارہے ہیں یہ باتیں پہلے بھی انبیاء پر جہلا کر چکے ہیں اور اس طرح کے اعتراضات ان احمقول نے بھی اینے اپنے پیغمرول پر کئے تھے۔ دوسرے بید کہ توحيدوآ خرت كي تعليم اليئ تبين كهجو بالكل نئ مواور جود نيانے بھي سى نە ہو۔ يەكوئى نرالى تعلىم نېيىں۔ ہرز مانە ييں پيصدائے حق أتفتى رہی ہے۔ تیسرے میکن کا انکار کرکے باطل براصرار کرنے والے ادرانبیاء کی تکذیب برجے رہنے کاانجام آخر کارتباہی وہلاکت ہوتا ہے۔ چوتھے یہ بتلا نامقصود ہے کہ اول دین اسلام اس وقت سے دین الهی ہے جب سے انسان کے قدم زمین پر پہنچے ہیں۔پھرانبیاء کے تذکروں کے بعد بتایا گیا ہے کہ دنیاوی خوشحانی مال و دولت۔ قوت اور اقتدار وغیرہ وہ چیزیں نہیں جو کسی مخص یا گروہ کے راہ راست یر ہونے کی تقینی علامت ہوادراس بات کی دلیل قرار دی جائیں کہ خدااس پرمہربان ہےادراس کا روبیخدا کو پسندیدہ ہے۔ اس طرح اس کے برعکس کی کاغریب اور خستہ حال ہونا اس بات کا ثبوت نہیں کہ خدااس سے اور اس کے روبی سے ناراض ہے۔اصل چیزجس پرخداکے ہال محبوب یامغضوب ہونے کامدارہے وہ ایمان۔

تفییر و تشری ۔ المحدللہ اٹھارہویں پارہ کی ابتداء سے سورہ مومنون کا بیان شروع ہورہا ہے۔ اس درس میں صرف دوابتدائی آیات کی تشریح کی گئی ہے۔ پہلے سورۃ کا مقام ، نزول ، وجہ تسمیہ موضوع و مباحث ، تعداد آیات ، رکوعات ، کلمات و حروف بیان مورۃ کی ہمای ہی آیت مؤمنون ایمان والول کو کہتے ہیں چونکہ پیلفظ اس سورۃ کی پہلی ہی آیت میں آیا ہے اوراس سورۃ میں ایمان والول کی صفتیں بیان کی گئی ہیں اوران کے اطوار وعادات بتلائے گئے ہیں اس لئے اس سورۃ کی تام المؤمنون ہے۔ بیسورۃ بھی کی ہے اور کی دور کے متوسط زمانہ میں اس کا نزول روایت کیا گیا ہے۔ ترتیب اس کا شار ۱۲ کھا ہے یعن ۱۲ سورتیں مکہ معظمہ میں اس سورت ہوئی تارہ اور کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ اور کی تارہ کی تار

اس سورة کی ابتداء میں مؤمنین کی چند صفات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ درسول پر ایمان لانے والوں میں یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں اور ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت میں فلاح کے ستحق ہوتے ہیں۔اس کے بعد انسان کی پیدائش اور دوسرے آٹار کا کنات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔جس سے مقصود یہ ذہن نشین کرانا ہے کہ تو حید اور معرفت اللی کی جس حقیقت کو تسلیم کرنے کا سبق محمد رسول اللہ صلی

دراصل کامیاب و بامراد ہیں۔اس دعوت حق کو آل کر انہوں نے خسارہ کاسود آئیں گیا ہے جود نیاو آئی کے دونوں خسارہ کاسود آئیں ہے جود نیاو آئی کے دونوں میں ان کو پائیداروخوشحال اور کامیا بی سے ہمکنار کرے گا۔
تو یہاں فلاح کی پہلی شرط مومن ہونا بیان کی گئی اب آگ ان مونین کی شان کیا ہے اور ان کی صفات کیا ہیں سے بیان فر مائی گئی ہے۔سب سے اول اور سب سے بڑی اور سب سے اہم صفت بیان فر مائی گئی۔

الذين هم في صلاتهم خاشعون. جواين تمازيل خثوع كرنے والے نعنی انتہائی فلاح اور اعلیٰ كامیا بی انہیں مؤمنین كو حاصل ہوگی جوخشوع وخضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ خشوع کے معنی ہیں کسی کے سامنے خوف وہیت کے ساتھ ساکن اور پست ہونا۔ قرآن یاک کی ایک دوسری آیت میں خشوع کو قلب کی صفت بتلائی ہے تو معلوم ہوا کہ اصل خشوع قلب کا ہے اور اعضائے بدن کا خشوع اس کے تالع ہے۔ جب نماز میں قلب خاشع و خائف ساكن اور پست موگا تو خيالات ادهرادهر بھکتے نہیں پھریں گے۔ایک ہی مقصود پرجم جائیں گے پھرخوف وہیب اور سکون اور خضوع کے آثار بدن برجھی ظاہر ہوں گے مثلاً نگاہ پست رکھنا۔ ادب سے دست بستہ کھڑا ہونا۔ ادھرادھر نہ تا کنا۔ کیڑے یا داڑھی وغیرہ سے نہ کھیلنا وغیرہ وغیرہ اسی شم کے افعال و احوال لوازم خشوع میں سے بیں۔ فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا نماز بدول خشوع کے محیح ومقبول ہوتی ہے یا نہیں۔حضرت تھانوی نے اس جگہ سی حقیق لکھی ہے اور فرماتے ہیں'' خشوع کی حقیقت ہے سکون یعنی قلب کا بھی کہ خیالات غیر کو قلب میں بالقصد حاضر نہ کرے اور جوارح کا بھی کہ عبث حرکتیں نہ کرے اور اس کی فرضیت میں کلام ہے مگر حق بیہے کہ صحت صلوة كاتوموقوف علينهين \_اوراس مرتبه مين فرض نهين \_ اورقبول صلوة كاموقوف عليه باوراس مرتبه مين فرض ب-" ببرحال يهال فلاح يانے والےمونين كى سب سےاول اور

خدار پستی اور تقوی وراست بازی ہے۔ پھر بتلایا کہ جواللہ اور سول اور موت کے بعد زندگی۔ حساب کتاب۔ جنت ودوزخ، جزاء وسزا پرایمان ندلائے گادہ مرنے کے بعد آخرت میں بہت پچھتائے گا۔ آخر میں انسان کو مجھایا گیا ہے کہ اس کی دنیا کی زندگی کوئی تھیل نہیں ہے۔ اس کو بیکار اور فضول باتوں میں نہ گنوانا چاہئے۔ قرآن مجید کی باتوں کو کیا دان کران پڑمل کرنا چاہئے اور اللہ عزوجل سے مغفرت و رحمت کی دعا کرتے رہنا چاہئے۔ یہ ہے خلاصہ اس پوری سورت کا جس کی تفصیلات انشاء اللہ الگے درسول میں آئیں گی۔

اس سورة كى ابتداءقد افلح المومنون كے جمله سے فرمائى منى ہے لینی یقیناً فلاح پائی یا کامیاب ہوئے ایمان والے جس ماحول اوروقت ميس اس سورة كانزول مواج اوربيكلام فرمايا جاربا ہے اس کو ذہن نشین رکھئے۔اس وقت ایک طرف دعوت اسلام اورایمان کے مخالف سرداران مکہ تھے جن کی تجارتیں چیک رہی تھیں جن کے پاس دولت کی فراوانی تھی جن کواس وقت کے لحاظ سے دنیوی خوشحالی کے سارے لواز مات میسر تھے اور دوسری طرف اسلام کے پیروکار تھے جن میں سے اکثر تو پہلے ہی غریب اورخسته حال تتحاور بعض جواجھے کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق ركت تح يااسيخ كاروباريس بهليكامياب تصان كوبهي اسلام قبول کرنے کے بعداب قوم کی مخالفت اور پشمنی اور مقاطعہ نے بدحال كرديا تها-اس صورت حال ميس بيكلام فرمايا كياقد افلح المومنون. يقيناً فلاح ياكى بايمان والول في فلاح عربي میں بڑے ہی وسیع معنی میں آتا ہے۔ دنیا وآخرت کی ساری ہی خوبیوں کا جامع ہے۔ بدلفظ خسر ان کی ضد ہے جوٹوٹے اور گھاٹے اور نامرادی کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ توجس ماحول میں ریکلام فرمایا گیااس سے کفارومشرکین کے قت میں تو مطلب نكل كمتمهارا معيار فلاح غلط بي-تم ايني جس عارضي اور محدود خوشحالی کوفلاح مجھ رہے ہیں وہ فلاح نہیں خسران ہے اور محمصلی الله عليه وسلم كے مانے والوں كوجوتم ناكام و نامراد سجھررہے مووہ

کرے،خشوع وخضوع سے بھی پڑھے۔ کھڑ ابھی پودیے وقار سے ہو پھراس طرح رکوع سجدہ بھی اچھی طرح سے اطمینان سے کر ہے۔ غرض ہرچیز کونہایت اچھی طرح ادا کرے تو وہ نماز نہایت روش 🎝 چمداربن كرجاتى باورنمازى كودعاديتى بكراللدتعالى شائديرى بھی الی ہی حفاظت کرے جیسی تونے میری حفاظت کی اور جو خض نماز کو بری طرح پڑھے۔وقت کو بھی ٹال دے۔وضو بھی اچھی طرح نه کرے تو وہ نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بدعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالی تجھے بھی ایہا ہی برباد کرے جیسے تونے مجھے ضائع کیااس کے بعدوہ نماز پرانے کیڑے کی طرح سے لیب کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔اب یہاں ہم اپنی حالت پرغور کرلیں کہاول تواس زمانہ میں کتنے فیصدی مسلمان نمازی ہیں پھر ان میں سے کے فیصدی جماعت کے ساتھ اداکرنے والے ہیں۔ پھران میں کے فصدی وہ خوش نصیب ہیں جوخشوع وخضوع وآ داب شرائط کے ساتھ اللہ کی اس اہم ترین عبادت کوادا کرتے ہیں جوان ك لئة وعاكرتي ب اللهم اجعلنا منهم. ایک حدیث میں جس کوحضرت ابو در داء رضی الله تعالی عنه

ایک حدیث میں جس کو حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه نے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز اس امت سے اٹھ جائے گی لیعنی سلب کرلی جائے گی وہ خشوع ہے۔ یہاں تک کہ قوم میں کوئی خاشع نظر نہ آئے گا۔اللہ تعالی ہیدونت ہمیں نہ دکھائے۔

بيرتوايك صفت بيان موكى بقيه صفات الكى آيات ميں بتلائى گئ بيں جس كابيان انشاء الله آئندہ درس ميں موگا۔ بہلی صفت خشوع اور خضوع سے نمازیں پڑھنابیان فرمائی گئی۔اس ے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز کاحق تعالی کے ہاں کیا ورجہ ہے اور ایمان کے بعد اعمال میں کس قدرمہتم بالشان چیز ہے۔ اور کون ی نماز حق تعالی کے ہاں مقبول ہے۔حضرت امام جعفر صادق رحمد الله سے روایت ہے کر آن یاک میں خدائے تعالی نے جا بجانصیحتیں کی ہیں بعض جگہ پیار کے الفاظ میں خطاب فرمایا ہے۔ بعض جگہ رغبت اور شوق ولانے كاطريقة اختياركيا بيعض جكه بندول كو درانے وصمكانے كى باتيس كيس ميں كيكن كلام اللي ميس ٥٠٠ عبد صرف يهى نصیحت ہے کہ نماز قائم کرو۔ بیٹو قرآئ کی تاکیدرہی اب احادیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم حے بعض ارشادات اس سلسله میں سن لیجے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے عبادات میں سب سے پہلے نماز کوفرض فرمایا ہے اورسب سے پہلے اعمال میں سے نماز ہی پیش کی جاتی ہے اورسب سے پہلے قیامت میں نماز ہی کا حساب ہوگا اگر فرض نماز وں میں پچھ کی رہ گئی تو نفلوں سے اسے بورا کیا جائے گا اور پھراس کے بعداسی طرح روزوں کا حساب کیا جائے گا اور فرض روزوں میں جو کی ہوگی وہ فض روزوں سے بوری کی جائ گی پھرز کوة کا حساب اس طريقه پر جوگا۔ان سب چيزول مين نوافل كوملا كربهي اگرنيكيون كايليه بھارى ہوگيا نو وہ خض خوشی خوشی جنت میں داخل ہوجائے گاورنہ جہنم میں پھینک دیاجائے گا۔خودنی اكرم صلى الله عليه وسلم كامعمول يبي قفا كه جوفخص مسلمان موتاسب سے اول اس کونماز سکھائی جاتی ، ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے که جو مخص نمازوں کو اینے وقت پر پڑھے، وضوبھی اچھی طرح

### دعا تجيجئے

الله پاک ہماری نمازوں کو دین و دنیا کی صلاح وفلاح کا ذریعہ بنادیں۔اور جواس فرض سے غفلت میں میں الله پاک ان کو ہدایت فرما کیں میں میں الله پاک ان کو ہدایت فرما کیں کہ وہ نماز کے اداکر نے والے بن جا کیں۔ یا اللہ! نماز کی جواہمیت اور فرضیت ہے اس کو اہلِ اسلام کے دلوں میں بٹھادے اور نماز سے جو غفلت عام ہور ہی ہے اس کو دور فرمادے۔ آمین۔ والخِ و کے تحلی کا اُن الحکم کی کیا ہے کئیے الْعلمی کئی

جو لغو باتوں سے برگنار رہنے والے ہیں۔اور جو (اعمال و اخلاق میں)اینا تزکیہ کر مْ حْفِظُوْنَ ۚ إِلَّا عَلَّى أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَنْمَانُهُمْ فَانَّهُمْ اپی شرمگاہوں کی حفاظت رکھنے والے ہیں۔لیکن اپنی بیبیوں سے یا اپنی(شرع) کونڈیوں سے کیونکہ اُن پر کوئی الزام نہیں ہاں جو اس کے علاوہ طلبگار ہوایسے لوگ حد (شرعی ) سے نگلنے والے ہیں۔ اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا خیال رکھنے والے ہوں۔ اور جوائی تمازوں کی مابندی کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں۔ جو فردوس کے وارث ہوں گے۔ وہ اس میں

> ڵڣۯۮۅٛۘۜۜڞ۠ۿؙؠٝۏؽۿٵڂڸۮؙۏؽ<sup>®</sup> ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

عَنِ اللَّغَنِي تَعْدِيهِوهُ بِاتُولِ سے مُعْرِضُونَ مُنهُ يَهِيرِ فِي والے لِلزَّكُوةِ زَلَاةَ كُو ۚ فَأَعِلَةُنَ اواكرنے والے | وَالْهَائِينَ اوروہ جو | هُنهُ وه | لِفُرُوجِههٔ این شرمگاموں کی الحفظوٰن حفاظت کر نیوا۔ ا أَزُوا جِهِهُ أَنِي يُويانِ | أَوْيا | مَا مَلَكَتْ جوما لَكَ بُوعَ | أَيْهَا أَنْهُ فُو ان كُوا مَين باته | فَإَنْهَا فُو بَسِ بينك و ا ذَلِكَ ١٧ | فَأُولَيِكَ تُووِى | هُمُهُ وهِ | الْعَلَى وْنَ صد بر من وال كوني ملامت نبيل فكين لهل جو البتكي حاب ورُاءَ سوا | هَمْ وه | لِأَنْوَاهُمُ النِّي المُنتِيل | وَنَهْدِيهُمُ اورائيءَ عبد | رَاعُوْنَ رعايت كرنيوالے | وَالَّذِينَ اوروه جو | هُمْ وه | عَالَى به صَكَواتِهِهِ ۚ إِنِي نَمَارِينِ ۚ يُحَافِظُونَ حَفاظت كرنوالے مِين ۚ الْوَلَيْكَ بِمَالِكَ ۚ هُمُهُ وه ۚ الْوَارِثُونَ وارث ۚ الْدَيْنَ جو ۚ يَرَيُّونَ وارث مِوجَّعَ الْفِرْدُوْسَ جنت اللَّهُمْ وه | فِيهَا اس مِن الْخَلِدُوْنَ بميشر بين كَ

تفسیر وتشریخ ۔ گذشتہ درس میں سورۃ کی ابتدااس کلام ہے | بیان ہوئی تھی کہوہ اپنی نماز میں خشوع وخضوع کرنے والے ہیں۔ یعنی دوسری صفت به که وه فضول اور برکارمشغلوں میں وقت ضائع نەكرتے ـ كوئى دوسرالغواورنكمى بات كېچتو ادھرے منہ پھیر لیتے ہیں۔ان کوایے مالک کی بندگی سے اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ ایسے بے فائدہ جھگڑوں اور مشغلوں میں اینے کو

ہوئی تھی کہ بالتحقیق۔ یقینا بلاشک وشبہ ایمانداروں نے فلاح ابآ گان آیات میں مونین کی مزید صفات بیان کی گئی ہیں۔ حاصل کرلی۔ یعنی فلاح یانے اور سعادت حاصل کرنے کی پہلی لازمی شرط تو ایمان موئی جوسب نیکیوں کی جڑ ہے۔ بغیر ایمان یا صحت اعتقاد کے کوئی عمل بھی مقبول نہیں اس کے بعدایمان داروں کی صفات بیان کی گئیں جن میں پہلی صفت گذشتہ آیت میں ہی

ساتھ صدقہ کرنے کوز کو ق کہاجاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں عام طور
پر پیلفظ اسی اصطلاحی معنے میں استعال ہوا ہے گر بعض مقبلان نے
اور حضرت تھیم الامۃ مولانا تھانویؒ نے اس جگہ لفظ ذکو ق کو عام یہ
لغوی معنے میں اپنے نفس کو پاک کرنا قرار دیا ہے اور وجہ اس کی لیکھی
ہے کہ بیآیت مکیہ ہے اور زکو ق کی فرضیت مدینہ میں ہوئی۔ تو
یہاں مراد ذکو ق سے تزکیہ نفس ہے بعنی اپنے نفس کور ذاکل سے
پاک کرنا ۔ کیونکہ شرک ۔ ریا ۔ تکبر ۔ حسد بغض ۔ کینہ حرص ۔ بخل
یاک کرنا ۔ کیونکہ شرک ۔ ریا ۔ تکبر ۔ حسد بغض ۔ کینہ حرص ۔ بخل
وغیرہ جن سے نفس کو پاک کرنا تزکیہ کہلاتا ہے بیسب چیزیں حرام
اور گناہ کبیرہ ہیں ۔ نفس کواس سے یاک کرنا فرض ہے۔

آگے چوقی صفت یہ بیان فرمائی کہ جوانی شرمگاہوں کی مگہداشت رکھتے ہیں سوائے اپنی ہیبوں اور شرعی باندیوں کے۔
جب یہ آیات نازل ہوئیں اس زمانے میں باندیوں کی خرید وفروخت کا عام رواج تھا۔ لیکن اب لونڈی غلاموں کی خرید وفروخت قریب قریب دنیا کے ہر حصہ میں بندہوچی ہے اس لئے اب سوائے جائز شادی کے اور کوئی صورت قضائے شہوت کے لئے طال نہیں۔ اس طرح خواہش نفس پوری کرنے کی تمام صورتوں کو حرام کردیا گیا خواہ وہ زنا ہو یا متعہ ہو یا پچھ اور۔ ناکاری سے اخلاق برباد۔ معاشرت تباہ۔ نظام امن غارت ہوجا تا ہے۔ زوجین میں محبت نہیں رہتی نسل کا اعتبار نہیں رہتا۔ ہوجا تا ہے۔ زوجین میں محبت نہیں رہتی نسل کا اعتبار نہیں رہتا۔ ہوجا تا ہے۔ زوجین میں محبت نہیں رہتی نسل کا اعتبار نہیں رہتا۔ ہوجا تا ہے۔ زوجین میں محبت نہیں رہتی نسل کا اعتبار نہیں رہتا۔ ہے۔ اس لئے آیت ندکورہ میں زنا وغیرہ سے انتہائی اجتناب کی خوات کے اس لئے آیت ندکورہ میں زنا وغیرہ سے انتہائی اجتناب کی سوائے جائز اور طلال صورت کے نہ ہونا چاہئے۔ تا تا دولال صورت کے نہ ہونا چاہئے۔ سوائے جائز اور طلال صورت کے نہ ہونا چاہئے۔

پانچویں صفت بیربیان فرمائی گئی کہوہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں یعنی امانات اور قول و قرار کی حفاظت کرتے ہیں۔خیانت اور بدعہدی نہیں کرتے۔ امانات کالفظ جامع پینسائیں۔آیت میں لغو کالفظ آیا ہے لغو ہراس بات اوراس کام کو کہتے ہیں جو فضول لا تعنی اور لا حاصل ہو۔ جن باتوں یا کامول کا کوئی دین یا دنیوی فائدہ نہ ہو۔ جن کی کوئی حقیقی ضرورت نہ ہو۔جن سے کوئی اچھا مقصد اورغرض حاصل نہ ہووہ سب لغویات میں ہیں۔ تو نماز کے بعدمونین کی لغویات سے دوررہے کی جوصفت بیان کی گئی تو معلوم ہوا کہ ریجھی مومن کی اہم ترین صفات میں سے ہے۔اس لئے مدیث میں جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كدانسان كا اسلام جب اچھا ہوسکتا ہے جبکہ وہ لا یعنی اور بے فائدہ چیز وں کو چھوڑ دے اور مومن حقیقی کا لغویات سے دورر ہے کا رازیہ ہے کہ وہ بیہ اچھی طرح جانتااور سمجھتاہے کہ بیدونیا ایک آ زمائش اورامتحان گاہ ہے اور جوزندگی اسے ملی ہے بدامتحان ہی کے لئے ملی ہے۔ تو جس طرح ایک مدرسه کا طالب علم اینے امتحان کے کمرہ میں بیٹھ کراپناپر چەل کرر باہوتواس کو بیفکر لگی رہتی ہے کہ کوئی من بے کاراورضائع نہ جائے اور وہ امتحان کے پورے وقت کے ایک ایک لمحہ کواینے پر چہ کو شیح طریقہ سے حل کرنے کی کوشش میں صرف کر ڈالنا جا ہتا ہے اور کوئی سینڈ فضول ضائع کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ٹھیک ای طرح مومن بھی دنیا کی اس زندگی کو انہیں کاموں میں صرف کرتا ہے جوانجام کار کے لحاظ سے مفید اورضروری ہوں امام رازیؓ نے لکھاہے کہ ہر لغوبات سے بیجنے کا ذكر جوخشوع صلوة كے معا بعد لايا گيا ہے اس كارازيہ ہے كه لغويات سے اجتناب صلوٰ ق کی عین تحمیل کرنے والا ہے۔ آ کے تیسری صفت مونین کی بیان کی گئی ہے کہ جواعمال و اخلاق میں ابناتر کیہ کرنے والے ہیں یہاں آیت میں للز کواۃ فاعلون آیا ہے۔ تولفظ زکو ہے معنی لغت میں پاک کرنے کے ہیں ادر شرعی اصطلاح میں مال کا ایک حصہ کچھضا بطہ اور شرا لط کے

انفرادی واجهائی ہر حیثیت سے فلاح کے کیے تمازی اس قدر تاکید ہورہی ہے وہ نمازہی کی طرف سے کس درجہ عقالت میں پر گئی۔ اخیر میں ان سب صفات کے بیان فرمانے کے بعلا بتلایا گیا کہ بس یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہونے والے ہیں یعنی جنت پر قابض و متصرف ہوں گے اور گویا اس کے مالک ہوجا ئیں گے۔ اور ہم فیہا خلدون فرما کرید مرثر دہ بھی دیا کہ اس میں لیعنی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہیں گے یعنی نہ وہاں سے بھی نکا لے جا ئیں گے نہ مریں گے۔

خلاصہ بیر کہ مونین مفلحین کی چھ صفات وخصال یہاں ن کی گئیں۔

ا خشوع وخضوع سے نماز پڑھنا۔ ۲۔باطل، کغواور لا لیعنی باتوں سے علیحدہ رہنا۔ ۳۔اپنے بدن نفس اور جان کو پاک رکھنا۔ ۴۔شہوت نفسانی کو قابو میں رکھنا۔ ۵۔امانت وعہد کی حفاظت کرنا۔ ۲۔نمازوں کی بوری حفاظت کرنا۔

جس پر جنت الفردوس میں داخلہ کی بشارت دی گئی ہے۔ تو یہاں بعض عبادات مہمہ کی فضیلت ندکور تھی آ گے ستحق عبادت اللہ جل شانۂ کے بعض آ ثار وتصرفات کا بیان ہے تا کہ ان سے اس کی قدرت وعظمت ووحدت کو جان کر پوراحق عبادت ادا کیا جائے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ انتمام امانتول كے لئے جوخداوند عالم نے يامعاشرے نے يا قوم نے یا فراد نے کسی مومن کے سپر دکی ہوں اور عہد و پیان میں وہ سارے معاہدے داخل ہیں جو انسان اور خدا کے درمیان یا انسان اورانسان کے درمیان یا قوم اور قوم کے درمیان کئے گئے مول توموس کی صفت میرے کہ وہ بھی امانت میں خیانت نہ کرے گا اوربھی اینے قول وقرار سے نہ پھرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو آمانت کی صفت نہیں ركهتاه ه ايمان نبيس ركهتا اور جوعهد كاياس نبيس ركهتاه ودين نبيس ركهتا\_ چھٹی صفت۔ بیان فرمائی کہ جواین نمازوں کی محافظت کرتے ہیں بعنی یانچوں نمازیں اینے اوقات برآ داب وحقوق کی رعایت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ بندوں کے معاملات میں مرد کریا والہی سے غافل نہیں ہوتے۔ یہ چھ صفات مونین کی بتلائی منی جونماز ہی سے شروع ہوئی تھیں اور نماز ہی پرختم ہوگئیں۔او پرخشوع کے ذكريين نماز بصيغة واحدفرمايا تقايهال نمازكو بصيغة جمع فرمايا يتوتو دونوں میں فرق بدہے کہ وہال جنس نماز مرادیھی اور یہاں یانچوں وقت کی نماز فرداً فرداً مراد ہےتو نمازوں کی محافظت کا مطلب پیہ ہے کہ وہ اوقات نماز، آ داب نماز، ارکان واجزائے نماز، غرض نماز تعلق رکھنےوالی ہر چیز کی بوری مگہداشت کرتے ہیں۔ يهال مونين مفلحين كي صفات حسنه كاآغاز خشوع نماز کے ذکر سے کیا تھا اور اختتا م بھی نماز ہی کی محافظت و مداومت پر کیا۔ اب یہاں کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ جس امت کو

وَلَقَانُ خَلَقُنَا الْإِلْسَانَ مِنْ سُلِلَةٍ مِّنْ طِيْنِ ۚ ثُمَّرَجَعَلْنُهُ نُطْفَةً فِيْ قَرُّ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے بنایا۔ پھر ہم نے اُس کو نطفہ سے بنایا جو کہ ایک محفوظ مقام بیں اُ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَعَلَقُنَا الْعَلَقَةُ مُضْعَةً فَغَلَقْنَا الْمُضْعَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَر ہم نے اُس نطفہ کو خون کا لوتھڑا بنادیا پھر ہم نے اُس خون کے لوتھڑے کو بوٹی بنادیا پھر ہم نے اُس بوٹی کو ہڈیاں بناد كُمَّا نُنُمَّ انْشَأَنْهُ خَلْقًا الْحَرُّ فَتَبْرُكَ اللَّهُ آحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۚ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ ہم نے اُن بڈیوں پر گوشت چڑھادیا پھرہم نے اُس کوایک دوسری ہی مخلوق بنادیا۔سوکیسی بڑی شان ہےاللہ کی جوتمام صناعوں سے بڑھ کر ہے۔ پھرتم بعداس کے ؠۜؾٮؙٛۅٛڹ٥ؖڶؙؿڗٳڰؙۮؙڔؽۅٛٙٙٙٙٙٙؗؗۄٳڵڡۿۊؾؙڹۼؿؙۅٛڹ٥ ضرور ہی مرنے والے ہو۔ پھرتم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کئے جاؤگے۔

لَقَكُ خَكَفُنَا البته بم نے پیدا کیا | الاِنسکان انسان | صِنْ ہے | سُللَةٍ ظلاصه بُنی ہوئی | صِنْ طِینِ مئی ہے ا قَرَارِ فَكِينِ مضوط مِكه اللَّهُ كِر الْحَلَقْنَا بَمْ نَهُ عَالِيا حَعَلَيْكُ مِم نَ الصَحْبِرايا لَطْغَلَةٌ نِطْفُه فِي فِي مِن عَلَقَةً جما مواخون | فَعَلَقْنَا بس بهم نے بنایا | الْعَلَقَةُ جما مواخون | مُضْعَكَةً بوثي | فَعَلَقْنَا كهربهم نے بنایا | الْمُضْعَلَةَ بوثي | عِظْمًا مُرِيال فَكُنُونَا يَهِمَ نِينايا الْعِظْمَ بِدِيال لَحُمًّا كُوسُت النُّقُلْنَهُ مَ فَ الصافايا خَلْقًا صورت أخسن ببترين ا الْخَالِقَيْنَ بِيدَاكِر فِي والا اللَّهُ مِي إِنَّكُوْ بِيثَكُمْ اللَّهِ عَلَى ذَالِكَ اس ك بعد فَتَ يُركِ فِي بِركت والا اللهُ الله لَكَيْتُوْنَ ضرورمرنے والے | ثُمَّرَ كُمِر | إِنَّكُمْ بِيثَكُمْ | يَوْمَر الْقِيمَاتِي روزِ قيامت | تُبْعَثُونَ افعائے جاؤے

تفسير وتشريخ \_گذشته آيات ميں اہل ايمان اوران كى بعض | جان مٹى كو جاندار بنايا\_ايك كثيف مادہ كوانساني صورت كا جامه صفات کا ذکر فرما کر بتلایا گیا تھا کہ یہی لوگ آخرت میں جنت 📗 پیہنا کر ہوش مند کیا اور ان کا نام آ دم رکھا اور پھرنسل انسانی کو برقرارر کھنے کے لئے جو ہرانسانی کا خلاصہ ہاپ کی پشت سے ھینچ كرمال كےرخم میں ایک خاص وقت تک امانت رکھااوراس نطفہ کو تمام درجات تغیر طے کرا کے مختلف صورتوں میں نمودار کر کے جیتا جا گنا آ دمی بنا کر پیدا کیا۔ پھرمدت ِ زندگانی ختم کرا کے ایک وقت خاص براس کے لئے موت جھیجی تو ایبا قادرِ مطلق خلاق کامل خدا کیادوبارہِ قیامت کے دن حشر انسانی نہیں کرسکتا؟ ضرور کرسکتا ہاور ضرور کریگا۔ چنانجدان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ سب انسانوں کے باپ حضرت آ دم علیہ السلام کومٹی کے خلاصہ سے

الفردوس کے مالک ہونے والے ہیں جس میں کہوہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔اب آخرت کی احیصائی برائی اورعذاب ثواب کا انحصار اس امریرے کہ آ دمی مرکر دوبارہ زندہ ہواور قیامت کے میدان میں عذاب وثواب کے لئے اس کوپیش کیا جائے ۔منکرین کوتا ہ نظر رکھنے والے قیامت ہی کے منکر تھے۔مشرکین عرب کا عام طبقہ دوبارہ زندہ ہونے کا قائل نہ تھا۔اللہ تعالیٰ نے ان آبات میں تخلیق انسان کی ابتداء اور درمیانی درجاتِ آ فرینش کو بیان کر کے حشر ونشریر استدلال فرمایا ہے۔ کیونکہ جب خدا تعالی نے بے

کئے تھےان کا کھل ضرور ملے گا۔

ان آیات میں یہی مضمون بیان فرمایا گیا ہے۔ چنانچدار شادہ ہوتا کے۔ "اور ہم نے انسان کو می کے خلاصہ سے بنایا پھر ہم نے انسان کو می کے خلاصہ سے بنایا پھر ہم نے انسان کو می کے خلاصہ سے بنایا پھر ہم نے اس خون میں رہا۔ پھر ہم نے اس شطفہ کوخون کا لو ھڑ ابنایا۔ پھر ہم نے اس خون کے لو ھڑ سے کو گوشت کی بوٹی بنادیا۔ پھر ہم نے اس بڑ یوں پر گوشت چڑ ھادیا پھر ہم نے اس میں روح ڈال کراس کو ایک دوسری ہی طرح کی مخلوق بنادیا۔ سویسی بڑی شان ہے اللّٰہ کی جو تمام صناعوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر تم بعداس بڑی شان ہے اللّٰہ کی جو تمام صناعوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر تم بعداس مناعوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر تم بعداس مناعوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر تم بعداس مناعوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر تم بعداس اس میں دوبارہ دوجود عطافر مایا دوبارہ زندہ کے جاؤگ (تو جس طرح ہم نے تم کو ابتداؤہ جود عطافر مایا اس طرح قیامت میں دوبارہ وجود عطاکیا جائے گا۔"

حشر جسمانی کا انکارکرنے والوں کو خاموش کرنے کیلئے خدا کی ہمہ کیر قدرت اور کمال صناعی کو بتلا کر میہ برہان قاطع پیش کی گئی تا کہ انسان یقین کرلے کہ جو خدا ایک زندہ انسان بنانے پر قادر ہے تواس انسان کومرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرکے گئر اگر دینا کیا مشکل ہے۔ اب یہاں تک تو ثبوت قیامت حشر ونشر کے لئے ولائل انتفس کا بیان تھا۔ یعنی خودانسان کی اپنی ذات سے اب اس کے آگے دلائل آفاقی لیعنی خودانسان کی اپنی ذات سے اب اس کے آگے دلائل آفاقی لیعنی آسان و زمین وتخلیق کا ئنات کا بیان ہے۔ جس کا بیان اگلی آیات میں انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

بنایا گیا پھرنسلِ انسانی قائم رکھنے کے لئے بنی آ دم کا نطفہ سے بیدا مونا بتلايا كيا كه جورتم مادريس ايسمحفوظ مقام ميس ركها كه جهال ضائع ہوجانے اور بگڑ جانے کا کوئی اندیشہ نہ تھا۔ نطفہ کے رحم مادر میں قراریانے کے بعد پھراس کی مختلف صورتیں جو بدلتی ہیں ان کو بیان فرمایا کیا اور بتلایا گیا کہ نطفہ مال کے رحم میں پچھون کے بعد جے ہوئے خون کی شکل میں تبدیل ہوجا تا ہے۔ پھر کچھ دنوں بعدیہ جماہوا خون گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے۔ پھراس بوئی سے ہدیوں کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے۔ پھران ہدیوں کے اور گوشت چڑھتاہے۔ابانان کابدن تیار ہوگیااس کے بعدروح حیات پھونک کراہے جیتا جا گناانسان بنادیا جاتا ہے۔ پھر جب رحمِ مادر سے باہر آتا ہے تو بھین سے لے کر بوھایے تک بہت سے احوال اورادواراس برگزرتے ہیں۔ بچین سے لے کر بوھایے تك نت نى صورتين اختيار كرتا چلا جاتا ہے۔ ايك مدت تك انسان ترقی کرتا ہے۔ پھرزوال کاز مانہ شروع ہوجا تا ہے۔ یہاں تك كهمرتمام موجاتى ہاورانساني وجود كاجوذاتى اورخاندزادنييں بلكهمستعاراوردوس كاعطيد بموت آكرسب نقشه بكاردين ہے۔اس وقت کوئی انسان اپنی ستی کوموت کے پنجہ سے بھانہیں سكتا يمي نديهي مرايك كومرناب اسك بعد كحمدت اسموت کی حالت میں گزرے گی۔ پھر قیامت کا دن آ جائے گا اورسب كےسب پھرزندہ كركے اٹھائے جائيں گے۔اور دنياميں جوكام

## دعا تيجئے

حق تعالیٰ کاشکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے نصل ہے ہم کو وجود انسانی عطا فرمایا۔اور پھراپنے کرم ہے ایمان واسلام کی دولت عطا فرمائی۔ یا اللہ دنیا ہیں انسانی وجود ہیں ہم کولانے کا جومقصدہاں مقصد کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ! اپنی قدرت کا ملہ اور کمال صناعی کی معرفت ہم کونصیب فرما تا کہ ہم کو کامل تا بعداری نصیب ہو۔ یا اللہ! قیامت کے دن ہماراحشر ونشراپنے مومنین کاملین کے ساتھ فرمائے۔اوراس دن کے لئے تیاری کی توفیق اس دنیا میں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وَالْحِدُ دِعُولَا اَنِ الْحَدُدُ لِللّٰہِ رَبِّ الْعَلَمَ بِیْنَ

وَلَقَالُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآنِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَفِلِيْنَ وَإِنْزَانَا مِنْ السّ نے تمہارے اور سات آسان بنائے اور ہم مخلوق سے بے خبر نہ نے اُس کو زمین میں تھیرایا اور ہم اس(یانی) کے معدوم کردینے پر قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس(یانی) کے ذرایعہ سے باغ پیدا کئے ٤ وَاعْنَابِ لَكُمْ فِنْهَا فَوَالَهُ كَتُعُرِكُمْ وَمِنْهَا تَأَكُّلُونَ وَشَكِرَةً تَخْرُجُ ے واسطے ان میں بکترت میوے بھی ہیں اور اُن میں سے کھاتے بھی ہو اور الدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلْأَكِلِيْنَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لُونِهَا وَلَكُهُ فِيْهَا مَنَافِعُ كَتِيْرَةٌ ۚ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۗ وَعَلَيْهَا وَعَلَىٰ ں کی چیز پینے کودیتے ہیں۔اورتمہارے لئے اُن میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔اوراُن میں سے بعض کو کھاتے بھی ہو۔ الفلك تُحْكِلُونَ اوراُن پراورکشتی پرلدے<u>لدے پھرتے ہو</u> وكماكنة اورهم نهيس فَوْقَكُمْ تَهارك اوير لَقُدُ خَلَفْنَا مَحْقِيقَ ہم نے بنائے طَرُ آبِقَ راسة بقُدُدِ اندازہ کے ساتھ مِنَ النَّمَاءِ آسان سے وَأَنْزُلْنَا أُورِ ہم نے اتارا لَقَالِ رُوْنَ البيته قادر وَإِنَّا اور بيتُك بم عَلَى ير في الْأَرْضِ زين مِن مِن وأغنأب اورائكور لگن تہارے لئے ہواں سے جَنْتِ باغات كَثِيْرَةٌ بهت | وَمِنْهَا اوراس = | تَاكُلُونَ تَم كُعا ا فَوَاكُهُ مُوك بالدُّفُن تیل کے ساتھ۔ لئے یردو ہو تنگت اگتا ہے كلورسينأبر طورسينا وكصبغ اور سالن في الأنفامِ جوبايوں ميں وَ إِنَّ اور بيثك وككم اورتمبارك لئ فيها أن من تُعْمَلُونَ سوارك جاتے ہو ا تَأْخُلُونَ ثُمْ كَفَاتِي مِو یبر وتشر تک گذشته آیات میںانسان کی بیدائش کا ذکرفر مایا گیاتھا کہ جس سے قادر ذوالحلال کی قدرت اورا تر ہےادرجس ہے آخرتادر قیامت میں دوبارہ زندہ گرنے پراستدلال فرمایا گیا تھا۔ تو صرف بدانسان ہی نہیں بلکہ یہی حال تمام عالم کا ہے کہ دنیا کے ذ ره ذره۔ پینہ پیندادرقطرے قطرے میں شولید قدرت موجود ہیں جوخدائے ذوالجلال کی صنعت حکمت معرفت پر بوہیت اورالوہیت ووحدانیت کو ہوتی ہے۔فلسطین کے بعض زیون کے درختوں کا قد وقامت اور پھیلاؤ د کھے کراندازہ کیا گیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تھے اب تک چلے آرہے ہیں۔طور سینا کی طرف اس کو منسوب کرنے کی وجہ الک کی فضیلت و ہرکت ظاہر کرنے کی ہے۔ وہاں اس کی پیدا وارزیادہ ہوتی ہے اور اس درخت کا وطن اصلی اور نمایاں ترین مقام بھی طور سینا ہی ہے۔ تو پائی سے درخت کھیتی۔ میوہ۔ اناج پھل پھول جڑی ہو ٹیاں ،سبزیاں پیدا ہوتی ہیں جن سے کہ انسانوں اور جانوروں کی روزی کا سامان فراہم ہوتا ہے۔ جانور بھی کھاتے ہیں آ دی بھی۔

پر نہا تات کے بعد حیوانات کا ذکر فر مایا گیا کہ یہی سبزہ اور گھاس
پات جانور کھا تا ہے پھراس سے اس کے بدن میں کیا کیا چیزیں بنتی
ہیں۔ پھران کے پیٹ کے اندر سے ایک الی چیز برآ مدہوتی ہے جس
میں اندرون شکم کی نجاست ۔ بو ۔ رنگ ۔ کثافت کا شائیہ بھی نہیں ہوتا ۔

یعنی سفید شیریں پاک صاف دودہ پیدا ہوتا ہے ۔ بیہ بھی سبزہ ہی کی
پیداوار ہے ۔ پھر جانوروں سے انسانوں کو یہی فوا کد حاصل نہیں ہوتے
بیداوار ہے ۔ پھر جانوروں کا اور دیگر ضروریات کو بھی پورا کرنے میں کام
بلکہ سواری ۔ بار برداری اور دیگر ضروریات کو بھی پورا کرنے میں کام
خشکی میں جانوروں کی پیٹھ پر اور دریا میں جہاز وں اور کشتیوں پر سوار
ہوکر کہیں ہے کہیں نکل جاتے ہیں اور بڑے بڑے ون اور کشتیوں پر ہیں ان
ہوکر کہیں ہے کہیں نکل جاتے ہیں اور بڑے بڑے ون اور کشتیوں پر ہیں ان
کی باو جود بھی بہت سے بے عشل انسان اللہ کی رہو بہت ۔ الو ہیت اور

خلاصہ یہ گرخلیق کا ئنات اور ترتیب کا ئنات دکھا گرحق تعالی نے
اپی الوہیت ووحدا نیت اور کمال قدرت پر استدلال فرمایا جس میں
ضمنا مرکر دوبارہ پیدا کرنے کا ثبوت بھی آ گیا۔ اور علاوہ دلائل ہونے
کے چونکہ بیا نعامات بھی ہیں اس لئے وہ مقتضی شکر بھی ہیں اور حق تعالی
کا شکر یہی ہے کہ اس کی باتوں کو عقلاً وعملاً مانا جاوے۔ اس لئے
مطابق عمل صالح کریں جس میں تصدیق آ خرت وقیامت بھی آ گئ۔
مطابق عمل صالح کریں جس میں تصدیق آخرت وقیامت بھی آ گئ۔
اب آ گے انبیائے ما بقین کے تذکر مے مختلف اغراض کے لئے
فرمائے گئے ہیں جسیا کہ اس سورہ کے ابتدائی درس میں ڈکر کیا جاچکا
ہے۔ جس کا بیان اگلی آیات میں انشاء اللہ آ کندہ درس میں ہوگا۔
وَ اَخِورُدُ عُلُونَا اَنِ الْحَدِدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمَ مِنْ ذَکر کیا جاچکا
وَ الْحِدُدُ دُونَ اَنْ اِنْ الْحَدِدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمَ مِنْ ذَکر کیا جاچکا

ثابت كررے ہيں۔ان آيات ميں اس سليد كي چندكرياں بيان فرمائي گئی ہیں۔اول آ سانوں کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ جن کی بناوٹ انسانی بناوث سے بہت بڑی اور بہت بھاری اور بڑی صنعت والی ہے۔ بتلایا كياكاللدتعالى فسات آسان تدبتهار عاور بنائداب مقام غورہے کہ آسان میں نہوئی شگاف ہے۔نہ سوراخ ننہ دروازہ نہ کھر کی ندآ تکھوں ہے کوئی راستہ دکھائی دیتاہے پھر بھی فرشتوں اور غیبی مخلوق کی آ مدورفت برابر جاری ہے پس کس فدر تعجب انگیز ہے آ سانوں کی ساخت کہ بغیر کسی سوراخ اور راستہ کے بیا تارچ شھاؤ کا سلسلہ ان میں جاری ہے۔ پھرید کہ آسانوں کو بنا کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکمان کا نظام اور بقا اور حفاظت سب کھھاللد تعالی نے اسے وست قدرت میں رکھا۔ اسی کاوست قدرت ہے کہ آسان نیخ ہیں گرتا۔ پھر آسان سے نیجار كرفضائي كائنات مين سے صرف بارش كود يكھئے۔فضامين يانى بنتا ہے اور فیجار تا ہے۔ پھر یانی اندازہ کے موافق زمین پراتر تا ہے اورزمین کے اندر قرار پکڑتا ہے۔اگر ہارش کا نزول خاص اندازہ کے تحت نہ ہوتا اور یونمی بادلوں کے دہانہ کھول دیئے جاتے تو زمین اور زمین کی تمام کا کنات غرق ہوجاتی یا خلاف موسم پانی برستا تب بھی مخلوق تباہ ہوجاتی۔ پھر مینہ برستائية بارش كاياني زمين اسية اندرجذب كركيتي بجس كومم كنوال وغيره كھودكر ذكالے ہيں جو بوقت ضرورت كام آتا ہے۔قدرت خداوندى اگر پانی زمین کے اندر نباتار نا چاہے قد اترے یا اگر پانی اتار نے کے بعدتم کواس میں ہے منتفع ہونے کی دسترس نید میں مثلاً اس فدر گہرا كردين كتم فكالنع ميس كامياب نه موسكوبا خشك كرتي مواميس الرادين يأ کھاری اور کڑوا کردیں او قدرت بیسب بھی کر سکتی ہے۔ پھراس یانی ہے طرح طرح کے درخت کھل کھول بیدا ہوتے ہیں۔درختوں کی روئیدگی بھی قابل غور ہے۔ سرز مین عرب میں تھجوراورا تگور کی پیداوار بکٹرت ہے اس لئے خصوصیت کے ساتھ ان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر درخت میں زیتون کا ذ كر فرمايا كه حس مين سے روغن فكاتا ہے جو مالش وغيره كے كام آتا ہے ادر عرب کے لوگ سالن کی جگہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔اس درخت کا ذكر خصوصيت سے فرمايا كيونكداس كے فوائد كثير ميں اور خاص فصل و شرف رکھتا ہے ای لئے تیسویں بارہ سورہ والتین میں اس کی قتم کھا لگ گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ زینون کے درخت کا ذکرخصوصیت کے ساتھاس کئے کیا کہ تمام درختوں ہے اس کی عمرزیادہ ہوتی ہے بہال تک كبعض ابل تحقیق كا قول نقل كيا ہے كداس كى عرتین بزار برس تك كى

وَلَقُكُ أَرْسَلْنَانُوْجًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ اغْبُدُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ عَيْدُهُ إِفَا تَتَّقُوْنَ®فَقَالَ الْمِلَوُّاالَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَاهِٰنَآ اِلْاَبْشُرُّقِتْلُكُمُّ يُرِيْلُ اَنْ يَتَفَضَّلَ اور الله کو منظور ہوتا تو فرشتوں کو بھیجنا۔ ہم نے یہ بات اپنے پہلے بروں میں نہیں سی۔ بس یہ ایک آدمی ہے ۽ جِنَّةُ فَتَرَبَّصُوْا بِهِ حَتَّى حِيْنِ®قَالَ رَبِّ انْصُرُ فِي بِمَاكَنَّ بُوْنِ® لَقَكُ ٱلْسَكُنْ البِيهِ بِم نِهِ بِيجِالْ نُوْحًا نُوحٌ | إِلَّى قَوْصِهِ آكَ تُومَ كَا طرف | فَقَالَ بِس اس نے كہا | يَقَوَمِر اے ميري توم الْحَبُنُ اللَّهِ اللَّهِ الله الله | مَا لَكُوهِ تهارے لِيِّنهِين | هِنْ اللهِ كُونَ مبود | غَيْرُهُ اسكِ وا الْفَلَالتَقَوْنَ كياتم وْرتِ نهيں؟ فَقَالَ تَوْوہ بولے الْمُلَوَّا سردار الَّذِيْنِ كَفُرُوْا جنہوں نے تفریبا مین ہے۔ کے القوصیہ اس کی قوم مالھذا ایز ہیں بشُكرُ الك بشر | مِثْلُكُمْ تم حِيما | بُرِيْدُ وه جابتا به | أَنْ يَتَفَضَّلَ كدبرا بن بيضوه | عَكَيْدُو تم پر | وَلَوْ اوراً اللهُ الله عالميا الله عالميا كَنْزُلَ تُواتارَتا | مَلَلِكَةٌ فرضة | مَاسَمِعْنَا نهيں ساہم نے | مِطْذَابِه | فِي اَلْإَلِيَّا اللهِ باپ داواسے | الْأَوَلِيْنَ پہلے | اِنْ هُو نهيں وه ـ بيد [لَا تَكُمُ | رَجُكُ أَيْكَ آدَى | يِعِهُ جَسُو | جِنَّكُ جُنُون | فَتَرْبَكُ والرَّمَ انظاركو | يَهُ اس مَا | حَتَّى حِيْنِ ايك مت تك | قَالَ اس نَهُ إِلَا كُمُ اللَّهُ اللّ ركت المرسراب الفُهُونِ مرى مدفرها إلهاس كن بُون انهول في محصح طلايا دوسرے بیرکہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی نبوت ورسالت کوئی تفییر و تشریخ: قرآن کریم میں انبیائے کرام کے تذکرے نٹی چیز ہیں۔ہمیشہ سے انسان ہی نبی ہوتے چلے آئے ہیں اور سب مختلف آیات اور سورتوں میں مختلف اغراض ومقاصد کے لئے کئے ہی نے اعلان تو حید کیا ہے مگر کفار کی مخالفت اور مقدس رسولوں پر گئے ہیں۔ ہر جگہ حدامقصود ہے۔اس جگہ بھی چند پیغمبروں کا تذکرہ تهست راشی اوران کود ایوانداور پاگل کهنا بھی کوئی نئی بات نہیں آ دم ٹانی لینی نوح علیہ السلام کو بھی آپ کی قوم نے دیوانہ کہا تھا۔

تہمت تراثی اوران کود بوانہ اور پاگل کہنا بھی کوئی نئی بات نہیں آ دم ٹانی بعنی نوح علیہ السلام کوبھی آپ کی قوم نے د بوانہ کہا تھا۔ تیسرے یہ جتلا نامقصود ہے کہ کفار کی سرکثی جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے اور تبلیغ دین کا کوئی اثر نہیں لیتے اور ہدایت یاب ہونے کی کوئی امیر نہیں رہتی تو مقدس انبیاء کے ہاتھوں سے بغیر ظاہری اسباب کے نیبی مجمزات ظاہر کرائے جاتے ہیں جن سے مجرم تباہ گئے ہیں۔ ہرجگہ جدامقصود ہے۔اس جگہ بھی چند پیعبروں کا تذکرہ فرمایا گیاہے جس سے چندامور کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گروہ اہل ایمان کو سلی اور کا فروں کی ایذ ارسانی پر ثابت قدم رہنے کی ضمنی تلقین اور کفار کے بیہودہ شبہات اور لغو کلام سے رنجیدہ نہ ہونے کی در پردہ ہدایت اور اس امرکی طرف لطیف اشارہ کہ انبیائے سابقین اور ان کی کافر تو موں کا بھی باہم اسی طرح معاملہ رہاہے۔

وبرباد ہوتے ہیں۔ اور اہلِ حق کو بچالیا جاتا ہے۔ میرخدا کا عام

آپ کی ہدایات کورد کرنے کے لئے سردارانِ قوم نے پہلااعتراض توریبیش کیا کدریم جیسا آ دی ہےاس میں فضیلت کی کیابات ہے۔ ومرااعتراض حفزت نوح عليه السلام كي نبوت ورسالت بريد پيش كيا" كه يتحص كوئي متازحيثيت اور يوزيش نبيس ركهتا طاقت وولت ثروت فاندانی وجامت حکومت سرداری کی میم اس کے قبضہ میں نہیں اس لئے یہ برتری کا خواستگار ہاور بڑا بن کرر ہنا جا ہا ہا کے بیسب ڈھونگ بنایا ہے۔اور مسلح اور پیغیبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تیسرا شبہ اور اعتراض بہپیش کیا کہ اگر ہماری ہدایت کے کئے پیامبر کا آنا ضروری تھا تو فرشتہ پیامبر ہوکر آتا۔اس کو امتیازی شان حاصل ہے۔اس معمولی انسان کی رسائی خدا تک کسے ہوسکتی ہے اور اس کے پاس اللہ کا پیام کیے آسکتا ہے۔ چوتھا اعتراض یہ پیش کیاتم ہم کوتمام دیوتاؤں سے ہٹا کر ایک خدا کی حکومت منواتے ہواور قدیم مذہب کوچھوڑنے کی نلقین کرتے ہو حالا نکہ جارے باپ دادا کوئی بھی ایک خدا کی يستش نهكرتا تقامم نے تو تو حيد كا پيام اپنے بروں سے بيس سا۔ پانچوال اعتراض بدييش كيا كمعلوم موتابية ويوانه موسك موتم کوجنون ہوگیا ہے۔ جوساری قوم کے خلاف اور اینے باپ دادا کے خلاف ایسی نی باتیں کہتے ہو۔ چنانچہ وہ سردارتوم کی طرف خطاب کر کے كہنے كلے كونو (العياذ باللہ) جنون موكيا ہے۔ بہتر ہے چندروز صر کرواورانظار کروشاید کچھ دنوں کے بعداسے ہوٹ آ جائے اور جنون كدوره سافاقه مويايول عى مرمرا كرقص ختم موجائ (العياذ بالله) جب نوح عليه السلام كي ساري كوششين بيكار ثابت موكين

اورساڑ ھےنوسو برس تختیاں جھیل کر بھی ان کوراہِ راست پر نہ

آتے دیکھا اور سوائے چند نفر کے کوئی ان پر ایمان لانے نے

لئے تیار نہ ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے خدا تعالی سے فریاد

كى كراے ميرے رب ان اشقياء كے مقابلہ ميں ميرى مدو

فرمائے کیونکہ بظاہر بیاوگ میری تکذیب سے باز آنے والے

اب جناب بارى تعالى كى طرف ساس كاكياجواب نوح عليه السلام

نہیں خود بھی گمراہ رہیں گے اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

كوملال كابيان آكلي آيات مين انشاء الله آئنده درس مين موكال

دستورہے۔کفارمکہ بھی اس ہے متثنیٰ نہیں ہوسکتے۔ يهالسب سے يہلےنوح عليه السلام اورآپ كى قوم كاذكر قرمايا جاتا ہے اوراس میں کلام سابق کے ساتھ بدربط ہے کہ اور فرمایا تھا کہ ہم آسان سے یاتی ایک خاص اندازہ کے ساتھ تمہارے فائدے کیلئے نازل کرتے ہیں مگر جب بندے سرکٹی پراصرار کرتے ہیں ادر انبیاء کے مقابلہ سے بازہیں آتے تو اسی رحت کوزحت بنادیا جاتا ہے جبیا کر قوم نوح کے لئے ہوا۔ چنانچدان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی ہدایت کے کئے رسول بنا کر بھیجا۔نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ عزوجل كيسواكسي كي عبادت مت كروراس كيسواكو كي معبود بنني کے لائق نہیں۔ اگر شرک کرو گے تو عذاب اُخروی کے علاوہ عذاب د نیوی میں بھی مبتلا ہو گے۔ کسی مصلح کی نصیحت مانے اور صدافت کو قبول کرنے سے جوامور مانع ہوتے ہیں ان کا وجودا کثر وبیشتر امرا اورابلِ شروت میں ہوتا ہے۔اسی لئے انبیائے حق اور مصلحین و مرشدین کی مخالفت یہی سب سے پہلے کرتے ہیں چنانچہ حضرت نوح عليه السلام نے جب تو حيد كا وعظ ونصيحت فرمايا تو امراء اور سرداران قوم نے سب سے پہلے آپ کی مخالفت کی اور قوم کے برے برے لوگوں نے عوام سے کہا کہنوح کی بات مت سنواور مندرجہذیل شکوک واوہام پیش کئے۔(۱) اول انہوں نے کہا کہ پیم جیا آ دی ہے۔ لوازم زندگی کی ضروریات۔ اور خواص بشری میں تمام لوگوں نے کوئی متازحیثیت نہیں۔ چلتا ہے پھرتا ہے، کھا تا پیتا ہے، سوتا جا گتا ہے۔ تمام ضروریات انسانی کامخاج ہے۔ صورت شکل میں بھی آ دمی ہی ہے پھرخدا کا پیامبر ہونا کیے ممکن ہے۔ گویا ان کے جاہلانہ اور گراہانہ خیال میں بشرنبی اور رسول نہیں ہوسکتا تھا۔ قرآن كريم نے اس جاہلان تصور كا ذكركر كے بارباراس كى ترويدكى ہادراس بات کو پورے زور کے ساتھ صاف صاف بیان کیا ہے کہ تمام انبیاءانسان ہی تھے اور انسانوں کے لئے انسان ہی نبی ہونا

حاج \_ توحضرت نوح عليه السلام كى تبليغ وتعليم كے مقابله ميں اور

إَلَيْرِآنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَجِينَا فَإِذَا جَأَءَ آمُرُيَا وَفَارَالتَّنُّورُ ۖ فَإ نے اُن کے پاس حکم بھیجا کہتم کشتی تیار کرلو ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے پھر جس وقت ہماراحکم آئے بنچے اور زمین سے بانی اُبلنا شروع ہوتا وْجَيْنِ اتَّنَيْنِ وَأَهْلُكَ إِلَّامَنْ سَبَّقَ عَلَىٰ وِالْقَوْلُ مِنْهُمْ لَمُوْا إِنَّهُ مُرَمُّغُرَقُونَ ﴿ فَإِذَا الْسُتُونِينَ انْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى ت کرنا۔وہ سب غرق کئے جا کیں گے۔ گھرجس وقت تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھے چکوتو یوں کہناشکر ہے خدا کا لَكُنُ لِلْهِ الَّذِي نَجُلْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ وَقُلْ تُرْبِ ٱنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُهْ بُرَكًا ں نے ہم کو کافرلوگوں سے نجات دی۔ اور یول کہنا کہ آے میرے رب مجھ کو برکت کا آثاریا اورآپ سب اُ تار نے والوں سے اچھے ہیں ۔اس (واقعہ ند کورہ) میں بہت بی نشانیاں ہیں اور ہم بندوں کوآ زماتے ہیں ۔ بالخدنينا جاري آنكھوں کے سامنے فَأَوْ كُنْ مَا تُو ہم نے وی بھیجی الفأك اصْنَعِ ثم بناؤ لِلْنَهُ اس كَى طرف جَاءً آجائ المُذُرُنَا مِاراتُكُم | وَفَارُ الدُّنُورُ اور تنوراً لِمُن لَكُ | فَأَسْلُكُ تَوْجِلا ل (ركف ل) وُوْخِيناً اور ماراتكم فَاذًا بحرجب اَنَّكُنْ دو وَكَهْلُكَ اورائي مُكروالي إلَّا سوا مَنْ جويب مِنْ ہے اکمٰلُ ہر(تم) ذونجين جوزا و اور الانتُحَاطِيني نهرنا مجھے بات مِنْهُمْ ان مِن ا القؤال تحكم الَّنْ يْنَ ظَكْمُواْ ووجنهوں نے ظلم کیا | اِنْھُٹھ بیشک وہ | مُغْرَقُونَ غرق کئے جانے والے ہیں | فَاذَا کِرجب | السّتَوَکیْتُ تم بیٹھ جاؤ | اُنٹ تم الْفُلُكِ بِمُثَى الْفَقُلُ تُوكِهِمَا الْغُوْرُ مُمَامِ تَعْرِيفِينِ ا الذي وہ جس نے ا اُنْزِلْنِی مجھے اتار الْقَوْمِ قُومُ الظُّلِمِينُ ظَالَمُ أَوْقُلُ اورَكُهُو ا مُنْزَلًا منزل | مُبْرُكًا مبارك | وَكَنْتَ اورتو | خَيْرُ بهترين | الْمُنْزِلِيْنَ اتارنے والے | إِنَّ بينك | فِيْخَلِكَ اس مِن | كُلْيَةِ البعة نشانيان وَ إِنْ لَنَّا اور بيك م بي المُبْتَ لِينَ آز مائش كرنے والے

حب ضرورت مهمیں وی کے ذریعہ سے سمجھاتے جائیں گے کہ ستی

کتنی کمبی چوڑی ہواورکون سی چیز کہاں بنائی جائے ۔عنقریب ایک

سخت طوفان آنے والا ہے جبکہ پانی ہر طرف سے زمین پر ٹوٹ

پڑےگا۔ آسان سے لگا تار مینہ برسےگا۔ زمین سے بے تحاشا پانی

البےگا اورکوئی جاندار ہلاک ہونے سے نہ نیچ گا مگروہی کہ جوتہ ہاری

بنائی ہوئی شتی میں سوار ہوجائیں گے۔اورطوفان کے ابتدا کی نشانی

یہ ہوئی کہ تنور سے پانی جوش مارکر نکلنا شروع ہوجائے گا۔ یہ نشانی

ویکھتے ہی ہر جانور کا آیک جوڑہ نرو مادہ شتی پر چڑھالینا اور جونہ بیٹھے

اسے چھوڑ دینا۔

يطوفان نوح كاقصقرآن مجيديس كى جكه بيان كيا كياب تاكه انسانوں کے کان میں بار بار پڑتا رہے اور ہر مجھدار کے دل میں ہیہ بات الجھی طرح بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہرز ماندمیں بری طرح نتاہ ہوئے اگر چہ آنہیں مہلت ملتی رہی۔ تو حضرت نوح عليه السلام كوتكم مواكه جب ياني زمين برابلنے لگي تو کشتی میں ہرشم کے جانوروں میں سے جو یانی میں زندہ نہیں رہ سکتے ایک ایک جوڑا بھالیا جائے اورائے گھروالوں کو بھی سوار کرلیا جائے۔ مگر جونہ بیٹھاسے چھوڑ دیا جائے اور کوئی کشتی میں بیٹھے بغیر ڈو سے ادر ہلاک ہونے سے زیج نہیں سکتا۔اور میرخیال رہے کہ ظالموں لینی کافروں کے بارے میں ہم سے پچھ نہ کہنا۔ان کی بابت فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ اپنی بداعمالی کاخمیازہ بھگتیں گے اور ڈوب کر ہلاک ہوں گے۔آ گے نوح علیه السلام کوبدایت ہوئی کہ جبآ بادرآ بے مانن والمصتنى مين سوار موجائين تو چرسب الله تعالى كى حمدوثنا کریں اور اس کاشکر ادا کریں اور اس طرح کہیں کہ اے اللّٰد آپ کا شكر بكرآب في مين ظالمول سي بجاليا اورغرق موف في عذاب سے محفوظ کردیا۔ اے اللہ! اس کشتی سے ہمیں خشکی میں بخروعافیت اتارنااورآپ سے بہتر ہماری بہبودی کا انتظام کرنے والا اوركوني نهيس موسكتا\_آپ ہي جميس جب تک تشتي ميں رکھنا موآ رام و آسائش سے رکھے گا اور جب اترنے کا وقت آئے تو اس طرح ا تاریئے گا کہ ہمیں کوئی زحمت اور تکلیف نہ ہو۔اللہ تعالیٰ کی طرف ے نوح علیہ السلام ادرآ پ کے تبعین کو بید عاتعلیم فرمانی گئی ادر پھر

اپی رحت سے اسے قبول بھی فرمایا چنانچہ اہل کشٹی کو فدیشتی میں کوئی تُکلیف ندامرنے برکوئی دفت محسوں ہوئی۔اخیر میں ارشادہ وال ہے کہ ال عقل کے لئے اس واقعہ میں جاری قدرت کی بہت می نشانیال بیں اور ہم پیشانیاں معلوم کرا کراہے بندوں کوآ زماتے ہیں کیدیکھیں کون اُن سے مجھاور لفع حاصل کرتا ہے۔ وہ کون می نشانیاں ہیں جن كى طرف يهال اشاره فرمايا كيا ـ تومفسرين نے لكھا ہے كہ خشكى ميں طوفان عظیم کا آنا اور کافرول کی تمام بستیول کا غرق ہوجانا اور اہلِ ايمان كانجات يانااوراس طرح سے انسانی سلسله كاباتی ركھنا كافروں كو ايك مدت درازتك دهيل دينااورآ خرمين ابل حق اورابل ايمان كوفتح و كامياني عطافرمانا\_ان تمام امورميس آيات فندرت اورعلامات يحكمت ہیں تا کہ غور کرنے والے غور کریں اور مجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی آ زمائش بہت طویل ہوتی ہے۔خدابہت دھیل دیتار ہتا ہے۔دنیوی آسائش و راحت کی فرادانی۔ مال واولاد کی کثرت صحت وقوت۔عزت و حکومت سی چیز پرنازاں نہونا چاہئے۔ حق سےعدول حکمی کرنے اور صدافت ہےمنہ پھیرنے کا انجام تاہی ہے۔ آج نہیں تو کل تاہی آئے گی۔ بیشش وعشرت اور ناز ونعمت کے اسباب سب حتم ہوجا میں گے۔ نبی کی نافر مانی بلاخیز اور عذاب آفرین ہے۔ آن کی آن میں طوفان عظیم بریا کردیت ہے اور اللہ کی قدرت قاہرہ بھی غیر متناہی ہے اس کوظا ہری اسباب کی ضرورت نہیں۔

یہاں ان آیات کا اخر جملہ و ان کنا لمبتلین اور آز اکش توہم
کرتے ہی رہتے ہیں یا آز مائش تو ہم کرکے ہی رہتے ہیں اس
حقیقت پرخردار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قوم کو بھی اپنی زمین اور اس
کی بے شار چیز دن پر اقتد ارعطا کرکے بس یوں ہی نہیں اس کے
حال پرچیوڑ دیتا بلکہ اس کی آز مائش کرتا ہے اور دیکھیار ہتا ہے کہ وہ
اپنے اقتد ارکوکس طرح استعال کر رہی ہے۔قوم نوح کے ساتھ جو
کی جو ااس قانون کے مطابق ہوا اور دوسری کوئی قوم بھی ایسی نہیں کہ
آزاد چیوڑ دی جائے اس آز مائش کے معاملہ سے ہر ایک کو لاز ما
سابقہ پیش آتا ہے۔ اب قوم نوح کے بعد آگے دوسری قوم کا ذکر فرمایا
گیا ہے جس کا بیان اگلی آیات میں انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

المؤمنون ياره-١٨ قَانًا إنككنر بيثك تم besti

| Ì | ماری زندگی  | , Kilk                                    |      | - 5       | ئ نہيں   | انه                  | اے                                | د یا جا            | تههيس وعده       | () ()      | j                       | ليكأوه          | 2                | هَنْهَاتَ بعيد | 1 2          | ويبكأت بعيد     |
|---|-------------|-------------------------------------------|------|-----------|----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------|-------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------|-----------------|
|   | الاقتى نهيس | بِمَبْغُوثِينَ كِمرافعات جانے والے الله م |      |           |          | م آید                | رجم جيتے بيں وُمُ اورنيس نَحْنُ ج |                    |                  | اور ہم     | و كفي                   | ے بیں<br>تے ہیں | نگهؤت اور ہم مر_ |                | الدُّنيا ويا |                 |
|   | محن مم      | كَذِبًا مِهوت وكا ورسين تعلى              |      |           | ندي      | اللهِ ال             | عَلَو                             | اس نے جھوٹ با تدھا |                  |            | يب آ دمي 🏻 ﴿ افْتُرَاٰى |                 | والممر أرتجُلُ آ |                | هُوَ ده      |                 |
|   |             | انْصُرْنِيْ ميري مدوفرها بِهَاس بِهِ      |      |           |          |                      |                                   |                    |                  |            |                         |                 |                  |                |              |                 |
|   |             |                                           |      |           |          |                      |                                   |                    |                  |            |                         |                 |                  |                |              | كَدُّبُونِ انهو |
|   | وخاشاك      | آءِ خس                                    | عَدُ | میں کرویا | م نے آبو | عُلَيْهُمْ سُوتُ     | ٤                                 | طابق               | مد بھق کے م      | بإلغيقٌ و: | بالزر                   | ينحه يتم        | الق              | به کیزا        | یس انبیر     | فأخذتهم         |
|   |             |                                           |      |           |          | د سر ظالم<br>بن ظالم | الظل                              | كيليخ              | لِلْقَوْمِہِ توم | وريمار     | و.<br>بغگاد             |                 |                  |                |              |                 |

نے ایک دلیل بیدی کہ س قدر اجید از عقل بات بیکہنا ہے کہ مرنے کے بعد ہڑیوں کے ریزہ ریزہ ہوجانے اور مٹی کے ذرات میں ال جانے کے بعد پھر قبروں ہے آ دمی بن کراٹھیں گے۔الی مہمل بات مانے کوکون تیار ہوگا۔ بیہ جو آخرت آخرت آخرت اور حساب کتاب ہے ڈراتے ہیں تو کہاں کی آخرت اور کہاں کا حساب کتاب ہم توجائیں بھی ایک دنیا کا سلسلہ اور بھی ایک مربا جینا ہے جوسب کی آ تھوں کے ہمامنے ہوتار ہتا ہے کوئی پیدا ہواکوئی فنا ہوگیا۔ آگے بس کچھنیں۔اور بیچود کوئی کرتے ہیں کہ میں ضدا کا پیغیمر ہوں اور وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے عذاب و تواب دے گا تو بیدونوں دعوے ایسے ہیں جن کوئی میں جس کوئی میں کہنے سے کیافائدہ۔

آخر پیغمبرنے کفاری طرف سے ناامید ہوگر دعا کی کہ اے میرے رب میری مدوفر ما کہ میمنکرین برابر مجھ کوجھٹلارہے ہیں۔ چنانچہ جواباحق تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی کہ ان پراب عذاب آیا چاہتاہے جس کے بعد پچھتا کیں گے اور وہ پچھتا نافع نہ دے گا۔ پھر تیجہ نافر مائی اور سرکشی کا وہ ہی ہوا جواس سے پہلے منکرین کا ہو چکا تھا۔ ایک فیبی دھاکے یا چیخ سے کا فروں کا ستیاناس ہوگیا۔ اور جس طرح سیال بنس وخاشاک کو بہالے جاتا ہے ای طرح عذاب الیم کے سیل میں بہے چلے گئے۔ اور اللہ کی پیدنکار کے ستحق سے اور اس کی رحمت سے دور ہوئے۔

خلاصہ بیکہ یہاں بھی یہی جبلانا اور عبرت دلانا مقصود ہے کہ دولت، حکومت، عزت وسیادت بیسب عارضی آ زمائتی چیزیں ہیں۔اللہ وہیل دیتا رہتا ہے مگراللہ کی وہیل احتحانی ہوتی ہے بالآخر بخت ترین گرفت کرلی جاتی ہے۔باطل وحق کے مقابلہ میں انجام کارحق کاغلب اور باطل کی شکست،انبیاء کی وفت اس کے بعد آ گے دوسری اقوام کاذکر وفت کے دوسری اقوام کاذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انگی آیات میں انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

تفسير وتشريح: گذشته مات ميس حضرت نوح عليه السلام كي قوم كاذكر موا تھا۔اب آیگان آیات میں بینز کرہ سی اور قوم کا ہے۔ آیات میں سی قوم کی تخصیص اوتعین نہیں کی گئی مگرا کثر مفسرین کے نزدیک اس ہے قوم ثمودیا قوم عادمراد بـاس طرح ان كيغبر عمراد حضرت صالح عليه السلام يا حصرت ہودعلیدالسلام ہیں۔ بہرحال آیت میں کوئی تعیین نہیں۔ ممکن ہے کہ عادادر شمود كعلاده كوكى اورقوم مرادمو واللهاعلم حضرت نوس كى وفات ك بعد کچے زمانہ تک تو لوگ قو حید برقائم ہے جب طویل زمانہ کے بعد پھر حالیت بكر كئ توبدايت كيليخ نبي كوبهيجا كيا- نبي في شرك كى خالفت كى توحيد كالتلم دیا اورعذاب قیامت سے ڈرایا اور نیک عمل کی ہدایت کی۔ دولوگ جو مال و دولت کے نشہ میں سرشار تھے اور جنہیں قوم کی سرواری حاصل تھی وہ پیغیبر کی مخالفت میں آ گے بر مصاوروہی بیہودہ کمزوراور بے بنیاد شبہات واعتراضات بیش کئے جو پہلے مگراہ اپنے پیغیبر کی مخالفت میں پیش کیا کرتے تھے۔ وہ آخرت كمعتقدند تصكمرنے كے بعدايك دن دربايضادندى ميں حاضر مونا ہے۔بس دنیا کی زندگی اور اس کاعیش وآرام ہی ان کا اور هنا بچھونا تھا اس بناير نبي كوبهى خاطريين ندلاتے تھے خودتو مگراہ تھے ہى عوام اين بيجھے چلنے والول كوسى ممرابي ميں اسے ساتھ ركھتے چنانچ انہوں نے يہل تو نبي كى ذات يرحمله كيااورائي قوم كوام سركها كديمهين جيسالك بشربين كهانا پيا-سوناجا گناسب بشری خواص تبهاری طرح ان مین موجود بین بظاهر کوئی بات ان میں تم ہے سوانہیں ( گویاوہی جاہلانہ خیال کہ بشر نبی نہیں ہوسکتا) تو اس ے بری خرابی اور ذات کیا ہوگی کدایے جیسے ایک معمولی آ دمی کوخواہ مخواہ مخدوم یرمطاع تشہراکیا جائے۔ تو اپنی قوم کی سیادت کو قائم رکھنے کے لئے عوام کو بیہ بتلایا که اگران کو ہادی ومرشد تسلیم کرلیا توبیسب کے آقا اور مقتدا بن جائیں گے ہماراتوی وقارخاک میں مل جائے گا۔ پھرنبی کی مخالفت میں ان سرداران سورة المؤمنون باره-۱۸ نُّةَ ٱنْتُكَأْنَامِنُ بِعَيْدِهِمْ قُرُّوْنًا اخْدِيْرَ، ﴿ مَا لَشَبِقُ مِنْ أَمَّا لِهِ ٱجَلَهُ ہلاک ہونے کے بعد ہم نے اوراُمتوں کو ہیدا کیا کوئی اُمت اپنی مذت ِمعینہ سے نہ پیش دی کرسکتی تھی اور نہ و ولوگ پیھیے ہے سکتے اُ لْنَهُ مُ آَحَادِنْكَ فَكُوْلًا لِقَوْمِ لِلْأَنْوُمِنُونَ " نُجَّ ٱرْسَالْنَامُولِي وَ آجَاءُ هُوْوَنَ فَ نَاوَسُلْظِن مُّبِينِ ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا بِهِ فَاسْتَكُبُرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ ﴿ فَقَالُوْا ن اوراس کے درباریوں کے پاس بھیجاسوان لوگوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ تھے ہی متلکبر چنانچہ وہ کہنے گئے کہ کیا ہم ایسے دو چخصوں پر جو ہماری طرح کے نُؤُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِناً وَقُوْمُهُما لَنَاعَبِدُ وَنَ®َكَذَّنُوهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْهُهُ لَكِدُنَ® آ دمی ہیں ایمان لے آئیں حالانکہ اُن کی قوم کے لوگ جارے زیرحکم ہیں۔غرض وہ لوگ ان دونوں کی تکذیب ہی کرتے رہے ہیں ہلاک کئے گئے وَلَقَالُ الْتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ لَعَلَّهُمْ يَهُنَّكُونَ®وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْبِيمَ وَأُمَّةَ إِلَيَّ اور ہم نے مویٰ کو کتاب عطا فرمائی تا کہ وہ لوگ ہدایت پاویں۔ اور ہم نے مریم کے بیٹے کو اور ان کی ماں کو بری نشانی بنایا وَاوْيَنْهُمَا إِلَّى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِيْنِ ﴿ اورہم نے ان دونوں کوا یک ایسی بلندز مین پر لے جا کریناہ دی جو خصیر نے کے قابل اور شاداب جگتھی ماٰتشہو ہی نہیں سبقت کرتی ہے الحكريين دوسري اور قُرُوْيًا أُمثين النشأي أم نے پيدا كيا ا مِنْ بَعْدِ وَمُ ان كے بعد أَجَّلُهُمُ أَنِّي مِعاد | وَمَا أُورنه ينَتَأَخِرُونَ يَعِيهِ ره مِالَّ بِ إِنَّا يُعْرِ السَّلْنَا مِ فَيْسِيمِ السَّلِينَا مِ فَيْسِمِ ا کُنْ بُورُہُ انہوں نے اسے حجمثلایا رسوله اس كا رسول أُمَّيَّةً من امت ميں جاءً آیا کُلُکا جب بھی بعضهم ان میں سے ایک آحاديث انسانے بغضًا دوس | وجعلنهم اورائيس بنادياتم نے فَاتَبُعْنَا لَوْتِم بِيْصِ لاتِ مرودی فیعدگا سو دُوري (مار) لِقَوْمِهِ لُوكُولِ كَلِيْحُ لَا لِكُونُونُ جُوايُمان نَهِي لاكِ النُّحُهُ كِمر موسلى موسل آرسکنا ہم نے بھیجا يِأْلِيْنَا سَاتِهُ (حارى) إلى نشانيان وسُلْطَين اور ولاكل وُلَخَاةُ اوران كا بِعالَى هر وي بارون إلى طرف عالين سرش فَأَنْتُكُورُوْا تَوْ انْهُولِ نِي كَلِّيرِ كَيا وُمَكَايِهِ اور اس كروار فيزعون فرعون قَدُومًا لوگ وَ كَاٰنُواْ اور وه تھے اُنْوُمِنُ كيا ہم ايمان لے آئيں وُ قَوْهُمُ مُنْهِمَا اور ان كي قوم مِثْلِنَا آئے ہیے لِبَشُورِينِ ووآ وميون بر فَقَالُوا لِيس انہوں نے كہا فَكُدُ بُوهُما کِس انہوں نے حجٹلا یادونوں کو عْبِدُوْنَ بِندكى (خدمت) كرنے والے فَكَانُوا تُو وہ ہوگئے مین سے ك اماري

|   |             |            |        | com                |                | *                      | 4                    |                 | * .        |                                                     |
|---|-------------|------------|--------|--------------------|----------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------|
| _ | پاره-۱۸     | ىنون       | المؤه  | سورة.              |                | 1911                   |                      | ن – ۸           | سپز        | علیمی درس قرآن                                      |
|   | که وه لوگ   | نَهُمْ تَا | 5/07   | الكِتْبُ كتاب      | وْسَكَى موسِيْ | محقیق ہم نے دی کم      | لقَدُ اتَّكِيْنَا أَ | و اور           | 1          | الْمُهُلِّكِيْنَ بلاك مونے وا                       |
| į | الهيد نشاني |            | مان    | وَأُمَّا اور ان كي | با(عیسیٰ) کو   | ابن مریم کے ب          | م نے بنایا           | عَكْنَأَ أور بم | و ک        | يَهُنَّكُ وْنَ بِرايت بِالبِس                       |
|   | . جاری پانی | ين اور     | وُمَعِ | تفہرنے کا مقام     | ذَاتِقُرَادٍ   | رُبُوّةِ ايك بلند ثيله | , طرف - پر           | يا الله         | المحكانه د | وارداور) اورہم نے انہیں<br>والویٹھھا اورہم نے انہیں |

ریاست اور قوت و دولت بر گھنرڈ تھا اور ان کے دماغ میں اپنی برترى اوربالا دتى كأبحوت سايا هواتهاا سلئے خدائی پيغام كوخاطر ميس ندلائے اور کہنے لگے کہ ہم ایسے دو شخصوں پر جو ہماری طرح کے آ دمی ہیں ایمان لے آ ویں اوران کے مطبع بن جاویں حالا نکہان کی قوم کےلوگ یعنی بنی اسرائیل تو خود ہمارے غلام۔ خدمت گاراور زریکومت ہیں۔ہم ان کی بات کیسے مان لیں اوران کواپنا سردار کیسے ہنالیں ۔غرض انہوں نے دونوں کوجھوٹا ہٹلایا۔ آخر جب وقت آیا تو وہ بھی اور نافرمانوں کی طرح تباہ ہوئے اور بنی اُسرائیل کو نجات ال گئ اور حفرت موی علیه السلام کے بعد بھی پیغیر آتے رہے مگر توریت پرسب کے سب عمل کرتے رہے۔چھوٹے بڑے صحیفے نازل ہوتے رہے مگر کوئی مستقل شریعت نازل نہیں ہوئی بالآخر حضرت عيسى عليه السلام يراسرائيلي نبوت كاسلسلة ختم جوااور حضرت عیسیٰ علیدالسلام نے بوی شان کے ساتھ تبلیغ شروع کی مگر منكرين نے باوجود واضح معجزات كے خالفت كى اور آپترك وطن یر مجبور ہوئے۔ مید حضرت عیسلی علیہ السلام کے بحیین کا واقعہ ہے۔ اس وقت شام کے ظالم با دشاہ ہیردوس نے نجومیوں سے بین کرکہ عیسیٰ علیدالسلام کوسرداری ملے گی بجین ہی ہے آپ کا وشمن ہو گیا تھا اور تل کے دریے تھا۔حضرت مریم علیہاالسلام آپ کی والدہ ماجدہ الہام ربانی ہے آپ کو لے کر ملک مصر میں چکی گئیں اور اس ظالم کے مرنے کے بعد پھرشام میں واپس چلی آئیں۔ یہاں آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت وتو حید پر ولالت کے لئے اور بن اسرائیل کی ہدایت کے لئے عیسی علیہ السلام کواوران کی والدہ حضرت مریم علیہاالسلام کوقدرت کی آیک

تفسير وتشريح: ـ گذشته آيات ميں پہلے حضرت نوح عليه السلام کی قوم کا ذکر ہوا تھا اس کے بعد قوم عادیا شمود میں ہے کسی ایک کا ذکر ہوا تھا۔ اب اجمالاً بعض دوسری اُمتوں کا ذکر فرمایا جار ہا ہے۔ ان امتوں میں سے بعض کا ذکر قدرے تفصیلا سور ۂ اعراف وغیرہ میں گزر چکاہے جہاں عاد کے بعد ثموداور ثمود کے بعد قوم لوط اور قوم لوط کے بعد اہل مدین کا ذکر آیا ہے۔ یہاں ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ ہرایک قوم جس نے ا پنے پیغمبر کی تکذیب کی ٹھیک اپنے اپنے وعدہ پر ہلاک کی جاتی رہی۔جومیعادکی قوم کی تھی ایک منٹ اس ہے آ کے پیچھے نہ ہوئی ے غرض کہ اللہ تعالی نے پیغیروں کا تانیا باندھ دیا کہ کیے بعد

دیگرے پیغیرآتے رہاور مکذبین کوبھی ایک کے پیچھے دوسرے کو چاتا کرتے رہے۔ ادھر پغمبروں کی بعثت کاادھر ہلاک ہونے والول كانمبراكا ديا چنانچ بهت تومين ايس تباه وبربادكردي كئين جن کے قصہ کہانیوں کے سواکوئی چیز باقی مہیں رہی۔ آج ان کی داستانیں محض عبرت کے لئے پر بھی اور سی جاتی ہیں۔ تو انبیاء کی تكذيب ومخالفت كا دور چاتا رہا۔ يهان تك كه حضرت موى عليه السلام كاعظيم الشان دورآيا\_آپ بوے جليل القدر نبي تھے۔ چونکہ آ ب ومتقل كتاب عطاك كَيْ تَقْي اورايك كثير التعداد توم كي نجات کے لئے مامور ومبعوث کیا گیا تھا اس لئے پینمبروں کے مجمل تذکرہ کے بعد آپ کا ذکرخصوصیت کے ساتھ صراحة کیا گیااور بتلایا گیا کہ حضرت موی علیہ السلام اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام ہمارا پیغام لے کر فرعون اور اس کے دربار یوں کے پاس پہنچے مگر فرعون اوراس کے دربار یوں نے ایک نہنی انہیں اپنی حکومت و خلاصہ یہ کہ ہر پیغیری امت میں ایسے لوگ ہوگئے ہیں جنہوں نے اپنی بینیمبری امت میں ایسے لوگ ہوگئے ہیں جنہوں نے اپنی بینیمبری اکلا اس میں رسول الله سلی الله علیہ و مہم الله علیہ و مہم الله علیہ و مہم الله علیہ کررہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ باطل پرست گردہ ہمیشہ سے حاملان صدافت کی خالفت کرتا چلا آ رہا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اصول کے اعتبار سے تمام انبیاء کا دین و ملت ایک ہے اور سب کا خدا بھی ایک ہے اور سب کا خدا بھی ایک ہے اور سب کا خدا کردیا ہے اور جدا جدارا ہیں نکال لیں۔ اگلی آ یات میں اسی صفحون کو بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء الله آئندہ درس میں ہوگا۔ بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء الله آئندہ درس میں ہوگا۔

برای نشانی بنادیا که حضرت عیسی علیه السلام بے باپ کے پیدا ہوئ نشانی بنادیا که حضرت عیسی علیه السلام و باپ کے پیدا ہوئ اور اس وقت ظالم بادشاہ آپ کے بیپا آپ کے بیپا کر آپ کی میں در پے تل ہوگیا تھااس لئے اس سے بچا کر ان دونوں یعنی حضرت عیسیٰ علیه السلام اور آپ کی والدہ حضرت مریم علیم السلام کوایک ایسی بلندز مین پر لے جاکر بناہ دی جوسر سبز و شاداب تھی جس سے مرادا کیرمضرین کے قول کے موافق مصر کی خاد اس موان ہوئے۔ زمین مراد ہے۔ جہال رہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے۔ اور نبوت عطا ہوئی اور تو حید و دعوی رسالت میں آپ کی تصدیق ضروری تھی مگر بعض نے مانا و بعض نے نہ مانا۔

#### دعا كيجئے

حق تعالی کالا کھلا کھشکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل سے ہم کوتو حیداورایمان و اسلام کی دولت سے نوازا حق تعالی ان نعمتوں کا ہم کوتیقی شکر گزار بنادیں اورا پیے مطبع اور فرمانبردار بندوں میں شامل فرمادیں۔ گذشتہ نافرمان امتوں کے واقعات سے ہم کو عبرت حاصل کرنے اورا پی رسول پاک کی ہرطرح کی چھوٹی بوئی نافرمانی سے بیچنے کی توفیق عطافرماویں۔ آمین۔

و النجور دعویٰ اکن الحکید کے بلاورت العلمین کی العالمیدین العالمیدین

# يَالَيُّهُا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطِّيِّبَتِ وَاغْمَلُوا صَالِعًا ﴿ إِنَّ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْهُ ﴿ وَإِنَّ

ے پغیبروتم نفس (پاکیزہ) چیزیں کھا وَاورنیک کام کرومین تم سب کے گئے ہوئے کاموں کوخوب جانتا ہوں۔اور یہے تنہاراطریقہ کروہ ایک ہی طریقہ کھے

## هَٰنِهَ أُمَّتُكُمُ أُمَّاةً وَاحِدَةً وَآنَارَ كُنْ فَأَتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوۤ آمْرَهُمْ مُرايَنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ

اور (حاصل اس طریقہ کابیہ ہے) کہ میں تمہارارب ہول سوتم مجھ سے ڈرتے رہوسوان لوگوں نے اپنے دین میں اپناطریقہ الگ الگ کر کے اختلاف پیدا کرلیا۔

## حِزْبٍ بِمَالَدُ بْهِمْ فَرِحُوْنَ ۞ فَكَ رُهُمْ فِي غَمْرَتِهِ مْرَحَتَّى حِيْنٍ ۞ أَيَحْسَبُوْنَ أَنَّمَا نُمِكُمُ

ہرگروہ کے پاس جودین ہےوہ اُس سے خوش ہے۔ سوآپ اُن کو اُن کی جہالت میں ایک خاص وقت تک رہنے دیجئے کیاںیلوگ یوں گمان کررہے ہیں کہ ہم ان کوجو پچھ

#### يه مِنْ مِّالِ وَبَنِيْنَ ﴿ نُسُارِعُ لَهُ مُ فِي الْخَيْرِتِ \* بِلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿

مال واولا دویتے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کوجلدی جلدی فائدے پنچارہے ہیں۔ بلکہ بیلوگ نہیں جانتے۔

فرق کیاہے؟ جوہم کھاتے پیتے ہیں ہی جی وہی کھاتے پیتے ہیں۔ یہ ملائکہ یاان کی مانند کیوں نہیں کہ بشریت اورانسانیت کے تقاضوں سے بالاتر ہوتے۔ گویابشر کا خدا کارسول یا پیغبر ہوناان کے جاہلانہ خیال میں ممکن نہ تھا تو یہاں تمام انبیاء کا ذکر فرما کران کے اس شبہ کے جواب میں فرماد یا کہ اللہ تعالی نے تمام رسولوں سے کہ دیا تھا کہ طیب یعنی حلال اور پاک چیزیں کھاؤ ہوتہ ہارے ہی لئے یہ تعمیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ ہاں حرام اور گندی چیزیں نہ کھاؤ نہ ہو۔ تو ہررگ یا نبوت و رسالت کا مدار پاک اور حلال چیزوں کے ترک بررگ یا نبوی جیسایہ منکرین جہلا سمجھے ہوئے ہیں۔

مرد سے پڑئیں جیسایہ منکرین جہلا سمجھے ہوئے ہیں۔

آگے چونکہ تمام انبیاء کو ایک امت ایک جماعت ایک گروہ

تفیر وتشری : پچھلے دورکوع میں متعددانبیائے کرام کا ذکر فرمایا گیا ہے اس کے بعد یآیھا الوسل کہدکرتمام پیغیروں کو خطاب فرمایا جاتا ہے۔ تواس خطاب سے بیمطلب نہیں کہ کہیں سارے پیغیر کیجا موجود تھے اور ان سب کو خطاب کرکے میہ مضمون ارشا دفرمایا گیا بلکہ اس خطاب سے میہ بتلا نامقصود ہے کہ ہرزمانے میں مختلف قوموں اور مختلف جگہوں میں آنے والے انبیاء کو یہی ہدایت کی گئی تھی اور سب کے سب اختلا ف زمانہ اور مقام کے باوجودایک ہی تھی کے خاطب تھے۔

اوپر بتلایا گیاتھا کہ تمام منکرین انبیاء یہی شبداوراعتراض پیش کرتے رہے کہ ہم میں اوران میں جو پینمبری کا دعویٰ کرتے ہیں ہواسے اپنی دعا کی قبولیت کی تو قع نہیں رکھنا کیا ہیئے۔اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ جو گوشت حرام سے الگا ہو۔ دوزخ کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ (العیاذ باللہ) آ کے ارشاد ہوتا ہے کہ حلال کھانے اور نیک کام کرنے والول كويدخيال ركهنا حاج كدالله تعالى ان كمتمام كط اور چھے احوال وافعال سے باخر ہے۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہ اصول كَ اعتبار سے تمام انبياء كا دين وملت ايك اورسب كا خدا بھى ایک ہے جس کی نافرمانی سے ہمیشہ ڈرتے رہنا جاہے لیکن لوگوں نے پھوٹ ڈال کراصل دین کو پارہ پارہ کردیا اور جدا جدا راہیں نکال لیں۔اس طرح سینکڑوں مذہب فرقہ بن گئے۔ بیہ تفریق انبیاء نے نہیں سکھلائی۔ ان کے ہاں صرف فروی اختلاف تھا۔ اصول دین میں سب بالکلیمشفق رہے ہیں۔ اور پھر ہر فرقہ اور ہر گروہ یہی سمحتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہماری ہی راہ سیدھی ہے۔تو یہاں اصل دین حق کی وحدت اور بعد کے ايجادكرده نداهب كى حقيقت بيان فرماكر آنخضرت صلى الله عليه وسلم کوخطاب فرما کر ہدایت کی جاتی ہے کہ جن لوگوں نے انبیاء کی متفقہ ہدایات میں رخنے ڈال کرالگ الگ فرتے اورملتیں قائم کردیں ہرفرقہ اینے ہی عقائد وخیالات پردل جمائے بیٹھا ہے کسی طرح اس سے ہمنانہیں جا ہتا خواہ آپ تنی ہی نصیحت فرمائيں تو آپ بھي ان كے غم ميں زيادہ نه پڑيے بلكه ان كو تھوڑی سی مہلت و بیجئے ہدائی جہالت اور غفلت کے نشہ میں ڈوبے رہیں۔ یہاں تک کہ وہ گھڑی آ پہنچے جب کہ ان کی آ تکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں یعنی موت یا عذابِ الہی ان کے سرول پرمنڈ لانے لگے۔

پھر کفار کا خیال تھا کہ ان کے پاس کشرت مال واولادان کے ندہب کی صدافت کی بنا پر ہے جیسا کہ آج بھی ظاہر بین طبقہ کے گذار کے کفار کے مال وثروت کی فراوانی اوراولاد کی کشرت نظر فریب اور دکش ہوتی ہے تو کفار عرب کہتے کہ اگر سے اہلِ

قراردیا گیاہ۔ اس کے طرزبیان یہاں ایساا فقیار کیا گیا کہ تمام
انبیاء کے ایک گروہ ہونے کا نقشہ سامنے آجائے گویا کہ سارے
کے سارے انبیاء ایک جگہ جمع ہیں اور سب کو ایک ہی ہدایت دی
جارہی ہے۔ یہاں پر بیریز کرہ کردینا باعث دلچیں ہوگا کہ یا یہا
الرسل کے اس خطاب اور طرز کلام کی لطافت و بلاغت بعض اس
چودہویں صدی کے گمراہوں کے بچھ میں نہ آئی اور وہ اس سے یہ
نتیجہ نکال بیٹھے کہ یہ خطاب محرصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے
انبیاء کی طرف ہے اور اس سے آئی خضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
انبیاء کی طرف ہے اور اس سے آئی خضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
انبیاء کی طرف ہے اور ان ہند ہوچکا ہے اور آئی خضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
فوت ورسالت کا دروازہ بند ہوچکا ہے اور آئی خضرت سلی اللہ علیہ
فوت ورسالت کا دروازہ بند ہوچکا ہے اور آئی خضرت سلی اللہ علیہ
فوت ورسالت کی دروازہ بند ہوچکا ہے اور آئی خضرت سلی اللہ علیہ
فلاف عقیدہ کفر ہے۔ مگر خودسا خد نبوت اور اس کے گمراہ تبعین کو
خلاف عقیدہ کفر ہے۔ مگر خودسا خد نبوت اور اس کے گمراہ تبعین کو
گھر نہ کچھ نہ کے دلیا قویش کرنا ہی ہے (العیاف باللہ تعالی)

تو یہاں اللہ تعالی اپنے تمام انبیاء علیم السلام کو محم فرماتے
ہوئی کہ وہ پاک اور حلال چیزیں حلال طریقوں سے حاصل کی
ہوئی کھا ئیں اور نیک اعمال جالا یا کریں۔ یہاں بعض مفسرین
نے لکھا ہے کئیل صالح سے پہلے طیبات کھانے کی ہدایت سے
بیاشارہ نکلتا ہے کہ اعمالِ صالحہ کے لئے بیشرط اول ہے کہ آدی
رزق حلال کھائے۔ حرام خوری کے ساتھ عمل صالحہ کے کوئی معنی
نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مرایا کہ لوگو اللہ خود پاک ہے اس لئے پاک ہی چیز کو پسند کرتا
ہے۔ پھر آپ نے بیآیات تلاوت فرمائی اور اس کے بعد فرمایا
کہ ایک شخص کم باتھ اٹھا کر دعا تمیں ما نگتا ہے یا رب یا رب مگر
حال یہ ہوتا ہے کہ رزق اس کا حرام لباس اس کا حرام اور جہم اس
حرام کے رزق سے بیا ہوا اب کس طرح ایسے خص کی دعا قبول
عور تو حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کا کھانا بینا بہنا حرام کا

ایمان حق پرہوتے تو افلاس اور خشہ حالی میں کیوں مبتلا ہوتے۔ د نیوی عیش ودولت ان کو کیوں حاصل نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے رد میں فرماتے ہیں کہ بیہ مشکرین سجھتے نہیں کہ مال و اولا دکی بیہ افراط ان کی فضیلت و کرامت کی وجہ سے نہیں بلکہ امہال اور استدراج کی بنا پر ہے۔ جتنی ڈھیل دی جارہی ہے اس قدران کی شقاوت کا پیانے لبریز ہور ہائے۔

تو یہاں سے صاف معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص یا قوم یا جماعت ایک طرف توحق سے منکر ومنحرف اور فسق و فجور اورظلم و طغیان میں مبتلا ہواور دوسری طرف اس پر دنیوی تعمتوں کی بارش مورہی موتو قرآن وحدیث دونوں کی رُوسے بیاس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کوشد پدترین آ ز ماکش میں ڈال دیا ہے اور اس پر بیخدا کی رحمت نہیں بلکہ اس کی پکڑ اور سزا کا فیصله کرلیا گیا ہے۔جیسا کہ ساتویں یارہ سورہ انعام میں ارشاد باري تعالي ہے۔ فلما نسوا ماذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا احذنهم بغتة فاذاهم مبلسون٥ (پيمر جب وه لوگ ان چيزول کو بھو لے رہے جن کی ان کونھیجت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چز کے دروازے کشادہ کردیے۔ یہاں تک کہ جب ان چیز دل پر جو کهان کوملی تھیں وہ خوب اتر ا گئے تو ہم نے ان کو دفعتہ كيراليا فيمرتووه بالكل حيرت زده ره گئة ) اورايك حديث ميں رسول النُدصلي التُدعليه وسلم كاارشاد ہے كه جب التُدتع إلى كسي قوم كو باقی رکھنا اور ترقی دینا جاہتے ہیں تو دو وصف ان میں پیدا

کردیے ہیں۔ایک ہرکام میں اعتدال اور میاند کوئی۔ دوسرے عفت وعصمت۔اور جب الله تعالی کسی قوم سے اپنا رکھی ٹوٹر لینا چاہتے ہیں تو اسے کشائش رزق عطا فرمائی جاتی ہے۔اور ان پہا خیانت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔اور جب وہ مغرور موجاتے ہیں تو نا گہاں انہیں پکڑلیتا ہے۔

ایک حدیث میں رسول الله صلی الله علیه دسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم کسی محض کودیکھو کہ اس کے معاصی کے باوجود دنیا وی عیش و تعم الله نے اسے دے رکھا ہے۔ لیعنی باوجود گنا ہوں اور نافر مانیوں پر جمیر ہنے کے نعمت اور دولت اس پر برس رہی ہے تو یقین کرلو کہ بین خدا کی ڈھیل کا وقت گزر رہا ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سور ہانعام والی آیات پڑھیں۔

حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس پر رزق وسیع ہوتا ہے وہ اس بات پرغور ہی نہیں کرتا کہ یہ بھی خدا کی ایک سیاست ہے اور جس کو تنگ حالی ہو وہ بھی غور نہیں کرتا کہ اس کی آزمائش کی گئی ہے، رب کعبہ کی قتم جب گناہ گاروں کو پکڑنا مقصود ہوتا ہے تو دنیا میں انہیں سرسبز رکھا جاتا ہے۔

قرآ نِ كريم نے اس حقيقت كو مختلف جگہوں پر مختلف طريقوں سے بيان كيا ہے تاكہ اصل حقيقت خوب واضح ہوجائے اور بيد اچھى طرح ذہن نشين ہوجائے كہ اصل صلاح وفلاح اور كاميا بى كيا ہے؟ اور كن امور بيں ہے؟ اى كواگلى آيات بيس واضح فرمايا گيا ہے جس كابيان انشاء اللہ آئندہ درس بيس ہوگا۔

وعا کیجئے: حق تعالی ہم کوبھی دین کی سجھ عطافر مائیں۔اور حقیقی صلاح وفلاح حاصل کرنے کے لئے ہم کوتو فیق حسن عطافر مائیں۔اور دنیا ہیں اپنی ہی عطاکر دہ نعتوں کی شکر گزاری کی تو فیق نصیب فرمائیں تا کیاں نعتوں کا استعال کرئے ہم کو مالک حقیقی اور معبود حقیقی کی اطاعت وفرمائیر داری نعیب ہو، حق تعالی ہم کواکلِ حلال نصیب فرمائیں۔اوراس کو ذریعہ اعمال صالح کا بنادیں اور دین حقیقی بینی اسلام جوتمام انبیاء کا دین ہمیشد ہاہے اس پرہم کو قائم کو تعالی ہم کو موت نصیب فرمائیں۔وین میں آپس میں اختلاف اور تفرقہ بندی کی لعنت سے امت مسلمہ کو بچائیں اور جن پریت نفرقہ بندی کی لعنت مسلمہ کو بچائیں اور جن پریت نفرقہ بندی کی لعنت مسلمہ اللہ ان کوبھیرت وہدایت عطافر مائیں اور اس لعنت کوان سے دور فرمائیں۔ آئیں۔ والحد کرد تھوئی آئی الحد کہ لیا ہو کہتے العالم کی بیا

ں میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ اپنے رب کی بیبت سے ڈرتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے کیں

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَيِّرِمُ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَاۤ اتَوَاوَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ انْهُمْ

تے ہیں اور جولوگ (اللہ کی راہ میں) دیتے ہیں جو پکھے دیتے ہیں اور اُن کے ول اس سے خوفز وہ ہوتے ہیں

۔وہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں۔ بیلوگ (البتہ )اپنے فائدےجلدی جلدی حاصل کررہے ہیں اوروہ اُن کی طرف دوڑرہے ہیں۔اورہم کسی کو

نَفْسًا اللَّهُ وَسُعَمًا وَ لَكُنْنَا كُتُكُ يَنْظِونُ بِالْحُقِّ وَهُمْ لِايْظُلَّمُونَ ﴿

الهُنهُ وه | مِنْ ے | خَشْيكةِ وْر | رَبِّهِ هُو ابنارب | مُشْيَفَقُونَ وْرنے والے سِمِ ہوئے | وَالَّذَنّ اور جولوگ الَّذِيْنَ جُولُوك ا وَالدَّيْنِ اور جولوگ | هُنِهْ وه | بِوَيِّرِيمُ اپنے رب سے ساتھ يۇمۇنۇن ايمان ركھتے ہيں دَيِّهِ مِّرِ ابنارب بالنتِ آينوں پر مَا التَوَاجِوهِ ويت مِين این رکون شریک نبیس کرتے يُؤْتُونَ دِيةٍ بِن وَالْإِنْ نِينَ اور جولوگ وَجِلَةٌ وُرتِ ہِن | أَنَهُنُمْ كُدوه | إلى طرف | رَبِيهِ هُم اپنارب | رَجِعُونَ لوٹے والے | اُولِيَكَ بِهم لوگ | يُسَارِغُونَ جِلدي كرتے ہيں فِي الْحَيْرِاتِ بِعِلا يُون مِن | وَهُمْرِ اوْروه | لَهُا ان كي طرف | سِيقَوْنَ سبقت لے جانبوالے ہیں | وَلاَ يُنكِيْفُ اور ہم تكليف نہيں ديتے الكر كر ا وُسْعَهَا أَكَى طاقت كے مطابق ا وَلَدُيْنَا اور مارے پاس ا كِنتُ آيك كتاب (رجش) يَنْطِقُ وه بتلاتا ہے بِالْحَقِّ ثُمِّكَ ثُمِيكَ } وَهُدَ اوروه (أن) | لَا يُطْلُمُونَ ظَلَم ندسحَ جائيس كَ (ظلم ند ہوگا)

کفارومنکرین کے مٰدکورہ بالا خیال کا گذشتہ آیات میں ردفر مایا گیا تھا کہ هیقت حال بینہیں کہ جو بیمنکرین مادی تصور رکھنے والے سمجھ رہے ہیں جن کے نزدیک جس کواچھا کھانا پینا۔ اچھا لباس ۔ اچھی رہائش مل گئی اور جن کو مال و دولت سے نواز دیا گیا اور جے معاشرے میں بڑائی اورسرداری حاصل ہوگی بس اس نے فلاح پالی اور جواس سے محروم رہاوہ ان کے خیال میں نا کام ونامراد رہا۔اس غلط نہی کی اوپر تر دید فرمادی گئی تھی۔اب اس کے بعدان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ صلاح وفلاح۔ خیرات

تفسير وتشريح: - گذشته آيات ميں كفار ومنكرين كا ذكر فرمايا گیا تھا کہ جو یہ بھتے تھے کہ ان کے پاس دنیا اور مال و دولت کی کثرت ان کے عقائد و مذہب کی صدافت کی بنایر ہے اور اس بناء يركفار عرب بيكت كما كربياال ايمان حق يرموت توافلاس اورخسته حالی میں کیون مبتلا ہوتے۔ بید دھوکا عام اور عالمگیر ہے۔ آج بھی بہت سے مذہب والے اسی خیال میں مبتلا ہیں کہ جو دنیوی غیش وراحت کواینی حقانیت اور مقبولیت کی دلیل سمجھر ہے ہیں حالائکہ قدرت کے نظام میں قانون ربوبیت کے ماتحت تو سانپوں اور بچھوؤں تک کی پرورش و کفالت ہوتی رہتی ہے۔ تو 🏿 وبر کات کے حصول کی اصلی راہ کیا ہے اور وہ کون ہیں جوحقیقی

دولت کے خزانے جمع کرتے چلے جارہے ہیں اور جن کی کامرانیاں بھی ختم ہونے والی نہیں۔ چنانچدان آیات میں ہتلایا جاتا ہے کہ در حقیقت اہلِ صدق اور اصحابِ خیر و برکات وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ چارصفات یائی جاتی ہیں۔

ایک جوایے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں یعنی وہ دنیا میں خداسے بے خوف اور بے فکر ہوکر نہیں رہتے کہ جو دل چاہے کرتے رہیں اور بھی نہ سوچیں کہ اوپر کوئی خدا بھی ہے جوظلم وزیادتی پر پکڑنے والا ہے۔

دوسرے: وہ جواللہ کے احکام اور اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے میں۔

تیسرے وہ کہ جوایے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے یعنی وہ اللہ کے ساتھ ربوبیت۔الوہیت اور عبادت میں کسی کوشریک نہیں کرتے یعنی نہ کسی کوا پنا حاجت رواجانتے ہیں۔ نہاللہ کے سوا کسی کی برستش کرتے ہیں نہان اوصاف میں جو باری تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں کسی کواس کا ساتھی اور شریک خیال کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ کے احکام اور آیات پر ایمان رکھنا جس کا اوپر ذکر ہوا اس سے خود بیدلازم آتاہے کہ انسان توحید کا قائل اور معتقد ہولیکن اس کے باوجود شرک نہ کرنے كاذكرالگ كيا گيا كه بسااوقات انسان آيات كومان كربھى كى نە کسی طرح شرک میں مبتلا ہوسکتا ہے۔مثلاً ریا کہ کوئی عبادت یا عمل صالح دوسروں کے دکھانے اور سنانے کیلئے کرنا یہ بھی ایک طرح کاشرک ہے۔ یاانبیاء یا اولیاء کی تعظیم میں ایسا مبالغہ کرنا کہ جوشرک تک پہنچاوے یا غیراللہ سے دعائے استعانت کرنا۔ یا أحكام الهبير كمقابله ميس غيرالبي قوانين كابرضاورغبت ابتاع كرنا اس کےعلاوہ شرک جلی اور خفی کے اور بھی بہت سے اقسام ہیں جو

علائے محققین نے قرآن وحدیث کی روشی میں جمع فر اے ہیں توایمان بایات اللہ کے بعد شرک کی نفی کا الگ ذکر کرنے گھے مطلب میہ ہوئے کہ وہ اللہ کے لئے اپنی بندگی۔ اطاعت اور عبودیت کو بالکل خالص کر لیتے ہیں۔ ہرایک عمل صدق واخلاق سے اداکرتے ہیں اور شرک کا شائبہ بھی نہیں آنے ویتے۔

چوتھے: جولوگ آیے ہیں کہ وہ جو کھے خبر خبرات ،صدقہ وزکوۃ وغیرہ دیتے ہیں۔ یا اللہ کی فرمانبرداری میں جو کچھ بھی نیکیاں یا انگال صالحہ کرتے ہیں کہ ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں کہ در کھتے ہے ہمارا دیا ہوا مال یا کیا ہوا عمل قبول ہوتا ہے یا نہیں۔ وہ اپنے مقدور بھرسب کچھ کرے بھی قریح ہوتا ہے یا نہیں۔ وہ اپنے مقدور بھرسب کچھ کرے بھی قریح ہوتا ہے تا کہ خدا جانے یہ قبول ہویا نہ ہو۔ ہمارے گنا ہوں کے مقابلہ میں بیمل وزنی خابت ہویا نہ ہو۔ ہمارے گنا ہوں کے ہاں مقابلہ میں میمل وزنی خابت ہویا نہ ہو۔ ہمارے رہ کویا انہیں اللہ کی راہ میں خرج کرے یا کوئی نیکی اور عمل کرے اپنے عمل پرغورو کی راہ میں خرج کرے یا کوئی نیکی اور عمل کرے اپنے عمل پرغورو پندا نہیں ہوتا۔ نیکی کرنے کے باوجود ڈرتے ہیں۔

ترفذی شریف اور ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنبها فرماتی ہیں کہ میں نے اس آیت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بیکام کر کے ڈرنے والے کیا وہ لوگ ہیں جوشراب چیتے ہیں یا چوری کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی یہ بات نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جوروز رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقات دیتے ہیں اس کے باوجوداس سے ڈرتے رہے ہیں اور صدقات دیتے ہیں اس کے باوجوداس سے ڈرتے رہے ہیں کہ شاید ہمارے کی کوتا ہی کے ساتھ اعمال صالحہ اور اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ حضرت حسن کے ساتھ اعمال صالحہ اور اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ حضرت حسن

لوٹے والوں اور سبقت کرکے انہیں حاصل کونے والوں کی صفات اور اعمال وخصال ہتلائے گئے تو یہ کوئی ایسے مشکل کا منہیں جن کا اٹھانا انسانی طاقت سے باہر ہو۔اللہ کے اوامر ونواہی نا قابل برداشت نہیں۔ شریعت کے احکام کی پابندی غیر معمولی بار نہیں کہ جواٹھ فنہ سکے یہ اللہ تعالی کی عادت ہی نہیں کہ انسان کو ایسے احکام کی تکیف دیں کہ جوان کی طاقت سے باہر ہوں۔ یہ سب باتیں وہ ہیں جن کو اگر توجہ کر وتو بخو بی حاصل کر سکتے ہو۔

آگے بتلایا جاتا ہے کہ ہرایک خض کا الگ الگ نامہ اعمال مرتب ہورہاہے جس میں اس کی ایک ایک بات ایک ایک حرکت حی کہ دلی عزم اور ارادوں تک کی ایک ایک حالت شبت کی جارہی ہے اور بیا عمال نامہ قیامت کے دن سب کے سامنے کھول کرر کھ دیئے جائیں گے اور ان ہی کے موافق جز اور زادی جائے گی جس میں رتی برابر ظلم نہ ہوگا نہ کسی کی نیکی ضائع ہوگی نہ کسی کا اجر کم کیا جائے گانہ برابر ظلم نہ ہوگا نہ کسی کی فیالزام ڈالا جائے گا۔ نہ کسی کو بے جاسز ادی جائے گا۔ نہ کسی کو جے جاسز ادی جائے گی نہ کسی کو تی مطابق بے جاانعام سے محروم کیا جائے گا۔ یہ یہ تو مؤمنین مخلصین صادقین کی حالت بیان ہوئی اب ان بیتو مؤمنین مخلصین صادقین کی حالت بیان ہوئی اب ان کے بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء کے برعکس کفار کا حال آگے بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

بھری کامقولہ ہے کہ مومن نیکی کرتا ہے اور ڈرتار ہتا ہے اور منافق بدی کرتا ہے اور پھر بھی بے فکر رہتا ہے۔ نیز آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جونیک عمل کر کے اتنا ڈرتے تھے کہ تم برے عمل کر کے بھی اتنانہیں ڈرتے۔

امیرالمونین حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ باوجود عمر بحرک بے نظیر دینی خدمات اور ذخیرہ اعمال صالحہ کے اور عشرہ میس سے ہونے کے جب دنیا سے رخصت ہونے گئے تو خدا کے محاسبہ سے ڈرتے ہوئے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آخرت میں میں برابر سرابر بھی چھوٹ جاؤں تو غنیمت ہے۔اللہ تعالی ان حضرات کا ملین کی خوف وخشیت کا کوئی ذرہ ہمارے تعالی ان حضرات کا ملین کی خوف وخشیت کا کوئی ذرہ ہمارے تعالی ایں حضرات کا مین۔

میہ چارصفات بیان فرما کر بتلایا جاتا ہے کہ جن میں میصفات ہوں در حقیقت ایسے ہی لوگ اصلی بھلائی ،خیر اور فلاح کو تیزی سے حاصل کررہے ہیں اور حقیقی دولت کے خزانے جمع کرتے چلے جارہے ہیں نہ کہ اموال واولا دکی کثرت اور دنیوی عیش وراحت کی بہتات معیار ہیں خیر وصلاح و فلاح کے جیسا کہ میہ کثار منکرین گمان کرتے ہیں پھر آگے بتلایا جاتاہے کہ میہ جو او پر بھلائیاں

#### دعا تيجئے

حق تعالی ہم کوبھی اپنے خوف وخشیت کا وہ حصدعطا فرمائیں کہ جوہم کو احکام الہید کی پوری تابعد اری نصیب ہو۔اللہ تعالی ہم کووہ ایمان اور اسلام نصیب فرمائیں جس میں شرک کا شائبہ نہ ہو۔قیامت میں اللہ تعالی ہمارا حساب آسان فرماویں اور اپنی مغفرت ورحت ہے ہم سب کونوازیں۔آمین۔

وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحُمُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

عُدُّنُهُمْ فِي عُمْرَةٍ مِنْ هِنَا وَلَهُ مُراعَمَانٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُوْلِنَا عِي اُن کفار کے قلوب اس دین کی طرف ہے جہالت میں ہیں اوراس کےعلاوہ ان لوگوں کے اور بھی عمل ہیں جن کو یہ کر الْعَكَ إِبِ إِذَاهُهُ يَجُرُونَ ۞ لِاتَّجُرُو اللَّهُ مَنَّ اتَّكُهُ مِّنَّا ب ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں دھر پکڑیں گے تو فورا چلا اُنھیں گے اب مت چلاؤ ہماری طرف سے تمہاری مطلق مدد نہ ہوگی كُوْ تَنْكُصُونَ ﴿ مُسْتَكُدُ لِنَا اللَّهِ مُنْ اللَّهُ میری آیتین تم کو پڑھ پڑھ کر سُنائی جایا کرتی تھیں تو تم اُلٹے یاؤں بھا گتے تھے۔تکبر کرتے تھے قرآن کا مشغلہ بناتے ہوئے بیہودہ مِکتے تو کیاان لوگوں نے اس کلام میں غورنبین کیایا اُن کے پاس ایس چیز آئی ہے جواُن کے پیلے بروں کے پاس ہیں آئی تھی۔ پاپیلوگ اپنے رسول سے واقف نہ تھے رَسُولَهُمْ فَهُنْمِلَهُ مُنْكِرُونَ ﴿ أَوْنَ ﴿ أَمْرِيقُولُونَ بِهِ جِتَّةٌ \* بِلْ حَامَا س وجہ سے اُن کے منکر ہوئے یابیہ لوگ آپ کی نسبت جنون کے قائل ہیں۔ بلکہ بیہ رسول اُن کے پاس حق بات کیکر آئے ہیں ۅؘٱڬٛؿڒؙۿؙ؞ۿڔڶۣڂؾٙڵڔۿؙۏؽ<sup>؈</sup> اوران میں اکثر لوگ حق سے نفرت رکھتے ہیں۔ مِنْ دُوْنِ عَلاوه أغيال اعمال فی غُمْرُ قِ غفلت میں اصِنْ هٰذَاس سے مُنْزُونِهُمْ السَكِي خوشحال لوگ عِلْوَنَ كرت ريخ بين كَثَى إِذَا يَهِال تَك كرجب النُّكُونُ بِعَنْكُ تَم يَجُوُونَ فرياد كرنے لكے \ لاتَجُوُواتم فرياد نه كرو ا عَلَيْكُونِ ثُمْ يُر ا فَيْ كَالْتُ البِيهِ مِهِينِ اللِّينِي مِينِ آيتِينِ النُّهِ لِي رَحْمَ جاتَى تَحْمِينَ كَاتُنْصُرُونَ ثَمْ مدونه ويَ جاؤكُ تَنْكِصُوْنَ كِمرِجاتِ عَلَى أَغْقَالِكُو ابن ايريوں كے بل تھجر ون بیبودہ بکواس کرتے ہوئے جَاءَهُمْ اللَّهُ إِسْ آيا ماجو الدَيَالِيةِ نبيس آيا الْأَرْهُمُ ان كباب دادا الدُوَلِيْنَ يبل الدَي الدَي الدَي الدول عنيس بيانا بَكُ بَكُه البِهَا عِبَاءِهُ مِنْ وه آيا الحَيْ ياس | بِالْحَقِّ ساته هن بات | وَأَكْثُرُهُ مِنْ اوران مِن سے اکثر | لِلْحَقّ من سے | كَرِهُونَ نفرت ركھے والے تفسير وتشريح: گذشته آيات مين مؤمنين وخلصين كي حالت اوران كي المال وخصائل كاذ كرفر مايا گياتھا۔اب ان كے مقابل اور برعكس كفار منكرين كا حال بیان فرمایا جاتا ہے اوران آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ بیر منگرین توشک وتر دد غفلت و جہالت میں ڈو بے ہوئے ہیں۔ برا گناہ تو انکا یہ ہوالیکن اس

کےعلاوہ ادر بہت سے گناہ ہیں جن کووہ دن رات سمیٹ رہے ہیں کیکن جب یہ دنیوی یا اخروی عذاب میں پکڑے جائیں گے تو پھر چلائیں گے اور شور

اللصلى الله عليه وسلم كالبيغ برخدا هونا كوئي انوكلي بات تبيل جس كي نظيرا ورنمونه بیشتر سے موجود نہ ہو۔ ہاں جواکمل ترین اور اشرف ترین کتاب ہے آئی تو اس کامقتضایی تھا کہ اور زیادہ اس نعت کی قدر کرتے اور آ کے بڑھ کراس کی آ داز برلبیک کہتے ندکہ اعراض دا نکار۔آ کے منکرین کے اعراض وروگردانی كى تيسرى وجه بيان فرماكراس كى ترديد بھى فرمائى جاتى ہے يعنى كيابية عكرين الله كرسول كى اس كئة تكذيب وا فكار كررب بين كدان كو يغيم رخداك احوال سے آگاہی اور واقفیت نہیں؟ حالانکہ سارا عرب جانتا ہے کہ آپ بجين سے صادق وامين اور عفيف ويا كباز تھے۔ آپ كى صداقت وامانت وايفائ عهداور حسن سلوك سے تمام لوگ واقف تھے۔اس لئے نبوت ت قبل ہی تمام قوم کی طرف سے صادق وامین کا لقب یا بیکے تھے تو ایسے مشهور ومعروف راستباز بندے كي نسبت كيے كمان كيا جاسكتا ہے كه وہ نعوذ بالله خداتعالي رجموث باندصن ككاورنبي مون كاغلط دعوى كرنے لكے جو خص لوگوں کا امین ہووہ خدا کی امانت می*ں کس طرح خیانت کرسکتا ہے۔* جو خض مخلوق سے دعدہ کر کےخلاف ورزی نہ کرے وہ اللہ سے کئے ہوئے وعده كى خلاف درزى كيونكركرسكتاب؟ للندارسول ياك كوينه ماننے ادرقر آنى ہدایت سے مند موڑنے کی بیوجہ بھی نہیں ہو عمق۔ آگے چوتھی وجہ ظاہر فرما کر اس کی تر دید بھی فرمائی جاتی ہے اور وہ یہ کہ میر عمرین نعوذ باللہ رسول خداک متعلق جنون اور دیوانگی کے قائل ہیں کہ مجنون کی بات کوکون مانتا ہے اور کون اس کی پیروی کرتا ہےتو سودائیوں اور دیوانوں کی باتیں کہیں ایسی کھری اور سچی ہوتی ہیں۔آپ کا تو اعلیٰ درجہ کا صائب الرائے ہونا بھی ظاہرے۔آپ ی عقل وقیم اورخوش تدبیری کی تو نبوت سے پہلے کی زندگی بھی شاہد ہے تو پھر آپ کے قول اور ہدایت سے نفرت وا نکار کے کیامعنی؟ اخیرمیں حقیقت حال کا اظہار فرمایا جاتا ہے کہ واقع میں ان میں سے کوئی وج بھی معقول نہیں، بلکہ اسلی وجداور حقیقت بیرے کہ بیشک آپ جو کچھ لائے ہیں حق ہے مگرحق بات چونکہ ان کی اغراض وخواہشات کے موافق نہ تھی اس لئے بری لگن تھی اور وہ قبول کرنے کے لئے آ مادہ نہ ہوتے تھے۔ابھی آ گےان ہی منکرین کے متعلق مضمون جاری ہے جس کابیان انشاءالله اللي آيات مين آئنده درس مين هوگا۔

میائیں گے کہ ہمیں اس آفت سے بچاؤ۔ یہاں آیت میں کفار دولت مندون اور مالدارون کے گرفتار عذاب ہونے اور چلا اٹھنے کی صراحت ہے جس سے بیجتلانامقصود ہے کہ جبان کے خوشحال جن کے پاس خدم، حتم ، مال ، دولت ، حكومت ، سلطنت سب يجهد بجبان برعذاب نازل ہوگا اور یہ چلا اٹھیں گے اوران کا ساراا نکاروتکبر کا فور ہوجائے گا توان کے متبعین اورحامی غریب غرباتو کس شارمیں ہیں اور وہ تو عذاب سے کیا بچاؤ كرسكته بين بتوجب دولت مند كافرون كوعذاب مين مبتلا كياجائ كانووه وہائی ویے لگیس کے اور چلائیں گے اور شور مجائیں گے۔اس وقت ان ے کہا جائے گا کہ چلاؤ مت۔ بیسب چیخ و پکار بیکار ہے۔ آج کوئی تمہاری مدد کونہیں پہنچ سکتا اور نہاللہ کے عذاب سے چھڑ اسکتا ہے کیونکہ ہیہ دارالجزاء ہے۔دارالعمل نہیں کہ چلانااور رونا پٹینااور عاجزی کرنامفید ہو۔ اب كيول شور ميات مووه وقت ياد كروكه جب خدا كے پنيمبر آيات الهيد يره كرسنات مصقوتم الني ياؤل بها كت متع سننابهي كوارانه تعاتبهاري شخی اورتکبراجازت نیدیتانها کردی کوتبول کرواور پیغیبری بات برکان دهرو\_ بغيمرى مجلس سے ایسے بھا گتے تھے گویا کسی نضول قصہ کوچھوڑ کر چلے گئے اور پنجبرعليه السلام اورقرآن كريم كي نسبت بانس بنات كدكوئي اسكوسح كهتا كوئى شاعرى كہتا ـُكوئى كہانت كہتا ـ اوركوئى كچھاور ـ اس طرح كى بكواس کیا کرتے تھے آج ای کامزہ چکھو۔ چیننے چلانے سے کچھ حاصل نہیں۔ جيماتم نے دارالعمل ميں كيا آج ويبادارالجزاميں بھكتو۔آگے بتلاياجاتا ہے کہ بیمنکرین جوقرآن کی ادرصاحب قران کی تکذیب کررہے ہیں تواس كاسبب يد ي كمانهول في اس كلام اللي مين غور فكرنبيس كيا ورنه حقيقت حال منكشف موجاتى كه بلاشيه بيدكلام الله جل شانه كاس جس مين ان كى باریوں کا صحح علاج بتایا گیا ہے۔آ گے منکرین کے اعراض و تکذیب کی دوسری وجوہات برروشی ڈال کران کی بھی تروید فرمائی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ کیا بیمنکرین اعراض و تکذیب پراس ائے تلے ہوئے ہیں کہان ك ياس بيكوكى انوكى چيز آگى برنفيحت كرف والى بميشه بوت رہے ہیں۔ پیغمبر ہوئے یا پیغمبر کے تالع ہوئے۔ آسانی کتابیں بھی برابر اترتی ربی ہیں بھی کہیں اور بھی کہیں ،سو پیقر آن کا نازل ہونا اور محدرسول

سورة المؤمنون باره-١٨

إِلَّابِعُ الْحَقِّ اَهُوَاءُ هُمُ لِفَسَّكُ سِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِيَّ بِلُ اَتَّيْنَهُمُ عَنْ ذِكْرِهِنِيرِمُ عُرِضُونَ آمُرَتَسَاكُ هُمُ خَرُكًا فَيَا جُرِرَتِكَ خَدْرٌ وَهُو خَدْرُ تے ہیں۔یا آپاُن سے پچھآ مدنی جاہتے ہیں او آمدنی تو آپ کے رب کی سب سے بہتر ہے اور وہ س اتُك لَتَكُ عُوْهُمُ اللَّ صِرَاطِ مُسْتَقِيْمِ وَإِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ ادرآ پاتوان کوسید ھے راستہ کی طرف بلارہے ہیں۔اوران لوگوں کی جوآخرت پرایمان نہیں رکھتے پیھالت ہے کہاس (سیدھے) راستہ سے مٹتے جاتے ہیں۔ لَنَاكِبُوْنَ ﴿ وَلَوْرَحِمْنَاكُمْ وَكَثَفْنَامَايِمْ مِنْ ضُرِّرِ لَلَجُوْا فِي طُغْيَانِهِ مُرَيْعُمَهُوْنَ اوراگر ہم ان پرمہر بانی فرمادیں اور ان پر جو تکلیف ہے اس کو ہم دُور بھی کردیں تو وہ لوگ (پھر )اپنی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے اصرار کرتے ہیں۔ وَلَقَكَ أَخَلُ نَهُمْ بِالْعَنَ إِبِ فَهَا اسْتَكَانُوْ الرَبِهِ مُو مَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا اور ہم نے ان کو گرفتارِ عذاب بھی کیا ہے سوان لوگوں نے نہ اپنے رب کے سامنے فروتنی کی اور نہ عاجزی اختیار کی۔ یہاں تک کہ ہم جب عَكَيْهِ مْ يِابًاذَا عَنَا إِب شَدِيْدٍ إِذَاهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُونَ<sup>®</sup> اُن پر سخت عذاب کا درواز ہ کھول دیں گے تواس وقت بالکل حیرت زدہ رہ جا تیں گے۔ النَّبُعُ بيروى كرتا الْحَقُّ حَالله الْهُواتِهُمْ والكَنْ وابشات الفُّسكاتِ البندورجم برجم موجاتا التكموك آسان والأرض اورزين پذِكْرِهِنْهُ إن كى تفيحت الكينه في م لائ بن الح ياس فینی ان کے درمیان وُهُنْ اور جو خُرْجًا اجر مُغرِفُ نَ روگروانی کر نیوالے ہیں خَيْرُ اللَّهٰ زِقِينُ بَهُرِّين روزي دہندہ ہے 🏻 وَ إِنَّكَ اور بِينَكِ تَم صِرَاطٍ راهدات المُسْتَقِيْدِ سيدها راسة ولان اوربيك الدُّنْ يَن جولوك الرفينون ايمان بيل لات إلافورة آخرت لَنَاكِبُونَ البته عِنْ موسعَ بين وكو اوراكر رحِينهُمْ بم ان يررحم كرين وكَنَتُفَنا اورجم ووركردين الصِّرَاطِ راوحت كُلُغْيَا نِهِ هُمُ ايْنِ سُرَكُمُ ۚ يَعْمُهُونَ بَسَطَّتَ رَبِينَ ۗ وَ اور في من پري لَكَجُوْ الرّبرين مِنْ ضُيْرِ جُوتُكَايِف یالیکا اب عذاب میں | فَکا اِسْتَکَالُوا مِرانهوں نے عاجزی ندی | لِرَبِّهِ خَدایے رب کے سامنے أَوْ يُذَا لَخُذُ نِفُونُ البِيدَ مِي نِيرًا ا حكتى يهال تك كه الذّاجب فكنَّفنا مم ني كول دي عكني هم ان ير وَهَاٰ يَتَضَارُ عُونَ اور وه نه كُرُّ كُرُائِ ذُاعَنَ إِبِ عذاب والا مستك يدي سخت إذا أهند تواس وقت وه ا فينه اس من مُبْلِمُنُونَ مايوس موسّ تفیر وتشری ۔ گذشتہ آیات میں منکرین کے خیال میں جو وجوہات آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور قرآن کریم کے نہ ماننے کی

ہوسکتی تھیں وہ بیان فر ما کران کی تر دیدفر مائی گئی تھی اور حقیقت حال کوواضح کیا گیا تھا کہ بیشک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات

ہے جس کو ہرسیدھی عقل والا بسہولت سمھ سکتا ہے کوئی ایج نیج انہیں ۔ میڑھاتر چھانہیں ہاں اس پر چلنا انہی کا حصہ ہے جہوت کے بعد دوسری زندگی مانے ہوں اور اپنی بدانجامی سے ڈر کے ہوں۔ جے انجام کا ڈر اور فکر عاقب ہی نہیں وہ کب سید ھے راسے پر چلےگا۔ یقینا ٹیڑھار ہے گا اور سیدھی ہی بات کو بھی اپنی کمروی سے کج بنالے گا۔ اور ان کی قسادت و عناد کی تو یہ حالت ہے کہ اگر خدا تعالی ان پر رحم فر مادیں اور وہ تکلیف جس میں آج کل وہ ببتلا ہیں دور کردیں تو بھی یہ اپنے کفروعنا داور میں آج کل وہ ببتلا ہیں دور کردیں تو بھی یہ اپنے کفروعنا داور مسیب کی طرف جب کہ مکہ والوں پر آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ایک مرتبہ شدید قبط پڑا تھا۔ صحیین کی روایت ہول کرنے سے بہم انکار کیا اور سخت مزاحمت شروع کردی تو جو رسلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی دیوت کی دعوت کی دعوت کی دعوت کی دعوت کی دعوت کی دور کی تو کی دیوت کی دور کی دور کی دی دور کر دی تو کی دور کی تو کی دعوت کی دور کی تو کی دور کی تو کی دور کر کی تو کی دور کی تو کی دور کی دور کی تو کی دور کی تو کی دور کی تو کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی تو کی دور کی دور کی تو کی دور کی تو کی دور کی تو کی دور کی دور

اللهم اعنی علیهم بسبع کسبع یوسف "الله الله الله الله علی میری مدوفرما و پوسف کے ہفت سالہ قط جیسے سات برسول ہے۔"

چنانچاریا تخت قطشروع ہوا کہ اہل مکہ کوم دار جانور کتے اور ہڑیاں تک کھانے کی نوبت آگئی اور کفار سات برس تک اس قط ہیں مبتلا رہے۔ بالآخر اس مصیبت سے تنگ آ کر ابوسفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے رسول الله صلی الله علیہ وہلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے محمد (صلی الله علیہ وہلم) میں تم کوالله کا اور رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہم لوگ خون اور اونٹوں کا اون بھی کھا گئے ۔حضور صلی الله علیہ وسلم کو رحم آگیا اور رفع قبط کی دعا فرمائی، چنانچہ وہ قبط دور ہوگیا۔ تو یہاں آیت میں اسی قبط کی تکلیف کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی

برحق ہیں گر چونکہ یہ برحق باتیں ان منکرین کی اغراض و خواہشات کےموافق نہیں۔اس لئے بیانہیں بری لگتی ہیں اوران کو قبول کرنے کو وہ تیار نہیں ہوتے۔اس سلسلہ میں آ گے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اگر سچی بات ان منکرین کوبری لگتی ہے تو گئے۔صداقت وحقانیت ان کی خوثی اورخواہش کے تا لع نہیں ہوسکتی۔ اگر اللہ تعالی ان کی قلبی خواہشات کے مطابق شریعت کوان کےموافق نازل کردے تولظم عالم تباہ ہوجائے کیونکہ شرکول کی قلبی خواہشات میں سے شرک بھی ہے اور شرک تمام تباہوں کا سرچشمہ ہے۔اس لئے حق تعالی عزوجل نے جو قرآن نازل فرمایا وہ عین حق ہے اور جوشر بعت بھیجی وہ عین صواب ہے۔آ دی اس دنیا میں راوآ خرت کا مسافر ہے۔اس کی منزل اخروی زندگانی ہے۔اگراس دنیا کی اندھیری میں خواہشِ نفس کے مطابق چلے گا اور صاحب بصیرت تجربہ کار رہنما کی پیروی نه کرے گا تو ظاہر ہے کہ سی خندق وکھائی میں گر کر ہلاک ہوگا۔توان منکرین میں یہی ایک عیب نہیں کہت سے کراہت و نفرت ہے بلکداس سے بڑھ کر دوسراعیب بھی ہے کدایے گئے جوامرنافع ہے اس سے بھی اعراض کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے تو ان کے باس ان کے نفع کے لئے اس قرآن کو ایے رسول بنازل فرمایا اور بیاس سے مندموڑ رہے ہیں۔آ گے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوخطاب ہوتا ہے کہ آپ اس دعوت حق تبلیغ ونفیحت وخیرخواہی پران ہے کسی معاوضہ کے بھی طلب گارنہیں۔ خدا تعالیٰ نے دارین کی جو دولت آپ کوعطا فرمائی ہے وہ اس معاوضہ ہے کہیں بہتر ہے۔ آپ کی صدق امانت کا حال سب کو معلوم ہے۔ جو کلام آپ لائے ہیں اس کی خوبیال اظہرمن الفتس ہیں۔ آپ ان ہے کسی معاوضہ کے طالب نہیں جس راسته کی طرف آپ بلاتے ہیں بالکل سیدھا اور صاف راستہ

اختیار کریں۔اگرابیانہ کیا گیا تو پھر بخت عذاب کو گئیت دیناہے خواه وه دنیابی میں ہویا بعد الموت۔

اب كفارومشركين بعث بعدالموت يعني مركر دوباره زنده كئے جانے اورحشر ونشراورجز اوسز ااور قیامت و آخرت ان کے قائل ہی نہ تھاس کئے آ گے اللہ تعالی اینے کمال وتصرفات کے آثار کا ذکر فرماتے ہیں تا کہ محکرین قیامت وجزاوسزا برایمان لے آ ئیں اور مردوں کے دوبارہ زندہ کئے جانے میں شک وتر دونہ كريں \_اس سلسله ميں چند دلائل الكي آيات ميں ذكر فرمائے گئے ہیں جن کابیان انشاء الله آئندہ درس میں ہوگا۔ 21 } قسادت وعناد کی توبیرحالت ہے کہ بیرمصائب وبلیات سے بھی متاثر نہیں ہوتے اور قحط وغیرہ آفات مسلط ہوئیں تب بھی عاجزی کرکے خدا کی بات نہ مانی اوراس عذابِ لیل ہے بھی پیہ لوگ خدا کی طرف نه جھکے اور بارگا والٰہی میں تضرع وزاری نہ کی اب جب عذابِ شديد يعنى عذاب بعدالموت كا دروازه ان يركھول ديا جائے گا تو اس وقت بير بالكل نااميد اور جيرت ز ده ره جائیں گے کہ بدکیا ہوگیا اورسب نشہ ہرن ہوجاویگا۔

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں بلیات ومصائب مثل قحط وغیرہ بیسب قہرالہی کی نشانیاں ہیں اور مقصدان سے بیہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کرحق تعالیٰ کے آگے فروتی اور عاجزی

حق تعالیٰ ان قرآنی نصائح کواپنانے کی توفیق ہم کوعطا فرمائیں۔اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی ہم کوظا ہرا و باطنا کامل یا بندی نصیب فرما ئیں۔ یا اللہ! ہم کود نیا میں بھی اور آٹخرت میں بھی ہرطرح کےمصائب وبلیات ہے محفوظ و مامون فرما۔اوراس عالم میں بھی اوراس عالم میں بھی ایپے کرم ورحم کامعاملہ ہمارے ساتھوفر ما۔

یااللہ! قرآن کریم تو کفارومنکرین کی شکایت فرمار ہاہے کہ بیلوگ اپنی نصیحت سے بھی روگر دانی کرتے ہیں اور صراطمتنقیم سے بینے جاتے ہیں اوراپی گمراہی پراصرار کرتے ہیں مگریکس قدررنج والم کی بات ہے کہ اب سے اموراکشرامت مسلمہ کے افراد پربھی صادق آرہے ہیں۔ إناللدوانا اليدراجعون

یااللہ! نبی الرحمت ملی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور واسطہ ہے ہماری فریا دہے کہ آپ استِ مسلمہ پررحم وکرم فرمائیں اوران کو جوصراط منتقیم دکھائی گئی ہےاسی پر قائم رہنے کی تو فیق اوراستقامت عطافر مائیں۔

یااللہ! قرآن کریم کی عظمت اور وقعت پھرامت مسلمہ کوعطا فرمادے تا کہا تباع قرآنی ان کونصیب ہواورآپ كرم ورح كم متحق بنيس-آمين- وَالْجِرُدَعُونَا أَنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# وَهُوَ الَّذِئَ ٱنْنَا لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارُوالْآفِدِيَّةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ وَهُو الَّذِي

اور وہ (اللہ)اییا ہے جس نے تمہارے گئے کان اور آئکھیں اور دل بنائے تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔اور وہ ایکا بہے

## ذَرًا كُمْ فِ الْأَرْضِ وَالِيَرِيُّ عُثَيْرُونٌ وَهُوَ الَّذِي يُحْى وَيُمِينِتُ وَلَهُ الْحَتِلَافُ الَيْلِ

جس نے تم کوزمین میں پھیلا رکھا ہےاورتم سب اُس کے پاس لائے جاؤ گےاوروہ ایساہے جوجلا تا اور مارتا ہےاوراس کے اختیار میں ہےرات اور دن کا گھٹنا بڑھنا۔

### وَالنَّهَ الِهِ اَفَلَا تَعْفِيلُوْنَ مِنْ قَالُوْامِثْلَ مَاقَالَ الْأَوَّلُوْنَ قَالُوْا عِلْمَا وَكُنَّا وَكُنَّا

سوكياتم (اتى بات) نہيں سجھنے \_ بلكديد بھى وليى ہى بات كہتے ہيں جوا گلے (كافر)لوگ كہتے چلے آئے ہيں \_ يول كہتے ہيں كدكيا جب بهم مرجائيں كے اور بهم ثى

## تُرَابًا وَعِظَامًا عَ إِنَّالْكَبُعُونُونَ ﴿ لَقُلُ وُعِنْ نَاجَنُ وَالْكَاوُنَا هَنَا مِنْ قَبُلُ إِنْ هَنَّا

اور بڈیال رہ جاویں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کئے جاویں گے۔اس کا تو ہم سے اور پہلے ہمارے بروں سے دعدہ ہوتا چلاآیا ہے سے پھٹیس محض سے بسند باتیں ہیں

#### اِلْاَ ٱسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ®

جواگلوں سے منقول ہوتی چلی آتی ہیں۔

وَهُوَ اور وہ الّذِي جَن فَ النّفَاكُمُو بناعَ تمہارے لئے النّمُنعُ كان وَالْاَبْصَارُ اور آئميس وَالْاَفِيْدَةَ اور ول قَلْيَا اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ ا

کردوبارہ زندہ ہونے پراوروہ لوگ اس کے منکر تھے اس لئے آگ حشر ونشر اور مرکر دوبارہ زندہ کئے جانے کا آثبات اور ان کے انکار کا جواب دیا جاتا ہے اور چونکہ انسان کا دوبارہ زندہ ہونا بنی ہے کمال قدرت پراس لئے تصرفات فقدرت کا بھی بیان فرمایا ہے۔ چنا نچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللّٰد کا یقظیم الثان احسان انسانوں پر ہے کہ اللّٰد کا یقظے اور سجھنے کی قوت عطا فرمائی۔ تو ان نعمتوں کا شکریہ تھا کہ اللّٰد کی دی ہوئی قو توں کو صحح طور پر کام میں نعمتوں کا شکریہ تھا کہ اللّٰد کی دی ہوئی قو توں کو صحح طور پر کام میں

تفییر وتشری کی شته آیات میں کفارومکرین کی حالت بیان فرمائی گئی تھی اور بتلایا گیا تھا کہ بیاؤگ مصائب اور بلیات ہے بھی متاثر نہیں ہوتے اور کفریر برابراصرار ہے جس کا متیجہ بیڈ کلنا ہے کہان برخت عذاب کا دروازہ کھول دیا جائے خواہ دنیا میں کہ کوئی غیبی قبر آ پڑے یا بعد الموت کہ جب تو عذاب سے آنہیں ضرور ہی دوچار ہونا ہے۔ اس وقت ان منکرین کے انکار و تکبر کا نشہ سب ہرن ہوجائے گا۔ تو چونکہ منکرین کوعذاب آخرت کی دھمکی سنائی گئی تھی جوتی ہے مرکا تو چونکہ منکرین کوعذاب آخرت کی دھمکی سنائی گئی جوتی ہے مر

دوحصوں میں تقسیم کردیا ہے۔ دن کے بعدرات اور رائے کے بعد دن کا لانا بھی اس کی قدرت کی نشانی کا اندازہ کرنے کے لئے گائی ہے۔ تو زنده سے مردہ اور مردہ سے زندہ یا اندھیرے سے اجالا اور اجالے تھے اندهراكرديناجس كے قبضه ميں ہاس كى قدرت عظيمه كے سامنے کیامشکل ہے کہم کودوبارہ قیامت میں زندہ کردے۔ بیکفار مکہ جومرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا اٹکار کررہے ہیں تو بیعقل وفہم کی بات کچھنہیں محض پرانے لوگوں کی اندھی تقلید کئے جارہے ہیں اور وہی دقیانوی شکوک پیش کرتے ہیں جوان کے پیش روكيا كرتے تھے يعنى ملى ميں ال كراورريزه ريزه موكر جم كيے زنده كئے جائيں گے؟ يومنكرين كہتے ہيں كداليي دورازعقل بائيں جوہم کوسنائی جارہی ہیں پہلے ہارے باپ دادا سے بھی یہی کہی گئی تھیں لیکن ہم نے تو آج تک خاک کے ذروں اور ہڈیوں کے ریزوں کو دوباره آدى منت ندد يكها- موند موبيسب من گفرت قص كهانيان ہیں جو پہلے لوگ گھڑ گئے تھے اور انہی کی نقل کی جارہی ہے۔ استغفرالله نقل كفر كفرنه باشد توان كفارمكه كي جهالت فقط اتني بهي نيتقي كهصرف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ عقا ئد کی صحت کا اٹکار کرتے بلکہ انہوں نے بردھ کرتمام انبیائے سابقین جو وجود قیامت کی حقانیت کوواضح طور پرظاہر فرماتے رہےان سب کے اقوال پر بھی نکتہ چینی شروع کردی اور ان بدبختوں نے گذشتہ انبیاء و مرسلین کی باتوں کو پرانے بے سند قصے کہانیاں قرار دیا۔ مُوياا ثباتِ قيامت كي دليل كوا نكار كي دليل بناليا\_ چونکہ کفار کے ان اقوال سے انکار قدرت باری تعالی لازم آتا ہادراس سے انکار قیامت اور بعث بعدالموت بعنی مرکر پھر دوبارہ زندہ ہونے کا بھی انکار ہوتا ہے اس لئے ان اقوال کے جواب میں آ كا اثبات قدرت الهيداورا ثبات توحيد كم معلق مزيدار شادفر مايا كياجس كابيان انشاء الله أكلي آيات ميس آئنده ورس ميس موكا

وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحُدُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

لاتے۔احکام الہيكوسننا اوراس كى قدرت كى نشانيوں كود كيمنا اور دل میں اس کی معرفت حاصل کرنا اور اللہ کی وحدت،عظمت وجلالت پر ايمان لانايمي ان قو توں كا ٹھيك اور سيح استعمال تھاليكن اكثر انسانوں نے اکثر اوقات میں ان قوتوں کو پیجاخرج کیا۔ گویا یہاں تعبیہ ہےاس امریر کہ جس شخص نے آلات وہم وعقل سے فائدہ ناٹھایا۔ ہو آ کانوں سے احکام الہی کو نہ سنا۔عبرت کی آنکھوں سے قدرت کی نشانيون كوندد يكها ول ساللدتعالى كي معرفت حاصل ندكي تواس نے انسانی انتیازی خصوصیات کو کھودیا جواللدنے اس کوعطا کی تھیں۔ علم ومعرونت کے ذرائع انسان کوتین ہی قتم کے عطا کئے گئے ہیں۔کان،آ کھاوردل،انہی قو توں سے سی چیز کا بقینی علم ہوسکتا ہے۔اس کئے قرآن یاک الله کی توحید اور وقوع قیامت یعنی یوم آخرت کے اثبات میں جا بجاد کھنے، سننے اور سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ عزوجل کی باتیں سنو۔ اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھواوراس کی معرفت حاصل کرو۔ یہی اصل شکریداور حقیقی شکر گزاری ہے اس منعم کی ان نعمتوں کی۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ ہی نے ونیا میں ممہیں ہرجگہ پھیلایا ہے۔ پھروہی سمیٹ کرسب کواپنے پاس بلالے گا اور تم سب اس کے سامنے اکتھے ہوکر پیش کئے جاؤ گے۔ وہاں ہرایک کوشکر گزاری اور ناشكري كابدلدل جائے گا۔اس وقت كوئى فخض يا كوئي عمل غير حاضر نہ موسكے گا۔ توجس نے دانوں كى طرح سے استطح زمين پرانسانوں كو پھیلایا اس کوان کاسمیٹنا اور اکٹھا کرنا کیامشکل ہے؟ پھرظا ہرہے کہ انسان کواللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ مال کے پیٹ کے اندر نطقہ جیسی حقیر چیز میں کیسی کیسی تبدیلیاں اور تغیرات ہوتے ہیں اور کیسے کیسے انقلابات کے بعد جیتا جاگتا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پھرزندگی کی مقررہ میعاد بوری کرنے کے بعد اللہ اس سے اپنی دی ہوئی امانت واپس

ك ليتا ب اوروه مرجاتا ب توجوخداامات كاما لك ب اوراول بار

مجرايك تمايال اس كى قدرت كى نشانى بدى كهزمانكودن اوررات

پدا کرنے برقدرت رکھتا ہے کیادہ خدادوبارہ پیدائبیں کرسکتا؟

سورة المؤمنون باره-۱۸ پوشیده اور آشکارا کا ب ہے جو ہے غرض ان لوگوں کے شرک سے وہ بالاتر اور منزہ رُورُورُ كُنْتُدِيعُكُمُونَ ثَمْ جائعٌ ہو إن رفیها اس میں وُهَنْ اور جو قُلْ فرمادس الْأَرْضُ زمين أَفَلَا تُذَكِّرُونَ كَمَا يُسَ قُلُ فرمادیں يله الله كا ۲2? ینجیر نیا ہ ویتا ہے وَهُوَ أور وه وَ إِنَّهُ ثُمْ أُدر بيثك وه اَتَیْنَافُونِ ہم لائے ہیں اُن کے یاس هعكه اسكے ساتھ و لعكرًا اورج ماني كرتا عَنَا الى عَرِو المُصِفُونَ وه بيان كرت بن عَلِير الْغَدَيْبِ جائع والا يوشيده بعضه الكالك وَ الشُّهَا وَ قِهِ اوراً شكارا | فَتَعَلَّى لِي برز |

کو خطاب فرما کر ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ الا مشرکین و منكرين سے يو چھنے كه بيتو بتاؤيدز مين كس كى ہے؟ اور اس كا اوراس پررہنے والوں کا ما لک کون ہے ظاہر بات ہے کہاس کا جواب سوائے اس کے اور کچھ نہ دے سکیں گے کہ بیسب کچھ الله کا ہے۔ تواس کے بعدان سے کہنے کہ اتنا جاننے کے بعد کیا تم پینبیں سمجھ سکتے کہ جوساری زمین اور زمین والوں کا مالک ہے تو وہ اس کے اجزاء سے تہمیں دوبارہ بھی بنا سکتا ہے جیسے یہلے بنایا جس کا قبضہ ساری زمین اور زمینی چیزوں پر ہے تو کیا تہاری مشت خاک اس کے قضہ سے باہر ہوگی؟ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی الله علیه وسلم آپ ان مشرکین سے یو چھنے کہ سات آ سان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ اس کا جواب بھی اس کے سوا کچھ نہ بن بڑے گا کہ شہنشاہ مطلق الله بی ہے۔ تو پھرآپ ان سے کہئے کہ تعجب ہے کہتم استے بڑے زبردست احكم الحاكمين كى نافرمانى كرتے ہوئے ڈرتے نہیں۔اتنی بڑی گتاخی کرتے ہو کہ اس شہنشاہ مطلق کو ایک ذرہ بےمقدارے عاجز قراردینے لگے۔آ گےارشاد ہوتا ہے کہاے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پیجھی یو چھنے کہ ہر چیز کی حکومت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور ہر چیز اپنے اپنے ڈھنگ پرکس کے حکم سے چل رہی ہے؟ ہر چیز پرکس کا اختیار چانا ہے کہ جس کووہ جا ہے اپنی پناہ میں لے لے اور جس کووہ پناہ دے دے اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ اور جس کو وہ مجرم قرار دے دے اسے کون اس کے عذاب سے بچاسکتا ہے۔ تواس سوال کے جواب میں بھی اس کے سوا کچھے نہ کہہ مکیں گے کہ حکم تو سب الله بي كا چلتا ہے۔ جب اس كے سواكوكي جواب نہيں تو پھران سے آ ب کہنے کہ تمہاری عقل پریردہ کیوں پڑ گیا کہ اتنا

تفيير وتشريح: \_ رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بعثت سے قبل عرب میں حارفتم کے مشرک رہتے تھے کچھ تو خدا کوصاحب اولا د کہتے تھے (نعوذ باللہ) جیسے حضرت عزیرِ اور حضرت مسیح علیہاالسلام کوابن اللہ اور ملائکہ کوخدا کی بیٹمیاں قرار دیتے تھے۔ یه گروه تو یهودونصاری اور صابیوں کا تھا۔ پچھ لوگ آ سانی ستاروں کی اور آ گ کی پرستش کرتے تھے۔انہی کومظہرانوارِ الوہیت جانتے تھے۔ پیرگروہ مجوسیوں کا تھا۔ ایک گروہ بت پرست تھا۔ لات۔ عزی۔ منائت۔ ٹائلہ۔ ہبل اور بعض دوسرے بتوں کی برستش کرتے تھے اور ان کومظہر الوہیت جانتے اور سمجھتے تھے۔اللہ یعنی ایک رب الارباب کے وجود کا بھی اقرار تھا اور دوسری طرف کا ئنات کوالگ الگ شعبوں میں تقسیم کر کے ایک ایک شعبہ کا ایک ایک مستقل خدایا دیوتا مانا جا تا تھا جیسا کہ ہنود میں زمین کا دیوتا الگ\_آ سان کا الگ\_ ہوا کا دیوتا الگ۔ یانی کا الگ لیکن بایں ہمہان کوایشر یعنی خلاق عالم نہیں کہتے۔ اس طرح عرب کے بت برست مور تیوں سے طرح طرح کی مرادیں مانگتے ۔ان کواپنا حاجت رواسجھتے۔ان پر بھینٹ چڑھاتے۔مگرخلاق عالم خدا ہی کو کہتے تھے۔ ایسے لوگ جو خدا کے وجود ہی کے منکر ہول بہت ہی کم تھے۔ گذشتہ آیات میں کفار ومنکرین کے بعض اقوال بیان فرمائے گئے تھے جس سے اٹکار قدرت لازم آتا اوراس طرح انکاربعث بعدالموت کے ساتھ انکارٹو حیربھی ہوتا۔اس لئے ان اقوال کے جواب میں اثبات قدرت کے ساتھ اثبات تو حید بھی ارشاد ہوتا ہے اور مشر کین کے سامنے ان کے مسلمات بيان فرما كرتو حيد خالص اور بعث بعد الموت كوثابت فرمایاجا تاہے چنانچەان آیات میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم حکومت میں شریک ہے۔اگر دنیا کو بنانے اور الن کی حکومت میں اس کے ساتھ اور بھی شریک ہوتے تو سب کا آپس میں بھی نه بھی ضرور نکراؤ ہوتا اور ہرایک اپنی اپنی مخلوق کو لے کرا لگ ہوجا تا اوراپی طاقت اکٹھی کر کے دوسرے پرحملہ بول دیتا اور تمام عالم درہم برہم ہوجا تا۔ تو حقیقت پیے ہے کہ اللہ اولا د اور شرک سے یاک ہے۔ نہ کسی میں اس کی سی قدرت اور قوت ہے اور نیاس کا ساعلم وہ ظاہر و باطن حاضر وغائب سب سے بخوبی واقف ہے اور حق تعالی منزہ ہے ان باتوں سے جو بیہ مشرکین کہتے ہیں اور برتر و بالا ہےان کے شرک ہے۔ مشرکین ومنکرین کے اقوال و احوال جو اور بیان ہوئے اور جن کی تر دید فرمائی گئی تو اس فتم کے اقوال اور اصرارعلی الکفر وشرک کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ دنیا ہی میں اللہ کا غضب آتا ہے اس لئے آ گے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آ پ کے ذریعیہ آپ کے فرما نبر داروں کو ہدایت کی گئی کہ ہر ایک اللہ کے غضب سے پناہ مانگا کرے جس کا بیان ان شاء الله الله اللي آيات مين آئنده درس مين ہوگا۔

سمجھنے کے بعد پھرالی باتیں کرتے ہوکہ مرنے کے بعد جینا نہیں ہوسکتا اور قیامت کے دن اعمال کا حساب کتاب جزا و سزا بالكل من گھڑت ہے۔ جب تمام زمین وآ سان كاما لك وہی موا اور ہر چیز اس کے زیرتصرف اور اقتدار موئی تو آخر تمہارے بدن کی ہڈیاں اور ریزے اس کے قبضہ اقتدار سے نکل کرکہاں چلے جائیں گے کہان پروہ قادرِ مطلق اپنی مشیت نافذنه كرسكے كا؟اس كے بعد حق تعالى فرماتے ہيں كہ جو كھے ہم نے اینے رسول کی معرفت ان کے پاس پیغام بھیجا ہے وہ بالکل حق اور صحیح ہے اور دلائل وشواہر سے ظاہر کردیا گیا کہ جو کچھان ہے کہا جار ہاہے وہ بالکل صحیح اور حق ہے اور مشرکین جو کہدر ہے ہیں بدواقعہ کے خلاف ہے اور و محض جھوٹے خیالات کی پیروی كررہے ہيں اور منجملة ان كى غلط اور جھوٹ باتوں سے بيہ بات بھی ہے کہ (نعوذ باللہ) اللہ کے اولا د ہے۔ زمین وآسان اور ذرہ ذرہ کا تنہا مالک ومختاروہی ہے۔اس کےسوااورکوئی تہیں جو اس دنیا کے بنانے اوراس کے نظام میں دخیل ہو۔ نداسے بیٹے کی ضرورت نه مددگار کی۔ نه کوئی دوسرا اس کے ساتھ ونیا کی

#### دعا تيجئے

حق تعالی ہرطرح کے شرک ہے ہمیں بچا کر اسلام کامل اور ایمان صادق نصیب فرماویں۔ اور آخرت کی زندگی پر یقین کامل عطا فرمائیں۔ اس زندگی کے لیحہ لیحہ میں آخرت کی تیاری اور وہاں کے فکر کی تو فیق عطا فرماویں۔ اور تو حید پر قائم رکھ کراسی پرموت نصیب فرماویں۔ یا اللہ! تمام اختیار دین و دنیا کے آپ ہی کے دست قدرت میں ہیں، آپ ہی جس کو پناہ دیں وہی پناہ پاسکتا ہے اور آپ جس کو پناہ نہ دیں اس کو پناہ دینے والا کوئی نہیں۔ یا اللہ! ہمیں بھی بیاعقاد کامل نصیب فرما۔ اور ہر طرح کی بجی و گمراہی ہے، ہر طرح کی آفات و بلیات ہے، ہر طرح کے سانحات ومصائب ہے ہم آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی حفاظت اور پناہ میں لے لیجئے اور ہر معاملہ میں اپنی ہی طرف رجوع ہونے کی تو فیق عطافر مائے۔ اور غیر اللہ کی طرف نظریں کرنے سے بچا لیجئے۔ آئین۔ وُ الْخِدُ دُنْ کُونُونَ کُلُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُلُونُ کُونُ کُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ

```
جوان سے وعدہ کررہے ہیںآ پ کوبھی دکھلا دیں قادر ہیںآ پ ان کی بدی کا دفعیہا لیے برتا وَسے کردیا کیجیج جو بہت ہی احیما
                          ٳۜڂۘۘۘڰۿؙؿؙٳڵؠۅٛٛؾؙۊؘٵڶۯؾؚٳۯڿؚۼؙۏڹۣ۞ٞڷۼڴؚڹٞٳۼٛؠۘڵٛ<u>ٛ</u>ڝ
          ہرگزنہیں بہ(اُس کی)ابک ابات ہی بات ہے جس کو بہ کیے جار ہاہے ۔اوران لوگوں کے آ گےابک آ ڑے قیا مت کے دن تک ۔
                     مُأْلُوعُكُونَ جوان سے وعدہ كيا جاتا ہے
                                                                في من الْقَوْمِ الظُّلِدِيْنَ طَالَمُ لُوكَ
                                          وُلِنَّا اور بيثِك بم
                                     لَقُنْ رُوْنَ البية قادرين الدفعُ وفع كرو بالكِتى ال عجو
                     أَعْلَكُو خُوبِ جائعة بن إليها اس كوجو ليصِفُونَ وه بيان كرتي بن فَوَّلُ اورآب قرادين
 كدوة تمين ميرے ياں | حتى يهانك كه | إذا جأا ببائ | أَحَدُهُوهُ ان مِن كَى كو | الْهُوْتُ موت
                        الْعَيْلَيْ شايد مِينَ الْعُمِلُ كَام كُرُلُونِ
                                                                ارْجِعُونِ مجھے واپس بھیج دے
          ا هُوَ وه ا قَالِلُهَا كهدريات
                                          إِنْهَا بِيرَ } كُلْمُةُ أَيِكُ بات
                                                                          فِيْهِ ﴾ اس ميس التَّرَكُتُ مِن حِيورُ آيا ہوں الكلَّا ہر گزنہيں
                  مِنْ وَزَايِهِ هُدُ أَن كِآكِ } لِزُرْزُخُ الكِ بِرزخُ } إلى يؤهِرِ الرون تك | يُبْعَثُونَ ووافعائ جائيں كے
تفسیر وتشریخ:۔گذشتہ آبات میں بیان ہوا تھا کہ کفارومنکرین نہصرف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے بلکہ قرآن کی
نسدے بھی طرح طرح کی بکواس کرتے اورالڈ تعالٰی کی جناب میں گتاخی کرتے ۔کوئی کہتا کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے ہم جوجاہے
گر س کوئی ہمارا کچھنیں کرسکتا کوئی کہتا کہموت کے بعد پھرزندہ ہونا کیبا؟اورکیسی جزاسزا؟ پیسپ من گھڑت باتیں ہیں۔کوئی کہتا کہ
ا عمال کی بھلائی برائی کیسی؟ جسے ہم اچھا کہیں وہ اچھا جسے ہم برا کہیں وہ برا۔ ہماری باتوں میں دخل دینے والا کون ہوتا ہے۔ پھر کفار کی
```

سرکشی پر جوعذاب آنے کے وعدے ہوتے اورانہیں وعیدیں سنائی جاتیں تووہ ان کوس کر مذاق اڑاتے اوراز راہ تمسخر کہتے کہا گروعدہ

بھی ملے۔قران کریم نویں پارہ سورۂ انفال کی اریشا وفر مایا گیا واعلموا ان الله شديد العقاب ٥ اورتم ايسوبال سر بحوك بو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جوتم میں ان گنا ہوں کے مرتکب موتے ہیں اور بیجان رکھو کہ اللہ تعالی سخت سزادیے والے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیدوعامھی مانگا كرتے تھے كدا بروردگار جب آپكى قوم كوفتنه ميں مبتلا کرنے کا ارادہ کریں تو مجھ کو فتنہ ہے محفوظ رکھنا اور مجھ کو ایس حالت میں اینے پاس بلالینا کہ میں فتنہ میں مبتلانہ ہوں \_غرض ہیہ کہاس دعا کی تلقین ہے اظہار عبودیت اور تواضع اور کسرنفسی کی تلقین ہے کہ بندہ کو جا ہے کہ ہروقت اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے تو معلوم ہوا کہ ایک غیرصالح اور بدکارمعاشرہ میں رہنے والے ہرصالح آ دمی کو ہروفت خداکی پناہ مانکتے رہنا جا ہے کچھ خرنبیں کہ کب اور کس صورت میں ظالموں پر عذاب البی کی آ گ برنے گے اور پھر نہ معلوم اس عذاب کی چنگاریاں کہاں تک پینچیں اور کون اس کی زومیں آجائے (العیاذ باللہ) آگے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كوبتلايا جاتا ہے كه الله تعالى كوقدرت ہے کہ آپ کی آ تکھوں کے سامنے دنیا ہی میں ان کفار ومنکرین کو سزا دے دیں اور جس عذاب سے انہیں ڈرایا جارہا ہے ابھی ابھی آپ کے سامنے ہی بھیج دیں لیکن انہیں ابھی مہلت دی جار ہی ہے تا کہ جس کوسیدھا ہوتا ہے وہ ہوجائے اس لئے آپ ان كے ساتھ برائى كے بدلہ بھلائى كريں۔آپ كے مقام بلند اوراعلی اخلاق کا مقتضا یمی ہے کہان کی برائی کو بھلائی سے دفع كريں جہاں تك اس طرح دفع ہوسكتى ہواورآ پان كى بيہودہ بكواس اور بي تكى باتول مصمتعل نه مول-اس كومم خوب جانے ہیں۔وقت پران کو کافی سزادی جائے گی۔ وعید سے اسی ان شرارتوں اور خیاتی مکرین کی ان شرارتوں اور خیاشتوں کا مقتضا یہی تھا کہ ان پر کوئی سخت عذاب آ و ہے۔ اس کے آگے ان آیات میں ہر مومن کو ہدایت کی جاتی ہے کہ خدا کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ وہ کوئی ایسی چیز ہیں کہ جس کا مطالبہ کیا جاوے۔ در حقیقت وہ ایسی خوفناک چیز ہے کہ سرکشوں اور گنا ہا گاروں ہی کو نہیں نیکوکاروں کو بھی اپنی ساری نیکیوں کے باوجود اس سے ڈر تا اور پناہ ما نگنا چاہئے اور اللہ سے ڈر کرید دعا کرنی چاہئے کہ جب ظالموں پر عذاب آئے تو اللہ جھے اس کے باوجود کی میں شامل نہ کرنا لیمن ہم کو ایمان کی راہ پر متقیم رکھنا اور کوئی تقصیم ہم سے ایسی سرز دنہ ہو کہ العیاذ باللہ عذاب کے لیب میں آ جا نمیں۔

تواگرچه یہاں آیت میں خطاب جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم كوني كيكن رسول التصلى التدعليه وسلم كامعصوم اورعذاب اللی فی محفوظ مونا اگر چہ آ پ کے لئے بھٹنی تھا اور اللہ کے رسول كا ظالمول كے ساتھ عذاب ميں شامل ہونا قطعاً ناممكن تھالكين اظہار عبودیت کے لئے ایس دعا تلقین فرمائی گئی اور درحقیقت رسول الله سلى الله عليه وسلم كذر يعدسة آب كفرما نبردارون کو ہدایت دینی مقصود ہے کہ ہرایک اللہ کے غضب وعذاب سے پناہ مانگا کرے اور بول کہے کہ اے رب اگر میری زندگی میں آ بكاعدًا بان نافر مانوں برآنے والا موتو مجصان كے ساتھ عذاب میں شریک نہ کرنا اور اپنی رحت سے تمام آفتوں سے محفوظ رکھنا۔ یہاں ایک پہلوتعلیم کا بیجھی نکلتا ہے کے خلم کی نحوست اوراجمائ گناہوں کی یاداش میں جبسزا کا کوڑا برستا ہےاور عذاب کی آگ برتی ہے تو صرف برے ہی اس میں نہیں جلتے بلکهان کے ساتھ بعض اوقات بھلے بھی لییٹ میں آ جاتے ہیں۔ اور دنیاوی تکالیف سے متاثر ہوتے ہیں۔ گوآ خرت میں ان کو کوئی عذاب نہ ہو بلکہ اس دنیا کی تکلیف پر جوان کو پہنچتی ہے اجر

گذشتہ زندگی میں جو تقصیرات ہم نے کی ہیں ایک نیک مل سے ان کی تلافی کرسکیں آئندہ ہم ایسی خطائیں ہر گزشیل کر ہیں گ\_اس کا جواب ان کو ملے گا کہ اجل آجانے کے بعد اس کام کے لئے ہرگز واپس نہیں کیا جاسکتا اور بالفرض واپس کردیا جائے تو ہرگز نیک کام نہ کرے گا وہی شرارتیں پھرسوجیں گی۔ پیچف اس کی بات ہے جوزبان سے بنارہا ہے۔ بیر کہتا رہے ہمارے ہاں شنوائی نہیں ہوگی۔اور ابھی کیا دیکھا ہے موت ہی ہے اس قدر گھراگیا۔آ گے اس کے بعد ایک اور عالم برزخ آتا ہے جہال عذاب آخرت کاتھوڑا سانمونہ سامنے آتا ہے جس کا مزہ قیامت تک بڑا چکھارہے گا۔ برزخ کے معنی آ ڈیا پردہ لینی جو چز دو چزوں کی ج میں آ کرانہیں باہم ملنے سے روک دے وہ برزخ ہے۔اصطلاح شرع میں وہ عالم ہے جوونیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور آخرت کی زندگی شروع ہونے پرختم ہوجائے گا۔اس کو عالم قبر بھی کہتے ہیں۔موت کے بعد روح انسانی عالم برزخ میں رہتی ہے اور حشر تک رہے گی جب کہ عالم آخرت شروع ہوجائے گا۔ تو مرنے کے بعد ہر کسی کی روح کوعالم برزخ میں جانا ہے نہ کہواپس دنیا میں۔

روں وق م بروں میں جانا ہے تہ مدوا ہی رہا ہے۔ الغرض میہ مصیبت تو ان کو مرنے کے وقت پیش آئے گی۔ پھر جب قیامت کا روز ہوگا اور صور پھونکا جائے گا تو کیا حال ہوگا میہ آگلی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ پھرنبی وفت اوراہل ایمان کے لئے یہی ایک اقباد نہیں کہ شریراورسرکش انسانوں سے نمٹمنا پڑتا ہے۔ مگروہ چونکہ طاہر میں دکھائی دینے والے دشمن ہیں اس لئے انہیں دفع بھی کیا جاسکتا ہے اور ان کے ضرر سے بچا جاسکتا ہے لیکن ان کے علاوہ ایسے دشمن بھی ہیں جو دکھائی نہیں دیتے اور جھپ کر وار کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ شریرانسانوں کو بھی وہ شرارت پراکساتے ہیں اور پیہ ہیں شیاطین جو جنات کی نوع سے ہیں تو منکرین ومفسدین جو شیاطین الانس ہوئے ان کے ساتھ برتاؤ کرنے کا طریقہ او پر تعلیم فرمایا گیا تھا کہان کی برائی کو بھلائی سے دفع کیا جائے۔ ليكن شياطين الجن اس طريقه سے متاثر نہيں ہوسكتے \_كوئى تدبير يا نرى ان كورام نبيس كرسكتي اس كئة اس كاعلاج جوسرف استعاذه تے تعلیم فرمایا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آجانا تا کہوہ قادر مطلق ان کی چھیڑ خانی اورشر سے محفوظ رکھے اس لئے بید عاتعلیم فرمائی گئی کداے رب مجھے ان شیاطین کی نوک چوک اور چھیڑ چھاڑ سے بچائے اور اپنی عنایت سے ایسا کیجئے کہ وہ مجھ تک آنے ہی نہ یائیں۔آگے بتلایا جاتا ہے کہ بیشر برمنکرین اپنی شرارت سے باز نہ آئیں گے اور جو باتیں پیربناتے ہیں ان کو ہمارے حوالہ کیجئے یہاں تک کہان میں سے بعض کی موت کا وقت آ ہنچ اور نزع کی حالت میں عذاب کا معائنہ کر کے پچتاوا شروع ہو۔اس وقت تمنا کریں گے کداے پروردگار قبر کی طرف لے جانے کی بجائے ہم کو پھر دنیا کی طرف واپس کردے تاکہ

#### دعا فيجئ

۔اور جس مخف کا بلیہ ملکا ہوگا سو بیروہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کرلیا اور جہنم میں ہمیشہ کیلئے رہیں گے ن کے چہروں کو آ گ جھکتی ہوگی اور اس میں ان کے منہ جگڑے ہوں گے۔کیوں کیا تم کو میری آئیتیں پڑھکر سُنائی مہیں جایا کرتی تھیر گے کہاہے ہمارے رب ہماری بدبختی نے ہم کو گھیر لیا تھا اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ا۔ اَخْرِحْنَامِنْهَا فَإِنْ عُلْ نَافَإِنَّاظُٰلِمُوْنَ®قَالَاخْسُنُوٰلِفِهَا وَلَاثُتُكُلِّمُوْنِ® ے(اب) نکال دیجئے بھرا گرہم دوبارہ ایسا کریں تو ہم بیشک پوریے قصوروار ہیں ارشاد ہوگا کہا ہی میں راند يَوْمَيِنِ اس مِين بینھنے ان کے درمیان فَلاَ الْهَابُ تُونِهُ رَحْتَ في الصُّورِ صور مين نُفِخَ پھونکا جائے گا وَ لَا يَشَكَ أَوْنَ اور نه وه اليك دوسر ب كو يوجيس م الله فَكُنْ بس جوجس التَّفَلُتُ بَعارى مونَى المعَوَلِينَ اس كا توليله الفَالْوَيْكَ بس وه لوگ الْنَفْلِيُّونَ فلاح يانے والے | وَكُنْ اور جو جس خَفَتْ بِكَى موتى | مَوَالْنِيْنُلاس كَ توليله فَأُولِيكَ تُو وِي لُوك الَّذِينَ ووجنهوں نے اللّٰ خَلِدُوْا خاره مِن وَالا النَّفْسَهُ عُو اپن جانيں النِي جَهَا نَدُ جَهَا مِن الْحَلِدُونَ بميشرين ك وُجُوْهَهُ مُد ان كے چرے النَّارُ آگ وهُمْد اوروه فِيهَاس مِن كَالِحُوْنَ تَوْرَى يُرْهائِ وَكَا النَّارُ آگ وكُنَّ كَا يَرْتَمِين الْمِينْ ميرِي آيتِينَ | تُتْلَىٰ بِرْهِي جاتيم | عَلَيْكُوْ تَمْ بِهِ | فَكُنْتُمْ بِسِ تَمْ تَصْ | بِهَا أَنْهِينَ | نُكُنَّ بُونَ تَم مِثلات تَصِي | قَالُوْا وه كَهين ك اے مارے رب غَلَبَتْ عالب آئی عَلَيْنَا ہم پر فِشْفُونُنَا ماری بنتی وَكُنّا اور ہم تھے فَوْمًا لوگ ضَالِيْن راستہ سے مسلتے موتے رُبِّنًا اے ہمارے رب | کخویے ننا ہمیں نکال لے | مِنْهَا اس ہے | فَاكُ مُحراكر | عُدُنَا دوبارہ كميا ہم نے | فَاكَا توبيئك ہم | فَلَائِمُونَ ظَالْم قَالَ فرمائ كا اخْسَنُوا يَعْدَكار عبوع يراعده فيها اس من فكالتُكلِّمون اوركام فكروجه

تفسیر وتشریخ: ۔گذشتہ آیات میں ہتلایا گیا تھا کہ جب کفارومنکرین کےسر پرموت آ کھڑی ہوتی ہےاور دوسرے عالم کا معائنہ ہونے لگتا ہےاس وقت ان کی آئکھیں تھلتی ہیں اورا پے جہل و کفر پر بخت ندامت اورافسوس ہوتا ہےاور پھراس وقت دنیا میں لوٹا دینے کی درخواست کرتا ہے تا کہ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے مگراس وقت اس کی درخواست کورد کردیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب تو وویارہ دنیامیں واپس نہیں جاسکتا اور جب تک قیامت قائم ہوائی مصیبت میں پڑارہ۔تو مرنے ہی کے وقت جومصیبت کفارکو پیش آئی

ہاں کا بیان او پر فرمانے کے بعد اب جو قیامت میں ان کو پیش آئے گا وہ آگے ان آیات میں بیان فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جب دوسری بارصور پھونکا جائے گا تو عالم برزخ ختم ہوکر عالم آخرت شرع ہوگا اور تمام مخلوق زندہ کرکے ایک میدان میں جمع کر دی جائے گی اور اس وقت ہرا کی شخص اپنی فکر میں مشغول ہوگا۔ اولا د ماں باپ سے۔ بھائی بھائی سے۔ اور میاں بیوی سے سروکار ندر کھے گا ایک دوسرے سے بتعلق ہوں گے کوئی کی بات نہ پو چھے گا۔

یہاں آ یت میں جوفرمایا گیا کہ قیامت کے روز کفار میں باہمی
رشتے ناتے ندر ہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہیں ہے کہ باپ باپ نہ
دہو گادر بیٹا بیٹا ندر ہے گا بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس وقت ندباپ بیٹے
کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے ہرایک اپنے حال میں پچھاس طرح
گرفتار ہوگا کہ دوسر کو پوچھنے کا ہوش ندر ہے گا۔ پھر آئ انسان کے
لئے اس بات کا سجھنا کس قدر دو توار ہوگیا ہے کہ وہ جو پچھاس دنیا میں کر دوبارہ زندہ کیا جائے گادراس کے سامنے ساری زندگی بحر کے کرتو توں
دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پھراس کے سامنے ساری زندگی بحر کے کرتو توں
کا کیا چھار کھ دیا جائے گا۔ پھراس کے سامنے اس کے اعمال کاوزن کیا
جائے گا۔ جس کا اعمال پچھوزن رکھتے ہوں گے اور نیکیوں کا پلہ بدیوں
کے مقابلہ میں جھکا ہوا ہوگا اس کو نجات ومغفرت نصیب ہوجائے گی اور
دائی خوش نصیبی اس کو حاصل ہوجائے گی اس کے برخلاف جس کے
دائل ملک اور بوزن ثابت ہوں گے۔ اس کی شامت آ جائے گی اور

جہم کے عذاب میں ڈال دیاجائے گاجہاں آگ سے بدن چلتے ملتے سوج جائے گا۔اوران کے چہرے بگڑ جا کیں گے۔احادیث میں آتا ہے کہ جہنمیوں کا بنچے کا ہونٹ لٹک کر ناف تک اور اوپر کا پھول کر کھویڑی تک بھنے جائے گا اور زبان باہر نکل کر زمین برلگنی ہوگی جے دوزخی پاؤں سے روندیں گے (العیاذ باللہ تعالی) اللہ تعالی اپنی رحمت سے جہنم اور وہاں کے آزاروں سے ہم سب کو بالکلیہ محفوظ و مامون فرمائیں۔ آمین) اس وقت ان منکرین سے یوں کہا جائے گا کہ جن باتول کودنیا میں جھٹلایا کرتے تھے اب آئ تکھوں سے دیکھلو سی تھیں یا جھوٹی؟ کیا دنیا میں اللہ کا کلام تم کوسنایا نہ گیا تھا اور دوزخ اور اس کے عذاب سے ڈرایا ندگیا تھا؟ بیبتاؤتم نے انسب کوجھوٹ کیول جانا؟ کفاراعتراف کریں گے کہ بیشک ہاری برختی نے دھوکا دیا جوایمان و اسلام کے سید معداستہ سے بھٹک کر کفروشرک کواختیار کیااوراس ابدی ہلاکت کے گڑھے میں آ پڑے۔اب ہم نے سب کھود کھولیا۔اب ازراہ كرم ايك دفعہ مم كويہاں سے نكال ديجئے۔ پھر بھی ايما كريں تو كناه كارجوسزا جاب ديجئ كالدالله عزوجل كي طرف سے جواب ملے كا كەخامۇش رجواوراس دوزخ مىس چىپ جاپ برے رجو - بك بك مت کروجو کیا تھااب اس کی سز انجنگتو۔

الغرض ان کفار کی ندامت ومعذرت پرکوئی رحم نه کیا جائے گا اور مزید باری تعالی کی طرف سے جوان کوخطاب ہوگا اور کفار جو جواب دیں گے بیداگلی آیات میں ظاہر فر مایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللّٰدآئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا فيجئ

حق تعالی قیامت کے روز ہماراحشر ونشراہنے مونین وخلصین بندوں کے ساتھ فر ماویں اور بلاحساب کتاب محض اپنے فضل سے ہم سب کی مغفرت فر ماویں۔ یا اللہ! میزان میں ہماری نیکیوں کا پلہ بھاری فر ماد ہجئے گا اور جنت کی دائی نعمتوں کو نصیب فر مائےگا۔ یا اللہ جہنم کے دکھاور آزار سے کامل طور پر ہم کو محفوظ فر مائےگا۔ یا اللہ! ہماری خفلت کو دور فر مادے ہمارے دلوں میں قیامت کے حساب کتاب، جز اوس اکا دھیان بٹھادے۔ ہمیں اپنے احکام کا تبیع بنا کرزندہ رکھئے اور اسی صالت میں موت نصیب فر مائے۔ آمین۔ و النجو کہ تحقیق اللہ کیا گئی اللہ کیا گئی اللہ کہ اور اس مالت میں موت نصیب فر مائے۔ آمین۔

سورة المؤمنون ياره-١٨ سورة المؤمنون ياره-١٨ bestur! حَتَّى ٱنْسُؤُكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُهُ مِّنْهُمْ نَصْ نے تم کو ہماری یاد بھی بھلا دی اورتم اُن ہے کم کیا کرتے تھے۔ میں نے اُن کوآج اُن کے صبر کا میہ بدلہ الْفَالِبِزُونَ®قَالَكَهُ لَمِثْتُهُ فِي عَدَدسِنْهُن ﴿ وَالَّهُ ا ہوئے۔ارشاد ہوگا کہ تم برسوں کے شار سے کس قدر مدت زمین پر رہے ہوگے وہ جواب دیں گے کہ ہم بِالْعَادِّنُ° قَلِ إِنْ لَيَثَنَّهُ إِلَّا قَلْمُ لِكَوْاتَكُمُ كُنْتُهُ دِن یا ایک دن سے بھی کم رہے ہوں گےسو گننے والوں سے یو چھ لیجئے۔ارشاد ہوگا کہتم ( دنیامیں )تھوڑی ہی مدت رہے کیا خوب ہوتا کہتم سمجھے ہوتے سِنتُمْ اَنَّمَا خَكَةُ نَكُمْ عَبَيًّا وَّانَّكُمْ إِلَيْمَا لَا تُرْجِعُونَ ﴿ فَتَعْلَى اللَّهُ الْمِلْكُ الْح اں تو کیاتم نے بیخیال کیا تھا کہ ہم نےتم کو یوں ہی مہمل پیدا کردیا ہے اور بیر کہتم ہمارے یا سنہیں لائے جاؤ کے سوالٹد تعالیٰ بہت ہی عالیشان ہے جو کہ بادشاو حقیق ہے الآاله الاهُوَّرَبُ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ وَمَنْ يَكُمُ مَعَ اللهِ الْهَا اخْرُ لَا ۔ اور جو مخف اللہ کے ساتھ کی اور معبود کی بھی عبادت کرے کہ جس پراُس کے بیاس کوئی بھی دلیل نہیں بِہٌ فَإِنَّا حِسَابُهُ عِنْكَ رَبِّهِ ۗ إِنَّا لَا يُفْلِحُ الْكَفِرُونَ ۗ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرُ وَالْحَمُ وَ إَنْكَ سواُس کا حساباُ س کے رب کے ہاں ہوگا۔ یقنینا کا فرول کوفلاح نہ ہوگی۔اورآ پ یوں کہا کریں کہا ہے میرے رب میر خَيْرُ الرِّحِمِيْنَ ﴿ رحم کر نیوالول ہے بڑھ کررخم کر نیوالا ہے۔ كَفُولُ أَنَّ وه كَتِي تَصِ فرنق أيك كروه امی ہم ایمان لائے ا صِنْ عِیاً دی میرے بندوں کا كانَ تقا إنَّهُ مِثِكَ وه فَاغُفِهْ لِنَا سوتهميں بخش د\_ فَأَتَّكُنُ ثُمُّوهُ هُمِهُ لِيتُمْ نِي أَبْيِنِ بناليا الزجيان رحمكر ئۆر بہترین خبر بہترین واكنت اورتو وُ [رُحَمُنَا أور بهم يررحم فرما ويخوثأ تحثحا ذَكُري ميري باد أَنْسُوْكُهُ انبول نے بھلا دیا تمہیں مِنْهُمْ ان سے الْيُؤُمُ آج | يَكَاسُ كَ بِد کُ نَیْفُور میں نے جزادی انہیں حديرٌ وْ انهوں نے صبر کیا هُيُهُ وبي فِي الْأَرْضِ زمين (ونيا)ميں قُلُ فرمائے گا الْفَالِيزُونَ مرادكو تَنْفِي والے قَالُوْا وهُ كَبِينَ مِي ر عَكُ دُ شارحها لَيْثُنَّا مِم رب يونماً أبك دن سِينِيْنَ سال ب دن کا کچھ حصہ 📗 فَنَکُلُ پُس یو چھے۔ لَوْأَنَّأُوهُ كَاشِ كُهُمْ

| - |                   |                 |                   |              |                |                  |               |                                             |                       |                   |                              |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
|   | وألكافغ اوربياكتم | يراكيا عَبَثُاً | م نے تہیں پا      | خَلَقْنَكُمْ | أنَّهَا كه     | SnZ              | كياتم خيال كر | وْتِعَلَمُوْنَ جانة موعُ الْفَكَوبَنَةُ مُا |                       |                   |                              |
|   | إلة كوني جود      | ار تبيں         | العق حقق          | لِكُ بادشاه  | لهُ الله الْ   | بن بلندر الأ     | فَتَعْلَىٰ    | ئےجاؤکے                                     | ۇن نېي <i>س لو</i> نا | لَاتُرْ <b>جَ</b> | الكنا مارى طرف               |
|   | لله كساتھ         | مَعَا           | عُ جو پکارے       | مَنْ يَكُدُ  | وَ اور         | ت والا عرش       | نيو عزر       | الْعَزْشِ الْكَوَّ                          | ن ما لک               | ا ركبة            | إلاهو اس كے سوا              |
|   | س کا خیاب         | حِسَابُكا       | اً سؤ شحقیق       | لِمَّے فَا   | پہراس کیا      | اشكے پاس         | لآ            | ہیں کوئی سند                                | كَابُرْهَانَ خ        | بود               | إلْهًا الْحَدُ كُوتَى اور مَ |
|   | بِ"اےمیرے دب      | میں ا رکب       | وُقُلْ اوراً پُ   | يُونَ كافر   | يتك النكفيرُ   | بي انہيں پائے    | فلأحكاميا     | ا لَايُفْلِحُ                               | إنَّا الْمُعَالِمُ وه | 2 پاس             | عِنْكُ رُبِّهِ اسْكِربِ      |
|   |                   | -               | ن رحم كر نيوالا ب | بويأن بهتر   | خَيْرُ الرَّاء | وَ أَنْتَ اوراتِ | درحم فرما     | وَالرَّحَمْ أُور                            | د بخش دے<br>ر بخش دے  | اغف               | 4                            |

کھل ملا۔ان کوایسے مقام پر پہنچا دیا گیا جہاں وہ ہر *طرح* کامیاب و کامران اور ہرفتم کی لذتوں اورمسرتوں سے ہمکنار ہیں اورتم این روش خیالی بر گھمنڈر کھنے والے اس ناکامی اور نامرادی کے عذاب میں گرفتار نگلے۔ پھرمنکرین قیامت وآخرت سے بطورز جروتو ہے کے بیروال ہوگا کہتم جو کہتے تھے کہ مرکر جینانہیں اور زندگی ہےتو بس دنیای کی زندگی ہے۔اور وہاں کی زندگی اوراس کے لذات اور مال وجاه يرتم ريحه موئے تھے۔اوراب يهال اين ممان كے خلاف مركردوباره زنده مونا اورايخ كئ كى سزايانا اورعذاب ابدى ميس مبتلا موناد كيرليااب بتاؤكةم دنياميس كس قدر تضبر يص يتصي منكرين تواس وقت دکھ اور درد کے مارے حواس باختہ ہورہے ہول گے۔ جواب میں کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں ایک روزیا اس سے بھی کم رہے ہوں گ اور پچ توبیہ ہے کہ ہم کو یا زنبیں کہ ہم دنیا میں کتنی مدت رہے۔ فرشتوں سے کہ جواعمال اور عمر کا حساب رکھتے تھے ان سے یو چھ لیا جائے۔ جوابا ارشاد ہوگا کہ اب تو تتہیں بھی اقرار ہے کہ دنیا میں تفورى بى مدت رب اگرىيد بات تم اس وقت مجھ ليت كردنيا كى بقا نا قابل اعتبار ہے اور اس کے سواکوئی اور دار القرار ہے تو آج میگت تمهاری کیوں بنتی مگروہاں تو بس بقاد نیا ہی میں مخصر سمجھااوراس عالم آخرت کی نفی کرتے رہے اوراب اگر سمجھے تو بالکل بریکار ہے۔اگر دنیا ہی میں سمجھ لیتے کہ دنیا تھوڑے دن کی ہے اور ہمارے رسولوں اور کتابوں ہی کے کہنے سے مان جاتے تو آج اس قدر حسرت اور ندامت میں مبتلانہ ہوتے اور نہ جہنم کی آ گ میں جلتے۔

اب آ گے انسانوں کوخواب غفلت سے چونکانے کے لئے ارشاد ہوتا ہے کہلوگوا بیہ ہرگزنہ بچھنا کہ مہیں ہم نے کھیل کے طور پر

تفسيروتشريح: بياس سورة مومنون كے خاتمه كي آيات ہيں۔ گزشته آیات میں کفارومئرین کا حال بروز قیامت بیان کیا گیا تھا کہاہیۓ کفر کی وجہ سے ان کو دائمی عذاب جہنم ہوگا۔اس وفت کفاراینے جرم کا اقرار کرکے عذر معذرت کریں گے اور درخواست كريں م كے كماس مرتبدان كوجہم سے آزاد كرديا جائے اور دوبارہ دنیامیں بھیج دیا جائے۔آئندہ وہ گفرنہ کریں گے۔اس یران کو جواب ملے گا کہ بک بک مت کرو۔ اب خاموثی کے ساتھ جہنم میں پڑے رہو۔ جبیبا دنیا میں کیا تھاویبااب بھگتو ہم پر اب کوئی رخم وکرم نه ہوگا۔ حق تعالیٰ کی طرف سے ان کفار کو مزید شرمندہ اور پشمان کرنے کے لئے ان کا ایک زبروست گناہ پیش کیا جائے گا جیسا کہان آیات میں بتلایا جاتا ہے اوران سے کہا جائے گا کہ دنیا میں میرے بندے اہل ایمان جب اینے رب کے آ گے دعا واستغفار کرتے تھے تو تم کوان کے ساتھ ہلنی اور مذاق سوجھتا تھا۔اوران کی ان خصلتوں کا اتنا نداق اڑاتے تھے اوران کے اتنا پیچھے پڑتے تھے گویا کہتمہارے سر پرکوئی حاکم ہی نہ تھا کہ جوتہاری این شرارتوں کی سزادے سکے۔

اس آیت میں کیسی صحیح اور عبر تناک تصویر پیش کی ہے۔ آئ کتنے ہی منکر اور کا فرنہیں بلکہ نام کے مسلمان بھی اپنی'' روثن خیالی'' کے زعم میں اس طرح کا مضحکہ سید ھے سادے دیندار مسلمانوں کا اڑاتے ہیں۔ آیت سے بتلارہی ہے کہ اللہ کے خلص دیندار بندوں سے مضحکہ وتمسخر کا انجام نارجہنم ہے۔ آگے ان کفار سے خطاب جاری رکھتے ہوئے مزید کہا جائے گا کہ اہل ایمان نے تمہاری زبانی اور عملی ایذاؤں پر صبر کیا تھا۔ آئ ویکھوکہ تمہارے بالمقابل ان کو کیا کے لئے ایک سرید یعنی چھوٹالشکررواند فرمایا اور پیکھ دیا کہ منج اور شام بيآيتي يرهاكرين يعنى افحسبتم سوانت خير الوحمين تك صحابة كهت بين كه بهن حسب الارشاديية يتين بروهيس و بهر ي سالم مال غنيمت لے كروايس آئے۔(معارف القرآن ادمعرت كا يوملون) حضرت عبدالله بن مسعود اسے روایت ہے کہان کا گذرایک ایے بیار پر ہوا جو سخت امراض میں مبتلا تھا۔حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند نے اس کے کان میں سورہ مومنون کی یہی آیتی افحسبتم سے آخرسورة تک پڑھ دیں وہ اس وقت اجها ہوگیا۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو جب اس کاعلم ہوا تو ان ے دریافت کیا کہتم نے اس کے کان میں کیا بڑھا۔حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے عرض کیا کہ بیر آیتیں بڑھی تحسیں ۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایافتم ہے اس ذات یا ک كه جس كے قبضه ميں ميرى جان ہے اگر كوئى آ دى جويفين ركھنے والا موبية يتي بهارير يرهدت تووه بهارا يني جكد عص سكتا ہے۔ (معارف القرآن از حضرت مولانامفتی محمد شفیع صاحب ) رسول كريم صلى الله عليه وسلم في حضرت الوبكر صديق رضي الله عنه كوجود عاتلقين فرمائي تقى اورجوآج تك الل ايمان اين نمازين اكثرير عق بي يعنى اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كثيرا. وانه لايغفرالذنوب الاانت فغفرلي مغفرة من عندك

یددعا اس آخری آیت وقل رب اغفرو ارحم وانت حیر الو ٔ حمین ۵ کے انتثال امر میں ہے۔اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے اس دعا کو اپنی نمازوں میں مائکنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔

وارحمني انك انت الغفور الرحيم ٥

الحمدلله الدرس براس مورة كابيان ختم مواجس ميس چوركوع تصر والخورد عُلونا أن الحمد ل يلهورت العلموين بنایا ہے کہتم جو جاہے کرو۔سنواورغور کروکہ تہمیں یقیناً ایک دن ہمارے پاس لوٹ کرآ نا ہے اور تمہارے دنیا کے اعمال کا زبردست نتیجہ نکلنا ہے۔ یا تو جنت میں داخل ہو کرابدی راحت میں رہوگ یا دوزخ کی دہمتی ہوئی آگ میں نہ جانے کب تک جلوگ۔

اب چونکہ سورۃ خاتمہ پر آ رہی ہے اس لئے تمام سورت کا خلاصہ اور نتیجہ ارشاد ہوتا ہے کہ یاد رکھو حقیقی بادشاہ اللہ ہی ہے جو بہت ہی عالیشان ہے۔ اس کے مواکوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی عرش عظیم کاما لگ ہے جوکوئی اللہ کے ساتھ اور کسی کو بھی معبود سمجھے گا وہ ہٹ دھرم ہے اور ناسمجھ ہے۔ اس کے پاس کوئی دلیل اور کوئی سنداس بات کی نہیں کہ اللہ کے سواکوئی اور معبود ہے۔ حقیقی رب اللہ عز وجل اس سے اس کے اعمال کا حساب لے گا۔ جو لوگ دنیا میں اس کا انکار کئے بیٹھے ہیں۔ یقیناً وہ آخرت میں خالی اور موجود کے بیٹھے ہیں۔ یقیناً وہ آخرت میں خالی ہے ہوں گے۔ ان کونجات اور فلاح ہرگڑ میسر نہ ہوگی۔

سورة كى ابتداءقد افلح المومنون سفرمائى كئ تقى كم بالتحقيق مومن بى فلاح ياب بول كاورخاتمه يرمقابله بيس انه لايفلح الكافرون فرمايا كياكريقني بات كه كافرفلاح ياب نهول كاس طرح كس خونى سے كلام كوتمام فرمايا كيا۔

آخر میں رسول الدسلی الدعلیہ وسلم سے خطاب فرمایا جاتا ہے کہ یہ گفتگوتو کفار سے متعلق تھی اگر بیلوگ طالب مغفرت ورحمت فہیں ہیں تو نہ ہوں، آپ اور آپ کم بعین اس کوطلب کیجئے اور یوں کہا کیجئے کہ اے میرے رب مغفرت فرمائے اور رحم فرمائے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کررحم کرنے والے ہیں۔ اس سور ۃ کے اخیر کی چار آیات میں یعنی اف حسبتم سے سورہ ختم تک بہت بڑی فضیلت اور تا ثیررکھتی ہیں جس کا ثبوت بعض احادیث سے ہوتا ہے اور علاء ومشارکنے نے تجربہ کیا ہے اس لیمن احادیث سے ہوتا ہے اور ماکٹر رکھنا چاہئے۔

لیمن احادیث سے ہوتا ہے اور واکٹر رکھنا چاہئے۔

ایک عدیث میں ہے کہ اسخضرت صلی الله علیہ وسلم نے جہاد

# مُوْلِيَّةُ وَيُولِيَّةً وَيُولِيَّةً لِيسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ وَسُولِيَّ الْمُعَالِمُ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ وَسُولِيَّ اللهِ الرَّحْمِنِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ وَسُولِيَّ اللهِ الرَّحْمِنِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ وَسُولِيَّ اللهِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ اللهِ الرَّحْمِنِ اللهِ الرَّحْمِنِ اللهِ الرَّحْمِيْنِ اللهِ الرَّحْمِنِ اللهِ الرَّحْمِنِ اللهِ الرَّحْمِنِ اللهِ الرَّحْمِنِ اللهِ المُعَلِمُ اللهِ اللهِ المُعَلِمُ اللهِ اللهِ المُعَلِمُ اللهِ اللهِي

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جو بڑا مہر بان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔

### سُورَةُ ٱنْزَلْنْهَا وَفَرَضْنَهَا وَٱنْزَلْنَا فِيْهَا آلِتٍ بَيِنْتٍ لَعَلَّكُمْ تَنَ كَرُونَ٠

بیایک سورة ہے جس کوہم نے نازل کیا ہے اور اسکوہم (ہی) نے مقرر کیا ہے اور ہم نے اس سورة میں صاف صاف آئیتیں نازل کی ہیں تا کہتم سمجھو

سُورةٌ اكسورة النوائية جوم نادل وفرضنها اورلازم كياس والنوائية الرم نادل كيس فيها أسيس

اليت أبينت واضح آيتي العَدَّ فرتاكم الدُرُون تم إدر كو

آزار رہتے تھے۔غزوہ پدراچ میں جب کفار مکہ کے مقابلہ میں مسلمانوں کوچیرت انگیز فتح ہوئی تو یہود مدینہ کے غیظ وغضب کی انتہانہ ربی - بالآخرانہوں نے علائی عبد فکنی شروع کردی جس برآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے مختلف قبائل سے جنگ کی تیاری شروع ك مقابله مواتو كيحة بأل جلاوطن موكرشام حلي كي اور يح خيبروغيره چلے گئے۔ ادھر قریش مکہ پہلے سے مدینہ کے یموداور منافقین کوخط لکھ کر نصرف اسلام اورمسلمانول كى خالفت براكسار يستض بلكه بيدهمكى بهي ساتھ دی تھی کہا گرتم محمصلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نہ نکال دو گے تو ہم تمہارے ساتھ بھی جنگ کریں گے۔ گویا قریش مکیہ یہود مدینہ اور منافقين سبك مجموى طاقت اسلام كي خلاف كمرى بوكى -بالآخروى قعروه چیس سب نے اپنی پوری پوری قوتیں جمع کرے مکبارگی مدیند طيبه برجمله كي ظهرائى ادراس طرح وس برارة دميون كالشكر جرارمسلمانون کومٹانے کے لئے مدینہ کی طرف بڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بيخبر پنجي تو صحابه كرام كوجع كرك مشوره فرمايا -حضرت سلمان فاری رضی الله عند نے رائے دی کہ کھلے میدان میں نکل کر جنگ کرنا مناسبنہیں بلکہ جس طرف سے مدینہ کے اندران کے گھنے کا احمال ہے اس طرف خندق کھودی جائے چنانچے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسندفر مایا اور تین ہزار صحابہ کرام کو لے کر خندق کھود نے ك لئے خود بھى كربسة ہوگئے چەدن ميں يديائي كر كرى خندق اس طرح تیار ہوئی کہاس کے کھودنے میں خودسید المرسل صلی الله علیہ وسلم (فداه الي وامي) كے دست مبارك كا ايك براحصة تفار أيك مرتبه خندق تفسير وتشريح: ـ الحمد للداب اللهاروين ياره كي سورة النور كابيان شروع مور باباس وقت اس درس اسورة كي صرف ايك ابتدائي آیت کی انشاء الله تشریح کی جائے گی۔جس سے پہلے سورة کی وجه تسميه به مقام و زمانهٔ نزول - تاریخی پس منظر به موضوع ومباحث به تعداد رکوعات و آیات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔ اس سورة کے يانچويں رکوع کی پہلی آيت ميں اللہ نورالسموت والارض كاجمله آيا بي يعنى الله آسانون اورزمين كانوربية توجونكهاس سورة میں اللہ کے نور کا ذکر ہے۔ اس لئے اس کا نام سورة النور جوا۔ سیدنی سورة ہےاور ٢ ججري كة خرى نصف ميں اس كامدينه منوره ميں نزول مونامیان کیا گیا ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے بیقر آن پاک کی چوبیسویں سورة بيكن بحساب زول اس كاشار٥٠ الكهاب يغني قرآن ياك كي کل ۱۱ سورتوں میں ہے ۲۰ اسورتیں اس سے قبل نازل ہو چکی تھیں ا اور ۹ سورتیں اس کے بعد نازل ہوئیں۔اس سورۃ میں ۱۴ آیات اور وركوعات ٢٠٠ اكلمات اور ١٣١٠ حروف مونابيان كئے كئے بيں۔ تاريخي پس منظر يعني جن حالات مين اس سورة كانزول موامخقرأ اس طرح ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہے ہجرت کرکے مدينه منوره تشريف لائے تو يهاں يہود سے مصالحت كا معاہدہ فرمايا تھا جس كورسول الله صلى الله عليه وسلم بميشه وفا فرمات ربيلين اس وقت يبود چونكدمدينه كركيس اور براك مانے جاتے تھے آپ كے تشريف لانے کے بعد اسلام کی روز افزوں شوکت کود مکھ کران کو بخت غیظ ہوتا تھا اورای لئے وہ ہمیشہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اور مسلمانوں کے دریے °CO کوسورة النور پاره−۱۸ ملے تھے ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے کہ بھی ہے وہ مسلمانوں میں آپس میں بدگمانی پھیلاسکیس تا کہ سلمانوں کے اتحاد اور افظم اوران کی اجهای قوت میں رخنہ پڑے۔ چنانچہ منافقین کئی موقعوں کیر افتر ایردازی کا طوفان عظیم لے کراٹھ کھڑے ہوئے۔ای طرح کا ایک حمله منافقین نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی ذات گرامی پر حفرت زینب رضی الله عنها کے ساتھ نکاح کے سلسلہ میں کھڑا کیا گر مخالفین کے تمام اعتراضات کا دندان شکن جواب وحی الٰہی نے سور ہ احزاب میں دیا اور منافقین کی اس مہم پر سخت زجر وتو ہے کی گئی جس کی تفصيلات انشاءاللداكيسوس پاره سوره أحزاب ميس بيان ہونگی۔ دوسرا حملہ منافقین نے ہجرت کے چھٹے سال غزوہ بی المصطلق كيموقع بركفراكياجس مين حضرت عائشه صديقة رضي الله عنها کی بابت غلط اور بے بنیاد بدگمانی تچیلانی شروع کی اور آپ پر تہت لگا کر بیہودہ خبریں اور افواہیں مسلمانوں میں چھیلائیں۔شیطانی وسوسول نے کام کیا اور کچھ سادہ دل مخلص مسلمان بھی اس بے بنیاد جھوٹی افواہ کے سننے اور دوسروں ہے ذکر کرنے میں شامل ہوگئے۔

حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها كاس واقعه تتهمت كي وبي شان ہے جو حضرت مریم صدیقه علیماالسلام کے قصد کی شان ہے جس کی تفصیل سورهٔ مریم سولهوی پاره میں گزری اور جس طرح حضرت مريم صديقة عليهاالسلام كي عفت وعصمت برايمان لانافرض ہاورآ پ کی عصمت ونزاہت میں شک کرنا کفر ہے۔ اس طرح حضرت عائشهمد يقدرضي اللدعنهاكي عفت وعصمت برايمان لانا فرض ہے اور آپ کی عصمت و نزاہت میں شک کرنا کفر ہے۔ وونول کی عفت وغصمت نص قرآنی سے ثابت ہے اورنص قرآنی کا ا نُكَار كفر ہے۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پرتہمت كاشوشہ چھوڑ کر منافقین نے بیک وقت کئی شکار کرنے کی کوشش کی۔ایک طرف حضورا قدس صلى الله عليه وسلم اور حضرت ابو بكر صديق رضي الله عنه كى عزت پرحمله كيا- دوسرى طرف اسلامى وقاركوگرانے كى كوشش ک اورتیسری طرف مسلمانوں کے اندر کمال درجے کے اتحادادرنظم و

کھودتے ہوئے ایک پھری چٹان نکل آئی جس کی وجہ سے سب کے سب عاجز ہو گئے تو آپ نے خوداسے دست مبارک سے ایک کدال ماراتواس كے مكڑے اڑ محيے غرض خندق تيار ہوگئی ادھر كفار كالشكر آپنچا اور مدینه کا محاصره کرلیا تقریباً ایک ماه تک مدینه مین مسلمان محصور رے۔ محاصرہ کی وجہ سے مدینہ میں سخت بے چینی تھیل گئی۔ رسد کی قلت سے صحابة كرام يرتنن تين فاقه گزر كئے۔ ايك روزمضطر موكر صحابة في اسينه پيث كھول كرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كود كھلائے كه سب نے پیٹ سے پھر باندھ رکھے تھے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سکی کیلئے اپناشکم مبارک کھول کردکھایا جس پر دو پھر بندھے ہوئے تھے(صلی الله عليه وسلم) ادھر محاصرين جب خندق عبور ندكر سكے تو وہیں سے تیراور پھر برسانے شروع کئے۔ جانبین سے سلسل تیر اندازي موتى ربى اسى سلسله ميس نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي حيار نمازين قضا ہوئیں بالآخر خداوند قدوس نے اس بےسروسامان جماعت کی مدد فرمائی اور نشکر کفار بر ہوا کا ایک ایسا طوفان مسلط فرمایا جس نے ان کی فوج کے حواس معطل کردیے غرضیکہ ایک مہینہ تک سر مارنے کے بعد آخرکارنا کام اورخاسر موکروالیس چلے گئے اوران کے جاتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان صحابہ سے فر مادیا کہ اس سال کے بعد اب قریش تم پر چڑھائی نہیں کریں گے بلکتم ان پر چڑھائی کروگے۔ بیہ كوياس امركا علان تعاكداب اسلام بياؤ كينبيس بلكه اقدام كي لزائي الرے گا اور كفركو اقدام كے بجائے بياؤكل الزني رائے گا۔ مشر کین منافقین بهوداب سجی ریحسوس کرنے گئے تھے کی سلمانوں کومحض ہتھیاروں اور فوجوں کے بل پر شکست نہیں دی جاسکتی۔اس کئے اب وشمنان اسلام کی سرگرمیوں کا رخ جنگی کارروائیوں سے ہث کررڈ بلا نحملوں اور داخلی فَتنه انگیزیوں کی طرف پھر گیا اور چونکہ یہ خدمت باہر کے دشمنوں کی بہ نسبت خودمسلمانوں کے اندر گھے ہوئے منافقین زیادہ اچھی طرح انجام دے سکتے بتھاس کئے مخالفین اسلام کی اب بیسازش قرار پائی کہ دینہ کے منافقین اندر سے فتنہ اٹھائیں اور یہود ومشرکین باہر سے ان کا زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ چنانچه مدینه کے منافقین جو بظاہر مسلمان بن کراہل اسلام میں گھلے

سورة كا آغازاس طرح كيا كياب كه لفظ لفظ في الهيت فيكتى ب چنانچ ارشاد باری تعالی موتا ہے۔

'' پیایک سورہ ہے کہ جس کے الفاظ کو بھی ہم نے نازل کیا سکھ اوراس کے احکام کو بھی ہم نے مقرر کیا ہے اور ہم نے اس سورة میں صاف صاف آیتیں نازل کی ہیں تا کیم مجھواور عمل کرو۔'' اب يون توسارا ہي قرآن اورتمام سورتين حق تعاليٰ ہي كي نازل کی ہوئی ہیں مگراس سورۃ کے احکام کوخاص اہمیت دینے کے لئے فرمایا گیا کماس کا نازل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ تعالی ہیں اس کئے اے کسی اور ناصح کے کلام کی طرح ملکی چیز نہ مجھ بیٹھنا۔ خوب جان لو کہ اس کا نازل کرنے والا وہ ہے جس کے قبضہ میں تمہاری جانیں ہیں اور جس کی گرفت سے تم مرکز بھی نہیں چھوٹ سكتے اس لئے مخاطبین سمچھ لیس كه اس كے مضامین واحكام ایك خاص اہمیت رکھتے ہیں اور بہت زیادہ محفوظ رکھنے اور لازم پکڑنے کے ستی ہیں۔ جوصاف صاف تھیجتیں اور کھری کھری باتیں اس سورة میں بیان کی گئی ہیں اس لائق ہیں کہ ہرمسلمان ان کوحر نے جان بنائے اورایک منٹ کے لئے ان سے غفلت نہ کرے لفظ فوضينها اوراہے ہم نے فرض کیا ہے۔ بیصاف ظاہر کررہا ہے کہ بیطعی احکام ہیں جس کی پیروی کرنا لازم ہے۔ بینہیں کہ میر کوئی "سفارشات" بيل كرآب كاجى حايات ومانيل ورندجو حاسم عمل کرتے رہیں اور جیسے چاہیں عائلی اور خاتگی قوانین بناتے رہیں پھر آياتِ بينتِ لعنى صاف صاف كلى آيات كهدريدواضح كروياكه جو مدایات واحکام اس سورة میں دیتے جارہے ہیں ان میں کوئی ابهام نبیں ہے۔ صاف صاف اور تھی ہدایات ہیں جس مے متعلق تم یہ عذر نہیں کرسکتے کہ فلاں تھم ہماری سمجھ میں نہیں آیا اس لئے ہم كيے كمل كرتے۔اس پرشوكت تمہيد كے بعداحكام شروع موجاتے ہیں ادرسب سے پہلاتھم زانی اور زائیہ کی سزا کے متعلق ہے جس کا بيان ان شاء الله اللي آيات مين آئنده درس مين موگا-واخِرُدَعُونَا إِن الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

21 فنبط میں رخنہ پیدا کرنے کی اسکیم بنائی۔ سے تصورہ حالات کہ جس میں بیسورہ نور نازل موئی۔اس پس منظر کوسمجھ لینے سے آئندہ دوران سورة تشريحات مجحفي مين انشاء الله سهولت اورأ ساني موكى اس کئے بدیس منظر بیان کرنا ضروری تھا۔

اس سورة کے مرکزی مطالب عورت کی عفت سے متعلق ہیں۔ اس لئے حدیث سیح میں بھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا تھم آیا ہے کہ ا پی عورتول کوسورهٔ نور کی تعلیم دو۔اس سورة میں زیادہ تر گھر یلو اور اجماعی زندگی کے پاک صاف رکھنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ ناجائز نعلقات جنسی کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ یا کیزہ گھرانوں کی مستورات کے متعلق وہم و گمان کی بنا پر برے خیالات پھیلانے والول کی سزا کا قانون بیان فرمایا گیا ہے۔ بیوی پر نایا کی کا الزام لگانے والے خاوند کے لئے لعان کا قانون بتایا گیا ہے۔حضرت عا نشصد بقد صى الله عنهاكى برأت اوريا كدامنى كى شهادت دى كى اور آب كے متعلق بد كمانى كھيلانے والوں كوسرزلش كى گئى اور مسلمانوں كو ہدایت کی گئی کہ اللہ کے برگزیدہ ہندں کی بابت بدگمانیوں سے بجیں ورنة تخت سزائے سز اوار ہوں گے ۔مسلمان مردوں اورعور تو ل کو ہدایت کی گئی که یا کیزه زندگی اختیار کرین اوراس کا طریقه بتایا گیا۔ بیوه عورتوں کی دوبارہ شادی کردینے کی مصلحت سمجھائی گئے۔اسلامی معاشرہ کو بہودہ ہاتوں خرابیوں اور برگمانیوں سے باک وصاف رکھنے کے لئے معاشرتی اور تدنی توانین کی تعلیم دی گئی۔ اس سورت میں مسلمانوں کو بشارت دی گئی که آنہیں زمین میں حکومت وسلطنت دی جائے گی تا کہ انہیں اسلام کی خوبیاں اور برکتیں تمام دنیا میں پھیلانے كا موقع مل جائے۔ پھر آئيس ميں مل جل كررہنے كى تعليم دى گئي اور حضورصلی الله علیہ وسلم کے اوب و تعظیم کی ہدایت کی گئی اور بتایا گیا کہ حضورصلى الله عليه وسلم كے ساتھ تمہارا برتاؤ كيسا ہونا جاہئے ۔خلاصہ بيہ كماس سورة ميں برے برے اور اہم قوانين و مدايات كے علاوہ منافقین اورمؤمنین کی علامتیں بتائی ہیں تاکه معاشرہ میں پید چل جائے کمخلص اہل ایمان کون بین اور منافق کون؟ ان جمليد اموركي تفصيلات انشاء الله آئنده درسول مين آپ كسامخ آئيس گا-اس تہبیدی تشریح کے بعداب آیت زیرتفیر کی تشریح سنیئے۔

## الرَّانِيَةُ وَالرَّانِ فَاجْلِدُواكُلُّ وَاحِرٍ مِنْهُمَا مِأْكَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا كَأْفَةٌ

زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مروسو ان میں سے ہر ایک کے سو درے مارو۔اورتم لوگوں کو اُن دونوں پر اللہ تعالی کے معاملہ میں

## في دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْ تُمْرُتُو مِنُوْنَ بِاللهِ وَ الْيُومِ الْاحِزِ وَلْيَشْهَا كُنَابِهُمَا كَالِيفَةُ

ذرا رخم نہ آنا چاہیے اگر اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو

#### مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ⊙

حاضررہنا جاہیے۔

| يمائكة سو                                                                                            | یں ہے     | ان دونوں: | مِنْهُمُ ا | پې ہرایک کو | كُلُّ وَاحِ                        | بعارو  | وٰتم کوڑے  | لِدُوْان                                      | <u>ئاجا</u>  | بدكارمرد  | وَالرَّافِ اور        | ت                    | اكزَّانِيكَةُ بدكارعور   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| نْ مِن إِدِيْنِ اللَّهِ اللَّهُ كَا تَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا |           |           |            | (ترس)       | ای) بههکان پر رافکهٔ مهریانی (ترس) |        |            | ے وَلَا تَأْخُنُكُمْ أُور نه كِارُو (نه كھاؤ) |              |           |                       | جَلْنَ ۚ وَ كُورُ ہِ |                          |
| ياً ان كى سزا                                                                                        | عَذَابَهُ | كدموجودهو | ور چاہئے ً | وليكفهذا    | مٍ آخرت                            | اور يو | بؤمراللخير | وَالْهُ                                       | ءِ اللّٰديرِ | إ يالله   | یمان ر <u>کھتے</u> ہو | تم ا                 | كُنْ تُمْرُثُونُ مِنُونَ |
|                                                                                                      |           |           | بان)       | ) مومن(مسلم | ادو.<br>المؤمِنِيْنَ               | _کی    | مِنَ ہے    | عت                                            | يُّ ايك جما  | طَآيِفَةُ | ,                     |                      |                          |

دورکوع مستقل آپ کی صدیقیت پرنازل ہوئے۔ اس لئے اس سورة

سیس احکام کی ابتداء زنا کی سزاہ ہوتی ہے اور پہلا تھم اس آیت میں

یددیا جاتا ہے کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مردان میں

سے ہرا کیک کو ۱۰ اورے مارے جا کیں۔ یہاں سیمجھ لیا جائے کہ

شریعت اسلامیہ میں بیو ۱۰ اورے کی سزااس زائی اور زانیہ کی ہے جو

آزاد، عاقل اور بالغ ہواور نکاح کئے ہوئے نہویا نکاح اگر ہوچکا ہے

تو ہم بستری نہ ہوتکی ہو۔ اور اگر آزاد، بالغ اور عاقل مردوعورت نکاح

سے فاکدہ اٹھا چکے ہوں اور ہم بستری ہوچکی ہوتو ایسے مردوعورت کو زنا

میں ارجم یعنی سنگ اری ہے یعنی استے پھر اس کے مارے جا کیں کہ

وہ مرجائے۔ بیسزار ہم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے

وہ مرجائے۔ بیسزار ہم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے

حیات مبار کہ میں جاری فرمائی اور آپ کے بعد خلفائے راشدین اور

میات مبار کہ میں اللہ عنہ مکا عمل برابراسی قانون پر رہا۔ اگر شادی شدہ

آزاد مردوعورت کے ۱۰ کوڑے مارے گئے۔ (نوٹ تفصیل کے لئے

ماد خلہ ہورسالہ بینات کراچی اشاعت خاص " رہم کی شرعی حیثیت'

ماد خلہ ہورسالہ بینات کراچی اشاعت خاص " رہم کی شرعی حیثیت'

تفسروتشری درگذشته تمهیدی آیت میں حق تعالی کاارشاد ہواتھا کہ عظیم الشان جلیل القدرسورۃ ہم نے نازل کی ہے اور ہم نے خود اس میں احکام مقرر کئے ہیں جن کی اطاعت اوگوں پرفرض ہے۔ اس میں احکام مقرر کئے ہیں جن کی اطاعت اوگوں پرفرض ہے۔ اس متمہید کا انداز بیان خود بتا رہا ہے کہ سورہ نور کے احکام کواللہ تعالی کتنی اہمیت دے کر پیش فرمار ہے ہیں۔ چونکہ اس سورۃ کے نازل ہونے سے پہلے تہمت تراثی کا ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جس سے اجتماعی زندگی کے آرام وسکون میں شخت خلل واقع ہونے کا اندیشہ تھا۔ مراداس سے واقعہ افک ہے جبکہ منافقین نے حض اسلام وشمنی میں ام المونین حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگا کر انگلے رکوع میں ظاہر فرمائی گئی ہیں۔ اس لئے تمہید کے الفاظ اتنی شان وشوکت کے ہیں تاکہ لوگ اس سورۃ کے احکام کو ہمیشہ یادر کھیں اور وشوکت کے ہیں تاکہ لوگ اس سورۃ کے احکام کو ہمیشہ یادر کھیں اور برائیوں سے بچیں۔ چونکہ منافقین نے معاذ اللہ ام عاذ اللہ ام المونین مرائیوں سے بچیں۔ چونکہ منافقین نے معاذ اللہ ام المونین محضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر زنا سے متعلق تہمت لگائی تھی گر برائیوں سے بچیں۔ چونکہ منافقین نے معاذ اللہ ام المونین اور آپ کی برائت اور یاک دامنی پرقرآن یاک نے شہادت دی اورا گلے حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر زنا سے متعلق تہمت لگائی تھی گر آپ کی برائت اور یاک دامنی پرقرآن یاک نے شہادت دی اورا گلے تھی کر برائے اور یاک دامنی پرقرآن یاک نے شہادت دی اورا گلے تھیں۔ کی برائے اور یاک دامنی پرقرآن یاک نے شہادت دی اورا گلے تھیں۔ کی برائے اور یاک دامنی پرقرآن یاک نے شہادت دی اورا گلے تھی کو تھی کی کرائے اور یاک دامنی پرقرآن یاک نے شہادت دی اورا گلے کی برائے والے کو تھی کی کرائے اور یاک دامنی پرقرآن یاک نے شہادت دی اورا گلے کی برائے والے کی برائے والے کی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کرا

۱۸-۵۶ النور باره-۱۸ جرائم کی کثرت اور پیداوار کے بھی ذمہ دار ہیں ہا گرآج آ ہے آپ شری سزائیں یہاں جاری کردیں۔ چور کے ہاتھ کا لیے سرن سرز ین بیان به بازانیه کوسنگسار کیا جائے۔غیرشادگی اور ان یا زانیہ کوسنگسار کیا جائے۔غیرشادگی اور ان کا کوس شدہ کے سوکوڑے مارے جائیں۔ ڈیمیتی۔ راہزنی اورلوث مار كرف والول كوقل كيا جائے يا سولى پر چرهايا جائے يا ہاتھ یا وُں مخالف سمتوں کے کا نے جا کیں۔ یا جلاوطن کر دیا جائے۔ شرانی کواسی کوڑوں کی پٹائی کی سزادی جائے وغیرہ وغیرہ تو آپ و كيه ليس كه يا كتان حقيقي معنى مين ياكتان بن جائے۔ زنا، شراب، جواء، قمار، سٹەرشوت قبل، اغوا، لوٹ مار، چورى، ۋكىتى کس طرح عنقا ہوجاتے ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ ہمارا ذہن اتنا مفلوج ہوگیا ہے کہ جاری اپنی کوئی رائے باتی بی نہیں رہی۔جے یورپ اچھا کہتا ہے بس اسے ہم بھی اچھا سبھنے لگتے ہیں۔ جے پورپ برا قرار دیتا ہے اسے ہم بھی براتسلیم کر لیتے ہیں۔ اگروہاں سے سند جوازمل گئی تو پھر کسی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ اگروہاں سے کسی بات کے غلط اور ناجائز ہونے کا فتوی صادر ہوگیا تو جماری زبانیں گنگ ہوگئیں، ہارے دلوں پر تالے پڑ گئے۔ ہارہ دماغول كرسوت خشك موكئے انا لِلَّهِ وانا اليه رجعون جس قوم کے پاس قرآن کریم جیسی کتاب اورسید الانبیاء فخر رسول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جيسي ذات عالى مرتبت كي تعلیمات موجود ہوں اسے بورپ کے دہر بول اور مغرب کے فتق نوازوں کی تقلیداور در بوزہ گری سے کیا کام۔اے اللہ! آپ این كرم سے پھر ہم كومومنانه فراست \_قلندرانه جرأت فقيها نه دانش و حكمت داعياند ب باكى اورجمت عطافرماد اوراية آسانى دین اور کتاب کاسچا وفادار بنادے اور جس اسلام کے نام پر بیدملک یا کتان بنا تھا ای اسلام کی یہاں حقیقی حکومت ہم کوعطا فرمادے آمین \_ بیضمون بهان بیج میں اضطراری طور برآ گیا۔

بابت ماه رجب وشعبان اجماره مطابق جون جولائي ١٩٨١ع) زنا کاعام مفہوم جس سے ہر مخص واقف ہے رہے کہ ایک مرداورا یک عورت بغیراس کے کدان کے درمیان جائز رشته زن وشو ہر ہو باہم مباشرت کا ارتکاب کریں۔اس لئے اس جرم کی سزابھی ایسی ہی رکھی گئی ہے۔اس فعل بدکی شامت سے دنیا میں بھی انسانوں پر بہت ہی بلائیں نازل ہوتی ہیں جیسے دشمن کاغلب۔ رزق کی تنگی عزت کی بربادی عمر میں بے برکتی۔ ملک ودولت کی بربادی میننکژوں بیار یوں کا آنااورروح بربھی الی تاریکی پیدا ہوتی ہے جومرنے کے بعدا ندھیری اور عذاب آتش بن کر سامنے آتی ہے۔خدا تعالیٰ کی نظر میں بھی ایسا شخص مقہور ہوجاتا ہے اور نیک لوگ بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ زنا سے فقط دونول زنا کارمرد وعورت ہی اپنی شخصیت۔ وقارےعزت اور تهذيب كوبربادنهين كرت بلكه أكرييسلسلة قائم ربية وخاندان کے خاندان اور قومیں کی قومیں مختلف مصائب کا شکار ہوجاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جتنی سخت سزاز ناکی مقرر کی ہے کسی دوسرےاخلاقی یا مالی جرم کی الیی تنگین تعزیر مقرر نہیں گی۔ آج بھی جن ملکوں میں مثلاً حجاز نجد \_ يمن جہال زناكى حدشرى جارى ہوبال جرم زناأ ج بھى كو ياعنقا ہے اور جہال الله تعالى کی تجویز کی ہوئی بیسزا جاری نہیں ہے وہاں زنا کے بازار عام ہیں جن میں افسوں صدافسوں آپ کا ملک یا کتان بھی شامل ہے۔ اہل ملک۔ ملک کی اس حالت سے خوب واقف ہیں۔ مجھ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک اسلامی ملک میں ہم صاحب اختیار موکر قرآنی تعزیرات اور شرعی سزائیں جاری نہ كركے جہاں ہم أيك طرف قرآن كے نافرمان بلكه باغي ہونے کے مجرم ہیں وہیں دوسری طرف معاشرہ میں دن دگئی رات چوگئی برائیاں، فسق و فجور، بدکرداری، بے حیائی اور طرح طرح کے

المورة النور ياره-١٨- المورة النور ياره-١٨ حدیرایک کوڑے کا اضافہ کر دیا تھا۔ یو چھا جائے گاہ ہونے نہ کس لئے کیا تھا۔ وہ عرض کرے گا تاکہ لوگ آگی نا فرمانیوں سے باز رہیں۔ارشاد ہوگا کیا تو ان کے معاملہ میں " مجھے یا دہ تکیم تھا۔ پھرتھم ہوگا لے جاؤا سے دوزخ کی طرف (تفسيركبير) بينتيجاتو اس صورت ميس بي جبكه حد شرعي ميس يكه كمى بيثى كأثمل رحم يامضلحت كى بناير ہوليكن اگر قانون اللي ميں ایک سرے سے روبدل ہی کردیا جائے یا اس کو بالکل ہی رو کردیا جائے تو بیداور بھی تھین جرم ہے۔ پھر آ گے اس حد کو جارى كرنے كى تاكيديس يې هى فرمايان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاحو لينى اكرتم الله برايمان ركعة مواورآ خرت بر یقین رکھتے ہوتو اس کے احکام وحدود جاری کرنے میں کھے پس وپیش نه کرو۔ایسا نه ہو که مجرم پرترس کھا کرسز ابالکل روک لویا اس میں کمی کرنے لگو یا سزا دینے کی ایسی ملکی اور غیرمؤثر طرز اختيار كروكه سزاسزانه رہے۔خوب مجھلو كه الله تعالیٰ حكيم مطلق اورتم سے زیادہ اینے بندوں پرشفیق ومہربان ہے۔اس کا کوئی تھم سخت ہو یا نرم حکمت و رحت سے خالی نہیں ہوسکتا۔ اگر صاحب اقتداراس کے احکام وحدود کے اجراء میں کوتا ہی کریں گے تو قیامت میں ان کی پکڑ ہوگی۔اس لئے دنیا میں اللہ کی مقرر کی ہوئی سزائیں بلارور عایت اور بغیر کسی قتم کے پس وپیش کے مجرموں کو دینی جائے۔آگے میہ بھی بتلا دیا گیا کہ ریجھی نہ مونا جائے کہ بیر سزا چیکے سے سب سے چھیا کر دے دی جائے نہیں بلکہ دوسروں کی عبرت کے لئے ضروری ہے کہ ایسے حیا سوز کام کرنے والوں کو برملاسب کے سامنے سزادی جائے تا کہان کی سزا اور رسوائی و کچھ کر دوسرے عبرت پکڑیں اور ایسے کامول سے بچیں۔ آیت کے اس جملہ ولیشهد عدابهما طائفة من المؤمنين ليني سزائزنا كجارى کرنے کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کوحاضرر ہنا جاہے

اس آیت کے مخاطب کہ زانیہ اور زانی ہرایک کے سوسوڈرے مارو-صاحب حكومت اورامرائ اسلام بين- يا ان كےمقرركة ہوئے قاضی وہ کم ۔اسلامی قانون حکومت کے سواکسی کو پیاختیار نہیں دیتا کہ وہ زانی کے اور زانیہ کے خلاف کارروائی کرے اور عدالت کے سواکسی کو بیچتی نبیس که وه زنا پرسزادے اس پرتمام امت کے فقہا کا انفاق ہے کہ آیت میں لفظ فاجلدوا تعنی ان کے کوڑے مارو کے مخاطب عوامنهيس بلك إسلامي حكومت كحركام اورقاضي مين-زانیے عورت اور زانی مرد کی سزا کا تھم بیان کرنے کے بعد آیت میں ارشاد ہوتا ہے۔ کدان پرترس کھانے اور رحم کھانے

كاجذب الله كے دين كے معاملہ ميں تم ير دامنكير نه موريهاں آیت میں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ زنا کی اس حدشری کو '' دین الله'' فرمایا جار ہا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ تماز، روزہ، چ، ز کو ة بی دین نبیس بیس بلکه شرعی سزاؤں کا جاری کرنا بھی عین دین ہے۔اس طرح دین کو قائم کرنے کا مطلب صرف نماز،روزہ ہی کا قائم کرنانہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے جملہ قانون اور نظام شریعت قائم کرناوین ہے۔اب اس سے اس کا خلاف بھی سمجھ کیا جائے کہ جہاں اللہ کے قانون کو چھوڑ کراورردکر کے کوئی دوسرا قانون اختیار کیا جائے تو گویا دین اللہ کورد کردیا گیا۔ تو یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف تعبیہ فرمادی کہ زانی اور زائیہ پرمیری تجویز کردہ سزانا فذکرنے میں مجرم کے لئے رحم و شفقت کا جذبہتمہارا ہاتھ نہ پکڑے۔اس بات کواورزیا دہ کھول کرنبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشا وفر مایا ے کہ قیامت کے روز ایک حاکم لایا جائے گا جس نے حدمیں ایک کوڑا کم کردیا تھا۔ یو چھاجائے گا کدیے حرکت تونے کیوں کی تھی؟ وہ عرض کرے گا کہ آپ کے بندوں پر رحم کھا کر۔ارشاد ہوگا کہاچھاتوان کے حق میں مجھے سے زیادہ رحیم تھا؟ پھر حکم ہوگا كه لے جاؤات جہنم ميں۔ايك اور حاكم لايا جائے گاجس نے

یا ذنا کرنے والے کے خود چار مرتبدا قرار کر کینے ہے۔ پھر بھی
امام۔ قاضی یا حاکم عدالت بار بار سوال کرے گا آوروریافت
کرے گا کہ زناسے کیا مراد ہے؟ کہاں کیا؟ کس سے کیا؟ گلب
کیا؟ اگر ان سب کو بیان کرویا تو زنا ٹابت ہوگا اورگواہوں کو
صراحۃ اپنا معائنہ بیان کرنا ہوگا۔ اور بیرسائل کہ کوڑا کیسا ہو؟
کس طرح مارا جائے؟ بدن کے کس حصہ پر مار جائے اور کہاں
نہ مارا جائے؟ بیہ جزئیات بھی فقہاء نے کتب فقہ میں جع کردی
بیں مثلاً مردکوکوڑالگانے کے وقت کھڑا کیا جائے اور اس کے تمام
بین مثلاً مردکوکوڑالگانے جائیں سوائے نہ بند کے اور اس کے تمام
بدن پر کوڑے اتار دیئے جائیں سوائے منہ، چرے اور اس کے تمام
اور عورت کوکوڑالگاتے وقت کھڑا نہ کیا جائے۔ نہاس کے کپڑے
اتارے جائیں، البتہ پوشین یا روئی دار کپڑے بہتے ہوئے ہوتو

آ گے بے حیائی کی روک تھام کے لئے دوسرا تھم اگل آیت میں دیا گیااور پھرزنا کی تہت کسی پا کبازعورت یامرد پرلگانے کی سزااوراس کا قانون بیان فرمایا گیا ہے جس کابیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

نوث: بیدرس ابتداء ۱۹۷۷ء میں لکھا گیاتھا۔ اب۱۹۸۳ ۱۹۸۳ء میں بوقت کتابت وطباعت الحمد للد حالات پاکستان میں بدلے موسے ہیں موجودہ حکومت کی طرف سے ۱۲ رئیج الاول ۱۳۹۹ھ کو حدود آرڈیننس ۱۹۷۹ء نافذ کردیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کامل نفاذ شرکی نظام کی اس ملک میں صور تیں ظاہر فرما کیں۔ (احقر مؤلف) تحت حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب بنے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اسلام میں سب سزاؤں اور خصوصاً حدود کومنظر عام پر جاری کرنے کا طریقہ رائج ہے تا کہ دیکھنے والوں کوعبرت ہومگر ایک جماعت کواس میں حاضر رہنے کا تھم ریجی سزائے زنا کی خصوصیت ہے۔فواحش اور بے حیائی کی روک تھام کے لئے شریعت اسلام نے دور دور تک پہرے بٹھائے ہیں عورتوں پر پرده لا زم کردیا گیا۔مردول کونظر نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا۔زیور کی آوازیاعورت کے گانے کی آواز کوممنوع قرار دیا گیا کہوہ بدحیائی کے لئے محرک ہیں۔اس کے ساتھ ہی جس محض سے ان معاملات میں کوتاہی دیکھی جائے اس کو خلوت میں تو سمجمانے کا حکم ہے مگراس کورسوا کرنے کی اجازت نہیں لیکن جو مخض ان تمام شرعی احتیاطوں کوتو ژکراس درجہ میں پہنچ گیا کہ اس کا جرم شرعی شہادت سے ثابت ہو گیا تو اب اس کی پردہ پوشی دوسرے لوگوں کی جرائت بڑھانے کا موجب ہو عتی ہے۔اس لئے اب تک جتنااہتمام پر دہ پوشی کا شریعت نے کیاا ب اتناہی اہتمام اس کی تقصیح اوررسوائی کا کیا جاتا ہے۔اس لئے زنا کی سزا کوصرف منظر عام پر جاری کرنے پر کفایت نہیں فرمائی بلکہ مسلمانوں کی ایک جماعت کواس میں حاضراورشر یک رہنے کا حکم دیا گیا۔(معارف القرآن)

ابرہ وہ امور کہ جن سے ثبوت زنا ہو سکے اور جس پر حد شرعی جاری ہو سکے۔ان کی تفصیلات فقہانے کتب فقہ میں ککھی ہیں۔مثلاً ثبوت زنایا تو جارم دوں کی عینی گواہیوں سے ہوتا ہے

دعا تيجئے

حق تعالی ہرطرح کے ممنوعات شرعیہ کے ارتکاب سے ہم کو بچائیں اور دین کو پوری طرح قائم رکھنے کی تو فیق عطافر مائیں۔ یا اللہ!اس ملک کے حکام اور اصحاب حکومت کو تو فیق عطافر ماکہ آپ کے قانون اور شرعی سزاؤں کو ملک میں نافذ کریں۔اور اس ملک کو صحیح معنی میں اسلامی حکومت بناویں۔یا اللہ! قرآنی احکام کی نافر مانی اور بغاوت کا ماحول اس ملک سے یکسر مٹادے اور قرآنی احکام کے نفاذ کی صورتیں غیب سے ظاہر فرمادے۔ آمین۔وَ الْجِدُدِ عُوْنَا اَنِ الْحُدَّدُ لِلْاورَتِ الْعَلْمِدِيْنَ besturd

جُ إِلَّا زَايِنَةً أَوْمُشْرِكَةً ۚ وَالرَّايِنِ لَهُ لَا يَكَامُهُا إِلَّا زَاتِ آوْ الْهُؤُمِنِيُنَ⊙وَ الَّذِئِنَ يَرْمُونَ الْمُعْمَ كى) تبهت لگائيں ياك دامن عورتوں كو اور كھر جار كواہ (ايخ وعوے) پر نہ هَكَاءُ فَاجْلُدُوهُمُ ثَمَانُهُ } جَلَّكُمَّ وَلَا درے لگاؤ اور اُن کی کوئی گواہی بھی مت قبول کرو۔ اور یہ لوگ فاسق ہیں. لَّنْ بْنَ يَاكِبُوْا مِنْ بَعْبِ ذَلِكَ وَ أَصْلَحُوْاْ فَأَكَّ اللَّهَ -نے) کئے بعد تو بہ کرلیں اور اپنی اصلاح کرلیں سواس حالت میں اللہ تعالیٰ ضرور مغفرت کر أَوْمُثُورُكَةً مَا مُرْكِهِ زُاینیَّ برکارعورت لاَيْنَكُورُ نكاح نبيس كرتا وَالزَّابِنكَةُ أُورِ بِدِكَارِعُورِت الذاني بدكارمرو إِيِّنْكِحُهَا نَاحِ سِينَ رَتَّى الكَّوْرُانِ سوابدكار مرد الوَّمُشُوكُ ياشرك كرنيوالا مرد الوَّحْرِيْرُ اور حرام كيا عميا ذٰلِكَ بِهِ عَلَىٰ عَلَىٰ يَرْمُونَ تهمت لگائين النعُفْصَدنية ياكدامن عورتين التُقَالِيمْ يَأْتُوا كِعروه نه لا يَن الّذينَ جولوك و اور الْمُؤُمِنِيْنَ مومن تُعنين اي جَلْدُةً كُورُكِ إِن وَلَا تَقْبُكُوا اورتم نه قبول كرو فَأَخِلِدُ وَهُمْ وَتُوتُمُ الْبِينِ كُورُ مِي مارو لَهُمْ ان كَا اللهُ الله الْفَلِيقُوْنَ مَافِرِمَانِ | إِلَّا مُمْرِ | الْكَرْنِيَ تَالْبُوْا جِنْ لِوَكُونِ نِيْ تِدِيرُ لِي مِنْ بُعْدِ ذٰلِكَ اس كے بعد و اصلاح كرلى تفسير وتشريح - گذشته آيات مين غيرشادي شده مردوعورت حائے۔ان کی تعنی زانی اور زانیہ کی پلید طبیعت اور میلان کے مناسب توبدہے کہا ہے ہی کسی بدکارتاہ حال مردعورت سے باان

سے بھی بدتر کسی مشرک ومشر کہ سے ان کا تعلق ہو۔
عرب میں ایام جاہلیت میں جس طرح شراب کی کشرت تھی اس
طرح زنا کی بھی کشرت تھی۔ چنانچہ ایام جاہلیت میں بعض نادار مرد
افلاس سے تنگ آ کر مالدار فاحشہ عورت سے زکاح کر لیتے تھے تا کہ
اس کی زنا کی کمائی سے اس کا بھی خرج چلے اس بے حیائی اور بے غیرتی
کی اسلام نے قطعی روک تھام کردی اور زانیہ سے زکاح کرنا پا کباز
مردول پر حرام کردیا گیا۔ غیرت مندمرد کھی پنداور گوارانہ کرے گا کہ

ال كى منكوحه كاكسى غير مرد سے تعلق ہوائى طرح نەغيرت مندعورت

تفسر وتشری ۔ گذشتہ آیات میں غیرشادی شدہ مردو ورت

سے اگر زنا سرزد ہوتو اس کی سزابیان فرمائی گئی تھی کہ ہرایک کے سو

کوڑے مارے جا ئیں اور شادی شدہ مردو ورت سے اگر زنا سرزد

ہوتو قر آن وسنت صحیحہ متواترہ سے اس کی سزارجم ثابت ہے۔ یعنی

پھروں سے مارتے مارتے جان سے مار ڈالنا۔ زنا کی سزا ذکر

فرمانے کے بعد آگے ان آیات میں اس فعل کی فایت برائی فرمائی

فرمانے کے بعد آگے ان آیات میں اس فعل کی فایت برائی فرمائی

فرمایا جاتا ہے۔ چنا نچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جومردیا

ورت اس عادت شنیع میں مبتلا ہیں حقیقت میں وہ اس لائق نہیں

ورت اس عادت شنیع میں مبتلا ہیں حقیقت میں وہ اس لائق نہیں

مریخ کہ کی عفیف مسلمان سے ان کا تعلق نکاح واز دواج قائم کیا

معافی یا تخفیف ان کے اختیار میں بھی نہیں اللہ تباری و تعالیٰ کو مسلمان مرد اورمسلمان عورت کی عزت کے تحفظ کا تحل درجہ اہتمام ہے کہ گواہ ایک نہیں دونہیں اکٹھے جار گواہ اور وہ بھی چپٹم ديد گواه جونے حامئيں اگر اس تعداد ميں ايك كى بھى كى ره جائے گی تو حد جاری نہ ہوسکے گی اور یہ جار گواہ مرد ہونا حاجئيں ـ تو جو شخص كسى يا كدامن اور عفيف عورت يرتهمت زنا کی رکھے اور پھر جارچتم دید گواہ نہلا سکے تو ایک سز اتو اس کو یہ ملے گی کہ ای کوڑے لگائے جائیں گے اور دوسری سزا ہیکہ آ ئندەكسى معاملەمىس اس كى گوائى معتبر نەرىيے گى اورامام اعظم ابوصنیفہ کے نزد کی توبہ کے بعد بھی اس کی شہاوت معاملات میں قبول نہیں کی جاسکتی۔و کیھئے ریہ ہیں شرعی اور قر آنی سزائیں كداسلامي حكومتين اگران يرغمل كرنے لگين تو برائيوں كا كيسا قلع قمع ہوجائے۔اسلام میں بہرحال توبیاوراصلاح حال کا دروازہ آ بھی ہروقت کھلا ہواہے۔اس لئے آ گے بتلایا جاتا ہے کہ اگراییا کھخص کچی تو بہاوراصلاح کرلے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نا فرمان بندوں میں اس کا شار نہ ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحيم بيں۔ سچ تائب كى توب كو قبول فرماليتے ہيں۔ بیتین قانون اب تک بیان ہوئے اب چوتھا قانون لعان کا لینی جولوگ اپنی ہی بیویوں کوزنا کی تہمت لگائیں اوران کے پاس بجزايية دعو \_ كاوركوئي كواه نه جول تواس حالت ميس كيا قانون باس كابيان انشاء الله اللي آيات ميس آئنده درس ميس موكا ال گوگادا کرے گی کہ اس کا خاوند کسی اور عورت سے ناجائز تعلق رکھے۔
یہاں آیت میں مشر کہ اور زانیے جن سے اہل ایمان کو نکاح
کرنا حرام ہے وہ مشرک عورت ہے جو حالت شرک میں ہونہ کہ
وہ جو کسی زمانہ میں مشرک رہ چکی ہواور اب تائب ہوکر مسلمان
ہو چکی ہو۔ ایسی عورت کے ساتھ نکاح بالکل درست ہے اسی
طرح زانیہ سے بھی وہ زانیہ مراد ہے جو فی الحال زنامیں مبتلا ہونہ
کہ وہ جس سے کسی زمانہ میں سے معصیت صادر ہوئی اور اب وہ
تائب ہوکر یا کہازی کی زندگی بسر کر رہی ہو۔

تائبہ سے نکاح کے عدم جواز کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا یہاں ممانعت نکاح کی صرف ان سے ہورہی ہے جو فی الحال مشرکہ اور زانیہ دونوں سے نکاح معصیت اور گناہ ہے۔ مشرکہ سے تو جواز نکاح ہی کی صورت نہیں اور زانیہ سے نکاح قانونی حیثیت سے نافذ تو ہوجائے گالیکن عنداللہ معصیت تو بہر حال رہے گا۔ تو زانیہ اور مشرکہ سے یا کباز مومن کے نکاح کی ممانعت کا یہ دوسرا قانون اس سورة میں بیان فرمایا گیا۔ آگاح کی ممانعت کا یہ دوسرا قانون لینی زنا کی تہمت کسی یاک دامن اس سورة میں بیان فرمایا گیا۔

آئے ایک میسرا قانون یکی زنا کی سہت سی پاک داشن عورت پر لگانا اور اس طرح پاکباز مرد پر بہتان لگانا اس کا قانون اور سزا بیان فرمائی جاتی ہے کہ جوکسی پاکدامن عورت پر زنا کی تہمت لگائے اور چارچثم دیدگواہ نہ لاسکے تو اس کے اسی کوڑے مارنے کا اختیار کوڑے مارنے کا اختیار صاحب حکومت امراء اسلام یا ان کے نائبین کو ہے اور سزاکی

وعا سیجیے: اللہ تعالیٰ ہمیں پوری طرح اسلام اور ایمان کی زندگی نصیب فر ماویں اور تمام ممنوعات شرعیہ سے بچاویں۔اور قرآن پاک شے جملہ احکامات پر تمل پیرا ہونے کی تو فیق نصیب فر ما میں۔ یااللہ! اس ملک میں شرعی سزائیں جاری فر مادے تاکہ اس کی برکت سے بید ملک جرائم اور بدکار یوں سے پاک ہوجائے۔ یااللہ! زناکی لعنت سے اس اسلامی ملک کو پاک فر مادے اور بیہ جب ہی ممکن ہے کہ جب اس ملک میں قرآنی اور شرعی سزائیں جاری ہوں۔ یااللہ! اسلام کی برکات اس ملک میں ہم کو کامل طور پردیکھنا نصیب فر ما اور فسق و فجور کی فضاؤں کو میکسر مٹرنا نصیب فر ما۔ یااللہ! اس ملک خداداد میں جو اسلامی اور شرعی نظام کے داعی ہیں ان کو الی جرائت اور ہمت نصیب فر ماکہ وہ اپنے ارادوں میں کا میاب ہوں۔اور جو بدیاطن اس راہ میں رکاوٹ پیدا کر کے روڑ ااٹکانے والے ہیں ان کو خاسرونا کام فر ماکر ان کے عزائم کو ملیا میٹ فر مادے۔آ مین۔ واجور خدادی آئی الٹھیڈ کی لیاد کیتے العالم کین

زِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزُواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ مُرشُّهَ كَاءً إِلَّا أَنْفُسُهُمُ فَيْهُ هَادُةً أَ ائی بیبوں کو(زنا کی) تہت لگائیں اور ان کے یاس بجز اینے ووئ كريد كهد دے كد بے شك ميں سيا ہوں۔اور يانچويں باريد كيے كه الْكَانِبِينَ ﴿ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبِعَ شَهْدَاتٍ اس طرح کل سکتی ہے كذبين ٥ُوالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ کے کہ مجھ پر خدا کا غضب ہو اگر وَلَوْلَافَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَانَّ اللَّهَ تَوَّاد اگریہ بابت منہ ہوتی کہتم پراللہ کافضل اوراسکا کرم ہے اور رید کہ اللہ تعالیٰ تو بہتول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔

وُالَّذِيْنَ اور جولوگ يرمون تهت لگائيں شُهُ كَا أَوْ مُواه لَقُوْ ان ك وَلَهُ مِيكُنْ اور نه ہوں أَذْ وَاجْهُمُ إِنِّي بِيويانِ فَتُنْهَادُهُ بِس كوابي أذبع جار اُحداثی ان میں سے ایک الطُّدِيقِينَ عَ بوك وال وَالْخَامِسَةُ اور بانجوي النَّ سكه مِنَ ہے النگذیدُنَ جموب بولنے والے | وَیَدْدُو کُوااورٹل جائے گی | عَنْهُمَا اسْعُورت ہے | الْعَذَاكِ سزا يبألله الله كاقتم الْخَامِسَةَ بِانْجِوَى بار [نَ بيرك عَضَبَ اللهِ الله كاغضب عَلَيْهَا اس بر إن أكر كان وه به مِن سے الطب قين سے لوگ و كؤلّا اور أكر نه فَضْلُ اللهِ الله كانشل عَلَيْكُونَ تمر ا وَرَحْمَتُهُ اوراس كارحت اوَانَ اوربيكم الله الله الله تواك توبيقول كرنيوالا ا حكييم عمت والا

عام قاعده اور قانون يمي تها كه كوئي مردا گركسي عورت برزنا كي تهمت لگائے اور پھر جار گواہ نہ لا سکے تو اس تہت لگانے والے کو ۸۰ کوڑوں کی سزا دی جائے گی مگر عادۃٔ غیرعورت برتہت لگانا اور عداوت بارسوائی کے لئے ایک معمولی بات ہے کیکن اپنی ہیوی پر تہت لگانے میں شوہر کی بھی بے عزتی ہے اس لئے بغیر سبب قوی اور اینے معائنہ کے کوئی سلیم الفطرة اپنی بیوی پر ایبا الزام نہیں فرمایا جارہا ہے گذشتہ بیان کئے ہوئے تیسرے تھم کے مطابق تو \ لگاسکتا۔اورایسے موقع پر جیار گواہوں کا مہم پہنچانا بھی مشکل بات

تفيير وتشريج: ـ گذشته آيات مين پهلاهكم حدزنا غيرشادي شدہ مرد اور عورت کے متعلق بیان مواتھا اور دوسراتھم زائیہ ومشرکہ سے نکاح حرام ہونے کے متعلق بیان ہوا۔ اور تیسراتھم سمى ياك دامن عورت يرزناكى تهمت لكانے اور پھر جارگواہ نه لانے پر تہت لگانے والے کو • ۸کوڑوں کی سزا کا حکم بیان ہوا۔ اب يد چوتها حكم اين بيوى كى بابت زناكى تهمت لگانے كابيان

besiur

لعان کرانے اور قسمیہ بیان مردعورت سے الینے سے پہلے سنت ہے کہتم کھانے والے کو نصیحت کی جائے اوراس کو عقال باللہ اللہ سے ڈرایا جائے۔لعان کے واقعات خود حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے اور آپ نے اسی قرآنی قانون کے مطابق فیصلہ فرمایا۔

اس قانون لعان کو بیان فرمانے کے بعد ارشاد موتاہے کہ بیہ حق تعالیٰ کافضل ورحمت ہے جو بیقانون مقرر فرمادیا کیونکہ اگر بیہ تھم لعان مشروع نہ ہوتا تو عام قاعدہ کےموافق یا تو شو ہر پراسی کوژوں کی سزا جاری ہوتی اگروہ حیار گواہ اینے بیان کی تصدیق میں پیش نہ کرسکتا اور یا پھر ساری عمرخون کے گھونٹ پیتا کیونکہ ممکن ہے کہ شوہرسچا ہو۔ دوسری طرف اگر محض خاوند کے تسمیں کھانے برزنا كاثبوت ہوجایا كرتا توعورت كى سخت مصيبت تقى حالانكەممكن ہے کہ عورت ہی تجی ہو۔ای طرح اگر عورت کوشمیں کھانے پر یقیناً بری سمجھ لیا جاتا تو مرد کے اوپر ۰ ۸ کوڑوں کی سزا واجب ہوجاتی اگر چەمرد کے بھی سیچ ہونے کا احتال موجود ہے توایسے طور پرلعان کامشروع کرنا کہ دونوں عورت ومرد کی رعایت رہے بیرحق تعالی کے فضل و رحمت اور حکمت ہی کی وجہ سے ہے کہ فریقین میں جوسیا ہووہ ہے کل سزاسے نیج گیا۔اورجھوٹے کی دنیا میں بردہ پوشی کر کے مہلت دی گئی کہ شایدتو بہ کر لے اور حق تعالی این شان توابی سے اس کی توبہ قبول کر لے۔

ان آیات ہے معلوم ہوا کہ لعان صرف میاں بیوی کے معاملہ میں ہوسکتا ہے اور دوسروں کا وہی گئے مہاں ہیں گزر چکا۔
اب لعان کے متعلق چند ضروری مسائل من کیجئے۔
مسکلہ (۱): جب دومیاں بیوی کے درمیان حاکم کے سامنے لعان ہوجا و ہے تو ہی عورت اس مرد پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوجاتی ہے لیکن عورت کو دوسر ہے خص سے بعد عدت یعنی تین حیض ہے لیکن عورت کو دوسر ہے خص سے بعد عدت یعنی تین حیض

ہاں گئے اس بارہ میں دونوں میاں بیوی کی رعایت رکھ کرایک تھم جدا گانہ دیا گیا جس کوشر بعت کی اصطلاح میں لعان کہا جاتا ہےاور جوان آیات میں بیان فرمایا جاتا ہےاور بتلایا جاتا ہے کہ جو شوہرا پی بیوی پرزنا کی تہمت لگائے تو اولاً اس سے حیار گواہ طلب کئے جائیں گے۔اگر شوہر چار معتبر گواہ پیش کردے تو عورت برحد زنالینی سنگساری جاری کردی جائے گی۔ اگر گواہ ندلاسکا تو شوہر کو کہا جائے گا کہ جارمر تبقیم کھا کربیان کرے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے یعنی جوتہمت اپنی بیوی پر لگائی ہے اس میں جھوٹ نہیں بولا۔ گویا چارگواہوں کی جگہ خود اس کی بیہ چار حلفیہ شہادتیں ہوئیں اور آخريس يانچوي مرتبه بيالفاظ كهني مول كے كما كروه اين وعور میں جھوٹا ہوتو اس پرخدا کی لعنت اور پھٹکار۔ اگر تہمت لگانے والا شوہران الفاظ مذکورہ بالا کے کہنے ہے انکار کرے تو قید کیا جائے گا اورحاکم اس کومجبورکرے گا کہ یااہیے جھوٹے ہونے کا قرار کرے اوریا پانچویں مرتبدوہی الفاظ کے جواویر ندکور ہوئے۔اگر شوہرنے ا پنے جھوٹے ہونے کا خودا قرار کرلیا تو پھرای کوڑوں کی سزااس پر جاری کی جائے گی۔اوراگراس نے پانچ مرتبہ ندکورہ بالا الفاظ کہہ لئے تو پھرعورت سے کہا جائے گا کہ وہ جار مرتبداللد کی متم کھا کر بیان کرے کہ بیمرد تہت لگانے میں جھوٹا ہے اور یانچویں دفعہ بیہ الفاظ کے کہ اللّٰد کاغضب آوے مجھ پراگریہ مرداینے دعوے میں سیاہے اگر عورت بدالفاظ کہنے ہے گریز کرے تواسے قید میں رکھا جائے گا اور حاکم مجبور کرے گا کہ باصاف طور پرمرد کے دعوے ک تصدیق کرے تب تو حدز نا یعنی سنگساری اس پر جاری ہوگی اور یا بالفاظ ندکورہ بالا اس کی تکذیب کرے اگر عورت نے بھی مرد کی طرح مذكوره بالا الفاظ ٥ مرتبه كهدويئ اورلعان يعني اس قسمافسي ے فراغت ہوئی تواس مرد کواس عورت سے تعلقات زن وشوحرام مو گئے۔اب اگر مرد نے طلاق دے دی تو فنہا ورند حاکم یا قاضی ان میں تفریق کردے یعنی زبان سے کہدوے کہ میں نے ان میں تفریق کی اور بیقفریق طلاق بائن کے حکم میں ہوگی۔ کیجے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ پر حکمت قوانین دے گرا پھافضل ورحمت جلائیں اور آج ہم یہودونصاریٰ کے رائج کئے ہوئے قوانین کو اپنا کر یہ کہیں کہ اب چودہ سوسال پرانے قانون اس ترقی و تہذیب کے زمانہ میں کیے ساتھ دے سکتے ہیں۔ چور کا ہاتھ کیے کاٹا جاسکتا ہے۔ زنا کی سزاسٹگاری کیسے دی جاسکتی ہے۔ انا مللہ وانا الیہ راجعون

اس ملک میں قرآنی احکام کے ساتھ یہ معاملہ تغافل کتنا المناک حادثہ ہے کہ جس کے شمرات دنیا میں کھی آئھوں دکھ رہے ہیں کہ قبل، چوری، ڈاکہ، زنا، دھوکا، فریب، رشوت، لڑائی جھگڑاعام دبا کی طرح بھیلے ہوئے ہیں۔اورآ خرت میں جوباز پرس اور سراہونے والی ہے وہ علیحہ ورہی جوابخ وقت پرمعلوم ہوگ۔ اللہ تعالی ہم کوقرآن کریم پرسچا ایمان رکھنے اور اس کا وفا دار بن کرزندہ رہنے کی توفیق عطا فرما ئیں۔ یہاں تک پہلے پورے بن کرزندہ رہنے کی توفیق عطا فرما ئیں۔ یہاں تک پہلے پورے ایک رکوع میں زنا، جہت تراثی اور لعان کے احکام بیان ہوئے اب آگے پورے دورکوع میں اس واقعہ پر کلام شروع ہوتا ہے جو اب آگے پورے دورکوع میں اس واقعہ پر کلام شروع ہوتا ہے جو اس سورت کے نزول کا اصل سب تھا یعنی حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت تراثی اور آپ کی اس سے برات جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آبات سے آئندہ درس سے شروع ہوگا۔ بیان ان شاء اللہ اگلی آبات سے آئندہ درس سے شروع ہوگا۔

یورے ہونے کے نکاح کرناا مام عظم کے مزد یک جائز ہے۔ مسّلہ (۲): جب لعان ہو چکا اس کے بعد اس حمل سے جو عورت کے بیمہ پیدا ہوگا وہ اس کے شوہر کی طرف منسوب نہیں موگا بلکہ اس کی نسبت اس کی ماں کی طرف کی جائے گی جیسا کہ رسول الله على الله عليه وسلم نے دومعاملات ميں يبي فيصله فرمايا۔ مئله(٣): لعان کے بعد اگر چهمیاں بیوی میں جوجھوٹا ہے اس کاعذاب آخرت پہلے سے زیادہ بڑھ گیا مگر دنیا کی سزااس سے ساقط موگئ \_ای طرح دنیاییساس عورت کوزانیداور بچیکوولدالزنا کهنا بهى جائزنه وكا (معارف القرآن جلد ششم مفتى محمشفيع صاحبٌ) اب جوخطاب يهال آخرى آيت مين فرمايا كيا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم اور اگریہ بات نہ ہوتی کہتم پراللہ تعالی کافضل اوراس کا کرم ہے کہ ایسے ایسے احکام مقرر کئے اور یہ کہ اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے تو تم بردی مضرتوں میں پڑ جاتے۔ بیخطاب جوساری امت مسلمہ کے مردوں اورعورتوں کو ہے بيبتاتا ے كتمهارے ہاتھ ميں كيسا جامع اوركيسا پر حكمت قانون وے دیا گیا ہے کہ جوسب کی مصلحوں کی رعایت کرنے والا ہے۔اتنامکمل قانون صرف خدائی قانون ہی ہوسکتا ہے۔توغور

وعا کیجئے: اللہ تعالی نے اپ فضل وکرم ہے ہم کو جوقر آن مجیدی دولت عطافر مائی ہے تواپئی رحمت ہے ہم کو بیتو فیق بھی عطا
فرمادیں کہ ہم اس کے تمام قوانین واحکام کورائج کر کے ان پڑ مل کرنے والے ہوں۔اللہ تعالی اپنی رحمت ہے ہمارے ملک میں
قرآنی احکام اور اس کے مطابق سزائیں جاری ہونے کی صورتیں ظاہر فرمادیں تا کہ ہم بھی اس کی برکتیں دنیا میں اپنی آئکھوں
سے دکھے لیں اور آخرت میں بھی سرخروئی اور قرآن کریم کی سفارش وشفاعت سے مغفرت حاصل کرنے والے بن جائیں۔
یااللہ! ہم سے اور ہماری قوم اور ملک اور حکومت سے اب تک جوکوتا ہیاں قرآن کریم کے حقوق کی اوائی میں سرز دہوئی ہیں ان
کواپئی رحمت سے معاف فرماد ہے اور ہماری آئکھیں قرآن کریم کی طرف سے کھول دیجئے۔اور اس کے جملہ احکام کا نفاذ اپنے
ملک میں جاری ہونا ہم کود کھنا نصیب فرماد ہے ۔آئمین۔ والحود کے اُور کو کھنا نصیب فرماد ہے ۔آئمین۔ والحود کے اُور کا اُن الحمد کی لیات کے اُن الحکومین

# اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوُ يِالْافْكِ عُصْبَةً مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوْهُ ثَيَّرًا لَكُمْ لِلْ هُوَ خَيْرًا اِنَّ الْكِنْ يَنْ جَأَءُ وَ بِالْإِفْكِ عَصِبَ مِنْ مَنْ لَا حَسَبُوهُ سَرَ الْمَارِيْنَ جَاءُ وَ بِالْإِفْكِ عَصِبَ مِنْ لَا تَعْبُوهُ سَرَ اللّهِ مَعْدِ المَا الْمَارِيْنَ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللللّ

بہتر ہی بہتر ہے اُن میں سے ہر محض کو جتنا کسی نے کچھ کیا تھا گناہ ہوا۔اوران میں جس نے اس (طوفان) میں سب سے بڑا حصد لیا اُس کو سخت سز اہو گی

إِنَّ الْذِيْنِ بِينَكَ جِولُولُ | جَاءُوْ بِالإِفْكِ بِرَا بِبَانِ لا عُصْبَكُ أَي جماعت مِنْكُونَهُ ثَم مِن ﴾ لَا تَخْسُبُونُهُ ثَم اسِ كَمَان نه كرو ثَنُوًّا أِذَا لَكُوْ آینے لئے ایک هُو بلدوه کنیرا کگف بہتر ہتمارے لئے کیلیّامیری ہرایک آدمی کیلئے کے مینکھ خدان میں سے مَالْكُنْسُكِ جواس نِه كماياكِيا صِنَ الْلِاشِيمِ كناه على اللَّذِي اوروه جس تَوَلَّى اللَّماي كِبْرَة براس كا مِنْهُمْ أن من ع لَا السَّلِيمَ عَنَ الْ عَذابِ عَظِيْدٌ بِرَا

(حصہاول)

تفسير وتشريح: يبال سے اس طوفان كا ذكر ہے جو واقعهُ ا فك کے نام سے مشہور ہے اور جواس سورہ نور کے نزول کا اصل سبب تھا۔ تمام مفسرین ومحدثین کا اس پراتفاق ہے کہ جس طوفان کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے وہ ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ بنت حضرت ابوبكرصديق رضي الله تعالى عنهما كے متعلق ہے اور اشارہ اس الزام كى طرف ہے جوحضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر نگایا گیا تھا۔ قرآن كريم نے اس واقعہ کوا فک کے لفظ سے موسوم کیا ہے۔ لفظ افک کے معنی ہیں بات کوالٹ دینا۔ حقیقت کے خلاف کچھ سے کچھ بنادینا۔ مفہوم کے لحاظ سے بیلفظ قطعی حجوث اور افتر او بہتان کے معنی میں بولا جا تاہے۔اس واقعہ افک کوتمام محدثین نے روایت کیا ہے اور اکلی قرآئی آیات کی تفسیر وتشریح سمجھنے کے لئے اس واقعہ کی قدرتے تفصیل معلوم ہوناضروری ہے۔اس کئے پہلے اس قصہ کا خلاصہ عرض کیا جاتا ہے اس کے بعداس آیت کی انشاءاللہ تفسیر وتشریح بیان کی جائے گی۔

سيح بخارى وغيره ميس مروى ب كحضورا قدس صلى الله عليه وسلم غروة بنی مصطلق سے جو کہ ۲ ھ میں ہوا مدینہ منورہ واپس تشریف لارہے تھے تو حفرت عائشرض الله تعالى عنهاآپ كهمراه هيس اورآپ كي سوارى كا اونٹ علیحدہ تھا جس پر ہودج تھا۔ آ پ ہودج میں پروہ جھوڑ کر بیٹھ جاتیں۔حمال اس مودج کواٹھا کراونٹ پر باندھ دیتے۔ دوران سفرایک روزایک منزل پرمقام ہوا۔کوچ سے ذرا پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا کو قضائے حاجت کی ضرورت ہوئی جس کے لئے قاقلہ

ہے علیحدہ ہوکر جنگل کی طرف تشریف لے کنئیں واپسی میں آپ کے كله مين جو بارتفاوه آپ كونظر نه آياكهين اتفا قانوث كركر كيا-يه بارآپ کی بردی بہن حضرت اساء کا تھا جس کوآ ہے عاریتاً ما تگ کرلا تیں تھیں۔ چنانچیاس کوڈھونڈ نے کے لئے پھرواپس سنیں ادراس کی تلاش میں دریہ لك على جائے قيام برواپس آئيس تو قافله كوچ كرچكا تھا۔ حمال حب معمول ہودج باندھنے آئے اور اسکے بردے بڑے ہونے سے گمان کیا كه حضرت صديقه اس مين موجود بين اورا تهات وقت بهي كجه شبه نه موا كونكه بدن ميں آپ بہت ہلكى تھلكى نحيف تھيں \_غرض حمالوں نے مودج اونٹ پر ہاندھ کراونٹ چلٹا کردیا۔اب جب آ پ واپس آ <sup>سمی</sup>ں تو وہال كوئى موجودند تھا قافل كوچ كرچكا تھا۔ نہايت استقلال سے آپ نے بدرائے قائم کی کہ یہاں ہے جانااب خلاف مصلحت ہے۔ جب آ مجے حا کرمیں نہ مکوں گی تو تہبیں تلاش کرنے آئیں گے۔رات کا وقت تھا۔ نیند کا غلبہ ہوا۔ وہیں لیٹ کئیں۔ قافلہ کے پیچھے ایک آ دمی لشکر کی گری یڑی چیز اٹھانے کی غرض سے ذرا فاصلہ بررہا کرتا تھا۔اس سفر میں حفرت صفوان ايك صحابي جونهايت نيك طينت اوريا كدامن صحائي تق اس خدمت پر مامور تھے۔وہ اس موقع برصح کے وقت پہنچے۔ویکھا کہ ایک آ دمی پڑاسوتا ہے۔ قریب آ کر پیچانا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها ہیں۔ کیونکہ پردہ کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے آپ کودیکھا تھا۔ و كھ كركھبرا گئے اورنہايت تاسف ہے انا لله و انا اليه راجعون برِ ها۔ جس مے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آئکھ کس گئی۔ فوراَ جہرہ جا در ے و ھا تک لیا۔حضرت صفوان نے بغیر کسی گفتگو کے اوٹ آپ کے

۱۸-۵۰۱ پسورة النور پاره-۱۸ تھے۔عورتیںعمومارات کو جایا کرتی تھیں۔حسب عادت میں ام سطح کے ساتھ قضائے حاجت کے لئے چلی اس وقت میں بہتے کی کمزور مور ہی تھی۔ بیام سطح میرے والد کی خالہ زادِ بہن تھیں ان کے لڑھے گانا) مسطح تھا۔ جب ہم واپس آنے گئے تو ام سطح کا یاؤں حادر میں الجھا اور آن کا ف تھوکر لگی اور بےساختدان کی زبان سے نکا قسطے غارت ہو۔ میں نے کہا الحجی ماں ہوکہ بیٹے کوکوئ ہواور بیٹا بھی وہ جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے۔وہ بولیں کر بھولی بی آپ کو کیا معلوم۔ میں نے کہا گیابات ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بھی ان لوگوں میں ہے جوتم کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی اوران کے سر ہوگئی کہ کم از کم مجھ سے سارا واقعہ تو کہو۔ اب انہوں نے بہتان بازوں کی ساری کارستانیاں مجھے سنائیں۔میرے تو ہاتھوں کے طوطےاڑ گئے۔رنج وعم کامجھ پریہاڑٹوٹ برا۔ بیارتو میں پہلے ہی تھی اس خرنے تو بالکل نڈ ھال کردیا۔ جوں توں کرکے گھر پینچی۔اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے والدین کے گھر جا كراورا تيمي طرح معلوم تو كرلول كه كيا واقعي ميري نسبت اليي افواه پھیلائی تی ہے۔اتنے میں رسول الله صلی الله علیه وسلم گھر میں تشریف لاے اورور یافت فرمایا کہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا کہ اگر آ ب اجازت بخشیں تو میں اینے میکہ چلی جاؤں۔آپ نے اجازت دے دی اور میں اینے والدین کے گھر چکی گئی۔ وہاں میں نے اپنی والدہ سے یو جھا کہ لوگوں میں کیا یا تیں پھیل رہی ہیں اورلوگ میری بابت کیا کہتے ہیں۔ ماں نے کہا کہا ہے بیٹی تم رنج نہ کرو کوئی ایسی بڑی بات نہیں دنیا کا قاعدہ ہی یہ سے کہ جوعورت خوبصورت اور خوب سیرت اور اپنے شوہر کے نزديك بلندمرتبت ہوتی ہے تو حسد كرنے والے اس كے ضرر كے دريے ، ہوجاتے ہیں۔ میں نے کہا سجان الله کیالوگوں میں اس کا جرحیا ہے اور کیا میرے والدصاحب کوبھی اس کاعلم ہے۔ مال نے کہا کہ ہاں۔ میں نے كَهاكيار سول النصلي الله عليه وسلم كوجشى اس كاعلم بي؟ مان نے كہاك ہاں۔ میں نے کہااے ماں اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ لوگوں میں تواس کا ح جا ہے اور تم نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا۔ یہ کہ کرمیری چینیں نکل سئيں ۔حضرت ابوبکررضی اللہ تعالیٰ عنہ بالا خانہ برقر آن کریم کی تلاوت فرمارے تھےمیری چی س کرنے آئے اور والدہ سے دریافت کیا۔ مال نے کہا کہ اس کوقصہ کی خبر ہوگئی۔ بین کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آ تکھیں بھی بہہ پڑیں اور مجھ کواس شدت ہے لرزہ آیا کہ میری والدہ نے تمام گھرے کپڑے مجھ پرڈال دیئے۔اب تو مجھے رنج وعم نے اس قد رکھیرا کہ بیان سے باہر ہےاس وقت سے جورونا نثروع ہوا واللہ ایک دم بھر

یاس لاکر بھلا دیا۔ آپ اس پر بردہ کے ساتھ سوار ہوگئیں۔انہوں نے اونٹ کی مہار پکڑ کر چلنا شروع کیااور دو پہر کے وقت قافلہ سے حاملے۔ بس به واقعه تفااور مات کچه بھی نتھی مگر مدینداس وقت منافقوں کا گڑھ تفاء عبدالله بن الى جومنافقين كاسر دارتفا اور باطن ميس بزا ہى خببيث اور جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالتمن تقااس كوايك شكوفه ماتهمآ أكيااور لم بخت ملعون نے وابی تباہی بگنا شروع کیا۔اورحضرت عائشہرضی اللہ تعالىء ننها يرتهمت تراثى اور بهتان بندى كاايك طوفان كفر اكرديا يعض روایات میں اس ملعون عبداللہ بن الی رئیس السنافقین کے الفاظ بھی آئے ہیں جن کُفِق کرتے ہوئے دل ارز تاہے۔الغرض منافقین نے اس واقعہ كوخوب نمك مرج لكاكرج حياشروع كيااورمدينه بين ايك ماه تك شهريين یہی چرچا ہوتا رہا۔ بعض سید ھےسادے ناواقف مسلمان بھی سنی سنائی باتول کا تذکرہ کرنے لگے۔عام طور برسب مسلمانوں کو اورخود جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كواس شهرت كاسخت صدمه تصار أيك مهدينة تك یمی قصدر ہاآ خربیآ یتیں برأة میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں جو یہاں سے شروع ہوکر پورے دو رکوع میں ختم ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ واقعہ اپنی نوعيت عظمت افاديت اور صلحت كاعتبار سے بے مثال ہے۔ تاریخ اسلامی بلکه تمام عالم کی تاریخ نبوت ایسے واقعہ سے خالی ہے کہ سی نبی کی بيوى يرايسااتهام نبيس لكايا كياجيساام المونين حضرت عائش صديقد ضي الله تعالى عنها برنگایا گیااس کئے اس واقعہ کی مزید تفصیلات مریبَّه عِنجَیْجَ ك بعد خود حفرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنهاكى زبانى بهى سن ليجئ \_حضرت عا كشرضي الله تعالى عنها فرماتي بين جبيسا كها حاديث ميس مروی ہے کہاس سفر سے ہم مدینہ آئے اور مدینہ آئے ہی میں بھار بر گئی اورمہیند کھڑتک بیاری میں گھر ہی میں رہی۔ندمیں نے کچھسانیدس نے مجھے کہا۔جو کچھ فل غیا ڑہ لوگوں میں ہور ہاتھا میں اس سے بالکل بے خبرتھی البتہ میرے جی میں بہ خیال بسا اوقات گزرتا تا کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم كي مهر ومحبت ميس كمي كي كيا وجه ہے۔ بياري ميس عام طور برجو شفقت حضور صلى التدعليه وسلم كومير بساتهه موتى تقى اس بياري مين وه بات ندياتى تقى اس لَتَ مِحْص رفح توبت تفامركوكي وجه معلوم نتقى -أتخضرت صلى الله عليه وكلم تشريف لات\_سلام كرتے اور دريافت فرماتے طبیعت کیسی ہے؟ اورکوئی ہات نے فرماتے اس سے مجھے بڑاصد مہ ہوتامگر بہتان بازوں کی تہمت سے میں بالکل بےخبرتھی۔اس وفت تک گھروں میں رفع حاجت کے لئے کوئی انتظام نہ ہوتا تھا اور عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم لوگ میدان میں رفع حاجت کے لئے حاما کرتے besturd

سردار تصاور حفرت سعد بن معاذی کہنے گئے کہتم نے غلا کہا خدا کی تم نتم اس کولل کرو کے نہاں کے لل کرنے پر قادر ہوسکو کے (مطلب یہ تھا کہا گروہ مخص ہارے قبیلہ خزرج کا ہوا تو ہم خوداس کونل کرنے گی سعادت حاصل کریں گے) حضرت سعد بن معاذ کے چیا زاد بھائی کھڑ ہے ہوئے اور حفرت سعد بن عبادہ سر دار قبیلے خزرج کومخاطب بنا کر كهاتم غلط كهتي مو رسول التدسلي التدعليه وسكم جب بهم وقل كاعلم دين كة مم مروقل كري كارچه و وقص قبيلة خررج كاموياسي قبيله كامو بم كوكوئي روك بيس سكتااورتم كيامنافق هوجومنافقو س كاطرف سے مجادله اور جواب دہی کرتے ہو۔اس طرح گفتگو تیز ہوگئ۔اور قریب تھا کہان میں تکرار بڑھ جائے۔ مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوش كوفر وكرديا اور دونو ل طرف خاموشي موكئ حضور صكى التدعليه وسلم بهي چیکے ہور ہے۔ بیتو تھاوہاں کا داقعہ،میرا بیرحال تھا کہ سارا دن بھی رونے ہی میں گزرا۔ایک منٹ کوآ نسو نہ تھمتنا تھا۔ میرے اس رونے نے ميرے ماں باپ کوبھی غمز دہ کردیا تھااور وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میرا بیرونا کلیجہ بھاڑ دے گا۔ دونوں حیرت زدہ مغموم بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے تو رونے تے سواادر کوئی کام ہی نہ تھا کہ اچا تک رسول کریم صلی الله علیه وسلم تشریف لاے اورسلام کر کے بیٹھ گئے مہینہ بھر گزر گیا تھا کہ حضور کی یہی حالت تھی کوئی وخی نہیں آئی تھی کہ فیصلہ ہو سکتے آپ نے بیٹھتے ہی اول تو تشہد پڑھا پھرامابعد فرما کرکہا کہا ہے عائشہ تہاری نسبت مجھے پیز بریخی ہے آگر واقعةم ياكدامن مونو تمهاري ياكيزكى اللدتعالى ظاهرفرمادين تتح اوراكرفي الحقيقت تم بي كوئى لغزش موكنى موتو الله عن توبدواستغفار كرو بنده جب گناہ کرے اپنے گناہ کے اقرار کے ساتھ خداکی طرف جھکتا ہے اوراس ے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے بخش دیتا ہے آ پ اینا فرما کر خاموش ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میرارونا دھوناسب جاتارہا۔ آنسوکھم گئے۔ میں نے اول تواہیے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کوآپ ہی جواب دیجئے۔انہوں نے فرمایا کہ واللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اوران سے کہا کہآ پ رسول الٹیصلی الله عليه وسلم كوجواب ويجئح كيكن انهول نے بھى يمي كہا كه ميں نہيں سمجھ سكتى کہ کیا جواب دول۔ آخر میں نے خود ہی جواب دیناشروع کیا اور میں نے کہا کہ آپ سب نے ایک بات سی اور اسے اینے دل میں بھالی اور گویا سچ سمجھ لیا اب اگر میں کہوں گی کہ میں اس سے بالکل بری ہوں اور خداخوب جانتاہے کہ میں واقع میں اس سے بالکل بری ہوں تو آپ اس کے لئے میرے آنسونہیں تھے میں سرڈال کرروتی رہی اور ساری رات ای حالت میں گزری که آنسوؤں کی لڑی نتھی۔ادھررسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم يروى كي آف ميس جب تاخير موئى تو آپ في حضرت على اور حضرت اسامه سے مشورہ فرمایا۔ حضرت اسامه بن زیدرضی الله تعالیٰ عنه نے عرض کیایارسول اللہ وہ آپ کے اہل ہیں جو آپ کی شایان شان اور منصب نبوت ورسالت کے مناسب ہیں۔ان کی عصمت اور عفت کا تو یو چھنا ہی کیا۔ آپ کے حرم محترم کی طہارت و نزاہت تو اظہر من انفتس ہاس میں رائے اور مشورہ کی کیا ضرورت ہے اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا ہی خیال معلوم فرمانا ہے تو بیعرض ہے کیے جہال تک ہم کومعلوم ہے آپ کے اہل اور از واج مطہرات میں ہم نے بھی سوائے خیروخونی کے اور ٹیکی اور بھلائی کے کچھود یکھائی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كررنج عم إور حزن وملال كے خيال سے بيوض كيا- يارسول الله الله نے آب يرتنظى نہيں كي عورتيں ان كے سوا بہت ہیں۔اگر گھر کی لونڈی بربرہ سے دریافت فرمائیں گے تو وہ تیج تیج بیان کردے گی۔ آپ نے اس وقت بربرہ کو بلا کر دریافت کیا کہ عاکشہ کی شک وشبدوالی کوئی بات بھی دیکھی ہوتو بتاؤ ۔ تواس نے کہا کہتم ہےاس فِات كى جس نے آپ كوش دے كر بھيجا ہے ميں نے كوئي الى بات فيميں دیسی کهاس کاان برعیب ریگاؤں ہاں صرف یہ بات ہے کہ معمری کی وجہ سے ایما ہوجاتا ہے کہ بھی بھی گندھا ہوا آٹا یونمی رکھا رہتا ہے اور وہ سوجاتی ہیں تو بری آ کر کھاجاتی ہے۔اس کے سوامیں نے ان کا کوئی قصور بھی نہیں دیکھا۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم بربرہ سے بیہ جواب س کر مجديس تشريف لائے-آپ خطبددين كومنبر يرتشريف لے محے اور مجمع سے خاطب ہو کرفر مایا۔ اے گروہ مسلمین کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذاؤں سے بھائے جس نے مجھے ایذائیں پہنیاتے پہنیاتے اب تو میری اہل بیت کوبھی ایڈ ائیس پہنچا ناشروع کردی ہیں۔واللّٰہ میں جہاں تک جانتا ہوں مجھے اپنے اہل بیت میں سوائے بھلائی کے کوئی چرمعلوم نہیں اور جس شخص کا بدلوگ نام لےرہے ہیں میری دانست تو اس کے متعلق بھی سوائے بھلائی کے اور پچھنہیں۔ یہ سنتے ہی قبیلہ اُوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی الله تعالی عنه کھڑ ہے ہوئے اورعرض کیا۔ پارسول اللہ میں آپ کی اعانت اور مدد کے لئے حاضر ہوں۔ اگروہ مخص فنیلداوس سے ہے تو ہم اس کی گردن ماردیں گے اور اگر ہمایہ بھائیوں قبیلہ خررج سے ہے تو آپ جوارشاد فرمائیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ پھر حفزت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے بہ قبیلہ خزرج کے

۱۸-۵۶ میورة النور پاره-۱۸ رجااوراميدوبيم مين تفاكروي آساني كانزول ختم بوالزجيرة انور يرمسرت وبشاشت کے آثار نمودار ہوئے اور دست مبارک سے قبین منور کے پینه کو بونچصتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ بھالی عنها کی طرف متوجه ہوئے اور بہلاکلمہ جوزبان مبارک سے نکلا وہ پیھا ابشرى يا عائشه فقد انزل الله براء تك راع عائشه رضى الله تعالى عنهاتم كوبشارت موتحقيق اللدتعالى فيتمهاري برأت نازل كردي اورا سکے بعد حضورصلی الله عليه وللم نے دس آيتي سائيس لعني بديورا رکوع جواس آیت سے شروع ہوتا ہے۔ بین کرحفرت عا کشدر ضی اللہ تعالى عنهاكي والده نے كہا كہا ہے عائشہ رضى اللہ تعالى عنها اٹھواور رسول التلصلي التدعليه وسلم كاشكريها واكراس يرحضرت عائشهرضي التدتعالى عنہانے جواب دیان خدا کوشم میں سوائے الله رب العزت کے کہ جس نے میری برأت نازل کی اور کئی کاشکر ند کروں گی 'علاء نے حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها كاس جواب كے متعلق لكھا ہے كه حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها كواس صدمه جانكاه كے عالم میں جب قرآن کریم کی دس آیتی آپ کی کمال برأت اور طہارت کے بیان میں نازل ہوئیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پرایسے سکر اور بیخودی کی کیفیت طاری ہوگئی کہ جمیع ماسوائے اللہ سے نظر اٹھ گئی۔ ورنه ميانعام يزداني اوروى آساني سب يجحه جناب رسول الله صلي الله عليه وسلم کی زوجیت کے وسیلہ اور طفیل سے تھی اور واسطہ اور وسیلہ کاشکر سی تھی واجب بے تو حصرت عائشہ صنی اللہ تعالی عنہا کا یہ جواب نازمجو بی کے مقام سے تھااور ناز کی حقیقت ہدہے کددل عشق ومحبت سے لبریز ہواور ظاہر میں اس کے خلاف اظہار ہو یو دراصل بدایک ناز تھالیکن صد ہزار نيازاس مين مستور يتف اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه وازواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اب چونکه به درس خلاف معمول طویل هوگیا للبذا اس کویهیں ختم

کیا جا تاہے۔اس آیت کی مزیدتفییران تشریحات کی روثنی میں انشاء اللّٰدة ئندہ درس میں بیان ہوگی۔ کو پچنہیں مجھیں گےاوراگراس کا اقرار کرلوں حالانکہ خدا خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آب اس کو مان لیں گے۔ سوخدا کی قتم میں وہی بات کہتی ہوں جو پوسف علیہ السلام کے والدنے کہی تھی فصبو جميل والله المستعان على ماتصفون اتنا كمريس وبال = اٹھ کرایئے بستریرآ لیتی اور میں یقین کرتی تھی کہ چونکہ میں پاک ہوں الله تعالیٰ میری برأت اینے رسول کوضرورمعلوم کرادے گا کیکن یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے بارہ میں قرآن کریم کی آیتی نازل ہوں گی میں اپنے آپ کواس سے بہت کمتر جانی تھی کہ میرےبارہ میں خدا کے کلام کی آیتی اتریں۔ بال مجھے زیادہ سے زیادہ يه خيال موتا تفاكمكن بخواب مين الله تعالى ميرى برأت حضوركو دکھادے۔سوخدا کی شم ابھی نہ تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنی جگہ ہے ہے تھےاور نہ گھر والوں میں ہے کوئی گھر کے پاہر نکلاتھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بروحی نازل ہونی شروع ہوگئی اورنزول وحی کے وقت جس طرح آپ پینہ پسینہ ہوجاتے تھے ای طرح اس وقت آپ کے بدن اطہر ہے موتیوں کی طرح پینے کے قطرے میکنے لگے۔ اور ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت عا کشدرضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ پروخی کا زول شروع موا خدا ک قتم میں بالکل نہیں گھرائی كيونكه مين جانتي تقى كه مين بألكل برى مون اورالله تعالى مجمه برظلم نبين فرمائیں مے کیکن میرے مال باپ کا خوف سے بیرحال تھا کہ مجھ کو انديشهوا كركبين ان كى جان ندنكل جائے ان كوريخوف تفا كرمباداوي اس کے موافق نہ نازل ہوجائے جبیا کہ لوگ کہتے ہیں۔میرے والد حضرت ابوبكركا بيحال تفاكم بهى رسول اللوسلي الله عليه وسلم كى طرف ويكفتة اورتبهى ميرى طرف جب رسول الله صلى الله عليه وتلم ي طرف نظر کرتے تو بیاندیشہ ہوتا کہ نہ معلوم آسان سے حق جل وعلی کا کیا تھم نازل ہوتا ہے جو پھر قیامت تک مُل نہیں سکے گا اور جب میری طرف د كيهة تو مير ب سكون واطمينان كو د كيه كران كوايك كونه اميد موتى -الغرض سوائح حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها كے سارا گھر اسي خوف و

يا الله! اس ملك ميں اسلام اورمسلما نوں كا بول بالا فرما اورمنافقين كا منه كالا فرما۔ يا الله! اپنے رسول يا ك صلى الله عليه وسلم اورابل بیت کی ہمیں سچی محبت عطافر مااوران کی محبت کے ساتھان کی اطاعت اوراتباع بھی نصیب فرما۔ وَاخِرُدُعُونَا آنِ الْحُمُدُ لِلْعِرْتِ الْعَلَمِينَ

(حصه دوم)

لفظی ترجمہ ۔ جن لوگوں نے بیطوفان برپاکیا ہے وہ تم میں سے ایک گروہ ہے۔ تم اس کواپنے حق میں برانہ مجھو۔ بلکہ بیہ تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے ان میں سے ہر خض کو جتنا کچھ کسی نے کیا تھا گناہ ہوا اور ان میں سے جس نے اس میں سب سے بڑا دھے۔ لیا اس کو تحت سر اہوگی۔

تفسير وتشريح الدشته درس مين اي آيت كتحت قصدا فك يعني ام المونين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها يرجوتهت لكائي عن تھی اس کوجیسا کہ احادیث میں مروی ہے بیان کیا جاچکا ہے جس کو ذبن مين ركف ان آيات كي تفسير وتشريح جوحضرت صديقد رضي الله تعالى عنهاكى برأة ميس الله تعالى في نازل فرما كيس اورجواس آيت ے شروع ہوتی ہیں۔ بخوبی سمجھا جاسکتا ہے۔عبداللہ بن ابی جو منافقين كاسردار تقامكر بظاهر مسلمان بناهوا تقادر برده بزابي خبيث اور باطن ميس وثمن جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاروبي اس تههت كا اختراع كرنے والاتھا۔منافقین مدینہ جو بظاہر مسلمان ہے ہوئے تھے مگردل سے دشمن اسلام وسلمین تصافهوں نے اس کا چرچا کرناشروع كيا اور بعض سيد هے سادے مسلمان بھي سيٰ سنائي باتوں كا تذكره كرنے لگے مسلمانوں ميں سے صرف تين نام احاديث وسيرت كى كتابول مين ذكرك كئ مين جوال تذكر التهمت اور جري مين ايي سادہ لوجی اور بھولے بن سے شامل ہو گئے تھے۔ دومر داورا یک عورت۔ لعنی حضرت حسان بن ثابت انصاری جومشهور شاعر اسلام بین-حفرت مطح جوحفرت ابوبكرصديق رضى الله تعالى عندك خاله ذاد بهائى تصاور بدرى صحابي تصاور حضرت جمنه بنت جحش\_

چنانچدایک ماہ تک بیرقصدرہا۔ آخرید آیات یعنی پورے دو رکوع نازل ہوئے جن میں حضرت صدیقه رضی اللہ تعالی عنہا کی برأت اور یا کدامنی بیان فرمائی گئی۔ جب بید آیات برأت نازل

ہوگئیں تو مسلمانوں میں سے صرف ان تین کو ہوت لگانے کی شرگ سز ایعن • ۸کوڑوں کی ماردی گئی اور وہ اپنی غلطی ہے تا ہب ہوئے ۔ عبداللہ بن ابی کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ اس کو سز اللہ بین دی گئی اس لئے کہ وہ منافق تھا۔ اس معالمہ میں منافقین سے پچھنیں کہا گیا۔ گر بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عبداللہ بن اُبی پر بھی حدجاری کی گئی اور اس کوکوڑے مارے گئے اور طبرانی نے حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عبداللہ بن اُبی منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عبداللہ بن اُبی منافق جس نے اصل تہت گئری تھی اس پر دہری حدجاری فرمائی۔

الغرض اس قصد إ فک کی ابتدااس آیت سے ہوتی ہے جس میں بتلایا جا تاہے کہ بیطوفان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جواسلام کا نام لیتے ہیں اور اپنے کومسلمان بتلاتے ہیں۔ان میں سے چند آ دمیوں نے مل کر میسازش کی اور کچھنا دانستہ ان کی عیاری کا شکار ہوگئے۔ آگے جن کواس واقعہ سے صدمہ پہنچا تھا ان کی سلی فرمائی جاتی ہے کہ گو بظاہر میہ چہ چا نہایت مکروہ۔رنج دہ اور ناخوشگوار تھا لیکن فی الحقیقت اس کی تہدمیں بڑی بہتری چھپی ہوئی تھی۔

سن کی اسیست اس کی جہدی بری جمروں اور ایذاؤں پرصبر کرنا کیا خالی جاسکتا تھا اور اس ایک ماہ کی تاخیر میں جونزول وجی میں ہوئی ایک حکمت بیتھی کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام عبودیت کی پیمیل ہوجائے کہ جب مظلومانہ گریدوزاری اور عاجزانہ بے تابی و اضطراری بارگا و زوالجلال میں فقیرانہ تدلل مضطریانہ نضرع وابہال صد کمال کو پہنچ جائے اور سوائے خدائے واحد قدوس کے سی سے کوئی امید باقی ندر ہے اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسن ظن رکھنے والوں کے قلوب وجی اللی کے انتظار میں ماہئی بے حسن طن رکھنے والوں کے قلوب وجی اللی کے انتظار میں ماہئی بے آب کی طرح ترزیخ لگیس اس وقت جی تعالی شانۂ باران وجی سے محبین وخلصین کے مردہ دلوں کو حیات بخشے اور حضرت صدیقہ رضی

ان كوبرى كيااور حضرت صديقه رضى الله تعالى عنها يتهبت لكائي كي تو

الله تعالى في قرآن كريم كى وس آيات نازل كرك ان كالرائب كا

الله تعالی عنها کو برأت و نزاهت کے بیش بها خلعت سے سرفراز فرمائے۔حافظ ابن قیم رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بیقصد من جانب الله تعالی ابتلا اورامتحان تھا۔مقصد پیرتھا کہمونین مخلصین کا ایمان و استقامت ميس اور من فقين كينفاق اور شقاوت ميس اضاف اورزيادتي ہو۔ نیز بیام واضح اور منکشف ہوجائے کہ کون شخص اللہ اوراس کے رسول اوران کے اہل خاند کے ساتھ حسن طن رکھتا ہے اور کون سوئے ظن (سيرة المصطفيٰ)

آيت مين اس جمله كتحت لا تحسبوه شوا لكم بل هو حير لكم ٥ "تم الطوفان كوايخ تل مين برانه مجهو بلكه بیتمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے) مفسرین نے بہت ی حکمتیں اور خیر کے پہلو اور بہتری کے انجام جواس فتنہ میں پوشیدہ رکھے گئے تھے بیان کئے ہیں۔مثلاً لکھاہ۔

ا۔ بیواقعہ گوآ غاز کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہت بخت ایذا کا باعث ہوا اور اہل بیت کواس نے بے حد يريثان خاطر بنايا - بالخصوص حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها اوران کے گھرانے کولیکن انجام کے پیش نظراہل بیت کے لئے میہ سرتاسر خيرثابت مواكيونكهاس سيابك جانب منافقول كي منافقت كاراز فاش هو كيا اور دوسرى جانب حضرت عائشه اورابل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كى عظمت شان كالبنظير مظاهره عمل مين آسكيا كەخودقرآن كى آيات نے نازل جوكران كى عصمت اور عظمت پرمهر تصدیق ثبت کردی اور قیامت تک کے لئے ان کا ذکر خیر قرآن كريم پڑھنے والوں كى زبان پرجارى كرديا۔امام قرطبي نے اپني تفسير مين كلهاب كريسف عليه السلام يرتهمت لكائي كُي تقى توالله تعالى نے ایک چھوٹے نیچ کوقوت گویائی دے کراس کی شہادت سے ان کی برأت ظاهر فرمائي اورحضرت مريم عليهاالسلام يرتهت لكائي كي تقى تو الله تعالى نے ان كشرخوار فرزند عيسى عليه السلام كى شہادت سے

اعلان فرمایا جس نے ان کے فضل وعزت کواور بڑھادیا۔ ٢-منافقين نے بيثور أس لئے جھوڑاتھا كراال اسلام ك بلنداخلاق حسنداور ياكيزگى كردار برايك ضرب كارى لگا كراسلامى معاشره كوبدنام اورذليل كريل كين الله تعالى في اس كوسب خير بناديا اورمسلمانوں کی اخلاقی برتری پہلے سے زیادہ نمایاں ہوگئی۔اس موقع یرایک طرف نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے دوسری طرف حضرت ابو بكرصديق رضى الله تعالى عنه اوران كے گھر والوں نے اور تيسرى طرف عام الل ايمان نے جوطرزعمل اختيار كيااس سے بديات روز روثن کی طرح ابت ہوگئ کہ یہ برائی سے س قدر پاک۔ کیسے ضابط اومتحمل كيسے انصاف پسنداوركس درجه كريم انفس واقع ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ ان لوگوں کی گرونیں اڑادیئے کے لئے کافی تھاجنہوں نے آپ کی عزت پر حملہ کیا تھا مگر مہینہ جرتک آپ سب کچھ صرے برداشت کرتے رہے اور جب الله تعالی کا تھکم آگیا تو ان کوشری سزادی گئی جن پرتہمت لگانے اور پھیلانے کا جرم ثابت تھا۔ منافقین در پردہ اس تہت بازی کے پیچیے جو کچھ جاہتے تھے نتیجہ بالکل اس کے برعکس نکلا۔

٣- اس داقعه ميس خير كاليك بهلويه بحى تفاكه بيدواقعه إفك سورة نوركے نازل ہونے كاسبب بنااوراس كى بدولت مسلمانوں كوالله تعالى کی طرف سے ہم اسلامی ہدایات\_معاشرتی قوانین واحکام اور تدنی ضوابط حاصل ہوئے جن برعمل کرے مسلم معاشرہ کو ہمیشہ کے لئے برائیوں کی پیداواراوران کی اشاعت وتر و یکے سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے ادراكر بيداموجا ئيس توان كابروقت تدارك كياجاسكتا ب

۳-اس واقعه سےامت کی پارسااور نیک بیبیول کوجن پرکیسی كيسى بے جائتمتيں لگتى رہتى ہيں كتنابر اصبر وتسكين كاسبار اہاتھ آگيا اول ہی روز اگر وحی آ جاتی تو بید فائدہ عظیمہ حاصل نہ ہوستا اور بھی والله اعلم کتنے چھوٹے بڑے خبر کے پہلواس واقعہ میں پوشیدہ تھے 0 آ کے بتلایا جاتا ہے کہ جس شخص نے اس فتنہ میں جس قدر حصہ لیا اى قدر گناه سمينا اورسزا كامستحق هوا مشلاً بعض منافقين خوش هوكراور خوب مزے لے کران واہیات باتوں کا تذکرہ کرتے تھے بعض اظهارافسوس كے طرز ميں بعض چيئر كرمجلس ميں تذكرہ اٹھا ديتے اور آپ خود چیکے سنا کرتے بعض من کرتر ددمیں پڑجاتے بعض خاموث تھے۔اوربہت سے س كرصاف جھالادية صرف اس يحط كرده لعنى صریح رد کرنے والوں کو پسند فرمایا گیا۔اورسب کو درجہ بدرجہ کم وہیش الزام دیا گیااورجس نے اس میں سب سے برواحصہ لیا۔ مرادمنافقوں کا سردارعبدالله بن ألى تقار جيسا كدروايات كثيره ميس تضريح بكريدى خبيث لوگول كوجمع كرتااورابھارتااورنہايت حالا كى سےخوددان بحاكر دومرول سے اس کی اشاعت کرایا کرتا تھا۔ اس کے لئے آخرت میں سخت عذاب کی سزا ہوہی گی۔ دنیا میں بھی ملعون خوب ذلیل ورسوا ہوا اور قیامت تک اسی ذات وخواری سے یادگیا جائے گا۔

اب آ گےان موننین کو صبحت فرمائی جاتی ہے کہ جونا دانسة طور پر منافقین کی اس سازش کا شکار ہوگئے تھے کہ جبتم نے اس نایاک بات کوسنا توایی مونین مردوں اورعورتوں کے متعلق نیک مگمان کیوں نہ کیا اور سفتے ہی فوراز بان سے میہ کیوں نہ کہدویا کہ میہ کھلاجھوٹ ہے۔اگرخدا کافضل ادراس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو جس لا یعنی بات میںتم مشغول ہو گئے تھےاس برسخت عذاب واقع موتاجس كابيان انشاء الله اللي آيات مين آئنده درس مين جوگا\_ 22 أورجب محترم ومعظم رسول برحق صلى الله عليه وسلم كي عفيفه بيوى برلوگ اتہام لگانے سے ندر کے تو پھراس دنیا میں ادر کسی شریف صالح نیکوکارغورت کی عزت و آبرو پراتهام کیاحقیقت رکھتاہے۔

۵\_اس واقعه میں ایک خیر کا پہلو ریھی تھا کہ تمام مسلمانوں کو قیامت تک کے لئے بدبات اچھی طرح معلوم ہوگئی کہ نبی کر می صلی الله عليه وسلم باوجودا شرف الانبياء وافضل الرسلين مونے كے جو يجھ الله تعالى بتاتے اور جب غيب كى باتوں كاعلم ديتے وہى اور تب بى آب كعلم موتا - ايك مهينة تك آب حضرت عا مُشرَضي الله تعالى عنها كمعامله مين يريشان خاطرر بي فادمه ي يوجهة عقر يهي ازواج مطهرات ہے۔ مجھی حضرت علی رضی الله تعالی عنداور حضرت اسامه رضى الله تعالى عند سے مشورہ فرماتے۔ اور آخر میں حضرت عائشەرضى اللەتعالى عنهائے يېھى فرمايا كدا گرتم سے لغزش ہوگئى ہے تو توبه کرلو اور مبیں تو امید ہے کہ حق تعالی تمہاری بے گناہی اور یا کدامنی ثابت کردے گا۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو بیہ يريشاني \_اوربيه يوجيه يجهاورمشوره اوربيتلقين توبه كيون موتى؟ البته جب وحی خداوندی نے حقیقت معاملہ کی بتادی تو آپ کومعاملہ کی حقیقت کا بقینی علم حاصل ہوگیا۔اس طرح الله تعالیٰ نے تجربے اور مشامرے کے ذریعہ سے قیامت تک مسلمانوں کواس غلواور مبالخے ہے بچانے کا انتظام فرمایا جس میں آج بھی کچھلوگ مبتلا ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ کیا عجب ہے کہ مهمینه بھرتک وی نه بیضیخه میں اللہ تعالیٰ کی پیھی ایک مصلحت رہی ہو۔

یااللہ! جبیاآ پ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے منافقین کوذلیل وخوار فرمایا، اس طرح اب بھی اس قوم اور ملک میں جومنافقین گھے ہوئے ہیں کہ جن کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے اور جو در پر دہ اسلام اور دین کے بدخواہ ہیں۔ ياالله!ان كوذليل وخوارفر مااوران كى شرارتول سےاس ملك كومحفوظ فرما- آمين - وَالْخِدُدُعُونَا أَنِ الْحَدُدُ لِللهِ رَبِّ الْعُلْمِينَ

# ۱۸-هم ورة النور ياره-۱۸ mm/ ۔ اس پر حیار گواہ کیوں نہ لائے۔۔و جس صورت میں یہ گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں۔ الْكَذِبُونَ ۗ وَلَوْلِا فَضَالُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَهُسَّهُ اگر تم یر اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل نہ ہوتا دُنیا میں اور آخرت میں تو جس شغل میں تم بڑے س میں تم یر سخت عذاب واقع ہوتا۔ جبکہتم اس (حبوب) کواپنی زبانوں سے نقل درنقل کررہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کی ٱڴؙۿ۫ڔۑ؋ۼؚڵۿڗۜڰؘػڛڹٛۅٛڹ؋ؘۿؚؾڹٵٛؖۊۜۿۅۼؚڹٛۮٳۺۅۼڟۣؽۿ<sup>ۣ</sup>

تم کو مطلق خبرنہیں اورتم اس کوہلکی بات سمجھ رہے تھے۔حالانکہ وہ اللہ کے نز دیک بہت بھاری بات ہے۔

وَالْمُوْمِينَةُ اور مومن عورتوں خَلَقَ مَان كيا الْهُوْفِينُونَ مومن مردول سيمُ فَعُمُونًا ثَمْ نِے وہ سُنا ا إذ جب لۇلا كيوں نە ا مُبِينٌ صريح | لَوْلاَ كُون نه بِٱنْفُيْ هِمْهِ (اپنوں کے)بارہ میں | خَيْرًا نيک | وَقَالُوْ اورانہوں نے کہا | ہلڈایہ | اِفْكُ بہتان | جَآءُوُ وه لائے | عَلَيْناهِ اسْ بِر | بِالْدِيعَةِ جار | شُحْمَارُآءَ كُواه | فَاذْ بِس جب | لَهْ يَاثُونَا وه ندلائے | بِالشَّهَارُآءَ كُواه | فَأُولَيْكَ تُووَى لُوك ا هُدُوالْكَاذِيُونَ وبي جهوثِ | وَلَوْلَا اوراكرنه | فَضْلُ اللَّهِ اللَّهُ افْعُلُ الْحَالِمُ عَلَيْكُوْ تم ير ا كَسُنَاكُو ضرورتم ير برنا في مكاس من جو الفَضَّةُ مْ برك في في كواس من فِي الدُّنْيَأُ ونيا مِن الوَلْخِرَةِ اور آخرت عَظِيْمٌ بنا الدِّتَكَقَوْنَ جبتمالت تصاب اللَينَكَا إِن الإِن إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله عَذَابٌ عذاب ا بِهِ اسَ كَا يَعِلُونُ كُونَي عَلَمُ ۚ وَتَحْسَبُونَ لَهُ اورتم اسے مَّان كرتے تھے | هَيِّننَّا ہلكى بات | وَهُو حالا نكدوه عِنْدُ اللَّهِ الله كِزد بِكِ الْعَظِيْدُ بِبِ بِرِيات

تفسير وتشريج'۔ گذشتہ ہے مضمون واقعہ اِ فک کے متعلق بیان ہور ہاہے کینی بیآ یات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ كے بارے ميں نازل موئى ميں جب كمنافقين نے آپ يربهتان باندهاتھا۔ گذشته آیت میں اشارة بيطا مرفر ماديا گياتھا كديكام منافقین کی پارٹی کا ہے۔ چونکہاں بہتان تراثی میں بعض مسلمانوں کی بھی زبان تھلنے گئی تھی کسی نے کچھ کہا کسی نے صرف سنااور خاموش ا لئے گذشتہ درس میں ہم بھی ہتلا دیا گیاتھا کہاس فتنہ میں جس نے جس قدر حصہ تھوڑ ایابہت لیااسی قدروہ قابل الزام اور گناہ گارہوا۔ ابآ گےانآ بات میں اللہ تنارک وتعالیٰ مسلمانوں کوادے سکھاتے ہیں کہانہوں نے حضرت عائشہرضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں جو کلمات منہ سے زکا لےوہ ان کی شایان شان نہ تھے بلکہ انہیں جاہے تھا کہ ام المونین اور اپنے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ حسن ظن رکھتے اور

بشرطيكة تهمت كاحبوث موناعقل اورقرائن كالحاظ كرفي ويصبخ واضح مو-ان آیات سے بی بھی معلوم ہوا کہ جو شخص کسی مسلمان کے کوئی نه نكالني جا بي يعنى مربات كون كرفقل كردينا تحيي نبيس تاوفتيكه اس كى صحت ندكر لى جائے فصوصاً فاسق و فاجر يابد باطن انسانوں كى دى بوئى خبروه بھى جبكه وه خبركسى باعصمت وعفت اورصاحب تقوىل وخرك باره ميں موتو وه مركز قابل توجهبيں اوراس كے لئے اس قدر کہدرینا کافی ہے کہ میکض افتراء ہے تاوقتیکہ خبر دینے والا اس پر روش دلیل اور شرعی جحت نه قائم کرد ہے۔

ب گناه پرالزام وتهمت لگاناشریعت اسلامیه میں بہت برا گناه ہے۔ اور چونکہ اس گناہ کا مرتکب حق العباد میں سے ایک اہم حق ضائع كرتا بــاس لئے نه صرف اخلاق كى نگاه ميں بلكه اجماعي قانون کی نظر میں بھی برا مجرم ہے۔قرآن عزیز کی نصوص نے بے گناہ پرتہمت لگانے کی سزا کے لئے ۰ ۸کوڑے کی سخت سزااس لئے تجويزنى ہے تاكىكى كوبھى يەجرأت ندموسكے كدوه ايك ياكبازانسان یر بہتان لگائے یا بغیر شہادت کے اس کی تشهیر کرے لیعض مرتبہ اشرارا درخبیث انتفس لوگوں کی بے بنیاد با تیں اس درجہ آب درنگ ركهتي بين كهساده لوح مسلمان اورنكوكارانسان بهي مغالطےاور دهوكيه میں آ جاتے ہیں اس لئے مسلمان کا فرض ہے کہنی سائی بات پراس وقت تک ہرگزیقین ندکرے جب تک کداسلامی اصول شہادت کے مطابق شنيده خبرك تقديق نه جوجائي رسول التصلي الله عليه وسلم نے ارشادفر مایا ہے۔ کہوئے طن سے بچواس کئے کہ بعض بد گمانیاں كناه كامرتكب بناديتي بين الله تعالى مسلمانون كوان بيش بها قرآني ہدایات ونصائح کواپنانے اور ان پڑعمل پیرا ہونے کی توفیق کاملہ نفیب فرمائے۔

ابھی آ گے بھی اس سلسلہ میں مسلمانوں کوبعض ہدایات دی جارہی بين جس كابيان انشاء الله اللي آيات ميس آئنده درس ميس موكار وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحُمَدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

صرف يهي نهيس كه حسن ظِن ركهي بلكه زبان سے بھى ايسے بہتان کی تردیدو تکذیب کردین جاہے تھی اس کئے جو کچھوا قدھ گزرااس ميں كوئى شك وشبه كى گنجائش بھى نتھى۔ام المونيين حضرت عائشہ صديقه رضى الله تعالى عنها تفلم كهلاسواري برسوارون دويهر كوبهري كشكرمين يهبيحق بين جهال خود پيفيبر خداصلي الله عليه وسلم موجود بين. اگر خدانخواسته خاکم بدبن کوئی بھی بات ہوتی تو اس طرح تھلے بندول مجمع عام میں نہ آتے بلکہ خفیداور پوشیدہ طور پرشامل ہوجاتے جو کسی کوکانوں کان خبرتک نہ پہنچے۔ پس صاف ظاہر ہے کہ بہتان بازول نے جوافتر ایردازی کی ہے وہ محض جھوٹ \_افتر ااور بہتان . ہے اور بیلوگ اللہ کے حکم اور اس کی شریعت کے موافق جھوٹے قراردئے گئے ہیں جو کس پر بدکاری کی تہمت لگا کرچار گواہ پیش نہ كرسكيس ـ اور بدول كافى ثبوت كے زبان سے اليى بات بكتے پھریں۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ جن مسلمانوں نے اس واقعہ میں زبان کو بری حرکت دی اگر خدائے تعالی کافضل و کرم نہ ہوتا کہوہ دنيامين توبةبول كرليتا ب اورآخرت مين ايمان كى وجه ي معاف فر مادیتا ہے توجس بہتان میں لوگوں نے اپنی زبانیں چلائیں اس میں انہیں بڑا بھاری عذاب ہوتا۔ میصمون ان مسلمانوں کے حق میں ہے جن کے دلول میں ایمان تھا اور سیح مسلمان تھے گر رواردی میں کچھ کہدگئے تھے۔آ گے انہی مسلمانوں کوخطاب کرکے ارشاد ہے کہ عذاب عظیم کیوں نہ ہوتا جب کہتم الی بے حقیق اور ظاہر البطلان بات كوايك دوسرے كى طرف چلنا كررہے تھاور زبان سے وہ انکل یچو باتیں نکال رہے تھے جن کی واقعیت کی متهمیں کچھ بھی خبرند تھی پھر طرفہ مید کہ ایسی سخت بات سے پیمبرعلیہ الصلوة والسلام كي زوجه مطيره اورمومنين كي روحاني مال كومتهم كرنا جو الله کے نزدیک بہت برانگلین جرم ہے۔اس کومض ایک ہلی اور معمولى بات مجھنااصل جرم ہے بھي برھ كرجرم تھا۔

ان آیات میں بہاں پیعلیم دی گئی کہ سلمان کا فرض ہے کہ اگر اييكى ديندار بهائى ملمان كمتعلق كوئى برى بات سفر ويقين نه کڑے بلکداس کے ساتھ نیک گمان رکھے کسی دیندار مسلمان پر تہمت س کرخاموش رہنا بھی جرم ہے۔فوراً مکذیب کرنی لازم ہے

# المورة النور ياره-١٨ م لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُونُهُ قُلْتُمْ مِمَّا يُكُونُ لِنَآ أَنْ نَتَكُلَّمَ بِهِ نَا أَسُبُعِينَكَ هِنَا أَبْقِيمَ اورتم نے جب اس بات کو 'نا تھا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہم کو زیبانہیں کہ ہم ایس بات منہ سے بھی نکالیں معاذاللہ بیتو برا بہتان مسلیلی عَظِيْمُ ﴿ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُوْدُ وَالْمِثْلِهُ آبَكَ النَّ كُنْ تُمْرُمُ وُمِنِينَ ﴿ وَيُبِينُ اللَّهُ لَكُمُ

الله تعالیٰ تم کونفیحت کرتا ہے کہ پھر الی حرکت مت کرنا اگر تم ایمان والے ہو۔اور الله تم سے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے۔

الْالْيَتِ وَاللَّهُ عَلِيْهُ كَكِيْهُ وَإِنَّ الَّذَيْنَ يُعِبُّونَ إِنْ تَيْشَيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ

اور الله تعالیٰ بڑا جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔جو لوگ جاہتے ہیں کہ بے حیانی کی بات کا مسلمانوں میں جرحا ہو اُن کیلئے

الَهُمْ عَنَاكَالِيْمُ فِي الثُّنْكَاوَالْخِيَةُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَ آنْتُهُ لِاتَّعْلَمُهُ رَى وَلَوْلَا فَضْل

دنیا اور آخرت میں سزائے دردناک ہے۔اور اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہتم پر اللہ کا فضل وکرم ۔

## الله عَلَيْكُهُ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهُ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿

اور بیا کہ اللہ تعالیٰ بڑاشفیق بڑار حیم ہے۔ تو تم بھی (اس وعید ہے) نہ بچتے۔

وَكُوْلِا اور كِيونِ نَهِ النَّهِ عِنْ أَخُونُهُ تُم نَهِ وومنا | قُلْتُنْهُ تُم نَهُ كَهَا | مَالِيكُوْنُ نبين بِ النَّا الارب ليَّ الْنُ نُتَكُلُهُ كَهُمُ كَابِي يطذا الي بات تَعُودُوْا تَم پُر كُرُو لِيعِثْلِهِ ايها كام | أَبَكُما مِنتُمي بَعَى | إِنْ كُنْتُتُمْ الرَّتم بو | مُؤْمِنِيْنَ ايمان والے | وَكُيْبِيِّنُ اور بيان كرتا ہے | اللَّهُ الله الْأَيْتِ آيتِس احكام | وَاللَّهُ اور الله | عَلِيْقُ بِرَا جانے والا | حَكِيْهُ عَمت والا | لَهُ أَنَّ ان كَيلِيَّ يُحِبُّونَ پند كرتے بيں \ أَنْ كم \ تَيَشَيْعُ سِلِيا \ الْفَاحِشَةُ بِحيالَ \ فِي الْذِيْنَ مِن جو \ إِنْكُوْا ايمان لائے مؤن ا فِي الدُّنْيَا وَمِا مِن اللهِ وَالْخِرَةِ اور آخرت مِن اللهُ اور الله اليعلك عامات إلى وَأَنْتُمْ اورتم ٱلِلْيُعَدُّ وروناك لَاتَعْلَمُونَ تَمْ نَهِينِ جِانِيَّةً | وَكُوْلَا إِدِراكَرِيهُ | فَضَلْ اللَّهِ اللَّهُ كَافْعُلُ | عَلَيْكُوْ تَمْ يُرِ | وَرَحْمَتُهُ اوراس كي رحمت ا وَأَنَّ اور بدكه الله الله ا رَوْدُونُ شفقت كرنيوالا ا ركيديد نهايت مهربان ب

تفسیر وتشریج:۔ گذشتہ آیات میں ان مسلمانوں کو تنبیہ و ناصحانہ ملامت کے ساتھ نیک گمانی کا تھم دیا گیا تھا جنہوں نے اس واقعۂ اِ فَكَ كَافِتْرَ ااور بَهْبَانِ مِينِ اپني زيا نبين كھولى تھيں اوراس جھوٹ بات كے قتل كرنے ميں حصه ليا تھا۔

اب ان آیات میں انہیں مسلمانوں کو دوسر اتھم دیا جارہا ہے کہ بھلے اور نیک آ دمیوں کی شان میں کوئی برائی کا کلمہ بے تحقیق ہرگز نہ تکالنا جاہے ۔ برے خیالات، گندے الزامات اور شیطانی وسوسوں سے دور رہنا جاہے بھی ایسے کلمات زبان سے نہ نکالنے جا مئیں۔اگر دل میں کوئی ایساوسوسہ شیطانی پیدابھی ہوتو زبان قابو میں رکھنی چاہئے ۔مسلمانوں کوتو چاہئے تھا کہایسے واہی تباہی کلام کو سنتے ہی کہہ دیتے کہ

ہے کہ جولوگ بعد مزول ان آیات کے بھی چاہتے ہیں یعنی اس کی کوشش عملی کرتے ہیں کہ سلمانوں میں اس بے حیائی کی بات کا چرچا موتو آنہیں دینوی سزالیعن • ۸کوڑوں کی حدشر ی بھی <u>گگ</u> گی آوراُخروی گ سزالعني عذاب جنهم بهي مؤكا الله تعالى ايسے فتنه بردازوں كوخورب جانتاہے گوعام مسلمان نہ جانتے ہوں۔ اور پیھی اس کے علم میں ہے کہ س کا جرم کتنا ہے اور کس کی کیاغرض ہے۔ بیطوفان تو ایسا اٹھا تھا كهنه معلوم كون كون اس كى نظر موجات ليكن الله تعالى في محض اين فضل ورحمت ساور شفقت ومهرباني سيمسلمانون ميس سي تأتبين کی توبکوقبول فرمایا اور بعض کوحد شرعی جاری کرے یاک کیا۔ ان آیات سے بید چندمسائل معلوم ہوئے۔ ا کسی مومن کی آ بروریزی اورعزت کو بر با دکرنے کی کوشش کرنی حرام ہے۔اورموجب عذاب الیم ہے۔ ۲ تهمت تراشی کرنایان کرتفیدیق کرنابھی جرم عظیم ہے۔ ٣-غيرمومن اورغيرمسلم طبقه هرحيله بهاندسي مسلمانول مين فخش برستی اور بے حیائی کو رواج دینا حیاہتا ہے اور اسلامی کلچرو تہذیب کو برباد کرنے کا خواستگار رہتا ہے۔اس لئے مسلمانوں کو بروقت متنبر بهنااوراسلامي قوانين كومضبوط يكرنا حابي ابهي حق تعالی کی طرف سے اس سلسلہ میں احکام ونصائح کا سلسلہ جاری ہے۔جس کابیان انشاء الله اللي آيات مين آئنده درس ميں ہوگا۔

ہم ایس لغوبات سے اپن زبان کوئیس بگاڑتے۔ہم سے بیہاد بی نہیں ہوسکتی کہ خدا کے پیغیر کی زوجہ مطہرہ کی نسبت کوئی ایسی لغوبات کہیں۔ پھر ہدایت کی جاتی ہے کہ دیکھوخبردار آئندہ جھی اليح حركت نه موورنه ايمان كے ضبط ہونے كاانديشہ ہے ہميشہ پيغمبر عليه السلام اور آپ كے اہل كى عظمت كوملحوظ ركيس اور بدباطن منافقین کے چکموں میں مجھی نہ آئیں۔اللہ تعالی این احکام تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ یعنی اصول کے علاوہ تم کو جزئیات اور فروعات کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ ادب۔ اخلاق عقیدہ اور تہذیب سکھا تاہے۔جن باتوں سے خرابیاں پیدا ہونے والی ہیں۔ نفاق۔ رجحش اور اخلاق کی بربادی۔ امن اور انظام کی تباہی پیدا ہونے والی ہان سے وہی خوب واقف ہے۔ اس لئے جواحکامتم کودیئے اور جن باتوں سے تم کونع کیاان کے مصالح كوده جانتا ہے اس لئے تمام ادامر دنواہی كى پابندى تم پر لازم ہے۔ ہاں اگر کوئی مخص ایمان ہی سے کورا ہواورجس کی سرشت ہی خراب ہودہ تو ہے ادب، گتاخ اور بھلے لوگوں کی اہانت کرنے والا ہوتا ہی ہے۔ایسے لوگ تو نایاک باتیں پھیلانے کی دھن میں ہروقت لگےرہتے ہیں۔

یبال تک تو نزول برا ق سے قبل تذکرہ کرنے والوں کا ذکر تھا آگان کا ذکر تھا آگان کا ذکر تھا آگان کا ذکر تھا آگان کا ذکر تھا اور طاہر ہے کہ ایسافخص ہے ایمان ہی ہوگا۔ ان کے متعلق بتلایا جا تا

#### دعا فيجئ

الله تعالی ہم کوبھی ان جملہ قرآنی ہدایات پڑمل پیرا ہونے کی تو فیق عطا فرمائیں اور ہم سے گذشتہ زندگی میں جو تقصیرات سرز دہوچکی ہیں اپنی رحبت اور فضل و کرم سے معاف فرمائیں اور آئندہ ہم کو جملہ فخش اور بے حیائی کی باتوں سے بیچنے کی تو فیق عطا فرمائیں۔ یا اللہ اکرام مسلم کی ہم کوتو فیق نصیب فرما۔ اور کسی مسلمان کی آبروریزی کے جرم عظیم میں مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ آئین۔

وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلْوَرْتِ الْعَلَمِينَ

۱۸-۱۸- النور پاره-۱۸ کے قدم بفتم مت چلو اور جو محف شیطان کے قدم بفتم چلتا ہے تو وہ الق فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرُ وَلَوْ لِافْضَالُ اللَّهِ عَلَىٰكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا ذَكِي مِنْكُمْ یے حیائی اور نامعقول ہی کام کرنے کو کیے گا اور اگرتم پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی مجھی بھی (تو یہ کرکے ) ماک صِّنُ أَحَدِ أَبِدًا وَلَكِنَّ اللهُ يُزَكِّ مَنْ يَثَآَّ وُ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْءٌ وَ لَا مَأْتِل ،صاف کردیتا ہے۔اوراللہ تعالیٰ سب کچھنتا ہے سب کچھ جانتا ہے اور جولوگ تم میں بزرً وہ اہل قرابت کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں جرت کرنیوالوں کو دینے سے قتم نہ کھابیٹھیں۔اور جاہیئے کہ وہ معاف کردیں وَلْيَصْفَعُوْا الْانْغِيُّونَ أَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْرُواللَّهُ عَفُوْلٌ تَحِيْمُ® اور درگز رکریں ۔کیاتم بیہ بات نہیں جا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہار بےقصور معاف کردے۔ بیشک اللہ تعالیٰ غفور ورحیم ہے۔ الكَنْ يْنَ الْمُنْفُوا وه لوك جوامان لائ الكَتَبَعُوا تم نه يروى كرو

يَتَيْهُ بِيرِونُ رَبّابِ الْخُطُوتِ قدم | الشَّيْطُن شيطان | فَانَّهُ توبيتِك وه | يَاهُوُ تَعَمّ دِبّابِ | بِالْفَحْشَاءَ بِحِيانُ كَا | وَالْمُنْكَدِّ وَرَمُرَى بات وَكُوْلَا اوراكرنه فَضَلُ اللهِ الله كافضل عَلَيْكُوْ تم يرا وَرَحْمَتُهُ اوراكى رصت كَازَكَىٰ نه ياك موتا مِنْكُوْ تم عا مِنْ آخَد كونى آدى وَلَا يَأْتُلِ أُورِتُمْ نِهِ كُمَا تُمِن ا اُولُواالْفَكُمْ لِي نَصْلِت والے | مِنْكُمْهِ تَم مِين ہے | وَاللَّمَاعُ اور وسعت والے | اَنْ يُؤْتُوا كه (نه) دين فِی سَبِیل اللهِ الله کی راه میں وَالْفُلْحِدِينَ اور جَرِت كُرنيوالے أولي الْقُرُونِي قرابت دار وَالْبُسُلِكُ بِنَ اور مسكينوں وَلَيْعَنْفُوا اورجائِ كهوه معاف كردي | وَلَيْصُفْحُوُا اوروه وركُذركُرين | الْأَثْعِنُونَ كَياتُم نهيں جاہے؟ | أَنْ كمه | يَغْفِرُ اللهُ اللهُ بَعْشُ وے لَكُنُهُ مَهمين | وَاللَّهُ اورالله | عُفُوْلٌ بَخْتُهُ والا | رَحِيْتُ نهايت مهربان

تفسیر وتشریح ۔ گذشتہ آیات میںان مسلمانوں کوخطاب فر ما کراللہ تعالی کی نصائح وا حکام سنائے گئے تتھے جوکسی نہ کسی درجہ میں منافقین کےاس اٹھائے ہوئے طوفانِ تہمت میں شریک ہوگئے تصاوران کو ہتلایا گیا تھا کہا گرالند کافضل وکرم اورلطف ورحم نہ ہوتا تو تم بھی اس وقت قہرالٰہی سے نہ بچتے مگراس نے توبیکرنے والوں کی توبیقبول فرمائی اوربعض کوحد شرعی ہے پاک کردیا۔اب آ گےان آیات میں تمام مسلمانوں کوخطاب کرکے ہدایت کی جاتی ہے کہوہ شیطان کی جالوں ہے ہوشیار رہا کریں مسلمان کا بیدکا منہیں ہونا جاہئے کہشیاطین الانس والجن کے قدم بقدم چلنے لگے۔ان ملعونوں کا کام تو یہی ہے کہلوگوں کو بے حیائی اور برائی کی طرف لے جائیں تم جان بو جھ کر کیوں ان کے بھرے میں آتے ہو۔ ویکیلوشیطان نے ذرا ساچر کہ لگا کرکتنا بڑا طوفان کھڑا کر دیا۔اس لیےمسلمانوں کو ہرقول وقعل اور طریق زندگانی میں شیطان کی پیروی سے اجتناب ضروری ہے۔شیطان تو سب کو بگاڑ کر چھوڑ تا ہے۔ایک کوبھی سید ھے راستہ پر نہ رہنے دیتا گھریہ تو خدا کا فضل اوراس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے مخلص بندوں کی دینگیمری فرما کر besiure

احادیث میں ہے کہ حضرت ابو بمرصد بق رضی اللہ تعالی هندنے جب بيساالا تحبون ان يغفر الله لكم كياتم يُهين عاية كاللذتم كومطاف ف ورأبول المصلى يا ربنا انا نحب بينك ال يرورد كاربم ضرور جاست بين ميكهم مطح كى جوالدادكرت تصح جارى فرمادى اورقتم کھائی کہواللہ تطلح کاخرج بھی بندنہ کروں گا بلکہ بعض روایات میں ہے کہ يہلے سے امداد دگنی کردی۔ سجان اللہ! کیا عجب جذبات تھے اور کیا عجیب احساسات تصان حفرات كروح كوشه كوشهين دين كالسلط قائم جوچكا تفاكس طرح نفس ادرجذبات نفس كوقابوكيا موا تفا\_ يجهدور يهلي جو فخص تهمت تراثی کے جرچہ میں شرکت کی وجہ سے مبغوض تھا آن کی آن میں اس کو دوست ادر محبوب بنالیا جاتا ہے ادر تمام گذشتہ قصوں پریردہ ڈال وياجاتا بهاى كانام بالحب لله والبغض فى الله علماء في الله علماء في الله كديرآ يتولا ياتل اولوا الفضل منكم يحضرت صديق اكبرضى الديقالي عند كففيلت كصريح دليل بياس يروه كراور كيافضيكت موكى كهن تعالى خودان كواولو الفصل يغنى صاحب فضل فرمائي حضرت مطلح كاوظيفه الرجدان كاغلطى اورخطاكي بناير بندكر ليناجائز تفامكر مقام صديقيت كالمقتطى يبى قماكررائى كابدل يهلائى سدياجات اس لئ اس أيت كونازل كرك تعالى في حضرت صديق اكبررضي الله تعالى عندكو تنبیفرمائی اور بحق بدریت حضرت منطح کے حق میں سفارش فرمائی کہا ہا بوبکر! تم ال فضل میں سے ہواور مطح اہل بدر میں سے بلہذاتم اس کی الدادواعانت میں کمی ند کرنا اور مطح سے جفلطی ہوگئ ہے اس کومعاف کردینا جا ہے اللہ تعالی تمهارى غلطيول كومعاف كرع كالمي بحرحضرت ابوبكرصديق وضي الله تعالي عنه نے سطرح ق تعالی کے ارشاد کھیل فرمائی کہنصرف حضرت مطح کی غلطی كومعاف كرديا بلكه كذشته كاعتبار ساندادواعانت مين وكناوظيفه كرديا اللد اكبر الله تعالى نے كيا اخلاق كريمه حضرت صديق اكبرضي الله تعالى عنه كوعطا فرماياتها امام رازى رحت الله عليدن إنى تفسير كبير ميس جوده طريقه يحصرت صديق اكروضى الله تعالى عندكي فضيلت السابك آيت عادات كى ہے۔ اُن آیات میں باہم کدورت اور کبیدگی دور کرنے کے لئے حکم اور عفو ے کام لینے کی ہدایت فرمائی اور ترغیب کے لئے صراحت فرمائی کہ آپس کے تعلقات کو قائم رکھنا اور خطاواروں کے جرم سے درگز رکرنا مغفرت الهيه كحصول كاباعث ب-ابآ كاس سلسله مين منافقين كووعيد سَالَى كَيْ ہے جس كابيان انشاء الله اللَّي آيات ميس آئنده درس ميس موگا۔ بہتیروں کو محفوظ رکھتا ہے اور بعض کو مبتلا ہوجانے کے بعد تو بہ کی تو فیق دے کردرست کردیتا ہے۔ یہ بات ای خدائے واحد کے اختیار میں ہے اوروبی اینعلم محیط اور حکمت کاملہ سے جانتا ہے کہ کون بندہ سنوارے جانے کے قابل ہے اور کس کی توبہ قبول ہونی جاہئے۔ وہ سب کی توبہ وغیرہ کوسنتا اور ان کی قلبی کیفیات سے پوری طرح آگاہ ہے۔جبیہا کہ پہلے بتلایا جاچکا ہے۔حضرت عائشہ ضی اللہ تعالیٰ عنہا پرطوفان اٹھانے والول میں بعض مسلمان بھی رواروی یا بھولے بن سے شریک ہوگئے تتھے۔ان میں سےایک حضرت منطح تتھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔انہوں نے جنگ بدر میں بھی شرکت کی تھی۔مسلمانوں کے ساتھ ہجرت بھی کی تھی۔مخلص مسلمان تھے لیکن این بھولے پن کے سبب سے منافقوں کے پروپیگنڈے کے شکار موسطى تق يبل مفلس تق اس لئة قصد إلك س يبل مفرت صدیق اکبررضی الله تعالی عندان کی امداد اور خبر گیری کیا کرتے تھے۔ جب يقصه إ فك ختم موا اورحضرت عا كشصد يقد صى الله تعالى عنهاك برأت آسان سے نازل ہوچکی تو حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ف تم كهالى كما تنده مطح كى المداد شكرول كالبعض دوسر صحابه في بهى تم کھالی کہ جس نے اس بہتان سے پچھ بھی لگاؤرکھا کے ہم اس سے تعلق اوررشتہ داری قائم ندر کھیں گے۔اس برمسلمانوں کومسکین مہاجر قرابتداروں ہےسلوک منقطع نہ کرنے کی ہدایت کی گئی اورعفوو درگز رکا تھکم دیا گیااور حکم ہوا کہتم میں ہے جن کواللہ تعالیٰ نے دین کی بزرگی اور دنیا کی ا وسعت دی ہے انہیں لائق نہیں کہ ایسی شم کھا نمیں ان کا ظرف بہت برا اوران کے اخلاق بہت بلندہونے جا مئیں۔ انہیں زیبا یہی ہے کہ برائی کا بدله بھلائی سے دیا جائے۔ مختاج رشتہ داروں اور فی سبیل الله وطن جھوڑنے والوں کی اعانت سے وتنکش ہوجانا بزرگوں اور بلند اخلاق نیک کرداروں کا کامنہیں۔ اگر قتم کھالی ہے توالی قتم کو پورامت کرواس کا کفارہ ادا کردو۔ تمہاری شان بیہونی جاہے کہ خطا کاروں کی خطا سے درگز رکرو۔اییا کرو گے توحق تعالیٰ تمہاری تقصیرات سے درگز رکرےگا۔ تم میں سے کون ہے جواللہ تعالیٰ کا قصور وارنہیں پھر کیاتم اس بات کو پیند كروك كدالله تمهاري كرفت كرے اور قصور معاف نهكرے تم بيربات مركز پسندنه كرو كي وجبتم كوخودايي قصور كى كرفت پسندنبين ولازى طوریرآپس میں بھی ایک دوسرے کے قصور سے درگز رکرنی جائے۔

# إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُعْصَنْتِ الْغَفِلْتِ الْمُؤْمِنْتِ لَعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَقُو وَلَهُمْ

جولوگ تہت لگاتے ہیں ان عورتوں کوجو پا کدامن ہیں (اور) ایسی باتوں ہے (بالکل) بے خبر ہیں (اور) ایمان والیاں ہیں اُن پرؤنیا اور آخرت میں لعنت کی جاتی ہے اور الکی کھ

( آخرت میں ) بڑا عذاب ہوگا۔ جس روز اُن کے خلاف اُن کی زبانیں گواہی دیں گی اور اُن کے ہاتھاور اُن کے پاؤں بھی ( گواہی دیں گے )ان کاموں کی جوکہ بیلوگ کرتے تھے

## بِ يُوَقِيْهِ مُراللهُ دِيْنَهُ مُراكِحٌ وَيَعْلَمُونَ اللَّهِ هُوَاكُونُ اللَّهِ هُوَاكُونُ الْبُينِ ® ٱلْجَبِيثِكِ

س روز الله تعالی ان کووا جبی بدله یورایوراد یگااور( اُس روزنمیک ٹھیک )ان کومعلوم ہوگا کہ الله ہی ٹھیک فیصلہ کر نیوالا ( اور ) بات ( کی حقیقت ) کو کھول دینے والا ہے۔ گندی عورتیں

# خَبِيْتِيْنَ وَالْخَبِيْتُوْنَ لِلْغَبِيْتَاتِ وَالطَّيِّبِكَ لِلطِّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطّيِّبِاتِ أُولَيِكَ مُبَرَّءُوْنَ

ے مردوں کے لاکق ہوتی ہیں اور گند سے مر دکندی عورتوں کے لاکق ہوتے ہیں اور تھری عورتش کتھر سے مردوں کے لاکق ہوتے ہیں۔

### مِهَا يَقُولُونَ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَرِزُقُ كُرِنُونَ

بیاں بات ہے پاک ہیں جو یہ (منافق) کیلتے گھرتے ہیں۔ان (حضرات) کیلئے (آخرت میں)مغفرت اورعزت کی روزی ( یعنی جنت ) ہے۔

اِنَّ بيتُك الدِّنِينَ يَرْمُونَ جولوكتهت لكات بين المُعْقصَدني باكوامن الغفلت بعول بعالى انجان المؤفيذت مون عورتس العِنوالعن جان ير فِي الدُّنْيَا ونيامِس | وَالْاخِورَةِ اورآخرت | وَلَهَنْمُهُ اوران كيليم | عَدَابٌ عَذاب | عَطِيْمُهُ رِدَا | يَؤَمُر ون | تَنْهُمُ كُوابِي وين كي المَيْمُ ان يرخلاف ٱلْسِنَتُهُ فَد اكل زبانين | وَايَدِينِهِ فَد اور أن ك باته | وَارْجُلُهُ فَد اور اسك باول اعتابك جو اكانوايعُ مُكُونَ وه كرت سے ايومين اس ون الْحَقُّ برحَ اللَّهِ يَنْ ظاهر كر نيوالا اللَّجِينَةُ عَنْ نا باك كندى عورتي اللَّحَيِيثِينَ مند عمر دول كيلية والنَّجِينَةُ فَا اللَّهِ يَنْ اللَّهِ مِنْ ظاهر كر نيوالا اللَّجِينَةُ عن بالإك كندى عورتي اللَّه عندى عورتول كيلية وَالطَّيِّينَاتُ اور باك عورتين الطِّلِيِّينَ باك مَروون كيليم الطُّلِيِّدُونَ اور باك مَرد اللطَّيِّناتِ باك عورتون كيليم الوكليَّةُ بي لوك الطَّلِيِّدُونَ مَرامين مِمَّا اس بے جو | يَقُولُونَ وه كَتِمْ بِيل المُمْ ان كِيلِم المَعْفِيرُةُ مغفرت | وَرِزْقُ اورروزي ا كَرِنْيُ عزت كى

تفسیر وتشریج ۔ گذشتہ آیات میں واقعۂ اِ فک کے سلسلے میں 🏻 کیا جاتا ہے۔ چنانچہان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جولوگ بعد نزول ان آیات کے تہمت لگاتے ہیں توایسے موذی بہتان پرداز دنیا ایسی مطہرات کومتہم کریں کا فراور منافق ہی ہوسکتے ہیں۔علاءنے تقریح کی ہے کہان آیات کے نزول کے بعد جو مخص حضرت عائشہ عائشہرضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکدامنی پردلیل دے کراس بحث کوختم 📗 صدیقہ یاازواج مطہرات میں ہے کسی کومتہم کرےوہ کافر-مکذب

مسلمانوں کومختلف احکام و مدایات دی گئی تھیں۔ آخیر میں تلقین فرمائی گئی تھی کہ جس طرحتم جاہتے ہو کہ ہماری تقصیریں اللہ تعالی معاف فرمائیں | اور آخرت میں لعنت خدا کے مستحق ہیں اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جو تههیں بھی جاہے کہ دوسرول کی خطااور قصوروں سے درگز رکیا کرو۔ ابتهت لگائے والول بروعید بیان کی جاتی ہے اور مکرر حضرت

صاف عورتوں کی طرف ہوتی ہے۔ تواس عادت کلیے اور ضابطہ سے واضح ہوگیا کہ انبیاء کیہ مالسلام جود نیا میں پاکی وصفائی طاہر کی وباطنی میں مثالی شخصیت ہوتے ہیں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے سردار ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کواز واج مطہرات بھی پاکی و صفائی، ظاہری و اخلاقی برتری میں آپ صلی الله علیہ وسلم ہی کی مناسب شان عطافر مائی ہیں۔ اور حضرت نوح اور لوط علیہ السلام کی ہیں ان کا کافرہ ہونا فہ کور ہوتا فہ کور ہوتا ور وجود قتی و فجور ان کے متعلق بھی بیٹا بت ہے کہ وہ کافر ہونے کے باوجود قتی و فجور میں میں بتال نے شیس ۔ تو معلوم ہوا کہ سی نبی کی بیوی کافر ہوجائے اس کا تو میں بیر بیر بیر بیر بیر کا کافرہ وجائے اس کا تو امر بیر بیر بیر بیر بیر کا در اور احتاج وجود کی بیوی کافر ہوجائے اس کا تو امر کان ہے گر بدکار فاحشہ ہوجائے میم کن ہیں۔

اورام المونين حفرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها توعورتوں ميں متازيں إور حفرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها كى چند خصوصيات الى بيں جوان كے علاوہ كى دوسرى عورت كونصيب نہيں ہوئيں اور خود حفرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها لطور تحديث بالعمة ان خصوصيات كوفخر كساتھ بيان فرمايا كرتى تھيں۔ بالعمة ان خصوصيات كوفخر كساتھ بيان فرمايا كرتى تھيں۔ الله عليه وسلم كے نكاح الله عليه وسلم كے نكاح

ا۔ پہلی خصوصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت جرئیل امین ایک ریشی کیڑے میں میری تصویر لے کرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا بیتمہاری زوجہ ہے۔ (رواہ التر فدی)

۲۔ دوسری خصوصیت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ پ کے سواکسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا۔

۳- تیسری خصوصیت یه که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی وفات آپ کی گودمین ہوئی۔

۳- چوتھی میرکہ بیت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہوئے۔

۵۔ پانچویں بیر کہ آپ پراس وفت بھی وحی نازل ہوئی تھی

قرآن اوردائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہاں اتہام رکھنے والوں کو سخت وعید سنائی گئی کہ ان پر دنیا اور آخرت دونوں کے اندر خداکی مار پڑے گی دنیا میں بھی ذات اور رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی شخت عذاب جہنم ہوگا اور کوئی اس گمان میں ندر ہے کہ قیامت کے دن وہ مکرسکتا ہے خودان کی زبان اور ہاتھ پاؤٹ گواہی دیں گے۔ مجم منہ کرسکتا ہے خودان کی زبان اور ہاتھ پاؤٹ گواہی دیں گے۔ مجم منہ کے اور ان میں سے ہرا کے عضواس ممل کو ظاہر کرے گا جواس کے ذریعہ سے کیا گیا تھا۔ یوم قیامت میں اللہ تعالی آئیس پوری سزاد سے گا اور وہ یقین کرلیں گے کہ اللہ عزوجل واقعی موجود ہے۔ برحق گا اور وہ یقین کرلیں گے کہ اللہ عزوجل واقعی موجود ہے۔ برحق کا اور سارے اعمال کا ٹھیک ٹھیک حساب جانتا ہے۔ اور ہمکل کی اس کے بالکل مناسب مزادے گا۔

اب آگایک قاعدہ کلیہ بیان کردیا کہ نیک مردوں کو نیک عورتوں سے اور بدکار مردوں کو بدکار عورتوں سے لگاؤ ہوتا ہے۔
ای طرح نیک عورتوں کو نیک مردوں سے اور بدعورتوں کو بدمردوں سے انس ہوتا ہے اور چونکہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام طیب، طاہر اور مجسم طہارت ہیں۔اس لئے آپ کوتعلق بھی پاک اور طیب عورت ہی سے ہوگا۔ حاصل یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها پاکدامن۔ نکوکار ہیں۔ طبعاً اور فطرۃ کا کنٹریسی۔ تو جن پریہ ہمت لگائی گئی ہے وہ اس سے بالکل بری بی کہ جو یہ منافق بکتے پھرتے ہیں۔ ان حضرات کے لئے بی کہ جو یہ منافق بکتے پھرتے ہیں۔ ان حضرات کے لئے آخرت میں مغفرت اور عزت کی روزی یعنی جنت ہے۔

یہاں جوعام ضابطہ اور قاعدہ کلیے بتلایا گیا کہ اللہ تعالی نے طبائع میں طبعی طور پریہ جوڑر کھاہے کہ گندی اور بدکار عور تیں بدکار مردوں کی طرف اور گندے اور بدکار مردگندی بدکار عور توں کی طرف رغبت کیا کرتے ہیں۔ اس طرح پاک صاف عور توں کی رغبت پاک صاف مردوں کی رغبت پاک صاف مردوں کی رغبت پاک صاف مردوں کی رغبت پاک

جبكة بحضرت صديقة كساته ايك لحاف ميس موت تھے۔ ختم مواادريد بيان اس شان سے تم فرمايا كيا كواب كى بعدكوئي درجہ باقی نہیں رہا۔قرآن کریم کی آیات سے جوحفرت مائشہ صديقه رضى الله تعالى عنها كي عندالله قدرومنزلت ثابت موئي وه روزروش سےزیادہ واضح ہے۔اور حق تعالی جل شانہ کی اس شہادت ك بعد بهى الركوئي بدياطن خبيث حضرت صديقة رضى الله تعالى عنها يرتهمت لكائے تو بالاتفاق علمائے امت وہ كافر ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا برتہت لگانے والے کا وہی تھم ہے جو حضرت مريم صديقة عليهاالسلام يرتهمت لكانے والے كا ب اباس کے بعدوہ احکام دیئے جارہے ہیں جن کامقصد بیہے کہ معاشرہ میں سرے سے برائیاں اور بدکاریاں پیدائی نہ ہونے یا ئیں۔ان ہدایات واحکامات کاسلسلہ اگلی آیات سے شروع ہوتا ہے۔جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس سے شروع ہوگا۔

دوسري کسي ني لي کو پيخصوصيت حاصل نتھي۔ ٢ - چھٹی ہے کہ آسان ہے آپ کی برأت نازل ہوئی۔ ۷- ساتویں بیر کہ وہ خلیفہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بٹی ہیں اور صدیقہ ہیں اور ان میں سے ہیں جن سے دنیا ہی میں مغفرت اوررزق کریم کا الله تعالیٰ نے وعدہ فر مالیا ہے۔ الغرض سورة كے ابتدائى ركوع ميں جواحكام اور شرعى سزاؤں كا بیان موا تھاوہ اس لئے تھے کہ اگر معاشرہ میں برائی رونما موجائے اور کسی سے اس جرم کا ارتکاب ہوجائے تو اس کا تدارک کیے کیا جائے۔اس کے بعد دورکوع حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها کی برأت کے متعلق بیان ہوئے۔ اور یہاں ان آیات بر حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنهاكي برأت ونزاهت كابيان

### دعا شيحئے

حق تعالی ہم کوقرآنی ہدایات اور احکامات کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔جن برائیوں سے قرآن پاک نے روکا ہے ان سے ہمیں کامل طور پر رکنے اور جن بھلائیوں کی قرآن پاک نے تلقین فرمائی ہے۔ان بھلائیوں کو حاصل کرنے کی توفیق کا ملہ عطا فرمائیں۔ یوم آخرت کی رسوائیوں اور وہاں کے عذابوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچادیں اور اپنی مغفرت اورعزت کی روزی ہم سب کونصیب فرمائیں۔ آمین۔ وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْحُمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

جائے۔شراب خوروں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے روک

ویا جائے۔شراب پینے کی شخت سزامقرر کردی جائے۔اس کئے

ٵڵۜڹڹڹٳؠڹٛۏٳڵٳؾڽڿؙڶۏٳؠٛۏڗٵۼؽڒؠٛٷؾٟڬٛۄ۫ڂؾٝؾؿؾٲۺٷٳٷۺؙڵؚؠٷٳۼڮٙٳۿڸۿ لئے بہتر ہے تا کہتم خیال رکھو۔ پھراگران گھروں میں تم کوکوئی ندمعلوم ہوتو (بھی ) اُن گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہتم کواجازت نددی جائے۔اوراگرتم سے کہددیا جائے لَكُهُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَارَكُ لَكُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْهُ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُهُ جُنَاحٌ (اسوقت ) کوٹ جاؤ تو تم لوٹ آیا کرویہی بات تمہارے لئے بہتر ہے۔اوراللد تعالی کوتہارے اعمال کی سب خبر ہے۔ تم کوایسے مکانات میں چلے جانے کا اَنْ تَانْخُلُواْبُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمُّ إِوَ اللهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُبُوْنَ® کناہ نہ ہوگا جن میں کوئی ندر ہتا ہواُن میں تمہاری کچھ برت ہو۔اورتم جو کچھ علان پر کرتے ہواور جو پوشیدہ طور پر کرتے ہواللہ تعالی سب جانتا ہے تَنْتَانِيْنُوْاتُمَ اجازت لِيلُو | وَتُسُكِّمُو اورتم سلام كرلو | عَلَى يربكو | أهْلِها ان كرين والے | ذٰلِكُو بير | خُيْرٌ بهتر ہے | لَكُوْر تمہارے لئے لَعُكَنُّذُ تاكتِمُ | تَذَكَّزُونَ تم هيحت مَكِرُو | فَانْ مِحراً / لَنَوْتِحِكُواْ تم نه ياءَ | فِيها اس مِن | أَحَدًّا مُحموكُ | فَلاَيْنَ خُلُوهَا توتم نه واهل مواس مِن | وَإِنْ اوراكُر | قِيْلُ لَكُوهُ حَهِينِ كَهَاجِاءٌ | الْحِيعُوَّا تم لوث جاءً | فَالْحِيعُوَّا لوتم لوث جايا كرو ا يُؤُذُنَ اجازت دي جائے الكُوْ تهميں ا أَذَكَى زياده ياكِيره الكُفُّهِ تمهار لي اللهُ اورالله إيها وه جو العَيْمَكُونَ تَم كُرت بو العَليفُ جان والا الكِسُ نهيل | جُنَاحٌ كُونَ كَناه | أَنْ اكر | تَدْخُلُوا تم واطل مِو | بِنُيوْتًا ان كمروں مِيں | غَيْرُ مَسْكُوْنَةِ جبال كى كاسكونت نبيس | فِيهَا جن مِي ا مَا تُبَدُّونَ وَتِمَ ظَامِرَ مِنْ عَلَى مِوا وَهَا اورجو التَّكْتُمُونَ تَم جِعَاتِ مِو مَتَاعٌ كُولَى جِير الكُورُ تهاري فَاللَّهُ اورالله اليعنكُ عامات 🛭 حدیث شریف میں نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے شراب پینے تفییر وتشریح:۔اس سورہ نور میں شروع میں حدز نا۔سزائے تہمت۔احکام لعان وغیرہ بیان ہوئے تھے۔اب یہاں سےوہ | والے پرلعنت کی ہے۔اس کے بنانے والے پرلعنت کی ہے۔ اس کے بنوانے والے برلعنت کی ہے۔اس کے بیچنے والے پر ہدایات واحکامات بیان فرمائے جاتے ہیں کہ جس سے بے حیائی لعنت کی ہے۔خریدنے والے پرلعنت کی ہے۔لا دکر لے جانے اورفتنهٔ زنا وغیرہ پیداہی نہ ہو۔کسی خرابی اور برائی کے انسداد کی والے پرلعنت کی ہے جس کے پاس لے جائی جائے اس پرلعنت پھیل اسی وقت ہوسکتی ہے۔ جب اس کے تمام اسباب و ذرائع کی ہے۔اس کے پلانے والے پرلعنت کی ہے۔اس کو چے کراس وسائل کی بیخ کنی کردی جائے۔مثلاً شراب خوری سے باز رکھنا کی قیمت کھانے والے پرلعنت کی ہے۔ گویا جینے ذرائع ووسائل اسی وقت کامل طور برممکن ہے جب شراب کشی کی ممانعت کردی

شراب خوری کے ہوسکتے ہیں سب کوملعون وممنوع قرار دیا۔اسی

طرح زنا کے تمام مبادی ومقد مات کو بھی مثل زنا قرار دے کران

نہ ملے یادہ ملنے سے انکار کرد ہے تو واپس چلے جانا اچاہئے۔

آ گے ایک دوسری صورت بیان ہوتی ہے کہ اگر کے معلوم ہو

کہ گھر میں کوئی موجو ذہیں ہے جب بھی دوسرے کے گھر میں اللہ ومختار کی اجازت کے مت جاؤ ۔ یعنی کسی کے خالی گھر میں بھی بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر صاحب خانہ نے خود اس بات کی اجازت صراحة یا دلالتہ دی ہوتو اس اجازت کے موافق جانے میں کوئی حرج نہیں مثلاً صاحب خانہ نے آپ سے بیہ کہ دیا ہوکہ اگر میں موجود نہ ہوں تو آپ میر بے نے آپ سے بیہ کہ دیا ہوکہ اگر میں موجود نہ ہوں تو آپ میر بے کر وہ میں آ کر بیٹھ جائیں یا صاحب خانہ کسی اور جگہ موجود ہے اور آپ کے آپ بیٹھ میں ابھی اور آپ کے اجازت بی کی شکل ہے اور اس صورت میں مکان اور آپ میں اکھی میں داخل ہونے میں کوئی مضا نقہ نہیں۔

میں داخل ہونے میں کوئی مضا نقہ نہیں۔

تیسری ہدایت بیدی جاتی ہے کہ اگرتم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس ہوجاؤ۔ اور اس پر برانہ ماننا چاہے۔ بسا اوقات آدی کی طبیعت کس سے ملنے کوئیں چاہتی یا حرج ہوتا ہے یا کوئی الی بات کر رہا ہے جس پرغیر کومطلع کرنا پسند نہیں تو تم کو کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ اس پر بوجھ ڈالو کسی شخص کو بیدی نہیں ہے کہ دوسرے کو ملاقات کرنے پر مجبور کرے۔ اس طرح بار خاطر بنے سے تعلقات صاف نہیں رہتے اور دل میں کشیدگی پیدا ہوتی ہے۔ آگے تا کید کے لئے فر مایا کہ جو پچھتم کرتے ہواللہ تعالی اس کوخوب جانتے ہیں یعنی جیسا پچھتم کروگے اور جس نیت سے کرو گے حق تعالی اس کے مناسب جزادے گا۔ نیت سے کرو گے حق تعالی اس کے مناسب جزادے گا۔

نیت سے روئے کی تعالی اس کے مناسب بڑا دیے گا۔ پھر چوتھی ہدایت دی جاتی ہے کہ جن مکانوں میں کوئی خاص آ دمی نہیں رہتا۔ نہ کوئی روک ٹوک ہے مثلاً مجد۔ مدرسہ۔ سرائے۔مسافر خانہ۔ ہوٹل۔ دکانیں وغیرہ اگر وہاں تہاری کوئی چیز ہے یاتم کواس کو چندے برتنے کی ضرورت ہے تو بیشک وہاں

کی ممانعت فرمائی گئی۔ چنانچہ حدیث شریف میں سے مضمون صراحة موجود ہے کہ نامحرم عورت کو بری نیت سے دیکھنا آ کھوکا زنا ہے۔ اس کی باتوں کوسننا کان کازنا ہے۔ اس کی باتوں کوسننا کان کازنا ہے۔ اس کی طرف قلب کا میلان بدول کا زنا ہے۔ اس کی طرف چل کر جانا پاؤں کا زنا ہے۔ اس کی طرف چل کر جانا پاؤں کا زنا ہے۔ اور پھر جوفعل بدمیں مبتلا ہوتو وہ اصل زنا ہے۔ تو زنا بھی ایک اخلاقی و معاشرتی تباہی ہے۔ اس سے باز رکھنے کی تحکیل کے لئے پہلے اس کی سزا کو بیان فرمادیا۔ اب یہاں سے زنا اور بے حیائی میں مبتلا کرنے والے اسباب اور موجبات کی روک تھام کے لئے ہدایات وقوانین بیان فرمائے جاتے ہیں۔

اسلام چونکہ حکیمانہ اور مصلحانہ دین ہے۔ تمام اخلاقی معاشرتی اوراجتماعی اصلاحات کے کمل اور جامع قوانین کی تعلیم اس نے دی ہے۔ پہلے زنا۔ تہمت۔ بدگمانی وغیرہ کی سخت ممانعت فرمائی اب جو چیزیں بدگمانی۔ تہمت اور زنا کے اسباب بیس ان سے بھی روکا جاتا ہے۔ منجملہ ان اسباب کے کسی کے گھر میں بغیراذن واطلاع کے چلا جانا بھی ہے۔ اس لئے پہلی ہدایت یہاں بیددی گئی کہ خاص اپنے رہنے کا جو گھر ہواس کے علاوہ کسی دوسرے کے رہنے کے گھر میں یونہی بے خبر نہ گھس جائے۔ کیا جانے صاحب خانہ کس حال میں ہواور اس وقت کسی کا اندر آنا جانے صاحب خانہ کس حال میں ہواور اس وقت کسی کا اندر آنا اجازت حاصل کرے۔

حدیث میں ہے کہ تین مرتبہ تک سلام کرے اور اجازت واخل ہونے کی لے اگر تین بار کے بعد بھی اجازت نہ ملے تو واپس چلا جائے۔ اجازت طلب کرنے میں بے جااصر ادکرنایا اجازت نہ ملنے کی صورت میں وروازے پرجم کر کھڑے ہوجانا جائز نہیں ہے۔ اگر تین و فعہ کے استیذ ان کے بعد صاحب خانہ کی طرف سے اجازت تین و فعہ کے استیذ ان کے بعد صاحب خانہ کی طرف سے اجازت

"افسوس كهشريعت اسلام نے جس قدراس العلالية كا اہتمام فرمایا کقرآن حکیم میں اس کے مفصل احکام نازل ہوئے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اسے قول وعمل سے اس كى برى تاكيد فرمائی۔اتنا ہی مسلمان اس سے غافل ہوگئے۔ لکھے پڑھے نیک لوگ بھی نداس کوکوئی گناہ مجھتے ہیں۔نداس پڑمل کی فکر کرتے ہیں۔ دنیاکی دوسری مہذب توموں نے اس کواختیار کر کے اسے معاشرہ کو درست كرليا مرسلمان بى اس ميسب سے پيھے نظرا تے ہیں۔ اسلامی احکام میں سب سے پہلے ستی اس تھم میں شروع ہوئی۔ بهرحال استيذان قرآن كريم كاوه واجب التعميل تعلم ب كماس ميس ذراس ستى اورتبديلى كوبهى حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عندا نكار آیتِ قرآن کے شدیدالفاظ سے تعبیر فرمارہے ہیں۔اوراب تو لوگوں نے واقعی ان احکام کوالیا نظر انداز کردیا ہے کہ گویا ان کے نزديك بيقرآن كاحكام بى نبيس اناللدوانااليدراجعون حق تعالیٰ جل شاۂ نے ہرانسان کوجواس کے رہنے کی جگہ عطا فرما کی خواه ما لکانه ہویا کراہیو غیرہ پر بہرحال اس کا گھر اس کا مسکن ہے اورمسکن کی اصل غرض سکون و راحت ہے۔قرآن عزيزنے جہاں اپنی اس نعت گرانما پيكا ذكر فر مايا ہے اس ميں بھی

عطافرمائی خواہ مالکانہ ہویا کرابیہ وغیرہ پر بہر حال اس کا گھراس کا مسکن ہے اور مسکن کی اصل غرض سکون و راحت ہے۔ قرآن عزید نے جہال اپنی اس نعت گرانما بیکا ذکر فرمایا ہے اس میں بھی عزید نے جہال اپنی اس نعت گرانما بیکا ذکر فرمایا ہے اس میں بھی اس طرف اشارہ فرمایا و اللہ جعل لکم من بیو تکم سکنا یعنی اللہ نے تمہارے گھروں سے تمہارے لئے سکون وراحت کا سامان دیا۔ اور بیسکون و راحت جھی باقی رہ سکتا ہے کہ انسان کی دوسرے شخص کی مداخلت کے بغیر اپنے گھر میں اپنی ضرورت کے مطابق آزادی سے کام اور آرام کر سکے۔ اس کی آزادی میں خلل ڈالنا گھر کی اصل مصلحت کوفوت کرنا ہے جو بڑی ایذاء اور تکلیف ہے۔ اسلام نے کسی کوبھی ناحق تکلیف بڑی اینجانا حرام قرار دیا ہے۔ استیذ ان کے احکام میں ایک بڑی مصلحت لوگوں کی آزادی میں خلل ڈالنے اور انگی ایذا رسانی مصلحت لوگوں کی آزادی میں خلل ڈالنے اور انگی ایذا رسانی

جاسکتے ہواس کے لئے استیذان کی ضرورت نہیں۔اللہ تعالی نے تمہارے تمام چھے اور کھلے حالات کی رعایت سے بیداد کام مشروع کئے ہیں جن سے مقصود فتنہ وفساد کے دروازوں کو بند کرنا ہے۔مؤمن کو چیش نظر رکھ کران پڑمل کرے۔

اگرچه يهال ان آيات ميں خطاب مردوں كو ہے مگرعورتوں کا حکم بھی یہی ہے مردانہ میں بھی اور زنانہ میں بھی۔احادیث ہےمعلوم ہوتا ہے کہاجازت لینے کا تھم صرف دوسروں کے گھر جانے کی صورت ہی میں نہیں ہے بلکہ خود آپنی ماں بہنوں کے یاس جانے کی صورت میں بھی ہے۔ ایک صاحب نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے یو چھا کیا میں اپنی مال کے یاس جاتے وقت اجازت طلب كرول؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے سواان کی خدمت کرنے والا اورکوئی نہیں ہے۔ کیا ہر بار جب میں ان کے پاس جاؤں تو اجازت مانگوں۔ آپ نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ اپنی مال کو برہند دیکھے؟ لعنی اجازت نذ لینے میں بیاحمال ہے کہ ہوسکتا ہے کسی وقت وہ الیمی حالت میں ہو کہتم کو دیکھنا پسند نہ ہو اور تم یکا کی پہنچ جاؤ۔ احادیث میں ہے کہ اگر گھر میں صرف بی بی ہے تو بھی پردیس یا سفرے واپسی پراجا نک گھر میں نہ گھس جائے۔ پچھ پہلے ہے اطلاع کردے یا خبر بھوادے۔ اس طرح احاد برٹ صححہ میں دوسرے کے گھر میں جھا تکنے کی بھی سخت ممانعت آئی ہے۔ایک حدیث میں ہے کہا گر کوئی شخص تیرے گھر میں جھائے اور تو ایک کنگری مارکراس کی آئکھ پھوڑ دے تو کچھ گناہ نہیں۔ ان آیات کے تحت مفتی اعظم یا کستان حضرت مولانامفتی محمر شفیع

صاحب رحت الله عليه في التي تفسير معارف القرآن مين تحريفر مايا ہے۔

کہ غیر محرم عورتوں پرنظر پڑے اور شیطان دل کیں کوئی مرض پیدا

کردے اور ای مسلحت سے احکام استیذ ان کوقر آن کی میں
حدزنا ،حدفذف وغیرہ احکام کے مصل لایا گیا ہے۔

چوتھی مسلحت بیہ کہ انسان بعض اوقات اپنے گھر کی تنہائی
میں کوئی ایسا کام کررہا ہوتا ہے جس پردوسروں کو مطلع کرنا مناسب
نہیں سجھتا۔ اگر کوئی محض بغیر اجازت کے گھر میں آجائے تو وہ
جس چیز کودوسروں سے پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا اس پرمطلع ہوجائے گا

حس چیز کودوسروں سے پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا اس پرمطلع ہوجائے گا

دوسروں کے لئے موجب ایذ اہے۔' (معارف القرآن جلافشم)

دوسروں کے لئے موجب ایذ اہے۔' (معارف القرآن جلافشم)

اس سلسلہ میں مزید ہدایات و احکام ابھی اگلی آیات میں
جاری ہیں جن کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

سے بچنا ہے جو ہر شریف انسان کاعقلی فریضہ بھی ہے۔ دوسری مصلحت خوداس خص کی ہے جوکسی کی ملاقات کے لئے اس کے پاس گیا ہے کہ جب وہ اجازت لے کرشائستہ انسان کی طرح ملے گا تو تخاطب بھی اس کی بات قدرومنزلت سے سنے گا۔ اور اگراس کی کوئی حاجت ہے تو اس کے پورا کرنے کا داعیہ اس کے دل میں بیدا ہوگا۔ بخلاف اس کے کہ وحشیا نہ طرز سے کسی خض پر بغیراس کی اجازت کے مسلط ہوگیا تو مخاطب اس کو ایک بلائے نا گہائی سمجھ کر دفع الوقتی سے کام لے گا۔ خیرخوابی کا داعیہ اگر ہوا بھی تو مضمحل ہو جائے گا اور اس کو ایذ اعسلم کا گناہ الگ ہوگا۔ تیسری مصلحت فواحش اور بے حیائی کا انسداد ہے کہ بلا تیسری مصلحت فواحش اور بے حیائی کا انسداد ہے کہ بلا اجازت کسی کے مکان میں داخل ہوجانے سے یہ بھی احتمال ہو اجازت کسی کے مکان میں داخل ہوجانے سے یہ بھی احتمال ہے اجازت کسی کے مکان میں داخل ہوجانے سے یہ بھی احتمال ہے اجازت کسی کے مکان میں داخل ہوجانے سے یہ بھی احتمال ہو

### وعا تيجئ

حق تعالی ہم کوان جملہ قرآنی ہدایات بڑمل پیراہونے کی توفیق عطافر مائیں اور ہم کواپنی زندگی شریعت مطہرہ کے احکام کے مطابق گزار نے کی توفیق نصیب فرماویں اور ہر طرح کے فتنہ و فساد ظاہری و باطنی سے ہماری تفاظت فرمائیں۔

یااللہ جملہ ممنوعات شریعہ سے ہم کو کامل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہماری عکومت کو صحیح معنی میں اسلامی حکومت بناد یجئے جواس امر میں کوشاں ہیں اللہ تعالی ان کو کامیاب فرمادیں اور ان کی کوششوں کو بار آور فرمائیں۔ اور جومنافقین ، بدباطن در پر دہ اسلام کے بدخواہ ہیں ان کے فتنہ سے اس سرز مین کو پاک فرمادیں۔ آئیں۔ اسلام کے بدخواہ ہیں ان کے فتنہ سے اس سرز مین کو پاک فرمادیں۔ آئیں۔ و الْخِرُدِ کُھُونَا اَنِ الْحَدِدُ لِلْمُورِیِّ الْعُلْمِیْنَ

# قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنَ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكَى لَهُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهِ خَبِيرًا

آپ سلمان مردول سے کہدو بیجئے کہ اپنی نگامیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاموں کی حفاظت کریں۔ یہ اُن کیلئے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ بینک الکہ تعالیٰ کو مراحد و مرج

سب خبرہے جو کچھلوگ کیا کرتے ہیں۔

قُلْ آپُ فرادي لِلْمُؤْمِنِيْنَ مُومَن مردول كو يَعُضُّوْا وه نِحَى رَكِينَ لِينَ اللهُ يَتَكُنُوا وه عَلَيْ اللهُ يَتَكُنُوا وه عَلَيْ اللهُ يَتَكُنُونَ وه كَيْ اللهُ يَتَكُنُونَ وه كَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَبِينَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَبِينَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَبِينَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَ

کریں۔ یعنی حرام کاری سے بچیں اور ستر کسی کے سامنے نہ کھولیں سوائے ان مواقع کے جہاں شریعت نے اجازت دی ہے۔
ایک حدیث میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم چھ باتوں کے ضامن ہوجاؤ اور ان کی ذمہ داری لے لوتو میں تہارے لئے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وہ چھ باتیں ہے ہیں۔
ا۔ جب بات کروتو ہمیشہ سچے بولو۔

۲۔ جب کسی سے وعدہ کروتو اس کو پورا کرو۔ ۳۔ جب تم کوکوئی امانت سپر دکی جائے تو اس کوٹھیکٹھیک ادا کرو۔ ۴۔ جرامکاری سے اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرو۔ ۵۔ جن چیزوں کی طرف نظر کرنے سے منع فرمایا گیا ہے ان کی طرف سے آئکھیں بند کرویعنی ان پرنظر نہ پڑے۔

٢-جهال باتحدوك كاحكم ديا كياب وبال باتحدوك يعن ناحتكى

کونہ مارد۔ ندستاؤنہ ہاتھ سے ایذ ادد۔ نہوئی چیز چھینووغیرہ وغیرہ۔
اس آیت میں مردول کواپئی نگاہیں بنچی رکھنے اور شرمگاہ کو محفوظ
رکھنے کا حکم ہے۔ مگر اس جگہ کوئی تفصیل نہیں کہ سعورت کو نہ دیکھا
جائے اور کس سے شرمگاہ کو محفوظ رکھا جائے اور چونکہ تمام عورتوں کو نہ
دیکھنا اور سب سے الگ رہنے کا حکم تو ہوئی نہیں سکتا اس لئے علائے
محققین نے قرآن کی دوسری آیات اور احادیث کی ہدایات کے
موافق اس کی تشریح کی ہے۔ اور اس کی تفصیلات حسب ذیل ہیں۔

تفییر وتشریج ۔ گذشتہ آیات میں برائیوں اور بے حیائیوں
کے انسداد کے سلسلہ میں بیچکم ہوا تھا کہ بغیرا جازت دوسرے
گھروں میں داخل نہ ہوا جائے ۔ اسی سلسلہ میں مزیدا حکامات
مردوں کواس آیت میں دیئے جاتے ہیں۔

اول مسلمان مردوں کو ہدایت کی گئی کہ اپنی نگاہیں نیجی رکھیں

یعنی جس طرف مطلقا دیکھنا نا جائز ہے اس کو بالکل نددیکھیں اور
جس کو فی نفسہ دیکھنا جائز ہے مگر شہوت سے جائز نہیں۔ اس کو
شہوت سے نہ دیکھیں۔ بدنظری سے عموماً فواحش کا دروازہ کھلتا
ہے۔ نا جائز نظر دیباچہ ئرنا ہے۔ اس لئے قرآن کریم نے حکم دیا
کہ بدنظری سے مردا ہے کو بچائیں۔ اگر ایک مرتبہ بے ساختہ
مرد کی کسی اجنبی عورت پرنظر پڑجائے تو دوبارہ ارادہ سے اس کی
طرف نظر نہ کرے کیونکہ یہ دوبارہ دیکھنا اس کے اختیار سے ہوگا
جس میں وہ معذور نہیں سمجھا جاسکتا۔ اگر آدمی نگاہ نیچ رکھنے کی
عادت ڈال لے اور اختیار اور ارادے سے نا جائز امور کی طرف
نظر اٹھا کر نہ دیکھا کر بوج بہت جلد اس کے نفس کا تزکیہ ہوسکتا
خونسانیت نہیں موتی اس لئے جیسا ختہ دفعتہ نظر پڑتی ہے از راہ شہوت
ونفسانیت نہیں ہوتی اس لئے جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہوگا۔
ونفسانیت نہیں ہوتی اس لئے جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہوگا۔
دوسری ہدایت مردول کو بیدی گئی کہ اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت

سے شرعاً نکاح جائز نہیں تو ہمارے امام اعظم الوحقیفہ کے نزدیک صرف وہی اعضا دیکھنے درست ہیں جو کام کاج میں تھال جاتے ہیں مثلاً ہاتھ بازوگردن۔سریاؤں وغیرہ۔

۲- باہم مردوں کو بھی ایک دوسرے کے ستر پر بغیر ضرورت خاص نظر ڈالنا حرام ہے۔ ناف سے لے کر گھنے تک کا حصہ مردک لئے ستر ہے۔ گرافسوں ہے کہ جدید فرنگی تہذیب کے ماتحت اب تو اکثر مسلمان اس کوکوئی گناہ اور جرم ہی نہیں سمجھتے ۔ اور عام دین سے لیے بہرہ مسلمانوں کا توبید کہنا۔ ہم توبید کھتے ہیں کہ بعض نمازی جو بوڑھی ہوگئے ہیں وہ بھی اکثر مسجد کے سامنے گراؤنڈ میں ہاکی یافٹ بال کے میچ بڑے شوق سے کھڑے دیکھا کرتے ہیں۔ جبکہ یافٹ بال کے میچ بڑے شوق سے کھڑے دیکھا کرتے ہیں۔ جبکہ کا فرن بال کے میتر پر جا نگیہ پہننے کی وجہ سے نظر بھی پر ٹی ہے جس یا نف بال کے میتر کر جا نگیہ پہننے کی وجہ سے نظر بھی پر ٹی ہے جس پر بغیر شرعی ضرورت کے نظر ڈالنا حرام ہے۔ مرد کے لئے ستر کو یعنی ناف سے گھنوں تک ہروقت مستور رکھنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ مرد کے لئے تمام بدن کا کھلار کھنا جا تز ہے۔

مادہ روسے میں مردوں کوغض بصر اور حفاظت فروج یعنی کیاں آیت میں مردوں کوغض بصر اور حفاظت فروج یعنی نگاہوں کو نیچی رکھنا اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔اس کے بعدتا کیداارشاد ہوتا ہے کہان امور میں تمہارے لئے زیادہ صفائی اور پاکیزگی کی بات ہے اور اس کے خلاف میں آلودگی ہے اور انسان کی نیت کا حال۔ آئھ کی چوری اور دل کا بھید سب اللہ تعالی کومعلوم ہے لہذا اس کا خیال کر کے بدنگاہی اور ہرقتم کی بدکاری سے بچوور نہ وہ اپنا مال کا خیال کر کے بدنگاہی اور ہرقتم کی بدکاری سے بچوور نہ وہ اپنا ہوئے آگے ورتوں کے لئے احکام میان ہوئے آگے ورتوں کے لئے احکام بین جومردوں کی بہنب تریادہ قصیل سے ہیں جس کا بیان انشاء ہیں جومردوں کی بہنب تریادہ قصیل سے ہیں جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

ا۔ایک مسلمان کے لئے یہ بات حلال نہیں ہے کہ دہ اپنی ہیوی یا محرم خواتین کے سواکسی دوسری عورت کو نگاہ بھر کر دیکھے۔ایک دفعہ اچا نگ نظر پڑ جائے تو دہ معاف ہے۔لیکن بیمعاف نہیں کہ آ دی نے جہال شش محسوں کی اور وہاں پھر نظر دوڑ ائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بدنظری کو آئے تھوں کا زنا اور بدکاری سے تعبیر فرمایا ہے۔ ناجا کر طور آئے ہوا کا دریا ہے۔ کہ آ دی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے۔ناجا کر طور پر دیکا ان تکھوں کا زنا ہے۔ اس کی آ داز سے لذت لینا کا نوں کا زنا ہے۔ اس کی آ داز سے لذت لینا کا نوں کا زنا ہے۔ بدکاری کی میساری تمہیدیں جب پوری ہو بھتی ہیں تب شرمگا ہیں یا تو بدکاری کی میساری تمہیدیں جب پوری ہو بھتی ہیں تب شرمگا ہیں یا تو بدکاری کی میساری تمہیدیں جب پوری ہو بھتی ہیں تب شرمگا ہیں یا تو بدکاری کی میساری تمہیدیں جب پوری ہو بھتی ہیں۔

۲۔ چونکہ غیرمحرم پر ناجائز طور پر نظر ڈالنی حرام ہے اس لئے مومن پر لازم ہے کہ ایسے مقامات اور مواقع پر بھی نہ جائے جہاں نظر بدسے حفاظت مشکل ہے۔

ساراجنبی عورت کا چرہ اور ہاتھ بھر ورت دیکھنا جائز ہے۔
باتی اعضا پرنظر کرنی حرام ہے اور بغیر ضرورت اجنبی عورت کا چرہ اور ہاتھ بھی دیکھنا حرام ہے۔ حقیقی ضرورت کی صورتیں مثلاً یہ ہوسکتی ہیں کوئی خفس کی عورت سے نکاح کرنا چا ہتا ہو۔ اس غرض کے لئے عورت کو دیکھ لینے کی اجازت ہے۔ اور نہ صرف اجازت بلکہ حدیث میں اسکی ترغیب دی گئی ہے۔ بھر ورت دیکھنے کی دوسری صورتیں یہ بھی ہیں علاج کے لئے طبیب یاڈ اکٹر کا مریضہ کود کھنا۔ عدالت میں گواہی کے موقع پرقاضی کا کسی گواہ عورت کود کھنا۔ عدالت میں گواہی کے موقع پرقاضی کا کسی گواہ عورت کود کھنا۔

ایفنیش جرائم کے سلسلہ میں کسی مشتبہ عورت کود کھنا۔

ایفنیش جرائم کے سلسلہ میں کسی مشتبہ عورت کود کھنا۔

ایفنیش جرائم کے سلسلہ میں کسی مشتبہ عورت کود کھنا۔

ایفنیش جرائم کے سلسلہ میں کسی مشتبہ عورت کود کھنا۔

ایفنیش جرائم کے سلسلہ میں کسی مشتبہ عورت کود کھنا حراث کی طرح ہے کی لڑے کو نظر جما کر بدنیتی سے دیکھنا حرام ہے۔

عورتوں کی طرح ہے کی لڑے کو نظر جما کر بدنیتی سے دیکھنا حرام ہے۔

اگر اجنبی عورت نہ ہو بلکہ محرم ہویعنی ایسی عورت جس

ُ دعا کیجئے: یااللہ! سینما، تھیٹر، بائیسکوپ، وی تی آروغیرہ جوفحاشی اور فسق وفجو رکے اڈے ہیں اور جہاں پر بدنظری اور بدنگا ہی ہے بچنامشکل ہےان خرافات سے ہمارے اسلامی ملک کو پاک فرماد بجئے ۔ آمین ۔ وَاجْوُر دَعْلُو نَا اَنِ الْحَمَدُ کُرِیلنے رَبِ الْعَلَمِدِیْنَ

سورة النور ياره-١٨ لْتِ يَغَضُّضَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَعَفَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ وَكِيْنُ لِيْنِ لِيْنِ besturd! اورمسلمانعورتوں ہے(بھی) کہدو بیجئے کہایتی نگاہیں بیچی رکھیںاوراین شرمگاہوں کی حفاظت کریں اوراینی زینت کوظاہر نہ کریں مگر جواس میں. بِهِ اَوْ اِيَاءِ بُعُوْلَتِهِ لَا اَوْ اَنْنَاءِ بِعُوْلِتِهِ لَا اَوْ اِنْنَاءِ بُعُوْلِتِهِ لَا أَوْ الْنَاء بُعُولِتِهِ لَهِ لَا أَوْ الْنَاء بُعُولِتِهِ لَا أَنْ اللَّهِ لَا أَنْ اللَّهُ لَا لَهُ لَا أَنْ اللَّهُ لَهِ لَا أَنْ اللَّهُ لَا لَهُ لَا أَنْ اللَّهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَ اینے باپ پر یا اپنے شوہر کے باپ پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر أَبِهِنَ أَوْمَامَلُكُتُ أَيْمَانُهُنَّ إِوالتَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْارْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ یا اپنی بہنوں کے بیٹوں پر یا اپنی عورتوں پر یا اپنی لونٹریوں پر یا اُن مردوں پر جوطفیلی ہوں اور ان کو ذرا توجہ نہ ہو أوِالطِّفَلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضُرِنُنَ بِأَرْجُرُهِ صَ لِيُعْلَمُ مِمَا یا ایسے لڑکوں پر جوعورتوں کے بردہ کی باتوں سے ابھی ناواقف ہوں اور اینے یاؤں زور سے نہ رکھیں کہ اُن کا مخفی زیور معلوم ہوجائے۔ بُخُفِينَ مِنْ زِنِنَتِهِنَّ وَتُوْنُوَّا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَكَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>©</sup> اورمسلمانواتم سب الله كے سامنے توبه كروتا كرتم فلاح ياؤ۔ کا لِلْمُؤْمِينَةِ مؤمن عورتوں کو کی پیکھنٹ وہ نچی رکھیں کمٹ ہے کہ ایک اچھنے اپنی نگاہیں کا ویکھنٹان اور وہ حفاظت کریں وكفل اور فرمادس إِنْ يُنْتُهُنَّ الْمِي زينت ظھر منہا اس میں سے ظاہر ہوا وَلَا يُبُدِينُ أَنَ اور وه طاهر بنه كرين ماجو فروجهن این شرمگاین جُيُوْبِهِنَّ النِي سِينِ (كريبان) علی پر وَلاَ يُبِدِينَ أوروه ظاهر نه كري بِهُمُ مُوهِنَّ ابني اورُ هنياں وكليضرين اور ۋاكے رہيں | أَوْيا | الْمَاءِ بُعُوْلَةِ فِي السِينِ السِينِ الْمُرِي اٰبِآبِهِنَّ ایناپ لِبُعُولَةِ فِينَ اليِّي خاوندون بر اَوْ اَیْنَآ اِبْعُوْلِتِهِنَّ یاایے شوہروں کے بیٹے | اُوْ اِنْحُوالِقِنَّ یاایے بھائی | اُوْ یا | بَنِیۡ اِنْحُوالِفِنَّ ایے بھائی کے بیٹے (سیتیج) اؤُبُرِينَ اَخُوتِينَ يا إلى بهنول كے بينے بھانج اونسالِيفِينَ يا بن (مسلمان) عورتس اؤ كامكنگ ياجن كالك بوئ إنكافهُنَ اسكواكس التھ (كنيرير) التِجَالِ مرد 📗 آوِالطِّفْلِ يا لڑے 📗 الَّذِيْنَ وہ جو کہ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبُرَةِ نه غرض ركھنے والے مِنَ ہے أوالتاً بعيان ما خدمتگار مرد وَلَا يَضْرِنْنَ اوروه نه ماري يَانْجُيلِهِنَّ أَيْ عَالَا عَوْراتِ النِّسَاءِ عورتوں کے بردے کندیظهروا وه واقف نهیں ہوئے۔ کندیظهروا وه واقف نہیں ہوئے وتنويوا اورتم توبه كرو زِیْنَیْقِینَ این زینت مَا يُعْفِينَ جُو چِهائ ہوئے ہیں مین ہے لِيُعْلَمُ كَه جان ميجان اليا جائ أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهِ اللهِ العَكَمُّ لَهُ عَلَيْكُمْ عَالَمَهُمُ اللَّهُونُ وَاللَّاحِ ووجهان كى كامياني باوَ إِلَى اللهِ الله كَل طرف "آك" حَمِيْعًا سب

تفسیر وتشریج ۔ گذشتہ آیات میں مسلمان مردوں کو بے حیائی اورا خلاقی آلودگی ہے بیچنے کے لئے حکم ہوا تھا کہ جب نامحرم عورتوں کا

ا۸-۵۰ یاره النور یاره ۱۸ ہاورجاہلیت کی رسم کومٹانے کی صورت بالاکھ جاتی ہے۔ ایام جاہلیت میں غورتیں اپنے دو پٹر یا اوڑھنی سر پر ڈوال کراس کے دونوں میلے بیٹت پرلٹکا لیتی تھیں اس طرح سیند کی ہیئت تمایان رہتی تھی یہ گویاحس کامظاہرہ تھا۔ قرآن کریم نے حکم دیا کہاوڑھنی یا دوپشدگومر پرسے لا كركريبان بردالنا جائے تا كداس طرح كان، گردن اورسینہ پوری طرح ڈھکے رہیں۔اس کے بعد عام اعضاء کے لئے ہدایت ہے کدان کی بناوٹ اورزیبائش کسی برطا ہرند کریں اور کسی کے سامنے نہ کھولیں بجز اپنے شوہر یا باپ یا سسریا بیٹایا سوتیلا بیٹا یا بھائی یا بھتیجہ یا بھانجہ کے یا دوسری نیک چلن مسلمان عورتوں کے جواس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والی ہیں یا اپنی لونڈ یوں پر یا ان مردوں پر جومحض کھانے پینے کے واسطے طفیلی کے طور پر رہتے ہیں اور ان کو بعجہ حواس درست نہ ہونے کے عورتوں کی طرف ذرا توجہ نہ ہویا ایسے بچوں پر جوابھی عورتوں کے پردہ کی باتوں سے واقف نہیں ہوئے۔ان سب کےسامنے زینت کےمواقع کا ظاہر کرنا جائز ہے۔آ کے مزیدالیک تھم ہے کہ پردے کا یہاں تک اہتمام رکھیں کہ چلنے میں اپنے پاؤں زورے ندر کھیں کہ زیور کی جھنکار سنائی دے اور ڈھکی ہوئی زیب وزینت آ واز سے ظاہر ہوجائے بعنی حیال ڈھال ایس نہ ہونی جائے کرزیوروغیرہ کی آ واز ے غیرول کوادھرمیلان اور توجہ ہو۔ اور پہلے جو پچھر کات ہو چکیں ان سے توبہ کرواور آئندہ کے لئے ہرمردوعورت کوخداسے ڈرکراپی تمام حرکات وسکنات اور حپال چلن میں تقویل اور پر ہیز گاری کی راہ اختیار کرنا چاہے ۔اس میں دارین کی بھلائی اور کامیابی ہے۔ أبغور سيحيح كهحياا درعفت كاكس درجهامهتمام شريعت مطهره میں ہے اور فتنہ کے کیسے کیسے درواز وں اور چھپے ہوئے سوراخوں کو ہماری شریعت نے بند کیا ہے۔ ایک طرف تو بیا حتیاطیں اور پابندیاں ہیں اوران کے مقابل اب موجودہ حالت پرنظر ڈالئے

سامنا ہوتو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔آ گےاس آیت میں اسی طرح کا حکم مسلمان عورتوں کو ہوتا ہے کہ انہیں بھی اپنی نگا ہیں نیجی رکھنی حیاہئیں اور اپنے چھیے ہوئے اعضا کی حفاظت کرنی چاہے مزیدعورتوں کو حکم دیا جاتا ہے كەان كواپى پيدائشى زىبائش يالباس اورز يوركى آ رائش كااظهار کسی کے سامنے جائز نہیں بجز ان محارم اور رشتہ داروں کے جن کا ذكراً كي آتا ہے۔ ہال جس قدرز يبائش كاظهور ناگزير ہے اور اس کا چھیا نا دشوار ہے اور وہ مجبوری یا ضرورت کی وجہ سے عموماً کھلا ہی رکھنا پڑتا ہے تو اس کے کھلا رکھنے میں مضا کقینیں۔ (بشرطیکہ فتنه کا خوف نه ہو) حدیث وآثار سے ثابت ہوتا ہے کہ چہرہ متحلیاں اور قدم بداعضا چھیانے سے متنی میں کیونکہ بہت ی ضروریات دینی و دنیوی ان کے کھلا رکھنے پر مجبور کرتی ہیں۔اگر ان کے چھیانے اور ڈھا تکنے کا مطلقاً حکم دیا جائے توعورتوں کے لئے کاروبار میں سخت تنگی اور دشواری پیش آئے گی۔ تو جب بیہ اعضاء متثنیٰ ہوئے تو ان کے متعلقات۔ مثلاً انگوشی۔ چھلا۔ مہندی۔ یا کاجل۔ سرمہ وغیرہ کوبھی استناء میں داخل ماننا پڑے گا۔ اس کے کھلا رکھنے کی اجازت عورتوں کو بضر ورت دی گئی ہے۔ نامحرم مردوں کو بیدا جازت نہیں دی گئی کہ وہ ان اعضاء کو ديكها كريں \_مردول اورغورتول كونگاہيں نيچى ركھنے كاحكم يہلے ہى سا دیا گیا۔اور پھرکسی عضو کے کھولنے کی اجازت ہونے سے بیہ لازمنېس آتا كداس كود يكهناجهي جائز جواور بيرواضح رہے كه يېال اس آیت میں محض ستر کا مسئلہ بیان ہوا ہے خواہ عورت اپنے گھر کے اندر ہویا باہر۔ باقی حجاب یعنی پردہ کا مسئلہ کہ شریعت نے عورت کوکن حالات میں گھرے باہر نگلنے کی اجازت دی اور کس طرح اس کی تفصیل انشاء الله سورهٔ احزاب بائیسویں پاره میں آئے گی۔(فوائد حضرت علامہ عثاثی) آ گے عورتوں کوسراور سینیڈ ھکنے کے اہتمام کی ہدایت کی جاتی

یہ خواب کسی بزرگ نے لا مور سے لکھ کر حضرت مولانا یوسف بنوری صاحب رحمته اللہ علیہ کو بھیجا تھا اور ۱۸ دیمبر ۱۹۵۱ء کو جبکہ ڈھا کہ میں ہندوستانی فوجیس فاتح بن کر داخل ہوئی تھیں اور ایک لاکھ پاکستانیوں کو ذلت کے ساتھ قیدی بنالیا تھا۔ اس کے چند یوم بعد یعنی ۹۔۱۰ جنوری ۱۹۷۲ء کی درمیانی شب میں بیہ خواب دیکھا گیا تھا۔ حضرت علامہ بنوری رحمتہ اللہ علیہ ' بینات' فدکورہ میں تحریفر ماتے ہیں۔

'' کچھ دن ہوئے لا ہور سے ایک صاحب کا گرامی نامہ موصول ہوا۔ ہم اس مکتوب اور اس کے ساتھ منسلک خواب کو بصائر وعبر کی مناسبت سے یہاں پیش کرتے ہیں۔

""....السلام عليكم ورحمته الله

"جناب رسول خداصلی الله علیه وسلم ایک مکان میں مشرق کی

کہ جہاں مردو مورت کے مشترک ناچ وگانے تک کی آزادیاں
ہیں۔ جس کے نتائج بھی پھر بالکل ظاہر ہیں۔ اور پھر ہم شور
می کیو نیس اور ہائے واویلا کریں کہ معاشرہ تباہ ہورہا ہے۔ جرائم
ہورت ہیں۔ عفت وعصمت بچائی مشکل ہورہی ہے اغوااور
زنا کی واردا تیں عام ہوتی جاتی ہیں۔ حرامی بچوں کی پیدائش اور
ان کوسڑکوں اور کوڑیوں پر چھینے جانے کے واقعات بھی ہوتے
جارہے ہیں۔ اگر مسلمانوں کی یہود ونصار کی کے اتباع کی یہی
حالت رہی اور دین وقر آن سے یہی انحراف رہا تو پھراور جو پچھ
بدحالی اورفسق و فجور کی زیادتی ، جرائم کی کثرت اور برائیوں کی
بیداواردن دگئی رات چوگئی اور دین وو نیا کی تباہی ہوئی ہے اس کا
بیداواردن دگئی رات چوگئی اور دین وو نیا کی تباہی ہوئی ہے اس کا
ضرورت ہے تو اتباع قر آن اور اتباع دین کے سواچارہ اور علاح
ضرورت ہے تو اتباع قر آن اور اتباع دین کے سواچارہ اور علاح
ضرورت ہے تو اتباع قر آن اور اتباع دین کے سواچارہ اور علاح

اس آیت کے آخری جملہ میں یعنی و تو ہو آ الی الله جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون ٥ اورا ہے مسلمانو! تم سب اللہ کے سامنے تو ہہ کروتا کہ تم فلاح پاؤ۔ اگر چہ تقالی کا خطاب تمام روئے زمین کے مسلمانوں سے ہے مگر میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآنی جملہ کواہل پاکستان کو خاص طور پر سنایا جبکہ پاکستانی جملہ کواہل پاکستان کو خاطب کر کے خاص طور پر سنایا جبکہ پاکستانی ایک بدترین ذات میں گرفتار سے یعنی مشرقی پاکستان کو جبکہ کفار ہند فوجی حملہ کرکے ۱۸ دمبر ۱۹۹۱ء کو فتح کر لیا تھا اور قریب ایک لاکھ پاکستانی فوج گرفتار ہوکر کفار کے قید میں تھی اور ان کا آک بزرگ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر پاکستانیوں کو ای قرآنی جملہ سے خاطب فرما کرایک خاص تنبیہ و پاکستانیوں کو ای قرآنی جملہ سے خاطب فرما کرایک خاص تنبیہ و پاکستانیوں کو ای قرمانی کھی جس کو کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب پر ایت فرمائی کھی جس کو کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب پر ایت فرمائی کھی جس کو کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب پر ایت فرمائی کھی جس کو کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب پر ایت فرمائی کھی جس کو کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب پر ایت فرمائی کھی جس کو کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب پر ایت فرمائی کھی جس کو کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب پر ایت فرمائی کھی جس کو کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب

آ پ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

'' تم مجھے ان باتوں کے ترک کردینے کی صانت دو، میں مہمیں دنیا وآخرت کی بھلائی کی صانت اور دشمن پر غلبہ کی بشارت دیتا ہوں۔ لیکن اگرتم اب بھی ایسا کرنے کے لئے تیار مہمیں ہوتو خوب یا در کھوعنقریب ایک سخت ترین عذاب بصورت نفاق آنے والا ہے، جس سے تم کو اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔'' (العیاف باللہ۔العیاف باللہ'

اس کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بیآ یت تلاوت فرمائی۔ واتقوا فتنة لائصیبن الذین ظلموا منکم حاصة واعلمو آن الله شدید العقاب (پ۹ سورة انفال) اورتم ایسے وبال سے بچو کہ جوخاص آئیس لوگوں پرواقع نہیں ہوگا جوتم میں ان گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزاد سے والے ہیں (بیان القرآن)

اس آیت کے سنتے ہی ہم سب پرگریدطاری ہوگیا، ہم رور ہے تھے۔ تھے اور رسول اللہ علیہ وسلم بارباری آیت و ہرار ہے تھے۔ و تو بو آ الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون (پ۸ا۔ سور و النور آیت ۲۱)

اورائے مسلمانو! تم سے جوان احکام میں کوتا ہی ہوگئ تو) تم سب اللہ کے سامنے تو بہرو، تا کہتم فلاح پاؤ'' (بیان القرآن) محضرت مولا نا بنوریؒ فرماتے ہیں کہ'' اس پرمزید تجرے کی ضرورت نہیں۔''عذاب بصورت نفاق'' کی تجیر صوبائی عصبیت اور گروہی مفادات کا وہ طوفان ہے جو ملک کے درود بوار سے مکرا رہا ہے، جس میں علاء وصلحاء اور عوام و حکام سب بہے جارہے

جانب رخ کے ایک منبر پرتشریف فرما ہیں۔ میں آپ کی باکیں جانب کھڑا ہوں اور ایک دیلے پہلے گورے چئے بزرگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب کھڑے ہوں، علاء کا ایک گروہ بھی حاضر خبرمت ہے، ایک عالم دین کھڑے ہوکررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پاکستان کے حالات بیان کررہے ہیں، واقعات ناتے ہوئے جب وہ یہ کہتے ہیں! ''پھر یارسول اللہ! ہندوستان کی فوجیں فاتحانیا نداز سے ہمارے ملک میں داخل ہوگئیں۔'' تو میں کیا فوجیں فاتحانیا نداز سے ہمارے ملک میں داخل ہوگئیں۔'' تو میں کیا دیکھا ہوں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ دکھا ہوں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں سے اپنی بیشانی تھام لیتے ہیں اور آپ کی آئکھوں سے لگتے ہیں۔ یہ دیکھر کرتمام محفل پر گریہ طاری ہوجا تا لگا تار آنسو بہنے گلتے ہیں۔ یہ دیکھر کرتمام محفل پر گریہ طاری ہوجا تا کہ اور بعض حضرات تو چینیں مار مار کر دونے لگتے ہیں۔

کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم علماء کی جماعت کی طرف متوجہ ہوکرارشاد فرماتے ہیں۔''اس حادثہ عظیم پر ملائکہ بھی غمز دہ ہیں،مگران کو تمہارے اعمال کی بدولت تمہاری مدد کے لئے نہیں بھیجا گیا۔'' پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چبرہ انوار سرخ ہوگیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

دو تنهیں معلوم ہے تنہاری اس مملکت میں میری نبوت کا مذاق اڑایا گیا، میرے صحابہ کو گالیاں دی گئیں اور میری سنت کی تضحیک واہانت کی گئی۔''

اس کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

''اے جماعتِ علاء! امت کومیرا پیغام پہنچا دو کہ جب تک کام عیاشی ، طلم اور تکبر نہیں چھوڑیں گے۔اغنیاء جب تک بخل ، حق تلفی اور بے حیائی ترک نہیں کریں گے۔علاء جب تک کتمانِ حق حرصِ دنیا اور ریا کاری وخود نمائی سے باز نہیں آئیں گے۔ عورتیں جب تک بدکاری ، ناچ رنگ ، فخش گانے ، شوہروں کی نافر مانی اور عریانی و بے پردگی نہیں چھوڑیں گی اور پوری قوم جب نافر مانی اور عریانی و بے پردگی نہیں چھوڑیں گی اور پوری قوم جب

ہیں۔ آ گھویں بہنوں کے لڑکے، اس میں جھی حقیقی اور مال شریک یاباپ شریک بہنوں کے لڑکے مراد ہیں۔ ماموک واد چیا زاد وغیرہ بہنوں کے لڑکے داخل نہیں۔ بیآ ٹھ فتم تو مردوں کی ہیں جواحکام حجاب اور پردہ سے مشتیٰ ہیں مگر بیدواضح رہے کہ ستر عورت سے استثنا نہیں۔ عورت کا جو بدن ستر میں داخل ہے جس کا کھولنا نماز میں بھی جائز نہیں اس کا دیکھنا محارم یعنی باپ، بیٹے، بھائی ، وغیرہ کو بھی جائز نہیں۔

چاردوسری فتم جن سے عورتوں کو بردہ کا حکم نہیں ان میں ایک نسآئیون کوفر مایا گیا یعنی این عورتیں جس سے مرادمسلمان عورتیں ہیں کہان کے سامنے بھی وہ تمام اعضاء کھولنا جائز ہے جو اسے باپ بیٹوں کے سامنے کھولے جاسکتے ہیں اس لئے جو اعضاء ایک عورت اپنے باپ بیٹوں کے سامنے نہیں کھول سکتی ان کا کھولناکسی مسلمان عورت کے سامنے بھی جائز نہیں۔علاج معالجہ کی ضرور تیں مشتیٰ ہیں۔مسلمان عورتوں کی قید سے بیمعلوم ہوا کہ کا فرمشرک عورتوں سے بھی بردہ ہے۔ مگر حضرت مفتی محمد شفع صاحبٌ نے اپن تفیر میں یہاں کھا ہے کہ اس مسلم میں ائمہ مجتمدین کا اختلاف ہے۔ کیونکہ احادیث میں الی روایات موجود ہیں جن میں کا فرعورتوں کا از واج مطہرات کے پاس جانا ابت ہاس لئے اسمئلہ میں اختلاف ہے۔ بعض الممدنے کا فرعورتوں کومثل غیرمحرم مردوں کے قرار دیا ہے بعض نے اس معامله میں مسلمان اور کا فر دونوں قتم کی عورتوں کا ایک ہی حکم رکھا ہے کہان سے بردہ نہیں۔امام رازی ؓ نے فرمایا کماصل بات سے ہے کہ لفظ نساء هن میں توسیمی عورتیں مسلم اور کافر داخل ہیں اورسلف صالحین سے جو کا فرعورتوں سے پردہ کرنے کی روایات منقول بين وه استحباب ريبني بين -تفسير روح المعاني مين مفتى بغدادحضرت علامه آلوی نے ای قول کواختیار فرما کر کہا ہے کہ ہیں، اور جے برپا کرنے میں اوپر سے بنچے تمام نفاق پیشہ عناصر اپنی پوری قو تیں صرف کرر ہے ہیں، پورا ملک' آتش نفاق' کے مہیب شعلوں کی لییٹ میں ہے جس پر تو بدو استغفار، تضرع و ابتہال اور دعوت الی اللہ کے ذریعہ آج تو قابو پایا جاسکتا ہے۔ گر کچھ دن بعد بید بیر بھی کارگر نہیں ہوگی۔ اور پھر خدا ہی جانتا ہے کہ کیا حالات ہوں گے، کون رہے گا، اور کس کی حکومت ہوگی اور کون محکوموں کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائیں، ہمارے گنا ہوں کو معاف فرمائیں، اور پوری امت کواپنی مرضیات کی تو فیق عطافر مائیں۔''

بیخواب کا تذکرہ تو یہاں ضمناً درمیان میں آ گیا جس سے اللہ تعالی ہم کو تنبید و ہدایت نصیب فرما کیں۔

اصل مضمون کے متعلق یہاں آیت میں عورت کے لئے آٹھ تھ کے مردوں کا اور چار دوسری اقسام کا پردہ سے استناء کیا گیا ہے۔مردول میں سب سے پہلے شوہر ہے جس سے بیوی کے کسی عضو کا پر دہنمیں ۔ دوسرے اپنے باپ ہیں جس میں دادا پردادا، نانا پرناناسب شامل بین، تیسرے خسر معنی شوہر کا باپ ہے، اس میں خسر کے باپ دادا، نانا سب شامل ہیں۔ چوتھے این لڑ کے جواپی اولا دمیں ہیں۔اس میں پوتے نواسے شامل ہیں۔ یانچویں شوہر کے لڑ کے جو کسی دوسری بیوی سے ہول لیعنی سوتيلے بينے، يوتے، چھے اپنے بھائی۔اس میں حقیقی بھائی بھی شامل ہیں اور باپ شریک اور ماں شریک بھائی بھی، کیکن ماموں، خالہ یا چیا، تا یا اور پھو پھی کے لڑ کے جن کوعام عرف میں بھائی کہا جاتا ہے وہ اس میں داخل نہیں وہ غیرمحرم ہیں۔ساتویں بھائیوں کے لڑے۔ یہاں بھی صرف حقیقی یا ماں شریک یا باب شریک بھائی کے لڑ کے مراد ہیں۔ دوسرے عرفی بھائیوں تعنی ماموں،خالہ، چچا،تایااور پھو بی زاد بھائیوں کے لڑ کے شامل نہیں

مواقع کے زینت کا اظہار منوع ہے اور موجع فتنہ ہے۔ اس طرح زینت یعنی زیور وغیره کی آواز کے اظہار کی بھی مانعت فرمائی جوموجب فتنہ ہے اور ظاہر ہے کہ خودعورت کی آ واز ز کولا كي آواز سے زیادہ موجب فتنہ ہے۔ لہذاعورت كي آواززينت کی آواز سے زیادہ حرام ہوگی جیسا کہ سور ۂ احزاب میں اس بارہ میں نص صرتح ہے۔امام غزائیؒ فرماتے ہیں کہ اجنبی عورت کا تو قرآن سننا بھی حرام ہے اور عورت کی اذان وا قامت بالا جماع نا جائز ہے۔معلوم ہوا کہ عورت کی آ واز بھی عورت ہے جس کا یردہ واجب ہے۔ جبعورت کی اذان وا قامت ناجائز ہے تو جلسهٔ عام میں عورت کا کھلے منه آنا اور تقریر کرنا اور مردول کی پارٹیوں میں کھلےمندزیب وزینت سے شرکت کرنا اوراپی تصویر اتروانااور پھراس كااخباروں ميں چھيوانا بلاشبة حرام ہوگا۔ الله تعالى جم كو يكا اورسجا اسلام نصيب فرما كيس \_ اورقر آن و سنت کے اتباع کی تو فیق عطا فر مائیں اور ہمیں اپنی کوتا ہیوں اور تقصيرات يرشجي تؤبداور رجوع الى اللدكي مدايت نصيب فرمائيس کہاسی میں ہماری دین وونیا کی کامیابی وکامرانی ہے۔ ابھی مزید ہدایات کاسلسلہ اگلی آیات میں جاری ہے۔جس كابيان انشاء اللدآ كنده درس مين ہوگا۔

یمی قول آج کل لوگوں کے مناسب حال ہے کیونکہ اس زمانہ میں عورتوں کا کا فرعورتوں سے پردہ تقریباً ناممکن ہوگیا ہے۔ دوسرى قتم جن سے عورتول كو يرده كا تحكم نبيس وه او ما ملكت ایمانهن ہے یعنی وہ جوان عورتوں کے مملوک ہوں اس میں بظا هرشرى غلام اورلونڈياں دونوں داخل معلوم ہوتی ہيں کيکن اکثر ائمَه فقہاء کے نزدیک اور ہارے امام ابوطنیفُہ کے نزدیک اس ے مراد صرف لونڈیاں ہیں۔غلام مرداس میں داخل نہیں۔ تيسري قشم جن سے عورتوں كو يرده كا حكم نہيں وه او التابعين غيو اولی الاربة من الرجال ہاس سےمرادوہ بدحوال قتم کے لوگ ہیں جن کوعورتوں کی طرف کوئی رغبت اور دلچیسی نہ ہواور جومحض کھانے پینے کے واسطے فیلی کے طور پررہتے ہوں۔اس کا ذکراس لئے کیا گیا کہاس وقت اس فتم کے پھھ بدحواس مردایسے ہی تھے جو طفیلی بن کرکھانے پینے کے لئے گھروں میں آتے جاتے تھے۔ چۇ قى قىم جس ئىسى غورتول كو يرده كائتكم نېيىن وهاو الطفل الذين لم يظهروا على عورت النسآء بيعني ايستابالغ نيج جو ابھی بلوغ کے قریب بھی نہیں مہنچے اور عور توں کے مخصوص حالات و صفات وحرکات وسکنات سے بالکل بے خبر ہوں اور جولڑ کا ان امور سے دلچیسی لیتا ہواور قریب البلوغ ہواس سے بردہ واجب ہے۔ ندكوره بالاتفصيل سيمعلوم مواكه عورت كوسوائج چندمخصوص

#### وعا فيجئ

یااللہ! جس تو مے اورامت کے جن افراد سے رحمتہ اللعالمین، نبی کریم، سرورعالم علیہ الصلوۃ والتسلیم ناخوش ہوں تو ان کودین و دنیا کی صلاح وفلاح کیے نفیب ہو کتی ہے۔ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تنبیبہات پر کان خدھرنے والے آپ کی ناراضگی اور عذاب سے کیسے نج سکتے ہیں۔ یااللہ! ہماری بدحالی اب انتہائی قابل رحم وکرم ہے۔ نبی الرحمتہ کے طفیل میں اب امت مسلمہ پر حم فرما کران کی اصلاح کی صورتیں غیب سے فرمادے۔ ہمارے علاء وصلحاء حکام اور عوام۔ مردوں اور عورتوں سب ہی کو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت وعظمت عطافر مادے۔ اور آپ کے اتباع کی توفیق نصیب فرمادے۔ آمین۔ والخور کے غور کا آن الحدث ولیے الفیلیوں الفیلیوں کا مدروں اور عورتوں سب ہی کو اپنے وکٹ کو گئا آن الحدث ولیے دائی الفیلیوں کے مدروں اور عورتوں سب ہی کو اپنے وکٹ کو گئا آن الحدث ولیے دائی الفیلیوں کے انہاں کی توفیق نصیب فرمادے۔ آمین۔ والخور کے غور کا آن الحدث ولیا کے دور آپ کے اتباع کی توفیق نصیب فرمادے۔ آمین۔ والحدث کو کو کو کٹا آن الحدث ولیا کی دورتوں سے دورتا کے دورتا کو کٹا کورتا کی دورتا کی دورتا کی دورتا کی دورتا کو کٹا کورتا کورتا کے دورتا کورتا کی دورتا کی دورتا کی دورتا کی دورتا کی دورتا کورتا کی دورتا کورتا کر دورتا کی دورتا کی دورتا کی دورتا کر دورتا کی د

# وَٱنْكِحُواالْأِيَافِي مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا لِيكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءً يُغْفِيهِمُ

اورتم میں جو بے نکاح ہوں تم اُن کا نکاح کردیا کرواور تمہارے غلام اورلونڈیوں میں جواس لائق ہواس کا بھی۔اگر وہ لوگ غلس ہوں گے تو خدا تعالیٰ آن 🕟

# اللهُ مِنْ فَضُلِه وَاللهُ وَاللهُ وَالسِمُ عَلِيْمُ ﴿ وَلْيَسْتَغْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ نِكَاعًا حَتَّى

## يُغْنِينُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِمٌ

یبال تک کہ اللہ تعالیٰ ان کوایے فضل سے غنی کروے (پھر نکاح کرلیں)

|   | عِبَادِكُهُ الْبِ غلام                                             |       | مِن ہے                        | الضرلعيان اور نيك |              | مِنْكُفِ الْبِي مِن اللهِ |                 | الْآيَاني بيوه عورتين |                      | وُ أَنْ يَعُوا اور تم نكاح كرو |         |  |
|---|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|---------|--|
|   | وَ اللَّهُ أورالله                                                 | شل ہے | ) فَضُلِهِ السِي <sup>ف</sup> | اللهُ الله   حِنْ | غی کردیگا    | يُغْنِهِمُ أَبْير         | فُقَراءً تنكدست | أأكروه بهول           | اِن يَكُونُوا        | بِكُنْدُ ادرا بِي كنيزين       | وَإِمَا |  |
| 1 | ركا لمالكان                                                        | پاتے  | يُعِدُّونَ نهيں               | لوگ جو لک         | لَّذِيْنَ وه | په بچ ریس                 | تغفيف اور جاسي  | ا وُلْيَكُنَّةً       | لِيُحَدُّ عَلَم والا | ةٌ وسعت والا   عَ              | والسة   |  |
|   | حَتَّى يَهِا فِكَ كَم اللَّهِ اللهِ اللهِ الله الله الله الله الله |       |                               |                   |              |                           |                 |                       |                      |                                |         |  |

تفیروتشری: گذشته آیات میں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو متعددا حکام حیا۔ عفت اور عصمت کی حفاظت کے لئے دیئے گئے تھے۔ اسی سلسلہ میں مزیدا حکام اس آیت میں دیئے جاتے ہیں۔ چونکہ بے نکاح اور مجر در ہنے میں عفت وعصمت کو برا خطرہ ہے اس لئے یہاں بیتکم دیا جاتا ہے کہ جن کا نکاح نہیں ہوایا ہوکر بیوہ یا ریڈوے ہو گئے تو موقع مناسب ملنے پران کا نکاح کردیا جائے۔

حدیث میں بھی نکاح کی بڑی نصیات اور ترغیب آئی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجبہ کوخطاب
فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ''کداے علی تین کاموں میں دیر نہ
کرو۔ نماز فرض کا جب وقت آجائے۔ جنازہ جب موجود ہو۔
اور رانڈ عورت جب اس کا کفول جائے۔'' ایک دوسری حدیث
میں ارشاد ہے۔''کہ جومیری فطرت چاہے وہ میری سنت اختیار
کرے اور میری سنت نکاح ہے۔'' ایک اور حدیث میں ارشاد
ہے۔''کہ جس کے پاس نکاح کے لئے مال ہواور وہ نکاح نہ

کرے تو ہم میں سے نہیں ہے۔'ایک اور صحیح حدیث میں ارشاد ہے۔''لوگوالی عور توں سے نکاح کروجن میں کثیر النسل ہونے کی قابلیت ہواورنسل بڑھاؤ کیونکہ میں تمہاری کثرت سے گذشتہ امتوں پر فخر کروں گا''

اب ذراغور سیجے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائیں کہ نسل بڑھاؤ تا کہ امت مسلمہ کی کثرت سے گذشتہ امتوں پرفخر کاموقع حاصل ہواورامتی یہود ونصار کی کے مشورہ اور حکم پریہ ہیں کہ ملک اور قوم میں منصوبہ بندی کا پر چار کروتا کہ بیج کم پیدا ہوں گے تو کھانے والے کم ہوں گے اور اناج کی اس طرح فراوانی ہوگی اور ملک کور تی حاصل ہوگی۔لاحول ولا تو قالا باللہ۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہائے گروہ جوانان! تم میں سے جس میں نکاح کی طاقت ہووہ نکاح کرے کیونکہ نکاح سے حرام نظر کی بندش اور شرمگاہ کی حفاظت بخوبی ہوجاتی ہے۔

ایک اور حدیث میں ارشاد ہے۔ جبتم سے وہ حض جس کے دین اور خلق کوتم پہند کرتے ہونکاح کی درخواست کرے تو نکاح کردو ورنہ زمین پر بڑا فتنہ ونساد ہوگا۔ ہہر حال قرآن و حدیث دونوں میں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے۔ ہمارے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ ۔ امام مالک اور اکثر علماء کے نزد کیک نکاح سنتِ مؤکدہ اور قریب بوجوب ہے لیکن قدرت اور طاقت شرط ہونے کا اور اگر مغلوب الشہوت ہوکر زنا وغیرہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتو واجب ہے۔

تویباں آیت میں جو بھی بے نکاح ہوں خواہ مردخواہ عورت اورخواہ ابھی نکاح نہ ہوا ہویا بیوی کی وفات یا طلاق سے اب تجرد ہوگیا ہو۔ اور حقوق زوجیت ادا کرنے کے لائق ہوں تو ہدایت ہے کہتم ان کا نکاح کردیا کرو۔

گذشت زمانہ میں غلام اور لونڈ یوں کا دستور تھا اس لئے آگے ان کے لئے بھی ہدایت ہے کہ تمہارے غلام اور لونڈ یوں میں جو نکاح کے لائق ہوں یعنی حقوق زوجیت کوادا کر سکے اس کا بھی نکاح کردیا کرو۔ بعض لوگ نکاح میں اس لئے پس و پیش کیا کرتے ہیں کہ ان کا نکاح ہوجانے کے بعد بیوی بچوں کابار کیے اسٹے گا؟ جیسے منصوبہ بندی والے کہتے ہیں کہ بچے زیادہ ہوگئے اور آبادی بڑھ گئ تو کھانے کو کہاں سے آگے گا؟ آئیس بتلایا جاتا اور آبادی بڑھ گئ تو کھانے کو کہاں سے آگے گا؟ آئیس بتلایا جاتا ہم کہاری اور بیوی بچوں کی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مگر اس کو تو وہ بچ کہ ایسے موہوم خطرات سے نکاح سے مت رکو۔ روزی مہماری اور بیوی بچوں کی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مگر اس کو تو وہ بچ جانے گا اور اس پر یقین کرے گا جس کا سچا ایمان خدا کی ذات جانے گا اور اس پر بھو۔ کیا معلوم کہ خدا جا ہے تو ان بیوی بچوں اور اس کی کتاب پر ہو۔ کیا معلوم کہ خدا جا ہے تو ان بیوی بچوں بہتی کی قسمت سے تمہارے رزق میں کشائش کردے۔ تو نہ مجرد رہنا غنا کا موجب ہے اور نہ نکاح کرنا فقر وافلاس لا تا ہے۔ یہ بی کی قسمت سے تمہارے رزق میں کشائش کردے۔ تو نہ مجرد بیا تیں حق تعالی کی مشیت پر ہیں۔ الغرض روزی کی تنگی یا وسعت بیا تیں حق تعالی کی مشیت پر ہیں۔ الغرض روزی کی تنگی یا وسعت

نکاح یا تجرد پرموتوف نہیں پھر پیخیال نگائی ہے کیوں مانع ہو۔ اس کئے صاف ارساد ہوا کہ اگر ہے تکاح مفلس ہوگل ہے تو خدا تعالیٰ اگر جاہے گا ان کواینے فضل سے غنی کردے گا۔اللہ تھالی وسعت والاہے جس کو جائے غنی کردے اور سب کا حال خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جس کوغنا کا اہل جانے غنی کردے اور جس کو فقر کا اہل جانے فقیر کردے۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ جن کو فی الحالِ اتنابھی مقدور نہیں کہ سی عورت کو نکاح میں لاسکیں تو جب تک خداتعالی مقدور دے، چاہیے کہاہے نفس کو قابو میں رکھیں اورعفیف رہنے کی کوشش کریں۔ کچھ بعید نہیں کہ اس ضبط نفس اورعفیف رہنے کی برکت سے حق تعالی ان کوغی کردے اور نکاح کے مواقع مہیا فرمادے۔ گویا ایسے مرداور عورتوں کو کہ جن کے نکاح کی صورت بن ہی نہ بڑے ہدایت فرمائی گئی کہ اپنی یاک دامنی کوضائع نہ کریں۔کوشش کے ساتھ عفت کو برقرار رکھیں جب تك كماللدتعالى اين فضل عيموانع كودوركرك كام يورا نه كرد \_ يعنى اگر بالفعل تكاح كى كوئى صورت مودار نہيں موتى تو بیرندیقین کرلینا کہ بھی نکاح ہوہی ندسکے گا۔اس لئے حرام کی نیت نه کرنا۔ الله تعالی چاہیں گے تو موانع دور کردیں گے اور ایے فضل سے کام پورا کردیں گے۔

علماء نے کھا ہے کہ اس آیت کا پیہ مطلب نہیں ہے کہ جس کا جسی نکاح ہوجائے گا اللہ اس کوغنی اور مالدار بنادے گا بلکہ مدعا یہ ہے کہ جب دوسرے حالات موافق میسر ہوں تو محض فقر وافلاس کو مانع نکاح قرار نہ دو۔اس میں لڑکی والوں کے لئے بھی ہدایت ہے کہ نیک اور شریف آ دمی اگران کے ہاں پیغام دے تو محض اس کی غربت دیکھ کرا نکار نہ کردیں۔لڑکے والوں کو بھی تلقین ہے کہ کسی بالغ نوجوان کو محض اس لئے نہ بٹھا رکھیں کہ ابھی زیادہ کمائی نہیں بالغ نوجوان کو محانوں کو بھی نیادہ کمائی نہیں کررہا ہے۔اور نوجوانوں کو بھی نصیحت ہے کہ زیادہ کمائی نہیں کررہا ہے۔اور نوجوانوں کو بھی نصیحت ہے کہ زیادہ غنا اور مالداری

معاشیات بھی اسی خالق اکبررب العالمین کی مقیقت کے تابع ہے اوررز ق اورروزی کی قسیم اسی رزاق کے دست قدرت کی ہے۔

تو خلاصہ اور حاصل اس آیت کا بیہ ہے کہ اسلام میں مورتو لا اور مردول کے بن بیا ہے بیٹے رہنے کا طریقہ ناپند بیدہ قرار دیا گیا اور حم دیا گیا کہ غیر شادی شدہ لوگوں کے نکاح کئے جا کیں،

حتی کہ غلاموں اور باندیوں کو جن کا وجود اب دنیا میں قریب قریب قریب مفقود ہے۔ ان کو بھی بن بیا ہاندر کھا جائے۔ اور فقر وغنا کو،

قریب مفقود ہے۔ ان کو بھی بن بیا ہاندر کھا جائے۔ اور فقر وغنا کو،

قریب مفقود ہے۔ ان کو بھی بن بیا ہاندر کھا جائے۔ اور فقر وغنا کو،

قریب مفقود ہے۔ ان کو بھی بن بیا ہاندر کھا جائے۔ اور فقر وغنا کو،

قریب مفقود ہے۔ ان کو بھی بن بیا ہی اور احکام و ہدایات عفت اور عصمت کی حفاظت کے لئے جہاں اور احکام و ہدایات گذشتہ آیات میں دیئے گئے ہیں وہیں نکاح کی بھی ترغیب،

تعلیم اور تلقین فرمائی گئی ہے۔ معاشرہ میں حیا اور عفت پیدا تعلیم اور تلقین فرمائی گئی ہے۔ معاشرہ میں حیا اور عفت پیدا بعض احکام اگلی آیات میں بیان فرمائے گئے ہیں جن کا بیان بعض احکام اگلی آیات میں بیان فرمائے گئے ہیں جن کا بیان انشاء اللہ آکندہ درس میں ہوگا۔

انشاء اللہ آکندہ درس میں ہوگا۔

کانظار میں اپی شادی کوخواہ نو آہ نے التے رہیں۔ تھوڑی آ مدنی کھی ہوتو اللہ کے بھروسے پر نکاح شادی کرلینا چاہئے۔ مستقبل میں کس کے لئے کیا لکھا ہے اسے کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ برے حالات اچھے حالات بھی میں تبدیل ہو سکتے ہیں اورا چھے حالات بھی برموقو ف برے حالات میں بدل سکتے ہیں۔ یہ سب مشیت الہی پرموقو ف ہے۔ وہ جسے چاہئی کرسکتا ہے۔ خوشحالی سے نواز سکتا ہے۔ اس کے ہاں کوئی تنگی اور کی تو ہے نہیں۔ گراب اس وقت ہماری کم فہنی کے ہاں کوئی تنگی اور کی تو ہے نہیں۔ گراب اس وقت ہماری کم فہنی نے مسائل معاش کور بو بیت الہی کے عام قانون سے عملاً خارج سمجھ رکھا ہے۔ اس لئے ضبط تو لید اور منصوبہ بندی اور اولا دنہ پیدا ہونے اور آ بادی نہ بڑھانے کی مہمل سکیمیں بروے کارلائی جارہی ہیں اور ملک سے فقر وافلاس کو دور کرنے اور غنا حاصل ہونے کا فرارسی موربی ہیں۔ قران پاک نے بارباراس کم نہی کودور کیا ہے ذریعہ بھی جارہی ہیں۔ قران پاک نے بارباراس کم نہی کودور کیا ہے کہ اور اس گراہ خیال پر ضرب لگائی ہے اور بار باراعلان کیا ہے کہ جسمانیات و روحانیات کے سارے دوسرے مسائل کی طرح

#### دعا فيجئ

حق تعالی ہم کو دین کی سمجھ اور قران یاک کے احکامات پر ایمان ویقین کامل نصیب

فرمائیں، قرآن کریم نے جن باتوں کو پہندیدہ قرار دیا ہے وہ ہمیں بھی محبوب ہوں اور جن امورکونا جائز قرار دیا ہے وہ مبغوض ہوں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں شریعتِ مطہرہ کے موافق اپنی زندگی گزار نے کی توفیق عطا فرمائیں اور خلاف شرع باتوں کو اپنانے سے کامل گریز نصیب فرمائیں۔
یا اللہ اس ملک سے جوغیر شرع قوانین رائے ہیں ان کے یکسر ملنے اور قرآن کے احکام نافذ ہونے کی صورت غیب سے ظاہر فرماوے۔ آمین۔
و النجر کہ تحویٰ آن الحکم کی گیا ہوئی ان کے کیس العلیہ بین کے والنجر کہ تحویٰ آن الحکم کی اللہ کی سے العالم کی کے اللہ کی کی کی سے کامل کر کے کھونی آن کے احکام کافذ ہونے کی صورت غیب سے ظاہر فرماوے۔ آمین۔

besturd

نے تہارے پاس کھلے کھلے احکام جیسے میں اور جولوگتم ہے پہلے ہوگذرے ہیں اُن کی بعض حکایات بھی اور خدا ہے ڈرنے والوں کیلیے نھیسے کی ہاتس (جیسجی میں) خنزا بهتري صِنْ ہے | مَالِ اللَّهِ اللَّهُ مَالُ | الَّذِي اللَّهُ عَمَاسِ خِتْهِينُ دِيا | وَكَانَكُمْ هُوَا اورتم نه مجبور کرو | فَتَدَلِينَكُوْ ابْنِ کُنیزیں | عَلَى الْبِعَنَاءِ بِدَكارِی بِر تَعَصُّناً بِاللامن ربنا لِتَبْتَغُواْ مَا كُمِّ عاصل كراو عَرْضَ سامان يُكْرِهُ فَقُنَّ أَنْهِي مِجور كركًا ۗ فَأَنَّ تَوْمِيثُكَ اِکْوَاهِهِرَ ان کے مجبوری الله الله عن بعد اُنْزُلْنَا ہم نے نازل کے وَ مَثَلًا اور مثاليں مبيكينت واضح النتياحكام النَّكُةُ تهاري طرف مِنْ تَلِكُمْ مَ بِيلِهِ | وَمَوْعِظَةً اورهيحت | لِلْمُتَقِيْنَ بِهِيز كارول كيك

اب آگاس آیت میں غلام و باندیوں سے مکا تبت کا تھم بیان فرمایا جاتا ہے اور زمانۂ جاہلیت کی فتیج رسم جو بدکاری کی لونڈیوں میں پائی جاتی تھی اس کی ممانعت فرمائی جاتی ہے۔ پہلے حکم غلام یا باندیوں کے متعلق مکا تبت کا دیا جاتا ہے۔ مکا تبت کے لفظی معنی ہیں کھا پڑھی کے مگر اصلاح شریعت میں بیلفظ غلام اور آقا کے درمیان ایک معاہدہ کا نام ہے جس میں غلام آقا سے بیہ کے کہ میں کما کر اتنامال تجھے دے دوں گا تو آزاد ہوجاؤں گا اور مالک اسے منظور کرلے۔ اور بیہ مکا تب اگر چہ ابھی غلام رہے گالیکن کمائی۔ پیشہ یا تجارت وغیرہ کے باب میں خودمختار تفییر وتشریح ۔ اس رکوع کے شروع سے برابر ان احکام و ہدایات کاسلسلہ چل رہاہے جن کامقصدیہ ہے کہ معاشرہ میں سرے سے برائی، بے حیائی، بدکاری وغیرہ پیدائی نہ ہوں اور معاشرتی و تحد فی طور طریقوں کی پوری طرح اصلاح ہوکر شرم وحیا۔ عفت و پاکدامنی والے اخلاق رونما ہوں۔ بدا حکامات وہدایات ان آیات پر یہاں ختم ہورہ ہیں۔ گذشتہ آیات میں نکاح کی تلقین فرمائی گئ محقی اور ہدایت دی گئی تھی کہ نہ صرف آزاد بلکہ جولونڈی اور غلام بھی اس لائق ہوں کہ حقوق زوجیت اوا کر سکیں تو ان کا بھی نکاح کردیا کروتا کہ بدکاری و بے حیائی سے وہ بھی دورر ہیں۔

موتو بے شک اس کوآ زادی کا موقع دینا جائے علی کیدہ آزاد ہوکرایی فلاح کے میدان میں ترتی کرسکے اور کہیں لکا کرنا چاہے تو باختیار خود نکاح کرلے اور عفت و یا کدامنی کی زندگی بسر کرے۔آ گے دولت مندمسلمانوں کو تھم دیا جاتاہے کہ ایسے باندى اورغلام كى المداد كروخواه زكوة سے ياعام صدقات وخيرات سے تا کہ وہ جلدی آزادی حاصل کرسکیس اور اگر مالک و آ قاخود كتابت كاكوئي حصد معاف كروئة ديجي بزى امدادب عرب میں جاہلیت کے بدر ین رسوم میں سے ایک رسم بی بھی تھی کہ وہ اپنی لونڈیوں کوزیا کاری کے لئے مجبور کرتے تھے تا کہوہ رقم حاصل کر کے اینے مالکوں کودیں۔اسلام نے آ کر صرف تکا ح كے معروف طریقه کو جائز قرار دیا اور باقی تمام صورتیں زنامیں شار موكرجرم موكنين عبدالله بن أبي رئيس المنافقين جس كوآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اہل مدیندا پنا باوشاہ بنانا طے کر چکے تھے اس کے پاس کی لونڈیاں تھیں جن سے بدکاری کراکر روییه حاصل کرتا تھا ان میں سے بعض مسلمان ہو گئیں تواس فعل شنیع ہے انکار کیا۔عبداللہ بن أبی نے ان برتشدد کیا۔انہوں نے جا کرحضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عندسے شکایت کی انہوں نے معاملہ حضور صلی الله علیه وسلم تک پہنچایا اور سرکار رسالت ماب صلی الله علیه وسلم نے تھم دے دیا کہ لونڈی اس طالم ے قصہ سے تکال لی جائے۔ یہی زمانہ تھا کہ جب بارگاہ خداوندی سے بیآیت نازل ہوئی جس میں لونڈ یوں کوزنا کرانے برمجوركرنے كى ممانعت فرمائي كئي۔اس طرح نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے قرآن کی اس آیت کے مشاء کے مطابق بدکاری کی ان تمام صورتول كوندبها ناجائز اورقانو نأممنوع قرار دي ديا\_ شروع سورت ہے تمام احکامات کو تفصیل واربیان کردینے

کے بعد فرمان ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے یاک کلام قران کریم کی سے

ہوجائے گا۔ پھرا گرشرط پوری ہوگئ تو غلام آ زاد ہوجائے گا۔ نہ پوری ہو سکنے کی حالت میں غلام یا تو خود ہی مکا تبت کو فنخ کرالے ورنہ قاضی یا حاکم فنخ کرادےگا۔

اسلام میں غلاموں کی آزادی کے لئے جوصورتیں رکھی گئی ہیں بدمکا تبت ان میں سے ایک اہم صورت ہے۔ بدمعامدہ ہوجانے کے بعد آقا کو بیحی نہیں رہتا کے غلام کی آزادی میں بے جار کا وٹیس ڈالے۔ مدت مقررہ کے اندر جب بھی غلام اپنے ذمه کی رقم ادا کردے گاوہ آزاد ہوجائے گا۔حضرت عمرضی اللہ تعالی عند کے زمانہ کا واقعہ ہے کہ ایک غلام نے اپنی مالکہ سے مكاتبت كى اور مدت مقررہ سے يہلے ہى مال كتابت جمع كرك ما لکدے یاس لے گیا۔ مالکدنے کہا کدیس کیمشت رقم نداول گی بلکه سال بسال اور ماه بما وقسطوں کی شکل میں لوں گی۔غلام نے حفرت عمرضی الله تعالی عند سے شکایت کی۔ آپ نے فر مایا کہ رقم بیت المال میں داخل کردے اور جاتو آ زاد ہے۔ پھر مالکہ کو کہلا بھیجا کہ تیری رقم یہاں جمع ہو چکی ہے۔اب تو جا ہے مکمشت لے لے ورندہم تخفے سال بسال اور ماہ بماہ دیتے رہیں گے۔ سجان الله! میر تقی اسلامی حکومت۔ اس زمانه میں غلام اور باندیوں کا وجود دنیا کے اکثر ملکوں میں نہیں۔ قدیم زمانہ میں جب اسلام آیا تو عرب اور بیرون عرب سب جگه غلام و کنیز بكثرت بائ جاتے تھے۔ اسلام نے غلاموں كى آزادى كى تلقین وترغیب دی جس کی ایک صورت مکا تبت ہے جس کا ذکر یہاں آیت میں فرمایا جاتا ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ کسی کا غلام یا باندى مكاتبت كے ذریعہ آزادی چاہے تومالک و آقاكو بيمعامله قبول کرلینا جاہئے جبکہ وہ میسمجھے کہ واقعی اس غلام یا لونڈی کے حق میں آزادی بہتر ہوگی۔قیدغلامی سے چھوٹ کر چوری یا بدكارى يا اورطرح كى بدمعاشيال كرتانه پھرے گا اگريداطمينان ۷\_ ساتوان تھم غیر شادی شدہ مردوں اور عورتوں کو نکاح

تعلق۔ ۸- آٹھواں حکم صبر اور ضبطِ نفس کا جن کو فی الحال اسبالیل نكاح ميسر نه ہو۔

9 \_ نوال تھم غلاموں اور باندیوں کوم کا تب بنانے کے متعلق \_ ۱۰۔ وسوال تھم باندیوں کوزنا پر مجبور کرنے کی ممانعت کے متعلق۔ ان کے خاتمہ پرحق تعالی بندوں پر اظہار احسان فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری ہدایت ونصیحت کے لئے بیاحکام نازل کئے تاکہتم گندگیوں اور خبائث سے پاک رہواور تمہارے ول منوراورروشن موجائيس اورتم عفيف اورياك دامن بن جاؤاور دین ودینا کی فلاح کے ستحق بن جاؤ۔غور کیجئے کہ خاتمہا حکام پر اس سے زیادہ مؤثر تنبیہ کے الفاظ اور کیا ہو سکتے ہیں کہ اگرتم ان کے خلاف چلو گے تو اس کے معنی سے بیں کہتم ان قوموں کا سا انجام دیکھنا جاہتے ہوجن کےعبرتناک واقعات قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں اور جن کواحکام اللی سے مندموڑنے اور برے کاموں میں تھینے رہنے کی کیسی سزائیں ملیں کہ نہ نور ہدایت میسر موا، ندراہ بدایت نصیب موئی۔آ گے اس نور بدایت کا ذکر ہے جس كابيان انشاء الله اللي آيات ميس أئنده درس ميس موكار

واضح اورروش آیات تمهارے سامنے بیان فرمادیں۔خداسے ڈر کرسیدھی راہ اختیار کرنے والوں کوجس طرح تعلیم دی جاتی ہے وہ تو ہم نے دے دی ہے۔اب اگرتم اس تعلیم کےخلاف چلو گے تو اس کے معنی بیہ ہیں کہتم ان قوموں کا سا انجام دیکھنا چاہتے ہوجن کی عبرتناک مثالیں اس قرآن میں ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں۔

اس سورة میں بہال تک نفس کورذاکل اور خیاشت سے یاک لرنے اور یاک رکھنے کے دی خاص احکام بیان فرمائے گئے۔ ا- پہلاتھم حدِ زنائے متعلق۔

۲\_ دوسراتکم نکاح زانی وزانیه کے متعلق۔

۳۔تیسراحکم حدِ قذف یعنی کسی برزنا کی تہمت بغیر ثبوت کے لگانے کی سز اکے متعلق۔

سے چوتھا تھم لعان لیعنی اپنی بیوی پرزنا کی تہمت لگانے کے

۵ - یانچوان حکم استیذ ان یعنی کسی کے گھر میں بغیراطلاع اور بغیراجازت داخل ہونے کی ممانعت کے متعلق۔

٢- چسانكم مردول اورعورتول كواين نگاه اورشرمگاه كى حفاظت کے متعلق۔

حق تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھاور فہم عطا فرمائیں۔اوراس ملک اور قوم اور تمام امت مسلمہ کو اتباع قر آن کی دولت عطا فرمائیں۔ یااللہ! جیسا آپ نے اپنے کرم سے ابتداء میں مسلمانوں کونور ہدایت سے نوازااب بھی امت مسلمہ کونور ہدایت سے نواز دے۔ اورامت مسلمہ گوراً و ہدایت پر چلنا نصیب فر مادے اور ان میں حیاء شرم ، پا کدامنی عفت وغصمت کے اخلاق رونما فرمادے۔ یااللہ! اپنا وہ خوف وخشیت ہم کوعطا فرمادے کہ جوہم آپ کے فرمانبردار بندے بن جائیں۔ آپ کے قرآن پاک کے متبع ہوجائیں اورآ پ کے نبی الرحمة کے میکے اور سے امتی ہوجائیں۔آمین۔

وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْحُدُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

الله تعالی نور (ہدایت) دینے والا ہے آسانوں کا اورز مین کا۔اس کے تُور (ہدایت) کی حالت عجیبہالی ہے جیسے ایک طاق ہے اس میں ایک حراغ ہے۔وو حراغ ایک قندیل میں کیلیا

ووقدیل ایبا (صاف شفاف) ہے جیسے ایک چمکدارستارہ ہو۔ وہ چراغ ایک نہایت مفید درخت (کے تیل) ہے روثن کیا جاتا ہے کہ وہ زینون ہے جونہ پورب زُخ ہے اور نہ پچٹم زُخ ہے

س کا تیل اگراس کوآگے بھی نہ چھوے تا ہم ایسامعلوم ہوتا ہے کہ خود بخو د بخ

وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلتَّأْسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَكَىءٍ عَلِيْهُ ﴿

اوراللد تعالی لوگوں (کی ہدایت) کیلئے (بیہ) مثالیں بیان فرما تا ہے۔اوراللد تعالی ہر چیز کوخوب جاننے والا ہے

| التكلموك آسانوں | وَالْأَكْرُضِ اورزِين | مَثَكُ مثال | نُونبر اسكانور | كَيْشْكُوقِ جِيهِ الكِيطاق | وَيُهَاس مِن أَمَّلُهُ اللهِ النَّوْرُ تُور كُوْكُ دُرِيُّ أيك ستاره چىكدار الزُّجَاجَةُ وه شيشه كَالَقُا مُوياوه مِصْبَاحُ الله جِراعُ | الْمُصْبَاحُ جِراعُ | فِي زُجَّاجَةِ الكِ شيشه مِن یُوَقَدُّ روٹن کیاجاتا ہے | مِنْ ہے | شُجَدُوّ ورحت | مُبارِکَةِ مبارک | زُینُوْنَۃِ زینوں | کا شُرْقِیَاۃِ نہشرق کا | وَلَا غَرْبِیَاتِے اور نہ مغرب کا يكادُ قريب ب ا زَيْتُهُا اس كاتبل ا يُضِينَءُ روثن موجائ ا وكؤ خواه الدَيْنَسُسْدُهُ اس نتجموع ا ذَارٌ آك ا فُورْعَكِل فَوْر روثن يروثن بَهُ ْدِی اللّٰهُ رہنمانی کرتا ہےاللہ | لِنُوْلِہ ۹ بینوری طرف | حَنْ یَشَکّا ﴿ وَهِ صِم كُوجِا بِتا ہے | وَیَضْرِبُ اور بیان کرتا ہے | اللّٰهُ اللّٰہ | الْاَهْمَاٰلُ مثالیں لِلتَّأْسِ لُوكُون كِيلِيَّ | وَاللَّهُ أُوراللَّه | بِكُلِّ شَكَّى وِ هِرْ شَكُو | عَلِيْهُ عِانْ والا

اس آیت میں اور اس میں بھی ایک حصونا سا جملہ اللہ نو د السموات والاد ض بزاد قیل ہےاوراس پرعلائے مفسرین نے بوی طویل فلسفیانه تقریرین اور عالمانهٔ تحریرین سیردقلم فرمائی ہیں۔ نور سے یہاں کیا مراد ہے؟ اس کی حقیقت و کیفیت کیا ہے؟ اور اس مثال میں مشکوۃ لینی طاق اور جراغ اور قند مل سے کون اور مسطرح مراد ہے؟ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسيرمين يورى ايك كتاب مشكلوة الانوارك نام سياصي سياس میں امام صاحب نے ثابت کیاہے کہ اللہ تعالی هیقنة آسانوں اور زمین کا نور ہے اور اس پر اس لفظ کا اطلاق تقیقتہ ہے نہ کہ محاز آ جبكه بعض مفسرين اورعلائے اسلام نے بدتصریح كى ہے كه نوركا

تفسیر وتشریخ: ۔ گذشتہ پورے رکوع میں معاشرہ کو بخش باتوں | آیت ہے ایک مثال دے کربیان فرمائی جاتی ہے۔ سے یاک صاف رکھنے اور بدکاری و بے حیائی کی باتوں سے نچنے کے احکامات وہدایات و بے کر گذشتہ آیت میں فرمایا گیا تھا کہ انسان کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے بہت صاف اور روش احکام نازل کئے ہیں۔ان میں انسان کے لئے نصیحت ہی تقیحت ہےاور ہدایت ہی ہدایت ہے۔اس کے بعد بھی اگر کوئی ان احکام برغمل نہ کریے تو اس کا نتیجہ اس کے حق میں براہوگا اور اس بات کوچیلی قوموں کا ذکر فر ما کر واضح کر دیا گیا تھا کہان کو احکام اللی سے مندموڑنے اور برے کاموں میں تھنے رہنے گی کیسی سزائیں ملیں۔ باقی نور ہدایت ہے تواللہ ہی کے قبضہ میں وہی جس کو حیابتا ہے عطا فرما تا ہے۔ اسی مضمون کی تائید اس

۱۸-۵۰ و عمورة النور ياره-۱۸ اطلاق خدا تعالی بر هیقنه نهیں موسکتا بلکه مجازا موتا ہے۔ شخ | یعنی نداس کی شرقی جانب میں کسی درخت یا بہار اغیرہ کی آ ڑے کہ جودن کے اول حصہ میں اس پر دھوپ نہ پڑے اور اللہ کی جانب غربی میں کوئی آٹر ہے کہ دن کے آخری حصہ میں اس پی وھوپ نہ بڑے بلکہ کھلے میدان میں ہے جہاں تمام دن دھوپ رہتی ہے۔ واضح رہے کہ ایسے درخت کا روغن بہت لطیف اور صاف اور روش ہوتا ہے۔غرض اس کا تیل اس قدر صاف اور چمکدار ہے کہ بدول آگ دکھلائے ہی معلوم ہوتا ہے کہ خود بخو دروش موجائے گااور جباس میں آ گ لگ گئ تب تو نوز على نور ہے۔ قديم زمانه ميں زيادہ سے زيادہ روشني روغن زيتون کے چراغوں سے حاصل کی جاتی تھی اس لئے مثال میں اس کا ذکر فرمایا گیا۔تو یہاں جومثال دی گئی اس طرح مومن کے قلب میں جب اللدتعالى نور مدايت والتابي تولحد بالحداس كوقبول حق ك لئے انشراح قلب برھتا جاتا ہے اور ہروقت احکام الہيد رعمل كرنے كے لئے تيار رہتا ہے۔ غرض نور ہدايت الهيكي بيمثال ہے۔ باقی پیسب کھواللہ تعالیٰ کے قصد میں ہے جس کو جاہے اینے نور مدایت سے منور فرمائے اور وہی بید جانتا ہے کہ کس کو بیہ روشنی ملی حیاہے اور کون اس نعمت کامستحق ہے جو شخص نور حق اور نور ہدایت کا طالب ہی نہ ہواور جواس فکر اور جنبو ہی میں نہ بڑے تو اسے زبردی نوروق دکھانے کی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے اس نعت كالمستحق تووبى بے جے الله جانتا ہے كدوہ اس كا طالب اور مخلص طالب ہے۔اور ہدایت کی جوبیمثال دی گئ اس طرح قرآن میں حق تعالی نے بہت ی مثالیں بیان فرمائی ہیں تا کہ استعداد حق رکھنے والول كوبصيرت وہدايت كى روشنى حاصل ہو\_

بيتوبيان ہوانور ہدايت كااب آ گے الل ہدايت كا حال ذكر فرمايا جاتا ہے جس کابیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ الاسلام حفرت علامه شبيراحم عثاني في لكهاب كه جس طرح الله تعالى كى دوسرى صفات مثلاً سمع بصروغيره كى كوئى كيفيت بيان نبين کی جاسکتی الیک ہی حق تعالی کی صفت نور بھی ہے۔ بعض مفسرین نے تو بہت کچھ لکھ کراخیر میں کہا کہ یہ پوری آیت ایسی دقیق ہے کعقل بشری کماحقاس کی تفسیر سجھنے سے قاصر ہے۔ بہر حال اس آيت كااردوتر جمه جويهال اختياركيا كيابوه حضرت حكيم الامة مولانا تفانوی رحته الله علیه کالکھا ہوا ہے اور حضرت ہی کی فرمائی موئی تفسیر کو یہاں اختیار کیا گیا ہے جوجمہور اہل کلام کے مطابق ہےجن کے زدیک نور سے مرادیہاں نور ہدایت ہے یعنی الله کی ہدایت ظاہر ومظہر ہونے میں صاف شفاف چراغ کی روشنی کی طرح ہے۔ یعنی حقائق کاعلم اور راہ راست کی ہدایت کا نور اور روشن اگرال عتی ہے تواس یاک ذات سے ل عتی ہے اور اس کے برعس اس سے فیض حاصل کئے بغیر جہل ،ظلمت، تاریکی اور نیتجناً صلالت وممرابی کے سوااور کچھ ممکن نہیں۔ چونکہ گذشتہ آیت میں یہ بتلایا گیاتھا کہ حق تعالی نے اس قرآن میں سب کچھیسے تیں اور احکام اور ہدایات کی تلقین فرمادی ہے تاکہ ہدایت کے حاصل كرنے والے اس سے نفیحت وعبرت حاصل كريں۔ابآ گے اس آیت میں بتلایا جاتا ہے کہ مونین ومہتدین کونورالی سے ہدایت وعرفان کا جو حصدماتا ہےاس کی مثال ایس مجھو گویا مومن متقی کاجسم ایک طاق کی طرح ہے جس کے اندرستارہ کی طرح چكدارشيشه كاقنديل ركها مواوراس قنديل ميس معرفت ومدايت كا چراغ روش ہے اور بیروشی ایسے صاف وشفاف اور لطیف تیل سے حاصل موربی ہے جو ایک نہایت ہی مبارک درخت یعنی زيتون سے نكل كرآيا ہے اور زيتون بھى وہ جوندشرقى موندغربي

دعا سيجيئ الله! نور مدايت كي روشني اگرل سكتي ہے تو آپ ہي كي عطام السيل سكتي ہے۔ اور جس كوآپ بيروشني عطان فرما كيس توجهل ظلمت، تاریکی، صلالت اور گراہی کے سوااے کیا نصیب ہوسکتا ہے۔ یاللہ! اپنے نور ہدایت سے ہم میں سے سی کوتازیت محروم نہ فرمائے۔ یااللہ! قبول ح کی صلاحیت وقعت ہے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین۔ والخور دعو نا آن الحدث یلاورت العلمان

#### M44

# فِي بُيُوتٍ آذِنَ اللَّهُ آنَ تُرْفَعُ وَيُنْ كُرَ فِيهَا النَّهُ لَا يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُنُ وِ وَالْاصَالِ ﴿ فِيهَا النَّهُ لَا يَسِيِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُنُ وَ وَالْاصَالِ ﴿ فِيهَا إِنَّا لَا مُعْلِكُ ۗ فِيهَا إِلَا مُعَالِ ﴿ فِيهَا إِلَّا اللَّهُ مِنْ إِلَّا لَا مُعْلَى اللَّهُ مِنْ إِلَّا لَا مُعْلَى اللَّهُ مِنْ إِلَّا اللَّهُ مِنْ إِلَّا اللَّهُ مِنْ إِلَّا اللَّهُ مِنْ إِلَّا اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ أَنْ تُوفِعُ وَلَا لَهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّا إِلَيْ اللَّهُ مِنْ إِلَيْكُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ أَنْ فَعَلَّ إِلَيْ فِي إِلَيْكُ مِنْ إِلَيْكُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ وَقُولُوا لَا مُعْلَى إِلَّهُ مِنْ إِنْ إِلَّهُ مِنْ إِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ أَنْ فِي مُنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مُ

وہ ایسے گھروں میں (عبادت کرتے) ہیں جن کی نسبت اللہ نے تھم دیا ہے کہ ان کا اونب کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے ۔ اُن میں ایسے لوگ صبح وشام اللہ کی پاک بران کرتے ہیں ج

### لَا تُلْمِيهِمْ تِعَادَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْقِ وَإِيْتَاءِ التَّكُوةُ لَيْعَافُونَ

جن کواللہ کی یادے اورنماز پڑھنے سے اورز کو ۃ دینے سے نہ خرید غفلت میں ڈالنے پاتی ہے اور نہ فروخت ۔ وہ ایسے دن( کی دارو کیر) سے ڈرتے رہے ہیں

### يَوْمًا تَتَقَلَّبُ وِيْهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿ لِيَجْزِيَّ أُمُّ اللَّهُ ٱحْسَنَ مَاعَمِلُوا وَيَزِيْكَ هُمْ

جس میں بہت ہے دلاور بہت ی تکھیں اُلٹ جادیں گی۔انجام ہیں ہوگا کہ اللہ اُن کوان کے اعمال کا بہت ہی اچھا بدلہ دےگا (لیعنی جنت)اور (علاوہ جزائے ) اُنکو

### مِنْ فَضْلِهُ وَاللَّهُ يَرُزُقُ مُنْ يَثَآهُ بِغَيْرِحِسَابٍ®

اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دیگا اور اللہ تعالی جس کو چاہے بیٹماررز ق دے دیتا ہے۔

(حصہاول)

تفیر وتشری گذشته آیت میں اللہ تعالیٰ کے نور مدایت کی ایک مثال بیان فرمائی گئی ہی جس سے الل ہدایت کو پیجہ لانا مقصود تھا کہ وہ اللہ کا احسان مانیں کہ ای کی قوفق سے ہدایت پائی نیز اس میں اشارہ اس طرف بھی تھا کہ حق تعالیٰ سے نور ہدایت کہاں اور کس جگہ پیاجا تا ہے اور الل ہدایت جواس نور سے حسب استعداد منور ہوتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے اور ان کو کیسا انجام نصیب ہوتا ہے بیان آیات میں بیان فرمایا جا تا ہے کہ اس نور ہدایت کے ظہور کے خاص مقامات فرمایا جا تا ہے کہ اس نور ہدایت کے ظہور کے خاص مقامات محبد یں ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تھم دیا کہ نہیں بنانے اور تعمیر کرنے کے بعد احترام کے ساتھ قائم رکھا جائے اور ان کی پوری طرح خبر گیری کی جد احترام کے ساتھ قائم رکھا جائے اور ان کی پوری طرح خبر گیری کی جائے دیا تا ہوں۔ ان کا اوب کیا جائے کہ غلاظت، گندگی اور کہا دت سے یاک صاف رہیں۔ ان کا اوب کیا جائے کہ غلاظت، گندگی اور کہا دت سے یاک صاف رہیں۔ ان کا اوب کیا

ہتھوڑے سے ضرب کا کام لے لیا جائے۔ان کا بیٹ کال تھا کہ اذان کی آواز ان کے بازاروں میں سناٹا ڈال دیتی تھی۔ فوراً خرید و فروخت کو چھوڑ کر اور دکا نیں بند کرکے مساجد کی طرف چل دیتے۔ ایے ہی حفرات کی شان میں بیآ یات نازل ہوئی ہیں کہ جن کوکوئی دنیاوی تجارت اور کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی یعنی بیہ لوگ آگر چہ بظاہر دنیوی تجارت میں مشغول ہیں کین در حقیقت بیلوگ الیے باہمت اور مردان شجاعت ہیں کہ اصل مقصود ان کا آخرت کی تجارت ہے میاں کو آخرت کی تجارت ہے۔ دنیا کی تجارت ان کو آخرت سے غافل نہیں ہونے دی سے اس کا اصل مقصود دین ہے اور دنیا اس کی تابع ہے۔

توان آیات سے معلوم ہوا کہ عبادت اور تجارت دونوں ایک ساتھ جمع
ہوسکتی ہیں اور دین دنیا کے منافی نہیں ۔ لہذا جن لوگوں کا میڈیال ہے۔ لہ دین
کا کام کرنے سے دنیا سے جاتا رہتا ہے بالکل غلط خیال ہے۔ اللہ اوراس
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت وزراعت اورصنعت وحرفت کوفرض
قرار دیا جس پر دنیا کا دارو مدار ہے۔ جبسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ
کسب حلال فرض ہے۔ تو شریعت نے حلال طریقہ سے ضروریات معاش
کی مخصیل کوفرض قرار دیا البتہ اس کے احکام ہتلائے ہیں اور عقلاً یہ بالکل
ورست ہے۔ دنیا کی کونی حکومت ہے جس میں تجارت وزراعت یاصنعت
ورست ہے۔ دنیا کی کونی حکومت ہے جس میں تجارت وزراعت یاصنعت
میں بھی تجارت وزراعت کے احکام موجود ہیں اور یہ احکام دنیا کی متمدن
اور مہذر سے حکومت کے احکام موجود ہیں اور یہ احکام دنیا کی متمدن
اور مہذر سے حکومت کے احکام سے ہزار درجہ بڑھ کرآ سان ہیں۔ شریعت و کے کہیں نہیں کہا کہ تم دنیا کو بالکل چوڑ دو بلکہ شریعت تو ہے کہی طال
طریقہ سے دنیا کماؤاوراس کے حقوق ادا کر واور کی حالت میں شریعت کے دائرہ سے باہرمت نکلو۔ (معارف اقرآن اد حدے کا دعاری حالت میں شریعت کے دائرہ سے باہرمت نکلو۔ (معارف اقرآن اد حدے کا دعارف)

غرضیکه مومنین وصالحین کی میصفت بیان کی گئی که ان کو تجارت اور نیج وغیره کا مشغله الله کی یادے غافل نہیں کرتا۔
اب پہاں آیات میں چونکه مساجد میں ذکر الله اور ان کے ادب و احترام کا تھم ہوا ہے اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اس سلسله میں ضروری احادیث مساجد کے فضائل و آداب واحکام کے متعلق بیان کردی جائیں جوانشاء الله علیحہ و آئندہ درس میں بیان کی جائیں گ۔

ذات عالی برق ہے اوراس کے سواکوئی حاکم نہیں ہے۔ اس روز دل وہ ہاتیں سمجھ لیس کے جوابھی تک نہ سمجھے تھے اور آ تکھیں وہ بولناک واقعات دیکھیں گی جو بھی نہ دیکھے تھے۔ بیداللہ کے بندے جو اس پر ایمان لاکر اس کی اطاعت اور فر مانبر داری کے اندر دنیا میں زندگی بسر کرتے تھے اس روز اپنے اللہ اس کے اور علاوہ جزا کے حق تعالی اپنے فضل اس تھے کاموں کی جزاد ہے جا کیں گے اور علاوہ جزا کے حق تعالی اپنے فضل سے اور بہت کچھ دے گا۔ اس کے ہاں کی چیز کی کیا کی ہے۔ اگر جنتیوں کو بے صدد حساب عنایت فرمائے تو اس کے ہاں کیا مشکل ہے۔

یہاں آیت میں رجال کا لفظ آیا ہے جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ مساجد میں حاضر ہونا مردوں کیلئے ہے۔ اسلئے جمعہ اور جماعت مردوں ہی پر واجب ہے نہ کہ عورتوں پر حدیث میں عورتوں کی نماز کے لئے گھروں کا افضل ہونا ثابت ہے اسلئے ان کیلئے وہی بجائے مجد کے ہیں۔ ان آیات میں ایک حکم تو مسلمان مردوں کے لئے بیمعلوم ہوا اور جس کو اہل ہدایت کا مضاب تھا گیا کہ وہ بانچوں وقت کی فرض نمازیں اللہ کے گھرینی مساجد میں مار ہوائی عذر کے ایسانہیں کرتے وہ قرآن کی روسے اہل ہدایت ہیں۔ بغیر شرعی عذر کے ایسانہیں کرتے وہ قرآن کی روسے اہل ہدایت ہیں۔ مساجد کا ادب کیا جائے۔ مساجد کے آداب کی پھے تفصیلات جو اصادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمائی گئی ہیں وہ انشاء اصادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمائی گئی ہیں وہ انشاء اسلے درس میں آ ہے۔ کے سامنے آئیں گی۔

تیسراتھ میددیا گیا کہ ان گھروں میں بینی مساجد میں اللہ کاذکراور
اس کی تبیع کی جائے جس سے مرادی خوقتہ فرائض کی ادائیگ ہے۔ اب
طاہر ہے کہ جوفرض نمازیں بغیر کسی شرعی عذر کے مجدوں میں نہیں ادا
کرتے اور گھروں ہی میں نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ وہ اس قرآن تکیم
کے تھم اور منشاء کے سریحاً خلاف کررہے ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے بھی فرض نمازوں کا مجد میں جماعت سے ادا کرنے کی
نہایت تحت تاکید فرمائی ہے اور ایسا نہ کرنے والوں کو سخت تنبیہ کی گئ
ہے۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین کی تو یہ حالت تھی کہ اگر ایک لو ہار
ہموڑ اور افعائے ہوئے کی لوہ پر مارنا چاہتا ہے مگر درمیان میں
اذان کی آ واز کان میں پڑگئ تو فوراً جھوڑے کو ہاتھ سے رکھ کرفوراً خدا
کے گھر کی طرف روانہ ہوجاتے اور بہھی گوارانہ ہوتا کہ اٹھائے ہوئے

ان میں داخل ہوگیا وہ اللہ کا مہمان ہے۔اس کی مہماتی مغفرت ہےاوراس کے لئے تحفہ تکریم و تعظیم ہے۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے کرونیا کی تمام جگہوں میں سب سے پیاری جگداللہ کے نزد یک اس کی مساجد ہیں اور تمام جگہوں میں برزین جگد بازار ہیں۔ (اوراس کی وجہ ظاہر ہے کہ پیدائش عالم کا مقصد بحکم قرآن کریم صرف ذکراللدادراس کی اطاعت ہے۔اس کئے جوجگہیں اس مقصد کوزیادہ ادا کرتی ہیں وہ اللہ کے نزد کی محبوب ترین ہیں اور جن جگہوں میں ذکراللہ کے بجائے غفلت اور طاعت کے بجائے معصیت ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک برترین ہیں۔ مساجد چونکہ ذکراللہ کے لئے بنائی گئی ہیں اس لئے وہ بہترین جگہیں ہیں اور بازار چونکه عموماً غفلت، معاصی، جھوٹ، شوروشغٹ اور جھڑے قصوں کی جگہ ہے اس لئے اللہ کے نزدیک مبغوض ترین ہیں۔اس لئے سنت ہے کہ جب بازار میں داخل ہوتو بیکلمہ پڑھے لا اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حيى لايموت وهو على كل شيء قدير) حضور صلى التدعليه وسلم كاارشاد بي كرجو خض بازار مين داخل مون كودت يكلمه يرهاس ك لئاكيك لاكفؤاب لكصحبات بين اور ایک لاکھ گناہ معاف کئے جاتے ہیں اور ایک لاکھ درجات بلند کئے جاتے ہیں اور اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے۔ بعض صحلبة كرام سيدوايت كياجاتا بكدوه بهى صرف الكلمكوير صفاور اس کا تواب عظیم حاصل کرنے کے لئے ہی بازار جایا کرتے تھے۔ عورتوں کے لئے معجد کی نماز سے افضل گھر کی نماز ہے۔حضور صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے کہ عورتوں کی بہترین مسجد گھر کے اندر کا کونہ ہے۔ حتیٰ کہ خانۂ کعبہ میں بھی عورتوں کے لئے گھر کی نمازحرم شریف کی نماز سے افضل ہے۔ اس لئے سنت ہے کہ اپنے گھر میں کوئی جگہ خاص نماز کے لئے کرلی جائے اوراس کو یاک صاف رکھا جائے اوراس میں خوشبولگائی جائے۔حدیث میں اس جگدے لئے مسجد ہی کا لفظ بولا گیا ہے۔حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها ہے

(حصه دوم)

لفظی ترجمہ ـ وہ (یعنی اہل مدایت) ایسے گھروں میں ہیں جن كى نسبت الله تعالى في محمد يا ب كدان كادب كياجائ اوران میں الله کا نام لیا جائے۔ان میں ایسے لوگ صبح وشام الله کی یا کی بیان کرتے ہیں۔جن کواللہ کی یادے اور نماز برصے سے اورز کو ہ ویے سے نہ خرید غفات میں ڈالنے پاتی ہے اور نہ فروخت۔ وہ اليدن سے ڈرتے رہتے ہیں جن میں بہت سے دل اور بہت ی آ تکھیں الٹ جاویں گی۔انجام میہوگا کہاللہ تعالیٰ ان کوان کے اعمال کا بہت ہی اچھا بدلہ دے گا اور ان کو اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دےگا۔اوراللہ تعالی جس کوچاہے بے شاردے دیتاہے۔" تفسير وتشريج: - ان آيات ہے متعلق بيان گذشته درس ميں ہوچکا ہے جس میں اہل ہدایت کا حال بیان فرماتے ہوئے بتلایا گیا تھا کہوہ ایسے گھروں میں جا کرعبادت کرتے ہیں جن کی نسبت اللہ تعالی نے تھم دیاہے کہان کا دب واحتر ام کیا جائے اوران میں اللہ کا نام لیا جائے۔ یہال مفسرین نے گھروں سے مرادمجدیں لی ہیں جیسا کہ گذشتہ درس میں بیان کیا جاچکا ہے۔تو چونکہ مساجد کا ادب ادران میں ذکراللہ کی تاکیداللہ تعالی نے حکما فرمائی ہاس لئے مفسرین نے یہاں ان آیات کے تحت اجمالاً یا تفصیلاً احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم سے مسجد کے فضائل وضروری آ داب واحکام بھی بیان فرمائے ہیں جو مخضرااس درس میں بیان کئے جاتے ہیں۔ مساجد کے فضائل میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ بیشک زمین میں اللہ کے گھر مساجد ہیں اور اللہ نے ذمہ لیا ے کہاں فخص کا اکرام کرے گا جواس کی زیارت کے لئے ماجد میں آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مساجد کی عظمت درحقیقت خداوند قدوس کی عظمت ہے اس طرح ان کی بے ادبی العیاذ باللہ خداوند کبریا کی بےاد بی ہے۔ ایک حدیث میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ سجدیں بازار ہیں آخرت کے بازاروں میں سے جو خض

U

چیز ہے اور زیب وزینت، گلکاری، رنگارنگ کے نقش ونقوش اور بیل بوٹے اور شے ہے۔ مبجد کی صفائی ضروری اور باعث اجروتو اب ہے لیکن بے حدزینت اور گلکاریاں مکروہ اور مذموم ہے۔

حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند روایت فرماتے ہیں کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی قوم کا کام بگر تا ہے تو وہ اپنی مسجدوں کونشش و نگاراور بیل بولوں سے آ راستہ کرنے لگتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم اپنی مساجد کو مزین کرنے لگو جو کہ نماز میں خل ہواورا پے قرآ نوں کو ایسا آ راستہ کرو جو کہ حضور قلب میں خلل انداز ہوتو سمجھ لوکہ یہ تہماری ہلاکت کا وقت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مساجد کی سجاوٹ اور زیب وزینت یہود و نصار کی کا وستور فرماتے ہیں کہم مساجد کو مزین کرو گے جیسا کہ بہود و نصار کی فرماتے ہیں کہم مساجد کو مزین کرو گے جیسا کہ بہود و نصار کی فرماتے ہیں کہم مساجد کو مزین کرو گے جیسا کہ بہود و نصار کی فرماتے ہیں کہم مساجد کو مزین کرو گے جیسا کہ بہود و نصار کی فرماتے ہیں کہم

ساجدورین روح بینا کہ بودوسان کان کروہات سے نہ وروسان کے ان کروہات سے نہ وغیرہ رائت اور قب معراح وغیرہ رائت اور قب معراح وغیرہ رائت اور قب معراح حمال وغیرہ رائت اور قب معراح حمال ووئی روشی وغیرہ سے تماشہ گاہ بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی جمال وین کی سمجھ عطا فرما ئیں۔ معجد میں لوبان، عود وغیرہ کی دسور نہا۔ اگر کی بتیاں جلانا سنت ہاور صحابہ کرام کا بمیشہ یہ دستور رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی معجدوں دستور رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی معجدوں اور شوروشغب سے پاک رکھواوران کو اپنی خرید فروخت اور شوروشغب سے پاک رکھواور ان کو اپنی خرید فروخت باک رکھواوران کو ہرجعہ اور شوروشغب کی درواز وں پروضو خانہ بناؤ۔ اور آلوار کھینچنے سے کے دن خوشبو کی دھونی دیا کرو۔ اس ارشاد کے مطابق حصرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعہ کے روز معجد میں دھونی دیا کرو تھے۔ افسوس کہ لوگ مساجد کے اندر طرح طرح کے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعہ کے روز معجد میں دھونی دیا کرتے میں۔ افسوس کہ لوگ مساجد کے اندر طرح طرح کے مگروہ تکلفات کرتے ہیں گراس سنت کی طرف توجیس ۔ جہاں مگروہ تکلفات کرتے ہیں گراس سنت کی طرف توجیس ۔ جہاں مگروہ تکلفات کرتے ہیں گراس سنت کی طرف توجیس ۔ جہاں مگروہ تکلفات کرتے ہیں گراس سنت کی طرف توجیس ۔ جہاں مگروہ تکلفات کرتے ہیں گراس سنت کی طرف توجیس ۔ جہاں مگروہ تکلفات کرتے ہیں گراس سنت کی طرف توجیس ۔ جہاں

روایت ہے کہ فی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں مسجدیں بنانے کا تھم دیا ہے اور رید کہ ان کوصاف رکھا جائے اور ان میں خوشبو لگائی جائے۔اگر چہ ان جگہوں میں نماز پڑھنے کی عام اجازت نہ ہونے کی وجہ سے یہ بالکل مسجد کے تھم میں نہیں لیکن تاہم حدیث میں ان کوبھی مجد کہا گیا ہے۔ عور تین اگراء تکاف کرنا چاہیں تواسی گھر کی مسجد میں کرسکی ہیں۔ فقہاء نے کہ عمر مسلمان کے گھر میں ایک مسجد بنالے جن میں منتیں اور لئے مستحب ہے کہ اپنے گھر میں ایک مسجد بنالے جن میں منتیں اور نوافل پڑھا کر بے لیکن اس کے واسطے بالکل مسجد کا تھم نہیں مثلا عور تیں بحایت حیض اس میں داخل ہو سکتی ہیں بخلاف مساجد کے عور تیں بحایت حیض اس میں داخل ہو سکتی ہیں بخلاف مساجد کے کہان میں حائضہ کا داخل ہونا جائز نہیں۔

مساجدي صفائي سنت بيحضور صلى الله عليه وسلم نيحكم فرماياكه مسجدول كوصاف ركهاجائ اوران ميس خوشبوئيس لگائي جائلي - نبي كريم صلى الله عليه وسلم مبحد ك غبار كو تحجور كي ثبني سے صاف كرتے تھے۔حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کر می صلی الله عليه وسلم نے فرمايا كه ميرى امت كے اعمال كے تواب سب میرے سامنے پیش کئے گئے یہاں تک کدایک نکا جس کو کہ کی مخص نے معجدے نکال دیا ہواس کا تواب بھی پیش کیا گیا اور میرے سامنے امت کے گناہ بھی سب پیش کئے گئے اس میں نے کوئی گناہ اس سے برانہیں و یکھا کہ ایک آ دی قرآ ن مجید کی کوئی سورت یا آیت یادکر کے پھر بھول جائے۔حدیث میں ہے کہ ایک عورت نبی كريم صلى الله عليه وسلم كزمانة مبارك مين مجدمين جهار ودياكرتي تھی جباس کا نقال ہوا تو چونکہ رات کا وقت تھا صحلبہ کرام نے بیہ سمجھ کر کہ اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواطلاع کی گئ تو آپ تشریف لائیں کے اور اندھیرے میں آپ کو تکلیف ہوگی۔اس ميت كوخود بى نماز يڑھ كر فن كرديا اور آپ كواس وقت اطلاع نہيں كى، جب صبح كواطلاع موئى تو فرمايا كه جب تم مين سے كى كانقال موتو مجھ خبر کردیا کرو میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا ہے اس کئے کہ وہ معجدے کوڑا کباڑا ٹھادیتی تھی ۔ مگر واضح رے کہ صفائی اور

۱۸-۵۸ النور باره-۱۸ مخص بدسنے كدكوئي آ دى اپنى كمشده چيز كومبحد يك وهوندر ما بياتو اس کوچاہے کہ یہ کہ کہ خدااس کی چیز اس کووا پس نہ ( عال س لئے کہ مجدیں اس کام کے لئے نہیں بنائی گئی ہیں۔مجدیل کھا ا کھانا اور سونا جا ئرنہیں سوائے مسافرا ورمعتکف کے کہاس کومسجد میں کھانا اور سونا جائز ہے۔ مجدمیں ذکر جبر کرنا اور الی بلند آواز سے تلاوت قرآن کرنا جس ہے کئی کی نماز وشیح میں خلل ہو ناجائز بين البيته الرمجد مين كوئي آ دي نماز ياتشيج وغيره مين مشغول ندموتو پر بعض علاء نے اجازت دی ہے۔ جو دنیا کی باتیں خارج مسجد جائز اور مباح ہیں مجد میں وہ بھی ناجائز ہیں اور جوخارج متجد بھی ناجائز ہوں وہ متجد میں سخت حرام ہیں ۔ لکھا ے کہ مجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کواس طرح کھالیتی ہیں جس طرح آ گ لکڑیوں کو کھالیتی ہے اور لکھا ہے کہ جو محص معجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالیس دن کے نیک عمل حط كرويتا ب\_فقهاء نے لكھا ہے كدا كر بانيں كرنے كى غرض سے نہ بیٹھے بلکہ اتفاقی طور سے کوئی دنیا کی ضروری بات آ ہستہ سے کہدد ہے تو کوئی مضا کھنہیں لیکن اولی سے ہمی بح جبیا کہ سحایہ کرام اورسلف صالحین کے مل سے ظاہر ہے۔ علامدابن جهام فتح القدرييس لكصة بين كمسجد مين ونياكي باتیں نیکیوں کا اس طرح صفایا کردیتی ہیں جیسے چویائے گھاس کھاجاتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی مجد میں دنیا کی باتیں شروع كرتا بي قرشة بهل كت بين اسكت ياولى الله الداك الله كولى چپ رہ پھراگروہ چپنہیں ہوتا اور باتوں میں لگارہتا ہے تو فرشتے كمت بين اسكت يا بغيض الله اساللدكوش حيب ره بهراكر اس ربھی خاموش میں موتا اور باتیں کرتا چلا جاتا ہے تو فرشتے کہتے إن اسكت لعنت الله عليك تجه برخدا كى لعنت حب رهمة مجديس آئے تھے كە تواب كے كرجائيں اورنور مدايت سے قلب منوركريناس كى بجائ فرشتول كى بددعا كيل الحراوشي مين

مبحد کوخوشبو وغیرہ کی دھونی دینے کا حکم ہے وہیں بدبودار چیز سے بحانے اورمبحدول میں نہلانے کا بھی تھم ہے۔حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو محص بدیودار درخت یعنی کچی پیاز کھائے وہ ہماری معجد کے قریب شہآئے اس کئے کہ فرشتوں کو بھی ان تمام چیزوں سے ایذ اپہنچتی ہے جس سے انسانوں کو ایذ ا ہوتی ہے۔ مرادیہ ہے کہ جب تک اس کی بدبومند سے نہ جائے اس وقت تك مجدين ندداخل موراوريهي حكم مربد بودار چيز كا ہے جیسے حقہ سگریٹ، بیزی، کی مولی بہن، پیاز وغیرہ، حقہ مگریٹ مینے والے کثرت سے اس میں غفلت کرتے ہیں۔ جس مخص كونسل كى حاجت بواس كومجد مين داخل بونا حرام ب اس طرح حائضه ادر نفاس والى عورت كوبهي معجد ميس داخل مونا حرام ہے۔اگر مسجد کے دو درواز ہے ہوں تو ایک سے داخل ہوکر دوسرے سے گزر جانا اور مجد کو گزرگاہ لین راستہ بنانا نا جائز ہے۔البتہ اگر کسی عذر ہے جھی اتفاقاً معجد ہے گزر گیا تواس کی گنجائش ہے،لیکن اس کی عادت ڈ النا نا جائز ہے۔اوروہ محض جو ابیا کرے فقہاء نے اسے فاسق قرار دیا ہے۔

جب مجدين داخل موتومتحب بك بيضف بي يهل دو ر معتیں پڑھ لے جس تو تھیۃ المسجد کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم فر مائی ہے لیکن ریجیة المسجد صرف ظہر عصر اور عشاء میں مستحب ہے۔ فجر کی نماز فرض سے پہلے سوائے سنت فجر کے اور کوئی نوافل نہ پڑھنا جائے۔ اور مغرب کی نمازے پہلے بھی حفیہ کے ہاں کوئی نفل پر منامتیب نہیں۔ جو محض کثرت معدين آتا جاتار جا بي تواس كے لئے ہرروز صرف ايك مرتبددور كعتيل يزه ليناتحية المسجدك لئے كافى ہے۔

مم شدہ چیز کے لئے مسجد میں اعلان کر کے تلاش کرنا بھی ناجائز إلبته الرمجديي كوئى چيزهم مونى موتواس كوومال لوكول ے دریافت کرسکتا ہے۔ سیح حدیث میں حضرت ابو ہرارہ رضی الله تعالى عنه نے حضور صلى الله عليه وسلم كا ارشادُ قتل كيا ہے كہ جو گیارہویں میہ کہ محبد میں تھو کنے اور ناک صاف کری نے سے پر ہیز کرے۔

بارہویں بیرکہ اپنی انگلیاں نہ چھائے۔

تیرہویں بیکہاہنے بدن کے کسی حصہ سے کھیل نہ کرے۔ چودہویں یہ کہ نجاسات سے پاک صاف رہے اور کسی چھوٹے بچہ یا مجنون کوساتھ نہ لے جائے۔

پندرہویں بیکہ وہاں کثرت سے ذکر اللہ میں مشغول رہے۔ امام قرطبی نے بیہ پندرہ آ داب لکھنے کے بعد فرمایا ہے کہ جس نے بیکام کر لئے اس نے مبحد کاحق ادا کر دیا اور مسجد اس کے لئے حرز وامان کی جگہ بن گئی۔

خلاصہ یہ کہتمام دنیا کے شاہی در باروں اور عدالتوں کے خاص خاص آ داب مقرر ہوئے ہیں۔ چونکہ سجد تمام بادشاہوں کے پیدا کرنے والے کاعظیم الشان دربار ہے اس لئے اس کے بھی پچھ آ داب ہیں جواس دربار کے ناظم بعن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائے اور بتلائے ہیں اور مسلمانوں پرضروری ہے کہ ان کو معلوم کرے اور ان کے موافق چلنے کی کوشش کرے اور سب سے بڑاحق ان مساجد کا بہی ہے کہ پانچوں وقت کی نماز کے لئے یہاں حاضری دی جائے اور جماعت سے فرض نماز اداکی جائے یہاں الغرض نور ہمایت کے سلسلہ میں اہل ہمایت کے اجروثو اب کا بیان ہوا اب ان کے مقابل اہل ضلالت کا بیان اگلی آیات میں فرمایا گیا ہے۔ جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ الله تعالی اپنے فضل و کرم سے مساجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے ہم کو کامل طور پر بچائیں۔

ان آیات کے حت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانامفتی محرشفیع صاحب نے اپنی تغییر معارف القرآن (جلد ۲ ص ۲۲۸) میں لکھا ہے کہ امام قرطبی نے آ داب مساجد میں پندرہ چیزوں کاذکر فرمایا ہے۔
اول بید کم مجد میں پہنچنے پراگر پچھلوگوں کو بیٹھا دیکھے تو ان کوسلام کرے اور کوئی نہ ہوتو السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین کے لیکن بیاس صورت میں ہے جبکہ مسجد کے حاضرین نفلی نمازیا تلاوت و تبیج وغیرہ میں مشغول نہ ہول ورندان کوسلام کرنا درست نہیں۔
تلاوت و تبیج وغیرہ میں مشغول نہ ہول ورندان کوسلام کرنا درست نہیں۔
دوسرے بید کم مجد میں واغل ہوکر بیٹھنے سے پہلے دور کعت تحیة المسجد کی پڑھے یہ تھی جب ہے کہ اس وقت نماز پڑھنا مکروہ نہ ہو۔ مثلاً عین کی پڑھے یہ تھی جب ہے کہ اس وقت نماز پڑھنا مکروہ نہ ہو۔ مثلاً عین حقیم کے داس تعرف میں خرید وفروخت نہ کرے۔
تیسرے بید کہ مجد میں خرید وفروخت نہ کرے۔

چوتھے بیکہ وہاں تیروتلوار نہ نکا لے۔ پانچویں بیکہ مجدمیں اپنی کم شدہ چیز تلاش کرنے کا اعلان نہ کرے۔

پاپوی میرکه جدیں ہی استفادہ پیر ملال مرسے العلاق شرعے۔ چھٹے رید کہ مسجد میں آواز بلند نہ کرے۔

ساتویں میر کر وہاں دنیا کی باتیں نہرے۔

آ تھویں بیکم سجد میں بیٹھنے کی جگہ میں کسی سے جھگڑانہ کرے۔ نویں بید کہ جہال صف میں پوری جگہ نہ ہووہاں گھس کرلوگوں میں تنگی پیدانہ کرے۔

دسویں میرکسی نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہ گزرے۔

#### دعا فيجئ

یااللہ! آخرت کی طرف سے ہمارے دلوں پر جوغفلت چھائی ہوئی ہے اس کو دور فرماد یجئے۔ اور ہمیں اپنے ذاکر فرما نبر دار بندوں میں شامل کرنا نصیب فرماد یجئے۔

یااللہ! ہمیںالی نمازوں کی ادائیگی کی توفیق عطافر مادے جوآپ کی رضا اور قرب کا ذریعہ ہوں۔اور ہم اپنی مساجد کو بازار کانمونہ نہ بنائیں۔ بلکہ بازاروں میں بھی جا کر ہم آپ کی رضا اور قرب حاصل کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔ واخِرُدِ نُحُونَا اَنِ الْحَدِّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ )

## وَالَّذِيْنَ كَفَرُ وَالْعُمَالُهُمْ كَسُرَابٍ بِقِيعَاتِ يَحْسَبُ الظَّمْانُ مَآءً حَتَّى إِذَاجُاءً فَكِمْ يَجِلُهُ

ورجولوگ کافر ہیں اُن کے اعمال ایسے ہیں جیسے ایک چینل میدان میں چکتا ہواریت کہ پیاسا (آوی) اسکوپانی خیال کرتا ہے بیہاں تک کہ جب اس کے پاٹ الالا اسکو کچھی

### شَيْئًا وَوَجَدَاللَّهُ عِنْكُ فَوَقَّلْهُ حِسَابُهُ وَاللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ ٱوْكَظُلْمَتِ فِي بَعْكِن

ند پایااور قضائے الی کو پایاسواللہ تعالی نے اس کی عمر) کا حساب اسکو برابر سرابر چکادیا۔ اور اللہ تعالی دم بحر میں حساب (فیصل) کردیتا ہے یاوہ ایسے ہیں جیسے بوے گہرے سمندر میں

### لُجِّيِّ يَعْشَلُهُ مَوْجُ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجُ مِّنْ فَوْقِهِ سَيَابٌ ظُلْمَتُ بَعْضُمَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا

اندرونی اندهیرے کداسکوایک بڑی لہرنے ڈھا تک لیا ہواس کے اوپر دوسری لہرا سکے اوپر بادل (ہےغرض) اوپر تلے بہت سے اندھیرے (ہی اندھیرے) ہیں۔

### آخُرَج يَكَ لَهُ لِكُمْ يُكُنِّ يُرْبِهَا وَمَنْ لَهُ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَهَا لَهُ مِنْ تُوْرٍ ٥

که اگراپنا ہاتھ نکالے (اور دیکھنا جاہے) تو دیکھنے کا احمال بھی نہیں اورجس کواللہ ہی نور (ہدایت) نہ دے اس کو کہیں ہے بھی ) نور نہیں میسر ہوسکتا۔

ابان اہل ہدایت کے مقابلہ میں ان آیات میں اہل صلالت کا ذکر فرمایا جاتا ہے جونور ہدایت سے دور ہیں اور ان کا انجام بتا یا جاتا ہے کفار یعنی اہل صلالت دوسم کے ہیں اس لئے یہاں دو مثالیس بیان فرمائی گئیں۔ کفار کی ایک سم تو یہودونصار کی اور منافقین کی ہے کہ یہ گروہ برائے نام خدا اور روز قیامت کے قائل ہیں۔ عذاب ثواب کو مانے ہیں اور اس بنا پر بظاہر عبادت نہ ہی اور کار خیر بھی کرنے کے مدی ہیں مگر ان کا ایمان بے حقیقت ہے۔ ان کی تو حید خالص نہیں۔ اس لئے ان کے اعمال آخرت میں سودمند نہ ہوں گے۔ پہلی مثال تو یہاں آیت میں اس سم کے کفار کی دی گئی ہوں۔ دوسری قسم کے کفار کی وہ ہے جو بت پرست اور غیر اللہ کی پرستش

تفیر وتشری کاشتہ آیات میں نور ہدایت اور اہل ہدایت کا بیان ہوا تھا اور بتلایا گیا تھا کہ اللہ تعالی کے نور ہدایت کے ظہور کے مقامات مسجدیں ہیں جہاں اہل ہدایت اور اللہ کے عبادت گزار بندے دن اور رات کے اوقات میں حاضر ہوکراس کا نام لیتے ہیں اور دنیا کے دھندوں میں بھنس کر اللہ عزوجل کونہیں بھولتے۔ اس کے تمام احکام بحالاتے ہیں اور پھر بھی روز جزاسے ڈرتے رہتے ہیں۔ پھر ان اہل ہدایت کا انجام بتلایا گیا تھا کہ اللہ تعالی ان کو قیامت کے روز ان کے اعمال کی بہت اچھی جزادیں گے اور اس کے علاوہ اسے فضل سے اور بہت بچھے عطافر مائیں گے۔

غوطے کھارے ہیں کہ جیسے گہراسمندر کہ جس میں ایک پانی کی گہرائی کا اندھرا۔ پھرموجوں کے طوفان کا اندھرا، جوالک برایک چڑھی چلی آتی ہیں۔ پھراس کےاویر گھٹابادل کا اندھیرا، پھررا 🖳 🖈 وقت ،غرض اندهرے براندهرا برطرف سے چھایا ہوا ہے کہ اپنا باتهاا ثلاكرآ نكهول كقريب لاكرد يكصةواندهيرك كاوجه سينظر نہ آئے کہ ہاتھ کہاں ہے۔غرض اے روشیٰ کی کہیں سے ذرای جھک بھی نبیں ملتی۔ اس مثال کا حاصل ہے ہے کہ اس مخص کے پاس اہے اعمال کے باب میں کوئی بھی امیدافزا اور دل خوش کن بات نہیں ظلمت ہی ظلمت ہے کداول توسمندر گہرا پھر جب امواج کا تلاطم موتو اور اندهر ابوھے گا۔ پھر اوپر سے بادل کی گھٹا بھی موتو اندهیرے کا کچھ کھکانا ہی ندرہے گا،خصوصاً اس محض کے لئے جو سمندري تدمين مورتوجس طرح اس مثال مين ظلمت بي ظلمت

ہے،ای طرح ان کفار کے اعمال میں سراسرتار کی ہی تار کی ہے۔

اورسے ہےروشی اورنور کامنیع تو الله عروجل کی ذات ہے جواس کی

طرف سے عافل ہو گیااس کے پاس روشن کا کیا کام۔ پس مقصود بيدجتلانا ہے كدان كفاركو جاہئے كدا تباع احكام البیدکااراده کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کونور ہدایت دیتا مگرانہوں ئے اعراض کیا تو تاریکیوں میں رہ گئے اور کہیں ہے بھی سہارا نہ لگا اوراس میں قصور اور کوتا ہی سراسر کفار کی ہے کیونکہ حق تعالی کی توحیداورالومیت اوراس کے نور کی طرف رہنمائی کرنے والے بے شار نمونے دنیا میں تھلے ہیں چنانچداس کی قدرت کے پچھ نمونے الگی آیات میں ظاہر فرمائے گئے ہیں جس کا بیان انشاء الله آئنده ورس ميس 🖫 🗕 كرنے والے ہيں۔ دوسري مثال ميں ايسے كفارى مثال وے كران كاعمال كي حقيقت كوظام ركيا كياب بيبلي تتم ك كفارجوايي زعم اورعقیدہ کے موافق کچھاچھے کام کرتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ مرنے كے بعدكام أكس كے حالاتك اگر بظام ركوكى كام ان كا اچھا بھى موتو کفر کی شامت سے وہ عنداللہ مقبول اور معتبر تہیں ان فریب خوردہ کا فروں کی مثال الی ہتلائی گئی کہ جیسے دو پہر کے وقت جنگل بیابان میں ایک پیا ہے کودور سے یانی دکھائی دیا اور وہ حقیقت میں چمکتی ہوئی ریت تھی۔ پیاسا شدت تشکی ہے بے تاب ہوکر جب وہاں پہنچا،تومعلوم ہوا کہ یانی وانی کچھ نبھا۔ پرتوریت ہی ریت ہے اب بلاكت كى هرى سائع كفرى حقى - اوراللد تعالى عرجر كاحساب ليف کے لئے موجود تھا چنانچہ ای اضطراب وحسرت کے وقت اللہ نے ای کاسب حساب ایک دم میں چکادیا کیونک وہاں حساب کرتے کیا دریکتی ہے۔ ہاتھوں ہاتھ عمر بھر کی شرارتوں اور عفلتوں کا بھکتان كرديا يوحاصل اس مثال كاليهوا كدجيمايد بياساريت كوظاهري چک سے یانی سمجھاای طرح بیکافراینے اعمال کوظاہری صورت معقول اورآ خرت می لفع بخش اور بارآ ورسمجها مگرجیسا کهوه ریت یافی نہیں اس طرح اس کے اعمال نافع نہیں اور جیسا وہاں جاكراس پياسے كوحقيقت معلوم جوئى اسى طرح اس كافركوآ خرت میں پہنچ کر حقیقت معلوم ہوگی اور جس طرح یہ پیاسااپنی توقع کے غلط ہونے سے ناکام و نامراد ہو کرمر گیاای طرح بیکا فرجھی اپنی توقع كے غلط ہونے سے ناكام و نامراد ہوگا اور ہلاكت ابدى لعنى عذاب جہنم میں متلا ہوگا۔ ایک میم کی مثال توبیہ ہوئی۔ آ کے دوسری میم کے كفاركي اعمال كى مثال ہے كہ جوسرے ياؤں تك دنيا كے مزوں میں غرق اور جہل و کفر اور ظلم وعصیان کی اندھیر یوں میں پڑے

دعا ميجيج حق تعالى كاب انتهاشكرواحسان ب كهرس في البيئ كرم سي بهم كواسلام وايمان كي دولت سينوازا ، حق تعالى بهم كود نياميس نور ہدایت سے منور فرما کیں اور آخرت میں بھی ہم کونور ہدایت کے شرات عطافر ما کیں۔ یااللہ اس ہم جونور ہدایت سے غافل ہیں اور ونیا کے ظلمت میں بھنس گئے ہیں تو ہماری اس عقلت کو دور فرماد یجئے اور آخرت کی طرف سے ہماری آ تکھیں کھول دیجئے۔اور اسلام صادق اورايمان كامل كساتهاس دنيات مس كوج كرنا نصيب فرمائي-آمين- والخور عُون أن الحدث ولياوت العلميان

### المُرْكَرَانَ اللهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُوبِ وَالْرَضِ وَالطَّيْرُصَعَٰتِ كُلُّ قَلْ عَلَمُ

(اے خاطب ) کیا تجھ کو علوم نہیں ہوا کہ اللہ کی یا ن کرتے ہیں سب جو کھھ کہ آ سانوں میں آورز میں میں اور پرند جو پر پھیلائے ہوئے ہیں سب کو آئی اپنی ؤ

### وَتَسْبِيْكِ وَاللَّهُ عَلِيْكُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوِتِ وَالْكَرْضِ وَ إِلَى اللَّهِ الْمُصِيدُ فَ

اورا پی سے معلوم ہےاوراللہ تعالی کو ای اوگوں کے سب افعال کا بوراعلم ہے۔اوراللہ ہی کی حکومت ہے آ ساتوں میں اورز مین میں اوراللہ ہی کی طرف ( سب کو ) کوٹ کر جاتا ہے۔

صَلَاحَهُ إلى دعا و أور التَّعْبِيمُ الْحَلَيْعِ وَلاَيُهُ أُورالله والطَّيْرُ اوريمُ الصَّفْتِ بريميلا عَموع الكُنُّ مرايك اللَّهُ عَلَيم جان ل يفْعَكُونَ وه كرت بين كيلنو اور الله كيلي مُلْكُ باوشابت والأرض اورزمين التكمات آسانوں إ بِهَا وه جو و اور الى الله الله كاطرف الكيصير لوث كرجانا

تفسير وتشريح \_ گذشته آيات مين پهلے نور بدايت اور الل \ ايک ستون تھا۔ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم اس كا سہارا لے كر وعظ وخطيه فمرماما كرتے تھے۔ جب منبرین كر تيار ہوگيا اورحضور صلی الله علیہ وسلم اس منبر پر خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے اور ستون کوچھوڑ دیا تو وہ رودیا اور حاضرین نے اس کے رونے کی آواز سى \_ پيرحضور صلى الله عليه وسلم نے اس كوسينہ سے چمثاليا تواس كا رونا بند ہوا۔ ہم جن کو بے جان اور بے حس مجھتے ہیں ان کو بھی آ رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے بيغشق ومحبت تھا۔ ايک موقع پر اونٹ كاحضورصلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوكر ما لك كى " شکایت کرنا که کام بہت لیتا ہے اور کھانے کو کم ویتا ہے۔ ا حادیث میں مشہور ہے۔ بہر حال ہر چیز اپنی زبان میں الله کی سبیج بیان کرتی ہے گراس کو سننے کے لئے ول کے کان اور دیکھنے کے لئے عقل کی آئکھ اور سمجھنے کے لئے بصیرت کی ضرورت ہے۔ برخض کائنات کی بولی سجونبیں سکتا اس لئے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کهتم ان کی شیخ نهین سیحقت یهان آیت میں بالخصوص یرندوں کا ذکرعلیجد ہ فرمایا اس لئے کہوہ اڑتے ہوئے آسان اوڈ زمین میں معلق ہوتے ہیں اوران کااس طرح ہوامیں اڑتے رہتا قدرت کی ایک نشانی ہے۔ توحق تعالی نے ہرایک چیز کواس کے حال کے مناسب جوطریقۂ انابت وبندگی اورسیج خوانی کا الہام

ہدایت کا ذکر ہوا تھا اور پھران کے مقابلہ میں ظلمت اور اہل صلالت كاذكر موا تقاراب جمليه غافل انسانون كوجس مين نادان کفار بھی شامل ہیں مخاطب کر کے بتلایا جاتا ہے کہان لوگوں کو کہیا ہوگیا کہ جوظلمات اور تاریکیوں میں سیسے موے ہیں اوران کوجن تعالی کا نور ہدایت باو جود غایت ظہور کے نظر نہیں آتا حق تعالی کے نور کی طرف رہنمائی کرنے والے بے شارنشانات زمین و آسان میں تھیلے ہوئے ہیں جن میں سے صرف چند کوبطور نمونہ ان آیات میں پیش کیا جارہا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ عالم کی ہر ہر چيز اور هر مرخلوق اپني ايني زبان مين الله تعالى كي سبيع و لقديس وعظمت ظاہر کررہی ہے اور اس کی حمدوثنا میں مشغول ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر ہر خلوق اور ہر ہر چیز ربان سے ہی خدا کی یا کی بیان کرتی ہے گر ہر چیز کی زبان مخصوص ہے اس لیے تسبیع بھی جدا جدا ہے۔ عام انسان آن کی زبان نہیں سمجھتے لیکن خاص خاص روشن ضمير ركھنے والے بھى ان كى بولى سمجھ بھى ليتے ہیں چنانچەایک بارحضورصلی الله علیه وسلم کی مجلس میں کنگریوں کی شبیج سنى گئى \_حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه نے فر مايا كه كهانا كهاياجا تاتقااورجم اس كي تنبيج سنت تتصميح نبوي ميس تحجور كا ایک کواس کے پاس جانا ہے۔ خلاصہ یہ کہ تمام کا تنات اپنے خالق کو پہچانی ہے اور اپنی زبان اور اپنے طریقہ میں اس کی شبیع وتقدیس بیان کرتی ہے۔ پی افسوں غافل اور جاہل انسان پر جوخدا کی بندگی سے اعراض وا نکار کرتا ہے۔ ابھی مزید دلائل تو حید اور قدرت کی نشانیاں اگلی آیات میں بیان فرمائی گئی ہیں جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

فرمایا اس کے مطابق وہ اپنا وظیفہ بندگی ادا کرتی رہتی ہے کیکن افسوس ادر تعجب کا مقام ہے کہ بہت سے انسان کہلانے والے غرور وغفلت اور ظلمت و جہالت میں پھنس کر ما لک حقیقی کی یاد اوراس کی بندگی سے بے بہرہ ہیں۔ مگران کو سمجھ لینا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے تمام افعال واعمال کا پوراعلم ہے اس انکار اور اعراض پر ان کو سزا دے گا۔ وہ بی کر کہیں جانہیں سکتے کیونکہ آسان اور زمین میں اللہ کی حکومت ہے اور آخر میں لوٹ کر ہر

#### دعا سيحئه

حق تعالیٰ ہم کوبھی اپنات بیچ خواں بندہ بنا کرزندہ رکھیں۔اورشب وروز ہم کواپی بندگی اور اطاعت کی تو فیق عطافر ماویں۔

یااللہ! غفلت وجہالت سے ہمارے قلوب کو محفوظ فرمائے۔ اور یااللہ! آپ ہی کے یاس لوث کر جانے کا لیٹہ! آپ ہی کے یاس لوث کر جانے کا لیٹن کامل عطافر مائے۔

یااللہ! ہمارا پہنچنا آپ کے پاس اس طرح ہو کہ آپ ہم سے راضی اور خوش ہوں۔ یااللہ! ہم کوآخرت کی طرف سے وہ بصیرت عطافر مادے کہ جو ہم کسی آن آپ کے سامنے حاضر ہونے سے غافل نہ ہوں۔

یااللہ! ہم آپ کی اطاعت۔ بندگی اور فرمانبرداری میں کوتا ہی کر کے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کررہے ہیں۔ الی حالت میں ہم کیامنہ لے کرآپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔
یااللہ! جب آپ نے محض اپنے فضل وکرم سے ہم کوانسا نیت کا جامہ عطا فرمایا ہے اور پھر
کرم پر کرم کہ ہم کو اسلام سے نواز اہے۔ تو ہم کو اسلام صادق اور ایمان کامل بھی عطا
فرمائے۔ تاکہ جب ہم آپ کے پاس حاضر ہوں تو سرخروئی نصیب ہو اور آپ کی
مغفرت ورحمت کے مورد ہوں۔ اور آپ کے غصہ اور غضب سے نی جائیں۔ آمین۔

وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْحُدُرُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

ہے۔ہم نے (حق کے )سمجھانے والے دلائل نازل فرمائے ہیںاور جس کو اللہ حابتا ہے راہِ راست بين آيس ميں اَکُوْتُر کیا تو نے نہیں دیکھا ا لَقُذَا كُذُا أَنَا تَحْقِيلَ مِ نِي مَارِلَ كِينِ النَّبِ آيتِينَ الْمُبَيِّمَاتُ والشَّحَ كُلِّ مَنْ يُو بِرِثْ قَدِرت ركف والا إِنَّ اللَّهُ بِشِكُ اللَّهُ یر وتشریح ۔گذشتہ آیات میں غافل انسانو ں کومخاطب کر کے بتلایا گیا تھا کہتم لوگوں کو کیا ہوگیا۔ کیا جمہیں نہیں سوجھتا کہ عالم

كائنات كى اصل ايك سيال ماده ب- كوكي الن كوكيس كهتا بكوئي کچھ۔قرآن نے اس کو یانی کہاہے۔تو مختلف جنگ مختلف نوع مختلف حیثیت رکھنے والے جانداروں کی پیدائش یہ بھی اللہ کی قدرت پردلالت كرتى ہے۔ان جانداروں ميں كوئى تو پيك ك بل چلتا ہے جیسے سانپ مچھلی وغیرہ اور اکثر کیڑے اور یانی کے جانور ،کوئی دویاؤں ہے چلتا ہے جیسے انسان اور برندہ ،کوئی جار یاؤں پر چلنا پھرتا ہے جیسے مویثی اور پھراسکی قدرت ای پرمحدود نہیں وہ جس کوجیسا جاہے بنادے تو بیصنعت عجیبہ خدا کے سوا كوئى اورجمى كرسكتا بيج جب كوئى نبيس تواسى كى قدرت وحكومت اورالوبيت مسلم ہوئی چراس کو کیوں نہیں مانا جاتا؟ غرض کہ اللہ تعالی نے مرطرف اپنی قدرت کی نشانیاں دنیا میں پھیلا دی ہیں تا كمانسان ان نثانيوں كود كيھے اور ان سے اللہ كو پہيانے اور اس ے آگے جھکے پھر حق کے سمجھانے کے لئے اور بدایت عام کے کے اللہ تعالی نے قرآن مجید کی صاف صاف آیتی بھی اپ رسول برنازل كركے انسانوں كو پہنچاديں جوحقيقت كو بالكل واضح كرويتي بيل، جنهيس سن كرجائية توبير فقا كدكوكي آ دى بهي ند بہکتا الیکن ہدایت اور سیدھی راہ پر چلتا وہی ہے جسے خدا تعالی نے ہدایت کی توفق دی ہو۔ لاکھوں انسان سیکھلی کھلی نشانیاں و کھتے ہیں، کین متیجے کے اعتبار سے ان کا و کھنا نہ و کھنا برابر ہے۔جس انسان کی عقل کواللہ تعالیٰ ہی اینے نور ہدایت سے منور كرديتا ہے اس كى عقل سيدها راسته اس كوسمجها ديتى ہے كه وہ الوبيت كے حقوق اوراحكام الهيكو بجالاتا ہے۔ورندبہت سے تو محروم ہی رہتے ہیں۔

خلاصہ بیر کہ آبر کا اٹھنا اور ان کا اکٹھا ہوکر گہری گھٹا کا بن جانا۔ پھراس سے میند کابر سنا، اولوں کا گرنا، پیلی کا کوند نا اور شباند روز کا اول بدل ہونا ہے سب اللہ کی قدرت کے نمایاں آثار کی ہرچیزا پن اپنی زبان میں اللہ کی عظمت ظاہر کررہی ہے اور اس کی حمد و ثنامیں مشغول ہے۔اللہ عز وجل کی قدرت کی نشانیاں دنیا بھریں جری بری ہیں، چنانچ بعض واضح نشانیوں کی طرف توجدان آیات میں دلائی جارہی ہے۔ مینه برستا ہرایک و کھتا ہے۔ مجھی سیمجی خیال کیا کہ اس کے لئے کیا کیا سامان کئے جاتے ہیں۔ بادلوں کو ہر طرف سے تھیر گھار کر اکٹھا کیا جاتا ہے۔ پھران کو ہاہم ملایا جاتا ہے پھران کو تہ بتدایک دوسرے پر جمایا جاتا ہے اس کے بعدتم و کھتے ہوکداس کے اندر سے مید برسا شروع ہوتا ہے۔ بیاللہ عزوجل ہی کی قدرت کے کارنامے ہیں اسی کے حکم سے بادل سٹ کرایک جگہ جمع ہوجاتے ہیں۔ پھر باہم مل جاتے ہیں یہاں تک کدایک گہری گھٹا بن جاتی ہے پھر بوندیں بڑتا شروع ہوتی ہیں اس کے بعد موسلاد حار مینہ برسا شروع ہوجاتا ہے۔ پھر بادلوں سے جو کثیف اور بھاری ہونے میں بہاڑوں کی طرح ہیں اولے برساتا ہے جس سے بہتوں کو جانی یا مالی نقصان پہنے جاتا ہے۔ اور بہت سے محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ پھراس بادل میں بحلی بھی ہوتی ہے جس کی چک اتن تیز ہوتی ہے کہ اس محص خرہ موجاتی ہیں اور ایسامعلوم موتا ہے کہ گویا اب بحل کی چیک ہے آ تھوں کی بینائی گی۔ پھر یہ بھی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہون کے بعدرات اوررات کے بعدون آتا ہے۔ وہ ہی بھی رات کو بھی دن کو گھٹا تا بر صاتا رہتا ہے۔ تو انسان کو جائے کہ قدرت کے ایسے عظیم الثان نشانات و کھو کر بصيرت اورعبرت حاصل كرے اور اس شہنشا و حقیق كي طرف ول ے رجوع ہوجس کے قبضہ میں ان تمام تصرفات کی باگ ڈور ہے۔ پھر اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک ہی یانی سے طرح طرح کی مخلوق پیدا کردی ہے ہر چلنے والا جا تدارخواو بری ہو یا بحری، سب کی اصل یانی ہے۔ فلفہ بھی بتاتا ہے کہ تمام تذکیران کے د ماغوں میں روشی اور اعمال میں الملاح پیدائیں
کرتی ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہادی برخق اللہ پاک ہی کی ذات ہے
وہ جس کو چاہتا ہے ملم علم کا سیدھارات دکھا دیتا ہے۔ تو معلوم
ہوا کد اسباب کی تدبیر بھی وست قدرت کی مختاج ہے۔ خالی
عقل، یا فطرت یا نزول احکام کسی کو ہدایت یا فتہ نہیں بنا سکتے ۔
جب تک کہ خدا تعالی کی طرف ہے رہنمائی ند ہو۔
اسی بات کی تا ئید میں ایک گراہ فرقہ یعنی منافقوں کا آگے
تذکرہ فرمایا جا تا ہے کہ جن کو باوجود ہرطرح سے حق کے سمجھائے
والے دلائل اور عام احکام ہدایت نازل ہونے کے کوئی فائدہ نہ
والے دلائل اور عام احکام ہدایت نازل ہونے کے کوئی فائدہ نہ
پہنچا۔ جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

ہیں۔ جنہیں و کھے کرانسان کو اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے اور ایمان و اطاعت کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ اس طرح مختلف جنس۔ اور مختلف نوع اور مختلف اقسام کے جانوروں کی پیدائش بھی اللہ کی قدرت پردلالت کرتی ہے اگر انسان عقل کی روثنی سے کام لے۔ پھر دماغوں کو بیدار کرنے اور جہالت کو دور کرنے اور علمی روثنی پیدا کرنے کے لئے اللہ پاک نے قرآنی آیات نازل فرما ئیں جن سے علمی و علمی حقائق کا انکشاف ہوتا ہے۔ شیح غلط میں اخیاز اور خیروشر میں فرق ہوجاتا ہے گر اس کے باوجود اکثر لوگ جہالت کی وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں۔ کوئی نشانی، کوئی دلیل ۔ کوئی

#### دعا فيحت

حق تعالی اپنی قدرت ہے ہماری بھی ہدایت کے سامان عطافر مائیں اور قرآن پاک کے نور ہدایت ہے ہمارے دلول کومٹور فرمائیں اور اپنی قدرت کی نشانیوں کو ہمارے لئے اپنی معرفت کا ذریعہ بناویں تا کہ احکام الہید کی طاعت و بجا آور ی ہمارے لئے آسان ہواورغفلت و جہالت کے پروے ہمارے دلوں سے چاک فرمادیں تاکہ کسی آن ہم سے چھوٹی یا بڑی کوئی نافرمانی سرز دندہو۔

یااللہ آیا آپ بی کی قدرت اور مثیبت ہے کہ بادلوں سے پانی برستا ہے اور پھروہ آپ بی کی مثیبت سے کسی کے لئے رحمت ہے اور کسی کے لئے رحمت بے جس کوآپ چاہیں فائدہ پہنچا تا ہے اور جس کوآپ چاہیں فقصان دیتا ہے۔
یااللہ ا آپ نے اپنی معرفت کے لئے دنیا میں اپنی قدرت کی بیشار نشانیاں پھیلار کھی ہیں تا کہ انسان انہیں دیکھے اور آپ کی وحدا نیت الوہیت اور ربوبیت کا معترف ہوگر آپ کی اطاعت اور فرما نیر داری اختیار کرے۔
یااللہ ا آپ نے اپنے فضل و کرم سے انسانوں کی ہدایت کے لئے قرآن کریم کا زل فرما کر ہرایک کی ہدایت کا سامان فرمادی عقلت اور جہالت ہے آپ کی اس نعت عظیم قرآن کریم کی قدر نہ پہیائی۔

یااللہ! بادی برخی آپ ہی کی دات عالی ہے۔ ہم آپ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ آپ ہی سے التجااور فریا دکرتے ہیں کہ ہمارے لئے ہدایت کے راستہ پر چلنا آسمان کردے اور اپنی رضا کا حصول ہمارے لئے سہل فر مادے۔ آمین۔

وَاخِرُدَعُونًا أَنِ الْحُدُلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ وَ وَالْعَلَمِينَ

### وَيُقُولُونَ امْنَا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَاطْعُنَا لَتُرْبِيُّولِي فَرِيْقٌ مِّنْ مُعْمُرٌ مِّنَ أَيْعُلاذِ لا وَمُآ

اور(بیمنافق)لوگ(زبان سے)وغوےکرتے ہیں کہ ہم اللہ براوراس کے رسول برائیان لےآئے اورتھم مانا مجراس کے بعدان میں کا ایک گروہ سرتانی کرتا ہے،اور بہلوگر

### كَ بِالْمُؤْمِنِينَ ®وَإِذَا دُعْوَالِلَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَكَكُمُ بَيْنَهُ مُراِذَا فَرِيْقٌ مِنْهُمُ

(ول میں )اصلا ایمان نہیں رکھتے۔اور جب بیلوگ اللہ اور اُس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ رسول اُن کے درمیان فیصلہ کردیں تو ان میں کا ایک گروہ

### مُّغْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُ مُ الْحَقُّ يَأْتُوْا النِّهِ مُنْ عِنِيْنَ ﴿ أَفِي قُلُوبِهِ مُرَّضَ آمِ انْتَابُوَا

پہلوجی کرتا ہے۔اوراگران کاحق (کسی کی طرف واجب) ہوتوسر تسلیم نے ہوئے آپ کے پاس چلے آتے ہیں۔آیا اُن کے دلوں میں ( کفرجازم کا )مرض ہے یابی( نبوت کی طرف ہے ) شک میں پڑے

### آمريخافُونَ أَن يَحِيْفَ اللهُ عَلِيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بِلُ أُولِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۗ

یا اُن کو بیا ندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پرظلم نہ کرنے لگیں (سوان میں سے کوئی سبب) نہیں بلکہ (اصلی سبب بیہ ہے کہ) بیالوگ برسرظلم (ہوئے) ہیں

وَيُقُولُونَ اور وه كتب بين الْمُنَامِم ايمان لائ يأللنا الله بي ويالرَّسُولِ اوررسول برا وَأَطَعْنَا اوربم في عم مانا تُعَرَّبُوكَي مجرعيا فَرِيْقٌ الكِ فريق مِنْهُمْ ان من سے مِنْ بَعْدِ ذلك اس كے بعد وكما أُولْلِكَ اور وونيس بِالْمُوْمِينِينَ ايمان والے ولذا اور جب دُعْوا وه بلائ جاتے ہیں الی الله الله کاطرف و رسول اوراس کارسول الیک گفتر تاکده فیصلہ کردیں ایکن کھ شھر اسکے درمیان الذا تا کہاں فَرِيْقُ الميه فريق إصِنْهُمُ ان مِن سے معْمِع بِضُون منه پھيرليتا ہے اورائر ايکن مو الهُور ان كيلے الحقُ حق يانْفاراليد ووات ميں اس طرف مُذْرِعِنِيْنَ كُردن جَمَاعَ اللَّهِ فَلُوْرِهِ فَر كيا ان كے دلوں ميں الصرك كوئى روك اكبريا اذتابُوا وہ شك ميں برے ہيں المريا كَ يَكَ أَفُونَ وه وُرت مِن أَنْ كَم إِيكِينْ اللهُ ظَمْ كرع الله عَلَيْهِ هِ أَن ي ورَسُولَهُ اوراسكارسول ابل بلك الوليك وه الهُو وي الطّليكون ظالم

تفییر وتشریج ۔گذشتہ آیات میں ذکر ہواتھا کہاللہ تعالیٰ نے 🏻 آتی۔ای طبقہ میں سے بعض کے متعلق ان آیات کا نزول ہوا۔ واقعات بھی بیان کئے ہیں لکھا ہے کہ بشر ایک منافق تھا۔ پچھ ز مین کے متعلق کسی یہودی ہے اس کا جھگڑا ہو گیا یہودی نے کہا کہتم اینے پغیر کے یاس چلو۔ان کے فیصلہ کو میں تسلیم کرلوں گا۔تو منافق بولا وہاں نہیں۔کعب بن اشرف یہودی کے پاس چلو۔اس سے فیصلہ کرائیں گے۔حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل وانصاف اورصدق وامانت تو مخالفین کے نز دیک بھی مسلم تھا۔ یہودی سمجھتا تھا کہ اگر مقدمہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے

تو حق کے سمجھانے والے دلائل عام ہدایت کے لئے نازل | مفسرین نے ان آیات کے نزول کے متعلق بعض خاص فرمائے ہیں مگران سے فائدہ انہی لوگوں کو پہنچتا ہے جن کو فائدہ ﴾ پہنچانا ہادی برحق کومنظور ہو۔اب آ گےان آیات میں اس مگراہ طبقہ میں سے ایک خاص گروہ کا بیان ہے جن کو شمع ہدایت کے ہوتے ہوئے راوحق ندملی۔ بیطبقہ منافقوں کا تھا جومنہ سے تو اسلام کا دعویٰ اور فرمانبرداری کا اقرار کرتے تھے مگر دل ہے اسلام کے منکر اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے مخالف تھے۔ ملمانوں کے سامنے آتے تو اسلام دوئی کی باتیں کرتے اور جب تخلیہ میں اپنے ہم نواؤں سے ملتے تو وہی کور باطنی ظہور میں

اجلاس میں جائے گا اور میراحق ثابت ہوجائے گا تو آپ اسی کے موافق فیصلہ فرمادیں گے مگر منافق باوجود کیہ دعوی ایمان اور اطاعت رسول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے سے کتر اتا اور اینے جھڑے کے فیصلہ کے واسطے بیسجھ کر کہ وہاں تو فیصلہ تمام ترحق وانصاف ہی کے مطابق ہوگا اور کوئی خیانت اور جالا کی چلئے نہ پائے گی ٹال مٹول کرتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فیصلہ کے لئے مقدمہ لانے سے بہلو بچا تا کہ وہاں تو قلعی کھل جائے گی ۔ ہاں جب ان کاحق کسی اور کے ذمہ نکاتا ہوتا اور یہ منافق خود مظلوم ہوتے تو پھر بے تکلف اور کے ذمہ نکاتا ہوتا اور یہ منافق خود مظلوم ہوتے تو پھر بے تکلف اور کے ذمہ نکاتا ہوتا اور یہ منافق خود مظلوم ہوتے تو پھر بے تکلف اینے مقدمہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوجاتے اس اطمینان پر کہ وہاں تو حق رسی ہی ہوگی۔

الغرض ان آیات میں منافقین کے متعلق ذکر ہے اور بتلایا
جاتا ہے کہ یمنافقین زبان سے تو دعوی ایمان اوراطاعت رسول کا
کرتے ہیں لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو پھر جاتے ہیں
دھیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں شروع ہی سے ایمان موجود
ہی نہ تھا۔ جو پھرزبانی جمع خرج تھا۔ امتحان اور آز ماکش کے وقت
اس کی بھی قلعی کھل جاتی تھی۔ اگر ان منافقین کا جھگڑا کسی سے
ہوگیا اور سیجھتے ہوں کہ ہم ناحق پر ہیں۔ اس وقت اگر دوسر افریق
ہوگیا اور سیجھتے ہوں کہ ہم ناحق پر ہیں۔ اس وقت اگر دوسر افریق
کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چل کر اس معاملہ کو
طے کر الوتو یہ منافق رضا مند نہیں ہوتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقینا بلار دورِ عایت حق کے موافق فیصلہ کریں
گے جوان کے مفاد کے خلاف پڑے گا۔ حالا تکہ پہلے سے مید دوگی
کر رہے تھے کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور انکا تھم مانے کو
جانب ہوتو اس وقت بہت جلدی سے گردن جھکا کر بارگا و نبوت
ہیں حاضر ہوجا کیں اور فیصلہ کا انتصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

ذات مبارک بر کردیں گے۔ کیونکہ مجھتے ہیں کہ عدالی نیوی صلی التدعليه وسلم سے فيصله بهارے حق ميں ہوگا۔ توبيدايمان اور اسلام کیا ہوا؟ محض نفس وہوا پرتی ہوئی۔اس کے متعلق صاف فرمایا گیا ومآ او آنيك بالمؤمنين - اوربيلوگ برگز ايمان والنبيس -کیونکدان کے مل سے ثابت ہوا کدان کے دلوں میں شریعت کی صدافت کا یقین نہیں۔ رسول کی رسالت اور قرآن کی حقانیت سے ان کوکوئی سروکار نہیں۔ بیاتو خواہش نفس کے بندے ہیں جہاں ایے مطلب کو پوراہوتے دیکھاتو متوجہ ہوجاتے۔ور شمنہ بھیر کرچل دیتے ہیں۔منافقین کے اس طرز عمل کی دوہی وجمکن ہیں یعنی خدااوررسول کی بابت انہیں کوئی دھوکا لگا ہوا ہےاورحضور صلی الله علیه وسلم کی صدافت یا الله کے وعدہ وعید میں کوئی شک و شبہ ہے یاان کو بیگان ہے کہ اللہ اور اس کارسول ان کے معاملات كے خلاف انصاف فيصله كريں گے؟ اس كئے حضور كى عدالت میں مقدمہ لے جاتے ہوئے کتراتے ہیں۔ سویا در کھووہاں توظلم اور بےانصافی کا امکان ہی نہیں، ہاں خودان ہی او کوں نے ظلم پر كمرباندهركهي باس لئے اينے معاملات كوخدائى عدالت ميں لانے سے محبراتے ہیں۔ جہال سی مجھتے ہیں کدرسول کا منصفاند فيصله بهار بمطلب كےخلاف ہوگا۔

مفسرین نے ان آیات کے تحت کھا ہے کہ بید معاملہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسامی حیات مبارکہ ہی کے لئے نہ تھا بلکہ آپ کے بعد بھی جو اسلامی حکومت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور کے مطابق فیصلہ کرے اس کی عدالت میں طبی دراصل اللہ اور رسول کی عدالت میں طبی ہے اور اس سے منہ موڑ نے والا ورحقیقت رسول کی عدالت میں طبی ہے اور اس سے منہ موڑ نے والا ورحقیقت اللہ اور رسول سے منہ موڑ نے والا ہے ۔ انہی آیات سے فقہاء نے بیمسکلہ نکالا ہے کہ حاکم شریعت جب کی مقدمہ کے تصفیہ کے لئے بیمسکلہ نکالا ہے کہ حاکم شریعت جب کی مقدمہ کے تصفیہ کے لئے بلائے تو حاضری لازمی ہے خود ایک حدیث میں جے حسن بھرگ بلائے تو حاضری لازمی ہے خود ایک حدیث میں جے حسن بھرگ بلائے تو حاضری لازمی ہے خود ایک حدیث میں جے حسن بھرگ

bestur

حضرت علیم الامت مولا ناتھانوی نے سور ڈاعوان کی ایک آیت کے تشریح کے شمن میں لکھا ہے کہ جیسے قلب سے زی کی کفر ہلا دیب کرنا کھی کفر ہلا دیب کرنا کھی کفر ہے اس طرح زبان سے تکذیب کرنا کھی کفر ہے اور برتاؤ میں خالفت وعداوت انبیاء سے کرنا بھی کفر ہے ۔ تو معلوم ہوا کہ جولوگ شرعی احکام واصول کی تو بین کرتے ہیں اور ان کونا قابل التفات بھے کر ہنتی اڑاتے ہیں وہ ایمان سے خارج ہوجاتے ہیں گووہ زبانی کیسائی اسلام کا دعوی کرتے رہیں۔ مہاں ان آیات میں تو بیان منافقین کے متعلق ہوا جو بظاہر مسلمان سے ہوتے ہیں گر در پردہ اسلام اور مسلمانوں کے مناف ہیں اور جو حقیق مسلمان ہیں ان کا رویہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ آگی آیات میں ظاہر فر مایا رسول کی باتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ آگی آیات میں ظاہر فر مایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

نے روایت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادہ کہ جو قض مسلمانوں کے حکام عدالت میں ہے سی حاکم کی طرف بلایا جائے اوروہ حاضر نہ ہوتو وہ ظالم ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے یعنی ایسافض مزا کا بھی مستحق ہے اور مزید برآں اس کا بھی مستحق ہے کہ اس کے خلاف یک طرفہ فیصلہ دے دیا جائے۔

خلاصہ بیکہ بیآ یات اس حقیقت کوصاف صاف کھول کر بیان کررہی ہیں کہ شریعتِ البی کے مطابق معاملات کا فیصلہ کرنا اور کرانا عین لازمہ ایمان ہے۔ جو خص شریعت کے احکام جو اپنے مطلب کے موافق ہوں ان کوتو لیک کرخوشی خوثی لے لے مگر جو شریعت اللہ پیش اس کی اغراض وخوا ہشات کے خلاف ہو اسے رد کردے اور اس کے مقابلہ میں دوسرے دنیوی احکام و توانین کوتر جے دے اور قبول کرے توان آیات کے مطابق وہ مومن نہیں بلکہ منافق ہے۔

### وعاليجيح

حق تعالی ہم کواسلام اورا بمان کے زبانی اقرار کے ساتھ دل ہے بھی شریعت الہیکا مطبع وفر مانبر دار بنا کرزندہ رکھیں قرآنی احکام اور شرعی قوانین کے آگے ہماری گر دنیں ہمیشہ جھی رہیں اللہ تعالی شریعت مطبرہ کی مخالفت سے علما و عملاً ہم سب کو محفوظ رکھیں اور ظاہر میں وباطن میں دل وجان سے کامل اتباع شریعت الہیکا نصیب فرمائیں۔ یا اللہ! منافقین کا گروہ ابتدا ہی سے اہل اسلام میں گھسا ہوا ہے۔ اور طرح کی فقتہ پردازیاں کرتارہا ہے۔ یا اللہ! اس ملک میں بھی منافقین کی خصلتوں کے حامل لوگ موجود ہیں اور جواس ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ میں روڑے انکار ہے ہیں۔

یااللہ! ایسے لوگوں کے شرسے اس ملک کواور اہل اسلام کو بچا لیجئے۔ اگر ان مفسدوں کے لئے ہدایت مقدر ہے تو ان کو اسلام کا سچا پیرو بناد بیجئے ور شدان کے وجود سے اہل ملک کو پاک کرد بیجئے۔ آمین۔ واخ در کے نامی کا خوک دعول کا این الحکمہ کر بالع کم پیشن کی الحکمہ کی کا خوک دعول کا این الحکمہ کی العام کی بیان کا کھوٹ کی ایک کا این الحکمہ کی بیان کا کھوٹ کی کا این الحکمہ کا این الحکمہ کا بیان کا کھوٹ کی کا این الحکمہ کی بیان کا کھوٹ کی کے در العام کی بیان کا کہ کو کا این الحکمہ کی بیان کے در العام کی بیان کے در العام کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کے در العام کی بیان کے در العام کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کے در العام کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کے در العام کی بیان کی کی بیان کی کی بیان کی کی کی بیان کی بیان کی کی بیان کی کی کی کی بیان کی کی

المور ياره-١٨ سوارة النور ياره-١٨ افًا كَانَ قُوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُوْلِ لمانوں کا قول تو جبکہ اُن کو اللہ کی اور اس کے رسول کی طرف ٹکا یا جاتا ہے تا کہ اُن کے درمیان بین که دانشد (بهمالیے فرمانبردار بین که) اگرآب انگو ( نیخی بهم کو) تکم دس تو وه ا طَأَعَةُ مَّعُرُوفَةٌ إِنَّ اللهَ حَبِيرٌ بَهَا تَعُلُونَ \* قُلْ آطِيعُوا اللهُ وَ آطِيعُوا الرَّهُولَ فَانَ لردانی کرو گے تو سمجھ رکھوکہ رسول کے ذمہ وہ بی ہے جس کا ان پر بار کھا گیا ہے اور تہارے ذمہ وہ ہے جس کا تم پر بار کھا گیا ہے اور آگر تم نے اُن کی اطاعت کر کی تو راہ پر جالکو اوررسول کے ذمہ صرف صاف طور پر پہنچادیناہے۔

يَقُولُوا ووكت بيل سيمعنا بم نينا وأطَّفنا اورتم في اطاعت كل وُلُولِيكَ أوروهُ اللَّهُ فِيكُونَ فلاح بإنه وال | وَهَنْ أورجو | يُطِولُكُ أَطاعت كرب اللَّهِ كَا وَركسول الورجال ويُخشَلُ أورور اللهُ الله الله ويَنْقُلُو اور بينز كارى كرے فاوليك بسوه هُمُ وي الفايزون كامياب مونوال وافعينوا اور انبون في ماني عالمه الله الله كا أَمَا نَهُ مِنْ آبِ عَم دِين أَنِينَ الْمِينَ لَيَكُورُ جُنَّ اللهِ وصرور لكل محرف مول مح الله فرمادين جَهُلُ أَنِّهُ أَنِهُ أَنِهُ أَنِي لَا وَرِ دَارِ تَسْمِيلُ إِنَّ اللَّهُ مِينَكُ الله خَيدُو خَرِرَ لَمَا إِنَّ إِنَّا وَهُ جُوا لَكُاوَنَ ثُمَّ كُلَّ عِنْ ال أطِيعُوالله من اطاعت كروالله كا وأطِيعُوا اوراطاعت كرو الرَّسُول رسول كا فَانْ تُولُوا مِراكُم مُر مع فَافَ الواسك والبين عَلَيْهِ إِسْ مِنَا مِو حُيِّلَ بوجِه والأكباروع) وعَلَيْكُف اورتم إلى مَا حُيِّلْتُنْ جوبوجه والأكباتم يروع) وكان اوراكر تطيعوه تم اطاعت روم تَفَتُّنُ وَاتِم بدایت بالوعے وکما اور نیس علی پر الریکول رسول الا تحر صرف البّائع بینجادینا المورین صاف ا

تفسير وتشريح الكذشتة يات مين منافقين كاحال بيان مواتها كدياوك زبان سيقوا يمان اوررسول كي فرمانيرواري كالقرار كرتي بين مكم

bestu

موادر عمل كاونت آئے تو چيكے سے كھيك جاتے ہو فرض كروك فشميس كها كربندول كوايني بات كايقين بهي ولا دوليكن الله تعالى المر آ کے کسی کا فریب اور حیالا کی نہیں چل سکتی وہ تو تمام ظاہراور پوشیدہ باتول کی خبرر کھتا ہے۔ پس باتیں بنانے سے کا منہیں چلتا۔ کام کرو یعنی اللہ کی اطاعت اوراس کے رسول کی اطاعت اختیار کرو۔ آگے حق تعالیٰ ای مضمون کی تا کیدییں خودان لوگوں کوخطاب فرماتے ہیں كه پنجم برعليه الصلاة والسلام پرالله تعالی کی طرف ہے تبلیغ كابو جھ رکھا گیاہے جس کوآ پ نے پوری طرح کماحقہ اداکر دیاادرتم پرجو بوجھ ڈالا گیا ہے وہ تصدیق اور قبول حق کا ہے اور اس کے موافق عمل كرنے كا-ايرتم اپن ذمددارى كومسوس كرے الله اوراس كے رسول ك احكام كي تعمل ول سے كرو كے تو دارين كى كامياني اور صلاح و فلاح ياؤك اور دنيا وآخرت مين خوش رهوك\_ ورنه پيغبرعليه الصلوة والسلام كالميجي نقصان نبيس يتمهاري شرارت اورسرشي كاخميازه تم كوبي بھلتنا پڑے گا۔ پیغیرعلیہ الصلوة والسلام اپنا فرض ادا كرك عنداللهایی ذمدداری سےسبدوش موسیےاب آ گےتم سے بازیرس موگی که قبول کیایانهیس اوراطاعت اختیاری یانهیس؟

اطاعت کا کام ہے کس کاتم پر بار رکھا گیا ہے اگرتم نے روگردانی نہ کی اور رسول کی اطاعت کر لی تو راہِ ہدایت پر جالگو گے۔ بہر حال رسول کے ذمہ صرف صاف طور پراحکام پہنچا دینا ہے (آگےتم سے باز پرس ہوگی کہ قبول کیایا نہیں۔'

ہے ( اسے مسے باز پرل ہولی کہ بوت کیا ہیں۔

خلاصہ بیکہ اخلاص کا ثبوت عمل سے ہوتا ہے محض زبانی اقرار

عملی مخالفت کے ساتھ مومن ہونے کے لئے کافی نہیں۔ مومن

کے لئے لازم ہے کہ فرائض الہیکوادا کرے۔ سنن رسول صلی اللہ
علیہ وسلم کی پیروی کرے، گذشتہ گناہوں کے مواخذہ سے ڈرتا

رہے اور آئندہ کے لئے نافر مانیوں اور گناہوں سے اجتناب

کرے۔ ایسے لوگوں کے لئے اُخردی کا میابی اور بامراد ہونے کا
وعدہ فرمایا گیا ہے۔ اور علاوہ آخرت کی کامیابی کے ایسے لوگوں کو
دنیوی انعامات بھی ملنے والے ہیں جیسا کہ اگلی آیات میں ظاہر
فرمایا گیا ہے جس کابیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

آزمائش کے موقع پر منہ موڑ جاتے ہیں۔ جب کسی فیصلہ کے لئے
اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں۔ تو حاضر ہونے
سے ٹال مٹول کرتے ہیں اور اگر ان کو یہ معلوم ہوجاوے کہ فیصلہ
ہمار بے تن میں ہوگا تو دربار رسالت میں دوڑے چلے آتے ہیں گویا
خواہش نفس کے بندے ہیں کہ جہاں اپنا مطلب اور ہواوہوں کو پورا
ہوتا دیکھا تو اللہ اور اس کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں ورنہ منہ پھیر کر
چل دیتے ہیں ایسے منافقین کے متعلق کہا گیا تھا کہ بیلوگ بالکل
موس نہیں۔ اور ان کا شارایمانداروں میں نہیں ہوسکتا۔

اب ان منافقین کے مقابل میں مخلص مونین اور سیے اور کیے مسلمانوں كا ذكر فرمايا جاتا ہے تا كەنفاق اورايمان كى كسوتى نماياں موجائ اورمخلص ومنافق كوجانجين كاليك ضابط معلوم موجائ چنانچان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہمون یعنی سےمسلمان کا کام بيهوتا باوريهونا جائ كدجبكى معاملييس ال وخدااورسول كى طرف بلايا جائے خواہ اس ميں بظاہران كا نفع ہويا نقصان \_ بغير توقف اور کی پس وپیش کے فی الفور سمعنا واطعنا کہ کر حکم ماننے کے لئے تیار ہوجاویں۔اس میں ان کی اصل بھلائی اور حقیقی ا فلاح كارازمضم باورايين كالوكآ خرت مين فلاح يائيس ك\_ آ گے ایک عام ضابط اور قاعدہ کلیہ بیان فر مایا جاتا ہے کہ جو حض اللہ اوررسول كاكبنا مانے اور الله عدورے اور احكام البيدكي مخالفت سے بیج تو اس کے لئے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے نیز ان منافقین کی جن کا ذکر گذشته آیت میں ہوا سیصالت ہے کہ وہ بری زوردارتا كيدى فتميس كهاكرآب كويعنى الخضرت صلى الله عليه وسلم كو يقين دلانا چاہتے ہيں كه والله آپ بم كوتكم دين تو بم سب گھربار چھوڑ کرخدا کے راستہ میں نکلنے کے لئے تیار ہیں اور حضور ذرااشارہ فرمائیں توسب مال و دولت اللہ کے راستہ میں لگادیں۔حق تعالی اس کے جواب میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو تلقین فرماتے ہیں كدات ني صلى الله عليه وسلم آب ان منافقين سے كهدد يجي كدايى لمی چوڑی قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں۔ تہماری فرمانبرداری کی حقیقت سب کومعلوم ہو چکی کہ زبان سے دعویٰ بہت کچھ کیا کرتے

اور پورے گامیاب ہوں گے جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کا کہنا

#### لَّنْ يُنَ مِنْ قَبْلُهِمْ ۗ وَلَيُمَكِّنَى لَهُمُ دِيْنَهُمُ الَّنِي انْتَظٰى لَهُمْ وَكَمُكَ لَنَّهُمُ مِّنْ يل كوحكومت دى تقى \_اور جس دين كوأن كيليج پيند فرمايا ہے(ليعني اسلام)اسكوأن كيليج قوت ديگا اور أن . رطیکہ میری عبادت کرتے رہیں (اور)میرے ساتھ کی قتم کا شرک نہ کریں۔اور جو مخص بعد ( ظہور )اس (وعدہ ) کے ناشکری کا ور(اےمسلمانو!)نماز کی پابندی رکھواورز کو ۃ دیا کرواور (باقی احکام میں بھی )رسول کی اطاعت کیا کروتا کتم پر( کامل )رحم کیا جاوے۔(اے مخاطہ لَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَمَأُوبِهُ مُالتَّاارُّكُ کافروں کی نسبت خیال مت کرنا کہ زمین میں ( بھاگ کرہم کو ) ہرادیں گے اور ( آخرت میں ) اُن کا ٹھکا نا دوزخ ہے اور بہت ہی بُراٹھکا ناہے۔ وعَمِدُوا اور كام كئے الصّٰلات نيك الَّذِيْنَ إِن الوَّكُولِ عِي الْمُنْوْا جوالمان لائع المِنْكُمْ تم مِن اللَّهِ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّذِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وعَكُ اللَّهُ اللَّهِ فِي وعده كيا يَسْتَغُولِفَنَهُ مُنهُ وه ضرور أنبين خلافت وے گا في الْأَرْضِ زمين مين المنتخ لف اس نے خلافت دی صِنْ قَبْلِهِ فِي ان سے پہلے | وَلَيُعَكِّمَنَ اور ضرور قوت دے گا | لَهُنْمِير ان کیلئے | دِیْنَاکُمُّ ان کا دین | الَّذِی جو | اِنْتَظٰی اس نے پیند کم لَهُنْدُ ان كَيكِ وَلَيْبُرِ لَنَهُنْدُ والبية ضرور بدل ديكان كيلي ص بَعْدِ بعد خُوفِهِ خد الكاخوف الهنا الهنا من يغبد ونيري عوادت كريك 'ایٹٹرکٹون وہ شریک نہ کریں گے! یکی میرا| شکٹٹا کوئی شے! وکھٹن اورجس! گفئر ناشکری! بعُکْ ذٰلِكَ اس کے بعد! فَاوْلَيْكَ هُـُحُهُ پس وہی اوگ الزُّكُونَ زَكُوة الصَّلُوةَ نماز وَاتُوا اور اداكروتم وٌ أَقِيْهُوا اورتم قائم كرو لَعُلَكُنْ تَاكُمْ بِإِ لَيُحْمُونَ رَمْ كِياجِاءً لِانْتَخْسَبُنَّ مِرَّزَمَّان مُدَرِينَ لِلْأَيْنَ كَفَرُوا وه جنبون نے تفر کیا (کافر) المغیجز ٹین عاجز کر نیوالے ہیں فِي الْأَرْضِ زَمِن مِن ۚ وَمَا أُولِهُ مِنْ اوران كالمُمَانِهِ ۚ النَّالُ ووزخُ ۗ وَلِيَهْنَى اورالبته رُا ا الْهَصِ بُرُّهُ مُعَانِه تفسیر وتشریج گذشته آیات میں مخلص مؤمنین کا حال بیان فرما ' مانیں گے۔ول میں ہرونت اللہ کا خوف رکھیں گےاوراس کےاحکام کی مخالفت سے بحییں گے۔ پھر رہ بھی تھلی ہوئی تصبحت اور ہدایت کر ہتلایا گیا تھا کہ بہلوگ جب اللہ اوراس کے رسول کی طرف بلائے فرمادی گئی تھی کہ پیغمبر علیہ السلام کا جو کام تھا یعنی تبلیغ وین وہ پورا جاتے ہیں توبلایس وپیش بسروچیتم کہہ کرحاضر ہوجاتے ہیں ایسے ہی فرما چکے اب پتہہارا کام ہے کہ چیمبرعلیہ السلام کے پیغام کوسنواور مجھو مومنین کے متعلق فرمایا گیا تھا کہ یہی لوگ فلاح یانے والے ہیں۔ اوراس کے مطابق عمل کرو۔ اگرتم اللہ کے رسول کا کہنا مانو گے اوران پھراو پر بطور قاعدہ کلیہ کے سیھی بتلایا گیاتھا کہ آخرت میں وہی بامراد کے احکام کی اتباع و پیروی کرو گئتو دنیااور آخرت دونوں جہاں میں

۱۸-۵۰ کی و قالنور پاره-۱۸ عبادت میں مشغول ہوں گے اور دنیا میں امن وامان کا دور دورہ ہوگا۔ ان مقبول ومعزز بندول کی ممتاز شان میہ ہوگی کہ وہ خالفی خدائے واحد کی بندگی کریں گے جس میں ذرہ برابرشرک کی آمیزش نہ ہوگا 禒 صرف ایک خدا کے غلام ہول گے۔ اس سے ڈریں گے اس سے امیدر تھیں گے ای پر مجروسہ کریں گے۔اس کی رضامیں ان کا جینا اور مرنا ہوگا۔ کسی دوسری ہستی کا خوف و ہراس ان کے پاس نہ سے کھے گا۔نگسی دوسرے کی خوشی ناخوشی کی پرواکریں گے۔الحمد للد کہ خق تعالیٰ کا بید وعدہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے حیاروں خلفائے راشدین رضی الله تعالی عنهم کے ہاتھوں پورا ہوا اور دنیائے اس عظیم الثان پیشین گوئی کے ایک ایک حرف کا مصداق این آ تھوں ہے و مکورلیا۔ مکہ، خیبر، بحرین، جزیرۂ عرب اور یمن تو خود آنخضرت صلی الله عليه وسلم كى موجود كى مين فتح موكياتها \_ پهرجب آپ كى خلافت حفزت ابوبكرصديق رضى الله تغالى عندنے سنبھالى تو جزيرة نماعرب كي حكومت كومضبوط اورمستقل بنايا\_ايك لشكر جرار حضرت خالدبن وليدرضي الله تعالى عنه كي سيه سالاري مين بلاد فارس كي طرف جيجااور وبال فتوحات كاسلسلة شروع كيا-شام كيممالك كي طرف حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت میں اسلام کے جانبازون كوروانه فرمايا جهان صليبي نشان كراكراسلام كاحجسنثرا بلندكيا\_ پھرمصر کی طرف مجاہدین کا ایک لشکر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالى عنه كى سردارى ميں روانه فرمايا۔ پھر حصرت صديق اكبررضي الله تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلاقت کا دور آیا تو تمام ملك شام، بوراعلاقه مصراوراكثر ملك فارس كاآپ كى خلافت کے زمانہ میں فتح ہوا۔سلطنتِ کسریٰ کے مکڑے اڑ گئے۔ قیصر کوفنا کردیا۔ان سلطنوں کی صدیوں کی دولت اور جمع کئے ہوئے ب ثار خزانه بندگانِ خدار خرج کئے گئے۔ پھر حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنه کی خلافت کا دورآتا تا ہے تو مشرق ومغرب تک خدا کا دین تھیل جاتا ہے۔ مجاہدین کی تلواریں خدا کے دین کو دنیا کے گوشہ گوشہ اور چيه چيه يديمين پنجادي مين، أندلس، قبرص يهال تك كه چين تك آپ کے زمانہ میں فتح ہوئے ، دوسری طرف مدائن ، عراق ، خراسان سب فتح ہو گئے۔سلطنت خا قان خاک میں مل گئی۔عالم میں سب

سرخرواور بامراد ہوگے۔ کامیائی تمہارے قدم چومے گی اور سارے مقاصدهامل كرنے كاسيدهارات مهين مل جائے گا۔

اب آ گے ان آیات میں صاف بتلادیا گیا کہ پینمبرعلیہ السلام کے فرمانبردارکوکیا کچھائی دنیامیں ملنے والا ہے۔ یہاں ضروری ہے كه آب اس وقت اوراس حالت كوذبن مين رهيس جب كهان آیات کا نزول تھا۔ تیرہ سال تک کفار مکہ کے مظالم خاموثی اور استقلال كساته سهة سهة مسلمان الله كحمم برت كرك مدینہ آ گئے تھے۔ گریہاں بھی شروع میں کافروں نے چین سے بیٹے نید یا۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے وفادار اور مطبع صحابہ کرام جو مکہ ہے ہجرت کرکے مدینہ آ گئے تھے اورانصار مدینہ جوان کے مد دگار اور ساتھی ہو گئے تھے۔ابتداء میں ان سب حضرات کو بڑی مصيبتول سے سابقه برا کفار مکه کی دشمنی کے علاوہ خود بہود مدینہ مخالفت پر کمربسة بتھے۔تمام جزیرہ عرب بلکہ حدود شام کے رہنے والے عیسانی بھی دشمن ہو گئے۔ان کے علاوہ ایک گروہ منافقوں کا پیدا ہوگیا جوظاہر میں مسلمانوں سے ملے رہتے تھے مگر باطن میں وشمنوں کے ساتھی تھے۔ اہلِ اسلام کو ہروقت وشمنوں کی پورش کا خطره رہتاتھا۔شاندروزخوف کی حالت تھی مسلمان ہروقت ہتھیار بندر بت تھے۔ای حالت میں ایک بارایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيا جارے لئے الياوت مجھى نہيں آئے گا کہ تھیار کھول کر امن کے ساتھ رہیں اور اللہ کے سواہم کوکسی کا خوف نه ہو۔حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کسی فقدراسی حالت برصبر كرنا يزے كاليكن كيمرايسي حالت ہوجائے گى كەتم امن کے ساتھ جلسوں میں چا دریں اوڑ ھے بیٹھے رہو گے اور ہتھیار کا نام بھی نہ ہوگا۔اس وقت میںان آیات کا نزول ہوا جس میں ایک عظیم<sup>ا</sup> الشان پیشین گوئی فرمائی گئی اور صحلبهٔ کرام کو بشارات سنائی کنئیں که آج بەيخالفىن كىرزال وترسال بىرلىكىن عنقرىب ان كوزىين كى حکومت اورسلطنت دی جائے گی۔ میر پنجیر علیدالسلام کے جانشین ہوکر دین حق کی بنیادیں جمائیں گے اور خشکی وتری میں اس دین الٰہی کا سکہ بٹھادیں گے۔اس وقت مسلمانوں کو کفار کا خوف مرعوب نه کرے گا۔ وہ کامل امن واطمینان کے ساتھ این پروردگار کی

خصوصاً نماز کی یابندی رکھیں،شری زکوۃ دیں اولا ہر قول وعمل

میں اینے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نقشِ قدم پر چہاری تا کہ اللهان پررحم فرمائے اوراپنی رحمت سےان کوسر فراز کرے۔ چونکدان آیات کے نزول کے وقت عرب کی کفریرسی اورشرک انگیزی کے علاوہ دنیا کی دوسری متار سلطنتیں بھی کافر تھیں ایران، عراق،شام وروم میں بھی کافروں ہی کی حکومتیں تھیں۔ بیتو بیرونی حالت تھی۔ جیبر، فدک اور مدینہ کے مہودی بغل گھونسہ نے ہوئے تھے۔ منافق آستین کا سانپ تھے۔ اس صورت میں اقتضائے بشریت کے موافق مسلمانوں کواپنے ندہی، جان، مال اورعزت آ بروکا خطرہ ہوناطبعی بات بھی اس لئے بطورتسلی کے فرمایا گیا کہ ہیہ تمام کفار خدا کو ہرانہیں سکتے۔ یعنی کفار کی ظاہری طاقت، مال کی فراوانی بشکری کثرت، جاه وجلال کی سطوت کوئی چیز بھی خدا پر غالب نہیں آ سکتی۔مسلمانوں میں اگرچہ مادی قوت نہیں ، ہتھیاروں اور فوجوں کی کثرت نہیں، ملک کی وسعت نہیں مگر خدائی طاقت ان کے ساتھ ہے جوتمام عالم پر عالب ہے۔ وہی کافروں پرمسلمانوں کو غالب کردے گا اور وہی ان کفار کی قو توں کو جڑ بنیاد ہے اکھاڑ کر بھینک دے گااس لئے مسلمانوں کوخوف وہراس نہ کرنا چاہے۔ بیہ . کا فرادهرادهر بھاگ کر کہیں بھی اللہ کے عذاب نے بین بھی سکتے اور ان کااصلی ٹھکانا تو جہنم میں مقرر ہو چکاہے جونہایت بری جگہہے۔

> اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحُمَدُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

خلاصه بیرکه یہاں اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی

کامل اطاعت وفرمانبرداری پر دین و دنیا کی کامیا بی وکامرانی کی

بثارت سنائی گئی۔جس کے اولین مصداق صحابہ کرام رضوان

اللد تعالیٰ علیهم اجمعین تھے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ ان کے حق

میں بیہ بشارت بحمه الله حرف بحرف بوری ہوئی۔اب جوعفت و

عصمت اور آ داب معاشرت کے احکام و ہدایات کا سلسلہ

ابتدائے سورۃ سے شروع ہوا تھا وہ پھرآ گے جاری ہوتا ہے اور

بعض خانگی احکام کی تلقین فر مائی جاتی ہے جس کا بیان انشاءاللہ

ہے بڑاافتداراہل اسلام کا ہوگیا اور حضورافتد سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ٣٠ سال بهت ہى قوت اور شوكت كر بے غرض كم حق تعالى نے جو وعدہ ان آیات میں فرمایا تھا کہ دنیا کی سلطنت وحکومت ان کو عطا فرمائے گا وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حق میں پورا ہوا۔ پھر حکومت عطا کرنے کامنشائھی ظاہر فرمادیا کہ دنیوی سلطنت دیے كالصل منشاء دين كوبلنداوم شخكم كرناً ہے۔ نه كه محض ونياطلبي۔ يہي سبب ہے کہ جب مسلمانوں نے بھی حکومت اورسلطنت کی اصل غرض كوفراموش كرديا اورسلطنت كوصرف ظاهري برترى اورنام ونمودكا ذريعه بناليااوردين كي حمايت اوراشاعت كويس يشت ڈال ديا توالله نے ان سے ظاہری شوکت وجلال بھی چھین لیا کیونکہ اس وقت اہل حق كى سلطنت اورابل باطل كى حكومت ميس كوئى فرق ندر بااورامتياز دین فوت ہوگیا اس کئے آ کے صاف فرمادیا گیا کہ اگر اس انعام باری تعالیٰ ہے کسی نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور عطائے سلطنت کی اضل غرض كوفوت كرديا اورعدل كوحيصور كرظلم كي طرف ميلان كيا اور توحید وعبادت کے جذبہ کو پس پشت ڈال کر دینوی کامرانی اورعیش يرسى ومطمع نظر بناليا اوراس طرح كفران نعمت كميا توايساوك فاسق ہیں تھم البی سے سرتانی کرنے والے ہیں۔ان سے ندوعد و نصرت ہے نہ غلبہ وتسلط عطا کرنے یا قائم رکھنے کی صراحت ہے۔مفسرین نے لکھا ہے کہ جب خلفائے راشدین کے بعد خلافت اسلامیہ كسرى اور برقل كے طريق بر چلنے لكى اور دنياوى نام ونمود اور ظاہرى بہود کے جال میں چینس گئی اور بیت المال رعایا کا نہ رہا بلکہ سلطنت کاخزانه ہوگیا اور بادشاہ کا موروثی مال سمجھا جاننے لگا اورفسق وفجور تھیل گیا تو مسلمانوں کے قبال کے ستارہ کو گہن لگنا شروع ہوگیا۔ ترقی کے بجائے تنزل اور سعادت کے بجائے تحوست آیے گئی اور اصول قرآنی کی خلاف ورزی نے حکومت اسلامیدی جڑ کو گھن کی طرح كھاناشروع كرديااورانجام كاربيروز بدتك ديكھنانصيب ہواجو آج ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ مسلمانوں کا قبلتہ اول یعنی بیت المقدس بھی کفارے ہاتھوں میں چلا گیا۔اناللدواناالیدراجعون آیت میں ای لئے حق تعالی نے آ کے ہدایت فرمادی کہ ملمانوں پر لازم ہے کہ اللہ کے فرمانوں پر کاربند رہیں ۔

نَا يُكَا الَّذِينَ امْنُوْ الِيسُتَاذِ فَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَ أَمُا ثُكُمُ وَالَّذِينَ لَهُ بِينُلْغُوا الْحُلْمَ لِفِعَالُمُ ایبان والو تبارے مملوکول کو اور تم میں جو حدیلوغ کو نہیں پنچے اُن کو تین وقتوں میں اجازت لینا جاکیل تَلْكَ مَرِّتٍ مِنْ قَبْلِ صَلْوَةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَا كِأُوْمِ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْبِ (ایک تو)نماز صبح سے پہلے اور(دوسرے)جب(سونے لیٹنے کیلئے)دوپہر کو اپنے(بعض) کیڑے اُتاردیا کرتے ہواور (تیسر صَلَوْقِ الْعِشَاءَ ۗ تَلَكُ عَوْرَتِ لَكُمْ لِيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَاعَلَيْهُمْ جُنَاحٌ بُعُكُ هُنَّ طُوَّافُونَ نمازعشاء کے بعد بیتین وقت تمہارے بردوں کے ہیں۔ان اوقات کے سوانتم برکوئی الزام ہےاور نیائن پر کچھالزام ہے( کیونکہ )وہ بکٹرے تمہارے ہاں آتے رہتے ہیں عَلَيْكُمْ بَعُضُكُمْ عَلَى بَعُضِ كَنْ لِكَيْبِينَ اللَّهُ لَكُمُ الْأَلِيتِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكَيْمٌ ﴿ وَإِذَا لوئی کسی کے پاس کوئی کسی کے پاس اسی طرح اللہ تعالیٰ تم ہےا ہے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے۔ادراللہ جانبے والا اور حکمت والا ہےا درجس وقت بِكَغَ الْكَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ فَلْسَتَا ذِنْوَاكُمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ میں کے وہ لڑکے حد بلوغ کو پنچیں تو اُن کو بھی ای طرح اجازت لینا چاہیے جیسا کہ اُن سے اگلے ( لینی اُن سے بڑی عمر کے )لوگ اجازت لیتے ہیر يُبيّنُ اللهُ لَكُنُو اللهِ وَاللهُ عَلِيْهُ حَكِيْهُ ﴿

ای طرح الله تعالی تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے الله تعالی جاننے والا حکمت والا ہے۔

الّذِيْنَ أَمْنُوْ اجولوك ايمان لائ ليسُنتأذِ فَكُمُو علي كه اجازت ليس تم سے الّذِيْنَ وه جوكه ایکنائنگٹر تہبارے دائیں ہاتھ غلام | کِالَائِنُ اور وہ لوگ جو | کٹریکنانگٹوا نہیں پینچے | الٹےاٹھ احتلام شعور | حیننگٹر تم میں ہے | شکلت تمین مَرَّتِ بار۔وت | مِنْ قَبْلِ بِيلِي | صَلَوَةِ الْفَهْرِ نماز فجر | وَحِيْنَ اورجب | تَصَنَعُونَ اتار کرر کھوے ہو | بِیُابَکُنْہِ اینے کپڑے | مِنَ ہے۔کا الظَهِيْرَةِ دوپير | وَمِنْ بَعَدْ دور بعد | حَسَالَةِ الْعِشَاءِ مَا زعشاء | ثاني تين | عَوْلَتٍ برده | لَكُذِ تمهارے لئے | لَيْسَ عَلَيْكُذُ نهيں تم ير وَلاَ عَلِيْهِمْ اورنداُن بِر الْجُنَافُ لِهِ كُنْ هُنَّ الحَابِعد علاوه الطَوَافُونَ بِحِيراَ كَنُواك عَلَيْكُمُد تبهارے بِاس لِعَضْكُمْ تَم مِن سَبِعض (آيك) عَلَى بِ- بِاسَ البَعْضِ بعض (ووسرے) كُذَاكِ أَى طرح البَينَ اللهُ واضح كرتا بِالله الكَوُ تمهارے لئے الذّ الْکُطُفَالُ لَائِے | مِنْکُمْ تم مِن ہے | الْحُلْمُ (حَدَ)شعور کو عَلِيْقُ وَالَّ حَكِيْقُ حَمْت واللَّ وَإِذَا اور جب لَكُو بَنْجِينَ ا فَلْمِنْتَأَذِنُوا بِس عاب كمه وه اجازت ليس كمّا جي السّتَأذُنَ اجازت ليته تھ الكَدِيْنَ وه جو من قَبْلِهِ هُم ان سے پہلے كَذَٰ إِلَّ اس طرح البَّيِّنُ اللَّهُ الله واضح كرتا ب الكُفْر تمهار على البيّه الله الكام والله عليه عليه عليه عليه الله على والا المحمت والا

تفسیر وتشری ۔ گذشتہ میں شروع سورۃ ہے چوتھے رکوع کے آخرتک متعددا حکام بیان فرمائے گئے تھے لینی غیرشادی شدہ کے لئے

زنا کی سزا۔ پھرزانیہاورمشر کہ سے نکاح کی ممانعت۔ پھر پاک دامنعورتوں پرزنا کی تہمت لگانے کی سزا۔ پھرتھم لعان یعنی اپنی منکوحہ

ایک گھرمیں ملے جلے بغیرر ہناعام لوگوں کے لکتے ویثواری کاباعث ہے مگر تین وقت ایسے ہیں کہ جن میں خلوت مطلوب ہو آل ہے اور ان اوقات میں آ دمی دوسرے کا اپنے پاس آ ناپسندنہیں کرتا۔ فجر کھی نمازے پہلے اورعشاء کی نمازے بعد اور دن میں دو پہرکوجس وقت آ دمی زائد کیٹرے اتار کر کچھ دیرآ رام کرتا ہے۔ پس ان نتیوں وقتوں میں جبکہ انسان بے فکری سے اپنے گھر میں نہ معلوم کس حالت میں ہو۔ گھر کے باندی اورغلام اور ایسے بیجے جوحد بلوغ تک نہیں ہنچے اورجن سے عادماً بردہ نہیں کیا جاتا جاہے وہ اپنے گھر کے مول یا بیگانید حیب حیاب بے اطلاع ان وقتوں میں گھر میں نہ کھس آئیں۔ان خاص وقتول کے علاوہ گھرکے باندی غلام اور چھوٹے بيح أنبيس گھرييس آنے كے لئے اجازت كى ضرورت نہيں كيونكه گھر بلوضروریات کے لئے ان کا آنا جانا گھر میں ضروری ہے اور بار بار کے آنے جانے میں ہرونت کی اجازت طلی میں دشواری ہے۔ مگریہاں ایک بات سیمجھ لینے کی ہے جس کومفتی اعظم یا کتان حضرت مولانا محرشفیع صاحب ؒ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ آیت ندكوره مين الذين ملكت ايمانكم جوآياب جس كمعنى مملوك غلام اورلونڈی دونوں پر حاوی ہیں۔ان میں مملوک غلام جو بالغ ہووہ توشرعا اجنبی غیرمحرم کے حکم میں ہے۔اس کی آقااور مالک عورت کو بھی اس سے پردہ کرناواجب ہےجیسا کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔ اس کئے بہاں اس لفظ مملوک سے لونڈیاں یامملوک غلام جو بالغ نہ ہووہ مراد سے جو ہروقت گھر میں آنے جانے کے عادی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمات میں کہ لوگوں نے اب اس حکم برعمل جھوڑ رکھا ہے اور فرماتے ہیں کہ اس آیت برعمل کے ترک کی ایک بری وجہ مال داری اور فراخی ہے۔ پہلے تو لوگوں کے پاس اتنا بھی ندتھا کہاہیے دروازوں پر پردہ لٹکا لیتے یا کشادہ گھرالگ الگ كمرول والے ہوتے توبسا اوقات لونڈى،غلام ب

بيبيوں کوزنا کی تہمت لگانے پر فیصلہ کا طریقہ اور حکم۔ پھر واقعہُ إ فك يعني ام المونين حضرت عا ئشەصدىقة رضى الله تعالى عنها ير منافقین نے جوتہمت کا طوفان اٹھایا تھا اس کی برأت کا بیان ہوا تھا۔ پھراس سلسلہ میں منافقین کو وعیدا درمونین کونصیحت فرمائی گئی تھی۔ پھراس کے بعد دوسرے کے گھروں میں داخل ہونے سے يبلح اجازت كاحكم بريهرمسلمان مردول كوغيرمحرم عورتول كونه ديكهن اوراين نگامين نيجي ركھنے كا حكم فرمايا كيا۔اس طرح مسلمان عورتوں كوغيرمرم مردول كي طرف نه و يكھنے كا حكم اورايي زينت كے حصول کوغیرمحرموں پرظاہر نہ ہونے دینے کی ہدایت فرمائی گئے۔ پھرب نکاحوں کو جوحقوق زوجیت ادا کرسکیں۔ان کے نکاح کردینے کی ترغيب \_اسى طرح غلام اور بانديول كوجن كاوجوداس وقت موجود تھاان کے آپس میں نکاح کردینے کی ہدایت دی گئی۔ پھرغلام اور باندیوں کے مکا تبت کا حکم بیان فرمایا گیا۔ پھرایام جاہلیت کے اس دستور کی ممانعت فرمانی گئی کہ جواپنی باندیوں اورلونڈیوں کوزنا پر مجبور کیا جاتا تھا۔ اس سلسلہ میں درمیان میں اللہ تعالی کے نور ہدایت اور مہتدین اور غیر مہتدین کے احوال کا ذکر فرمایا گیا اور مومنین مخلصین کی صفات اور کفار کے اعمال کی مثالیس بیان فرمائی تخنيل كيمراتباع مدايت وضلالت يربعضه وعدے وبشارت دينا اور آخرت کے متعلق مذکور ہوئے۔

اب پھر مزیدسلسلہ احکام یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور آ داب خانہ داری اور تہذیب خانگی کے متعلق ایک مفید ترین قاعدے کی تعلیم ان آیات میں دی جاتی ہے۔انسان کواپ رہنے کے لئے ایک علیحدہ گھر اور ٹھکانا چاہئے۔عموماً اس کے ساتھ اس کی بیوی، بیجے ،خدمت گزار، جن کے اندر پہلے زمانہ میں لونڈی اور غلام بھی شامل ہوتے تھے۔سب مل جل کررہتے ہیں۔ان آیات میں ایک گھر میں رہنے والوں کورہنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہروقت تو

تخلیہ اور استراحت کے ہیں ان میں اکثر آؤی بے تکلفی سے رہتے ہیں اس لئے اپنے مملوکین اور نابالغ بچوں کو شخصا ان کہ اور اللہ اطلاع اور اجازت لئے ہوئے تمہارے پاس نہ آیا کریں اور اللہ اوقات کے سوانہ تو بلا اجازت آنے دینے میں اور منع نہ کرنے میں تم پرکوئی الزام ہے اور نہ بلا اجازت چلے آنے میں ان پر پچھ الزام ہے کیونکہ وہ بکثر تہمارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں اکرام ہے کیونکہ وہ بکثرت تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں کوئی کسی کے پاس اللہ تعالی اسی طرح تم کوئی کسی کے پاس اور کوئی کسی کے پاس اور اللہ تعالی جانے سے اپنے صاف صاف احکام بیان فرما تا ہے اور اللہ تعالی جانے والے ہیں (پس سب مصالح اور حکمتوں براس کی والے اور حکمتوں براس کی

اوپرنابالغ ادرایسے لڑکے جوسیانے نہ ہوئے ہوں ان کا تھم تھا کہ وہ نہ کورہ تن ہوئے ہوں۔
تن وقتوں کے علاوہ باقی اوقات میں بلااجازت لئے گھر میں آجا سکتے ہیں۔
آ گے تھم بالغ لڑکے کا ہے کہ جب لڑکا حد بلوغ کو پہنچ جائے تو پھر اس کا تھم مردوں جیسا ہوگیا کہ جس طرح بردوں پر اندر آنے کے لئے اجازت کی ضرورت ہے ان پر بھی اجازت لینانہ صرف ان تین اوقات میں بلکہ ہروقت واجب ہوگا۔

نظرہاوراحکام میںان کی رعایت فرما تاہے)"

خلاصہ یہ کہ غیر مردول اور اجنبیوں کا حکم تو پہلے ہی گذشتہ آ پات میں آ چکا تھا کہ دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہوں تا وقت کیہ اجازت نہ لے لیس۔اب رہے نیچ جو حد بلوغ کوئیس پنچ اور گھر کے باندی غلام،ان کے لئے تین اوقات میں اجازت کی ضرورت نہیں کراندر آ نے کا حکم ہوا باقی اوقات میں اجازت کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ ہروقت کے آنے جانے والے ہیں اور جب بچ بالغ ہوجا ئیس تو پھر ان کو بھی اسی طرح اندر آنے کی اجازت لینا چاہئے جیسے بڑے اور بالغ مردوں کو اجازت طلب کرنے کا حکم جاس سلسلہ میں مزید احکامات اگلی آیات میں بیان فرمائے ہیں جس کا بیان انشاء اللہ آئن الحکم کردوں میں ہوگا۔

گئے ہیں جس کا بیان انشاء اللہ آئن الحکم کردوں میں ہوگا۔

خبری میں چلے آتے جو گھر والوں پر شاق گر رتا۔ اب جبکہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو کشادگی دی۔ گھر میں کمرے جداگا نہ بن گئے۔ دروازوں پر پردے پڑ گئے اور محفوظ موگئے اور اور کی گئے اور محفوظ موگئے اور لوگوں نے بول سمجھ لیا کہ اس طرح تھم خدا کی مصلحت پوری ہوگئی اس لئے اجازت کی پابندی واجب ندرہی اور لوگوں نے اس میں ستی اور غفلت شروع کردی۔

ان آیات کے شان نزول کے متعلق بعض مخصوص روایات بھی آئی ہیں۔ ایک واقعہ جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے نقل کیا ہے۔ اس طرح گزرا کہ ایک بار حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انصاری لڑکے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلانے کے لئے بھیجا۔ دو پہر کا وقت تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سور ہے تھے۔ لڑکا گھر میں گھس آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا کچھ بدن تعالیٰ عنہ کو بیدار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا کچھ بدن سے کھسک گیا تھا۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ کاش ان کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں حاضر کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں حاضر ہوئے تو آتے ہی حضوصلی اللہ علیہ وسلم نے بی آیت سنائی۔ موری تانے کے طلب فرمایا ہو۔ موری شاید اس آیت کے سانے کے لئے ہی طلب فرمایا ہو۔ موری شاید اس آیت کے سانے کے لئے ہی طلب فرمایا ہو۔

''اے ایمان والو! تمہارے پاس آنے کے لئے تمہارے مملوکوں یعنی غلام اور باندیوں کواورتم میں جوحد بلوغ کونہیں پنچے ان کوتین وتتوں میں اجازت لینا چاہئے ،ایک تو نمازض سے پہلے اور دوسرے جب سونے لیٹنے کے لئے دو پہر کوایے بعضے کیڑے اتار دیا کرتے ہو اور تیسرے نماز عشاء کے بعد یہ تین وقت تہارے بردہ کے وقت ہیں یعنی یہ اوقات چونکہ عاد تا اور غالباً

والله اعلم ـ توان آيات مين ايمان والول كومخاطب كرك حكم

دیاجا تا ہےاورارشادہوتا ہے۔

### وَالْقُوَاعِدُمِنَ النِّلَآءِ الْآيُ لَا يَرْجُونَ نِكَاكًا فَلَيْسَ عَلَيْنِ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعُنُ فِيَا يَعُنَ

اوریزی بورهی عورتیں جن کونکاح (میں آنے) کی کچھ آمید شدرتی ہواُن کواس بات میں کوئی گنا ڈبیس کہ وہ اپنے (زائد) کپڑے اُتار کھیں بشرطیکہ ذینت (مے مواقع) کا اظہار نہ کری

### غَيْرُمُتَكِرِجْتٍ إِنِيْنَةً وَ أَنْ يَسُتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُ نَ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْكُوهِ

اور (ہرچند کدین ) وڑھوں کومند کھولنے کی اجازت ہے کیکن اگر ) اس سے بھی احتیاط رکھیں او اُن کیلئے زیاد و بہتر ہےاوراللہ تعالیٰ (سب کچھی ) سنتا ہے (سب کچھی ) جانتا ہے۔

وَ أَنْ اوراكر السُّمَّة فيفُونَ وه بجيل خَيْرٌ بهتر الهُنَّ ان كيليًّا والله الرالله السَّمِينَةُ سننه والله علايمه جاننه والله

تفییر و تشریح کے گذشتہ چوشے رکوع میں یہ وجو بی تھم تمام اس کا انجام ان کے حق میں زیادہ اچھا ہوگا۔ آگے واللہ سمیع مان عورتوں کے لئے گزراتھا کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں یعن کی روک تھام کے لئے ہیں۔ باقی پردہ کے اندر جو باتیں کی جاتی کا روک تھام کے لئے ہیں۔ باقی پردہ کے اندر جو باتیں کی جاتی کا موافق اللہ تعالی خوب سنتا اور گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کے مواقع کو ظاہر نہ جانتا ہے۔ اس کے موافق اللہ تعالی محاملہ فرمائے گا۔

اس آیت سے پردہ کی اہمیت صاف طاہر ہے کہ جب بوڑھی عورتوں کو آئی تاکید ہے تو جوانوں کو تو کہنا ہی کیا۔ یہاں آیت میں بڑی بوڑھی عورتوں کے متعلق جو بی فرمایا گیا: ان یضعن شیابھی وہ اپنے گیڑے اتار کھیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سے کیڑے اتارے جا کیں۔ تو اس کے متعلق تمام مفسرین و محققین کا بالا تفاق قول ہے کہ یہاں اور پر کی چاور دلائی وغیرہ کا اتار نا مراد ہے۔ پھریہ جواز بھی اس وقت ہے جب اظہار زینت مقصود نہ ہو۔ کیونکہ زینت کا ظہار تو فرمایا عنہا سے زیور اور کیڑے مطرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیور اور کیڑے کا کا حکم پوچھا تو آپ نے فرمایا عورتوں نے جب ام الموشین کا حکم پوچھا تو آپ نے فرمایا عورتوں اللہ نے تمہارے واسط کی تا کہ مردی ہے بشرطیکہ غیر محرم اس کوتم سے نہ در کھے۔ تو قرآن وحدیث کا جومنشا عورتوں کے پردہ کے متعلق ہے وہ علاوہ قرآن وحدیث کا جومنشا عورتوں کے پردہ کے متعلق ہے وہ علاوہ

مسلمان عورتوں کے لئے گز را تھا کہ وہ اپنی نظریں نیچی تھیں یعنی جس طرف مطلقاً و یکهنا ناجائز ہوا اس طرف نه دیکھیں اوراینی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کےمواقع کو ظاہر نہ كريل بجز اييخ شوہرول اور محارم پر جيسے باپ بيليے بھائى بهن وغیرہ تو یکم عمومی تمام مسلمان عورتوں کے لئے تھااس میں کوئی لفظ الیا ندکور ندتھا جس سے جوان یا بوڑھی ہونے کی تخصیص ہوسکتی۔ یہاں اس آیت میں بعض عورتوں کے لئے بردہ کے حکم میں بطور استنا تخفيف فرمائي كلى اور بتلايا كيا كماليي بورهى اورسن رسيده عورتیں جن کوکسی کے نکاح میں آنے کی کوئی امید نہ رہی ہواور مردوں کوان کی طرف کوئی رغبت ندرہی ہوتوان کو جائز ہے کہ وہ گھر کے اندریا باہر جاتے وقت اینے زائد کیٹرے یعنی اوپر کی حاوریا برقعہ وغیرہ اتارویں بشرطیکہ اس سے بدن کی بناوٹ یا اینے سنگار اورزیب وزینت کا دکھانامقصود نه ہولة ریچکم جواز بھی اس وقت ہے جب کہ اظہار زینت بالکل مقصود نہ ہو۔ مگر اس حکم جواز کے ہوتے ہوئے بھی آ گے بیترغیب دی جاتی ہے۔ وان یستعففن خیو لهن اوراس سے بھی بچیں توان کے لئے بہتر ہے یعنی اگرالی بڑی بوڑھی عورتیں بھی پوراہی پردہ رکھیں تو ان کے لئے بہتر ہےاور

لئے یا کسی مخصوص طبقہ کے لئے ہوں تو ہوں ور نہ رہا ، اور امرا ، الا ماشا ، اللہ حجاب اور سترکی ان پابندیوں کو'' دقیا نوسی تحیالات'' کا ٹائیلل دے کر نہ صرف خیر باد کہد چکے ہیں بلکہ اسلامی اور شرکی لا پردہ کو برعم خودا پنی نام نہا در تی کی راہ میں رکاوٹ اور روڑ اسجھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیه و اجعون

جب قرآنی احکام کے ساتھ ہمارا میہ معاملہ ہوتواس کا جوانجام دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ تو آنکھوں کے سامنے ہے اور آخرت میں جومعاملہ ہوگا۔وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔

الغرض یہاں پردہ کے متعلق احکام و مسائل بیان ہوئے آگے معاشرت کے بعض احکام بیان فرمائے گئے ہیں جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ دوسری آیات کے اس آیت ہے بھی ظاہر ہے کہ من رسیدہ اور بوڑھی عورتوں کو جو پردہ میں تخفیف کا جواز ہے وہ دوشرطوں کے ساتھ ہے ایک تو یہ کدہ ہ ایسے من کو پہنچ گئی ہوں کہ حدا نکاح سے گزر چکی ہوں۔ یعنی اب بالکل محل رغبت ندر ہیں اور ان کے بردگی سے احتمال فتنہ کا باقی ندر ہے اور دوسری شرط بیفر مائی کہ ان کو قدرتی یا مصنوئی زینت وسنگار کے موقعوں کو غیر مردوں کہ ان کو قدرتی یا مصنوئی زینت وسنگار کے موقعوں کو غیر مردوں اور نامحرموں کو دکھلا نامقصود نہ ہو۔ پھران دوشرطوں کے ساتھ بھی فر مایا گیا کہ تجاب کی جو پابندیاں بوڑھیوں پر واجب نہیں بہتر وہ فر مایا گیا کہ تجاب کی جو پابندیاں بوڑھیوں پر واجب نہیں بہتر وہ اور عزم کی عورتوں کو اپنے جسم کے اختا میں کتنا اہتمام چاہئے۔ گر ادھیڑعمرکی عورتوں کو اب یہ قرآئی احکام وہدایات غریب غرباکے افسوس صدافسوس کہ اب بیقر آئی احکام وہدایات غریب غرباکے

#### دعا فيجئ

اے اللہ! آپ نے ہم کو قرآن اور اسلام جیسی نعمتوں سے نواز انگر ہم نے ان نعمتوں کا حق ادانہ کیا۔

ا اللہ ہم نے قرآ فی احکام کو خیر باد کہہ کرجوظم اپنی جانوں پر کیا ہے اس کو اپنی رحمت سے معاف فرمادے اور آئندہ کے لئے ہم کو قرآ فی ہدایات کے موافق اپنی زندگ گزار نے کی توفیق عطافرمادے۔ اور قرآ ن پاک کے ہرچھوٹے بردے تھم پردل وجان سے عمل پیرا ہونے کا عزم اس بھٹی ہوئی امت مسلمہ کے ہرفرد کونصیب فرمادے۔ ب پردگ کی اس وقت جو عام وبا پھیل رہی ہے اے اللہ اس کے فتنداور وبال سے ہم کو اور ہماری عورتوں کو محفوظ فرمادے اے اللہ! آپ کے بیقر آئی احکام جورئیس وغریب اور چھوٹے و برئے سب کے لئے ہیں، ہمارے حکام اور صاحب اقتدار و مکومت کے دلوں میں بھی اتارہ ہے۔ اور اس ملک میں قرآ نی احکام کے نفاذ کی صورتیں ظاہر فرمادے۔ اور اس ملک میں قرآ نی احکام کے نفاذ کی صورتیں ظاہر فرمادے۔ اور اس ملک اور امت مسلمہ میں پھیل گئے ہیں ان کے مثنے اور ختم ہوجانے کی صورتیں غیب سے ظاہر فرمادے۔ آ مین۔ و کا خور دعو کی کے والے اللہ ایک کے میں ان کے مثنے اور ختم ہوجانے کی صورتیں غیب سے ظاہر فرمادے۔ آ مین۔ و کا خور دعو کی کا آن الحمد کی کیٹورٹ الفیلورٹ کی کا مورسا میں کو کورٹ کورٹ کے مورٹ کی کورٹ کی کا مورسا میں کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی ک

تکلفی تھی کہ میں نے تمہارے گھر کھالیا۔ تم نے میرے کھر کھالیا

بلكه بھی مختاج غریوں کو بھی اپنے ساتھ کے جاتے اور کسی عزیز

دستوررا بچ تھے بعض قبلے کی تہذیب م<sup>ب</sup>ھی کہ ہرایک الگ الگ

کھانا لے کر بیٹھے اور کھائے وہ مل کرایک ہی جگہ کھانا براسجھتے

﴾ الْآعْلِي حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَعَلَى الْمِيْضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمِرْيْضِ حَرَجٌ وَلا نەتواندىھے آ دى كىلئے كچھەمضا كقەب اورنەنىڭرے آ دى كىلئے كچھەمضا كقەب اورنە بيار آ دى كىلئے كچھەمضا كقەب اورنەخودتمها كُمْ إِنْ تَأْكُلُوا مِنْ مُنُوتِكُمْ أَوْبُوتِ إِنَّا كُمُّ اَوْبُوتِ أُمَّهُ عَلَيْكُمْ اَوْبُنُو وں سے کھانا کھالویاا پنے باپ کے گھروں سے یاا پی ما دُن کے گھروں سے یاا پنے بھائیوں کے گھروں سے یاا پی بہنوں کے گھ یے چیائیں کے گھروں سے یاا پی پھوپھیوں کے گھروں سے یااپنے ماموؤں کے گھروں سے یاا پی خالاؤں کے گھروں سے یااُن گھروں سے جنگی تنجیال تہمہار یا ہے دوستوں کے گھروں ہے۔ تم پر کچھ گنا نہیں کہ سب ل کرکھا ڈیاا لگ الگ ( کھا ڈ) ۔ پھر ( یہ بھی معلوم کر رکھو کہ ) جب تم اپنے گھروں میں جانے لگا کروتو اپنے لوگوں کوسلام کرلیا کرد (جوکہ) دُعاکے طور پر (ہےاور) جوخدا کی طرف ہے مقررہے برکت والی عمدہ چیڑ ہے۔ای طرح اللہ تعالی تم ہے(اپنے)احکام بیان فرما تاہے تا کہ تم مجھو (اورعمل کرو) كَيْسَ نَهِيں | عَلَى الْكَعْلَى نامِنابِ | حَرَبُّ كُونَ كُناه | وَلا اورنه | عَلَى الْكِعْرَجِ لَنَكْرُ لِي إِلَى مَحْرَبُ كُونَ كُناه | وَلَا اورنه | عَلَى الْمَرْيُضِ يَارِير حَرَبُهُ كُونَى كَناه | وَكَاورنه | عَلَى اَنْفُوسَكُورُ خورتم بر ا أَنْ تَأْكُلُوا كُرَمَ كُعاوَ | صِنْ بُيُورَكُمُ الْجُدُ كُلُمُونِ ﴾ [وَبُيُونِة الْبَالِيكُو عَلَيْ بالول عَلَمُ ول = وَبُونِتِ أَمُّهُ اللَّهُ مِا إِنِي ما وَل كَ مُرول سے الرَّبُنونِ إِخْوَانِكُهُم يا بِي بِعائيوں كَ مُعرول سے وَبُوتِ اعْمَالِكُمْ يَابِ تَاءً بِهَاوُل كَكُرول ﴾ أَو بُيون عَمَّتِكُمْ إِنِي بُورِ مِي لَا كَالِمُ اللهِ الْمُؤول كَكُرول ﴾ مَفَاتِعَدُ اسَى تَجِيال مُامَكُنُتُهُ جِس مُحرى تمهارے قضه میں ہول أۇ يا آؤُبُنُوْتِ خَلْتِكُمْ يا این خالاؤں کے محرول سے أَوْصَدِ نُقِكُدُ يا بِينَ دوست (كَ كُفر بِسَ) لَيْسُ نهيں عَلَيْكُونُهُ تم پر الجُنَاةُ كُونَى كَناه أَنْ كُه أَكُونُا تم كَعَاوَا جَمِيْعُا التَصْحُلُ كُمُ الْوَيا اَشْتَانًا عُداعُدا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال تصحیبیا کہ ہندوستان میں ہندوؤں کے ہاں ابھی الگ الگ نفيير وتشريح: گذشته آيت مين سن رسيده اور بوزهي کھانے کا دستور ہے۔بعض قبیلہاس کے برعکس تنہا کھانے کو برا عورتوں کے متعلق بعض احکام ومسائل بیان ہوئے تھے۔اب جانتے تھے حتی کہ اگر کوئی ساتھ کھانے والا نہ ملتا تو فاقہ کرجاتے معاشرت کے بعض احکام بیان فرمائے جاتے ہیں۔ تھے۔اہل مدینہ میں پہلے کھانے سنے کے بارہ میں بہت بے ایام جاہلیت میں عرب میں کھانے یینے کے متعلق مختلف

قریب یا دوست کے گھراس کوبھی کھلا دیتے۔ چونکہاس بے تکلفی میں افراط زیادہ ہوگیا تھا اس لئے مستحقین پر اکثر نوبت ظلم اور حقوق کے اتلاف کی آنے لگی تھی کہ گھروالے اکثر گھائے میں رہ جاتے ۔ چنانچہ اسلام میں اس کی روک تھام کے لئے یانچویں ياره سورهُ نسآك كل آيت يآايها الذين امنو الا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل (يعني الايمان والواآ يس ميس ایک دوسرے کے مال ناحق اور ناجائز طور پرمت کھاؤ نازل موئى توقرآن اوراسلامى تعليمات فيصحلبه كرام رضى الله تعالى عنهم کی ذہنیت میں ایک انقلاب عظیم پیدا کردیا تھا اس وجہ سے وہ جائز و ناجائز اور حلال وحرام کے معاملہ میں بہت ہی مبالغہ کے ساتھ احتیاط فرمانے لگے اور دوسروں کے ہاں جہاں <sup>یقی</sup>نی طور پران کی رضامندی معلوم تھی کھانے یینے سے پر ہیز کرنے لگے۔ ال طرح ساتھ میں اندھوں،کنگڑوں، بیاروں اور معذوروں کالے جانا تو بالکل ہی رک گیا، پھراندھے،کنگڑے اور بیارکسی کے ساتھ ناخواندہ مہمان کی صورت میں جا کراس کے کسی عزیزیا دوست کے گھر کھانا کھانے کوخلاف دیانت سمجھنے لگے۔ تو اس شدت احتیاط کوتو ڑنے اور اعتدال قائم کرنے۔ نیز قدیم زمانہ کے بعض اہل عرب کے دستور کی اصلاح کے لئے بیآ یت نازل ہوئی جس میں بعض گھروں کی تفصیل بیان کی جارہی ہے جہاں خود کھالینے یا اینے ساتھ معذورین کو کھلا دینے میں جب کہ صاحبِ خانه کی اجازت ورضا کا یقین ہوکوئی مضا نُقهٰ نہیں۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تنہا کھانے کی رخصت نازل فرما کر جاہلیت کی اس رسم کومٹادیا گیا کہا گرچہ بھوکے ہوتے لیکن جب تك ساتھ كھانے والاكوئى نەجوتا كھانا نەكھاتے اورسوارى برسوار ہوکرساتھ کھانے والے کی تلاش میں نکلتے تھے۔

مفسرین نے یہاں لکھاہے کہ اس آیت میں گوتنہا کھانے کی رخصت ہے لیکن اگر دوسرے کھانے والے موجود ہوں تو لوگوں کے ساتھ ل کر کھانا افضل ہے اور زیادہ برکت بھی اسی میں ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا یارسول الکھ ملی اللہ علیہ وسلم ہم کھاتے تو ہیں کیا یارسول الکھ ملی اللہ علیہ وسلم ہم کھاتے تو ہیں لیکن آ سودگی حاصل نہیں ہوتی ، آپ کے نے فرمایا شایدتم لوگ الگ الگ کھاتے ہوگے۔ جمع ہوکرایک ساتھ بیٹھ لا اللہ کانام لے کرکھاؤ تو تمہیں برکت دی جائے گی۔

يبال بيتعليم دي گئي كه گھروں ميں جب بھي داخل ہوخواہ وہ اپنا گھر ہو یاغیر کا توسلام کرکے جاؤ۔حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشهور صحابي بين فرمات بين كه جبتم گھروں ميں جاؤتو خدا كاسكھايا موابابرکت سلام کہا کرومیں نے تو آ زمایا ہے کہ بیسراسر برکت ہے۔ حضرت عطائ یو چھا گیا کہ کیا بیسلام کرنا واجب ہے۔ فرمایا مجھے تو یا نہیں کہاس کے وجوب کا کوئی قائل ہولیکن ہاں مجھے یہ بہت ہی پیند ہے کہ جب بھی گھرییں جاؤسلام کرکے جاؤییں تواہے بھی نہیں جپھوڑتا ہاں بیاور بات ہے کہ جھی بھول جاؤں حتی کہ بعض بزرگوں ہے مروی ہے کہ جب ایسے گھر میں جاؤ جوغیر آباد ہواور جہال کوئی اندرموجودنه بوتواس وقت بهى سلام كياجائي مراس طرح كه السلام علينا وعلىٰ عبادا الله الصالحين توايي سلام كاجواب فداك فرشة دية بين رحفرت انس رضى الله تعالى عن فرمات بين كه مجھ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے یا نج باتوں کی وصیت کی ہے۔ارشادفر مایا ہے کہاے انس رضی اللہ تعالی عنہ کامل وضو کرو یمہاری عمر بڑھے گی۔ میرا امتی ملے سلام کرونیکیاں بردھیں گی۔گھر میں سلام کرکے جایا كرو، گھر كى خيريت بڑھے گی ضحیٰ كى نماز پڑھتے رہوتم ہے الگلے لوگ جوخدادا لے بن گئے تھان کا یہی طریقہ تھا۔صلوٰ قاضحیٰ ہے مراداشراق یا جاشت ہے۔اےاس! چھوٹوں پررم کرو۔ بروں کی عزت اورتو قيركرو ـ تو قيامت كـ دن ميراساتهي موكا ـ الله تعالى مهيس بھی اس پیمل پیراہونے کی توفیق عطافر مائیں۔

آیت کے اخیر میں بتایا گیا۔ "اس طرح اللہ تعالیٰ تم ہے اینے احکام بیان فرما تاہے تاکہ

تم مجھواور عمل کرو۔''

لینی بیاد کام مجالت و معاشرت جوتعلیم فرمائے گئے ان کے سوچنے اور سیحضے کی ضرورت ہے اس میں بہت فضائل و برکات ہیں بیمیل محبت اور انس بوھانے والی تعلیم ہے۔ بیتہذیب و شاکنگی کی تلقین ہے۔ بیتو می تظم کو درست رکھنے کی ہدایت ہے۔ بید باہمی تعاون و تناصر کا ذریعہ ہے۔ بید دعائے رحمت ہے۔ طلب برکت ہے۔ اور بیعلیم باہمی منافرت اور مخالفت کو جرٹ بنیا د سے اکھاڑ کر بھینک دینے والی ہے۔ اب یہیں سے اس کی ضد بھی سمجھ لیجئے کہ جب ہم ربانی احکامات اور آسانی ہدایات اور قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے اور ان سے منہ موڑ لیس گے تو فرا ہر ہے کہ بجائے آپس کے اُنس و محبت کے باہمی منافرت و مخالفت آئے گی۔ معاشرہ میں طرح طرح کے مفاسدوفتنہ پیدا ہوں گے۔ بدکر داری اور بڑملی بورھے گی اور توم و ملک گھروں ہوں گے۔ بدکر داری اور بڑملی بورھے گی اور توم و ملک گھروں

اور خاندانوں میں بجائے خیروبرکت ورحم کے کھرح طرح طرح کے مصابب، بلیات و پر بیٹانیاں نازل ہوں گی۔ کا مرف ربعہ ہمار کی ہم قوم و ملک کی بعر حالی کو دور کرنے کا ہر ذریعہ ہمار کی سمجھ میں صاحب افتد ارحکومت اور درد مندان قوم و ملک کی سمجھ میں آتا ہے مگر نہیں آتا تو قرآنی ہدایات نافذ کرکے رحمت و برکت حاصل کرنے کا نہیں آتا ۔ اللہ تعالی ہم کو دین کی سمجھ و فہم عطافر مائیں ۔

الغرض شروع سورت سے یہاں تک متعددا حکام اوامرونواہی بیان کئے گئے اب آ کے خاتمہ سورت پررسول الله صلی الله علیہ وسلم کی غایت اطاعت کا حکم دیا گیا ہے جس پردین و دنیا کی تمام سعادتوں کا انحصار ہے اور اطاعت کرنے والے مونین کی مدح اور اطاعت سے جان چرانے والے منافقین کی مدمت بیان فرمائی گئی ہے جس کا بیان انشاء الله آئندہ درس میں ہوگا۔

### دعا تيجئے

حق تعالی جم کوقر آن کریم کے ادب واحترام کے ساتھ اس کا اتباع بھی نصیب فرمائیں اور جملہ قرآنی ہدایات و تعلیمات پر جم کودل و جان سے عمل پیرا ہونے کا عزم نصیب فرمائیں۔اے اللہ!اس امت مسلمہ نے جس چیز سے اس کو ہدایت وعظمت اور برتری حاصل ہوئی تھی یعنی قرآن وسنت اسی سے اب کنارہ کش ہوکر طرح طرح کی گمراہیوں اور نافر مانیوں کا شکار ہوگئی ہے۔

اے اللہ! اس امت کی اصلاح کی پھرغیب سے صورتیں ظاہر فرمادے اور پھر ہم کو اپنا ہولا ہوا سبق یا دکر لینے کا عزم وجذبہ عطافر مادے ہم کو قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کے احکام کا پابند بنادے اور ہم کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کے ساتھ ان کا اتباع اور فرما نیر دارامتی بنتا نصیب فرمادے۔امین۔
وَ الْحِدُدُ مُعُونًا إِنَ الْحَدُدُ بِلْاوِرَتِ الْعَلَمِدِينَ

besturd يلله الله ير وكسول اوراس كرسول ير ولذا اورجب الكَنْ يُنَ الْمُنْوَا جواليان لائے (يفين كيا) آئی اس کے سوانہیں عَلَىٰ بِرِ ۔ ہیں يخ كام | فَأَذُنُ تُواجِازت ديدين | لِمَنْ جَسُو | مِشِنَّتُ آپ جاہيں | الرّكشول رسول كو بروون بخشنے والا غفول بخشنے والا لِوَاذًا نَظر بِياكُ فَلَيْخُنَادِ بِس جابي كدوه دُري

۱۸-۵۰ النور باره-۱۸ ٱلكَّالِنَ بِلْنِهِ يادر كُمُو بِينِك الله كيليم من اجو في التكولي آسانول مِن والْأَرْضِ اورزمين فَدْ يَعْلَمُ تحقيق وه جارتا ہے كا جو بلاس النَّاشُو تم عَلَيْكُو الله ير وَيُوْمَرُ اورجس دن يُرجّعُونَ وه لوناع جاكس ع الناواس كاطرف فَيُنْتِنْهُ فَد مُحروه أنيس بتاع كا يهما الناه عَيدُوْا انهول ن كيا واللهُ اورالله إيكُلّ شَيْ إبر شيكو عَلِيْهُ جان والا

ے۔ اوران کے مسلمان بنتے سے مقاصد مختلف ہوتے ہیں۔ باتوان کے پیش نظر کوئی دنیوی لا کچ ہوتا ہے یامسلمانوں میں اپناوقار پیدا کرنا غرض ہوتا ہے۔ یا کافرول کی طرف سے مسلمانوں کے اندرونی احوال کی جنتومقصود ہوتی ہے۔ یا مسلمانوں کے اندر پھوٹ پیدا كرنے كا ارادہ ہوتا ہے۔ يا اسى قىم كا كوئى مقصد ہوتا ہے جس كووہ مسلمان بن کر پورا کرنا چاہتے ہیں۔ بیگروہ منافقوں کا ہوتا ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم عي عبد مبارك مين بھي ايسے لوگ تصاور اس زمانه میں بھی ہیں اور ہر دور میں ہوتے ہیں۔

يبال ان آيات ميں يہلحقيقى مسلمان كى شناخت اورعلامت ظاہر فرمائی گئی اور بتلایا گیا که بس مسلمان آووہی ہیں جواللہ براوراس کے رسول برایمان رکھتے ہیں۔مناسب ہوگا کہ یہاں ایمان کے معنی اوراس کی حقیقت کو مخضراً عرض کردیا جائے تاکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ر کھنے کی حقیقت معلوم ہوجائے۔"ایمان" کے اصل معنی کسی کے اعتبار اوراعتاد برکسی بات کو سے ماننے کے بیں اور دین کی خاص اصطلاح میں ايمان كى حقيقت يدب كراللدك يغير عليه الصلاة والسلام البي حقيقول ك متعلق جو جهار حواس اورآ لات ادراك كے صدود سے بالا موں جو کچھ بتلائیں اور ہمارے پاس جوعلم و ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائيس بم ان كوسيامان كراس بيس آپ كى تصديق كريس اوراس كوحق مان كرقبول كرليس تواس طرح شرع ايمان كالعلق اصولا امورغيب يهوتا ہے جن کا ہم احساس اور ادراک خبیس کر سکتے مشلاً اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اوراس کے احکام کی آ مد بذرایعدوی، قیامت،حشر فشر، جنت ودوزخ وغيره وغيره اس فتم كى جتنى بائتي اللد كرسول عليه الصلوة والسلام فرمائين ان سبكوآب كي صدافت، ديانت اورامانت كاعتاد برحق جان كرمان كانام اصطلاح شريعت مين ايمان باور يغيم رعليه الصلوة والسلام كى اس متم كى سى ايك بات كونه مانناياس كونت نستجهابى تفسروتشرك بيسوره نوركا آخرى ركوع بان آيات يربيسورة ختم فرمائی جاتی ہے۔شروع سورہ سے بہت سے اوامرونو اہی مینی بعض كرنيوا لے احكام اور بعض ندكر نيوالے احكام ارشاد فرمائے گئے۔ اب خاتمهٔ سورة میں ایک حکم خاص اس وقت کے مناسب ارشاد فرمایا جاتا ہے جس ہے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت اطاعت کا وجوب ثابت ہوتا ہے جس پرانحصار ہے جمیع سعادات د نیوبیدواُ خروبیه، ظاہرہ و باطنه کا۔ساتھ ہی اللّٰدورسول کے احکام کی مخالفت کی ممانعت مع وعید کے بیان فر مادی گئی۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ ان آیات کے سبب نزول دوامر ہیں ایک مید که غزوهٔ احزاب میں جب مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی تو مسلمان نہایت جفائشی ومحنت سے خندق کھودنے میں مشغول تھے۔ خودحضورا قدّ سلی الله علیه وسلم بھی اس کام میں شریک تھے۔اگر خندق کھودنے کے دوران سی مسلمان کوکوئی ضرورت پیش آ جاتی یا مدينه جانے كاكوئى كام لكتا توجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم سے اجازت کے کر جاتے اور کام پورا کرنے کے بعد واپس آجاتے۔ دوسرے مید کد منافقین جومسلمانوں میں ملے ہوئے تھے اور بظاہر اسلام کے دعویدار تھے اول تو کام سے جی چراتے اور خندق کھودتے تسمساتے تصادر جب سی مسلمان کوجاتا ہوا دیکھتے تو اس کی آٹر میں لگے لگےخود بھی بےاطلاع کھسک جاتے اس پر بیآ یات نازل ہوئیں جس میں مومنوں کی مدح فرمائی گئی اور ضمناً منافقوں کی مذمت بھی ہے۔اسلام کا دعویٰ کرنے والوں میں ایک گروہ الیا بھی رہاہے كه جو تص دنيا كودكھانے كے لئے زبانوں سے اسلام كا ظہار كرتے ہیں اور مسلمانوں کے گروہ میں ملے جلے رہتے ہیں کیکین واقع میں ان کےدل منکر ہوتے ہیں اور ان کے ضمیر اسلامی عقائد تعلیم کودل ہے تسليم بس كرتے مرمصلحت وقى ان كوظا ہرى مسلمان بننے برمجبور كرتى

۱۸-۵۶ میرة النور پاره-۱۸ ہیں جن کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہو۔ اور اگر کوئی ایسا امر مسلمانوں کےسامنے ہوجس میںسب کا اجتماع ضروری ہوتوں جمع ہوجائیں جیسےغزوۂ احزاب میں خندق کا کھودنا اور بغیراجازت کے 🕻 کوئی غیر حاضر نہ ہو۔اجازت لے کرایئے کسی دوسرے کام کو جانا ایمان کی علامت ہے لیکن طلب اجازت کے بعد بھی پیضروری نہیں كەرسول اللەصلى اللەعلىيە تىلم ان كواجازت دىيدىي بلگەاجازت دينا رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اختیار میں ہے۔ مناسب سمجھیں تو اجازت عطا کریں نہ مناسب سمجھیں ندویں علاءنے یہاں سے بیہ مسكة نكالا ب كرسول الله صلى الله عليه وسلم في جس كواينا قائم مقام كرديا هو ـ ياشرى شروط كے ساتھ وہ حضور صلى الله عليه وسلم كا قائم مقام ہواس کے حکم سے سرتانی کرنی بھی ویسی ہی حرام ہے جس طرح رسول الله الدعليه وسلم ترجهم سے گویا شرعی امیر کا حکم ماننا فرض ہےاور جب تك امير اجازت ندد \_ مجمع كوچيور ناكسي ضرورت \_ بهي جائز نہیں خواہ وہ ضرورت دینی ہویا د نیوی۔ دینی ضرورت کی ایک مثال ہیہ ے کہ جنگ تبوک کو جاتے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوعمرہ كرنے كى ضرورت تھى \_ رسول الله صلى الله عليه وسلم سے اجازت لے كرآب عمره كرن مكه كي طرف جلة التي رسول التصلى التدعلية وسلم نے روانگی کے وقت فرمایا بھائی ہم کواپٹی نیک دعاؤں میں نہ بھولنا۔ الغرض حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عمره کرے آگئے اور مسلمانوں کے ساتھ مل گئے۔توالی دین ضرورت بھی اجازت کی مختاج ہے اوراگر کوئی دنیوی ضرورت ہومثلاً کوئی خانگی کاروبار ہو یا گھر والوں کی مجوری یا حوائج بشربیکو بوری کرنے کی احتیاج بہرحال ایس ضروریات دنیوی کوبھی بورا کرنے کے لئے اور مجمع سے علیحدہ ہونے ك لئة حصول اجازت كى ضرورت ب\_تاجم اجازت لے كر بھى كسى دنيوى كام كے لئے جانا بظاہر مناسب نہيں۔ كيونكه اس وقت دنیوی کام کودینی کام پرترجیح دینالازم آتا ہے۔اس لئے رسول الله صلی الله عليه وسلم وللقين فرمائي من كرآب اجازت دے كرجھى ان كے لئے الله تعالى سے استغفار كيجئد اس موقع يرايسے صاحبان كے لئے

اس کی تکذیب ہے جوآ دمی کوایمان کے دائرہ سے نگال کر تفری سرحدمیں داخل کردیتی ہے۔جن لوگوں نے اللہ کے آخری پیغمبرعلیہ الصلاة والسلام کی حیات مقد سین براه راست آپ کی زبان ہے آپ کی مدایات اور تعلیمات سنیں ان کے لئے تو آپ کی ہراس بات کی تقید یق شرط ایمان تھی جو پیغبرعلیہ الصلاة والسلام نے ان کے سامنے الله کی طرف سے بیان کیں اگروہ آپ کی ایک بات کا بھی انکار کریں گے تو مؤٹ ندر ہیں گے کیکن جب پینمبرعلیہ الصلوة والسلام اس دنیامیں بظاہر ندرہے توان باتول كاتفىدىق كرناشرط ايمان بيجن كاثبوت حضور صلى الله عليه وللم ے ایسے یقینی اور قطعی طریقہ ہے ہوجس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہ ہو۔ دین کی ایسی تعلیمات کوشرعی اصطلاح میں ضروریات دین کہتے ہیں جن سب برایمان لا ناشرط ایمان ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی كوئى انكاركرے تو مون تبين رے كا اور اگروہ يہلے مسلمان تھا تو اسلام ے اس کارشتہ کٹ جائے گا۔ پس آ دمی کے موثن ہونے کے لئے بیہ ضروري ہے كہتمام ان چيزوں اور حقيقتوں كوجواللد كے پيغبر عليه الصلوة والسلام الله كى طرف سے لائے تقديق كى جائے اوران كوش مان كر قبول کیا جائے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے جوحضرت ابوہریرہ رضی الله تعالى عند سے مروى ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم سے سوال كيا كيا كەكونساملسب سے افضل ہے۔ آپ نے فرما يا الله اوراس كے رسول پر ايمان لانا-اس حديث كى شرح مين حضرت مولانا بدرعالم صاحب مهاجر مدنى رحته الله عليه نے اپني كتاب ترجمان السنه ميں كھا ہے كه حديث مذکور میں سوال سب سے اصل عمل کی بابت ہاس کے جواب میں حضور صلى الله عليه وسلم في ايمان كوافضل اعمال فرمايا بمعلوم مواكه ایمان محض علم اور جانے کا نام نہیں بلکم کی کانام ہے۔وہ انسان کے باطن كاختيارى انقيادكا نام باوراحكام اسلاميدكي يابندي اس انقتياد باطن کی دلیل ہوتی ہے پس ایمان کامل ہے ہے کہ بندہ اینے ظاہر و باطن کے ساتھ الله تعالی اوراس کے رسول صلی الله عليه وسلم کامطيع بن جائے۔ای کے محدثین کہتے ہیں کمایمان قول قمل کے مجموعہ کانام ہے۔ الغرض ان آیات کا حاصل ارشادیہ ہے کہ کامل مومن وہی لوگ

bestur

جنگیاں وغیرہ وغیرہ لئے ہیں اور بعض حضرات مصر این نے فتنہ کا مطلب "ظالمول" كاتساط لياب يعني الرمسلمان رسول التصلي الله عليه وسلم كے احكام كى خلاف ورزى كريں گے تو ان پر جابرو ظالم حكران مسلط كردية جائيس كاورعداب اليم عمراد ہے آخرت کاعذاب تو یہاں بدوعیداوردهمکی سنائی گئی کہ کہیں ایسا نه ہو کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے حكم كے خلاف ورزى كى یاداش میں دونوں جہان برباد ہوں۔خاتمہ پراخیر میں بیدواضح فرمادیا گیا کہ تمام عالم خدا کے قبضہ میں ہے۔ وہ مختار مطلق ہے۔ مرطرح سے عذاب میں بتلا کرسکتا ہے پھرآ خرت میں اس کی بارگاہ میں حاضر مونا ہی ہے اور اللہ مرشے سے خوب واقف ہی ہے۔قیامت کے دن سب کیا کرایا سامنے آجائے گا۔ خلاصه بيركه يبهال اطاعت وتغظيم وتكريم رسول التدصلي الله عليه وسلم كاحكم ديا كيا- امررسول عليه الصلوة والسلام عضلاف ورزی کی ممانعت فرمائی گئی۔رسول الله صلی الله علیه وسلم کے تھم کی خالفت کرنے پر اور حکم نہ مانے والوں کوڈرایا گیا اور دھمکی دی گئی کہ کہیں ان برگوئی غیبی تباہی اور دینوی عذاب نہ آپڑے اورکہیں ایبا نہ ہو کہ وہ دنیا وآخرت میں برباد ہوجاویں۔اب بتائیے کہتن تعالیٰ کی اس سے زیادہ مؤثر تنبیہ رسول الله صلی اللہ عليه وسلم كاحكام وتغليمات وبدايات كى مخالفت كرنے والوں کو یا نافر مانی کرنے والوں کواور کیا ہوسکتی ہے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ آج جاری اکثریت کا بدعالم ہے اور بے حسی اور بددين كاز براتنااتر كرچكا بكدندش تعالى كى قرآنى تنبيهات كالهم الريلية بين ندرسول الله صلى الله عليه وسلم كي فهما كشات كارگر ہوتى ہيں۔اللہ تعالى ہم مردہ دلوں كونور حق سے پھر زندہ فر مادے اور ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے رسول پاک علیہ الصلوة والتسليم كى تحي عزت وعظمت پيدا فرمادے-آمين-الحمدللد كماس درس يرسوره نور كابيان بوراه وكيا-جس بين فوركوع تتص واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحُمُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

رسول الله سلى الله عليه وسلم كواستغفار يعنى مغفرت كي دعاكرنے كى وجه حضرت حكيم الامت مولا ناتهانوي رحمته الله عليه ني الكهي ب كه " بیاجازت لینا گوسی قوی عذر کی وجہ سے ہولیکن تا ہم اس میں دنیا کی تقدیم دین پرتو لازم آئی اوراس میں ایک نقص کا شائبہ ہےاس کی تلافی کے لئے استغفار کا امر ہوا۔ پس استغفار جیسے تلافی ذنوب کے لئے ہوتا ہے۔اس طرح تلافی نقص کے لئے بھی مفید ہے۔ نیزمکن ہے کہ وہ عذر واقع میں قوی نہ ہواور اس کے قوی سمجھنے میں اجازت لینے والے سے خطائے اجتہادی ہوئی ہوادروہ خطاالی ہو کہ تامل اورغور وخوض ہے رفع ہوسکتی تھی مگرغوروخوض اور تامل نہ کیا۔ بیرترک تامل باوجود قدرت کے ایک خفیف سا امر مکروہ ہے اور امر مکروہ ممنوع ہوتا ہے اور ممنوعات سے استغفار طاہر ہے۔ بہرحال چونکہ اجازت لینے والول کی نیت اچھی تھی اس لئے ایسے حقائق پرمواخذہ نہیں فرمایا کیونکہ بلاشبہاللہ تعالی غفور ورحیم ہے۔ (بیان القرآن)'' آ گے ارشا دفر مایا گیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم تم کوجس کام کے لئے بلائیں اور کی خدمت پر مامور کریں تو امررسول کو الیان مجھوجیا کہتم میں ہے ایک دوسرے کو بلاتا ہے اور کسی کام كاحكم ديتا ہے كه دل جا ہا تو چلے گئے اور وہ كام كرليا اور نہ دل جا ہا تو نہ گئے نہ وہ کام کیا۔ حکم رسول کی اطاعت واجب ہے۔ پھر نا فرمان منافقوں کودھمکی دی گئی که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نظرے اگر ﴿ بھی نظے تو خدا کے علم سے بچنا تو ممکن نہیں۔ چیکے ہے سرک کرنگل جانے والوں کوخدا خوب جانتا ہے۔ امررسول کی مخالفت کرنے وریں اور حکم نہ مانے والوں کوڈرنا جا ہے کہ کہیں دردناک عذاب اس منا<sup>اہ</sup>۔ کی وبال میں نہ آ جائے اور کوئی نیبی تباہی نہ آ پڑے۔ یہاں آ بت میں فتنداور عداب الميم كے لفظ استعال كئے گئے ہيں۔ فتندے مرادمفسرين نے دنیوی عذاب جیسے باری، قط ، تنگدت نا گہانی موت \_ دشمنوں کی دراز دی، زلزله،طوفان بادوباراں، آپس کے تفرقہ، خانہ

# مِنُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو ہڑا مہر مان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

#### تَبْرُكَ الَّذِي نَرُّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِ ولِيَكُونَ لِلْعَلِيْنَ نَذِيرُ وَإِلَّذِ يَ لَهُ مُلْكُ

برى عالیشان ذات ہے جس نے بیفیصلہ کی کتاب (لیعنی قرآن) اپنے بندہُ خاص (محمدؓ) پرنازل فرمائی تا کہوہ (بندہ) تمام جہان والوں کیلئے ڈرانے والا ہو۔

#### التَمُوتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِنْ وَلَكَ اوْلَمْ يَكُنْ لَا شَرِيْكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلْقَ كُلّ شَيْءٍ

اليي ذات جس كيلية آسانوں اورز مين كى حكومت حاصل ہاوراس نے كسى كواولا وقرار نہيں ديا اور نہ كو كى اس كانٹر يك ہے حكومت ميں اوراس نے ہر چيز كو پيداكيا

#### فقَكَّارَةُ تَقْدِينُرًا ۞

بحرسب كاالك الكاندازركها

تُبْرُكُ بِرَى بِرَكَ واللهِ النَّذِي وه جو جس النَّرُكَ الفُوْرَ قَالَ نازل كيا فرق كرنيوالى كتاب (قرآن) على عَبْدِ به النِي المِيكُونَ تاكدوه بو لِلْعَلِيْ فَي مِن اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ اللهِ فَي اللهُ عَلَى لَهُ وه جس كِيكِ مُلْكُ بادشاب التَمُوْكِ آسانوں واللهُ اللهُ عَلَى لَهُ وه جس كِيكِ مُلْكُ بادشاب التَمُوْكِ آسانوں واللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

تفییر وتشریخ - الجمدالله اب الماروی پاره کی سورة الفرقان کا بیان شروع بهور باہے - اس وقت اس سورة کی صرف دوابندائی آیات تلاوت کی جیں جن کی تغییر وتشریخ سے پہلے اس سورة کا مقام ، زمانه نزول ، وجہ تشمید ، موضوع ومباحث ، تعداد آیات ، رکوعات و کلمات وغیره بیان کئے جاتے ہیں یہاں پہلی ہی آیت تبوک الذی نزل الفرقان میں لفظ فران آیا ہے جو قرآن مجد کا ایک نام الفرقان مقرر کیا گیا۔ الله تبارک وتعالی نے قرآن پاک میں اپنی کتاب کے ۵۵ نام مقرر کیا گیا۔ الله تبارک وتعالی نے قرآن پاک میں اپنی کتاب کے ۵۵ نام بروہ چیز جس سے تن و باطل کے درمیان فرق کیا جا سکے ۔ تو چونکہ قرآن کر می فرق کرنے والا ہے تق و باطل کے درمیان فرق کیا جا سکے ۔ تو چونکہ قرآن کر می فرق کرنے والا ہے تق و باطل میں ۔ خیروشر میں ۔ ہدایت و صلالت میں ۔ حرام و حلال میں ، عدل وظلم میں ۔ غیر وجہل میں ۔ نوروظلمت میں ۔ مفید و مضر میں ۔ مات اور کی میں ، مفید و مضر میں ۔ مات اور کی میں ، مفید و مضر میں ۔ مات اور کی میں ، مفید و مضر میں ۔ درات اور کی میں ، مفید و مضر میں ۔ درات اور کی میں ، مفید و مضر میں ۔ درات اور کی میں ، مفید و مضر میں ۔ درات اور کی میں ، اس مناسب سے قرآن یاک کا ایک نام الفرقان بھی صواب و خطا میں ، اس مناسب سے قرآن یاک کا ایک نام الفرقان بھی صواب و خطا میں ، اس مناسب سے قرآن یاک کا ایک نام الفرقان بھی

ہے جواس سورۃ کا نام مقررہوا۔ بیسورۃ ملی ہے اور قیام مکہ کامتوسط دوراس سورۃ کا زمانہ بزول ہے۔ برتیب کے کاظ سے بیقر آن پاک کی ۱۳ اسورتوں میں ۲۵ ویں سورت ہے لیکن بحساب نزول اس کاشار ۲ لکھا ہے بعنی ۵ سورتیں اس سورۃ سے بل مکہ معظمہ میں نازل ہو چکی تھیں اور ۲۳ سورتیں مدینہ کے بعد مکہ معظمہ میں جمرت سے بل نازل ہو کی اور پھر ۲۲ سورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہو کیں۔ اس سورۃ میں کے آیات۔ ۲ رکوعات۔ ۲۰۹ مکمات اور ۲۹ موروں بیان کے گئے ہیں۔

مثل دیگر کی سورتوں کے اس سورۃ میں جھی عقائد یعنی اثبات توحید۔
اثبات رسالت۔حشر ونشر۔ قیامت و آخرت۔ جزاد مزا۔شرک کی برائی۔
مشرکین کی ندمت کے مضامین ہیں۔اور مضمون کی مناسبت نے بعض گذشتہ
ہنچبروں اوران کی قوم کے واقعات بیان کئے گئے ہیں اور توجہد لائی گئی ہے کہ
جن قوموں نے اپنے زمانہ میں اپنے رسولوں کو جھٹلایا وہ دنیا میں ناکام اور
آخرت میں عذاب کے مستحق ہوئے۔قرآن کریم اور آنحضرت ملی اللہ علیہ

اینے ہی زمانہ کے لئے نہیں بلکہ قیامت تک آئے وال تمام زمانوں کے کئے ہے۔ میضمون قرآن مجید میں ادر بھی متعدد جگدآیا ہے مثلاً سورة اعراف نویں یارہ میں فرمایا۔

قل يآ يها الناس اني رسول الله اليكم جميعا "أب كهدد يحيّ احالبانوايس تمسبكي طرف الله كارسول مول" ٢٢وي پاره سورهٔ سبامين فرمايا گيا: و ما ارسلنڪ الا ڪافة للناس بشيوا و نذيوا "جمنة پكوسارك، انسانولك لئے بشارت دینے والا اور خبر دار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔'

آ کے یہاں بتلایاجا تاہے کہ آسانوں اور زمین کا حاتم مطلق اور اکیلاما لک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔اس لئے نہاس کے اولا د ہے اور نهاس کاکوئی شریک ہے۔اس نے تنہاا پی قدرت سے ہر چیز کو پیدا کیااور تنبااس کا انظام کرتاہے۔ ہر چیز کے لئے اس کی خصوصیتیں مقررفر مائنیں اورٹھیک اندازہ سے ہرچیز کا ایک دائر معین کردیا اور ہر ایک کوایسے قاعدہ اور قانون میں جکڑ دیا جس سے باہر جانے کی گسی کو عبال نہیں۔اس لئے وہی وحدہ الاشریک له معبود برحق ہے۔ یہاں سےمعلوم ہوا کہ قدرت خداوندی نے کا ئنات کی ہر چیز

کوالیا ناپ تول کر پیدا فرمایا کهاس کی فطری موزونیت کے لحاظ ے ذرا کی بیثی یا انگل رکھنے کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ بڑے بڑے سائنسدان حکمت کے دریا میں غوطہ لگاتے ہیں اور آخر کاران کو یہی كهنايرتا ب\_تبارك الله احسن الخالقين غرضيكم مخلوقات میں سے اس خلاق عظیم نے جس چیز کو بھی پیدا فرمایا اِس کی شکل، صورت، اجزاء، آثار وخواص میں خاص خاص حکمتیں رکھی ہیں اور ایک ایک مخلوق اس کی قدرت اور حکمت کاشام کارہے۔

امام غزالیؓ نے ایک مستقل کتاب اس موضوع پرلکھی ہے۔ غرضيكه ليقرآن كريم كى ان عظيم الشان جامع آيات ميں سے ہیں جس میں تو حید کی پوری تعلیم سمیٹ کرر کھ دی گئی ہے۔

الغرِض سورۃ کی ابتداء تو حید کے مضمون سے فرمائی گئی۔ آ گے مشرکین کی جہالت و صلالت کا ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بيان انشاء الله الكي آيات ميس آئنده درس ميس ہوگا۔ 26 و سلم كى ذات عالى يركفاروشركين مكه كاعتراضات وشبهات ميس ايك ایک کونقل کرکے ان کے جواب دیئے گئے ہیں۔ساتھ ہی دعوت حق سے اعراض کے برے نتائج بھی صاف صاف بتائے گئے ہیں۔ پھر دنیا میں اللہ تعالى كى معرفت اور يبچان كى كهلى نشانيال بتائي كى بين جن سي و حيد كي تعليم دی گئی۔ اخیر میں اہل ایمان کے بلنداخلاق وکردار اور ان کے اعمال وخصال کا ذكر فرماياتا كدان كود مكير كرمشركين اين براعال سے تائب ہوجا ئيں اور این ائمال وخصال کا مونین کے اعمال و خصال سے مقابلہ وموازنہ کریں تاكه بدايت وصلالت اورسعادت وشقاوت كافرق ان كى نظرول كسامن آجائي-بيباى بورى سورة كيمضامين كاخلاصه حس كى تفصيلات انشاء الله الكادرسون مين الني الني مواقع برآب كسامية تمين كال

سورة كى ابتدا تلاوت كرده عظيم الشان آيات سے ہوتی ہے جن ميں پہلے اللہ تبارک وتعالی نے اپنی تعریف فرمائی کہساری خیر وخوبیاں اور تمام غظمت وجلال اور بزرگی و بروائی اورقوت وقندرت اورکمال و جمال کامنیع ومرکز اس کی ذات یاک ہے۔ بیسارامفہوم اوراس سے کہیں زیادہ ایک لفظ تبارک میں موجود ہے۔حقیقت میں نہ ہارے پاس ایسے الفاظ ہیں کہ جواس کی شان کابیان کر عکیس اور ندایسی کوئی چیز ہے کہ جس کواس کے مشابر تھم راسکیں۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ الی یاک۔ بلند اور رفعت اور بزرگی والی وات نے قرآن تحکیم چیسی عظیم الشان کتاب تاری جس میں انسان کے لئے تمام مفید چیزیں کھول کرر کھ دی ہیں تا کہ وہ انہیں حاصل کرے اور بری چیزیں بھی واضح کردی ہیں تا کہ وہ ان سے بچے۔انسان اس عظیم الشان کتاب کے ذر لید حق و باطل \_ سیج وجھوٹ اور برے اور بھلے میں تھلم کھلا فرق سمجھ سکتا ہے۔ پھراس قرآن کریم کوانسانوں تک پہنچانے کے لئے اوراہے اچھی طرح سجھانے کے لئے اپنے خاص برگزیدہ بندے حفرت محمصطفی صلی الله عليه وسلم كونتخب فرماياتها تأكرآب تمام جهان كانسانون كوحق بتلائين اوراس کے اختیار کرنے والول کوخو تخری سنائیں اور باطل کو بھی واضح کردیں اوراس كاختياركرنے والول كوڈرائيس-يهال آيت ميس للعلمين نليوا كالفاظ استعال موئ بيل يعنى تمام جهان والول كے لئے آپ نذير بيل تو إس يصاف معلوم مواكرة رآن كي دعوت اور محصلي الله عليه وتلم كي رسالت كى ايك قوم ياكى ايك ملك كے لئے نہيں بلك يورى دنيا كے لئے ساور

besturd'

## وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهَ الْهَدُّ لَا يَخُلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخُلَقُونَ وَلا يُلِكُونَ لِانْفُسِ فَهُ خَيًّا

اوران مشركين نے خدا كوچھوز كراورايے معبود قرار ديئے ہيں جوكى چيز كے خالق نہيں اور (بلكه) و وخود خلوق ہيں اورخوداپ لئے ندكى (وفع) نقصان كااختيار ركھتے ہيں

#### وَكَانَفُعُا وَكَايِمُلِكُونَ مَوْتًا وَلَا خَاوَةً وَلَا نُشُورًا ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَالِنَ هَذَا إِلَّا

اورندکی (حصول) نفع کااورندکی کے مرنے کااختیار کھتے ہیںاورندکی کے جینے کااورندکی کو قیامت میں)دوبارہ جلانے اور کافر (لیعنی شرک) لوگ قرآن کے بارے میں) یول کہتے ہیں

## افْكُ افْتَرْنَهُ وَآعَانَهُ عَلَيْهِ وَوَهُ اخْرُونَ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا هُوَ قَالُوآ

کریہ تا کہ بھی نہیں تراجھوٹ ہے جس کوایک شخص (لیعنی تیغیر) نے کھڑلیا ہے اور دہرے لوگوں نے اس ( کھڑت ) میں اُسکی اہداد کی ہے۔ سویہ لوگ بزے ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے۔اور پیر ( کافر ) لوگ

## اَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ اَكْتَبُهَا فَهِي تُمْلَى عَلَيْهِ فِكُرَّةً وَّاصِيْلًا قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِي

ں کہتے ہیں کہ بیر قرآن) بے سند باتیں ہیں جواگلوں سے منقول ہوتی جل آتی ہیں جن کوال شخص (بعنی پیغیر) نے لکھوالیا ہے مجروبی (مضامین) اسکوسے وشام پڑھ کرسنا نے جاتے ہیں۔

#### يَعْلَمُ التِيرَ فِي السَّمَوْتِ وَالْكَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۞

آپ(ا سکے جواب میں ) کہدو بچئے کہاس( قرآن ) کوتو اس ذات نے اُتارا ہے جس کوسب چھپی باتوں کوخواہ وہ آسانوں میں ہوں یاز مین میں خبر ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔

اورز مین کا حاکم مطلق اوراکیلا ما لک الله تبارک وتعالیٰ ہے جس کے نہوئی اولا دہاور نہ کوئی اس کی حکومت میں اس کا ساتھی اور شریک اور مددگار ہے۔ تنہا اس قادر مطلق نے پیسب کا تنات اور اس کا ذرہ سب کچھ بنایا ہے اور ہر چیز کو اس کو مناسب سامانِ زندگی اور سازگار قو تیں عطافر مائی ہیں اور ہر چیز کو ایک خاص اندازہ میں رکھا کہ اس سے دہی خواص اور افعال ظاہر ہوتے ہیں جن کے لئے وہ

تفسیر وتشری: گذشته آیات میں سورہ کی ابتداء مضمون توحید سے اس طرح ہوئی تھی کہ سارے کمالات اورخو بیوں کا منبع اور مرکز وہ ذات پاک ہے جس نے حق و باطل کی تمیز کے لئے قرآن کریم نازل فرمایا اور پھر اس کو انسانوں تک پہنچانے اور اچھی طرح سمجھانے کے لئے اپنے ایک برگزیدہ رسول یعنی حضرت محمصلی اللہ سمجھانے کے لئے اپنے ایک برگزیدہ رسول یعنی حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا تا کہ انسانوں کو معلوم ہوجائے کہ آسانوں

اہل مکہ میں گزاری تھی اوروہ بھی اس طرح کہ اتنی مرکب میں ایک واقعہ بھی اور آ پ کی زندگی کا ایک لمح بھی ایسانہ تھا جس پرکوئی انگی اٹھا سکے۔ ایک ایک وصف آپ کا وہ تھا کہ جس پر اہل مکہ شیدا تھے اور رشک ا كرتے تھے۔ آپ كى عام مقبوليت اور محبوبيت صداقت، ديانت، امانت \_ بلنداخلاتی اورخوش معاملگی اتنی برهی بهوئی تھی كه آپ كوامين کے پیارے لقب سے بکاراجا تاتھا۔ پھر جبکہ آپ رسالت سے سرفراز فرمائے گئے اور وحی آسانی کے امین بنائے گئے تو کفار مکم صرف باب دادوں کی روش کو یامال ہوتے ہوئے دیکھ کرآپ کی عیب جوئی کرنے یگے۔لیکن جموٹ کے یاؤں کہاں۔ بھی آپ کوشاعر کہتے، بھی ساحر، تبھی کائن، بھی مجنون (نعوذ باللہ) جیران تھے کہ س طرح اپنی جابلا ندروش كوباقى تهيس ادرايي معبودان باطل كي جهند عاوند هے نه ہونے دیں اور ظلمت کدہ ونیا کونور خدا سے جگمگانے نددیں۔ مشركين كاس بهتان بندى كے جواب ميں آنخضرت صلى الله عليه وللم كومدايت فرمائي جاتى ب كرآب ان كوجواب ميس كهدو يحت كراس قران کوتواس ذات پاک نے اتاراہے جس کوسب پوشیدہ اور چھی ہوئی باتوں کی خواہ وہ آ سانوں میں ہوں یا زمین میں سب خبر ہے اور جس كے احاط علمي سے زمين وآسان كى كوئى چيز باہز ہيں۔اس كلام كى معجزانه فصاحت وبلاغت يعلوم ومعارف اخبار غيبيدا حكام وقوانين صاف ظاہر کرتے ہیں کہ ریکی محدود علم والے آ دمی یا جماعت کا کلام نہیں۔اس کے بعد حق تعالی اپنی شان عفاریت اور شان رحیمی کوبیان فِرِ ماتے ہیں کہ مقتضا تواہے کفریات کا بیتھا کہان کوفور أسر ابهوجاوے ليكن چونكه واقعي الله تعالى غفور الرحيم بين اس لئے فوراً سزانہيں ديت تا كه بديمي اس كى ذات سے مايوں نه موں اور چھيم كيا مويا كمامو اب بھی اس کی طرف جھک جائیں توبہ کریں اپنے کئے پر پچھتا ئیں۔ نادم ہوں اور اس کی مغفرت طلب کریں۔قربان جائے اس کی شان رحیمی کے کہایہ سرکش اور دشمنانِ خدا ورسول۔ ایسے بہتان باز اور اس فدرايذا كين دين والله لوكول كوبهي حق تعالى أيني عام رحمت كى وعوت دیتے ہیں اورائے کرم کی طرف انہیں بلاتے ہیں۔

ا بھی کفار کے مزیداعتر اض اُگلی آیات میں بیان فرمائے گئے ہیں اور ان کے جوابات دیئے گئے ہیں جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ چیز پیدا کی گئی ہے۔غرض ہر چیز کواپیا جانچ اورناپ تول کر پیدا فرمایا
کہاس کی فطری موز ونیت کے لحاظ سے ذرا کی بیشی نہیں چھوڑی۔
اب آ گے ان آیات میں پہلے مشرکین کی جہالت اور فدمت
بیان فرمائی جاتی ہے کہ س قد ظلم تبجیہ اور جرت کا مقام ہے کہا ہے
خالق ، مالک۔ قادر اور مختار اور حکیم زبردست ہستی کو کافی نہ ہجھ کر
مشرکیین نے دوسرے معبود اور حاکم تبجویز کر لئے جوگویا خدا کی حکومت
میں حصہ دار ہیں حالانکہ وہ ایسے مجبور ہیں کہ نہ وہ ایک ذرہ کے پیدا
میں حصہ دار ہیں حالانکہ وہ ایسے مجبور ہیں کہ نہ وہ ایک ذرہ کے پیدا
میں حصہ دار ہیں حالانکہ وہ ایسے مجبور ہیں کہ نہ وہ ایک ذرہ کے پیدا
میں حصہ دار ہیں حالانکہ وہ ایسے مجبور ہیں کہ نہ وہ ایک ذرہ کے پیدا
میں حصہ دار ہیں حالانکہ وہ ایسے مجبور ہیں کہ نہ وہ ایک زرہ کے بیدا
میں حصہ دار ہیں حالانکہ وہ ایسے مجبور ہیں کہ خورہ تیوں کو خدا
میں حسم خفوظ رہنے کی قدرت نہیں رکھتے ۔ ایسی عاجز اور مجبورہ سیوں کو خدا
کا شر بک مخبرانا کس قدر کم عقلی اور بے حیائی ہے۔
کاشر بک مخبرانا کس قدر کم عقلی اور بے حیائی ہے۔

مشركين كى بيه جهالت وضلالت تو ذات خداوندى كى نسبت تقى اب آ گے دوسری جہالت بیان ہوئی جوذ ات رسول علیہ الصلوة والسلام كأنبت ہے كہ يہ شركين كہتے ہيں كدبيسب كہنے كی باتيں ہيں كدبيہ قران اللّٰدي كتاب ہے۔ (معاذ اللّٰد) بيتو محمد (صلّٰي الله عليه وسلَّم) نے اورون کی مددسے بول ہی جھوٹ موٹ گھر لیا ہے اور اس کوخدا کی طرف منسوب کردیا۔ پھران کے ساتھی لگے اس کی اشاعت کرنے۔ (معاذاللہ)حق تعالیٰ کی طرف ہے مشرکین کے ان اقوال کا جواب دیا جاتا ہے کہاس سے بڑھ کرظلم اور جھوٹ کیا ہوگا کہ ایسے کلام مجراور كتاب حكيم كوجس كى عظمت وصدافت آفتاب سے زيادہ روش ہے كذب وافترا كهاجائ بسكياالل كتاب ياغيرون كي مدوس ايسا كلام بنايا جاسكتا ہے جس كے مقابلہ ہے تمام دنيا كے صبح وبليغ بلكہ جن وانس ہمیشہ کے لئے عاجز رہ جائیں۔مشرکین پیجی کہتے کہ (معاذاللہ) محمد (صلی الله علیه وسلم) نے اہل کتاب سے کچھ پرانے زماند کے قصہ کہانیاں س کر لکھر تھی ہیں یاسی ہے لکھوار تھی ہیں۔ وہی شب وروز یرهی اور زئی جاتی ہیں۔مشرکین کا یہ بھی کھلا ہوا جھوٹ اور بہتان تھا اس کئے کہ صرف اہل مکہ ہی نہیں بلکہ تمام اہل عرب جانتے تھے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم ني أمي من الله الله على نه الله الله عليه الله الله عليه الله الله الله الله الله سکھانہ پڑھنا۔ نبوت سے قبل جالیس سال کی زندگی آپ نے انہیں

besilirdi

## وَقَالُوْامَالِ هٰذَاالرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَرُو بَمُثْنِي فِي الْرَسُواقِ لُوْلاَ أُنْزِلْ اللَّهِ

اوریه (کافر)اوگ (رسول الله علی الله علیه وسلم کی نسبت) یول کیتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا کہ وہ (ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چاتا بھرتا ہے۔ اس کے ساتھ

## مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ٥ أَوْيُلْفَى إِلَيْ كِنْزُ أَوْتَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَاكُلُ مِنْهَا وَ قَالَ الظَّلِمُونَ

کوئی فرشتہ کیون نیس بھیجا گیا کہ واس کے ساتھ رو کرڈ را تا۔ یا اُس کے پاس (غیب ہے) کوئی خزانہ آپڑتایا س کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے پیکھایا کرتا۔ اور ظالم یوں کہتے ہیں کہم لوگ ایک

## إِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلْارَجُلَّا مَّسْعُوْرًا وَأَنْظُرُكَيْفَ ضَرَّبُوا لِكَ الْكَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلايسْتَطِيعُوْنَ سَبِيلًا ﴿

سلوب العقل آ دمی کی راہ پر چل رہے ہو۔اے نبی (صلی الله علیه وسلم) دیکھتے توبیلوگ آپ کیلئے کسی عجیب با نتیں بیان کررہے ہیں سودہ مگراہ ہو سمئے کھروہ راہ نہیں پاسکتے۔

> تفییر وتشریج ۔ گذشتہ آیات میں کفار مکہ کے بعض اقوال بیان فرما کران کے جواب دیئے گئے تھے اب آ گے مزید انہیں کفار مکہ کے بعض دیگر اقوال آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے متعلق نقل فرما کران کی تر دید فرمائی جاتی ہے۔

> بروایت حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند بیان کیا گیا ہے کہ ایک بارسردارانِ قریش جمع ہوئے اور باہم مشورہ کیا کہ اس وقت محمد (صلی الله علیہ وسلم ) کو بلا کر جو پھے کہنا سننا اور فیصلہ کرنا ہے کرلوتا کہ ہماری جانب سے مصالحت کی تحریک میں کوئی کمی نہ رہ جائے اس کے بعد جو پھے کرنا ہے کیا جائے گا۔ چنا نچے حضور صلی الله علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ آپ تشریف لائے تو حاضرین سردارانِ ملہ نے کہا کہ ہم نے چندیا تیں کرنے کے لئے اس وقت بلایا ہے۔ ہم یہ دریا فت کرتے ہیں کہ تم نے جو یہ جدید تحریک پیدا کی ہے۔ ہم یہ دریا فت کرتے ہیں کہ تم نے جو یہ جدید تحریک پیدا کی ہے۔ ہم یہ دریا فت کرتے ہیں کہ تم نے جو یہ جدید تحریک پیدا کی ہے۔ ہم یہ دریا فت کرتے ہیں کہ تم نے جو یہ جدید تحریک پیدا کی ہے۔ ہم یہ دریا فت کرتے ہیں کہ تم نے جو یہ جدید تحریک پیدا کی

اگراس کا مقصد حصول مال ہے تو ہم چندہ کر کے تمہار ہے ہوگا۔ اگرتم سرداری کے دیتے ہیں کہ مکہ میں تم سے زیادہ مالدارکوئی نہ ہوگا۔ اگرتم سرداری کے خواستگار ہوتو ہم باتفاق رائے تم کو اپنا سردارینا نے کے لئے تیار ہیں۔ اگر حکومت کے طالب ہوتو یہ بات بھی دشوار نہیں۔رسول اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے ان باتوں میں سے کسی کی خواہش نہیں۔ میں نہ مال ودولت چاہتا ہوں۔ نہ سرداری کا خواستگار ہوں۔ نہ امارت و بادشاہی کا طالب ہوں۔ جق بات یہ ہے کہ خدا نے مجھے اپنا پیغیمر بنا کر بھیجا طالب ہوں۔ جق برنازل فرمائی ہے اور مجھے تھم دیا ہے کہ میں ہمہیں جنت کی بشارت اور دوزخ کا عذاب بتادوں۔ میں نے تم تمہیں جنت کی بشارت اور دوزخ کا عذاب بتادوں۔ میں نے تم کو پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیرخواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب اگر تم نے میرے وراگر نہ مانا تو میں صبر کئے رہوں گا یہاں تک کہ خدا میرا اور ہے اور اگر نہ مانا تو میں صبر کئے رہوں گا یہاں تک کہ خدا میرا اور ہے اور اگر نہ مانا تو میں صبر کئے رہوں گا یہاں تک کہ خدا میرا اور ہے اور اگر نہ مانا تو میں صبر کئے رہوں گا یہاں تک کہ خدا میرا اور ہے اور اگر نہ مانا تو میں صبر کئے رہوں گا یہاں تک کہ خدا میرا اور ہے اور اگر نہ مانا تو میں صبر کئے رہوں گا یہاں تک کہ خدا میرا اور ہے اور اگر نہ مانا تو میں صبر کئے رہوں گا یہاں تک کہ خدا میرا اور ہے اور اگر نہ مانا تو میں صبر کئے رہوں گا یہاں تک کہ خدا میرا اور ہے اور اگر نہ مانا تو میں صبر کئے رہوں گا یہاں تک کہ خدا میرا اور

فارغ ہوتے۔ اور کفار بی بھی کہتے کہ میدا کر واقعی رسول ہیں تو آ سان کے فرشتے قطار در قطاران کے آگے پیچھے ہوتے اوراگر فرشتوں کی فوج نہیں تو کم از کم ایک فرشتہ تو ضرور ہی ساتھ ہونا حاہے تھا جو ڈرانے دھمکانے میں ان کا ساتھ دیتا اور جس کا 🜓 لوگوں پر رعب بڑتا ہے کیا کہ کس میرس کی حالت میں اسکیلے دعویٰ كرتے پھررہے ہيں، يا پھرا گرفرشتے بھي ساتھ نہ ہوں تو كم ازكم آسان ہے سونے جاندی کا کوئی غیبی خزاندل جاتا کہ لوگوں کو بے در بغ مال خرچ کر کے اپنی طرف مائل کرلیا کرتے اور خیر ریجھی نہ سهى تومعمولى رئيس اورزميندار كي طرح انگور تهجور وغيره كاايك باغ توان کی ملک میں ہوتا جس سے دوسروں کونہ دیتے تو کم از کم خود فكرى سے كھايا بياكرتے۔جب اتنابھى نہيں توكس طرح يقين ہوکہ اللہ نے پغمبری کے لئے ایسے معمولی حیثیت کے انسان کو مامورکیا ہو۔میاں کی بیہ پوزیشن اورا تنااو نیجا دعویٰ۔اس پر بجزاس کے کیا کہاجائے کہان کے عقل کے فتور کا نتیجہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ كى نے تحركرديا ہے كعقل جاتى رہى \_ (معاذ الله معاذ الله)\_ ان اقوال كي تر ديد ميں حق تعالىٰ آنخضرت صلى الله عليه وسلم كو مخاطب كركے ارشاد فرماتے ہیں كماہے نبي سلى الله عليه وسلم و يكھيے تو بیلوگ آپ کے لئے کیسی تیسی عجیب با تیس کہدہے ہیں مجھی آپ کو محور بناتے ہیں بھی ساحر بھی کا ہن بھی شاعر بھی مجنون ،ان کا پیاضطراب کدان کوالزام لگانے میں کسی ایک بات پر قرار نہیں خود بلاتا ہے کدان میں سے کوئی چیز بھی آپ ر منطبق نہیں ہوتی۔ حقیقت بیہے کہان خرافات کی وجہ سے یہ بالکل مراہ ہو گئے اوراس جہالت اور ہد وهرمی کی وجدے بیسیدهی راه کیسے یاسکتے ہیں۔ بيتو تفامخضرا اوراجمالي جواب آ كي تفصيلا جواب مذكور موتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْحُمُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

تہارا فیصلہ فرمادے۔ سردارانِ کفر بولے۔ ہم نے جو امور تمہارےسامنے پیش کئے اگرتم ان میں سے کسی کو قبول نہیں کرتے تو اچھا اینے رب سے درخواست کرو کہوہ کوئی فرشتہ آسان سے اتاردے جوتمہارے ساتھ رہے اور تمہارے قول کی تصدیق كرے اور ہمارے اعتراضات كاجواب دے۔ يابيد عاكروكه خدا تمہارے لئے سرسنر باغ۔شاندار کوٹھیاں اور سونے جاندی کے محلات بنادے تا كەتمهارى حالت الىي شكىتەرنەر ب جوجم دكيھ رہے ہیں۔تہمارے یاس ایک فیبی خزانہ بھی ہونا جاہے تاکہ دوسرے کم ماریلوگول کی طرح تم کو بازار میں طلب معاش وغیرہ كے سلسله میں ندجانا پڑے تمہارے غیبی خزانہ کود كھے كرہم كويقين ہوگا کہ واقعی تم کوکوئی خاص شرف حاصل ہے اور تم مرتبہ پینمبری ك لائق موحضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه ميس اس قتم كى كوئى درخواست خدائے تعالی سے نہیں کروں گا۔ میرے بعثت کی بیہ غرض ہی نہیں ہے۔ مجھے تو صرف بشیر ونذیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قرآن یاک کفار کے آئیں اقوال کوان آیات میں نقل فرماتا ہے اور مختصر طوریران کے شبہات کو دور کر کے ان کے اقوال کی تر دید بھی فرما تاہے۔ چنانچدان آیات میں بتلایاجا تاہے کہ پیکفاریوں کہتے ہیں کدرسول کی کیا پی حیثیت ہوسکتی ہے کہ معمولی انسانوں کی طرح کھانا کھائے اور بازاروں میں سودا سلف اپنی ضروریات ك كي خريدتا پرے - جب سيد مارى طرح كھانے پينے ك محتاج اورا نظام معاش ورزق کے لئے بازار میں چلنے پھرنے کے حاجت منديين تو پيرجم رفوقيت كياموئي اورجم مين ان مين فرق کیارہا۔ گویاان کوردماغ کفار کے دماغوں میں یہ بات جمی ہوئی تقی کهانسان نبی نہیں ہوسکتا۔ وہ نبوت اور بشریت میں منافات سمجھتے تھے اس لئے کہتے کہ اگر واقعی رسول ہوتے تو حیاہئے تھا کہ فرشتوں کی طرح کھانے یہنے اور طلب معاش کے بکھیڑوں سے

نِيْ إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا قِنْ ذِلِكَ جَنِّتِ تَجْدِي مِنْ تَخِ ہےتو آپ کواس ہے انچھی چیز دید ِ bestur! وَيُجْعَلُ لَكَ قَصُوْرًا ۞ بِلْ كُنَّ بُوْا بِالسَّاعَةِ وَاعْتَنْ نَالِمَنَ كُذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿إِذَا بیلوگ قیامت کوجھوٹ سمجھ رہے ہیںاور ہم نے ایسے مخص کیلئے جو کہ قیامت کوجھوٹ سمجھے دوڑخ تیار کرر کھی ہے۔وہ ڒٵؾٞۿؙؠٝڔڞۣؽؗڡۜػٳؘڹۘؠؘۼۑڽ؈ڡٛٷٳڶۿٲؾۘۼؿ۠ڟٲٷڒڣؽؙڒ۠ٳۛۛۅۅٳۮٙٲٲڵڤؙۅٛٳڡ۪ؠ۬ؠٛٵٛڡػٳ۬ڰٳۻؾڤٵڡٞ۠ڠڗڹؽڔ<u>ڹ</u> ۔اس کا جوش وخروش سنیں گے۔اور جب وہ اس کی کسی ننگ جگہ میں ہاتھ یا ؤں جکڑ کرڈ ال دیئے جادیں گے تو وہاں موت ہی موت پکاریں گ دَعَوْاهُنَالِكَ ثُبُوْرًاهُ لَا تَنْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيْرًا ® قُلْ آذلِكَ خَيْرًا ایک موت کو نہ پکارو ملکہ بہت می موتوں کو پکارو۔آپ کہیئے کہ کیا بید(مصیبت کی)حالت اچھی ہے یا وہ ہمیشہ رہنے کی جنت اچھی ہے المُتَقَوْنَ \* كَانَتُ لَهُمُ جَزَّاءً وَمَصِدُلُه لَهُمُ فَنْهَا مَاسَتَأَوْدُنَ أمْرِحَنَّاكُ الْخُلُسِ الَّبِيِّي وُعِلَ ں کا خداے ڈرنے والوں سے دعدہ کیا گیا ہے۔ کہ دہ ان کیلئے صلہ ہے اوران کا ٹھکا نا ان کو ہاں وہ سب چیزیں ملیں گی جو کچھ دہ حیا ہیں گے وہ آئمیس ہمیشہ رہیں گے خلِدِيْنُ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَءُمَّا مِّنْمُولًا ۞ بیا یک وعدہ ہے جوآ پ کے رب کے ذمہ ہےاور قابل درخواست ہے تَبْرِكَ بِرَى بَرَكت والا الَّذِي ووجوا إنْ شَآءَ الرَّحابِ الجَعَلُ وو بنادے اللَّه تمہارے لئے الحَيْرًا بهتر الصِّ ذَلِكَ اسے الجمنتِ باغات تَجُدِیْ بہتی ہیں امِنْ تَخْیِتِهَا جن کے نیچے الْاَنْہٰوْ نہریں او تیجنعک اور ہناوے الکے تمہارے لئے اقتُصُورًا محل بک بلکہ ا گذائوا نہوں نے جملایا پاکٹنا عکتے قیامت کو | وَاَعْتَدُنْنَا اور ہم نے تیار کیا | لِمَدُنُ گذَبَ اسکے لئے جس نے جبٹلایا ایالیٹا عکتے قیامت کو | سیویڈرا ووزخ | اِذَا جب رُاكَنُهُ هُ وهُ وَيَصِي أَنِينِ الْمِنْ ﷺ مِنْ ﷺ مَكَانِ عِكُه [بَعِيْدِي دُور | سَمِعُوا ومُنين عي الْهَااتِ | تَكُذِيظًا جِنْ مارتا | وَزُفَا اور جَسَالِ تا | وَرُفَا اور جب | مُقَرِّنِيْنَ جَكِرْے ہوئے| دَعَوْا وہ يكاريں كے | هُنَالِكَ وہاں| ثُبُوْرًا موت لْقُوْا وووُالے جائمینگے | مِنْهَا اس ہے۔ کی اسکانًا کسی جگہ | حَبَيْقًا عَک لاَتَنْغُواتُمْ نَهُ يَارُوا الْيَوْهَرُ آجَ أَبُنُوزًا مُوتُ كُو وَاحِدًا آيك وَادْعُواْ بَكَهُ يَارُوا بُنُؤرًا مُوتِمَى كَثِيرُا بَهِتِ مَلَ قُلُ فرمادِين الذَلِكَ كيابيه اَدْ يا جَنَّةُ الْخُالْدِ بَيْتَكُى كَ باغ اللَّتِيْ جوجس أَوْعِدَ وعده كيا كيا الْمُتَقَوُّنَ رِبيز كار كانت وه ب لَهُمُ أَن كَيلِيمَ جُزَاةً جزا (بدله) | وَمَصِيرًا لوك كرجانے كى جَلَّه | لَهُ فَي ان كيلئے | فِينْهَا اس مِن | مَايْشَا آؤُوْنَ جووہ جا ہِن گے | خليدينَ بميشدر ميں گے كَانَ ﴾ عَلَىٰ رَبِّكَ تمبارے رب كونتے اللَّهُ وَعَدُا ايك وَعَدُوا مَنْغُولًا ما تُكاہوا

تفسير وتشريح: \_گذشته آيات ميں كفارومشركيين مكه كے شبهات اور اعتراضات بيان فرمائے گئے تھے جو كہتے تھے كه رسول كوتو

کروں اور جب پیٹ مجروں تو تیری حمد شکابیان کروں اور تیرا شكر كرول ـ اورايك حديث مين حضرت عائشً وفي الله تعالى عنها فرماتی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا انکہ ایر میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ پھرا کرتے۔اوراس قتم کی بہت می حدیثیں ہیں جن میں آ پ صلی الله علیه وسلم نے فقيرى كواميري يرتزجيح دى اوران سب سيمقصودامت كي تعليم و تفہیم تھی کہ دنیادی ٹروٹ فتنہ ہے اس میں نہ پڑیں بلکہ آخرت ك فكركرين \_اورانبياء ليهم السلام كاعام طور يرفقرو فاقه مين رمينا الله تعالیٰ کی بے شار حکمتوں اور عام انسانوں کی مصالح کی بنا پر تھا۔اوراس فقرو فاقہ میں بھی وہ مجبور نہیں تھے اگروہ حیا ہے تو اللّٰہ تعالی ان کو بردا مالدار اور صاحب ثروت اور صاحب جائداد بنادیت مرحق تعالی نے ان حضرات کی طبیعت ہی کوابیا بنایا کہ وہ مال و دولت سے کوئی وکچسی ہی نہیں رکھتے تھے۔غرضیکہ ہتلایا جارہا ہے کہ ان کفار ومعاندین کے اگر سارے مطالبات اور فر مائش بھی بوری کر دی جاتیں تب بھی بیدت وصدافت کو قبول كرنے والے نہ تھے اور وہ جن باتوں یا چیزوں كا مطالبہ كرتے تھے وہ فی الحقیقت طلب حق کی نبیت سے نہیں محض شرارت اور عناد سے یہ بک رہے ہیں۔ اورشرارت کا سبب بیرہے کہ انہیں ابھی تک قیامت اورسز او جز اپریقین نہیں آیا۔ سویا در کھنا جا ہے کہان کے جھٹلانے سے کچھنہیں بنتا۔ قیامت آ کررہے گی اور ان مکذمین کے لئے آ گ کا جوجیل خانہ تیار کیا گیا ہے اس میں انہیں ضرور رہنا پڑے گا۔اوراس دوزخ کا بیرحال ہوگا کہ جب محشر میں لائی جائے گی تو جہنیوں کو دور سے دیکھ کر جوش میں جر جائے گی اور اس کی غضبناک آوازوں اور خوفناک پھنکاروں سے بوے بوے دلیروں کے ہے یانی ہوجائیں گے۔اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک قتم کی حیات اور ایک قتم کا شعور رکھا ہے۔ قیامت کے دن جب کا فروں کو دیکھے گی تو غیظ وغضب سے بھڑک اٹھے گى جىسے شردھاڑتا ہے اور غصر میں مزید غضبناک ہوجاتا ہے۔

فرشته خصلت ہونا جاہئے کہ جونہ کھائے ہے اور نہ کسی ضرورت کے لئے بازاروں میں آئے جائے۔رسول کے ساتھ کوئی آسانی خزانه ہونا جائے یا کوئی ایساباغ ہوکہ طرح طرح کے میوے اور پھل وہاں سے کھائے جاسکیں۔توان خرافات کے جواب میں الله تعالى نے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى تسلى فرماتے ہوئے گذشته آیات میں مخاطب کر کے فر مایا تھا کہ بیہ بد بخت آ ب کوکیا کہتے ہیں۔ یہ بیہودہ بکتے ہیں۔ گمراہ ہیں اور راہ راست نہیں یا کتے۔ آ گے ای سلسلہ میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے مزید مخاطبت ہےاوران آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے خزانہ میں کیا کی ہے۔اس کی شان توبیہ ہے کہ وہ جا ہے توایک باغ کیا بہت ہے باغات عطافر مادے بلکہ اس کوقدرت ہے کہ آخرت میں جو باغ ونہریں۔اورحوروقصوراورعالی شان محلات ملنے والے ہیں وہ سب ابھی آپ کو دنیا میں عطا كرد \_\_ جن چيزوں كو كفار عجيب وغريب سجھتے ہيں وہ خدا تعالی کی قدرت کے اعتبار سے بہت حقیر ہیں۔اللہ تعالیٰ کے لئے میہ بھی کچھشکل نہ تھا کہ وہ اپنے رسول کو دولت کے خزانے دے دیتے۔ یابری سے بری حکومت وسلطنت کا مالک بنادیتے جیسا كه پہلے حضرت داؤ داورسليمان عليجاالسلام كوايسى دولت اور ب مثال حکومت عطا فرما کراینی اس قدرت کامله کا اظهار بھی کیا جاچکاہے۔ مگرخودحضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے فقیری کوامیری يرترجيح دي اورايي لئے مسكيني ہي كي حالت كو پسند فرمايا۔ احادیث میں حضرت ابوا مامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے كەرسول انتلىسلى التدعليه وسلم نے فرمايا كەمىر بررب نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کے لئے پورے بطحائے مکہ اور اس کے یہاڑوں کوسونا بنائے ویتا ہوں۔تو میں نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میں پنہیں جا ہتا مجھے تو یہ پسند ہے کہ مجھے ایک روز پیٹ بھر کر کھانا ملے اور ایک دن بھوکار ہوں۔اور جب بھوکا ر موں تو تیری طرف رجوع کروں اور گڑگڑاؤں اور تخفی یاد

ہلاکت سے ختم ہوجائیں۔ لہذاتم ہزار ہابار موٹ کو پکارتے رہو کتنا ہی پکار وتمہاری سب پکار بے فائدہ اور بے کار چھا ہے گ پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے کہ آپ الا منكرين كويه مصيبت سناكر كهيئ كدبيه بتلاؤ كدكيا بيمصيبت كي حالت اچھی ہے جو کہ مقتضا ہے تمہارے کفروا نکار کا یا وہ ہمیشہ کے رہنے کی جنت اچھی ہے جس کا خدانے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہےاور جہاں ان کو ہروہ چیز ملے گی جس کوان کا دل جا ہے گا اور پھر یہ کہان ابدی راحتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔من مانی نعتیں۔ ابدی لذتیں۔ اور دائمی مسرتیں ان کے لئے موجود ہیں۔عمدہ کھانے۔ا چھے بچھونے۔ بہترین سواریاں ، پرتکلف لباس - بوے بوے محلات - یا کیزہ حوریں - پھرکسی نعت ك خراب موجاني كم موجاني ياختم موجاني كاكوئي خطره نہیں ۔ ہیشگی کی دولت انہیں حاصل ہوگی ۔اور بیسب اللہ تعالی کا انعام واحسان ہے جواہل جنت پر ہوگا۔ پیرب کریم کا وعدہ ہے جواس نے اپنے ذمہ کرلیا ہے جو ہوکررہنے والا ہے اور یقیناً بورا کیا جائے گا۔

خلاصہ بیکہ یہاں کفار ومشرکین کوتر ہیب اور وعید کے بعد ترغیب ایمان بھی دے دی گئے۔ یہاں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت پر کفار کے شبہات واعتر اضات کے جواب دیتے ہوئے بل کذ بوابالساعۃ جوفر مایا یعنی بید کفار منکرین قیامت کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ انکار رسالت کا اصل سبب انکار قیامت ہے۔ اور تکذیب نبوت کی حقیقی وجہ تکذیب حشر وحساب کتاب ہے۔ افر ایر قیامت کے بعد ضرورت نبوت بالکل فیام ہے۔ اس لئے آگے شرکوں اور کا فروں کو قیامت کے دن کی ملامت و ندامت کا حال ان کو سنایا جاتا ہے جس کا بیان ان شاء ملامت و ندامت کا حال ان کو سنایا جاتا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات ہیں آئندہ درس میں ہوگا۔

واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

احادیث میں آتا ہے کہ جب میدان حشر میں حساب
کتاب کے لئے سب جمع ہوجا ئیں گےتو جنت اور دوزخ کے
حاضر ہونے کا حکم دیا جائے گا۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ قیامت کے دن دوزخ کواس جگہ ہے جہاں اس
کوخدانے پیدا کیا ہے لایا جائے گا اس طرح کہ اس کی ستر
ہزار ہا گیں ہوں گی اور ہر باگ • کے ہزار فرشتوں کے ہاتھ میں
ہوگی اور وہ فرشتے اس کو صخیح ہوئے لائیں گاس حالت میں
کہ اس میں سے آگ کے شعلے چنگاریاں ہوئے ہوں گلوں
کی مقدار میں اونٹوں کی قطار کے ما تندیبے در پے اٹھتی ہوں گ
اور نہایت مہیب آوازوں کے ساتھ تیج کرتی ہوں گی۔ اور
جن وانس اور بتوں کو اپ کے ساتھ تیج کرتی ہوں گ۔ اور
جس کوئ کرلوگ لرز جائیں گے اور مارے ڈرکے زانو کے بل
میں افت تک بہتے ہوگا ور مارے ڈرکے زانو کے بل
میں افت تک بہتے ہوگا۔

تر مذی شریف کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوز خ کی آ گوایک ہزار برس و ہکایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہوگئ ۔ پھر ایک ہزار برس اور جلایا گیا یہاں تک وہ کہ وہ سفید ہوگئ ۔ پھر ایک ہزار برس اور جلایا گیا یہاں تک وہ سیاہ ہوگئ ۔ اب وہ سیاہ اور تاریک ہے ۔ (العیاذ باللہ) ۔ آ گے ہتلا یاجا تا ہے کہ دوز خ میں ہر مجرم کے لئے خاص جگہ ہوگی جہاں سے ہل نہ سکے گا اور ایک نوعیت کے گئی گئی مجرم ایک ساتھ زنجروں میں جکڑ ہوں گیاس موت آ کر ہماری این وروناک زنجروں میں جگڑ کہ کاش موت آ کر ہماری این وروناک مصاب کا خاتمہ کرد ہے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ ایک موت کے بیار نے سے تہاری ویک موت کے کہ کاش موت آ کر ہماری این وروناک موت کو نیکار نے سے تہاری موت کی موت کے ایک موت کے ایک واقعام عذاب کا کوئی شار نہیں جو ایک موت اور ایک انواع و اقسام عذاب کا کوئی شار نہیں جو ایک موت اور ایک انواع و اقسام عذاب کا کوئی شار نہیں جو ایک موت اور ایک

وَمَا ارْسَلْنَا قَتْ لَكَ صِنَ الْمُرْسَلِيْنِ الْآَرَاتَّآَهُمُ لَكَأَكُلُوْنَ الطَّعَامُ وَيَمُشُونَ يَحْشُرُهُمْ وه انبيل جمع كريكا وكا اورجنهيل يعبدُ ون ورستش كرت بيل صن ا دُوْنِ اللَّهِ الله كے سوائے اَوْلِيكَا مُدَكَّارًا ۚ وَلَكِنُ اورلَكِن المَتَّعْتَهُ فِي تَوْنِي آسِودگي دِي اَنْهِن الوَ إِلَيَا هُوْ و اورائط باب داوا النَّكُرُ ياد [ وَكَانُونا اوروه تِهِ ] قَوْمًا بُنُورًا لِماك بونيوالے لوگ ] فَقَدُ كُذُّ بُوكُتُه يس انہوں نے تنہيں جمثلاديا ا إِنَّانُهُ وهِ يَقِينًا لِيَكُاكُونَ البَّهَ كُمَا تِي عَلَى الطَّكَامُ كَمَانًا وَيُمْشُونَ اورطِعَ مُعرت تق ا بغَضَاكُةُ تم میں سے بعض کو (کسی کو) لِبعَنْضِ بعض (دوسروں کیلئے) فِي الْأَكْسُواقِ بازاروں میں فِتُنَدُّ آزمائش| اَنَصَدِيرُوْنَ كيامٌ صبر كروكے | وَكَانَ اورے | رَبُّكَ تمہارارب| بَصِيْرٌ ويكيف والا سیر وتشریح کے کفار ومشرکین جو کہ قیامت اور حشر ونشر ۔ جز اوسزا ۔ جنت اور دوزخ کے منکر تھےان کے متعلق گذشتہ آیات میں

والوں نے اپنا معبود بنایا تھا۔ حاصل جواب کا بیہ ہے کہ ان کفارومشرکین کوہم نے گراہ ہیں کیا اور ندان کو گراہ کی دعوت دی بلکہ بیلوگ خود گراہ ہوئے۔ اس پر حق تعالیٰ مشرکوں کھے فرما ئیں گے۔ لو! جن کی اعانت پرتم کو بڑا بھروسہ تھا اور جن کوتم اپنا کارساز اور دین دنیا میں اپنا مددگار جانتے اور اپنا حامی کہتے تھے وہ خود تمہارے دعوے کو جھٹلا رہے ہیں اور تمہاری حرکات سے علانیہ بیزاری کا اظہار کررہے ہیں جس سے تمہارا جرم پوری طرح واضح ہوگیا۔ اب عذاب الٰہی کونہ تم چھیر سکتے ہونہ بات کو بلٹ سکتے ہو۔ نہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو۔ اب جوس اسلے والی ہے اس کا پڑے ہوئے مزہ چکھتے رہو۔

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی نبوت پر کفاروشرکین کا اعتراض بیرگذشته آیات میں نقل ہو چکا ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم كى بازاروں ميں آ مدورفت اورضروريات كى بمحيل كو كفار نبوت کے خلاف سمجھتے تھے۔ آپ کا کھانا پینا بھی ان کی نظروں میں شان نبوت کے خلاف تھا۔ پھرافلاس اور فقر کو بھی وہ مانع نبوت جانتے تھے۔ ان اعتراضات کو دفع کرنے کے لئے اللہ تعالی نے یہاں دوجواب دیئے۔ایک الزامی دوسرابر ہانی۔الزامی جواب توبیہ ہے کہ محصلی الله علیہ وسلم سے پہلے اور انبیاء ومرسلین بھی گزرے ہیں لیکن لوازمِ بشریت سب میں موجود تھے۔ کھاتے پیلتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ اور کی کے ياس نيبى خزانه ندقعا به نه فرشته ساته ساته ندا كرتا كهرتا تعاية جب قدرت كاليمي دستورالعمل ہےتو پھر حمصلی الله عليه وسلم كاندرنى بات پیدا ہونے کی تم کیوں خواستگاری کرتے ہو۔ آ گے بربانی جواب ہے کہ اگر خدا جا بتا تو کفار کے درخواست کے موافق رسول التدصلي التدعلييه وسلم كودولت منداورخز انة غيب كاحامل بناديتا بنيز یہ جمی ممکن تھا کہ فرشتہ ہروقت تصدیق رسول کے لئے آپ کے

بتلایا گیا تھا کہ آج تو یہ قیامت کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں لیکن قیامت میں ان کے لئے جہنم تیار رکھی ہے جس میں بدایے انکار اور کفر کی وجہ سے ہاتھ یا وُں جکڑ کرڈال دیئے جا ئیں گے اور پھر وہاں کے عذاب ومصائب کی وجہ سے موت ہی موت ایکاریں ا گے۔مگر پھرموت بھی وہاں کہاں۔وہ تو عذابِ دائمی ہوگا۔ البی کفار ومشرکین کے متعلق مزید ان آیات میں بتلایا جاتاہے کہ قیامت کے دن جب سب کا حشر نشر ہوگا اور سب کو خداوند قدوس کے سامنے جمع کیا جائے گا تو کفار ومشرکین کی حسرت میں اضافہ کرنے اوران کے غم واندوہ کو بڑھانے کے لئے خداوند تعالی مشرکوں کے مواجہ میں ان کے معبودوں سے دریافت فرمائے گا کہ کیاتم نے میرے سوااپی پرستش کے لئے ان جاہلوں کو چکم دیا تھایا پیخور تمہاری دعوت کے بغیر تمہاری بندگی ویرستش کرئے گمراہ ہوئے؟ مشرکوں کے معبود جواباً عرض کریں گے۔ پروردگارتو ہرطرح کے شرک سے یاک ہے ہم کو بیا ختیار ہی کہاں تھا کہ ہم اپنے پرستار بناتے اس لئے ہم ان کواپنا پرستار كيے بناسكتے تھے كه آپ كوچھوڑ كرجم كواپنامعبوداور حاجت روا معجمیں۔ان کی گراہی کا ظاہری سبب بیہوا کہ پیش وآ رام میں پر کراور غفلت کے نشہ میں چور ہوکر آپ کی یا دکو بھلا بلیٹھے۔کسی نصیحت پر کان نه دهرا پیغیبرول کی مدایت وارشادات کی طرف ہے بالکل آ تکھیں بند کرلیں اور دنیوی تمتع پر مغرور ہوگئے۔ آپ نے اپنی نوازش ہے جس قدران کواوران کے باپ دادوں کودنیا کے فائدے پہنچائے بیاس قدرغفلت اورنسیان میں ترقی كرتے گئے۔ چاہئے توبیقا كەانعامات الہيكود كيھرمنعم حقیقی كی بندگی اورشکر گزاری اختیار کرتے الئے مغروراور کفروعصیاں پر تل گئے۔مفسرین نے لکھاہے کہ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حفزت عزیر علیه السلام اور فرشته وغیره کهیں گے جن کو دنیا

اوراپی موجودہ حالت میں اللہ تعالی کے شکر کر گئے کی توفیق ہو۔ اخیر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مجیلاں کو صبر و استقلال کی تلقین فرمائی گئی اور بتلایا گیا کہ کا فروں کا کفر اور آیڈا دہی اور صابروں کا صبر مختل سب حق تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ ہرایک کواس کے کئے کا پھل ملےگا۔

الغرض یہاں تک مکرین نبوت کے بعض شہات و
اعتراضات کے جواب دیے گئے اب ان ہی مکرین نبوت کا
ایک شبدید تھا کہ اللہ تعالی نے آسان سے فرشتے کیوں تہیں نازل
کئے جو ہمارے سامنے آ کرنبوت ورسالت کی شہادت دیتے کہ
بیخض دعوائے نبوت میں صادق ہے یا ہم بلاواسطہ اللہ کود کیھتے
اور بلاواسطہ خوداللہ تعالی سے ان کی نبوت کی بابت پوچھ لیتے اور
اللہ تعالی ہم کوخود بتلا دیتے کہ بیخض میرا نبی ہے۔ تو اس جاہلانہ
اور احمقانہ اور گتا خانہ اور مغرورانہ اعتراض وشبہ کا جواب حق
تعالی کی طرف سے اگلی آیات میں دیا گیا ہے جس کا بیان انشاء
اللہ آئندہ درس میں 19 ویں پارہ کی ابتداء سے ہوگا۔ الحمد للہ کہ
ان آیات پر ۱۹ ویں پارہ کی ابتداء سے ہوگا۔ الحمد للہ کہ
ان آیات پر ۱۹ ویں پارہ کی ابتداء سے ہوگا۔ الحمد للہ کہ
ان آیات پر ۱۹ ویں پارہ کی ابتداء سے ہوگا۔ الحمد للہ کہ

ساتھ رہتا۔ غرض ہر فر مائش کو پورا کر ناممکن تھا گرامتحان انسانی جو
اصل مقصد تھا وہ فوت ہوجا تا۔ اللہ تعالیٰ کا منشا بہی ہے کہ بندول
کی آ زمائش کرے اور انبیاء کی تصدیق و تکذیب کو معیار امتحان
قرار دے۔ بید دنیا دار امتحان ہے۔ یہاں انسانوں میں سے ہر
گروہ اور ہرخض دوسرے کے لئے سبب آ زمائش ہے امیروں ک
آ زمائش غریبوں سے ہے۔ غریبوں کی آ زمائش امیروں سے
ہے۔ اسی لئے حق تعالیٰ نے اسی دنیا دار امتحان میں کسی کو مالدار
بنایا کسی کوغریب ومفلس کسی کوحا کم بنایا۔ کسی کو تحکوم کسی کو تندرست
بنایا۔ کسی کو بیار۔ کسی کوقوی بنایا کسی کو ضعیف۔ اس اختلاف و
بنایا۔ کسی کو بیار۔ کسی کوقوی بنایا کسی کوضعیف۔ اس اختلاف و
بنایا۔ کسی کو بیار۔ کسی کوقوی بنایا کسی کوضعیف۔ اس اختلاف و
غریب کے مبرکا امتحان اور آ زمائش ہے۔ غنی کے شکر کا اور
غریب کے مبرکا امتحان ہے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
غریب کے مبرکا امتحان ہے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی تعلیم و ہدایت بیہ ہے کہ جب تنہاری نظر کسی ایسے خض پر پڑے
جو مال و دولت میں تم سے زیادہ ہے یاصحت وقوت اور عزت و جاہ
میں تم سے کم حیثیت رکھتے ہیں تا کہتم حسد کے گناہ سے بھی ن کے جاؤ
میں تم سے کم حیثیت رکھتے ہیں تا کہتم حسد کے گناہ سے بھی ن کے جاؤ

#### دعا تيجئے

حق تعالی ایمان اور اسلام کی برکت سے حشر میں ہم سب کوسرخروئی اور کامرانی نصیب فرمائیں۔ ورمیدان حشر کی ذلت اور رسوائیوں سے اپنی پناہ میں رکھیں۔
یا اللہ: ہم کو دنیا میں جو پچھ آپ عطافر مائیں اس کواپنے ذکر وفکر کا ذریعہ بنائیمیں۔ اور اس دنیا دار آز مائش سے ہم کو کامیا بی کے ساتھ دار آخرت میں جانا نصیب فرمائیں۔
یا اللہ! میدانِ حشر میں ہم کواپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے بنچے مونین وظلمین کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرمائیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حبین کے ساتھ اپنا نعام واکرام سے ہم سب کونواز دیجئے۔ آمین۔
وکیلے انعام واکرام سے ہم سب کونواز دیجئے۔ آمین۔
وکیلے دیتے الفلکہ بین

besty dubooks. Wordpress.com

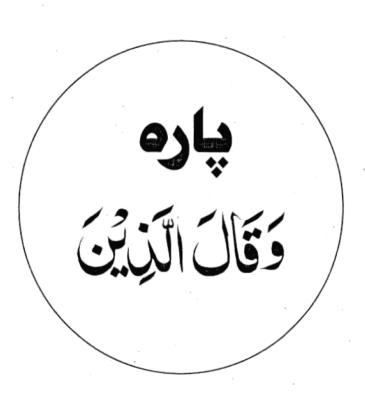

besiurd

لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوُلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْمُلَلِّكَةُ ٱوْ نَزِي رَبِّياً ے اندیشنہیں کرتے وہ ایوں کہتے ہیں کہ ہمارے یاس فرشتے کیوں نہیر هُ وَعَتَوْعُتُواْ كِيْرًا۞ يَوْمُ يَرُوْنَ الْهَلَيْكَةُ لَا مُجْرِمِينَ وَيَقُوْلُونَ حِجُرًا تَتَحُوُرًا هِوَ قَيْ مُنَآلِلَ مَاعَمِلُوْا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ لوئی خوشی کی بات نہ ہوگی اور کہیں گے کہ پناہ ہے پناہ ہے۔اور ہم ان کے اُن کاموں کی طرف جو کہوہ (ونیا میں ) کر چکے تھے متوجہ ہوں گے سوان کواپیا کردیں گے جیسے پریشان غبار \_اہل جنت اُس روز قیام گاہ بیس بھی اجتھے رہیں ھےاورآ رام گاہ میں بھی خوبہ الْغُمَامِ وَنُزِّلَ الْمُلْلَكُةُ تَنْزِيْلُ۞ ٱلْمُلْكُ يُوْمَهِنِ الْحُقُّ لِلرَّحْمَٰنِ وَكَانَ ئے گا اور فرشتے بکٹرت اُتارے جاویں گے ۔اُس روز حقیقی حکومت (حضرت ) رحمٰن کی ہوگی ۔اور وہ کا فروں پر بڑا سخت دن ہوگا يُلَا۞ يُويُلَتَّى لَيْنَتِيْ لَمُ ٱتَّخِنُ فُلَا نَاخَلْكُ الْأَهْلُا الْمُلَاكُولُولُكُ أَضَلَكُمْ عَنِ النَّلُارِيُهُ ئے میری شامت کیا احیما ہوتا کہ میں فلاں مخض کو دوست نہ بناتا اُس نے مجھ کو نفیحت آئے پیچھے اس سے بہکا ویا الشَّيْطِيُّ لِلْانْيَانِ خَنُ وُلَّ۞ وَ قَالَ الرَّسُوُ كَ لِرُبِّ اور شیطان تو انسان کو امداد کرنے سے جواب دیے ہی دیتا ہے۔اور رسول کہیں گے کہ اے میرے بروردگار! میری قوم نے اِس قرآن هٰ ذَاالْقُرُانَ مَهُجُورًا ۞وَكَاذَ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٌّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ ۗ وكفي کو بالکل نظر انداز کردکھا تھا۔اور ہم ای طرح مجرم لوگوں میں سے ہر نبی کے دشمن بناتے رہے ہیں۔اور ہدایت کرنے کو هَادِيًا وَنَصِيْرًا<sub>®</sub> اور مد دکرنے کوآپ کارپ کائی ہے۔

سورة الفرقان ياره-١٩-١٩ سورة الفرقان عاره-١٩ | وَقَالَ أُورَكِها | الَّذِينُ وه لوك جو | لَا يَرْجُونَ وه الميزنين ركفته | لِقَاتَوَنَا بهم بيها الوَلَا كيون نه | أَنْزِلَ أَتَارِ بِحَالِينَا فِي مِي ا اُذْنَرُى يا بم وكيم لينت التَبَا ابنا رب القدَى اسْتَكُمْرُوا المحقيق انهوں نے بردا كيا في اَنْفَي بِهِ هُ ايخ ولول على الْمُلَكُلُهُ فرشت عُتُوّا كِيْرًا بِرِي سَرَشي لَي يَوْمَ جَس دن لَي يَرَوْنَ وه ويكسين على الْمَكَيْكَةَ فرشة لَا لِابْشْرِي نهين خوشجري وعَتُو اور انہوں نے سرکشی کی يَوْمَهِنِ أَس ون اللَّهُ اللَّهِ وفِنَ بجرمول كيليم الله وكيتُولُونَ اوروه كهيل على إجبرًا كونى آثر مو المحجبورًا روى مونى ا وكذه فسا اورمم آع متوجه وسطَّ الى طرف كاعَيلُوا جوانبول نے كے مِنْ عَمَل كوئى كام فَيَعَلَنهُ تو بم كرديكانين عَبَاءَ عَبار مَنْفُورًا بمحرا بوا (يراكنده) أَصْعَابُ الْمُنَاَّةِ بهشت والے | يَوْمَهِذِ اس دن | خَيْرٌ بهت اچها | مُسْتَقَرًّا مُعَانه | وَاحْسَنُ اوربهترين | مَقِيلًا آرام گاه | ويُؤهر اورجس دن ا تَشَقَقُ بِيتَ جائِيًا النَّهَمَا أَسَان اللَّهُ عَامِر باول على وَنْزِلَ اوراتار عاصيك الْمَلْمِكَةُ فرضة التَّفِيلًا بكرت ارَّه اللَّهُ بادشامت يَوْمَهِ ذِيد اس دن النَقُ عِي النَوْمَ فِي رَحْن كيلِة ا وكانَ اور بيد موكا ايومًا وودن عَلَى الكَفِي أَن كافرول ير عَدِيرًا سخت ا ويُومَ اور جس دن ا يَعَضُ كاك كُلاَ عَالَى الظَالِمُ ظَالِم عَلَى يَدُيْدُ النِي بِأَمُولَ كُو أَيْفُولُ وه كَبِي كَا لِلنَّذَيْنِ السكاش! مِن الْغَذَنْ فُ كِيرُ لِيمَا أَ مَعَ لَرَيْسُولِ رسول كيساته سَمِينُكُ راست الوَيْنَاتُي إلى عرى شامت النَتَوَى كاش من الذَاتَظِينُ نديناتا فكناً فلان كو خلينيلًا دوست القَدُ أَصَلَتَى البتاس في مجع بهايا عَنِ الذِّكْرِ فَسِيحت ﴾ تَعُدُلُوا سِكَ بعد جب الجَارِني ميرے پاس پنتج كَنَ اور جه الطَّيْظُنُ شيطان اللَّالاناكِ انسان كو خَذُولًا كَلَاجِهُورُ جَانِهِ اللهِ وَقَالَ اور كَجِمًّا التَّسُولُ رسولً الرَّبِ المصراليانبول في ميك التَّفَوْق ميرى قوم التَّفَانُ وَالْمُهِ اليانبول ف هٰذَاالْقُوْلَ اس قرآن كو مَعْجُودًا متروك (چھوڑنے كالل) وكُذُلِك اوراى طرح جعَلْنَا بم نے بنائے اولى كِيْلَ يَكِي برى كيلے عَدُوًا وَثَن مِن سے الْمُغرومين مجرمول مُنهارول و كُلفى اوركانى ب يِرتيك تمهارارب ماديًا بدايت كرنيوالا و نصيديرا اورمد كار

تفسیر وتشریح: الحمد بلتد گذشته درس پراتهاروی یاره کابیان وعوی رسالت کی تائید و تصدیق کردے۔ کفار کے ان پورا ہوگیا تھا اب انیسواں پارہ شروع ہور ہا ہے۔ گذشتہ سے 🏿 اعتراضات کے جواب میں حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں اور ہلایا مضمون کفارومشرکین کے اعتراضات اور اس کی تر دید کا بیان 📗 جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے گمان میں اپنے کو بہت بڑاسمجھ رکھا ہے جووحی اور فرشتوں کے آنے کی تمنار کھتے ہیں اور شرارت اور سرکشی کی حد ہوگئ کہ باوجود ایسی سید کار اوں کے دنیا میں ان آ تکھوں سے خداوند قدوس کو دیکھنے آور شرف ہم کلامی سے مشرف ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ گھبراؤنہیں ایک دن آنے والاہے جب فرشتے تم کونظر آئیں گے لیکن ان کے دیکھنے ہے تم جيسے بحرموں كو پچھ خوشى حاصل نه ہوگى بلكة بخت ہولناك مصائب كأسامنا ہوگا حتىٰ كه جولوگ آس وقت فرشتوں كے نزول كا مطالبه کرنے والے ہیں اس وفت بناہ طلب کریں گے اور حامیں گے کہ ان کے اور فرشتوں کے درمیان کوئی آٹ یا روک قائم

ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اسی سلسلہ میں ان آیات میں بعض مزید اعتراضات اوران کے جوابات ارشاد فرمائے جاتے ہیں۔اور بتلایا جاتا ہے کہ بید کفارومشر کین جن کو بیدامیر نہیں کہ ایک روز خداوند قدوی کے روبرو حاضر ہوکر حیاب کتاب دینا ہے۔ وہ سزا کے خوف سے بالکل بے فکر ہوکر معاندانہ اور گستا خانہ کلمات زبان سے بلتے ہیں مثلاً بیکفار کہتے ہیں کہ محد (صلی الله علیه وسلم) كى طرح ہم رفر شة وحى لے كركيوں ندازے يا فرشته آكر ہم سے تقید بق کرے کہ بہ خدا کے رسول ہیں۔ یا خدا تعالیٰ سامنے آ کرہم سے ہم کلام ہواور ہم خدا کو دیکھیں اورخود خداان کے

مواراسته اختيار نه كيا \_ اور كيول مين دنيا مين ان كالسائقي بنار باجو ا بی خواہش یوری کرنے کے سوا کچھ جانتے ہی نہ تھے آڈ کیوں میں شیاطین الانس والجن کے بہکائے میں آ گیا جوآج بیروز بد د کھنا پڑا۔ افسوس اليول كو بيس نے دوست كيول سمجھا۔ كاش میرے اور ان کے درمیان دنیائی مجھی دوتی اور رفاقت نہ ہوئی ہوتی پیغیر کی نصیحت مجھ کو پہنچ چکی تھی جو ہدایت کے لئے کافی تھی اورامکان تھا کہ میرے دل میں گھر کرے مگراس کم بخت کی دوستی نے تباہ کیا اور ول کو ادھر متوجہ نہ ہونے دیا۔ بیشک شیطان بڑا دغاباز ہے۔ آ دمی کوعین وقت پر دھوکا دیتا اور رسوا کرتا ہے۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم حق تعالیٰ سے کا فروں کی شکایت کے طور پر کہیں گے کہا ہے میرے پروردگار میری اس قوم نے اس قرآن کو جو کہ واجب العمل تھابالکل نظرانداز کررکھا تھااورالتفات ہی نہ کرتے تھے۔ انہوں نے قرآن جیسی کتاب کوالعیا ذبالله لغواور بے ہودہ سمجھ رکھا تھام بھی اس کوسر کہتے اور مجھی پرانے قصہ و کہانیاں۔اس طرح ان اشقیانے قرآن جیسی کتاب کوبالکل متروک اوم بچور کر چھوڑ اتھا۔ یہاں ان آیات کی تفسیر کے سلسلہ میں حضرت علامہ شبیراحمد عثاثی نے ایک تنبیک سی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آیت میں اگر چہ فدکور صرف کافروں کا ہے۔ تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا۔اس میں تدبر نه کرنا۔اس برعمل ند کرنا۔اس کی تلاوت ند کرنا۔اس کی تقیح قر أت کی طرف توجہ نہ کرنا۔ اس کے احکام سے اعراض کر کے دوسری لغويات بإحقير چيزول كى طرف متوجه بهوناريسب صورتين درجه بدرجه ہجران قرآن کے تحت میں داخل ہوسکتی ہیں۔اور حضرت مفتی محمہ شفيع صاحب بن آفسير معارف القرآن ميل كلها يهكد: "أيت سے ظاہريہ ہے كەقرآن كومجوراورمتروك كرديے ے مراد قرآن کا انکار ہے جو کفار ہی کا کام ہے۔ مربعض روایات میں بی بھی آیا ہے کہ جومسلمان قرآن پرایمان تورکھتے

ہوجائے کہوہ ان تک نہ بھنچ سکیں لیکن خدا کا فیصلہ کب رک سکتا ہے۔اوردنیامیں ان کفارومشر کین نے جو بھلے کام اپنے زعم کے موافق کئے ہیں اور جن پر انہیں بڑا بھروسہ ہے ہم قیامت میں قطعاً انہیں ملیامیٹ کردیں گے اور اس طرح بے حقیقت کر کے اڑا دیں گے جیسے خاک کے حقیر ذرات ہوا میں ادھرادھراڑ جایا کرتے ہیں بعنی ان کے اعمال کی کوئی قدرو قیمت نہ ہوگی۔ بیہ لوگ تواس روزمصيبت ميس گرفتار مون گے اور جن اہل ايمان كي دنیا میں ہنٹی اڑاتے ہیں وہ جنت کی آ رام گاہ میں خوب مزے کے ساتھ ہوں گے اور وہاں کی راحت وعیش وآ رام اٹھار ہے مول گے۔آ گے قیامت کا ذکر فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن آ سانوں کے تھٹنے کے بعداویر سے بادل کی طرح ایک چیز اترتی نظر آئے گی جس میں حق تعالیٰ کی ایک خاص بخلی ہوگی اوراس کے ساتھ بے شار فرشتوں کا ہجوم ہوگا اور آ سانوں کے فرشتے اس روز لگا تار مقام محشر کی طرف نزول فر مائیں گے۔اس دن لوگوں کومعلوم ہوگا کہاصلی با دشاہت کس چز کا نام ہے۔ یہ اصلی بادشاہت ایس ہوگی کہ اس میں کسی کا حکم نه جلے گا۔ اور ظاہراً و باطنا صورة ومعنیٰ صرف حضرت رحمٰن یعنی اللّٰدعر وجل کی بادشاہت ہوگی اور اسی کا حکم چلے گا۔ پھر جب حضرت رحمٰن کی حکومت ہوئی تو جومستحق رحت ہیں ان کے لئے رحت کی کیا کی۔ بے صاب رحمتوں سے نوازے جائیں کے مگر باوجود الی لامحدود رحت کے کا فرول کے لئے وہ دن بڑی مشکل اورمصیبت کا ہوگا اور باوجود اللہ کے رحمٰن ہونے کے منكريناس كى رحمت سے محروم جول گے۔آ گے اللہ اوراس كے رسول بردنیا میں ایمان ندلانے والوں کی حسرت و ندامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جو قیامت کے دن ان کو حاصل ہوگی۔ کا فر اس دن مارے حسرت وندامت کے اپنے ہاتھ کا آئے گا اور افسوس كرے گا كميں نے كيون دنيا ميں خدا كے رسول كا بتلايا

سرتابی فقط آپ ہی کے ساتھ نہیں۔ آپ سے پہلے بھی ہر نبی کا کوئی نہ کوئی فقط آپ ہی کے ساتھ نہیں۔ آپ سے پہلے بھی ہر نبی کا کوئی نہ کا میں کے مقابلہ میں آپ کی مدد کرے گا۔

یہاں ان آیات سے بیہ معلوم ہوا کہ نلط کار اور بے دین دوستوں کی دوسی قیامت کے روز حسرت و ندامت کا باعث ہوگی۔ ان آیات میں بیہ بتلایا ہے کہ جو دو دوست کی معصیت اور گناہ پر جمع ہوں اور خلاف شرع امور میں ایک دوسرے کی اعانت کرتے ہوں ان سب کا یہی تھم ہے کہ قیامت کے روز اس گہرے دوست کی دوتی پر روئیں گے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہرانسان (عادةً) اپن دوست بنانے دوست بنانے دوست بنانے دوست بنانے ہوگی کروکہ کی کودوست بنانے ہو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند قرماتے ہیں کہ رسول اللہ اسلی اللہ علیہ وسلی اللہ تعالی مند قرماتے ہیں کہ رسول اللہ وستوں میں کون لوگ بہتر ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا '' وہ خض جس کود کھے کرخدایا دآئے اور جس کی گفتگو ہے تمہاراعلم بڑھے اور جس کے عمل کود کھے کرآ خرت کی یاد تازہ ہو۔'' غور سیجے! بیہ ہو وست کا معیار۔ اللہ تعالی دنیا میں برے ساتھیوں سے ہمیں ووسی کا معیار۔ اللہ تعالی دنیا میں برے ساتھیوں سے ہمیں بیا کمیں اور صالح وشقی ساتھی اور دوست عطافر ما کیں۔ آمین۔ ایکھی آگے بعض دیگراعتراض کفار کے قال کرے اس کا جواب دیا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

ہیں مگر نہاس کی تلاوت کی پابندی کرتے ہیں نہاس پڑمل کرنے کی۔ وہ بھی اس تھم میں داخل ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ''جس شخص نے قرآن پڑھا مگر پھراس کو بند کر کے گھر میں معلق کردیا کہ نہاس کی تلاوت کی پابندی کی نہاس کے احکام میں غور کیا۔ قیامت کے روز قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب اس کے اور میرے معاملہ کا فیصلہ فرمائیں۔''

توغور کامقام ہے کہ حشر کے میدان میں جب شافع محشر دربار خداوندی میں بیشکایت فرمائیں گے کہاے میرے بروردگار میری قوم نے اس قرآن کو بالکل نظرانداز کر رکھا تھااور قرآن كريم فريادكرے گا كه مجھے چھوڑ ديا گيا تھا تواس وقت كيا تدارك اور کیا تدبیر ہوسکے گی۔ رسول الله صلی الله علیہ دسلم کے اس الزام اورقر آن کریم کی اس شکایت سے بھنے کی اور کیا صورت ہوگی خداوند قدوس ذوالجلال والاكرام كى گرفت سے بچنے كى۔ الله بنارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کی طرف سے ہماری آ تکھیں اس دنیا میں کھول دے اور اس کے حقوق کو پیچاہے اور ان کے اوا كرنے كى توفيق اور سمجھ عطا فرمادے اور قيامت كے دن رسول الله صلى الله عليه وسلم كے سامنے شرمندگی اور ندامت ہے بچالے۔ آمین۔ یہاں ان آیات کے اخیر میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی تعلی فرمائی جاتی ہے کہ جس طرح بیمنکرین آپ سے عداوت كرتے بين ايسے بى مجرم مرنى سے عداوت كرتے رہے بين يعنى بیسنت قدیمہ ہے کہ کفار انبیاء کے ساتھ عداوت کرتے رہے ہیں۔سویدکوئی نئ بات نہیں کہ جس کاغم کیاجائے۔قوم کی دشمنی اور

دعا کیجئے: اے اللہ قیامت کے روز ہم کواپنے رسول پاک علیہ الصلو ۃ والسلام کے جھنڈے کے ینچے کھڑا مونا نصیب فرمائے۔ آمین والخِرُدِ عُلونا اَن الحُدُرُ بِلْدِرَتِ الْعَلَمِينَ

# الفرقان ياره-19سورة الفرقان ياره-19 وَ قَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا لَوْلِانُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْانُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ﴿ كَنْ لِكَ ۚ لِنَّكُمْ عَي اور کافرلوگ یوں کہتے ہیں کدان پر بیقرآن وفعتہ واحدۃ کیوں نہیں نازل کیا گیا۔اِس طرح (تدریجاً)اسلئے ہے تا کہ ہم اس کے ذریعہ سے فُؤَادِكَ وَرَتَلُنَاهُ تَرْتِيْلًا وَلَا يَأْتُونِكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئُنَاكَ بِالْحَقِّ وَٱحْسَنَ تَفْسِيرًا هَالَّذِيْنَ آ کیے دل کوقو ی رکھیں اور ہم نے اسکو بہت ٹھیرا ( ٹھیرا ) کرا تارا ہے۔اور بہلوگ کیسا ہی عجیب سوال آ کیےسامنے پیش کریں مگر ہمٹھیک جواب اور وضاحہ

## يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ مِ إِلَى جَمَعَكُمُ أُولَلِكَ شَرُّ مَكَانًا وَ أَضَالُ سَبِيلًا ﴿

آپ کوعنایت کردیتے ہیں۔ بیلوگ ہیں جواپنے مونہوں کے بل جہنم کی طرف لے جائے جاویں گے بیلوگ جگہ میں بھی بدتر ہیں اورطریقہ میں بھی بہت مگراہ ہیں۔

وَ قَالَ اوركبا الَّذِينَ كُفُرُوا جن لوكول في تفريها كافر الوُلا كيول نه النُّولُ مازل كياميما عَلَيْهِ اسْرِ القُولانُ قرآن الجسْلَةُ وَاحِدَةً أيك بىبار كذيك اى طرح النُتيَّت ماكم بم قوى كريل بهاس ے فَقَادَلَهُ تهارا دل وَرَكُلْنَهُ اور بم في اسكو برها وَلا يَالْتُونَكَ اوروه نبين لا تعتبار ب ياس إيمنكِ كونى بات الله عمر المجتمل بنجاوية بين تهمين اليالحيّ محيك (جواب) وأخسن اوربهترين تَفْيِيْرًا وضاحت اللَّذِينَ جولوك المُعْتَدُونَ بَن كَ اللَّ عِن كَ جائيل على بريل اللَّهُ وهي هُد النَّا منه اللَّ بَعَنَامَ جَهُم كاطرف اللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهِ عَمْدَ النَّهِ منه اللَّهُ بَعَنَامَ جَهُم كاطرف اللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَل سَنُوْ بدرين مكانًا مقام وأصَلُ اوربهت ببكهوع سَينيلًا رات ب

ہے۔تا کہ ہم اس کے ذریعہ سے پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تبعین کے دل کوتو ی رکھیں۔ میخضر چندالفاظ میں جواب ہے گرمفسرین نے اس کی بہت کچھ تشریح فرمائی ہے۔ قرآن یاک کا نزول۲۳ سال میں پورا ہواہے جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی۔ جو جو واقعات ہوتے رہے۔ اس کے مطابق احکام وغیرہ نازل ہوتے رہے اگرغور کیا جائے تو اس طرح تھوڑ اتھوڑ انازل کرنے میں بہت سے فوائد ہیں جو دفعتہ نازل کرنے کی صورت میں بوری طرح حاصل نه ہوتے۔مثلاً اس صورت میں قرآن کا حفظ کرنا زیاده آسان مواسبحضے میں سہولت رہی۔ کلام بوری طرح منضبط ہوتا رہا۔ اور موقع بموقع جواحکام واوامرونواہی آئے رہے اہل ایمان ان کی تفاصیل پر مطلع ہوتے رہے۔ ہر آیت وسورت کی جدا گانہ شان نزول کو د مکھ کراس کا صحیح مطلب متعین کرنے میں مددملی۔ ہرضرورت کے وقت ہر بات کا بروقت جواب ملتے رہنے

تفسیر وتشریح ۔ گذشتہ آیات ہے یہی سلسلۂ مضمون چل رہا ے کہ کفار کے اعتراضات نقل فرما کران کا روفرمادیا جاتا ہے۔ اس سلسله میں کفار کا ایک مزیداعتراض ان آیات میں نقل فر ما کر اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ کا فروں کا ایک اعتراض بیبھی تھا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جونبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اگر واقعی میں نبی ہیں تو دوسری کتابوں جیسے توریت ۔ انجیل وغیرہ کی طرح ورا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہ اُتارا گیا۔ برسوں میں جوتھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا تو کیااللہ میاں کو پچھے وچنا پڑتا تھا۔اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ خود محمد (صلی الله علیه وسلم ) سوچ سوچ کر بناتے ہیں۔ پھرموقع مناسب د کھے کرتھوڑ اتھوڑ اسناتے رہتے ہیں اورخدا کی طرف منسوب کردیتے ہیں۔العیاذ باللہ تعالیٰ۔کفارکے اس اعتراض کے جواب میں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں یہ واقعی متفرق طور پر اترا ہے اور اس کو ہم نے تھہرا تھہرا کر نازل کیا

لئے انہوں نے کتاب اللی کو قبول کرنے سے اٹھار کردیا۔ بی اسرائیل کے توریت سے سرتانی کرنے کی یہی وجیتھی جس واب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے وہ شدید گمراہی اور تاریکی کا دورتھا۔روئے زمین برخدائے تعالی کو حقیقی طور بریواحد ویکتا جاننے والے بالکل نہ تھے۔اور اگر کوئی تھا بھی تو وہ کہیں گوشئه ممنامی میں چھیا ہوا تھا۔مشرق سے مغرب تک لوگ کفروشرک اور بداعمالیوں میں مبتلا تھے اور بدکاریوں کے اتنے خوگر ہوگئے تھے کہ برائی ان کی نظر میں برائی نہ رہی تھی بلکہ قابل فخرچیز بن گئ تھی۔ پیخرابی اور برائی کی انتہا ہوتی ہے کہ وہ خوبی کا جامد پہن لیتی ہے۔ایام جاہلیت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عوام وخواص کا یہی حال تھا کہ بیر فرارایک دو سال کی بھی بلکہ قرن ہا قرن سے اسی اخلاقی بربادی اور وجدانی تباہی کی حکومت تھی۔ فلاہر ہے کہ ایسی حالت اور ایسے ماحول میں يكدم انقلابات لانا فظريات اورمسلمات كوبيك وقت بدلنا ناممکن نہیں تو دشوار ترین ضرور تھا۔ یہی سبب تھا کہ قرآن یکدم نازل ندكيا كيا بكدرفة رفة احكام اتارے كي كليات اوراصول كو تدريجاً بدلا كيا-خرابيون برآ سته آسته تنبيه كي كل اورخوبيون کی بھی تعلیم تدریجا دی گئی مگر کوتاہ اندلیش اور کج فہم معترضین اور معاندین کو بیرخفائق اورفوائد کس طرح سمجھ میں آ کتے تھے وہ لگے الشاغتراض كرنے كرقرآن بتامه يكدم كيوں ندا تارا كيا۔ مفسرابن کثیر نے ان آیات کی تفسیر کے سلسلہ میں کھاہے کہ لطيفه بيه المحترآن كودونون بزرگيان ملين بيايك ساته بورے كا پورا قرآن لوحِ محفوظ سے آسان دنیا تک پہنیا۔ پھر وہاں سے حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ آیت میں آگے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كومخاطب فرما كركها جاتا ہے كيديد كفار

ے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے صحابۂ کرام کے قلوب تسكين يات رب-اس سلسله مين حضرت جرئيل عليه السلام كا بار بارآنا جانا ہوا جومتقل ایک برکت تھی۔ نیز قرآن کریم کی بہت ی آیتیں مشرکین کے اعتراضات کے جوابات میں نازل ہوئیں اور ظاہرہے کہ جواب۔سوال اور اعتراض کے بعد ہوتا ہے اور اعتراض کے بعد شافی جواب کامل جانا خاص بصیرت اور معرفت کا سب ہوتا ہے۔ نیز بہت ی آبیتی نئے واقعات کے فيصله كے متعلق نازل ہوئیں اور ظاہر ہے كہ فيصلہ تو واقعہ کے وقوع کے بعد ہی ہوگا۔ نیز قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا تھا اورآپ کفار ے یہ کہتے کہ اگرتم کواس کے کلام الہی ہونے میں شبہ ہے تو ایک ہی سورت اس کے مثل بنالاؤ۔ جب کوئی سورۃ نازل ہوتی توہر بار قرآن کا اعجاز اوران کا مجمز ظاہر ہوتا اور اس طرح قرآن کی حقانيت اورآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كي نبوت ورسالت كابار بار اظهار ہوتانہ پھر جب کفار کوئی اعتراض یا نا گوار معاملہ کرتے تب بى آپ كى تىلى نازل موجاتى \_اس ميں زياده تقويت قلب كى موتى ہے بنبت اس کے کہایک کتاب آدمی کے پاس مواوروقت پر اس میں ہے صفمون تلاش کر کے کام میں لاوے۔ پھرتعلیم کا کمال یہ ہے کہ متعلم پر بار نہ ہواور رفتہ اس کی جہالت دور ہوجائے یمی بیہ ہے کہ ماہرین تعلیم بچوں کوالی مذریجی تعلیم دیتے ہیں کہ بچوں کی دلچیں باقی رہے۔ اور شوق میں اضافہ ہوتا رہے۔ اور ساتهه بى ساته علم ميں بھى ترقى ہو۔شريعت محمد بيصلى الله عليه وسلم نے بھی قوموں کوآ ہستہ آ ہستہ سدھارنے کی کوشش کی اور تدریجی وحی کے ذریعہ ان کے احوال واعمال کی اصلاح کی۔

بعض خاص حالات میں قوم کی انتہائی سرکشی کے پیش نظر بعض آ سانی کتابیں بیدم بھی نازل ہوگئیں اور چونکہ لوگوں پر بیدم پوری کتاب کو ماننا اوراس پر بتامہ عمل کرنا شاق گزرااس

کہ قیامت کے دن اس کومنہ کے بل چلا دے۔غرض کی آخرت میں ان کا ٹھکا نا کفروا نگار کی وجہ سے بدترین ہوگا اوران کی ہیگراہی ان کوبدر بن مقام لینی جہنم میں پہنیادے گی۔

یہاں تک مضمون تو حید و رسالت کے اٹکار پر وعید کا تھا اب ای توحید ورسالت کی تائید کے لئے آ گے بغض گذشتہ پیغیبروں اور ان کی امتوں کے قصص اجمالاً بیان فرمائے گئے ہیں تا کہ کفار کو تنبیہ ہوجائے کہ منکرین نبوت کس ذلت اور خواری کے ساتھ ملاک ہوئے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

جب كوئى اعتراض قرآن يرياكوئى مثال آپ يرچسيال كرتے ہيں لياك قدرت والے نے اس كوياؤں كے بل جلايا ہے وہ قاور ہے تو ہاری طرف سے اس کا ٹھیک ٹھیک جواب قرآن بتلا دیتا ہے جس میں کسی قتم کا ہیر پھیرنہیں ہوتا بلکہ صاف اور واضح ہوتا ہے مگر جن کی عقل اوندهی ہوگئ ہو وہ سیدهی اور صاف بات کو بھی نیزهی سجھتے ہیں۔ پھرایسوں کا انجام بھی آ گے بتلا دیا گیا کہ قیامت کے دن ان كافرول كواوند هے منہ جہنم كى طرف منكايا جائے گا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ ایک صاحب نے استحضرت صلی اللہ عليه وسلم عي عرض كيا- يارسول الله قيامت كيون كس طرح كافركو منہ کے بل ہنکایا جائے گا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس

#### دعا سيحجئ

الله تبارك وتعالی كاب انتباشكروا حسان ہے كہ جس نے اپنے فضل وكرم ہے ہم كوامت مسلمه میں پیدا فرمایا اور قرآن جیسی نعت ہم کوعطا فرمائی۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں اس نعت کی فدردانی اورشکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیں اور ہرطرح کی بجی و گمراہی ہے ہماری حفاظت فرمائيں۔ آمين۔

وَاغِدُ دَعُوٰ يَا أَنِ الْحُمُلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

سورة الفرقان پاره-19

**كانوا لا يرجون تشورا** <sup>ه</sup> مُركر بى أشخه كاهال بى نبين ركھتے۔

وَلَقَانُ اتَذِينَا اورالبت بَم نَوَى الْمُوْسَى مَوَى الْكِينَا كَتَابِ وَجَعَلْنَا اوربَم نِينا الْمَوْقِ وَم كُلُوفَ الْهَوْقِ الْهَوْقِ الْهَوْقِ الْهَوْقِ الْهَوْقِ الْهَوْقُ الْهَوْقِ وَم كُلُوفَ الْهَوْقُ الْهُوفَ الْهَوْقُ الْهَوْقُ الْهُوفَى الْهُوفِى اللَّهُ اللهُوفَى اللهُوفِي اللهُوفَى اللهُوفِي اللهُوفِي اللهُوفِي اللهُوفِي اللهُوفِي اللهُوفِي اللهُوفِي اللهُوفِ

تفییر وتشری نے آن پاک نے اپنی تعلیمات اور ہدایات کومؤٹر بنانے کے لئے کہیں تو تر ہیب اور ترغیب کا طریقہ اختیار کیا۔ کہیں تشییہ اور تمثیل سے ذہن پراٹر ڈالنے کی کوشش کی ، کہیں عذاب جہنم کی ہولنا کیوں اور ثواب جنت کی راحتوں کا نقشہ سامنے کھینچا تا کہ ثواب کی رغبت اور عذاب کا خوف پیدا ہو کرعقائد والمال کی درتی ہوجائے۔ ای طرح گذشتہ انبیاء کرام کے واقعات وحالات اور ان

کے اتوام کی فرمانبرداری اور نافرمانی بیان کی اور پھر دونوں کے بتائج بھی ظاہر کئے تاکہ قرآن کو ماننے اور اس برعمل کرنے کا شوق بیدا ہواور نافرمانی کی صورت میں تباہی کی تصویر نظروں کے سامنے آ جائے۔ اس بناء پرتو حید ورسالت۔ قیامت و آخرت۔ عذاب و ثواب۔ جہنم اور جنت پردلائل بیان کر کے تھیجت کا مواد بیش فرمایا جا تا ہے۔ چنانچہ ان آیات میں بھی چند پیغیروں کی نافرمان تو موں کا عبرت انگیز نتیجہ بیان کر کے ایک طرف تو رسول نافرمان تو موں کا عبرت انگیز نتیجہ بیان کر کے ایک طرف تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی سمائی کا سمامان فراہم کیا کہ قوم کی سمرشی پھی الله صلی الله علیہ وسلم کی سمائی کا سمامان فراہم کیا کہ قوم کی سمرشی پھی والوں کو تباہ و برباد کردیا گیا۔ دوسری طرف مشکرین کے لئے یہ والوں کو تباہ و برباد کردیا گیا۔ دوسری طرف مشکرین کے لئے یہ ورن برباد موجادیں۔

سب سے پہلے حضرت موی علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے

کیونکہ آ پ کی نبوت اور کتاب اہل کتاب میں بہت مشہورتھی اور

بتلایا جاتا ہے کہ دیکھوموی علیہ السلام کے ساتھ فرعونیوں نے کیا

کیا۔ ان کو کس قدر مجرزات دکھلائے گئے اور ان کے بھائی ہارون

علیہ السلام کو نبوت عطا کر کے حضرت موی کا ہاتھ بٹانے کے

علیہ السلام کو نبوت عطا کر کے حضرت موی کا ہاتھ بٹانے کے

ہوا کہ فرعون اور اس کی قوم کو جا کر سمجھا کیں کہ سرشی چھوڑیں اور

اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کریں ۔لیکن اس قوم نے

اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کریں ۔لیکن اس قوم نے

منک نہ سی ۔ آخر اللہ تعالی نے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا۔

جس کا تفصیلاً قران پاک میں متعدد جگہ بیان ہو چکا ہے۔ اور ان

تکذیب کی تھی بلکہ عموماً رسولوں نے منصر ف وق ح علیہ السلام کی

نہ مانے تو اللہ تعالی نے ایک زیروست طوفان بھیجا اور تمام

منکرین و مکذ بین کو غرق کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ اس طرح قوم

عاد وثمود کو دیکھو کہ حضرت ہود اور صافح علیجا السلام کے اٹکار اور مقابله سے ان پر کیا ماجرا گزرا۔ پھر اصحاب التی پرغور کرو۔ مفسرین کا ختلاف ہے کہ بیکس نبی کی امت تھی۔ اکٹر کبی کہتے ہیں کہ بیا یک بت پرست قوم تھی جن کے بہت سے کنوئیں تھالا رس کنوئیں کو کہتے ہیں۔ اسی نسبت سے بیاصحاب الرس کہلاتے تھے۔ بیان کنوؤں سے زراعت کرتے اور جانوروں کو یالتے تھے۔ ان کی ہدایت کوحضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے مگر انہوں نے بڑی سرکشی کی اور اپنے پیغیبر کوایڈ ائیں دیں آخر قبر آسانی سے بیکھی ہلاک ہوئے۔ اور بھی بہت سے سرکش لوگ جوان قوموں کے درمیانی زمانہ میں آئے سب کواللہ تعالی نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک کیا۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ قوم لوط کی بستیاں جن کے کھنڈرات پر مکہ والے شام کے سفر میں گزرتے تھے۔ یہ بستیاں بحیرۂ لوط کے کنارے الٹی پڑی ہیں جن کو بیمکه والے آتے جاتے و کھتے ہیں مگر عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور عبرت ہوتی کہاں سے جب ان کے نز دیک میہ اخمال بی نہیں کہ مرنے کے بعد پھر زندہ موکر اٹھنا ہے اور خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔عبرت تو وہی حاصل کرسکتا ہے جس کے دل میں تھوڑ ابہت ڈرہواورانجام کی طرف سے بالکل بے فکر نہ ہو۔ جب بیروجود قیامت ہی کے قائل نہیں تو پھر دنیا میں اینے كردارى ياداش كے كيے قائل موسكتے ہيں۔

بعض مفسرین نے ان آیات کے تحت کھا ہے کہ اس میں جہاں کا فروں کے لئے درس عبرت موجود ہے کہ پیغیبر خدا کی تکذیب وسرتا بی چھوڑ دیں۔ورندانجام کارتباہی وہربادی کے لئے تیار رہیں وہیں دور حاضر کے مدعیان اسلام کو بھی اس خزانة موعظت سے نصیحت حاصل کرنا چاہئے اور سمجھ لینا چاہئے کہ پیغیبر خداعلیہ الصلاق والسلام کی تکذیب سے منہ موڑنے کا نتیجہ خسران و تناہی کے سوا کچھ نیس مسلمان کی موجودہ حالت و ذلت ان کی خود

گوائی کی ضرورت نہیں۔ کاش کہ اب بھی امت مسلمہ قرآن اور تعلیم نبوی پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہوجائے تو پھر نصرت خداوندی ان کی ذلت کوعزت ہے۔ ان کی غلامی کوحکومت سے اور ان کے افلاس و بدعالی کوخوشحالی سے بدل دیے مگر یہ بات اس کی سجھ میں آسکتی ہے جس کو اسلام اور ایمان سے قیقی تعلق ہو۔ باتی جو محض مردم شاری کے مسلمان ہوں اور نفاق کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے دو آن وسنت کو'' دقیا نوسیت'' اور'' ملا پن'' کے تحقیر آمیز ہوائی ہو ساتھ و الاروثن خیال ہے اور اس پر جو کیر کرے وہ کھ القاب سے یاد کرتے ہول جن کے نزد کیک ہر بے دینی ترقی کا راستہ ملافر وریات زمانہ سے بے دالاروثن خیال ہے اور اس پر جو کیر کرے وہ کھ ملافر وریات زمانہ سے بخریر تی کادیمن ہے ملافر و ونیا دونوں جہان کی ملاخروریات زمانہ سے کہ ایک مسلمان کی دین و دنیا دونوں جہان کی صلاح وفلاح صرف اور صرف قرآن اور سنت ہی کے اتباع میں ہے اور برادی قرآن وسنت سے منہ موڑنے میں ہے۔ ایک مسلمان کے لئے دونوں جہان کا خسران اور ناکامی اور تباہی و ایک مسلمان کے لئے دونوں جہان کا خسران اور ناکامی اور تباہی و ایک مسلمان کے لئے دونوں جہان کا خسران اور ناکامی اور تباہی و ایک مسلمان کے لئے دونوں جہان کا خسران اور ناکامی اور تباہی و ایک مسلمان کے لئے دونوں جہان کا خسران اور ناکامی اور تباہی و بربادی قرآن وسنت سے منہ موڑنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام ایک وسنت سے منہ موڑنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام

كي حقيقي وقعت وعظمت اور دين كي مجھ اور قر آن كافہم عطا فرمائيں۔

آمين غرض كه خدائى قانون والل بين اس كئان آيات كالبغام جن

کی سمجھ میں نہیں آتا اور جوانی خواہشات نفس کے سامنے قرآن اور

سنت کے اتباع کی طرف جھکنے کے لئے تیار نہیں تو وہ اپنامقام اور انجام

قرآن اورسنت کی روشنی میس سالیں۔جواگلی آیات میں بیان فرمایا گیا

ہے جس کابیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

کائنات کی آخری آسانی کتاب ہے جس پر ہمیں تو بھی کی شہادت اور

آورد ہے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم جيسے مادى برحق كى تعليم ے انحرف کا نتیجہ ہے۔ قوانین اسلام پر نہ چلنے کا خمیازہ ہے۔ آپ نے گذشتہ درسوں میں سنا کہ کفار ومنکرین قرآن برکیا کیا اعتراض کیا کرتے تھے مگر افسوں جاری شاست اعمال کہ ہم کوایسے روزبد بھی دیکھنے پڑے کہ جواسلام کالیبل لگا کرقر آن پر معرض ہوئے كەبەچودەسوسال يرانى كتاب ہوگئى اب اس ميں ہارے مسائل كا حل نہیں۔ اور یا کستان میں گذشتہ دیں بارہ سال کے زمانہ (سوشلزم) کو جانے دیجئے۔ ابھی گذشتہ تھوڑے عرصہ ہی کی بات ہے جبکہ ملک میں "اسلامی نظام" کی با تیس ہورہی ہیں اور الحمد لله ثم الحمد لله که ۱۱رہیج الاول ١٣٩٩ه مطابق ١٠ فروري ١٩٤٩ء كوصدر مملكت جزل محمضاء الحق نے اس کی ابتداء کا علان بھی کردیا ہے۔ایسے اسلام وشمن من فقین بھی ملک میں موجود ہیں کہ جوعلی الاعلان بے باکی کے ساتھ قرآن کریم کا فداق اراتے ہیں اور اس کے خدائی قوانین کو نامکمل اور ناقص اور قابل اصلاح كهتم بين \_ 2 جولائي ١٩٧٨ء كرد ان اخبار كود كير ليجئيا ما منامه بينات بابت ماه نومبر ١٩٨٨ء جوجامعت العلوم الاسلاميد كراجي سيشائع موتا ہے اس کا اداریہ بصائر وعبر کے عنوان کے تحت بڑھ لیجئے ۔ایسے معترضین کے لئے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے کہ سينتكرون نبيس ہزاروں دنيا كےانصاف پسندغيرمسلم مشاہير، فضلا اور دانشوروں کو بھی قرآن کی حقانیت۔ اس کو الہامی کتاب اور آسانی نصیحت نامه تسلیم کرنے پر مجبور کیا ہے۔الغرض الحمد للد ہمارا تو ایمان ہے كر آن تمام دنياكى مدايت أور رہنمائى كے لئے اللہ تعالى خالق

وعا کیجئے: قرآن پاک نے جوواقعات نافر مان امتوں کے بیان کئے ہیں وہ ہمارے لئے بھی باعثِ عبرت وفیعت ہوں۔ بااللہ ہم کواپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکا اور سچا اور وفا دارامتی اور اپنی آسانی کتاب قرآن حکیم کا مطبع وفر ما نبر دار بنا کر زندہ رکھئے اوراس پرہم کوموت فصیب فرمائے۔ یا اللہ! اس ملک کوجواسلام کے نام سے وجود میں آیا ہے اس کو سیحے معنی میں اسلامی ملک بنادے اور یہاں اسلام کو وہ غلبہ اور شوکت فصیب فرمادے کہ اس سرز مین سے سارے عالم میں ایمان واسلام کی روشنی پھیل جائے۔ آمین و الخِرُد دُعُونًا اَن الْحَدَدُ لِلْهِ وَتِ الْعَلْمَ مِیْنَ

# وَإِذَا رَا وَكُو اِنَ يَتَغِنْ وَوَكُ اِلْا هُورُوا الْهَا الْمِنِي بِعَثَ اللّهُ رَسُولُا ﴿ اِنْ كَادُ لَكَيْ فِيلِنَاعَنُ اللهُ رَسُولُا ﴿ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمِنْ عَلَيْهُ اللّهِ مِنْ وَمِنَا لِللّهُ وَلَا مَا مَعَ اللّهُ وَلَا الْمَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

کہ اُن میں اکثر سنتے یا سیجھتے ہیں۔یہ تو محض چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ یہ اُن سے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔

وَاذَا اورجب اللهُ الله

وسلم کے ساتھ مسخر کرتے ہیں۔ چنانچہ کفار مکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کود کیے کربطور استہزاء اور نداق کے کہتے کہ کیا یہی ہیں جن کو خدانے پنجیبر بنا کر بھیجا ہے؟ کیا تو ان کی بین ظاہری مالی حیثیت اور کہاں منصب رسالت؟ کیا ساری خدائی میں بس یہی رسول بننے کے لئے رہ گئے تھے؟ ان کی بیہ باتیں جو جاڈو کا سااثر رکھتی ہیں اس نے رنگ تو ایسا جمایا تھا کہ ہم میں سے براے براوں کے قدم پھسل گئے ہوتے ۔ اور قریب تھا کہ ان کی باتیں ہم کو ہمارے معبودوں اور دیوتاؤں سے برگشتہ کردیتیں۔ وہ تو ہم ایسے پکے معبودوں اور دیوتاؤں سے برگشتہ کردیتیں۔ وہ تو ہم ایسے پکے معبودوں کا اثر قبول نہ سے کہ برابرا سے دین پر جے رہے اور ان کی باتوں کا اثر قبول نہ سے کہ برابرا سے دین پر جے رہے اور ان کی باتوں کا اثر قبول نہ

تفسیر وتشر گ۔گذشتہ ہے مضمون کفار مکہ کے اعتر اضات اور
ان کے حالات کے متعلق بیان ہوتا چلا آ رہا ہے۔گذشتہ آ یات
میں بتلایا گیا تھا کہ یہ کفار مکہ قوم لوط کی بستیوں کے کھنڈر رات شام
وغیرہ کوسفر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں مگر اس سے کوئی عبرت اور
نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ پیغیبر کی نافر مانی کرنے والی قوم کا کیا
انجام کار ہوا؟ انہی کفار مکہ کے متعلق ابھی مضمون جاری ہے اور ان
آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ بینا فرمان قوموں کے حالات میں کر
اور ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈر رات دیکھ کر بجائے عبرت
حاصل کرنے کے ان کا مشغلہ تو یہ ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ

کوراوراست پر لے آنے کی کیا ذمہ داری کا کھیئے ہیں۔جن کا معبود ہی محض خواہش ہو کہ جدھرخواہش لے گئی ادھر ہی جھک پڑے۔ جو بات خواہش کے موافق ہوئی قبول کر لی۔ جو مخالف ہوئی ردکردی۔حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نے فر مایا کہ زمانة جابليت ميںمشركوں كاعجيب حال تھا ايك زمانه تك ايك پھر کی یوجا کرتے تھے پھر جب اس سے زیادہ خوبصورت پھران کومل جاتا تو بہلے معبود کو چھوڑ کر دوسرے کی برستش شروع کردیتے تھے۔ آ گےحق تعالیٰ فرماتے ہیں کہاہے نبی صلی اللہ عليه وسلم آپيسي ہي تھيجتيں ان کوسنائے بيتو چويائے جانور ہيں بلكه ان سي بهى بدتر بين انبين سننے يا سمجھنے سے كيا واسطه چویائے تو بہر حال اپنے پرورش کرنے والے مالک کے سامنے گردن جھا دیتے ہیں۔اپی محسن کو پہچانتے ہیں۔ نافع ومصر کی كچھ شناخت بھى ركھتے ہيں كھلا چھوڑ دوتو اپنى چرا گاہ اوريانى یینے کی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں لیکن ان منکرین اور تم فہموں کا پیجال ہے کہ ندایے خالق ورازق کاحق پیجانا۔ نداس کے احسانات کو سمجھا۔ نہ بھلے برے کی تمیز کی ۔ نہ دوست دشمن میں فرق کیا۔ نہ غذائ روحاني اور جشمه بدايت كي طرف قدم الهايا - بلكداس ہے کوسوں دور بھا گے اور جو تو تیں سوچنے اور سمجھنے کی خدا تعالی نے عطا کی تھیں ان کو معطل کئے رکھا بلکہ بے موقع صرف کیا اگر ذرابھی عقل وفہم سے کام لیتے تواس کارخانۂ قدرت میں بے شار نشانيال موجودتهين جونهايت واضح طور براللدتعالى كي توحيداور دین حق کی صداقت و حقانیت کی طرف رہبری کر رہی ہیں۔ ان آیات سے صاف معلوم ہوا کہ کفار کے پیش نظر خواہشات نفس کی پیروی رہتی ہے۔ ہر چند کہ تھانیت قرآن اور صداقت رسول كعقلى وفطرى شوابدموجود بين مكر چونكه كافرول كا جى نہيں جابتا اس لئے وہ نہيں مانتے مطلق العنان رہنا جاہتے ہیں۔حلت وحرمت کے قیو دکوان کے نفس برداشت نہیں کیا۔ ورنہ ہے ہم سب کو بھی کا گمراہ کر کے چھوڑتے۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ) دیکھا آپ نے کہ کفارخود کفر وشرک کی گمراہی میں مبتلا ہونے کے باوجودالزام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پررکھتے تھے کہ اگر بت پرسی چھوڑ دی تو گویا میدان کے بعنی کفار کے نزدیک گمراہی تھی۔ مگمراہی تھی۔ حق تعالیٰ کی طرف سے ایک جملہ میں اس کا جواب گمراہی تا ہے کہ مرنے کے بعد ہی فور آان کو معلوم ہوجاوے گا جب عذاب کا معائنہ کریں گے کہ کون گمراہ تھا۔

بعض روایات میں آتا ہے کہاں آیت کا نزول ابوجہل کے متعلق مواميكم بخت رسول الله صلى الله عليه وسلم كود كيير كبها كرتا قفاكه كيااييهم هيثيت اورب ماميخض كوخدان اينا پيغمبر بناكر بهيجاب ہم نے بڑا دھوکا کھایا تھا کہان کی با تیں سی تھیں۔قریب تھا کہ ہم اپنے معبودوں اور دیوتا وُل کوچھوڑ دیں اور گمراہ ہوجاویں مگر خیر ہوگئی ہم اینے دیوتا وُن کی پرستش پر جھےرہےاوران کے بہکائے سے بھے گئے (العیاذ باللہ) جب ابوجہل اور اس کے ساتھی جنگ بدر میں مارے گئے تواختیام جنگ کے بعدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان ملعونوں کی لاشوں کوایک کوئیں میں جمع کرائے خطاب فرمایا کہ ہم ہے جو کچھ ہمارے پروردگار نے وعدہ فرمایا تھاوہ ہم نے پالیا کیاتم نے بھی وہ عذاب یالیا جس کی وعیدتمہارے رب نے دی تھی؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعلمين ستص آب كوشش فرَماتے یتھے اور دل و جان سے حیاہتے تتھے کہ بے دین کا فروں کو دوزخ سے کھینچیں۔جولوگ جان و مال اورعزت وآبرو کے دشمن تھے ان کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرماتے تھے اوران کے انکار اور کفریر ملول ہوتے تھے کیکن وہ کم بخت نفس پرست تھے۔ فق پرست نہ تھے۔ صداقت کی ان کوجتو ہی نہھی پر کس طرح ہدایت یاب ہوسکتے تھے اس لئے حق تعالی نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوخطاب کرے ارشا دفر مایا که بیلوگ جوخواہش پرست اورنفس کے بندے ہیں آپ ایسے جواپرستوں اس میں درس عبرت دورِ حاضر کے مسلمانوں کے لئے بھی ہے کہ جن پرخواہش نفس کا سکہ جما ہوا ہے۔ الا ماشاء اللہ خواہش نفس کا سکہ جما ہوا ہے۔ الا ماشاء اللہ خواہش نفس کا فرمانبر دار ہوجائے جس کی مختلف صور تیں ہیں مثلاً جاہ پرتی، عزت پرتی، شہرت پرتی، حکومت پرتی، زر پرتی، زن پرتی، اولا د پرتی وغیرہ وغیرہ بعنی احکام اللہ یکوچھوڑ کر کسی دوسری چیز یا دوسر شخص کی اتنی اطاعت کرنی کہ حکم اللی کی کوئی پروانہ ہویا مخالفت ہو، بہی نفس پرتی ہے۔ آج کا وہ نام نہاد مغرب زدہ طبقہ جو اسلامی لیبل لگا کر احکام شریعت کو صرف اس لئے نہیں مانتا کہ اس کا دل نہیں چاہتا اس کی عیش پرتی میں فرق آتا ہے۔ جو قرآنی احکام کو تھکرا تا ہے حض اس کے عیش پرتی میں فرق آتا ہے۔ جو قرآنی احکام کو تھکرا تا ہے حض اس کے کہم قرآنی کو مان کراس کی شیطانی اغراض حاصل نہیں ہو تکتیں اور من چاہی زندگی نہیں بسر کرسکتا وہ فہ کور کر لے آگے تو حید باری تعالی کی روشنی میں اپنا مقام اور اپنا انجام غور کر لے آگے تو حید باری تعالی کی روشنی میں اپنا مقام اور اپنا انجام غور کر لے آگے تو حید باری تعالی سمجھانے کے لئے کہ قدر رہ کی شانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

کرتے۔حضورافدس ملی اللہ علیہ وسلم نے سیح حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا جب تک اس کی نفسانی خواہش اس دین وقر آن کے تابع نہ ہوجائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔سب سے بڑادشمن تیرانفس ہے جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ پھر سورۂ نازعات ۳۰ ویں پارہ میں بالکل صاف اور صرت کا لفاظ ارشادر بانی فرمایا گیا:

فاما من طغی واثر الحیوة الدنیا فان الجحیم هی الماوی ٥ واما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوای فان الجنة هی الماوی ٥ واما من خاف مقام ربه و نهی تو جس کی نے سرشی کی ہوگی اور دنیوی زندگی کوتر جج دی ہوگی تو ایسے کا ٹھکا نہ بس دوز خ ہی ہوگا۔ اور جو کوئی ڈرا ہوگا اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے اورنفس کوخواہش سے روکا ہوگا تو ایسے کا ٹھکا نہ جنت ہی ہے'۔

الغرض ان آیات میں کفار کے لئے وعیدو تنبیدتو ظاہر ہی ہے مگر

#### دعا فيجئ

الله تبارک و تعالی ہم کواپناوہ خوف نصیب فرما کیں جوہم کونفسانی خواہشات کے اتباع سے روک دے۔ اے اللہ!

نفس و شیطان کی شرارت سے ہماری کامل حفاظت فرمائے۔ اور ظاہر أو باطنا ہم کوشر لیعت مطہرہ کی پابندی نصیب فرمائے۔ اے اللہ! آپ نے اپ فصل سے ہم کو اسلام اور ایمان اور قرآن کی جو دولت عطافر مائی ہے اس کی حقیقی شکر گزاری کی بھی تو فیق عطافر مادے۔ اور دین کے معاملہ میں ہم کونفس پرتی جو کافرانہ خصلت ہے اس سے کامل طور پر بچائے۔ یااللہ! جانور کو بھی اتنی تمیز اور سلیقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک اور محسن اور دانہ پانی وینے والے کو جانتا اور پہچانتا ہے لیکن اس عافل انسان کونفس اور شیطان نے کیسا دھو کے میں ڈالا ہے کہ یہ اپنی خالق ۔ رازق اور منعم و محسن حقیق کو بھول کر دنیا کی من چاہی لذات اور خواہشات میں پھنسا ہوا ہے اور خالق خالق۔ رازق اور منعم و حسن حقیق کو بھول کر دنیا کی من چاہی لذات اور خواہشات میں پھنسا ہوا ہے اور خالق کا کنات کی نافر مائی اور اس کے احکام سے سرکشی برت رہا ہے۔ اور عاقبت اور انجام سے بے فکر بنا ہوا ہے۔ والی انسان کونٹو آپ العلم مین ک

ٱلَّهُ تَكُولِكُ رَبِّكَ كَيْفَ مَنَّ الظِّلِّ وَلُوشَاءَ لِجَعَلَهُ سَأَكِنَا ثُنُةٌ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَ ۔) کیاتونے اپنے پروردگار ( کی قدرت) پرنظرنیس کی اُس نے ساریو کیونگر پھیلایا ہے۔اوراگر دہ چاہتا تو اُس کوایک حالت پر طہرایا ہوار کھتا پھر ہم تُتَمَّ فَيَضْنَهُ النِّينَا قَبْضًا يُسِيرًا ﴿ وَهُو الَّذِي عَكَلَ لَكُمُ النَّكَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا پھر ہم نے اُس کو اپنی طرف آ ہتہ آ ہتہ سمیٹ لیا۔اور وہ ایبا ہے جس نے تمہارے لئے رات کو بردہ کی چیز اور نیند کو راحت کی چیز بنایا

وَّجَعَلَ النَّهَارُنُشُوْرًا @وَهُوَالَّذِي أَرْسَلَ الرِّلِيحَ بُشُرًا بَيْنَ يَكَيْ رَحْمَتِهِ ۚ وَٱنْزَلْنَا

اور دن کو زندہ ہونے کا وقت بنایا۔اور وہ ایبا ہے کہ اپنی بارانِ رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجنا ہے کہ وہ خوش کردیتی ہیں۔اورہم آسان سے

وَلَقَانُ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُ مِرْلِينٌ كُرُوا ۖ فَإِنِّي ٱكْثُوالْتَأْسِ الْأَكْفُورًا ۞

ا درہم اس کواُن لوگوں کے درمیان تقسیم کردیتے ہیں تا کہ لوگ غور کریں سواکٹر لوگ بغیر ناشکری کئے نہ رہے۔

لَكُوْ مُنْ كِياتُم نَيْنِينِ دِيكُها | إلى طرف | رُبَيِكَ اپنارب | كَيْفَ كيب | رُكَّ الظِّلْ دراز كياساسه | وكؤشاً آر ادرا كروه جابتا | بجَعَلَ لا تواسے بناویتا ا تُنَّهُ كِمر الجَمْلُنَا بِم نے بنایا الشَّمْسُ سورج | عَلَيْهُ اسْ بِر الْحَلِيْلُ اللَّهِ اللَّ الله كِير ا قَبَضْنَا لَهُ بَم نَے سمینا اس كو اِلْبَنَا أَيْ طرف قَبْضًا تَعْنِينًا يَسِيرًا ٱستة آسته وهُو اوروه الَّذِي جَعَلَ جَن نِهَا اللَّهُ تمهارے لئے النَّيلَ رات وَجَعَكُ أور بنایا النَّهَارُ ون النُّهُوزُّ النُّصْحَ كا وقت الدُّونِي الدَّنِي جس نے وَالنَّوْمُ اور نبيٰد السَّالَّا راحت اَدُسَلَ الدِّلِيحَ بَسِمِينِ مِوائمينِ اس نے | بُنُورًا خوشخری | بِکُن یک ٹی آھے | دُخمیّتہ این رحت | وَانْزُلْنَا اورہم نے اتارا | مِنَ النَّهُمَا ٓ آسان ہے نَاءً طَهُوْرًا بِإِنْ بِأَكِ اللَّهُ عِنْ مِن اللَّهِ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُ اللّلِي عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَي وُلَقُلُ مُرَّفِنَا أَهُ اور تحقيق بم نے اسے تقسم كيا كين الله عن اللہ ورميان وَ أَنَالِينَ اور آ دمي كَتَنْهُمَّا بهت سے انعامًا جويائے لِيَذُ لَوْا تا كه وهيعت بكري | فَإِنِّي بِس تبول نه كيا | أَكْثُو النَّاسِ المُرلوك | اللَّه ممر ا كُفُوْدًا ناشمرى

ا ذکر فرمایا جاتا ہے جن سے معرفت خداوندی حاصل ہوسکتی ہے شارنشانیاں موجود ہیں جونہایت واضح طور پراللہ تعالیٰ کی توحید۔ اسکسب جگہ سامیرہی رہتا ہے۔ اگر حق تعالیٰ سورج کو طلوع نہ برائی اور بزرگی اور دین کی صدافت و حقانیت کی طرف رہبری | ہونے دیں تو یہی سامیہ قائم رہتا۔ گراس نے اپنی قدرت سے کرتی ہیں۔ابآ گےان آیات میں قدرت کی بعض نشانیوں کا 📗 سورج نکالا جس سے دھوپ تھیلنی شروع ہوئی اور سابیہ بتدریج

تفسير وتشريح \_گذشته آيات ميں كفاركے متعلق بتلايا گياتھا کہ انہیں حق کے سوچنے اور سمجھنے ہے کوئی واسطہ ہی نہیں ورنہاگر 📗 اور جواللہ تعالیٰ کے وجوداوراس کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ ید ذرا بھی عقل وہم سے کام لیتے تو اس کارخانہ قدرت میں بے | سب سے پہلے سامیہ کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ صبح سورج نکلنے

ے که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت جر سال عليه السلام سے ایک مرتبہ کہا کہ میں بادل کی نبیت کچھ یوچھا کھا ہتا ہوں۔حضرت جرئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بادلوں پر جوفرشتہ مقررب وه حاضر ہے آپ ان سے جوچا ہیں دریافت فر مالیں۔ چنانچدان فرشته نے کہایار سول الله صلی الله علیه وسلم جمارے پاس تو خدا كا حكم آتا ہے كەفلال فلال بستى ميں استے استے قطرے برساؤ، ہم تعمیل ارشاد کرتے ہیں۔تو بارش جیسی نعمت کے وقت اکثرلوگوں کے کفر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلال ستارے كى وجدسے بديارش برى -ايام جاہليت ميں عرب کے باشندے عقیدہ رکھتے تھے کہ بارش کا سب چند مخصوص ستاروں کاطلوع وغروب ہے۔ ہندوستان کے ہندوؤں کا بھی کچھالیا ہی عقیدہ ہے۔اس کے متعلق آیت میں ارشادفر مایا گیا کہ اکثر لوگ بارانِ رحت کی ناشکری کرتے ہیں یعنی ستاروں کو بارش کا حقیقی سبب جانتے ہیں۔ حدیث میں ایک روایت ہے کہ حديبييس ايك رات بارش موئى صح كوحب معمول حضورضلى الله عليه وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد حاضرین سے فرمایا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے اس رات کیا فرمایا۔ حاضرین نے عرض کیا کہ اللہ اوراس کا رسول ہی بخو بی واقف ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا میرے بندوں نے ایس حالت میں صبح کی کہ بعض کا مجھ پرایمان ہے بعض کا فرمیں جنہوں نے کہا کہ فلاں ستارہ کی وجہ سے بارش ہوئی۔ان کا ایمان ستاروں پر موااورالله کاانہوں نے انکار کیا اورجنہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل ورحت سے ہم ير بارش ہوئي تو ان كاايمان مجھ ير موااورستاروں کاانہوں نے انکارکیا۔ ابھی یہی سلسلۂ مضمون تو حید باری تعالیٰ کے متعلق اگلی آیات

میں جاری ہے جن کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحُمْدُ لِلْهِ رَتِ الْعُلَمِينَ

ایک طرف کوسمٹنے لگا۔ پھرزوال کے بعدے ایک طرف سے دھوپ سمٹنا شروع ہوتی ہے دوسری طرف سامیلہا ہونے لگتاہے حتی کہ آخرون میں دھوپ غائب ہوجاتی ہے۔تو گویا سامیہ کے چیچے دھوپ اور دھوپ کے پیچھے سامیر میر بھی قدرت کا نظام ہے۔ پھراس قادرمطلق نے رات کوتہارے لئے پردہ کی چیز بنایا یعنی رات کو تار مکی حیا در کی طرح سب پر محیط اور طاری ہوجاتی ہے جس میں لوگ کاروبارچھوڑ کر آ رام کرتے ہیں۔ نینزکواسی قادر مطلق نے سبب راحت وسکون بنایا کہ اس وقت حرکت موقوف موجاتی ہے اور دن بھر کے کام کاج سے جو تھکن چڑھ جاتی ہے وہ اس رات کے سونے ہے اتر جاتی ہے اور بدن وروح کوراحت حاصل ہوجاتی ہے۔ پھر وہی اپنی قدرت سے دن کا اجالا کرتا ہے تو نیند سے اٹھ کر ادھر ادھر چلنے پھرنے کام کاج کرنے لگ حاتے ہیں اور روزی کی تلاش میں مصروف ہوجاتے ہیں۔ پھر وہی قادر مطلق ہے کہ جس کے حکم سے اول برساتی ہوا ئیں بارش کی خوشخبری لاتی ہیں۔ پھرآ سان سے یانی برستاہے جوخود یاک اور دوسروں کو یاک کرنے والا ہے۔ یانی پڑتے ہی مردہ خشک زمینوں میں جان برجاتی ہے۔ کسیتیاں لبلہانے لگتی ہیں۔ جہاں خاک اڑ رہی تھی وہاں سزہ زار بن جاتا ہے اور کتنے انسان اور جانور بارش کے یانی ہے سیراب ہوتے ہیں۔ پھریہ بھی اس کی قدرت ہے کہ بارش کا یانی تمام زمینوں اور آ دمیوں کو یکسال نہیں پنچتا۔ بلکہ کہیں کم کہیں زیادہ کہیں جلد کہیں بدیر۔جس طرح الله كى حكمت مقتضى ہو پہنچاہے تا كہلوگ سمجھيں كماس كى تقسيم كسى قادر مخار وحكيم كے ہاتھ ميں ہے۔ يس جائے تو يہ تھا كدان نشانات کو دیکه کرخدا تعالی کی زبردست حکمتوں اور قدرتوں کو سامنے رکھ کراس کے مطبع اور فر مانبر دار بنتے اوراس کی بات کو بھی مان لیتے کہ بیٹک ہم دوبارہ زندہ کئے جائیں گے مگر بہت سے لوگ سجحتے ہی مبیں نعت اللی کاشکر ہی نہیں ادا کرتے بلکہ النا کفران نعمت اور ناشکری پراتر آتے ہیں۔احادیث میں مروی

صلى الله عليه وسلم كونبي بنا كرجهيحاس لئے آنخضرت صلى الله عليه وسلم

دیکھواللہ ہی کی قدرت ہے کہاس رب نے یانی کودوطرح کا کردیا۔

وَلُوْشِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ تَنْنِيْرًا ﴿ فَالْأَطِعِ الْكَفِرِيْنَ وَجَاهِمْ وراگر ہم چاہتے تو ہرستی میں ایک ایک پیغیبر بھیج دیتے۔ سوآپ کافروں کی خوثی کا کام ند کیجئے اور قرآن سے اُن کا زور شور سے مقابل کیجئے وَهُوَالَانِي مَرَجَ الْبَغُرِيْنِ هٰنَاعَلُبُ فَرَاتٌ وَهٰذَامِلُوٓ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرُزَجُا اور وہ ایسا ہے جس نے دودریا وَل کوصورۃ ملایا جن میں ایک تو شریں تسکین بخش ہے اور ایک شور تلخ ہے،اور اُن کے درمیان میں ایک حجاب ِحِجْرًا هَيْجُوْرًا@وَهُوَالَّنِيْ يُحَلَّقُهِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فِجَعَلَ نَسَبًا وَجِمْرًا °وَكَانَ رَبُكِ ورائیک مالع رکھ دیا۔اور وہ ایبا ہے جس نے پائی ہے آ دمی کو پیدا کیا پھراُس کو خاندان والاسٹسر ال والا بنایا،اور(اے مخاطب) تیرا بروردگار قَلْ يُلُهُ وَيَغَبُّلُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّم ظَهِيرًا ﴿ بڑی قدرت والا ہے۔اور بیلوگ خدا کوچھوڈ کران چیزوں کی عباوت کرتے ہیں جوندائن کو پکھنف پہنچا علی ہیں اور ندائن کو پکھنٹ ہیں۔اور ندائن کو پکھنٹ ہے۔ وَكُوْ اوراكُر | شِنْفُنا هم چاہتے | لَبُعَثْفُنا تو هم ﷺ ویتے | فِی کُلِ قَوْمِیَةِ برستی میں | مَذِیْرًا آیک وُرانے والا | فَلاَ تُطِعِ پس نہ کہا، نیس آپ الْكِفِي بْنَ كَافْرُونِ | وَجَاهِ رُهُمْ اور جِهادَكرين أن ہے | يہ اسكے ساتھ | جِھَا ذَاكِيْرُا بِواجِهادِ | وَهُوَ اوروبِي | الّذِي جس نے | مَرَجَ ملايا ا عَذُبُ شِيرِينِ الْ فُرُاتُ خُوشُوار وُجَعَلَ اور اس نے بنایا وَهَذَا اوربها لِلْغُلِجَاجُ لِلْعُ بِدِيرِهِ للبخرين دودريا ا بُرْزُخُا ایک پرده | وَحِغِبُرا اورآ ز | هَغِنُورًا مضوطآ ز | وَهُوَ اوروبى | الَّذِي جَس نے خَلَقَ پيداكيا کَتُنُرًا بشر الْجُعَكُ لَهُ بِعرِ بنائِ اس کے انسکانب وجہ بڑا اور سُسرال وگان اور ہے ارکاب تیرارب مِنَ الْمُأْءِ مِانِي سے ویَغَبُدُونَ اور وہ بندگی کرتے ہیں مِن دُونِ اللهِ اللہ کے سوا لاَ يَنْفُعُهُمْ نِهِ أَنْبِينِ نَفْعَ يَهْجَاكِ قَدُيرًا قدرت والا مًا جو وَلاَ يَضُرُّهُمْ أورندان كانقصان كريح | وَكَانَ أورب | الْكَافِوْ كافر | عَلَى يريفلاف | رَبِّيهِ أينارب | ظَهِيرًا بيث ينابي كرنيوالا کوخطاب فرما کر تلقین کی جاتی ہے کہ آپ ان کا فروں کے احتقانہ تفسر وتشريح : گذشته آيات مين الله تعالى في اين قدرت كي طعن وتشنیع اور حاہلانه نکته چینیوں اور اعتراضات پر التفات نه بعض نشانیان بیان فرمائی تھیں اور بتلایا تھا کہ قدرت کی ان نشانیوں ، كود كيهر كمقتضا توان كابيرها كه منكرين ان كونعمت الهي مجهم كراس كاشكر فرمائیں اپنا کام یعن تبلیغ دین پوری قوت اور جوش سے انجام دیتے اداکرتے نہ کدالنا کفراور ناشکری پر جے رہنا۔ اس سلسلہ میں آگ رہیں اور قرآن کے ذریعہ ان منکرین کا مقابلہ زورو شورے کرتے ان آبات میں بتلاما جاتا ہے کہ ان منکرین کے لئے نبی کا آ نابڑے رہیںاللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرنے والا ہے۔ تو گذشتہ سے سلسلہ قدرت کی ایسی واضح نشانیوں کے بیان کا چل رہاتھا کہ جونہایت تعجب کی چیز ہے۔حالانکہ یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں۔اوراللہ جا ہے تو واضح طور برالله تعالی کی ذات اوراس کی قدرت پردلالت کرتی ہیں۔ نبیوں کی اتنی کثرت کردے کہ برستی میں علیحدہ نبی ہو گراس کواب اب آ کے چرخدا کی قدرت اور بعض نشانیوں کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ منظوریمی ہوا کہ آخر میں سارے جہان کے لئے اسکیلے محدرسول اللہ

والانكديكملي موكى حقيقت بكرزمين كاندرمسام بالاعاني ايك جگہ ہے دوسری جگہ جاتا ہے پھر بھی خداکی قدرت کہ قریب کے وہ یانی زمین کے مسامات میں نفوذ کرے باہم ایک دوسرے کومتاثر نہیں کرتے۔ پھراس کےعلاوہ سمندر میں بھی مختلف مقامات پر میٹھے یانی کے چشمہ یائے جاتے ہیں جن کا یانی سمندر کے نہایت تکخیانی کے درمیان بھی اپنی مٹھاس پر قائم رہتا ہے۔ پچھ ہی عرصہ کی بات ہے کہ جب امریکن کمپنی نے سعودی عرب میں تیل نکالنے کا کام شروع کیا تو ابتداء خلیج فارس کے ایسے چشموں سے شیریں یانی ماصل کرتے تھے جن میں شیری کھی۔ بعد میں ظہران کے پاس کنویں کھودے گئے اوران سے حاصل کرنے لگے۔ تو غرض کہ بیہ الله بي كى قدرت بجس مين الل بصيرت كے لئے وعوت فكر ب کدایک طرف شیری یانی ہے اوراس کے برابردوسری طرف تلخ اور شور پانی ہے دونوں کے درمیان نہ کوئی دیوار ہے نہ پردہ دونوں اگر متصل ہیں تو اس کے باوجود دونوں مخلوط ہونے نہیں یاتے تو مقام بصیرت ہے کہ پانی باوجود سیال اور رقیق ہونے کے اٹینے قطرات *کو* دوسرے یانی کے قطرات سے جدا رکھتا ہے بیان دونوں یانیوں کو باجم الراندازي سے روكنے والاكوان بي جمض فدرت خداوندي \_ پھرآ گائيدوسرى قدرت كى نشانى بيان كى جاتى سے كدوكي لوکس طرح اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک ناچیز قطرہُ آ ب کو عاقل وكامل آدمى بناديا \_ پھر آ گےاس سے سليس چلائيں اور دامادى اورسسرال کے رشتہ قائم کئے۔ آیک ناچیز قطرہ کو کیا سے کیا کر دیا اور کہاں کے کہاں پہنچادیا۔لیکن میمنکرین اپنی اصل کو بھول گئے اور اس رب قد مر کو چھوڑ کر عاجز مخلوق اور خودساختہ دیوتا وٰں کومعبود کہنے گئے۔ بیاینے بروردگار خالق ورزاق کاحق تو کیا پیچانے۔ اس سے تو منہ موڑ کر اور پیٹیے بھیر کر شیطان کی فوج میں جا شامل ہوئے تا کو مخلوق کو مگراہ کرنے میں شیطان ملعون کا ہاتھ بٹائٹیں۔

اب کفار کی مخالفت اورایمان نہلانے سے حضورصلی اللہ علیہ

وسلم کو جوحزن و ملال ہوتا تھا اس پر آپ کی تسلی فرمائی جاتی ہے

جس كابيان انشاء الله الكي آيات ميس آئنده درس ميس ہوگا۔

ميثهااوركهاري نهرول چشمول اور كنوؤل كاياني عموماً ميثهاصاف اور خوش ذا نقد ہوتا ہے اور سمندروں کا یانی کھاری اور بدمزہ ہوتا ہے یا کھاری اور میٹھے دونوں دریاؤں کے بانی کہیں نہ کہیں مل جانے کے باوجود بھی کس طرح ایک دوسرے سے متازرہتے ہیں۔اس سلسلہ میں مخققین علائے کرام نے بہت ی مثالیں بیان کی بیں کہ کھاری اور میٹھے یانی ملنے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے متازر ہے ہیں۔ بیان القرأن میں حضرت مولا ناتھانویؓ نے دومعتبر بنگال کے علماء کی شہادت نقل کی ہے کہ ارکان سے حیا نگام تک دریا کی شان پہ ہے ً کہاں کی دوجانین بالکل الگ الگ نوعیت کے دو دریا نظر آتے ہیں۔ایک طرف کا یانی سفید ہے ایک طرف کا سیاہ۔سیاہ میں سمندر کی طرح طوفانی تلاظم رہتا ہے اور سفید بالکل ساکن رہتا ہے۔ کشتیال سفیدیانی میں چکتی ہیں اور دونوں کے بچ میں ایک دہاری سی برابر چلی گئی ہے۔ یہ بھی کہا گیاہے کہ سفیدیانی میٹھا ہے اور سیاہ پانی كرُوا ہے۔حضرت علامة شبيراحمرصاحب عثانيٌّ نے لکھا ہے كہ مجھ سے باریبال کے بعض طلبہ نے بیان کیا کہ شکع باریبال میں دو ندیاں ایک ہی دریا ہے نکلتی ہیں ایک کا یانی کھاری بالکل کڑوا اور ايك كانهايت شيرين اورلذيذ جس زمانه مين حفرت عثاقي ذا بهيل ہندوستان کے ضلع سورت صوبہ گجرات میں مقیم تھے تو فرماتے ہیں کہ وہاں سے سمندر تقریباً وس بارہ میل کے فاصلہ پر ہے تو ادھر کی ندبول میں مدوجزر بعنی جوار بھاٹا ہوتار ہتا ہے۔ بکشرت معتبر لوگوں نے بیان کیا کہد کے وقت جب سمندر کا یانی ندی میں آ جاتا ہے تو میٹھے پانی کی سطح پر کھاری پانی بہت زور سے چڑھ جاتا ہے لیکن اس وفت بھی دونوں ملتے نہیں او پر کھاری رہتا ہے نیچے میٹھا۔ جزر لیعنی ا تار کے وقت کھاری یانی اتر جا تا ہے اور میٹھا جوں کا توں یانی باقی رہ جاتا۔ یہ بھی لکھا ہے کہ آگرہ کے تمام کنویں تلخ بیں لیکن شہر کے قریب جودریا جمنا بہدرہاہے وہ شیریں ہے جمنا کی شیرینی سے شہر کے اندرونی کنویں اثر پذیر نہیں ہیں بلکہ بہت مقامات پر دو کنویں باوجود قریب ہونے کے شیرین اور تکی کا نمایاں فرق رکھتے ہیں

# وَمَا آرُسَلُنَكَ الْأَمْبَيِّةُ رَا وَنَن يُرًا ﴿ قُلْ مَا الْنَعُلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ الْا مَن شَاءَ الْ يَتَّخِذَ

نے آپ کو صرف اس لئے بھیجا ہے کہ خو خبری سنائیں اور ڈرائیں۔ آپ کہدیجئے کہ میں تم سے اس (تبلیغ) پر کوئی معاوضہیں مانگناہاں جو خص یوں جانہے

#### إِلَّى رَبِّهِ سَبِيْلًا ﴿ وَتُوكُّلُ عَلَى الْحِيِّ الَّذِي لَا يَهُونُكُ وَسَبِّحْ بِحَيْرٍهِ ﴿ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبٍ

اپنے رب تک( پہنچنے کا)راستہ اختیار کرلے۔اور اس کی لایموت پر توکل رکھیئے اور اُس کی تنبیع و تحمید میں لگے رہیئے،اور وہ

#### عِبَادِهِ خَيْدُ اللهِ

اینے بندوں کے گناہوں سے کافی خبر دار ہے۔

وَمَا اور نبيس السَلناك بعيجام ني آپو الا مُبيِّرًا سمرخو خرى دين والا وَنَدِنيرًا اور وُران والا فَل فرمادي ا مَا أَنْتَ كَلَكُونَهُ نبيس ما تَمَّاتُم ب عَلَيْهِ اسْ إِن كُونَى الجَيْدِ كُونَى اجْرِ كُونَى اجْرِ كُونَ اللَّاسِمُ اللَّهُ عَمْ شَاءُ جُوجا ہے اَن يَكَيْنِكُ كَدافتيار كرلے اللَّى دَيَّةِ ابْنِ رَبِيَّةِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ و تَوكُلُ اور مجروسكر | عَلَى الْعِيِّ بر بميشه زنده ربنے والے | الَّذِي لَا يَهُونُ جيموت نبيل | وَسَرِيَّةُ اور باكيزگريان كر إلى بِحَدْرِهِ الحَلَّالِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَيْ وككفي يه اوركانى بده بذنون النامون عربادة النابد الخيينر اخرر كف والا

بفيحت برتم سے کوئی معاوضه یا اجرت تونہیں طلب کرتا میں تو بس يهي حيامتا مول كه جس كوتو فيق مووه اين رب تك يبنيخ كا راسته اختیار کر لے۔میری طلب صرف یہی ہے کہتم اللہ کے راسته پرچلو۔ پیفقرہ کیسی شفقت سے بھرا ہوا ہے جس طرح کوئی استادایے شاگر دکو بڑی شفقت و محبت سے پڑھا کر عالم بنادے اور یہ کیے کہ عزیر من! میں اپنی کارگزاری کی کوئی اجرت تم سے نہیں چاہتا میری اجرت یہی ہے کہتم اپنام کو یا در کھواوراس پر عمل کرو۔منشابیہ ہے کہ پڑھے ہوئے کو یا درکھناتمہارے ہی نفع کا سبب ہے اور مجھے تم سے اتن محبت ہے کہ تمہارے فائدہ کو اپنا فائدہ سمجھتا ہوں اس لئے مجھے اس سے ایسی ہی مسرت ہوگی جو اجرت لینے ہے بھی زیادہ ہوگی۔ یا اس پنجبرانہ شفقت کو یوں مستحصے كەجىسے كوئى بوڑ ھاضعیف باپ اولا دكو كہے كەتم كھاؤ پيواور

تفسیر وتشریج ۔ گذشتہ آیات سے اللہ تعالی کی بعض نشانیوں 📗 پیغام حق ان کو پہنچادیا۔ اب بطوراتمام حجت کے ان منکرین سے کا بیان ہوتا چلا آ رہا ہے جن پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی | یہ کہدد بھے کہ میں اس تبلیغ دین \_اور دعوت حق \_اور موعظت و قدرت صاف نظر آتی ہے گران کفار ومشرکین نے اللہ تعالیٰ کا حق نه بیجانا اور بجائے قدرت والے رب کے ایسوں کو اپنامعبود قرار دے لیا جنہیں کسی کو نہ نفع پہنچانے کا مقدور ہے اور نہ نقصان پہنچانے کی طاقت ہے۔تو ان کفارومشرکین کی مخالفت اورا نکارے اورایمان نہلانے سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو رنج ہوتا تھا جس پررسول الله صلى الله عليه وسلم كى تسلى فرمائي گئي جیسا کدان آیات میں بتلایا جاتا ہے کداے نبی صلی الله علیه وسلم آپ کا کام صرف بدہے کہ آپ ان منکرین کو کفریر قائم رہے یہ ابدی ہلاکت سے ڈرائیں اور ایمان لے آنے پردوامی نجات کی بثارت سنادیں۔آ گے بیر مانیں یا نہ مانیں آپ کا کوئی نقصان نہیں نہآپ پر کوئی الزام ۔ کسی کے ہدایت یاب ہونے پر نہ ہونے کی بازیرس آپ سے نہ ہوگی۔ آپ نے اپنا کام یعنی

تک محدود ہے قران پاک نے جگہ جگہ اور بار بار نظری کی ہے کہ مسلمانوں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مبشر و ندی ہی نہیں ہیں بلکہ معلم کتاب و حکمت ۔ اور مزکی ۔ اور نمونہ عمل بھی ہیں۔ حاکم ۔ قاضی اور امیر مطاع بھی ہیں اور آپ کی زباں ہے لکتا ہوا ہر فر مان اہل ایمان کے حق میں قانون کا حکم رکھتا ہے جس کے آگے ان کو دل و جان کی رضا مندی سے سرسلیم خم کرنا چاہئے ۔ آگے آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فر مائی جاتی ہے کہ کہ آپ ان کفار کی مخالفت کی کوئی پروا نہ کریں آپ تنہا خدا پر کہ مروسہ کر کے اپنا فرض بلنج و دعوت وغیرہ اداکرتے جائے دنیا کی کہ آپ ان کفار کی مخالفت کی کوئی پروا نہ کریں آپ تنہا خدا پر فانی چیز وں کا کیا سہارا۔ اصل سہارا تو اس کا ہے جو ہمیشہ سے فانی چیز وں کا کیا سہارا۔ اصل سہارا تو اس کا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ ہے اور اس کی عبادت و حمد و ثنا کرتے رہے ۔ ان کشروں اور مجرموں سے وہ خود نبیٹ لے گا کیونکہ وہ ان کے منکروں اور مجرموں سے وہ خود نبیٹ لے گا کیونکہ وہ ان کے گنا ہوں سے پوری طرح واقف اور خبر دار ہے۔

ان آیات کے تحت علاء نے لکھا ہے کہ تبلیغ دین کا معاوضہ طلب کرنے کی ممانعت ہے۔ تبلیغ دین کی اجرت قطعاً نا جائز ہے ۔ ید دین فروثی ہے۔ جو صراحتهٔ حرام ہے۔ اس سے خصوصاً ان دین فروش واعظوں کو نصیحت بکڑنی چاہئے جو وعظ کی فیس مقرر کرتے ہیں یا بغیر مقرر کئے معاوضہ لینے کے دریے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ایسے واعظین کے فتوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھیں۔ ابھی سلسلۂ مضمون تو حید اگلی آیات میں جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

خوش رہو۔ یہی میرا کھانا پینا اور خوش رہنا ہے۔ اور یہاں یہ بھی احتال ہے کہ کی محض کا اللہ کے راستہ کو اختیار کر لینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواپنا فائدہ قر اردیًا تو ممکن ہے یہ اس لحاظ ہے فرمایا ہو کہ اس کا تواب آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا جیسا کہ احادیث صححہ میں آیا ہے کہ جو خض کسی کو نیک کا موں کی ہدایت کرتا ہے اور وہ اس کے کہنے کے مطابق نیک عمل کر ہے تو اس کے کہنے کے مطابق نیک عمل کر ہے تو اس کے کہنے کے مطابق نیک عمل کر بے تو اس کے کہنے کے مطابق نیک عمل کر اور اتنا ہی کے قواب ہدایت کرنے والے تو تھی پورا پورا بورا ملے گا اور اتنا ہی تواب ہدایت کرنے والے تھی کو کھی پورا پورا ہوا ملے گا اور اتنا ہی

رہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہئے کہ اس طرح کے ارشادات جیسے و ما ارسلنگ الامبشرا و نذیر اُلعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ پ کوتو ہم نے بس ایک مبشر و نذیر بنا کر بھیجا ہے قرآن مجید میں جہاں بھی آئے ہیں ان کا اصل روئے تخن کفار و مشرکین کی طرف ہے اور مقصداس سے دراصل ان کویہ بتانا ہے کہ پیغیبر خداصلی اللہ علیہ وسلم ایک خیرخواہ بے غرض صلح ہیں جوخلق خداکی خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں اور ان کے انجام کا نیک مجدور نہیں کرتے ہی مانو گے تو اپناہی بھلا کی محدور نہیں کروگے وہ پیغام کے بیا اور ان کے ابداس مجدور نہیں کروگے وہ پیغام کی ہینچا کر سبکدوش ہو چیکے ۔ اب اس کی نقصان کروگے ۔ وہ پیغام پہنچا کر سبکدوش ہو چیکے ۔ اب اس کے بعد تمہارا معاملہ تمہارے خالق اور مالک سے ہے ۔ اس لئے بہاں کسی کو اس غلط فہمی میں نہ رہنا چاہئے کہ اہل ایمان کے اور مسلمانوں کے معاملہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بس خدا کا پیغام پہنچا دینے اور انجام نیک و بدکا مڑ دہ سادیئے اس خدا کا پیغام پہنچا دینے اور انجام نیک و بدکا مڑ دہ سادیئے اس خدا کا پیغام پہنچا دینے اور انجام نیک و بدکا مڑ دہ سادیئے اس خدا کا پیغام پہنچا دینے اور انجام نیک و بدکا مڑ دہ سادیئے

دعا فيجيح

یااللہ! ہم کواپے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت وعظمت نصیب فرمااور آپ کی محبت کے ساتھ آپ کے دین کا اتباع کامل نصیب فرما۔ آمین۔ وَالْخِرُدَ عَلَوْ نَا اَنِ الْحُدُدُ لِلْاَوْرَةِ الْعَلَمِينَ

# ئِي خَلَقَ السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بِيُنَهُمَا فِي سِتَّةِ إِنَّامٍ ثُمَّ الْسَكُويُ عَلَى الْعَرُ

# 

سوأس كی شان كس جاننے والے سے پوچھنا چاہيے،اور جب ان سے كہاجا تاہے كەرخن كو بحدہ كروتو كہتے ہیں كەرخن كياہے،كيا ہم أس كو بحدہ كرنے لگيس وَ زَادَهُمْ نُفُورًا اللهِ

گے جس کوتم تجدہ کرنے کیلئے ہم کو کہو گے اور اُس سے اُن کو اور زیادہ نفرت ہوتی ہے۔

إلَّذِي اورجس في الكَوْتِي الله التَّمُوتِ آسان الوَلْكَرْضَ اورزين وكابينها اورجوان دونول كدرميان في ميس يبتئة إلكام جهدن تُعُ السَّعَاى كِبرَقائم مِوا | عَلَى الْعَرُشِ عرش بر | الرَّيْحُمانُ جورهم كرنے والا | فَنَتَكُ تَو يُوجِيو | عهم اسكامتعلق | خَيِيرُلاً سمى باخبر وَلِذَا اورجب النبجك واتم تحده كرو روو لھھ ان ہے ا قَالُوْا وِهِ كُلِيَّةِ مِن لِلرِّحْمٰنِ رَمْنِ كُو الترضمون رحمن و کا اور کیا ہے الشَّجْدُ كيابم عِده كري لِما تَالْمُونَا حَقِو عِده كرنے كوكم فَ وَلَا يَهُمْ مِن اسْ فِي وَالْكُلُو

ہے کہ بیرساری کا ننات یعنی آ سان و زمین اور جو پچھان کے درمیان میں ہیں بہاس ایک خالق اور مالک کے بنائے ہوئے ہیں۔ بیسب کچھ یونمی آپ ہی آپنہیں ہوگیا بلکداس ساری کا ئنات اوراسکی ہر چیز کو بنانے والا اوران کوایک نظام کے تحت قائم رکھنے والا ان کورفتہ رفتہ کمال کو پہنچانے والا ایک اللہ ہی ہے جس کوہم اس جسمانی آئے کھے ہے دیکھ تو نہیں سکتے مگر اس کی نشانیوں کود کی کر عقل سے ضرور بہجیان سکتے ہیں کدوہ ہے اور ضرور ہے اور بیسارے آسان وزمین اسی کے بنانے سے ایک مدت میں بے اوراینی اپنی جگه قائم ہوئے قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی اور ان آیات میں بھی بتلایا جاتا ہے کہ یہ سب آسان اور زمین اور جو کچھان کے درمیان میں ہے حق تعالیٰ نے سب چھروز کی مقدار میں پیدافر مایا۔مفسرین کااس میں اختلاف ہے کہ چھودن ہے دنیا کی مقدار کے چھون مراد ہیں یا عالم غیب کے چھون مراد ہیں جہاں کہایک دن ایک ہزار برس کا ہےجبیبا کہ سورہ حج ستر ہویں یارہ میں ارشاد ہوا۔ اس طرح دنیا کے حساب کے چھ دن عالم آ خرت کے چھ ہزارسال ہے۔واللہ اعلم بالصواب مفسرین نے

تفسير وتشريح - گذشته آيات مين الله تعالى كي كمال فدرت اور صنعت كى بعض نشانيول كاذكر فرمايا كيا تقاجن ميس غوركرنے سے الله تعالی کی توحید۔ بڑائی و بزرگی واضح طور پر ظاہر ہوتی ہے اور جن سے معرفت خداوندی حاصل ہوتی ہے اور جواللہ تعالی کے وجود اوراس کی قدرت برصاف دلالت كرتى بين توحق تعالى كاويرذ كرك موع يشارانعامات وكمالات كامقتضانو بيقا كرانسان حق تعالى كى يرستش كرين ادراى كواپنامعبود هيقى سمجھيں مگر برخلاف اس كے گذشتہ آيات میں سیبتلایا گیاتھا کہ بیکفاروشرکین خداکوچھوڑ کران چیزوں کو بوجتے ہیں اوران کی پرسنش کرتے ہیں جو نہان کوکوئی نفع پہنچاتی ہیں اور نہ نقصان اور چونکدان کفارومشرکین کی مخالفت سے رسول الله سلی الله على وسلم كورنج موتا تھااس كئے آپ كى تىلى فرمائى گئى تھى كمآپ ان كفار کی مخالفت کی بیرواند کریں۔اپنافرض یعن تبلیغ دین اور دعوت حق ادا کئے جائیں اور حق تعالی پر بھروسہ رکھیں اور اس کی عبادت وحمدوثنا کرتے ر ہیں۔وہ ان منکروں اور مجرموں سے خود نبٹ لیگا کیونکہ وہ ان کی آیک ایک حرکت اور مل سے بوری طرح واقف اور خبر دار ہے۔ اب آ گےان آیات میں مزیدِ مضمون توحید بیان فرمایا جاتا

اورتمام کا ئنات کو پیدا فرما چکا تو خلق عالم کے بعد اللہ تعالی عرش برجومشابه بي تخت سلطنت كاسطرح قائم اورجلوه فركا واجو اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ جملہ نم استوای علی العرش لینی پیرعرش پرچلوه فرماهوایا جانههراییقر آن پاک میں سات جگه آیاہے جس کا تفصیلی بیان سورہُ اعراف آٹھویں پارہ میں ہو چکا ہے چونکہ بیجملہ متشابہات میں سے ہے اور عقیدہ کے لحاظ سے نہایت اہم ہےاس لئے مناسب ہوگا کہاس جملہ کی جوتشریح سورة اعراف میں بیان کی گئی ہے اس کو پھر دیکھ لیا جائے۔ الغرض توحيد بارى تعالى كے ممن ميں يبال مشركوں كى جہالت

بیان ہورہی ہے کہ وہ بت پستی کرتے ہیں اور خدا کے سوا اوروں کو تجدہ کرتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمٰن کو تجدہ کروتو مشركين كہتے ہيں كہ ہم رصال كؤين جانتے كدرمان كون ہے جس كوہم سے تحدہ كرنے كے لئے كہاجا تا ہے۔ اور يهي بيس بلكہ جہل و عناداور بے حیائی سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کمحض تمہارے کہدویے سے ہم الی بات مان لیں؟ بس تم نے ایک نام لے دیا اور ہم سجدہ میں گر بڑیں۔الغرض جس قدر انہیں رحمٰن کی اطاعت اور فرمانبرداري كي طرف توجه دلائي جاتي اسي قدروه اورزياده بدكة اور بها مح اور كفار مين نفرت اور سركشي كالضافية وتا\_

تمام علماء ومفسرين كااس پراتفاق ہے كەاس جگە سجدہ تلاوت مشروع باس آیت کے ہر بڑھنے اور سننے والے کو تجدہ تلاوت کرنا لازم ہے۔اور بی مسنون ہے کہ اہل ایمان جب اس آیت کونیں تو جواب بين كهين زادنـــاالله حــضــوعـــاً مــازاد للاعــداءِ نفورًا اللهــ كريه بهار فضوع اتنابى بره هيجتناة شمنول كانفور برهمتا ب ابھی آ گے بھی تو حید کامضمون جاری ہے جس کا بیان انشاء  ت و الماہ کہ بہاں اس امرکوذ کر کرنے سے کہ اللہ نے آسانوں اور زمین اوران کے درمیانی کا ئنات کو چھ دن کے دور میں پیدا کیا اس سے منشار معلوم ہوتا ہے کہ تمام کا تنات کا پوراا تظام تدریجی ہے۔عام قانون قدرت یہی ہے کہ ہرکام کی تنجیل آ ہتم آ ہت موتی ہے بہاں تک کہ عالم کی پیدائش بھی دفعتہ ایک دم سے بیں موئی اگرچہاس کی قدرت بہت وسیع ہے وہ اگر جا ہتا تو آن کی آن میں نورے عالم و مافیہا کو بیدا کردیتا۔ کیکن حق تعالیٰ نے بندریج پیدا فرمایا جیسا که آج بھی انسان۔ اور حیوانات اور نباتات وغیره کی پیدائش کاسلسله تدریجی طور ہی پر جاری ہے۔ یہاں ایک نکت مفسرین نے اور بھی لکھا ہے کہ بیسور و فرقان جس وفت مكه مين نازل ہوئی اس وقت كفار كاغلبہ تھا جورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اورمسلمانوں سے برسر پریار تھے اور دین حق کو مٹانے اور اہل حق کوستانے اور ہرطرح کی ایذ ائیں دیے کو ہروقت تیار رہتے کفار کے اس طرزعمل سے رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كورنج ہوتا جس پرآپ كى تسلى فرمائى جاتى تو يہاں بيہ قانونِ قدرت بيان فرما كركه هركام كى يحيل تدريجا اورآ هته آ ستد موتی ہے بیظا ہر کرنا بھی مقصود ہے کداگر چدخداکی قدرت میں ہے کہ وہ تمام کا فرول کو ایک دم میں مسلمان کردیتا یا دفعتہ تمام منکرین کو غارت کردیتا مگراس کی حکمت نے کفار کو ڈھیل دے رکھی ہے اور دین کی اشاعت اور اسلام کا غلبہ آ ہتہ آ ہت كرناجا بتا ب\_ يس كفاركي ايذ ارساني عيد سلمانون كوتك ول نه مونا حاية - اسلام كانشوونما تدريجي موكا كه قانون قدرت ك مطابق مرچيزي تحيل آسته اور تدريجا موتى ب\_ وفعة كسى کام کا ہوجانا گومکن ہے گرعمومی ضابطة قدرت کےخلاف ہے۔ أ كَ آيت ميں بتلايا كياكہ جب الله تعالى آسان وزمين

وعالم يجيح : حق تعالى مهين ظامر مين وباطن مين توحيد كي حقيقت نصيب فرماوين اورايني معرفت الهيدك انوارے ہمارے قلوب اورسینوں کومنور فرماویں۔ وَالْحِدُّدُ عُمُو نَا اَنِ الْحُمَّدُ بِلْهِ رَبِّ الْعُلْمِينَ

# تَبْرَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَّجَعَلَ فِيهَا سِرجًا وَقَمَّرًا مُّنِيرًا ﴿ وَهُو الَّذِي

وہ ذات بہت عالی شان ہے جس نے آسان میں بڑے بڑے ستارے بنائے اور اُس میں ایک چراغ اور نورانی چاند بنایا۔اور وہ ایسا ہے جس نے

### جَعَلَ إِلَيْكَ وَالنَّهَ أَرْخِلْفَةً لِمَنْ آرَادَ أَنْ يَتَأَكَّرَ أَوْ آرَادَ شُكُوْرًا ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمِنِ الَّذِينَ الْأَنْ

رات اوردن کوایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے بنائے اُس خص کیلئے جو بچھنا چاہے یاشکر کرنا چاہے۔اور (حضرت )رحمٰن کے بندے وہ ہیں جو

# يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجِهِ لُوْنَ قَالُوْا سَلَمًا @

زمین پرعاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب جُملا اُن سے بات کرتے ہیں تو وہ رفع شرکی بات کہتے ہیں۔

| فِيهَاس مِن                                                                          | وُجُعَلُ اور بنايا   | بْرُوْجُائِر ج | أسان ميں            | فِي السَّمَاءِ آ | اۓ     | ) وہ جس نے بنا | ئېجىكا     | ہے الَّذِ     | تَأْيِرُكُ بِرْى بركت والا |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------|--------|----------------|------------|---------------|----------------------------|
| وَالنَّهَا ﴿ أُورُ وَنَ                                                              | الَيْلُ رات          | ل جس نے بنایا  | الَّذِيْ يَ         | ور<br>فو اور وہی | 2      | مُنِيرًّا روش  | ر چاند     | وَقَهُرًا أَو | يبرجًا چراغ سورج           |
| لَّوْدًا شَكر كزار بنا                                                               | رُادَياعِامِ اللَّهُ | ت کیڑے   اُؤاً | ر<br>که که وه نصیحه | ۽   اَن يَذَادُ  | جو جا_ | لا کاس کے لئے  | لِيَنْ أَر | بيحصي آنيوالا | خِلْفَۃُ ایکدوسرے کے       |
| و الفااور جب                                                                         | وْنَا آسته آسته      | ن زمين پر 🏻 🗟  | عَلَى الْأَرْفِ     | وْنَ چلتے ہیں    | يمثر   | يْنَ وه جُوكه  | ، الَّذِ   | ی کے بندے     | وعباذ الترحمن اوررحمن      |
| خَاطَبُهُمُ ان عات كرتے بين الْجِيهِ اَوْنَ جالل قَالُوْ الكِتِي بِين وه سَلْمُ الله |                      |                |                     |                  |        |                |            |               |                            |

فطرت کومنخر رکھنا۔ تو بیسب اس کی ہمہ گیر رحمت ہے کہ جو
کا نئات کے ذرہ ذرہ پر چھائی ہوئی ہے اوراس رحمت رحمانی اور
احسان ربانی اورانعا مات الہید کا اقتضا تو بیتھا کہ عقل اور فہم رکھنے
والا انسان اس کارگاہ قدرت میں کسی کو اللہ کا شریک نہ قرار دیتا
اوراس کے سواکسی کو کارساز اور قادر مطلق نہ جانتا ۔ مخلوق کے
سامنے سر نہ جھکا تا۔ ماسوا اللہ کے کسی کو سجدہ نہ کرتا مگر جسیا کہ
گذشتہ آیات میں بتلایا گیا کہ جب ان کفارومشرکین کو کہا جاتا
گدوہ رحمٰن جو بڑی رحمت والا ہے اس کو سجدہ کرواوراس کو اپنا
معبود حقیقی تسلیم کروتو ان کفار کو بوجہ جہل وعناد کے حق سے اور
زیادہ نفرت ہوتی اوران کی مخالفت اور بڑھتی۔ اللہ عز وجل کی
ہستی کو بہیا نے کے لئے سب سے زیادہ واضح نشانی رات اور
دن کا لگا تارایک دوسرے کی جگہ با قاعدہ آنا جانا ہے۔ انسان
سوچتا ہی نہیں ورنہ دن رات کو بار بارایک ہی ظریقہ سے ہوتے
سوچتا ہی نہیں ورنہ دن رات کو بار بارایک ہی ظریقہ سے ہوتے

تفیر و تشری ۔ گذشتہ آیات میں دلائل تو حید کے ساتھ ساتھ کفار و شرکین کا کفران اور ان کاحق سے تفرمع ان کی خدمت کے مذکور تھا۔ اللہ تعالیٰ کی لامتاہی حکمت وقدرت کی بہت می نشانیاں مذکور ہوئیں۔ جیسے آسانوں کا بنانا۔ ان میں ستارے پیدا کرنا۔ پھر ستاروں کو رواں رکھنا۔ ان کے طلوع ستارے پیدا کرنا۔ پھر ستاروں کو رواں رکھنا۔ ان کے طلوع وغروب اور تشہر نے کے مقامات مقرر کرنا۔ رات ودن کو پیدا کرنا اور باہم ان کا تبادلہ کرنا۔ ہواؤں کی روائی۔ دریاؤں کی طغیائی۔ ابر باران کی بارائی۔ شیریں اور آخ پائی کوجمع کرنا اور ہرا کی کواس ضرورت کی جگہ پر لے جانا اور پائی کی شکل دے کر تشند زمین پر برسانا پھر اس سے سبزہ پھل پھول غلہ میوے پیدا کرنا اور اس طرح انسانوں اور جیوانوں کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا۔ اس طرح انسانوں اور جیوانوں کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا۔ اس ساری کا نئات کو ایک خاص نظام کے زیر اثر چلانا اور قانون

کے ساتھ اس کی عبادت بندگی اور فرمانبرداری میں لگا رہے۔ قرآن اور سنت کا اصل اور مقصود حقیقی کا ئنات عالم میں غور وقکر اور تدبر کی دعوت دینے سے یہی ہے کہ ان آثار عجیبہ کو دیکھ کر اس کا کا کا کا سات کی محسوس قوت کا یقین کرلے کہ جواس سارے نظام کا ئنات کو چلار ہی ہے۔ اس کا نام خدا ہے۔

آ کے بتلایا جاتا ہے کہ اس آسان میں ایک جراغ یعنی آ فاب اورنورانی جا ندخدانے بنایاجن کی وجدسے جاری اس دنیا میں دن اوررات کا ظہور ہوتا ہے اور سیسب اس قدر با قاعدہ نظام کے ماتحت حرکت کرتے ہیں کدرات اور دن اپنے اپنے وتت پرایک دوسرے کی جگه آ کے پیچھے آتے رہتے ہیں۔اس نظام میں انسان کے لئے بے ثار فائدے ہیں انہیں دیکھ کرعقل والے اگر جا ہیں تو اللہ عز وجل کو بآسانی پیجان سکتے ہیں اوراس کی شکر گزاری اینے اوپر واجب قرار دے سکتے ہیں۔ بہر حال تھیجت پذیر قلب اورعبرت اندوز دماغ رکھنے والوں کے لئے حا ندوسورج اورشبانه روز کی تخلیق اوران کے رووبدل میں الله کی آ ہمہ گرفدرت اور عمومی رحمت کو جائے اور حق تعالی کے احسانات كاشكرىياداكرنے كاغير محدود ذخيره موجود ب\_ چنانچدات دن کے فوائداورانعامات اوراحیانات کودیکی کراللہ کے مخلص بندے جن کی صفات آ گے بیان کی گئی ہیں ایسا ہی کرتے ہیں اور مشرکین کی طرح رحمٰن کا نام س کرناک بھویں نہیں چڑھاتے بلکہ ہرقول وفعل ہے اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ان کی حیال ڈھال سے تواضع متانت۔ خاکساری اور بے تکلفی ٹیکتی ہے۔ متكبروں كى طرح زمين پر اكر كرنہيں چلتے اور كم عقل اور بے ادب لوگوں کی جہالت کی بات کا جواب عفواور نرمی وسلامتی سے دیتے ہیں۔کوئی ان سے جہالت کی گفتگو کرے تو وہ رفع شرکی د کی کرمعمولی عقل والا انسان اتنا توسمجھ ہی سکتا ہے کہ اس نظام اورطریقه کاان کے لئے مقرر کرنے والا کوئی ضرور ہے۔ چنانچہ ان آیات میں پہلے ہتلایا جاتا ہے کہ وہ ذات بڑی عالی شان اور بابرکت ہے جس نے آسان میں بوے بوے ستارے بنائے۔ اندهیری رات میں جب ہم آسان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں بے شار حیکتے ہوئے اجسام نظر آتے ہیں ان میں کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے۔ بیضروری نہیں ہے کہ چھوٹے نظر آنے والے اجمام در حقیقت جھوٹے ہوں کیونکہ ان کے ظاہری مجم کا دارومدارتوان کے فاصلہ پر ہے۔ جتنا فاصلہ زیادہ ہوگا اتنے ہی وہ چھوٹے نظر آئیں گے۔ان چیکداراجیام جن کوہم ستارے کہتے ہیںان کی تعداد کا اندازہ لگانا بھی بے حدمشکل ہے۔اگر ہم بہ کہیں کہ ان کی تعداداتی ہے جتنے روئے زمین پرریت کے ذرے یا دنیا بھر کے سمندروں میں یانی کے قطرے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ یہ چکداراجام تقریباسب کےسبمثل ہمارے دنیاکے سورج کے ہیں۔ اور کھے تو ہمارے سورج سے بھی ہزاروں لا کھوں گنا بڑے ہیں۔ ماہر مین علم ہیئت نے جوان ستاروں کے ایک دوسرے کے فاصلہ ان کی فضا میں گھو منے کی تیز رفتاری ان کا ایک دوسرے کے راستہ میں نہ آنا وغیرہ وغیرہ کا انکشاف کیا ہےاس کود کھ کر کا ئنات کی وسعت پر جیرت ہوتی ہے۔اور خداکی زبردست فذرت کے سواانسانی عقل عجائبات کا کنات کو سمجھ بھی نہیں سکتی۔قرآن حکیم نے اس جگد بڑے بڑے ستاروں اورسیاروں اور جاند وسورج کا ذکر کرنے کے بعد رہیمی بتلایا کہ قرآن كريم ان چيزول كا ذكر بار باراس لئے كرتا ہے كمانسان ان کی تخلیق اور ان کی حرکات اور ان سے پیدا ہونے والے اثرات میں غور وفکر کر کے ان کے پیدا کرنے والے اور ان کو چلانے والے اوران کو قائم رکھنے والے کو پیچانے اورشکر گزاری

اللّٰد کی رحمت ہی ہے جو ہرانسان کی واحد تقیل ہے اور چونکہ گذشتہ آيات ميس رحمت البيه كاكثر مظاهرون كاذكركرديا كياها ورزمين وآسان اوران کے درمیان تمام کائنات کی ایجاد وبقا کی صور تیل بیان کردی گئی تھیں۔اوران لوگوں کا تذکرہ بھی ہو چکا تھا جوخداوند قدوس کی رحت اور اس کے احسانات و انعامات کے منکر تھے لینی کفاروشرکین اس لئے اب ان کے مقابلہ میں اس جگدان لوگوں کے اوصاف کا تذکرہ بھی ضروری ہوا جواللہ کی رحت اوراس کے احسانات وانعامات كوتبددل سے مانے اوراس كے احسانات كاشكر بياداكرتے ہیں اور اس برایمان کے ساتھ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری بھی اختیار کرتے ہیں اور اس کے احکام ومرضی کی یابندی لازم مجھتے ہیں۔ اليصصاحب ايمان بندول كي دوصفات يهال ان آيات ميس بيان ہوئیں۔لینی زمین پرعاجزی کےساتھ جلتے ہیںاور جب کوئی حاہل ان سے الجھے تو وہ جواب میں رفع شرکی بات کہہ کر علیحدہ موجاتے ہیں۔ان کی مزید صفات اگلی آیات میں بیان فرمائی گئی ہیں۔جس کا بيان انشاء الله آئنده درس ميس ہوگا۔

بات کہدکرالگ ہوجاتے ہیں اور جاہلوں کے منہ نہیں لگتے۔نہ ان میں شامل ہوں نہان سے ازیں۔نہ بدگوئی سے کام لیں یعنی جاہل کو جواب دیتے وقت جاہل نہیں بن جاتے بلکہ جاہلوں کی جہالت سے درگز رکرتے اور حلم وغفوسے کام لیتے ہیں۔

بہاں آیت میں بیات قابل غورے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مطبع فرمانبرداراوراطاعت گزار بندوں کوعبادالرطن فرمایا۔ ویسے تو اللہ کے بندے بھی ہیں۔ کافروشرک بھی اسی کے بندے ہیں کیونکہ بھی کو خدا نے پیدا کیا ہے مگر یہاں مخصوص فرمانبردار بندے مراد ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کواپنے نیکوکاری ہی کے سبب بندگانِ خدا کہ کہا نے کاخصوصی حق ہے پھر یہاں عباداللہ نہیں فرمایا بلکہ عبادالرطن فرمانے کاخصوصی حق ہے پھر یہاں عبادالرحلن فرمانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ تخلیق فرمایا حالانکہ عباد کے ساتھ لفظ اللہ عام طور پر زیادہ مناسب سمجھا جاتا ہے تو مفسرین نے یہاں عبادالرحلن فرمانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ تخلیق ہر بہت اور ابقاء وغیرہ تمام احسانات کی اصل علت رحمت الہیہ ہے۔ یہ اگرحق تعالیٰ رحمٰن نہ ہوتے تو کائنات پیدانہ ہوتی یا پیدا ہوتی تو باتی نہ اگرحق تعالیٰ رحمٰن نہ ہوتے تو کائنات پیدانہ ہوتی یا پیدا ہوتی تو باتی نہ رہتی یا باتی رہتی تو اس کی تربیت وتر تی کے اسباب معدوم ہوتے۔ یہ

#### دعا شيحئة

حق تعالی ہم کوبھی اپنے احسان منداور شکر گزار ہندوں میں شامل فرماویں۔اورہم کووہ دل وہ ماؤیں۔اورہم کووہ دل وہ ماغ عطا فرماویں جس سے کا تنات کی ہرشے ہمارے لئے معرفت الہیا ور قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ یااللہ اپنی لامحدود قدرت پر ہمیں یقین کامل عطا فرما۔ یااللہ! آپ اپنے خاص ہندوں کو جوصفت تواضع اور عاجزی عطا فرماتے ہیں ہم کوبھی اس نعمت سے محروم نہ فرمائے اور ہمیں جہالت کے مقابلہ میں رفع شرکی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمْثُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# كَنْ يَكِينَتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجِّكًا وَقِيَامًا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَيَّا و الزين يبيتون رلوريرم سجن و وي معوا سيد . \_\_\_ اورجو دما ين المات بين كدات مار بروردگارا بم عجنم علائل اورجو داتون كو راتون كوات بين كدات مار بروردگارا بم عجنم علائل اورجو داتون كوات بين كدات مار بروردگارا بم عجنم علائل الماتون كورتون كورت

### عَذَابَ جَمَعَتُمَ أَنَّ عَذَابِهَاكُانَ غَرَامًا فَإِنَّهَا سَأَءُتُ مُسْتَقَدًّا وَمُقَامًا ﴿ وَالَّذِينَ

عذاب کو دوررکھئیے کیونکہ اس کا عذاب پُوری تاہی ہے۔بیٹک وہ جہنم بُرا ٹھکانا اور بُرا مقام ہے۔اور وہ جب

### إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُشْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ١٠

خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں اور اُن کاخرچ کرنا اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔

اليبينتُونَ رات كانت ميں الرئير كم الب رب كيك السجة التحد يرت ا وقيامًا اور قيام كرت ا والكَ فِينَ اوروه جو اصرف مجرد رُبِّیاً اے مارے رب عَنَّا مِي عَدَّاتِ جَهَنَّهُ جَبُّم كَاعِدَاب عَذَا بَهُا اس كاعذاب الكان غَدَامًا لازم موجان والاب النَّهَا يشك وه اسكانتُ بُرى المُسْتُقَدًّا علم نكر كالمها ورُمُامقام وَالْذِيْنِ اور وه لوگ جو اِذَا الْفَقُوا جب وه خرج كرتے ميں الدَيْسِر فَوْا نه فضول خرچى كرتے ميں وكَذِيقَتُرُوْااورنهُ عَلَى كُرتِ مِن وكان اوري إبكن ذلك اس كورميان فكاماً اعتدال

مرادیہ ہے کدرات کونماز پڑھتے ہیں ۔بعض مفسرین نے لکھاہے کہاس میں نماز تہجد کی طرف اشارہ ہے جواللہ کے نیک بندوں کا خاص وصف ہے۔ پھر پہنیں کہ تبجد کی آٹھ رکعتیں پڑھ کرخدا کے عذاب و قبر سے بے فکر ہوگئے۔ نہیں۔ بلکہ باوجود اس عبادت گزاری کے وہ اللہ سے عذاب جہنم کو آخرت میں دور رکھنے کی دعا کرتے رہتے ہیں اور باوجود اپنی نیکیوں کے اس خوف سے کانیتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے مل کی کوتا ہیاں ہم کو مبتلائے عذاب نہ کردیں۔ گویا ان کی نظر میں عبادت سے استحقاق مغفرت نہیں پیدا ہوتا بلکہ اللہ کی رحمت سے عفو کی امیدان بندول کو ہوتی ہے۔ آ گے ایک دوسری صفت ان عبادالرحمٰن کی بیان کی جاتی ہے کہوہ دیکھ بھال کرمیا ندروی کے ساتھ خرج کرتے ہیں اس طرح کہنداسراف یعنی فضول خریم کرتے ہیں اور نہ بخل یعنی کنجوی کرتے ہیں۔عرب میں اس

تفییر وتشری ۔ گذشتہ آیات میں کفارومشرکین کے مقابلہ میں موننین کی مدح اوران کی بعض صفات بیان فر مائی گئی تھیں۔ ان کی ایک صفت بدیبان فرمائی گئی تھی کہ ان کے مزاج میں تواضع ہوتا ہے اور تمام امور میں اس تواضع کا اثر ظاہر ہوتا ہے اسی لئے چلنے میں بھی وہ عاجزی وانگساری کے ساتھ چلتے ہیں متكبروں كى طرح اكر كرنہيں چلتے۔ دوسرى صفت ان كى بيہ بتائي گئی تھی کہ وہ کم عقل اور بے ادب لوگوں کی جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے بلکہ جاہلوں کی جہالت سے درگز رکرتے ہیں اور حلم وعنو سے کام لیتے ہیں۔اب آ گے انہیں مونین کی مرید صفات بیان کی گئی ہیں اوران آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ ان مونین کا اینے رب اور معبود حقیقی کے ساتھ بیہ معاملہ ہے کہ جب رات کو غافل بندے نینداور آ رام کے مزے میں پڑے رہے ہیں بیخدا کے آگے کھڑے اور مجدہ میں گزارتے ہیں۔ ٣٣٨

خوشنودی کے لئے نہیں بلکہ ریااور نمائش اور نام و المودوشہرت کے لئے خرچ کرنا۔ اگر اللہ کی راہ اور رضا میں اپنے نفس کا خلال چھوڑتے ہوئے کل مال بھی خرچ کردے تو یہ اسراف نہیں۔ بعض مخلص صحابہ کا طرز عمل اس کا شاہد ہے۔ تیسر بے ضروریات لازمہ یا حاجات میں خرچ کرتے ہوئے حدسے تجاوز کرنا اس کا ظامے کہ آ دمی اپنی استطاعت سے زیادہ خرچ کرے جس کا انجام اخیر میں بے صبری ۔ حرص اور بدنیتی ہو۔

اسراف کے مقابل بخل اور تنوی کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے ایک بید کہ آدمی اپنی جائز ضروریات خواہ وہ اپنی ذات سے متعلق ہوں یا اپنے متعلقین اور دیگر صاحب حقوق سے متعلق ہوں ان پر اپنی مقدرت اور حقوق کے موافق خرج نہ کرے دوسرے بید کہ عام نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اس کے ہاتھ سے بیسہ نہ نکلے۔ ان دونوں بیخی اسراف اور بخل کے درمیان اعتدال کی راہ ۔ اسلامی اور قرآنی راہ ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قرآنی راہ ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دانا ہونے کی علامتوں میں سے ہے۔ غرض یہ کہ عباد الرحمٰن کی ایک صفت سے بتائی گئی کہ وہ موقع کے موافق مال خرج کرتے ہیں گویا نہ مال کی محبت اور نہ اس کی اضاعت۔

ابھی عباد الرحلٰ کی مزید صفات اگلی آیات میں بیان فر مائی گئی ہیں جن کابیان انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ وقت ید دونوں قتم کے نمونہ کثرت سے پائے جاتے تھے ایک <sup>ط</sup> رِف وہ لوگ تھے کہ جواینے زاتی عیش وآ رام پر دل کھول کر خوب مال خرچ کرتے تھے یا اپنے قبیلہ میں اپنی فیاضی اور دولت مندی کا شہرہ قائم رکھنے کے لئے مال ودولت صرف کرتے یا دوسری طرف وه بخیل تھے کہ جن کی تنجوی مشہورتھی۔اعتدال اور میانه روی کی روش بہت کم لوگوں میں یائی جاتی تھی۔اس وقت بينمايان صفت صحابه كرام رضى الثعنهم ہى كى تھى ۔ تو يہاں اسراف اور بخل دونوں کی مذمت فر مائی گئی اوراعتدال اور میاندروی کے حال چلنے کی تعریف فر مائی گئی۔ یہاں اسراف اور بکل کی حقیقت کوبھی مختصراً سمجھ لینا جا ہے ۔اسراف کے معنی ہیں انسان کا اپنے فعل میں حدیے گزر جانا خواہ مال کےصرف میں ہویا دوسرے امور وحقوق میں قرآن مجید میں بیلفظ کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ کہیں تو مال کے بے جاصرف کرنے کے معنی میں کہیں دوسرے امورییں حد سے متجاوز ہونے کے معنی میں۔ یہاں چونکہ اسراف كاذكر مال كے خرج كرنے كے متعلق آيا ہے اس لئے اسلامي نقط نظرے اسراف مال کے متعلق تین چیزوں کا نام ہے۔ایک ناجائز كامول ميں مال و دولت صرف كرنا خواه وه ايك بييه بي کیوں نہ ہوتو گویا اللہ کی نا فرمانی میں خرچ کرنے کا نام اسراف ہے۔ دوسرے بظاہر نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا مگر اللہ کی

#### دعا فيجئ

الله تعالی ہمیں بھی تو فیق عطافر ماویں کہ را توں کوہم بھی اپنے رب کے آگے بجدہ وقیام میں گےرہیں الله تعالیٰ نماز تہجد کی دولت اور را توں میں الله کے آگے رونے کی نعمت ہم کو بھی عطافر مائیں۔ اے ہمارے پروردگار ہم کوعذاب جہنم سے ہم طرح مامون و محفوظ فر مادے۔ اے الله! آپ نے اپنے فضل سے ہم کو جو مال عطافر مایا ہے اس کواپنی مرضیات میں خرج کرنے کی توفیق عطافر مادے۔ اور اسراف اور بخل سے ہم کو بچالے اور ان برخصلتوں سے ہمارے قلوب کو پاک فرمادے۔ اور اعتدال کی راہ پر چلنے اور قائم رہنے کی توفیق عطافر مادے۔ اے الله! آپ نے اپنے بندوں کی جو بیصفات قرآن پاک میں فر مائی ہیں تو یہ جملہ نیک صفات ہم کو بھی عطافر مادے۔ آمین۔ والخرو کے غلو کا اُن الحد کہ کہ دیاتے اللہ اُن الحد کی بالہ علیہ بن

َنِيْنَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَّهَا الْخُرُ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الْأَتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا يَا ورجو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے اور جس شخص کے قبل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اس کو آئیس کرتے مگر حق پر وَلاَ يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَغْعُلْ ذَلِكَ يَلْقَ آثَامًا ۚ يُضْعَفُ لَهُ الْعَنَابُ يَوْمُ الْقِيمَةِ وَيَخْ اور وہ زنانہیں کرتے ،اور جو محض ایسے کام کرے گا تو سزاے اُس کوسابقہ پڑے گا۔ کہ قیامت کے روز اس کاعذاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اُس میں فِيهِ مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَامْنَ وَعَمِلَ عَلَّا صَالِعًا فَأُولِيكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّا رَحِمُ حَسَنَةٍ ہمیشہ ہمیشہ ذلیل ہوکررہےگا۔مگر جوتو بہکر لےاورایمان لےآئے اور نیک کام کرتارہےتواللہ تعالیٰ ایسےلوگوں کے گناہوں کی جگہ نیکیاں عنایت فرمائے گا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ®وَمَنْ تَابَ وَعَلِيَ صَالِعًا فِالنَّذِيثُوْبُ إِلَى اللَّهِ مَنَا إِيَّا®

اورالله تعالی غفورالرحیم ہے۔اور جو خص تو بیکرتا ہےاور نیک کا م کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف خاص طور پر رجوع کر رہاہے۔

وَالَّكِنْ إَنْ اوروه جوا لَا يَكْ عُوْنَ نهيں يكارتِ | مَعَ اللَّهِ الله كساتھ | إللها كوئي معبود | اخْبُر دومراً | وَلاَ يَقْتُلُونَ اوروه كَلْ نَهِي كرتِے ذٰلِكَ بِهِ ۚ يَكُقُ أَثَامًا وه وو جار مومًا بِرِي سِزا ۚ يُضْعَفُ وو چند كرويا جائِكًا ۚ لَيُهُ إِس كيليحَ ۚ الْعَدَابُ ۚ يَوْمَرَ الْقِيلِيمَا فِي رونِ قيامت وَ يَخْذُلُ اوروہ بميشه رہے گا فينه اس ميں فَمَانًا خوار ہوكر الكرسوائے مَنْ يَأْبُ جَس نے توبيكى ﴿ وَ أَمَنَ اور وہ ايمان لايا وَعَيِلَ اورعُمل کے اس نے 🏻 عَلَاحِمَالِیگا نیک عمل 📗 فَأُولَیكَ پس بیاوگ 📗 یُبکِدّ لُ اللّهُ الله بدل دے گا 📗 سَیّارَتِهُ ان کی بُرائیاں ر کے پھا نہایت مہربان وکسی تاب اور جس نے توب ک سَنْتِ بَعَلا يَول سے وَكَأْنَ اور ہے اللهُ الله عَفُوْرًا بَخْتُ والا | وعَمِلَ اور مُل يَك حَالِمًا نِيك فَالنَّهُ توبينك وه اليُّوبُ رجوع كرتاب اللَّه الله كاطرف منتابًا رجوع كرن كامقام

كرنا ـ اسراف اور بخل كے افراط وتفریط سے بچنا ـ

آ گے ان آیات میں مزید بعض صفات انہی عبادار خمن کی بیان فرمائی گئی ہیں اور بتلایا جاتا ہے کہوہ ہرحال میں شرک سے بحية بين مندا كاكسي كوشر يك نهين سجهة مشرك جوكفر كي بدترين قتم ہے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات۔اس کی صفات اس کی عبادت اوراس کی حدودعظمت میں کسی اور کوشریک بنالینا۔شرک وہ جرم ہےجس کے متعلق اللہ تعالی نے مطے فرمادیا ہے اور قطعی فیصله فرمادیا ہے کہ ہر کوتا ہی۔ لغزش اور جرم قابل معافی ہوسکتا ے مگر کفروشرک کا جرم اگر اس سے سچی تو یہ نہ کی حائے تو ہرگز

تفسير وتشريح: \_ كفارومشركين كے مقابله ميں مونين تخلصين كي صفات اوران کی مدح کابیان گذشته آیات سے ہوتا چلا آ رہاہے۔ الله تعالیٰ کے رہ نیک بندے جو سیح معنی میں عبادالرحمٰن کہلانے کے مستحق ہیںان کی کئی صفات اورخصوصیات گذشتہ میں بیان ہوئیں مثلًا اینے اعمال میں تواضع ان کا طرز خاص ہے۔ دوسروں کے ساتھ جہالت کی بات کے مقابلہ میں رفع شرکی بات کہہ کر علیحدہ ہوجانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت و بندگی کا تعلق رکھنا اوراس کے باوجودخوف خداوندی ہے جہنم کےعذاب سے خوف کھا کراس سے بحيخ كى دعا كرنا \_انفاق مال ميں اعتدال اور ميا ندروي كى راہ اختيار

نے فرمایا اس کی تصدیق میں بیآیات نازل ﴿ کُلِین تِوالَّر چِهُ لناه كبيره اوربهى بهت سے بين ليكن ايام جابليت مين عرب وسائي پرسب سے زیادہ تسلط انہی تین گناہوں کا تھا اس لئے موشیل مخلصین جو محج معنی میں عبادالرحمٰن کہلانے کے مستحق ہیں ان کی اس خصوصیت کونمایاں کیا گیا کہ بیداہل ایمان اور اہل اسلام ہی ہیں جوان برائیوں اور گناہوں سے یعنی شرک باللہ قبل ناحق اور زناسے فی گئے ہیں۔ان آیات میں آ گے بطور تنبیہ کے فرمایا گیا کہ جوشخص ایسے کا م کرے گا وہ قیامت میں عذاب میں گرفتار ہوگا اور دم بدم اس کاعذاب بڑھتا ہی رہے گا اوراس عذاب میں ہمیشہ ذلیل وخوار موکررہے گا۔ بخاری وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند سے روایت کی ہے کہ شرکین مکہ نے کہا کہ ہم نے تواور معبودوں کی پرستش بھی کی ہے۔اور ناحق قتل بھی کیااورحرام کاری بھی کی ہے پس ہمارے لئے مغفرت اورمعافی كاكياطريقد ہے؟ اس كے جواب ميں بيآيات نازل موكيں۔ الامن تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئكب يبدل الله سياتهم حسنت وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. يحنى ان کفارومشرکین میں سے جوتو بہ کرلے اور ایمان لے آ وے اور بجائے ان برے کاموں کے اچھے کام کرے تو بیروہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو خدا نیکیوں سے بدل دے گا اور ان کومعاف کرکے ان کی بجائے نکیاں لکھ دے گا اوراب وہ بجائے مشرک کے مومن ہوں گے اور بچائے زانی کے عفیف اور بدکار کے نکوکار ہوں گے اور یہ برائیوں کا مٹا دینا اور ان کی جگہ نیکیاں عنایت فرمانااس وجہ سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عنور ہے اور رحیم ہے۔ برا بخشنے والا ہے اور بہت رحم والا ہے۔ اور جو کوئی توبداور عمل صالح كرتا ہے وہ الله كى طرف رجوع كرنے والا جوتا ہے يس جبکہ وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے اور خداغفور الرحیم ہے تو وہ

قابل معانی نہیں ہوگا اور اس کی سزا ضرور جھکتنی ہوگی جبیبا کہ قرآن ياك مين صاف فرماديا كيا ان الله لا يغفو ان يشوك به ويغفر مادون ذلك لمن يشآء ـ بلاشه الله تعالى اس بات کوئیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کوشریک تھہرایا جائے ہاں اس کے سوااور جس گناہ کو جا ہے گا بخش دے گا۔ شرک کی تفصیلی بحث انشاء الله تعالى ٢١ ويس بإره سورهُ لقمان كى آيت ان الشرك لظلم عظيم كتحت آب كسامخ آئ كي-الغرض ان آیات میں عبادالرحمٰن کی ایک صفت بیہ بتلائی گئی کہ وہ ہرحال میں ہرطرح کے شرک سے بیجتے ہیں۔ اگلی صفت فر مائی گئی کہ وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے یعنی جن مواقع میں قتل کی اجازت ہے جیسے قصاص لینا لینی خون کے بدلہ خون کرنایا جهادیس دشن کوتل کرنایا زانی شادی شده کوسنگسار کرنا ـ و مال تووه ہاتھ نہیں روکتے باقی دیگرمواقع میں جہاں خدائے حکم نہیں دیااور جان کا مارنا حرام کیا ہے وہاں اپنا ہاتھ روکتے ہیں اور نہ وہ زنا كرتے ہيں ليعني ان تين برے گناموں سے پر ميز كرتے ہيں جن میں اس وقت اہل عرب کثرت سے مبتلا تھے ایک شرک بالله۔ دوسرے قبل ناحق تیسرے زنا صحیح بخاری اورمسلم میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ تعالی عندایک بار آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اورعرض کیا۔ یارسول الله (صلی الله علیه وسلم )سب سے بواگناہ کونسا ہے؟ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الله کا شریک کسی کو قرار دینا حالانکہ تحقیے اللّٰہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ حضرت ابن متعود رضی الله تعالی عندنے عرض کیا کہ اس کے بعد کونسا گناہ ہے؟ فرمایا اولا دکواس خوف سے مارڈ النا کہوہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہوجائے گی پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله تعالی عند نے عرض کیا اس کے بعد کونیا گناہ ہے؟ فرمایا ہمسامیکی بیوی سے زنا کرنا۔حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه

انہیں کیوں نہ معاف کر دے گا۔

یہاں بشارت ہےان لوگوں کے لئے جن کی زندگی اگر چہ کفروشرک اورطرح طرح کی معصیت و گناہوں ہے آلودہ رہی مواوراب وه این اصلاح اور در تی برآماده مول ـ توبه کی اس نعمت ہی نے عرب کے ایام جاہلیت کے بگڑے ہوئے معاشرہ کے لاکھوں افراد کوسہارا دے کرسنجال لیااس کا انداز وان بہت سے واقعات سے ہوتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاۃ مبارک میں پیش آئے اورجواحادیث میں مروی ہیں۔مثال كے طور يرايك واقعه سنيے جمع علامه ابن كثير رحمته الله عليه نے اپني تفیراین کثیر میں روایت کیا ہے۔ لکھتے ہیں کدایک روز ایک عورت رات کے وقت حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاس آئی اور کہنے گی کہ میں آپ سے ایک سوال کرنے آئی ہوں۔اس کا جواب مجھ کو دیں۔ مجھ سے زنا کا ارتکاب ہوا اور اس سے حمل قائم ہوگیا۔ بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے مار ڈالا۔ اب میں بیمعلوم کرنا جا ہتی ہوں کہ میرے گناہ معاف ہونے کی بھی کوئی صورت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہاب نہ تیری آ تکھیں مطندی ہوسکتی ہیں اور نہ خدا کے ہاں تیری قبولیت ہوسکتی ہے۔ وہ بڑی حسرت کے ساتھ آہیں بھرتی اور روتی پیٹتی واپس ہوگئی۔حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مج کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر میں نے رات کا واقعہ بیان کیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ہررہ تم نے صحیح جواب بیں دیا۔ کیاتم نے قرآن کی ان آ بیوں کونہیں پڑھا۔ پھرسورہ فرقان کی یہی تلاوت کردہ آیات حضور صلی الله علیه وسلم نے پڑھیں۔حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلى الله عليه وسلم كاجواب من كر مجصه برا رنج موا اوراس عورت کومیں نے تلاش کرنا شروع کیا۔ رات کوعشاہی کے وقت

وہ ملی۔ میں نے اسے بشارت دی اور بتایا کہ البلات ماب صلی الله عليه وسلم في تيري سوال كاليه جواب ديا سيد سيك تير وه سجدہ میں گر گئی اور کہنے گئی کہ اللہ کاشکر ہے کہ اس نے میر کیا چھٹکارہ کی صورت پیدا فرمادی اور میرے لئے معافی کا دروازہ کھولا اورمیری توبہ کی قبولیت رکھی پھراس نے سیچے ول سے توبہ كرلى \_اى طرح كاايك واقعه احاديث مين ايك بوژ هے كا آيا ہے کہ ایک بہت بوڑ ھاضعیف آ دمی جس کی بھویں آ تکھوں پر آ گئی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض كرنے لگا يارسول الله ميں ايك اليا فخص موں كه كوئي كناه کوئی بدکاری میں نے باقی نہیں چھوڑی۔میرے گناہ اس قدر ہیں کہ اگر تمام انسانوں میں تقسیم ہوجائیں تو سب کو لے ڈوبیں۔ کیامیرے معافی کی بھی کوئی صورت ہے۔ کیامیری توبہ بھی قبول ہوسکتی ہے آپ نے فرمایا کہتم مسلمان ہوجاؤ۔ اس نے کلمہ پڑھلیا اشہدان لا الہ الا الله وحده لاشریک له واشهدان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو آپ نے فرمایا الله تعالی تیری تمام برائیاں۔ گناه۔ وبدکاریاں سب کچھمعاف فرمادے گا بلکہ جب تواس پر قائم رہے گا اللہ تعالیٰ تیری برائیاں نیکیوں سے بدل دے گا۔اس نے پھر پوچھا حضور میرے چھوٹے بڑے گناہ سب صاف ہوجائیں گے۔آپ نے فرمایا ہاں تیرے سب کے سب جرم وقصور صاف ہوجائیں گے پھر تو وہ مخص خوثی خوثی واپس جانے لگااورتكبيراورتبليل يكارتا ہوالوث گيا۔

یہاں ان آیات میں نہ صرف کفار ومشرکین کے لئے تو بدی
بشارت ہے بلکہ ایک گناہ گارموئن جس سے کوئی صدور معصیت
ہوجائے اس کے لئے بھی تو بہ کی فضیلت موجود ہے۔ اس کی تائید
میں جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے گناہ
کے بعد تو بہ کرلی وہ گویا ہے گناہ ہوگیا۔ اور حق تعالیٰ کو ہندہ کی تو بہ سے

توبد کے معنی اور اِس کی حقیقت کو بھی سمجھ لیا جائے۔امام عرالی رحمت

وکوتائی کا تدارک کرے جب ماضی اور مستقبل اور حال تینوں

زمانوں کے متعلق تو بہ کا پیثمرہ پیدا ہوجائے گا تو گویا تو بہ کا وہ کمال

حاصل ہوگیا جس کا نام توبہ کی انتہا ہے۔ توبید حقیقت ہے توبداور

استغفاركي اللدتعالي بميس بهي توبه كي حقيقت نصيب فرمائيس \_ابهي

عبادالرحمٰن کی کچھ مزید صفات اگلی آیات میں جاری ہیں جس کا

بیان انشاء الله آئنده درس مین موگا۔

جتنی خوثی ہوتی ہے اس کا اندازہ اس سے کرو کہ مثلاً اگر کو کی شخص کسی ہے آ ب وگیاہ اور دہشت ناک لق ودق میدان میں پہنچ جائے اوراس کی سواری مع اس کھانے کے سامان کے جواس برر کھا ہواتھا گم ہوجائے اوروہ اپنی سواری کو ڈھونڈ تا ڈھونڈ تا تھک جائے اورآخراس وجدے كم سوارى كے بغير ندجنگل بيابان سے باہرنكل سكتا ہے اور ندکھانے کے بغیر فاقد كی موت سے جان بچاسكتا ہے۔ زندگی سے مایوں ہوجائے کہنہ پیدل چلنے کی طاقت ہے۔نہ وہاں آب ودانه ميسرآن كى اميد باس لئے مايوں موكركسى درخت ك ينج آلي اوراي باتھ يرسرر كراس خيال ميں سوجات ك اب موت آیا جاہتی ہےاور پھر دفعتہ اس کی آ کھے کل جائے اور وہ دیکھے کہ اس کی کھوئی ہوئی سواری اس کے پاس کھڑی ہے اور كهانے يينے كاسامان جواس يرلدا مواتھاوہ كبنيه موجود ہے تواس كو الی حالت میں زندگی سے ناامید ہونے کے بعد سرمایہ حیات ہاتھ لگنے کی وجہ سے جتنی خوثی حاصل ہوگی اس سے زیادہ حق تعالیٰ کو اس ونت خوثی ہوتی ہے جب کہ بندہ اس کی جانب رجوع کرتا اور ایے گناہ سے توبکر تا ہے مگریہاں پیھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ

#### دعا تيجئے

یااللہ! آپ نے جوصفات اپنے نیک بندول کی یہاں بیان فرمائی ہیں ان صفات اور خصلتوں کا کوئی حصہ ہم گنہگاروں کو بھی نصیب فرمادے اور ہماراحشر ونشر اپنے مونین و خلصین بندول کے ساتھ فرمادے ۔ اے اللہ اس وقت امت مسلمہ کی ناؤعصیان ومعاصی کے طوفان ہیں گھری ہوئی ہے اے اللہ اپنے بیارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے اس امت مسلمہ کو تباہی سے بچالے اوراس امت کی پینور میں بھنسی ہوئی ڈوبی ہوئی ناؤ کو ہلاکت سے بچالے اے اللہ اس بھنگی ہوئی امت کو پھر آپ کی طرف رجوع ہوجائے ۔ اے اللہ آپ ہی گو ہر در دود کھ میں اپنا طجااور ماوگی بھی کہ فہم ہم کوعطا ہوجائے ۔ اے اللہ آپ ہی گو ہر در دود کھ میں اپنا طجااور ماوگی بھی کہ فہم ہم کوعطا ہوجائے ۔ اے اللہ آپ ہی گو ہر در دود کھ میں اپنا طجااور ماوگی بھی کی فہم ہم کوعطا ہوجائے ۔ اے اللہ آپ ہی گو ہر در دود کھ میں اپنا طجااور ماوگی بھی کی فہم ہم کوعطا ہوجائے ۔ اے اللہ آپ ہی گو ہر در دود کھ میں اپنا طجا اور ماوگی ہوئی ہوئی اور کھتے ہیں اور سولے یا کہ میں اپنی نبیا ہوئی اللہ علیہ وسلم کی سی محبت اور آپ کے وفادار سی سول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سی محبت اور آپ کے اتباع میں اپنی نبیا ہوئی ہوئی ہوئی این میں میں اپنی نبیا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ایس میں ہوئی ہوئی آپ کے دونا دار سے تیرے دسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میں دن رات گے رہتے ہیں اور اس پر نبی وادر اس پر مرز نا جا ہے ہیں ۔ آ مین می میں میں میں بی نبیا ہوئی آپ النہ کے دونا دار سے تیرے جو تیں ۔ آ میں ۔ آ میں ۔ آ مین ۔ آ میان ۔

#### الشعراء ياره-19 سكرة الشعراء ياره-19 سكرة الشعراء الم وروہ بیہودہ ماتوں میں شامل نہیں ہوتے اوراگر بیہودہ مشغلوں کے یاس ہوکرگز ریں تو سنجیدگی کے ساتھ گز جاتی ہےتوان پر بہرےا ہدھے ہوکر ہیں کرتے۔اوروہ ایسے ہیں کہ دُعا کرتے رہتے ہیں کہاے جار قُرُةَ اَعُيُن وَاجْعَلْنَالِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿ أُولَإِ ور ہماری اولا دکی طرف ہے آتھوں کی شنٹرک عطافر ما اور ہم کو پر ہیز گاروں کا پیشوا بنادے۔ایسے لوگون کو بالا خانے ملیں گے بوجہ اُن کے ثابت قدم رہنے کے اور اُن کو اس میں بقا کی دعا اور سلام ملے گا۔اُس میں وہ ہمیشہ رہیں گے،وہ کیسا اچھا ٹھکانا اور مقام ب كَوْرَبِّيْ لَوْلَادُعَا وَكُنْ فَقَالَ كَنَّانِتُمْ فَسَوْفَ كَكُور آپ کہد بچئے کہ میرارب تنہاری ذرابھی پروانہ کرے گا اگرتم عبادت نہ کرو گے ہوتم تو (احکام البیہ ) کوچھوٹا بچھتے ہوتو عنقریب بیچھوٹا بِاللَّغِو بيهوده ہے كَا يَنْهُ هُدُونَ مُواى نهين دية الزُّورَ مجوب مُدُوا وه گزرس وكإذا اورجب وُ الْكُنْ بْنَ اور وہ لوگ جو کِزَامًا بزرگانہ | وَالْهَانِينَ اوروہ لوگ جو | إِذَا ذَكِرُوْا جب أَنبين تقيحت كي جاتى ہے | پيائيت رُتبع خد الحكارب كے احكام ت عَلَيْهَا ان بِر | صُمَّاً سِروں کی طرح | وَعُدْمِیاناً اوراندھوں کی طرح | وَالْدَیْنَ اوروہ لوگ جو | نِکُوْ لُوْنَ کہتے ہیں وہ فُرِّةً أَعْدُن مُعَنْدُك ٱنكھوں كى وَذُرِّتِتِنَا أُورِ ماري اولاهِ مِنْ أَزُوالِمِنا ماري بويان رُبِّنَا هَبْ لَنَّا إِسے ہارے رب عطا فرما ہمیں لَ يُجِزُونَ انْعَامُ وَيُحِجَا مُنْكُ لَا الْغُذُوفَاةَ بِالإخانِ اللَّمْتَقَوِيْنَ يرميز كارول كالإماماً امام (بيثوا) الولبلك بياوك یسه کات بُرُوْا النّے صبر کی بدولت 📗 و کیلُقَوْن فی نھا اور پیشوائی کئے جائنگے اس میں 📗 تیجینگا ً دعائے خیر 📗 کاسکا اور سلام 📗 خیلدین وہ ہمیشہ رہیں گے مايغيوا برواه نهيس ركفتا وَمُقَامًا اورمسكن قُلْ فرمادس مُسْتَقَدًا آرام گاه كُونُ موكى لِزَاهًا لازى لَادُعَآ وَكُذِي نِهُ يَارِهِمُ فَقُلُ كُنَّ بِنُتُو تُو مِثْلَاياتُم نِهِ فَكُوفُ بِي عَقريب رئی میرارب تفسیروتشریح ۔ یہ سورہ فرقان کی خاتمہ کی آبات ہیں جن میں عمادار حمٰن یعنی اللہ کے نیک بندوں کی سیجیرمزید صفات بیان فر ما کران کی جزا بتلائی گئیاوران کےمقابلہ میں کفاروشرکین کاانحام بتلا کرسورۃ کونتم فرمایا گیا۔گذشتہ آیات میں سکےاور سےاہل اسلام وایمان جونفیقی معنی میں ا عبادالرحمٰن لیعنی حضرت رحمٰن جل شایۂ کے بندے کہلانے کے مسحق ہیںان کی آٹھ صفات بیان فر مائی گئی تھیں یعنی (۱) وہ زمین پرعاجزی کےساتھ چلتے ہیں۔ یعنی ان کے مزاج میں تواضع واکساری ہےاورتمام امور میں اسی کااثر ظاہر ہوتا ہے۔ (۲) وہ تاسمجھاور جاہلوں سے الجھتے نہیں ۔ان کی جہالت کے مقابلہ میں حکم وغفواور زمی سے کام لیتے ہیں تا کہ شرنہ بڑھے۔(۳) وہ اپنے معبود حقیقی کے ساتھ اطاعت و بندگی کانعلق رکھتے ہیں اور راتوں میں اپنے رب کے آ گے بحدہ وقیام یعنی نماز میں لگے رہتے ہیں (۴) وہ اللہ کے خوف سے ڈرکر دعا کرتے رہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا اور جہنم ہے ہمیں دورر کھنا کیونکہ اس سے بُری اور بدتر کوئی جگہنیں۔ (۵) وہ مال کوخرج کرتے

besturdu

آيتين يعنى قران ياك پڙھ کرسنايا جائے تو قرآن کے حقائق ومعارف اوراحكام الهبيكي طرف ساند هاوربهرينهين موجات بلكعقل فهم كساتها الطرف متوجه موجاتي بين اوتعميل احكام مين لك جات ہیں۔قرآن کی آیتیں س کران کے دل وال جاتے ہیں اوران کے ایمان اورتو کل برم جاتے ہیں۔ بخلاف کفار کے کہوہ کلام اللی کا کوئی اثر نہیں لیتے۔ نداین بداعمالیوں سے بازر ہتے ہیں نداینا کفر چھوڑتے ہیں اور نہ ایی سرشی طغیانی اور جہالت وضلالت سے باز آتے ہیں۔ تو کافر خدا كي آيتول كي طرف سے بہرے اور اندھے ہوجاتے ہيں اور مومنوں كي حالت ان کے بھس ہوتی ہے کہنہ پیچ سے بہرے اور اندھے ہیں۔ سنتے ہیں سمجھتے ہیں۔ نفع حاصل کرتے ہیں اپنی اصلاح کرتے ہیں اور ا الله اليمان كوبرهات بيل اوراحكام الهيد كيميل كى كوشش كرت بيل اور فیر پابندی رکھتے ہیں۔اس گیار ہویں صفت کے تحت مفتی اعظم بإكستان حفرت مفتى محدشفيع صاحب رحسة الله عليداني تفسير معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہاں آیت میں جس طرح اس امر کی سخت مذمت ہے کہ آیات الہيكي طرف توجيبي ندويں۔ اندھے بہرول كاسا معالمه كريں۔اى طرح اس كى بھى مذمت ہے كەتوجەتو ديں اورعمل بھى كرين مرب سمجھ ب بصيرتى كے ساتھ اپنى دائے سے جس طرح عامی مل کرنے لگیں۔ابن کثر نے ابن عوال سے قل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت شعبی سے بوچھا کہ اگر میں سی مجلس میں پہنچوں جہاں لوگ سجده میں راے ہوں اور مجھ معلوم ہیں کہ کیسا سجدہ ہے تو کیا میں بھی ان كساته عبى شريك موجاول وصرت على فرمايانس مون کے لئے بیدرست نہیں ہے کہ بے سمجھ کی کام میں لگ جائے بلکہ اس پر لازم ہے کہ بھیرت کے ساتھ کمل کرے۔ جب تم نے وہ آیت بحدہ ہیں سی جس کی بنایر میلوگ مجده کررہے ہیں اور تمہیں ان کے محدہ کی حقیقت بھی معلوم نہیں تو اس طرح ان کے سجدہ میں شریک ہونا جائز نہیں۔اس زمانه ميس بيبات تو قابل شكر بك كنوجوان اورنو عليم يافته طبقه ميل قرآن يرصن اوسجهن كي طرف يجه تعبد بيداموئي ساوراس كتحت وه بطورخود قُراَ ن كاترجمہ یاكسي كی تفسیر د كيھ كرقر آن كوخو سجھنے كي كوشش بھي كرتے میں گریہ وشش بالکل بے اصول ہاں لئے قرآن کو مجھنے کی بجائے بہت مالطوں کے شکار ہوجاتے ہیں۔اصول کی بات سے کدونیا وقت نداس کو بے جااڑاتے ہیں نہ کُل و کنجوی سے کام لیتے ہیں بلکہ موقع اور ضرورت کی مناسبت سے خرج کرتے ہیں۔(۱) وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے یعنی شرک سے ہرطرح سے پاک صاف رہتے ہیں۔(2) وہ کی جان کو ناحق ظلم سے آن نہیں کرتے یعنی سوائے ان مواقع کے جہاں اسلامی شریعت نے آس کا فیصلہ اور تھم دیا ہے کسی کی جان نہیں مارتے ۔(۸) وہ زنا اور بدکاری سے دور رہتے ہیں اور ناجائز جنسی تعلقات سے بیچے ہیں۔

اب آ گےان آیات میں مزید حارصفات ان نیک بندوں اور خلص مونین کی بیان فرمائی ہیں۔ لینی نویں صفت سے بتلائی جاتی ہے کہوہ جھوٹ اور بیہودہ باتوں کے پاس نہیں سیکتے۔ نہ جھوٹ بولیں۔ نہ جھوٹی گواہی دیں۔ نہ دغا فریب جعلسازی میں کوئی حصہ لیں۔ نہ ناجائز مجمعول میں حاضری دیں۔ اس میں ہمارے زمانہ کی مختلف گانے بجانے ناج رنگ اور رقص وسرود کی محفلیں تھیٹر بائیسکوپ۔سینما وغیرہ وغيره سب داخل بير-آيت مين لايشهدون الزورن فرمايا كيا ہے۔زور کے کئی معنی اہل تفسیر سے منقول ہیں۔ بعض مفسرین نے زور کے معنی حجوث اور حق ہے انحراف کے لئے ہیں۔ بعض نے بیہودگی اور راگ درنگ کے ناجائر مجمع مراد لئے ہیں بعض نے مشرکوں کے تہواراور ان کے میلے تھیلے مراد لئے ہیں بعض نے شراب خواری کے جلسہ اور ہر بری مجلس مراد کی ہے۔امام رازی ؒنے بیسب معانی بیان کر کے لکھا ہے كددرست بيسب موسكة بين البية زوركا استعال كذب كيمعني مين اكثر موتاب اسطرح حاصل اسجمله لايشهدون الزور كابيهوا كهالله ك خاص بند عاور كيم و تيج الل ايمان نه جھوٹ بولتے ہيں۔ نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں نہ گناہوں کے جلسے میں۔ نہ کافروں کے تېوارون اورميلون مين اورنه فتق و فجو ري محفلون مين اورندراگ ورنگ کې مجلوں میں شامل ہوتے ہیں۔ آگے دسویں صفت فرمائی گئی کہ اگر اتفاق سے نادانستہ بلاارادہ کی بیہودہ جلسہ یا محفل رقص وسرودیا میلہ تھیلہ کی مجلس کی طرف گزر ہوجاتا ہے تو یہ دیکھنے اور لطف اندوز ہونے کے لئے تھر نہیں جاتے بلکہ بجیدگی اور متانت کے ساتھ انہیں چھوڑ کرچیٹم یقی کرے شریفان طور بروہاں سے گزرجاتے ہیں۔ گیار ہویں صفت ان اللہ کے نیک بندوں کی بیفرمائی گئی کہ جب آئیس ان کے بروردگار کی

كاكوني معمولي مصعمولي فن بھي نري كتاب كے مطالعہ سے كسي كومعتديہ نہیں حاصل ہوسکتا جب تک اس کو کسی استاد سے نہ بڑھے معلوم نہیں قرآن بى كوكيول ايساسجه ليا كياب كه جس كاجي جاب خود ترجمه ديكه كر جوجا ہاں کی مراد تعین کر لے۔ بیا باصول مطالعہ جس میں کسی ماہر استأدكى رہنمائي شامل نه موييجى آيات البيد پراندھے بہرے موكر لرنے کے مفہوم میں شامل ہے۔اللہ تعالی ہم سب کو صراط متقیم کی توفيق بخشير\_(معارف القرآن جلد منشم سفيه ٥٠٨)

بارہویںصفت ان اللہ کے نیک بندوں کی بیہ ہتلائی گئی کہوہ اللہ عزوجل سے بدوعا مانگتے رہتے ہیں کہاہے ہمارے بروردگار ہماری بيولول اور بچول و بماري آنگھول ي شندك بناكران كے اطوار اور عادات كود كييركر جماري طبيعت كوچين اور دل كوراحت وسرور نصيب جواور جمين لوگوں کا رہبر بناد ہے کہ ہم انہیں نیکی کی تعلیم دیں اورلوگ بھلائی اور نیکی اورتفوي وطبهارت ميس جاري اقتدا كرين يعنى بهم نهصرف بذات خود مہتدی ہوں بلکہ دوسروں کے لئے ہادی بھی ہوں۔ بہال بدہات خاص طورے ذہن میں وَی حاہے کہ جس وقت بیآیات مکہ میں نازل ہوئی ہیں وہ وہ وفت تھا کہ مکہ کے مسلمانوں میں سے غالباً کوئی بھی ایسانہ تھا جس كے قریبی عزیز ورشته دار كفروشرك میں مبتلانه ہوں \_كوئي مردايمان لے آیا تھا تواس کی بیوی کافر چھی کوئی عورت ایمان لے آئی تھی تواس کا شوہرابھی کافرتھا۔ کوئی باپ ایمان لے آیا تھا تواس کے جوان بیچ کفریر قائم متھے۔ کوئی جوان ایمان لے آیا تھا تو اس کے ماں باپ بھائی بہن کفر میں مبتلا تھاں گئے ہرمسلمان کے دل سے دعائکلی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیوی بچوں اور عزیز وا قارب کو بھی ایمان او عمل صالح کی توقیق دے كدوه بهى الله كفرمانبر دارعبادت كزار موحداور غيرمشرك بهول تاكدان كو و كيه كرد نيامين بهي دل شندار باورآ خرت مين بهي يانبيس الجهي حالت میں دیکھ کرخوش ہوں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ مسلمان کی سجی خوثی اسی میں ہے کہ وہ اینے اہل وعیال دوست احباب عزیز وا قارب کوخدا کا فرمانبردار ديكھ\_وه ظالم نه ہول\_ بدكار نه ہوں بلكه سيح مسلمان ہوں\_ علامها بن كثرُ فايق تفسر من ان آيات كي تشريح كي تحت حضرت مقداد رضى الله تعالى عنه جوايك صحابي بين ان كاواقعد كلها المحروب مقدادرضى الله تعالى عنه كور مكورانك صاحب فرمان ليكيكهان أنمكهون كومبار كبادمو

جنهوں نے پیغیر خداصلی الله علیہ وسلم کی زیادی کی ہے۔ کاش کہ ہم بھی حضور صلى الله عليه وسلم كو و كيصة اور آپ كي طرف فيض صحبت حاصل كرت\_ اس ير حضرت مقداد رضى الله تعالى عنه ناراك عود ي تو وه صاحب كہتے ہيں كه مجھے تعجب معلوم مواكداس بات ميں او كوئى براڭي ميں پھر پیرففا کیوں ہورہے ہیں۔اتنے میں حضرت مقدادر ضی اللہ تعالیٰ عنہ ﴿ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس چیز کی آرزو کرتے ہیں جوفدرت نے انبین نہیں دی۔خدائی کو کم ہے کہ بداس وقت ہوتے تو ان کا کیا حال ہوتا۔ والله وہ لوگ بھی تو رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں تھے جنہوں نے نہآ ب کی تصدیق کی اور نہ تابعداری کی اور اوندھے منہ جہنم میں گئے تم اللہ کا بداحسان نہیں مانتے کہ خدانے تہدین اسلام میں اور مسلمان گھروں میں پیدا کیااور پیدا ہوتے ہی تمہارے کا نوں میں ضدا کی توحيداور حضرت محصلي الله عليه وسلم كي رسالت يرشي ادران بلاؤل سيتم بچاگئے گئے جوتم ہے اگلے لوگوں پر آئی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اليے زمانه میں مبعوث ہوئے تھے جس وقت دنیا کی ظلمت و جہالت اپنی انتها رتھی۔اس وقت اکثر ونیا والوں کے نزدیک تفروشرک اور بت برسی ہے بہتر کوئی ندجب نہ تھا۔ آپ فرقان کے کر آئے حق وباطل میں تمیز كى ـ باپ بينے جدا مو كئے ـ مسلمان اسنے باب دادوں ـ بيول لوتول دوست احباب وكفريرد مكهت جن سانبين كوني محبت و پيارنبيس موتاتها بلكه كرهة تصحيح لمين اي كئة ان كى دعا كين موتى تحسيل كهمين ہاری اولا دوں اور بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما کیونکہ کفارکو د مکھران کی آئھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی تھیں۔

حضرت شاه ولی الله صاحب دہلوی محدث ومفسر قدس الله سرہ آ فرماتے ہیں کہ تمام قرآن میں حق جل شانهٔ کی سیست جاری ہے کہاللہ تعالی جا بجا الل مدایت اور الل صلالت کومیزان عدل پررکه کرتو کتے ہیں اوران کے اوصاف بیان فرماتے ہیں۔ ایک فریق کوعذاب کاوعدہ دیتے بن اورایک فریق کونعمائے جنت کی بشارت سناتے ہیں اور دونوں فریق کے ان اوصاف کو ذکر فرماتے ہیں جن کے ساتھ وہ معروف ومشہور موں۔ پس ای قاعدہ کے موافق اس سورہ فرقان میں بھی اللہ تعالی نے کفار کے شبہات ادراعتر اضات ادران کے جاہلانہ خصائل وعادات کا ذكركركان كى باداش كاذكركيا بعدازال الله تعالى في اين عباد مقربين besturdu

کے اور سے مسلمان کی جو صفات قران کریم کے بہال بیان فرمائی میں ان سے ذرا ہم آج کے مسلمان کا مقابلہ لایں اور مومنین کاملین کی ہرصفت کے مقابلہ میں اپنی اور قوم اور ملک گی حالت کا اندازہ لگا ئیں تو ہمیں اپنے اسلام وایمان کے دعوے کی حقیقت کا خود پیتہ چل جائے گا۔ پیچ تو پیہ ہے کہ ہم تو اب اسلام کو بدنام کرنے والے بن بیٹے ہیں۔ اور باوجود الی تنبیہات کے کہ جوقدرت کی طرف سے گاہے بگاہے بیش آئی ہیں اگر ہم نے ہوش نہ سنجالا اور اللہ کی رسی کومضبوط نہ پکڑا اور تھلے ہوئے مجرمات وممنوعات مثل سود۔شراب۔ زنا۔ جوا۔ قمار وسند گانے بجانے ظلم دخیانت ر رشوت فاشی عیاشی وغیرہ سے باز نہآئے اور ان سے مند نہ موڑا اور فرائض الہید نماز۔روز ہ وغیرہ سے ایسی ہی روگر دانی رہی اور اللّٰد کی کتاب اور قوانین قرآن ہے یہی بےوفائی جاری رہی اور اللہ کے برگزیدہ رسول صلى الله عليه وسلم كي تعليمات اورسنتوں كى يہي يامالي موتى رہی۔ تو پھر اللہ کے قانون بھی اٹل ہیں اپنے بدا مالیوں کی یا داش میں ماضی میں جو پیش آچکا ہے اس سے زیادہ سخت اور عبرتناك موكا جو كچھآ كے بيش آنے والا ہے۔الله تعالى بم كو مجھ اور فہم اور برے بھلے میں تمیز کرنے اور ان کے انجام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماویں۔(نوٹ واضح ہوکہ بیدرس اب سے تقریباً دس باره سال (لعني ١٩٤٢ء مين تحرير كيا گيا تھا) يهليے كا لكھا ہوا ہے جبکہ یا کتان میں بو ینی اینے کمال عروج پڑھی۔اللہ تعالی کاشکرواحسان ہے کہ اب (لینی ۱۹۸۴ء میں) کچھ بہتری کے آ ارنظر آنے شروع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس ملک اور قوم کی بدحالی کواب این کرم سے نیک حالی سے بلیف دیں۔ آمین ) الحمد للدكهاس درس برسورة فرقان كابيان فتتم موا-اورساته ہی قرآن پاک کی چوتھی منزل بھی ختم ہوئی۔اس کے بعد اگلی سورة الشعراء كابيان انشاء الله شروع جوگا ـ

وَالْحِرُدَعُونَا آنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

اورمومنین مخلصین کی صفات مشہورہ کا ذکر کیا جب بیسورۃ مکہ میں نازل ہوئی تو اس وقت جواہل ایمان حاضر تھے وہ مہاجرین اولین تھے۔ لہذا ریہ آیات مہاجرین کی فضیلت کے لئے کافی ہیں۔ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین (ازالۃ الحفاماخوذار معارف القرآن از حضرت کا مدھلویؓ)

الغرض مومنین مخلصین کی به بارہ صفات بیان فرما کرآ گے حق تعالی ان کی جزابیان فرماتے ہیں کہآ خرت میں ان کو جنت ملے گی جو بلند تر جگہ ہے کیونکہ انہوں نے تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرے اللہ کے حکم پرعمل کیا اور اس کی اطاعت میں خابت قدم رہے۔ جنت میں ان کی بڑی آ و بھگت ہوگی۔ فرشتے ان کا دعا وسلام کے ساتھ استقبال کریں گے اور آپس میں بھی ایک دوسرے کومبار کباد دیں گے اور سلام ودعا کریں گے۔ یہ میشہ وہاں رہیں گے۔ نہ وہاں سے تکلیں گے نہ ذکالے جا تیں الرحمٰن کے خصوصی اوصاف اور ان کے تمرات اور انجام کا بیان تھا الرحمٰن کے خصوصی اوصاف اور ان کے تمرات اور انجام کا بیان تھا گذشتہ سلسلہ بیان میں کا فروں اور سر کشوں کو عذاب کی وعید بھی اور تر ہیب کے ساتھ تو بہ کی ترغیب بھی دی گئی تھی۔ گذشتہ سلسلہ بیان میں کا فروں اور سر کشوں کو عذاب کی وعید بھی اور تر ہیب کے ساتھ تو بہ کی ترغیب بھی دی گئی تھی۔

آخیر میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کوخطاب فرمایا جاتا ہے کہہ کہ آپ تمام سرکش۔ منکر اور احسان فراموش انسانوں سے کہہ دیں کہ تمہارے نفع ونقصان کی باتیں سمجھا دی گئیں اگرتم کواپی بہودی۔ نجات اور اخروی فلاح وسعادت کی طلب نہیں اور اگرتم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول سے سرتا بی کرتے ہو اور اللہ کے تمہاری پچھے ہوئے والور فرمان سے منہ موڑتے بوتو اللہ کو بھی تمہاری پچھ پروائہیں۔ اس کی کوئی غرض تم سے وابستہ نہیں۔ اگر نہیں مانے اور راہ ہدایت پر چلتے تو تمہارا ہی فائدہ تھا۔ ابتم نہیں مانے تو نہ مانو۔ یہ تمہاری تکذیب عنقریب تمہارے گلے کا بار ہے گلے کا جاس کی سزاسے کی طرح چھٹکا رائے ہوگا اور انجام کار تمہارا ٹھکا نا نہایت المناک ہوگا اور اس کی سخت ترین دوای سزا تمہارا ٹھکا نا نہایت المناک ہوگا اور اس کی سخت ترین دوای سزا تم کو برداشت کرنی پڑے گی۔

# مِنْ الْيَعْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ مَنْ عَيْنَ الْمَا عَنْ اللَّهِ اللّ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہریان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

### طسم وتِلْكَ النُّ الكِتْبِ الْمُيِينِ®

طستم يه كتاب واضح (يعني قرآن) كي آيتي بير-

طُسَخ طُسَم عِلْكَ بِهِ اللَّهُ آسِين الكِتْبِ الْمُهُيْنِ رُوسُ تَاب

لفظ شعراء جمع ہے شاعر کی اور شاعر آپ جانے ہیں کہ اشعار کہنے والے کو کہتے ہیں۔ای مناسبت سے اس سورة کا نام شعراء ہوا۔ میسورة بھی کی ہے۔اور کی دور کے درمیانی زمانہ میں اس کا نزول روایت کیا گیا ہے سورہ کل کے بعد بیسورۃ نازل ہوئی ہے اور سورة كلا كے متعلق بيمعلوم ہے كہ وہ حضرت عمر رضى الله تعالی عنہ کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہو چکی تھی ۔موجودہ تر تیب قرآنی کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کی ۴۶ ویں سورۃ ہے لیکن بحساب نزول اس کا شار ۲۵ لکھا ہے یعنی ۵۵سورتیں مکم معظمہ میں اس سورة سے قبل نازل ہو پھی تھیں اور ۴۳ سورتیں مکہ ہی میں اس کے بعد نازل ہوئیں۔اور پھر۲۴ سورتیں مکہ ہے ہجرت کے بعد مديند منوره مين نازل موكين - اس سورة مين ٢٢٤ آيات، اا رکوعات \_ ۱۳۴۷ کلمات اور ۶۸۲۸ حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔اس سورۃ کے زمانۂ نزول میں کمی زندگی بہت سخت تھی۔ ہر وقت ہرطرف سے کفار کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تبعین پر ہجوم تھا۔ بے پناہ طعن وتشنیج تھی۔منکرین اسلام انکار اور مخالفت یر جے ہوئے تھے اسلام کی روح برور باتیں اور قرآن کی نجات آ فریں ہدایات کافروں کو عجیب معلوم ہوتی تھیں اور اینے باپ دادا کے مسلک اور دین کوچھوڑ دینا ان پر بہت ہی شاق تھا۔ اسی لئے حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سے طرح طرح کے بے تکے مطالبات اورخواہشیں کرتے تھے۔

تفسير وتشريح - الحمدللداب يانچويں منزل كى ابتدا ہے ١٩ ویں پارہ کی سور ہُ شعرآء کا بیان شروع ہور ہاہے۔اس درس میں سورة كى صرف ايك ابتدائى آيت كى تشريح كى كى بديتشري سے پہلے سورة كى وجد تسميد مقام نزول موضوع ومباحث تعداد آیات۔ رکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔ آنخضرت صلی الله عليه وسلم كي بعثت كے وقت عرب ميں شاعري كا بردا زور شور تھا۔اورعرب قوم پرایام جاہلیت میں شاعری کا بھوت سوارتھا۔ مرخاندان اورقبيله كوايي شاعري يرفخر تفاسالا ندميلول ميس مشاعره ک محفلیں گرم ہوتی تھیں۔ مگر اس وقت کی عربی شاعری میں سوائے ذاتی فخر قومی جہالت عشق بازی شراب خواری۔اور فسق و فجور کے تذکرہ کے اور کیا رکھا تھا۔ جب کفار آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے قران یاک کی آیات سنتے تو اس کی فصاحت وبلاغت اورمضامين عاليه سے حيران اور عاجز ہوكر طرح طرح کی الزام تراثی پر اتر آتے۔ مجھی کہتے ہیر (نعوذ بالله) کابن ہیں۔ بھی کہتے کہ ساحر ہیں۔ بھی کہتے کہ شاعر ہیں۔اس سورة کے اخیر میں حق تعالی نے شعراء کی حقیقت بھی بیان فرمادی کدوہ واہی تباہی باتیں اشعار میں جمع کیا کرتے ہیں اور ہروادی بخن میں جیران و پریشان پھرا کرتے ہیں تو کہاں شاعری اور کہاں قرآن کی آیات جن میں سراسر راسی۔ ہدایت۔ مکارم اخلاق اور تو حید وغیرہ کے مضامین عالیہ ہیں۔

اعتراضات مکسال رہے ہیں۔ان کے حلیے اور مبل نے ایک ہی قتم کے رہے ہیں اور آخر کاران کا انجام بھی ایک سار آگا ہیں کے برعکس ہرز مانہ میں انبیاء کی بنیادی تعلیم ایک می رہی۔ان کی 🧗 سیرت اور اخلاق کا رنگ ایک تھا اور ان سب کے ساتھ اللہ کی رحمت کامعاملہ بھی ایک تھا۔ایک بات جو بار بارد ہرائی گئی ہےوہ یہ ہے کہ اللہ زبر دست قا در وتو انا بھی ہے اورغفور الرحیم بھی ہے۔ گذشته انبیاءاوران کی امتوں کے واقعات میں اللہ عز وجل کے قہروغضب کی مثالیں بھی موجود ہیں اور رحت کی بھی۔جس سے لوگوں کو بھینا جاہئے کہ وہ کن باتوں سے اپنے آپ کورحمت الہی كالمستحق اوركن باتول سے خدا كے قہر وغضب كو بلاتے ہيں۔ سورة کے اخیر میں قرآن کی حقاشت کا ذکر فرمایا کہ بیقر آن اللہ تعالی کی کتاب ہے جو بواسطہ جرئیل امین آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے قلب مبارک برنازل ہوئی۔ پھراس قر آن کی حقانیت پر ایک دلیل به بیان فرمائی که علاءال کتاب اس کتاب کی حقیقت کوخوب اچھی طرح جانتے بہجانتے ہیں۔ان کومعلوم ہے کہاس آخری کتاب کا ذکرانبیائے سابقین کے صحیفوں اور کتابوں میں موجود ہے۔ پھر قران کریم کے عربی زبان میں نازل ہونے کی وجہ بیان فرمائی اور ہتلایا کہ بیقران وجی ربانی ہے نہ کہ القاء شيطاني\_شياطين کي پنجي ملاءاعليٰ تک کہاں\_لہذا پیقر آ ن نه شعر ے۔نہ تحرے۔نہ کہانت ہے بلکہ کلام الٰہی ہے جوہدایت خلق کے لئے نازل ہوا ہے اور شعراور سحر و کہانت کو اصلاح خلق سے کیا تعلق؟ اخير ميں منكرين وخالفين كو وعيد سنائي گئي كه وه مخالف ومنكر قرآن ہوکر جوظلم کررہے ہیں اس کا انجام عنقریب معلوم ہوجائے گا كىكىسىمصىيىت كى جگەان كولوث كرجانا پرا-اى وعيدو تىنبىدىر سورة كوختم فرمايا گيا-بديخ تصرأاس پوري سورة كاخلاصه-جس كي تفسيلات انشاء الله أكنده درسول مين آب كيسامخ أكيس كا-

مثلاً بہاڑوں کو مکہ کے جاروں طرف سے ہٹادینا۔ریکستان میں یانی کی نہریں جاری کر دینا۔ پہاڑسونے کے بن جاناکسی فرشتہ کا ساتھ ساتھ رہنا۔غرض اس قتم کی بیہودی درخواسیں کرتے تھے۔ أتخضرت صلى الله عليه وسلم رحمته اللعالمين ان ممرامول كي مدايت کے لئے نہایت بے چین رہتے تھے۔ان لوگوں کومعقول ولائل کے ساتھ ان کے عقائد کی غلطی اور تو حید و آخرت کی صداقت سمجھانے کی ہرطرح کوشش فر ماتے مگروہ عنادوہٹ دھرمی کی نئی نی صورتیں اختیار کرتے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی دردمندی بہت برھی ہوئی تھی اس لئے کفار کی سرکشی اور کج بحثی ہے آ ب طبعًا متاثر ہوتے تھے اور دل ہی دل میں ان کفار کے ایمان کے لئے آپ فم کھاتے تھے۔ان حالات میں بیسورة نازل ہوئی جس کی ابتدامیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوتسلی دی گئی کہ آپان کفار کے ایمان ندلانے سے اپن جان کیوں گھلارہے ہیں۔ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ بنہیں کہ انہوں نے اللد کی کوئی نشانی نہیں دیکھی بلکہ عناداور بہٹ دھرمی ہے۔اس تمہید کے بعد مسلسل میضمون چلا گیا ہے کہ طالب حق کے لئے تو خدا کی زمین پر ہرطرف نشانیاں ہی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں جنہیں دیکھ کر وه حق کو پېچپان سکتا ہے لیکن ہٹ دھرم لوگ تو کسی چیز کوبھی دیکھ کر ایمان نہیں لاسکتے نہ زمین وآ سان کی نشانیاں دیکھ کراور نہ انبیاء کے معجزات و کی کر۔ ای مناسبت سے گذشتہ زمانہ کے سات پغیبرول کا تذکره کر کے ان کی قوموں کی مخصر حالت بیان فرمائی گئی کہ جنہوں نے اس مٹ دھری سے کام لیا تھا جس سے اب کفار مکہ کام کے رہے تھے۔انبیاء سابقین کی امتوں کے احوال سناكر جهال حضورصلي الله عليه وسلم كوتسلي ويني منظورتهي وبين اورتجعي چند ضروری با تیں ذہن نشین کرائی گئیں ہیں مثلاً بتلایا گیا کہ ہر زمانہ میں کفار کی ذہنیت ایک سی رہی ہے۔ان کی جمتیں اور

تو کتاب مبین کی بیآیات موجود بین بیر آیات اس کتاب کی آیات ہیں جس کا اعجاز کھلا ہواہے جس کے احکام واضح کیں اور جو حق کو باطل سے الگ کرنے والی ہے۔ یہ کتاب اپنا مرعا صاف صاف کھول کر بیان کرتی ہے جے بڑھ کریاس کر ہر مخص سمجھ سکتا ہے کہ بیکس چیز کی طرف بلاتی ہے اور کس چیز سے روکتی ہے۔ کے حق کہتی ہےاور کے باطل قرار دیتی ہے۔ ماننایا نہ ماننا بیا لگ بات ہے مگر کوئی محض یہ بہانہ اور عذر نہیں کرسکتا کہاس کتاب کی تعلیم اس ک سمجھ ہی میں نہیں آئی اور وہ اس سے بیمعلوم ہی نہ کرسکا کہ وہ اس کوکیا چیز حیصوڑنے اور کیاا ختیار کرنے کوکہتی ہے اس کی زبان۔اس کابیان۔اس کے مضامین اس کے پیش کردہ حقائق سب کے سب صاف صاف دلالت كررہے ہيں كہ بيخداوند عالم ہى كى كتاب ہےاوراس کی ہرآیت نشانی اور معجزہ ہے۔کوئی عقل وفہم سے کام لے تو محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت کا یقین کرنے کے لئے کسی اورنشانی کی حاجت نہیں۔ کتاب مبین کی یہی آیات اسے مطمئن كرنے كے لئے كافى بيں۔اب جولوگ اس پرايمان نبيس لاتے اور جس ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوغم ورنج ہوتا تھااس پر آپ کی تسلی فرمائی جاتی ہے جس کا اظہار اگلی آیات میں فرمایا گیا ہےجس کابیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ اب اس تلاوت كرده ابتدائي آيت كى تشريح سنتے اس سورة کی ابتدا حروف مقطعات میں سے طسم سے ہوتی ہے۔حروف مقطعات كابيان يهله موچكا باوربتلايا جاچكا بك مداللدتعالى كرازول ميس سالك راز ب-ان كاحقيقي اورسيح مطلب حق تعالی ہی جانتے میں یا پھرحق تعالی کے بتلانے سے رسول الله صلی الله عليه وللم كوعلم بوگا\_حضرت صلى الله عليه وسلم ك اشارات و كنايات سيمفهوم اخذ كركمفسرين كرام اورعلائ عظام نے ان کے معنی این مجھ کے موافق بیان کئے ہیں مگر حقیقت یہی ہے کہ ان کاحقیقی مطلب صرف الله تعالی اوراس کے رسول صلی الله علیه وسلم ہی جانتے ہیں۔ طسم کے بعدار شاوفرمایا تلک ایث الكتاب المبين بير يات جوآب يرنازل موكى بين كتاب واضح یعن قرآن مجیدی آیتی ہیں۔ بدآیت بطور تمہید کے ارشاد فرمائی گئی اوراس مضمون کے ساتھ پوری مناسبت رکھتی ہے جوآ گے اس سورة ميس بيان موا ہے۔ كفار مكه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم سے معجزات مانگتے تھے اور نشانیاں طلب کرتے تھے تا کہ اس نشانی کو وكيوكرانبيس اطمينان موكدواقعي آب اللدكرسول بين أورآب أيد قرآنی پیغام خدا کی طرف سے لائے ہیں اس کے متعلق فرمایا گیا كراكر حقيقت ميس كسي كوايمان لانے كے لئے نشانی كى طلب ہے

#### وعا تيجئے

besturd

خِعُ نَفْسُكَ اَلَّا يَكُوْنُوا مُؤْمِنِيْنَ ⊕ إِنْ نَيْثَأَنْ نَرَّلْ عَلَيْهِ مُرْضِ السَّمَآءِ الْكُلْفَظَلَتُ جان دے دیں گے۔اگر ہم چاہیں تو اُن پر آسان سے ایک بری نشانی نازل کردیں پھر اُن کی گرد میں ں نشائی سے پست ہوجا نیں۔اوراُن کے پاس کوئی تازہ فہمائش(حقیرت)رخمٰن کی طرف سے ایسی نہیں آتی جس سے یہ بے رُخی نہ کرتے ہوں

مُغْرِضِيْنَ®نَقُلُ كُنَّ بُوْافِسَكَأَتِيْهُمُ ٱلْبُوُّامَا كَانُوْابِهِ يَسْتَهْزُءُوْنَ®ٱوْلَهُ يَرُوْاإِلَى الْأَرْضِ

كَمْ ٱنْبُتُنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زُوْجٍ كَرِيْجِ ٥ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةٌ وْمَاكَانَ ٱلْتُرَاهُمُ مُؤْمِنِينَ ٥

س میں کس قدرعمدہ عمدہ قتم کی اُوٹیاں اگائی ہیں۔اس میں (توحید کی )ایک بڑی نشانی ہے،اور اُن میں کے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے

### وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ قَ

بَاخِعٌ بِلاَكَ رَاوِكِ } فَفْهِ كَيْ السِّينِ } الْأَيَّكُونُوا كه وهنين | مُؤْمِنِيْنَ ايمان لاتے | إنْ نَشَكُ أَكَر بم حامين لَعُكَلُّكُ شايدتم ا فَظُلَّتُ تُو مُوعا مَين الْعَنَا قَفُّهُ إِن كَي كُرونين عَلَيْهِ مُ ان ير مِنَ النَّهُ أَوْ آسان سے اليَّةُ كوئي نثاني | و اور | مَا يُكِانِّتُهِ هِ نَبِينَ آتِي الْحَيْمِ إِسَ أَ وَكُنْ لِيَكِ كُونَ تُصِحت | مِنْ طرف ہے | الزَّهُمانِ رَمَٰن مُعْدِضِينَ رُوكردان فعد گذرایس میشک انہوں نے حجلایا كَانُوْ البوعات بين وه عَنْهُ الله هُسَالْتَهُمْ توجلدآ مَيں گانظے پاس | اَنْبُوْاْ خِرِيں | هَا كَانُوْا جوه حَيْم | بِهٰ س) اللَّهُ وَعُونَ مَاقاراتِ | اَوْلَهُ يَرُوْا كيانهوں خَهْيِن دِيكِها؟ اَنْكِتُنَا ٱكَا مَين ہمنے | فِيْهَا اس مِن أَكِلّ برقتم | زُوْجٍ جوزا جوزا | كَرِيْجِهِ عمده إلى الأرنض زمين كي طرف المستحدُّ مس قدر كَنْ أُهُمْ إن مِن أكثر | مُؤْمِنِينَ ايمان لانے والے | وَإِنَّ اور مِينَك وَمَا كَانَ اورَبْيس مِن ا إِنَّ بِشِكَ إِنَّ ذَلِكَ اس مِن رُبُّكَ تمهارارب اللُّهُو البتدوه الْعَزْيِزُ عَالِ الرَّحِيثُمُ نهايت مهربان

ً موافق عجیب وغریب معجزات اورنشانیوں کا طالب ہوتا کوئی کہتا کہ اس ریگستانی اورخشک جگه میں نہریں جاری کر دوکوئی کہتا کہ بیہ پہاڑ 📗 سونے کا بنادونو مانوں علیٰ بذا القیاس ای قشم کی ہیہودہ درخواشیں کرتے تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشفق قوم تھے۔ آپ

تفسيروتشريج ـ گذشته ابتدائي آيت كتشريح كےسلسله ميں په بتایا جاچکا ہے کہ مسلمانوں کی مکی زندگی کا بھی عجیب دورتھا۔سخت ترین آ ز مائش کا زمانہ تھا۔قوم کی قوم وشمن ۔ بے پناہ طعن وتشنیع۔ طرح طرح کی اذیتوں اورمشکلات اورمصیبتوں کاسامنا۔ کفار مکیہ آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کی نبوت ورسالت برطرح طرح سے لغو 📗 کے قلب مبارک میں ان کے لئے در دمندی پوری طرح بھری ہوئی شبہات اور بیہودہ اعتراضات کیا کرتے۔ ہر محض اپنی خواہش کے 🏻 تھی۔ کفار کی سرکشی اور کیج بحثی اوران کے ایمان نہ لانے ہے آپ 19-07 ميرة الشعراء ياره-19 عقل ونہم ہے کام لے کر دلائل نبوت و براہیں فطر کھیے در باختیار خودایمان لائے اورجس کاجی جاہے کفر کرے۔ یہاں فوہندوں کی تشلیم وسرکشی کوآ زمایا جاتا ہے۔اس لئے حکمت الہی مقتضی نہیں کال ان كا اختيار بالكل سلب كرليا جائے اورا نكار وانحراف كى قدرت باقى نه رہے۔ اس کئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادے اور اختیار کی آ زادی دی ہے اور اس وجہ سے حق تعالیٰ نے انسان کے اندر خیروشر کے دونوں رجحانات رکھ دیئے ہیں۔ فسق و فجور اور نیکی وتقویٰ کی دونوں راہیں اس کے آ گے کھول دی ہیں اور انسان کو انتخاب راہ کے لئے مناسب حال صلاحیتیں دے کراس دنیا کے دار امتحان میں بھیجا ہے کہ کون کفر ونسق کا راستہ اختنیار کرتا ہے اور کون ایمان و اطاعت كار اگر جرى ايمان الله تعالى كومطلوب موتا تو نشانيان نازل کر کے ایمان واطاعت پرمجبور کرنے ہی کی کیا حاجت تھی اللہ تعالی انسان کوائیی فطرت اورساخت پرپیدا فرماسکتا تھا جس میں کفروا نکار اور نافرمانی اور بدکاری کا کوئی امکان ہی نہ ہوتا بلکہ فرشتوں کی طرح انسان بھی پیدائثی فرمانبردار ہوتا۔اس حقیقت کو قرآن مجیدنے متعدد مواقع پر ظاہر فرمایا ہے مگراس صورت میں بیہ دنياامتحان \_ آ رُمائش اورابتلاكي جگه نه رهتي \_ تو خلاصه بير كه الله تعالى نے بیآیات آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کوسلی دینے کے لئے نازل فرمائیں اور تلقین فرمائی کہ بدبخت منکرین کے غم میں اینے آپ کو اس قدر گھلانے کی ضرورت نہیں۔ دلسوزی اور شفقت کی بھی آخر ایک حدے۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ آپ کی توشفقت کی بیرحالت ہے کہ آپ ان کے عم میں تھلے جاتے ہیں اور ان کی گمراہی اور عناد کی پیر کیفیت ہے کہ جب الله تعالی اپنی رحمت اور شفقت سے ان کی بھلائی کے لئے کوئی پندونصیحت بھیجتا ہے تو بیو وحشت کھا کراور متنفر ہوکر منہ پھیر کر بھا گتے ہیں جیسے کہ کوئی بری چیز سامنے آگئی۔ اورصرف يهي نهيس كه معمولي اعراض مو بلكه تكذيب اوراستهزا بهي ہے۔للہذاعنقریب ہی یعنی یا تو دنیا ہی میں یا مرنے کے بعد ہی أنبيل يية چل جائے گااوران باتوں كى حقيقت كھل جائے گى جس كا

كونهايت فكروغم اورزنج موتاً تقااس لئة آ كان آيات مين حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بتلایا جاتا ہے کہ ان منکرین کے ايمان ندلان يرآب واپناجي بلكان ندكرنا جائع فيسب وشمنان الیانہ ہو کہ آپ کی جان پر آ ہے۔

آیت میں باخع نفسک کے الفاظ استعال ہوئے ہیں۔ بانع کے معنی ہیں غم میں گھونٹ ڈالنے والا۔ قرآن کریم میں آنخضرت صلى الله عليه وسلم فداؤابي وامي كى اس حالت كاذكراور بهي کئی مقامات پر کیا گیا ہے۔مثلاً سورہ کہف پندرہویں یارہ پہلے ركوع بين فرمايا فلعلك باحع نفسك على اثارهم أن لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفاسوشايدآ بان كے يحصار رياوگ اس مضمون پرایمان نہلائے توغم سے اپنی جان دے دیں گے۔سورۂ فاطر٢٢ وي ياره مين ارشاد موا فلا تذهب نفسك عليهم حسوت توان پرافسوں کر کے کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے۔ اس سے اندازہ لگائے کہ اس دور میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ا بنی قوم کی گمراہی وضلالت۔انکی ہٹ دھرمی ۔ضد وعناد اوران کی اصلاح کی ہرممکن کوشش کے مقابلہ میں ان کی مزائنت اور كفرير اصرار دیکی دیکی کربرسول اینے شب وروز کس دل گداز۔اورغم خواری کی کیفیت میں گزارے ہیں اور صرف ایمان والوں ہی کے لئے نہیں بلکہ شدید منکروں اور کٹر کا فروں کے لئے بھی کتناغم اور یاس آب في الحاياللهم رب صل وسلم على رسول الله فداه أي وأمي آ گے آپ کومزید سمجھایا جاتا ہے کداس قدرغم اور تاسف کی ضرورت نہیں۔اللہ تعالی کے لئے بیٹے پھی مشکل نہیں کہ جوتمام کفار کو ایمان و اطاعت کی روش اُختیار کرنے کے لئے مجبور كردے۔اگرحق تعالی ايمان پرمجبور كرنا جاہتے تو كوئی بڑی نشانی نازل کردیتے جس کے آ گے گردن جھکائے بغیران کفارکو جارہ نہ ہوتا اور مجبور اور مضطربن کرایمان لے آتے مگراس طرح کا جری ایماناللہ تعالیٰ کومطلوب نہیں ہے۔ بید دنیا تواہتلا اور آ زمائش کا گھر ہے۔ ہر مخص کواس کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے۔جس کا جی جاہے

اور جراى بو ٹيول كا بيدا مونا بھى ايك برى عقلى نشائى كالله يعالى كى وحدانيت اوركمال قدرت كي اوراسي ايك عظيم الشان نشاني كلي الله کی توحید پرایمان لانا واجب ہوجاتا ہے مگراس کے باوجود اکثر لوگ ایمان نبیس لاتے اوراس قادر مطلق کے کلام اوراس کے رسول كوجمالات بين-آ كے بتلاياجا تاہے كداس قادر مطلق كى قدرت تو الی زبردست ہے کہ نہ ماننے پرکسی کوسر او بناجا ہے تو بل جرمیں منا كرركاد كالراسك باوجود بيسراسراس كاكرم ورثم سے كدينزادين میں تا خیر کرتا ہے اور برسول اور صدیوں کی وہیل دیتا ہے اور سویت سمجھے اور سنجلنے کی مہلت دیئے جاتا ہے کہ مکن ہے اب بھی مان لیں۔ یہاں آیت میں حق تعالی نے اسے متعلق عزیز الرحیم فرمایا۔ توصفت عزيز كالقاضابي ب كرسب ال كرس مين بين ووسب برغالب ہے۔ان مجرموں کومغا ہلاک کرڈالتالیکن ساتھ ہی وہ رحیم بھی ہےنا فرمانوں کےعذاب اور پکڑ میں جلدی نہیں کرتا اور تاخیر اور ڈھیل دیتا ہےتا کہوہ اینے کرتو توں سے باز آ جا کیں۔ تو اس صفت رحیمی کی قدر کرنی چاہے تھی نہ کہ الٹامنکرین کفریراصر ارکرتے ہیں۔ اب آ گے عبرت کے لئے مكذبين كے چند واقعات بيان کئے جاتے ہیں جن سے ظاہر ہوگا کہ مجر مین کوخدانے کہاں تک ڈھیل دی۔ جب کسی طرح نہ مانے تو پھر کیسے تباہ و ہرباد ہوئے۔ اس میں پہلا قصہ حضرت مولیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کا ہے جس كابيان انشاء الله الكي آيات مين آئنده درس مين موگا\_

نداق اڑاتے تھے۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ دراصل ان منکرین کو جتبوے حق ہی نہیں ورنہ تو حید کی صداقت۔ اور صناع مطلق کے كمالات ويكتائي كى معرفت جوالله كرسول ويغير بيش كرت بين وہ اس ایک زمین جوان منکرین کے پاؤں کے نیچے اور آئکھوں کے ہرونت سامنے ہے اس کی پیداوار اور اس کے احوال میں غور کرنے سے حاصل ہو تکتی تھی۔ کیا بیدو کیھتے نہیں کہ اس کر کری اور حقیرمٹی سے کیسے کیسے عجیب وغریب رنگ برنگ کے پھول و کھل فتم قتم کے غلے اور میوے طرح طرح کی جڑی بوٹیاں اور بشارانواع واقسام کی چیزیں کس کثرت سے ایک نظام قدرت کے تحت اگ رہی ہیں۔ پھران کے خواص اور صفات میں مخلوقات کی بے شاراوران گنت ضرورتیں اور فائدہ رکھے گئے ہیں کیا بیاس کی دلیل نہیں کہ کسی لامحدود قدرت وحکمت رکھنے والے صانع نے بیسب پیداکی ہیں کیا بیسب کچھسی حکیم کی حکمت کسی علیم کے علم کسی قادر کی قدرت اور کسی خالق کے تخلیق کے بغیر یونہی بس آپ ہے آپ ہورہاہے؟ ایک ذی عقل انسان اگروہ کسی ہٹ دهری \_ اور تعصب میں مبتلانہیں ہے تو وہ اس منظر کو دیکھ کر بے اختیار پکارا محے گا کہ بیآ فتاب وماہتاب۔ ہوااور یانی کے درمیان ہم آ ہنگی اوران کے وسائل سے زمین سے پیدا ہونے والی نباتات یقیناً یہ ایک قادر مطلق تھیم اور خالق کے ہونے کی دلیل ہے۔ چنانچة يت ميں بتلاياجا تاہے كهزمين سے طرح طرح كى نباتات

#### دعا تيجئے

حق تعالیٰ کالا کھلا کھٹکر واحسان ہے کہ جس نے کفروشرک سے بچا کرہم کواسلام اور ایمان کی دولت عطافر مائی۔اور اشرف الانبیاء والرسلین نبی کریم علیہ الصلوٰ قواتسلیم کا امتی ہونا نصیب فرمایا۔یااللہ!ہمیں اپنے نبی الرحمت سلی اللہ علیہ وسلم کا فرما نبر دارو تا بعدار امتی بنا کر زندہ رکھئے۔کفاروشرکین نے تو اپنے اقوال واعمال سے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حیا قرمبار کہ میں رنج والم پہنچایا۔یااللہ ہم آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوکر آپ کو قبر مبارک میں بے چین کرنے والے نہ ہوں۔یااللہ! اس دنیا کی امتحان گاہ میں جب ہم امتحان و آزمائش کے لئے آگئے ہیں تو اپنے فضل وکرم ہے ہم کواس امتحان گاہ سے کامیا بی اور کامرانی کے ساتھ گزرنا نصیب فرما۔اور زندگی کا لمحالے اپنی مرضیات میں خرج کرنے کی سعادت عطافر ما۔ آمین۔ و الخور دُغُونَ اَنِ الْحَمَدُ يُلْاءِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

### وَ إِذْ نَادِي رَبُّكُ مُوْسَى إِنِ ابْتِ الْقَوْمَ النَّطِلِمِيْنَ ۞ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۖ اِنْيَ ٱخَافُ اَنْ يُكُذِّبُونِ®َوَ يَضِينُقُ صَدْرِيْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَأَرْسِهِ هْرُوْنَ ®وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنُبُ فَلَخَافُ أَنْ يَقْتُكُوْنِ قَاتَكُونِ فَأَقَالَ كَلَا فَاذْهِبَا بِالْيِنَا إِنَّامَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ® غَاتِيا فِرْعَوْنَ فَقُوْلِاَ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ أَنْ ارْسِلْ مَعَنَا بَنِيْ إِسْرَاءِيْر سوتم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم رب العالمین کے فرستادہ ہیں۔کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے وَ إِذْ اورجب الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَهارارب المُوسَى موتى النائية كتوجا الْقَوْمَ الظَّلِمِينَى ظالموك التَوْمَ فِرْعَوْنَ توم فرعون اَلَا يَتَكُونُ كياده مُحصَّ نبين ذُرتِ الصَّالَ اس خِكِها النَّبِ الصمير عدب إِنَّ أَخَافُ مِينَكَ مِن دُرتا مول اَنْ كه الْ يُكَذَّ بُونِ وه مجھے جنلائيں گے وَ يَحْضِيْقُ أُورِ عَكَ مِوتا ہے | صَدْدِی میراسید(ول) | وَلَا يَنْطَيْقُ أُورْمِينَ حِلَّى | لِسَانِیْ میریزبان | فَارْسِیلْ پس بیغام جیج | إلى طرف هُرُونَ بارون ا دَلَهُ هُو اوران كا عَلَيٌ مجهرٍ ا ذَنْبُ الميالزام ا فَاخَانُ بس مِن ورتامول ا أَن يَفْتُكُونِ كدوه مجهول الله كرمايا 📗 فَاذْهِ کِیا اِیالِیْتِنَا پستم دونوں جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ 📗 اِنّا پیشک ہم 📗 معکنُّهٔ تمہارے ساتھ 📗 مُسْتَجَعُوْنَ سُفِنے والے إِنَّا رَسُولُ مِيك بم رسول \ رَتِ الْعَلَمِينَ تمام جهانوں كا رب فَقُوْلًا تُو اے کہو فَأَيْنِياً لِس تَم دونوں جاؤ فرغون فرعون أَنْ كَهِ الْنِيكِ تُوسِيعِ دِي مَعَنّا جارے ساتھ البَيْنَي إِنْرَاوِيْلَ بَي اسرائيل وہرایا جائے۔قرآن مجید کے فقص اور واقعات کا سلسلہ بیشتر تفير وتشريح \_اب يهال سےسات انبياعليم السلام اوران

دہرایا جائے۔ قرآن مجید کے قصص اور واقعات کا سلسلہ بیشتر گذشتہ اقوام اوران کی جانب بھیج ہوئے پیغیروں سے وابستہ ہے جن میں بتلایا گیا ہے کہ خدائے تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لئے ان ہی میں سے پیغیبر اور رسول بھیجنا ہے۔ وہ ان کوق کی راہ بتاتے اور ہرقتم کی گمراہی سے نیچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ جن اقوام نے اپنے رسولوں کی ہدایات کوشلیم کیا انہوں نے دنیا اور آخرت کی فلاح پائی اور جن امتوں نے ان کی تلقین کا انکار کیا۔ ان کا فداق اڑایاان کوجھٹلا یا اور بخض وعنا داورا نکار براڑے رہے تو چھرعذاب اللی نے آئے کران کوجاہ و ہلاک کردیا اور براڑے درہے تو چھرعذاب اللی نے آئے کران کوجاہ و ہلاک کردیا اور براڑے درہے تو چھرعذاب اللی نے آئے کران کوجاہ و ہلاک کردیا اور

تفییر وتشریخ ۔ اب یہاں سے سات انبیاء علیم السلام اوران
کی اقوام کے تذکرہ کا بیان شروع کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ق
تعالی جل شانۂ نے دنیائے انسانی کی ہدایت کے لئے جو مختلف
معجزانہ اسلوب بیان اختیار فرمائے ہیں ان میں ایک بیکھی ہے کہ
گذشتہ اقوام اوران کے ہادیوں کے قصص اور واقعات کے ذریعہ
ان کے نیک و بدا عمال اور ان اعمال کے تمرات و نتائج کو یا ددلا کر
عبرت وبصیرت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ ای لئے قران کریم میں
ان کی تکراریائی جاتی ہے کہ سامعین کے دل میں وہ گھر کرسکیں اور
ان کی تکراریائی جاتی ہے کہ جب ایک بات کو مناسب حال سے بار بار

پامردی اور استقامت کی اس طرح تلقین کی گی گرال حق کو ہمیشہ باطل اور طاغوتی گروہ کے مقابلہ میں جانی و مالی قربانیاں بیٹی کرنی برخی بیں اور ہمیشہ سے کفار اہل ایمان کے مخالف اور جانی دشمن رہے ہیں گربالا ترطاغوتی قو تو ال کوشکست اور ناکامی کامند دیکھنا پڑا اور اللہ پرایمان رکھنے والوں اور اس کے پیغیبر کی اطاعت کرنے والوں کو کفار کی کو مقابلہ میں فتح ونصرت نصیب ہوئی ہے۔ دوسری طرف کفار مکہ کو گذشتہ تو موں کا انجام بتلا کر بیہ جتلا نامقصود ہے کہ اگرتم اللہ کے رسول کی مخالفت اور تکذیب پر جے رہے تو تمہیں بھی اسی انجام اور رسول کی مخالفت اور تکذیب پر جے رہے تو تمہیں بھی اسی انجام اور مول کی مخالفت اور تکذیب ہوئی۔ سب سے پہلے یہاں حضرت کرنے والی تو موں کو نصیب ہوئی۔ سب سے پہلے یہاں حضرت مولی علیہ السلام اور قوم فرعون کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے جو پیشتر سور کی علیہ السلام اور قوم فرعون کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے جو پیشتر سور کی اعراف اور سور کھا ہے۔

ان آیات میں بتلایا جا تا ہے کہ جب حضرت موسی علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے تھم دیا کتم مصر میں قوم فرعون کے پاس ہمار ہے پیغیبر اور رسول بن کر جا و اور قوم فرعون جو تلم و زیادتی میں بہت برطی ہوئی ہوئی ہے۔ اسے عذا ب خداوندی سے ڈرا و اور ان کو سپے دین کی ملقین کرو اور قوم بنی اسرائیل جوان کی غلامی میں پیشسی ہوئی ہے اس کوان کی غلامی میں پیشسی ہوئی ہے اس کوان کی غلامی سے روانہ ہوکر سفر میں تھے۔ جب آپ کومصر جانے اور فرعون جیسے سے روانہ ہوکر سفر میں تھے۔ جب آپ کومصر جانے اور فرعون جیسے سرکش اور مغرور بادشاہ اور اس کی قوم کو ہدایت کرنے اور پیغام خداوندی پہنچانے کا تھم ملا تو کام کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے خداوندی پہنچانے کا تھم ملا تو کام کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے حضرت مول علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے عرض کیا اے میرے محضرت مول کیا اس خدمت کی جمیر کے لئے اپنا ایک مددگار اور ساتھی چاہتا ہوں چونکہ میری زبان اچھی طرح نہیں چاتی اس کے درخواست ہے کہ میرے بھائی بارون کو بھی نبوت عطافر مادی جائے جو مجھ سے زیادہ فصیح بیان ہیں بارون کو بھی نبوت عطافر مادی جائے جو مجھ سے زیادہ فصیح بیان ہیں بارون کو بھی نبوت عطافر مادی جائے جو مجھ سے زیادہ فصیح بیان ہیں بارون کو بھی نبوت عطافر مادی جائے جو مجھ سے زیادہ فصیح بیان ہیں بارون کو بھی نبوت عطافر مادی جائے جو مجھ سے زیادہ فصیح بیان ہیں بارون کو بھی نبوت عطافر مادی جائے جو مجھ سے زیادہ فصیح بیان ہیں

ان کے واقعات کوآنے والی اقوام کے لئے عبرت کا سامان بنادیا۔ پھر قر آن عزیز کا پہ بھی ایک معجزہ ہے کہوہ ایک ہی واقعہ کومخلف سورتوں میں کے مضامین کے مناسب بیان کرنے کے باوجود واقعه کی اصل حقیقت میں ادنی سا فرق بھی نہیں آنے دیتا۔ کہیں واقعه کی تفصیل ہے کہیں اجمال کسی مقام پر اس کا ایک پہلونظر انداز کردیا گیا ہے تو دوسرے مقام پراس کونمایاں فرمایا گیا ہے۔ یبال اس سورة مین ابتدائی آیات کی مناسبت سے سات انبیاء كرام يعنى حفرت موى عليه السلام، حضرت ابراجيم عليه السلام، حفرت نوح عليه السلام، حفرت جود عليه السلام، حفرت صالح عليه السلام، حضرت لوط عليه السلام، اور حضرت شعيب عليه السلام اوران کی قوم کے تذکرہ فرمائے گئے ہیں۔اور ہرنبی اوران کی قوم کے تذكره كوانبى آيات برختم كيا كياب جواوير نبى كريم صلى الله عليه وسلم كرتسلي وتشفى اور كفار مكه كي تنبيه ووعيد كےسلسله ميں ارشاد فرمائي كَنُيلِ لِينَى ان في ذلك لاية وماكان اكثرهم مومنين وان ربك لهو العزيز الرحيم يعنى بشكاس مير بهي بوي عبرت ونشاتی ہے اور باوجوداس کے ان کفار مکہ میں اکثر لوگ ایمان ہیں لاتے ۔ بے شک آپ کارب زبروست غالب بھی ہے اورساتھ ہی مہر بان بھی ہے کہ کفار کوعذاب دینے پر قادر بھی ہے مگر رحت ہے مہلت بھی وے رکھی ہے۔ یہ گذشتہ آیات کی تشریح کے سلسله ميس كها جاجكا بكاس سورة كازمانة نزول وه وقت تقاكه جب رسول الله صلى الله عليه وسلم اورآب كتبعين بر كافرول كاهر طرف سے جموم تھا اور اپنے اور بیگانے سب دہمن اورخون کے پیاہے ہے ہوئے تھے۔ آپ کے جانثار ساتھیوں پرتمام شدائد وآلام ادرمصائب و تختیال جوہو علی تھیں توڑی جارہی تھیں۔ایسے حالات میں ان گذشته انبیاء اور ان کی قوموں کے تذکر ہ فر ماکر ایک طرف تو آنخضرت صلى الله عليه وسلم اورآپ كي تبعين كوصبر و

ر کھالیا جس ہے آپ کی زبان میں رکاوٹ ہوں نے گئی فرعون کو بچہ كى نادانى اور ناتمجى كا يقين آكيا اور معامله آيا كيا وكا يعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کی زبان میں قدرتی کنت تھی۔ بہرحال اچھی طرح زبان نہ چلنے کے عذر سے آپ نے حضرت ہارون اینے بھائی کوبھی نبوت عطا ہونے کی درخواست کی جو قبول بارگاہ البی ہوئی۔حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ البی میں ایک درخواست اور پیش کی اور عرض کیا کہ جب میں اس نے بل مصرمیں تھا تو میرے ہاتھ سے نا دانستہ طور پرایک فرعونی قتل ہوگیا تھا تو مجھ کو اندیشہ ہے کہ مصرمیں جاتے ہی وہ تبلیغ رسالت سے بل ہی مجھ کواس قتل کے جرم میں کہیں قتل نہ کرڈ الیں اوراس طرح میں تبلیغ وین نہ کرسکوں گا تو اس کی بھی کچھ تدبیر فرماد یجئے ۔حق تعالیٰ نے جوایا ارشاد فرمایا کدان کی کیا مجال ہے جوابیا کرسکیں۔ ہماری نصرت و امدادتمهارے ساتھ ہے۔تم دونوں بھائی ہمارے احکام لے کراور ہمارے دیئے ہوئے معجزات اورنشانات کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ اوراس سے کہوکہ ہم رب العالمين كے پيغمبر ہيں اوراس كے بصبح ہوئے تیرے پاس آئے ہیں اور دعوت دین کے ساتھ سیمی تھم لائے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کواینے بریگاراورظلم سے رہائی دے کر ان کے اصلی وطن ملک شام کی طرف ہمارے ساتھ جانے دے۔ جنانجة حضرت موى عليه السلام اورحضرت بارون عليه السلام دونوں فرعون کے دربار میں پہنچے اور فرعون کو پیغام الٰہی پہنچایا۔ فرعون حضرت موی علیه السلام کو پہچان گیا کیونکہ بچین اور جوانی کا کچھ حصہ اس کے یاس گزرا تھا۔ تو فرعون نے حضرت موک عليه السلام كو بهجان كركيا جواب ديابيه الكلي آيات ميس بيان فرمايا گیاہے جس کابیان انشاء الله آئندہ درس میں ہوگا۔

اس کے ان کوبھی میراشر یک کار بنادیا جائے۔چنانچیش تعالیٰ نے بيدرخواست قبول فرمائي ـ يهال آيت مين ولا ينطلق لساني جوحضرت موی علیه السلام نے فرمایا لعنی میری زبان اچھی طرح نہیں چلتی اس کے متعلق بعض مفسرین نے ایک حکایت نقل کی ہے مشہور ہے کہ فرغون کی بی بی نے حضرت موکیٰ کوابتدائی شیرخوارگ کی حالت میں دریائے نیل سے نکلوا کراپنا بیٹا بنایا تھا۔ فرعون کے كوئى اولا دنتھى \_ ز مانة طفوليت ميں ايك روز حضرت موسى فرعون کی آغوش میں بیٹھے ہوئے تھے اور فرعون کی داڑھی جواہرات اور موتول سے مرصع تھی۔ بچوں کی عادت کے مطابق حضرت مویٰ علیہ السلام نے داڑھی پر ہاتھ چلایا اور حیکتے ہوئے موتوں کے ساتھ فرعون کی داڑھی کے چند بال بھی اکھڑ آئے۔ یہاں درمیان میں واقعہ سے علیحدہ ضمناً میہ بات بتلادینا قابل ذکر ہے کہ پہلے ز مانه کے کفارکو بھی داڑھی پیندھی۔ جب کہاس زمانہ کے مسلمانوں كوبهى الا ماشاء الله اس سے بيروعداوت ہے۔ انالله وانا اليه داجعون الغرض فرعون كواس يرتخت غصهآ يااورغضبناك موكر يجه تِ قُلَ كَا تَكُم و ف ویا فرعون كى بى بى نے شوہر كابيرنگ و يكها تو عاجزى كے ساتھ عرض كياكہ بينادان بچه باس كوآپ كي عظمت کا کیا احساس ہوسکتا ہے۔اس کے لئے آ گ کا نگارا اور یا قوت دونوں برابر ہیں۔فرعون نے کہا کہ میں ابھی اس کا امتحان کرتا ہوں اگراس نے انگارے کو دیکھ کر ہاتھ تھینچا تو ضرورتش کرادوں گا۔ خدائے تعالی کوموی علیہ السلام سے کام لینا تھا اس لئے ان کی حفاظت کی ذمدداری کا وعده کرلیا تھا جب فرعون نے ایک تشت میں یا توت سرخ اور انگارے بھرواکر حضرت موک کے سامنے رکھے گئے تو آپ نے جلدی سے ایک انگارے کواٹھا کرمندمیں

وعا میجیئے قرآن کریم نے جونافر مان قوتوں کے قصد سنائے ہیں اللہ تعالی ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کو فیق عطافر ماویں۔ آمین واخِرُدَعُونَا آنِ الْحُدُنُ لِلْورَتِ الْعُلْمِينَ

besiurd'

#### كَ فِيْنَا وَلِيْكًا وَلِبِثْنَ فِيْنَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِيْنَ هُو فَعَلْتُ فَعُلْمَاكِ کہ کیا ہم نے تم کو بچین میں برورش نہیں کیا اور تم اپنی عمر میں برسول لَّتِيْ فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَلِفِرِنْ ®قَالَ فَعَلْتُهُمَّ إِذًا وَإِنَّا مِنَ الشَّيَا لِّذِهِ مِنْكُمُ لَمَّا خِفْتُكُمُ فُوهَبِ لِي رَبِّي كُكُمًّا وَجَعَلَىٰي مِنَ الْمُرْسِلِيْنِ ﴿ وَيَلْكَ نِعْمَ لَا دانشمندی عطا فرمائی اور مجھ کو پیغیبروں میں شامل کردیا۔اور وہ بینعت ہے جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے تَكُنُّهُا عَلَىَّ أَنْ عَتَدُتَّ بِنِنَ إِسْرَاءِيْلَ قَوْقَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَلَمُونَ ® کہ تو نے بنی اسرائیل کو بخت ذلت میں ڈال رکھا تھا۔ فرعون نے کہا کہ رَبُ العالمین کی ماہیت (اورحقیقت) کیا ہے۔ قَالَ فرعون نے كہا | أَكَوْ نُرْتِك كيابم نے تخصِنيں يالا | فِيناً اپنے درميان | وَلِينگا بحين من | وَلَمِتْتُ اورتورہا | فِيناً امارے درميان و فعكنت اورتوني كيا مِنْ عُمُرِكَ ابْنُ عُر | فَعُلْتُكُ ابناوه كام | الكِّتِي فَعُلْتَ جُوتُونَ كِيا | وَ إِنْتَ اورتُو | مِنَ بِ ا قَالَ مُوتَىٰ نَهُ كَهِا فَعَكَتُهُمَّا مِن نَهِ وهُ كِياتِهَا إِذَّا جِبِ إِوَانَا اور مِينَ إِن الطَّهَا لِينِي راه سے بِخبر ا فَقُرِرْتُ تو مِن بِعالَ مِن كُلُوْ تم ہے | لَهٔ اَخِفْتُكُوْهِ جب مِن دُراتم ہے | فَوُهِبَ لِيُ پس عطا كيا مجھے | رَتِي ميرارب | محكمًا أ وَاور | جَعَكَنِيْ اور مجھے بنایا | مِن سے | الْمُوسِكِلِيْنَ رسول | وَيَلْكَ اوربيا يَعْمَكُ كُوبَى تعت | تَمَنَّهُمُ عَلَيْ تواس كااحسان ركھتا ہے مجھ پر اَنْ عَبَدُتُ كَ لَهُ وَعَلَام بِنايا اللَّهِ إِلَيْنَ إِسْرَاء يُل بَى اسرائل اللَّه فِرْعَوْنُ فرعون نے كہا وكما اوركيا ہے ركبُ رب اللَّه فيكن سارے جہان کہ کیاتم وہی نہیں ہوجس کوہم نے اپنے گھر میں بڑے نازوقع سے تفسير وتشريح: \_گذشتهآيات ميں بيه بيان ہو چکاتھا كەلىلەتغالى یالا پوسااور پرورش کرے جوان کیااب تمہارا مید ماغ ہوگیا کہ ہم ہی سے مطالبات کرتے اوراینی بزرگی منواتے ہو۔اتنے برسوں تک

کہ کیاتم وہی نہیں ہوجس کوہم نے اپنے گھر میں بڑے نازونعم سے
پالا پوسااور پرورش کر کے جوان کیاا بتمہارا بید ماغ ہوگیا کہ ہم ہی
سے مطالبات کرتے اور اپنی بزرگی منواتے ہو۔ اتنے برسوں تک
مجھی بید بو سے نہیں کئے اور بہاں سے نکل کررسول بن گئے۔ اور
جوکرتو تہم کر کے بھا گے تھے اسے ہم بھو لے نہیں یعنی تم نے ایک
قبطی کو جان سے مار دیا تھا تو تم بڑے احسان فراموش اور ناسپاس ہو
تعطی کو جان سے مار دیا تھا تو تم بڑے احسان فراموش اور ناسپاس ہو
تہم ہو۔ چا ہے تو بیہ کہتم مجھے دبانے
آئے ہو۔ چا ہے تو بیہ کہتم مجھے دبانے
آئے ہو۔ مولی علیہ السلام نے اس کی ان باتوں کے جواب میں
قرمایا کہ قبطی کا خون میں نے وانستہ نہیں کیا تھا غلطی سے ایسا

تفیر وتشرت کی شتہ یات میں بیربیان ہو چکاتھا کہ اللہ تعالی کے علم سے حضرت مولی علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام فرعون بادشاہ مصرکے پاس پہنچ اور کہا کہ ہم رب العالمین کے بیسیجے ہوئے تیرے پاس آئے ہیں اور توحید کی دعوت کے ساتھ بیتھ بھی لائے ہیں کہ تو بی اسرائیل کواپنی غلامی ۔ بیگار اور ظلم سے رہائی دے کر ان کے اصلی وطن ملک شام کی طرف ہارے ساتھ جانے دے فرعون نے حضرت مولی علیہ السلام کو بہران لیا کیون کے دور تھا۔ تو ہوائی کا حصہ اس کے پاس گزراتھا۔ تو بہران لیا کیونکہ بجین اور کچھ جوانی کا حصہ اس کے پاس گزراتھا۔ تو بہران مارے میا تیں سن کر فرعون نے جو آپ کو جواب دیا وہ ان آیات میں بیان فرمایا گیا ہے اور بتلایا جا تا ہے کہ فرعون کہنے لگا۔

اس پرورش کی اصل وجہ تو تیراظلم ہی ہے ور نہ تیں کیاں پہنچا تا

ہی کیوں اور میری پرورش میرے والدین ہی کیوں نہ کرتے۔
الیی پرورش کا مجھ کو کیا احسان جنا یا جا تا ہے بلکہ اس سے تو آپی ناشا کستہ حرکات کو خیال کر کے شرمانا چاہئے۔ اور صاف بات یہ بہدرش کرائی اسی نے آج چھے جسے وقت کے گھر میں میری پرورش کرائی اسی نے آج تیری خیرخواہی کے لئے مجھے رسول بہنا کر بھیجا ہے۔ فرعون اس بات میں لا جواب ہوا تو شخن کا پہلو بدل کر بھیجا ہے۔ فرعون اس بات میں لا جواب ہوا تو شخن کا پہلو بدل کر بھیجا ہے۔ فرعون اس بات میں لا جواب ہوا تو شخن کا پہلو بدل کراس نے کہا کہ رب العالمین کے کیامعنی اس کی ماہیت اور رکھتا ہے؟ میری موجودگی میں کسی اور رب کا نام لینا کیامعنی موسیقت کیا ہے؟ میری موجودگی میں کسی اور رب کا نام لینا کیامعنی قوم کے رو برویے تھا کہ میں اپنے سواتمہارے لئے کوئی معبود نہیں کسیجھتا اور تمہارا رب اعلیٰ یعنی بڑا پروردگار میں ہوں چنا نچہ اس کی سیستش کرتے تھے۔
قوم کے لوگ بعض تو انتہائی جہل سے اور بعض خوف یا طبع سے اس کی پرستش کرتے تھے۔

مویٰ علیہ السلام نے جو جواب اس کے اس سوال کا دیا وہ اگلی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

ہوگیا۔ مجھے کیا خبرتھی کہ ایک مکا مارنے سے جوتا دیں کے لئے تھا اس کادم نکل جائے گا۔ میں نے عمر اسے تل نہیں کیا تھا اس کی خطا يراس كوتنيبا أيك مكارسيدكيا تفاجس سے وہ اتفا قامر كيا۔ اور بيشك مين خوف كھاكريهال ہے مفرور ہوگيا تھاليكن اللہ تعالی كومنظور ہوا کہ مجھے نبوت وحکمت عطا فرمائے۔اس نے اپنے فضل سے مجھے سرفراز کیا اوررسول بنا کرتمهارے پاس بھیجا۔ میہ بجائے خودمیری صداقت کی دلیل ہے کہ جو مخص تم سے خوف کھا کر بھا گا ہو۔ پھر ال طرح بِ خوف وخطرتمهار بسامني آكر أن جائے خلاصه یہ کہ میں اب پغیری کی حیثیت سے آیا ہوں جس میں دینے کی كوئي وجهنيس اور پيغمبراس واقتعل خطاءً كے منافی نہيں توبيہ جواب ہےاعتراض قبل کااور رہااحسان جبلانا بچین میں میری پرورش کا تو یہ تخفے زیب نہیں دیتا۔ کیا ایک اسرائیلی بچہ کی تربیت ہے اس کا جواز ہوسکتا ہے کہ تونے اس کی ساری قوم کوغلام بنار کھا ہے۔اور پھرمیری تربیت بھی خود تیرے ہی مظالم کے سلسلہ میں وقوع پذیر ہوئی۔ نہ تو بن اسرائیل کے بچول کوٹل کراتا نہ خوف کی وجہ سے ميرى والده صندوق مين ركه كر مجھے دريائے نيل مين چھوڑ تيں۔ نەتىر كىلسر اتك مىرى رسائى موتى مىس تىرى پرورش مىس رماتو

#### دعا فيجئة

الله تعالى كاب انتها شكروا حسان ہے كہ جس كے فضل وكرم سے ہم كوخاتم الانبياء واشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كا امتى ہونا نصيب فرمايا۔ اور اس طرح تمام انبياء والمرسلين پر ہم كوايمان ركھنے والا بنايا۔

الله تعالیٰ اس دین اسلام کی نعمت و مدایت پر جم کواستقامت بخشیں۔اور اپنی اور اپنے رسول پا کے صلی الله علیه وسلم کی اطاعت و تابعداری پر زندہ رکھیں اور اسی پرموت نصیب فرماویں۔آمین۔

وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحُدُلُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلْمِينَ

COM نظرية الشعراء باره-19 ۻۅؘڡٚٲؠؽڹۿٵٵڽؙڵؙڹٛؿؙۄڰۥۊڹۮؽ<sup>®</sup>ۊؘٳٳؙ bestur! تَسْتَبِعُونَ ﴿ وَإِنَّ إِنَّا كُنَّكُمْ وَرِثُ وی نے فرمایا کہ وہ پروردگار ہے تمہارا اور تمہارے پہلے بڑوں کافرعون کہنے لگا کہ ریہ تمہارا رسول جو تمہاری لَبِنِ اتَّخَذُتُ اِلْهَاغَيْرِيُ لَأَجُعُلَتُكَ مِنَ الْمُسْجُوْنِيْنَ® قَالَ أَوْلَوْجِئْتُكَ گرتم میرے سوا کوئی اور معبود تجویز کرو گے تو تم کوجیل خانہ جھیج ؤول گا۔موٹیٰ نے فرمایا کیا اگر میں کوئی صریح دلیل پیش کردول تب بھی عِربِهَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِ قِيْنَ ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تُعْيَانُ ثُمِّهِ عون نے کہا کہ اچھا تو وہ دلیل پیش کرو اگرتم سچے ہو۔سو موتیٰ نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ دفعتہ ایک نمایاں اردہا بن گیا. وَّنْزُعُ يِكُ لَا فَإِذَا هِيَ يَنْضَأَ فِللنَّظِرِ نُنَ هُ

ادرا پناہاتھ (گریبان میں دیکر ) باہر نکالاتو وہ دفعتا سب دیکھنے والوں کے زوبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔

إن اگر گئنتُهُ تم ہو رَبُّ النَّهُوْتِ رب ہے آسانوں کا 🏻 وَ الْأَرْضِ اور زمین 📗 وَكَالْمِیْنَهُمُ اور جوان کے درمیان مُوقِتِینَ یقین کرنے والے | قال اس نے کہا لیکن انہیں جو | حوالۂ اس کے اردگرد | اکا تشکتیکے فون کیاتم سنتے نہیں | قال (موتیٰ )نے کہا اِنَّ بيشك وُرُبُ اور رب الْمَالِمُ كُورُ تنهارے باپ دادا الْأَوَّلِيْنَ بِبلَّهِ قَالَ فرعون بولا ا لَكُونُونُ البته ويوانه كال (موق ) في كبا یغیریب اور مغرب | وَمَا اور جو | بیکنههٔ کا ان دونوں کے درمیان | اِنْ اگر | کُنْتُدُوْتَکُوْتُوْنَ ثم بیجتے ہو | قال وہ بولا | کَبْنِ البتہ اگر وَنُاتَ تونے بنایا اللَّا کوئی معبود النَّایْمِی میرے سوا الکیٹھ کنگائی تو میں ضرور کردوں کا تجھے مین ہے النسٹو بیٹونیٹن قیدی قال موتی نے کہا وُكُوْجِنُتُكُ خواه مِن لا وَن تيرے ياس إِنشَى ءِ مُبِينِ ايك شے (معجزہ) واضح كاڭ وہ بولا كَانْتِ به توليرَ اسے إِنْ كُنْتَ الرَّوبِ مِنَ سے عَصَاهُ ابنا عصا فَاذًا هِي تو احاك وه التُغَبِّأنُ الروبا ميدينٌ عُملا (نمايال) یں قان سے فاکٹنی پس موتل نے والا و نُنزَة اوراس نے تھیجا ( نکالا ) یک ڈا اناہاتھ فی آؤڈ افھی تونا گاہوہ ا بیٹ کا ڈو چیکتا ہوا لیلنظیر نین و کیصفا الوں کیلئے

تفسير وتشريح - گذشته آيات ميں بيان مواقها كەموى عليه السلام كورسالت سے سرفراز فرما كرحق تعالى نے حكم ديا تھا كەتم دونوں بھائی فرعون کے پاس جاؤاور کہو کہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے تیرے پاس آئے ہیں۔ چنانچیمویٰ علیہ السلام نے قمیل ارشاد میں 0-25° الشعراء ياره-19 انسانی اس چیز کا یقین ولانے کے لئے کافی کھیاس لئے اگر تمہارے اندریقین کا جذبہ ہے اور تمہارے ول یقین کی والیہ سے خالی نہیں ہوئے تو رب العالمین کے بیداوصاف اس کی ذات کے ماننے کے لئے کافی ہیں۔ یین کر فرعون نے بات کو مذاق میں ڈالنے کے لئے حاضرین مجلس اور اپنے درباریوں کی طرف رخ کرتے ہوئے اورلوگوں کواپنے سکھائے اور بتائے ہوئے عقیدہ یر جمانے کے لئے اورموسیٰ علیہ السلام کی بات کو خفیف کرنے کے لئے کہنے لگا۔ سنتے ہو۔موسیٰ کیسی دوراز کار باتیں کرتے ہیں کیاتم میں کوئی تصدیق کرے گا کہ میرے سوا کوئی اوررب ہے؟ حضرت موی علیہ السلام نے جب ویکھا کہ اس نے میری بات کوہنی میں اڑا دیا تو مزید تشریح کرتے ہوئے فرمایا که میں جس رب العالمین کا ذکر کرر ما ہوں وہ وہ ہے جس نے خودتم کواور تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا یعنی وہتم سب کا اورتمہارے اگلوں کا مالک و پروردگار ہے اور جب تمہارا ہے بھی نه نقااس وقت زمین و آسان اورتمام کا ئنات کی ربوبیت وه فرما ر ہاتھا لیعنی اگر آج تم فرعون کوخدا مانتے ہوتو ذرااسے تو سوچو کہ فرعون سے پہلے جہان والوں کا خدا کون تھا؟ اس کے وجود سے يهلير آسان اور زمين كا وجود تها تو ان كام وجد كون تها؟ بس وبي رب العالمين ہے اور اس كا بھيجا ہوا ميں ہوں فرعون سے ان دلائل کا تو جواب نه بن سکااوراینے لوگوں ہے، کہنے لگا کہ بیتمہارا رسول جوبرعم خودتهارى طرف رسول موكرآيا يے- (معاذالله) مجنون اور دیواندمعلوم ہوتا ہے کہ جو ہماری اور ہمارے باپ دادول كى خبرليتا ہے اور ہمارى شوكت وحشمت كود كھ كر ذرا بھى نہیں جھجکتا۔حضرت موی علیہ السلام نے جود یکھا کہ یہ بالکل کور بھیرت اور احمق ہے تو مزیداس کے سامنے ایک بات پیش کی جسطرح كهحفرت ابراهيم عليه السلام في نمرود كي سامني آخر

فرعون کے پاس پہنچتے ہی اس کا اظہار فرمایا۔ پہلے تو فرعون نے حضرت موسى عليه السلام يرذاتي احسانات جتا كرمرغوب كرناحا بإ اورآ پ کو بھین میں یا لنے اور ایک قبطی کو جان سے مار کرمصر سے چلے جانے کو یاد دلایا جس کے نہایت معقول اور صاف اور صحیح جواب حضرت موی علیه السلام نے دے دیے جو گذشتہ آیات میں بیان ہو کی ہیں۔ان جوابات کوئن کر فرعون زچ ہوا تو اس نے گفتگو کا پہلوبدلا۔ اورموی علیہ السلام نے جوجاتے ہی فرمایا كەمىں رب العالمین كالبھيجا ہوا پیغمبر بن گرتیرے یاس آیا ہوں تواس نے بیسوال کیا تھا کہرب العالمین کیا چیز ہے؟ فرعون بزعم خودرب اعلی بنا ہوا تھا اور دہری خیال کا آ دمی تھا۔اس کی قوم اس کی پرستش کرتی تھی۔اس کئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سوال سے اس کا مقصد بیتھا کہ میرے سواکوئی رب ہے ہی نہیں ۔تم جو کہہ رہے ہو وہ محض غلط ہے۔ چونکہ حقیقت الہیہ کا بیان تو در کنار تصور بھی ناممکن ہے۔اس لئے معرفت الہیكا بیان جب ہوگا ہمیشہ صفات باری تعالیٰ سے ہوگا۔اس لئے موسیٰ علیہ الىلام نے بھی ومارب العلمین کے جواب میں صفات باری تعالیٰ ہی سے جواب دیا۔ آپ نے اس سوال کا جو جواب دیاوہ ان آیات میں بیان فر مایا گیا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ موی عليه السلام نے كہا كدرب العالمين وه بىك جوآ سانوں زمين اوران کے درمیان جو مخلوقات ہیں سب کا پروردگار ہے یعنی آپ کے جواب کا مطلب بیرتھا کہوہ سب کا خالق ہے۔سب کا مالک ہے۔سب پر قادر ہے۔اورسب کا رازق ہےاس لئے سب کا معبود ہے۔ یکتا ہے۔اس کا کوئی شریک نہیں آسان اوراس کی مخلوق \_زمین اوراس کی کائنات سب اس کی پیدا کی ہوئی ہے اوروہی سب کارب ہے اوراس کے مجھنے اور جاننے کے لئے کوئی خاص لمبے چوڑے دلائل و براہین کی بھی ضرورت نہیں \_ فطرت

پیش کرو۔ آپ نے بیہ سنتے ہی اپنی الٹھی جو آپ کے ہاتھ میں تھی اسے زمین پر ڈال دی۔ بس اس کا زمین پر پڑنا تھا کروہ ایک اثرہ ہے کہ شکل بن گئ اور اثرہ ہمی بہت ہیب ناک ڈراؤنی اولا خوفانک شکل والا بیسال دیکھتے ہی بھگارڈ پڑ گئی درباری الگ بھا گے۔ فرعون بھی اپنے تخت شاہی کے ینچھس گیا۔ سارارعب شاہی اور جلال دربارسب یکدم کا فور ہوگیا اور مجبور ہوکر موکی علیہ شاہی اور جلال دربارسب یکدم کا فور ہوگیا اور مجبور ہوکر موکی علیہ السلام سے التجا کی کہ اس بلاکودور کرو۔ حضرت موکی علیہ السلام نے اثرہ ہے پر ہاتھ ڈالا تو فورا آپنی اصلی حالت میں لاتھی بن گیا۔ دوسری نشانی آپ نے یہ دکھا کی کہ اپنا ہم تھرکر بیان میں دے کر باہر نکر نکلا اور اس کو بھی سب نے اپنی تکھوں سب نے اپنی آپھوں سب سے اپنی

حضرت موی علیہ السلام کے بیہ معجزات دیکھ کر فرعون بہت سٹ پٹایا اور پھراس نے اپنے درباریوں سے جواس وقت اس کے پاس جمع تھے کیا کہا سا رہ اگلی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ میں کبی تھی۔ آپ نے کہا کہ رب العالمین وہ ہے جو مشرق و مغرب کا مالک ہے جو تمام کا ننات کو ایک محکم اور مضبوط نظام کے ماتحت قائم رکھنے والا ہے۔ اگرتم میں ذرا بھی عقل ہوتو بتا کہ کہ اس عظیم الشان نظام کا قائم رکھنے والا سوائے خدا کے کون ہوسکتا ہے؟ کیا کسی کو قدرت ہے کہ وہ اس کے قائم کئے ہوئے نظام کو ایک لمحہ کے لئے تو ڈ دے یا بدل ڈالے۔ بیآ خری بات من کر فرعون جھلا اٹھا اور حضرت موکیٰ علیہ السلام کو ڈرانے اور دھمکانے پراتر آیا اور اس نے اپنا مطلب صاف کہد دیا کہ یہاں مصر میں کوئی اور خدانہیں اگر میر ہے سواکسی اور معبود کی حکومت مائی تو یا در کھو جیال خانہ تیار ہے۔ اس میں ڈال کرتمہاری جان لے لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پر فرمایا کہ فیصلہ میں ابھی جلدی نہ کو لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پر فرمایا کہ فیصلہ میں ابھی جلدی نہ کر۔ بیتو تیری باتوں کا زبانی جواب تھا۔ اب ذرا وہ کھلے ہوئے دونوں کا اظہار ہو۔ اگر ایسے نشان دکھلا وُں تو کیا گھر بھی تیرا فیصلہ دونوں کا اظہار ہو۔ اگر ایسے نشان دکھلا وُں تو کیا گھر بھی تیرا فیصلہ دونوں کا اظہار ہو۔ اگر ایسے نشان دکھلا وُں تو کیا گھر بھی تیرا فیصلہ دونوں کا اظہار ہو۔ اگر ایسے نشان دکھلا وُں تو کیا گھر بھی تیرا فیصلہ دونوں کا اظہار ہو۔ اگر ایسے نشان دکھلا وُں تو کیا گھر بھی تیرا فیصلہ دونوں کا اظہار ہو۔ اگر ایسے نشان دکھلا وُں تو کیا گھر بھی تیرا فیصلہ کے ہوئوں کا اظہار ہو۔ اگر ایسے نشان دکھلا وُں تو کیا گھر بھی تیرا فیصلہ کیا گھر ہوں کا اظہار ہو۔ اگر ایسے نشان دکھلا وُں تو کیا گھر بھی تیرا فیصلہ کیا گھر ہوں کا اظہار ہو۔ اگر ایسے نشان کیا کہ ہمکتا تھا کہ انہا گھر ہوں کا اظہار ہو۔ اگر ایسے نشان کیا کہ ہمکتا تھا کہ انہیں کے ہوتو

#### وعا تيجئے

الله تعالیٰ کاشکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل وکرم سے ہم کو کفروشرک سے بچا کر اہل اسلام اور اہل ایمان بنایا۔

الله تعالی جمیں اپنا تا بعدار بندہ بنا کرزندہ رکھیں اور اسی پرموت نصیب فرماویں۔
یا اللہ اجمیں بھی حق کی تا ئیداور باطل سے مقابل ہونے کی قوت اور جرائت عطافر ما اور حق
کو عالب اور باطل کو مغلوب فرما ۔ آج بھی دشمنان دین نے جوسر اٹھار کھا ہے اللہ تعالی
ان کی قو توں کو پاش پاش فرمائیں اور دین حق کوغلب اور سر بلندی عطافر مائیں ۔ آئین ۔
والخور دعون کا آن الحکم کی پلے رہے العلم بین

سورة الشعراء ياره-19 سورة الشعراء ياره-19

bestur

غُجْتَمِعُونَ۞ لَعُكَّنَا نَتِّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوْا هُـُمُ الْغَلِبِينَ۞ فَلَيَّاجِآءً آيِنَّ لَنَا لِكَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغِلْبِيْنَ® قَالَ نَعَمُ وَ إِنَّكُمْ إِذًا لَكِنَ فرعون نے کہا کہ بال اور تم اس صورت میں مقرب يُنَ®قَالَ لَهُ مُرَّمُّوْسَى الْقُوْالْمَا اَنْتُمُو لِلْقُونَ ۖ فَالْقُوْلَ ۗ فَالْقُوْا کو تم کو جو کچھ ڈالنا ہو ڈالو۔سو اُنہوں نے اپنی رسیاں، إِنَّا لَنَحُنُ الْغَلِبُونَ®فَأَلْقَى مُوْسِي عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَا السَّكَرَةُ سُجِدَنْنَ ﴿ قَالُوْ الْمُتَالِرَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوْسِي وَهَرُونَ ﴿ فَهُمَاذُا تُوكِيا تَأْمُرُونَ مَمَ كَ بِمَا فَي كُو الْمُعْتُ اورَ عِلَيْهِ اللَّهِ مِنْ مِن ا يُوْمِ الكِدن مَعْنُوْمِ جانے پيچائے (معين) وقيل اوركها كيا النكاس لوكوں على الله الله على كيا النكاف مح المؤلف الموجع موعى لَعُكَنَا تاكهم كَثَيْعُ بيروى كرين التَعَدَةُ جادوكر إنْ اكر كَانُواهُهُ مِن وه الْغَلِيدِينَ غالب فكتا بن جب إلجاءُ آئِ آئِ النَّعَدَةُ جادوكر

بات كهلوائي جس مين حضرت موى عليه السلام كوعام تبليغ كاموقع ملے اور عوام الناس پرحق بالکل واضح ہوجائے۔ درباریوں نے فرعون کومشورہ دیا کہموسیٰ اوران کے بھائی سے ابھی تو کچھ کہنا تھیک نہیں ان سے قرار دا دمہلت کر کیجئے اوراینی تمام سلطنت و حکومت سے بوے بوے ماہر جادوگروں کو بلالیجئے اور جادوگروں سے ان کا مقابلہ کرائیے۔اب اس تجویز میں فرغون کے دعوے خدائی کی شکست تھی کہ رب اعلیٰ ہوکر جا دوگروں کی يناه كيرني كيسي عجيب حركت تقى مكر مرتاكيا نه كرتا \_ غلبه حاصل کرنے اورسرخروہونے کی اسے اور کوئی صورت ہی نظر نہ آئی۔ مجبور ہوکر خدائی کے درجہ سے نیچے اتر کر جادوگروں کو حاروں طرف سے جمع کرنے کا حکم دیا۔ اپنی قلمرو میں ہر ہر شہر میں سیابی بھیج گئے اور دارالسلطنت میں ہر جہار طرف سے بڑے بڑے نا می گرا می جاد وگر جمع کئے گئے جوایئے فن سحر میں کامل اور ماہر استاد تتھے۔ پبلک میں بھی عمومی اعلان کرادیا کہ سب کو مقابلہ کے میدان میں یوم مقررہ پر جمع ہوجانا جاہئے کہ یہ بڑے معرکہ كامقابله ب\_ سب جع موكرايي جادوگرون كادل برهاؤ مجمع جتنا زیادہ ہوگا اتن ہی ان کی ہت بوھے گی۔امید قوی ہے کہ ہمارے جادوگر غالب آئیں گے اس وقت ہم مویٰ کی شکست اورمغلوبیت دکھانے کے لئے اپنے ساحرین کی ہی راہ پر چلیں گے۔مطلب میرکہ ہماراحق ہونا حجت سے ثابت ہوجائے گا۔ تفير وتشريح: لذشته آيات مين بيان موا تها كه جب فرعون نے حضرت موی علیہ السلام ہے آپ کی لاتھی اور ید بیضا لین ہاتھ کی چیک کے مجزے دیکھے تو حواس باختہ ہوگیا۔اوراس كى خدائى كى قلعى توجب بى كھل گئى جب موىٰ علىيەالسلام كى لاھى ا ژ د ہا بن کرسامنے آئی اور فرعون مارے ڈر کے تخت چھوڑ کر بھا گا۔ مگر جب غرور اور طاقت کا نشہ کسی کے سرمیں ساجا تا ہے تو آ سانی نے بیں نکلتا۔ پھرتوا کثر جھی جاتا ہے جب سرے سے سرہی جاتارہے۔ یہ بدنصیب پیغمبر کےایسے بین معجزات دیکھ کر ايمان توندلايا اورجيما كدان آيات مين بتلايا جاتا ہے اين درباریوں ہے کہنے لگا کہ یہ تو بڑا زبردست جادوگر نکلا۔ پھر انہیں حضرت موی علیہ السلام کی دشمنی پر آ مادہ کرنے کے لئے ایک اور بات بنائی کہ بیا ہے ہی شعبدے اور جادو دکھا دکھا کر لوگوں کواپنی طرف متوجہ کرلے گا۔ اور جب کچھاس کے ساتھی ہوجائیں گے تو ریعلم بغاوت بلند کرے گا۔ پھر تمہیں مغلوب کرے اس ملک برا پنا قبضہ جمالے گا تو اس کے استیصال کی کوشش ابھی سے کرنا جا ہے اب بتلاؤ کہ تمہاری کیا رائے اور مشورہ ہے اور مجھے کیا کرنا جاہئے؟ یا تو فرعون کے خدائی کے دعوے تھے یا وہ اتن جلد ایبا حواس باختہ ہوگیا کہ مجبور ہوکر درباریوں سے مدافعت کی تدبیر دریافت کرنے لگا۔ اب قدرت خداوندی و کھنے کہ فرعونیوں کے منہ سے اللہ نے وہ besiun

ممودار ہوجاتے ہوں۔ اشیاء اپنی جگہوں سے ڈائل ہوجاتی ہوں اور لوگوں کی نظر میں کچھ سے کچھ نظر آتی ہوں۔ بہر کھالی كجه بهى مومكراشياء كي جنس مين حقيقت مين انقلاب پيدا كردينا جادوگر کے بس کی بات نہیں ۔ کنگریوں کوسونے اور جاندی کی حقیقی جنس میں تبدیل کردینا دائرہ جادو سے خارج ہے ورنہ جادوگر معاوضه کی درخواست نه کرتے اور سونے جاندی کے ڈھیران کے پاس موجود ہوتے۔الغرض جب جادوگروں نے معاوضه اورانعام واكرام كي طرف سے اطمينان حاصل كرليا تو مقابله کی تیاری شروع کی ۔ سورۂ طلہ سولہویں یارہ میں حضرت موى عليه السلام كابية قصة تفصيلا بيان موچكا إوروبان بتلايا كيا كقبل اس كے كدمقابله شروع موحضرت موى عليه السلام نے حق تبلیغ ادا فرماتے ہوئے مجمع کو مخاطب ہوکر فرمایا کہ تمہاری حالت پر تخت افسوس ہے تم کیا کررہے ہو؟ تم ہم کوجا دوگر سمجھ کر خدا پرالزام نہ لگاؤ۔ مجھ کو ڈریے کہ کہیں وہتم کواس جھوٹ اور بہتان طرازی کی سزامیں عذاب دے کرتم کو جڑ سے نہ اکھاڑ یصنکے کیونکہ جس کسی نے بہتان باندھاوہ نامراد ہی رہا۔لوگوں نے بیسنا تو آپس میں سر گوشیاں کرنے کگے۔فرعونی درباریوں نے پیرحال دیکھا تو جادوگروں کوجوجمع تھے مخاطب کرکے کہنے لگے بید دونوں بھائی بلاشبہ جا دوگر ہیں بیرچاہتے ہیں کہ جا دو کے زور سے تم کوتمہار ہے وطن سے نکال دیں اورتم پرغلبہ کرلیں لہذا تم اپنا کام شروع کرواورصف بانده کرموی کے مقابلہ میں ڈٹ جاوً آج جوغالب آجائے گاوہی کامیاب ثابت ہوگا۔الغرض جادوگروں نے آ گے بڑھ کرمویٰ علیدالسلام ہے کہا کہ اب اس گفت وشنید کے قصہ کو چھوڑ واور پیہ بتاؤ کہ ابتدا تمہاری جانب ہے ہوگی یا ہماری جانب سے۔حضرت موی علیدالسلام نے جب دیکھا کہ ان پراس تنبیہ کا بھی کچھاٹر نہیں ہوا تو فرمایا کہ

مصراس زمانه میں محروجا دو کا مرکز تھا اورمصریوں نے فن سحر کو اوج کمال تک پہنچا دیا تھا۔الغرض مصر کے مشہور جادوگروں کا گروہ مقررہ جگہ اور وقت پرجع ہوا۔اب صورت حال ہیہے کہ فرعون اینے تمام شاہانہ کروفر کے ساتھ میدان مقابلہ میں تخت تشین ہےاور درباری وار کان سلطنت حسب مراتب جمع ہیں اور لا کھوں انسان حق وباطل کے معرکہ کا نظارہ کرنے کوموجود ہیں۔ ایک جانب جادوگروں کا گروہ اینے ساز دسامان سحر ہے لیس کھڑا ہے اور دوسری جانب خدا کے رسول۔حق کے داعی حضرت مویٰ اورحضرت ہارون علیہاالسلام متوکل علی اللہ کھڑ ہے ہیں۔فرعون اس وقت بہت مسرور ہے اس یقین پر کہ ساحرین مصران دونوں بھائیوں کوجلد ہی شکست دے دیں گے۔ تو جیسا کہ بازیگروں کا اب بھی دستور ہے کہ کرتب دکھانے سے پہلے بلانے والے سے اپنا صلہ و اجرت مشہرا لیتے ہیں۔ یہاں تو بلانے والا بادشاہ تھا اور کام بھی معمولی نہ تھا۔ اس کئے مقابلہ سے پہلے جادوگروں نے اپنامعاوضہ بشرط غلبہ طے کرنا چاہا اور فرعون سے اپنے انعام واکرام کی درخواست پیش کی اور کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمارا انعام ضرور بالضرور بڑا بھاری ہونا حاہے ۔ فرعون نے توسمجھ ہی رکھا تھا کہ ساحروں کے جیتنے ہی پر موسیٰ (علیہ السلام) ہے پیچھا چھٹنے کا دارومدار ہے اس لئے فور أ بولا كه مال ودولت انعام واكرام تورباالك مين تم كوخاص ايخ مقرب مصاحبوں میں جگہ دوں گا اورتم میرے دربار میں خاص جگه یاؤگے۔ گویا مال اور عزت دونوں کا لا کچ دیا۔ یہاں میہ بات سجھے کی ہے کہ جاد وگروں نے فرعون سے اجرت ومعاوضہ کی جو درخواست کی تھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جادو کی حقیقت کچھ بھی ہو۔اس سے کیفیات واحوال میں کچھ بھی تغیر ہوجاتا ہو۔خوف و دہشت کے اس سے کیسے ہی مظاہرات

بالاتر ہے اور اس کو تحر سے دور کا بھی راسط نہیں ہونا نجہ وہ اسے متاثر ہوئے کہ وہ ہیں سب تجدہ میں گر پڑے اور اعلان کروہا کہ ہم موی اور ہارون کے پروردگار پرائیان لے آئے کیونکہ وہی دی رب العالمین 'ہے۔اس کی ہمہ کیرطاقت کوہم نے مان لیا۔اور اس کی الوہیت اور ربوبیت پرہم ایمان لے آئے در حقیقت رب العالمین وہی ہے جس نے ان دونوں کو بھیجا ہے۔

اب فرعون نے جب بید یکھا تواس کے عصداور غضب کا پارہ چڑھ گیا۔ شکست۔ رسوائی روسیا ہی ۔ حکومت کا زوال ملک کی بعاوت اور موسیٰ علیہ السلام کی کا میا بی سب کی بھیا تک تصویراس کی آئھوں کے سامنے پھر گئی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر تو اس کا بس کچھ چلا نہیں۔ جادوگروں پر اس نے علیہ السلام پر تو اس کا بس کچھ چلا نہیں۔ جادوگروں پر اس نے اپنے جس غیض وغضب کا اظہار کیا اور ان کو مخاطب ہوکر جو کہا سنا اور ان ساحرین نے جو اب صاحب ایمان ہو چکے تھے جو فرعون کو جو اب ما دیا وہ اگلی آیات میں ارشاد فر مایا گیا ہے جس کا بیان اشاء اللہ آئیدہ درس میں ہوگا۔

ابتدائم ہی کرواوراپ کال فن کی حرت پوری طرح نکال لو اورجو کچھتم وارکرنا چاہتے ہوکرہ چنانچہ ساحروں نے اپنا کام شروع کیا اورا پنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پرڈالیں جوسانپوں کی شکل نظر آنے لگیں۔ حق کی طاقت سے چونکہ وہ ساحرین اس وقت تک نا آشا تھے۔ اپنا حامی اور پشت پناہ فرعون ہی کوجائے تھے اس لئے جملہ کرتے وقت ہولے کہ فرعون کے اقبال کی قیم ہم ہی ضرور غالب آویں گے ادھر حضرت موکی علیہ السلام نے بحکم خداوندی اپنی لاٹھی زمین پرڈالی۔ وہ قوت قباری جولاٹھی کا بردست از دہا بن گیا اور جادوگروں کے تمام شعبہ وں کو نگانا فرح ساحرین اپنے تھوڑی ی دیر میں سارا میدان صاف ہوگیا اور اس فرح ساحرین اپنے تھوڑی کی دیر میں سارا میدان صاف ہوگیا اور اس خوکہ اور وہ انہوں کے خوکہ اپنے فن کے ماہراور کامل تھے جب عصائے موکی کا یہ کرشمہ دیکھا تو حقیقت حال سمجھ گئے اوروہ اس کو چھپا نہ سکے اور انہوں دیکھا تو حقیقت حال سمجھ گئے اوروہ اس کو چھپا نہ سکے اور انہوں دیکھا تو حقیقت حال سمجھ گئے اوروہ اس کو چھپا نہ سکے اور انہوں نے برسرمجلس یہ اقرار کرلیا کہ موکی علیہ السلام کا بیٹل جادو سے نے برسرمجلس یہ اقرار کرلیا کہ موکی علیہ السلام کا بیٹل جادو سے نے برسرمجلس یہ اقرار کرلیا کہ موکی علیہ السلام کا بیٹل جادو سے نے برسرمجلس یہ اقرار کرلیا کہ موکی علیہ السلام کا بیٹل جادو سے نے برسرمجلس یہ اقرار کرلیا کہ موکی علیہ السلام کا بیٹل جادو سے نے برسرمجلس یہ اقرار کرلیا کہ موکی علیہ السلام کا بیٹل جادو سے

#### دعا فيجئ

حق تعالی اپ فضل وکرم سے ہم کو ہر حال میں حق پر قائم کھیں اور ہم کو وہ ایمانی جرائت وقوت عطافر مائیں کہ جوہم باطل سے بھی خوف نہ کھا ئیں اور باطل کی طاغوتی قوت سے ہم بھی مرعوب نہ ہوں۔ یا اللہ! آپ کی نصرت وامداد ہر حال میں ہمارے شامل حال ہو۔ اور تا ئیر فیبی سے حق کو فتح مندی اور غلب اور شوکت نصیب ہو۔ اور کفر وشرک کو ذلت ورسوائی کے ساتھ مٹنا اور نیست و نا بود ہونا نصیب ہو۔ یا اللہ! اس وقت روئے زمین پر جہاں جہاں باطل حق سے برسر پر کار ہے باطل کو یا اللہ! بی قوت قہاری و جباری سے مٹنا نصیب ہواور حق کو آپ کی تائید و نصرت سے غلبہ نصیب ہو۔ یا اللہ! باطل نے جو مادی قوت و طاقت حق کو مٹا نے کے لئے جمع کر رکھی نصیب ہواور حق کو آپ کی تائید و نصیب ہوا ہوں کی مار بی کا دارومدار آپ ہی ہے یا اللہ باطل کی طاقت کو پاش پاش فر مادے۔ ان کے کمر وفریب کو آبیں پر بلیٹ دے۔ یا اللہ! حق کی کام یا بی کا دارومدار آپ ہی گی تائید ور نصیب ہوا ہے۔

گی تائید اس وقت جہاں جہاں حق بے آپ ہی کی نصرت وامداد سے دنیا میں ہمیشہ حق کی سر بلندی اور غلبہ نصیب ہوا ہے۔

یا اللہ! اس وقت جہاں جہاں حق بے سہارا ہے۔ اپنی قدرت ورحت سے اس کوسہارا عطافر مادے۔ اور باطل کو بے بس اور بے کی سر بنادے۔ آئی تدری و کو گئو گئا آئی آئے کہ کی بلئو کئتے الفہ کو بیان

# قَالَ الْمُنْتُمُ لِلا قَبُلُ أَنْ الْذَنَ لَكُمُ ۚ إِنَّهُ لَكِيدُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّعُر فَكَوَنَ تَعْلَكُونَ فَ

زعون کینے لگا کہ بال تم موتکا پرایمان لے آتے بدون اس کے کہ میں تم کواجازت دول بے صرور پیٹم سب کا اُستاد ہے جس نے تم کوجاد و سکھایا ہے سواب تم کو حقیقت معلوم ہوگی جاتی کھیا

### ڵٲڤؘڟؚۼؾۜٳؽ۫ۮؚؾڬٛۿۅؘٳۯجُلکُۿ۫ڞؚۏڂؚڵۏٟۊۜڵۉڝڵؚڹۼۜڰٛۿٳؘۻٛۼؽڹ<sup>ۿ</sup>ۛڠٳڷٷٳڵۻؽڒٵۣؽ<del>ؖ</del>ٳۧ

میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کا ٹول گا اورتم سب کوئو لی پرچڑھا دُوں گا۔انہوں نے جواب دیا کہ پچھترج نہیں ہم اپنے

# إِلَى رَبِّنَامُنْقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَطْمُعُ أَنْ يَغْفِرَ لِنَا رَبُّنَا خَطْلِنَاۤ أَنْ كُتَّۤ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ

ما لک کے پاس جا پہنچیں گے۔ہم امیدر کھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری خطاؤں کومعاف کردے اس وجہ سے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔

جوموی اور ہارون کارب ہے اور جس نے ان دونوں کو بھیجا ہے۔
دیموا آپ نے جب سچا ایمان کسی کو نصیب ہوجا تا ہے خواہ
وہ ایک لمحہ ہی کا کیوں نہ ہو وہ ایسی بے بناہ روحانی قوت پیدا
کر دیتا ہے کہ کوئی بڑی سے بڑی باطل طاقت بھی اس کو مرعوب نہیں کرسکتی۔ وہی جادوگر جوفرعون سے تھوڑی دیر پہلے انعامات و
اگرامات کی التجائیں کررہے تھے ایمان لانے کے بعدا لیے نڈر
اگرامات کی التجائیں کررہے تھے ایمان لانے کے بعدا لیے نڈر
اور بے خوف ہوگئے کہ کوئی دہشت بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ
کرسکی جیسا کہ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ الغرض فرعون نے
جب بید دیکھا کہ میرا تمام دام فریب تار تار ہوگیا اور موی (علیہ
السلام) کو شکست دینے کی جو آخری پناہ تھی وہ بھی منہدم ہوگئی
اب کہیں ایبا نہ ہو کہ مصری عوام بھی ہاتھ سے جائیں اور موی ا

تفییر وتشری الیشته آیات میں بیربیان ہوا تھا کہ فرعون نے حضرت موی علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے جادوگروں سے آپ کا مقابلہ کرایا۔ پھر اس مقابلہ کا جوانجام ہوا وہ بھی بیان ہو چکا وہی ساحرجو چندمنٹ پہلے فرعون کی زبردست طاقت سے مرعوب اس کے حامی اور طرفدار اور اس کے حتم کی تعیل کو حرز جان بنائے ہوئے تھے اور جواپنے کرشموں کی کامیابی پر انعام واکرام کا معاملہ طے کررہ ہے تھے وہی چندمنٹ کے بعدعصائے موسوی کا معجزہ و کی کرشمہ سازی نہیں بلکہ کسی بہت ہی بلند کر سمجھ گئے کہ بیانسانی کرشمہ سازی نہیں بلکہ کسی بہت ہی بلند قدرت کی کارفر مائی ہے اور اس سے ایسے متاثر ہوئے کہ وہیں فرعون کی موجودگی ہی میں علی الاعلان سب کے سامنے اسپنے ایمان کا اعلان کر دیا اور شایم کرلیا کہ ہم کورب العالمین کی قوت قہاری کا لیقین اور بیات برہم ایمان لے آئے۔ در حقیقت رب العالمین وہی ہے اور اس کی ہمہ گیر طاقت کو ہم نے مان لیا۔ اس کی الوہیت اور ربویہ ہم ایمان لے آئے۔ در حقیقت رب العالمین وہی ہے در حقیقت رب العالمین وہی ہم

اگرتوقتل کردے گا تواس سے زیادہ کچھنہ ہوگا کہ وہ دن جو بھی آنا تھا آج آ جائے گا ہم کو وہاں جانا ہے اور انجام اس کے ہاتھ ہیں ہے۔ ہم تیرے ہاتھ سے مرے تو اور زیادہ سرخر و ہوں گے۔ ہم تو البیخ رب سے اب یہی امیدر کھتے ہیں کہ وہ ہماری گذشتہ غلط کاریوں کو معاف کرے اور جو تو نے ہم سے بیم مقابلہ کرایا اس کا وہال خصوصا ہم سے نال دے کیونکہ ہم اس کے رسولوں کی تبلیغ کے بعد اس مجمع ہم سے نال دے کیونکہ ہم اس کے رسولوں کی تبلیغ کے بعد اس مجمع ہم سے نال دے کیونکہ ہم اس کے رسولوں کی تبلیغ کے بعد اس مجمع اعراف میں ان کا بی تو ل بھی نقل ہوا ہے کہ جس رب کی نشانیوں کو ہماری دعا ہے کہ وہ تیری زیاد تیوں اور بختیوں پر ہم کو صبر جمیل کی تو فیق بخشے اور مرتے دم تک ایمان پر متنقیم رکھے۔ تو فیق بخشے اور مرتے دم تک ایمان پر متنقیم رکھے۔

غرض حق و باطل کی اس کھٹش میں فرعون اور اس کے دربار بول کو خت ذات اٹھائی پڑی اور وہ برسر عام ذلیل ورسوا ہوئے مگر پھر بھی حق کوسلیم نہ کیا اور باطل پر جھےر ہے۔ اس کے بعد ایک عرصہ تک حضرت موکی علیہ السلام فرعونیوں کو تبلیغ فرماتے رہے۔ اب اس کے بعد سلسلہ کلام کی مناسبت سے فرماتے رہے۔ اب اس کے بعد سلسلہ کلام کی مناسبت سے آگے کے واقعات یہاں اس سورۃ میں چھوڑ دیئے گئے ہیں اور جب کچھ عرصہ بعد حضرت مولی علیہ السلام کو مصر سے معہ بنی اسرائیل کے راتوں رات ہجرت کرجانے کا تھم ملا وہاں سے اسرائیل کے راتوں رات ہجرت کرجانے کا تھم ملا وہاں سے پھر حالات اگلی آیات میں بیان فرمائے گئے ہیں جس کا بیان انشاء اللہ آئیدہ درس میں ہوگا۔

دوسراطریقہ اختیار کیا۔ اور جیسا کہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے فرعون ان ساحرین سے جواب ایمان لے آئے تھے کہنے لگا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موئی تم سب کا استاد ہے اور تم سب نے آپی میں سازش کرر گئی تھی کہتم یوں کریں گے۔ تب ہی تو میں سری رعایا ہوتے ہوئے میڑی اجازت کے بغیر تم نے موئی کے مدا پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ اچھا میں تم کو ایسی عبر تناک سزا دوں گا تا کہ آئندہ کسی کو ایسی غداری کی جرائت نہ ہو۔ پہلے تہمارت ہاتھ پاؤں النے سید ھے کٹو ادوں گا اور پھر سب کوسولی پر چڑھوادوں گا۔ وہ ساحرین جوصاحب ایمان ہو چکے تھے اور دولت ایمان کے نشہ سے سرشار ہوگئے تھے انہوں نے فرعون کی ان دھمکیوں اور جابرانہ عذاب وعقاب کو ایک کھیل سے زیادہ نہ سیسے تھے ہوئے نہایت ہے باکا نہ انڈاز میں جو جواب دیا اس کا پچھے صدر قان آیات میں نقل فرمایا گیا ہے اور پچھ حصہ سورہ کے اور سورہ کا خانہ ویکا ہے۔

یہاں ان آیات میں جو حصدان کے جواب کانقل فرمایا گیاہے اس کا مفہوم تو بیہ ہے کہ ہم تیری سزا سے نہیں ڈرتے۔ جسمانی مصائب کا ہم کوکوئی ڈرنہیں اس زندگی کے ختم ہوجانے کی ہمیں کچھ پروانہیں۔ ہم پرحق پوری طرح واضح ہوگیا ہمارا رب وہی ہے جو موکی اور ہارون کا رب ہے ہمیں ہرصورت میں اسی کے پاس جانا ہے اورایک ندایک دن اسی کے پاس پلٹما ہبر حال ضرور ہے۔ اب

دعا سیجے: اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کوبھی ایہ اسپااور پکا ایمان نصیب فرمادیں کہ ہم کسی حال میں راہ ستقیم سے ندڈ گمگا ئیں اور کی آن میں اللہ ورسول کی تابعداری سے نہٹیں۔اور کسی معاملہ میں شریعت مطہرہ کے خلاف نہ کریں۔ جواحکام اللہ یہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و ہدایات ہمیں پہنچیں ہم ان پر لبیک کہ کر دل و جان سے ان پڑمل پیرا ہوجانے والے ہوں۔ اس پر تازندگی قائم رہیں اور اس پر ہمارا خاتمہ ہو۔ یا اللہ آج جواہل جق ۔اہل باطل کے ظلم و تم سے دیے ہوئے ہیں۔ان کو ایمان قوی عطافر ماد ہے۔اہل باطل سے مقابلہ کی قوت و طاقت اہل جق کو عطافر مادے۔ یا اللہ موت کا خوف اور ڈر ہمارے دلوں سے قوی ایمان اور اپنی ذات سے چے تعلق عطافر ماکس کے مقابلہ کے لئے ہماری تائیداور نصرت فرمادے۔ آمین۔ و آخو کہ دعوی ایمان اور اپنی ذات سے بیان العالم ہمین کے العالم ہماری تائیداور نصرت فرمادے۔ آمین۔ و آخو کہ دعوی آئی الیکہ کی پلائے دکتِ الْعالم ہمین کے درماکس کے مقابلہ کے لئے ہماری تائیداور نصرت فرمادے۔ آمین۔ و آخو کہ دعوی آئی آئی الیکہ کی پلائے دکتِ الْعالم ہمین کے مقابلہ کے اس کے مقابلہ کے مقابلہ کے ایکٹر ہماری تائیداور نصرت فرمادے۔ آمین۔ و آخو کہ دعوی آئی آئی الیکہ کی پلائے دکتِ الْعالم مین کے مقابلہ کے مقابلہ کے ایکٹر ہماری تائیداور نصرت فرمادے۔ آمین۔ و آخو کہ دعوی کی سے دعوی کی مقابلہ کے مقابلہ کے دعوی کی سے دو اللہ کی تو اس کے دور کے دور کے دیا کہ دیا دور کی ایکٹر کی کی بیان کی دی کی دیا کہ کر دل کے دور کے دور کی کی کی دور کے دور کے دور کی کر دیا گوئی کی دیا کہ کر دی کر دور کی کا کر دیا کہ کر دی کر دیا کر دیا کر کر کا کر دیا کر دیا ہماری تائیدا کو کر دور کر دھا کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کر دور کر دور کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کر دور کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کر دور کر دیا کر

MYZ

# وَٱوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوْسَى اَنْ اَسْرِيعِبادِيٓ إِنَّكُمُ لُّلَّبُعُوْنَ ۖ فَارْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْعَهَ إِنِّنِ

اورہم نے موسیٰ کو تھم بھیجا کہ میرے بندوں کوراتوں رات نکال لے جاؤتم لوگوں کا تعاقب کیا جاوے گا۔فرعون نے شہروں میں چیڑاسی دوڑاد کھیے

ڂۺڔؽؽۜۿ۫ٳؾٙۿٷؙڒ؞ٟڷۺۯۮؚڡڐٛۊڸؽڵۏؽۜ؋ۅٳٮۜۿڂۯڵٵڬٵٙؠۣڂۏؽ؋ۅٳڽٵڮجمؽڠ

کہ یہ لوگ تھوڑی کی جماعت ہے۔اور انہوں نے ہم کو بہت غصہ دلایا ہے۔اور ہم سب ایک مسلح جماعت ہیں۔

ڂڔ۬ۯؙۅٛڹؙؖٛٛٷؘڬٛۮٛۯۼڹۿؙؙؗٛٛۄؙڞؚؽؘڿڵؾٟۊۜۼٛؽۏٛٛٛٛڽٟڰؖڰؙٮؙٛۏ۫ۮٟۊؘڡؘڰٲڡؚٟ۫ۘػڔۛؽۄۣۣۿػڶٳڮ

غرض ہم نے اُن کو باغوں سے اور چشموں سے اور خراقوں سے اور عدہ مکانات سے نکال باہر کیا۔ (ہم نے اُن کے ساتھ تو) یوں کیا

وَ ٱوۡرَثُنُهُ ابَنِيۡ اِسۡرَآءِيۡلَ<sup>®</sup>

اوردوسرى طرف بني اسرائيل كوہم ع يبي نعتيں عطا كرديں۔

نے درباریوں سے کہا کہ میں مصر میں اسرائیلیوں کی طاقت
برط سے ہی نہ دوں گا اور مقابلہ کے قابل ہی نہ رکھوں گا۔ ابھی یہ
حکم جاری کرتا ہوں کہ ان کے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی قبل کردیا
کرو اور صرف لڑکیوں کو خدمت گزاری کے لئے زندہ چھوڑ دیا
کرو۔ گویا پیفرعون کا دوسرا اعلان تھا جو بنی اسرائیل کے لڑکوں
کولی سے متعلق کیا گیا اس سے پہلے مصر میں حضرت موگی علیہ
السلام کی پیدائش ہوئی تھی تو ایک خواب اور اس کی تعبیر کی بنا پر
اسرائیلی لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی قبل کردیئے جانے کا تھم دیا تھا۔
مصرت موکی غلیہ السلام کی ایک عرصہ تک رشد و ہدایت کا فرعون
اور اس کے سرداروں پر مطلق اثر نہ ہوا اور معدود سے چند کے
اور اس کے سرداروں پر مطلق اثر نہ ہوا اور معدود سے چند کے
سوائے عام مصریوں نے بھی دعوت تی کوقول نہ کیا تو اب کیے

تفیر وتشری - گذشته آیات میں بیان ہوا تھا کہ فرعون اس کے درباریوں اوراس کی قوم کے عوام الناس نے حضرت
موئی علیہ السلام کے مجزات بھی دیکھے اور جادوگروں سے مقابلہ
کراکر ذلت و رسوائی بھی اٹھائی گر پھر بھی حضرت موئی علیہ
السلام کو پینمبر نہ مانا بلکہ حق سے اور زیادہ عناد و بغض بڑھ گیا۔ گر
حضرت موئی علیہ السلام برابر فرعونیوں کو بہلے فرماتے رہ اور بی
اسرائیل کو آزاد و رہا کرنے کا مطالبہ بھی فرماتے رہے ۔ بالآخر
درباریوں اور ارکان سلطنت نے فرعون سے احتجاج کیا کہ موئی
علیہ السلام کو آل کیوں نہیں کرا دیا جاتا ۔ کیا اس کو اور اس کی قوم کو
موقع دیا جارہ ہے کہ وہ مصر میں فساد پھیلائیں؟ اور تجھ کو کھراتے
موقع دیا جارہا ہے کہ وہ مصر میں فساد پھیلائیں؟ اور تجھ کو کھراتے

9-مارد-۱۹ ياره-۱۹ طاقت تھی وہ کس طرح کامیابی ہے ہمکنار ہو سے اس لئے فرعون اور حصرت موی علیہ السلام کی سیکش کے ابتدائی واقعات ذکر کرنے کے بعداب قصہ مخترکر کے آخری منظر دکھایا جار ہاہے۔ چنانچان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ موی علیہ السلام براللہ تعالی کی طرف ہے وحی آئی کہ راتوں رات بنی اسرائیل کوساتھ لے کرمصرہے باہر نکال لے جاؤ۔ فرعون مع فوج کے تمہارے بیجیے آئے گا مرتبہارا کچھند بگاڑ سکے گا۔حسب الحکم حضرت موی علیہ السلام نے خفیہ مشورہ کیا اور تمام بنی اسرائیل کے قبائل کے سرداروں کو تھم البی ہے آگاہ کیا۔سب تیار ہوگئے اور ایک رات اس کام کے لئے مقرر ہوگئی۔ چنانچد حضرت مویٰ علیه السلام بن اسرائیل کو لے کرمفرے رات کوچل دیے۔ ادھررات گزرنے پرفرونیوں کی جوآ کھ کھلی تو چوکیدارغلام نوکر حاکرکوئی نہیں سخت ﷺ وتاب کھانے لگے اور مارے غصہ کے سرخ ہو گئے۔ جب بیہ خبر مشہور ہوئی کہ بنی اسرائیل رات ہی رات میں سب فرار ہو گئے تو فرعون نے تعاقب اور پیچھا کرنے کے لئے تدبیر کی اور جابجا آس پاس کے شہروں میں چیڑ اسی دوڑ ادیئے اور کہلا بھیجا کہ بیر بنی اسرائیل ہماری نسبت تھوڑی ہی جماعت ہے اوران کی اس حرکت نے کہ جو پیخفیہ حالا کی ہے نکل گئے ہم کو بہت غصہ ولايا ہے ہم ہتھيار بند بين ميں اراده كرچكا مول كراب انہيں ا پی اس سرکشی کا مزه چکھادوں اوران سب کوایک ساتھ گھیر گھار كر گاجرمولي كي طرح كاث كر ڈال دوں غرض كه فرعون نے ضروری سامان اور فوج کو جمع کیا اور تمام لا وَلَشكر لے كربى اسرائیل کے تعاقب میں چلااور پیخبر نکھی کہاب لوٹنا نصیب نہ

ہوگا اور معدا پی قوم اور لا وُلشکر کے بیک وقت ہلاک ہونا ہے۔

آ گے باری تعالی کا ارشاد بطور جملہ معترضہ کے ہے کہ بیفرعونی

انی طاقت اور کثرت کے گھمنڈ پر بنی اسرائیل کے تعاقب میں

بعددیگرے فرعونیوں پرعذاب الہی آنے گئے۔ بیدو کھے کرفرعون اوراس کی قوم نے بیوطیرہ اختیار کیا کہ جبعذاب الہی کسی ایک شكل مين ظاهر ہوتا تو فرعون اور قوم فرعون حضرت موی علیہ السلام سے وعدہ کرنے لگتی کہ اچھا ہم ایمان لے آئیں گے تم اینے خداسے دعا کرو کہ بیعذاب جاتار ہے۔ جب حضرت موی علیہ السلام کی دعا سے وہ عذاب دور ہوجاتا تو پھر سرکشی اور نافرمانی پراتر آتے۔ پھرعذاب جب دوسری شکل میں آتا تو کہتے کہ اچھا ہم بنی اسرائیل کوآ زاد کرکے تمہارے ساتھ روانہ کردیں گے دعا کرو کہ بیعذاب دفع ہوجائے اور جب حضرت موی علیه السلام کی وعاسے ان کو پھرمہلت وی جاتی اور عذاب دفع ہوجاتا تو پھرای طرح مخالفت پر کمربستہ ہوجاتے۔اس طرح الله تعالیٰ کی طرف ہے مختلف قتم کے نشانات ظاہر ہوئے مجھی طوفان آئے۔ بھی قحط سالی ہوئی۔ بھی ٹڈیوں کے دل آئے۔ بھی چیڑیوں کے پیدا ہوجانے کا عذاب آیا۔ بھی مینڈکوں کا تمام مصرییں پھیل جانے کی مصیب آئی کہ بھی یانی کا خون ہوجانا ظاہر ہوا۔ مگر فرعون اور قوم فرعون نے اس بار بار کی مهلت مل جانے کو بھی ایک مذاق بنالیا ان تمام واقعات کا ذکر سورهٔ اعراف ادر قرآن یاک کی دوسری سورتوں میں جگہ جگہ آیا ہے مگریہاں اس سورۃ میں کئی سال کے ان تمام واقعات کو جو ساحرین کے مقابلہ کے بعد ظہور پذیر ہوئے چھوڑ دیا گیا ہے۔ بالآخر جب حضرت موی علیه السلام کومع بنی اسرائیل کے راتوں رات مصرے چپ جاپ نکل جانے کا حکم خداوندی ملاتواس سے آ گے واقعات کوان آیات میں بیان فرمایا گیا ہے۔ یہاں اس سورة میںسلسلہ کلام کی مناسبت سے چونکدیہ بتانامقصود ہے کہ جس فرعون نے صریح نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود پیہٹ دھرمی وكهائي تقى اس كانجام آخر كاركيا موااورجس كى پشت پرالله تعالى كى

نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنادیا اس کے مطلب بعض مفسرین میر بھی بیان کئے ہیں کدایک مدی اس کے سلمان علیہ السلام کے عہد میں ملک مصر بنی اسرائیل کی سلطنت میں شامل ہوا تو بیسب چیزیں یعنی مصر کے باغات چشمے اور خزانہ اور عمدہ مکانات بیسب بنی اسرائیل کے ہاتھ لگے۔

اور بدہ من اس بید سب بن سراس سے ہا سے است بیس جملہ معرض من اس کے قرعون کے تعاقب کرنے اور بنی اسرائیل کو فرعون کی اور بنی اسرائیل کو فرعون کی گرفت سے بچالینے اور فرعون اور اس کے تمام لا وکشکر کوسمندر میں غرق ہوکر ہلاک ہوجانے کے واقعات کواگلی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے جس کابیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

نکل کھڑے ہوئے اس بہانے ہم نے انہیں ان کے باغات
سے چشموں اور نبروں سے خزانوں اور بارونق مکانوں سے
خارج کیا اور وہ اپنے محلات، باغات، تخت و تاج اور جاہ و مال
سب چھوڑ کر بنی اسرائیل کے پکڑنے کو نکلے۔ اور بالآخر جیسا کہ
اگلی آیات میں بتلایا گیا یہ سب سمندر میں غرق ہوکر ہلاک
ہوئے گویا اس تذہیر سے اللہ تعالی نے فرعون اور اس کے
ساتھیوں کو اپنی سرز مین سلطنت سے نکال کر باہر کیا۔ اور بنی
اسرائیل کو جو آج تک پست اور نادار تھے ان کو ملک شام اور
فلسطین میں اللہ تعالی نے ویسے ہی عمدہ باغات۔ چشمے اور خزانے
عطا کئے۔ یہاں آیت میں واور شنھا بنی السوائیل اور ہم

#### دعا شيحئه

الله تعالی جمیں نافر مان قوموں سے عبرت حاصل کرنے والا دل ود ماغ عطافر مائیں اور جم کواپی اور اپنے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نافر مانی سے کامل طور پر بچاویں۔
اس دنیوی زندگی میں کفارومشرکین کو جوعیش و آرام ملے ہوئے ہیں وہ ان کے لئے وبال جان ثابت ہوں اور جمیں جواللہ پاک نے زندگی کا سامان دیا ہے وہ ہمارے لئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔
اے اللہ جیسے آپ کی خفیہ تدبیر نے فرعونیوں کو ہلاک کیا اے اللہ اپنی اسی قدرت اور تدبیر سے آج بھی مخالفین اسلام حقیقی اور اعدائے دین کو تہ و بالا فرمادے۔ ان پر اپنے عذاب کا کوڑ ابر سادے۔ اور ان کی شرارتیں اور تدبیر یں سب ملیا میٹ فرمادے۔ اور ان کی چالیس ان بی کی ہلاکت کا سبب بنادے۔ آپین۔

واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

فَاتَبُعُوْهُ مُرْمُشْرِقِينَ ۞ فَكَيَّاتُرٌ آءَ الْجَمُعِن قَالَ ٱصْحَبُ مُوْسَى إِنَّا لَهُ كُرِّكُونَ ﴿ فَي كَلَاّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهُ دِيْنِ ۞فَأَوْ كَيْنَا إِلِّي مُوْسَى إِنِ اخْرِبْ بِعَصَاكَ نکہ میرے ہمراہ میرا پروردگارے وہ مجھ کوابھی راستہ بتلادیگا پھرہم نے موسیٰ کو تھم دیا کہاہے عصا نَانْفَكُقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَ اَزْلَوْنَا ثَمَّ الْأَخْرِيْنَ ﴿ وَٱنْجَيْنَ نے اس پرعصامارا جس سے )وہ پھٹ گیااور ہرجھہا تنا(بڑا) تھاجیسابڑا پہاڑ۔اورہم نے دوسر نے ٹریق کوبھی اس مُوْسَى وَمَنْ مَّكَ لَمَ أَجْمَعِيْنَ ﴿ ثُنَّةٍ ٱغْرَقْنَا الْإِخْرِيْنَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا ور ہم نے موتیٰ کو اور اُن کے ساتھ والوں کو سب کو بیمالیا۔ پھر دوسروں کو غرق کردیا۔اس واقعہ میں بوی عبرت ہے، وَمَاكَانَ ٱكْثَرُهُمْ مُغُومِنِينَ ۞وَإِنَّ رَتَّكَ لَهُو الْعَرِيْزُ الرَّحِنْهُ ۗ اوران ( کفار ) میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ۔اورآ پ کارب بڑاز بردست فَالْنَبْ كُونُهُ مْ لَهِ اللهول في يَحِها كيا الن كا مُشْرِقِينَ سورج فكت ا تُرُّالَةِ ويكھاايك دوسرے كو 🏿 الْجَهْغين دونوں جماعتيں فَكُتّا بِس جب قَالَ بَها ( كَنْ لِكُ ) كَانْعَابُ مُوْسَى موَىٰ كِ ساتقي إِنَّا يقينا جم اللَّهُ ذَكُونَ كَارُكَ عَ فَالْ كَذَاسِ فِي كَها بركَرْنِينِ النَّا بِشِكَ سَيَّهُ آنِ وَهِ جِلد مِحِيمِ رَاهُ وَكِهائِ كًا ۚ فَأَوْ كُنْهَا إِنِّنِ مِم نِهِ وَتَى مِعِيمِي ۚ إِلَىٰ طرف أَ مُولِمانِي موتِيًّا اخْرِبْ تومار | يِعْصَالُهُ أيناعصا الْبُغَرُ وريا كَانْفَكَ تووه بِيفَ مِنا فَكَانَ بِس مِومًا كُلُ فِرْقِ برصه الْاخْرِيْنَ دوسرول كو الأَنْجَيْنَا اور بم في بياليا وَأَذُلُونَا كُمر مِم فِ قريب كرديا النَّهُ اس جُله ا أغْرُقْنَا مِ نِے غرق كرديا اللَّهُ وَيْنَ ووسروں كو ا إِنَّ مِيثِكَ ر هر د و هن اور جو الشيخ كيم أَكُثُرُ هُون ان الله المر مُؤمِنين ايمان لان وال وراك المراك المراكبة فِي ذَلِكَ أَسْ مِن الرَّايَةُ البية نشاني وَمَا أُورنه كَانَ تِي رُبِّكُ تمهارارب لَهُو البندوه الْعَزِيْزُ عَالِ الرَّحِيْثُر نهايت مهربان

اراتول رات مصر نے نکل جائیں چنانچہ حضرت موی علیہ السلام نے تعمیل الهجرت فرمائي ممصرت فلسطين وشام جانے كے دوراستے تھے۔ايك مشكى كاراستهاوروه قريب كاراسته تها اور دوسراياتي كاراسته يغني بحقلزم كوعبور کرکے جزیرہ نما سینا یا وادی تنہ کے راہ سے اور یہ دور کا راستہ تھا۔ مگر خداتعالیٰ کی حکمت کا تقاضه یمی هوا که حضرت مویٰ علیه السلام خشکی کی

تفسير وتشريح كذشته آيات مين بتلايا كياتها كهجب حضرت موي علیہ السلام کوفرعونیوں میں تبلیغ کرتے کرتے ایک عرصہ گزر گیا اور اس 📗 حکم خداوندی میں مصرے بمعہ تمام بنی اسرائیل مردوزن کے ایک رات زمانه میں خدا کی نشانیاں اور دلیلیں ان پرواضح کردیں کیکن ان کا سرنیجانه ہوا۔ نہان کا تکبرٹو ٹااور نہان کی بدد ماغی میں کوئی فرق آ ماتو سوائے اس کے کوئی بات باقی ندر ہی کہان پر ہلاکت کا عذاب آئے اور وہ غارت ہوں۔حضرت موسیٰ علیہالسلام کو حکم خداوندہی ملا کہوہ بنی اسرائیل کو لے کر bestur

حالت برآ گیااور فرعون اوراس کاتمام شکر بحقارم مشکر و دربیان ہی میں غرق ہوگیا۔حضرت موی علیه السلام اورآ پ کے ساتھیوں کی مجات اور فرعون اوراس کے ساتھیوں کی غرقائی و ہلاکت بیان فرما کراس قصہ 🕊 انبی آیات رختم فرمایا جاتا ہے۔جن پر پہلارکوع ختم فرمایا گیا تھا یعنی ان في ذلك لأية ومأكان اكثرهم مؤمنين. وان ربك لهو العزيز الرحيم-اس واقعدمين برى عبرت باوراس قابل بك کفاراس سے استدلال کریں کہ اللہ کے احکام کی نافر مانی اور اس کے رسول کی مخالفت موجب عذاب خداوندی ہے مگر باوجوداس کے ان کفار مكه مين اكثر لوگ ايمان نهيس لاتے اور آپ كارب براز بردست ب اگر حیا ہتا توان کی تکذیب اور نافر مانی پرفور أبلاک کردیتالیکن برامهر بان بھی ہاں لئے اپن رحمت عامدے ابھی مہلت دے رکھی ہے۔ خلاصه به كه جبيها اس سورة كابتدائي درس ميس عرض كيا گيا تها كهاس سورة كا زمانة نزول وه وفت تقا جبكه مسلمانوں يركفار مكه كا جوم تھا اور اہل اسلام کو ہرطرح کے شدائد وآلام اور مصائب و سختیال کفار کی برداشت کرنا پڑرہی تھیں ایسی حالت میں حضرت موی علیدالسلام کے واقعات اور آپ کی قوم کے حالات بیان فرما کر أيك طرف توابل ايمان كوصرو يامردى اوراستقامت كى تلقين فرماكي گئی اورمسلمانوں کوتسلی دی گئی کے ظلم۔اور باطل اور ناحق کی طاقبیں خواہ بظاہر کیسی ہی چھائی ہوئی نظر آئی ہوں آخر کار اللہ تعالیٰ کی مدد ے حق کا یوں بول بالا ہوتا ہے اور باطل کس طرح سرتگوں ہوکرر ہتا ہے۔دوسری طرف کفار مکہ کیلئے اس میں سبق ہے کہ س طرح ہث دھرم لوگ کھلے کھلے معجزات ونشانیاں دیکھ کربھی ایمان لانے سے انکارہی کئے جاتے ہیں اور پھراس ہٹ دھرمی کا نجام کیسا دروناک ہوتا ہے۔فرعون اوراس کی قوم نے سالہا سال تک جوقدرت کی نشانیاں دیکھیں وہ ان کونظر انداز ہی کرتے رہے۔ بالآخر خداکے عذاب سے ہلاک ہوکرفنا ہوگئے۔

اب آ گے دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فر مایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ نزديكى راه چھور كردوركى واه ختياركرين اور بحقلزم كوياركر كے جائيں۔ ادهر فرعون این تمام لا وکشکر اور رعایا کو لے کر برط مطمطراق اور کروفرے بن اسرائیل کوئس نہس کرنے کے ارادہ سے ان کے تعاقب و لکا چنانچہ ان آیات میں بلایا جاتاہے کہ طلوع آفاب کا وقت تھا کہ فرعونی بی اسرائیل کے قریب جائینچے۔اس وقت تک بی اسرائیل بحقلزم کے کنارہ تك پہنچ كي تھے-حضرت مارون عليه البلام قافلہ كي آ كے تھے اور حضرت موی علیه السلام بیچید اب فرعونی اشکر بنی اسرائیل کونظر آر ماتها اور بن اسرائیل کوفرعونی دیکھر ہے تھے۔ بنی اسرائیل بحقگزم کے کنارہ پہنچ كرمتحير موكر كعزب موسكة ادرجب ديكها كهفرعون كالشكر قريب آيبنجا ہے تواں وقت مصطرب ہو کر کہنے گئے کہ بتلائے اب ہم کیا کریں۔ آ گے مندرکا پانی ہاور پیچیے فرعون کا ٹڈی دل شکر فاہرے کہ نی اور غیرنی کاایمان کیسال نہیں ہوتا۔حضرت موی علیدالسلام نے نہایت مصند اسے جواب دیا کے مراؤنہیں ممہیں کوئی ایذ انہیں بینی سکتی۔ خدا كاوعده سيام ووتم كونجات وفي كااورتم بى كامياب موسي مين إيى رائے سے لے کر متہمیں نہیں نکا بلکہ اتھم الحاکمین کے تھم سے متہمیں لے كر چلاہوں۔ وہ وعدہ خلاف نہيں۔ پھرآپ درگاہ الہی میں دست بدعا ہوئے۔ای وقت وحی اللی نے موی علیدالسلام کو مکم دیا کہ آپ اپنی لاکھی کویانی پر مارین اور پھر قدرت کا کرشمہ دیکھیں چنانچے موٹی علیہ السلام نے تعمیل ارشادمیں پانی پر اکٹھی ماری \_بس اسی وقت پائی بھٹ گیا اور چھ میں صاف رائے نظر آنے لگے اور آس پاس پانی بطور بہاڑ کے کھڑ اہو گیا۔ سمندر میں اراستہ نکل آئے اور بی اسرائیل کے قبائل بھی ۱۲ہی تھے۔ حضرت موی علیه السلام کے مسم سے تمام بنی اسرائیل اس میں اتر گئے اور خنک زمین کی طرح اس سے پار ہو گئے۔ جب بنی اسرائیل نے بحقارم کو پارکر کے دوہری جانب خشکی پرقدم رکھا تو فرعون مع اپنے لشکر کے ا سمندر کے کنارہ پہنچا اور فرعون نے بیدد مکھ کر کہ سمندر میں رائے ہے ہوئے ہیں اپنی قوم اور شکر سے مخاطب ہوکر کہنے لگا۔" دیکھا یہ میری كرشمه سازي ہے كہ بني اسرائيل كوتم جا كياڑ ولاہذا ہو بھے چلو \_' فرعون اور اس کا تمام شکر بنی اسرائیل کے بیچھے آبیں راستوں پر ہو لئے فرعون اور اس کا تمام شکر جوابھی درمیان ہی میں تھا کہ یانی مجکم خداوندی اپنی اصلی

ب وحمن بین بجز ایک رب العالمین رہنمائی کرتا ہے۔اور جو کہ مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے۔اور جب میں بیار ہوجاتا ہوں تو وہی مجھ کو شفادیتا ہے۔اور جو مجھ کو وُاتُكُ اوراَ بِيَرْهِينِ عَلَيْهِمْ ان رِ-انَهِينَ إِذْ جِبِ | قَالَ اسْ نَهُما | لِأَبْيُهُ السِّيابِ الْ وَقَوْمِهُ اورا بِي تُوم نيًا خبر\_واقعه ں | تَکْبُدُونُ وَنَ تَمْرِسُنْشُ كَرتے ہو | قَالُواْ انہوں نے كہا | نَکْبُدُونُ ہِم رَسُنْ ئَیتُنُونَیْن مجھے شفا دیتا ہے | وَالَّانْ یَ اوروہ جو مَرُحُنْتُ مِن بِمار ہوتا ہول يُحْدِينِ مِحِيزِنْدُهُ كُرِيكًا وَالَّذِي اوروهِ جس سے أَطَهُو مِن اميدر كِتَا هُولِ أَنْ يَتَخْفِرُ إِنْ كَدمجهم بخش وكَمَّا

تفییر وتشری کے ۔گذشتہ آیات میں حضرت مولی علیہ السلام اور قوم فرعون کا قصہ بیان فرمایا گیا تھا اب دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔ یہاں اس سورۃ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیاۃ طیبہ کے اس دور کا قصہ بیان ہواہے جبکہ نبوت سے

خَطِيْنَيْتَى ميرى خطائي الكُومُ الدِينِ بدلك ون

الفت يهال تك كداي باب كى بحلى مخالفت برداشت كرنا یری منام شدائد کو استقامت سے برداشت کیا اور اعدائے دین سے ڈٹ کرمقابلہ کیا اور بالآخر کامیاب ہوئے۔ای طریح اے نبی سلی اللہ علیہ وسلم آپان کفار مکہ کی مخالفت سے رنجیدہ ا اوركبيده خاطرنه مول حن كى مخالفت بميشه سے كافروں كاشيوه رہا ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بابل اور اس کے اطراف میں تھی۔موجودہ جغرافیہ میں اس جگد کا نام ملک عراق ہے۔ وہ لوگ صابی مذہب رکھتے تھے جوستاروں اور دیگر نورانی اورآ سانی چیزوں کی پرستش کیا کرتے تھے پھرایے معبودوں کے نام سے طرح طرح کی مورتیں بنار کھی تھیں ۔حضرت ابراہیم علیہ السلام جانة تھے كەان كى قوم بتوں كو پوجتى ہے مگر كافروں كو لاجواب اورشرمندہ کرنے اور شرک کی ندمت ظاہر کرنے اور بتوں کی طرف سے ان کی توجہ وعقیدت کو پھیرنے کے لئے آپ نے اپنے والد۔ چیا۔ خاندان اور قوم کے لوگوں سے یو چھا اور استفسار کیا جیسا کہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہتم لوگ س كيالوجا ياك كرتے مو؟ تو قوم والے جو بت يرسى ميس بہت پختہ تھے کہنے لگے کہتم ہمارے معبودوں کو جانتے نہیں جوالی تحقیر سے سوال کرر ہے ہو۔ ہم ان مورتوں کو پوجے ہیں اوراس قدروقعت اورعقیدت ہمارے دل میں ہے کہ دن مجرآ س جما كرانبين كو لك بينه ريح بين اوران كى خدمت كرت بين-حضرت ابراجیم علیہ السلام نے فرمایاتم ان کی رستش اور خدمت کس غرض سے کرتے ہو؟ کیا یہ تمہاری پکارکو سنتے ہیں؟ یا تمہارا نفع نقصان ان ہے وابستہ ہے کہ پوجنے پر پچھ نفع یا نہ بوجنے کی صورت میں کچھ نقصان پہنچا سکیں؟ کیا بیتمہاری کارسازی اور حاجت روائی کر کتے ہیں؟ اگر ایسانہیں ہے اور یقینا نہیں تو بلاوجہ ان کے آ کے ماتھا ٹیکنا اور خدمت گراری کرنا حاقت ہے جب یہ مورتیں خود بے جان اور مجبور ہیں کہ جوایے

سرفراز ہونے کے بعد شرک وتوحید کے مسکلہ پرآپ کی اپنے خاندان اورا پنی قوم سے شکش شروع ہوئی۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات و حالات قرآن مجید میں متعدد جگه بیان فرمائے گئے ہیں۔قرآن کریم جو باربارآپ کا ذکرسامنے لاتا ہے اس کی ایک خاص وجہ ریہ بھی ہے کہ عرب کے لوگ عموماً اور قریش مکه خصوصاً اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیرو سبحصة اور به دعويٰ رکھتے تھے کہ ملت ابراہیمی ہی ان کا مذہب ہے۔مشرکین عرب کے علاوہ یہودونصاری کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین کے پیشواہیں۔اس پر قرآن مجيد جگد جگدان لوگول كومتنبكرتا بي كدابرا بيم عليدالسلام جودین لے گرآئے تھے وہ یہی خالص دین اسلام تھا جے نبی عربی محدرسول الله صلی الله علیه وسلم لائے ہیں اور جس دین سے تم برسر پریکار ہوحضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے بلکہ ان کی ساری لڑائی شرک ہی کےخلاف تھی اوراسی شرک کی ندمت کی بدولت انہیں اینے باپ۔ خاندان۔ قوم وطن سب کو چھوڑ کر هجرت کرنی پڑی-اس طرح یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سنا کرایک طرف تو مکہ کے کا فروں اورمشرکوں کو تنبية فرمائي گئي كه توحيد كي تعليم ينبوت كادعوىٰ \_ آخرت كالفين \_ حشرونشر۔ عذاب وثواب۔ جزاوسزا کا اقرار بت برتی سے نفرت اورایک واحد ذ والجلال والا کرام کی بندگی وعبادت کوئی نگ بات نهيل يتمهار بمورث اعلى ابراهيم عليه السلام كاليمي طريقة تھاان کی بھی یہی تعلیم تھی وہ بھی غیراللد کی پرستش سے روگر داں تے۔انہوں نے بھی نفع نقصان اورموت وحیاۃ کامالک ایک خدا ہی کو سمجھا تھا پھرتم کیوں انکی تعلیم سے گردن کشی کرتے ہواور کیوں ان کے طریقہ پر چلنے والوں کی رہنمائی کا انکار کرتے ہو۔ دوسرى طرف آنخضرت صلى الله عليه وسلم كواور آپ كے متبعين كو تسلی دینی مقصود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کفار کی besiur

صفات انہیں سمجھاتے ہیں کہوہ ایس بڑی قدرت والا ہے کہاس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے فلاح دارین کی راہ دکھا تا اور الله درجہ کے فوائد ومنافع کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔کھلانا۔ پلانا۔ مارنا جلانا اور بیاری سے اچھا کرناسب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جب میں بیار پر تا ہوں تو میری شفایر بجز اس خدا کے اور کوئی قادر نہیں دوامیں تا ثیر پیدا کرنا اس کے بس کی چیز ہے۔ پھر جب میرادفت آجائے گااوراس دنیا میں میری عمرحتم ہوجائے گی توجیے موت دے گا اور حشر کے روز پھر مجھے دوبارہ زندہ کرکے اٹھائے گا اور جس سے مجھ کو بیامید ہے کہ جس دن وہ اپنے بندوں کے اعمال کا جائزہ لے کران کی بابت اینے فیصلہ صادر فرمائے گا توابی رحمت سے میری خطاؤں کومعاف کردے گا اور میری لغزشوں سے درگز ر فرمائے گا۔ میں تو ان اوصاف والے رب کاعابد ہوں اس کے سواکسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ۔ عید متمام تر صفات اس لئے

سنائیں کہ قوم کو خدائے تعالیٰ کی عہادت کی رغبت ہواور شرک سنائیں کہ قوم کو خدائے تعالیٰ کی عہادت کی رغبت ہواور شرک سے نکل کرتو حید کو اختیار کریں ۔ گر بد بخت قوم بت پرتی پرجمی رہی اور آپ کی دعوت حق کو قبول نہ کیا حتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آبائی وطن سے ہجرت کرنی پڑی ۔ اور اس وقت آپ نے حق تعالیٰ سے کیا دعاما تی بیا گئی آیات میں ذکر فر مایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئیدہ ورس میں ہوگا۔

او پر ہے کھی تک نہ اڑاسکیں وہ دوسرے کو کیا تفع ونقصان پہنچا سکیں گی۔ پھرایسی عاجز۔ بے جان اور بے عقل چیز کومعبود بنا نا کہاں کی عظمندی ہے؟ اس کے جواب میں خاندان اور قوم کے لوگوں نے کہا کہ ان منطقی بحثول اور کٹ حجتیوں کو ہم نہیں جانتے۔ نہ ہماری عقیدت اور پرستش کا مداران باتوں پر ہے۔ بس سودلیلوں کی ایک دلیل میہ کہ جارے باپ دا دا اس طرح كرتے چلے آئے ہيں۔ ہم ان كے پيرو ہيں كيا ہم ان سب كو احق سمجھ لیں۔ ہمارے بڑے اس فعل کواچھا جانتے تھے۔ ہماری پیروی کے لئے اتنا کافی ہے۔اس پرحضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی تم نے آ تکھیں کھول کران چیزوں کودیکھا بھی جن کی بندگی اور پرستش تم اور تمہارے باپ دادا بجالاتے رے؟ کیاکی دین کی صداقت کے لئے بس بیدلیل کافی ہے کہ وہ باپ دادا کے وقتوں سے چلا آ رہا ہے؟ جس کے اختیار اور قبصه میں ذرہ برابرنفع ونقصان نه ہواس کی بندگی وعبادت کیسی؟ تو سنومیں بے خوف وخطراعلان کرتا ہول کہ تمہار ہےان معبودوں ہے میری لڑائی ہے۔ میں انکی گت بنا کر رہوں گا۔ اگران میں كوئى طاقت ہے تو مجھ كونقصان پہنچا ديكھيں۔ميرے تو بيسب کے سب دشمن ہیں میں ان سے کوئی سروکار نہیں رکھتا میں تو اس ایک کے سامنے سر جھکا تا ہوں اور اسی کی بندگی اور عبادت کرتا موں جو رب العالمين بے يعنى سارے جہانوں كا يالنے والا ے۔ اب آ گے حضرت ابراہیم علیہ السلام رب العالمین کی

وعا کیجے: اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکروا حسان ہے کہ جس نے اپنے فضل سے شرک و کفر ہے ہم کو بچا کراسلام اورا بیمان کی دولت عطافر مائی ۔ یا اللہ! ہمیں ہمی تو خید کامل نصیب عطافر مائی ۔ یا اللہ! ہمیں ہمی تو خید کامل نصیب فرما تا کہ ہم آپ کے فرما نبر دار اور اطاعت گزار بندے بن کر زندہ رہیں آپ ہی کو اپنا حقیقی کارساز جھنے اور حاجت روا ہونے کا ہم کو یقین نصیب فرما۔ اور اس و نیا کی زندگی ہیں ہم سے جو تقصیرات سرز دہوئی ہیں ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما اور قیامت ہیں اپنی مغفرت کا ملہ ہم سب کو نصیب فرما۔ آہین و الخور کہ عُونیا این الحدید کی بلٹوریت الْعلیمین

كِ هَبْ إِنْ مُحُكُمًا وَٓ ٱلْحِقْنِي بِالصَّلِحِيْنَ ﴿ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِوْ نَىٰ مِنْ قَارَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ۗ وَاغْفِرُ لِأَ بِيَّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الطِّيَّا کی مغفرت فرما کہ وہ تمراہ لوگوں میں ہے۔ ے گا اور نہ اولاد مگر ہاں جو اللہ کے ماس ماک دِل لے کر آوے گا۔اور خداتر سوں کیلئے جنت نزویک کردی جاوے ُ ادر گمراہوں کیلئے دوزخ سامنے ظاہر کی جاوے گی۔اوراُن سے کہا جاوے گا کہ وہ معبود کہاں گئے جن کی تم خدا کے سوا عبادت کیا کرتے تھے. لیاوہ تمہاراساتھ دے سکتے ہیں پاایتا ہی بحاؤ کر سکتے ہیں پھروہ اور گمراہ لوگ ادراہلیس کالشکر كُنُماً عَمْ حَمَت | وَٱلْحِقْنِي اور مجھ ملاوے | بِالصَّلِحِينَ نِيك بندوں كيماته | وَاجْعَلْ اور كم حِدُقِ احِيها خِيرًا فِي الْأَخِرِينَ بعد مِن أَيُوالون مِن الْأَجْعَلَيْنِي أُورَةِ مِحْصِ بنادے مِنْ وَرُثُمَةِ وارثون مِن -جَنَّاتِهِ بَهِشت النَّكِينُيرِ نعتوں والی | وَاغْفِرْ اور بخش دے | لِاَئِی میرے باپ کو | اِنْهٔ بیتک وہ | کان وہ ہے | مِن ہے | الصَّالِينَ عمراہ | وَ اور تُغْذِنْ مِحصر سواند كرنا يكوم يُنعَتُونَ جس دن سب اللهاع جاكس على يوم جس دن الاينفعُ نكام آسكاً مال مال ال وكا اورنه بنون مَنْ جو اللهُ اللهُ اللهُ الله على إس آيا يقلبُ ول اللهُ يول وأزليفت اورزديك روع اللهُ الْمُنتَةُ جن المنتق ين يرميز كارول كيك كيلئ ويتنك اوركها جائ كا ذَكُنْكُوا فِيهَا لِهِي اوتد هِ منه وَالِي جا يَعْظُهِ إِس مِينِ [ هُنُهُ وه | وَ اور | الْفَاوَلَ عمراه | وَجُنُوذُ وركشر | الْبُلِيسَ الْمِيس

اور جو جھ کو کھلاتا پلاتا لین رزق دیتا ہے اور جب میں بیار ہوجاتا ہول آو جو جھ کو شفا بخشا ہے اور جب میں بیار ہوجاتا ہول آو جو جھ کو شفا بخشا ہے اور جو سے میں یہ امید رکھتا ہول کہ وہ قیامت کے دن میری مغفرت ہے اور جس سے میں یہ امید رکھتا ہول کہ وہ قیامت کے دن میری مغفرت فرمائے گا۔ بہر حال حضرت ابر اہیم علیہ السلام اپنی آوم کو بہی تلقین فرمائے رہے کہ خدائے واحد کے علاوہ کی کی پرستش جائز بہیں۔ یہ قیمے تا اور تبلیغ تو صرف مکالمہ کی حد تک تھی اس کے بعد آپ نے جیسا کہ متعدد جگہ قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا ہے خودان کے بت تو ڑ ڈالے کویا اس طرح قوم کو عملا سمجھایا کہ بیان فرمایا گیا ہے خودان کے بت تو ڑ ڈالے کویا اس طرح قوم کوعملا سمجھایا کہ

تفیروتشریخ: گذشته آیات بین بیان مواقعا که حضرت ابرا بهم علیه السلام نه ایک خاص انداز سے اپنی بت پرست قوم اور گھر انے کو خدائے واحد کی ستی کی جانب توجہ دلائی اور بت پرتی کی ندمت فرمائی ۔ حضرت ابرا بہم علیه السلام نے قوم سے صاف فرماد یا کہ بین قوتم ہارے ان بتول کو اپناد شمن جانتا ہوں اور میں بے خوف و خطر ہوکر ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اگر بیمبرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں قوابی حسرت نکال لیس۔ البتہ میں صرف ای ایک بستی کو لہنا معبور سجھتا ہوجو تمام جہانوں کا بیروردگار ہے اور جس نے مجھ کو پیدا کیا اور واد وراست دکھائی

صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ﴿ اور "كما باركت على ابراهیم وعلی ال ابراهیم" نماز میں پڑھتی ہے۔ پھرآ گے دعا کرتے ہی كميراذ كرخير جهال دنيامين باقى ربء مين آخرت مين بهي جنتي بنايا جاؤل اور خدایا میرے مراہ باپ کو ہدایت فر مادے اور اس کو ایمان ہے مشرف فر ماکر کفر کے زمانہ کی خطائیں معاف کردے۔حصرت ابراہیم علیہالسلام نے باپ کے حق میں دعائے خیر کا وعدہ کیا تھا اس ۔ نَہ اس وعدہ کو ایورا کرنے کے لئے اس وقت تک باپ کے لئے معفرت کی دعا مانگا کئے جب تک باب کے تفرکی حالت پر مرنے کا لیقین نہیں ہوا۔ جب پیمعلوم ہوگیا کہ باپ کا خاتمه کفریر ہواتو پھرحضرت ابراہیم علیہالسلام نے دعایانگنی چھوڑ دی تھی۔اب یمی حکم شریعت محدید میں بھی ہے۔ سورہ تو بہ کے مدینہ منورہ میں نازل ہونے سے يهلي الخضرت صلى الله عليه وسلم اسينے چيا ابوط الب اور بعض صحاب رضوان التعلینم اجمعین این کافرمان باپ گی مغفرت ) دعامانگا کرتے تھے۔اللہ تعالى في سورة توبه بين ممانعت كالحكم نازل فرمايا جس برابل اسلام في ان اعزا وا قارب کے لئے جو کفر پر مرے تقے مغفرت کی دعا کرنا چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیتھی وعاکی کہا ۔۔۔ پروردگار قیامت کی ذلت اوررسوائی سے مجھے محفوظ رکھنا جس دن نجات کے لئے نہ مال کام آئے گانہ اولاد بجزاس كے كدكوئي مخص قلب سليم يعني تفريشرك سے پاك ول ليكر

ابراہیم علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں اور امت محد میرو کرنے از میں سیکھا

سارالشکرسب کودوزخ میں اوند ھے منہ دھیل دیاجائےگا۔ اب چونکہ یہاں جہنمیوں کا تذکرہ آگیا تو کفار دوزخ میں آپس میں کیا گفتگو کریں گے بیداگلی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

خدا کے حضور حاضر ہو۔ یہاں حضرت ابراہیم نلیدالسلام کی دعافتم ہوئی گر چونکہ یہاں قیامت کا ذکر آپ کی دعا کے اخیر میں آگیا اس لئے آگے حق

تعالی بطور جمله معترضد کے قیامت کا پھھ حال ، یان فرماتے ہیں کہاس روز

جنت مع اپنی انتهائی آ رائش وزیبائش کے متقین کو قریب نظر آئے گی جے د کی کرداخل ہونے سے پہلے ہی وہ سروراور محظوظ ہوں گے۔ای طرح جہنم

کومرموں کے پاس لے آگیں گے تاکد اخل ونے سے پہلے ہی خوف کھا

كركرز نے لكيں۔اس وقت كفاروشركين سے كہاجائے گا كماب وہ فرضى

معبودکہاں گئے کہ ندتمہاری مدد کر کےاس عذاب سے چیٹرا سکتے ہیں۔نہ بدلہ

لے سکتے ہیں بلکہ خودا پی بھی مدنہیں کر سکتے۔ یہ کفاروشر کین ادراہلیس کا

وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحُدُثُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

ديكهوان بتول مين ضرر يهنجاني كي كوئي طافت نبيس اگريد نقصان يهنجا سكته تو مجھے بہنچاتے۔اس پرقوم کو بڑاطیش آیا۔بادشاہ وقت ہے جا کرشکایت کی جس فحفرت ابراجيم عليه السلام كوطلب كيا-آب فوبال بهي قوحيدالي كااعلان کیااورا پہنے برز در دلائل بیان کئے کینمرود بادشاہ دفت بھی عاجز ہوگیانگر وہ تشد و براتر آیااور بزارون من لکزیاں جمع کر کے ان کوآ گ لگوائی اور دکتی ہوئی آگ مين حضرت ابراتيم عليه السلام كوذلوا ديا في خداوند قد وس كواس مين تهي اين قدرت کے کرشمہ کا اظہار مقصود تھاوہ دہگتی ہوئی آ گ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے گلزار بن گئی اوراعدائے دین اینے ارادوں میں ناکام اور ذکیل ورسوا ہوئے۔ جب بدبخت قوم نے حفرت ابراہیم علیہ السلام کی رشدو بدایت کو سی طرح قبول ندکیا تواب حفرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ کی دوسری جگہ جا کر پیغام اللی سنائیں اور ووت پہنچائیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے آبائی وطن سے الجرت كاراده كيااورباب كو يعرفف خت فرماني تكرباب يرمطلق الزنه بوابلك برعكس جبيا كسورة مرتم مين ارشاد باب فحضرت ابراجيم عليدالسلام ساكهاك اگرتوالی باتوں سے بازنہ آیا تو تھے۔نگسار کر کے چھوڑوں گاور پھروں سے مار وُالول گا۔انی خیریت حابتا ہے تو جان سلامت لے کر مجھ سے الگ ہوجا۔ جس يرحفرت ابراهيم عليه السلام في اسين اخلاق كريماند كي ساته ميجواب ديا کداے باب اگرمیری بات ونصحت کا یمی جواب ہے تو آج سے میرا تجھ کو سلام ہے۔ بیں اب الگ ہواجاتا ہوں مگر غائبانہ تیرے لئے درگاہ الی میں بخشش طلب كرتار مول گاتا كه مدايت نصيب مواورتو خدا كے عذاب سے نجات یائے۔ یہ کہد کرانی نی فی حضرت سارہ اور جیتیج حضرت اوط علیہ السلام کو بمراه كَيْركدان كعلاده ادركوني ايك بهي ايمان ندلاياتها آپ داه حق مين نكل كفري بوئ اور كهرباراورع بزان وطن سب كوچهو تركراورسب سيمنه موثركر چل دیئے مفسرین نے لکھاہے کہ وطن کوچھوڑتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوخدائے ذوالجلال سے دعائی وہ ان آیات میں بیان فرمائی گئی ہے اور تلایاجاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الی میں درخواست کی كداف ميرب بروردگار مجهيم زينكم وحكمت اوردرجات قرب وقبول مرحمت فرما اوراعُلیٰ درجہ کے نیکوں کے زمرہ میں جوانبیاء کمیم السلام ہیں شامل رکھ اور مجھے اليساعمال مرضيه ادرآ ثار حسنه كي توفيق و عاكمه ينجهي آف والي تسليس بميشه ميرا ذكر خيركرين اورمير ب راسته پر چلنے كي طرف راغب مول يعني مير ب مرنے كے بعدد نياميں ميراسيائي اورذ كر خير كے ساتھ تذكره باقى رہے اورتو حيد كاطريقه جو بحص نصيب موائے مير بعد ميں بھي رہے چنانجد يمي مواكدت تعالى نے ونيامين حفزت ابراجيم عليه السلام كوقبول عام عطافر ماياليتمام المركتاب حفزت

# قَالُوْا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَحِمُونَ فَكَاللَّهِ إِنْ كُتَالِفِي ضَلْلٍ مُّبِيْنٍ فَإِذْ نُسُوِيْكُ فَي رَبِ

وہ کفار دوزخ میں گفتگو کرتے ہوئے کہیں گے۔ کہ بخدا بے شک ہم صریح مگراہی میں تھے۔ جبکہ تم کو رب العالمین کے برابر کرتے کھیے

#### الْعَلَمِيْنَ ﴿وَمَا اَضَلَنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿ وَهَالَيَا مِنْ شَافِعِيْنَ ٥ وَلَاصَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ﴿

اور ہم کو تو بس ان بڑے مجرموں نے گمراہ کیا۔سو نہ کوئی ہمارا سفارشی ہے اور نہ کوئی مخلص دوست ہے۔

#### فَلُوْ آَنَّ لَنَا كُتَرَةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَّةً ۗ وَمَا كَانَ آكُتُرُهُمُ

سو کیا اچھا 'ہوتا کہ ہم کو( دنیا میں ) پھر واپس جانا ملتا کہ ہم ایمان والے ہوجاتے ۔ بیٹک اس واقعہ میں ایک بڑی عبرت ہے،اوران میں اکثر لوگ

#### مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ الْمُؤْمِنِينَ

ا بمان تبین کاتے۔ بیشک آپ کارب برداز بردست رحمت والا ہے۔

قَالُوْا وہ کہیں گے وَهُ فَهُ اوروہ فِیْهُ اَس (جَہْم) میں یَخْتَحِهُوْنَ جُمَّرِتِ ہوں گے تاللہ قتم اللہ کی اِن گفا بیتک ہم تھے لیفی البتہ میں طَنلُ مُرای صَیدَنِ کُلی اِن کُفا بیتک ہم تھے کہوْن جُمَّرِتِ ہوں گے تاللہ کُرای صَیدَنِ کُلی اِن کُفا بیتک ہم تھے کہوں کے دب کے ساتھ وَمَا اَضَلَنا اور نیس مُراہ کیا ہمیں اِللّا مُر (صرف) الجُنوفُون جُرم فَهُ النّا لین نیس مارے لئے مِن کوئی شافِعِین سفارش کر نعوالا وکا اور نیس صَدینِ کوئی دوست حَیدِیْمِ غُمُ خوار فَلُو ہی کاش اَن کُنا کہ مارے لئے گزَۃ اونا فَنَاوْن او ہم ہوتے مِن سے المُؤْمِنِيْن مُون اِن مِن کوئی الله الله ایک ایس میں کُنگ البتہ ایک نشانی و مُما گان اور نیس میں اَن کُنگ ہم نیایت مہریان النوالے و کُلاَ اور بیک لائے اللہ التَّحِیثِی نیایت مہریان

کے زدیک اور سامنے کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ! مونین متقین کے اعزاز واکرام کا کیا کہنا۔ بجائے اس کے کدان کا کوچ جنت کی طرف کرایا جائے اللٰی جنت ہی خود ان کی طرف بڑھ آئے گی۔ ایسے ہی کفارومشرکین کے سامنے دوزخ ظاہر کی جائے گی اور بالا خراس جہنم میں اوند ھے منہ مع اہلیس اور اس کے لشکر کے سب ڈال دیئے جا کیں گئو یہ اہل دوزخ یعنی کفارومشرکین اور دیوی و دیوتا وُں کے بچاری باہم لڑتے جھڑتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو الزام دیں گے چنا نچہان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جب یہ معبودوں باطل کی پرسش کرنے والے مع اپنے معبودوں کے اور ابلیس مع اپنے جیلے کے اور بت پرست مع اپنے بتوں کے اور ابلیس مع اپنے جیلے کے اور بت پرست مع اپنے بتوں کے اور ابلیس مع اپنے جیلے

تفیر وتشری - گذشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائقل فرمائی گئی تھی جواس درخواست پرختم ہوئی تھی کہ اے میرے رب مجھے قیامت کے دن کی رسوائی سے بچائے گا۔ اللہ خلیل ہیں ابراہیم علیہ السلام ایک پیغیر جلیل اور اپنے رب کے خلیل ہیں اس پر بھی التجابی کررہے ہیں کہ اے پر وردگار قیامت کی رسوائی سے مجھے محفوظ رکھنا۔ پھر اللہ کی شان بے نیازی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب دعا ئیس قبول ہوئیں مگر باپ کے حق میں نہ قبول ہوئیں مگر باپ کے حق میں نہ قبول ہوئیں مگر باپ کے حق میں نہ قبول ہوئی تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اخیر میں قیامت کا ذکر آگیا تھا۔ اس کی مناسبت سے جنت وجہم کا ذکر فرمایا اور بنایا گیا کہ جنت متقبول یعنی اللہ سے ورنے والوں فرر فرمایا اور بنایا گیا کہ جنت متقبول یعنی اللہ سے ورنے والوں فرمایا اور بنایا گیا کہ جنت متقبول یعنی اللہ سے ورنے والوں

bestur

كوختم فرمايا تقاليحني ان في ذلك لأية وماكلان إكثرهم مؤمنين وان ربك لهوا العزيز الرحيم ليحى ال والحريب بھی کہ جو حضرت ابرا ہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فر مایا اور جو<sup>0</sup> دلیس انہیں دیں اور ان پرتو حید کی وضاحت کی طالبان حق کے لئے ایک عبرت ونشانی ہے کہ جن میں غور کر کے تو حید کا اعتقاد كريں اورخدا كى يكتائي پرايمان لائتيں ليكن پھربھى ان مشركين مكه میں اکثر لوگ ایمان سے رکے ہوئے ہیں۔ بیشک آپ کارب برا زبردست ہے کہان کے ایمان نہلانے پرعذاب دے سکتا تھا گر ساتھ ہی بردی رحمت والابھی ہے کہ مہلت دے رکھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم سے نکل جانے کے بعد اس پر جوعذات آیااس کا ذکراگرچه قرآن یاک مین نہیں کیا گیاہے ليكن سورة توبييس اورسورة حج ميس بيتصريح موجود ہے كداس قوم كا شارمعذب قومول ہی میں کیا گیا ہے۔الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام كى بينافرمان قوم بھى دنيا سے مٹى اورائيسى مٹى كماس كانام و نشان بأقى ندر ہا\_تو مشركين عرب بالخصوص كفار مكه جودعوى تو ملت ابراہیمی کی پیروی کار کھتے تھے اور ساتھ ہی شرک میں بھی مبتلا تھے ان کوحفرت ابراہیم علیدالسلام کے اس قصرے متنبہ کیا جاتا ہے كه حضرت ابراہيم عليه السلام توشرك كے تثمن اور دعوت توحيد كے علمبر دار تھے اور جودین وہ لے کرآئے وہ یہی خالص اسلام تھا جے آب نبي عربي محدرسول الله صلى الله عليه وسلم لائ بين اورجس سيقم برسر پریار ہو۔حضرت موکیٰ اورحضرت ابراہیم علیہاالسلام کے بعد تيسراقصة كنوح عليه السلام اورآپ كى قوم كاذكر فرمايا كياب جس كابيان انشاء الله اللي آيات مين آئنده درس مين موكا-

جانبراوں کے جہنم میں جھونک دیئے جائیں گے تو آپس میں جھگڑیں گے اور بالآخراین گمراہی کااعتراف کریں گے کہ واقعی ہم سے بری سخت فلطی ہوئی کہ جو ہم نے ان بتوں کو اور دوسری چیزوں کوخدائی کےحقوق واختیارات دے کررب العالمین کے برابر کردیا۔ کیا کہیں می قلطی ہم سے ان بوے شیطانوں اور مجمول نے کرائی۔اب ہم اس مصیبت میں گرفتار ہیں۔نہ کوئی بت كام ديتا ہے نہ كوئى ديوى ديوتا مددكوآ تا ہے۔نه شيطان بم كو یوچھتا ہے۔ وہ خود ہی سب دوزخ کے کندے بن رہے ہیں اور ایی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ ہماری مدداورسفارش تو کیا کرتے افسوس کوئی اتنا بھی نہیں کہ خدا کے یہاں جاری سفارش کردے یا کم از کم اس اُڑے وقت میں کوئی دوست دلسوزی اور ہمدردی ہی کا اظہار کرے۔اے کاش کہ ہم کوانیک مرتبہ پھر دنیا کی طرف لوٹا دیا جاتا تو ہم کیے ایماندار بن کر دکھاتے مگرسورہ انعام ساتویں ياره بيرحق تعالى نے قرمايا ولور دوالعاد والما نھوا عنه وانهم لكذبون أوراكر بيلوك بحروالس بهى دنيامين بهيج دي جاویں تب بھی بیروہی کام کریں گے جس سے ان کومنع کیا گیا تھا اور یقینا یہ بالکل جموٹے ہیں۔غرضکہ کفارجہنم میں بھی توقشمیں کھا کھا کراپی گمراہی پرافسوس کریں گے اور بھی ان شیاطین یا بڑے مجرموں کو برا کہیں گے جنہوں نے کہ بہکایا اور بھی چھوٹے گناه گاروں کو انبیاء و ملائکہ اور صالحین کی شفاعت سے نجات یاتے دیکھ کرید آرزوکریں کے کہ جارا بھی کوئی ایسامخلص دوست بیدا موجائے کہ جو ہماری شفاعت وسفارش کرے۔کفارومشرکین کی اس بے سود تمنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو انہیں آیات رحم فرمایا جاتا ہے جن پرحضرت موی علیه السلام کے ذکر

دعا فيجئ

الله تعالی اس دنیا کی زندگی میں ہم کوان اعمال صالحہ کی توفیق عطافر مائیں کہ قیامت میں ہم کو ذلت ورسوائی سے نیج کرمت قین کے گروہ میں شامل ہونا نصیب ہواوران کے ساتھ جنت کی دائی نعمتیں ملنا نصیب ہوں۔ آمین۔ وَاجْوُدُ دُعُونًا اَنِ الْحُمَدُ لِلْاوَرَتِ الْعُلَمِينَ

# كُذَّبَتْ قَوْمُرْنُوحِ إِلْهُرْسَلِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ مُ اَجْوُهُمْ نُوحٌ ٱلْاتَتَقُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ السَّوْلُ

قوم نوٹ نے پیمبروں کو جھٹلایا۔ جبکہ اُن سے اُن کی برادری کے بھائی نوح (علیہ السلام) نے فرمایا کیاتم (خداسے) ڈریے نہیں۔ میں تمہاراا مائتدار پیمبر ہوں

ٱڝؽ۫ڹٛ۠ؖ؋ٞٵؾۜڠۊؙٳٳڵڶڎۅٳٙڂۣؽۼۏڹ؋ٛۅؘڡۧٳۧٳؽٷڮڴۮۼڸؽڔۺؙٳڿ۫ڐۣٳڹٳڿڔؽٳڷڒۼڸڔڿ

وتم لوگ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔اور میں تم سے کوئی صله نہیں مانگنا،میرا صله تو بس رب العالمین کے ذمہ ہے۔

الْعَلَمِينَ فَكَا لَقُو اللَّهُ وَالطِيغُونِ قَالُوٓ اَنُوْمِنُ لِكَ وَالبَّعَكَ الْأَرْدَ لُوْنِ قَالَ وَمَا

سوتم اللّذے ذرواورمیرا کہنا مانو۔وہ لوگ کینے لگے کہ کیا ہم تم کو مانیں گے حالا تکدرذیل لوگ تمہارے ساتھ ہولئے ہیں نوح (علیہ السلام ) نے فرمایا کہ

عِلْمِيْ بِمَا كَانُوْ الْيَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ حِسَابُهُ مُرِ إِلَّا عَلَى رَبِّنَ لَوْتَشْعُرُونَ ﴿ وَاَلَا بِطَارِدِ

ان کے کام سے مجھ کو کیا بحث۔ان سے حساب کتاب لینابس خدا کا کام ہے کیا خوب ہو کہتم اس کو مجھو۔اور میں ایما نداروں کو دور کرنے والانہیں ہوں۔

#### الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيْرٌ مُّمِيثُنَّ ۗ

میں تو صاف طور پرایک ڈرانے والا ہوں۔

كَنَّيَتْ حِمْلِالِا ۚ قَدُمُنُوحِ نُوحٌ كَا قُوم ۚ لِلْهُ مُسَلِيْنَ رسولوں كو ۚ إِذْ قَالَ جِبِ كَهَا ۚ لَكُونُو ان ﷺ [كُونُهُمْ الْحَدِيمِالَ نَتَقُوْنَ تَمُ وْرِيِّ إِنَّىٰ بِشِكِ مِينَ لَكُوْ تَهَارِ بِ لِيَّا لِيُسُولُ رسول | أَمِينُنُ المات دار | فَاتَقَوُّ الدَّلَ بِسِولُ المُولِيِّ الماعت كره اِنْ نہیں | آجُدِی میرااجر اُجُو اجر مِنْ ڪوئي عَكَيْرِاس بر مَا آئنَ لُکُوْ مِن سِن مَا تَکَاتُم ہے لْعُلَمِينَّ رب العالمين | فَاتَقُوا بِس دُروتم | اللهُ الله بـ | وَأَطِيعُونِ اورميري اطاعت كرو | قالُوْا وه بولے | أَنُوْمِنُ كيا ہم ايمان لے آئيں ا وُهَاٰعِلْمِي اور مجھے کیاعکم الكَرْدَدُ أَوْنَ رِدْ بِلُولِ نِي الْ قَالُ (نُوحٌ) نِي كَهَا وَالنَّبُعُكُ جَبَبُهُ تَيْرِي بِيرُوي كَي حِسَابُهُ خُهِ ان كاحباب عَلَىٰ رَبِّنَ مِيرِ \_ رب بر الْوَاكُر التَّمُنْ عُوْوَنَ تُم مجھو كَانُوْايِعُمْكُوْنَ وَهُ كُرتِ تِنْ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعِينِ وَ مُا أُورُهُ إِن اللَّهِ اللَّه الله اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِنْ أَكَا نَهِينِ مِينِ إِلاَ مُرْصِرِف إِنَكِيْرٌ وُرانِوالا مُبِينُنَّ صاف طورير

مقصد کے لئے ضروری ہیں۔حضرت نوح علیہ السلام کا یہائی واقعہ بیان کرکے جہاں ایک طرف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تبعین کولیلی دین مقصود ہے اور یہ تبلانا ہے کہ انبیاء کی تکذیب کرنا۔ اور ان کود کھ پہنچانا۔ اور اہل حق کو ایذ اکیس دینا نئی بات نہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ صد ہا برس تک مخالفت پر کمر بستہ رہی بالآخر عذاب اللی میں گرفتار ہوکر

تفیر وتشریخ۔ گذشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے اس کے بعد اب حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کے واقعہ کو مختصرا بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کا اجمالی اور تفصیلی ذکر ۲۸ سورتوں میں آیا ہے۔ یہاں اپنے مقصد کے پیش نظر واقعہ کی اسی قدر جزئیات کو بیان فرمایا گیا جو مقصد کے پیش نظر واقعہ کی اسی قدر جزئیات کو بیان فرمایا گیا جو

ہے کچے نہیں کہتا۔ ہو بہو پیغام الہی سنا رہا ہوں اور امانت ساتھ ادائے رسالت کررہا ہوں پس تمہیں خداسے ڈر کرمیری تمام باتوں کو بلاچوں و چرامان لینا جاہئے۔ میں عقائد اور اعمال کی اصلاح کے متعلق جو تھم دوں اس کی تعمیل کرواور جس ہے منع كرون اس سے بازر ہواور میں نہایت صفائی سے بیٹھی ظاہر كئے دیتا ہوں کہ میں اس تبلیغ رسالت پرکسی معاوضہ واجرت کا طالب نہیں ہوں۔ میں مال وزرحکومت وامارت کا خواہش مندنہیں۔ میری نصیحت کسی غرض پرمبنی نہیں۔ اس خدمت کا اجر تو میرا پروردگار مجھےعنایت فرمائے گا پستم کومیرے متعلق کسی دنیاوی غرض كاشبه نه بونا حابية اس لي مهين خداس ورنا حابية اور میرا کہنا ماننا جاہئے۔قوم اس کا جواب دیتی ہے کہانے نوح! ہم تمہارے کہنے پر کیسے چل سکتے ہیں۔تمہاری بات ماننے والے تو چندرذیل لوگ میں اگر تمہارا قول حقانیت رکھتا تو ہمارے سردار اورشر فاتمہارے پیروہوتے ان بیوقو فوں کے مان لینے سے تو ہم تمہاری تقدیق نہیں کر سکتے ۔قوم کے سردار اور شرفا کا بیال تھا كهاول تووه حضرت نوح عليه السلام كي طرف توجه ہى نه ديت اور اگر مجھی توجہ کرتے بھی تو پہلے یہ اصرار کرتے کہ ان پست اور غریب افراد کو جوتمہارے تابع اور پیروبن گئے ہیں۔ پہلے ان کو

اسے پاس سے نکال دوتب ہم تمہارے پاس بیٹھ کر تمہاری بات

سنیں گے کیونکہ ہم کوان لوگوں سے گھن آتی ہے۔ہم اور بیا یک

جگہ بیٹے نہیں سکتے ۔ ٹھیک یہی معاملہ اس سورۂ شعراء کے مزول

کے زمانہ میں نبی اکرم محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم اور کفار مکہ

ك درميان چل ر ما تفااى وجه عدمت و تفرت نوح عليه السلام اوران

کے قوم کے سرداروں کی میا گفتگو یہاں سنائی جارہی ہے کفار مکہ

خدا کارسول بن کرآیا ہوں اور رسول بھی امانت دارگذایی طرف

اورغرق ہوکر تباہ ہوئی۔ دوسری طرف کفار مکداورمشر کین عرب کی پنجبرکی نافرمانی کرنے پر ہلاکت وہر باد ہونے کی وعید سنائی جاتی ہے۔حضرت آ دم علیہ السلام کے بعد نبی تو ہوئے مگر حضرت نوح عليه السلام پہلے نبی ہیں جن کورسالت سے نوازا گیا اور جدید شریعت عطا کی گئی۔حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تمام قوم خدا کی تو حیداور صحح مذہبی روشی سے یکسرنا آشنا ہو چکی تھی اور حقیقی خدا کی جگہ خود ساختہ بتوں نے لے کی تھی۔ غیراللہ کی يرستش اوربت يرسى ان كاشعار ہوگيا تھا۔سنت اللہ كےمطابق ان کے رشدوہدایت کے لئے ان ہی میں سے ایک ہادی اور خدا کے سیچے رسول حفزت نوح علیہ السلام کومبعوث فرمایا گیا۔آپ نے اپنی قوم کوراہ حق کی طرف پکارا اور سیچے دین الہی کی دعوت دی کیکن قوم نے نہ مانا اور نفرت وحقارت کے ساتھ انکار پر جے رے غیراللہ کی عبادت نہ چھوڑی -حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ اور ایک پیغیبر کا انکار کرنا گویا تمام پیغیبروں سے ا نکار کرنا تھا اس لئے کہ رسول کی تکذیب درحقیقت اس دعوت اور پینام کی تکذیب ہے جے لے کروہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس لئے جو شخص پاگروہ کسی ایک رسول کا بھی انکار كردے وہ الله تعالى كے نزديك تمام رسولوں كا منكر ہے۔ چنانچدان آیات میں قوم نوح علیہ السلام کے قصہ کی ابتدا اس جملہ سے ہوتی ہے کہ تو م نوح نے پیغمبروں کو حبطایا۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جوان کے قومی اور وطنی بھائی تھے انہیں نصیحت کی کہتم جو غیراللد کی عبادت کرتے ہوتو عذاب خدا کا تہمیں ڈرنہیں ہتم اس شرک سے کیوں نہیں پر ہیز کرتے اوراس کے نتیجہ بدسے کیوں نہیں ڈرتے۔تو حید کی تعلیم کے بعد اپنی رسالت کی تلقین کی اور فرمایا کہ میں تہاری طرف

ا تناشعور موتا كداليي نمايال اور واضح بات كونج اليت كدايمان کے بعد گذشتہ اعمال کا محاسبہ باقی نہیں رہتا اور آلیات میں شرافت و ردالت اورغریبی اور امیری کو کوئی دخل نہیں موس ہوجانے کے بعدسب برابر ہیں۔ذلت اورعزت کا معیار صرف ایمان ہے نسبی اور مالی برتری کوئی چیز نہیں۔الغرض بیلوگ پہلے کچھ بھی ہوں اب بظاہر مومن اور قابل عزت ہیں۔ اور میں مومنین کو دھتکارنے والانہیں ہوں تتہہیں اختیار ہے مانویا نہ مانو۔اگر نبہ مانو گے تو میرا کچھ حرج نہیں کیونکہ میں صرف بیغام پہنچانے اور ڈرانے والا ہول کسی کو جبراً منوانا میرے ذمہبیں ميرا فرضتم كوآ گاه كرنا قفاسومين كرچكا يتمهاري لغوفر ماكتين يورا کرنامیرے ذمینہیں۔

اس برقوم کے سرکش اور نا فر ما نوں نے حضرت نوح علیہ السلام كوكيا جواب ديا اور پھراس سرکشي كا كيا انجام ہوا بيا گلي آیات میں ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء الله آئندہ درس میں ہوگا۔

3 إلى سے بڑے بوے سردار نبی اكرم صلى الله عليه وسلم سے كہتے تھے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنه ،عمار رضی اللہ تعالیٰ عنه اور صهیب رضی الله تعالی عنه جیسے غلاموں اور کام پیشہ لوگوں کے ساتھ ہم كيے بيٹ كتے ہيں۔ يغريب غربا اگرآپ كے ياس سے ہٹادیئے جائیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھ کرآپ کی بات س سکتے ہیں۔اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلقین فرمائی گئی تھی کہتی ہے مندموڑنے والےمتکبروں کی خاطر ایمان قبول کرنے والے غربا کو ہٹایانہیں جاسکتا۔ ٹھیک اسی طرح حصرت نوح عليه السلام في جواب ديا تها كماييا بهي نه بوگاكه میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس کے تم خواہشمند ہو۔ رہا ان کی امیری غریبی قوم اور پیشه تو مجھ پر بیلازم نہیں کہ کوئی حق . قبول کرنے آئے تو میں بیمعلوم کروں کہ پہلے بیاوگ کیا کرتے تھان کے افعال شریفانہ تھے یار ذیلانہ۔حساب کرنے والا تو الله بى ہے وہى واقف ہے كديدكيا كرتے تھے اب توبيدمؤمن بیں اور مومنوں کو میں اپنے یاس سے نہیں نکال سکتا۔ کاش تم میں

قرآن یاک نے جونافرمان قوموں کے قصہ بیان کئے ہیں ان سے اللہ تعالی ہم کوعبرت وبصیرت حاصل کرنے والا دل ود ماغ عطا فرمائیں اور ہم کواینے رسول یا کے صلی اللہ علیہ وسلم کی نا فرمانی سے کامل طور پر بچائیں۔ جواحکام الہمیہ اور پیغام ہدایت رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ذریعہ سے ہم کو پہنچے ہیں ان پر دل و جان ہے ہم کواتباع اور فرمانبرداری کی توفیق نصیب ہوآج جوامت میں امیری غریبی کے جھکڑے آپس میں پیدا ہورہے ہیں اللہ تعالی ان فتنوں کو دور فرمائیں اورسب کو ایمان واسلام سے سچی محبت نصیب فرمائیں تا کہ ایمان کی برکت سے غریب امیر کواور امیر غریب کو بھائی بھائی سمجھیں۔ الله تعالی ہم کواینے اور اینے رسول پاک صلی الله علیه وسلم کے فرما نبرواروں میں تازیست شامل رکھیں۔اور اس برموت نصیب فرمائیں۔ آمین۔

واخرر دغونا أن الحمد وللورب العلمين

تكوينو م كتكونت من الدر مجومين قال رب التقومي كذّ بول قَ عَلَى كَا الْهُو مِنْ اللّهُ وَاللَّهِ اللّهُ اللّهُ نُ إِنهَ وَكَا وَمَرِدَ مِنْ اللّهِ وَمَا وَكَا وَمِنْ اللّهِ عَلَى مَا كَا اللّهِ عِلَيْهِ اللّهُ وَمِنْ اللّ وَ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ مِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ال

بَيْنِي وَبَيْنَهُ مُوفَتَعًا وَ نَجِّنِي وَمَنْ مَعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَاكْجَيْنَهُ وَ مَنْ مَعَهُ ا

وآپ برے اوران کے درمیان میں ایک فیصلہ کردیجئے اور مجھ کواور جواہما ندار میرے ساتھ ہیں اُن کونجات دیجئے۔ تو ہم نے اُن کواور جواُن کے ساتھ رقی الْفُلْکِ الْمُنتَعْمَدُ نِﷺ مِن اَنْجَرِقُ نَا بِعَدُ الْمِنْقِينَ۞ إِنّ رقی ذٰلِکَ کِلْکِيةٌ ۖ وَمَا کَانَ اکْتَرَوْمُمُ

مجری ہوئی کشتی میں تھے اُن کونجات دی۔ پھراس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کوغرق کردیا۔اس میں (مبھی )بڑی عبرت ہے۔اوران میں اکثر لوگ

مُؤُمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو الْعَزِنْزُ الرَّحِيْمُ ﴿

ایمان نبیس لاتے۔ بیشک آپ کارب زبردست مہر بان ہے۔

قَالُوْ الولے وہ لَيْنَ الرَّ لَيْمَنْ اللهِ ال

گے۔ان دھمکیوں کااثر اللہ کے پیغیر پرتو کیا ہونا تھا۔ آپ نے انتہائی
کوشش کی کہ بد بخت تو مسمجھ جائے اور رحت اللی کے آغوش میں
آ جائے گرقوم نے نہ مانا تھا نہ مانا اور جس قدر آپ بلیغ حق میں
حدو جہد فرماتے اسی قدر توم کی جانب سے بغض وعناد بردھتا اور
ایڈ ارسانی اور تکلیف دہی کے تمام وسائل کا استعال ہوتا۔ آخر میں
جیسا کہ سورہ ہود بارہویں پارہ میں بتلایا گیا قوم کے لوگ زچ ہوکر
جیسا کہ سورہ ہود بارہویں پارہ میں بتلایا گیا قوم کے لوگ زچ ہوکر
جھگڑا قصہ بہت کچھ ہوچکا تم جوہم کوعذاب اللی سے ڈراتے ہوتوا گرتم
جھگڑا قصہ بہت کچھ ہوچکا تم جوہم کوعذاب اللی سے ڈراتے ہوتوا گرتم
سے ہوتو اسے لاکر دکھاؤ۔ اس کا جواب بھی و ہیں سورہ ہود میں بیان کی
گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بیس کران کو جواب دیا کہ
عذاب الی میرے قضہ میں نہیں ہے وہ تواس کے قضہ میں ہے جس

تفیروتشری کیشتہ آیات میں حضرت نوح علیہ السلام اوران کی قوم کے درمیان جوم کالمہ ہواتھا و نقل فرمایا گیا تھا جس کے اخیر میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں ان غریب اور کم حیثیت لوگوں کو جو جھ پرایمان لے آئے ہیں اپنے پاس سے علیحدہ مہیں کرسکتا جیسا کہ قوم کے سردار خواہ شمند تھے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ میرافرض تم کوآگاہ کرنا تھا۔ اور پیغام حق پہنچانا تھا سومیں کر چکااور تم کونا فرمانی کی صورت میں عذاب البی سے ڈراچکا ابتہ ہمیں اختیار ہے مانویا نہ مانو مفرور قوم اس کے جواب میں جابلانہ دھمکیوں پراتر آئی اور جسیا کہ آئی اور جسیا کہ آئی کہ اس کے جواب میں جابلانہ دھمکیوں پراتر آئی اور جسیا کہ آئی کی اس کے جواب میں جابلانہ دھمکیوں براتر آئی اور جسیا کہ آئی کا در بی گارتہ ہوں کا رہم ہوں کے ان نہ آئی کے سنتے سے باز نہ آؤگا کہ کردیں گارہ ہمیں جان سے ختم کردیں

نے جھے کورسول بنا کر بھیجا ہے وہ چاہے تو یہ بھی ہوجائے گا۔ بہرحال جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہوگئے اور آپ نے نے قرآئی نصری کے مطابق ساڑھے نوسوسال کی پہم کوئی ایم نے درمیان کا ان پرکوئی اثر نہ دیکھا اور سوائے گئتی کے چند نفر کے اور کوئی ایمان نہ لایا تو آپ سخت ملول اور پریشان خاطر ہوئے اور جیسا کہ ان آیات میں بتالیا گیا آپ نے بارگاہ الہی میں یہ دعا فرمائی کہ کہ ان آیات میں بتالیا گیا آپ نے بارگاہ الہی میں یہ دعا فرمائی کہ برابر مجھے کو جھٹال تی رہی اب آپ میرے اور ان کے درمیان مملی فیصلہ فرماد بیجے اور مجھے ان مؤمنول سمیت جو مجھ پر ایمان لائے ہیں اس فرماد بیجے اور مجھے ان مؤمنول سمیت جو مجھ پر ایمان لائے ہیں اس فرماد بیجے اور مجھے ان مؤمنول سمیت جو مجھ پر ایمان لائے ہیں اس فرماد بیجے اور مجھے ان مؤمنول سمیت ہو مجھ پر ایمان لائے ہیں اس فرماد بیجے اور مجھال کی تبلغ کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد میں مفسرین کے مثاف نوال ہیں۔ بعض نے صرف مہنفر کی تعداد میں مفسرین کے مثاف اقوال ہیں۔ بعض نے صرف مہنفر کی تعداد ہیں مفسرین کے مثاف تفسیر نے نقریباً مہائی کہ دورائھی ہے واللہ اعلم۔

طرز پرجواب دیے کہ آج تم ہم پرہنس رکھی وکل ہم تم پرہنسیں گے جبتم دنیا میں غرق اور آخرت میں عذاب میں جالا ہورہے ہو گے۔الغرض ادھرکشتی بن کر تیار ہوگئ ادھرخدا کے وعد ہُ عدائی کا وقت قریب آلگا۔ وی الہی کے حکم کے مطابق حضرت نوب علیہ السلام بمعداس جماعت کے جوآپ پرایمان لا چکی تھی کشتی میں سوار ہو گئے اور جانوروں میں ہے بھی ایک ایک جوڑا ساتھ رکھ لیا گیا۔ جب وحی البی کی تحمیل ہوگئ تو اب آسان کو حکم ہوا کہ یانی برسناشروع ہواورز مین کے چشمول کو حکم ہوا کہ کہوہ پوری طرح ابل پڑیں۔خدا کے محم سے جب بیسب پکھ ہوتار ہاتو کشتی بھی اس کی حفاظت مين يانى برايك مدت تك محفوظ تيرتى ربى اورتمام محرين و معاندین غرق آب ہوکر ہلاک ہوگئے جس میں حضرت نوح علیہ السلام كابيثا كنعان بهي شامل تفاجس كوطوفان كاليقين ندتها اوروه قوم کے کافروں میں شامل رہا۔غرض جب تھم الہی سے عذاب ختم ہوا اور یانی آ ہستہ آ ہستہ خشک ہونا شروع ہوا تو ساکنان کشتی نے دوسری بارامن وسلامتی کے ساتھ خداکی سرزمین برقدم رکھااتی بنا يرحضرت نوح عليه السلام كالقب ابوالبشر ثاني يا آدم ثاني يعني انسانول کے دوسرے باپ مشہور ہوا۔

حضرت نوح علیدالسلام کے اس واقعہ کو بھی انہی آیات پرختم
کیا گیا جن پر حضرت مولی علیدالسلام اور حضرت ابراہیم علیہ
السلام کے تذکرہ کوختم کیا گیا تھا لینی ان فیی دلک لایة
وماکان اکثر هم مومنین وان ربک لهوالعزیز
الرحیم یعنی اس واقعہ میں بھی بڑی عبرت اور نشانی ہے لیکن
باوجوداس کے ان کفار مکہ میں اکثر ایمان نہیں لاتے بیشک آپ
کا رب زبردست غالب ہے کہ وہ چاہے تو دم کے دم میں
کافروں کو ہلاک کر کے ختم کردے مگر ساتھ ہی رحیم اور مہر بان
کھی ہے کہ جوان کومہلت دیے ہوئے ہے۔

اب آ گے چوتھا قصد حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم عاد کا ذکر فرمایا گیاجس کابیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

bestu

نُعُون ﴿ وَمَاۤ اَسْئُلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِزْ إِنْ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَا سے اِس (تبکیغ) پر کوئی صله نہیں مانگتا، بس میرا ص ردارو کیرکرتے ہو۔ موتم اللہ ہے ڈرواورمیری اطاعت کرو۔اوراس (اللہ)ہے ڈروج لرواورخواہ ناصح نہ بنو۔ بدتو بس اگلے لوگوں کی لے کہ ہمارے نز دیک تو وونوں یا تیں برابر ہیں خواہ تم تھیجت عذاب نه ہوگاغرض ان لوگوں نے ہود (علیہ السلام ) کو چھٹلایا تو ہم . ، اس (واقعہ ) میں بھی ہڑی عبرت ہے ادران میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے . وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُ الْعَزِيْدُ الرَّحِدُونَ أَخُوهُ فِي ان كِيمالَى الْهُودٌ مودّ ألاتنكأؤن كياتم ذرية نهيس ا فَاتَقُوا اللَّهُ سوتم وْروالله = عَلَيْنهُ اس ير مِنْ أَجْدِ كُولَ اجر إِنْ نَهِينَ الْجَدِي مِيرااجر مَا اَنْ مُلَكُةُ مِنْ مِينَ مِنْ مِنْ مَا مَا مُنَاتِم ہے وُلَكَيْعَانُ وَنَ اورتم بناتے ہو تعبيثون كھيلے كو(بلا ضرورت) أياةً أيك نثاني تي بو يَضَنَّتُهُ كُرفت كرت بوتم

| ر<br>پون اور چشمے                     | بُوں وَجَنْتِ اور باعات کُونِیُونِ اور خِشَ<br>قَالُوْا وہ بولے سَوَلَا برابر عَلَیْکُلْ ہم بِ |            |                     |                         |                             |            |                  |                 |                                 |       | ) اس سے جوتم جانتے ہو   |  |                    | عِمَاتَعَلَمُونَ |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|------------------|-----------------|---------------------------------|-------|-------------------------|--|--------------------|------------------|
| مر کانتانی                            |                                                                                                |            |                     |                         | فِيرِ عَظِيْهِمِ أيك برا ون |            |                  | عَنَابَ         | عَلَيْنَكُمْ تُم پر             |       | بيتك مين دُرنا هول      |  |                    | اِنْ آخَافُ      |
| اِنْ هٰذَا سِي ﴾ إلا محم خُلَقُ عادتُ |                                                                                                |            |                     | فلین تفیحت کرنے والے    |                             |            |                  |                 | هُ وَتُكُنُّ مِا مِنْهُ مُوتِمُ |       | اهتم نفيحت كرو أَهْرِكَ |  |                    |                  |
| بلاك كرديانبي <u>ن</u>                | ر<br>معر توہم نے                                                                               | جھٹلا یااے | ے فگانبوہ پس نہوںنے |                         |                             | ئےجانیوالو | عذاب د_          | بِمُعَنَّ بِينَ | تحن ثم بِمُعَدَّبِين            |       | لوگ و كا اورئيس         |  | الأوَّلِينَ الطَّا |                  |
| رُلِنَّ اور بيشك                      | نے والے کی                                                                                     | ن کے اکثر  | تھے اگ              | وُمَا كَانَ اور نبيس تق |                             |            | لأية البنة نشاني |                 | فِي ذٰلِكَ سِ مِن               |       | اِكَ بِيْك              |  |                    |                  |
|                                       |                                                                                                | -          | مهريان              | بِحِیْمُ نہایت          | مالب الأ                    | العزيزة    | بستدوه           | الَهُوا         | ک<br>ک تمهارارب                 | يَّلُ |                         |  |                    | -                |

تفیر وتشری ۔ گذشتہ آیات میں حضرت موی ، حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیهم السلام اور ان کی اقوام کے ذکر فرمائے گئے تھے۔اب چوتھا قصہ قوم عاد کا جوحضرت ہودعلیہ السلام کی قوم تھی بیان فرمایا جاتا ہے۔

قرآن كريم مين قومَ عاد كا تذكره ٩ سورتون مين فرمايا كيا ہے۔ یہ قوم عاد آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے تقریباً تین ہزارسال پہلے عرب کے سب سے بہترین حصہ حضرموت یمن، عدن، عمان اور خلیج فارس کے ساحل سے حدود عراق تک آبادتھی۔اورجسمانی قوت اورڈیل ڈول کے اعتبار سے بيقوم مشهورتقى \_ بيلوگ بزيتنومند\_قد آور\_شهزوراورطاقت ورتھے۔ بینہایت فارغ البال قوم تھی۔ان کے یہاں اموال و اولا د کی کثرت تھی۔ ملک بھی سرسبز وشاداب تھا جس کی بنا پر ہیہ لوگ مطمئن اور آسودہ حال تھے۔ان لوگوں کو بلند مقامات پر عالیشان اور دریا عمارتین تغمیر کرنے کابر اشوق تھا۔اونچے اونچے مضبوط مینارے اور رہنے کے بوی پرتکلف اور شاندار عمارتیں بناتے۔لیکن بیشاندار اور زبردست قومی کم کردہ راہ تھی۔ بی قوم شرک و بت برسی کے جرم عظیم کی مرتکب تھی۔ خدائے واحد ذوالجلال کو بھلا کراہے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کواپنامعہود مان كر برقتم كے شيطاني اعمال بخوف وخطر كرنے لكے تاء۔ روزی دینے۔ مینہ برسانے اولا د دینے۔تندرستی عطا کرنے اور

مخلف حاجات کے لئے الگ الگ بت بنار کھے تھے جن کی عام طور پر پرستش ہوتی تھی۔ پھریہ نہایت ظالم قوم بھی تھی۔معاشرہ کے کمزوراورضعیف افراد کوظلم وستم اور جبر وتعدی کا نشانہ بنا رکھا تھا۔ قرآن مجیدنے بچھلی مشرک اور معذب قوموں کا جہاں جہاں بیان کیا ہے ان کے شرک و جہالت کے ساتھ کہ وہ سب میں مشترک ہے۔ان کے مخصوص قوم جرائم کا بھی ذکر فر مایا گیا ہے۔ كوئى قوم تجارتى بدديانتى \_ خيانت \_غبن ميں خاص طور پر آلوده گزری ہے۔کوئی ظلم و شقاوت وسنگدلی میں۔کوئی بدچانی اور شهوت پرستی میں وغیرہ وغیرہ چنانچہ قوم عادنام ونمود وفخرونمائش کے ساتھ ساتھ ظلم و جبراور شقاوت وسنگدگی میں بھی ممتاز تھی۔ الله تعالى في الى قوم ميس حضرت جودعليه السلام كويبيدا فرمايا اس لحاظ سے آپ اس قوم عاد کے قومی اور وطنی بھائی تھے۔ حضرت ہودعلیہ السلام کا سلسلہ نسب پانچویں پشت میں حضرت نوح عليه السلام اور چودهوي پشت ميس حضرت آ دم عليه السلام ے ملنابیان کیا گیا ہے اور توراۃ کے بیان کے مطابق آپ کی عمر ٣١٣ سال كى موئى الله تعالى نے جب آپ كواين قوم كى طرف پغیبر بنا کرمبعوث فرمایا تو آپ نے قوم کواللہ کی توحید اور اس کی عبادت و بندگی کی طرف دعوت دی اورلوگول برظلم و جوَر كرنے ہے منع فرمایا۔حضرت ہودعلیہ السلام سلسل وین اللی کیا

besture

بالاعلامتیں جیسے اونچے اونچے مینار۔ یادگار ہیں۔ سیرگاہیں۔ اپنی
قوت اور مال کے اظہار کے لئے بناتے ہواس فعل عبث کے لیا
فائدہ کہ اس میں بے کار دولت کا کھونا۔ وقت کا برباد کرنا اور
مفت میں مشقت اٹھانا ہے۔ الیی یادگاروں میں بجزنام ونمود
کے اورکوئی فائدہ نہیں۔ پھرتم سے عالیشان پر تکلف عمارتیں بناتے
ہواور ان میں بڑی کاریگریاں دکھلاتے ہوگویا کہ دنیا ہی میں
تمہیں ہمیشہ رہنا ہے جس کے لئے بیا تظام کیا جاتا ہے۔
معتد دار مناہے جس کے لئے بیا تظام کیا جاتا ہے۔

معتبرروایات سے بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت ابودرداء رضى الله تعالى عنه جورسول الله صلى الله عليه وسلم كيمشهور صحابي ہیں جب دمشق ہنچے اور دیکھا کہ مسلمانوں نے محلات اور باغات کی تعمیر اعلی پیانه پر ضرورت سے زیادہ شروع کردی تو آپ مجدمیں تشریف لے گئے۔ اول نماز پڑھائی پھر بلندآ واز ے فرمایا کہ اے اہل دمشق تنہیں شرم نہیں آتی ہم خیال نہیں کرتے کہتم نے وہ جمع کرنا شروع کردیا جےتم کھانہیں سکتے تم نے وہ مکانات بنانے شروع کردیئے جوتمہارے رہے سہنے کے کامنہیں آئے۔تم نے وہ دور دراز کی امیدیں اور آرزوئیں شروع کردیں جو پوری ہونی محال ہیں۔کیاتم بھول گئےتم سے ا گلےلوگوں نے بھی مال جمع کر کے اور خوب جوڑ جوڑ کے رکھا تھا بڑے بڑے اونچے اونچے پختہ اور مضبوط محلات تعمیر کئے تھے۔ بزی بزی آرزوئیں باندھی تھیں لیکن نتیجہ بیہوا کہوہ دھو کہ میں رہ گئے ان کی یونجی برباد ہوگئ۔ان کے مکانات اور بستیاں اجڑ ئئیں۔عادیوں کو دیکھو کہ عدن سے لے کرعمان تک ان کے گھوڑےاوراونٹ تھے لیکن آج وہ کہاں ہیں۔اییا کوئی بیوقوف ہے کہ قوم عاد کی میراث کو دو درہموں کے بدلے بھی خریدے۔ بيرحضرت ابودرداء كا واقعه تو ضمناً درميان مين آگيا تها مگرآج

تبلیغ میں لگےرہے۔ آپ اپنی قوم کوعذاب الٰہی سے ڈراتے۔ غروراورسرکشی کے نتائج بتا کرقوم نوح کے واقعات یا دولاتے۔ پھر پیغام تن کے ساتھ ساتھ بار بار یہ بھی دہراتے کہ میں تم ہے كسى اجروعوض كاخوامان نهيس -كسى عزت وجاه اور رياست كا طالب نہیں ۔ مگر قوم عادییں ایماندار تو چند ہی تھے باقی تمام سرکش اورمغرور ومتكبرانسانول كاگروه تها\_ان برحضرت هودعليه السلام كى نصائح كامطلق إثر نه ہوا بلكه ہود عليه السلام كى تكذيب و تذلیل کے اور زیادہ دریے ہوگئے۔ چنانچے ان آیات میں ہلایا جاتا ہے کہ قوم عاد نے بھی پیغیبروں کو جھٹلایا ۔ یعنی حضرت ہود علیہ السلام جوان کی طرف مبعوث ہوئے تھے ان کی تکذیب کی ادراللہ کے ایک پیغمبر کی تکذیب گویا تمام پیغمبروں کی تکذیب ہے کونکدسب ایک ہی پیغام ایک ہی اللہ کی طرف سے لائے ہیں۔حضرت ہودعلیہالسلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہتم پیشرک اور بے محابا معاصی کا ارتکاب کرتے ہوئے خدا سے نہیں ڈرتے۔ دیکھومیں تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا امانت دار پیغمبر مول تهارا دشمن نبیس دوست مول تهاری صلاح وفلاح کا طالب مخلص موں۔اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارہ میں خائن نہیں بلکه امین ہوں۔ وہی کہتا ہوں جو مجھ سے کہا جاتا ہے اور جو کچھ کہتا ہوں قوم کی سعادت اور بھلائی اور دائی نجات کے لئے کہتا ہوں اس لئے تنہیں جاہئے کہ خدا سے ڈر کرمیری اطاعت کرواور میرا کہنا مانواور میں تم کو بیکھی بتلا دوں کہ میں تم سے اس پیغام رسانی يركسي قتم كابهى معاوضة بيس مانكتابه ندازتهم جاه ندازتهم مال يستم كومجھ يركسي ذاتى غرض كاشبهجي نه ہونا جاہئے۔ميرا معاوضه تو اس رب العالمين كي ذمه ب جس كامين كام كرر ما مول \_ پهرتم جوبی فخرونمائش اور نام ونمود کے لئے او نیچے او نیچ ٹیلوں پر بلندو

besiun

گذشته لوگوں کا بھی یہی دستورتھا وہ بھی مدعی شک ہوکت ہوکر لوگوں کویونمی کہتے سنتے رہے۔ہم مدت سے یونہی سنتے چاکے انسی ہیں کین عذاب جس سے ڈرایا جا تا ہے نہ پہلے آیا اور نہاب آ کے گا۔الغرض جب قوم عاد کی سرکشی اس حد تک پہنچ گئی اور انہوں نے نهصرف آئنده عذاب كاانكاركيا بلكه گذشته حيح واقعات عذاب كي بھی تکذیب کی اور اینے پیٹیبر کی تعلیم سے بے پناہ بغض وعناد اور انتهائي شرارت وبعاوت برتى تو پھر ياداش عمل اور قانون جزا كا وقت آپنجااورغيرت حق حركت مين آئي اورعذاب البي نےسب سے پہلے خشک سالی کی شکل اختیار کی۔ عاد گھبرائے اور پریشان ہوئے اور عاجز ودر ماندہ نظر آنے لگے تو حضرت ہودعلیہ السلام کو جوش ہدردی نے پھر اکسایا اور ان کوسمجھایا کہ اب بھی راہ حق اختیار کرلو۔میری نصائح پرایمان لے آؤ کہ یمی نجات کی راہ ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی ورنہ پچھتاؤ گے لیکن بدبخت اور بدنصيب قوم يركوني اثرنه موااور حضرت مودعليه السلام يخفض وعناد اور دوبالا ہوگیا۔ تب ہوگناک عذاب نے ان کوآ گھیرا۔ عذاب بادل کی شکل میں نظر آیا تویہ بھھ کر بہت خوش ہوئے کہ اب خوب بارش ہوگی مگران کو بتایا گیا کہ ریتمہاری زیست کا سامان نہیں بلکہ موت و ہلاکت کا سامان ہے اس اُبرے اللہ نے ان پر آ ندهی کاایک طوفان جیجا۔اس ہلاکت خیز آندهی کا طوفان ان پر مسلسل سات راتیں اور آ ٹھ دن رہا جس نے ان کو اور ان کی آ بادی کوننہ و بالا کر کے رکھ دیا۔چھتیں اڑ گئیں۔ مکان گر گئے۔ درخت جڑے اکھر کرکہیں ہے کہیں جایڑے۔ ہوانے سرکش قوم کواڑااڑا کر پہاڑوں کے پھروں پردے پڑکا جس کی وجہ سے گردنیں ٹوٹ کرسرتن سے جدا ہوگئے۔غرض کہ پوری بدکار قوم ہلاک ہوکرانسانہ بن گئی۔اورآنے والی قوموں کی عبرت کے لئے

اینی قوم کی حالت بھی دیکھ کیجئے!

الغرض قوم عاد کے دلول میں چونکہ حب دنیاتھی۔ جاہ پسندی تھی۔ مال کی ہوں تھی اس لئے جائز ونا جائز کی تفریق انہوں نے منادئ هي كوئي قانون عدل اورضابط أنصاف ندتها يصرف قوت وشوكت معيار برترى تهاجس كى الشمى اس كى بهينس كى مثال پورے طور پرصادق تھی غریوں کے مال و ناموں پر دست درازی زبردستوں کا شیوہ تھا۔ کمزوروں سے بیگار لینے کا عام دستور تھا ضعفوں کاستانا قابل فخرتھا۔اینے مخالفوں کی سخت ترین گرفت ان كا قومى شعار تقااس لئے حضرت جود عليه السلام نے قوم كوان بیہودہ اور ظالمانہ حرکات ہے بھی روکا اور فرمایا کہتم نے جوظلم وستم ے زیردستوں اور کمزوروں کو تنگ کررکھا ہے گویا انصاف اور نرمی کاسبق ہی نہیں بڑھا۔سواللہ سے ڈرواورظلم و مکبر سے باز آ جا واور میری نصیحتوں کو مانو۔ پھر حضرت ہودعلیہ السلام نے ان کو اللہ کے انعامات اوراحسانات كى يا دولا ئى اورفر مايا كەاللەنے تم كو ہرطرح کی وسعت وفراخی دے رکھی ہے۔ اولا دکی کثرت مویشیوں اور جانوروں کی وسعت رطرح طرح کے باغات۔ چشمے سب کچھتم کو دے رکھا ہے۔ لہذا اس خدا سے ڈرو کہ کہیں غیبی گرفت نہ موجائے اور سخت عذاب میں ند پکڑ لئے جاؤ۔ اتنا تو سوچو کہ آخر برسب سامان تم کوئس نے دیتے ہیں۔ کیا اس منعم حقیقی کا تمہارے ذمہ کوئی حق نہیں؟ اگرتمہاری یہی شرارت اورسرکشی رہی تو مجھاندیشہ ہے کہ کہیں پہلی قوموں کی طرح گرفتار عذاب نہ موجاؤ أغرض كم حضرت مود عليه السلام في نصيحت كاحق ادا کردیا۔ مگران تمام پندونصائح اور تبلیغ و دعوت کے جواب میں قوم الله کے پیغیر کو یہ جواب دیتی ہے کہ تمہارا یہ نصیحت کرنا نہ کرنا ہمارے لئے دونوں برابر ہیں۔ میتمبارا وعظ داستان یارینہ ہے

اية تعبثون. وتتخذون مصانع لعلكم تخلُّدون٥ (كياتم ہراونچے مقام پرایک یا دگار کے طور پر عمارت بناتے ہو جس و محص فضول بلاضرورت بنات ہواور بڑے بڑے کی بناتے ہوجیہے دیا میں تم کو ہمیشدر بناہے )ان آیات سے ثابت ہوا کہ بغیر ضرورت کے مکان بنانا اور تعمیرات کرنا شرعاً براہے۔اوریہی معنی ہیں اس حدیث کے جوامام ترندی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ عمارت جوضرورت سے زائد بنائی گئ ہواس میں کوئی بہتری اور بھلائی نہیں۔ اور اس کی تصدیق حضرت انس رضی الله تعالی عنه کی دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے جو ابوداؤد میں مردی ہے کہ ہر تعمیر صاحب تعمیر کے لئے مصیبت ہے مگروہ عمارت جوضروری ہووہ وبالنہیں ہےروح المعانی میں فرمایا کہ بغیرغرض محیح کے بلند عمارت بناناشرعیت محدبید میں بھی ندموم اور برا ہے۔ (معارف القرآن جلد ٢ صفحه ٥٣٨ ألله تعالى بهم كودين كي سمجھ اور فہم عطا فرمائیں اور گمراہ بے دین اور معذب قوموں کی خصلتوں اور عادتوں کی نقل کرنے سے بچا کیں۔ آمین۔ اب آ گے یا نچوال قصة توم ثمود اور حضرت صالح علیه السلام كابيان فرمايا كياب جس كابيان انشاء الله الكي آيات مين آئنده

صرف ان بستیول کے نشانات و کھنڈرات باقی رہ گئے۔ حضرت ہودعلیہ السلام اوران کے خلاص پیروان خدا کی رحمت سے عذاب الہی سے محفوظ و مامون رہے۔ حضرت ہودعلیہ السلام کے اس واقعہ کو بھی انہیں آیات پرختم فرمایا گیا جن پر حضرت موکی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیم السلام کے واقعات کو ختم فرمایا گیا تھا یعنی ان فی ذلک لایة و ماکان اکثر هم مومنین وان ربک لھو العزیز الرحیم یعنی اس واقعہ میں بھی بڑی وان ربک لھو العزیز الرحیم یعنی اس واقعہ میں بھی بڑی عبرت ہے کہ احکام الہیم کی خالفت کا کیا انجام ہوا اور باوجوداس کے ان کفار مکہ سے اکثر ایمان نہیں لاتے اور بیشک آپ کا رب زبردست ہے کہ عذاب پر قادر بھی ہے مگر مہر بان ہے کہ رحمت نے مہلت بھی دے رکھی ہے۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ اس واقعہ میں جہاں کفار کے لئے
وعید ہے کہ پیام حق سے سرتا بی کرنے کا بتیجہ ہلاکت ہے۔ وہیں
مسلمانوں کو بھی لازم ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں۔ اور اللہ
کی نعمتوں کی قدر دانی اور شکر گزاری بہی ہے کہ کسی نعمت کو اللہ اور
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف استعال نہ کیا
جائے ورنہ بہی نعمین بجائے رحمت کے زحمت بن جاتی ہیں۔
ان آیات کے حت حضرت مفتی محمہ شفیع صاحب ﴿ (مفتی اعظم اللہ علیہ علیہ کیا کہ ایات اتبنون بھل دیع

#### دعا تيجئے

درس میں ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نافر مان اور معذب قوموں کی خصلتوں اور عادتوں کے اختیار کرنے سے امت مسلمہ کو بچائیں اور ہم کو اپنی اور ہم کو اپنی اور ہم کو اپنی اور ہم کو اپنی اور ہم کو علیہ در اور کی تعدید نظر مائیں۔
ایاللہ! ہماری اصلاح کے لئے اپنا خوف وخشیت ہم کوعطا فرمادے تا کہ ہم ہر چھوٹی بڑی نافر مانی سے رک جا کیں اور آپ کی اطاعت وفر مانبر داری میں لگ جا کیں۔ آمین۔
جا کیں اور آپ کی اطاعت وفر مانبر داری میں لگ جا کیں۔ آمین۔

### 9-ميارة الشعراء باره-19 بَتْ تُبُوْدُ الْبُرْسِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صِلِحُ ٱلْاَتَتَّقُوْنَ ﴿ إِنِّ ٱلْكُهْرِيسُو نے ( بھی ) پیغیروں کو چھٹالیا۔ جبکہ اُن سے اُن کے بھائی صالح (علیہ السلام ) نے فرمایا کیاتم (اللہ ہے ) نہیں ڈر نَّنَ فَا تَقَوُ اللَّهَ وَٱطِيعُون فَو مَا آلْنَعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْرِ آنِ ٱجْرِي إِلَاعَلَى الله سے ورو اور میری اطاعت کرو۔اور میں تم سے اس پر کچھ صله نہیں جابتا اس میرا صله تو رب العالمین کے ذمه ہے ڵۼڵؠؽ<sup>®</sup>ٱتؙؾ۫ۯڴۅ۫ؽ؋ؽ۫ڡٵۿۿڹٵٳڡؚڹؽؽۘ۞ؚٙڣؿؘڿۺٚؾؚٷۘڠؽۅٛڹۣۿۊۮؙۯٶ؏ٷؠؘڿ۬ٳ لیائم کوان ہی چیزوں میں بے فکری سے رہنے دیا جاوے گا جو یہاں ہیں یعنی باغوں میں اور چشموں میں ۔اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کے کیجےخوب گوندھے ہوئے ہیں۔اور کیاتم پہاڑوں کوتر اش تراش کراتراتے ہوئے مکان بناتے ہوسوتم اللہ سے ڈرواور میرا کہنا مانو۔اور حدود سے

## تُطِيْعُوَا أَمْرَالْمُسْرِفِيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ يُفْسِدُ وْنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِعُوْنَ ۗ

نکل جانے والوں کا کہنامت مانو۔ جوسرز مین میں فساد کیا کرتے ہیں اوراصلاح نہیں کرتے۔

كَنَّ بَتْ حِسْلایا تُبَوْدُ مُودِ الْمُرْسِلِيْنَ رسول إِذْ جب قَالَ كَها لَهُمْ ان سے اَخْوَهُمْ ان کے بِعائی صِلْحٌ صَالِحُ الاَتَتَقَوْنَ كَيامَ وْرَحْنِيس اِنِّي مِثِثَكَ مِنَ الكُّذِ تمهارے لئے | رَسُولٌ رسول | اَمِينْ امانت دار | فَالْقَوُّا سوتم وُرو | الله الله | وَاطِيعُونِ اورتم ميري اطاعت كرو وُ مَا أَنْهُ كُذُهُ اور مِين بين مائكتاتم سے عَكِيْهُ اس برا مِنْ أَجْدِ كُونَا جرا اِنْ نَبِينِ اَ أَجْدِي ميرااجرا إلاَّ عَمَرا عَلَى برا كَتِيالُغُلَيْنِي رَبِالعالمين اَتُتْزِكُونَ كَياحِهورُ ويَے جاؤكتم؟ إِنِي مِن إِمَاهُهُمَا جويهاں ہے الْمِنِينَ بِفُكر إِنْ جَنْتِ باغات مِن أَوَعُنُونِ اور جشم وَذُرُوعِ اور محيتان هَضِينُورٌ زم ونازُك \ وَتَغُينُونَ اورتم تراشح ہو مِن الْحِبَالِ بماروں سے و تُغَیٰل اور تھجوریں طلاعی ان کے خوشے فإهابْن خوش بوكر إ فَالْقَقُوا سودْروتم اللهُ الله الله و كيايتُعُون اورميرى اطاعت كرو وكا تُطِيعُوا اورنهكها بانو اكفر تحم النُسْيرونين حدس بره جانوالي الَّذِيْنَ جواول يُفْسِدُونَ فسادكرت مِن في من الأرْضِ زمن و اور الايصْلِعُونَ اصلاح مُنسِ كُرت

تفییر وتشریج کشته آیات میں قوم عاد اور اس کے پنجبر محمود کا مقام سکونت حجاز اور شام کے درمیان تھا۔ قوم عاد کی 🛚 طرح ثمود بھی نہایت قوی الجثہ طاقتوراورطویل العمرلوگ تتھے۔ شموداوراس کے پیغیبر حضرت صالح علیہ السلام کابیان فرمایا جاتا ہے۔ 🏻 فن تغییر اور فن سنگ تراثی میں ان کو خاص ملکہ حاصل تھا۔ حجاز حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے 📗 اور شام کے درمیان جہاں میقوم کسی زمانہ میں آباد تھی پہاڑوں درمیان سوبرس کا فاصلہ ہے اور حضرت صالح علیہ السلام کی عمر \ کو کاٹ کاٹ کر نہایت شاندار۔ پر تکلف اور پائیدار عمارتیں ۱۸۰ سال کی ہوئی اور اسی قوم شمود میں آپ پیدا ہوئے۔قوم ابناتے تھے جن کے آثار اب تک پائے جاتے ہیں۔ بیقوم

حضرت مودعليه السلام كاواقعه ذكر فرمايا كميا تها-اب يانجوال قصةوم

besturdi

کے منکرین اور مکذبین سے ظاہر ہوتے رہے ہیں ۱۹۷۳ الغرض حضرت صالح علیہ السلام جوخوداس قوم ثمود کے الگ فرد تھے ادراس بنایران کی قوم کے لوگ ان کے قومی بھائی تھے۔ اس گمراہ اور سرکش قوم کی اصلاح اور تزکیۂ نفس کے لئے آپ مامور ہوئے تھے۔ اپنی پغیبران دعوت ونصیحت ومواعظہ حسنہ میں توحید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آخرت حشرونشر۔ حیات بعدالممات ـ جزاوسزا كى تبليغ كاسلسله نهايت حكيمانه اندازيين جاری رکھااور قوم پرید حقیقت واضح کی که یہی ہاری مادی زندگی اس بات کی شہادت اینے اندر رکھتی ہے کہ اس محسوسات اور مادیات کے دائرہ سے اور بھی کسی عظیم ترحقیقت وقدرت کا مونا ضروری ہے۔خود ہمارے مادی جسموں میں سیفیر مادی زندگی اورروح کیا ہے اوراس کی ایکار کیا ہے۔ یہی کہ کی بالاتر ستی نے ہمیں پیدا کیااورزندگی کی نعمتوں سے سرفراز فر مایااور بیسب پچھ بےمقصداور بےمعنی نہیں کہ نہاس کی کوئی بازیرس ہوا در نہاس پر جزاوسزا ملے۔ بیدنیااور بیرندگی توایک امتحان گاہ ہے جس کے ہر کام کا بدلہاور ہر ممل کی مکا فات ہے خدا کی بیہ بے شار نعتیں جو منہیں میسر ہیں۔ ہوا یانی۔ آگ روشی۔ یہ ہرے بحرے کھیت۔اور پیرسزاورخوشنما باغات اور بیہ پہاڑوں کے سینوں کو چرکرا بلتے ہوئے چشمہ اور پیرحیات بخش دریا۔ اور پیتمہارے علوم وفنون اورصنعتیں کیا تمہیں بیسب چیزیں یونہی مل گئی ہیں۔ ان كا خالق اورموجد خقیقی كوئي نهيس؟ اوراس ميس تههارا كوئي امتحان نہیں لیا جائے گا۔ کوئی بازیر سنہیں ہوگی؟ آخرتم اس خدا کے خوف سے کیوں نہیں ڈرتے جس نے مجھ کوتمہاری طرف پیغیبر بنا کر بھیجا ہے۔ گر حضرت صالح علیہ السلام کی اس نفیحت کا قوم پر مطلق کوئی اثر نه ہوا اور ان کی مخالفت بڑھتی رہی اور بغض وعناد ترقی یا تار ہااورایک مخضراور کمزور جماعت کےعلاوہ جن کی تعداد

نہایت آ سودہ حال تھی۔ معاشی اعتبار سے مال و دولت کی فراوانی تھی اوران کی زندگی بوے عیش وعشرت میں گزرتی تھی مگرقوم عاد کی طرح بیقوم ثمود بھی مشرک اور بت پرست تھی۔وہ خدائے واحد ذوالحلال کے علاوہ بہت سے معبودان باطل کے پرستار تھے اس لئے ان کی اصلاح اور اظہار حق کے لئے ان ہی كے قبیلہ میں سے حضرت صالح علیه السلام کو پیغیر بنا کر بھیجا گیا تا كه وه ان كو راه راست ير لائيں ـ ان كو خدا كى نعتيں ياد دلائیں۔جن سے صبح وشام وہ محظوظ ہوتے رہتے تھے اوران پر واضح کریں کہ کا ئنات کی ہر شے خدا کی تو حیداور یکتا کی برشاہد ہے اور دلائل و براہین کے ساتھ ان کی گمراہی کو ظاہر کریں اور بتائیں کہ برشش اور عبادت کے لائق صرف ایک ذات احد کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے چونکہ بیقوم مشرک ہونے کے ساتھ ساتھ مادہ پرست بھی تھی اس لئے آخرت اور حیات بعدالممات كي منكر بهي تقى جيسا كيسورة مومنون \_المحاروي ياره میں بتلایا گیاان کا کہنا ہے تھا کہ بس زندگی تو یہی جاری دنیا کی زندگی ہے اس میں ہم مرتے اور جیتے ہیں جب ہم مرجائیں گے اور مٹی میں مل کرمٹی ہوجا ئیں گے تو پھر زمین سے دوبارہ نکلنے کا کیا سوال۔ آج بھی دہریت اور مادیت کے مانے والوں کا یمی دعویٰ ہے کہ''مادہ کے سوا عالم میں اور کوئی چیز موجودنہیں۔ مادے کی سکت وقوت سے مختلف اجسام وجود میں آئے اورانہی مادی اجزا کی ترتیب وترکیب کانام زندگی ہے اور انہی کے انتشار اور بے ترتیمی کا نام موت ہے اور بیزندگی اور موت اس مادہ اور اس عالم کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس مادی کا ئنات کےعلاوہ نہ اور کوئی عالم ہے اور نہ کوئی اور زندگی۔' تو يمى خيالات اورعقا كدنام اوراصطلاحين بدل برل كربرزمانه

ملے گا۔ میں تمہارے ہی بھلے کی بات کہتا ہوں ۔ تم کی پنے مغرور سرداروں کی پیروی مت کرویہ تو حدو دِخداوندی سے تجاوز کر گئے توحیدی اتباع کو بھلا بیٹے ہیں۔اورزین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔نافر مانی گناہ فتق وفجور پرخود کیے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی اس طرف بلا رہے ہیں۔ حق کی موافقت اور اتباع کرکے اصلاح کی کوشش نہیں کرتے تم میری بات مانو اللہ نے تمہاری اصلاح کے لئے مجھے پیغیرمقرر کیا ہے۔ یہاں قرآن یاک نے تو مثمود کے سارے انفرادی واجھا عی امراض کے لئے ایک جامع لفظ فسادفي الارض كااستعال كرديا ہے كيونكدا حكام الهيكوند ماننے اور قانون خداوندی کوقبول نہ کرنے کا نتیجہ ونیامیں ہمیشہ خرابیوں اور طرح طرح کے فتنہ فسادات ہی کی صورت میں طاہر مواہے۔شراب نوشی۔زنا کاری۔سودخواری۔رشوت وخیانت۔ تحل وغارت \_رشک وحسد بیساری جسمانی اوراخلاقی بیاریاں پیدا ہوتی ہیں اور بڑھتی ہی ہیں اورمعاشری اُبتری ہرفتم کی پیدا موتی ہے۔اوران فسادات کے پھیلانے کی ذمدداری قوم کے ان بگڑے ہوئے امرا اور رؤسا۔ مقتد ااور حکام پر ہے جوعوام کی قیادت کرتے ہیں اس لئے حضرت صالح علیہ السلام نے قوم ے عوام کو ہدایت کی کہتم ان بے لگام اور مفسد سرداروں کی اطاعت چیوژ کرمیری اطاعت کرو۔ ان بڑے مفسد شیطانوں کے چیچے چل کر تباہ نہ ہو۔ان کے ہاتھوں ہے کوئی اصلاح نہیں ہوسکتی۔ بیتوزمین میں اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں۔ ابقوم في حضرت صالح عليه السلام كاس سار حصطاب كا جواب كيا ديا اوران كا انجام كيا ہوا۔ بيداً كلى آيات ميں بيان فرمايا كياب جس كابيان انشاء الله آئنده درس ميس موكا واخِرُدَعُونَا إِنِ الْحَمَّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

بعض مفسرین نے تقریباً ۲۰الکھی ہے کوئی حضرت صالح علیہ السلام کواللہ کا پیغیر مانے کے لئے تیار نہ ہوا۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ تو مثمود نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کو حھٹلایا اور ان کا ایک پیغیبر کو جھٹلانا گویا تمام خدا کے پیغیبروں کو حمثلانا تھا۔حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے اپنی قوم کو وہی یغام دیا جواللہ کے سارے پغیر دیا کرتے ہیں آپ نے قوم ے فرمایا کہ اللہ کے بندو تہمیں اللہ کے غضب سے ڈرنہیں لگتا جو تم اس کی مرضی کے خلاف کا مول میں سیسے ہوئے ہو۔ میں اللہ کارسول ہوں اوراس کا امانت دار پیغمبر ہوں جو میں کہوں وہ مانو اورمیری اطاعت کرومیں تم ہے کوئی مال و دولت وغیرہ کیجینیں حابتا۔ مجھےتو میرے کام کا صلہ وہی رب العالمین وے گا جس نے مجھے پیکام سپرد کیا ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام قوم کو الله کی تعتیں یا دولاتے ہیں اوراس کے عذابوں سے متنب فرماتے ہیں کہ وہ جو مہیں بیر کشادہ روزیاں دے رہا ہے۔ جس نے تمہارے لئے باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور کھل کھلا کر مہیا فرمادیئے ہیں۔امن چین سے جوتمہاری زندگی کے دن پورے كرر ہاہے تم اس كى نافر مانياں كركے انہى نعتوں اور اسى امن و امان میں نہیں چھوڑے جاکتے ۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ ہمیشہ اس عیش و آرام اور باغ وبہار کے مزے لوٹنے رہوگ۔ پھرخدا نے تنہیں اس وقت جن مضبوط اور برتکلف بلنداورعمرہ گھروں میں رکھ چھوڑا ہے خدا کی تو حیداور میری رسالت کے انکار کے بعد کیاان ہے بھی نہ لکاو گے؟ یا بیم ضبوط اور تنگین عمارتیں تم کوخدا کے عذاب سے بچالیں گی؟ اس سودائے خام کو ول سے نکال ڈالواورخدا تعالی سے ڈرکرمیرا کہنا مانو۔ایے خالق۔راز ق منعم اور محن کی عبادت اور اس کی فرمانبرداری اور اس کی تو حید کی طرف پوري طرح متوجه ہوجاؤجس كانفع تنهيں دنياوآ خرت ميں

besturd

فَالْوَالِتَهَا أَنْتَ مِنَ الْمُسْتَحِرِينَ هَمَا أَنْتَ إِلَّا لِشَرَّمِ قُلْنَا أَ اُن لوگوں نے کہا کہتم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کردیا ہے۔تم بس ہاری طرح کے ایک آدمی ہوسوکوئی معجزہ پیش کرواگرتم سے ہو۔ ڵڟۑڔۊؽڹ۩ؘٵڶۿڹ؋ؘڬٲڰڗؙؙڷۿڵؿؙڒڣۘٷڷڴؙۄ۫ۺۣۯڣۑۏۄڝۜۼڵۏۄؖ۫ۅؘڵڗۘؠؾۏۿٳڛؙۏٙ؞ٟ نے فرمایا کہ بیایک اوٹٹی ہے پانی پینے کیلئے ایک باری اس کی ہادرایک مقرردن میں ایک باری تمہاری اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا ؙڂؙٛڹؙؙٞۘکُهۡ؏ۼؘڶۘڮؽۅڝۼڟؚؽۄؚ۞ڡٛۼڠٞۯ۠ۏۿٲٷٛڞڹۘۼٛٷٳڹڕڡؚؽؽ۞ۛؽٵؘڿۮؘۿۄؙٳڵۼڬٳڮ<sup>\*</sup> ھی تم کو ایک بھاری دن کا عذاب آ کپڑے۔سو انہوں نے اس اونٹنی کو مارڈالا کچر پشیمان ہوئے۔کچر عذاب نے اُن کو آلیا. إِنَّ فِي ْذَلِكَ لَا يَةٌ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِكَ لَهُو الْعَزِيْزُ الرَّحِنْمُ بیشک اس (واقعہ) میں بزی عبرت ہے،اوران میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔اور بیشک آپ کارب بڑاز بردست بہت مہربان ہے۔ [ فَالْهَا انہوں نے کہا | اِنْهَا اس کے سوانیں | اُنْت تم | مِین ہے | الْمُسْتَحَوِیْن سحرز دولوگ | مَآاَئْت تم نہیں | اِلْاَلِیْسُر مسمونییں | اِنْت تم میسا كَانِتِ بِهِ الدَوَ إِيانِيَةِ كُولَ نِتَانَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ ﴾ الطِّي قِيْنَ عِيارً القال اس نفرمايا هذبه به ا كاقيَّةُ اذخى الهكا اس كيلة يُشِرْبُ بِإِنْ بِينِي كَارِي وَكُلُّوْ ورتبهار ب لِي الشِرْب ايب بارى بإنى بيني كي يؤه مِينَ عَلْوْهِ معين دن وكالتَكسُّوْهَا اوراب باته فدادگانا وسُوْمَ عَلَوْمِ معين دن وكالتَكسُّوْهَا اوراب باته فدادگانا وسُوْمَ عَلَى الله ا فَيَا أَنْكُ أَنْ مِو (ورنه) تهين آ بكر عال عَنَ اب عذاب لي فو يعضل في اليه بوادن في فعق في المرانبون في توفيين كاك وين اس كا فأصب بحثوا بس روسك نْدِ مِنْ يُهِيانِ إِنَّ فَكُذَذَ هُوُ مِي أَمِينَ آكِوا الْعَكَ أَبُ عَدَابِ إِنَّ بِيكَ إِنْ أَيْكَ أَسِ مِن الرَّايَةُ البعة نشاني و مَا اور مبين الكان مين أَكْرُهُ وَ الْحَاكِمُ مُؤْمِنِينَ ايمان لا نعال ورانًا اور بيك (كَكُ تمبارارب لَهُ البتده الْعَزِيزُ عالب الزَحِيْرُ نهايت مهران

میں کوئی حقیقت نہ رکھتا تھا۔ اپنی طاقت وٹروت اور حکومت پر جن کوناز تھا وہ بھلا کہاں پیغیر کی وعوت اور نصیحت پر کان رکھنے والی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی ساری پیغام رسانی اور تبلیغ حق کے جواب میں قوم نے جسیا کہ ان آیات میں بتلایا جا تا ہے حضرت صالح علیہ السلام کو بحرز دہ یعنی دیوا نہ و مجنون جس کی عقل ماری گئی ہو بتلایا۔ قدیم تصورات کے مطابق پاگل بن یا تو کسی جن کے اثر سے لاحق ہوتا تھا یا جا دو کے اثر سے اس لئے وہ جے پاگل کہنا چاہتے تھا اس کو یا تو وہ مجنون کہتے یا مسحور ۔ تو قوم نے پاگل کہنا چاہتے تھا اس کو یا تو وہ مجنون کہتے یا مسحور ۔ تو قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو بے عقل قرار دیا اور کہا کہ تمہاری تو عقل جا دو کردیا ہے جو ایس عقل جاتی رہی ہے ۔ ضرور تم پر کسی نے جادو کردیا ہے جو ایس

تفیر وتشریخ ۔ گذشتہ آیات میں قوم خمود میں حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر فرمایا گیا تھا کہ س طرح آپ نے قوم کو اللہ کی یاد دلا کر اور عذاب الله کی یاد دلا کر اور عذاب فرمایا اور شرک سے باز رہنے کی تلقین فرمائی اور بحیثیت خدا کے بیغیر ہونے کے اپنی اطاعت کا حکم فرمایا۔ مگر جس قوم کے لوگ نفس کے پرستار ہوں اور ہوا و ہوس اور فسق و فجور میں گرفتار ہوں۔ قوت اور شروت کے نشہ میں سرشار ہوں۔ ان کے دلوں میں داعی حق کی خیر خوابی اور پندو قصیحت کہاں اتر تی ہے۔ قوم شمود جو تو حید کی بھی مشر تھی۔ آخرت کو بھی نہ مانتی تھی۔ جزاسزا اور حساب کتاب کی بھی قائل نہتی ۔ عدل وانصاف بھی ان کی نظر اور حساب کتاب کی بھی قائل نہتی ۔ عدل وانصاف بھی ان کی نظر

وقرارکیا کہ ہم سب ایمان لے آئیں گے اور آگھی کی نبوت مان کیں گے۔ آپ بہت جلد یہ مجزہ دکھائے۔حضرت صافح علیہ السلام نے اسی وفت نماز شروع کی اور پھراللہ عز وجل سے دعا گی تواسی وقت ان سب کے سامنے وہ چٹان پھٹی اور حاملہ اونٹن ظاہر ہوئی اوراس نے بچہ ّ دیا۔ تو اس کو دیکھ کر پچھ لوگ حسب اقرار ایمان لے آئے کیکن اکثر لوگ پھر بھی منکر ہی رہے۔حضرت صالح علیه السلام نے تمام توم کو عبیه کی که دیکھو بینشانی تمهاری طلب برجیجی گئی ہے۔ بیاللہ کی جیجی ہوئی اونٹی ہے جو ضابطہ مقرر کے خلاف پھر کی چٹان سے پیدا ہوئی ہے کوئی اس کواذیت نہ پہنچائے اگراس کوآ زار پہنچاتو پھرتمہاری بھی خیرنہیں اور خدا کا بیہ فیصلہ ہے کہ یانی کی باری مقرر ہوایک دن اس اونٹنی کا ہوگا اور ایک دن ساری قوم کے چو پایوں کا۔الغرض بیددستور جاری رہا کہ پانی کی باری ایک دن اس اونٹنی کی رہتی اور تمام قوم اس کے دوده سے فائدہ اٹھاتی جوجس قدر جا ہتا دوھ کرلے جاتا۔ دودھ كم نه جوتا اوردوسر روزقوم كى بارى جوتى اوروه اونثى اوراس کا بچہ بغیرروک ٹوک چرا گاہوں میں چرتے اور آ سودہ رہتے مگر آسته آسته بيربات بهي قوم كوككنا كي اورآيس مين صلاح مشوره مونے گے کہ اس اوٹٹی کا خاتمہ کردیا جائے تو اس باری والے قصہ سے نجات ملے کیونکہ بیقید ہمارے چو پایوں اورخود ہمارے لئے نا قابل برداشت ہے۔ بہرحال قوم شمود زیادہ دیر تک برداشت نه کرسکی اور ایک سازش کرکے اس اونٹی کو ہلاک کر والاحضرت صالح عليه السلام كوجب بيمعلوم مواتوآ پرنجيده ہوکر فرمانے لگے کہ اے بد بخت قوم آخر تجھ سے صبر نہ ہوسکا۔ اب خدا کے عذاب کا انتظار کروتین روز کے بعدوہ نہ ٹلنے والا عذاب آئے گا جوتم کو ہمیشہ کے لئے تہس نہس کر جائے گا۔لکھا ہے قوم شمود پر عذاب آنے کی علامات اگلی صبح ہی سے شروع

باتیں کرتے ہو۔ بظاہرتو تم ہماری طرح انسان اور بشر ہواور ہم میں اورتم میں کوئی فرق نظر نہیں آتا کہ ہم تمہیں خدا کا بھیجا ہوا پغیبر مان لیں۔ جیسے ہم آ دمی ہیں ایسے ہی تم بھی آ دمی ہواورا گر واقعی تم سے ہواور تمہارا دعوی نبوت سیح ہے تو پھرا بے صدق کی كوئى نمايال نشانى اورعظيم الشان ثبوت پيش كرو. ديكها آپ نے کور دماغ اور اندھی بصیرت والوں کی نظر میں انسان صرف گوشت بوست کے مجموعہ کا نام ہے علمی اور مملی فضائل اور کمالات ان کے نزدیک باعث فوقیت نہیں ہوتے ۔ تو قوم شمود نے بھی حضرت صالح عليه السلام سے يمي كها كه جب تك تم كوئي تماياں محسوس عظیم الشان ثبوت اپنی نبوت کا پیش نه کرو گے ہم نہیں مانیں گے۔حضرت صالح علیہ السلام نے ان کوبطور اتمام حجت کے پھرنفیحت کی کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ جن امتوں نے پیٹیبر کی ہدایات کا انکار کیا اور ان کو جھٹلایا اور خدائے تعالیٰ نے ایے رسول کی تقیدیق کے لئے بھی بطورخوداور بھی توم کے مطالبہ پر كوئى اليي نشانى نازل فرمائى جونبى اوررسول كى تفسد يق كاباعث ہے۔لیکن اگرقوم نے اس نشانی یامعجزہ کے بعد بھی تکذیب کونہ چھوڑ ااورا نکار پراڑے رہے تو پھرعذاب البی نے آ کران کو ہلاک اور تباہ کردیا۔ اس لئے حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو پیرنفیحت کی مگر بغیر کسی نمایا ں معجز ہے اور نشانی کے ظہور کے سب نے ماننے سے انکار کرویا۔ بالآخر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمايا كداچها كيامعجزه ويكهنا حاسبته مواوركس فتم كانشان حاسبت ہو؟ اس پرقوم نے مطالبہ کیا کہ سامنے والی پہاڑی چٹان میں ہے ایک ایک اونٹی ظاہر ہو کہ جو گا بھن ہواور ظاہر ہوکرفوراً بچہ دے۔آپنے فرمایا اچھاا گرمیں اپنے رب سے دعا کروں اور وہ یہی نشانی میرے ہاتھوں تمہیں دکھاوے تو پھر تو تمہیں میری نبوت کے ماننے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔سب نے وعدہ کیا اور قول

كما كرحق تعالى اين پيغبركوكسى قوم كى مدايت كر لئے بيسج اور قوماس کی ہدایت پرکان نہ دھرے تو ضروری نہیں کہ وہ تو مہلاک ہی کردی جائے کیکن جوتوم اینے نبی ہے اس وعدہ پرنشان طلب کرے کہا گران کا مطلوبہ نشان ظاہر ہو گیا تو وہ ضرورا بمان لے آئیں گے اور پھروہ ایمان نہ لائے تو اس قوم کی ہلاکت یقینی موجاتی ہے اور خدائے تعالی اس کومعاف نہیں فرماتے تا آ ککہ وہ تائب ہوجائے اور خدا کے دین کو قبول کرلے یا پھرعذاب الہی سے صفحہ متی سے مث کر دوسروں کے لئے درس عبرت بن جائے \_مگراس سنت الله سے پیغمبرآ خرالز مان سیدالانبیاءوالسلین رحمته للعالمين في اكرم صلى الله عليه وسلم كاليغام رسالت متثلى ب اس لئے كەحضور صلى الله عليه وسلم فداه الى وأى نے تصریح فرمائی ہے کہ میں نے خدائے تعالیٰ سے دعا مانگی کہوہ میری امت میں عذاب عام نه مسلط فرمائے اور الله تعالیٰ نے میری بیدوعا قبول فرمائی۔محدثین نے لکھا ہے کہ لفظ امت میں امت دعوت ہویا امت اجابت دونول شامل ہیں۔ یعنی بید دعا آپ کی صرف اہل اسلام اورکلمہ گو بول ہی کے لئے نہیں بلکہ غیر سلمین جن کوکلمہ کی وعوت دی جارہی ہے وہ بھی امت وعوت ہونے کی وجہ سے اس وعامیں شامل ہیں۔ اور قرآن یاک میں اللہ تعالی نے آپ کی اس تصریح کی تصدیق بھی فرمادی اورسورۂ انفال نویں پارہ میں ارشادفرمايا وماكان الله ليعذبهم وانت فيهم يعنى اعنى صلی الله علیه وسلم اس حال میں که آب ان میں موجود ہیں الله تعالی ان کافرول پر عام عذاب مسلط ندکرے گا۔اورحقیقت سیہ ہے کہ بیسر کار دوعالم رحت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جوآج بیامت مسلمہ باوجود ہرطرح کے معاصی اور نا فرمانیوں کے عذاب عام سے بچی ہوئی ہے۔

ہو گئیں یعنی پہلے روز ان کے چمرہ زرد پڑ گئے۔اور دوسرے روز سب کے چبرہ سرخ تھے اور تیسرے روز ان سب کے چبرہ سیاہ تھے۔ بہرحال ان تین دن کے بعد وقت موعود آپہنجا اور رات کے وقت ایک ہیب ناک آ واز نے ہراں شخص کو جوم تکر تھا اس حالت میں ہلاک کردیا جس حالت میں وہ تھا قران کریم نے اس ہلاکت آ فریں آ واز کو کسی مقام پرصاعقہ یعنی کڑک دار بجلی اورکسی جگەر چفه یعنی زلزله ڈال دینے والی شےاوربعض جگه طاغیہ لعنى دہشت ناك اوربعض جگە صيحه لعنى سخت چيخ فرمايا تومفسرين نے ان سب کیفیتوں کواس طرح جمع فر مایا ہے کہ زمین میں جنبش موئی اورزور کا زلزله آیا اوراو پر سے ایک سخت ہولناک چیخ سنائی دی جس سے جگر بھٹ گئے اور سب بے دین فنا کے گھاٹ اتر گئے اور وہ عذاب ان کو اور ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر کے سرکشوں کی سرکشی اور مغروروں کے غرور کا انجام ظاہر کرنے کے لئے آنے والی نسلوں کے لئے عبرت کا سامان پیش کر گیا۔ ایک طرف ثمود يربيعذاب نازل موااور دوسري جانب حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے پیرواہل ایمان کوخدانے اپنی حفاظت میں لےلیا اور جبیبا کہ سور ہ ہود میں بتلایا گیا ان کواللہ نے اپنی رحمت سے اس عذاب سے بچالیا۔حضرت صالح علیہ السلام اور قوم ثمود کے اس واقعہ کو بھی انہیں آیات پرختم کیا گیا جن پر دوسرے انبیاء کے گذشتہ میں بیان کئے ہوئے واقعات کوختم کیا يحى ان في ذلك لأية وماكان اكثرهم مومنين وان ربک لھوالعزیز الرحیم٥ لین بے شک اس واقعہ میں بری عبرت ہے اور باوجود اس کے ان کفار مکہ میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔حقیقت میں آپ کا رب برا زبردست اور بہت مہر بان ہے کہ باوجود قدرت کے مہلت دیتا ہے۔ مفسرین نے اس قصہ کے تحت لکھا ہے کسنت اللہ برہی ہے

غزوہ تبوک کے موقع پر جب آنخصرت صلی الله علیہ وسلم کا گزرمقام جر پر ہوا جہاں بھی بیقوم شمود آباد تھی تو صحابہ رضی الله تعالی عنہم نے قوم شمود کے کنویں سے پانی بھرااور آٹا گوندھ کر روٹیاں تیار کرنے گئے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کومعلوم ہوا تو پانی گرادیے اور آٹا بیکار کردیے کا تھم گرادیے اور آٹا بیکار کردیے کا تھم فرمایا اورار شاد فرمایا کہ بیدوہ بستی ہے جس پر خدا کا عذاب ہوا۔ یہاں نہ قیام کرواور نہ یمہاں کی اشیاء سے فائدہ اٹھاؤ۔ آگے بڑھ کر پڑاؤڈالوابیا نہ ہوکہ تم بھی کئی بلا میں مبتلا ہوجاؤاورایک بروایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم ان جرکی بستیوں میں خدا سے ڈرتے۔ بحر وزاری کرتے ہوئے داخل ہوا کروور نہ ان میں داخل ہی نہ ہوا کروہ ہیں ایسا نہ ہوگہ تم بھی اپنی غفلت کی وجہ میں داخل ہی نہ ہوا کروہ ہیں ایسا نہ ہوگہ تم بھی اپنی غفلت کی وجہ میں داخل ہی نہ ہوا کروہ ہیں ایسا نہ ہوگہ تم بھی اپنی غفلت کی وجہ میں داخل ہوئے تو فرمایا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجر میں داخل ہوئے تو فرمایا

کہ اللہ تعالی سے نشانیاں طلب نہ کیا کرو۔ دیکھ وصالح علیہ السلام
کی قوم نے نشان طلب کیا تھا اور وہ ناقہ پہاڑی تھو ہے تکتی اور
اپنی باری میں کھائی کروہیں واپس چلی جاتی اور جواس کی باری کا
دن تھا اس میں قوم شمود کوا ہے دودھ سے سیراب کرتی تھی مگر شمود
نے آخر کارسرکشی کی اور ناقہ کی کونچیں کا ب کراس کو ہلاک کردیا
اور نتیجہ یہ لگلا کہ خدانے ان پر چیخ کا عذاب مسلط کردیا اور وہ اس
عذاب سے گھروں کے اندرہی مردہ ہوکررہ گئے۔
اللہ تعالی اپنے حبیب علیہ الصلو قوالسلام کے طفیل سے ہم کو
اور تمام امت مسلمہ کو ہر طرح کے ظاہری وباطنی عذاب سے حفوظ

ومامون فرما ئیں۔ اب اس کے آگے چھٹا قصہ لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللّٰداگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### عا ليحئه

اللہ تعالیٰ ہم کواپنی اور اپنے رسول پاک کی اطاعت اور فر ما نبر داری نصیب فر ما کیں اور ہرطرح کی چھوٹی بڑی نا فر مانی سے محفوظ فر ما کیں۔ اور گذشتہ آیات میں جوہم سے تقصیرات سرز دہوچکی ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیل سے معاف فر ما اور ہم کواپنے نبی علیہ اسکالہ است مسلمہ میں اس وقت جودین سے غلت طاری ہے اس جرم ظلیم کواپنی رحمت سے معاف فر ما اور ہم کواپنے نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام کا پکا اور سپا اور وفا دار امتی بن کرزندہ رہنے کی تو فیق عطا فر ما۔ اور اپنے دین کی خدمت کسی نہ کسی درجہ میں ہم سب الصلوٰ قوالسلام کا پکا اور سپا اور وفا دار امتی بن کرزندہ رہنے کی تو فیق عطا فر ما۔ اور اپنے دین کی خدمت کسی نہ کسی درجہ میں ہم سب کے لئے مقدر فر ما۔ یا اللہ! بی قر آنی واقعات ہمارے لئے بھی باعث عبرت وقعیحت بنادے۔ ہمارے دلوں پر جودین سے غللت کے کے مقدر فر ما۔ یا اللہ! بی حیا اللہ! ہم کوتو آپ نے اپنی رحمت سے اشرف الا نبیاء والرسلین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی پر دے پڑگئے ہیں ان کو جاک کردے۔ یا اللہ! ہم کوتو آپ نے اپنی رحمت سے اشرف الانبیاء والرسلین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فر مایا گرافسوں صدافسوں کہ ہم نے اپنی رحمت سے اشرف اللہ علیہ وسلم کی قدر نہ پہچائی۔ آپ سلم اللہ علیہ وسلم کی مقدر فر کے حال میں پھنس گئے۔ یا اللہ! اس محمد کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ سے جان چرانے گئے فتی و فیور ہواوہوں کے شکار ہوگئے نیس وشیطان کے جال میں پھنس گئے۔ یا اللہ! اللہ کوئی شریعت مطہرہ کے طالب ہیں۔ نبی الرحمت علیہ الصلا خوالسلام کے فیل سے ہماری بدعائی کوئیک حالی سے مبدل فرما و دے۔ ہما کوئیا اور اپنے رسول صلی کا لئد علیہ وسلم کا فرما نبر دار بنا لے۔ آئیں۔ والے وکرکھ کوئی ای ان الحکہ دُن کوئی کیا۔

besturd

وْطِ بِالْمَرْسِلِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ مُمْ أَخُوْهُ مِ لُوْظُ الْأَتَتَقُوْنَ ﴿ إِنْ لَكُمْ النَّيُو نَىُ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ ٱطِنْعُونِ ﴿ وَمَاۤ النَّكُمُ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْرِزْ اِنۡ ٱجْرِي الله سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔اور میں تم سے اِس بر کوئی صله نہیں جا بتا۔بس میراصلہ تو رب العالمین کے ذمہ کہنے گئے کہ اےلوظ اگرتم بازنہیں آ وُ گئے تو ضرور نکال دیئے جا دُھے ۔لوظ نے فر مایا کہ میں تہمار . سوہم نے اُن کوادراُن کے متعلقین کوسب کونجات دی۔ بجز ایک بُدھیا وَمَا كِأَنَ آكَثُرُهُمُ مُومُ مُؤْمِن مُن ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَكُو الْعَزْ نَزُ الرَّحِنْهُ الْمُ اوران میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ۔اور بے شک آیکارپ بڑی قدرت والا بڑی رحت والا كَنَّ بَنْ حَبِثُامِا ۚ قَوْمُرُونِطِ تُومُ لُوطًا ۚ إِللَّهُ رُسِّلِينَ رَسُولُونَ كُو ۚ إِذْ جِبَّ قَالَ ' كِها لَهُمْ إِن ﴾ [خُوْهُ فر الحك بعائي الوظ الاَتَقَوْلَ كياتم وُرتَ بين فْأَلَّقُوا لِيس تَم وْرُو وُ اُطَلِّعُونَ اورتم ميري اطاعت كرو وَمَآ النَّاكُةُ اور مِينَ بِينِ ما تَكُنَّاتُم عِي الْحَدِيدِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النّ اُجري ميرااجر الْعَلِينَى تَمَام جَهَانُون | وَتَذَرُونَ اورتم حِمُورُت بو أَمَا خَلَقَ جواس نه بيداكيا مِنَ ہے اتَا أَتُونَ كِيامٌ آتے ہو الدُّكْرُانَ مردول كے ياس قَوْهُ لُوك أذواجكنه تهاري بيويان لِلْوَظُ السالوطُ | لَتَكُونَنَّ البية ضرورتم مو ـ ا یککُنُ نَ وہ کرتے ہیں | فَنَجَنَّتُ لَهُ تُوہِم نے نجات دی اے | وَاهْلُ اوراس کے همروالے ثُورَدُوْزُنَا کھر ہم نے ہلاک کردیا فی الغیرین سیجھے رہ جانے والوں میں

| Ĩ | اِنَّ بيثك                     | PET 2 | لمُنْذُكَدِينَ وْراكِ | مَطَرُ بارش ال |                          | فسَّأَءُ بِس ؛        | ا ایک بارش     | مطر             | ان پر      | عَلَيْهِمْ      | اَمُطُونًا ہم نے بارش برسائی |                   |  |
|---|--------------------------------|-------|-----------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|------------------------------|-------------------|--|
|   | يمان لانے والے و اور اللہ اللہ |       |                       | مُؤْمِنِينَ اي | النورية ال كاكثر مؤمينين |                       |                | عَانه كَانَ ـُـ |            | ایک نثانی و اور |                              | فِي ذَلِكَ اس مِن |  |
| Ŋ | DO                             |       |                       | ِ نہایت مبربان | الرّحِيثُ                | رِ<br>نَدِنُهُ عَالِب | وُ البتهوه الْ | ب لَهُ          | . تمهارادر | رَبُكُ          |                              |                   |  |

لعنی این نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے وہ عورتوں کی بجائے مردلز کول سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس فعل فتيج اورغير فطرى عمل كااس وقت تك كهيس رواج نه تهايبي خبیث اور بدبخت قوم تھی جس نے اس نایا کمل کی ایجادی۔ اس لئے اس عمل کانام ' الواطت' ، مشہور ہے اوراس سے بھی زیادہ شرارت۔خباثت اور بے حیائی ہےتھی کہ وہ اپنی اس بدکرداری کو عیب نہیں سجھتے تھے اور علی الاعلان فخر ومباہات کے ساتھ اس کے مرتكب ربيته بيرغير فطرى ادراخلاق سوزحركت اس قوم مين شخصي اور انفرادی حدود سے بڑھ کرقومی حیثیت اختیار کرچکی تھی۔اس کے علاوہ مسافروں کی رہزنی اور ڈا کہ زنی بھی ان میں رائج تھی جیا کہ سورہ عکبوت ۲۰ ویں پارہ میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ اسی بدكرداراور بدبخت قوم كى ہدايت اوراصلاح كے لئے حضرت لوط عليه السلام مامور فرمائ مح تقد حضرت لوط عليه السلام في اس گمراہ قوم کی اصلاح کی انتہائی کوشش کی اور ان کوان کی بے حیائیوں اور خباشت بر ملامت کی۔شرافت وطہارت کی زندگی کی رغبت دلائی اورحسن خطابت اور نرمی کے ساتھ جوممکن طریقے مسمجمانے کے ہوسکتے تھےان کوسمجھایا اورنفیحت، کی اور گذشتہ اقوام کے بداعمالیوں کے نتائج و ثمرات بتا کر عبرت ولائی مگر ان بدبختوں برمطلق انرنه برااور آپ کی تکذیب کی اور مذاق اڑایا۔ چنانچەان آيات ميں بتلايا جاتا ہے كەقوم لوط نے بھى پيغيمروں كى مكذيب كالعنى اكرجدان كاطرف صرف حضرت لوط عليه السلام الله کے پیمبرمبعوث ہوئے تھے مگرانہوں نے آپ کی تکدیب کی اورایک پینمبری تکذیب گویااللہ کے تمام پینمبروں کی تکذیب ہے

تفيير وتشريج: - گذشته آيات مين حضرت صالح عليه السلام اوران کی قوم کا ذکر ہوا تھا اب آ گے ان آیات میں چھٹا قصہ حضرت لوط عليه السلام اوران كي قوم كابيان فرمايا كيا ہے۔ حضرت لوط عليه السلام حضرت ابراجيم عليه السلام كي تجييج تصاورآ پ کا بھین حفرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سامیگز را اورحضرت ابراجيم عليه السلام نے اين آبائي وطن سے ملك شام کی طرف ہجرت فرمائی تو لوط علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اورجب حفرت ابراهيم عليه السلام نے مصر كاسفراختيار كيا تواس وقت بھی اوط علیہ السلام آپ کے ہم سفررہے۔مصرہے واپسی پر آپ منصب رسالت برفائز ہوئے اور حضرت ابراجیم علیہ السلام نے آپ کوسدوم اور عامورہ کی بستیوں کی طرف دین حنیف کی تبلغے کے لئے بھیج دیا۔ یہ بستیاں اردن کی اس جانب واقع تھیں جہاں آج بحیرہ مرداریا بحراوط واقع ہے جس کو انگریزی میں Dead Sea کہتے ہیں اور بیتمام حصد جواب سمندر نظر آتا ہے کسی زمانہ میں خشک زمین تھی اوراس پرشبرآ باد تھے جب قوم لوط پرعذاب آیا اوراس سرز مین کا تخته الث دیا گیا اور سخت زلز لے اور بھونچال آئے تب بیز مین تقریباً چارسومیٹرسطے سمندر سے نیچے چلی گئی اور پانی ابجر آیا۔ اس کئے اس کا نام بحراوط یا بحرمیت ہے۔ لوط عليه السلام في جب سدوم مين آكر قيام كيا توديكها كه يهال کے باشند بے فواحش اور معصیتوں میں اس فدر مبتلا ہیں کہ الا مان الحفظ دنيا كى كوئى برائى اليي ندتقي جوان مين موجود نه بورونيا كى سرکش ۔مغرور۔ بداخلاق اور بداطوار اقوام کے دوسرے عیوب وفواحش کے علاوہ بیقوم ایک خبیت اور غیر فطری عمل کی موجد تھی nesti

مانناتو در کنار کہنے لگے کہا ہے لوط اگرتم اس وج ظر فصیحت سے باز نَهُ آئے اور یونہی روکتے ٹو کتے رہے تو ہم اپنی بھٹی کہیے تم کو ہاہر نكال ديں گے\_يهال تهميں رہنا نصيب نه ہوگا۔حضرت كوظ عليم السلام نے فرمایا کہ مجھے جلاوطن کرنے کی کیا دھمکی دیتے ہو۔ میں اس دھمکی سے کہنے سننے اور وعظ ونصیحت سے ندرکوں گا۔ میں تم سب کے سامنے تمہاری ان حرکتوں سے اپنی بیزاری اور نفرت اور برأت كااعلان كرتابول اورجب مين تمبارك اس كام سي سخت نفرت ركهتا مول تو كهناسننا كيسے جھوڑ دول كالوط عليه السلام نے ہر چند خدا کے عذاب اور اس کے غضب سے ڈرایا مگر بدنصیب قوم اس ترجعي نه نستجلى اورعذاب الهي كالجعي يقين نهيس كيااورجيسا کہ سور وُعنکبوت ۲۰ ویں پارہ میں بتلایا گیا کہ قوم کے منکروں نے کہا بھی تو بیکہا کہا گرتم واقعی سیجے نبی ہواور واقعی سیج کہتے ہو کہ ہمارے میرکام خراب اورمستوجب عذاب ہیں تو در کیا ہے وہ عذاب لے آؤ۔حضرت لوط علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس قوم پر عذاب آكررب كاكيونكه منصرف اس فعل شنيع كى مرتكب اورباني ہے بلکاس کے جاری رکھنے پراس قدراصرارہے کفیحت کرنے والے پغیر کو اپنی ستی سے لکالنے پر تیار ہے اور جب ان کی فطرت ادرطبائع اس قدرمنخ ہوچکی ہیں کہ خوف خدا کا کوئی شائبہ بھی دلوں میں باقی نہیں۔عذاب کی دھمکیوں کا غداق اڑاتے ہیں اور پنیبر کے مقابلہ میں آ مادہ ہیں تو قوم کی ہلاکت کے بیآ ثارد کھیے كرآب نے بارگاہ رب العزت ميں دعاكى كداے ميرے یروردگار مجھےاورمیرےاہل کوان کی بدکرداری کے وبال وعذاب ہے بچالے۔ آیت میں اہل کالفظ استعال ہواہے۔ اہل سے مراد صرف گھروالے ہی نہیں بلکہ وہتمام مومن مرادیں جوحضرت لوط علیهالسلام پرایمان لے آئے تھے وہ سب آپ کے مجعین تھے اور آپ کے اہل کہلانے کے مستحق تھے اور جو باوجود قریبی تعلق اور کیونکہ پیغام ہدایت اور تبلیغ حق سب پیغیبروں کا ایک ہی ہے۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو مخاطب كرك ارشادفر مايا اوران يربيه بات واضح كى كه مين تم تك خدا كا پیغام پہنچارہا ہوں اور تمہارے اعمال بدے عواقب اور نتائج سے تههیں ڈراتا ہوں تا کہتم خدا کا خوف کرواور ہدایت اختیار کرو۔ اس وعظ ونصيحت سے ميرامقصد دنياوي نام ونمود حاصل كرنايا مال ودولت جمع كرنانبين إس لئے كدندتم سے مجھےكوئى لا في ب اورنةم سے میں کی چیز کا طالب ہوں۔میرابدلہ تو صرف اس رب العالمين كے ذمه ہے جس كى پيغام رسانى كا كام ميرے سپر د ہوا ے۔اگرتم میں کچھ بھی عقل ہوتو سمجھ لو کہ ایسا شخص جس کی کوئی غرض نه ہواورجس کوتم ہے کوئی طمع اور ہوس نہ ہوجھوٹ نہیں بولے گا اور نہایت امانت و دیانت سے خدا کا پیغامتم کو پہنچائے گااس کے بعد آ پ نے بار باران کی مخصوص گمراہی یعنی شہوت برستی اور غیر فطری افعال کی طرف ان کوتوجہ دلائی اور اس سے ان کو باز ر کھنے کی کوشش کی اور سمجھایا کہتم مردوں سے نفسانی تعلقات قائم كرتے ہواوروہ جائز عورتيں جوفطرة جنسي تعلقات كے لئے پيدا کی گئی ہیں اور مردول کے جوڑے ہیں تم ان کورک کرتے ہو۔ یہ شہوت رانی کی انتہائی حد ہے اور دائر و فطرت سے باہر قدم رکھنا ہے اور احکام الہیہ سے انتہائی سرکشی ہے۔ گر انسان کی عقل پر جب مادى قوتون كاعام تسلط موجاتا باورروحاني طاقت نفساني طاقتوں سےمغلوب ہوجاتی ہےتو علاوہ علم وادراک سے غافل ہونے اور حقائق کا کنات ہے توجہ کو ہٹا لینے کے اس کی مادی قو تیں بھی صحیح کامنہیں کرتیں۔اچھے برےمفیدادرمفنرادر صحیح وغلط کا فرق اس کومعلوم نہیں ہوتا۔نفس کا گھوڑا بے لگام ہوجا تا ہے تو کھائی اور خندق کی تمیزنہیں رہتی ۔ قوم لوط کی بصیرت بھی اندھی تھی اورعقل برنفس وشهوت كاغلبه قفامشفق اورناصح يبغمبركي نفيحت كو

نہیں آ پ اور آ پ کے اہل اس عذاب سے محفوظ رہیں گے مگر آپ كى بيوى ان بى بے حياؤل كى رفاقت ميں رہے كى اور آپ کا ساتھ نہ دے گی۔ ان کے عذاب کا وقت صبح کا ہے آگی ابتدائے شب میں اینے اہل سمیت اس بستی سے رخصت ہو جائے اورآ پ کے ساتھیوں میں سے کوئی چھیے موکر بھی ندد کھھے۔ حضرت لوط علیدالسلام ملائکہ کی ہدایات کے موافق اس بستی سے مع رفقا کے رخصت ہو گئے لیکن آپ کی بیوی نے آپ کی رفاقت ے انکار کردیا اور وہ سدوم ہی میں رہ گئے۔آخر عذاب الی کاوقت آ پہنچا تواول ایک ہیت ناک چیخ نے اہل سدوم کونہ و بالا کردیا۔ پھرآ بادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الث دیا گیا اور اوپر سے پھروں کی بارش نے ان کا نام ونشان تک مٹادیا اور وہی ہوا جو گذشتہ قوموں كى نافر مانى اورسركتى كاانجام موچكاتها حضرت لوط عليه السلام كى قوم کے تذکرہ کوبھی انہی آیات پرختم کیا گیا جن پر دوسرے انبیاء كَ تَذَكَّره كُوختُم كيا گيا تفايعني ان في ذلك لاية وماكان اكثرهم مومنين وان ربك لهوالعزيز الرحيم بيثك اس واقعہ میں بھی عبرت ہے اور باوجوداس کے ان کفار مکہ میں اکثر لوگ ایمان نبیس لاتے اور بیشک آپ کارب برای قدرت والا اور بڑی رحمت والا ہے کہ عذاب دے سکتا تھا مگر ابھی مہلت دے رکھی ہے۔

اب آ گے ساتواں قصہ حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم اصحاب ایکہ کا ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ الگی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ رہتۂ قرابت کے آپ کے فرمان پذیز ندیتھے۔ وہ آپ کے اہل کہلانے کے مستحق نہ تھے نسبتی تعلق محض اعتباری ہے۔اصل تعلق دین کا ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اپنی قوم کا ساتھ دیا اور انہیں کے ساتھ تباہ ہوئی۔قرآن یاک کی دوسری آیات میں جہال حضرت لوط علیہ السلام کاتفصیلی ذکر کیا گیا ہے ان ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب ملائکہ عذاب دیے کے لئے سدوم ہنچ تو حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان ہوئے۔ بیا پی شکل صورت میں حسین وخوبصورت اور عمر میں نو جوان لڑکوں کی حیثیت میں تھے۔حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کودیکھا تو گھبرا گئے اورخوف ہوا کہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معامله کرے گی کیونکہ ابھی تک آپ کو پنہیں بتایا گیا تھا کہ بیضدا کے پاک فرشتہ ہیں ابھی حضرت لوط علیہ السلام اسی فکر ہی میں تھے کہ قوم کوخبرلگ گئی اور لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ آئے اور مطالبہ کرنے گئے کہتم ان کوہمارے حوالہ کردو۔حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ کیاتم میں کوئی بھی ایسانہیں کہ جو انسانیت کوبرتے اورحق کو سمجھےتم کیوں اس لعنت میں گرفتار ہواور خواہشات نفس کے پورا کرنے کے لئے فطری طریق عمل کواور حلال طریقہ سے عورتوں کور فیقیر حیات بنانے کی جگداس ملعون بے حیائی کے دریے ہو۔ حضرت اوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو د کھے کر فرشتوں نے کہا آپ ہاری ظاہری صورتوں کو دیکھ کرنہ گھبرائیں۔ہم ملائکہ عذاب ہیں اور خداکے قانون جزائے اعمال کا فیصلہان کے حق میں اٹل ہے وہ اب ان کے سرے ملنے والا

دعا فيجئ

الله تعالی ہم کواور تمام امت مسلمہ کو ہرطرح کے ظاہری و باطنی عذاب سے محفوظ و مامون فرمائیں۔اور نا فرمان قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی تو فیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وَالْحِدُدُ حَفُونَا أَنِ الْحَدُدُ لِلْلِهِ رَبِّ الْعُلْمِهِ بِنَ besiure ترازو وَلَا يَعْتُواْ اور نه پھرو في الْأَرْضِ زين مِن اَشْیَاءُ هُنَّم اُن کی چزیں besiv

|   |                 |         |              | C          | com               |                 |           |             |             |         |                    |           |               |                        |         |                        |     |
|---|-----------------|---------|--------------|------------|-------------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|---------|--------------------|-----------|---------------|------------------------|---------|------------------------|-----|
| • | ، ياره-19       | معراء   | ة الش<br>الم | سوي        | ,<br>++++         |                 |           | •••         | ۵۰۱         | ••••    |                    | ۳۱        | ىبق _         | آن…س                   | ع قر    | یمی درس                | عل  |
| * | لِمُنَا بم جيبا | الابيا  | بر بر        | نُكُوْ ايك | ىرف كَ            | إِلَّا مَرْمِ   | ں تو      | کَ اور شبیر | وَكَالَنْ   | مخرزده  | الْمُسَعِّرِيْنَ - | 6         | مِنَ۔         | اَنْتَ تَو             | يں      | بمأ اسكے سوان          | il. |
| • | 6600 C          | زا مِ   | أيك          | كِسَفًا    | لَيْنَا بم پ      | سوتو گرا ء      | أشقط      | ئے اُؤ      | يانين جھو.  | الكذِ   | ) البنة۔ے          | لَيِورَ   | ہیں تجھے      | <sub>ا</sub> گمان کرتے | البيته  | إِن نَظَنْكَ اور       | ۇ   |
|   | ) تم كرتے ہو    |         |              |            |                   |                 |           |             |             |         |                    |           |               |                        |         |                        |     |
| į | اب عذاب         | عَذَ    | أنَ تھا      | ره څ       | إنَّهُ بيثك       | ن والأون        | زِّ سائبا | ومرالظأ     | مذاب كي     | نَاكِ ء | بزانبیں ء          | , پس<br>م | فَأَخَانَهُ   | حبثلا يااسے            | ں نے    | لَكُنَّابُؤهُ تُوانبُو | ٤   |
| • | مان لا نيوالي   | بين اير | مؤميا        | لمحاكثر    | لَّنْزُهُمْ الْخَ | ئُ نەتھے اُ     | اماكا     | وُ ادر      | البته نشانى | لَايَةً | لِكَ اس مِس        | فُدُ      | نَّ بيثك      | ت)ون ال                | رزا(سخه | وُورِعَظِيْمِ          | یر  |
| • |                 |         |              |            | ايت مهريان        | الرَّحِيْمُ نها | غالب      | ا<br>عزنز . | البشدوه     | الهو    | رنبك تيرارب        | فتك ا     | وُ إِنَّ اور: |                        |         |                        |     |

تفيير وتشريح: \_گذشته آيات مين حضرت لوط عليه السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا گیا تھااب آ گےان آیات میں ساتواں قصه حضرت شعیب علیه السلام اور آپ کی قوم اصحاب ایکه کا بیان فرمایا جاتا ہے۔

حضرت شعیب علیه السلام اورآپ کی قوم کا تذکره قرآن یاک میں سور ہُ اعراف اور سورہ ہود میں قدرت تفصیل ہے بیان كياكيا ہے اور وہاں بالاياكياكه حضرت شعيب عليه السلام كى بعثت قبیله مدین میں ہوئی تھی۔ یہاں سورہ شعراء میں آپ کی قوم کا نام اصحاب الا مکیہ بتلایا گیا۔ اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ مدین اور اصحاب ایک ایک ہی قبیلہ کا نام ہے۔ چونکہ بیقبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی سل سے تھااس لئے باپ کی نسبت سے مدین کہلایا اور زمین کی طبعی اور جغرافی حیثیت سے اصحاب ایکہ کے لقب سے مشہور ہوا۔ اصحاب ایکہ کے معنی ہیں جھنڈ والے۔''ا یک 'ان سرسبزشاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جوہرے بھرے درختوں کی کثرت کی وجہ سے جنگلوں اور بنوں میں اگی رہتی ہیں۔قبیلہ مدین جہاں آ باوتھا یعنی بح قلزم کے مشرقی کنارہ اور عرب کے شال مغرب میں شام کے متصل اس جگه کوآب وہواکی لطافت۔ نہروں اورچشموں کی کثرت نے اس قدرشاداب اور پرفضا بنادیا تھا اوریبہاں میووں تھلوں اور خوشبودار پھولوں کے اس قدر باغات اور چمن تھے کہ اگر ایک

شخص آبادی سے باہر کھڑے ہو کرنظارہ کرتا تو اس کو بیمعلوم ہوتا کہ بیمقام ایک نہایت شاداب اور گھنے درختوں کا ایک بن ہے ای وجہ سے قرآن کریم نے اس کو'' ایک' کہ کر تعارف کرایا۔ بهرحال حضرت شعيب عليه السلام جب ايني قوم ميس مبعوث ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ خدا کی نافرمانی اور معصیت كارتكاب صرف افراديس بي نهيس يايا جاتا بلكه ساري قوم ايني بدا عمالیوں میں اس قدرسرمست وسرشار ہے کہ ایک لحدے لئے بھی ان کو بیاحساس نہیں ہوتا کہ بیہ جو کچھ ہور ہاہے معصیت اور گناہ ہے بلکہایے ان اعمال کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ان کی بہت سی بداخلا قیوں اور نافر مانیوں سے قطع نظر جن فتیج امور نے خصوصیت کے ساتھ اس قوم میں رواج پالیا تھا وہ مشر کا نہ رسوم اورخرید و فروخت میں دھو کہ دہی۔تمام معاملات میں کھوٹ اور ڈاکہزنی تھے۔ دنیا کی قوموں کے عام رواج کے مطابق دراصل ان کے زمین اور باغوں کی زرخیزی اور شادا بی ۔ دولت وثروت کی فرادانی۔اورخوشحالی نے ان کواس فندرمغرور بنادیا تھا کہوہ ان تمام امور کواینی ذاتی میراث اوراپنا خاندانی هنرسمجه بییصه ستھے اورایک ساعت کے لئے بھی ان کے ول میں پیخطرہ نہیں گزرتا تھا کہ بیسب کچھ خدائے تعالیٰ کی عطا و بخشش ہے شکر گزار ہوتے اورسرکشی سے بازرہے۔غرض ان کی فارغ البالی نے ان میں طرح طرح کی بداخلا قیال اور قتم قتم کے عیوب پیدا کردیئے

تھے آخرسنت اللہ کےمطابق ان کوراہ حق دکھانے دعوت اسلام 📗 اور دینے کے وقت کم دو۔ دین ولین دونوں 🕰 ف اور پورے رکھو۔ترازواچھی رکھوجس میں تول سیح آئے۔ ہے جمل ہوں ہے رکھواورتول میں عدل کرو۔ڈینڈی نہ مارو۔پھرکسی کی راہ نہ مارو۔ چوری چکاری لوٹ مار، غارت گری۔ رہزنی سے بچو۔ لوگوں کو ڈرادھمکا کرخوف ز دہ کرکے مال نہلوٹو۔اس خداہے ڈرواوراس کے عذاب کا خوف رکھوجس نے تہمیں اورتم سے اگلوں کو پیدا کیا اورتمہارااورتمہارے بڑول کارب ہے۔ گمر جب انسان گمراہی کی دلدل میں دھنس جاتا ہے اور باطل کی سیاہی دل کو گھیر لیتی ہے اور مادی قوت و ثروت مال دولت صحت و تندرسی اور عیش وعشرت کی بنایردنیا کی خرافات کی کشش اسکے ہوش وحواس پر چھا جاتی ہےتو پھراسکی سرکشی بھی دوبالا وسہ بالا ہوجاتی ہےاور پھروہ شيطان كاچيلا بن بغيز بين رہتا۔ الا ماشآء الله مگر جے الله مدايت كرے اورايمان كى دولت بخشے ۔اكثر قوميں اسى بنا يرشاہ ہوئيں چنانچەاصحاب كىدنے بھى حفرت شعيب عليه السلام كوآ بكى پند ونصیحت \_ وعظ وتبلیغ کے جواب میں وہی جواب دیا جو پہلے بے دین اورمنکرین این پغیمروں کو دیتے چلے آئے تھے کہتم جادو زده مو-تمهاري عقل ميكان نبين ربي تم نبيكس طرح موسكة ہوتم ہم جیسے انسان ہو۔ہم برتم کو کیا فوقیت ہے؟ ہمارے خیال میں تم جھوٹے ہو۔ ہم تمہارا پیغیبری کا دعویٰ تسلیم نہیں کرتے اور اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سیچ ہوتو کوئی بات دکھاؤ جواوروں ے نہیں ہوسکتی۔مثلاً آ سان کا کوئی ٹکڑا ہی تو ڑ کر ہم بر گرادو۔ اکثر منکرین نے اپنے پیغیروں سے ایسے ہی مطالبات کئے اس خیال سے کہ نہ ریالیا کر سکے گانہ ہم اسے مانینگے ۔حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میرا رب تہارے کرتو توں سے خوب واقف ہے۔ تمہارا کوئی قول وعمل اللہ کے احاط علمی سے خارج نہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ بداعتقادیاں۔ یہ

اور پیغام حق سنانے فسق و فجور سے بیجانے اور امین و مثقی اور بااخلاق بنانے کے لئے حضرت شعیب علیہ السلام کو منصب نبوت سے نواز کران کی طرف معوث فرمایا گیا۔حضرت شعیب عليه السلام بزي قضيح وبليغ مقرر تصيرتين كلامي حسن خطابت ـ طرز بیان اور طافت لسان میں بہت نمایاں امتیاز رکھتے تھے۔ای کئے مفسرین آپ کوخطیب الانبیاء کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔آپ نے اپن قوم کی بداعمالیوں کو د کھے کر سخت د کامحسوس کیا اور رشدوبدایت کی تعلیم دیتے ہوئے قوم کو انهی اصول کی طرف بلایا جوانبیا علیهم السلام کی دعوت وارشاد کا خلاصہ ہے۔خداکی توحیداورشرک سے بیزاری تو تمام انبیاء کیم السلام کی مشترک تعلیم تھی۔ اس لئے حضرت شعیب علیہ السلام بھی وہی پیغام پہلے دیتے ہیں جواور انبیاء کرام نے دیتے یعنی ایک اللہ سے ڈرواور مجھے اس کا رسول مانو۔ مجھے اپنا پیغام حق جوں کا توں پہنچانے کے لئے اللہ نے اپنا پیفیرمقرر کیا ہے اور میں اس حیثیت سے تنہیں اپنی پیروی کا حکم دیتا ہوں اور میں تمہیں اپنی پیروی اور اتباع کے لئے اس لئے نہیں کہنا کہ مجھے تم ہے کوئی لا کچ ہے اور میں اپنے لئے تم سے مال و جاہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔میرے کام کا صله و بدلہ تو مجھےرب العالمین ہی دے گارتم سے میں کچھنہیں جاہتا۔ یہ بات سارے انبیاء پہلے جلا دیتے ہیں تا کہ قوم انہیں صاحب غرض قرار دے کران سے بدک نہ جائے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو ناپ تول درست کرنے اور لین دین کوشیح کرنے کی ہدایت فرمائی اور قوم ے فرمایا کہ جب سی کوکوئی چیز ناپ کردوتو پیانہ جرکردواسکے حق سے کم نہ کرو۔ ای طرح دوسرے سے جب لوتو زیادہ لینے کی کوشش اور تدبیرنه کرو۔ بیکیا کہ لینے کے وقت پورا بلکہ زیادہ لو

بدچلدیاں اور بیگتاخیاں خدا کومعلوم نہیں وہ ضرور جانتا ہے اور اسات دن کے بعد انہوں نے ویکھا کہ ایک سیان بالے ان کی طرف چلا آ رہاہے۔وہ آ کران کےسروں پر چھا گیا پیسب گری اور حرارت سے زچ ہو گئے تھاس کے سابید میں راحت و تھنڈک یا کرسارے کے سارے اس کے بنچ پہنچ گئے جب سب جمع ہوگئے تو ابر پھٹا اور اس میں سے آگ برہنے گی۔ ساتھ ہی مولناك زلزله آياورزمين زورزور يجطك ليخ كلى اوراس زوركى آواز آئی کہ جس سے ان کے دل بھٹ گئے اور سارے کے سارے بہ یک آن تباہ وبرباد ہو گئے۔ اس دن کے سائبان والےعذاب نے ان میں ہے ایک کوبھی باقی نہ چھوڑا۔ جہاں قوم کے منکرین کا بیرحال ہوا وہیں جبیبا کدسورہ ہود میں بتلایا گیا حضرت شعیب علیه السلام اور آپ کے ساتھی جو آپ برایمان لے آئے تھان کواللہ تعالی نے اپنی رصت سے بچالیا۔ آخر میں اس قصہ کوانہیں آیات برختم کیا گیا جن برگذشتہ چھانبیاء کے واقعات كوختم كيا گيا تھا ليعنى ان فمى ذلك لاية وماكان اكثرهم مومنين وان ربك لهوالعزيز الرحيم ليحى اس واقعه میں بھی عبرت ہے اور باوجوداس کے ان کفار مکہ میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور بیشک آپ کا رب بڑی قدرت والا اور بڑی رحت والا ہے کہ عذاب نازل کرسکتا ہے گرمہات و رکھی ہے۔ یبان تک اس سورة میں سات انبیاء کرام اوران کی اقوام کے قصہ بیان فرما کراس سلسلہ کوختم فرمایا گیا ان قصص قرآن کا مقصد شروع سورة ميں بھی عرض کیا گیا تھا اورخودسور ہود میں قرآن کریم نے جو مقاصد ان فقص کے بیان کئے ہیں وہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کوخاطب کر کے ایک آیت میں ارشاد موتا بم وكلا نقص عليك من انباء الوسل مانثبت به فؤادك وجاء ك في هذه الحق وموعظة وذكوى للمؤمنين (اور پنجمبرول كےقصول ميں سے ہم يہ

مناسب وقت برسزاجهی دیگا۔

اصحاب ایکه کے اس مطالبداور حضرت شعیب علیدالسلام کے اس جواب میں کفار مکہ کے لئے بھی ایک عبید تھی۔ وہ بھی رسول التدصلي الله عليه وسلم سے يبي مطالب كرتے تھے۔ سورة بي اسرائیل ۱۵ویں بارہ میں کفار مکہ کے مطالبات نقل فرمائے گئے بي جهال انهول نے كها اوتسقط السمآء كما زعمت علینا کسفًا یاتم ہم پرآسان کے مکرے گرادوجیسا کہتم دعویٰ رکھتے ہو۔ اس لئے کفار مکہ کو سنایا جارہا ہے کہ ایسا ہی مطالبہ اصحاب ایکہ نے اینے پیغمبرے کیا تھا اس کا جو جواب انہیں ملا وہی محرصلی الله علیہ وسلم کی طرف ہے بھی تمہاری طلب کا جواب ہے۔ آ گے حق تعالی بتلاتے ہیں کہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام كو برابر خبطلاتی رہی آخراس كانتیجہ وہی ہوا جوحق و باطل كا آخری مرحلہ ہے جس کے بعد خدائے تعالیٰ کا وہ قانون جس کو قانون''یاداش عمل'' کہا جاتا ہے ایس سرکش اور نافر مان اور متکبر قوموں کے لئے دنیا ہی میں نافذ ہوجا تا ہے اوران کو ہلاک و تباہ كرك آنے والى نسلول اور قومول كے لئے سامان عبرت ونصیحت مهیا کردیتا ہے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو نافر مانی اور سرکشی کی یاداش میں عذاب اللی نے آگھیرا۔اس قوم يرتين قتم كاعذاب آيا تفااورقر آن ياك مين تين مقامات يرتينون کابیان ہے۔سورہ اعراف میں ہے کہ ایک فیبی سخت آ واز سے ان كے جگر بيت گئے اور يہاں سور انتظام ميں فرمايا كمانہيں سائبان والدن كعذاب في كراراس عداب يوم الظلة كى تشریح مفسرین نے بول کھی ہے کہ سات دن تک ان کے علاقہ میں وہ سخت گرمی پڑی کہ الا مان الحفیظ کسی جگد کسی سامیہ میں کہیں ٹھنڈک یا راحت میسر نہتھی۔ تڑپ اٹھے۔ بے قرار ہوگئے ۔

(۳) تیسرےان قصص میں مومنین کے کا بھیجت ہے۔ چونکہ یہ سرگذشتیں ایسے واقعات سے پُر بیں جو برانگ کا کہاں۔ نافر مانی اور سرکشی سے روکتے ہیں اور ایمان وتقویٰ و نیکی کی میں ترغیب دَلاتے ہیں۔

(۴) چوتھ یہ تصص لوگوں کے لئے سامان عبرت رکھتے ہیں چونکہ پچھلی اقوام کی بدا عمالیوں کے نتائج وانجام کو دیکھ کرخود اپنی بدا عمالیوں پرنظر جائے گی اور ان کے انجام سے خوف بیدا ہوگا جو عبرت کا کام کرے گا۔ اور معلوم ہوگا کہ خدا کا قانون مکافات ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے جس نے دین حق کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ کامیاب اور بامراد رہا اور جو اس سے بھٹکا اور اعراض حق معصیت اور طغیان کو اختیار کیا اس کا نتیجہ ہمیشہ بربادی اور باہی کی صورت میں ظاہر ہوا۔

اب بیسات انبیاء کرام کے تاریخی واقعات بیان فرما کر سلسلہ کلام ای مضمون کی طرف پھرتا ہے جس سے سورۃ کا آغاز فرمایا گیا تھا لینی قرآن کریم اور کتاب مبین کی حقانیت جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

سب قص آپ سے بیان کرتے ہیں جن سے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں اور ان قصول کے اندر آپ کے پاس حق پہنچا ہے اور ان میں نفیحت اور یا دد ہانی اہل ایمان کے لئے ہے ) گویا اس آیت میں تقصص قر آن کی چار حکمتیں بیان کی گئیں۔ اس آیت میں مصلحت کا تعلق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات (۱) پہلی مصلحت کا تعلق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات

گرامی سے تھا۔ آپ کا جذبہ تبلیغ دین چونکہ درجہ کمال پر پہنچا ہوا تھا
اس لئے قوم کے اعراض اور سرکٹی کو دیکھ کرآپ مضطرب اور بے
چین ہوتے اس لئے آپ کی سلی کے لئے گذشتہ انبیاء کرام کے
واقعات سنائے تا کہ بیامرواضح ہوجائے کہ معائدین اور مخالفین کا
بینف وعناد صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء سلف کے
ساتھ منگرین کا یہی معاملہ رہا۔ پھر بھی فتح ہمیشہ حق کی ہوئی۔ اس
ساتھ منگرین کا یہی معاملہ رہا۔ پھر بھی فتح ہمیشہ حق کی ہوئی۔ اس
سے مقصود سے کہ آپ کے قلب مبارک کوسکون حاصل ہو۔

(۲) دوسری مصلحت بیہ کدان قصص میں دین البی کانچوڑ ہے۔ شریعتیں گاہ بگاہ وقت کی ضرورت اور مشیت البی کے مطابق بدلتی رہی ہیں مگردین حق ہمیشہ سے ایک ہی ہے اور ہرنبی ہرز مانہ میں اس کی تعلیم ویتا ہوا آیا ہے۔

#### وعالجيجئ

الله تعالی ہم کواپے رسول پاک علیہ الصلوٰ ۃ والتسلیم کی لائی ہوئی شریعت مطبرہ کی کامل پابندی ظاہر میں اور باطن میں نصیب فرما ئیں۔ اور مونین مخلصین کی سی کامیابی وین و دنیا میں عطا فرما ئیں۔ اور نافر مانوں اور سرکشوں کی بداطواری اور بداخلاتی اور اس کے انجام بدہے ہم کو کامل طور پر بچائیں۔

### وَإِنَّ لِتَكْنِرِيْكُ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّومُ الْأُومُينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْدِيَوِيْنَ ﴿ وَإِنَّ لِيَالُونُ مِنَ الْمُنْدِيَوِيْنَ ﴾

اور بیقر آن رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے۔اس کوامانت دار فرشتہ لے کرآیا ہے۔ آپ کے قلب پرصاف عربی نبان میں تا کہ آپ بھی )منجملہ ڈرانے والوں کے ہول

## بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينِي هُو اِنَّهُ لَغِيُ زُبُرِ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مُرايَةً أَنْ يَعْلَكُ ا

اور اس (قرآن) کا ذکر کہلی اُمتوں کی (آسانی) کتابوں میں ہے۔کیا ان لوگوں کیلئے یہ بات ولیل نہیں ہے

#### عُكَمْ وَابِنِي إِسْرَاءِيْلَ ﴿

کهاس کوعلماء بنی اسرائیل جانتے ہیں۔

وَ لِنَهُ اور بِیک یہ لَیْنُونِ لُ البته اتارا ہوا کَتِ الْعَلَیمِ بُنُ سارے جہانوں کا رب لنزل بدواس کے ساتھ (لے کر) آترا الرُونُ وُراکِونُ جریل ایمن علی پر قابلے تہارا ول ایکُونُ تاکمۃ ہو مِن الْمُنْدُورِ بُنُ وُرسانے والوں میں ہے دِیلِ سَانِ زبان میں عَرَبِقِ عربی مُمِینُ روثن (واضح) کا لیے کہا ہوں میں ہے کہا ہو میں الرکھ کی کُن نہیں ہے کہا ہے ایک الله ایک نشانی کو اِنْ اور بیٹک یہ لیکٹو میں کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہوں میں کے کہا ہوں میں کے کہا ہوں میں کہا ہوں میں کے کہا ہوں میں اس کے کہا ہوں میں کہا ہے کہا ہوں میں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں میں کہا ہوں کو کہا ہوں کو کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کو کہا ہوں کو کہا ہوں کہا ہوں کے کہا ہوں کو کہا کو کہا ہوں کو کہا

يهى سبب ہے كدىيدب العالمين كاكلام ہے جس كاشيدہ رحمت عام ہے ورنہ و یکھئے کہ کیا ہوتا اورای لئے جو گذشتہ واقعات اور قصص سنائے گئے ان میں ے ہرایک کو وان ربک لھوالعزیز الوحیم برقتم فرمایا گیاجسے قرآن كے خالفوں كويہ جتلايا جاتا ہے كەاللەتغالى زېردست بين دم جرمين بلاك كرسكة بين كيكن رحيم بهي بين اوررب بين تبهاري برورش كرف وال ہیں تم پرترس کھانے والے ہیں اس کئے مہلت دے رکھی ہے۔ تواویر میچو فرماياتها كديدب العالمين كانازل كياجوا يهاس يربيشبه باقى رمتاتها كدب العالمين نے سطرح سے نازل كيا ہے؟ كيا يہ سى كھائى كتاب آسان سے الريزى يافرشته كرآ بايامح صلى الله عليه وسلم وغيب سير وازآتي بي يابراه راست خداتعالی آپ سے باتیں کرتا ہے۔ کیاصورت ہے؟ اس کی کیفیت بیان فرمائی جاتی ہے کروح الامین کی معرفت رسول النصلی اللہ علیہ وسلم کے قلب يراتاري كئ صاف اور شكفته اورواضح عربي زبان ميس يعنى پيام البي كا القاالله كفرشته في رسول خداك ول يركيا - يهال روح الامن سعمراد حضرت جرئيل عليه السلام بين جيسا كه قرآن پاك ميس سورة بقره ميس صراحت ہے کہ جرئیل علیہ السلام رسول التدسلی التدعلیہ وسلم کے قلب مبارك بركلام البي كالقاكرتے ہيں۔ يہاں نام لينے كى بجائے ان كے لئے روح الامين يعنى امانت دارروح كالقب استعال فرمايا كيا ـ اورروح اورامين

تفسير وتشريح -اس مورة كي ابتداقر آن كريم كے ذكر سے فرمائي گئي تھی کہ بیقرآن ایک واضح اور کھلی کتاب ہے جواللہ عروجل نے انسانوں کی ہدایت کے لئے نازل کی ہاوراس کی تکذیب بردھمکی دی تھی۔اوروعیدسنائی نی تھی۔درمیان میں منکرین اور مکذبین حق کے تی واقعات بیان ہوئے جن میں بتلایا گیا کہ محرین کوت ہے انکار کا کیا خمیازہ بھلتنا پڑا۔ پھرسلسلہ کلام ای مضمون سابق یعنی قرآن کریم کی حقانیت پر فرمایا جار ہاہے چنانچیان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ بیقر آن کریم اور کتاب مبین وہ مبارک اور تظیم الشان کتاب ہے جے رب العالمین نے نازل فرمایا ہے یعنی سکسی انسان یا مخلوق کی من گھڑت چیز ہیں ہے یا اسے جیسا کہ خانفین اور معاندین الزام لگاتے ہیں محصلی الله علیه وسلم نے خورتصنیف نہیں کرلیا ہے بلکدید بروردگار عالم رب العالمين كالتارابواب مفسرين في لكهاب كديمال بيجوفر ماياكه بدرب العالمين كانازل كياجوا ي الفظرب العالمين دوباتول كي طرف اشاره كرنے كے لئے فرمايا۔ اول بدكہ جس طرح الله تعالی ہماری جسمانی برورش كرت بين-رزق اورروزي دية بين اى طرح روحاني تربيت بهي الله تعالی فرماتے ہیں اور روحانی تربیت کا ذرایعہ وی اور پیغیمر پر کتاب تازل کرتا ے دوسرے بیک مشکرین جوال نعمت آسانی کا مقابله کرتے ہیں اور اس کا انکارکرتے ہیں اور پھراب تک گرفت اور عذاب سے نیچ ہوئے ہیں تواس کا

besium

جو کتابی علم سے نا آ شناسبی مگر بنی اسرائیل کے اہل علم تو گردوہیش کے علاقول میں موجود ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ بیوبی کیاب ہے اور میاوی پنجبر ہیں جن کی خبر پہلے ہے آسانی صحیفوں میں دی گئی تھی چنانچہ بعض ﴿ انصاف پیندای علم کی بنار مسلمان ہو گئے جیسے حضرت عبدالله بن سلام وغیرہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز ہونے سے قبل ہی بحیرا راہب نے شاخت کرلیا تھا اور آپ کے بچا ابوطالب سے کہدیا تھا کہ یہ وبی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کی بشارت منسج علیہ السلام نے دی۔ تمام علمائے بنی اسرائیل نبی آخرالزمان کے بیدا ہونے کوتو پہلے ہی سے منتظر تھے اور تمام صفات واحوال وبشارات کواپنی ندہبی کتابوں میں پڑھتے تھے ليكن جب حضورصلى الله عليه وسلم كى بعثت ہوئى تو دنيوى اغراض كى خاطر منكر ہوگئے اور بقدر امکان حضور صلیٰ اللہ علیہ وسلم کے صفات و احوال کو اپنی كتابول سے نكال دالا \_ يهودكي نه جي كتابول ميں نصرف أتخضرت صلى الله عليه وملم بلكه آپ كے خلفائ راشدين تك كے حالات موجود تھے۔ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کی خلافت کے زمانہ میں بیت المقدس کے محاصره کے وقت جب حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه خود تشریف لے گئے اور بیت المقدس کے سب سے بڑے راہب نے آپ کوشناخت کیاتوائی کتابوں کی صراحت کے موافق شرکوسلمانوں کے حوالہ کردیا۔ الغرض كفارمكه ومشركين عرب كوقرآن كحقانيت كي ايك دليل يدى كئى كەپىلىغىيول پرجوكتابين آئىس ان ميں اس آخرى كتاب اورنی آخرالزمان کاذکرموجود ہے جوعلائے بہودخوب جانے ہیں تو كيابياس بات كى نشانى نبيس كديد كتاب اوريد نبى برحق ميس خلاصه يدكه حقانيت قرآن كے سلسله ميں يہاں يہ بتلايا گيا كةرآن كس كالجيجاموا بيكس كي ذريعد سے بھيجا ہے اوركس پر بھیجا ہے اور کس لئے بھیجا ہے اور کس زبان میں بھیجا ہے نیزیہ كه حقانية قرآن اورصاحب قرآن يبلي آساني كتابون تك میں موجود ہے۔تو ان حقائق کے باوجود جوبعض کفار مکہ ایمان نہیں لاتے تو اس کا کیا وجہ ہے؟ بداگلی آیات میں ظاہر فر مایا گیا ہےجس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ والخِرُدَعُونَا أَنِ الْحُمَدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

ان دولفظوں کے یہاں لانے سے بہتلانامقصود ہے کہ رب العالمین کی طرف ہے اس تنزیل کو لے کر گوئی مادی طاقت نہیں آئی ہے جس کے اندر تغیروتبدل کاامکان ہوبلکہ وہ ایک خالص روح ہے اور پوری طرح امین ہے خدا كاليغام جيسااس كردكياجاتاب ويسابى بلاكى بيشى بينجادين ہایی طرف ہے کچے بڑھانایا گھٹانااس کے لئے ممکن نہیں۔حاصل بدکہ بيقرأ أن كريم رسول خداصلى الله عليه وسلم كقلب مبارك تك جِرِيُل إمين جیسے زبردست محافظ نے پہنچایا ہے جن کے لائے ہوئے پیام پر کس غلطی یا تحریف کاامکان مبیں۔اب أیک سوال بیہ وسکتا ہے کہ جریل علیه السلام کی معرفت كلام كانزول كياغرض ومقصدر كهتاب اس كاجواب لتكون من المنفوين مين ديا گياليني جس طرح اور پيغمبرول نے اپني امت كواحكام الہيد پہنچائے آپ بھی پہنچائيں اور گمراہ انسانوں کو پيام ہدايت دے كر خلاف ورزی کرنے والوں کو ہلاکت اور عذاب سے ڈرائیں اب ایک بیہ وبم موسكنا تفاكه جرئيل امين كالقاتو روحاني موكاله اس طرح رسول التصلي التدعليه وتلم كقلب ميس معاني كالبهام هواجواوران معاني كوالفاظ كاجامه پہنا کرخود آپ نے پیش کردیا ہو۔اس وہم کو دور کرنے کے لئے فرمایا بلسان عربى مبين يعنى وه امانت دارروح اس كلام كوصاف صاف عربي زبان میں لائے ہیں یعنی جرئیل علیہ السلام کا القاصرف القاءمعانی نہیں بلكه معانى الفاظ سميت خدائے تعالی كى طرف سے عربی زبان ميں نازل کئے جاتے ہیں۔ پھرآ گےصدافت قرآن کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہاس قرآن كاذكر تبها متول كي آساني كتأبول مين بهي بي كمانيك الني اليي شان كالتيغير موكًا اوراس براليها كلام نازل موكًا ـ انبياء سابقين برابر نبي آخراز مان کی پیشین گوئی کرتے چلے آئے ہیں۔ چنانچہ توریت واجیل وغیرہ میں بادجود بہت ی تحریف اور تبدیل کے اب تک بھی ایک ذخیرہ اس قتم کی پیشین گوئیوں کا پایا جاتا ہے جسے علاء اور مفسرین نے جمع بھی فرمایا ب بجر وقت ميسورة مكمين نازل موئي ظاهر ب كداس وقت مدينهين اسلام نه پھیلا تھا جہال علمائے یہودموجود تھے اور اہل مکہ اور مشرکین عرب دين الهي كاحامل اوعلم كاخازن بني اسرائيل يعني يهود كعلاء كوجائية تصفو كفار مكه كوقر آن اوررسول الله صلى الله عليه وسلم كي حقانيت معلوم كرنے ك لئے حق تعالی نے فرمایا کد اسرائیلی علماء بی آخرالزمان کے احوال یعنی خصوصی صفات ادر حلیه وغیره اپنی کتابوں کی بناپر بخو بی جانتے ہیں تواہل مکه

بعض كفاركا بيه خيال تفاكه چونكه محمصلي الله عليه وسلم عربي بين-

لَوْنَزُلْنِهُ عَلَى بَغْضِ الْرَغْجَمِيْنَ®فَقَرَاهُ عَلَيْهِمْ قِأَكَانُوْا بِهِ مُؤْمِنِيْنَ®كَنْالِكَ س ( قرآن ) کوکسی مجمی برنازل کردیتے۔ پھروہ اُن کےسامنےاس کویژھ بھی دیتا پیلوگر المَجْرِ مِيْنَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرُوُاالْعَنَ الْسَالُكِلِ بیلوگ اس ( قرآن ) پرائیان ندلا ویں گے جب تک کہ بخت عذاب کونید کھے لیں گے۔ جواجا تک ان کے سامنے آ کھڑ اموگا ت مل سکتی ہے کیا بیلوگ ہمارے عذاب کی تعجیل جا ہے ہیں۔اے مخاطب ذرا ہلا و تو اگر ہم ان کو يْنَ ۚ ثُمَّ جَاءَهُمُ مَا كَانُوْا يُوْعِكُ وْنَ ۗ مَاۤ اَغْنَى عَنْهُمُ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُونَ ۗ وَمَاۤ اَهُلَكُنَا مِنْ چندسال تک پیش میں ہے دیں۔ کھرجس(عذاب) کا اُن ہے وعدہ ہے وہ اُن کے سریرآ پڑے تو اُن کا وہیش کس کا م آسکتا ہے۔اورجتنی بستیاں (منگرین کی) ہم نے قَرْيَةٍ إِلَّالِهَامُنْذِرُونَ ﴿ ذِكْلِيَ ۚ وَكُلِي ۚ وَكَالْكُنَّا ظُلِمِينَ ۗ (عذاب سے )غارت کی ہیں سب میں تھیجت کے واسطے ڈرانے والے آئے اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ الْاغْجَيانَ عَجَى (غير عربي) فَقُرَاهُ كِمروه برمتاات عَلَيْهِ هُم النَّاسِ عَلَيْهِ هُم النَّاسِ وُلُوْ اوراكر الزَّلْنَاهُ مِم نازل كرتے اے على بَعْض كى ير كَانُوا وه موت الله اس ير المُؤمِنِينَ ايمان لانے والے کُذٰلِكَ ای طرح |سَكُذُهُ بِهِ جِلایا ہے(انکار داخل کردیا ہے) | فِی قُلُوْبِ دلوں میں الكَيُونُونَ وه ايمان نه لائس ك الله اس براحتى يهال تك كه اليروا وه وكيه لس م العكاب الكينة وروناك عذاب بُالْيِبَهُمْ تووه آجائے گان پر اِبغُنتَهُ احیا تک اوکھٹھ اورانہیں الاینشعُرُون خبر(بھی)نہ ہوگ افیگونگوا مجروہ کہیں گے اھل کیا انتخابی ہم ہمیر ا اَفُرُوبَیْتَ کیاتم نے دیکھا؟ اِن اگر ا أَفَيَعَكَ البِنَا كِي لِي جارے عذاب كو السَّتَعَفِيدُ أَوْنَ وه جلدى حاج بين مَتَعْنَاهُ هُم انبيل فائده پنجائيل سينين كى برس برسول اللهُ كار جَازَهُمُ بَنج ان بر الماجو كَانُوْا يُوعَدُونَ انبيل وعيد كى جاتى تقى نَا أَغْنَىٰ كِيا كَام آئے كا؟ كَانْهُ إِن ك كانوا يُكَنُّون وہ فائدہ اٹھاتے سے و اور كالفكك أنبيل بلاك كيا ہم نے مِنْ فَرْيَةٍ كَسَى سِتَى ﴾ إِلَا مَر الهَا اس كيليَّ مُنْذِرُونَ وْرانِهُ والله الْإِنْ نَصِحت كيليَّ | وَكَالْكُنَّا اور نه بيضيم الظليمين ظلم كر نبوالے آپ کی زبان عربی ہے اور قرآن بھی عربی میں ہے اس لئے معلوم تفسير وتشريح: \_گذشته آبات مين حقانيت قرآن كامضمون ہوتا ہے کہ انہوں نے خود ہی بنالیا ہے اگر بیسی مجمی لیعنی غیر عربی ذكر فرمايا كميا تفاسي سلسله ميس كفار مكماور مشركيين عرب ازراه عناو زبان کے انسان پراتر تا جوایک حرف عربی کا بولنے پر قادر نہ ہوتا اور قرآن كريم يرجوطرح طرح كشبهات واعتراضات كرت پھروہ عربی قرآن پیش کرتا توبیا یک کھلا ہوا معجزہ ہوتا اور ہم اس وقت تصان کے جوابات دیئے جاتے ہیں۔ مان لیتے۔ اور ہم کواس شبہ کی گنجائش نہ ہوتی حق تعالی منکرین کے

besiu

اور بیان ہورہی ہے جب منکرین قرآن میں مضافین وعید وعذاب کے سنتے تو براہ استہزا وا نکاررسول الله صلی الله علیہ وسلم مسی اللہ ا تقاضه كرتے كما كرتيج موتو وہ عذاب لے آؤ۔اس كاجواب دياجا ال ہے کہ ہماری وعیدول کوس کربیاوگ ہمارے عذاب کی عجلت کرتے ہیں اور بچھتے سے ہیں کہ عذاب کے آنے کا کوئی اندیشنہیں۔ہم ہمیشہ ایسے ہی عیش وعشرت کی زندگی گزارتے رہیں گے۔اس پر فر مایا جار ہا ہے کہ اگر بالفرض ان کا مجروسے جی ہو اور انہیں دنیا میں عیش وعشرت کے لئے برسہابری کی مہلت بھی مل جائے لیکن پھر جس عذاب كاان سے وعدہ ہے وہ ان كے سرآ يڑے تو ان كابيد چندسال كا عیش وآ رام جوبراہ مہلت ہے وہ ان کے کس کام آسکتا ہے۔اوران كومهلت ويناتفورى يابهت بياللدتعالى كى حكمت برمني ساورية كجه ان ہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ گذشتہ اقوام اور پہلی امتوں کو بھی مہلتیں ملی ہیں۔ چنانچہ جتنی بستیاں منکرین کی پہلے عذاب سے غارت ہوئیں ان کا تختہ یونہی ایک دمنہیں الٹ دیا گیا۔عذاب تھیجے سے پہلے کافی مہلت دی گئی اور تنبیہ کرنے والے پیغمبر بھیجے گئے کہلوگ غفلت میں ندر ہیں۔جب کسی طرح نہ مانے تو ہلاک کئے گئے۔اور ظاہر ہے کہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی ظلم نہ تھا ظلم تواس وقت ہوتا کہ جب ہلاک کرنے سے پہلے انہیں ا سمجھا کرراہ راست پر لانے کی کوشش نہ کی گئی ہوتی۔اللہ تعالیٰ سمى برظلم كرنے والے نہيں۔وہ تو پہلے اپنارسول بھیج كرنيك وبد سمجھادیتے ہیں اور ہرایک کے انجام سے آگاہ کردیتے ہیں۔ ابھی منکرین کے بعض دیگرشبہات واعتر اضات اوران کے جوابات كاسلسله جارى ہے جس كابيان انشاء الله اللي آيات ميں آئنده درس میں ہوگا۔

اس شبہ کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ان منکرین کی ہث دھرمی کا حال تو رہے ہے اگر محمصلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی مجمی یعنی غیر عربی زبان رکھنے والے پراس قرآن کا نزول ہوتا تب بھی پیمعاندین اس کی تصدیق نه کرتے۔اس وقت میشبہ کرتے کہ اس شخص کی زبان تو عربی ہے نہیں کسی دوسرے نے اس کو سکھا دیا ہے۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ ان منکرین کے دلول میں تو انکار تھس گیا ہے اور بیتو عناد میں اندھے ہورہے ہیں اور جو جرائم اور گناہوں کا خوگر ہوجاتا ہے اور ا پنے قوی کوشرارت اور سرکشی میں لگا دیتا ہے تو اللہ تعالی بھی اپنی عادت کے موافق ڈھیل چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے دل میں انکار وتكذيب كے اثر كو جا گزيں كرديتے ہيں۔اس طرح بيا نكار كفار مكه ك داول ميل تهس كيا بي سيكى طرح ايمان لان والنبيس بال جب عذاب اللي ايك دم سرير پنينج جائے گا۔ مرنے كے وقت يابرزخ میں یا آخرت میں اس وقت کہیں کے کہ کیا ہمیں تھوڑی مہلت دی جاسکتی ہے کہ توبہ کرکے اپنا حیال چلن درست کرلیں اور ایمان لاکر نیکیاں کرلیں اور پیغبر کا اتباع کرے دکھلائیں اور حق کی پیروی كرين \_مكر پھروہ وقت نەمهلت كا بے \_ نەقبول ايمان كا اور نەنيكيان کمانے کااس وقت کی ان کی تمنا ئیں کہ اگر ذرا ہی بھی مہلت یا ئیس تو نيك صاحب ايمان بن جائيس بالكل بسود بول كى \_اوريد كچھانبى مئرين پرموقو ف نہيں۔ ہر ظالم۔ فاجر۔ فاسق۔ کا فرید کار۔عذاب کو و مکھتے ہی سیدها ہوجاتا ہے اور توبہ تلا کرتا ہے مگرسب لاحاصل۔ فرعون ہی کودیکھئے کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام جب تک سمجھاتے رہے توسمجھ میں نہ آئی۔ جب عذاب الٰہی میں گرفتار ہوکریانی میں ڈو ہے لگاتواس وقت كهنے لگا كهاب ميں ايمان لا تا ہول كيكن جواب ملا كه بيه ایمان بے سود ہے۔ پھر گذشتہ اقوام کی طرح کفار مکہ کی ایک بدیختی

وعا سیجے: حق تعالی کالا کھلا کھشکرواحسان ہے کہ جس نے ہم کو کفروشرک سے بچا کرایمان واسلام اور قرآن جیسی نعمیں عطافر مائیں۔ یااللہ! ہمآپ کے کرم ورقم کے طالب ہیں۔ اپنی خطاوس کے مقر ہیں۔ ہمیں اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق نصیب فرمادے۔ ہماری خطاوس سے درگذر فرمادے اور ہمیں مرتے دم تک ہدایت پر قائم رہنے کی سعادت عطافر مادے آمین۔ والخور کے تھونا آن الحکم کی کیلے دیت العلکویان

# وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيْطِيْنُ ۚ وَمَا يَنْبُغِي لَهُ مُووَمَا يَشَتَطِيْعُوْنَ ۗ إِنَّهُمْ عَنِ التَّمْعِ لَمُعْزُوُّولُونِ

اوراس (قرآن) کوشیاطین لے کرنبیں آئے۔اور بیان کی حالت کے مناسب ہی نہیں اور وہ اس پر قادر بھی نہیں۔ کیونکدوہ شیاطین (وی آسانی) سننے ہے روک دیئے ملتے الک

الشَّيْطِيْنُ شيطان ومَا يَنْبَعِي اورسزاوار شيل لهُمْ ان كو وكَالْسَتَطِيْعُونَ اور ندوه كريحة مين مَا تَنْزَلُتُ نَبِينِ الرب يلتوات ليكر

إِنَّهُمْ بَيْتِكَ وه الْ عَن ب التَّمْعِ سُتِنا اللَّهُ وَلُونَ وُورَكُروتَ مِن التَّمْعِ سُتِنا المَعْذُ وْلُونَ وُورَكُروتَ مِن التَّمْعِ سُتِنا

واقعات مخضراً عرض کے جاتے ہیں کہ کفار مکہ سطرح قرآن کی زبان وبیان سے متاثر ہوجاتے تھائی لئے ووائی خیریت اس میں مسجھتے تھے کقر آن یا کوسناہی نہ جائے۔سیرت وتاریخ کی کتابوں میں کھاہے کہ جب سرداران قریش نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہرسم کی ترغیب اورطع دینے کے لئے عتب کو بھیجا اور عتب نے امارت وسر داری۔ مال و دولت حسن و جمال غرض ہرتھم کی کشش بیدا کرنے والی چیز کی پیشکش کی تواس کے بیغام کے جواب میں حضور اقدس سلی الله علیه وسلم نے قرآن پاک کی چند آیات الاوت فرمائيں عتبے نے بخود موكراسے ہاتھ سے دہن مبارك بندكرديا اور بولا اے محمد (صلی الله علیہ وسلم ) تمہیں اپنے خدا کا واسطه میکلام نه پر معومیرادل کھینچتا ہے۔ پھر بارگاہ نبوت سے واپس جا کراپے گھر میں گوشنشین موگیا۔سرداران قرایش کے غیرت دلانے سے باہر لکلاتو كہنے لگا كەمىں نے ايسا كلام سناسے جوبھی نہيں سناتھا جس نے مجھے بے خود کردیا۔ میں اب پیام رسانی نہیں کرسکتا۔ دوسرا واقعہ سنئے۔ شروع شروع جب مكه مين مسلمانون يركفار كي طرف سے قبر وغضب کے پہاڑ توڑے جارہے تھے اس وقت بھکم الہی آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم كى اجازت سے صحابہ كى ايك جماعت جبش كى طرف جرت كر كئى حضرت الوبكرصديق رضى الله تعالى عندنے حام كه آب بھى كسى طرف يطي جائيل ابوالدغنه جومكه كاليك رئيس تفااس في كها كمين بركزآ پ جيسے شريف انسان كوجانے ندوں كا آپ ميرے ساتھ چلئے اور میرے ساتھ رہے۔ چنانچہ کچھ دنوں حضرت ابو بکررضی الله تعالی عنداس کے ہاں رہے۔آپ غاروں میں قرآن شریف پڑھتے تو کفاران کے بیج ان کی عورتیں آپ کے اردگرداس کثرت

تفسیر وتشریج ۔ گذشتہ آیات میں حقانیت وصدافت قرآن کے سلسله مين بتلايا كياتها كدبيركتاب رب العالمين كي طرف سے نازل کی گئی ہے اور روح الا مین یعنی جبرئیل علیہ السلام کے واسطہ سے اس کو نازل کیا گیا جوآ مخضرت صلی الله علیه وسلم کے قلب مبارک برعربی زبان میں اس کا القاء کرتے ہیں۔ کفار مکہ اور مشرکین عرب اگر چہ قرآن پاک کے مجزانہ بیان فضاحت وبلاغت اوراس کی داآ ویزی اوردلربائي سيمتاثر موت مكراسكي صداقت وحقانيت برجهل اورعنادك وبدے طرح طرح کے الزامات لگاتے اور شبہات تکالتے۔ اسلام سے پہلے کفار مکہ اور مشرکین عرب تور نبوت اور قوت قدسیہ سے تو واقف بى نه تحاس لئے ايام جابليت ميس عرب غيبي طاقت اور فوق البشريت قوت كاما لك صرف تين گروہوں كوخيال كرتے يا تو ساحر ان کی نظر میں غیر معمولی تضرفات کرتے تھے اور جادو کی طافت ان کو تسخير كن نظرآ في تقى \_ يا كامنول كاتعلق ان كوعالم بالا \_ معلوم تفااور کائن کے پاس ایک نیبی مخلوق کا آنا اور واقعات عالم کی قبل از وقت اطلاع دینا ان کے نزدیک مسلم تھا یا شاعروں کے پاس جنات و شیاطین کے آنے اور الہام اور القا کرنے کے وہ قائل تھے۔ یہی تین طبقدايام جابليت ميس بشريت سے بالاتر طاقت كے حال سمجھے جاتے تصاس کئے کفار جب قرآن یاک کوسنتے تواس کے مجزاندزبان۔ اس کی فضاحت وبلاغت۔الفاظ کی بندش۔کلام کی روانی۔ پھرمعانی کی دلفریبی اور دار بائی سے ایسے متاثر اور ششدر اور حیران ہوتے کہ بهجى اس كوتحر اورمعاذ الله حضورصلى الله عليه وسلم كوساحر مهجى اس كوشعر اورآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كوشاع اورتبهي اس كوكهانيت اورنبي اكرم صلى الله عليه وللم كوكابن كهن لكته يبال موقع كى مناسبت سے چند

دوسری وجه بیفر مائی گئی که تعلیم قرآنی کی ان میں قدرت بھی نہیں۔ وہ اس لائق کہاں ہیں کہ اس متبرک بار امانت کو اٹھا سكيس \_ پھركسى مقدس يا كباز قلب تك ان شياطين كى رسائى ہى ممکن نہیں پھروہ القاء س طرح کر سکتے ہیں۔ ہاں جن لوگوں کی فطرت ناقص ہےان کے قلوب تک ان کی رسائی ممکن ہے۔ تیسری وجہ بیفر مائی گئی کہ اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ یا کباز ہستیوں کے قلوب تک شیاطین کی رسائی ممکن ہے کیکن ملاء اعلٰی اور عالم ملکوت تک ان کی رسائی ناممکن ہے۔ جہاں سے قرآن کا نزول مواہے وہاں تک ان کی پہنچ اور دسترس نہیں موسکتی کیونکہ شیاطین کو وہاں تک خدانے چہنچنے سے روک دیا ہے اور نزول قرآن کے زمانہ میں اس کی حفاظت کے لئے ایسے نیبی پہرے بھائے گئے کہ شیاطین پاس بھی نہیں پھٹک سکتے۔ ندایک حرف احک سکتے ہیں حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ بعثت نبوی سے پہلے جنات آسان یعنی عالم ملکوت تک چڑھ جایا کرتے تھے اور وہاں سے کوئی بات س آتے تھے۔اس ایک میں سوجھوٹ ملاکر ساحروب اور کا ہنوں سے کہددیا کرتے تھے لیکن بعثت نبوی علیہ الصلوة والتسليم ك زماند سے شياطين كو وہاں جانے سے روك ديا

ہے جمع ہوجاتے کے میلالگ جاتا۔وہ قرآن کی زبان اوراس کے بیان سايسمتاثر موت كه خران كرمردارول وابوالدغندس شكايت کرنی بڑی کہ اگرتم نے ابو بمرکو پناہ دی تو ان کوزورے قر آن بڑھنے کو منع کردو۔مبادا ہارے بیج ہاری عورتیں اور ہمارے مرداس کلام ہے متاثر ہوکرمسلمان نہ ہوجا ئیں۔حضرت ابوبکررضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو فرمایا کہ مجھ کو ابوالد عنہ کی بجائے صرف اللہ رب العزت کی پناہ درکار ہے۔ تیسرا واقعہ سنئے کہ صرف عوام ہی نہیں بڑے بڑے شعرائ عرب نے بھی جب قرآن کریم کی زبان سی ۔ تواین زبان بهول كئ شعرائ عرب خصوصا شعرائ قريش كادستورها كهرض وه خانهٔ كعبه كرد بيضة اوراينا تازه كلام سنات اورداد خسين حاصل كرتے ايك روز ايك صحابى نے چيكے سے خاند كعبد كى ديوار پرقرآن شريف كى سب سے چھوٹی سورة سورة كوثر لكھەدى كەدىكھيىن كلام عرب کے ماہرین شعرااور قریش کے نصحاوبلغااس کے متعلق کیارائے ظاہر كرتے ہيں۔جب صبح ہوئى اور شعراء جمع ہوئے اوران كى نظر سورة كوثر كى طرف كئى توشعراء نے اس دن اپنا كلام سنانا پسندنہيں كيا اور ديريتك وه اس مختصر سی سورة کی فصاحت و بلاغت اور اس کی دلآ ویزی اور الربائي يرغوركرتے رہے بھران ميں كاسب سے براشاعرآ كے بوھا اورسورة کے نیچے بالفاظ كھود ئے ماہدا قول البشر \_ بيتوكسى بشركا كلام نہیں ہے۔ خیر میواقعات تا ثیر قرآنی کے چھیں ضمنا آ گئے تھے۔ روايات ميں ہے كبعض مشركين كاخيال تقا كه محمصلى الله عليه وسلم کے پاس کوئی جن آ کر بیقر آن سکھلا جاتا ہے۔اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک مرتبدوی آنے میں کچھ دریر ہوئی تو ایک عورت ف حضور صلى الله عليه وسلم كوكها كتمهار عشيطان في تم كوچهور ديا (نعوذ بالله تعالى) توجهال كفارك اوراعتر اضات اورشبهات قرآن پر تصوبال ایک بیری تھا کہ جنات یا شیاطین میں سے کوئی رسول الله صلی الله عليه وسلم كا دوست ہے اور وہ سكھا جاتا ہے اور اس كے قول كويہ كلام اللي كمتي بين حق تعالى ان آيات مين اس خيال كى ترديدفرمات بين اور بتلايا جاتا ہے كه يدكلام جورب العالمين كا نازل كيا ہوا ہے اس كو

نکلتی ہے وان کے معتقدین اسے ان کی سیافی میں پیش کرتے ہیں اور جوسينكرون بنائي موئى خبرس جھوٹى ثابت موتى بين ان سے اغماض و تغافل برتا جاتا ہے۔قرآن وحدیث نے بدواقعات بیا کرکے متنبه كرديا كهكى ادنى سے ادنی اور چھوٹی سے چھوٹی سےائی كاسر چھمیا بھی وہی عالم ملکوت ہے۔شیاطین الجن والانس کے خزانہ میں بجز كذب وافتر ااوركوئي چيزنبيس نيزيه كهآساني انتظامات اس قدرتكمل ہیں کہ سی شیطان کی مجال نہیں وہاں قدم رکھ سکے یا باوجود انتہائی جدوجهد کے دہاں کے انتظامات اور فیصلوں پرمعتدبد سرس حاصل كرلے باقى جوايك آ دھ جملے فرشتوں سے دھرادھركاس بھا گتا ہے تو حِن تعالى نے ارادہ نہیں کیا کہاس کی قطعاً بندش کردی جائے وہ حیاہتا تواس ہے بھی روک دیتا مگر رہے بات اس کی حکمت کے موافق نتھی۔ آخرشياطين الجن والانس كوجن كى بابت اسي معلوم ب كم بهي اغوااور اضلال سے باز نہ آئیں گے اتی طویل مہلت اور مغویانہ اسباب ووسائل پردسترس دیے میں کچھ نہ کچھ حکمت توسب کو مانی بڑے گی اس طرح کی حکمت بہال بھی سمجھاو۔"اس تقریر کے بعد حضرت مولانا عثاثی نے ایک تنبیاکھی ہے کہ شیاطین ہمیشہ شہابوں کے ذریعہ سے ہلاک ہوتے رہتے ہیں مگر جس طرح قطب جنوبی اور ہمالیہ کی بلندر چوٹی کی تحقیق کرنے والے مرتے رہتے ہیں اور دوسرے ان کابیہ انجام دیچه کراس مہم کوترک نہیں کرتے ای پرشیاطین کی مسلسل جدوجهد کو قیاس کرلوادر بیدواضح رہے کہ قرآن وحدیث نے سیس بتلایا کہ شہاب کا وجود صرف رجم شیاطین ہی کے لئے ہوتا ہے ممکن ہےان کے وجود سے اور بہت سے مصالح وابستہ ہوں اور حسب ضرورت بيكام بهى لياجا تا هو ـ والله تعالى اعلم ـ

اب جب کفار کے اس بے سروپا باطل اور بے ہودہ شبه کا ادالہ کامل طور پر ان آیات میں فرمادیا تو اب اصل مدعا لیعنی تو حید کی اشاعت اور شرک کی مذمت آگی آیات میں تلقین ہوتی ہے۔ جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ وَ الْجُرُدُ حَمْوٰ نَا اَنِ الْحَمَدُ لُلْهُ وَرَبِ مِیْنِ ہُوگا۔ گیا۔ شیاطین کے نیبی خبریں سننے کی کوشش کرنے اور ناکام رہنے كم تعلق سورة حجر ١٩ وي ياره مين فرمايا كياب وحفظنها من كل شيطن الرجيم. الا من استرق السمع فاتبعه شھاب مبین اور ہم نے اسے یعنی آسان کو ہر شیطان مردود مے محفوظ کردیا۔ ہاں مگر کوئی بات چوری چھے بن بھا گے تواس کے چیچے ایک روشن شعلہ ہولیتا ہے۔اس پر حضرت علامہ شبیر احمد عثاثی نے تشریحاً کھا ہے۔ "آسانوں پرشیاطین کا پچھمل خل نہیں چانا۔ بلكه بعثت محدي صلى الله عليه وسلم كوفت سے توان كا كر رہمى وہاں نہیں ہوسکتا۔ اب انتہائی کوشش ان کی سے ہوتی ہے کہ ایک شیطانی سلسلة قائم كركية سان ك قريب ينجين اورعالم ملكوت سے نز ديك ہوکراخبارغیمیدی اطلاعات حاصل کریں۔اس پر بھی فرشتوں کے بہرہ بٹھادئے گئے ہیں کہ جب شیاطین ایسی کوشش کریں اوپر سے أتش بازى كى جائے نصوص قرآن وحديث معلوم موتاب كه تكويني امورك متعلق آسانول يرجب سي فيصله كاعلان موتا ہےاور خدادند قدوس اس سلسله میں فرشتوں کی طرف وحی بھیجا ہے تو وہ اعلان ایک خاص کیفیت کے ساتھ اوپر سے ینچے کو درجہ بدرجہ پہنچتا ہے آخر میں ساء دنیا پر اور بخاری شریف کی ایک روایت کے موافق بادل میں فرشتے اس کا مذاکرہ کرتے ہیں۔ شیاطین کی کوشش ہوتی ہے کہان معاملات کے متعلق غیبی معلومات حاصل کریں اس طرح جيسآج كوئى بيغام بذريعة وائركيس نيليفون جاربا مواس بعض لوگ راستهیں جذب کرنے کی تدبیر کرتے ہیں ناگہاں اوپر سے بم کا گولہ یعنی شہاب ٹاقب پھتا ہے اور ان میبی پیغامات کی چوری کرنے والول کو مجروح یا ہلاک کرکے چھوڑتا ہے۔ ایس دوا دوش اور ہنگامہ دارو گیرمیں جوایک آ دھ بات شیاطین کو ہاتھ لگ جاتی ہے وہ ہلاک ہونے سے پیشتر بری عبلت کے ساتھ دوسرے شیاطین کو اور وہ شیاطین این دوست انسانوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کا ہن لوگ آسی ادھوری ہی بات میں سیننگڑوں جھوٹ اپنی طرف سے ملا كرعوام كوغيبى خبريں بتلاتے ہيں۔جب وہ ايك آ دھ ساوى بات تچى

besturd

فلات كُو مَع الله الها الحرفت كَوْن مِن الْهُعَارِين هُو اَنْ وَعَشِيرَتك الْكُورِين هُو اَنْ وَعَشِيرَتك الْكُورِين هُو اللهُعَارِين هُو النّهِ عَدَاد اللهُ اللهُورِين اللهُعُومِن اللهُومِين اللهُومِينَ اللهُومِينِ اللهُومِينَ الهُومِينَ اللهُومِينَ اللهُومِينَ

وہ خوب سننے والاخوب جاننے والا ہے۔

فَلَا تَنْ وَ اور مَ وَراوَ عَنْ اللهِ الله كَ ساته الله الله كَ ساته الله الله كَ ساته الله الله كَ الله الله عناس الله الله كَ الله كَ الله الله كَ الله الله كَ الله كَ الله كَ الله الله كَ الله كُ الله كَ الله كُ الله الله كُ الله

سے۔ یہاں تک کہ اہل کتاب بھی جو ہرتو حید کو کھو بیٹھے تھے۔
یہودعز برعلیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے نصار کی شایث کے قائل
سے حصرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے غرض کہ اس
طرح کے عقائد کفریہ وشرکیہ چھلے ہوئے تھے۔ اس لئے حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تو اصل مقصد ہی بیتھا کہ ساری و نیا میں
تو حید کی اشاعت کی جائے اور شرک سے بچا جائے۔ چنا نچہان
آیات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے تو حید کے
وجوب کی ایک ایک خاص طریقہ سے تاکید کی جاتی ہے اور ارشاد
موتا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ کی اور معبود کی عبادت مت
کریے کہ تھی آپ فدا کے ساتھ کی اور معبود کی عبادت مت
کریں تو عذاب اللی میں ماخوذ ہوں گے۔ یعنی اگر آپ بھی شرک

تفیر وتشری ۔ گذشتہ آیات میں کفارومشرکین کے ایک باطل اور بے سرو پا بیہودہ شبہ کا جواب دیا گیا تھا کہ اس قرآن کو شیاطین یا جنات لے کرنہیں آئے کیونکہ نہ ان کوطبعًا وفطرۃ اس کلام سے مناسبت ہے۔ نہ وہ ایسا کرسکتے ہیں اور نہ ان کی بینج عالم ملکوت تک ہے۔ جب کفار کے اس شبہ کا از الہ فرمادیا گیا تو اب اصل مدعا یعنی تو حید کی اشاعت و بلیغ کی تلقین فرمائی جاتی ہے۔ ہر پیغیر کی بعث کا اصلی منشا اشاعت تو حید ہے خصوصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث کے وقت تو تمام دنیا ہی کفروشرک کی تاریکی میں بھنسی ہوئی تھی۔ عرب ایران۔ ترکستان۔ روم۔ ہند۔ چین۔ مشرق ومغرب سب ہی نے خدا کو جھوڑ رکھا تھا اور اپنی خواہش کے مطابق جدا جدا معبود بنار کھے جھوڑ رکھا تھا اور اپنی خواہش کے مطابق جدا مجاود بنار کے

ایک سے ارشاد فرمایا کہ اے بی عبد المطلب ۔ السح عاس ۔ اے صفید۔ (بدرسول الله صلى الله عليه وسلم كى چھوپھى ہيں) اورا ہے آ گ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرلو۔ میں خدا کی پکڑ سے تم کونبیں بیاسکتا پھر بخاری اور مسلم وغیرہ میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ جب آیت مذكوره نازل موكى توحضورصلى الله عليه وسلم في صبح سوير يصفا بہاڑی پر چڑھ کر پکارایا صباحاہ (جس کے لفظی معنی ہیں ہاتے صبح كا خطره) عرب مين قاعده تفاكه جب صبح سوريكس احاكك حمله كاخطره موتا توجس فخض كوبهي اس كأيية چل جاتاوه اسي طرح یکارنا شروع کردیتا اورلوگ اس کی آواز سنتے ہی ہرطرف سے ووڑ رائے۔ چنانچہ جب حضور صلی الله علیہ وسلم نے قریش کے تمام قبائل كانام لے كرية واز دى توسب لوگ گھروں سے نكل آئے اور جوخود ندآ سکااس نے اپنی طرف سے خبرلانے کو بھیج دیا جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که اے لوگواگر میں تنہیں بتاؤں کہ اس بہاڑ کے دوسری طرف وادی میں ایک بھاری اشکر ہے جوتم پر چھایہ مارنے کے لئے جمع مور ہا ہے کیاتم میری تصدیق کروگے اور میری بات تج مانو گے؟ حاضرین نے جواب دیا کہ بے شک کیونکہ ہم نے بارہا تہاری صداقت کا تجربہ کرلیا ہے۔ ہمارے تجربہ میں تم بھی حبوث بولنے والے نہیں رہے ہو۔اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اچھا تو میں خدا کا سخت عذاب آنے سے پہلے تم کوخبر دار کرتا ہوں۔انی جانوں کواس کی پکڑ سے بچانے کی فکر کرو۔ میں خدا ك مقابله مين تمهاري مدونهيس كرسكنا \_ ابولهب جوآب كا يجا تفاوه بھی وہاں موجود تھااس نے کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹیس کیااس لئے تو نے ہم کو یہاں جمع کیا تھا۔عرب کا محاورہ تھا کہ بدوعا کے لئے کہتے تبت یدا لعنی تیرے ہاتھ ٹوٹیس تو خراب ہوجائے۔ای لئے قرآن پاک میں سورہ لہب میں ابولہب کو بھی وہی جواب ملا

33 } سے بیمطلب نہیں کہ معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا کوئی خطرہ تھا اور اس بنا پر آپ کواس سے روکا گیا بلکہ بیہ خطاب کمال تخویف اورانتهائی اہمیت کے اظہار کے لئے ہے اور دراصل اس سے مقصود کفار اور مشرکین کومتنبه کرنا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کریااس کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت کرنا ایسا جرم ہے اورالی تباه کن حرکت ہے کہاس پرعذاب لازمی ہے اور میشرک الی آفت ہے کہ اگر بفرض محال کوئی بوی سے بوی مقدس ہستی اور مخلوق میں سب سے عزیز اور محبوب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تو وہ بھی خدانخواستہ اگر شرک میں مبتلا ہوجائے تواس کی سزا سے نہیں چے سکتی تو پھراورکسی کا تو کیا کہنا۔ تويبال اگرچه خطاب آنخضرت صلى الله عليه وسلم كوي محرسانا اورول كومقصود ہے كہ جب بيكتاب بلاشك وشبه خداكى نازل كى ہوئی ہےاورشیطان کا اس میں ذرہ بھر بھی دخل نہیں تو جا ہے کہ اس کی تعلیم پرچلوجس میں اصل اصول تو حید ہے۔شرک و کفر کی شیطانی راہ اختیار مت کرو ورنہ عذاب اللی سے چھٹکارے کی کوئی سیل نہیں۔ جب او پر کے خطاب سے یہ جتلا دیا گیا کہ شرک ایما جرم ہے جس میں نبی کی ذات تک کے لئے کوئی رعایت نہیں تو اسی طرح نبی کے خاندان اور قریب ترین رشتہ داروں کے لئے بھی اس معاملہ میں کسی رعایت کی گنجائش نہیں اس لئے آ گے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم ہوتا ہے کہ آپ این قریب ترین عزیز ول اور رشته دارول کو بھی صاف صاف متنبه کرد بیچئے کداگروہ اپناعقیدہ وعمل درست ندرکھیں گے توبیہ بات ان کے کامنہیں آسکے گی کہوہ نبی کے رشتہ دار ہیں۔ یعنی نجات کے لئے محض رشتہ داری ہرگز کافی نہیں۔ چنانچہ معتبر روایات میں آتا ہے کہ اس آیت وانذر عشیرتک الاقربین اور آپ اینے کنبہ اور نز دیک کے رشتہ داروں کوعذاب الہی سے ڈرائیے اس کے مزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اینے قریبی رشتہ داروں کو خطاب فرمایا اور آیک

bestur

وقت ان مخالفوں کے مقابلہ میں حضور صلی الله علیہ کلم کے پاس نەكوڭى مادى طاقت تقى نەزيادە مال تھا۔ نەساتھيوں كى كتر فىتقى اس لئے خضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کوتسلی دینے کے لئے حص تعالیٰ آ گے ارشاد فرماتے ہیں کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! آپ ان خالفین کی طرف سے ایذ اادر ضرر کا خطرہ دل میں نہ لائے آپاس خدا پر بھروسہ رکھئے جوتمام کا ئنات پر غالب بھی ہے اور آپ پررچم بھی ہے اور اس کی قدرت وتصرف سے کوئی چیز خارج نہیں اور اس کی رحت آپ کے شامل حال ہے۔ کیکن کسی كومحفوظ ركھنے كے لئے صرف اتنا ہى كافى نہيں ہے كہ حفاظت كرنے والا طاقتور مواور حمايت كرنے كے لئے تيار مو بلكه ريجي لازمی ہے کہ اس کے تمام احوال کی اطلاع ہروقت ہوتا کہ ضرورت کے وقت بچاؤ کر سکے اگراس کوخبر ہی نہ ہوتو کتنا ہی کرم فرما اور حامی ہواور کتنا ہی طاقتور ہواینے کی حمایت کرنے اور بچانے کا موقع ہی نہ ملے گا اس لئے آئے حق تعالی نے فرمادیا کہ اے نبی خدائے غالب و رحیم تمہاری ہرنقل وحرکت سے واقف ہے اور تمہارے کل احوال زندگی اس کی نظر کے سامنے ہیں وہ دانااور بینااورشنوابھی ہےاس لئے وہ ہرِطرح سے تمہاری حفاظت کرےگا۔ آپ آئ کی ذات پر بھروسہ تھیں۔ اب آ گے سورۃ کے خاتمہ پر کفار کے مزید شبہات کی تر دید فر ما کر ایمان اورعمل صالح کی ترغیب دی گئی اورمنکرین کو عَذابِ جَہٰم کی وعید سائی گئی جس کا بیان انشاءاللہ آگلی آیات میں آئے سندہ درس میں ہوگا۔

جواس نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے کہاتھا یعنی تبت ید آ ابی لھب وتب دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے الولہب کے اوروہ برباد ہوگیا۔الغرض آپ نے شرک پرعذاب اللی سےسب کوڈرایا تو اس قومی تبلیغ کا نتیجه دو می شکلون میں نمودار موسکتا تھا یا تو لوگ مانیں گے اور آپ کی ہدایت کو قبول کر کے آپ کی پیروی کریں گ اور یا نه مانیں گے اور بدستورسرتا بی اورسرکشی کرتے رہیں گے۔اس کئے آ گے اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کے متعلق تھم دے دیا اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوفر مادیا که جوموس آپ کا ساتھ دیں ان کے لئے ایے اخلاق اور تواضع کے پر بچھاد بجئے یعنی جس طرح پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں میں لے لیتا ہے آ پھی اپنے سایۂ رحمت میں اہل ایمان کو لے لیں اور جولوگ آپ کا حکم نہ مانیں اور آپ کی نافر مانی کریں ان کے اعمال ہے ا پی بیزاری کا اعلان کرد بیجئے۔ گویا اس تھم میں اللہ تعالیٰ نے رشة قرابت سے بر صررفت ایمانی کوقراردیا کہ جومون بےخواہ وه كوئي موكمين كارہنے والا موكوئي زبان بولنے والا موكسي رنگ كاموده آپ كى شفقت وعنايت وتعلق كامستحق ہے اور جو كافر ہےاس سے آپ بالکل بےزاراور بے تعلق ہیں خواہ وہ قرابت کے لحاظ ہے کتنا ہی نز دیک کا رشتہ دار ہو۔ یعنی حب فی اللہ اور بغض فی الله کی پوری تعلیم ہے۔ اب ظاہر ہے کدرسول الله صلی الله عليه وسلم كاس پيغام حق اورتبليغ دين كي وجه عالفت بهي ہونالازی تھی چنانچیآ پ کے پیام کی مخالفت میں تمام سرداراور رؤسائے مکدایک ہو گئے اور پھر قبیلہ قریش کے سر داروں نے بھی ان کا ساتھ دیا اورحضور کی مخالفت میں پیش پیش رہے۔اس

وعا کیجیئے: حق تعالی ہم کوبھی تو حید کا ملہ نصیب فرماویں اور شرک کے ہرشائبہ سے ہم کو بچائیں یا اللہ مونین مخلصین میں ہم کوشال فرما اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کامل نصیب فرما۔ یا اللہ! وشمنان وین سے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما اور ہم کو اپنی ذات پاک پر بھروسہ رکھنے کی تو فیق عطا فرما۔ اور اپنی قدرت ورحمت سے ہماری ہر حال میں حفاظت ۔ مگرانی وحمایت فرما۔ والمؤرد کے غو کا اُن الحکہ کہ بلاگوریتِ الْعلکہ بنی

nestu

# هَلْ أُنْبِتُ كُمْ عِلَى مَنْ تَنَزُّلُ الشَّيْطِينُ ﴿ تَنَزُّلُ عَلَى كُلِّ آفَاكِ آئِيدٍ ﴿ يُلْقُونُ السَّهُ عَلَ

210

کیا میں تم کو ہتلاو دک کس پرشیاطین اُتر اگرتے ہیں۔(سُنو )ایسے مخصول پراُتر اگرتے ہیں جو دروغ گفتار بڑے بدکر دار ہوں۔اور جو (شیاطین کی سننے کیلئے ) کان لگا دیتے ہیں

## وَٱكْتَرُهُمْ كَذِبُونَ ۗ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُ مُ إِلْغَاوْنَ ۚ النَّمْ تَكُرَا نَهُمْ فِي كُلِّ وَاحِ يَعِيمُونَ ۗ وَانَّهُ مُ

اوروہ بکشرے جھوٹ بولتے ہیں۔اورشاعروں کی راہ تو بےراہ لوگ چلا کرتے ہیں۔اے بخاطب کیاتم کومعلوم نہیں کہ وہ (شاعر)لوگ (خیالی مضامین کے )

#### يَقُولُونَ مَالَا يَفْعُلُونَ فَالِالْكِذِينَ أَمَنُوا وَعِلْوا الصِّلِعْتِ وَذَكَّرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ

ہرمیدان میں حیران پھراکرتے ہیں۔اورزبان سےوہ با تیں کہتے ہیں جوکرتے نہیں۔ ہاں گر جولوگ ایمان لائے اورا چھےکام کے اورانہوں نے (اسپے اشعار میں) کمڑت سے اللہ کاذکر کیا

### بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا وَسَيَعْلَمُ الذِينِ ظَلَمُوْا أَي مُنْقَلِدٍ يَنْقَلِبُونَ ۗ

شاعروں کی امتیازی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں اور جنلایا جاتا ہے کہ شیطانی القاء کونبوت سے کیا نسبت۔ کہاں آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا صدق امانت۔ اتقاء و پا کبازی اور خدار سی کوجو بچپن سے لے کر دعوے نبوت تک آپ کی ساری قوم کو تسلیم تھی جی کہ حصادق الامین آپ کا لقب ہی پڑگیا تھا اور کہاں ان کا ہنوں کی دروغ گفتاری اور بدکر داری۔ چنانچہ ان آیات میں پہلے کا ہنوں کی حالت بیان فرمائی جاتی ہے کہ بیشیاطین تو این جیسے انسانی شیطانوں کے پاس آتے ہیں جواول درجہ کے جھوٹ بولنے والے۔ بدکر دار اور گناہ گار ہوں ایسے کا ہنوں۔ بدکر داروں اور جھوٹ تھوٹ کے دوگر وار اور گناہ گار ہوں ایسے کا ہنوں۔ بدکر داروں اور جھوٹ تو ہوگی ہوگی جھوٹے اور بدائمال و بدکر دار و ہیں گوئی ایک آدھ بات غیبی خبر کی اچنتی ہوئی سی اور بدائمال و بدکر دار و ہیں گوئی ایک آدھ بات غیبی خبر کی اچنتی ہوئی سی

تفیر و قرح ایسوره شعراء کی آخری آیات ہیں۔ گذشتہ آیات کی قشر کا عقیدہ تھا کہ جن تشریح میں بید کر ہو چکا ہے کہ ایام جاہیت میں عربوں کا عقیدہ تھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں جنات یا شیاطین القاء کرتے ہیں ان میں سے ایک گروہ کا ہنوں کا ہنوں کا ہے اور دوسرا شاعروں کا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر منکرین کہانت کا شبہ کرتے تصاور کلام اللی کوثمر ہ شاعری کا الزام لگاتے تھے ان الزامات کی تردید میں گذشتہ آیات میں بتلایا جاچکا ہے کہ دیکلام رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے اور اس کو جنات یا شیاطین ہو نہ اس کا ہنوں کے باس آیا کرتے تھے کیکر نہیں آئے کیونکہ شیاطین کو نہ اس پاک کلام سے مناسبت ہے اور نہ وہ اس پر قادر ہیں۔ کفار کے اسی شبہ کہانت یا شاعری کے مزید تردید میں اب اس وقت کے کا ہنوں اور

217

شاعراب اشعار پڑھتا ہواسامنے آیا حضور صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا کہ شیطان کوروک دو۔ اگرتم میں سے سی کا پیٹ پیپ اورلہوسے جرجات تو اس سے بہتر ہے کداس کا پیٹ شعرے جرا ہو۔ تو کفار مکہ جوقر آن کو شاعرى ادرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كو (معاذ الله) شاعر مون كالزام و بہتان لگاتے تھے اس کی تروید میں شاعر اور شاعری کی حقیقت کو بیان فرماياجا تا ہےاورشاعرول كى تين صفات ان آيات ميں بتلائي جاتى ہيں۔ (۱) آیک بیرکہ شاعروں کی پیروی وہی لوگ کرتے ہیں جو بدراہ ہیں تینی شاعروں کی ذریت تو انہی لوگوں پر شامل ہوتی ہے جوخود بھلکے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسری صفت بتائی کہ بیہ ہرمیدان میں حیران پھراکرتے ہیں یعنی خیالی مضامین کی تلاش میں مکریں مارتے اور کھو کریں کھاتے پھرتے ہیں۔واقعیت اور حقیقت سے نہیں کوئی واسط نہیں۔ان کی باتیں تو تمام تر مخیل برتی کی ہوتی ہیں۔ کہیں آ ہوں سے آسان کا گنبد گراتے ہیں۔ کہیں آنسوؤں سے بحقلزم بہاتے ہیں۔ کہیں شب ہجر کے طول کو قیامت سے بردھاتے ہیں۔جومضمون پکڑلیاای کوبردھاتے چلے جاتے ہیں کی تعریف کی تو آسان پرچڑھادیا۔ کسی کی ندمت کی توساری دنیا كعيباس مين جمع كرديئ موجودكومعدوم اورمعدوم كوم وجودثابت كرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔غرض جھوٹ مبالغہ او تخیل کے جس جنگل میں نکل گئے پھرمؤ کرنہیں ویکھا۔ تیسری صفت آیت میں سے بیان کی گئی کہ پیزبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جوکرتے نہیں یعنی شاعر کو مل کی زندگی ہےکوئی تعلق ہی نہیں ہوتاوہ مضامین شجاعت ومردانگی کے باندھے كالكين خود بها كنه والول مين سب سيآ كي بوكاشعر يرهونو معلوم بوكه رستم سے زیادہ بہاور اور جا کر ملوقو پر لے درجہ کے ڈریوک۔ تاریخ کی کتابول میں بنوامیہ کے دور کا ایک واقعہ کھھا ہے کہ مشہور عرب شاعر فرزوق نے جب خلیفه وقت سلیمان بن عبدالملک کے سامنے اپناوہ شعر يرهاجس ميں اپني حرام كارى كا ذكر تھا تو خليفه نے فوراً كہا كہ اس اقبال جرم کے بعدتم پر صدشر عی واجب آگئی اب تو پیشاعر براسٹ پٹایا مگر تھا ذبين وحالاك فورأيهي آيت قرآني وانهم يقولون مالايفعلون لعني بیشاعرزبان سےوہ باتیں کہتے ہیں جوکر نے نہیں،اپنی صفائی میں پڑھکر

سائی چوری چھے سے لےاڑتے ہیں جس میں ۱۰۰ جھوٹی باتیں این طرف ہے ملا کر کا ہنوں کے کان میں جا کر ڈال دیتے ہیں اور پھروہ کا بن بھی باتیں اس میں ای طرف سے ملا کرلوگوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ سیجے بخاری میں ہے کہ بعض صحابہ نے کا ہنوں کے بارے میں رسول الله صلی الله عليه وسلم سيسوال كياتو آپ نے فرمايا وہ كوئى چيز نہيں ہے۔اس پر عرض کیا کہ حضور بھی بھی توان کی کوئی بات سچی بھی نگل آتی ہے۔ آپ نفرمایا ال بیوبی بات موتی ہے جو جنات آسان سے اڑالاتے ہیں اور ان کے کان میں کہہ جاتے ہیں پھراس کے ساتھ ۱۰۰ جھوٹ اپنی طرف ے ملاکر کہد ہے ہیں۔ توالح اصل کا ہنوں کے بابت بتلایا گیا کہ شیاطین اور خبیث جنات کا نزول تو ایسے ہی لوگوں پر ہوتا ہے جو بہت زیادہ جھوٹے اور بدكردار ہوتے ہیں اس لئے ان كابنول سے ان كوطبعى مناسبت باوررسول الله على الله عليه وسلم يا كباز ماوق اورصديق بين پرآب سے شیاطین کومناسبت کہاں ہوسکتی ہےاورآپ کے قلب تک خبیثون کی رسائی کہاں ممکن ہے۔ پھر کہانت کا شبداوراحمال آپ کی ذات مبارک میں کہاں ہوسکتا ہے۔آگے دوسرے شبہ شاعریت کا جواب دیا جاتاہے کہآپ شاع بھی نہیں ہیں جیسا کہ یہ کفار خیال کرتے ہیں۔عرب جابليت كى تهذيب اورتدن مين شعرا كاليك خاص اور براممتاز مرتبه تها\_ عيب كوهنراور بنركوعيب بناناان كامعمولي كرتب تقااور يحرايام جابليت كي عرب شاعری جس قتم کے مضامین سے لبر برجھی وہ یا تو شہوانیت اور عشق بازی کے مضامین تھے۔ یا شراب نوشی کے یا قبائلی منافرت اور جنگ وجدل کے بانسلی فخر وغرور کے۔ نیکی اور بھلائی کی باتیں ان میں بہت ہی کم پائی جاتی تھیں۔پھر جھوٹ۔مبالغہ۔ بہتان۔ جبحو۔ بے جاتعریف۔ طنز وطعن اورمشر کان خرافات تواس شاعری کی رگ رگ میں پیوست تھی اس کئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاداس شاعری کے متعلق ریھا کہتم میں ہے کوئی شخص خون اور پیپ سے اپنا پید بھر لے میاس سے بہتر ہے كدوه شعر سے اپنا بيت جركے حديث ميں بروايت حضرت ابوسعيد خدرى رضى الله تعالى عند بيان كيا كياب كدايك بارجم لوك رسول الله صلى الله عليه وسلم كي مركاب سفر مين حلي جارب تقدمقام عرج مين ايك

کے شاعر۔ اسلام اور رسول خداصلی الله علید اسلام کے خلاف الزامات كا جوطوفان الخماتي اور نفرت وعداوت كالهجو زهر پھیلاتے تھاس کا جواب دینے کے لئے خود آنخضرت سکی اللہ علیہ وسلم نے شعراء اسلام کی ہمت افزائی فرمائی ہے۔حضرت کعب بن مالک کے لوچھنے پر آتخضرت صلی الله عليه وسلم نے ایک موقع پرارشاد فرمایا مومن جہاد کرتا ہے تلوار سے اور اپنی زبان سے قتم ہاں خدا کی جس کے قضہ میں میری جان ہے تم جس چیز ہےان کو مارتے ہووہ گویا تیروں کی مار ہے۔ یعنی تم جواشعار میں مشرکول کی مذمت کرتے ہوتو یہ تیرول کی طرح ان یراثر کرتے ہیں۔تو خلاصہ بیر کہالیی روایات بھی بکثر ت منقول آہیں وہ نن سے شاعری اور شاعروں کی ندمت ثابت ہوتی ہے اور الی روایات بھی موجود ہیں جوشاعری کے استحسان پر ولالت كرتى ہيں ۔خودآ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے بھى اشعار سنے۔ بعض شاعروں کی تعریف بھی کی اور شعر کہنے کا حکم بھی دیا اس لئے شاعری کی مدح و ذم ممانعت \_اور جواز دونوں منقول ہیں \_ اس لئے محققین نے فیصلہ کیا ہے کہ اچھے اشعار جیسے حمد ونعت حایت اسلام-اصلاح مسلمین اوراسی شم کے دوسرے مضامین کے شعرمتحس ہیں اور اخلاق اورحسن اعمال کو بربا د کر نیوالے۔ فسق وفجور كي تعليم دينے والے اور فساد و تباہى بريا كرنيوالے اشعار ممنوع ہیں۔اب جبکہ قرآن اور رسالت کے متعلق جوشہات کفار کے تھےان کے جوابات پورے ہو گئے اوراس پر بھی جومنکر نبوت رہےاورہٹ دھرمی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرشاعری اورکہانت وغیرہ کی ہمتیں لگاتے رہان کو عید سنائی جاتی ہے کہ ان طالموں کو عقریب اپناانجام معلوم ہوجائیگا کہ کیسی بری اور مصیبت کی جگدان کولوٹ کرجانا ہے مراداس سے جہنم ہے۔

الحمدللدك سورة شعراء كابيان يهال ختم هوكياجس ميس ااركوع تتق

وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحُدُدُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

جان بچائی گویااس نے بیطام رکردیا کہ ہم شاعرلوگ ہیں ہمارے کلام سے ہمارے کمل کا کیاواسطہ۔

الغرض تيسرى صفت يہاں آيت ميں شعراء كى يہ بتلائى گئى كہ بيزبان سے وہ باتيں كہتے ہيں جوكر تے ہيں۔ تو شاعروں كى بيخصوصيات بتلاكر بي جتلايا گيا كہ پنج برخداكواس جماعت سے كيا تعلق اور لگاؤ كہ جو كفار معاذ الله آپ كو شاعر اور كلام اللهى كو شعروشاعرى كہتے ہيں اب يہاں چونكہ شعراء كى فدمت ارشاد ہوئى ہے جس كے عموم ميں سب ہى نظم كہنے والے اوراشعار برڑھنے والے صورۃ داخل ہوگئے اس لئے آگے ان شعراء كا استثناء فر مايا گيا كہ جن كى شاعرى حقائق اور صداقتوں كى جامع ہا اور جوتا ئيد دين \_اوراشاعت علم اور نصرت وجمايت حق ميں سے كہ بيہ جواو پر شعراء كى فرمت بيان ہوئى اس سے ان شعراء كى مشتیٰ كيا گيا ہے جو چارخصوصيات كے حامل ہوں۔

اول یہ کہ وہ مون ہول یعنی اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابول کو ہے دل سے مانتے ہوں اور آخرت پریفین رکھتے ہوں۔
دوسرے مید کہ وہ اعمال صالحات کرنے والے ہوں یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے موافق اپنی زندگی گزار نے والے ہوں۔
اور اس کے رسول کے احکام کے موافق اپنی زندگی گزار نے والے ہوں۔ واس فاسق ، فاجر بدکر دار اور اللہ رسول کے نافر مان نہ ہوں۔
تیسرے مید کہ وہ بکٹرت یا دالہی کرتے ہوں یعنی اپنے عام حالات اور اوقات ہیں بھی اور اپنی کرتے ہوں یعنی اپنے عام اشاعت اسلام ہیں بھی تا ئید دین حق اور اشاعت اسلام ہیں ان کے اشعار ہوں کہ ریہ سب فرکر اللہ ہے۔
جو تھی صفت میہ ہوکہ اعدائے دین کی طرف سے ان پر اول اظلم میں کام

چوی صفت بیہ و لہ اعدائے دین می طرف سے ان پر اولا ہم ہو چکا ہواوراس کا بدلہ لینے کے لئے وہ اپنی زبان اور قلم سے کا م لیس بیخی کفار یا بے دینوں نے اول ان کو ایذ ال پہنچائی خواہ تو لا مشلاً ان کی جوکی یادین کی تو بین کی یا فعلاً کہ ان کے جان یا مال کو ضرر پہنچایا تو اب مظلوم ہونے کے بعدوہ انتقام اپنے اشعار یا کلام سے لینے والے ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ کفار اور مشرکین

# طَسَّ تِلْكَ الْنُّ الْقُرُانِ وَكِتَابِ مُبِينِ هُكَانِ وَكُتَابِ مُبِينِ هُكَانِ وَ بُشُرِي لِلْبُؤْمِنِينَ ﴿ الْأَنْ لِنَ

ت- یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور ایک واضح کتاب کی۔یہ(آیتی)ایمان والوں کیلئے ہدایت اور مرودہ سنانے والی ہیں۔جو ایسے ہیں

#### يُقِيْمُونَ الصَّلَوْةُ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْقِنُونَ<sup>©</sup>

كى نابندى كرتے بين اورز كو ة ديے بين اوروه آخرت پر (بورا) يقين ركھتے بين \_

الله تسيس القرال قرآن وكيّاب اوركتاب مُيدين روش، واضح هُدّى مدايت و بُسَفْ رى اورخوشرى كَيْقِينُونَ قَائَم ركعت مِينِ الصَّلَاةَ نماز ويُؤنُّونَ اوراداكرت مِينِ الزَّكُوةَ زَلُوة وهُمُّ أوروه لُووْ مِنهُ بْنُ مُومُولِ كُلِيَّ | الْكُنْ بْنَ جُولُوكُ بِالْآخِرَةِ آخرت بِي أَهُمْهِ وه أَيُوْقِنُونَ يِقِين رَكِمَة بِسَ

السلام كے تذكرہ ہيں۔اس سورة ميں بيان كيا كيا ہے كمسارے جہاں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔اس نے انسانوں کو پیدا كركے ان كى ہدايت كے لئے وقا فو قا نبى بيسے اور رسالت كا سلسله قائم كيا جوحضرت محمصلي الله عليه وسلم كي ذات يرختم فرمايا گیااور جن برقر آن مجید نازل کیا گیا جس میں انسان کو بتایا گیا كداسے اس زندگى ميں كيا كرنا جاہئے انسان كواس ونيا ميں ايك مقررہ وقت تک رہنا ہے اس کے بعداس کی یہاں کی زندگی ختم ہوجائے گی ہر فردوبشر جواس دنیا میں آیا ہے ایک نہ ایک دن وہ مرجائے گا اور آخر کاربیہ ظاہری عالم بھی سارا فنا ہوجائے گا۔ پھر کچھ مدت کے بعدجس کاعلم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے سارے انسان شروع دنیا ہے آخرتک دوبارہ زندہ ہوجائیں گے اور عالم آخرت شروع ہوجائے گا جہاں ہر مخص کے اعمال کی جواس نے اس دنیا میں کئے تھے جانچ پڑتال کی جائے گی اور جیسے جس کے اعمال ہوں گے ویسی ہی اس کو جزا وسزا دی جائے گی۔ بیتمام باتیں بالكل اسى طرح ہوں گی جس طرح قر آن مجید میں کھول کھول کر واضح كرديا كيا ہے۔ متيجہ كے لحاظ سے قرآن كے منكروں كودائى

تفسير وتشريح: الحمد للدكه اب انيسوس ياره كي سورة تمل كابيان شروع ہور ہاہے اس وقت اس سورۃ کی صرف تین ابتدائی آیات تلاوت کی گئی ہیں جن کی تشریح سے پہلے اس سورۃ کی وجہ تسمیہ۔ مقام نزول ۔خلاصہ مضامین تعداد آبات ورکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔اس سورۃ کے دوسر بے رکوع میں حضرت سلیمان علیہ السلام ك قصه ك سلسله مين وادانمل يعني چيونشول كرميدان كا ذكرآ يا بي ممل معنى بين چيونشوں ك\_اس لئے بطورنشاني اس سورة کا نام تمل مقرر ہوا۔ ریسورہ بھی تکی ہے اور تکی دور کے درمیانی زمانہ میں اس کا نزول روایت کیا گیا ہے۔ موجودہ ترتیب قرآنی کے لحاظ ہے بیکلام پاک کی ۲۷ ویں سورہ ہے مگر بحساب نزول اس کا شار ١٨ لكهاب يعني ١٧ سورتين اس سورة على مكم معظم مين نازل ہوچکی تھیں اور ۲۲ سورتیں اس سور ق کے بعد مکہ معظمہ ویدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔اس سورۃ میں ۹۳ آیات، کارکوعات۔ ۱۱۶۷ کلمات ۹ ۸۲۸ دوف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔

دیگر مکی سورتوں کی طرح اس میں بھی عقائد کی اصلاح یعنی توحيد كي تعليم \_نبوت كا اثبات آخرت كاليقين اور چندانبياء عليهم

تشريح مين صراحة كه منقول نبين - ان يراي طرح ايمان لانا عاہے کہ یاللہ تعالی کی طرف سے ہیں اورجس طرح آگھے ہیں ان كى تلاوت كرناجا ہے اوران كے معنى كى تفتيش ميں ندير ناجا ہے ك آ گے سورۃ کی ابتدا قرآن یاک کے ذکر سے فرمائی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ بیرآ یات جن کی تلاوت اس سورۃ میں کی جارہی ہے کسی کا بن کی بکواس نہیں کسی ساحر کی شعیدہ بازی نہیں كسى شاعر كى تنك بندى نہيں بلكه قرآن اوراس عظیم الشان كتاب کی آیات ہیں جوحق و باطل میں فرق کرنے والی۔ اور انسانی نجات وسعادت كاراسته واضح طور يربتانے والى ہے۔جس كى كوئى بات بعيدازعقل نبيل -سب بالنيل اس كى صاف اورطام مين جن کو ہرایک صاحب عقل سلیم تشلیم کرنے میں ذرا بھی ترودنہیں كرسكتا۔ اس كى ہدايت ہرانسان كے لئے عام ہے مگراس كى رہنمائی سے فائدہ اٹھانے والے چونکہ اہل ایمان ہی ہیں اس کئے برابل ایمان ہی کے لئے باعث ہدایت اورسبب بشارت ہے۔ اس کے ہرلفظ سے مومن کوراہ حق نظر آتی ہے اور دوامی سعادت و نجات کی خوشخری حاصل موتی ہے گریدنسمجھ لینا جا ہے کہ فقط قبی تصدیق اورعقیدہ کی صحت سے کمال ایمانی حاصل موجاتا ہے۔ نہیں خالی زبان سے اینے کومومن کہنا کافی نہیں جب تک کہاس میں خصوصیت کے ساتھ میتین اوصاف نہ پائیں جائیں۔

ایک الذین یقیمون الصلوة وه جونماز قائم کرتے ہیں ایخی اہتمام سے ساری شرائط وقواعد کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ جونماز ادانہ کرے وہ پورا کامل مومن ہی نہیں۔حیف ہے ان لوگوں پر جودین اسلام کی حمایت کے نعرے تو بلند کرتے ہیں مگر نماز سے بے فکر ہیں۔

دوسرا وصف ویؤتون الزکوة فرمایا یعنی جوزگوة دیا کرتے ہیں۔زگوة شرع میں جب کہ مال ایک معینہ نصاب سے زائد ہوتو اس میں سے چالیسوال حصہ اللہ کے نام پرغربا۔ مساکین اور مستحقین کودینا اور اس مقررہ لازی اور فرض زکو ۃ کے مساکین اور مستحقین کودینا اور اس مقررہ لازی اور فرض زکو ۃ کے

عذاب۔مصیبت اور بے چینی نصیب ہوگی اور اس کے ماننے والوں کوابدی راحت خوشی اور آ رام چین وسکون ملے گا۔خدا کے پغیمروں کی ہدایات کونہ ماننے والوں کی عبرت کے لئے بعض پہلی امتیں اور ان کے پیغبروں کے قصہ بیان کئے گئے۔ پہلے حضرت موی علیہ السلام کا اور پھر بنی اسرائیل کے دوجلیل القدرصاحب سلطنت انبياء حفزت داؤد عليه السلام اور حفزت سليمان عليه السلام كدجن كى سلطنت جن وانس كے علاوہ جانوروں تك يرتقى ان کے واقعات بیان کئے گئے ہیں۔حضرت سلیمان علیہ السلام ہے متعلق دوواقعات کا بیان اس سورۃ میں فرمایا گیا ایک تو وہ جو چیونٹیوں کے ساتھ گزرا اور آسی پر اس سورۃ کا نام سورۃ النمل رکھا گیا اور دوسرا واقعه ملکه سبا کاجس کی بابت مدمدنی آ کرخبر دی اور حصرت سلیمان علیه السلام نے اس کوز برفرمان کیا اس کے بعد دو اور قوموں کا بیان ہے۔ اخیر میں قدرت کی بعض نشانیاں واضح کرکے واقعات عالم سے عبرت حاصل کرنے پرزور دیا گیا اور دنیا کے خاتمہ کی ایک علامت بتائی گئی۔ پھر قیامت کے حالات واضح کئے گئے اور سورۃ کے خاتمہ پر بتلایا گیا کہ ان باتوں کو جاننے کے بعد انسان کے لئے کوئی چارہ کارنہیں سوائے اس کے کہ قرآن كاحكام ير عليد بيد عظاصاس تمام سورة كاجس كى تفصيلات انشاءاللدآئنده درسول مين آئيس گي-

اس تمہید کے بعدان آیات کی تشریح ملاحظہ ہو۔اس سورۃ کی ابتدا بھی حروف مقطعات طلس سے فرمائی گئی ہے۔حروف مقطعات کے متعلق سورہ بقرہ کے ابتدائی درس میں تفصیلی بیان ہو چکا ہے۔ جس کا خلاصہ یہی ہے کہ خلفائے راشدین۔ جمہور صحابر قابعین اورا کثر علائے امت کے نزدیک بیحروف رموز واسرار الہیہ ہیں۔ ان کے متعلق یہی عقیدہ رکھنا چاہئے کہ بیکلام الہی ہے اور بیاللہ تعالی کے اسرار ہیں۔ان کے حقیق معنی کی طرف کسی اور کی رسائی نہیں۔ کے اسرار ہیں۔ان کے حقیق معنی کی طرف کسی اور کی رسائی نہیں۔ ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کواس کا علم بطور ایک راز کے موسکتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کواس کا علم بطور ایک راز کے دیا گیا ہوائی لئے رسول اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کی تفسیر و

ان حقیقوں کو تسلیم کریں جنہیں ہے کتاب پیش کرتی ہے اور پھر مان لینے کے بعد اپنی عملی زندگی میں اطاعت و اتباع کا روسیا ختیار کریں اور اس میں قرآن کے بتائے ہوئے راستہ پر چلنا انہیں کے لئے ممکن ہے کہ جوآخرت کے قائل ہوں۔

قرآن کریم جن حققوں کو مانے اوران پرایمان لانے اور
پورا پورا یقین رکھنے کی پرزور دعوت دیتا ہے ان میں خداوند
قدوس کی ذات اوراس کی صفات یعنی تو حید باری تعالیٰ ہے جس
کے بعد آخرت ہی کا مسلم ہے۔ تمام انبیائے کرام اوراللہ تعالیٰ
کی تمام نازل کی ہوئی کتابوں نے آخرت کو مانے اور اس پر
ایمان لانے اور پورایقین کرنے کی دعوت دی ہے اور چونکہ
قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور قیامت تک کے
لئے دنیا کی رہنمائی کے لئے نازل کی گئی ہے اس لئے اس میں تو
آخرت کے مسلم پراتناز وردیا گیا ہے اوراتی تفصیل سے اس کو
بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ آخرة ہی کے بیان
ہیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ آخرة ہی کے بیان
ہیشی اور حساب کتاب اور جزاو مزا انسان کی حالت دنیا میں
درست رکھ سکتا ہے اور انسان کی زندگی میں انقلاب لاسکتا ہے
دراس کو صراط متنقم پر قائم رکھ سکتا ہے۔

یہ تو مونین کاملین کا حال تھا آ گے منکرین قرآن اوران کا آخرت کا حال اوران کا انجام ظاہر فر مایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللّداگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ علاوہ ہرایک قسم کے خیرات وصدقات بھی زکوۃ میں شامل ہیں تو یہاں اقامت صلوۃ اور ادائے زکوۃ کے ذکر کرنے ہے اس طرف صاف اشارہ ہے کہ نماز اور زکوۃ اسلام کے وہ ظیم الشان ارکان ہیں جن کے بغیرایمان کی عمارت کا اپنی جگہ پر قائم رہنا دشوار ہے۔ اس لئے ان آیات میں ذہمن نشین کرایا جارہا ہے کہ قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لئے ایمان کے ساتھ مملاً اطاعت اور اتباع کا رویہ اختیار کرنا بھی ضروری ولازی ہے حسکی اولین علامت اقامت صلوۃ اور ایتائے زکوۃ ہے۔ اگر جس کی اولین علامت اقامت صلوۃ اور ایتائے زکوۃ ہے۔ اگر بھی علامت عائب ہے تو اس سے صاف ظاہر ہوجاتا ہے کہ یہی علامت اور تکم کی بیروی کے لئے تیار نہیں۔

تیسری بات و هم بالا حوق هم یو قنون فرمائی لینی روز آخرت پران کوکامل یقین ہواور بیاعتقاد رکھیں کہ خداوند تعالی کے سامنے جانا ہے۔ ایک دن حشر ہونا ہے اور تمام اعمال کی باز پرس ہونی ہے اور ذرہ ذرہ کا حباب ہونا ہے۔ اگر آخرت پر ایمان یقین نہ ہوتو انسان کی کار خیر کی طرف توجہ بھی نہ کرے گااور اگرکوئی نیک کام کرے گا بھی تواس کی غرض کی دنیوی وجا ہت عزت یعیش و آرام کے حصول کی ہوگی۔ جب کی کوانجام کی فکر اور مستقبل کا خیال ہی نہ ہوگا۔ تو وہ اسی دنیائے فانی کی فکر میں ڈوبا ور مستقبل کا خیال ہی نہ ہوگا۔ تو وہ اسی دنیائے فانی کی فکر میں ڈوبا خلاصہ یہ کہ قرآن کی رہنمائی سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے خلاصہ یہ کر قرآن کی رہنمائی سے صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو جیں اور اس کی بشارتوں کے مستحق صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو

وعا کیجئے: حق تعالی اس کتاب کو ہمارے لئے بھی باعث ہدایت وخوشخری بنا ئیں اور ایمان والوں کی صفات ہم کو بھی نصیب فرمائیں۔ اور آخرت پر پورایقین عطا فرمائیں تا کہ ہم کواس دنیا کی زندگی میں آخرت کا فکر ہواور ہمارا کوئی لمحہ آخرت کی تیاری سے غفلت میں نہ گزرے۔ یااللہ! ہم کو پوری طرح اقامت صلو قاور ایتائے ذکو قلی کی توفیق عطا فرما اور اس کے ساتھ اپنے جملہ احکام کی بھی اطاعت وفرما نبر داری نصیب فرما۔ یااللہ! مونین کاملین کی جوصفات یہاں بیان فرمائی گئیں یعنی نماز کی پابندی ذکو قلی اور آخرت پر پورایقین۔ آج امت مسلمہ کے اکثر افراد انہیں صفات سے غافل ہیں۔ واخر کہ تھو کا ان الحکم کی بلاد رہے العلم کی نفلہ کی اللہ کے ایک اللہ کی بیان فرمائی گئیں۔ واللہ اس کے ساتھ اسلمہ کے اکثر افراد انہیں صفات سے غافل ہیں۔ واخر کہ تھو کی اور آخرت پر پورایقین کے اس مسلمہ کے اکثر افراد انہیں صفات سے غافل ہیں۔ واخر کہ تھو کی اور آخرت پر العلم کی بی

besturd

اِنَ الَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْاحِرَةِ زَيْنَالُهُ مِ اعْمَالُهُ مُ فَكُمُ يَعُمُونَ الْوَلِيكَ الَّذِينَ لَهُ مُ اللَّهِ مُ اللَّهُ مُوالِي اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلّلِهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلَّالَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا مُلَّاللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ مُلْكُلِّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ مُلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

سُوْءِ الْعَنَ ابِ وَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ هُـمُ الْأَخْسَرُوْنَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتُلَكِّي الْقُرْانَ مِنْ لَأَنْ

تخت عذاب ( ہو نیوالا ) ہےاور وہ اوگ آخرت میں ( ہمی ) سخت خسارہ میں ہیں۔اور آپ کو ہالیقین ایک بزی حکمت والے علم والے کی جانب سے قرآن دیا جارہا ہے۔

عَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ۚ إِذْ قَالَ مُوْسَى لِأَهْلِهَ إِنَّ ٱلشَّتُ نَالًا سَاتِنَكُوْ مِنْهَا مِخَبَرٍ ٱوْالْتِيَكُمُ

(آپ اُس وقت کا قصہ یاد کیجئے) جکمہ موتل نے اپنے گھروالوں ہے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے میں ابھی وہاں ہے (یا توراستہ کی )کوئی خبرلا تا ہوں یا تمہارے پاس

بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَكُمُ تِصُطَلُونَ ۞

آگ كاشعله كى ككرى وغيره مين لكاموالاتا مون تاكتم سينك لو

اِنَ مِنْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ ال

آخرت کوئیس مانے اوران کی نظروں میں جو پچھے ہیں یہی ونیا ہے تو وہ اس کی زیب وزینت اور عیش و آرام میں ڈو بے رہتے ہیں اوران کی ساری کوشش اور فکر کا مرکز بس یہی چندروزہ زندگی ہے کہ س طرح دنیا میں مال ودولت حاصل ہو عزت اور جاہ بڑھے۔ اچھا کھا ئیس پیئیں اور موج اڑا ئیس۔ عالیشان مکانوں میں عیش و عشرت سے رہیں۔ تو جو کتاب یا پیغیم رادھر سے ہٹا کرعا قبت اور آخرت کی طرف توجہ دلائے تو اس کی بات پر یکان کیوں دھر نے گئے۔ یہ تو دنیا کے عشق میں غرق ہوکر اس کی بات پر یکان کیوں دھر نے گئے۔ یہ تو دنیا کے عشق میں غرق ہوکر کا فدان اڑا تے ہیں۔ آسانی کتاب کومور دھنے ہیں۔ آپ پغیم کا فدان اڑا تے ہیں۔ اور یہی وہ کام ہیں کہ جن کوانے نزد کیک بہت اچھا کسے کے کر برابر گراہی میں ترقی کرتے جاتے ہیں۔ آگے ہٹلایا جا تا ہے کہ الیے منکرین و مکذ بین کو اللہ تعالیٰ بھی ڈھیل دے کرچھوڑ دیتے ہیں کہان

تفسروتشری گذشته ابتدائی آیات میں بتلایا گیاتھا کہ بیآ بیتی جوآ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جاتی ہیں ایک واضح اور روثن کتاب یعنی قران کریم کی آیتیں ہیں جوانسانی سعادت و نجات کا راستہ واضح طور پر بتانے والی ہیں۔اورا گرچہاس کی ہدایت ہرانسان کے لئے عام ہے لیکن چونکہ اس کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے والے اہل ایمان ہی ہیں اس لئے بیابل ایمان ہی کے لئے باعث ہدایت اور سبب بشارت ہے۔ پھراہل ایمان کی تین صفات بیان کی گئیں یعنی وقت اور شرائط کی پابندی کے ساتھ منمازیں اوا کرتے ہیں اور زکو ق وقت اور شرائط کی پابندی کے ساتھ منمازیں اوا کرتے ہیں اور زکو ق

اب آ گے مونین کے مقابلہ میں کفار ومنکرین کی حالت اوران کا انجام بیان فرمایا جاتا ہے کہ جولوگ

تطعى فيصله كياجاني والابهوتو لازماس كاندرايه القطئ نظرياياجائ كاكه اسے حق وباطل اور نیکی وبدی اور شرک وقوحید۔اور اخلاق عیداخلاقی اور تواب دعذاب کی بیرساری بحثین سراسر بے معنی نظر آئیں گی۔ بس جو کچھ اسے اس دنیا میں لذت و آرام عیش وراحت مادی ترقی اورخوشحالی اور قوت وافتدارے مکنار کرے وہی اس کے نزدیک بڑی خوبی کی بات ہوگی۔اس کوحقیقت اور صداقت سے کوئی غرض ہی نہ ہوگی۔اس کا اصل مطلوب صرف حیاة دنیا کی زینتیں اور کامرانیاں ہوں گی جن کے حصول کے فکر میں وہ ساری زندگی سرگرداں رہے گا اور ان لوگوں کو بے وقوف اور احق منجهے گا جواس کی طرح دنیا طلبی میں منہمک نہیں ہیں۔ برخلاف اس کے جب کسی کا پیعقیدہ اور پختہ یقین ہوگا کہ مرنے کے بعد اور بھی گئی منزلوں سے گزرنا ہے جس میں پہلی منزل موت سے لے کر قیامت تک کی ہے جس کوعالم برزخ کہتے ہیں اور دوسری منزل قیامت اور حشر ونشر کی ہاورتیسری وآخری منزل جنت یا جہنم ہاور ہر ہرمنزل میں ہمیں دنیا میں کئے ہوئے اعمال کی جزا وسراملی ہے اس لئے ہم ونیا میں مطلق العنان اورتمام قیود و بندشوں سے آزاد موکر من مانی زندگی گزارنے کے لئے نہیں پیدا کئے گئے میں بلکہ جرمل کا محاسباور بازیری ہونے والی ہے اوراس پوری زندگی کے حساب اور جانچ پر تال میں جو کامیاب کلیں گےوہ جنت کے متحق قرار دیئے جائیں گے اور جواس جانچ بر تال میں نا کامیاب ہوں گے وہ دوزخ کے سزاوار مھمرائے جائیں گے اور بالآخر آخرى فيصله مين اين عقائدوا عمال كمطابق جنت ياجهنم عي مين مميشه ہمیشدر ہیں گے۔ تو جن کوآخرت ادر حساب کی فکر ہربات میں الاق رہے گان کویقینادنیا کاس عارضی زندگی ہےدل بھگی کم ہوگی۔ان کی زندگی كانصب العين اخروى فلاح موكا اوراس طرح لازى ب كدوه الله اوراس كرسول كى رضائ بريبلوسے مثلاثى رہيں گے۔اى لئے قرآن كريم میں آخرت کے مسئلہ براتنا زور دیا گیا ہے اور مختلف پہلوؤں سے اس بر اتن روشی ڈالی گئے ہے کہ بلامبالغہ کہاجاسکتاہے کہ قرآن کریم کابہت زیادہ حصة خرت بى كم متعلق بالله تعالى آخرت كى ابميت مارے ولوں مين بهي بشمادين بقية قصد موى عليه السلام كالكلي آيات مين بيان فرمايا كيا ہے جس کابیان انشاء اللہ اللي آيات ميس آئنده درس ميں موگا۔

كى برائيان انبيس اچھى لگنے تاہى اوراس طرح وہ اپنى سركشى وگراہى ميں برھتے رہتے ہیں۔انجام ان کامیہ موگا کہ آخرت میں انہیں سخت ترین سزائیں ہول گی اور قیامت کے دن اہل محشر میں سب سے زیادہ خسارہ میں یمی میں گے۔آ گے بتلایاجاتا ہے کہ جب ان بدیختوں فرآن مبین کی قدرند پہانی اوراس کی ہدایات و بشارات سے فائدہ نداٹھایا تو آخرت كى يبي بدانجامي نصيب موني تقى \_آ كي انخضرت صلى الله عليه وللم كوخطاب موتاب كهاب نبي صلى الله عليه وسلم آب تو خدا كاشكرادا سیحے کہ اس علیم ولیم کی سب سے زیادہ عظیم الثان کتاب یعنی قرآن كريم آپ كومرحمت كى كئى جس سے ہرونت تازہ بتازہ فوائد بہنچ رہے ہیں جس میں مونین کے لئے بشارتیں ہیں اور مکذبین کوعبرتاک واقعات سنائے گئے ہیں تا کہ پیوں کا دل مضبوط اور قوی ہواور جھوٹ و باطل کی حمایت کرنے والے اپنی بدانجامی پرمطلع ہوجائیں چنانچہ اپنی اغراض کے لئے آ مے حضرت موی علیدالسلام اور فرعو نیوں کا قصد سنایا جاتا ہے۔ بیاس وقت کا قصہ ہے جب حضرت موی علیہ السلام مدین میں دس سال گزارنے کے بعد مصر کی طرف واپس جارہے تھے۔ راستہ میں دادی سینا یا دادی طوی کے قریب پہنچ کر جب کہ سخت سردی کی اندهيري رات تھي راسته بھول گئة آپ كي بي صاحبہ جوآپ كے بمراہ تقیں اُن کوایک جگہ بٹھا کرآپ نے کہا کہتم نہیں گھہرو۔ میں نے ایک جگهآ گ دیکھی ہے میں وہاں جاتا ہوں۔ اگر وہاں کوئی موجود ہوا توراستہ کی خبرلا تاہوں درنہ سکنے تانے کے لئے آگ لے آؤں گا۔

اب جب موی علیہ السلام آگ لینے جاتے ہیں تو وہاں کیا صورت حال پیش آتی ہے بیا آئی اے بیں موں اللہ علی حالت ہیں موں اور غیر موم کی حالت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ان آیات میں موں اور غیر موم کی حالت میں عقیدہ آخرت کا خاص فرق ہونا بتالیا گیا ہے اور بیا یک بالکل فطر تی اور نفسیاتی بات ہے کہ جب آوی اپنی زندگی اور میں میں میں اور ممل کے نتائج کو صرف اسی دنیا تک محدود سمجھے گا اور جب وہ موت کے بعد کسی ایسی زندگی کا قائل نہ ہوگا جم ال انسان کے بورے ور جب انسان کے بورے کا مائل نہ ہوگا جمال انسان کے بورے کا رخانہ حیات کی جائج پڑتال کے بعد اس کے اجھے یا برے ہونے کا کا رخانہ حیات کی جائج پڑتال کے بعد اس کے اجھے یا برے ہونے کا کا رخانہ حیات کی جائج پڑتال کے بعد اس کے اجھے یا برے ہونے کا کا رخانہ حیات کی جائے گا

بِيَ أَنْ بُوْرِكُ مِنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلِهَا وُسُبْحِنَ اللَّهِ لَا اللهُ الْعَزِيْرُ الْحُسَّكُمُ وَ وَ الْقِ عَصَاكَ فَكَتَّارَاهَا تَهَٰتَزَكُ يْبُوْسِي لَاتَّخِفُ ۚ إِنِّي لَا مَنِكَافُ لَكُ يَّالُمُوْسَ لے ( یعنی تو یکر لے ) تو میں مغفرت والا رحت والا ہوں۔اورتم اینا ہاتھ ا ؙڵؿؙٵؙڡٛؠٛڝؚڒڐٞۊؘڵۅؙٳۿڶٳڛۼڒڟ۫ؠؽۜٛٷٙڮػڵۅٛٳؠڲ ے ( دیے ہوئے ) معجز سے پہنچے ( جونہایت واضح تھے ) تو وہ لوگ (ان سب کود کھیر بھی ) بولے بیصر سح حادو ہے۔اورظلم اور تکبر کی راہ سے ان (معجزات ) کے (بالکل) منکر ہو گئے <u>فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِمَةُ الْمُفْسِدِينَ</u> حالا نکدأن کے دلوں نے اُ تُکالِقِین کرلیا تھا سود کیھئے کیسا انجام ہواان مفسدوں کا۔ جائم اس (آگ) کے ہاس آیا نودی ندادی گئ آن بُنورك كريك ديا كيا من جو في النّار آگ من و وَمَن اورجو أليق تووال [ وَيْ وولوث كِما ] وُكُرِيرًا پِيْنِهِ بِهِيرَكِم ] وَكُوْ يُوكِّبُ اور مؤكّر مٰه ديكها | يُلوُسلى المعمولي الانتخافُ توخوف مُنكه غفورٌ بخشخ والا غفورٌ بخشخ والا إنى مِن لِينْدِهِ النَّبِي نُونَثَانِيان غيرسوء تخرلبروه نكليكا فَلَتَا كِمرجه قَوْمًا توم كانواس إنهنمه بيثك وه وُ قَوْمِيَّ أُورِ اسْ كِي قُوم فييقين نافرمان فرغون فرعون النئيا ماري نشانيان رتھ ہ آئیں ان کے یاس

| •   | ****                     | ****        | *****              | ****                                     | *****          | *****      | *****         | •••••                          |
|-----|--------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------|----------------|------------|---------------|--------------------------------|
| 4 [ | E 480, 20°               | 8001        | 1 6 32776          | Jan 531.75                               | 1. 1. 1        | 13/1/2/2/1 | 12(2          | 16.2.                          |
| П   | م سے اس فرغاز اور تبر سے | ظاً         | القسم عمرات ول     | م كاليفين تفا                            | با حالانگه اگر | واستيقنته  | يهاس كا       | وبحکی وااور انہوں نے انکار کیا |
| ł   |                          |             |                    |                                          |                |            |               |                                |
| Ł   | G.V.                     | 6 1 (2) (3) |                    | كَيْفُ كِيها كَانَ مِوا عَالِيَّةُ انجام |                |            | اندأ والتركيم | x                              |
| S   | Ka                       | وات         | المقيسي في مساوتري | عايبه الجام                              | 19/100         | ليف سيا    | انتظر فوديشو  | ا ف                            |

جسم سے پاک ہاس کے بعدارشاد ہوا کدامے مویٰ اس وقت کے تم سے کلام کرنے والا میں ہول الله زبردست حکمت والا اور اميموی تم اپناعصا زمين پر دال دو۔ چنانچه موی عليه السلام نے تعمیل ارشاد کی اوراینی لائھی کوز مین پر ڈال دیا تو وہ ڈالتے ہی ایک جیتا جا گتا چلتا پھرتا زبروست ا ژدہا بن گیا جے و کیو کر حضرت موی علیه السلام بمقتصائے بشریت خوفزدہ سے ہوگئے اور پیٹے پھیر کروہاں سے بھا گناشروع کیا۔ای وقت حق تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے مویٰ ڈرونہیں کیونکہ ہم نے تم کو پیغیری عطاکی ہےاورخلعت پغمبری کےعطامونے کے وقت پغمبرالی چیزوں سے جو کہ خودان کی پیغمبری کی دلیل یعنی معجزات ہوں ڈرا نہیں کرتے ہاری بارگاہ قرب میں پہنچ کرسانی یا کسی مخلوق ے ڈرنے کا کیامطلب۔ہاں خداکےحضور میں پہنچ کرخوف اور انديشه صرف اس كومونا حياہئے جوكوئي ظلم وزيادتی اور خطا وتقصير مرے آیا ہو۔اس کے متعلق بھی جارے ہاں بیرقاعدہ ہے کہ برائی کے بعد اگر ول سے تو بہ کر کے اپنی روش درست کرلی اور نکیاں کرکے برائی کا اثر مٹادیا توحق تعالی اس کواپی رحت سے معاف کردیتے ہیں کیونکہ وہ غفورالرحیم ہیں۔ اس لاتھی کے سانب بن جانے کے معجزہ کے ساتھ حضرت موی علیہ السلام کو ایک اور مجزه دیا جاتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ آپ جب بھی اینے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالیں گے تو وہ بلاکسی مرض یاعیب کے روش \_ چمکدار ہوکر نکلے گا اور بید دونوں معجز ہے ان نومعجز ول میں ے ہیں جن سے اللہ تعالی وقتا فو قتا تمہاری تائید کرتے رہیں گ\_الل تحقیق نے لکھاہے کہ بیزوم عجزات حسب ذیل تھے۔ (۱)عصاءموسوی کاا ژ د ہابن جانا۔

تفير وتشريح: - گذشته آيات مين حضرت موي عليه السلام ك قصد كاذ كرفر مايا كيا تها كهدين سه آت بوع جب كوه طور کے قریب رات کوسر دی کے وقت مینچے جب کہ راستہ بھی بھول كئے تصاتو موى عليه السلام نے اينے گھر والوں سے كہا كه ميں نے طور کی طرف ایک آگ دیکھی ہے میں وہاں جاکریا توراستہ کی کوئی خبرلاتا ہوں یا پھرآ گ وہاں سے لے کرآتا ہوں تا کہتم گرمی حاصل کرسکو۔ابآ گےان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جب موی علیه السلام و بال مینیج تو اس منظر کود کیو کرجیران مو گئے کہ ایک سرسبز درخت ہے اس برآ گ جل رہی ہے۔ شعلے تیز ہورہے ہیں اور درخت کی سرسزی اور بڑھ رہی ہے او نچی نگاہ کی تو دیکھا کہ وہ نور آسان تک پہنچا ہوا ہے۔موی علیہ السلام سمجھ گئے کہ بیدونیا کی آگنہیں بلکہ غیبی اور نورانی آگ ہے جس کے اندرنوراللي ظاہر مور ہاتھایااس کی بجلی چیک رہی تھی۔ جب موسیٰ علیدالسلام قریب موے تو یکا یک غیب سے آواز آئی مبارک ہوہ جواس آ گ کے اندر ہے اور جوآ گ کے آس یاس ہے یعنی زمین کا بیکرامبارک ہے۔اس آگ میں جو جلی یا نور ہے وہ بھی مبارک ہے اور اس کے اندریااس کے آس پاس جوستیاں ہیں مثلاً فرشتے یا خودمویٰ علیہ السلام وہ سب مبارک ہیں۔ بیہ غالبًا موی علیه السلام کو مانوس کرنے کے لئے بطور اعزاز واکرام کے فرمایا۔ ساتھ ہی بیفرمادیا گیا کہ اللہ جورب العالمین ہے وہ آ گ میں نظرآنے سے پاک ہے۔ یعنی اللہ کی ذات مکان۔ جہت جم مصورت رنگ وغیرہ سب سے پاک ہے۔ آگ میں اس کی تجلی کے بیمعنی نہیں کہ معاذ اللہ اس کی ذات یاک آ گ میں حلول کرآئی۔ وہ تو ہرمما ثلت۔مشابہت اور حلول اور گیا کہا ہے ہٹ دھرم مفسدوں کا انجام کیسا ہوتا ہے ہیں کو بحر قلزم کی موجوں نے کھالیا کسی کو گوروکفن بھی نصیب نہ ہوا۔ یہاں اس سورۃ میں حضرت موکیٰ علیہ السلام کا قصہ اتنا ہی بیان فرمایا گیا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں کفار مکہ کے لئے دوبا تیں جتلائی گئی ہیں۔

(۱) ایک بید که خداجس کونواز نا چاہتا ہے اپنی نبوت سے سر فراز فرما تا ہے۔ دیکھوموی علیہ السلام ایسے غریب الوطن اور مفلس ہستی کو اللہ نے نبوت سے سر فراز فرمایا جن کورہنمائی کے لئے کوئی ساتھی بھی میسر نہ تھا پس جس طرح اس نے محمصلی اللہ السلام کو خلعت رسالت پہنایا۔ اسی طرح اس نے محمصلی اللہ علیہ وسلم کو اپنارسول خاص بنا دیا لہذا کا فروں کا بید گمان غلط ہے کہ اگر نبی ہی بنانا تھا تو ایسے شکتہ حال کو نبی کیوں بنایا کہ جس کو بازاروں میں خود ضروریات کے لئے جانا پڑتا ہے۔

(۲) دوسرے میہ جنلایا جاتا ہے کہ پیغیسر برتن کی مخالفت سے پرجلال اور پرشکوہ بادشاہوں کی بادشاہی بھی برباد ہوجاتی ہے۔ فرعون جیسے جابر شہنشاہ کی حکومت موٹی علیدالسلام کا پچھنہ بگاڑ سکی اور انجام کا رمخالفت کے باعث اس کوخو دتباہ ہونا پڑااتی طرح کفار کی مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پچھنیں بگاڑ سکتی اورا گران کا کفر پراور مخالفت پرجمی اصرار رہاتو ہے لوگ خودہی برباد ہوں گے۔

حضرت موی علیه السلام کے قصد کے بعد آ گے حضرت داؤد علیه السلام اور حضرت سلیمان علیه السلام کا قصد ذکر فر مایا جا تا ہے جس کا بیان انشاء اللہ الگل آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ (٢) گریبان میں ہاتھ ڈال کرنکا لئے سے روشن ہوکر ڈکلنا۔

(۳) دریائے نیل میں طوفان کا آنا۔

(۴) ئڈی ڈل کا بکٹرت آ نا۔

(۵) فرعونیوں کے لئے جوئیں یا چیچڑیوں کی کثرت ہونا۔

(۲) مینڈکول کی الیمی پیدادار که ہر چیز اور برتن میں غیب

ہےمینڈک ہی مینڈک نظر آتے تھے۔

(۷) فرعونیوں کے لئے تمام پانی کا خون ہوجانا اوران کا ایک ایک قطرہ یانی کوتر سنا۔

(٨)زبردست قط سالى سے مكى بيداواركا تباه بوجانا۔

(۹) بحقلزم کابنی اسرائیل کے عبور کے لئے خٹک ہوجانا۔

آگے بتلایا جاتا ہے کہ جب بھی وقنا فو قنا فرعونیوں کی آگئیں تو کہنے لگے کہ آگئیں تو کہنے لگے کہ یہ بیسب جادو ہے۔ حالا نکہان کے دلوں میں یقین تھا کہ موکی علیہ السلام سچے ہیں اور جونشان دکھلارہے ہیں یقیناً خدائی نشان ہیں مگر ہٹ دھرمی۔عناد تکبراورغرورسے جان ہو جھ کرحق کی تکذیب اور سے اُن کا انکار کرتے رہے۔

قرآن پاک کی دوسری آیات میں بیہ بتلایا گیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے اعلان کے مطابق کوئی بلائے عام فرعو نیوں پرنازل ہوتی تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا کہم اپنے خدا سے دعا کر کے اس بلا کوٹلوادو پھر جو پچھتم کہتے ہووہ ہم مان لیس گے مگر جب وہ بلائل جاتی تو فرعون اور اس کی قوم اپنی اسی ہٹ دھری پرتل جاتی ۔ آخر پھر کیا ہوا؟ پچھ ہی دنوں بعد پینہ لگ

دعا سیجئے: اللہ تعالیٰ اپنے انوار ہدایت سے ہمارے قلوب کومنور فر ماویں اور ہم کودین حنیف پراستقامت بخشیں۔اور ہرطرح کی گراہی وکجی فتنہ وفساد سے ہماری حفاظت فرمائیں۔یااللہ! ہمیں اپنا تابعدار بندہ بنا کر اور اپنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرما نبر دارامتی ہوکرزندہ رکھئے اور اسی پرہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ وَالْحِوْدَ عُولُ نَا اَنِ الْحَمَدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

# و لَقَالَ النَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْثُ لِلَّهِ الَّذِي فَظَّلَنَا عَلَى كُثِّ فِي

اور ہم نے داؤڈ اور سلیمان کو علم عطافرمایا اور ان دونوں نے کہا کہ تمام تحریفیں اللہ کیلئے سراوار ہیں جس نے ہم کو اپنے بہت سکھیے

#### عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ

ایمان والے بندوں پرفضیلت دی۔

و اور لَقَالُ النَّيْنَا تَحْقِق ويا بَم نَ ذَاؤَدُ دَاوَةً وَ اور سُلْيَمْنَ سَلِيمانً عِلْمًا (برا)علم وَقَالُ اور انهوں نے کہا الْحَدُنُ تمام تعریفیں لِیْ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ

رہے اور تکبر اور بڑائی اور سرکتی ونا فرمانی کا کوئی ادنی شائبدان میں نہ پایا جاتا تھا۔ یہ مکہ کے سروار اپنے اس معمولی سرواری ہی پراس طرح بھولے ہوئے ہیں کہ نہ ق کود کھتے ہیں۔ نہ خدا کو پہلے اٹنے ہیں بنہ معمولی سرواری ہی بہلے الٹا پہلے اٹنے ہیں نہ منعم حقیقی کی شکر گزاری کو جانے ہیں بلکہ الٹا کفروسرشی اور نا فرمانی حق میں پیش پیش ہیں۔ اس کے علاوہ گذشتہ میں فرعون کے قصہ کا ذکر ہوا تھا اس کو بھی حکومت۔ سلطنت اور دولت حشمت اور طاقت حاصل تھی۔ گرجہل وعناد۔ ضد۔ اور ہٹ دھری نے فرعون کو کس کر دار کا انسان بنا دیا تھا اور عنی سیرت اور علیمان علیما السلام کو بھی با دشاہی ۔ حکومت وسلطنت اور حشمت وطاقت علیما السلام کو بھی با دشاہی ۔ حکومت وسلطنت اور حشمت وطاقت دی تھی ۔ تو ان حضرات نے حق پرتی کے باعث کس سیرت اور دی تھی کردار کا نمونہ پیش کیا۔ اس طرح گویا حق و باطل کے موازنہ اعلی کردار کا نمونہ پیش کیا۔ اس طرح گویا حق و باطل کے موازنہ اور مقابلہ سے حق کو بحق آ سان ہو جاتا ہے۔

یہاں اس سورۃ میں حضرت داؤد اور ان کے صاحبز ادے حضرت سلیمان علیہاالسلام کا ذکر اس طرح شروع فرمایا جاتا ہے کہ ان باپ میٹے میں سے ہرا یک کوان کی شان کے لائق حق تعالیٰ نے علم کا خاص حصہ عطا فرمایا ۔قرآن وحدیث میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہاالسلام کے متعدد خصائص مذکور ہوئے ہیں ۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے سب ہی پیغمبروں کوخصوصی شرف وا تمیاز بخشا ہے اور این نبیوں اور رسولوں کو بیشار انعام واکرام سے نواز ا

تفیر وتشریح۔ گذشتہ آیات میں حضرت مولی علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا تھا اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ حضرت مولی علیہ السلام سے قریب مارے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے قریب ساڑھے پندرہ سوسال قبل کا ہے۔ حضرت مارک سے قریب ساڑھے پندرہ سوسال قبل کا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت لیقوب علیہ السلام کی اسل سے ہیں اور بی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں آپ اور آپ کے صاحبزاد سے حضرت سلیمان علیہ السلام بہت مشہور ومعروف انبیاء میں سے ہیں اور ان دونوں حضرات کو نبوت کے ساتھ سلطنت بھی عطا ہوئی میں اور ان دونوں حضرات کو نبوت کے ساتھ سلطنت بھی عطا ہوئی میں اور ان دونوں حضرات کو نبوت کے ساتھ سلطنت بھی عطا ہوئی سے اور قرآن کرتم میں متعدد جگدان کاذکر فرمایا گیا ہے۔

مفسرین نے لکھاہے کہ یہاں اس سورۃ میں حضرت داؤداور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرما کر کفار مکہ کے سرداران کو جنلایا جاتا ہے کہ دیکھوحضرت داؤداور حضرت سلیمان جن کوخدا نے دولت حکومت اور شوکت وحشمت سے اس بڑے کیا نہ پر نواز اتھا کہ مکہ کے سردار تو اس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے لیکن باوجود اس حکومت وسلطنت کے ان کا حال تو بیتھا کہ وہ اپنے آپکو خدا کے حضور جواب دہ سجھتے تھے اور انہیں احساس تھا کہ جو کہے بھی انہیں حاصل ہے سب خدا کی دین اور عطاسے حاصل ہے اس لئے وہ اپنے منعم تھی تھی کے ہمیشہ شکر گزاراورا طاعت گزار

المره النمل ياره-19 مره النمل ياره-19 مره حضرت سلیمان علیدالسلام کے جن خصائص کا ذکر کیا ہے ان میں ے ایک بیہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خدائے تعالی کی جانب سے ایک شرف بیعطا ہوا تھا کہ آپ کو پرندوں اور . جانوروں کی بولیوں کو سمجھنے کاعلم دیا گیا تھا۔ جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کی گفتگو سمجھتا ہے آس طرح آپ پرندوں كى گفتگو بچھتے تھے دوسرے بير كەاللەتعالى نے ہوا آپ كے تالع كردى تقى جوآپ كے تُخت كو ّلے كراڑا كرتى تقى اور سرعت رفتار كاليعالم تفاكه جومنزل اس زمانه مين ايك مهينه مين طيهواكرتي وہ آ و ھے دن میں طے ہوجاتی تھی۔ پھر جنات بھی آ پ کے تالع فرمان کردیئے گئے تھے اور آپ کوان پر ہرطرح کی قدرت حاصل تھی آ ب جس طرح جاہتے ان سے کام لیتے۔ پھر حضرت سليمان عليه السلام كالشكرنهأيت زبردست ادر يُرشوكت تفااس میں جن وانسان اور پرندے سب شامل تصاور بیسب بحکم الہی آپ کے حکم کے تابع اور مطبع تصاور بیسب کچھاس لئے ہوا کہ حضرت سليمان عليه السلام في ايك مرتبددر كاو اللي مين دعاءكى جیا کہ سورہ ص ۲۳ ویں یارہ میں ذکر ہے کہ اے میرے پروردگار! مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا کر جومیرے بعد کسی کومیسر نہ ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاء کو قبول فر مایا اور ایک الی عجیب وغریب حکومت عطا فرمائی که ندان سے بہلے سی ۔ کونصیب ہوئی اور نہان کے بعد کسی کومیسر آئے گی صحیح بخاری میں حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ گذشته شب ایک سرکش جن نے اچا تک بیکوشش کی کہ میری نماز میں خلل ڈالے۔ خدائے تعالیٰ نے مجھے کواس پر قابودے دیا اور میں نے اس کو پکڑلیا اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہاس کو مسجد کے ستون سے باندھ دول تا کہتم سب اس کودن میں دیکھ سکومگراس وقت مجھ کواینے بھائی سلیمان کی بید دعاء یاد آ گئی کہ انہوں نے خدائے تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا رب ھب لمی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی۔ یہ یاوآ تے ہی میں نے

ہے۔ تا ہم شرف وخصوصیت کے درجات کے اعتبار سے ان کے درمیان بھی فرق مراتب رکھاہے جبیا کہ سور ہ بقرہ میں خود قرآن یاک کا ارشاد ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ۔ (ان رسولول میں سے ہم نے بعض کوبعض پر فضیات دے رکھی ہے) چنانچہ حضرت داؤ دعلیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بھی قرآن کریم نے چند خصائص و امتیازات کا تذکرہ کیا ہے۔حضرت داؤد علیہ السلام بے انتہا خوش آ واز تھے بہی وجہ ہے کہ 'لحن داؤ دی''اب تک ضرب اکمثل آ ہے جب صبح وشام آپ این مخصوص کحن میں زبور کتاب الہی پڑھتے اور خدا کی تینیج وہلیل میں مشغول ہوتے تو نہ صرف انسان بلكه چرند پرندبھی وجد میں آ كرآ پ كے گر دجمع موكر تبیج و تقتریس میں شامل ہوجاتے اور صرف یہی نہیں بلکہ پہاڑ بھی خدا کی حمد میں گونج اٹھتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس بادشاہت اور سلطنت کے باوجود مملکت کے مالیہ سے ایک حبہ بھی نہیں لیتے اور ا پنااورابل وعیال کی معاش اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے حاصل كرتے چنانچە حضرت داؤد عليه السلام كے اس وصف كو أيك حدیث سیح میں سراہا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ' دکسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا ہوا رزق ہے اور بے شبداللہ کے پینمبر داؤ دعلیہ السلام اپنے ہاتھ سے روزی کماتے تھے۔'اوراس کی صورت اللہ تعالی نے یہ پیدا کردی تھی کہاوہا آپ کے ہاتھ میں زم کردیا گیا تھااور بغیرتیائے ہوئے آپ جیسا چاہتے موم کی طرح اس کوتو ڑ موڑ سکتے تھے۔حضرت داؤد علیہ السلام پہلے مخفی ہیں جن کو خدائے تعالی نے میفسیات بخشی کہ انہوں نے تعلیم وی کے ذریعہ آلی زر ہیں ایجاد کیں جو باریک اور تازک زنجیروں کے حلقوں سے بنائی جاتی تھیں اور ملکی اور نرم ہونے کی وجہ سے میدان جنگ کا سیابی اس کو پہن کر بآسانی نقل وحرکت کرسکتا تھا۔اس طرح اللہ نِعالیٰ نے آپ کی معیشت کا بھی سامان فرمادیا اورایک قومی اہم جنگی ضرورت بھی پوری ہوگئی۔قرآن کریم نے اس کوذلیل کرکے چھوڑ ویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب سے کہ اگر چہ خدائے تعالی نے مجھ میں کل انبیاء ورسل کے خصائص وامتیازات جمع کردیئے ہیں اور اس لئے تسخیر قوم جن بربھی مجھ کوقدرت حاصل ہے لیکن جب کہ حضرت سلیمان عليه السلام نے اس اختصاص کواپنا طغر و امتیاز قرار دیا تو میں نے اس سلسله كامظا هره مناسب نهيس مجها ـ

ایک خصوصیت حضرت سلیمان علیه السلام کی قرآن یاک نے اوربیان کی جبیه که سورهٔ سبا۲۲ 'وین پاره مین و اسلنا له عین القطو اورجم نے ان کے لئے تانبہ کا چشمہ بہادیا۔جس طرح حضرت داؤ دعليه السلام كے لئے لوہے كورم كرديا كيا تھا اس طرح حضرت سلیمان علیه السلام کے لئے تانبہ کو پھطا کر قابل استفادہ بنادیا گیا تھا۔حضرت شاہ عبدالقادرصاحب محدث دہلوگ نے لکھا ے كالله تعالى في حضرت سليمان عليه السلام براي عظيم الشان احسانات کے اور پھر یہاں تک فرمایا کہ اس بے انتہا دولت و ٹروت کے صرف وخرچ اور دادودہش اور روک کرر کھنے میں تم سے کوئی باز پرس بھی نہیں ہے مگران تمام باتوں کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اس دولت وحکومت کومخلوق خداکی خدمت کے لئے امانت الہی سمجھ کرا یک حبه اپنی ذات پرصرف نہیں فرماتے بلکہ اینی روزی ٹو کریاں بنا کرحاصل کرتے تھے۔

آج اس زمانہ میں اور آج کل کے حکمرانوں کی حالت دیکھ كربيه بات كه حضرت داؤد عليه السلام اور حضرت سليمان عليه السلام باوجوداليي پُرشوكت بادشابي كےايك پييه بھي حكومت و سلطنت کے مالیہ میں سے اپنی ذات اور اینے اہل وعیال کے او پرخرج نہیں فرماتے تھے جاری سمجھ میں آنامشکل ہے مگرزیادہ عرصہ نہیں گزراای ہندوستان و پاکستان پرانگریزوں سے پہلے مغليه بادشامول مين حفرت اورنك زيب عالمكيرر حمته الله عليه گزرے ہیں جن کے متعلق حضرت حکیم الامت مولا نا تھانوی رحمته الله عليه في ايك ملفوظ مين فرمايا بـ

19-همبورة النمل پاره-19 " عالمگيررحمته الله عليه صاحب باطن اور صاحب نسبت بزرگ تھے۔اورآپ اپناخرچ ٹو پول کی دست کاری اور فر آ ان کریم کی کتابت سے مہیا فرماتے تھے گراخیر وقت میں حضرت عالمگیر کنے وصیت فرمائی تھی کہ میرا کفن دستکاری کے رویوں سے مہیا کرنا۔ گو قرآن کریم کی اجرت بھی کچھ ہے اور علماء نے اس کے جواز کا فتو کا بھی دیاہے مگر بظاہرالفاظ بیاشتر ابایاتِ اللہ ہے (لیعن قرآن كريم مي ارساد ب و لا تشتروا بايات الله ثمناً قليلا ليني الله کی آیتوں کوئٹن قلیل کے عوض مت فروخت کرواس لئے میں نہیں جا ہتا کہ اللہ تعالی کے ساتھ ایسے کفن میں جا کر ملوں جس میں شبہ ہے۔الله اكبر-ايك دوسرے ملفوظ میں جوحضرت حكيم الامت مولانا تھانوی ہی نے فرمایا کہ دیکھتے پہلے سلاطین کی بیہ حالت تقى جواب مشائخ كي بهي نہيں \_اس سلسله ميں حضرت حكيم الامت مولاً نا تھانوگ نے شاہان دہلی میں سے حضرت خواجہ سلطان تمس الدين التمش رحمته الله عليه كابيان فرمايا كهساري عمران کی نظر نامحرم پر نه پڑی تھی اور بیر مرید تھے حضرت خواجہ قطب الدين بختيار كاكى وہلوى رحمته الله عليه كے حضرت قطب صاحب رحمته الله عليه بنے استقال كے وقت وصيت كى تھى كە میرے جنازہ کی نماز وہ پخص پڑھائے جس کی ساری عمر نامحرم پر نظرنہ پڑی ہو۔ بڑے بڑےلوگ موجود تھےاورسپ حیران تھے كەاپياقخى كہاں ملاش كريں۔ آخر كار جب سب لوگ مايوس مو گئے تو مجبوراً بادشاہ وقت خواجہ التمش کو ظاہر کرنا پڑا اور انہوں نے کہا کہ صاحبو! اگر حضرت شیخ ایبا ارجا و ندفر ماچکے ہوتے تو تجھی میں ظاہر نہ کرتا تگر جب حضرت شیخ ہی نے بردہ فاش کر دیا تو اب كہتا مول كماللدتعالى في سينعت مجھكونصيب كى ہے۔اس کے بعد انہوں نے اپنے شخ کے جنازہ کی نماز پڑھائی (القول الجليل الكلام الحن ) بيتذكره سلاطين كا درميان مين ضمناً آگيا-تو باوجودان تمام کمالات کے حضرت داؤد اورسلیمان علیما السلام محمتعلق اس آیت میں بتلایا جاتا ہے کمی تعالی نے جو

فضیلت کلی توسارے جہان میں ایک ہی بندے کو کھٹل ہوئی جن کا نام نامی اوراسم گرامی ہے محدر سول الله صلی الله علیه وسلم۔ الحاصل اس آیت میں یہی ارشاد ہوتا ہے۔ "اورجم نے داؤدعلیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو شریعت اور ملک داری کاعلم عطا فرمایا اوران دونوں نے ادائے شكر كے لئے كہا كہتمام تعريف الله تعالى كے لئے سزادار ہيں جس نے ہم کوایے بہت سے ایمان والے بندوں پرفضیلت دی۔'' چونکه حضرت داؤ داور حضرت سلیمان علیهاالسلام پیغمبر برحق تنص اور جماعت انبیاء میں داخل ہونے کے بعد بعض انبیاء سے بالا اور بعض سے پنچ تھاں لئے شکریہ کے وقت ہر دوحفرات نے اپنی فى الجملة فضيلت كالظهار كيا- يهال حضرت داؤ دعليه السلام كالواتنا ى ذكر فرمايا كيا اب آ ميمسلسل حضرت سليمان عليه السلام كا ذكر ہےجس کابیان انشاء الله اللي آيات مين آئنده درس مين موگا۔

34 🕻 علم وكمال داؤد وسليمان عليهاالسلام كوديا تفااس كااثر بيرتفا كه حق تعالی کے انعامات کاشکرادا کرتے تھے اور کسی نعت الہی پرشکرادا كرنا اصل نعمت سے بوى نعمت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمته الله علیہ نے لکھاہے کہ جس بندے کواللہ تعالیٰ جونعتیں دے اوران پر وہ اللہ کی حد کرے تو اس کی حدان نعتوں سے بہت افضل ہے۔ دیکھوخود کتاب اللہ میں میریکت موجود ہے پھرآپ نے یمی اس تلاوت کرده آیت لکھ کرلکھا کہان دونوں پیغیبروں کو جو نعمت دی گئی تھی اس ہے افضل اور نعت کیا ہوگی۔

الغرض جبيها كداس آيت مين بتلايا جاتا ہے ان ودنوں حضرات نے اوائے شکر کے لئے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ بی کے لئے سراوار ہیں جس نے ہم کواسے بہت سے ایمان والے بندوں پرفضیات دی۔ و کھھتے یہاں اس شکر گزاری میں بہت سے کالفظ استعال فرمایا اس کئے كبعض بندگان خداكوان رجمي فضيلت دي كئ ہے۔ باقى تمام خلوق ر

#### وعا فيجحئة

یااللہ! میدملک پاکستان جواسلام کے نام پرآپ نے محض اینے کرم ہے ہم کوعطا فرمایا ہےتو ہم کوانی رحمت سے یکے اور سے اسلامی صاحب اقتد اراور صاحب حکومت بھی

الله ياك في ميس جواسلام وايمان اورعلم وعمل كي دولت اورفضيات عطا فرما كي ساس يرجمين شکرگزاری کی بھی تو فیق عطافر ماویں۔

ياللدا جوصفات اسلاميه اورايمانيه مار سلف صالحين حكمرانون كوآب في عطافر مائي تفيس وه ا بی قدرت ورحمت سے اس اسلامی ملک یا کستان کے حکمرانوں کو بھی عطافر مادے۔ آبین۔ واخِرُدَعُونَا آنِ الْحُمَّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

besturd

لِنُ دَاوْدُوقَالَ نَاتَتُهُا التَّاسُ عُلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَ أُوتِيْنَا مِنْ إِنَّ تَرْضِيهُ وَ أَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِمَادِكَ الصَّلِعِينَ® کہ ) میں نیک کام کمیا کروں جس ہے آپ خوش ہوں اور جھے کواپئی رحمت (خاصہ ) سے اپنے (اعلیٰ درجہ کے ) نیک بندوں میں داخل رکھتے۔ وَ وَرِثَ اوروارث مِوا السُّلَيْمَانُ سليمانٌ | هَ اوْحَدُ واوَدًا وَقَالَ اوراس نه كها | يَأَيُّهُ اللَّأَسُ السابُوكُو الْحَلِّمَةُ بحصيمها فَي في المنطق بول الطّايَو يرند ب وَ أُوتِيْنَا أُورِمِينِ دِي ثِيلَ إِنْ مِنْ ہِے | كُلِيِّ شَيْءِ برشے | إِنَّ بِشِك | هٰذَا به | لَهُوَّ البتدويي | الْفَضْلُ فَعْل الْمُبِيثِي كِلا | وَحُثِيرَ اورجِع كيا مّيا حَتَّى يَهَالَ تَكَدُّ إِذَا جِبِ التَوَاوهَ مَ عَلَى ير وَاوْلَغَمَّلِ فِيونيُونَ كَامِيان ] قَالَتَ كَهَا فَكَلَةٌ أَكِ فِيونيُ إِيَاتِهَا المَثَلُ احِيونيُو الدَّخُلُوا تم واخل مو كاليخط منكك نه روند والم تتهين وجنوده اور اس كالشكر کوزیٹوٹی مجھاتو فیل دے | اَنْ اکتُنگُر کے میں شکرادا کروں | یغلینگ تیری نعمت | الَّذِی وہ جو | اَنغینت تونے انعام فرمانی | عَلَيْ مجھ پر | وعلی اور پر وَالِدَىَّ مِيرِكَ مال باب إ وَ أَنْ اوربيك المَعْمَلَ حَمَالِعًا مِن نَكَ كام كُرول الشَّرْخَليةُ تووه يندكرك ا وَأَذْخِلْفِي اور مجمع واخل فرمات بر خمتيك اين رحت على في من عِبَادِكَ العِنْ الصَّلِعِيْنَ لَيك تفسیر وتشریج: گذشته آیات میں حضرت داؤ دعلیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی صفت شکر گزاری کو ہتلا یا گیاتھا کہ اللہ تعالیٰ نے جوعلم و کمال ان کو عطا فرمائے اس پر وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی شکر گراری کیا کرتے تھے اور اس کی حمدوثنا بیان کرتے رہتے تھے۔ ہے حق تعالیٰ کی اور نعتیں بھی یادہ گئیں اور اسی وقت حق تعالیٰ ہے

دعا فرمانے کے کہ اے میرے رب میں جیران ہوں کا تہرے انعامات عظيمه كاشكركس طرح اداكرول پس آب بى سے التجا كون مول كه مجھے بوراشاكر بناديجيئ زبان سے اور مل سے بھى اوراينى ان نعمتوں کاشکریدادا کرنا الہام فرماد یجئے کہ جوآپ نے مجھ پر فرمائي ہيں۔نيز جونعتيں آپ نے ميرے والدين كوعطافر مائي ہيں كدوه مومن موت اور مجھا يے نيك عمل كرنے كى توفق بخشے كد جن سے آپ خوش اور راضی ہوجا کیں اور مجھ کواپی رحمت خاصہ ے اینے اعلیٰ درجہ کے نیک بندوں تعنی انبیاء میں داخل رکھئے اور جب ميري موت آ جائے تو آخرت ميں مجھے انبياء ومرسلين ميں محشور فرمائيے كه ميں ان كے ساتھ جنت ميں داخل ہوں۔ غور کیجے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیدعا کیا تعلیم وے رہی ہے۔حضرت سلیمان علیہ السلام کوتمام دنیوی نعتیں حاصل تھیں۔عزت۔ حکومت۔سلطنت۔علم وحکمت کی غیرمعمولی وسعت اور پھر نبوت سب ہی کیچیمیسر تھا مگر چونکہ عارف باللہ کی نظر میں عمل صالح سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اور حقیقی راحت آخرت کی نجات ہے اس لئے حضرت سلیمان علیدالسلام نے باوجوداس قدر عظمت وشكوه كے پير بھى عمل صالح اورآ خرت كى كاميانى كى دعاكى۔ مروی ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام مع حشم وخدم كركهين جارب تق ايك كاشتكار كهيت مين ال جوت رما تفاوه بطورتمنا کے حسرت سے کہنے لگا کہ آل داؤدکوتو بری سلطنت عطا ہوئی ہے۔اس کی خبر جنات۔ یا جوایا پرندوں کے ذریعہ سے

حصرت سلیمان علیہ السلام کو ہوگئ آپ تنہا بیدل اس کے پاس

تشریف لے گئے اورسلام کے بعد فرمایا کہ مناسب نہیں جس کی تم

كوقدرت نه مواس كي تمناكرو - پيمرفر مايا كه اگرايك بارشيج سجان

الله كہنا بارگاہ اللي ميں قبول ہو جائے تو آل داؤد كى سلطنت سے

بهر باوجود نبوت اورسلطنت اور قرب اللهى كے طبیعت میں

برُ ه كر ب الله اكبر بسجان الله و بحده سجان الله العظيم -

اب آ گےان آیات میں بتلایا جاتاہے کہ حضرت داؤدعلیہ السلام کے بیٹوں میں سےان کے اصل جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے جن کی ذات میں اللہ تعالی نے نبوت اور بادشاہت دونوں جع كردين اوروه ملك عطا فرمايا جوان سيقبل يا بعد مين كسي كونه ملا۔ جنات۔ ہوا۔ چرند پرندکوآپ کے لئے مسخر فرمادیا۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالی کی نعمتوں کے اظہار میں فرمایا کہ یه پورا ملک اور بیز کردست طافت کهانسان جن \_ هوا\_ چرند پرند سب میرے تالع فرمان ہیں اور پرندوں اور جانوروں کی زبان جاننے کاعلم بھی ہم کوحاصل ہے۔ پیسب خاص خدا کافضل و کرم ہے اور ایک عظیم الشان سلطنت اور نبوت کے لئے جو چیزیں اور سامان درکار تھے وہ سب قدرت نے مہیا کردی بیضدا کا کھلا ہوا احسان ہے۔آ گے حضرت سلیمان علیہ السلام کے شکر کی خصوصیت بتلائی جاتی ہے کدان کے لئے جواشکر جمع کیا گیا تھااس میں انسان ۔جن اور برندسب شامل تھے اور سب اپنی اپنی جگہ قرینے سے موجودر ہتے۔جس کی جو جگہ مقررتھی وہیں رہتا۔ لکھا ہے کہ آپ کے کشکر میں آپ سے قریب انسان ہوتے اور پھران کے بعد جنات اور پرندآپ کے سرول پر رہتے تھے گرمیوں میں ساب كرلية تقدايك مرتبه جب ال شكرول كول كرحفزت سليمان علیهالسلام کاگز را یک میدان پر مواجهال چیونٹیوں نے اپنے بل بنا رکھے تھے اور اپنی ہیں بسار کھی تھی۔حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں آ واز آئی کرایک چیوٹی دوسری چیونٹول سے کہدرہی ہے كدام جيونيو سليمان عليدالسلام كالاولشكرة رباب ايبانه وكدوه شہبیں نہ دیکھیں اور بے خبری میں پاؤل کے بیٹی مسل ڈالیس اس لئے جلدی کرواوراینے اپنے گھروں میں گھس جاؤورنہ آج تمہاری خرنہیں۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی جو یہ بات سى تو آپ كواس كى موشيارى سے تعجب موااور بنسى آگئى كه كيا تواس جانور کا جشه اوراس پریه ہوشیاری ۔ساتھ ہی یدد کچھ کر کہ میں اس کی بولی مجھ گیا جو کہ مجز ہ ہونے کی وجہ نے ایک نعت عظیمہ ہے جس

اور کیا کوئی اینے اعمال اور طاعت پر بھروسہ اور ماز کرے گا جبكه حضرت غوث الأعظم محبوب سجاني \_قطب رباني \_غوث محمواني سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمته الله علیه جیسے اولیاءاللہ کے متعلق لکھا ہے کہ آپ فج کے لئے تشریف لے گئے توخانه كعبه كے سامنے ككريوں پر جرہ ركھ كرحق تعالى سے عرض كيا من گوئم کہ طاعتم بیڈیر يعنى اے الله ميں پنہيں كہتا كەميرى اطاعت قبول فر ماليجئے اس کئے کہ میرے پاس آپ کی اطاعت ہے ہی کہاں بس بیالتجا اور درخواست كرتا مول كه مير ع كنا مول يرعفوكا قلم كيمير ديجير -حضرت سليمان عليه السلام كى بيدعا وان اعمل صالحا توضه يعنى اے الله مجھے ایسے عمل صالح كى توفق ديجئے جس سے كه آب خوش ہوں یعنی وعمل مقبول ہو تفسیر روح المعانی میں حضرت علامہ سيرتحود آلوي مفتى بغدادر حمة الله عليه لكصة بين كمل صالح ك لئ قولیت لازمنہیں ہے بلکہ قبولیت کچھ شرائط برموقوف ہوتی ہےاور فرمایا که صالح اور مقبول مونے میں نہ عقلاً کوئی لزوم ہے نہ شرعاً ای لئے انبیاعلیم السلام کی سنت ہے کہ اپنے اعمال صالحہ کے مقبول ہونے کی بھی دعا کرتے تھے۔ جیسے حضرت ابراہیم واساعیل علیہا السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت دعا فرمائی ربنا تقبل منا۔اس معلوم ہوا کہ جو مل نیک ہے صرف اس کوکر کے بے فکر ہونانہیں چاہئے۔اللہ تعالیٰ سے ریمی دعا کرے کہاس کو قبول فرمادے۔

ابھی اگلی آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر جاری

ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

تواضع آپ کے اس قدرتھا کہ ایک روایت کابھی ہے کہ ایک مرتبہ
ارش نہ ہونے کے سبب حضرت سلیمان علیہ السلام نماز استسقاء
کے لئے نگلے تو دیکھا کہ ایک چیوٹی الٹی لیٹی ہوئی اپنے پاؤں
آ سان کی طرف اٹھائے ہوئے رب کریم سے دعا کر رہی ہے کہ
خدا ہم بھی تیری مخلوق ہیں۔ پانی برسنے کی جنا جی ہمیں بھی ہے اگر
پانی نہ برسا تو ہم ہلاک ہوجا کمیں گے بیدعا چیوٹی کی من کر آپ
نے لوگوں میں اعلان کردیا کہ لوٹ چلوکسی اور ہی کی دعاسے تم
یانی پلائے جاؤگے۔ اللہ اکبر۔

وعا کیجئے : حق تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم نے ہم کوجودین اور دنیا کی تعتیں عطافر مائی ہیں ان پرہم کو حقیقی شکر گزاری کی توفیق نظر مائیں کہ جس سے یا گزاری کی توفیق نظیا فرمائیں کہ جس سے یا مولائے کریم آپ راضی اور خوش ہوجائیں ۔ یاللہ! آپ کا رحم وکرم دنیا ہیں بھی ہمارے شامل حال رہے اور مرنے کے بعد بھی آپ ان کے فضل وکرم سے ہمارا بیڑہ یار ہو۔ وَ الْخِدُدُ عُونَا اَنِ الْحَمَّدُ لَٰ اِللٰہِ وَیَا اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰٰلِمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰلَٰ اللّٰلَٰمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِ

الطَّيْرِ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُنْ هُذُ أَمْرُكَانَ مِنَ الْغَايِي رىيكيابات ہے كەمىس بُد بُد كۈنبىن دېڭتا، كياكہيں غائب ہوگ ے ۔ سوتھوڑی ہی درییں وہ آگیا اور کہنے لگا کہ الیبی بات کے پاس قبیلہ سباکی ایک محقیق خبر لایا ہوں میں نے ایک عورت کو دیکھ طان نے اُن کے(اِن)اعمال( کفریہ) کواُن کی نظر میں مرغوب کررکھا ہےاوراُن کوراہ( حق ) سےروک رکھا ہے سووہ راہ( حق ) تیبیر هَنَ إِنَّالَقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمُّ تَكُلِّ عَنْهُمْ فَانْظُوْ مَاذَ الرَّحِعُونَ ؟ ا لَآارَی میں نبیں دکھتا الْھِٹ ھُی ہد ہدکو اَمْرِکانَ کیاوہ ہے وَتَفَقَّدُ اوراس نَے خبر لی (جائز ولیا) الطَّلَیرَ برندے افقالَ تواس۔ اُوْلِاَاُذْ يُعِنَّدُ مِاسَے ذِی کرڈالوں گا غَيْرِ بَعِيْدِ تَعُورُى فَقَالَ مُركها بشُلْطُن سند( کوئی وجه) | مُبینن واضح (معقول)| وَجِئْتُكَ اور مِین تبهارے باس لایا ہوں المُواَةُ أيك عورت تَوَكِيكُهُ ﴿ وَوَانَ رِبِ بِادشَامِتَ كُرِنَّى ہِ ا وَأُوْتِيتُ اور دَى كُلَّ

besium

النظميس سورج كو صِنْ دُوْنِ اللهِ الله يحسوه وَرُبُينَ اورا راسته كردكها عين النظيظل شيطان الخاليم ان عَلَى النفري النفول النفري النفول النفري النفول النفري النفري النفري النفري النفري النفري النفري النفري النفول النفري النفول النفري النفول النفري النفول النفري النفري النفري النفول النفري النفول النفري النفول النفري النفول النفول النفري النفول النفري النفول النفري النفول النفري النفول النفري النفول النفري النفول النفو

کوئی معقول عذرغیر حاضری کا پیش کرے تو اس وقت جھوڑ دوں گا۔ابھی پچھزیادہ دیرینہ گزری تھی کہ ہدید حاضر خدمت ہوا اور آتے ہی کہا کہ میری غیر حاضری کارسرکاری ہی کے باعث تھی میں ایک ایسی پختہ خبر لایا ہوں جو آپ کومعلوم نہیں ہوئی۔ میں نے بچشم خود دیکھا کہ ملک سبامیں ایک عورت حکمران ہے اور وہ لوگوں پر با دشاہی کررہی ہے اور اس کو ہوشتم کا سامان سلطنت اور اقتدار و جاه حاصل ہے لیکن وہ اور اس کی قوم آفتاب پرست ہے۔اللدکوچھوڑ کرسب کےسب غیراللد کی پستش کرتے ہیں اوروہ شیطان کے بہکاوے میں ایسے تھنے ہیں کہ باوجودراہ حق سے مند موڑنے کے این اعمال کوحق اور مستحسن سجھتے ہیں۔ چاہے توبیقا کہوہ ایک اللہ کو بحدہ کرتے جوآ سانوں اورزمین کی ہر چیز کا خالق اور تمام اشیاء کا مالک اورسب سے واقف یہاں تك كددلول كى باتول كوبھى جانتا ہے اور جس كى عظمت كابيرحال ہے کہ وہ عرش عظیم کا مالک ہے مگر وہ اوگ ایسانہیں کرتے بلکہ آ فاب کو پوجے ہیں۔ یہ قوم ساجس کی خرید ہدنے بیان کی سے عرب میں یمن کی طرف آباد تھی مد مدنے بی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام سے بیان کرے گویا آپ کوایک مشرک اور آفتاب پرست قوم پر جہاد کی ترغیب دی۔اس سے معلوم ہوا کہ جانور بھی اپنے خالق کی صفح معرفت رکھتے ہیں یا پیھی ممکن ہے کہاسی ہدہدکو بطورا عجاز اورخرق عادت كاسطرح كالفصيلي معرفت عطاكى گئی ہو۔ الغرض ہد ہد سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے غیر<sup>ا</sup> حاضری کی معقول وجدسی تو سزا دینے کا ارادہ آپ نے ملتوی

تفيير وتشريح: \_ گذشته آيات مين حضرت سليمان عليه السلام کا ایک واقعہ وادِ انتمل یعنی چیونٹیوں کے ایک میدان کا بیان ہوا تھا اب ایک دوسرا واقعہ مدید کا ان آیات میں بیان فرمایا جاتا ہے۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی ضرورت سے اڑنے والى فوج كا جائزه ليا توبّد بكه برنده أن مين نظر ند برا- بد برنده ملک فلسطین میں بکشرت پایاجا تا ہےاوراڑان کی بڑی زبردست قوت رکھتا ہے۔بعض مفسرین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنه کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدم ہد کے متعلق بیرخدمت سپرد کی تھی کہ بوقت ضرورت لشکر کے لئے پانی اللاش کرے۔مشہور ہے کہ جس جگد یانی زمین کے منتج نزد کی ہوتو ہد ہد کومسوس ہوجاتا ہے۔ ہد بد جہال پانی بتاتا تھا حضرت سليمان عليه السلام جنات كوجهيج كركنوال يا باؤلى وغيره کھدواتے اور اس طرح یانی مل جاتا۔ برندوں سے حضرت سليمان عليه السلام مختلف كام ليتية \_مثلاً جوا في سفر مين ان كا اوير پر پھیلا کرسروں پرسامیرکرتے ہوئے جانا۔ یاضرورت کے وقت یانی وغیرہ کا کھوج لگا نایا نامہ بری کرنا وغیرہ وغیرہ توممکن ہے کہ ہدیدکی اس وقت کوئی خاص ضرورت پیش آئی ہو چنانچہ پرندوں كى فوج مين جب مدمد حضرت سليمان عليه السلام كونظرنه آيا تو آپ نے فرمایا کہ کیابات ہے بد بدکو میں نہیں و کھتا۔ آیا پر ندوں کے جھنڈ میں مجھ کونظر نہیں آیا یا حقیقت میں غیر حاضر ہے۔لشکر میں تلاش کرایا گیا جب نه ملاتو آپ نے فرمایا که میں اسکواس غيرحاضري يرسخت سزادول گاياميں اس کوذنح کرڈ الوں گاور نہوہ

کی بولیاں سمجھنے کاعلم بھی عطا فرمایا مگراس کھی یا وجود جمیع ما کان وما یکون کاعلم الله تعالی نے آپ کوبھی عطانه فرمایگ جیسیا کہان آیات سے ظاہر ہے کہ جب سی موقع پر حضرت سلیمال علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری کی اور ہد بدکوغیر حاضر پایا تو اس کو کھی کے متعلق دوسرے حاضرین ہے تو چھا کہ کیا ہد مدصرف مجھے ہی نظرنہیں آ رہایا واقعی وہ ہے ہی غیر حاضراور جب آپ کومعلوم ہوگیا کہوہ غیرحاضر ہےتو اعلان فرمایا کداسے بلا اجازت غیر حاضری پر یخت سز ادوں گایا پھروہ کوئی معقول عذر پیش کرے گا تو سزاسے چھوڑ دوں گا چنانچہ ہد ہد جب تھوڑی دیر میں واپس آ گیا اور کہنے لگا کہ میں الی بات معلوم کرے آیا ہوں جوآ پ کومعلوم نہیں۔ میں آپ کے پاس قوم سباکی ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیمعلوم نہ تھا کہ ہدید کہاں چلا گیا ہے اور وہاں سے ایک ایسی خبر لے کر آئے گا جواس ساری قوم کے ایمان لانے کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔اگرمعلوم ہوتا تو آپ ہدید پرغضبناک نہ ہوتے بلکہ خوش ہوتے۔ پھرای پربس نہیں جب مدہدنے ملکہ سباکے بارہ میں كيجير معلومات بهم پهنچائيس تو حضرت سليمان عليه السلام كواس كي باتوں کالیقین ندآیا اوراس ہدہد کے بیان کا صدق و کذب معلوم کرنے کے لئے ملکہ سبا کوایک خطالکھااوراسی ہدید کے ذریعہ بجحوايا \_ تواس \_ يجمى معلوم ہوا كەحضرت سلىمان علىيەالسلام كوعلم غيب نه تقاورنه مد مدكاصدق وكذب آپ كوخود بخو دمعلوم هوجاتا اور تحقیقات کی ضرورت ہی نہ پر تی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح عقائد قرآن وحدیث کے بتلائے ہوئے اپنانے کی توفیق عطافر مائیں اورافراط وتفریط کی گمراہی سے بچا ئیں۔

اور امراط وطریط فی سراہی سے بی ہے۔ چونکہ اس وقت کی تلاوت میں آیت سجدہ آئی ہے جس کے پڑھنے اور سننے سے سجدہ تلاوت لازم ہوجا تا ہے اس لئے قارئین وسامعین سب ایک سجدہ تلاوت ادا کرلیں۔ والخِرُدِ تھو نَا اَنِ الْحَدِّدُ لِلْاءِ رَبِّ الْعَلَمِينَ كرديا اور فرمايا كه بم تيرے جموث يا تي كي آ زمائش كئے ليت ہیں اور آپ نے ایک خط لکھ کر مدید کے حوالہ کیا اور حکم دیا کہ اس کوملکہ سباء کے پاس پہنچادے اور پھروہاں سے ہٹ کرایک طرف ہوکرسننا کہ اُس خط کے بارہ میں وہ کیاباتیں کرتے ہیں۔ چنانچەحفرت سلىمان علىدالسلام نے ملكەسباكے لئے جس كا نام مفسرین نے بلقیس لکھا ہے وہ خط بدید کو دیا اور وہ خط لے کر ر دانہ ہوااور بلقیس جہاں اسکیل سوتی تھی وہ خط لے جا کراس کے سینه برر که دیا۔ آب بلقیس نے جو بیخط بر ها تو پھر کیا ماجرا ہوا ہی ا گلی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے۔جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ یہاں ان آیات کے تحت ایک بات میکھی سمجھنے کی ہے کہ اس چودھویں صدی میں جہاں اور طرح طرح کے ظاہری اور باطنی فتنوں نے جنم لیاانہی میں سے ایک فتنعلم غیب کے بارہ میں اٹھایا گیا۔ ایک جماعت میعقیدہ رکھتی ہے کہ نہ صرف انبياء بلكه اولياء بھى عالم الغيب موتے ہيں۔ الله تعالى نے نوع انسانی کی رہنمائی کے لئے ایک لاکھ سے زائد پیغیرورسل دنیامیں بھیج جنہیں اینے وحی سے سرفراز فرمایا اورانہیں باقی تمام انسانوں سے علم و دانش میں عقل وفہم میں حکمت و فراست میں اور دیگر تمام کمالات میں اعلیٰ درجه عطا فرمایا۔ الله کی ساری کا ئنات میں خدا کے پیغمبروں سے نہ کوئی فضیلت اور بزرگی میں بڑھ کر ہے اور نہ ہی علم و حکمت میں برتر۔ الله تعالیٰ نے انبیا علیہم السلام كودين كاسارااور كامل علم اوراس كےعلاوہ حسب ضرورت بعض نكويني امور كاعلم بهي عطا فرمايا مكر پير بھي انبياء عليهم السلام كا علم محيط كلى نهيس كلى اورتفصيلى غيب وشهادت كاعلم خاصة خداوندى ہے۔ بیصفت الله تعالی کی ہے۔ چنانچة قرآن كريم كى صدبا آیات اس پرشامد ہیں کہ انبیاء علیهم السلام غیب دال نہیں تھے۔ يدآيات بھي يہي بلاتي ہيں كەحفرت سليمان عليه السلام اگرچه انبیاء بنی اسرائیل میں بڑے یابد کے پغیمر تھے۔اللہ تعالیٰ نے آپ کوجن والس اور طیور و دحوش پر حکومت عطا فر ما کی اور پرندول

ادر پھرسننا کہ وہاں اس خط کے متعلق کیا باتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ

ادر پیاوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔اور میں ان لوگوں کے باس کچھ ہدیہ چتی ہوں پھرو میکھوں گی کہوہ فرستادے کیا (جواب) لے کرآتے ہیں۔ قَالَتُ وه كَهَنَّاكُولُ لِيَاكُهُا الْمُأَوُّا السِروارو! لِينَ أَلْقِيَ مِبْثَكَ مِيرِي طَرِفُ وَالأَكِيالِ إِلَيَّ مِيرِي طرف أَلِوتُونَ الرَّكِيالِ اللَّهُ مِيرَى طرف أَلاَّكِيالِ اللَّهِ الرَّبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّالِي اللَّالِي ا لمنَ سلیمان | وَإِلَّهُ اوْرِمِیشِک وه | بِنسچه لِلَّهِ نام ہےاللہ کے الدُّشمٰن جورتم کرنے والا | الرَّخِنیو نہایت مہریان | اَرْکَعْانُوْا مِدِ مِنْمَ سرگئی نیکرو | عَلَيُّ مجھ بم وُ ٱتَّوْنِيْ اورميرے باس آءَ الْمُسْلِمِينْ فرمانبروار ہوکر اللَّائِينَ واللَّهُ وہ بولی اللَّهُ اللّٰه کافّا السمارارو! الْفَتْوْنِي بجھےرائے وو اللَّه عَلَيْتُ اللّٰهِ عَمْرے معا مَا كُنْتُ مِن مُبِين مون قَاطِعَةً فيصله كرنے والى تَشْهُدُون تم موجود ہو ا قَالُوا وہ بولے أَمْرًا كُنَّى معامله مين حَتَّى جب تك | وَالْأَمْرُ لِلَّذِكِ اور فيصله تيري طرف (تيرے اختيار ميں) فَانْظِيْرَىٰ تو و كِيوكِ | مَاذًا كِ ُولُوْافَّوَّةِ قِوت والے | دَأُولُوْا بِأَيْسِ شَكِينِينِ اور بِرْمِيارِ نِهِ والے | يْنَ عَلِينَ عَلِينَ عَلَيْ وَهُ بِولِي إِنَ بِينَكِ النَّالَوْاءُ إِدشاه إِذَاكِنُوا جب واصل موت بين قَرْيَاةً يسى بستى الفَلْدُو وَالْتِ جاء كرو وَلَوْلِكَ اوراى طرح مِي يَفْعُلُونَ وه كرتے ميں وَراثِي اور ويك ميں وَجُكُولًا اوركرويا كرت بي إيَّزَةً معززين الْفِلها وبال عَ الْذِلَةُ وليل بِكَنَّ سِيجة والى | الْيَهِنْ أَن كَاطرف | يِهَدِينَةِ الكِتَّخَة | فَنْظِرَةٌ كَبُرديكُتَى مول إِسعَه كيا (جواب) ليكر | يَرْجِعُ لوشع بين | الْمُرْسَلُوْنَ قاصد تفیر وتشریخ اگذشته آیات میں بد بیان مواتھا کہ حضرت | وہد مدخط کے کرروانہ موااور ملکہ کے کل میں ایک روش دان سے سلیمان علیہالسلام نے ہدیدیریندہ سےغیرحاضری کی معقول وجیتی | داخل ہوکروہ خطبلقیس کے سامنے ڈال دیا۔ چونکہوہ خطسر بمہرتھا تو اس کوسزا دینے کا ارادہ ملتوی کردیا اور اس کی لائی ہوئی خبر کا 🏿 اس لئے اس کی شان اور وقعت کا اندازہ تو اول مہر ہی سے ہوگیا جھوٹ سے دیکھنے کے لئے آپ نے ایک خط بلقیس ملکہ سبا کے اور پھر جواس نے خط کامضمون پڑھا تو وہ مجھ گئ کہ ہیکسی پرجلال نام ککھ کرای مدید کودیا کہاس خط کولے جا کرملکہ سیائے پاس ڈالنا | طاقتور باشوکت بادشاہ کا خط ہے اس لئے اس نے اپنے

درباریوں کومشورہ کے لئے جمع کیا۔ چنانچدان آیات میں بتلایا

besiu

میں کامیابی ناممکن ہے۔ اس لئے اس نے ایسے درباریوں کو ہتا یا کہ ایس شان وشکوہ رکھنے والے بادشاہ سے او نا گھیل نہیں اگروہ غالب آگئے جیسا کہ قوی امکان ہے تو ملوک وسلاطین گی عام عادت کے موافق تمہار ہے شہروں کو تہ و بالا کر کے رکھ دیں گئے اور وہ انقلاب ایسا ہوگا کہ جس میں بڑی عزت والے سرداروں کو ذکیل وخوار ہونا پڑے گالہذا میر ہے نزد یک بہتر ہے کہ ہم جنگ کرنے میں جلدی نہ کریں اور نہ فی الفور چلا جانا مسلحت ہے اس لئے اول میں سلیمان کے پاس پچھتخا گف مسلحت ہے اس لئے اول میں سلیمان کے پاس پچھتخا گف وہ ہم جواب کے کر آتے ہیں۔ اس طرح ہمیں ان کی طاقت طبی بر بی بیات ہوں کہ قاصد کیا ہوا ہو تا ہوں کہ قاصد کیا ہوا ہو اور اس اثنا میں انظار کرتی ہوں کہ قاصد کیا ہوا ہو ہم بوا ہو ہم ہو گا ہے ہیں۔ اگر پچھتخہ تھا گف سکے گا کہ واقعی وہ ہم میں ہو گا ہے والی سے کیا جا ہے ہیں۔ اگر پچھتخہ تھا گف دے کر ہم آنے والی سے کیا جا ہے ہیں۔ اگر پچھتخہ تھا ہوگا۔ ورنہ جو پچھرو یہ معلوم ہوگا اس کے مناسب کارروائی کریں گے۔

چنانچہ ہدایاوتحائف کاسامان درست ہوااور قاصداس کولے کرروانہ ہوئے۔ لکھا ہے کہ بلقیس نے بہت ہی گرانقلار تخفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجے۔ سونا۔ موتی۔ جواہر۔ نادرسامان اور کنیز وغلام وغیرہ۔ اب جب وہ قاصد بمع تمام تخفے و ہدایا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کوکیا جواب دے کرواپس کیا ہے آگی آیات آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آگی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

جاتا ہے کہ بلقیس نے خطریڑھ کرایے مشیروں اور درباریوں کو جمع کیااور کہنے گی کہ میرے یاس بیہ خط عجیب طریقہ سے پہنچاہے جو ایک بہت بڑے معزز بادشاہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے۔ غالباً حصرت سلیمان علیه السلام کا نام اور ان کی بے مثال حکومت وشوكت كاشهره يهلي سے سن چكى موكى چراس نے خط كامضمون سايا جس میں لکھاتھا کہ بین خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ ور ملن ۔ ورحیم کا نام لے کرشروع کرتا ہوں تم لوگ میرے مقابلہ میں تکبر مت کرواورمطیع فرمانبردار جوکرمیرے پاس چلے آؤ۔سجان اللہ ابیامخضر ۔ جامع اور برعظمت خطشا پیکسی نے لکھا ہو۔مطلب خط کا بیتھا کہ میرے مقابلہ میں زور آ زمائی سے کچھنہ ہوگا۔تمہاری خیریت ای میں ہے کہ اسلام قبول کرو اور حکم بردار ہوکرسیدھی طرح میرے سامنے حاضر ہوجاؤ۔ تمہاری شخی اور تکبر میرے آ گے کچھنہ چلے گی۔تو یہ خط سنا کر بلقیس نے درباریوں سے کہا کہاب مشورہ دوکیا جواب دیا جائے اور کیا کارروائی کی جائے۔ میں سلیمان کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں۔اس پرارکان حکومت نے جواب دیا کہ ہم بڑے طاقتور ہیں جنگجو ہیں کسی سے ڈرتے نہیں۔ ہارے پاس زورطافت اورسامان حرب کی بھی کی نہیں۔ تراحم ہوتو ہم سلیمان سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہیں۔ آ گے تو مخار ہے سوچ سمجھ کر حکم دے جو حکم ہم کو ملے گا ہم اس کی تغیل کریں گے۔ گویا دربار یوں کی صلاح جنگ اورلڑ ائی کرنے کی تھی مگر ملکہ جوایک عقلمندعورت تھی اسے خط کی عظیمت وشوکت اور دوسرے قرائن وآ ٹار سے یقین ہوگیا کہ سلیمان کے مقابلہ

دعا کیجئے: اللہ تعالی حق کوغلبہ عطافر مائیں اور باطل کومغلوب فرمائیں اللہ تعالی دنیا کے مقابلہ میں ہمیشہ دین کوتر ججے دینے کی توفیق ہم کوعطافر مائیں اور ہم دین کو ہر معاملہ میں مقدم اور ہر حال میں پیش نظر رکھیں اور اپنی دنیا کو دین کے ماتحت اور دین کے لئے معین و مددگار بنا کر رکھیں۔ یا اللہ! دنیا کا لاچے اور سازوسا مان ہمارے قدموں کوراہ متقیم سے نہ ڈ گمگانے دے۔ آمین و اُخِرُد کھونی اُن الحکہ کُریلا ورکتِ الْعُلَمِینَ

(اور گودہ بڑا قیمتی مرضع جواہرات سے ملیمان علیدالسلام نے اُس کواپنے رو برورکھا دیکھاسو کہنے لگے کہ بیتھی میرے پروردگار کا ایک فقتل ہے تا کہ وہ میری آ زیائش کرے کہ میں شکر کرتا ہوں یاناشکری کرتا ہوں اور جو خص شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کیلے شکر کرتا ہے اور جونا شکری کرتا ہے میرار بغنی ہے اور کریم ہے۔ إِجَاءُ آيا السُّلَهُ مَن سليمانُ القَالَ اس نَهُ لَا أَنْهُدُونَنِ كِياتُم مِيرِي مُوكِرتِ مِوا فَهُمَّا لِيلِ جُوا اللَّهِ خَصَالِهُ مُحْصِوبِاللَّهِ فَيَ اس ہے جو النگر اس نے تہیں دیا ريجنون إيبالشكر القِيلَ ناطانت موكى الكُورُ ان كوا يَحاس كا وَلَنْفرِ جَنَّهُمْ بمضرور كالدير عَ أَنبِس ا مُکناْتِیناً کُمْ ہم ضرورلا میں گےان پر وهُ وَهُ وروه صَاعِدُونَ خوار مول ك قال أس (سليمان) في كمها لا يَأْتُهُ الْمُلَوُّ الصروارو! لا يُكُذِّ تم من سيكون یا تونی وہ آئیں میرے یاس قَبُلُ اس ہے قبل بغريتها اس كاتخت أَنَا إِينِكَ مِن آكِ بِإِس لِي آوَل كاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ النَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله ے وکور اِنِّن میک میں عَلیْمہِ س پر لَقَوِیٌ البستوت والا اَوییْ امات وار قالَ س نے جو الکَیْمی کہا عِنْدُ اس کے پس عِلْمُواعا

التِيْكَ بِدِيمِ اسكوتمهارے ياس لے آوں گا فَبَلْ قبل

أنّا ميس

|   | منء          | قال اس نے کہا مذاکر |            | عِنْكُ الْحِياس |           | مُسْتَقِرًا ركها موا | لمَّالًا أَوْ لِي جب سليمان اسے ديكھا |           | فَكُتَّازًاهُ بِس جب | طُوْفُكُ تَمهارى نَكَاه (بلِك جَسِيكِ) فَ |                    |                       |
|---|--------------|---------------------|------------|-----------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|   |              |                     |            |                 |           |                      |                                       |           |                      | لِيَبْلُونِيْ تَاكِهِ مِحْصَآ             |                    |                       |
| 1 | كرم كرنيوالا | ، گُرنیگر           | ئُ بے نیاز | إرب غَيْرَ      | رُتِی میر | فَإِنَّ تُومِيثِك    | گَفْرُ ناشری کی                       | ئے اور جس | لمئے وُمُ            | لِنَفْيِه إلى ذات ك                       | يَثُكُرُ شَرَرَتاب | فَانَّهُ الوَّيْسُوهِ |

جب ملک شام کے قریب پنجی اور قاصد کے ذریعہ سے اطلاع بھیجی کہ میں اراکین دولت سمیت حاضر خدمت ہوتی ہوں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنج درباریوں سے فرمایا کوئی ہے جوبلقیس کا تخت شاہی اس کے پہنچنے سے پیشتر میرے سامنے حاضر کردے۔ اس میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی طرح بلقیس پراپی خدادادعظمت وقوت کا اظہار مقصود تھا تا کہ وہ بجھ لے کہ وہ نرے بادشاہ نہیں کوئی اور فوق العادت باطنی طاقت بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ الغرض اپنی شان نبوت اور خدا کی قدرت وکھانے کی خرض سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اہل دربار سے فرمایا کہتم غرض سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اہل دربار سے فرمایا کہتم میں کوئی ایسا ہے جواس بلقیس کا تخت شاہی قبل اس کے کہ وہ میرے میں صطبح ہوکر آ وے لاکر حاضر کردے۔

مفسرین نے تھا ہے کہ بلقیس ملکہ سُبا کے تمام اموال ودولت میں تخت شاہی کا انتخاب شایداس لئے کیا گیا کہ وہ ملکہ سَبا کی سب سے زیادہ محفوظ شے تھی جس کوسات محلات شاہی کے درمیان میں ایک محفوظ مخط کے اندرمقفل کر کے رکھا تھا کہ جہاں ملکہ کے میں ایک محفوظ کل کے اندرمقفل کر کے رکھا تھا کہ جہاں ملکہ کے درواز ہیا قفل تو رہنی تھا۔ اس تخت شاہی کا محل سے بغیر درواز ہیا قفل تو رہنی تھا۔ اوراس کا فرہ ملکہ کوئی تعالیٰ شانہ کی بھی قدرت کا ملہ سے ہوسکتا تھا۔ اوراس کا فرہ ملکہ کوئی تعالیٰ جل شانہ کی قدرت عظیمہ پریقین ولانے کا سب سے بڑا ذریعہ بہی ہوسکتا تھا اس لئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی دربار میں اس حاضر ہونے والی ملکہ کے تخت شاہی کا جس کو وہ بحفاظت اپنی سلطنت میں ایے خاص محل کے اندرمحفوظ کر کے حفاظت اپنی سلطنت میں ایے خاص محل کے اندرمحفوظ کر کے

تفسير وتشريح للششة آيات مين ذكر مواقفا كمبلقيس ملكه سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط ملنے پر بید طے کیا کہ پہلے کچھ ہدایا اور تحقے حضرت سلیمان علیدالسلام کے پاس بھیج جاویں اورد یکھا جائے کہ وہ قبول کرتے ہیں یانہیں اور قاصد سلیمان علیہ السلام كے جاہ وجلال كے متعلق كيا خبر لاكر ديتا ہے چنانچي بلقيس كا قاصدتمام تحفے وہدایا لے كرحضرت سليمان عليه السلام كے دربار میں پہنچااوروہاں پیش کئے دحضرت سلیمان علیدالسلام نے قاصد كوجوجواب عنايت فرمايا وه ان آيات ميس ذكركيا كياب اوربتلايا جاتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس قاصد نے بہنے كر مدايا بيش كئو آپ نے فرمايا كديد تخفي تهميں ہى مبارك ر ہیں۔ کیاتم نے مجھے تھ ایک دنیوی بادشاہ سمجھا جو مال ومتاع کا لا کچ دیتے ہوتم کومعلوم ہونا جاہئے کہ حق تعالی نے جوروحانی اور ساتھ ہی مادی دولت مجھےعطا فر مائی ہےوہ تمہارے ملک و دولت ہے کہیں بڑھ کر ہے۔ مجھےان سامانوں کی ضرورت نہیں ہم واپس جاؤاور جاكر كهدوو كدؤه حاضر موورندتهم ايباطاقتور كثير فشكر بهجين گے کہ جس کا مقابلہ ان سے نہ ہوسکے گا ملک بھی ہاتھ سے جائے گا اور ذلت بھی اٹھانی بڑے گی۔ چنانچہ قاصد نے واپس جاکر پیغام جنگ پہنچادیا۔بلقیس کویقین ہوگیا کہ بیکوئی معمولی بادشاہ نہیں۔ ان کی توت اور طاقت کے مقابلہ میں جدال اور قبال سے پچھ فائدہ نہ ہوگا۔ نہ کوئی حیلہ اور زوران کے روبروچل سکتا ہے آخر اظہار اطاعت کی غرض سے بڑے سازوسامان کے ساتھ حضرت سلیمان علیه السلام کی خدمت میں حاضری دینے کے لئے روانہ ہوگئ۔ ہے کہ میرے ہاتھ سے بیہ مجزہ طاہر کیا تا کہ فن تعالی میری آزمائش
کریں کہ میں شکر کرتا ہوں یا خدانخواستہ ناشکری کرتا ہوں۔ اور
طاہر ہے کہ جو محض شکر کرتا ہے دنیا اور آخرت میں مزید انعامات
مبذول ہوتے ہیں۔ ناشکری کرے گا تو خدائے ذوالجلال کا کیا
نقصان۔ وہ ہمارے شکریوں سے قطعاً بے نیاز اور بذات خود کامل
الصفات اور منبع الکمالات ہے۔ ہمارے کفران نعمت سے اس کی
کسی صفت کمالیہ میں کمی نہیں آجاتی۔ میرار بغنی ہے اور کریم ہے
کہنا شکروں کوفور آمر انہیں دیتا۔

یکی مضمون ایک صحیح حدیث قدی میں بھی وارد ہوا ہے کہ اللہ
تعالی نے فرمایا۔ اے بندو! اگر تمہارے اگلے بچھلے جن وانس
یک دل ہوکر اعلیٰ درجہ کے متقی بن جائیں تو اس سے میری
سلطنت میں کچھاضا فہ نہ ہوجائے گا اور اگر تمہارے اگلے بچھلے
جن وانس یک دل ہوکر اعلیٰ درجہ کے کا فرید کار ہوجا ئیں تو میری
سلطنت میں کچھ نقصان نہ ہوجائے گا۔ اے بندو یہ تمہارے
اعمال ہیں جن کو میں شار کرتا ہوں اور جن کا پورا بدلہ دوں گا پس
جوکوئی بھلائی پائے وہ اللہ کی حمدوثنا کرے اور جوکوئی بھلائی کے
سوا کچھاور پائے تو وہ اللہ کی حمدوثنا کرے اور جوکوئی بھلائی کے
سوا کچھاور پائے تو وہ اللہ کی حمدوثنا کرے اور جوکوئی بھلائی کے
سوا کچھاور پائے تو وہ اللہ کی حمدوثنا کرے اور جوکوئی بھلائی کے
سوا کچھاور پائے تو وہ اللہ کی حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب
رحمتہ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کی تفصیل و حقیق کا تھی ہے کہ کس کا فرکا

ہرید بول کرنا جائز ہے یا ہیں۔ حضرت سی صاحب بھتے ہیں۔
''حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا ہدیہ قبول نہیں
فرمایا۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کا ہدیہ قبول کرنا جائز نہیں یا بہتر
نہیں۔اور تحقیق اس مسئلے میں سے ہے کہ کافر کا ہدیہ قبول کرنے میں اگر
اپنی یا مسلمانوں کی کسی مصلحت میں خلل آتا ہو یا ان کے حق میں
رائے کی کمزوری پیدا ہوتی ہوتو ان کا ہدیہ قبول کرنا درست نہیں (روح المعانی) ہاں اگر کوئی دینی مصلحت اس ہدیہ کے قبول کرنے کی وائی ہو

🥻 آ رہی تھی انتخاب فرمایا اوراس کے تخت شاہی کو حاضر دربار کرنے کے لئے فرمایا اہل دربار میں ہے ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا کہ میں اس کوآ پ کی خدمت میں حاضر کر دوں گاقبل اس کے کہ آ پاین دربارے آخیں اور گووہ بہت وزنی ہے مگر میں اس کے لانے پرطافت رکھتا ہوں اور گو ہوا قیمتی ہیرے جواہرات سے مرصع ہے مگریس امانت دار بھی ہوں اس میں کوئی خیانت نہ کروں گا۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ جس کے پاس کتاب کاعلم تھااس نے کہا کہ میں اس تخت شاہی کوتمہارے سامنے تمہاری آ کھ جھیکنے سے سلے لاكر كھڑا كرسكتا ہوں۔اباس كى تفسير ميں كه بير كہنے والے كون تے مفرین کا اخباف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ کہنے والے جرئيل تھے يا اور كوئى فرشته تھا۔ دوسرا تول بيہ ہے كه وہ حضرت سلیمان علیه السلام کے وزیر حضرت آصف تصاور تیسرا قول بیہ کہ وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ امام رازیؓ نے اسی تيسرے قول کوتر جح دي ہے۔حضرت ڪيم الامت مولا نا تھانو گُ نے بھی اسی تیسرے قول کے مطابق تفسیر فرمائی ہے کہ یہاں صاحب علم سے مرادخود حضرت سلیمان علیدالسلام ہیں۔ چنانچداس مقام کی تفسیر حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی نے بول فرمائی ہے كاس علم والے نے (مرادحصرت سليمان عليه السلام بين اس جن ے کہا کہ بس تجھ میں تو اتنی ہی قوت ہے کہ تو اس تخت کومیرے اجلاس سے اٹھنے سے پہلے لانے کو کہنا ہے اور میں اس کو تیرے سامنے تیری آ نکھ جھیکنے سے پہلے لاکر کھڑا کرسکتا ہوں کیونکہ میں قوت معجزہ سے لاؤں گا چنانچہ آپ نے حق تعالی سے دعا کی یاکسی اسم اللي كے ذريعہ سے وہ تخت فوراً سامنے آ موجود ہوا۔ جب سلیمان علیدالسلام نے اس کوایئے روبرورکھا ہواد یکھا تو خوش ہوکر شكر كے طور ير فرمانے ككے كه ريجى ميرے بروردگار كا ايك فضل

ہوا کپڑا ہدید میں پیش کیا۔ آپ نے قبول فرمالیا۔ م<sup>مل</sup> الانکے اُس کو (عدة القارى شرح بخارى ميس) نقل كركے فرماتے ميں كەمىر<u>ك</u> نزديك سبب بيرتفا كهآ تخضرت صلى التدعليه وسلم كوبعض كامديه رد كرديية مين اس كے اسلام كى طرف مائل ہونے كى اميد تھى وہاں رد کردیا اور بعض کا ہدیہ قبول کرنے میں اس کے مسلمان ہوجانے کی اميد هي تو قبول كرايا ـ " (معارف القرآن جلد ششم صفحه ٥٨١هـ ٥٨٣) الغرض حضرت سليمان عليه السلام نے بلقيس كے تخت شاہى كو اینے دربار میں منگالیا تا کہ حاضر ہونے والی کا فرملکہ کوشان نبوت اورخداكى قدرت دكهانا حاية تصاوراس كوبيد جتلانا مقصودتهاك ترى بادشاى الله كى قدرت اور نبوت كى طاقت كے مقابله ميس كوئى چزنبیں۔اب جبکہاس کاتخت شاہی آپنجااورابھی بلقیس راستہ ہی میں تقی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی عقل وقیم آزمانے کے لئے تھم دیا کہاس کے تخت کی صورت بدل دومثلاً جواہرات کے مواقع بدل دویا دوسرے رنگ کے لگا دو پھر دیکھیں کہ وہ اس کو بیانتی ہے یانہیں اور اس سوال کے جواب میں کد کیا تمہاراتخت شاہی ایسا ہی ہے وہ کیا جواب دیتی ہے۔ بداگلی آیات میں بیان فرمایا گیاہے جس کابیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

مثلاً اس کے ذریعہ کافر کے مانوس ہوکر اسلام سے قریب آنے پھر مسلمان ہونے کی امیر ہویا اس کے سی شروفسادکواس کے ذریعہ رفع كياجاسكتا موتو قبول كرنے كى تنجائش ب\_رسول الله على الله عليه وسلم کی سنت اس معاملہ میں یہی رہی ہے کہ بعض کفار کا ہدی قبول فرمالیا۔ بعض كاردكرديا عدة القارى شرح بخارى مين حضرت كعب بن مالك رضى الله تعالى عند سے روایت كيا ہے كه براء كا بھاكى عامر بن مالك مدينه طيبيه مين كسي ضروات سے پہنچا جبكه وه مشرك كافر قفااور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں دوگھوڑے اور دو جوڑے كيڑے كابديہ پيش كيا۔ آپ نے اس كابديد بيفره كرواپس كردياك ہم شرک کابدیق ول نہیں کرتے۔اور عیاض بن حدار مجاشعی نے آپ كى خدمت ميں ايك مديبيش كيا توآب في اس بيسوال كيا كمةم مسلمان ہو؟ اس نے کہا کنہیں۔آپ نے اس کامد ریجھی ہے کہ کررد فرمادیا کہ مجھ اللہ تعالی نے مشرکین کے عطایا لینے سے منع فرمایا ہے۔ان کے بالقابل بدروایات بھی موجود میں کہرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مشرکین کے ہدایا قبول فرمائے۔ایک روایت میں ب كدابوسفيان نے بحالت شرك آپ كوايك چرا مديدين بهيجا۔ آپ نے قبول فر مالیا۔اورایک نصرانی نے ایک دیشی حریر کابہت چمکتا

#### وعا شيجئ

الله تعالیٰ نے ہم کو جودین و دنیا کی نعمتیں عطافر مائی ہیں اس پرہم کو حقیقی شکر گزاری کی توفیق بھی عطافر مائیں اورالله تعالیٰ ہم کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فر مائیں اور کفران نعمت کے وبال سے بچائیں۔

یااللہ! دنیا کی ہرنعت کو ہمارے لئے آخرت کی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ بنادیجئے اور ہرحال میں اپنی طاعت وعبادت اور حمد وثنا کی توفیق عطافر مائیئے۔ آمین ۔

وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْحُمُثُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

قَالَ نَكِّرُوْ الْهَاعَرْشَهَا نَنْظُرُ اتَهُتَانِ فَيَ آمُرْتَكُوْنُ مِنَ الْكِنِيْنَ لَا يَهُتَكُوْنُ فَلُتَّا بِعَآمِيْتُ ہمائی نے تھم دیا کہاں کیلیے ا*س کے تخت* کی صورت بدل دوہم دیکھیں کہاں کو اس کا یہ ٹالت ہے یا اُس کا اُن ہی میں شارے جن کو (ایسی باتوں کا پینٹیس لگتا۔ سوجب بلقیس آگی قِيْلَ آهٰكَنَ اعْرَشُكِ ۗ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوْ وَاوْتِيْنَا الْعِلْمَ صِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ °وَصَلَّ هَا ے کہا گیا کہ کیاتمہاراتخت ایسانی ہے،وہ کہنے گل کہ ہاں ہے تو ویسانی اور (یہ بھی کہا کہ )ہم لوگوں کوقو اس موقع سے پہلے ہی تحقیق ہوچکی ہاورہم مطیع ہو چکے ہیں. ٳڮٳڹؿ۬ؾۼۘڹؙؙؙڮؙڡؚڹۮٷڹٳڷڸڐۣٳؠۜٞٵؙۘڲٳڹؾؙڝؽۊۅٛڝٟڬڣڔؽڹ<sup>®</sup>ۊؿڵٳؠٵۮڿ۠ڸٳٳڝٚڕڂۧۘ۫ڣڮؾٳۯٲؿؙ اوراس کو(ایمان لانے ہے )غیراللہ کی عبادت نے روک رکھاتھا،و و کا فرقوم میں کی تھی لیفتیں ہے کہا گیا کہاس محل میں واخل ہوہ تو جب اس کاصحن دیکھا تو اُس کو یانی سمجھا سِبَتُهُ لَجِيٌّ وَكَشَفَتُ عَنْ سَاقِيَهُا قَالَ إِنَّهِ صَرْحٌ تُمُرَّدُهُنِّ قَوَارِئِرُهُ وَالْثَ رَبِّ إِنَّى ظَلَمْتُ اورا پی دونوں پنڈلیاں کھولدیں، (اُس وقت)سلیمان نے فرمایا کہ بیتو آیک محل ہے جوثیشوں سے بنایا گیا ہے، (اُس وقت) بلقیس کہنے گیس کہاہے میرے پروردگار نَفْسِينُ وَأَسْلَمْتُ مَعْسُلَيْمِنَ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمْنِيُ میں نے (اب تک) اپنے نفس پرظلم کیا تھا اور میں سلیمان کے ساتھ ہوکررب العالمین پرایمان لائی۔ قَالَ النَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرْشُهُما الكاتخت لَنَظُرْ بم ديكسين التَّهُتَدِي آياده مراه ياتي المجمع جاتى ج) المُرتَّكُونُ ياموتى ج صِنَ ہے | اَلَذِیْنَ جُولُوگ | لایخیتُدُوْن راونہیں پاتے (نہیں ججھے) | فَلَیّنا پس جب | جَاءَتْ وو آئی | قِیْل کہا گیا | اَهٰلَکَا ایما اِلیا اِلیّ عَرْشُكِ تيراتخت ۚ قَالَتَ ووبولي كَانَّهُ مُومِا كه بي هُوَ وى وَأُونتِينَا اورجمين دياميا الْعِلْمَ علم صِنْ قَبْلِهَا استَقِبَل وَكُنَّا اورجم مِين مُسْلِمِینَ مسلمان فرمانبردار | وکسکّ ها اور اس نے اس کو روکا | مناجو | کالنّت تَغَدُّدُ وہ برستش کرتی تھی | مین دُونِ اللهِ الله سے سوائے إِنَّهَا بِينَكُ وه السَّالَةُ مَتَى الْمِنْ قَوْمِ قوم ﴾ كُفِرِيْنَ كافرول إِنْيَالٌ كَهاميما لِنَااس ﴾ الدُّخِل توواخل مو العَيْرَةُ مَكُل المَانِ بن جب رُاتَةُ اس نے اسکود یکھا کے بیت اسے سمجھا کہتا ہمرایانی وکشفکٹ اور کھول دیں اعن ہے اساقیقا اپنی پیڈلیاں فاک اس نے کہا لاک میشک وہ

محل المُمَرُدُّ جزا موا مِنْ سے فَوَالِيْرِ شِيشَ قَالَتُ وه يولى اللهِ الصمير عدب إنْ ظالَمَتْ بينك مين فظم كيا الفَيْسِي اللهِ عان

وَأَسْكُمْتُ اور مِن ايمان لا فَي مَعَ ساته السُكِنُونَ سليمانًا لِنْلِةِ اللهُ كِيلِيَّ الْعُلِيْفِ تمام جهانو ل كارب

تفسیر وتشریخ: گذشتہ آیات میں یہ بیان ہواتھا کہ جب ملکہ ایمان لے آئیں اور آفتاب پرتی کے تفروشرک سے بازر ہیں۔ چنانچہ قاصد جب واپس ہوئے اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جوشوکت وعظمت دیکھی تھی اس کوملکه سَباہے بیان کیا تو اس نے طے کرلیا کھمیل ارشاد کے سوااسے حیارہ نہیں چنانچہوہ ا حاضر خدمت ہونے کے لئے اپنے ملک سے روانہ ہوگئی۔ ادھر

سًا کے قاصد تھا نف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تحائف پیش کئے تو آپ نے وہ سارے تحائف رد کرد یئے اس لئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوکوئی مال دولت كى طمع توتھى نہيں آپ كا تواصل مقصد بيتھا كدابل سَبا الله ير

besturd

عرصة تك جوايمان ندلا في تقى تو وجداس كى بيرے كداس كو غير الله كى عبادت نے جس کی اس کوعادت تھی روک رکھا تھا اور وہ عادت آئ لئے پڑگئ تھی کہوہ کا فرقوم میں ہےتھی پس جوسب کودیکھا وہی آب كرنے كلى مرتقى چونكە عاقل جب تنبيدى كئى تو تنبه ہو كيا۔اس ك بعد حضرت سليمان عليه السلام نے بيرچا ہاكه علاوہ اعجاز اورشان نبوت دکھلانے کے اس کوظا ہری شان سلطنت بھی دکھلا دی جائے تاكدوه اين كودنياك اعتبار يجمع عظيم نستجهاس لئة آب نے ا یک شیش مخل بنوا کراس کے صحن میں حوض بنوایا اور اس میں پانی اور محیلیاں بحرکراس کوشیشہ ہے یاٹ دیااور شیشہ ایباشفاف تھا کہ ديكض مين نظرنه آتا تفاادروه حوض ايسيموقع يرتفا كهاس كل مين جانے والے کولا محالہ اس پرسے عبور کرنا پڑے چنانچہ بلقیس سے کہا گیا کہاس کل میں داخل ہوا در ممکن ہے کہ وہی محل اس کے قیام کے لئے تجویز کیا ہوتو اس میں جانا اور تھہرنا ضروری ہوا۔اب جب چلیں تو راہ میں حوض آیا اور چونکہ شیشہ کا فرش تھا اس لئے و کیھنے والول كي نكاه يقين كركيتي تقى كمحن مين صاف شفاف ياني بهدر با ہے۔اب بلقیس جو توض کے کنارہ پر پینچی تو محل میں جانے کا اور کو گی راسته نه تقااس لئے مجبورا یانی میں داخل ہونے کے لئے ایس نے پانچے یا دامن سمیٹ کراو پر اٹھائے جس سے پنڈلیاں کھل گئیں۔ اس وقت سلیمان علیه السلام نے فرمایا کدبیاتو ایک محل ہے جوسب کا سب معصحن شیشوں سے بنایا گیا ہے اور بید وض بھی شیشہ سے بنا ہوا ہے دامن اٹھانے کی ضرورت نہیں اس وقت بلقیس کومعلوم ہوگیا کہ بہاں دنیوی سازوسامان بھی ایسے ہیں کہ جوآج تک میں نے آئکھ سے نہیں و کھے تو اب ان کے دل میں ہرطرح سے سلیمان عليه السلام كى عظمت پيدا موئى اورانهول نے سيمجھ ليا كماس وقت تك يدجو يحيه موتار باب بيصرف ايك زبردست باوشاه كى قابراند طاقتون كامظامرة نبيس بلكه مجه يربيواضح كرنامقصود ہے كەسلىمان كو یہ بنظیرطاقت اور می مجزانہ قدرت کی ایس سی کی عطا کردہ ہے جوش وقمر بلككل كائنات كاتنها مالك باوراس لئے سليمان مجھ

حضرت سليمان عليه السلام نے اپني شان نبوت اور قدرت اللي دکھانے کی غرض سے بلقیس ملکہ سًبا کا تخت شاہی اینے دربار میں منگوالیا اوربلقیس کی عقل آ زمانے کے لئے کہ صحت عقائد ایمان واسلام اورحق وباطل سجھنے کی اس میں کہاں تک استعداد ہے اس میں کچھ تبدیلیوں کا حکم دیا چنا نچہ آپ کے حکم سے بلقیس کے تخت شاہی کے رنگ روپ وغیرہ میں پھے تبدیلی کردی گئی۔ ابآ گےانآ بات میں بتلایا جاتا ہے کہ جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو بخکم حضرت سلیمان علیہ السلام وه شاہی تخت بلقیس کےسامنے لایا گیا اوراس سے یو چھا گیا که کیاتمہاراتخت شاہی ایسا ہی ہے؟ میسوال خواہ حضرت سلیمان عليهالسلام نےخود کیا ہو یاکسی ہے کہلوایا ہو۔اب بلقیس اس تخت کو غورے دیکھنے لگی اور برای عقلمندی کا جواب دیا اور کہنے لگی کہ ہاں ہے تو ویسا ہی۔ گویا اس نے اینے جواب میں نہ تو بالکل صاف کہا کہ ہاں وہی ہے اور نہ بالکل نفی کی بلکہ جوحقیقت تھی ٹھیک ٹھیک ظاہر کردی معنی تحت کی ساخت اور مجموعی حیثیت تو یہ بتارہی ہے کہ بدمیرا ہی تخت ہے مگر قدرے رنگ روپ اور بیئت کی تبدیلی اس یقین میں تر دد پیدا کررہی ہے اس لئے بیر بھی نہیں کہ یکتی کہ یقینا میرائی تخت ہے۔ توبلقیس اس کو پہچان گئی اور اس کے بدل دینے کو بھی سمجھ گئی اس لئے جواب بھی سوال کے مطابق دیا کہ ایسامعلوم ہوتا ہے گویاوہی ہے۔اور پھر ساتھ ہی ہے بھی کہنے گی کہ مجھ کوتو آ پ کی بےنظیراورعدیم الشال قوت وطافت کا پہلے ہی علم ہو چکا ہے جب سے کہ قاصد ہے آپ کے کمالات معلوم ہوئے تھے اس لئے میں مطیع اور فرمانبردارین کر حاضر ہوئی ہوں اوراب تخت کا پیمجیر العقول معاملة وآپ كى لا ثاني طاقت كا مظاهره باس لئے ہم پھرایک مرتبہ آپ کی خدمت میں اظہار وفاداری اور فرمانبرداری كرتے بيں۔ چونگه ملكهٔ سبایعنی بلقیس كابیا ظهاراع تقاد دلیل كمال عقل کی ہے اس لئے آ گے آیت میں اللہ تعالی اس کے عاقل ہونے کامضمون بیان فرماتے ہیں کہ فی الواقع وہ تھی سمجھ دارمگر کچھ

19-مال ياره-19-مالية النمل ياره-19-مالية النمل ياره-19-مالية النمل النمالية النمالية النمالية النمالية النمالية گر بظاہر حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس قصبہ سے کی اہم مقصد جتلانے مقصود معلوم ہوتے ہیں۔ اول مید کم کفار مکہ جواپی سرداری پر پھول رہے تھے ان کولیں

جنلايا كياكه ويكهوحضرت سليمان عليه السلام جن كوخداني كيسي حكومت \_سلطنت\_ دولت وحشمت عطا كرركهي تقي جس كاكهتم خواب بھی نہیں و کھ سکتے وہ کیسے ہرونت ایے منع حقیقی کے آگے جھے رہتے تھے اور کس طرح آینے رب کی شکر گزاری کرتے تھے كهغر وراورتكبركانام ونشان بهى ان ميں نه تھا۔

دوسرے سے کہ ملکہ سباجوتاریخ عرب کی ایک مشہور دولت مند قوم پر حکمران تھی اور اس کے پاس تمام وہ اسباب جمع تھے جو کسی انسان کوغرورنفس میں مبتلا کر سکتے ہیں چھروہ ایک مشرک قوم ہے تعلق رکھتی تھی اور تقلید آبائی کی بنا پراور قوم میں اپنی سرداری برقرار ر کھنے کی خاطر اس کے لئے دین شرک کوچھوڑ کر دین تو حیداختیار كرناكتنام شكل تفامكر جب اس برحق واضح بوكيا تووه قبول حق باز ندرہ سکی۔اوراس نے آبائی وین کوچھوڑ کرایمان واسلام اختیار كرليا ـ تو كفار مكه كواس نموند ع عبرت اورسبق حاصل كرنا حيا ب اوراینے کفروشرک کے بے جااصرار کوترک کردینا چاہئے۔

تنبرے اس واقعہ میں رسول الله صلی الله علیه وسکم کے لئے بھی اشارة تسلى ہے كەشل كشكرسليمانى كے بهم آپ كے نشكر كو بھى ان كفارير اگر برایمان ندلائے مسلط کردیں گے چنانچے بعد میں جہاد شروع ہوگیا۔ اب آ گے تیسرا قصہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم ممود کا ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء الله اللي آيات ميں آ ئندە درس میں ہوگا۔

سے اپنی تابعداری اور فرمانبرداری کے طالب نہیں بلکہ اس ایک واحدیکتا ذات کی اطاعت کی طرف دعوت دیناان کا مقصد ہے۔ بس ملکہ کے دماغ میں بدخیال آنا تھا کہ اس نے فورا حضرت سليمان عليه السلام كسامن الكشرمسار اورنادم انسان كي طرح درگاہ البی میں بیا قرار کیا کہ پروردگار آج تک ماسوا اللہ کی پرستش كرنے كفروشرك ميں ملوث رہنے اور آفاب و ماہتاب كواپنا معبود سمجے میں میں نے اپن جان پر براظلم کیا مگراب میں سلیمان علیہ السلام كساته موكرايك خدابى يرايمان لاتى مول جوتمام كائنات کا پروردگار ہے۔اب ملکہ سباشرک سے تائب ہوکر خالص مومنہ بن كئير اوراس طرح حضرت سليمان عليه السلام كے پيغام واتوني سلمين كي حقيقي مرادتك بهنج كرايمان اوراسلام كوقبول كركيا\_

يهال اس سورة ميس حضرت سليمان عليه السلام اوربلقيس كا واقعدای برختم ہوگیا کہوہ حضرت سلیمان علیدالسلام کے پاس حاضر ہوکرمشرف بایمان ہوگئ۔ اس کے بعد کیا حالات پیش آئے قرآن كريم نے اس سے سكوت كيا ہے مگر ابن عساكر نے حضرت عرمہ سے روایت کیاہے کہ اس کے بعد بلقیس حفرت سلیمان علیالسلام کے نکاح میں آگئی اوراس کواس کے ملک پر برقر ارر کھ کر يمن والبرنجفيج ديابه مرمهينة حضرت سليمان عليدالسلام وبال تشريف لے جاتے اور تین روز قیام فرماتے تھے۔اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس كيلئے يمن ميں تين عدہ محلات ايسے تيار كراديے تصح حس كي مثال ونظير نتهي \_ (معارف القرآن جلاف م ٥٨٨)

اب یوں تو قرآن پاک کے ایک ایک لفظ - ایک ایک جمله اورایک ایک آیت میں نەمعلوم كتنے راز اور حکمتیں پوشیدہ ہیں

#### دعا شيحئے

الله تعالی ہم کو بھی حق ظاہر ہوجانے برحق کے اتباع اور باطل سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائیں۔اور اسلام اور ایمان کی جودولت ہم کوعطافر مائی ہےاس پراستقامت اور حقیقی شکر کی تو فیق نصیب فرمائیں۔ واخرد عونا أن الحمد للورت العلمين

# 

اورہم نے خمود کے پاس اُن کے (برادری کے ) بھائی صالح کو بھیجار (پینام دیکر) کیم اللہ کی عبادت کروسوا جا تک اُن میں دوفریق ہوگئے جو ہا ہم جھڑنے گئے۔ صالح نے فرمالیا

## يْقَوْمِ لِمَ نَسْتَغِجِلُوْنَ بِالسَّيِّعَةِ قَبْلَ الْحَسْنَةِ لَوْلاَ شَنْتَغْفِرُوْنَ اللَّهَ لَعَلَّكُمُ يُتُرْحَنُوْنَ

کراے بھائیوتم نیک کام (بعنی تو بدوایمان) سے پمبلے عذاب کو کیوں جلدی ما تکتے ہوتم لوگ اللہ کے سامنے ( کفرے )معانی کیون نہیں چاہیے جس بے توقع ہو کہتم پردتم کیا جاوے۔

## قَالُوااطَّيَّرُيَالِكَ وَ بِمَنْ مَعَكَ قَالَ ظَيِّرُكُمْ عِنْدَ اللهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمُ ثُفْتَنُونَ®

، اوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کوار تبرارے ساتھ والول کو نحق بیجھتے ہیں، صالح نے فرمایا کرتبراری (اس) نحوست کا سبب اللہ سے ملے کم وہ کوگ ہوکہ ( کفر کی بدولت )عذاب میں جتلا ہو گے۔

قدر جزئیات کوفل کرتاہے جومقصد کے لئے ضروری ہیں۔

یہاں اس سورہ میں ان آیات میں حضرت صافح علیہ السلام کا تذکرہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت صافح علیہ السلام کو جو قوم شمود کی طرف پیغیبر بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت صافح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی تو حید کی طرف بلایا۔ حضرت صافح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی تو حید کی طرف بلایا۔ شرک سے منع کیا اور اللہ کی بندگی واطاعت کی تصبحت فرمائی اس تبلیغ و دعوت کا نتیجہ بید لکلا کہ پچھلوگ مؤمن بن گئے۔ حضرت صافح علیہ السلام کو اللہ کا پیغیبر برحق تسلیم کرلیا اور آپ کی ہدایات کے موافق عمل پیرا ہوگئے اور پچھلوگ بدستور مشرک بنے رہے۔ اللہ کے پیغیبر کی تکذیب پر جے رہے تو گویا حضرت صافح علیہ اللہ کی دعوت سے قوم دوگر ہوں میں بٹ گئی ایک گروہ ایمان اللہ کا اور دوسرا گروہ انکار کرنے والوں کا۔ اور اس تفرقہ کے ساتھ بی ان کے درمیان کشکش شروع ہوگئی۔ یہاں بیہ واضح کے ساتھ بی ان کے درمیان گخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ بی ان کے درمیان گخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت

تفسیر وتشریج: راس سورة میں پہلے حضرت موی علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان فرمایا گیا تھا اس کے بعد دوسرا قصہ داؤد علیہ السلام کا اجمالاً اور سلیمان علیہ السلام کا قدر بے تفصیلاً بیان فرمایا گیا۔ اب تیسرا قصہ قوم شمود اور اس کے پیغیمر صالح علیہ السلام کا بیان فرمایا جاتا ہے۔

حضرت صالح علیہ السلام اور قوم شمود کا تذکرہ اس سے پہلے سورہ اعراف سورہ ہوداور سورہ شعراء میں بھی ہو چکا ہے۔قرآن کریم کا یہ بھی ایک مجرزہ ہے کہ وہ ایک ہی واقعہ کوئنگف سور توں کے مضامین کے مناسب نے انداز میں بیان کرنے کے باوجود واقعہ کی اصل حقیقت میں ادنی سافرق بھی نہیں آنے دیتا۔ کہیں ایک ہی واقعہ کی تفصیل ہے تو کہیں اجمال کسی مقام پراس گا ایک پہلو نظر انداز کردیا گیا ہے تو دوسرے مقام پراس کو نمایاں حیثیت دی گئے۔تاریخی واقعات میں سے جب قرآن پاک کی واقعہ کو بیان کرتا ہے تو اپنے مقصد ''وعظ و تذکیر'' کے پیش نظر واقعہ کی اسی کرتا ہے تو اپنے مقصد ''وعظ و تذکیر'' کے پیش نظر واقعہ کی اسی

عليه السلام كم متعلق يبي كها تها جيسا كرقرآن ياكل مين دوسري جكه بتلايا كياكه اكران كويعني فرعونيول كوبهلائي حاصل موتى لوكت جگہ بتلایا کیا کہ الران وہ میر ویوں و سرب علم تھا۔ اور اگر بھی کا المام اور اگر بھی کا المام اور الربھی کا الم خرانی اور مصیبت آیر ی تواس کوحفرت موی علیه السلام اوران کے ساتھیوں کی نحوست کہتے۔ مکہ کے کافروں کا بھی یہی حال تھا۔ قریب قریب ایسے ہی باتیں اورا یسے ہی الزامات نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم كى ذات مبارك يراكات تصديناني ايك مرتبه سرداران قریش کا جووفد ابوطالب کے پاس گیا تھااس نے یہی کہا تھا کہ این بھینچ کو ہمارے حوالہ کر دوجس نے تمہارے دین اور تمہارے باپ دادا کے دین کی مخالفت کی ہے اور تمہاری قوم میں پھوٹ ڈال دی ہےاورساری قوم کوجاہل اور بے وقوف قرار دیا ہے۔ الغرض حفرت صالح عليه السلام نے ان مسكروں كوجواب ديا كه بيد سختیال یابرائیال میری وجد سے نہیں تمہاری بدسمتی سے بیں جواللہ تعالی نے تمہاری شرارتوں اور بداعمالیوں کے سبب سے مقدر کی ہیں اور بیہ تمہارے نفری شامت سے تم پر سیختی پڑی ہے کد دیکھیں سیحصتے ہویانہیں۔ شمود بجائے اس کے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی نصائح کا كچھاچھا اثر ليتے الناآپ كى جان كے دشمن موگئے اور اب يہ سازش كرنے كك كەكس طرح حفرت صالح علىدالسلام اورآپ ے گھر والوں کونل کرکے اس قصہ کوختم کیا جاوے جیسا کفار مکہ نے بھی ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش ك تقى \_ مرابل باطل ابل حق كومغلوب اورختم كرنے كى كيسى ہى خفیہ تدبیریں کریں مگر تدبیرالہی کے آگے اہل باطل کی تدبیریں کہاں چل عتی ہیں۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کوتل کرنے کی سازش جو کفارنے کی تواس کا کیا متیجه اورانجام ہوایدا گلی آیات میں طاہر فرمایا گیاہےجس کابیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ كساته مكه بيس بيدا ہوگئ تھى۔ قوم دوحصول ميں بث كى اوراس کے ساتھ ہی ان دونوں گروہوں میں مشکش شروع ہوگئی۔اس لئے يەقصدان حالات پرچسپال مورماتھا جن حالات میں كديدآيات نازل ہوئیں۔حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے منکروں کو ہر چندعذاب البی سے ڈرایا دھمکایا اور فرمایا کہ اگر میرا کہنا نہ مانو گے تو تباہ ہوجاؤ کے مگر کا فروں کے کا نوں پر جوں تک نہ رینگی بلکہ گستاخی میں مزیداضا فہ ہو گیا اور بے باکی کی یہاں تک نوبت پہنچ گئی که حفرت صالح علیه السلام سے کہنے لگے کہتم ہم کوعذاب اور ہلاکت سے کیاڈراتے ہو۔ لاؤوہ عذاب کہاں ہے۔ حضرت صالح عليه السلام نے اس پر فرمايا كم م بختو! ايمان اور توبه اور جملاكي و اطاعت کی راہ تو اختیار نہیں کرتے جو دنیا اور آخرت میں کام آئے۔الٹے برائی طلب کرنے میں جلدی مجارے ہو۔ جب وہ وقت آپڑے گا تو سارا دم خمختم ہوجائے گا۔ ابھی موقع ہے کہ گنامول سے توبہ کرکے محفوظ موجاؤ۔ کیول توبہ و استغفار نہیں كرتے جوجن تعالى عذاب كى جگدا بنى حمتين تم پرنازل فرمائے ـ تو اس کے جواب میں منکرین نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا تمہارے آتے ہی جاری قوم میں چوٹ پڑ گئی۔ گھر گھر لڑائی جھٹڑے شروع ہو گئے اور ہم پر قحط وغیرہ کی بختیاں پڑتی جاتی ہیں یہ سبتہاری اور تمہارے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ (معاذ الله) جب سے تم نے ہارے دیوتاؤں کی مذمت شروع کی ہے آئے دن ہم پر کوئی نہ کوئی مصیبت نازل ہوتی رہتی ہے کیونکہ ہمارے معبود ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔سرکش اور معصیت شعار قوم کو جب ہلاکت سے پہلے کسی قدر تنیبا مجتنجھوڑا جاتا ہے اور دنیوی مصائب ميں مبتلا كرك توبه كاموقع دياجا تا ہے تووہ اپني مصيبت كا باعث اہل حق کو قرار دیتی ہے۔ فرعون کی قوم نے بھی حضرت موسیٰ

دعا سيجيء: الله تعالى مم كوان نافر مان اورائي پيغمبرول سے سركشي كرنے والى قومول سے عبرت وفسيحت عطافر مائيں۔اور مم كواپنے رسول ياك عليه اصلوة والسلام كى برجيمو في برى نافر مانى سے بيخ كى توفق عطافر ماكيس - آمين والحِرُدَعُو مَا آن الحَدُ لُدِيلُورَتِ الْعُلَمِينَى besiur

اورا س بستی میں نوشخص تھے جوسرز مین میں فساد کیا کرتے تھے اور ( ذرا ) اصلاح نہ کرتے تھے۔انہوں نے کہا کہ آپس میں سب ( اس پر ) اللہ کی تشم کھا وی مُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوْا أِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَايَةً لِقَوْمَ يَعْلَمُونَ ﴿وَانْجَيْنَا الَّذِيْنَ امْنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ۗ سوبیان کے گھر ہیں جوویران پڑے ہیں اُن کے کفر کے سب سے بلاشیاس (واقعہ) میں بڑی عبرت ہےدانش مندوں کیلئے۔اورہم نے ایمان اورتقو کی والوں کونجات دی۔ ا رَهُطِ فَحْصُ الْمُفْسِدُ وْنُ وه فساد كرتے تھے فی الْأَرْضِ زیمُن (ملک) میں تشعطةُ نو فِي الْمِدِينَةِ شهر مِن و كَاهْلَا اوراس كَ كُمرواك التُحَلِّنَةُ لِأَنَّ فَكُر ضرور بهم كهديس على الوكليّةِ اسك وارثول سے ماسكيماناً بهم موجود ند تھے مفيلك بالكت كوفت أَهْلِهِ استَكْكُمرواكِ وَلَنَّا اور بينك بم لَكُ لِي قُونَ البته سي بيل وَمُكَّرُوْا اور انبول فِي مَركيا مَكُو الكِ تدبير ومُكَّوْنَا اور بم في خفيه تدبير كي مَكُرًّا اليك تدبير | وَهُمُو اوروه | لَا يَشْعُرُونَ نه جانتے تھے | فَانْظُوْ لِيس وَيكُمُو | كَيْفَ كيها | كانَ ہوا | عَافِيَهُ انجام | مَكْرُهِوهُو ان كائم | أَنَا كه جم دَمَرْ اللهُ بهم نے تباہ کردیا نہیں | وَقَوْمَا ہُمُ اوران کی قوم | اَجْمَعِینُ سب کو | فَیْمَاکُ اب یہ | اُبُنوٹِہُمْ ان کے کھر الحاقِیمُ تا کہ کے سبب ا لاَيْةُ البته نشاني | لِقَوْرُ يُعَالَمُونَ لُوكُوں كَلِيعَ جو جانتے ہيں | وَٱنْجَيْنَا اور ہم نے نجات دی | الآن بُن وہ لوگ جو المُنُوا وه ايمان لا ع الكَانُوالِنَّقُونَ اوروه يربيز كارى كرتے تھے

حلف ہوئے کہ سب مل کررات کو حفرت صالح علیہ السلام کے گھر پرٹوٹ پڑواور کسی کو زندہ نہ چھوڑو۔ پھر جب کوئی ان کے خون کا دعویٰ کرنے والا کھڑا ہوتو کہہ دینا کہ ہمیں خبر ہیں اس کے گھر کی تابی ہماری آئھوں نے دیکھی ہی نہیں۔مطلب بید کہ ہم خودالی حرکت کیا کرتے اس وقت ہم موجود بھی نہ تھے۔اس طرح کی متفقہ سازش اور دروغ گوئی سے ہم میں سے ایک بھی ملزم نہ شہر سکے گا جس سے ان کے جمایتی خون کاحق وصول کر سکیں۔ بعینہ اسی نوعیت کی سازش کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سوچتے رہتے تھے اور بالآخر یہی سازش انہوں نے

تفیروتشری ۔ گذشتہ یات میں یہ بیان ہواتھا کہ مود بجائے اس کے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی پندونصائح کا پھھاچھا اثر لیتے النا آپ کی جان کے دشن بن گئے اور سازش کرنے لگے کہ کس طرح آپ کواور آپ کے گھروالوں کول کردیا جائے۔ چنا نچہ ان آیات میں تلایا جاتا ہے کہ اس زمانہ میں شمود کی 9 جماعتیں تھیں اور ہر جماعت کا ایک سردار تھا۔ تو ان 9 سرداروں نے جن کا کام ملک میں فساد پھیلانے اور خرا بی ڈالنے کے سوا کچھ نہ تھا با ہم صلاح مصورہ کیا کہ صالح کی طرف سے روزانہ ہماری جانیں ضیق میں میں اس لئے ایک دن فیصلہ ہی کرلو۔ چنانچہ آپس میں معاہدہ اور میں اس لئے ایک دن فیصلہ ہی کرلو۔ چنانچہ آپس میں معاہدہ اور

سے شام کا سفر کرتے تو وادی القریٰ سے گزر تا ہو چہاں شمود کی بستیول کے کھنڈرات اس وقت تک موجود تھے۔ آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ بیہ جو وادی القریٰ میں گزرتے ہو سکے کھنڈرات دیکھتے ہو بیانہیں مکانات کے کھنڈرات ہیں جن میں قوم ثمود کے لوگ رہتے تھے۔ان کی بستیاں اب کیسی اُجڑی پڑی ہیں اور بیان کے کفروظلم کی سز اانہیں ملی ۔خدا طالمنہیں کہ خوامخواہ كسى قتم يابستى كوبرباد كردوا كے درحقیقت بیرتاہی كاباعث قوم كی بدكرداريال اورب جاكرتوت موت بين اس توم ممودكى تبابى میں سوچنے اور سمجھنے والول کے لئے عبرت ہے کہا ہے پیغیر کا کہنا نه ماننا اورالٹا اس کا وشمن بن جانا اور کفر فظلم پر جے رہنا اور اللہ سے بغاوت وسرکشی برتنا دنیا ہی میں کیا تباہی لاتا ہے۔ آخرت میں تو جو بھگتنا ہوگا وہ الگ رہا۔ پھرا خیر میں بتلایا جاتا ہے کہ خدا کی قدرت دیکھوکہ جہاں قوم ثمود کے ایک ایک کا فرکو ہلاک کیا گیاو ہیں اللہ نے اپنے فضل وگرم سے حضرت صالح علیہ السلام اورآ ب کے ان ساتھیوں کو جوآ پ پرایمان لے آئے تھے اور كفروشرك اورظم وتتم سے زيح كر چلتے تھےان سب كو بجاليا۔ حضرت صالح عليه السلام اورآب كي قوم شود كا قصه يهال ختم فرمادیا گیااس واقعہ میں جہاں کفار مکہاورمشر کین عرب کے لئے عبرت كاسامان تقاوين ابل ايمان كوبهى سبق حاصل كرنا حيايئ کہ اللہ اور رسول کی نافر مانی کرنے والوں کا انجام سوا تباہی کے كيحينبين \_ نيزيه بهي واضح مواكه ابل باطل ابل حق كومغلوب وختم كرنے كىكىسى بى خفيەتد بىرىن كرىن مگراللەكى غىبى تدبىرابل حق کی حفاظت اوراہل باطل کی بربادی میں لگی رہتی ہے۔جس کو کہ کوربصیرت اورعقل کے اندھے نہیں دیکھتے۔ اب آ گے چوتھا قصہ حضرت اوط علیہ السلام اوران کی قوم کا ذکر فرمایا گیاہےجس کابیان انشاء اللہ الگی آیات میس آئندہ درس میں ہوگا۔

واخرُ دَعُوْ يَا إِن الْحَمْدُ بِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

جرت کے موقع پر حضور صلی الله علیه وسلم کے معاذ الله قتل کرنے ے لئے کی بعنی سب قبیلوں کے لوگ مل کرآ پ پرحملہ کریں تا کہ بنی ہاشم کسی ایک قبیلہ کوملزم نہ تھہرا سکیس اور سب قبیلوں سے بیک وفت لڑنا ان کے لئے ممکن نہ ہو۔الغرض شمود کے ان نوسر داروں نے اول اتفاق کر کے اوٹٹی کو ہلاک کیا جس پرحضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہاب تین روز اینے گھروں میں اور مزے اڑا لوچوتھے روزایا عذاب آئے گاکہ تم سب کو ہلاک کر کے نیست ونابود کردے گا۔اس پران سرداروں نے آپس میں مشہرایا کہ صالح تین دن بعد ہماری ہلاکت کا اعلان کرتا ہے۔ بہتر ہے کہ اس کا کام تین دن سے پہلے ہی تمام کردو۔ چنانچہ آپس میں طے کیا کدرات کے وقت حملہ کرے حضرت صالح علیہ السلام کومع اہل وعیال قبل کردیا جائے۔ بینوسر داراس نایاک مقصد کے لئے تیار ہوئے باقی کفاران کے تالع یامعین تھے۔جس بہاڑ سے اوْمَنْی بطور معجزه پیدا موئی اسی پہاڑی پر حضرت صالح علیہ السلام كى مسجد تقى جهال آ بعبادت كرتے اور نماز يرصة تصوانهوں نے مشورہ کیا کہ جب صالح نماز کوآئے ای وقت راہ میں ہی اس کا کام تمام کردواور پھروہاں ہےلوٹ کراس کے گھر والوں کو ختم کردواس مشورہ اورارادہ سے جب وہ پہاڑی پر چڑھنے لگے تو دیکھا کہ اوپر سے ایک چٹان لڑھکتی ہوئی آرہی ہے اس سے بیخ کے لئے ایک غارمیں تھی گئے۔ چٹان آ کرغار کے منہ پر اس طرح رک گئی کہ غار کا منہ بالکل بند ہو گیا اور سب کے سب ہلاک ہوگئے کسی کو یہ بھی نہ چلا کہ کہاں گئے۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ ان سرداروں نے ایک خاص خفیہ تدبیر کی تھی مگراس کے مقابله میں اللہ نے بھی ایک خاص خفیہ تدبیر کی کہ ان کو پہ بھی نہ چلا اور پھر دیکھلوان کی شرارتوں کا کیا انجام ہوا۔خود بھی تباہ ہوئے اور دوسرول کوبھی اپنے ساتھ تباہ کیا چنانچہ تین دن بعد ہولناک زلزلہ اورکڑک ہے ساری آبادی تباہ ہوگئی اوران کا ایسا ستیاناس ہوا کہ کوئی نام لیواباتی ندر ہا۔ مکہ والے تبوک کے راستہ

وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آتَاتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمُ تُبْصِرُونَ ۚ إِبَّكُمْ لِتَاتُونَ الرَّجَالَ فِي أَهُو ) کو بھیجا تھا جبکہ اُنہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیاتم بے حیائی کا کام کر صِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ لِلْ اَنْتُمُ قُوْمُ تَجْهَلُوْنَ ﴿ فَهَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا اَنْ قَالُوْا اَخْرِجُوَا مورتوں کوچیوژ کر، بلکہتم (محض) جہالت کررہے ہو۔سو(اس تقریرکا) اُن کی قوم ہے کوئی جواب نہ بن پڑا بجزاس کے کہآ کہن میں کہنے گئے کہ لوظ کے لوگوں کوتم اپنی لیستی ہے نکال و ِمِن قَرْيَتُكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَيَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۚ فَأَنْحِنْنُهُ وَأَهْلُكَ إِلَّا امْرَأَتُهُ قَتَّارُنْهُ ۔ وصاف بنتے ہیں ۔سوہم نے لوظ کواوران کے متعلقین کو بچالیا بجز اُن کی بیوی کے اُس کوہم نے اُن ہی لوگوں میں تجویز کررکھا تھا مِنَ الْغَابِرِيْنُ ۚ وَ [مُطرِّنَا عَلَيْهِمْ مُطَرًّا فَيهَاءِ مُطَوِّالْمُنْذَرِيْنَ ۚ قُل الْحَيْثُ لِلَّهِ وَسَلَمْ عَلَى عِمَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ إِللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اوراس کے اُن بندول پرسلام (نازل) موجن کواس نے نتخب فرمایا ہے، کیااللہ بہتر ہے یاوہ چیزیں جن کوشر یک محصراتے ہیں۔ وَكُوْطًا اورلوطً إِذْ قَالَ جب اس نے كما لِقَوْلِه اپن قوم ہے أَتَاثُونَ كياتم آگة (اتر آئے) ، و الفَاحِشَةَ برحيانَ وَآنَتُمُ اورتم تُبْدِيرُوْنَ ديکھتے ہو اَيِنَكُنْهُ کياتم كَتَانُوْنَ آئے ہو الإيجالَ مردوں كے پاس شَخْدَةً شہوت رانى كيلئے مِنْ عورتوں كے سوا دُوْنِ الدِّسَاءَ عورتوں كوچورژ كر لْ بلكه | اَنْتُقُدُ تم | قَوْرٌ لوك | تَغِهَا كُونَ جهاك كرتے ہو | فَهَا لِين نه | كانَ تعا | جَوَكِ جواب | قوصِه اس كى توم | إلَّا أَنْ محر مرف بيا قَالُوْا نِهوں نے کہا اَخْدِرُجُوا نکال دو اِل کُوْجِ لوط کے ساتھ اُ مِنْ ہے اَقْرَدُو اِناشِ اِللّهُ عَدِ بيتك ده اِ اُناسٌ لوگ اِبتَطَهَّرُونَ بِا كَيزَ كَا بِسَعَرتَ مِير فَاتَخِينَاهُ سوبم نے اسے بچالیا وکھنگ اور اسکے محروالے الا سوائے المراتئذ اس کی بیوی فرکان کھا ہم نے اسے محمرادیا تھا میں سے لْغُيرِيْنَ يَجِيدِه وَالْ وَأَصْطُونَا اورجم في برسالَى عَلَيْهِ فد ان ير مَطَرًّا اليك بارش فيسَاتِ سوكيا بى يُدا مطرَّ بارش النُنذُ دِيْنَ وُراسَّ كُ قُلِ فرمادين الْحَدُدُ بِلَّهِ تمام تعريفين الله كيليا ويسكن ورسلام عَلَى عِبَادِةِ اس كے بندوں پر الَّذِينَ و جنهيں اصطفیٰ مُن ليا عَلَيْهُ كياالله خَيْرٌ بَهِرَ إِلَيْهَا مِاجِو إِينْ رَكُونَ وهِ شريكَ مُهِراتِ مِن؟

تفیر وتشریج: گذشته آیات میں حضرت صالح علیه السلام | روح پر جب زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور جب اچھائی برائی میں امتیاز پیدا کرنے والی قوت مردہ ہوجاتی ہے۔ تو اس وقت خواہشات کا عام تسلط ہوجا تا ہے اور نفس طاغوتی کا ڈیرا قائم موجاتا ہے۔ آ دمی کی آ مکھوں پرعیش پرتی کے پردہ پر جاتے ہیں۔عیش وعشرت کے نشہ سے د ماغ سرشار ہوجا تا ہے۔جائز و فطرت جب بجھ جاتا ہے۔ دل پر جب سیاہی چھا جاتی ہے۔ | ناجائز اور حق و باطل کا فرق معدوم ہوجاتا ہے۔ پھراس انتہائی

اورآ پ کی قوم شود کا ذکر فر ما کرمنکرین ومکذبین کے لئے عبرت حاصل کرنے کا سامان مہیا فرمایا گیا تھا اب ان آیات میں حضرت لوط عليه السلام اورآپ كي قوم كا ذكر فرمايا جاتا ہے۔ انسان میں جب عقل کی روشی اضردہ موجاتی ہے۔نور

السلام نے ان کی بد کرداری کی برائی کھول کی جھائی کہتم ویدہ و دانسته جان بوجه کرایس بد کرداری اور بدافعالی مین کیوں تھنسے ہوئے ہو کہتم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت را فی پید دوڑتے ہواور پھراس بے حیائی سے ذرانہیں شرماتے کیاتم سمجھتے نہیں کہاس بے حیائی کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ کیوں تم جان بوجھ کر دیوانہ بن رہے ہواور جاہلوں کے سے کام کرتے ہو۔ کیوں تم نے اپنی قوت عقلیہ کومردہ بنالیا ہے کہ بہائم کی طرح شہوت رانی کے دریے ہوا در کل بے کل کا فرق بھی نہیں کرتے۔ حضرت لوط عليه السلام كى ان معقول باتول اوراليي درست نضیحتوں کا جواب تو وہ کیا دیتے بس جاہلا نہ دھمکیوں پراتر آئے اور کہنے گئے کہ لوط اور اس کے گھر انے کو اپنی بستی ہے نکال باہر کروورنہ بیای طرح ناک میں دم کرتا رہے گا۔ بیاہے کو بڑا ياك صاف بنانا جائة بين تو پھر ہم نا يا كوں ميں ان كا كيا كام\_ دیکھا آپ نے بیہ جواب تھا ان انسان صورت اور درندہ سیرت لوگوں کا خدا کے پیغیر کی دعوت ونصیحت کا غرض کہ جب ان بدکیش کافروں نے حضرت لوط علیہ السلام کی اہانت و ایذ ا اور ىكذىب اورتمسنحرمين كوئى كسرنه اتفاركهي تؤيجرقانون قدرت اور مکا فات عمل کا وفت آپہنچا اور وہی ہوا جواس سے پہلے نافر مان قوموں كاانجام موچكا تھا۔ وہ تمام جنہوں نے لوط عليه السلام كى تصیحت ماننے سے انکار کردیا تھا اور اپنی بدا فعالی کو بدستور جاری ر کھنے کا فیصلہ کر چکے تھے ان کی ساری بستی الٹ دی گئی اور اوپر سے پھروں کی بارش ہوئی۔ساری آبادی زمین کے اندر دھنس گئی اور وہاں ایک غلیظ یانی کی جھیل بن گئی جواب بھی بحیرۂ مردار (Dead Sea) کے نام سے مشہور ہے۔حضرت لوط علیہ السلام اوران کے گھر والوں کو الله تعالیٰ نے بچا کر دوسری جگہ بھیج دیا مر لوط علیہ السلام کی بیوی اینے قوم کے ساتھ تباہ ہوئی۔ حضرات انبیاءعلیم السلام کے بیہ قصے بیان فرما کر اور اللہ کے

عیاشی کا نتیجہ بین نکاتا ہے کہ کل اور بے محل کا امتیاز بھی جاتا رہتا ہے۔آ دی آ دی نہیں رہتا بلکہ آ دمی نما جانور بن جا تا ہے۔ایسے وقت میں حصول لذت کے ہر طریقتہ کواورعیش پرستی کے ہر ذریعہ کوہ واپنے لئے حلال بنالیتا ہے اور خواہش نفس کو پورا کرنے کے مرراسته میں نہایت بیباکی سے نکل براتا ہے۔اس وقت اگر کوئی ناصح۔ بیدارمغز۔ روثن و ماغ رہنمااس کوشفقت کے ساتھ اس كى خواشات سے روكنا اور مطلق العنانى سے بازر كھنے كى كوشش کرتا ہےتو اس ہوں زدہ انسان کے غصہ کا یارہ چڑھ جاتا ہے۔ مشفق وناصح کی بات کو سننے کی بجائے اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ جوخدا پرست انسان اس اند ھے کوغار میں گرنے سے روکتا ہے تو بداین جہالت کی لاتھی اس کے مارنے کے دریے ہوتا ہے۔ بالآخرمشفق ناصح كى مخالفت اورابل حق كى عداوت كاانجام يدموتا ہے کہ ایسے سرکش انسان تباہی وہلاکت کے گڑھے میں گر کرفنا ہوجاتے ہیں اور اللہ کے قوت قہاری اور جباری کی ایک حرکت ان کے نام ونشان کومٹادیتی ہے۔ قوم لوط کی بھی یہی حالت تھی عیش پرتی کا بھوت ان کے سر پرسوارتھا۔ ہوا و ہوس سے د ماغ سرشارتها۔شهوت کا پرده آئکھوں پر پڑ گیا تھااورز نا کاری کی بھی حدود سے بڑھا کرلواطت کومرکزشہوت بنالیا تھا۔ ایک نہیں دو نہیں پوری قوم کی قوم اس خلاف فطرت حرکت میں مشغول ہوگئ تھی۔حضرت لوط علیہ السلام نے جوان کی طرف پیغیر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ان کونفیحت کی۔ قانون فطرت کو مجھایا۔ عذاب خداوندی ہے ڈرایا مگر کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔الٹے لوط علیہ السلام کے دشمن بن گئے اور پیغمبر برحق کوان کے خاندان سمیت جلاوطن كرنے كے دريے ہوگئے انجام بالآخر جواس ظالم اور اندهی قوم کا ہوا اس کا اظہار بحیرۂ مردار سے اب بھی ہور ہاہے۔ چنانچدان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ لوط علیہ السلام کوایک نابکار اور بدكردارقوم كے سمجھانے كے لئے بھيجا گيا۔حضرت لوط عليه

 

#### وعا تيجئے

الله تبارک و تعالیٰ نفس کی شرارت اور شیطان کی خیافت ہے ہماری حفاظت فرما کیں اور ظاہر غیں اور باطن میں ہم کوحفور اکرم صلی الله علیہ و کم لائی ہوئی شریعت مطہرہ کی پابندی نصیب فرما کیں۔ نافر مان قو موں کی خصلت و عادات سے الله تعالیٰ ہمیں بچا کیں اور اپنے متی اور دین دار نیک صالح بندوں میں ہم کوشامل فرما کیں۔ مادات سے الله آپ نے ہم کو جو ایمان اور اسلام کی دولت عطافر مائی ہے اس پر ہم آپ کا بے انتہا شکر واحسان اور حدوثنا بیان کرتے ہیں اور اس پاک رسول علیہ الصلوٰ ق والتسلیم پر جن کے واسطہ اور ذریعہ سے ہم کو بید دولت ایمان واسلام کی لاکھ لاکھ صلوٰ ق وسلام جھیجے ہیں۔ اے اللہ اے ذوالح بلال والاکر ام آپ ہی سب سے بزرگ برتر اور بہتر ہیں اور آپ ہی ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

اے اللہ! ہماری حمدوثنا کو قبول فرمااور ہم کواپنے حمدخواں بندوں میں شامل ہونا نصیب فرما۔ آمین۔

واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمَّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

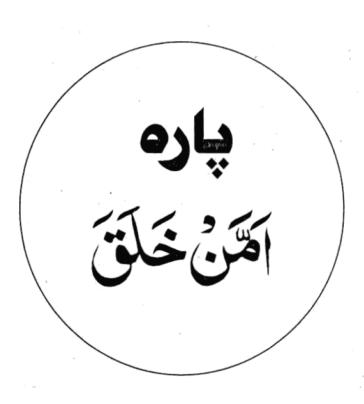

# لَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضُ وَانْزُلُ لَكُمْرِقِنَ السَّهَآءُ مَأَةً فَانْبُكُنَا بِهِ حَكَّ إِيقَ ذَاتَ

## بَعْجَ إِنَّمَاكَانَ لَكُمُ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرُهَا ، عَالَاهُ مَّعَ اللَّهِ بِلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِ لُونَ ﴿ أَمِّنَ

#### لَ الْأَرْضَ قُرَارًا وَجُعَلَ خِلْلُهَا أَنْهُرًا وَجُعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَخْرِيْنِ

#### حَاجِزًا ﴿ عَالَهُ مَّعَ اللَّهِ بِلْ أَكْثُرُهُمُ لِا يَعْلَمُونَ ۞

ا یک حدینائی، کیااللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، بلکہ اُن میں زیادہ تو سمجھتے بھی نہیں۔

اكتن بعلاكون؟ خَلَقَ بيداكيا التَمُولُو آسانول وَالأَرْضَ اورزين وَكَنْزَلُ اورأتارا لَكُوْ تمبارے لئے مِن سے النّبَآ آسان مَاءً بِإِنَّ فَانْبَتْنَا لِس اكائه بِهِ مِنْ إِنِّ اس بِ حَلَمَ إِنَّ فَانْ أَنْ فِي اللَّهِ مِنْ الكَافُ مَا كَانُ مُنْ اللَّهُ مَهار عليَّ أَنْ مُنْإِنُّوا كَمْ مَا كَانُ مُنْ اللَّهُ مِهار عليَّ أَنْ مُنْإِنُّوا كَمْ مَا كَاذً تَجَوَّفَا ان ك درخت عَ الله كيا كوني معبود منع الله الله ك ساته البل بلك الهد يه وَوَهُ اوك اليَعْلِ لُوْنَ فج روى كرت بين اَمَّنْ بھلاکون کس اَ جَعَلَ بنایا اِ الْکَرْضَ زمین اَ قُرَارًا قرارگاہ اَ وَجَعَلَ اور (جاری) کیا اِ خِلْلَهَا اس کے درمیان اَ انْفُراً ندی تالے وَجَعَلَ اور (پیدا) کئے کہا اس کیلئے کے رکالیدی بہاڑ کے جُعَلُ اور بنایا کی بُنُ درمیان کا البَخَرَیْن دودریا کے اِجِزًا آ ژ (حدفاصل) کمالیہ کیا کوئی معبود مَعَ اللهِ الله كِماتِهِ بَلْ بِلَهِ أَكْثُرُهُمْ ان كَاكُرُ لَا يَعْلَمُونَ نبين جانة

تفسير وتشريح - گذشته آيات مين بصورت سوال كها گيا تها كه اور بهي ايبا كرسكتا ب؟ الله عروجل نے آسان بنائے - كتنے بڑے آ سان کہ جن کے احوال واسرارخواص واغراض بلندی و وسعت اورعجائب وغرائب كومفصل جاننے ہے كل عالم كى عقل ماجز ہے۔اللہ نے زمین بنائی کیسی زمین کہجس کے اندر کس قدر عجائب اور حمرت انگيز خزائن موجود بين يسي قوتين اور مخفي فوائد چھے ہوئے ہیں کہ جس قدرجانے کی کوشش کی جاتی ہے اتنا ہی اسرار قدرت کے انکشافات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے پھر بادلوں سے مینہ برسا کر طرح کے میوہ دارخوشنما باغ اور سرسبزشاداب چمن پیدا کئے تو اس طرح درختوںاورسبزہ کاا گا نااللہ کے قدرت کے سوااور کس کے بس کا ہے۔انسان غور کر کے دیکھیے

الله بهتر بے یا وہ ستیال جن کوخدا کا شریک سمجھا جاتا ہے؟ یعنی الله جو قادر وتوانا ہے اور نفع ونقصان کا مالک ہے اس کو استحقاق الوہیت اور معبودیت حاصل ہے۔ یا بے کس اور بے بس فرضی معبودوں کو جولفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے۔ جواب اس کا ظاہر ہے اورمسلم ہے کہ اللہ ہی بہتر ہے پس مستحق عبادت بھی وہی ہوگا۔ یہ تو تھاا جمالی بیان تو حید کا اب آ گے اسی کی تفصیلات بیان كى جاتى بين اورحق تعالى اينى ربوبيت تامد خلاقيت عامداور رحمت کاملہ کو بیان کر کے وحدت الوہیت کا اثبات فرماتے ہیں۔ الله عزوجل كى قدرت كى نشانيال بيان كرك يوجها جار ہاہے كه كيا

قابل كس في منايا؟ بيزيين جس يركدانسان اورجيوان آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں اس میں گری سردی خشکی تری کوائی تناسب ے کہ جاندار زندہ رہ سکیس سے رکھا؟ جگہ جگہ یانی پہنچات ك لئة ندى نالدكس في بهائع؟ پيمرشي كي زمين كومضبوط كرف کے لئے اس پر بہاڑکس نے قائم کئے؟ پھر کھاری اور میٹھے دریا ال كربيني يربهى ايك دوسرے سے خلط ملطنہيں ہوتے اور دونوں کے یانی اپنا اپنا مزہ برقرار رکھتے ہیں یا کھاری سمندر میں میٹھا دریا گرتا ہے تو دریار کا یانی دور تک اپنا پیٹھا بن قائم رکھتا ہے جبکہ سمندر کے اردگرد کا یانی کھاری ہوتا ہے تو بتاؤ تو سہی کہ اور کوئی ایے عائبات پیدا کرسکتا ہے؟ کوئی اورستی ہے کہ جس سے بیکام بن یوی اور وہ اس بنا برمعبود بننے کے لائق ہو؟۔ جبنہیں تو یہ مشركين محض جہالت اور تالمجھى سے شرك اور مخلوق برتى كے كڑھے میں گرتے چلے جارہے ہیں۔ بیان کی سمجھ کا تصور نہیں تو اور کیا ہے؟ ابھی اس طرز بیان سے آ مے مزید دلائل توحید ذکر فرمائے گئے ہیں جس کا بیان انشاء الله الکی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

کہ ایک درخت کے اگنے اور پھلنے پھو لنے میں کیا کسی چیز پر بھی اسے قدرت حاصل ہے؟ كيا زمين ميں جج كوقبول كرنے كى صلاحیت رکھنا انسان کا کام ہے؟ پھرمٹی میں اگانے کی قوت رکھنا کیا انسان کےبس کی بات ہے؟ کیا وقت مناسب پر بارش لانا اس انسان کا کام ہے؟ پھر بارش کے قطروں میں بیاثر رکھ دینا کہ وہ نباتات اگائیں کیا انسان کے دخل وتصرف کی چیز ہے؟۔ درختوں ۔ بودوں اور سبر بول کوسورج کی گرمی ایک خاص درجہ میں پہنجانا کیاانسان کے اختیار کی چیز ہے؟ غرض کہ ایک درخت کے ا گنے۔ پھلنے چھو لنے میں بجز الله تعالیٰ کے اور کسی کا کامنہیں تو جب الله كيسواكوئي متى نبيس جو خلق وتدبير كرسك ياكس چيز كا منتقل اختیار رکھے تو اس کی الوہیت اور معبودیت میں وہ کس طرح شریک ہوجائے گی۔عبادت اور بندگی و برستش تو اس کی مونی جائے جوانتہائی درجہ میں کامل اور بااختیار ہو۔ کسی ناقص یا عاجز مخلوق كومعبوديت ميں خالق كے برابر كردينا انتها كى ظلم وہث دھری ہے۔آ گے قدرت کی دوسری نشانی اور توحید کی مزید دلیل دی جاتی ہے کہ بھلا بیتو بتاؤ کرز مین کو جانداروں کے تھبرنے کے

#### وعا حيجئے

حق تعالی ہم کوتو حید حقیقی اور اپنے ذات پاک کی معرفت کا ملہ نصیب فرمائیں۔ اور ہر طرح کے چھوٹے بوے شرک سے ہم کو کامل طور پر بچائیں۔ آسان اور زمین اور کائنات کی تمام چیزیں ہمارے لئے معرفت الہید کا ذریعہ بنیں اور ہم سارے کمالات اور سارے انعامات واحسانات کوحق تعالیٰ کی طرف سے ہم حکرول و جان سے احکام الہید کی اطاعت وفرمانبرداری کرنے والے ہوں۔ آمین۔

والخِرُدَعُونَا أَنِ الْحُمَدُ يُلْورَتِ الْعَلَمِينَ

pesti

## امَّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ عَ إِلَهُ

(بد بُت بہتر ہیں) یا وہ زات جو بے قرار آ دمی کی سنتا ہے جب وہ اُس کو پکارتا ہے اور مصیبت کو دور کردیتا ہے اور تم کو زمین میں صاحب تصرف بما 6 ہے

#### مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكُّرُونَ ٥

كياالله كساته كوئي اورمعبود بتم لوگ بهت بي كم ياور كهته مو

اَمَّنَ بِملاً كُونَ يَجِيْبُ قِولَ مُرتا ﴾ الْمُضْطَلَّ بِتقرار الذَاجِبِ دَعَاهُ وه اے بِهارتا ﴾ وَيكنْشِفُ اور دُور كرتا ﴾ الشَّوَةِ مُالَى وَيَعْشِفُ اور تُمهِيں بناتا ﴾ خُلفاً مِن ناتا ﴾ خُلفاً مِن ناتا ﴾ خُلفاً مِن ناتا ﴾ تَلُكُ وَن فيحت بَرْت بِينَ عَالِمُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ الله عَالَيْ الله عَالَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ

معبودوں کو بھول جاتے ہو۔ پھر فطرت اور ضمیر کی اس شہادت کو امن اور اطمینان کے وقت کیوں یا نہیں رکھتے ؟ جبتم کوکوئی چارہ کا رنہیں رہتا تب اللہ ہی کو پکارتے ہواور وہی بے بس اور بے کس کی پکارکوسنتا ہے اور چاہتا ہے تو مصیبت دور کردیتا ہے۔ تو جب تحق اور مصیبت کے وقت پکارے جانے کے قابل اسی کی ذات ہے تو بھرعبادت اور بندگی میں کسی اور کوشریک کیوں تھہراتے ہو؟۔

اس آیت امن یجیب المصطور اذا دعاہ ویکشف السوّء (کون ہے جو بِقرار کی دعاستاہے جبکہ دہ اسے پکارے اورکون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے ) اس کی تغییر کے سلسلہ میں مفسر علامہ این کثیر نے ایک عجیب واقعہ حافظ ابن عساکر کی کتاب کے حوالہ سے قبل کیا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک خچر پرلوگوں کو دشق سے زیدانی لے جایا کرتا تھا اورا تی کرایہ پرلیا۔ میری گزربسرتھی ۔ ایک مرتبہ مجھ سے ایک خف نے خچر کرایہ پرلیا۔ میں نے اسے سوار کرایا اور لے چلا ایک جگہ جہاں دوراست تھے میں نے کہا کہ میں اس راہ سے واقف نہیں ہوں۔ سیدھی راہ یہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس راہ سے طرح واقف نہیں ہوں۔ سیدھی راہ یہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس راہ سے طرح واقف نہیں میں اور کے کہا کہ میں اس کے کہنے طرح واقف نہیں میں اور کے کہا کہ میں اس کے کہنے طرح واقف نہیں میں اور کے کہا کہ میں اس کے کہنے طرح واقف ہوں اور رہے بہت نزدیک کاراستہ سے میں اس کے کہنے طرح واقف ہوں اور رہے بہت نزدیک کاراستہ سے میں اس کے کہنے

تفسير وتشريح - گذشته آبات سے توحید کامضمون بیان ہور ہا ہے کہ جب آسان۔ زمین اور تمام کا ئنات کا پیدا کرنے والا۔ یانی برسانے والا اور نباتات اگانے والا۔ وہ ایک واحداور یکنا خدا بی بت و دوسرا كوئى كيساس كى وحدانيت اور الوهيت اورمعبوديت میں شریک ہوسکتا ہے اس سلسلہ میں توحید کے مزید دلاکل اس آیت میں بیان فرمائے جاتے ہیں۔مشرکین عرب اگر چہاللہ کی ذات کومانتے تھے کین برستش بتوں کی بھی کرتے تھے۔ انہوں نے دنیا کے بادشاہوں برقیاس کر کے میفلط اور باطل گمان پیدا کرلیا تھا کہ جس طرح دینوی بادشاہوں کے وزیر اورخزانچی وغیرہ معین و مددگار ہوتے ہیں اورسلطنت کاسب کام وہی چلاتے ہیں اس طرح ہمارے دیوی دیوتا ہیں۔ کوئی بارش کا دیوتا ہے۔ کوئی رزق کا دیوتا ہے۔کوئی ہوا کا دیوتا ہے۔کوئی بیاری دور کرنے کا دیوتا ہے وغیرہ وغيره \_ گريه شركين عرب بھي جب سي خت مصيبت ميں سيست جیے کشتی کے طوفان وغیرہ میں کھنس جانا تو اس وقت مضطراور بے قرار ہوکر مدد کے لئے اللہ بی کو پکارتے اور دوسرے معبودوں کو تھول جاتے۔ یہاں آیت میں مشرکین کو تنبیہ ہے کہ خت مصیب اور بریشانی کے وقت تو تم بھی مصطر ہوکر اسی کو پکارتے ہواور

باگ موڑی اور جانا جاہالیکن میں نے اس کے پیروں کو پکڑلیا اور برى الحاح وزارى سے كہنے لگا خدا كے لئے بيتو بتلاؤ كريم كون ہو؟ اس نے کہامیں اس کا بھیجا ہوا ہوں جو مجبوروں اور بے بسول اور بے کسوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور مصیبت و آفت کوٹال دیتا ہے۔ میں نے خدا کاشکرادا کیااور وہاں سے اپنا خچراور مال لے کر صحیح وسالم واپس لوٹا۔ آیت میں آ گےارشاد ہوتا ہے کہ وہی تہہیں زمین کا جانشین بناتا ہے۔ایک کے پیچھےایک آرہا ہے اورمسلسل سلسله چلا جار ہا ہے اور اس طرح ایک کے بعدد وسرے کوز مین میں تصرف کے اختیارات عطا کرتا ہے پس سی بھی خدا کی قدرت ہے کہالیک مخص کے بعد دوسرا۔ایک قوم کے بعد دوسری قوم ور نہاگر وہ چاہتا توسب کوایک ساتھ پیدا کردیتالیکن اب اس نے بیر کرکھا ہے کہ ایک مرے ایک پیدا ہوتو بیموجودہ طرز بھی خدا کی حکمت پر دلیل ہے۔سب کی پیدائش کا۔موت کا۔ آنے کا۔ جانے کاوقت مقرر ہے۔ ایک ایک اس کے علم میں ہے تو حق تعالی اپنی اس قدرت كوبيان فرما كرفرمات بين كدب كوئى جوان كامول كوكرسكتا ہواور جبنہیں کرسکتا تو وہ عبادت کے لائق بھی نہیں ہوسکتا۔ بات یہ ہے کہ شرکین عقل سے پوری طرح کا منہیں لیتے ورنہ فور کریں توضیح نتیجہ پر پہنچ جا کیں اسکین وہ غور وفکر ہی نہیں کرتے۔ باتی مضطری دعا جواخلاص کی بنابر ہوتی ہے یعنی دنیا کے سب سہاروں سے مایوں اور تمام علائق ہے منقطع ہوکر صرف ایک اللہ تعالى بى كوكارساز اورفريا درس مجهركراس كى طرف متوجه مونا اوراس سے دعا کرنا تو ایسے مضطر کی دعاحق تعالی رہبیں فرماتے خواہ وہ کسی بنده کی طرف ہے ہو۔وہ مومن ہویا کافر یہ تقی و پر ہیز گار ہو

یا فاسق فاجر۔ بندہ کے اضطرار اور اخلاص کی وجہ سے رحت حق

متوجه ہوجاتی ہے۔ ہاں یہ ہوسکتا ہے کہسی حکمت ومصلحت ربانی

اوراصرار سے اس راہ برچل دیا تھوڑی دہر کے بعد میں نے دیکھا كەلىكىل دوق بىلابان مىس ہم آگئے ہیں۔ جہاں آ گے كوئى راستہ نظرنهيس أتانهايت خطرناك جنكل اوربن ساور برطرف الشيس بڑی ہوئی ہیں۔ میں بید کھ کرمہم گیا۔وہ جھے سے کہنے لگا کہ ذرالگام تھاملو۔ مجھے یہاں اتر ناہے میں نے لگام تھام کی وہ اتر ااورا پنا تبھر اونیا کرے کیڑے ٹھیک کر کے چھری نکال کر جھے برحملہ کیا۔ میں وہاں سے سربٹ بھا گا۔لیکن اس نے میرا تعاقب کیا اور مجھے پکڑ لیا۔میں اسے شمیں دیے لگا مگراس نے کچھ خیال نہ کیا۔میس نے کہا کہ اچھا یہ خچراورکل سامان جومیرے پاس ہے تو لے لے اور مجھے چھوڑ دےاس نے کہا کہ بیتو میرا ہوہی چکالیکن میں تو تجھے زندہ چھوڑنا حابتا ہی نہیں۔ میں نے اسے خدا کا خوف ولایا۔ آخرت کےعذاب کا ذکر کیالیکن اس چیز نے بھی اس پر کوئی اثر نہ کیا اور وہ میر نے تل پر تلار ہا اب میں مایوں ہوگیا اور مرنے کے لئے تیار ہو گیا اوراس سے بیمنت التجاکی کرآ پ مجھے دور کعت نماز ادا کر لینے و بچے ۔اس نے کہا اچھا جلدی پڑھ لے۔ میں نے نماز شروع کی لیکن خدا کی تیم میری زبان سے قرآن کا ایک حرف نہیں نكلتا تقابونبي باتحه باند هدو مشت زده كعرا اجوا تفااوره جلدي مجاربا تفاای وقت بیآ یت انفاق سے میری زبان پرآ گئ امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء لين خدابى بجوب قرار کی بیقراری کے وقت کی دعا کوسنتا ہے اور بختی اور مصیبت کو دور کردیتاہے۔بس اس آیت کا زبان سے حاری ہونا تھا جومیں نے و یکھا کہ بیچوں جج جنگل میں سے ایک گھوڑے سوار تیزی سے اپنا گھوڑا بھگائے نیزہ تانے ہماری طرف چلا آ رہا ہے اور بغیر کچھ کے سنے اس ڈاکو کے پیٹ میں اس نے اپنا نیز ہ اتار دیا جواس کے جگرے آر بار ہوگیا اور وہ اس وقت بے جان ہوکر گر بڑا۔ سوار نے

002

کے لئے اپنی فطرت اور پدری شفقت کی بنا پر بھی بددعا نہیں کرسکتا بجزاس کے کہاس کا دل بالکل ٹوٹ جائے اوراپ آپ کومصیبت سے بچانے کے لئے اللہ کو پکارے (معارف القرآن جلد ۲) اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ ہر معاملہ میں اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطافر مائیں۔

یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ کی جائے کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بندہ کے حسب مرضی فریا دقبول ہی کر لیتے ہیں اور ہمیشہ مصیبت کو بندہ کی حسب منشا دور ہی فرمالیتے ہیں۔ بلکہ مطلب سے کہ جب بھی بھی فریاد تی جاتی اور دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے کسی اور کی طرف سے ہوتی ہے کسی اور کی طرف سے نہیں ہوتی۔

ابھی اگلی آیات میں بھی یہی مضمون تو حید جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ سے اس کا ظہور دریم میں ہو۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا گیا ہے کہ حق تعالیٰ کا بیار شاد ہے کہ میں مظلوم کی دعا کو بھی رذہیں کروں گا اگر چہوہ کسی کا فر کے منہ سے ہو ( قرطبی بحوالہ معارف القرآن بحلاث شم ) ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین دعا کی ضرور قبول ہوتی ہیں جس میں کی شخبائش نہیں ایک مظلوم کی قبول ہوتی ہیں جس میں کی شخبائش نہیں ایک مظلوم کی دعا۔ تیسرے باپ جواپی اولاد کے لئے بددعا کرے۔ امام قرطبی نے اس حدیث کو قل کر کے فرمایا کہ ان شخوں دعا وی میں بھی وہی صورت ہے جودعاء مضطرمیں ہوتی ہے شخوں دعا وی مظلوم دنیا کے سہاروں اور مددگاروں سے مایوں ہوکر دفع ظلم کے لئے اللہ کو پکارتا ہے وہ بھی مضطربی ہوتا ہے۔ ای طرح مسافر حالت سفر میں اپنے عزیزہ واقربا اور ہمدردوں اور طرح مسافر حالت سفر میں اپنے عزیزہ واقربا اور ہمدردوں اور عرکس اور سے الگ بے سہارا ہوتا ہے۔ اسی طرح باپ اولاد

#### ديا تيجئے

حق تعالی ہر حال میں ہم کواپنی ہی ذات پاک کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطافر مائیں ۔ حق تعالی ہی کی فریا دری اور داوری پر ہمارااعتا د ہواور ہر مصیبت میں خواہ وہ دینی ہویا دنیوی ہم اسی سے فریاد کرنے والے ہوں ۔ اور وہی ہماری فریاد کوس کر ہماری فریا درسی کرنے والا ہو۔

حق تعالی ہم کوتو حید کی حقیقت نصیب فرما ئیں اور ہمارے دلوں میں یہ یقین کامل عطافر مائیں کہ ہماری ہرچھوٹی بڑی مصیبت کو دور کرنے والی صرف اللہ پاک کی ذات عالی ہے۔ آمین۔

والخِرُدَعُونَا إِنِ الْحُدُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ

كَمْرِ فِي ظُلُمْتِ الْبَرِّوَ الْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّبِحِ بُشُرًا الْبَيْنَ يُكَايِمُ

یہ بت بہتر ہیں )یا وہ ذات جوتم کو شکلی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ بھاتی ہے اور جو کہ ہواؤں کو بارش سے پہلے بھیجتی ہے جوخوش کرد ہی ہیں

و عَ اللَّهُ مَّعَ اللَّهِ تَعْلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَمِّنُ يَبُنُ وُالَّا

کےشرک سے برتر ہے۔ (بیہ بُت بہتر ہیں)یاوہ ذات جونخلوقات کواول ہارپیدا کرتا ہے پھراس کو

مَنْ يَكْزُزُقُكُمُ مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ عَالِكٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهِا كُمُ إِنْ

دوبارہ زندہ کرے گا اور جو کہآ سمان (سے پانی برساکر)اور زمین سے (نبا تات نکال)تم کورز ق دیتا ہے، کیااللہ کیساتھ کو کی اور معبود ہے، آپ کہتے کہتم اپنی دلیل پیش کرو

المَنْ بملاكون يَهْدِيكُمْ منهيں راودكھا تاہے فِي خُلُلُت اندهرون مِن الْبَيِّر خشكى والبحش اورسندر و اور مَنْ كون أيرسِلُ چلاتاہے لزيئة موائيل البُفْرًا خوشخرى دين والى البَيْنَ يَكَ مَي يبلي النَّهُ مِيلِية السَّالِية الله الله على الله مرت عَمَّا اس ہے جو ایکٹیوکون وہ شریک تھبراتے ہیں اکمٹن بھلاکون ایبڈ ڈانہلی بارپیدا کرتا ہے الخنکئی مخلوق اٹنٹے کیوٹیڈ کا مجروہ اے دوبارہ (زندہ) کر پکا كَرُونَكُمُ تَمْهِينِ رزق ويتا بِ إِنَّ السَّهَاءِ أَسَان عِي أَوْالْرُضِ أُورز مِن اللَّهُ كَيا كُونَي معبود مع اللهِ الله عَساته قُلْ فرمادين هَاتُوا لِي وَمُ الرهاكُ أَوْ اللهِ وللل إِنْ الرَّ كُنْتُمْ مْهُ وَ صَلْ قِيْنَ سِيعِ

سلسله میں ان آیات میں مزید قدرت کی چندنشانیاں بیان فرمائی جاتی ہیں اور بتلایا جاتا ہے کہ اللہ عزوجل نے اوپرستار ہے بنا کر انہیں جیکایا اوران کے لئے جگہ اور مقام مقرر کئے اس نظام کی تاريكي مين جبكة دمي جنگل بيابان مين مويادريايا سمندرمين شتي یا جہاز میں ہوتو مشرق مغرب شال جنوب کالتعین ستاروں کے ذربعہ ہے کیا حاسکتا ہے۔ رہجھی اللہ تعالیٰ کی حکیمانہ تذبیروں میں سے ایک ہے کہ اس نے بحری اور بری سفروں میں انسانوں کی رہنمائی کے لئے وہ ذرائع پیدا کردیئے جن سے وہ اپنی ست سفر اور منزل مقصود کی طرف اپنی راہ متعین کرتا ہے۔ دن کے وقت زمین کی مختلف علامتیں اور آفتاب کے طلوع غروب کی سمتیں اس کی مدد کرتی ہیں اور رات کی اندھیری میں ستارے اس

تفیروتشری -توحید کے اثبات کے سلسلہ میں گذشتہ سے مضمون اس طرح بیان ہوتا چلا آرہا ہے کہ اللہ تعالی اینے عائبات قدرت مشركين كويادولات جات بين اور يوجهة بين کہ بتلا وَاللّٰہ کے سوایہ کس کے کام ہیں؟ اس طرح اللّٰہ تعالیٰ کے بدولت تم خشکی اور سمندر میں راستہ ڈھونڈ لیتے ہو۔ رات گی قاور مطلق اور وحده لاشريك له مون پر گذشته آيات ميں چند دلائل بیان فرمائے گئے مثلاً آسانوں اور زمین کا پیدا کرنا پھراو پر سے یانی برسا کر سبزہ۔ درخت اور بودوں کا اگانا۔ زمین کو جانداروں کے رہنے کے لائق بنانا۔اس میں دریاندی نالے بہانا اور پہاڑوں کا اس پر قائم کرنا۔ پھرانسان کی بے بسی اور بے کسی کے وقت اس کی فرماد کوسننا اور فریاد رسی کرنا۔اسی طرح گذشته میں حق تعالی کی قدرت کاملہ کی چند نشانیاں بیان ہوئیں۔جوتوحید باری تعالی پر دلالت کرتی ہیں۔اب آ گے اس زمين برلا كھول قتميں حيوانات كى اور لا كھوں ہى غباتات كى ياكى جاتی ہیں۔ پھر ہرفتم میں لاکھوں کروڑوں اور اربوں کی تعداد موجود ہیں اور ہر ایک کی غذائی ضروریات الگ الگ ہیں۔ خالق نے اپنی شان رزاقی سے ہرایک کی غذا کا سامان اس طرح فراہم فرمایا ہے کہ کوئی نوع اس دنیا میں غذا یانے سے محروم نہیں۔ پھراس رزق کے انتظام میں زمین وآسان کی اتی مختلف قوتیں ال جل کر کام کرتی ہیں جن کا شار مشکل ہے۔ گری روشنی، ہوا یانی اور زمین کے مختلف قتم کے مادوں کے درمیان اگر تھیک تناسب کےساتھ تعاون نہ ہوتو غذا کا ایک ذرہ بھی وجود میں نہیں آسكتا ـ توكون احق بير كمان كرسكتا ہے كه بي حكيماندا تظام ايك ز بردست حکیم علیم اور خبیر کے ارادے اور مشیت اور حکم کے بغیر یونمی اتفاقاً موسکتا ہے اور یا خدا کے انتظام میں کسی اور کا بھی کوئی وخل ہوسکتا ہے۔آ گے ارشاد ہوتا ہے کہ اگرایسے صاف نشانات اور واضح دلاکل سننے کے بعد بھی تم خدا تعالی کی وحدانیت اور شرك كى قباحت كوتسليم نبيل كرتے تو جوكوئي دليل تم اسنے دعوے باطل كے ثبوت ميں ركھتے ہو پيش كرو\_ ابھى تمہار الجموث سيح كھل جائے گا۔ گر وہاں دلیل و برہان کہاں وہاں تو بس محض اندھی تقلیدہاور حق سے عناد۔

اب یہاں تک تو تو حید کے متعلق مضمون تھا اور اللہ تعالیٰ کے اللہ واحد یعنی اسلیے خدا اور اسلیہ سخق عبادت ہونے پر استدلال کیا گیا تھا۔ اب آ گے قیامت و آخرت کے متعلق ذکر فرما یا جاتا ہے جس کی کفار تکذیب کرتے تھے اور اسکی ایک وجہ یہ قرار دیتے تھے کہ قیامت کا وقت پوچھنے پر بھی نہیں بتلا یا جاتا۔ اگلی آیات میں اس کے متعلق ذکر فرما یا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی میں اس کے متعلق ذکر فرما یا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

واخرد عُونا أن الحدد للورت العليين

کی رہنمائی کرتے ہیں پھر ایک اور انتظام انسانوں کے لئے زمین برقدرت نے بیرکیا کہ ضرورت کے وقت باران رحمت کا بندوبست كرديا۔ بارش برنے سے يہلے شندى موائيں چلتى ہيں جوبارش کی آمد کی بشارت دیتی بین اورلوگ ان مواور کے چلنے سے خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش آئے گی۔ خشکی و گرمی دفع ہوگی۔ کیابیا تظام سوائے ایک واحد ذوالجلال کے کوئی اور کرسکتا ہے۔ یقیناً خدا کے سواان کا موں کا کرنے والا کوئی اور نہیں تو پھر اس کے سواکسی اور کومعبود ماننے کے کیامعنی اللہ ہراس چیز ہے جےتم اس کا شریک ممبراتے ہو بلند و برتر ہے۔ کہاں وہ قادر مطلق اور حکیم برحق اور کہاں عاجز وناقص مخلوق جسے اس کی خدائی كاشريك بتلايا جاربا ب-ابآ كايك دليل اللدكي وحدانيت اور قدرت کی اور دی جارہی ہے اور مشرکوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤی پخلوق کس نے پیدا کی؟ پیحقیقت ہے کہ اس سوال کا کوئی معقول جواب آج تک کسی مشرک یا دہریئے سے بن نہ آیا۔ کی نے کہا کہ بیکا تنات آپ ہی آپ بن گئے۔ کی نے کہا بے جان مادے کا ٹھیک تناسب کے ساتھ اتفا قاجمع ہوجانا زندگی كاآپ بى آپ وجود مين آجانے كاسب بنا۔ قرآن كريم نے انسان کو بتایا که الله عزوجل نے اپنی قدرت کا ملہ سے مادہ کوظا ہر کیا اور پھراس سے تمام مخلوقات بنائی۔ ایک سیدھے سادے بدوى عرب كامقوله شهور ب كه جب ميتكنيان د مكير كراونث كو ماننا یر تا ہے تو زمین وآ سان کو دیچه کراس کا بھی خواہ تخواہ کوئی بنانے والا ماننار برے گا۔ پھر مد بات بھی طاہر ہے کہ جس نے پہلے بنایا مرنے کے بعد بھی دوبارہ وہی بنائے گا۔ پھریہی نہیں کے مُلُوقات کواللہ تعالی نے صرف پیدا کیا بلکہ آسان اور زمین سے اس کی ررورش اور قیام کا سامان بھی مہیا کیا۔ چنانچہ جیسے وہ خالق ہے ایسے ہی وہ رب اور راز ق بھی ہے۔ پھررزق دینے کا معاملہ بھی ا تنا سادہ نہیں جتنا سرسری طور پر کوئی مخص خیال کرتا ہے۔اس

## قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي التَّمُوتِ وَالْرُرْضِ الْعَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ آيَانَ يُبْعَثُونَ

آپ كهد يجيح كرجتني مخلوقات آسانوں اورزمين ميں موجود ہيں كوئى بھى غيب كى بات نبيں جانتا بجز اللہ تعالى كے،ادران كويينجرنبيں كده كب دوباره زنده كئے جاويں تكليد

#### بَلِ اذْرُكَ عِلْمُهُمْ فِي الْأَخِرَةِ "بَلْ هُمْ رِفْ شَاكٍّ مِنْهَا" بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ۗ

بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم نیست ہوگیا بلکہ بدلوگ اس سے شک میں ہیں بلکہ بداس سے اندھے بے ہوئے ہیں۔

قُلُ فرمادیں کا یعکنکو نہیں جانتا من جو فی التکمونتِ آ سانوں میں وَالْکُرْضِ اورز مین الْفَکَیْبَ غیب اِللَّ اللهُ سوائے اللہ کے وَمَا اِینَهُ عُرُوْنَ اور وہ نہیں جانتے اَیّانَ کب اَیْبُعَتُوْنَ وہ اٹھائے جا کیں گے ایکِ الذُرُكَ بلکہ تھک کر رہ گیا عِلْمُهُمْدِ ان كاعلم فی الْدُخِرَةِ آخرت (کے بارے) میں بلک هُمْدُ بلکوہ فی مثنانے شک میں مِنْهَا اسے بلک هُمْدُ بلکوہ مِنْهَا اسے عَمُوْنَ اندھے

اور کب دوبارہ سب زندہ کرے کھڑے کئے جائیں گے۔لیکن قیامت کاوفت نه بتلانے سے پیتولاز منہیں آتا کہ قیامت آوے ہی گئنہیں جیسا کہ بیمشرکین اور کفار خیال کرتے ہیں۔ آ گے عام مشرکین و کفار کے بارہ میں تین باتیں ارشاد ہوئیں۔اول یہ کہوہ سرے سے یہی نہیں جانتے کہ آخرت مجھی ہوگی بھی یا نہیں۔ دوسرے سے کدان کی بے خبری اس بنا پرنہیں ہے کدانہیں اس کی اطلاع بی نہیں دی گئی بلکاس بناپر ہے کہ جوخبر انہیں دی گئی ہاس یرانہوں نے یقین نہیں کیا بلکہ اس کی صحت میں شک کرنے لگے۔ تیسرے بیکدانہوں نے بھی غور وخوض کرکے ان دلاکل کوسو چنے اور جانیخ کی زحمت نہیں اٹھائی جوآ خرت کے وقوع کے بارہ میں پیش كئے گئے بلكماس كى طرف سے اندھے بن كرد ہے ہى كور جج وى۔ يهال ال آيت من بيجمله قل لا يعلم من في السموت والارض الغيب الا الله يعني السائي صلى التُدعليه وسلم آب كهه ديحيئ كه جتنى مخلوقات آسانون اورزمين مين موجود بين كوئى بهى غیب کی بات نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے۔ بیر آیت منجملہ اور بہت سی آیات قرآنیہ کے اس پرنص صریح ہے کہ کلی علم غیب اللہ تعالی كى صفت خاصه ہے اور اس ميں كوئى فرشته يا نبى ياولى يا جن اس كا شریک نہیں اس بنا پر بیاسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ عالم الغیب الله تعالى كے سواكوئي دوسرانہيں ہے۔ ہاں الله تعالى اپنے بندوں

تفسير وتشريح: ـ گذشته آيات مين شروع ياره يه تعالى كى قدرت تامه رحت عامه اورربوبيت كالمدكابيان مواقها كهجب وه ان صفات وكمالات ميں واحدو يكتا ہے توالو ہيت اور معبوديت ميں بھی واحدو یکتا ہونا جا ہے۔ابان آیات میں حق تعالیٰ کی الوہیت یرایک دوسری حیثیت سے استدلال کیاجار ہاہے یعنی معبود ہونے کی تحق وہی ذات ہوسکتی ہے جوقدرت کاملہ کے ساتھ علم کامل اور محیط بھی رکھتا ہے اور بیروہ صفت ہے جوز مین وآسان میں سی مخلوق کو حاصل نہیں اس ایک ذات واحد کے ساتھ مخصوص ہے پس اس اعتبار ہے بھی معبود بننے کے لائق اس کی ذات ہوئی۔اس طرح اس آیت میں گویامضمون سابق کی تحمیل فرمائی گئی کیکن بعض مفسرین نے ان آیات کے شان نزول کے متعلق لکھا ہے کہ مشرکین مکہ نے أتخضرت صلى الله عليه وسلم سي كهاتها كه جس قيامت كون سيتم ہمیں ڈراتے ہواوراس میں سخت عذاب کی دھمکیاں دیتے ہوتو ہمیں یہ تو بتاؤ کہوہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ حق تعالیٰ نے یہ آيات نازل فرما كرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كوتلقين فرمايا كه آپ صلی الله علیه وسلم اس سوال کا کہ قیامت کب آئے گی میہ جواب دیں كه بيتوغيب كى بات باورغيب صرف الله تعالى عى جانتا ہے۔ اس كے سواز مين وآسان ميں يعنی فرشتے جن انسان وغير وكوئی بھی غیب دان نہیں اس لئے مجھے معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔

کے پاس ہے قیامت کاعلم اور وہی بارش نازل کردنے والا ہے۔ اوروبی جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا پرورش بار ہاہے اور کو کی خص نہیں جانتا کیکل وہ کیا کمائی کرےگا۔ادر کسی مخص کوخرنہیں کہ الا سرزمین میں اس کوموت آئے گی۔ بلاشبداللہ بی علیم وجبیر ہے۔ عیب جس کے لفظی معنی مخفی۔ پوشیدہ اور مستور کے ہیں اور اصطلاحاً اس سے مراد ہروہ چیز ہے جومعلوم نہ ہواور جس تک ذرائع معلومات کی رسائی نه مور دنیامین بهت سی چیزین ایسی بین جوفردافردا بعض انسانوں کے علم میں ہیں اور بعض کے علم میں نہیں۔ اور بہت ی چیزیں الی ہیں جو بحثیت مجموی پوری نوع انسانی کے علم میں نہمی تھیں۔نہآج ہیں۔نہآئندہ بھی آئیں گی۔ابیاہی معاملہ جنات۔ فرشتول اور دوسری مخلوقات کا ہے کہ بعض چیزیں ان میں سے کسی منخفی اور کسی کو بھی معلوم ہیں لیکن تمام اقسام کے غیب صرف ایک ذات برروش بین اوروه الله تعالی کی ذات عالی ہے۔

الغرض قرآن اور حدیث کی صاف اور واضح تصریحات کے بعد اس امر میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ اللہ تعالی کے سواکسی کو عالم الغيب مجهاجائ اوربيعقيده ركهنا كهكوئي دوسرابهي جميع ماكان الميكون کاعلم رکھتا ہے اسلامی اور قرآنی عقیدہ کے بالکل خلاف ہے۔ الغرض يہاں بتلايا گيا كه قيامت كاوقت علم غيب ميں سے ہے جس کی اطلاع اورعلم صرف حق تعالی کو ہے۔اب کفار جواس سے بیہ

استدلال کرتے کہ قیامت و آخرت کوئی چیز ہی نہیں تو اس کا جواب آ گے دیا گیا کہ انبیاء ومرسلین کا کہناحق ہے اوران کی تکذیب اوران كى باتول كونه مانناموجب تبابى بي جبيها كه گذشته منكرين كے ساتھ موچكا ب جس كابيان انشاء الداكلي آيات ميس أئنده درس ميس موگا- 36 إلى سے جس ير جا ہے اور جس قدر جا ہے اين معلومات كاكوئى گوشہ کھول دے اور کسی جزئیہ کاعلم جسے جاہے عطا فرمادے اور کسی غیب یا بعض غیوب کواس پر روژن کردے لیکن علم غیب بحثيت مجموى اوركلي سي اوركونصيب نبيس اس لئے عالم الغيب ہونے کی صفت صرف اللدرب العالمین کے لئے مخصوص ہے۔ الی متعدد قرآنی تصریحات کے علاوہ احادیث بھی اس کی تائیدو تشريح ميں موجود ہیں۔ تنجے سند کے ساتھ حفزت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها کا قول نقل کیا گیا ہے آپ فرماتی ہیں'' جس نے بدوعویٰ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کل کیا ہونے والا ہےاس نے اللہ بریخت جھوٹ کا الزام لگایا کیونکہ اللہ تو قرماتا ب قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله يعنى ال نبي صلى الله عليه وسلم آب كهدد بيجة كه غيب كاعلم الله كسواآ سانون اورزمين كرسن والون ميس سيكسي كوجهي نہیں ہے بخاری اور مسلم کی مشہور روایت ہے جس میں ذکر ہے کہ ایک مرتب سحابے مجمع میں حضرت جرئیل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر حضور صلی الله علیه وسلم سے جوسوالات کئے تھان میں سے ایک می تھا کہ قیامت کب آئے گی جس کا جواب حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جس سے یو چھا جارہا ہے وہ خود پو چھنے والے سے زیادہ اس بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا پھر فرمایا بیان یانچ چیزوں میں سے ہےجن کاعلم اللہ کے سواکسی کو نہیں اور پھرآ پ نے سورہ لقمان کی آخری آیت تلاوت فرمائی ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مافي الارحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بای ارض تموت. ان الله علیم حبیر این الله ای

وعالم میجئے: یااللہ! آخرت وقیامت کی طرف سے میغفلت کے پردہ جواب دلوں پر پڑ گئے ہیں آپ ہی ان کو دور فر ماویں۔اورہمیںعقل سلیم اورفکر میچے نصیب فر ماویں تا کہ ہم آخرت کی طرف سے بیدار ہوجا کیں اور شب وروز وہاں کی تيارى ميس لك جائيس - مين - وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْحُدُكُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

۲۰-مار النمل پاره-۲۰ الآوُنَا مِنْ قَبُكُ إِنْ هَٰذَا الآ اَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿قُلْ سِبْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ المُجْرِمِينَ ®وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهُمْ وَلَاتَكُرُهُ فِي ضَيْقٍ مِّ يَقُوْلُوْنَ مَتَى هٰذَا الْوَعْنُ إِنْ كُنْتُمُ صَٰدِ قِيْنَ۞ قُلْ عَلَى إَنْ يَكُوْنَ رَدِفَ لَكُوْ رتم سے ہو۔آپ کبدیجے کہ عجب نہیں کہ جس عذاب کی تم جلدی مجارے ہو اُس میں سے پچھ تبہارے یاس ہی آلگا ہو۔ ے اس کی دجہ یہ ہے کہ)آپ کا رب اوگوں پر(اپنا)بوا فضل رکھتاہ،ولیکن واکثر آدمی تُكِنُّ صُكُ وَلُهُمْ وَ مُ کے رب کو سب خبر ہے جو کچھ اُن کے دلول میں مخفی ہے اور جس کو وہ علائیہ کرتے ہیں۔ اورآ سان اورز مین میں ایسی کو کی خفی چیزنہیں جولوح محفوظ میں نہ ہو۔ وَ قَالَ اور کہا ۚ الَّذِيْنَ لَفَرُوفَا جن لوگوں نے تفریبا ۗ ءَ إِذَا سیاجب ۚ کُنّا ہم ہوجا سی کے اللّٰ کُنا مثی او الآؤی اور ہارے باپ داوا كأن موا وَلا نَكُنْ اورآ بَيَانِہ بول | فِي ضَيْقٍ مَتَّلَ مِن | مِعَال سے جو | يهُ نَكُرُونَ وومَكرتے ہيں | وَيَقُونُونَ اوروه كہتے ہيں | مَدَّى كب | هذَا له كُنْتُهُ مِهُ وَ صَلَّدِ قِينَ عِيمِ قُلُ فرادي الْعَلَى ثايد | أَنْ كُمَّ تَنْتَكُو لِوْنَ تَم جلدي كرت مو وَإِنَّ اور بيتك عَلَى النَّاسِ لوكوں ير

DYF

الْيَعْلَمُ وَب مِانا بِ مَا تُكِنُ وَجِين مولَى بِ

وَمَا اورنيس مِنْ كِيد غَالِبَةِ عَائِب فِي السَّمَاءِ آسانون مِن

وَالْأَرْضِ اورزين إلا عمر في ين كِتْبِ مُبِينِ السَّهِدِونِ مانیں اورایلی حمافت اور جہل وعناد پر اصرار کرکے عذاب الکی 🕻 ك متحق بنابي عاج بي وآب في توسمهان كاحق اداكرديا اِب ان کواس تکذیب کے انجام پرمطلع کر کے الگ ہوجائے۔ اگریدلوگ نہیں مانتے تو آپ بہت زیادہ عم اور تاسف نہ کریں اور ندان کے مکر وفریب اور حق کے خلاف مذہبریں کرنے سے تنگدل ہوں۔ یہ جو کچھ چالیں چل رہے ہیں ان پرآپ کوکبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی پشت پر خدا کی حمایت اور طاقت ہے۔ یہ آپ کی بات نہ مانیں گے تو اپنا ہی کچھ بگاڑیں گےآ پاکا پھنیں بگاڑ سکتے۔اللہ تعالی ایسے ضدی مجرموں سے خودنب لے گا اور جس طرح پہلے مجرموں کوسز ائیں دی گئی ہیں ان کوبھی دے گا۔ چنانچہ ۱۳ برس تک قرآن پاک کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو سمجھایا اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے مکہ ہے جرت فرمانے کے وقت تک ان میں سے صرف ایک سوکے اندر ہی اندرایمان لائے باقی اہل مکه آپ کی ایذارسانی ہی کی تدبیروں میں لگے رہتے تھے ۔ موسم جج میں باہر کے لوگوں کو آ تِ بَلِيغ فرمات توبدابل مكدان كوبهكات فرض كه جرت تك کفار مکه کایمی حال ر بااورابل اسلام کی ایذ ارسانی میس کوئی و قیقه اور کسرانہوں نے اٹھانہ رکھی۔عین ہجرت کے وقت بھی کفار مکہ نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی ایذا رسانی کا مشورہ کیا۔ بعضوں نے کہا کہ آپ کو قید کرنا چاہے۔ بعضوں نے کہا کہ جان سے ہلاک کرنا چاہے بعضوں نے کہا کہ مکہ سے نکال دینا چاہئے۔ چنانچہ ابوجہل کے اس منصوبہ پرسب کا اتفاق کھہرا کہ مكه مين جتنے فلبله اور جتھ ميں ان سب ميں كا ايك ايك آ دمي تلوار كے كرمستعد جواور يكدم سبال كرآپ پر حمله كردي اور بير تجویز اس لئے تھہرائی تھی کہ پھرسارے مکہ کے قبیلوں ہے آپ کے ساتھیوں کو بدلہ لینے کا قابوبھی ندرہے۔ کفار کے اس مشورہ

صُدُوْلُهُمْ ان ك دل وكما اورجو يُعْلِنُونُ الدوظام كرت بين

تفسير وتشريح ـ گذشته آيات مين ذكر موا تها كه محلوق مين ے کی کو قیامت کے وقوع اور تعین کاعلم نہیں کہ کب آئے گی۔ اس کی خبر فقط الله عز وجل کو ہے۔ تو کفار اور مشرکین قیامت کا وقت نہ بتلانے سے بیاستدلال کرتے کہ قیامت وآخرت کوئی چزی نبی چنا نچان آیات میں پہلے کفار کا قول نقل کیا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ یہ کفار بطور تعجب اورا نکار کے کہتے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں کہ جب مرنے کے بعد خاک میں مل گئے اور مٹی ہو گئے تو ہم اور جارے باپ دا دا جن کومٹی میں ملے ہوئے مدت گزری۔پھرمٹی ہےنکل کردوبارہ زندہ کیسے ہوجائیں گے بیزی باتیں ہی ہیں اور پرانی داستان ہے۔ہم سے پہلے ہمارے باپ دادابھی ای طرح سنتے چلے گئے۔ ہزار ہابرس گزر گئے ہم نے تو کسی انسان کومٹی سے دوبارہ پیدا ہوتے ندسنا نیدد یکھا۔بس جو پہلے کہد گئے تھے ان ہی کی نقل آج مید پیغیمر بھی ا تارر ہے ہیں۔ کفار کے اس باطل قول کے جواب میں حق تعالی آ مخضرت صلی الله على وللم كوللقين فرمات بين كه آپ ان كفارسے جواب ميں یہ کہدد بیجئے کہ دنیا میں چل پھر کر مجرموں کے انجام بدکود کیھولعنی دنیا میں اللہ اور اس کے پیغمبروں کا کہنا نہ ماننے والوں کا وہی انجام بد ہوا اور ویسے ہی تباہ ہوئے جیسا کہ پیغمبروں نے انہیں ڈرایا تھااس سے صاف ثابت ہوا کہ انبیاء ومرسلین کا کہناحق تھا اوران کی تکذیب وا نکارموجب تباہی ہوا۔اسی پر قیاس کرلو کہ مرکر دوبارہ زندہ ہونے اور عذاب آخرت کی جوخبر انبیاء دیتے چلے آئے ہیں یقینا تیج ہیں اور پوری موکرر ہیں گی۔ بیکارخانة دنیایوں ہی بے سراتونہیں کہ اس پرکوئی حاکم نہ ہواور وہ اپنی رعایا کو یونہی مہمل چھوڑ دے اگر تمہاری یہی مکذیب رہی تو مکذبین کا جوانجام دنیامیں ہواتمہارا بھی وہی ہوسکتا ہے۔آ گے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوتسلی وی جاتی ہے کہ اگر بیر کفاراس پر بھی نہ اب تک آئی نہیں پھر کب آئے گی۔ گویا وہ فوری طور پر نزول عذاب کے خواستگار تھے۔ کفار کے اس قول کے جواب میں آنحفر کے صلی الله عليه وسلم كونلقين فرمائي جاتى ہے كمآپ ان كفارے جواب ميں یوں کہدد یجئے کہ گھبراؤنہیں وعدہ پوراہوکررے گااور کھے بعید نہیں کہ وعده كا كچه حصة قريب بى آلگامو چنانچه كچه بى عرصه بعد جنگ بدر میں سزا کی ایک قسط بہنچ گئی۔ رہی قیامت کبری سواس کے بھی بعض آ ثاروعلامات ظاہر ہوگئے۔ پھرحق تعالیٰ اگرایے فضل سے عذاب مين تاخير كرتاب تو چاہئے توریقا كهاس مهلت كوفنيمت بیجھتے اوراس مہر بانی کے شکر گزار ہوکر ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کرتے لیکن بیکفاراس کےخلاف ناشکری کرتے اورایے منہ سےعذاب مانكتے بیں۔ تاخیر عذاب چونك بمضلحت باس لئے اس تاخیرے یوں شہجیں کہان کے افعال کی بھی سزاہی نہ ہوگی۔ان کے ظاہری اور پوشیدہ اعمال۔ دلوں کے بھید نیتیں۔ ارادے اور زمین آسان کے چھے سے چھے رازسب الله تعالی کے علم میں حاضراوراس کے دفتر میں درج ہیں۔ ہر بات اس کے موافق اینے اپنے وقت پر وقوع پذیر ہوگ ۔جلدی مجانے یا دیر لگانے سے کچھ حاصل نہیں۔جو چیز علم الہی میں طے شدہ جلد یابد براینے وقت برآ وے گی اور ہرایک کواس کے مل نیت اور عزم کے موافق کھل مل کررہے گا۔ اب چونکہ قیامت وآخرت اور جزاوسزا کی خبر قرآن پاک نے دی ہے اس لئے آ گے قرآن یاک کامخبرصادق ہونا ظاہر ہونا فرمایا گیاہے جس کابیان انشاء الله اللی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

اورسازش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ ہے ہجرت کرنے کا حکم دیا اورعزت وحرمت ہے اپنے رسول کو مدینہ پہنچادیا اور اللہ کی قدرت اور تدبیر کے آگے کفار کا کوئی داؤ وفریب آپ پر نہ چل سکالیکن ان لوگوں کی ایذ ارسانی اور راہ راست پر نہ آنے کا حال دیکھ کر جب تک آپ مکہ میں رہے آپ کو ہمیشہ ایک طرح کا نم اور رنج رہتا آوروہ بھی اس درجہ کا رنج وغم کہ حق تعالیٰ کی طرف ہے متعدد بار تی سورتوں میں آپ کی لیلی فرمائی گئی جانے پہلے ان آب ان کفار کے ایمان نہ لانے پغم نہ کی جھے اور جو پچھ یہ شرارتیں کررہے ہیں اس سے نگدل نہ ہوجائے۔

الغرض کفار مکہ کا ایک قول تو یہ تھا کہ جب ہم اور ہمارے باپ
دادامٹی میں مل کرمٹی ہوگئے تو پھر ہم کس طرح دوبارہ زندہ ہو کرمٹی
سے نکالے جاویں گے۔ اس طرح موت کے بعد کی زندگی اور
آخرت کا وہ انکار کرتے تھے جب کہ تمام پینمبر بہی بتلاتے اور کہتے
مرے کہ قیامت آئی ضرور ہے جب کہ حشر نشر ہوگا اور جزاسزا ملے
گی۔ آگے کفار کا ایک دوسرا قول نقل کرکے اس کا جواب دیا جا تا
ہے۔ چنانچہ بتلایا جا تا ہے کہ یہ گفار آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے
بول بھی کہتے کہ یہ وعدہ عذاب آخرت جس کی تم دھمکیاں دیا کرتے
ہوآ خرکب پورا ہوگا؟ چونکہ کفار کوروز قیامت اور جزاومزا کا تو یقین
ہوآ خرکب پورا ہوگا؟ چونکہ کفار کوروز قیامت اور جزاومزا کا تو یقین
وعدہ عذاب آخرت جس سے ڈرایا جا تا ہے کب پورا ہوگا۔ تم کہتے
وعدہ عذاب آخرت جس سے ڈرایا جا تا ہے کب پورا ہوگا۔ تم کہتے
ہوکہ یہ عذاب قیامت میں ہوگا۔ تو ہزاروں برس ہوگئے قیامت تو

دعا فيجئ

الله تعالی ہمیں قیامت وآخرت حشر ونشر جزاوسزا کا ایسایقین کامل نصیب فرمائیں کہم اس دنیا میں ہمدوقت آخرت کی تیاری میں مشغول رہیں۔ یااللہ آپ نے جیسے کفار مکہ کے زور کوتوڑا ایسے ہی کفار عالم کی قوت کوتوڑ وے اور ایمان کی جیسے ابتدا میں مدواور تائید فرمائی یااللہ ابھی اپنی قدرت سے اہل ایمان کی مدوفر مادے۔ آمین۔ وَالْحِدُدُ عُلُونَا آنِ الْحُمدُ کُولِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۲۰-مارة النمل ياره-۲۰ مِنَ اللَّهُ أَنَّ لَكُ مَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَآءِيْلَ أَكْثُرُ الَّذِي هُمْ فِيهُ ، یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر ان باتوں(کی حقیقت)کو ظاہر کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں؟ لَّهُ لَهُكَّا يَقُضِي بَنْهُمْ لِللَّهُ وُمِنِيْنَ ﴿ إِنَّا لَكُ يَقُضِي بَنْهُمْ مِعُكِّمِهِ لئے (خاص) ہدایت اور (خاص) رحمت ہے۔ بالیقین آپ کارب اُن کے درمیان ا يُزُالْعَلِيْهُ ۚ فَتُوكِّلُ عَلَى اللهِ ۚ إِنَّكَ عَلَى الْحَتِّ الْمُبِينِ ۚ إِنَّكَ لَا تُسْبِعُ الْ ہے۔ سو آپ اللہ پر توکل رکھئے، یقیباً آپ صریح حق پر ہیں۔ آپ مُردوں کو نہیں۔ُنا تُسُمِعُ الصُّمَّ الرُّعَآ، إِذَا وَلَوْا مُدُبِرِيْنَ ﴿ وَمَا أَنْتَ بِهِدِي الْعُمْنِي عَنْ صَلَلَةٍ ر منہ بہروں کواپی آواز سُنا سکتے ہیں جب کہ وہ پیٹیر پھیر کرچل دیں۔اور نہ آپ اندھوں کواُن کی گراہی ہے(بچاکر)راستہ دکھلانے والے ہیر ى تُسْمِعُ الْأَمَرُ، تُؤْمِرُ، بِالْتِيَا فَهُـُمْ هُسُلْمُؤْنَ⊚وَ إِذَا وَقِعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَ بوصرف أنبي كوسناسكتے ہيں، جوہاري آيول كاليقين ركھتے ہيں مجروه مانتے (مجس) ہيں۔اور جب وعده (قيامت كا) اُن پر پورا ہوئے كوہوگا تو ہم اُن كيلئے زميں لَهُ مُدِدَ آلَتُ مِنَ الْأَرْضِ تُكِلَّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْ إِيالِتِنَا لَا يُوْقِنُونَ ﴿ ے گا کہ ( کافر )لوگ ہاری (لیعنی اللہ تعالٰی کی ) آیتوں پر یقین نہ لاتے تھے۔ أَكْثُرُ أَكْثُرُ الَّذِي وه جو عَلَىٰ بُنِيْنَ إِسْرَاءِ يُلُ بن اسرائيل بر الْفُرُانُ قرآن یَقُصُ بیان کرتا ہے | وَإِنَّهُ اور مِينَك بِيهِ إِلَهُ مُّ كِي البِنهِ مِدايت | وَ رَحْمُكُةٌ أُور رحمت | لِلْمُوثُ مِينَيْنَ ايمان والول كيلِه ا يَقْضِي فِيلِدَرَتابِ البَيْهُو أَن كَدرميان البِحُكْمِ السِيرَ عَمْ اللهِ وَهُو اوروه الْعَزْنِيزُ غالب ا إِنَّكَ بِشِكِهُمْ ] عَلَىٰ بِرِ الْحَقِّيِّ الْمُبِينِ واضح قُل إِنَّكَ بِشِكِيمٌ ۚ لِانْتُنْبِيعُ ثَمْ نبيس ساعِتهِ | الْمُؤَوُّنُ مُر دوں كو وسدكرو اعلى الله اللدير مُنْ بِيرِينَ بِيهُ بِهِي كِيمِ كِر إذًا وُلُوَّا جب وه مرٌ جا ئين الزُعَهِ يكار ضَلْلَتِهِ إِن كُي مُرابِي الْ نَهِينِ تُنبععُ تم ساتے يُؤْمِنُ ايمان لاتاب ياليتنا حارى آيوں ير فَهُ مُن يس وه مُسْلِمُونَ فرمانبردار وَاذَا ادر جب وَفَعَ الْقُولُ واقع (يورا) موجائيكا وعده اَخْرُجْنَا مِ ثَالِينَ عَ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ فریکا می کریگا كَانُوْ التَّ بِأَلِينِنَا مارى آيات بر الأَيْوْقِنُوْنَ يَقِينَ مَهُرتِ أَنَّ النَّالِسُ كِونِكُهُ لُوكُ تفسیر وتشریخ: لے خبہوراسلام کے وقت عرب میں دوشم کے لوگ تھے۔ایک گروہ وہ تھا جس کے پاس کوئی نہ ہبی اورعلمی ذخیرہ نہ تھا۔

ندان کوکسی آسانی یا الہامی کتاب کے حامل ہونے کا دعویٰ تھا۔ بیرگروہ عمو مابت پرست مشرکین کا تھا جن کے پاس نہ کوئی مذہبی کتاب

قائل تھا۔ قران یاک نے اس کا فیصلہ کردیا محفرات عیسیٰ علیہ

السلام كوعبدالله بالكمية الله قراديا اورخدا كووحده لاشريك له جهايل تو فی الحقیقت قرآن ہی وہ کتاب ہے جس نے دنیا کوخداوند قدوس besturdu کا آخری فیصله کن پیغام پہنچایا اور ایمانِ لانے والوں کی رہبری کی تا کہلوگ اس دن کے لئے تیاری کر رکھیں جبکہ ہرمعاملہ کاعملی اورآ خری فیصله ہوگا۔قرآن کریم میں انسان کو برائی اور بھلائی سے پوری طرح آگاہ کردیا گیا ہے باقی قرآن تو آیا ہے متجهانے اور آگاہ کرنے کو رہا تمام معاملات کا حکیمانہ اور حاكمانه فيصله توبيي خدائ قادروتوانا كرے گاجس ميں قوت بھي پوری ہے اور جس کاعلم بھی بھر پور ہے۔آ گے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے کہ آپ کئی کے اختلاف اور تکذیب ہے متأثر نہ ہوں۔خدا پر بھروسہ کر کے اپنا کام کئے جائیں۔جس صحیح اورصاف اور صرح حق راسته پرآپ چل رہے ہیں اس میں كوئى كانبيل -اس لئة آپ كوكائي كام - بياوك جوآپ كى بات نہیں سنتے اور مانتے تو بیمردہ دل اور اندھے اور بہرے ہیں اوروہ اس حالت سے نکلنا تجمی نہیں جاہتے تو پھران سے تو قع ہرایت اورفہم کی بیکار ہے۔ یعنی جس طرح ایک مردہ کوخطاب کرنا یا کسی بہرے کو یکار ناخصوصاً جبکہ وہ پیٹیر پھیرے چلا جار ہا ہواور

یکارنے والے کی طرف قطعاً ملتفت نہ ہواس کے حق میں سودمند

خہیں یہی حال ان مکذبین کا ہے جن کے قلوب مر پیکے ہیں اور

دل کے کان بہرے ہوگئے ہیں اور سننے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے۔ ایک نیٹ اندھے کو آپ کس طرح کوئی راستہ یا چیز دکھلا سکتے

ہیں۔ بیدلوگ بھی دل کے اندھے ہیں اور چاہتے بھی نہیں کہ اندھے بن سے نکلیں تو آپ کے کہنے سننے سے وہ اثر کیسے قبول

کریں۔ آپ کانفیحت سانا توان کے حق میں نافع ہے جوس کر

اثر قبول کریں اور اثر قبول کرنا یہی ہے کہ خدا کی باتوں پریقین کرکے فرمانبردار بنیں۔ اخیر میں بتلایا جاتا ہے کہ ابھی تو سے

منكرين قيامت كونهيس مانت ليكن جب وعده قيامت كا ان

لوگوں پر پورا ہونے کو ہوگا یعنی جب وقوع قیامت کا زمانہ قریب

تھی نہآ سانی اورالہا می ذخیرہ تھا۔بس اسلاف کارسم ورواج ہی ان كا دستورزندگی تھا۔ نبی آخرالز مان صلی الله علیه وسلم کی بعثت اس گروہ میں سے ہوئی۔ دوسرا گروہ علم کا مدعی اور ندہبی کتابوں کا حامل تھا۔اں گروہ کوعلوم کا سرچشم تیمجھا جاتا تھا۔ یہی اہل کتاب کا گروہ کہلا تا تھا جس میں کچھ لوگ عیسائی تھے اور کچھ یہودی۔ لیکن کثرت انقلابات اور زمانہ کی درازی نے اہل کتاب میں بھی باہم اختلاف پیدا کردئے تھے۔ان کی زہبی کتابیں بھی کچھ سے کچھ بن گئی تھیں۔ الہامی تصریحات اور آسانی منصوصات ميں ردوبدل ہوگيا تھا كتب الهيد كے الفاظ اور معاني کوبگاڑلیا گیاجس کی وجہ سے اصل مطلب فوت ہوگیا۔ان کے علاءاوردینی پیشوامتفرق ہو گئے تھےاور ہرعالم نے اپناایک گروہ بنالیا تھااور ہرگروہ اپنی ہی حقانیت کا دعویدارتھا۔الیی حالت میں قران پاک نازل ہوا اور عقائد۔احکام اور فقص وروایات کے متعلق ان کے شدیداختلافات کا فیصلہ کن تصفیہ قرآن پاک نے سنایا۔ اہل کتاب نے اللہ کی ذات وصفات کے متعلق بہت غلط عقائد قائم كركئے تھے جن كى اصلاح قرآن ياك نے كى۔ ملائکہ اور انبیاء کے متعلق زنا کاری بت پرتی شراب خواری اور قل وغارت وغیرہ کی سینکڑوں تہتیں اسرائیگی کتب میں ندکور ہیں۔ قرآن یاک نے انبیاء اور ملائکہ کومعصوم قرار دیا۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ کوئی یہودی جہنم میں نہیں جائے گا ہم اللہ کے بیارے ہیں ہم کوخداعذاب نہ د کے گا ۔کوئی جماعت قائل تھی کہ عذاب تو ہم پر ہوگا مگر صرف گنتی کے چند دن جنتی مدت کہ ہم نے گوسالہ کی پرستش کی تھی۔قرآن کریم نے اس کا فیصلہ ایسے غیرمہم الفاظ میں کردیا جس میں شک وشبہ کی گنجائش ہی نہیں رہی قرآن کریم نے صاف طور پر کہہ دیا کہ جومومن نیکوکار ہوگا وہ عذاب سے محفوظ ہوگا اور جومشرک بدکار ہوگاجہنم میں جائے گا۔ باہم عیسائی فرقول ميں بخت اختلافات تھے کوئی میٹ کوخدا کا بیٹا اور حضرت مریم کوخدا کی بیوی کہتا تھا۔ کوئی میٹ کوخدائی کا جزوقر اردیتا تھا كوئى اقانيم ثلثه يعنى باپ بيٹا اور روح القدس كى ربوبيت كا

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے میں جھزت سلیمان علیهالسلام کی انگشتری ہوگی اور تمام شہروں میں ایسی سرعت اور تیزی کے ساتھ دورا کرے گا کہ کوئی فردوبشراس کا پیچھانہ کر سکے گا اور کوئی بھا گنے والا اس سے چھٹکارا نہ یا سکے گا۔ ہر شخص پر نثان لگاتا جائے گا۔ اگروہ صاحب ایمان ہے تو حضرت موی علیہ السلام کے عصابے اس کی پیشائی پرایک نورانی خط صینج دے گاجس کی وجہ سے اس کا تمام چہرہ منور ہوجائے گا۔ اگر صاحب ایمان نه جواتو حضرت سلیمان علیه السلام کی انگشتری سے اس کی ناك يا كرون برسياه مهرلگائے گاجس كے سبب سے اس كا تمام چرہ مکدراور بےرونق ہوجائے گا یہاں تک کہا گرایک دسترخوان پر چندا وی جمع ہوجا کیں گے تو ہرایک کے تفرویمان میں بخونی امتیاز ہوسکے گااس جانور کا نام دابۃ الارض ہے جواس کام سے فارغ ہوکر غائب ہوجائے گا۔ آفتاب کے مغرب سے طلوع اور دابة الارض كے ظہور سے نفخ صورتك ١٢٠ سال كا عرصه موگا۔ دابة الارض کے غائب ہوجانے کے بعد جنوب کی طرف سے ایک نہایت فرحت افزاہوا چلے گی جس کے سبب سے ہرصاحب ایمان کی بغل میں ایک در دپیدا ہوگا جس کے باعث اہل ایمان بالترتيب پہلے افضل۔ پھر فاضل۔ پھر ناقص پھر فاسق مرنے شروع ہوجا کیں گے۔ جب تمام اہل ایمان اس جہان ہے کوچ کر جائیں گے اور صرف کا فراس دنیا میں رہ جائیں گے اور کوئی لفظ الله تك كهنه والانه رب كاتو كافرول يرقيامت قائم كى جائے گی۔اس کے بعد حضرت شاہ صاحبؓ نے قیامت کے حال مفصلاً قرآن وحدیث کی روشنی میں مندرج کئے ہیں۔ الغرض وه عجيب جانور دابة الارض جب ظاهر موكا تو بالاضطرار كفارومنكرين قيامت بھي اس كى تصديق كريں گے مگر چونکہ بیمغرب سے سورج نکلنے کے بعد ہوگا اس کئے وہ تقدیق مقبول نہ ہوگی۔اس کے بعد پھر قیامت ہی آ جاو کے گی اور پھر آ گے قیامت کے بعض واقعات واحوال۔ ظاہر کئے جاتے ہیں جس كابيان ان شاء الله اللي آيات مين آئنده درس مين موال

آ پنچے گا تو اس وقت ایک جانورز مین سے نکلے گا اور وہ لوگوں ہے باتیں کرے گا کہ محرین قیامت خدا کی باتوں کایقین نہ کرتے تھے اب قیامت قریب آئینچی ہے۔ تو اس جانور جس کا نام دابتہ الارض ہوگا اس کے ذریعہ سے کفار کو بیدد کھلایا جائے گا كه جس چيز كوتم پغيرول كے كہنے سے نه مانتے تھے آج وہ ايك جانور کی زبانی س کر ماننی پڑرہی ہے مگراس وقت کا ماننا مفیداور نافع نہیں۔ مانے کا جو وقت تھا وہ گزر چکا ہوگا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جانور دابة الارض كاظہور بالكل اخير وقت میں سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد ہوگا۔ حضرت مولا نا شاہ ر فع الدين صاحب محدث دہلوي رحمتہ الله عليہ نے اپني كتاب قیامت نامد میں تحریر کیا ہے کہ ماہ ذی الحجہ میں یوم تحریک بعدرات اس قدر لمی ہوجائے گی کہ مسافر تنگدل۔ بیج خواب سے بیدار اورمویثی چراگاہ کے لئے بے قرار ہوجائیں گے۔ یہاں تک کہلوگ ہیت اور بے چینی کی وجہ سے نالہ وزاری شروع کر کے توبرتوبہ پکاریں گے آخرتین جاررات کی مقدار کے برابر دراز ہونے کے بعد حالت اضطرابی میں آفتاب مانند جاندگر ہن کے ایک قلیل روشی کے ساتھ مغرب سے طلوع ہوگا۔اس وقت تمام لوگ خدائے قندوس کی وحدانیت کااعتراف واقرار کرلیں گے مگراس وقت توبه كا دروازه بندجوجائ كا اوركسي كأفر كا ايمان قبول نہ ہوگا اس کے بعد سورج اپنی معمولی روشی کے ساتھ مشرق سے طلوع ہوتا رہے گا۔ دوسرے روزلوگ اسی تذکرہ و جرحیا میں ہوں گے کہ کوہ صفا جو خانۂ کعبہےمشر تی جانب واقع ہے زلزلہ سے بھٹ جائے گا جس میں سے ایک ناورشکل کا جانور برآ مدہوگا۔ بلحاظ شکل پیحسب ذیل سات جانوروں سے مشابهت رکھتا ہوگا۔

(۱) چبرے میں آ دمی ہے۔ (۲) پاؤں میں اونٹ سے (۳) گرون میں گھوڑے ہے(۳) دم میں بیل سے (۵) سرین میں برن سے (۵) سرینگوں میں بارہ سکھے سے (۷) ہاتھوں میں بندر سے اور نہایت فصیح اللمان ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں

## ٱڴڹٛڹتُمۡرِ بِإِيٰاتِيۡ وَلَمۡرَتُحِيۡطُوٰٳبِهَاعِلْمًا إِمّاذَاكُنْتُمُ تَعْمُلُوۡنَ®وَوَقَعَ الْقَوْلُ

تواللہ تعالی ارشاد فریاوے گا کہ کیاتم نے میری آیتوں کو جٹلایا تھا حالا نکہتم اُن کوا ہے احاط علمی میں بھی نہیں لائے بلکہ اور بھی کیا کیا کام کرتے رہے۔اوراُن پروعدہ (عذا،

#### اَظِكُمُوْا فَهُمْ لَايُنْطِقُونَ ﴿ إِلَهُ يَرُوا اَتَّاجِعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيهِ وَالنَّهَ

پوراہو گیا بوجہ اِس کے کسد دنیا میں ) اُنہوں نے زیاد تیال کی تقیس سووہ اوگ بات بھی نہ کر تکیس کے۔کیا انہوں نے اس پرنظرنبیس کی کہ ہم نے رات بنائی تا کہ اوگ اس میں آرام کریں اور دن

#### مُبُصِرًا ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا لِتِ لِقُوْمِ يُؤُمِنُونَ ۞

بنایا جس میں دیکھیں، بلاشیاس میں بوی بروی دلیلیں ہیں ان لوگوں کیلئے جوامیان رکھتے ہیں۔

وَيُؤَمِّدُ اورجس دن فَغَفُرُ بم جمع كريس مع من على أَمَاةً برامت فَوْجًا أيك كروه مِنَ على باليِّهَ المارى آيول فَهُنْدِ كِبِروهِ ۚ لِيُؤِزِّعُونَ اتَّكِي جماعت بندى كِي جائے گي 📗 ڪڻي ڀهائيک 🏿 إِذَا جَانُو جب وه آجا ئين گے 📗 قَالَ فرمائے گا 🖟 ڳَنُ بُنتُو 🕯 کياتم نے جمثلایا پالیتی میری آیات کو و کُدُرتُحِیطُوْا حالانکه اصاطر مین نہیں لائے تھے بھا ان کو عِلْمًا علم کے اَمّا ذایا کیا وَوَقَعَ اورواقع (بورا) موركيا الْقَوْلُ وعدة (عذاب) عَلَيْهِيمُ أن ير إِيمَاظَلَمُوْاس كَ كانبول فظم كيا فَهُنْم بسوه الكاينطِفُون ندبول يس محوه لِيَسْكُنُوا كه آرام حاصل كريل فِيْكُواس مِين وَالنَّهَا أَو اورون الَّنَهُ يَرُواْ كِيا وونهين ويكيت النَّاكم بم الجيعَلْنَا بم نے بنایا النَّلُ رات ا مُبْصِرًا دِيَصَكُو | إِنَّ بِينَكِ | فِي ذَلِكَ اس مِن | لَأَيْتِ البِتِنتَانِيانِ | لِفَوْمِهِ ان لوكوں كيلئے | يُوفِّونُونَ ايمان ركتے ہيں |

گی۔غرض قیامت سے پہلے ایسی غیر معمولی باتیں ہوں گی جن آبات میں قیامت کے بعض واقعات و حالات بیان فرمائے جاتے ہیں اور بتلایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن فنا ہوجانے کے ا بعد پھرسب كو دوبارہ زندہ كيا جائے گا اور تمام امتوں ميں سے ایسے لوگوں کا گروہ جھانٹ کرجمع کیا جائے گاجو اللہ تعالٰی کی آ یتوں کو حمثلا ہا کرتے تھے اور اس کے پیٹیبروں کی تکذیب کیا کرتے تھے پھران کوحیاب کے لئے روانہ کیا جائے گا اور چونکہ ا ہے گروہوں کی کثرت ہوگی اس لئے اگلوں کوروکا جائے گا تا کہ بجهل بهي سبآ كرمل جائيس - جب سب منكرين ومكذبين انتضح جمع ہوجائیں گے تو اللہ تعالی ان ہے دریافت فرمائیں گے کہتم

تفسير وتشريح: - گذشته آيات مين بتلايا گياتها كه نظرين ابھي تو قیامت کے وقوع کا انکار کررہے ہیں اور سینکڑوں دلیلیں سننے 📗 سے کہانبیاء کی ہتلائی ہوئی یاتوں میں شبہ نہ رہے گاا 🗕 آ گےان کے بعد بھی ایک بات ان کے دل میں نہیں بیٹھتی کیکن ایک وقت وہ آئے گا جبکہ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک غیبی نشان دایتہ الارض ای زمین ہے برآ مدکرے گا جو حانور ہونے کے باوجود انسانوں کی طرح کلام کرے گا اور کفر پیمان کاقطعی فیصلہ کردے گااس وقت نیک و بداورمومن و کافر بالکل متاز ہوجائیں گے۔ دل کی بات پیشانی برنمودار موجائے گی اور حق وباطل کے امتیاز کا به آخری درجه ہوگا اس وقت به منکرین بھی نمایاں طور پرحق و باطل میں فرق دیکھیں گےلیکن اس وقت سمجھنا۔ دیکھنا اورسنیا بےسود ہوگااس کے بعداس دنیا کی بساط الٹ جائے گی اور پیفنا ہوجائے

بعد مثل نیند سے جاگئے کے دوبارہ زندہ کر کے اُٹھا لیے تو اس میں کیا ناممکنات ہے؟ پھراس شب وروز کی تخلیق سے فیآ ملات پر ہی استدلال کیا جاسکتا ہے۔اس دنیا کی کل زندگی در حقیقت ایک رات ہے جس میں تمام اعمال کے نتائج پر بردہ براہوا ہے اور کسی کو ائے کرتوت کی یاداش نہیں دکھائی دیتی اوراس بنا برایک قتم کا سکون حاصل ہے لیکن جس طرح ہررات کی انتہاضبے پر ہوتی ہے ای طرح بیزندگی کی رات بھی ختم ہوگی اور ضبح قیامت کلے گی اس وقت آ تکھیں تھلیں گی۔تمام مخلوق بیدار ہوگی اور سب کیا کرایا سامنے آئے گا تو فطرت بکار پکار کر جگارہی ہے مگرانسان ہے کہ غافل اورخواب سرمستی میں غرق ۔ الغرض یقین کرنے والوں کے لئے اس ایک نشان میں تمام ضروری چیزوں کاحل موجود ہے اور صرف ای ایک چیز کود کی کروه جان سکتے تھے کہ اللہ نے اپنے رسول اوراین کتاب کے ذریعہ سے جوحقیقت بتائی ہے بیرات ون کی گروش اس کی تقدر بی کررہی ہے اور بیکوئی سمجھ میں ندآ سکنے والی بات بھی نہیں تھی۔ آخرانہی کے بھائی بندانہی کے قبیلہ کنے اور برادری کے لوگ انہی جیسے انسان وہ بھی تھے جو یہی نشانیاں د مکھ کر مان گئے تھے کہ اللہ عزوجل کی ہتی برحق ہے۔اس کے رسولوں کا دنیا میں آنا برحق ہے۔اس کی کتابیں برحق ہیں۔تو ايمان والصبحصة بين كهاس ون رات كے تغير ميں الله كى قدرت کی بوری نشانیاں موجود ہیں مگر منکرین نے ان نشانیوں سے نہ فائده المفايا اورنداللدكويجيانا

اب شبوت قیامت کے اس ضمنی تذکرہ کے بعد آغاز قیامت کی کیفیت ظاہر فرمائی جاتی ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئیدہ درس میں ہوگا۔

نے میری آیتوں۔رسولوں اورنشانیوں کو بے سمجھے بوجھے جھوٹا کہد دیا۔ ہماری آیتیں بڑھ کرسنائی گئیں لیکن تم نے اس کان سنااس کان اڑا دیا بھی سویتے سمجھنے اورغور وفکر کرنے کا وقت ہی نہ ملا کہ ان میں کیا کہا جارہا ہے اوران کا کیا مطلب ہے۔ بتاؤتم اور کن کامول میں تھنسے ہوئے تھے جو ہمارے ارشادات برغور کرنے کا وقت ہی نہ ذکال سکے اور پھر یا دتو کرو کہ صرف تکذیب ہی براکتفا نہیں کیا اور بھی کیا کیا کام کرتے رہے مثلاً انبیاء اور اہل ایمان کو آ زار دیا جو تکذیب ہے بھی بڑھ کر ہے اور اس طرح اور عقائد و اعمال کفرید و فسقیہ میں مبتلا رہے۔ اب چونکدان کی شرارت اور جرائم کالیتی شوت موچکا موگا اور خدا کی جب تمام پوری موچکی ہوگی۔اب ان منکرین سے کچھ بولتے نہ بن بڑے گی۔آگ مكرين كے تنبيه كے لئے ارشاد ہوتا ہے كہ كيسے كھلے كھلے نشان الله تعالیٰ نے انہیں دنیا میں دکھلائے پر انہوں نے ذرا بھی غور نہ کیا۔اور پچھنے سی اگریدایک رات دن کے روز اندادل بدل برغور كرليت توالله كى توحيد يغيبرول كى ضرورت وصداقت اورمركر پھردوبارہ زندہ ہوناسب کچھ بجھ سکتے تھے۔ آخروہ کون ہستی ہے جواليے مضبوط اور محكم انتظام كے ساتھ برابردن كے بعدرات اور رات کے بعد دن کونمودار کرتاہے اور جس نے ہماری ظاہری بصارت کے لئے شب کی تاریکی کے بعدون کا اجالا کیا۔ کیا وہ ہاری باطنی بصیرت کے لئے جہالت اور ضلالت کی تاریکیوں میں معرفت و ہدایت کی روشی نہ بھیجنا پھر رات کیا ہے؟ نینداور سونے کا وقت ہے جے ہم موت کا ایک نمونہ قرار دے سکتے ہیں رات کے بعد دن آیا پھر آئکھیں کھول کرادھرادھر چلنے پھرنے لگے ای طرح اگر حق تعالی ہم برموت طاری کرے اور موت کے

دعا سیجے: اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت و آخرت کا یقین کامل عطافر مائیں اور ہمہوفت وہاں کی تیاری کافکرنصیب فرمائیں۔ یااللہ آپ کی باتوں کوئ کران سے اثر نہ لینا جو کفار کی خصلت ہے اس سے یااللہ ہم کوکامل طور پر بچاہئے گا اور شب وروز اپنی اطاعت گزاری میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ آمین۔ والْخِرُدُعُوٰ نَا اَنِ الْحُدُدُ بِلْلِهِ رَبِّ الْعلَمِ بِیْنَ besturdul

جس ون صور میں چھونک ماری جاوے گی سو جتنے آسانوں اور زمین میں ہیں سب تھبرا جادیں کے مگر جس کو خدا جا کھا

کے سب اُسی کے سامنے دیے جھکے حاضرر ہیں محے۔اورتو (جن ) پہاڑوں کود کچور ہاہےاوران کوخیال کررہاہے کہ بیر(اپنی جگدہے ) جنبش نہ کریں محے

فِي التَّارِ هُلُ تُجُزُونَ إِلَّامَأَكُنْتُمْ تِعْمَلُونَ ۞

(اُن سے کہاجادے گا کہ) تم کوتوان ہی مملوں کی سزادی جارہی ہے جوتم (ونیامیس) کیا کرتے تھے۔

وَيَوْهَمُ اورجس ون أَيُنْفَخُ بُهُومَك مارى جائرًى في الصُّوْلِ صور مِن فَفَرْزَعَ تُوهَمِرا جائِيًا مَنْ جو في السَّمَاوَلِ آسانون مِن وَمَنْ اوْرِجُو ۚ فِي الْأَرْضِ زَمِنْ مِن ۚ إِلاَّ سُوا مِنْ جَهِ ۚ شَاءَ اللَّهُ اللَّهِ عِلَيْ اورسب ا أتَوْهُ اس يَ آعِ آئِي عَ دُاجِنِيْنَ عاجز ہوکر | وَنَرَى اور تو و کِھتا ہے | الْجِبَالَ بِهارُ | تَفَسَيْهُا تو خيال کرتا ہے آميں | جائدتَ جما ہوا | وَهِي اور وہ | تَنَهُرُ جليں مے ئزَّ السَّكَ أَبِ بادلوں كَ طرح چلنا | صُنْعَ اللَّهِ اللَّه كارى كرى | الَّذِي في وه جس نے | اَنْفَقَنَ خوني سے بنایا | كُلَّنَّ شَكَىءِ ہر شے | اِنَّهُ بيتِك وه نيدينٌ باجر إيها اس عبر التفعكون تم كرتي بو حن جاءً جوايا بالحسّنكة تمن يكي كساته فلك تواس كيك الحين بهتر إونها اس هُنه اوروه ا مِنْ فَزَيْرٍ مُجرابث ے ایکومیانی اس ون المینون محفوظ ہوں کے اور ا مَنْ جو ا جائم آیا یالسیّنت نرائی کے ساتھ فَكُنِّتُ اوندھےڈالے جائیں گے | وُجُوْهُ فُھُے ان کے منہ | فی النَّالِہ آگ میں | هکلْ کیانہیں | تُجُوُّوُن بدلدویئے جاؤ گئم | لِلّا محر بصرف مَاجِو كُنْتُوْتَعْمَلُوْنَ تَمَرتِيجَ

جوظلم اور زبادتی انہوں نے کی تھیں وہ ان کے ذمہ ثابت ہرز مانے کے منکرین اور مکذبین کو جھانٹ جھانٹ کرمیدان حشر 🏻 ہوجائیں گی اس وقت یہ ہکا یکا اور جیران رہ جائیں گے اوراینے ظلم کا بدلہ خوب یائیں گے۔ اب آ گے ان آیات میں چھ میں حاضر کیا جائے گا۔ جہاں ان سے بازیرس ہوگی مگران سے | قیامت کے حالات بیان فرمائے جاتے ہیں اور بتلایا جاتا ہے کہ کوئی جواب نہ بن پڑے گا اور وہ کچھنہ بول عمیں گے۔ دنیا میں 📗 جس روزصور پھونکا جائے گا تو جومخلو قات آ سانوں اور زمین میں

تفییر وتشریح: ۔ گذشتہ آیات میں بتلایا گیا کہ ہرقوم کے اور میں جمع کیا جائے گا اور پھرسپ کواکٹھا کرکے عدالت خداوندی besturd

کہ قیامت کے دن جب اسرافیل علیہ السلام صور کھی کیس کے تو سب مخلوقات زمین و آسان میں گھبرا جائیں گے گرجس کواللہ ع ہے گا گھبراہٹ سے بچالے گا۔ مرادان سے حسب حدیث حضرت جبرئيل \_ميكائيل \_اسرافيل اورملك الموت اور حاملان عرش ہیں پھران سب کی بھی وفات ہوجاوے گی۔ پھر دنیا میں جیسے عادت ہے کہ جس سے گھبراہث اور ڈر ہوتا ہے اس سے بھاگ جاتے ہیں لیکن وہاں اللہ تعالیٰ ہے کوئی بھاگ نہ سکے گا بلكدسب كے سب اس كے سامنے ديے جھكے حاضر رہيں گے۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ اس صور پھو نکنے کا اثریہ ہوگا کہ یہ پہاڑ جو اس وقت تمہیں مضبوطی سے ایک جگہ جے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس دن بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے اوراس پر کچھ تعجب نہ كرنا جائة كه پهارجيسي وزني ثقيل اور بھاري چيز كابيرحال كسے ہوجائے گا کہوہ روئی کے گالے کی طرح فضامیں اڑتے پھریں گے تو وجہ یہ ہے کہ بیخدا کا کام ہوگا۔جس نے آج پہاڑوں کواپیا بھاری اور مضبوط بنایا ہے وہی ان کوایک دن ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔غرض کہ اس عالم کوتوڑ کیوڑ کر اس حالت پر پہنچا دیا جائے گا۔ جہاں پہنچانے کے لئے ہی اسے پیدا کیا ہے تو بیسب ای صانع حقیقی کی کاری گری ہوئی جس کا کوئی تصرف حکمت ہے خالی نہیں۔ پھراس توڑ پھوڑ اور انقلاب عظیم کے بعد بندوں کو حساب كتاب كے لئے كھڑا كيا جائے گا اور چونكد حق تعالى بندوں کے ذرہ ذرہ عمل سے خبر دار ہیں تو ہر ایک کوٹھک اس کے عمل کے موافق جزا وسرا دی جائے گی۔ نظم ہوگا نہ حق تلفی ہوگا۔آ گے قیامت میں جزاوسزا کی کچھتفصیل بیان کی جاتی ہے کہ جونیکیاں اور بھلائیاں یعنی ایمان اورعمل صالح لے کر آئے گا اے اس کا بدلہ اس ہے بھی بہتر ملے گا جس اجر کا وہ مستحق ہے اور نیک لوگ اس دن ایک بردی گھبرا مث سے امن

ہوں گے یعنی فرشتے جنات انسان سب گھبراجا ئیں گے اور پھر مرجائیں گے مگر جس کو خدا جاہے اس گھبراہٹ اور موت سے محفوظ رہے گا۔ احادیث میں ہے کہ صور پھو تکنے والے فرشتہ اسرافیل علیہ السلام ہیں جو تھم الہی کے انتظار میں صور لئے تیار کھڑے ہیں۔اورحدیث میں آیا ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم سے صور کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جاوے گا اور حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ ایک سینگ ہے ہڑے دائرے والا آسان اور زمین کے مطابق اس میں اسرافیل علیہ السلام پھونكيں كے صور يعنى نرسنگا جس كا كه قائم مقام آج كل بگل ہے جوفوج وغیرہ میں استعال کیا جاتا ہے تو قدیم زمانہ میں لوگوں کو جمع کرنے یاکسی اہم بات کا اعلان کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی ایسی چیز پھوئی جاتی رہی ہے جوصور یعنی نرستگھایا بگل سے ملى جلتى ہو۔اللہ تعالی خرویتے ہیں کہ ایک ایس ہی چیز قیامت کے روز پھوکی جائے گی جس کی نوعیت ہمارے نرشکے کی سی ہوگی۔ ایک دفعہ وہ پھونکی جائے گی تو سب پر موت طاری ہوجائے گی۔ دوسری دفعہ پھونکنے پرسب زندہ ہوکر اٹھ بیٹھیں گے اور زمین کے چے چے سے نکل کر میدان حشر کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ یہاں سے بات بھی سمجھ لی جائے کہ اللہ تعالی ا بنی کا ئنات کے نظم کو سمجھانے کے لئے وہ الفاظ اور اصطلاحیں استعال فرماتے ہیں جوخود انسانی زندگی میں اس کے ملتے جلتے نظم کے لئے استعال ہوتی ہیں اور مقصودان الفاظ کے استعال ہے ہارے تصور کو اصل چیز کے قریب تک لے جانا ہے نہ ہے کہ سلطنت الهي كنظم كى مختلف چيزوں كوہم بعينهان محدود معنوں میں لے لیں ادران محدودصورتوں کی چیزیں سمجھ لیں جیسی کہوہ ماری زندگی میں یائی جاتی ہیں۔توان آیات میں بتلایا جاتا ہے besiur

طاری ہوگی جنہوں نے اپنا سارا سرمایہ حیات ہی ونیا ہی کی کامیا ہوں کے لئے حاصل کرنے میں لگادیا تھا اور بھی نہ توجا تھا کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے جس کے لئے پچھسامان کرنا ہے۔ ان مونین کے برعکس منکرین و مکذبین جو کفروشرک لے کرحاضر ہوں گے تو ان کو اور ان سے کہا موں گے تو ان کو اور ان سے کہا جا کے گا اور ان سے کہا جا کے گا اور ان سے کہا جا کے گا اور ان سے کہا جا کہ تم کو تو انہی مملوں کی سزا دی جارہی ہے جوتم دنیا میں کیا جا دی جا کہ تھے۔ پچھ بے وجہ تو عذا بنیس ہور ہا جیسا کیا و پیا بھرو۔ کچھ بے وجہ تو عذا بنیس ہور ہا جیسا کیا و پیا بھرو۔ اب شروع سورہ سے یہاں تک جو مضامین تو حید نبوت و اب شروع سورہ سے یہاں تک جو مضامین تو حید نبوت و شرح بیان ہوئے آگے خاتمہ کی آیات میں سب کا خلاصہ ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آگی خاتمہ کی آیات میں اُن کا میں مورہا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آگی خاتمہ کی آیات میں آیات میں آیات میں آیات میں آیات میں ہوگا۔

میں رہیں گے۔ لیعنی قیامت اور حشرنشر کی وہ ہولنا کیاں جو مکرین اور مکذبین کے حواس باختہ کئے دے رہی ہوں گی وہیں مومنین مطمئن ہوں گے اس لئے کہ وہ پہلے سے اللہ اوراس کے رسول کی دی ہوئی خبروں کے مطابق اچھی طرح جانتے تھے کہ قیامت قائم ہوئی ہو اوراس میں یہی سب پچھ ہونا ہے جس کی خبریں دنیا کی زندگی میں دی گئی تھیں اس لئے ان پروہ بدحواس اور گھبراہٹ طاری نہ ہوگی جومرتے دم تک اس چیز کا انکار کرنے والوں اور اس سے غافل رہنے والوں پر طاری ہوگی۔ پھر ان کے اطمینان کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ انہوں نے اس زندگی کی فکر کے کئے دنیا سے سامان کر کے کئی تھے اس لئے ان پر وہ گھبراہٹ نہ ہوگی جو ان لوگوں پر آئے تھے اس لئے ان پر وہ گھبراہٹ نہ ہوگی جو ان لوگوں پر آئے تھے اس لئے ان پر وہ گھبراہٹ نہ ہوگی جو ان لوگوں پر

#### دعا شيحئ

021

اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے قیامت کی ہولنا کیوں سے ہم کواپنے حفظ وامان میں رکھیں اوراس دنیا میں ہم کوان اعمال صالحہ کی توفیق عطافر مائیں کہ جو ہمارے لئے ذخیرہ آخرت ہوں۔
یااللہ ہم کواس زندگی میں آخرت کا فکر نصیب فرما اور ہمہ وقت وہاں کی تیاری میں مشغول رہنے کی توفیق عطافر ما۔ ہم سے جوگناہ سرز د ہو بچکے ہیں ان پر تو بہ کی توفیق عطافر ماکران کو معاف فرما دے تاکہ قیامت کے روز ہم کواپنے گناہوں پر ندامت ندا کھانی پڑے۔
یا اللہ ہمارا حشر اپنے مونین صالحین بندوں کے ساتھ فرما اور انہی کے ساتھ اپنی بہشت میں ہمارا دا ضلہ یا اللہ ہمارا حشر اپنے مونین صالحین بندوں کے ساتھ فرما اور انہی کے ساتھ اپنی بہشت میں ہمارا دا ضلہ

یااللہ ہمارا حشر اپنے موسین صالحین بندوں کے ساتھ فرما اور انہی کے ساتھ اپنی بہشت میں ہمارا داخلہ فرما۔ آمین۔

وَاخِرُدُعُونَا آنِ الْحُمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

۲۰-ماورة النمل ياره-۲۰

# إِنَّا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُكُ رِبِّ هَذِهِ الْبَلْكَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءً وَ أُمِرْتُ إِنْ

02r

مجھ کو ہے بھی تھم ملا ہے کہ میں اس شہر ( مکہ ) کے مالک (حقیقی ) کی معبادت کیا کروں جس نے اس (شہر ) توحمتر منایا ہے اور (اس کی مبادت کیوں نہ کی جائے جبکہ وہ ایسا ہے کہ ) سب چزیں اس کی (ملک ایل

## ٱكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنَّ ٱتَكُواالْقُرُانَ ۚ فَكُنِ اهْتَالَى فَاتَّهَا يَهْتُونَ لِنَفْسِهُ ۚ

ورجھ کوبیر بھی ) تھم ہواہے کہ میں فر مانبر دار رمول۔اور بیکہ میں قرآن کریم پڑھ پڑھ کرسًنا دَل بسوجو خف راہ پرآ وے گاسود ہ اپنے ہی فائدہ کیلئے راہ پرآ و ہے گا،

## وَمَنْ ضَالَّ فَقُلْ إِنَّهُمَا آنَاصِ الْمُنْفِرِيْنَ ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلْهِ سَيُرِيْكُمُ الْيَهِ فَتَعْرِفُونَهَا ﴿

اور چوض محراہ رہے گاتو آپ کہ دیجے عمل قو صرف ڈرائے والے یونیم روں شرے ہوں۔ اورآپ (ریمی) کہدیجے کرسب خوبیاں خالص اللہ ہی کہلے بابت میں وہتم کومختریب اپنی شانیاں (لیمنی قیامت کے واقعات) دکھا ویگا

#### وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ١٠٠٠

سوتم (وتوع کے وقت ) اُن کو بہچانو سے اورآپ کارب ان کا مول سے بے خرنبیں جوتم سب لوگ کررہے ہو۔

شہر مکہ کومحترم اور باحرمت بنایا ہے۔ گویا اس سے کفار مکہ کو محترم اور باحرمت بنایا ہے۔ گویا اس سے کفار مکہ کو خصوصاً اور اہل عرب کو موماً متنبہ کرنا مقصود ہے کہ جس خدا کا تم پر بیا حسان عظیم ہے کہ اس نے عرب کی انتہا ئی بدامنی ۔ اور فساد اور خور بیز سرز مین میں تمہار ہے اس شہر مکہ کوامن کا گہوارہ بنار کھا ہے اور جس کے فضل سے تمہار ایہ شہر پورے ملک عرب کا مرکز عقیدت بنا ہوا ہے تم اس کی پرستش اور بندگی سے مہت ہواور اسکی ناشکری کرتے ہوتو کرو مجھےتو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس کا شکر گزار بندہ بنوں اور اس کے آ گے سرنیاز جھکا وُں اور اس کو اپنا معبود بناؤں جس نے مکہ کوحرمت عطا فرمائی۔ اور اس کو اپنا معبود بناؤں جس نے مکہ کوحرمت عطا فرمائی۔ سیرت ابن ہشام میں کھا ہے کہ فتح کمہ کے دوسرے دن قبیلہ سیرت ابن ہشام میں کھا ہے کہ فتح کمہ کے دوسرے دن قبیلہ سیرت ابن ہشام میں کھا ہے کہ فتح کمہ کے دوسرے دن قبیلہ

تفیر وتشری - بیسورہ نمل کی آخری آیات ہیں ۔ شروع سورۃ سے جو تین مضامین خاص یعنی تو حید و نبوت و آخرت مفصل یہاں تک بیان ہوئے اب خاتمہ سورۃ پر ان تینوں مضامین کا جمال اورخلاصہ بیان کر کے سورۃ کوختم فرمایا گیا۔ بیہ سورۃ چونکہ اس زمانہ میں نازل ہوئی تھی جبکہ ایمان اور اسلام کی دعوت زیادہ تر مکہ معظمہ تک محدود تھی اور اولین مخاطب اس شہر کے لوگ تھے اس لئے ان آیات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب فرما کر کہا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہ دیجئے کہ جھے کوتو یہی تھی ملاہے کہ میں اس شہر ان لوگوں سے کہ دیجئے کہ جھے کوتو یہی تھی ملاہے کہ میں اس شہر ملکہ کے مالک حقیقی کی عبادت و بندگی کیا کروں جس نے اس کہ کہ یا لکہ حقی ایک کہ یا کروں جس نے اس

۲۰-میاورة النمل یاره-۲۰ کل شبی ء اورسب چیزیں ای کی ملک میل بینی ہر چیز جب اسی کی ملک ہے تو وہ جس چیز کوبھی جا ہے محترم و متبرک مظہرا وے۔آ گے ارشاد ہوتا ہے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا بھی کہدد بیجئے کہ مجھے ریبھی حکم ہوا ہے کہ میں عقا کداورا عمال سب میں اللّٰہ کامطیع اور فرما نبر دار ہوں ۔ گویا پہلے حکم تو حید کا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جملہ احکام میں اطاعت و فرمانبرداری کا تھم دیا گیا۔اس سے معلوم ہوا کہ کامل اتباع شريعت صرف عبادت الهيدكا نامنهيں بلكه اپني يوري زندگي كي ہر حركت وسكون گفتاراطوار، كر دارسب كوتا لِع حكم بنانا يهي حقيقت اسلام ہے اور یہی امتاع شریعت کی تھیل ہے۔ پھران احکام سے سیجھی ظاہر ہوا کہ جب عقائد۔ اعمال۔عبادت اور تعمیل احکام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گی ذات بھی مشتنی نہیں تواور سس ولی اور بزرگ کے شرعی فرائض سے سبکدوش ہونے کا کیا ذکراس میں منبدان جاہل صوفیوں کے لئے ہے جودرویثی کے مدعی ہیں اور فرائض اسلامی اورا تباع شریعت میں کوتا ہی کرتے ہیں۔ آ گے تیسرا تھم سنایا گیا کہ مجھ کو پیجھی تھم ملا ہے کہ میں دوسروں کوقر آن سنا کراللہ کا راستہ بتلا تا رہوں اور تبلیخ احکام کرتا رہوں تو جو بھی میری تبلیغ و ہدایت کے بعدراہ راست پر آئے گا اس میں اس کا فائدہ ہے۔اس کوا جروثواب اور نجات ابدی حاصل ہوگی۔ میں اس ہے کسی مالی یا جانی نفع کا خواہاں ا نہیں ہوں اور جو خص نہ مانے گا تو اپنا برا کرے گا۔خود ہلاکت ابدی کے غار میں گرے گا۔ اس میں میرا کوئی ضررنہیں میں نفیحت کرکے فارغ الذمہ ہو چکا۔ نہ مجھو گے تواس کا وبال خود تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ گویا بیمسئلہ رسالت کا بیان ہو گیا۔ سورة کے اخیر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہوتی ہے کہ آپ بي بھي كهدد يجئے كهتم جو قيامت كااس بناپرا نكاركرتے ہو

بنونزاعہ کے لوگوں نے بنو ہذیل کے ایک مشرک آ دمی کوحملہ كرك قتل كردياجس يررسول الله صلى الله عليه وسلم في ايك خطبہ دیا اور اس میں ارشاو فر مایا۔اے لوگواللہ تعالیٰ نے جس دن زمین و آسان پیدا کئے اسی دن مکہ کوحرمت کی جگہ قرار دیا پی وہ اس وقت سے برابر حرمت کی جگہ چلا آ رہا ہے اور قیامت تک اس طرح محرم رہے گا۔ البذاکس بھی ایسے آ دمی کے لئے جواللداور بوم آخرت پرایمان رکھتا ہے بیہ بات جائز نہیں کہ مکہ میں کسی کا خون بہائے اور نہ اس میں کوئی درخت کاٹے۔ مجھ سے پہلے سی بھی شخص کے لئے مکہ حلا کنہیں ہوااور نه میرے بعد آنے والے کسی مخص کے لئے حلال ہوگا۔میرے لئے بھی حلال نہیں ہوا ہاں صرف اس وقت کے لئے محض اس وجدے حلال کردیا گیا کہ اہل مکہ پر اللّٰد کو اظہار غضب مقصود تھا۔س اواس وقت کے بعداس کی حرمت کل کی طرح اوٹ آئی البذائمهين حاسة كدجويهي يهال موجود باورميري يه باتس ر ہاہے وہ اس کو ہراس شخص تک پہنچادے جو یہاں موجود نہیں۔ پستم سے جوبیہ کے کدرسول اللہ نے مکہ میں قبال کیا تواس سے کہدوو کہ اللہ تعالی نے صرف اینے رسول کے لئے اسے حلال كيا تھا۔ تمہارے لئے حلال نہيں كيا۔اے گروہ خزاعہ اب قل ے اپناہاتھ اٹھالوقیل بہت ہوچکا ہے اس میں کوئی نفع نہیں تم نے ایک آ دی قتل کیا ہے میں اس کی دیت دوں گا۔ میرے اس قیام کے بعد جولل کیا جائے تو مقتول کے ورثا کو دو چیزوں میں اختیار ہوگا اگروہ چاہیں تو قاتل سے قصاص لے لیں اور جاہیں تو خون بہالے لیں۔اس خطبے کے بعدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بنوخزاعہ کے قل کئے ہوئے فض کاخون بہاادافر مایا۔ الغرض يهال آيت ميس كفار مكه كومتنبه فرمايا كميا كهاس خدا کی پرستش کروجس نے مکہ کو باحرمت بنایا آ گے بتلایا گیا وله

الله كى حدوثنا بى يركرنا جائے -اوراس ارشاد الين وها ربك بغافل عما تعملون (اورآپ کا پروردگاران کا حول سے بے خبرنہیں جوتم کررہے ہو) جہاں عاصی اور نا فرمانوں کے لگھ میں اس کا تنبیہ ہونا طاہر ہے وہیں اہل ایمان کے لئے اس میں بثارت بھی ہے اور عشاق اہل سوز کے لئے تسلی بھی ہے کہ انکی آہ وزاری محبوب حقیقی سے ذرا بھی مخفی نہیں بلکہ ان کی ساری بے قراری اس برآئینہ ہے۔مشہورمفسر ومحدث حضرت مولانا عبدالحق صاحب وبلوى رحمته الله عليه اين تفير حقاني ميس ان آیات کے تحت لکھتے ہیں کہ یہاں جس ترتیب سے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كواحكام تلقين فرمائ كي يعين يهلي اسين رب كي عبادت کا تھم ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی فرمانبر داری یعنی جملہ نیک باتوں کا بجالا نا اور بری باتوں سے بچنا اور پھر تیسرا تھم تلاوت قرآن يعنى تبليغ احكام كاجوا تو علامه فرمات بين كهاس ترتيب میں ریبھی اشارہ ہے کہ تبلیغ اس کا کام ہے جوخودتو حیداوراعمال صالحہ سے آ راستہ ہو۔اس کی بات اثر بھی کرتی ہے۔ الحمد للدكه حق تعالى كفضل وكرم سے ان كى توفيق وعنايت ے اس سور و کمل کابیان جس میں ے رکوعات تھے پورا ہو گیا۔

کداب تک واقع نہیں ہوئی اور پہ جومطالبہ کرتے ہوکہ اگر واقعی
قیامت ہو واقع کر کے دکھلا و تو تمہاری جھے سے پدرخواست
حض بے کاراور غلط ہے اس لئے کہ میں نے تو دعویٰ بھی ایسی
قدرت کانہیں کیا بلکہ سب خوبیاں خالص اللہ ہی کے موافق اپنی
ہیں۔قدرت بھی علم بھی حکمت بھی۔سواپے علم کے موافق اپنی
قدرت سے جب اس کی حکمت کا مقتضا ہوگا قیامت واقع
قدرت سے جب اس کی حکمت کا مقتضا ہوگا قیامت واقع
زیادہ مدت نہیں ہے بلکہ وہ تم کو عقریب اپنی نشانیاں یعنی
قیامت کے واقعات دکھلا وے گا سوتم اس وقت ان کو
بہچانو گے اور اب انکار کررہے ہو۔ اس وقت صرف
دکھلانے ہی پر کفایت نہ ہوگی بلکہ اپنے اعمال کے موافق پچر
مرکم کو نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا کیونکہ وہ رب لوگوں کے کا موں
مرکم کو نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا کیونکہ وہ رب لوگوں کے کا موں
مرکم کو نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا کیونکہ وہ رب لوگوں کے کا موں
مرکم کو نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا کیونکہ وہ رب لوگوں کے کا موں
مرکم کو نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا کیونکہ وہ رب لوگوں کے کا موں
مرکم کو نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا کیونکہ وہ رب لوگوں کے کا موں
مرکم کو نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا کیونکہ وہ رب لوگوں کے کا موں
مرکم کو نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا کیونکہ وہ رب لوگوں کے کا موں
مرکم کو نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا کیونکہ وہ رب لوگوں کے کا موں
مرکم کو نتیجہ بھی بھگتنا ہوں کی مضامین اجمالاً آ گئے۔
مرکم کو نتیجہ بی بی تمام سورت کے مضامین اجمالاً آ گئے۔
مرکم کو نتیجہ بی بی تمام سورت کے مضامین اجمالاً آ گئے۔

محققین نے کہاہے کہ سورۃ کے اخیر میں الحمد للد کی تلقین میں تعلیم پیہے کہ مسلمان کو بھی اپنے سارے احوال وامور کا خاتمہ

#### وعا ليجئ

یااللہ۔یامعبود حقیقی ہم کوبھی اخلاص کے ساتھ شب وروزا پنی عبادت کی تو فیق عطا فرما ئیں اور ہم کو جملہ احکام میں ظاہر میں اور باطن میں شریعت مطہرہ کی کامل پابندی نصیب فرما ئیں۔ دین کو دوسروں تک پہنچانے اور ہتلانے کی تو فیق عطا فرمائیں اور جواحکام الہیاور مدایات نبویہ ہمار ۔علم میں آئیں ان پردل و جان سے ممل پیرا ہونے کا عزم وارادہ نصیب فرمائیں۔

اے اللہ قیامت کی ندامت اور وہاں کی رسوائی ہے ہم سب کو بچالیجئے اور اس زندگی میں ان اعمال صالحہ کی توفیق عطافر مائے کہ جوآپ کی زرضا کا سبب ہوں اور آن اعمال ہے بچالیجئے جوآپ کی نار اضکی کا باعث ہوں۔ آمین۔ وَ اٰخِرُدُعُوٰ نَا اَنِ الْحَمَدُ لِلْالِدِرَتِ الْعُلَمِيْنَ besiur

# سَوْقُ الْقَصِوْلِ لِنَّةُ عَلَى الْمُعَالِّينَ فَعَالَى الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ فَعَالَمُ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلِّقِينِ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينِ الْمُعِلِّي الْمُعِلِّقِينِ الْمُعِلِّقِينِ الْمُعِلِّي الْمُعِلِّقِينِ الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِمِ الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِي

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو برامہریان نہایت رحم کرنے والاہے۔

# المستمر وتِلْكَ الْكُ الْكِتْبِ الْمُبِينِ ﴿ نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَبَا مُؤسَى وَفِرْعُونَ

طسم ، سي كتاب واضح كي آييتي بين بم آپ كو موئ اور فرعون كا كچه قصه تحيك تحيك پڑھ كر ساتے بين

## بِٱلْحُقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞

أن لوكول كيلي جوكه ايمان ركھتے ہيں۔

طَسَمَةَ طَسَمَ يَلْكَ مِن اللهُ آيَيْنِ النَّكِتْبِ النَّهِيْنِ واضَ كَتَابِ انْتَلُوْا بَم رُحْت بِين عَلَيْكَ تَم رِ إِمِنْ نَبُرُا كَهُ عَرِ (احوال) مُوْسَى مَوَى وادر فِرْعَوْنَ فرعون اللهُ قَلْ مُحَدِّ عَلَيْ لِقَوْمِ لِيُؤْمِنُونَ اللهُ عَلَى المُحَدِّ بِينَ اللهُ عَلَيْكَ مَا اللهُ عَلَيْكَ مَا اللهُ عَلَيْكَ مَا اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي اللهُ عَلَيْكُ عَلَي

رسالت کی مذمت۔ آخرت کی تعلیم۔ کفار مکہ کے شبہات و اعتراضات کے جوابات دیئے گئے ہیں۔اس سورۃ کا جوزمانۂ نزول ہےاس وقت مکہ کے لوگوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تبعین اہل اسلام کو حد سے زیادہ تنگ کر رکھا تھا۔ مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے اور کفاران کو ہرممکن طریقہ ہے تکلیف ونقصان پہنچانے کے دریے رہتے اور ایسی ایسی جسمانی اذبیتی پہنچاتے کہان کابرداشت کرنامشکل تھا۔ مگریہ قرآن ہی کا معجزانها الزتها \_اورنبي كريم عليه الصلوة والتسليم كي صحبت وتعليم كا بتیجہ تھا کہ آپ کے تبعین اہل اسلام سخت سے سخت مصیبت کے سامنے سین سررے اور ہمت میں ذرافرق ندآنے دیے۔اس سورة میں پہلے تفصیل سے حضرت موی علیہ السلام کا قصد اہل اسلام کی ڈھارس اورتسلی کے لئے سنایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ بیہ ساری اذیتیں اورصعوبتیں کچھ عرصہ کے لئے ہیں۔عنقریب اللہ كے فضل سے كامياني اور كامراني كا زمانه بھى آنے والا بـــان مجبور بےبس اور بے کس اہل اسلام کو جو دشمنان دین کے ظلم وستم میں حاروں طرف گھرے ہوئے تھے ان کو بیسبق دیا گیا کہ اللہ

تفیر وتشری المحدللہ بیبویں پارہ کی سورہ قصص کا بیان مثروع ہورہا ہے۔ اس وقت اس سورۃ کی تین ابتدائی آیات تلاوت کی ٹی ہیں جن کی تشریح سے پہلے سورۃ کی وجہ سمید مقام نزول موضوع ومباحث اور تعداد آیات ورکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔ اس سورۃ کی پچیبویں آیت میں لفظ قصص کئے جاتے ہیں۔ اس سورۃ می پچیبویں آیت میں لفظ قصص استعال ہوا ہے۔قصص کے معنی قصہ کے ہیں۔ اس سورۃ میں حضرت موئی علیہ السلام کا قصہ نصیل سے بیان کیا گیا ہے اس لئے علامت کے طور پر اس سورۃ کا نام سورہ قصص رکھا گیا ہے سے سورۃ بھی تکی ہے اورموجودہ تر تیب قر آئی کے لحاظ سے بید ۱۸ ویں سورۃ ہمی تکی ہے اورموجودہ تر تیب قر آئی کے لحاظ سے بید ۱۸ ویں سورۃ ہمی تازل ہو پکی تھیں اور ااسورتیں سورۃ ہمی نازل ہو پکی تھیں اور ااسورتیں اس کے بعد ہجڑت سے قبل مکہ میں نازل ہو کی تھیں اور ایسورتیں مدید منورہ میں نازل ہو کیں اس سورۃ میں اگر ایات وراا ۱۲ حروف ہونا بیان کئے ہیں۔ مثل دوسری کی سورتوں کے اس میں بھی تو حید ورسالت کا مثل دوسری کی سورتوں کے اس میں بھی تو حید ورسالت کا مثل دوسری کی سورتوں کے اس میں بھی تو حید ورسالت کا

ا ثبات۔ شرک کی مذمت، مصدقین رسالت کی مدح اور مکذبین

سرفراز فرمایا گیااور بنی اسرائیل کوفرعون کے ظلم وسیم کھیے نکالنے کے کئے آپ کومصر فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا۔ آپ مسلم میں پہنچ کر بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا گرفرعون ان کواییے پنجہ کھیا کہاں رہائی وینے والا تھا۔ بالآخر آیک عرصہ کے بعد مولیٰ علیہ السلام كوالله تعالى كانتكم مواكه بني اسرائيل كولي كررانو ل رات مصر ہے نکل جاؤجس پر فرعون اوراس کے نشکرنے پیچیا کیا مگر بحکم الہی فرعون اوراس کا تمام کشکر تو سمندر میں غرق ہوکر ہلاک ہوا اور بی اسرائیل آزاد ہو گئے اور پیرمحکوم سے حاکم ہو گئے۔ الغرض موی علیه السلام کا جوقصہ یہاں بیان فرمایا گیا ہے اس ہے گئی ہاتیں ذہن نشین کرانی ہیں۔

اول میرکداللدتعالی جو پچھ کرنا چاہتا ہے اس کے لئے وہ غیر محسوس طریقہ سے ظاہری اسباب و ذرائع فراہم کردیتا ہے۔ جس بچہ کے ہاتھوں آخر کارفرعون کا تختہ الثاثقا اے اللہ نے خود فرعون ہی کے گھر میں اسی ہے پرورش کرایا اور فرعون بیر نہ جان سکا کدوہ کے پرورش کررہا ہے۔اس خدا کی مثیت سے کون الرسکتا ہاور کس کی جالیں اس کے مقابلہ میں کامیاب ہو علی ہیں۔ دوسرے ریکہ نبوت کسی کو کسی جشن اور زمین و آسان سے کسی بھاری اعلان کے ساتھ نہیں دی جاتی ۔ کفار مکہ کو جو آنخضرت صلی الله عليه وسلم كي نبوت پر اعتراض تھا كه بیٹھ بٹھائے آپ چیکے سے نبی کہاں ہے بن گئے تو ان کو جتلایا گیا کہ موک علیہ انسلام کو بھی اسی طرح راہ چلتے نبوت مل گئی تھی کوہ طور کی وادی میں آپ آگ لینے گئے تھے کہ پیغمبری عطا ہوگئی۔

تیسرے بیر کہ اللہ اپنے جس بندے سے دین کا کوئی کام لینا حابتا ہے تو وہ بغیر کسی لا وکشکر اور ظاہری ساز وسامان کے تن تنہا اٹھتا ے گر بڑے بڑے لا وکشکر اور ساز وسامان والے اس کے مقابلہ میں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔کہاں فرعون کی ظاہری قوت وشوكت اوركهال موى عليه السلام كى بيسروساماني \_ممرد كيولو كة خركس كاكياانجام مواكون كامياب ر بااوركون ناكام ربا- 3 🕻 کے فر مانبر دار بندوں کا قدم بڑی بڑی مصیبتوں میں دین ہے ہیں ڈ گرگایا۔ وہ صبر وہمت سے کام لیتے ہیں اور دنیا میں بظاہران کا کوئی مددگار نہیں معلوم ہوتا کہ جو انہیں ظالموں کے پنج سے چھڑائے کیکن جب طالموں کی دست درازی حدے گزر جاتی بينو دنيا كے تكہبان اوراس نظام كائنات كے محافظ رب العالمين کی طرف سے مظلوموں کی مدد کاغیب سے سامان ہوجا تا ہے۔ بنی اسرائیل حفزت بوسف علیدالسلام کے زمانہ میں شام سے مصريس علية ع تف حصرت يوسف عليدالسلام كواللدتعالى في مصرمین نبوت کے ساتھ اقتدار دینوی بھی عطا فرمایا تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد جب مصر میں قبطیوں کا زور ہوا اور فرعو نیوں کی بادشاہت قائم ہوئی تو حضرت پوسف علیہ السلام کے سارے احسانات اور كارنا ہے جھول گئے اور بنی اسرائیل کوغیرملکی سجھ کران کوستانا اوران پرظلم توڑنا شروع کیا۔حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک معزز گھرانے میں مصرکے اندر پیدا ہوئے اس وقت حالت سے تھی کہ فرعون بادشاہ مصرنے تھم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ہے کہیں اور کسی کے گھر لڑ کا پیدا ہوتو اسے فوراً قتل کر ڈ الواورلڑ کیوں کو خدمت گزاری کے لئے زندہ رہنے دو بی اسرائیل کو بوں تو فرعون نے طرح طرح کی مصیبتوں میں پہلے ہی مبتلا کر رکھا تھا مگریه اسرائیلی بچول کافتل ان پراضافه تھا چنانچه جب مویٰ علیه السلام پيدا ہوئے تو آپ كى والده كوخوف ہوا كرفرعونيول كوخر ملتے بى اس بيكوم قل كرديا جائے كاتو الله عزوجل في حضرت موى علیدالسلام کی والدہ کے دل میں ایک بات ڈالی اور انہوں نے اس یرعمل کیا جس کے نتیجہ میں موٹی علیہ السلام خود فرعون کی سریرتی میں بل كر جوان موئے۔اس كے بعد ايك ناگهانى حادثه كى وجه سے آپ کومصر چھوڑ نا پڑا اورآپ مدین چلے گئے اور وہاں دس سال حفرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے۔ وہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبرادی سے آپ کا نکاح ہوا۔ پھر جب آپ مدین سے واپس آ رہے تھے تو راستہ میں آپ کو پیغمبری سے

°CO القصص باره-۲۰ نجات اس سے واضح موجاتی ہے۔ پھرخود بھی این صدافت وحقانیت میں اتنا روش ہے کہ اپنی نظیر آپ ہی ہے۔ کسی مر میں وت کی ضرورت نہیں جیسا کہ آفاب اپنے وجود کی آپ دلیل ہے۔ قرامان کی اس حقیقت کوبطور تمهید بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ہم آ ب كوموى عليه السلام اور فرعون كالميحة قصة تعيك تعيك بره كر يعني نازل کر کے سناتے ہیں ان لوگوں کے نفع کے لئے جو کہ ایمان رکھتے ہیں۔ لیعنی حضرت موی علیہ السلام اور فرعون کے کل واقعات کا مُفْصل بیان تو مقصد قرآنی سے غیر متعلق ہے۔ قران کوئی تاریخ یا داستان کی کتاب ہیں۔ ورحقیقت بدایک بدایت نامہ ہے جوابل ایمان کوراہ نجات دکھا تا ہے اور اس سلسلہ میں وعظ ویذ کیرے لئے جتنے قصہ کی جہال ضرورت ہے اتنا قرآن نے بیان کردیا تا کہ سننے والعبرت حاصل كريس اس لئے يهال فرماديا كه موسى عليه السلام اور فرعون کا کچھ قصہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں یعنی اتنا بیان کرتے ہیں جتنا ہدایت اور اصلاح کے لئے ضروری ہے۔ پھر الل كتاب في الي كتابول مين تحريفات وتغيرات بكثرت كرك تصح بعض مقامات برتو كتب الهيكومجموعة واستان بنالياتها يتمام يحج وغلط قصے بغیر کی ثبوت کے درج کردیئے تھے مگر قرآن نے الیا نہیں کیا۔اس نے جتنا قصہ بیان کیاوہ من وعن بالکل صحیح ہےاور ہر قتم کی خرافات سے یاک ہے اس لئے بہاں آیت میں بالحق فرمایا يعنى موسىٰ عليه السلام اور فرعون كاجتنا قصه بيان كيا كيا بيوه بالكل سيا اور سی ہے۔خلاف واقعہ آمیز شوں سے پاک ہے۔ پھر میکھی تصریح فرمادی کہ ہم بیواقعدایمانداروں کے فائدے کے ساتے ہیں۔ تا كدوه وشمنول كى زيادتى سے بدول نه ہول اوران كى دھارس بندھ جائے کہ بیساری اذبیتیں اور مصبتیں تھوڑے دنوں کی ہیں۔اور بالآخر کامیا بی اہل ایمان ہی کی ہوگی۔

اب آ کے فرعون کے مظالم جواس نے بی اسرائیل پراپی حکومت وسلطنت میں کرر کھے تھےان کا اظہار فرمایا گیا ہے جس كابيان انشاء الله أكلي آيات مين آئنده درس مين ہوگا۔ چوتھے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور اس کے بعد قارون کے اس قصہ کوآ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک شوت قرار دیا گیا کدامی ہونے کے باوجود دو ہرارسال بہلے گزرے ہوئے تاریخی واقعات اس تفصیل کے ساتھ من وعن سارہے ہیں حالانكدة ب ك شهرادرة ب كى قوم كے لوگ خوب جانے تھے كه آپ نے لکھنا پڑھنانہیں سکھا۔آپ کے پاس ان معلومات کے حاصل کرنے کا کوئی ظاہری ذریعین ہوا گریذریعہ وی الہی آ ہے کو اس تفصیل کے ساتھ واقعات وعالات کی اطلاع ہوئی۔

خلاصہ بیر کہ اس سورہ کوحقیقت قرآن سے افتتاح کرکے نصف سورة مين قصه موی عليه السلام كا فرعون كے ساتھ اورختم سورت کے قریب قارون کے ساتھ مذکور ہے اور دونو ل قصول کے درمیان رسالت محدید کا اثبات اور مونین کی مدح اور منکرین کی مذمت۔ پھر آخرت کابیان اور اس کے ساتھ شرک کی ندمت اور توحید کے دلائل مذکور ہوئے ہیں۔ بیہ ہے خلاصداس پوری سورة کا جس کی تفصیلات انشاء الله آئندہ درسوں میں آپ کے سامنے آئیں گی۔اس تہید کے بعدان آیات زیرتفیر کی تشریح ملاحظہ ہو۔ سورة كى ابتداء حروف مقطعات طسم سے فرمائي گئي۔ حروف مقطعات کابیان پہلے متعدد بار ہو چکا ہے کہ دراصل بیاللہ تعالی کے رازول مین سے ایک راز ہے اور ان کاحقیقی اور سیح مطلب حق تعالی ہی جانتے ہیں یا پھر حق تعالیٰ کے بتلانے سے رسول الله صلی الله عليه وسلم کوعلم ہوگا ان کے متعلق يہي عقيدہ رکھنا حياہے \_ آ گے بطور تمهيد ك ارشاد فرمايا تلك ايت الكتب المبين يعني بيه مضامین جوآپ پروتی کئے جاتے ہیں کتاب واضح لینی قرآن کی آیتیں ہیں۔ یہاں آیت میں کتاب مبین سے مراد قرآن ہے۔ مبین کے دومعنی ہیں۔ایک ظاہر اور روشن کرنے والا۔ دوسرے خود ظاہراور روشن ہونا۔ قرآن یاک میں دونوں صفات موجود ہیں۔ قرآن حق کوباطل سے محیح کوغلط سے خیر کوشر سے رائی کو کھی سے۔اور ہدایت کو گمراہی سے جدا کرنے والا ہے۔ راہ سعادت اور طریق

ن مِن الْمُفْسِدِينَ وَنَوْيَدُانُ مِّمُنَّ الْمُفْسِدِينَ وَنَوْيَدُانُ مِّمُنَّ مُكَانِّ مِن الْمُفْسِدِينَ وَنَوْيَدُانُ مِّمُنَّ مُحَالِمَ الْمُحَامِ الْمُحَامِ الْمُحَامِ الْمُحَامِدُ مِن لِيمَظُورُ مِنَا كَهِ جَن الْمُحَامِدُ مِن الْمُحْدِينَ فَي اللَّهِ مُوالُولِ شِيْنَ فَي اللَّهِ مُوالُولِ شِيْنَ فَي اللَّهِ مُوالُولِ شِيْنَ فَي اللَّهُ مُوالُولِ شِيْنَ فَي اللَّهُ مُوالُولِ شِيْنَ فَي اللَّهُ مُوالُولِ شِيْنَ فَي اللَّهُ مُوالُولِ اللَّهِ اللَّهُ مُوالُولِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُولِ اللَّهُ مُولِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُولِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللّ

بُلُ بِهِ ﴾ اَبْنَأَءَ هُمُ مُر وَلَيَسُنْتُحْ فِي نِسَآءَ هُمُ مُرْ إِنَّكَ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِ بِينَ ﴿ وَنَوْ بِيْلُأَنْ مُمَّنَّ وَلَ كُو ذِنَ كُرَاتاً ثِمَا اور ان كَي عُورتوں كو زندہ رہنے دیتا تھا،وہ واقعی بڑا مضد تھا۔ اور ہم كو بیہ منظور تھا كہ جن رہیں ویں وی وقت فور میں نیز برج و میں بہترین کردہ میں ایک اس کے ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک می

نَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَتَنْتَضُعِفُ طَابِفَا ۖ وَقِيهُ

عَلَى الَّذِيْنَ الشُّصْعِفُوْا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُ مْ آيِمَّةً وَنَجْعَلَهُ مُوالُورِثِينَ ٥

لوگوں کا زور زمین میں گھٹایا جارہا تھا ہم ان پر احسان کریں،اور ان کو پیشوا بنادیںاور ان کو مالک بنادیں۔

وَنُهُكِّنَ لَهُ مِرْفِ الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامْنَ وَجُنُودَهُمْ امِنْهُ مُرهّا كَانُوْا يَحْنُ دُونَ

بیشار تریفوں اور دشمنوں کے مقابلہ پر کامیاب ہوں گے۔
اب آگے حضرت موی علیہ السلام اور فرعون اور پھر قارون کے
واقعات وحالات دور تک اس سورۃ میں بیان ہوتے چلے گئے ہیں۔ ان
آ بیات میں مملکت مصر کے اس بادشاہ کا حال جوحضرت موی علیہ السلام
کے زمانہ میں مصر کا حکم ان تھا بتلا یا جاتا ہے کہ وہ کیسا ظالم اور جابر اور
سرکش ومفسد بادشاہ تھا مصر میں اس وقت دوقوم آ بادھیں ایک قبطی جو
فرعون کی قوم تھی اور دوسرے بطی جو بنی اسرائیل کہلاتے تھے۔ قرآن
کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں بتلا یا کہ حضرت
یعقوب علیہ السلام جن کا عبر انی زبان میں نام اسرائیل ہے وہ اور آ پ کا
خاندان کنعان سے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملئے مصر میں آئے۔
خاندان کنعان سے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملئے مصر میں آئے۔

تفیر وتشری ۔ گذشتہ آیات میں بطور تمہید کے بیفر مایا گیا تھا کہ بیقر آن کتاب مبین ہے اور ایمان والوں کے نفع کے لئے موی علیہ السلام اور فرعون کے کچھ واقعات و حالات ٹھیک ٹھیک بیان کئے جاتے ہیں کہ حقیقت شناس نظروں کے لئے اس میں عبرت و موعظت یعنی حق کا غلبہ۔ باطل کی شکست۔ نافر مانوں کی تباہی۔ فرمانبر داروں کی کامیابی کاسبق موجود ہے۔ اس واقعہ کے سانے فرمانبر داروں کی کامیابی کاسبق موجود ہے۔ اس واقعہ کے سانے علیہ السلام کوڈھارس اور تسلی دی گئی کہ جس طرح حضرت موی علیہ السلام کے ذریعہ سے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو باوجود کمزوری کے فرعونیوں کی طاقت کے مقابلہ میں کامیاب کیا ایسے کی اہل اسلام جو مکہ میں قلیل ضعیف اور ناتواں نظر آتے ہیں اسے بھی اللہ اسلام جو مکہ میں قلیل ضعیف اور ناتواں نظر آتے ہیں اسے

دورة القصص باره-۲۰ مورة القصص باره-۲۰ بداحقانداورظالمانه تدبيرسوچی که بنی اسرائیل کو ہميھ کرور کرتے رہنا جائے تا کہ انہیں حکومت کے مقابلہ کا کبھی حوصلہ ہی نہ ہو علاوہ اس ے کے فرعون نے ظلم اور تکبر کی راہ ہے بنی اسرائیل کواپناغلام بنار کھا تھا 🕊 ان سے ذکیل کام اور بیگاریں لیتے اوران کو کس طرح اس قابل نہونے دیتے کہ ملک میں کوئی قوت اور وقعت حاصل کرسکیں۔اس نے قضا و قدر کی روک تھام کے لئے ظلم وستم کی بیاسکیم رائج کی کہ آئندہ جواڑ کے اسرائیلیوں کے ہاں پیدا موں ان کو ایک طرف سے ذیح کرڈالنا حائے۔اس طرح آنے والی مصیبت رک جائے گی البتالر کیوں سے چُونگہ کوئی خطرہ نہیں۔ انہیں رہنے دیا جائے جو بڑی ہوکر باندیوں کی طرح ہماری خدمت کیا کریں گی۔اہل تفسیر نے تکھاہے کہ جب اولاد اسرائيل كأقل عام مواتو فرعونيول كوانديشه موا كماب الربيمي رواج رباتو ہاری خدمت اورنوکری جاکری کون کرے گااس لئے فرعون سے جاکر کہا کہ نہ تو بنی اسرائیل کو اتناموقع دیا جائے کدان کی مردم شاری برھ جائے اور نہ ایبا ہونا چاہے کہ ہم خدمت گزاروں سے بھی محروم موجا کیں اس لئے بہتر ہوکہ ایک سال کی پیداوار باقی رکھی جائے اور ایک سال کی ہلاک کردی جائے۔فرعون نے یونہی تھم جاری کردیا۔لکھا ے کہ حضرت ہارون علیہ السلام جوحضرت موی علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے وہ اس سال پیدا ہوئے جونجات کا سال تھااس کئے کسی نے یرشش نه کی اور حضرت مولی علیه السلام قتل عام کے سال پیدا ہوئے۔ چنانچرآ ب کی والده کوآ فارحمل و کھے کر ہی سخت فکرتھی کہ و کیھے کیا ہوتا ہے۔ تورات میں بیاوراضافہ ہے کہ فرعون نے داید مقرر کردی تھیں کہ قلمرومصرمیں جس اسرائیلی کے یہال ٹرکا پیدامواس قبل کردیا جائے مگر ان عورتوں کے دلوں میں ایسی ہدر دی پیدا ہوئی کہ انہوں نے اس عمل میں کوئی خاطر خواہ اقدام نہیں کیا جب فرعون نے باز ریس کی توبیہ معذرت پیش کی که اسرائیلی عورتیں شہری عورتوں کی طرح نازک اندام نہیں ہیں وہ خودہی بچہ جن لتی ہیں اور ہم کو طلق خرنہیں دیتیں۔اس پر فرعون نے ایک جماعت کواس لئے مقرر کیا کہ وہفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو تل کردیں اورلڑ کیوں کو چھوڑ دیا کریں۔فرعون

ال طرح حفزت بوسف عليه السلام كانتمام خاندان مصرى مين آباد ہوگیا کیونکہ اس وقت کے بادشاہ مصر نے حضرت بوسف علیہ السلام سےاصرار کے ساتھ میکہا کہ آپ ایے خاندان کومصری میں آباد کریں میں ان کو بہت عمدہ زمین دول گا ادر ہرطرح عزت کروں گا۔اس طرح بنی اسرائیل مصرمیں حضرت بوسف علیہ السلام کے زمانہ میں آباد ہوگئے اوراس کے بعدصد یوں تک مصر میں آبادر ہے حتی کہ مہم سال کے قیام کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت مولیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں مصر سے خروج کر کے فرعو نیوں سے نجات حاصل کی۔ فرعون شاہان مصر کالقب ہے کسی خاص بادشاہ کا نام نہیں ہے۔ فراعنہ کی سلطنت مصر میں تین ہزارسال قبل مسیح سے شروع ہو کرعبد سکندر تک یعنی ۳۳۲ قبل مسيح تك ربى اورا افرمانروا حكران رب-سب سے آخرى فرعون فارس کی شہنشاہی کا تھا جو ٣٣٣ قبل مسيح سكندر كے باتھوں مفتوح ہوگيا۔ جس وقت حضرت بوسف عليه السلام مصريس داخل موئ تصده فراعنه کے سولہویں خاندان کا زمانہ تھا۔وہ فرعون جس کے زمانہ میں حضرت موی علیہ السلام مصرییں پیدا ہوئے مصرکے حکمرانوں کا انسوال خاندان تھا۔ فرعون کو بن اسرائیل کے ساتھ اس کئے عدادت ہوگئ تھی كداس زماندكے كابنوں ونجوميوں نے اس كو بتايا تھا كه تيرى حكومت كا زوال ایک اسرائیلی لڑے کے ہاتھ سے ہوگا اور بعض تاریخی روایات میں ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ مصرمیں پھیلی ادراس ہےمصریوں کے تمام گھر جل کررا کھ ہوگئے کیکن بنی اسرائیل کی آبادی ہلاکت سے فٹے گئی اس کی تعبیر نجومیوں نے یہ دی کہ بی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیری سلطنت تاہ ہوگی۔علامہ ابن کثیر ککھتے ہیں کہ بنی سرائیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک پیشین گوئی بہت مشہورتھی جس میں بتایا گیا تھا کہ ایک اسرائیلی جوان کے ہاتھ پرمصر کی تباہی مقدر ہے۔ادراس وقت وہ اس کی پیدائش کے منتظر تھے۔ بی خبر شدہ شدہ فرعون تک بینچی - بهرحال دجه کچی بھی ہونجومیوں کے تعبیر کے سبب یابی اسرائیل کی موروثی بشارت کی وجہ سے فرعون نے پیش بندی کے طور پر

اپ وقت کانہایت جابراور قاہراور مطلق العنان حکمران تھااس نے مصر کے اصلی باشندوں یعنی قبطیوں کو پہلے ہیں اسکیایوں کو پہلے ہیں الگ الگ گروہوں میں تقسیم کرر کھا تھا۔اب اسرائیلیوں کواپی مملکت کے استحکام کے لئے ایک خطرہ تصور کر کے مستقبل میں ان کی نسل کو بروضے اور کمزور بنادینے کے لئے میتد ہیراختیار کی کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو تی کر دیا جائے۔

اس جگه به مضمون لکھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ واقعی فرعون احمق ہی تھا کہ جو بنی اسرائیل کی سل کوختم اور کمزور کرنے کے لئے اس نے بچوں کے قبل کی الیکی ظالمانداور جابراندائلیم برعملدر آمد کیا کر ہتی دنیا ال برلعنت ملامت ہوتی رہے گی۔اس کو کیوں ندایس تدبیر سوجھی یا سی نے اس کوابیا مشورہ کیوں نہ دیا کہ جو وہ اینے مقصد میں بھی كامياب موجاتا اوراس بدنامي اورلعنت ملامت مينجمي في جاتا اور وہ پید بیڑھی کہ آج کل کے نام نہا تقلندوں کی طرح خاندانی "منصوبہ بندی ' کی اسکیم اسرائیلیول میں کسی تدبیر سے رائج کردیتا اور بی اسرائیلیول کی خیرخوابی کے پردہ میں اپنے مقصد کو حاصل کر لیتا۔خیرب بات تو چیم مساآ گئی۔تو فرون اپنی تدبیروں سے تقدیرالہی یا تعبیر خواب كوبدلنا حابتا تقااور چونكه مفسداورز مين مين خرابي كهيلان والاتو تھابی البذاا ہے کوئی ظلم وستم کرنے میں کیا جھک ہوتی بس جودل میں آیا این کبروغرور کے نشہ میں بے سویے سمجھے کر گزرا۔ تو اس ملعون كے انتظامات تو وہ تھے اور حق تعالی فرمائتے ہیں كہ ہمارا ارادہ بيتھا كہ كرورول كوقوى اوريست كوبالاكيا جائے جس قوم كوفرعونيول نے ذلیل غلام بنا رکھا تھا ان ہی کے سر پر دین کی امامت اور دنیوی بادشاجت كاتاج ركدوس اورفرعون وبامان جووز بريقااورظلم وستميس فرعون کا آلهٔ کارتھا ان کو کھا دیں کہ جس حکومت کے زوال کا ان کو انديشه بوه ضرور موكررب كا-چنانچة تاريخ كواه بالله كالمشالورا ہوا۔شام فلطین اورعراق کا بیشتر حصد بنی اسرائیل کے زیر حکومت آ گیا اور فرعون وغیرہ غارت ہوئے اور ہزار برس سے زیادہ بن اسرائیل کی سلطنت رہی۔ توجس خطرہ کی وجہ سے فرعون نے بنی

اسرائیل کے ہزار ہامعصوم بچوں کوذرخ کرڈ الاٹھا۔ لالد نے جاہا کہ وہی

د خطرہ 'ان کے سامنے آئے۔ فرعون نے امکانی کوشش گلادیکھی اور
پورے زور خرج کر لئے کہ کسی طرح اس اسرائیلی بچدسے مامول یہ
ہوجائے جس سے ان کو تباہی کا خطرہ تھا۔ لیکن تقدیرا لہی کہاں ٹلنے والی
تھی۔ خداوند قدیر نے اس بچہ کوائی گود میں اس کے بستر پر اس کے
مخلات کے اندر شاہانہ ناز وقعم سے پرورش کرایا اور دکھلا دیا کہ خدائے
ذوالجلال جوانظام کرنا چاہے کوئی طاقت اے روکن بیس سکتی۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں فرعون کی بحثیت حاکم اور فر مانروا کے دوصفات مذمت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو جعل اهلها شیعا فرمایالین اسنے وہاں کے باشندوں کوالگ الگ گروہ بنادیا تھا۔اس سے بیدامر واضح ہوا کدرعایا میں پھوٹ ڈال کر حکومت کرنی تعلیم قرآن کے خلاف ہے۔ دوسرے يستضعف طائفة منهم فرمايالين ان ميس سايك جماعتكا زور گھٹار کھا تھا۔اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ پر لازم ہے کہ تمام رعایا کوایک نظر سے دیکھے اور انصاف کے مقابلہ میں کسی کی جانب داری نه کرے۔ نه کسی خاص طبقه کو کمز ور کرنے کی کوشش کرے ورنه ظالم تطبرك كانؤ معلوم مواكه هرز مانه مين عموما ظالم حكومتون کی اپنی رعایا کے متعلق وہی پالیسی ہوتی ہے جو فرعون کی بنی اسرائیل کے متعلق تھی یعنی پھوٹ ڈالنا۔ گروہ بندی کرانا۔ رعایا کی طاقت کو کمزور کرنا پھر چین ہے حکومت کرنا۔ انگریزنے اپنی سو سالەد دورحكومت ميں ہندوستان ميں يہی ياليسی اختيار کرر کھی تھی۔ کہیں ہندواورمسلمانوں کولڑوانا اور کہیںمسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانا۔ بیقادیانی ندہب انگریزی حکومت ہی کی پیداوار ہے۔ اب آ گے حضرت موی علیه السلام کی پیدائش اور آپ کی والدہ کا تھم اللی کے موافق آپ کوصندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں چھوڑ دینے اور پھر صندوق بہتے ہوئے فرعون کے کل میں پہنچنے۔اور حصرت موسی علیه السلام کوفرعون کے برورش کرنے کا حال ظاہر فرمایا

كياب جس كابيان انشاء الله اللي آيات مين أئنده درس مين موكار

وُحَيْنَا إِلَى أُمِّرِمُوْلَكِي أَنْ ارْضِعِيْلِمْ فَأَذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَٱلْقَيْهِ فِي الْكَتِ نے موکیٰ کی والدہ کو الہام کیا کہتم ان کو دودھ پلاؤ پھر جب تم کو اُن کی نسبت اندیشہ ہوتو ان کو دریا میں تَخَافِيُ وَلَا تَحْزَنِي ۚ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۗ وَالْتَقَطَةَ الْ کرنا ہم ضرور اُن کو پھر تمہارے ہی پاس واپس پہنچا دیں گے اور پیغیر بنا دیں گے۔ تو فرعون کے لوگوں نے موکیٰ کو اُٹھال عَوْنَ لِيكُونَ لَهُ مُ عَلَّوًا وَحَزَنًا ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامِنَ وَجُنُودُهُمَا كَأَنُوا وہ اُن لوگوں کیلئے دشمن اور غم کا باعث بنیں،بلاشبہ فرعون اور ہامان اور اُن کے تابعین بہت پوکے فَطِرِيْنَ ۞وَقَالَتِ امْرَاتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِّيْ وَلَكَ ۚ لَا تَقْتُلُوٰهُ ۚ عَلَى أَنْ يَنْفَعَنَا اور فرعون کی بی بی نے کہا کہ میری اور تیری آنکھول کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل مت کرو عجب نہیں کہ ہم کو پچھ فائدہ پہنچا وے ٱۅۡنَتُعۡنَٰهُ وَلَكَّا وَهُمۡ لَا يَشۡعُورُونَ۞·

یا ہم اس کو بیٹا ہی بنالیں اوراُن لوگوں کو (انجام کی )خبر نہتھی۔

و او حينا اورجم نے الهام كيا الى طرف كو اُور مُؤلِنكي موى كى مال أَنْ أَرْضِعِيْكِ كدتو دوده ياتى ره ات ا فَأَذَا كُمر جب غَتِ عَلَيْنهِ تَوَاسَ رِدُرك | فَالْفِينيهِ تَوْوَالدك اللهِ | فِي الْمِيمَةِ ورياش | وَاور | لَا تَخَافِقُ نه وُر | وَلَا تَحْدُونِي اور مَعْمَ كُلُوا | إِنّا مِينَكَ، رُ آذُوْهُ الصاونا دیں گے | اِلْذَكِ تیری طرف | وَجَاعِلُوْهُ اور اسے بنادیں گے | مِنَ سے الْمُرْسَكِلِينَ رسولوں | فَالْتَعَطَى اَ مُحرافعالِ الس الَّ فِيزِعَوْنَ فَرُونَ مَرُوالِ لِيَكُوْنَ مَا كُمُومُوا لَهُ ثُمِي ان كِيكِ عَنْ قَارْشُن ۚ وَ اور الْحَزَنَا غُمُ كاباعث النَّ بِيكَ الْفَرْعُونَ فرعون وَهَاهَانَ اور بامان | وَجُنُوْدَهُهُمَا اوران كِ لشكر | كَانُوْاتِنِي الْحَطِينَ خطاكار | وَقَالِتِ اوركبا | افركُ بيوى | فِرْعَوْنَ فرعون | قُرِّتُ شنذك عَيْنِ لَيْ مِيرِي آتَكُولَ كِيلِيَّ ۚ وَلَكَ اور تيرِ عِلْمَ اللَّهُ عَنْ أَوْقُ تُو قُلَّ مَهُ كُل اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ 

طاملہ عورتوں سے تین تین منزلوں کے مکانوں پر پھر اٹھوائے 📗 بچہ پیدا ہوا جسے دنیانے موٹی علیہ السلام کے نام سے جانا۔جدید

تفسير وتشريح ـ گذشته آيات ميں مصر كے اس ظالم سركش جاتے اوران ہے ذليل ہے ذليل کام ليناان كے آقاؤں كاطر ؤ فرعون کا ذکر ہوا تھا جس نے اپنی خواہشات پر بنی اسرائیل کو 📗 امتیاز تھا۔ پھر ظالموں نے انہی سفا کیوں پر بس نہیں کیا بلکہ جینٹ چڑ ھارکھاتھا۔اپنی سلطنت میں ان کوشہری حقوق وآ زادی | فرغون کی ایک موہوم خواب کی تعبیر پر اور اپنی حکومت کے بے جا ہے محروم کردیا تھا۔اور جن کا فرض ہی بیتھا کہ فرعونیوں کی خدمت 📗 تحفظ کے خیل کے باعث بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو تہ تیخ کریں۔ پھر محنت شاقہ پر اجرت قلیل عموماً بیگار ہی لی جاتی۔ \ کردیا۔ انہی حالات کے تحت ایک اسرائیلی والدین کے ہال وہ

واقعہ کے بوشیدہ رہنے کی توقع نہ ہوسکی اور اس کھی ہے کی والدہ سخت پریشان ہونے لگیں۔اس سخت اور نازک وقت کیں آخر خدائے قدوس نے مددی اورموی علیہ السلام کی والدہ کوالہام ہوایا خواب دیکھایااورکسی ذریعه یعنی فرشتہ سے معلوم کرادیا گیا کہ جب تک بچەئے آل کا ندیشہ نہ ہو برابر دودھ پلاتی رہواور جب اندیشہ . بچە كے قتل كا ہوتو صندوق مي*ں ركھ كر در*يائے نيل ميں چھوڑ ديں\_ لکھاہے کہ دریائے نیل کے کنارہ ہی پرآپ کا مکان تھا۔ساتھ ہی آ ب کی والدہ کوتسلی کردی گئی کہ ڈرنا مت۔ بے کھیلے بچہ کوئیل میں چھوڑ دیں۔ بچہ کی طرف سے ہرگز ہراساں اور آزردہ خاطر نہ مول ہم بہت جلداس بچه کو پھرتمہاری ہی آغوش شفقت میں پہنچا دیں گے۔خداکواس سے بڑے کام لینے ہیں وہ منصب رسالت یر بھی سرفراز کیا جائے گا کوئی طاقت اللہ کے ارادہ میں حائل نہیں ہوسکتی۔تمام رکاوٹیں دورکر کے وہ مقصد پورا کرنا ہے جواس بچہ کی پیدائش سے متعلق ہے۔ آخر آپ کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور جب افشائے راز کا خوف ہوا تو بچہ کولکڑی کے ایک صندوق میں ر کھ کر اللہ کے نام پر دریائے نیل میں چھوڑ دیا اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی مریم یعنی موٹی علیہ السلام کی ہمشیرہ کو مامور کیا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چل کرصندوق کونگاہ میں رکھے اور دیکھے کہ خدا اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا فرما تا ہے کیونکہ موکی علیہ السلام کی والدہ کو خدائے تعالیٰ نے سیہ بشارت بہلے ہی سنا دی تھی کہ ہم اس بحد کو تیری ہی جانب واپس کردیں گے اور یہ جمارا پنجمبر اور رسول ہوگا۔ حضرت مویٰ کی ہمثیرہ برابر صندوق کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے اجنبی بن کرنگہداشت کرتی جارہی تھیں کہ انہوں نے ویکھا کہ صندوق تیرتے ہوئے شاہی محل کے کنارہ آ لگا اور فرعون کے

تحقیقات کی روشنی میں حضرت موکیٰ علیه السلام کاسنه ولا دت ۱۵۲۰ قبل مسيح ہے گویا آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی ولا دت باسعادت ے ۲۰۹۰ سال پہلے۔حضرت موسی علیہ السلام کا سلسلہ نسب ساتویں پشت میں حضرت ابراجیم علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام عمران تھا اور موٹیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے پہلے ان کے ہاں دو بچے مصر ہی میں پیدا ہو چکے تھے۔سب سے بڑی لڑکی مریم نامی تھیں جن کا ذکر آ گے اس سورۃ میں آ رہا ہے۔ ان سے چھوٹے حضرت ہارون علیہ السلام تھے اور حضرت ہارون ك بعد حفرت موى عليه السلام بيدا موع علامه ابن كثير " في این تفسیر میں تکھاہے کہ جب مویٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو بنی اسرائیل کے لڑکے عام طور پرتہ تینج ہورہے تھے فرعونی عورتیں گشت کرتی رہتی تھیں اور حاملہ عورتوں کے نام لکھ لئے جاتے تھے۔وضع حمل کے وقت رپیورتیں پہنچ جا تیں تھیں۔اگرلڑ کی ہوتی تو واپس چلی جاتیں اور اگر لڑکا ہوتا تو فوراً جلادوں کوخبر کردیتی تھیں۔ بیلوگ تیز چھرے لئے ہوئے اس وقت آ جاتے تھے اور ماں باپ کے سامنے ان کے بچہ کے تکوے کرکے چلے جاتے تھے۔حضرت موی علیہ السلام کی والدہ کو جب آپ کاحمل مثمرا تو عام حمل کی طرح وہ ظاہر نہ ہوا اور جوعورتیں اس تحقیق پر مامور تھیں۔اورجتنی دائیاں آئی تھیں کسی کوحمل کا پینہ ہی نہ چلا یہاں تک که حضرت موکیٰ علیه السلام تولید بھی ہو گئے۔ آپ کی والدہ اور اہل خاندان آپ کی ولاوت کے وقت سخت پریشان تھے کہ کس طرح بچه کو قاتلوں کی نگاہ سے محفوظ رکھیں؟ بہر حال جوں توں کرکے تین مہینہ تک آپ کو ہرایک کی نگاہ سے اوجھل رکھا اور آپ کی پیدائش کی مطلق کسی کوخبر نہ ہونے دی لیکن جاسوسوں کی و کھے بھال اور حالات کی نزاکت کی وجہ سے زیادہ دریتک اس

معلوم ہوتا ہے اور ہمارے دشمنوں کے خاندان کا ہے اس کا قتل کرنا ضروری ہے کہیں ایسانہ ہوکہ یہی ہمارے بادشاہ کے خواکی کی تعبیر ثابت ہو۔اس بات کوس کر فرعون کوبھی یہی خیال پیدا ہوا اور اس بات کو بآسانی قیاس بھی کیا جاسکتا تھا کہ بیضرورکسی اسرائیلی کا بچہ ہے کیونکہ بیصندوق اس جانب سے بہد کر آیا ہے جدهر بی اسرائیل رہتے تھے اور انہی کے بیٹے اس زمانہ میں قتل کئے جارہے تھے اور انہی کے متعلق بہتو قع کی جاسکتی تھی کہ کسی نے بحیکو چھیا کر کچھیدت تک یالا ہے اور پھر جب زیادہ دیر چھپ نہ سکا تو اب اسے اس امید پروریا میں ڈال دیا کہ شایداس طرح اس کی جان في جائے اوركوئي اسے نكال كريال كي وانهي قياسات كى بنا پربعض وفادارغلامول فےعرض کیا کہ حضورات فوراً قتل کرادیں مگر فرعون کی بیوی نے کہا کہ اسے قتل نہ کرو بلکہ لے کریال لوبیہ جب ہمارے ہاں پرورش یائے گا اور ہم اے اپنا بیٹا بنالیں گے تو اسے کیا خبر ہوگی کہ میں اسرائیلی ہوں بیانے آپ کوآل فرعون ہی کا ایک فرد سمجھے گا اور یہ بڑا ہو کر ہمارے کا م آئے گا اور اگر یہ بی اسرائیل ہی میں ہے کسی نے خوف سے ڈالا ہے تو ایک لڑ کا نہ مارا تو کیا ہوا کیا ضرور ہے کہ یہی وہ بچہ ہوجس ہے ہمیں خوف ہے پھر جب ہم پرورش کریں بھے تو خودہی ہم سے شرمائے گا۔ کس طرح ممکن ہے کہ ہم سے ہی دشمنی کرنے لگے۔فرعونیوں کو اللہ کی حكمت بألغه كاعلم ندتفا وه واقف نديجے كه يرده ہى يرده ميں كيا گل کھلنے والا ہےاورگھر کے ہی چراغ سے گھر کوآگ کی لگنے والی ہے۔ غرض موی علیه السلام کوکل میں پرورش کرنا طے ہوگیا۔قرآن و حدیث سےمعلوم ہوتا ہے کہ فرعون کی بیوی جن کا نام آ سیتھا یہ نهایت بی برگزیده فضیلت مآب اور مومنه خاتون تھیں ان کو موت کا یقین تھا۔فرعون کے خدائی کی وہ قائل نتھیں۔غیراللدکی

لوگوں نے اسے اٹھالیا اور شاہی محل میں لے گئے۔حضرت مویٰ علیه السلام کی ہمشیرہ نے جب ریدو یکھا تو حالات کی صحیح تفصیل معلوم کرنے کے لئے شاہی محل کی خاد ماؤں میں شامل ہوگئیں۔ ئېرحال وەصندوق شاہی محل کے اندر لے جا کر کھولا گیا تو دیکھا کہ ایک حسین جمیل تندرست بحیر آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ یہاں تک واقعات بیان کرنے کے بعد حق تعالی فرماتے ہیں کہ انہوں نے یالنے کی غرض سے بچہ کواٹھالیا مگراس اٹھانے کا آخری بتیجه بیه جونا تھا کہ وہ بچه برا موکر فرعون اور فرعونیوں کا دشمن ثابت ہوااوران کے حق میں سوہان روح بنے اس لئے اللہ تعالی نے ان کواٹھانے کا موقع دیا۔فرعون کوکیا خبرتھی کہجس وشمن کے ڈر سے ہزار ہامعصوم بیج تہ تین کراچکا موں وہ یہی ہے۔ فی الحقیقت فرعون اور اس کے وزیرومشیرایے نایاک مقصد کے اعتبارے بہت چوکے کہ بے شاراسرائیلی بچوں کوایک شبہ پرقتل کرنے کے باوجودمویٰ علیہ السلام کو زندہ رہنے دیا۔ لیکن نہ چوکتے تو کیا کرتے۔ کیا خدا کی کھی ہوئی تقدیر کوبدل سکتے تھے یا مشیت ایز دی کوروک سکتے تھے۔رباُلعالمین کی کرشمہ سازی کہ وہ اپنی نادانی اور بے خبری میں اینے دشمن کی پرورش پرنگرال مقرر كئے گئے۔آ گے بتلایا جاتا ہے كه فرعون كى بيوى جن كانام آسية تقا انہوں نے بچہ کودیکھا تو باغ باغ ہوگئیں اور انتہائی محبت سے اس کو پیارکیااور کہنگیں کہ کیسا پیارا بچہ ہے۔ ہارے کوئی لڑ کانہیں لاؤاس سےدل بہلائیں اورآ تکھیں شنڈی کیا کریں۔حدیث کی ایک روایت میں مروی ہے کہ فرعون نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیری آئکھوں کے لئے ٹھنڈک ہوگا میرے لئے تو ٹھنڈک نہیں ہے۔ گویا تقدیراز لی بیالفاظ اس کی زبان ہے کہلوار ہی تھی اور آخروہی ہوا۔ فرعون کے بعض خدام نے قیاس سے کہا کہ بیاتو اسرائیلی بچہ کمال کوئینجی تھیں اور عائشہ کی دیگر عورتوں پر فضیک الی ہے جیسے ثرید
کی دیگر کھانوں پر ۔ حضرت آسیہ لیخی فرعون کی بیوٹی گل فضیلت
ضمنا در میان میں آگئی جوموقع کی مناسبت سے بیان کر دی گئی گلالیہ
اب اصل مضمون کی طرف آئے۔ یعنی جب شاہی محل میں
مولی علیہ السلام کے قبل کے مشورہ سامنے آیا تو فرعون کی بیوی
نے کسی نہ کسی طرح فرعون کو اس پر راضی کر لیا کہ بچہ کوقل نہ کیا
جائے بلکہ کل میں پر ورش کے لئے رکھ لیا جائے۔

عارفین نے کھا ہے کہ اہل اللہ سے محبت رائیگال نہیں جاتی چنا نچہ موسیٰ علیہ السلام سے محبت کا نتیجہ حضرت آسیہ نے مشاہرہ کرلیا کہ مشرف بایمان ہی نہیں ہوئیں بلکہ اپنے وقت میں تمام عالم کی عورتوں پر افضل قرار پائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کامل ہونے کا اعلان فرمایا۔ اللہ کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں ان کی پاک روح پر۔

الغرض ادھرتو محل میں موئی علیہ السلام کے ساتھ بیہ معاملہ ہوا اورادھرموئی علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو دریا میں ڈال تو دیا تھا گر ماں کی مامتا کہاں چین سے رہنے دیتی ۔ رہ رہ کرموئی علیہ السلام کا خیال آتا تھا اور دل بے قرار ہوجاتا تھا کہ پھرحق تعالی نے دھیری فرمائی اور ان کے دل کو مضبوط کر دیا جس کا بیان اگلی آیات میں فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ پرسش سے بیزارتھیں۔فرعون کے کفراس کے مظالم اور اس کی بدا عمالیوں سے سخت بیزار اور نالاں تھیں اور خدا کی درگاہ میں فرعون کے مآل بدسے پناہ اور اپنی بخشش کی دعا ما نگا کرتی تھیں۔
ان کی برگزیدگی کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تح کیم ۲۸ ویں پارہ میں ان کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے ساتھ اس طرح فرمایا:

"اورالله ان لوگوں کے لئے جومومن ہیں مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی کی جبکہ انہوں نے دعاء کی کہ اے پروردگار میرے واسطے جنت میں اپنے قرب میں مکان بنادے اور مجھ کو فرعون اور اس کے مل کے اثر سے بچاد کے اور مجھے ظالم لوگوں سے بھی بچادے ۔ "(سورۃ التحریم آیت ۱۱)

کھا ہے کہ جب فرعون پران کا حال کھلا تو ان کو چومیخا کرکے طرح طرح کی ایڈا ئیں دیتا تھا اس حالت میں اللہ کی طرف سے جنت کا کل ان کو دکھلا یا جا تا جس سے سب ختیاں آسان ہوجاتی تھیں۔ آخر فرعون نے ان کوسیاستہ قبل کر دیا اور بیجام شہادت نوش کرکے مالک حقیقی کے پاس جا پہنچیں صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں حضرت ابوموئ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وکلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مردوں میں تو بہت لوگ کمال کو پہنچ کیکن عورتوں میں آسیہ فرعون کی بیوی۔ اور مریم بنت عمران درجہ کہ بنت عمران درجہ کہ بنت عمران درجہ کہ سے مورق میں آسیہ فرعون کی بیوی۔ اور مریم بنت عمران درجہ کہ بنت عمران درجہ کہ بنت عمران درجہ کہ بنت عمران درجہ کی بیوی۔ اور مریم بنت عمران درجہ کے اس کے اس کو سے کہ بنت عمران درجہ کی بیوی۔ اور مریم بنت عمران درجہ کہ بنت عمران درجہ کے بیات کی بیوی۔ اور مریم بنت عمران درجہ کے بیات کی بیوی۔ اور مریم بنت عمران درجہ کے بیوی۔ اور مریم بنت عمران درجہ کے بیات کی بیوی۔ اور مریم بنت عمران درجہ کے بیات کی بیوی۔ اور مریم بنت عمران درجہ کے بیات کی بیوی۔ اور مریم بنت عمران درجہ کے بیات کی بیوی۔ اور مریم بیات کی بیوی۔ اور مریم کی بنت عمران درجہ کے بیات کی بیوی۔ اور مریم کے بیات کی بیوی۔ اور مریم کی بیات کی بیوی۔ اور مریم کی بیوی۔ اور مریم کی بیوی۔ اور مریم کی بیات کی بیات کی بیوی۔ اور مریم کی بیوی۔ اور می کی بیات کی بیوی۔ اور مریم کی بیات کی بیات کی بیات کی بیوی۔ اور مریم کی بیات کی بیات کی بیات کی بیوی۔ اور مریم کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیوی۔ اور مریم کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیوی۔ اور مریم کی بیات ک

وَ أَصْبُحَ فُهُادُ أُمِّرِمُوْلِي فِرِغَا اللَّهِ الْ كَادَتُ لَتُبْدِي فِيهِ لَوْلَا أَنْ رَبَهِ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۞وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّلُهُ فَبُصُرَتُ بِهُ عَنْ ـ یر)یقین کئے(بیٹھی)رہیں۔انہوں نے موٹیٰ کی بہن سے کہا کہ ذرا بِيثُعُرُ وْنَ ۚ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْهَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتُ هَـٰ لُ ٱدُلَّكُمْ عَلَىٰ نے پہلے ہی ہے مویٰ پر دودھ پلائیوں کی بندش کرر کھی تھی سووہ کہنے لگیس کیا ہیں تم اوگوا ى بَيْتِ كُلْفُلُوْنَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِعُوْنَ®فَرَدُنْهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّعَنْهُمْ بختبارے لئے اس بحیکی پرورش کریں اوروہ دل ہے اس کی خیرخواہی کریں غرض ہم نے موکی کوائن کی والدہ کے پاس واپس پہنچادیا تا کہائن کی آنکھیں شنڈی ہوں وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ إِنَّ وَعْدَالِلَّهِ حَقٌّ وَلِكِنَّ ٱلْثَرَهُ مُ لَا يَعْلَمُونَ ۗ اور تا کہ غم میں نہ رہیں اور تا کہ اس بات کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے۔ وَاصْبَعَ اور موليا فُؤَادُ ول أُقِيمُولِ مولى كان فلِعًا صرب فالديقرار) إن تحقيق كادكت قريب قا كَتُبْدِي كفام ركويق یہ اس کو کو کا اگر نہ ہوتا کا کن ترکیطنکا کیگر ہ لگاتے ہم کا علی قائیہ تھا اس کے دل پر کا لینتگون کروہ رہے کی میں سے المہو ہوئیت پیشن کر نیوالے و کَالَتُ اوراس نے (مویٰ کی والدونے) کہا | لِاکْتِیاہ اسکی بہن کو | قُصِیْدہ اس کے پیھیے جا | فَبَصُرَتْ پھرو کیمتی رہ | بہر اس کو اعن جُنبُ وُورے وَهُنهُ اوروه الاينتُغُورُونَ (هيقب حال) ندجائة تنه | وَحَرَّهْنَا اورہم نے روک رکھا | عَلَيْهِ اسے | الْهرَاضِعَ دوده يلانيوال | مِنْ قَبْلُ يَهِلِي فَقُالَتُ وه (موَىٰ كى بهن) بولى اهكُ آدُ لَكُنْ كُنْ كَا مِي مِن بلاؤن تهمين على اَهْلِ بَيْتٍ ايك كهروال يكفُلُونَا وه اس كى برورش كرين لَكُنْدُ تمہارے لئے | وَهُنْدِ اوروه | لَا اَس کے لئے | نَاصِعُوْنَ خِيرخواه | فَرُدُدُنْاهُ تَوْ ہِم نے لوٹا دیا اس کو | إِلَىٰ اَقِیْهِ اس کی ماں گی طرف نَى تَقَدُّ مَا كَمُصْنُدُى رَبِ عَيْنُهُما اس كَ آكه وكاتَحُزُنَ اوروهُ عَلَيْن ندمو وكلِتَعْلَمُ اورتاكه جان لے أَنَّ كه وَعْلَى اللهِ الله كا وعده حَقُّ عِيا وَلِكِنَّ اوركين النُّزُهُ فِي ان مِن عيشر الزيعُ لَهُوْنَ ووَمُين جائة تفسير وتشريح: \_گذشته آيات ميں به بيان مواتھا كەحفرت | طرح فرعون كوراضى كرليا كە بچەكويال لياجائے اور بني اسرائيل كا موی علیه السلام کوآپ کی والدہ نے بحکم الہی صندوق میں رکھ کر ایجہ ونے کے مخص شک میں اس کول نہ کیا جائے۔ چنانچہ ادھم کل دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔اور پیصندوق بہتا ہوا فرعون کے تحل 📗 میں تو بچیہ کے ساتھ پیمعاملہ ہواادھرموی علیہالسلام کی والدہ نے

کے کنارہ جالگا جہاں اس کوفرعون کےلوگوں نے اٹھا کرمحل میں 📗 جب ان کوصندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا تواس کے بعدان کا ینجایا۔ وہاں صندوق کو کھولا تو ایک جیتا جا گتا خوبصورت اور پیارا 📗 دل بہت بے چین ہوا۔ جیسا کہان آیات میں بتلایا جاتا ہے۔ کی بیدنکلا۔ فرعون کی بیوی اس بچہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور کسی محبت مادری نے جوش مارا اور موسیٰ علیه السلام کی یاد سے سوا کوئی

نه ہوئی۔ جب بچہ نے کسی کا دودھ ند پیا اور محل والوں کو تشویش موئی کداب پرورش کی کیا صورت موگی تو موی علیه الطام کی ہمثیرہ نے موقع یا کرکہا کہ کہ ایک گھر مجھے معلوم ہے جہاں ایک دودھ بلائی رہتی ہے اگراس کے سپر دکر دیا جائے تووہ اوراس کے · گھر والے خیرخواہی کے ساتھ اس خدمت کو انجام دیں گے۔وہ اس کے بہی خواہ بھی ہیں۔حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آیا ہے کہ بھی خواہی کا لفظ سن کرمحل کی بعض عورتیں چوکنا ہوئیں اور یہ خیال کیا کہ بیلڑ کی شایداس بچہ کے نسب اور ماں باپ سے واقف ہے۔ انہوں نے یو چھا کہ تجھے کیا معلوم کہ وہ عورت اس کی کفالت اور خیرخواہی کرے گی؟ تو سجان الله! سجهددار بکی نے فوراً جواب دیا کہ میں اس وجہ سے کہتی ہوں کہ شنرادہ کو دودھ بلانا بری عزت کی بات ہے۔کون نہ جا ہے گا کہ شاہی محل میں اس کی عزت ہواور انعام واکرام کے خاطر کون اس بچدے مدردی نہ کرے گا؟ان کی سمجھ میں بھی آ گیا کہ مارا بہلا گمان غلط تھا بیتو ٹھیک کہدرہی ہے۔ متجد مد ہوا کرائے کی کے مشورہ کے موافق حضرت مویٰ کی والدہ محل میں طلب کی گئیں۔ ادھرلطیفہ غیبی کے انتظار میں موک علیہ السلام کی والدہ چیثم براہ تھیں کہ لڑکی نے آ کر پوری داستان کہدسنائی اور بتایا کہ جب موی نے کسی داریکا بھی دودھ نہ پیا تو میں نے کہا کہ ایک نہایت شریف اور نیک عورت ہے وہ اس بچہکواپی اولا دکی طرح پرورش كرسكتى ہے۔فرعون كى بيوى نے مجھ كوتھم دياہے كەفورا آپ كولے كرآ وُل\_مية بم پرخدا كابر ااحسان اورفضل وكرم ہواابتم چل كر بچہ کوسینہ سے لگاؤ اور آ تکھیں شنڈی کرواوراس کاشکر ادا کرو کہ اس نے اپناوعدہ بورا کردیا۔ چنانچے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ شاہی محل میں پہنچیں اور بچہ کو چھاتی سے لگانا تھا کہاس نے دودھ بینا شروع كرديا \_ فرعون كے گھر والول كو بہت غنيمت معلوم ہوا كه بچيہ نے ایک عورت کا دودھ قبول کرلیا۔حضرت آ سیفرعون کی بیوی کو خبردی گئی۔آپ بہت خوش ہوئیں اورانا کو بہت کچھانعام واکرام

خیال ہی دل میں باتی ندر ہااور قریب تھا کہ صبر وصبط کا دامن ہاتھ ے چھوٹ جائے اور کل معاملہ کو ظاہر کردیں کہ میں نے اپنا بچہ دريامين ڈالا ہے كسى سے موسكة خرخرلا وكيكن الله تعالى فيان كوصبرعطا فرما كران كا دل مضبوط باندھ دیا كەخدائی راز<mark>ق</mark>بل از وقت نہ کھلنے یائے اور انہیں ڈھارس اور تسکین دے دی اور راز کو فاش ہونے سے بچالیا۔اوران کے قلب میں اطمینان اورسکون نازل كيا اور انهيس يقين كامل كراديا كهتمهارا يحيمهمين ضرورال جائے گا۔ جب مولیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچہ کوصندوق میں رگھ کر دریا میں بہایا تھا تو اپنی بڑی لڑکی بعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام كى بمشيره جوذ راسمجه دار تهيس ان سے كہا تھا كه بيثي تم اس صندوق پرنظریں جما کر کنارے کنارے چلی جاؤاور دیکھو کہ کیا انجام ہوتا ہے؟ چنانچہ بیاس کو دور سے دیکھتی ہوئی چلیں لیکن اس انجان بن سے کہ کوئی اور نہ مجھ سکے کہ بیصندوق کا خیال رکھتے موے اس کے ساتھ جارہی ہے۔ چنانچہ جب اس صندوق کو فرعون کے لوگ اٹھا کرشاہی محل میں لے گئے تو پیھی کسی حیلہ سے اندر پہنچیں بعض علماء نے لکھاہے کہ بیشاہی کل کی خاد ماؤں میں شامل ہوگئیں۔الغرض جب حضرت آسیہ نے بچہ کواپنی پرورش میں لےلیا تو اب بیرسوال پیداہوا کہ بچہ کے لئے کوئی دودھ ملائی لعنی آنا مقرر کی جائے۔ چنانچہ شاہی مخل میں جنتی آنا کیں تھیں سب کو بچددیا گیا اور برایک نے بری محبت و پیارے دودھ بلانا حا ہالیکن بھکم خدا بچہ نے کسی کے دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہ پیااللہ تعالیٰ نے موی علیہ السلام کی والدہ سے کئے ہوئے وعدہ کو بورا كرنے كے لئے بچه كی طبیعت میں بیہ بات پیدا كردى كه وه كسى عورت کے بیتان کومنہ ہی نہیں لگا تا۔ الله تعالی کومنظور نہ تھا کہ بچہ اینی والدہ کے سوااور کسی کا دودھ ہے اوراس میں رازیدتھا کہاس بہانے سے حضرت موک اپنی والدہ تک پہنچ جا کیں۔تو محل میں بیہ سارا حال موسیٰ علیه السلام کی ہمشیرہ انجان بن کر دیکھیر ہی تھیں اور الی بے غرضی کے ساتھ حقیقت واقعہ کو معلوم کرلیا کہ سی کو خبر بھی bestur

حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں'' جو مخص اپنی رواکی کمانے کے کئے کام کرے اور اس کام میں اللہ کی خوشنو دی پیش نظر را کھے اس کی مثال اُم مویٰ کی سے کہ انہوں نے اپنے ہی میٹے کو دودھ بلايااوراس كى اجرت بھى يائى۔ "مطلب يەسے كدايسانخف اگرچه اپنا اورائے بال بچوں کا پیٹ جمرنے کے لئے کام کرتا ہے لیکن چونکداللدتعالی کی خوشنودی پیش نظرر کھ کرایمانداری سے کام کرتا ہے۔جس کے ساتھ معاملہ بھی کرتا ہے اس کاحق ٹھیک ٹھیک ادا كرتا ہے اور رزق حلال سے اپنفس اور اپنے بال بچوں كى برورش الله كى عبادت بجھتے ہوئے كرتا ہے اس كنے وہ اپنى روزى كمانے پر بھى اللہ كے ہاں اجر كامستحق ہوتا ہے۔ گويا روزى بھى كمائى اوراللد سے اجروثو أب بھى پايا۔ اخير ميں ارشاد ہوتا ہے كہ ہم نے موی علیہ السلام کوان کی ماں کی طرف لوٹا دیا تا کہ ان کی آئکھیں شفتری رہیں اور انہیں این بچیکی مفارقت کا صدمہ بھی ندر ہےاورتا کہوہ اور زیادہ یقین کے ساتھ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سیا ہوتا ہے۔لیکن افسوس ہے کہ اکثر لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے کہ اکثر آ دمی مادہ پرست اور ظاہری اسباب کے گورکھ دھندے میں تھنے ہوئے ہیں ان کودست قدرت کی ہمہ گیری کا یقین نہیں۔ان کی نظر صرف طاہر پر ہوتی ہے۔اور وہ بیمی نہیں جانتة كهجو يجه خداجا بتاہے وہ ہوكرر بتاہے اگر چهتمام دنیامل كر اس کی مخالفت کرے بلکہ مخالفت کرنے والوں ہی سے خدا اس كام كوكرا تاب اوران كويبة بهي نبيس موتا\_

وياليكن انبيس بيعلم ندفها كه في الواقع يه بچه كي والده بين \_ فقط اس وجہ سے کہ حضرت مویٰ نے ان کا دودھ پیا تھا وہ ان سے بہت خوش ہوئیں۔اس کے بعد حفرت آسیہ نے کہا کہ میری خوثی ہے کریم محل ہی میں آ جاؤ یہیں رہوسہواوراسے دودھ بلاتی رہو۔ام موی نے جواب دیا کہ بیتو مجھ سے نہیں ہوسکتا میں بال بچوں والی ہوں میں اپنے گھرلے جا کراس کی پرورش کروں گی اور بھی بھی آپ کے ہاں بھیج دیا کروں گی چنانچہ فرعون کی بیوی اس پر رضامند ہوئئیں۔اس مقام پریہ بات بھی سمجھ لینی چاہئے کہ قدیم زمانہ میں ان ممالک کے بڑے اور خاندانی لوگ بچوں کو اپنے ہاں یالنے کی بجائے عموماً اُناؤں کے سپر دکردیتے تصاور وہ اپنے ہاں ان کی پرورش کرتی تھیں۔ بی کریم صلی الله علیه وسلم کی سیرة مبارك مين بهى بيذكرة تاب كهمكه مين وقثا فو قثا اطراف ونواح کی عورتیں انا گیری کی خدمت کے لئے آتی تھیں اور سرداروں ك بي دوده بالن ك لئ الجهد الجهد معاوضول ير حاصل كرك ساتھ لے جاتی تھيں ۔خود آنخضرت صلی اللہ عليہ وسلم نے بھی حلیمہ سعد بدرضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں صحرامیں پرورش پائی۔ يمى طريقة مصريس بهى تها اس بنا يرحضرت موى عليه السلام كى بمشيره نے بينيں كہا كەميں ايك اچھى انالاكرديتى ہوں بلكه بيكها کہ میں ایسے گھر کا پتہ بتاتی ہوں جس کے لوگ اس کی برورش کا ذمدلیں گے اور اسے خیر خواہی کے ساتھ پالیں گے۔ تو یمی حضرت موسیٰ علیہالسلام کی والدہ نے کہا کہ میں اس بچہ کوایئے گھر لے جاکر برورش کر علی ہوں۔اور پھر بھی بھی آ ب کے یاس لے آیا کروں گی۔جس پرحضرت آسیدراضی ہوگئیں اورشا ہی کی سے ام موی علیه السلام کاروزینه مقرر ہوگیا۔ کھانا کیڑا شاہی طریق پر ملتااورانعام واكرام ياتيں۔الله تعالیٰ نے کس جیرت انگیز طریقه ے اپنا وعدہ بورا کردیا اور موک علیہ السلام امن و اطمینان کے ساتھ پھرآ غوش مادري ميں پہنچ گئے اورام موكى كاخوف بھى امن سے اور فقیری امیری سے بدل گئ - نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایک

وَلَمَّا بِكُغَ الشُّرَّةُ وَاسْتَوْى اتَّكِنَّهُ كُلِّمًا وَّعِلْمًا ﴿ وَكُنْ إِلَّكَ نَجُزِي با بن جری جوانی کو پنیچے اور ( توت جسمانیہ وعقلیہ ہے ) درست ہوگئے ہم نے اُن کو حکمت اورعلم عطافر مایا اور ہم نیک کاروں کو یونہی صلہ دیا کر وَدَخَلَ الْهَارِينَكَ عَلَى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ آهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَارَجُكِينَ يَقْتَةٍ اور موتی شہر میں (یعنی مصر میں کہیں باہرے) ایسے وقت پہنچ کہ وہاں کے باشندے بے خبر (سورہے) تھے تو اُنہوں نے وہاں دوآ دمیوں کولاتے ویکھا هٰۮَامِنُ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَامِنُ عَدُوِّةٌ فَاسْتَغَاثُهُ ٱلَّذِي مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِي مِنْ ایک تو اُن کی برادری میں کا تھا اور دوسرا اُن کے خالفین میں سے تھا سو وہ جو اُن کی برادری کا تھااُس نے موتلٰ سے عَكُ وَهِ ۚ فِوْكُرُكُوا مُولِمِي فَقَضَى عَلَيْهِ ۚ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطِنِ إِنَّهُ عَكُوا مُضَّ اُ سکے مقابلہ میں جوکہ اُن کے خافین میں سے تھا مدد جا ہی او موتل نے اُس کو (ایک) گھونسا ماراسواس کا کام ہی تمام کردیا ۔موتل کہنے لگے کربیاتو شیطانی حرکت ہوگی بیشک شیطان کھلامٹن ہے مُبِينُ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ ظُلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴿ قَالَ رَبِّ بِهِا ٱنْعُمُتُ عَلَىّ فَكَنْ ٱلَّذِنَ ظَهِيْرًا لِلْمُجْرِمِيْنَ® مویؓ نے (پیھی)عرض کیا کہاہے میرے پروردگار چونکہ آپ نے مجھ پر بڑے بڑے انعامات فرمائے ہیں سوبھی میں مجرموں کی مدونہ کروں گا۔ وَلَيَّا اور جب | بَكُغَ أَشُكَّةُ وه يَهْجِا ابِنِ جواني | وَاسْتَوَى اور پورا(توانا)ہوگیا | اَتَذِینَاهُ ہم نے عطا کیا ہے ! محکنماً حکمت | وَعِلْماً اور علم و گُکْ لِكَ اورای طرح | نَجُنْدِی ہم بدلیدویا کرتے ہیں | الْمُخْسِینِ بْنِی نَیْلَ کِرنے والے | وَدَخَلَ اورو واخل ہوا | الْهِکِ بِیْنَاهُ شهر | عَلَیٰ حِیْنِ وقت یم غَفَلْكَةِ غفلت | مِنْ أَهْلِها اس كے باشندے | فَوَجَدَ تو اس نے پایا | فِیْها اس میں | رَجُلَیْنِ دوآ دی | یَفْتَوَالْنِ دو اہم لاتے ہو ھٰذَا پیرائیک) امِنْ ہے ایشیعیّیٰہ اس کی برادری او کھٰذَا اوروه (دوبرا) امِنْ ہے اعدُوّہِ اس کے دَمُن کا اوْلَائْتِکَا اَنْکُ تُواس نے اس (موکل) سے مدمانگی عَلَى اس ير اللَّذِي وه جو الصِّنْ عَدُوةِ اس كَورَ من سے مُوْسَى موَيُّ الفَقَطْبِي فِركام تمام كرديا عَلَيْكُو اس كا قالَ اس ني كما الله فِيكُ السُّيطُونِ شيطان كا كام (حركت) إنَّا ويتك وه عَدُّوْ تَهُن الْمُخِلُّ بَهِكَافِولا الْمُبِينُ مِن كُر مُعلا) قال النغرض كالدية المير عدب النِيْ بيك مِن اظكمتُ مِن ظَلمَ كا النَّهُ مِن الْمِيان فَاغْفِرُ لِيْ بِسِ مُحْدِدِ مِجْهِ فَغَفَرَ تُواسِ نِ مُحْدِيا لَهُ اسُ و النَّا بِينَكَ الْهُو وبي الْغَفُورُ بَخْشُوالا الرَّحِيْمُ نهايت مهربان فالأاس في كها رك إِما المرر البعياك النعمية تون انعام كيا عكي مجهر فكن ألون تويس بركزنه ول الظهير الدوكار الله يجروين مجرمون كا تفسیر وتشریج: ۔ گذشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ایام طفولیت کا بیان ہوا کہ کس طرح آپ نے ایام

رضاعت اپنی والدہ کی گود میں گڑ ارے اور پھرایا م طفولیت شاہی تربیت میں فرعون کےمحل میں بسر کئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ

بعض تفاسیر میں ہے۔غرض موئی علیہ السلام کے مطلوم کو ظالم کے ہاتھ سے بچانے کی نیت ہے آ گے بڑھ کر قبطی کے ایک گھونے رسید كيا \_موسىٰ عليه السلام اس وقت ماشاء الله پورے جوان اور برك 🎎 طاقتور تھے۔ایک ہی گھونسہ میں قبطی نے دم دے دیا۔خودموی علیہ السلام كوجهي بياندازه ندفها كهاكيكهونسه مين اس كم بخت كاكامتمام ہوجائے گااس لئے آپ بچھتائے کہ بےقصد خون ہوگیا کیونکہ آپ کا ارادہ ہرگز اس کے قتل کا نہ تھا اور ایک گھونسہ سے صرف تادیب و تنبیه منظور تھی۔ جان سے مارڈ النے کی نبیت نبھی۔ پھرمصر میں آپ کے رہے ہے کا جو طرز عمل شروع سے رہا تھا اس سے لوگ مطمئن تھے کہ یونہی کسی کی جان و مال لینے والے نہیں پھراس بلا ارادة قتل سے فرقه واراشتعال پيدا موكر دوسرے مصائب اورفتن كا دروازه کھل جانے کا اندیشہ ہوا اس لئے آپ اپنے اس فعل پر دل میں نادم ہوئے اور سمجھے کہ اس میں کسی درجہ تک شیطان کا وخل ہے كيونكه انسان كووبى غلط راه يرلكا تاب اس ليح موى عليه السلام الله تعالی کی درگاہ میں عرض کرنے گے کہ بیہ جو پھے ہوا نادانتگی میں ہوا۔میں آپ سے مغفرت کا خواستگار ہوں۔

حضرت علامہ شبیراحمد عثانی رحمتہ اللہ علیہ نے اس موقع پر لکھا
ہے کہ'' انبیاء علیم السلام کی فطرت ایسی پاک وصاف اوران کی
استعداداس قدراعلیٰ ہوتی ہے کہ نبوت ملنے سے پیشتر ہی وہ اپنے
ورہ ذرہ عمل کا محاسبہ کرتے ہیں اورادنیٰ سی لغزش یا خطائے
اجتہادی پر بھی حق تعالیٰ سے رورو کر معافی ما تکتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ
علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی تقصیر کا اعتراف کر کے معافی
علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی تقصیر کا اعتراف کر کے معافی
علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی تقصیر کا کاعتراف کر کے معافی
علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی تقصیر کا کاعلم ان کو بذریعہ البہام
وغیرہ ہواہوگا۔ آخر پینیمبر نبوت سے پہلے وکی تو ہوتے ہیں۔' تو یہ
قتل اگر چوعمران تھا تحض اتفاق تھا تا ہم موسیٰ علیہ السلام اس فعل پر
نادم ہوئے اورا پنی شان اور درجہ علم و حکمت کے لحاظ سے اس کوخطا
تصور کر کے خدا سے مغفرت کے خواستگار ہوئے اور مغفرت ان کو

السلام ایک عرصه تک شاہی تربیت میں بسر کرتے کرتے جوانی کے دور میں داخل ہوئے تو نہایت قوی الجثہ اور بہادر جوان لکے۔ چرے سے رعب ٹیکتا اور گفتگو سے ایک خاص وقار اور شان عظمت ظاہر ہوتی تھی اور آپ کو ریجھی معلوم ہو گیا تھا کہوہ اسرائیلی ہیں اورمصری خاندان سے ان کا کوئی رشتہ قرابت نہیں ہے۔ آپ نے بیجی دیکھا کہ بنی اسرائیل پرسخت مظالم ہورہے ہیں اورمصر میں نہایت ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کرر ہے ہیں۔ يه ديكه كرآپ كا خون كھولنے لكنا اور موقع بموقع آپ بى اسرائیلیوں کی نصرت وحمایت میں پیش پیش ہوجاتے۔ اب آ گے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ موک علیہ السلام جب اپنی بھر پور جوانی کو پنچے تو اللہ تعالی نے جسمانی طاقت اور توت کے ساتھ آپ کوعلم و دانش ہے بھی نواز ااور آپ کوخصوصی علم وفہم عطا فرمایا کیونکہ بچپن ہی سے آپ نیک کردار تھےموی عليه السلام جب جوان ہوئے تو فرعون كى قوم سے بسبب ان کے ظلم اور کفر کے بیزار رہتے اور بنی اسرائیل آپ کے ساتھ

مجھی وہاں جاتے اور بھی فرعون کے حل میں آتے۔
ایک روز آپ شہر میں ایسے وقت پہنچ کہ سب لوگ غافل
سور ہے تھے شایدرات کا وقت ہوگا تو دیکھا کہ دوخھں آپس میں لڑ
رہے ہیں۔ایک اسرائیلی ہے دوسراقبطی۔اسرائیلی نے موئی علیہ
السلام کود کھے کر فریاد کی کہ مجھے اس قبطی کے ظلم سے چھڑ ایئے۔لکھا
ہے کہ وہ قبطی فرعون کا باور چی تھا جو ایک اسرائیلی کو بیگار کے لئے
مجبور کررہا تھا اور اس کو گھیدٹ رہا تھا۔موئی علیہ السلام پہلے ہی
قبطیوں کے ظلم وستم کو جانتے تھے۔ اس وقت آئھ سے اس کی
قبطیوں نے ملم وستم کو جانتے تھے۔ اس وقت آئکھ سے اس کی
میں قبطی نے موئی علیہ السلام کو بھی کوئی سخت لفظ کہہ دیا ہوجیسا کہ
میں قبطی نے موئی علیہ السلام کو بھی کوئی سخت لفظ کہہ دیا ہوجیسا کہ

لگےرہتے تھے آپ کی والدہ کا گھرشہرے باہرتھا۔حضرت موی

عطافر مادی گئی۔اس موقع پرآپ کوس کر تعجب ہوگا کہ بنی اسرائیل اینے محبوب ترین پیغمبر کا دامن بھی بے داغ نہیں چھوڑتے۔ موجودہ محرف توراۃ کا بیان ہے کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ نے دانستہ اور بالارادہ اس قبطی کوتل کیا تھا اور اس کوریت میں چھپا دیا تھا۔موجودہ تو راۃ کے کتاب خروج میں لکھاہے۔

"اس نے دیما کہ ایک مصری اس کے ایک عبرانی بھائی کو مار رہا ہے۔ پھراس نے ادھرادھرنگاہ کی اور جب دیما کہ وہاں کوئی دوسرا آدی نہیں ہے واس نے ادھرادھرنگاہ کی اور جب دیما کہ وہاں کوئی دوسرا آدی تو غور کیجئے کہ بنی اسرائیل خود اپنے اکابر کی سیرتوں کوئس طرح داغدار کرتے ہیں اور حضرت موسی علیہ السلام کی عظمت کے بیان منہاد معترف آپ پر دانستہ اور بالارادہ قتل کا الزام لگاتے ہیں جب کہ قرآن پاک حضرت موسی علیہ السلام کی وزیشن کی طرح صاف کرتا ہے۔

الغرض جب حضرت موسی علیه السلام کو بشارت مغفرت سادی
گئ تو آپ نے کہا کہ اے میرے رب آپ نے جیسے اپ فضل
سے مجھ کو عزت راحت اور قوت عطافر مائی اور میری تقصیر کو معاف
کیااس کا شکر میہ ہے کہ میں آئندہ بھی مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا۔
ابن جریر اور متعدد دوسرے مفسرین نے حضرت موسیٰ علیہ
السلام کے اس عہد میں کہ بھی مجرموں کی مدد نہ کروں گا میہ مطلب
لیا ہے کہ اس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی
حکومت سے قطع تعلق کر لینے کا عہد کرلیا کیونکہ وہ ایک ظالم

حکومت تھی اوراس نے خدا کی زمین پرایک مجڑ مانے نظام قائم کر رکھا تھا چنانچہ خدا کی قدرت کہ اگلے ہی روز حضرت موی علیہ السلام کے مصرے باہر جانے کے سامان ہو گئے جس کی تفصیل انشاء اللّٰداگلی آیات میں آئے گی۔

علماء نے حضرت مولیٰ علیہ السلام کے اس عبد سے استدلال کیا ہے کہ آبی مومن کو ظالم کی اعانت سے کال اجتناب کرنا حاجة خواه وه ظالم ايك فرد هويا گروه يا حكومت وسلطنت مشهور تابعی حضرت عطاً سے ایک صاحب نے عرض کیا کہ میرا بھائی بنو اميدكى حكومت ميس كوفي كے گورنركا كاتب ہے۔معاملات فيصله كرنااس كاكامنہيں ہے۔البتہ جوفيطے كئے جاتے ہيں وہ اس كے قلم سے جاری ہوتے ہیں اب اگریدنوکری وہ نہ کرے تو مفلس ہوجائے۔حضرت عطاً نے جواب میں یہی آیت پڑھی اور فرمایا تیرے بھائی کو حیاہئے کہ اپنا قلم کھینک دے رزق دینے والا اللہ ہے۔الغرض اس قبطی کے موت کی خبرتمام شہر میں پھیل گی مگر قاتل کا کچھ پیتہ نہ چلا آخرمصریوں نے فرعون کے پاس استغاثہ کیا کہ ید کام کسی اسرائیلی کا ہے آپ دا دری فرمائے۔ فرعون نے کہا کہتم قاتل کا پید لگاؤ میں ضروراس کوسز ا دوں گا۔اس مصری کے موت کے دوسرے ہی دن اتفاق سے بیظ اہر ہوگیا کہ اس کے مارنے والےمویٰ ہیں۔ بدراز کیسے کھلا بداگلی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجے جن تعالی ہم کو ہر حال میں حق پر قائم رہنے کی تو فیق عطافر ما کیں اورظلم یا اس کی اعانت ہے ہم کو کامل طور پر بچا کیں۔ یا اللہ تمام برے کاموں اور شیطانی عملوں سے ہم کو بچائے اور حق کی حمایت اور باطل سے اجتناب کی تو فیق عطافر ماری تبا اللہ! جس کو آپ حکمت اور علم کی دولت عطافر مادیں تو یہ آپ کا خاص فضل کرم اور احسان ہے۔ یا اللہ اپنی شان غفور الرحیمی سے ہماری تمام گذشتہ تقصیرات کو معاف فرمادے اور آئندہ ہر چھوٹی بردی غلطی سے بیجنے کی تو فیق عطافر مادے۔ آئین ۔ وَاخِرُدَعُونَ اَنِ الْحَدُنُ لِللهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ

سورة القصص ياره-٢٠

بِفًا يَتَرُقَّبُ فَاذَاالَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِإ پر موٹ کو کھر میں مج ہوئی خوف اور وحشت کی حالت میں کہ اجا تک وہی محض جس نے کل گذشتہ میں اُن سے مدد جا ہی تھی وہ پھر اُن کو پکار رہا ہے، besturd. لَغُويُّ مُّهُدُّنُ @فَلَتَّا أَنُ أَرَادُ إِنَّ لِيَبُو فرمانے گگے بیٹک تو صریح بدراہ آدی ہے۔ سو جب موتیٰ نے اُس پر ہاتھ بڑھایا جو اُن دونوں کا مخالف تھا ﴾ يِلْمُولِينِي ٱتُرِيْلُ أَنْ تَقْتُكُمِنَ كَمَا قَتَلُتَ نَفْسَهُ کیا مجھ کو قتل کرنا جائجے ہو جیہا کل ایک آدمی قتل کر اسرائیلی کہنے لگا اے موتی أَنْ تَكُونَ حِتَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيْكُ أَنْ تَكُونَ مِنَ كروانا اے موتیٰ اہل دربار آپ کے متعلق مثورہ کررہے ہیں کہ آپ کوفل کردیں فَاخْـُرُجُ إِنَّ لَكَ مِنَ النَّصِعِينَ ﴿ فَخَرَجُ مِنْهَا میں آ پ کی خیرخوا بی کرر ہاہوں ۔ پس (بیسُن کر) موتیٰ وہاں ہے ( کسی طرف کو ) نکل مجھے خوف اور وحشت کی حالت میر مِنَ الْقُوْمِ الظُّلِمِينَ الْمُ ان ظالم لوگوں ہے بجا کیجئے۔ كَيْهَا وْرَتَا مِوا السَّرَقَةُ مِ اتظار كرتا موا فَاذَاللَّذِي تونا كمان وه جس السَّمَنْ صَرَةُ اس في مد ما تكي تقى اس= إِنَّكَ مِثِكَ بِوَ لَعُونٌ الدِّهِ كُمراه مُبِينٌ كَعَلا وہ (پھر)اس سے فریاد کررہاہے افتال کہا لکا اس کو افوالسی موتیٰ ا أَنْ كَمَ الْيَبْطِشَ بِالْمُودَالِ اللَّذِي اللَّذِي اللَّهِ عَدُودُه اللَّهِ مَا أَوْلُولُ اللَّهِ اللَّهِ ا أَثُرِينًا كَمَا تَوْ عِلْ ہِنَا ہِ تَقْتُلُنَّىٰ تُوْتُلَ رُوكِ مِحِهِ كَهَاقَتُكُتَ جِيهِ تَلَ كَيَا تُونِ الْفَسَّالِكِ آدى أنْ كه أَنْ تَكُوْنَ كُهُ تُو ہُو فِي الْأَرْضِ سرز مين ميں جَبَّالًا زبروى كرتا تُريْدُ تو خابها تَكُونَ تو ہو ھن ہے رَجُلُ أَيكِ آوى وُجَآرِ اورآيا الوصْلِعِينَ (واحد) مصلح الله ككا سردار كانتيكرون وه مثوره كردب مين اقَصَا الْمُدَايِنَكُوْ شَهِرَا لِيَرِيرُ السِرا | يَسُعَى دورُتا موا قالَ اس نَهُمَا | يَنْمُوسَى الموتِينُ | يَنَ مِيثِك لِيَفْتُلُونُكُ مَا كُنِّلَ كُرُوالِينَ تَقِيمًا فَأَخْرُجُ بِسِوْنُكُ مِا لِنَيْ مِثِكَ مِن ا ا لَكَ تیرے لئے ایمن ہے النّصِیعین فیرخوا

|   | ة القصص بإره-٢٠      | yess.com                | ۵۹۳                         | 10                  | نر آنسبق ـ        | تعلیمی در <i>س</i> ق                          |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| į | رَبِ الدِيرِ بروردار | قَالَ اس نے کہا (وعاکی) | يكُرُفَّابُ انظار كرتے ہوئے | خَالِيفًا وْرتْ موت | فِنْهَا وبال ہے . | مرار المرار المرار وه لكلا<br>فخرج بس وه لكلا |
| Ĭ | ,book                |                         | ينك القور الطلوين ف         |                     |                   |                                               |

داستان جاسنائی۔اب تک کل کے قبطی کاقتل جو پردہ راز میں تھا دور ظاہر ہوگیا۔چنانچ فرعون کواطلاع دی گئی کیل مےمصری کے قاتل موی بین فرعون نے جو بیساتو جلاد کو تھم دیا کموی کو گرفتار کرے حاضر كرے اور مشورہ ميں موى عليه السلام كاقتل كرنا بطے يايا۔ مصریوں کے اس مجمع میں ایک نیک طینت اور یاک باطن محض تجھی تفاجس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موکیٰ کی ہمدر دی اور خیر خوابی پیدا کردی تھی۔اس نے فرعون کا جو بی تھم سنا تو فرعونی جلادوں سے پہلے ہی دربار سے نکل کر بعبلت تمام دورتا بھا گا موی علیه السلام کے پاس آیا اوران سے سارا قصد بیان کیا اوران کو مشورہ دیا کہاس وقت مصلحت یہی ہے کہ آپ فی الفورشرچھوڑ کر چلے جائیں اور کہیں ایس جگہ چلے جائیں جہاں مصریوں کی دسترس نه ہوسکے۔ورندآپ کی جان اب شخت خطرہ میں ہے۔موئی علیہ السلام نے اس کے مشورہ کو قبول کیا اور خداسے دعا کی اور ڈرتے ڈرتے مصرے نکل کھڑے ہوئے۔حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو راستہ ہے واقف نہ تھے۔اللہ تعالیٰ ہے درخواست کی كسيد هے راسته يرچلائے اوران طالموں سے بچائے۔

لکھا ہے کہ حفرت مویٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو راستہ ے واقف نہ تھے اور چونکہ فرعون کے خوف کے نکلے تھے آپ ك بمراه نه كوئي رفيق رہنما تھا اور نه زا دراه اور تیز روي كی وجہ ہے بربنه يا تصكها ب كداس تمام سفريس ميوى عليدالسلام كى خوراك درختوں کے پتول کے علاوہ اور پچھ نہ تھی اور برہند یا ہونے کی وجہ سے سفر کی طوالت نے پاؤں کے تلوؤں کی کھال تک اڑادی تھی۔اس پریشان حالی میں مولی علیہ السلام مصرے مدین آٹھ وس دن کی مسافت پر پہنچ۔ اب جب مدین کی سرزمین میں پنچ تو وہاں کیا حالات وواقعات پیش آئے بداگلی آیات میں ظامر كرديا كياب جس كابيان انشاء اللدة كنده درس ميس بوگا-واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحُمُدُ يِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

تفسير وتشريج: گذشته آيات مين بيه بيان مواتها كه مصري اور اسرائیلی کے جھڑے میں جس میں مصری کی زیادتی تھی حضرت موسی علیہ السلام نے تادیبا تنبیہ کی غرض سے ایک گھونسہ مصری کو رسيد كيا اورا تفاق امر كه وه گھونسه كلّتے ہى مركبيا جس كاشېرميں جِ جا موگیا اور فرعون تک شکایت کینچی جس نے قاتل کا پیۃ لگانے کا حکم دیا۔ اس واقعہ سے بجز اس اسرائیلی کے اور کوئی واقف نہ تھا اور چونکداس کی حمایت میں بیرواقعہ ہوا تھااس لئے اس نے اظہار نہیں كيااوركسي كواطلاع ندهوني مكرموي عليه السلام كوانديشدر باكم مقتول کے وارث فرعون کے ماس فریاد لے گئے ہوں گے و مکھنے کس پر جرم ثابت ہواور جھے سے کیا سلوک کریں۔الغرض رات گزری۔ اب آ گان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ صبح کے وقت آب اس واقعه کے نتیجہ کے انتظار اورخوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ شہرمیں داخل ہوئے تو اتفاق امرآ پ نے دیکھا کہ وہی اسرائیلی سی دوسرے مصری سے جھگڑ رہاہے اور مصری غالب ہے۔موی علیہ السلام کود کھے کرکل کی طرح آج بھی اس نے فریاد کی اور موک علیہ السلام سے دادری کا خواستگار ہوا۔ اس واقعہ کو دیکھ کرحضرت موسیٰ علیدالسلام نے دوہری نا گواری محسوس کی۔ ایک جانب قبطی کا ظلم تفااد وسرى جانب اسرائيلي كاشورغوغا اور گذشته واقعه كى يادتھى \_ اس حالت میں ایک طرف تو آپ نے مصری کوباز رکھنے کے لئے باتهه برهایا اورساتهه بی اسرائیلی کونهی حجفر کتے ہوئے فرمایا کہ بیشک توصر جبراہ آ دمی ہے کہ روز جھٹر مے مول کے کروادفریاد کیا کرتا ہے۔اسرائیلی نے حضرت موکیٰ کوہاتھ بڑھاتے اور پھراپے متعلق تکخ ونا گوارالفاظ کہتے ساتو میسمجھا کہ مجھ کو مارنے کے لئے ہاتھ بڑھارہے ہیں اور مجھ کو گرفت میں لینا جاہتے ہیں اس کئے فوراً چیخ اٹھا کہ کل آپ نے اس قبطی کو مار ڈالا آج میری جان لینا جا ہے ہیں مصری نے جب بیسنا تو اسی وقت فرعونیوں سے کہہ کرساری

besturdu!

يَجَّهُ تِلْقَاءُ مَلِّينَ قَالَ عَسَى رَبِّي انْ يَهُدِينِي سَوَ یانی (بعنی کنویں) رینچیوائس پرآ دمیوں کا ایک مجمع دیکھاجویانی بلارہے فَلَيَّا كُأْءَهُ وَ قُصَّى عَلَيْهِ الْقَصَصَ مُ عَالًا مِنَ الْقَوْمِ الظِّلَمِثُنَّ تم ظالم لوگوں ہے نگج آئے۔ تہارا کیا حال ہے | قالتاً وہ دونوں بولیں شَيْعٌ كَبِيرٌ بهت بوزيص فكفي تواس في الى اللها ليكاسكاجو

| , | شصص پاره-۲۰ | القورة الق | ,             | ۵۹۵                         |               | سبق - ۱۲              | علیمی درس قرآن    |
|---|-------------|------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| ĸ |             |            | قال اس نے کہا | الْقُصُصُ احوال             | عَلَيْهُ اس ب | وٌ قَصُّ ادر بيان كيا | جائفاس کے پاس گیا |
|   | hooks       |            |               | وَمِ الظِّلِمِينَ ظَالُمُور |               |                       | -                 |

نح ت تعالى عبي فرماياتها فلن اكون ظهيراً للمجرمين سوبھی میں مجرموں کی مدونہ کروں گااور آپ نے فرعون اوراس کی حكومت سے قطع تعلق كر لينے كا عبد كرايا تھا كيونكہ وہ ظالم اور مجرم حكومت بھی تو اصل بات تو پیھی لیکن اتفا قاقتل قبطی کا واقعہ پیش آ گیا اورموی علیدالسلام نے ساری راحت ونعت پرلات مارکر مصرے روانہ ہو گئے۔اس وقت ممکن تھا کہ نیچے کی جانب اتر کر افريقه كصحرامين يطيحات ياكسي اورطرف كارخ كرليت ليكن بمشیت اللی آپ مدین کے راستہ پر پڑ گئے ۔ لکھا ہے کہ مصر سے مدین کوتین راسته گئے تھے۔حضرت موسی علیدالسلام نے درمیانی راسته اختیار کیا تھا اور پیصرف فیبی رہنمائی تھی۔ اور آپ کا پیچھا كرنے والے فرعونی ساہی دائيں بائيں كے راستوں پر گئے۔ الغرض آپ بھو کے پیا سے اور پریشان حالی میں مدین جومصر سے آ مھ دس دن کی مسافت پر تھا پہنچ جب مدین کی سرز مین پر قدم رکھا تو ایک جگہ دیکھا کہ کنویں کے سامنے گڈریوں اور چرواہوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور جانوروں کو پانی پلایا جارہا ہے مگراس جماعت اور بھیٹر سے ذرا فاصلہ پر دولڑ کیاں کھڑی ہیں جواپنے جانوروں کو یانی پر جانے سے روک رہی ہیں۔اور خاموثی سے مجمع کے منتشر ہو جانے کا انتظار کررہی ہیں موی علیہ السلام نے بیدد کیھ کریہ بے جاری عورتیں نہ یانی نکال کر بلاسکتی ہیں اور نہ دوسرے چرواہوں میں سے کوئی اس کا روادار ہے کہاسنے کھنچے ہوئے پانی میں سے ان کی بکر ایول کو بھی پلادے۔ تو آپ کورخم وترس آیا اور آ کے بڑھ کرلڑ کیوں سے پوچھا کہتم پانی کیوں نہیں پلاتیں۔ پیچھے کس لئے کھڑی ہوتو ان میں سے ایک نے دونوں کی طرف

تفسير وتشريح: - گذشته آيات مين بيان مواتها كقبطي حِقل كا رازمعلوم ہوجانے برفرعون نےموی علیہ السلام کی گرفتاری کا تھم جاری کردیا اورمشورہ میں طے پایا کہ آپ کوتل کردیا جائے۔تو جس وفت فرعون کے در بار میں بیمشورہ مور ہاتھا ایک نیک طینت کے دل میں اللہ تعالی نے موی علیہ السلام کی ہدر دی پیدا فرمادی اوراس نے حضرت موی علیہ السلام کوجلدی سے واقعہ کی اطلاع دے کرمشورہ دیا کہ آپ فوراً اب شہر سے کہیں نکل جائیں چنانچہ حضرت سوی علیہ السلام الله تعالی سے دعا کر کے مصر سے نکل کھڑے ہوئے۔تن وتنہا سفروہ بھی پیادہ پا۔ پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ کانٹوں نے یاؤں چھلنی کردیئے پھرراستہ میں کچھ کھانے پینے کو نہ ملا۔ درختوں کے پتوں۔ پر گزر کی۔راستہ معلوم نہ تھا سفر کے عادی نہ تھے۔شدائد کو برداشت کرنے کے خوگر نہ تھے لیکن الله كانام لے كرچل كھڑ ہے ہوئے۔الله كے منتخب اور برگزيدہ بندے وہی ہیں جوعیش وراحت میں برا کرنہ خدا کو بھو لتے ہیں نہ رنج وغم میں اپنا مرکز توجہ اس سے ہٹاتے ہیں۔ سکھ میں یا دالہی اور د كه ميں صبر واميد قائم ركھتے ہيں۔اور چونكه مقبولين كاعيش وسرور اورغم والم مراتب اور ورجات میں اضافہ کرنے کے لئے ہوتا ہے اس کئے ان کوندراحت میں غرور پیدا ہوتا ہے اور نیدد کھییں شکوہ۔ پھرا سے بندوں کی کارسازی عالم غیب سے ہوتی ہے۔اللہ تعالی راہ نجات اور طریق کامرانی خودان کوبتا دیتا ہے۔حضرت موکی علیه السلام کی بھی یہی حالت تھی۔اگرچہ آپ نے فرعون کے حل میں شاہزادوں کی طرح پرورش پائی تھی کیکن فرعون کی پر جبروت طاقت اورشاہانہ عیش وآ رام نے فرعونی مذہب کی طرف آپ کو مأكل نبين كيا ـ اورغير الله كى يستش سے آپ كوفطرى نفرت رہى اور فارغ ہوئے ہی تھے کہ ایک لڑکی موٹی علیہ السلام کے پاس آئی جیما کہشریف اور یا کبازعورتوں کا قاعدہ ہے۔شرم وحیاً کے اپنی جاور میں لیٹی ہوئی۔ منہ بھی جاور کے کنارے سے چھپائے ہوئے۔ چنانچہ نیجی نظریں کئے ہوئے لڑکی نے کہا" آپ ہمارے گھر چلئے۔ ہمارے والد بلاتے ہیں وہ آپ کے اس احسان کابدلہ دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ خدا نے میری دعاس لی اور بیاس کا پیش خیمہ ہے اس لئے چلنا ہی بہتر ہے اور اس وعوت کور د کرنا مناسب نہیں۔ چنانچہ آپ چلنے كے لئے كھڑے ہوئے اور لڑكى كو بدايت فرمائى كديس آ گے چلوں گاتم پیچھے چیو چنانچے لڑکی بیچھے پیچھے راستہ بتلاتی گھر لے کر پیچی ۔موی علیه السلام ان بزرگ صورت وسیرت انسان کی خدمت میں پہنچ کرشرف ملاقات سے بہرہ اندوز ہوئے۔ان بزرگ نے پہلے کھانا کھلایا اور پھراطمینان کے ساتھ بٹھا کران کے حالات سنے۔حضرت موی علیہ السلام نے من وعن این ولادت وحسب نسب سے شروع کر کے آخر تک ساری داستان کہہ سائی۔اس برانہوں نے فرمایا کدابتم کچھاندیشدند کرو۔ یہاں فرعون کی دسترس نہ ہوگی ہتم ظالموں کے پنچہ سے نکل آئے۔خدا کا شكر كرواب كوئى خوف كامقام نهيس\_

علاء کھتے ہیں کہ جن کے رتبہ ہیں سواان کو سوامشکل ہے۔ سب
سے خت امتحان اور ابتلاء انبیاء کا ہوتا ہے۔ حضرت موی علیہ السلام کو
لق و دق صحرا میں بھوکا پیاسا پیادہ پا حالت خوف میں سفر کرانا ہی آپ
کی آز مائش تھی اس میں تعلیم اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہا گر
راحت وعیش کے بعد مصیب آپڑے تو آ دمی کو صبر وقحل سے کام لینا
چاہئے۔ رحمت الہی سے مایوں نہ ہونا چاہئے۔ بلکہ سیدھارا ستہ ملنے
کی دعااس سے کرنا چاہئے۔ جیسا حضرت مولی علیہ السلام نے کیا۔
پھر یہال سیسبق بھی ملتا ہے کہ کمزوروں کی خدمت بغیر لالجے کے

سے جواب دیا کہ ہم تو یانی نکال نہیں سکتے۔ جب یہ دوسرے چرواہےائے جانوروں کو یانی پلاکر چلے جائیں گے تو بیا تھیا یانی ہم اپنی بحریوں کو بلادیں گے۔ ہمارے والد ہیں کین وہ بہت ہی بوڑھے ہیں اس لئے مجوراً ہم کوخود بیکام کرنابر تا ہے حضرت موی علىدالسلام كوترس آيا اور كمزوركي اعانت كاجذبه كارفرما موا-آپ آ گے بڑھے اور تمام بھیڑ کو چیرتے ہوئے کنویں پر جا پہنچے اور كنوين كابزا وول الهايا اورتنها تهينج كرلزكيون كيمويشيون كوياني یلادیا۔ لکھا ہے کہ جب حضرت مویٰ علیہ السلام مجمع کو چیرتے موئے تنویں کے پاس جانے گھے تو اگرچہ لوگوں کونا گوارگز رامگر آپ کی پرجلال صورت اورجسمانی طاقت سے مرعوب ہو گئے اور ڈول کوتنہا کھنیجے و کھ کرآ پ کی قوت کو مان گئے \_غرض ان لڑ کیوں کے گلے نے پانی بی لیا تو وہ گھر کو واپس چلیں گھر کینچیں تو خلاف عادت جلد واپسی بران کے والد کوتعجب ہوا اور دریافت کرنے بر لڑ کیوں نے تمام ماجرا کہ سنایا کہ کس طرح ایک نوجوان نے جو نو وارداورمسافرمعلوم ہوتا تھا ان کی مدد کی۔ان کے والد نے کہا کہ جا وَاوران کومیرے پاس لے آ وُ۔اکثرمفسرین نے بیکیھاہے کہ بیلڑ کیوں کے باپ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ تو ادھر تو باب بٹی کے درمیان میر گفتگو ہور ہی تھی اور ادھر حضرت موی علیہ السلام یانی بلانے کے بعد قریب ہی ایک درخت کے سامیر میں بیٹھ کرستانے لگے۔مسافرت۔غربت اور پھر بھوک پیاس۔ التّٰدتعالي سے دعاكي رب انبي لما انزلت الي من خيو فقيو اے بروردگارتو جوعافیت اور بھلائی مجھے عطا فرمائے میں اس کا متاج مول يعني غريب الوطن بهي مول كوئي دوست يارشته دار بهي ساتھ نہیں ۔مفلس بھی ہوں۔ فاقہ سے بھی ہوں۔تھ کا ماندہ بھی ہوں اس وقت جو بھی بہتر سامان تو اپنی قدرت سے کردے میں اس کا ضرور تمند اور محتاج ہوں۔ ابھی مویٰ علیہ السلام دعاء سے ملاجس كاآپ كومكان بهى نەتھا۔

حضرت موی علیه السلام کی بیدها دب انبی لما الفرات البی من خیو فقیو - اے میرے پروردگار آپ جونعت بھی رطا من خیو فقیو - اے میرے پروردگار آپ جونعت بھی طا کریں میں اس کا حاجمتند ہوں ۔ اس کے متعلق بزرگان دین نے لکھا ہے کہ شخت حاجت کی حالت میں بندہ کا اضطراری کیفیت سے اس دعا کا مانگنا تجربہ سے اکیسر ثابت ہوا ہے ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مقبولین کی انباع میں شخت حاجت کی حالت میں اس دعا کے ذریعہ اپنے طرف رجوع ہونے کی توفیق عطافر مائیں ۔ داس دعا کے کیا برکات و ثمرات حضرت مولیٰ علیہ السلام پر ظاہر ہوئے ۔ یہ اگلی آیات میں ظاہر فر مایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئیدہ درس میں ہوگا۔ کرنی اہل طاقت کا شعار ہونا چاہئے اور پھر خدمت کر کے احسان جانا اہل ایمان وصلاح کا شیوہ نہیں۔ حضرت موکی علیہ السلام نے بھی لڑکیوں پراپنی خدمت کا احسان ندر کھا۔ نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ غیر محرم سے بضر ورت بخلوص نیت کلام کرنا جائز ہے لیکن بلا ضرورت نا جائز ہے حس طرح حضرت موکی علیہ السلام نے کیا اول فرورت نا جائز ہے جس طرح حضرت موکی علیہ السلام نے کیا اول لائے کول سے ان کا کام دریافت کیا پھر خاموثی سے کام کرنے کے بعد کوئی گفتگو نہ کی ان واقعات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کمزور کی بعد کوئی گفتگو نہ کی ان واقعات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کمزور کی خدمت رائیگاں نہیں جاتی پروردگار عالم غیب سے اجرعطا فرما تا ہے خدمت رائیگاں نہیں جاتی پروردگار عالم غیب سے اجرعطا فرما تا ہے کہ جو خدمت سے زیادہ ہوتا ہے مگر بیکسول کی خدمت کے وقت معاوضہ کی خواہش دل میں نہ ہوئی چاہئے چنا نچے حضرت موکی علیہ السلام کواس خدمت کے عض وہ اجر

#### دعا شيجئة

یا اللہ! آپ ہم کوجس حال میں بھی رکھیں حق پر قائم رہنے کی تو فیق عطافر مائیں۔ مااللہ ہم کوراحت یا تکلیف جو بھی پیش آئے ہر حال میں صبر وشکر کی تو فیق نصیب ہو۔اور آپ کی غیبی امداداور نصرت ہمارے شامل حال ہو۔

یااللہ آپ کی رضا کے لئے ہمیں بھی اپنے ضعیف اور کمزور بندوں کی خدمت کی تو فیق اورمواقع نصیب فرما۔

یااللّٰد آپ اینے مقبولین ومجوبین کا امتحان و آ زمائش بھی سخت لیتے ہیں۔ ہم ضعیف الایمان ہیں کسی اہتلااور آز مائش کی طاقت نہیں رکھتے۔

یااللہ ہمارے ساتھ اپنے کرم سے احسان ہی کا معاملہ فرمائیں اور ہماری ہرمشکل کو آ سان فرمائیں۔ آمین ۔

واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمَّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ

### ايَابَتِ اسْتَاجِرْهُ إِنَّ خَيْرَمَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقُوتُ الْأَمِيْنُ وَقَالَ إِنْ أَيْرِ کہ آبا جان آپ ان کو نوکر رکھ کیجئے کیونکہ اچھا نوکر وہ مخص ہے جو مضبوط امانت دار ہو۔وہ کہنے گلے کہ میں حابتا ہولل أَنُ ٱنْكُعَكَ إِخْدَى ابْنَتَى هَٰتَ يُنِ عَلَى آنَ تَأْجُرُ نِي ثَمْنِي جِحَجَّ فَانَ ٱتْمُمُتَ عَثْمًا ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو تمہارے ساتھ بیاہ ؤوں اس شرط پر کہ تم آٹھ سال میری نوکری کرو، پھر اگرتم وی سال پؤرے کردو لِّأُومَا أَرِيْكُ أَنْ اَشُقَّ عَلَيْكُ مُسَتَعِدُ فِي إِنْ شَكَاءَ اللَّهُ مِسَ الصَّلِعِيْنَ ® تو بیرتهاری طرف ہے(احسان) ہے،اور میں(اس معاملہ میں)تم پر کوئی مشقت ڈالنا نہیں چاہتا تم مجھ کو ان شاء اللہ تعالیٰ خوش معاملہ پاؤ گے قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ ۗ أَيِّهَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَكَرْعُدُ وَانَ عَلَى ۖ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلٌ ﴿ موین کے لئے گئے کریے بات میرے اور آپ کے درمیان (کی ) ہوچی، میں ان دونوں مدتوں میں ہے حس کو کی ایون کر دوں جمھے پر کوئی جبر شامو کا ماور ہم جو (معاملہ کی ) بات چیت کررہے ہیں انڈرتعالی اس کا گواہ (کافی ) ہے اِخْدُ رَبُّهُمَا ان مِن سے ایک | یَابَتِ اے میرے باپ | اسْتَالْجِرْهُ اے ملازم رکھ لو | اِنْ بیٹک | سْتَأْجُرْتَ تَم مازم ركو الْقَيِّقُ طاقتِور الْوَصِيْنُ المان دار فال (ضعيب في كبا لفِيْ أَدِيدُ بيك مين حابتا مول ان ك لِخْدَى آيكِ البُنتَيَّ آيْ دوبيٹياں اله هنگين بيدو العلى (اس شرط) پرا اَنْ كه التأَجْرُ إِنْ تم ميرى لما زمت كرو النَّمَانِي جِيَجِ آثم مسال ا فَاكْ مُحرارًا اتُمَّيْتَ تم يور كرو كَنْ اللَّهُ وَلَى عِنْدِكَ توتمهارى طرف ہے وَ اور كَا أَرْيْكُ مَيْنِ حابِتا مِن كَنْ أَشُقَى كه مِن مشقت وَالون كَا عَلَيْكَ تم نتَجِنُ نَى عنقريبتم پاؤے مجھے اِنْ مِشَاءً اللَّهُ انشاءالله (اگرالله نے چاہا) اِصِنَ ہے الصّٰلِجِينَ نيك (خوش معامله) لوگ قالَ اس نے كہا فَاكَ بِهِ أَبَيْنِي مِيرِ عدرميان أَبَيْنَكَ اورتبهار عدرميان أَيْمًا جو الْأَجَلَيْنِ مت دونوں مِن فَضَيْتُ مِن يوري كروں فَلاَعُنْ وَانَ كُونَي جر (مطالب) نبيل عَلَىٰ مِحْدِرِ إِ وَاللَّهُ اورالله على ير مَانَقُولُ جوبهم كبدر بي الله وكين الله الواه

تفسیر وتشریخ: ۔ گذشتہ آیات میں بیہ بتلایا گیاتھا کہ مصر ہے 📗 ان کی روح میں روشی قلب میں سکون اور قو توں میں اعتدال پیدا جائے جس کے لئے مثیت ایز دی پہلے سے مقدر ہو چکی تھی اور م ایس کی بیثارت آپ کی ولادت ہی کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ کو دے دی گئی تھی لینی منصب نبوت ملنے کی۔ الغرض حضرت موى عليه السلام اب حضرت شعيب عليه السلام كمهمان تهد اب آ گے کے واقعات وحالات ان آیات میں بیان کئے جاتے ہیں اور بتلایا جاتا ہے کہ وہی صاحبز ادی جوحضرت موکیٰ علیہ السلام کو کنویں پر سے بلانے گئی تھیں انہوں نے اپنے والد

نکل کرکس طرح حضرت موی علیه السلام قبیله مدین کے بزرگ | ہوجائے اور آپ کی فطرت اور طبیعت اس خاص معیار پر پہنچے میزبان حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے۔حضرت شعیب علیہ السلام نے سارا واقعہ حضرت موئی علیہ السلام ہے س کراینی بیغیبرانه فراست سے مجھ لیا ہوگا کہ آج مدین میں کس درجہ برگزیدہ مسافر وار د ہواہے یا الہام کے ذریعہ سے بھی حضرت شعیب علیہ السلام كوحضرت موي عليه السلام كاجليل القدر اور اولوالعزم مونا معلوم ہوگیا ہواورممکن ہے کہ خدائے تعالی کی طرف سے حضرت شعیب علیدالسلام مامور ہو گئے ہوں کہموٹ کواینے باس رکھوتا کہ

699

کے فضل سے نیک بخت ہوں۔ میری صحبت کی ہے گھراؤ گے نہیں بلکہ مناسبت طبع کی وجہ سے انس حاصل کرو گے۔ گھنے ہے موی علیہ السلام جواس وقت کسی ٹھکانے کے طالب تھے آپ کے لائی تبحہ ین کو تبوی کے دونوں مرائے کو مطور کرلیا۔ اب یہ میری خوشی پر چھوڑ کے کہ میں ان دونوں مرتوں میں سے جس کو چاہوں پورا کردوں یعنی کسال کی مدت یا اسال کی مدت۔ اگر میں نے آٹھ سال آپ کا کام کیا اور پھر جانا چاہا تو آپ کو مزید میں نے آٹھ سال آپ کا کام کیا اور پھر جانا چاہا تو آپ کو مزید دوسال روکنے کاحق نہ ہوگا اور ہماری اس قرار داد کا خدا کھیل ہے۔ یعنی خدا گواہ کر کے ہم یہ اقرار کرتے ہیں۔ طرفین کی اس باہمی رضامندی کے بعد بزرگ میز بان نے اس بیان کردہ مدت کو مہر مضامندی کے بعد بزرگ میز بان نے اس بیان کردہ مدت کو مہر قرار دے کرموکی علیہ السلام سے اس بیٹی کا عقد کردیا۔

مفسرین نے یہاں لکھاہے کہ حفرت شعیب علیہ السلام نے

اول تو وہی کہ جس کی شرط کیوں لگائی تھی؟ اس کے دوسب ہیں

اول تو وہی کہ جس کی آپ نے خود بھی صراحت کردی تھی کہ مجھے

کام کاج کی ضرورت ہے کہ میں کمزور بوڑھا ہوں گھر کی دکھیے

بھال اور کاروبار کی سرانجام دہی نہیں کرسکتا۔ دوسراحقیق سبب یہ

تھا کہ موئی علیہ السلام کی عزت و بزرگی اور صلاح واستعداد سے

بفراست یا بالہام حضرت شعیب علیہ السلام واقف ہو چکے تھے

اور پوراقصہ سننے کے بعد سمجھ گئے تھے کہ موئی خدا کا کوئی برگزیدہ

بندہ ہے اس لئے اپنے دامن نبوت کے زیرسایہ ایک مدت تک
موئی علیہ السلام کواپنے پاس رکھنا ضروری سمجھا۔

حضرت موی علیه السلام مدین میں کتنی مدت رہے؟ تو ۸سال کی مدت تو بطور لزوم قرآن پاک سے ظاہر ہی ہے کیونکہ جب موی علیه السلام نے معاہدہ کرلیا تو اس کو پورا بھی کیا ہوگا لیکن حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ حضرت موی نے آٹھ کی بجائے دس سال کی مدت پوری کی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ بجائے دس سال کی مدت پوری کی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ

سے کہا آپ اس مہمان کوایے مویشیوں کے جرانے اور یانی وغیرہ بلانے کے لئے ملازم رکھ لیجئے اس وجہ سے کہ بہترین ملازم کی دوصفتیں ہیں۔قوت اور امانت اور پیددونوں صفتیں ان میں موجود ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے بیٹی سے دریافت کیا کہتم کواس مہمان کی قوت و امانت کا حال کیامعلوم؟ تولژ کی نے جواب دیا کہمہمان کی قوت کا اندازہ تواس ہے کیا کہ پورے مجمع کو ہٹا کر کنویں کا بڑا ڈول جو کی آ دمی مل کر تھینچ ہوں گے انہوں نے تنہا بھر کر تھینچ لیا اور امانت کا اندازہ اس طرح ہوا کہ جب میں ان کو بلانے گئی توانہوں نے مجھے دیکھ کرنیجی نظریں کرلیں اور گفتگو کے دوران میں ایک مرتبہ بھی میری طرف نگاہ اٹھا کرنہیں دیکھااور جب گھر آنے لگے تو مجھ کو پیچھے چلنے کو کہا اور خود آ کے چلے اور صرف اشاروں سے میں ان کی رہنمائی کرتی رہی۔ بزرگ باب نے بیٹی کی ان باتوں کوسناتو بہت مسرور ہوئے اور بیٹی کے مشورہ پر غور کرنے کے بعد آپ نے بدرائے قائم کی کہ آ دمی شریف ہی مگر جوان بیٹیوں کے گھر میں ایک جوان تندرست وتوانا آ دمی کو يونهي ملازم ركه حجهورٌ نا مناسب نهيل \_ جب بيرشريف تعليم يافته ، مبذب اورخاندانی آ دمی بے جیسا که حضرت موی کا قصد س کر انہیں سب معلوم ہو چکا تھا تو کیوں ندانہیں داماد بنا کرہی گھر میں رکھاجائے اس رائے پر پہنچنے کے بعد آپ نے کی مناسب وقت یر حضرت موی علیه السلام ہے کہا کہ میں حیاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کردوں بشرطیکهتم کم از کم آتھ سال تک میری خدمت میں رہواور اگر دو سال تم این مرضی سے زائد کر دوتو بیتمهارا احسان ہے۔اور میں کوئی سخت خدمت تم ہے نہیں لول گاتم کومیرے پاس رہ کرانشاء الله خود تجربه موجائ كاكميس برى طبيعت كاآ دى نبيس بلكه خدا

besture

کی تاک میں لگا رہتا ہے۔ اس سے حفاظ کے کرنی۔ نافر مان
انسانوں کی نافر مانی پر ضبط کرنا اور باوجودان کی مخالف و معداوت
کے ہروفت ان کی اصلاح میں ہر گرم رہنا معمولی کا مہیں۔خواہش اور غیض و غضب کے تمام جذبات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ قوت عقلیہ کی روشنی میں انسانوں کی چوکی کرنی پڑتی ہے۔ تو چونکہ موئ علیہ السلام کوبھی نبی ہونا تھا اس وجہ سے آپ کو بکریاں چرانے کی علیہ السلام کے لئے ہے بلکہ ہر نبی اور پیٹیمبر نے اس حکمت کے ملیہ السلام کے لئے ہے بلکہ ہر نبی اور پیٹیمبر نے اس حکمت کے ماتیہ السلام کے لئے ہے بلکہ ہر نبی اور پیٹیمبر نے اس حکمت کے ماتیہ اللہ تعالیہ و کئی بیاں جرائی ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریہ وضی مقدمت کی منظم نے نبی میں ایس نے بھی بکریاں جوائی فرمایا کہ جاں میں نے بھی بکریاں جوائی ہیں آپ نے شریاں جوائی ہیں آپ نے بھی بکریاں جوائی والوں کی بکریاں چند قیراط کی مزدوری پر چرائی ہیں۔ والوں کی بکریاں چند قیراط کی مزدوری پر چرائی ہیں۔

الغرض موسیٰ علیہ السلام نے جبیبا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے دس سال کی مدت کو پورا فرمایا اور پھر اس مدت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی اجازت سے اپنی اہلیہ کو لے کرمصر کی طرف روانہ ہونے کے ارادے سے مدین سے رخصت ہوئے تو بعد کے واقعات وحالات آگلی آیات میں طاہر فرمائے گئے ہیں جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موئی علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے وہ مدت پوری کی جو زیادہ کامل اوران کے خسر کے لئے زیادہ خوشگوارتھی یعنی اسال اس موقع پر حضرت شاہ عبدالقا درصا حب محدث دہلوگ اپنی تفسیر موضح القرآن میں لکھتے ہیں کہ ہمارے آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وطن سے نکلے اور آ محد برس پیچھے آ کرمکہ فتح کیا اور آگر چاہتے تواسی وقت کا فروں سے شہر خالی کرا لیتے لیکن اپنی خوشی سے وابرس پیچھے کا فروں سے پاک کیا۔"بہر حال حضرت موئی علیہ السلام نے بیچھے کا فروں سے پاک کیا۔"بہر حال حضرت موئی علیہ السلام نے محالجہ کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام نے بکریاں جرانے کی شروع کیا اور حضرت شعیب علیہ السلام نے بکریاں جرانے کی شروع کیا اور حضرت شعیب علیہ السلام نے بکریاں جرانے کی ضدمت حضرت موئی علیہ السلام کے سپر دکی۔ گویا فرعون کے محل مراد کی میں پیا ہوا شاہزادہ اب مدین کا ایک چرواہا تھا۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ حفرت موی علیہ السلام کو بکریاں چرانے کی خدمت سپرد کرنے سے غالبًا اس طرف ایماء ہے کہ آگے چل کرانسانوں کے ریوڑ کو چرانا ہوگا۔ بھیڑ بکری بہت ہی کم عقل جانور ہے۔ جدھر سے روکو پھرائی طرف جاتی ہے۔ اور کمزور بھی ہے کہ ایک لھے میں مربھی سکتی ہے اور بھیڑیا خصوصیت کے ساتھاں کوشکار کرنے کی تاک میں لگار ہتا ہے۔ چروا ہے کو بہت صبط فخل محبت اور چوکی سے کام کرنا پڑتا ہے۔ بی کوبھی انہی احوال صبط فخل محبت اور چوکی سے کام کرنا پڑتا ہے۔ بی کوبھی انہی احوال سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ شیطان بھیٹریا ہے۔ بی کوبھی کوشکار کرنے سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ شیطان بھیٹریا ہے۔ بی کوبھی کوشکار کرنے

#### دعا فيجحئ

الله تعالی جماری ظاہری و باطنی تربیت و ہدایت کے سامان غیب سے فرمادیں۔ اور ہر حال میں کرم وفضل کا معاملہ ہم سے فرمادیں۔ الله تعالیٰ تمام معاملات میں ہم کوخوش معاملہ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہرطرح سے ہم کو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی لائی شریعت مطہرہ کا ظاہر میں اور باطن میں پابند بنائیں اور ہمارے دین کی حفاظت کا ملہ فرمائیں۔ آمین۔ وَاخِرُدَعُونَا اَنِ الْحَدِدُ لِلْاَورَتِ الْعَلَمِينَ

باهله اش مرث الوَادِ الْأَيْسِ فِي الْبُقْعَ الْعْلَمِينَ هُوَانَ ٱلْقِعْصَالَةُ قُلْبَارَ مُوْسَى موسَّىٰ وَسَأَرُ أُورِ جِلاوه اللَّهُ لِلهِ ا اَتُنها وه آيا اسكهياس نُوْدِي بدادي كَيْ اللهالله مُدْيِرًا پینے پھیر کر و اور کھ یُکو قیب چھے مُو کرندہ یکھا یا کمونیاں اے موتی اَفِیل آگے آ و اور کا تَخَفَ تو وُرنیں اِنْکَ بیشک تو مِنَ سے إِيدُكَ ابْنَابِاتِهِ إِنْ جَيْبِكَ اين كُرِيان التَّوْرُةِ وه نَظِيرًا بِيَضَأَ رُوثِن سفيد

غَيْرِ مُنْوَءِ بغير كَى عيب | وَافْهُمُهُ اور ملاليمًا | إليُّكَ ا بِي طرف | جَنَاحُكَ ا بِي بازو | مِنَ الزَهْبِ خوف ہے | فَذَيْكَ بِس بيدونو ل بُوهَا مِنْ ووليليس مِنْ رَبِيكَ تير عدب ( كاطرف) \_ إلى طرف فِدْ عَوْنَ فرعون وَمَكَرُبُهُ اورائيكسردار فِنْهُ فَهُ مِشكوه كَانُوا بِين فَوْمًا الكيكروه فيسِيقاني نافريان حفرت شعيب عليه السلام كي خدمت مين آب كوركها كيا-اب آ کے ان آیات میں بلایا جاتا ہے کہ جب حفرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ دس سال کی موعودہ مدت پوری کرنے کے بعد آپ کواینے رشتہ داروں کود کیھنے کا شوق ہوا تو مصر کو پھر آنے کا ارادہ کیا چنانچہ حضرت شعیب علیدالسلام کی اجازت سے این اہلیداور کھ بریوں کوساتھ لے کر پیادہ پاچلد ہے۔ دوران سفرایک جگه راسته مم موگیا\_رات کا وقت \_سردی کا زمانه مجبوراً کوه طور کے باس وادی طویٰ میں ایک گوشہ میں تھبر گئے۔اب جو جاروں طرف نظر دوڑائی تو ایک جانب سے آگ کی روشنی نظر آئی۔آپ نے اس کوظاہری دنیا کی آگ سمجھ کر اہلیہ سے کہا کہتم مہیں تھہرومیں جاتا ہوں تا کہ تمہارے تایے کے لئے آگ لے آؤل اوروہال کوئی رہبرل گیا توراستہ کا پیتہ بھی معلوم ہوجائے گا۔ ای موقع رکسی شاعرنے کیاخوب کیا ہے خدا کے فضل کا مویٰ سے پوچھتے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے تو جس روشنی کوحضرت موسیٰ علیه السلام نے آ گ سمجھا تھاوہ آ گ نەتقى بلكە جىلى البى كا نورتھا۔ چنانچە جبموى علىيەالسلام اس روشیٰ کے پاس بہنچاتو عجیب منظر دیکھا کہ ایک درخت سے عجیب وغریب اور پر ہیبت شعلے جھڑک رہے ہیں اور آ گ جس قدر بردهتی بدرخت ای قدر زیاده سرسبز وشاداب موتا جاتا ہے اور جول جول درخت کی سرسبری وشادانی میں اضافہ موتا ہے آ گ کا استعال بھی تیز ہوتا جاتا ہے۔حضرت موکیٰ علیہ السلام آگ کے قریب جانے کا قصد کرتے ہیں کہ درخت کی کوئی شاخ جل کرگرے تو اٹھالا ئیں مگر جتناوہ آگے بڑھتے ہیں آگ

تفسیر وتشریج ۔ ابتدا ہے اس وقت تک حضرت موکیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کس قدر جرت افزا اور تعجب خیز ہیں ۔ وقت کی سب سے بڑی سلطنت کا جابرو قاہر حکمراں نجومیوں کی دی ہوئی تعبیر پر کہ غلام قوم میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کی حکومت اوراس کی قوم کے لئے ہلاکت کا موجب ہوگا اس خطرہ کو دور کرنے کے لئے شاہی فرمان سے غلام قوم میں پیدا ہونے والے ہزار ہامعصوم بچقل کئے جانچکے ہیں لیکن جب بیہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پرورش اس کے سب سے بوے دہمن سے کرائی جاتی ہے۔اس طرح شاہانہ نوازشات میں ناز وقعم سے مل کر جوان ہوتے ہیں تو ایک دن ایک مصری کے قبل کاراز فاش ہونے سے آپ کومجور أبالكل غير متوقع طور پران تمام آساكشوں اور راحتوں کو خیر باد کہہ کر ایک اجنبی اور غیر ملک کی طرف تن تنہا جانا برتا ہے جہاں نہ کوئی مونس وعمگسار ہے۔ نہ کوئی ہدرد و خیرخواه۔ یہاں اتفاقیہ کنویں پر دولڑ کیاں دیکھتے ہیں جن کی بے بی كمزورى اور لا حارى پرترس كھا كرآ بان كے لئے يانى كويں سے تھینچ دیتے ہیں اور اس طرح ان لڑ کیوں کے والدمحر م تک آپ کی رسائی ہوتی ہے جو بالآخراس اجنبی وطن میں صرف آپ کومهمان ہی نہیں بلکہ اپنا داماد بھی بنا لیتے ہیں۔وہ لوگ جو پیغمبراور اہل اللہ کی زندگی میں معجزوں اور عجو بوں کی تلاش میں بھٹکتے ہیں اگروہ ان کی زندگی کا بغورمطالعہ کریں تو انہیں معلوم ہوجائے کہ خودان کی زندگی ہی سراسر مجز واور عجوبہ ہوتی ہے۔ اگر چہاب تک الله تعالی کے بے شاراحسانات حضرت موی علیہ السلام کے اوپر ظاہر ہو چکے تھے مگر ابھی سب سے برداانعام ظاہر ہونا باقی تھااوروہ تھاظہورمنصب نبوت جس کی استعداد کی تکمیل کے لئے دس سال

جانوروں سے ڈرنا بالکل ایک امرطبعی ہے اور بر اسے سے بوے كمالات ولايت يهال تك كدنبوت ورسالت كي منافي نهيس اورحضرت كليم الله كابيخوف تمام ترطبعي ہى تھا۔ يہاں للك اس حقیقت پر بھی روشنی پڑجاتی ہے کہ مجرہ تمام تر ایک فعل خداوندی ہوتا ہے۔ پغیراس کے اظہار کا صرف واسطہ ہوتا ہے۔ پغیبرکواس معجزہ کے پیدا کرنے میں مطلق دُفل نہیں ہوتا ورنہ خود اینے معجزہ سے حضرت موکیٰ علیہ السلام کوخوف کیوں ہوتا۔ الغرض حضرت موی علیه السلام نے جب لاتھی کا اور م بنتے ہوئے جیرت انگیز واقعہ کودیکھا تو طبعًا گھبرا گئے اور بشریت کے تقاضہ ہے متاثر ہوکر بھا گئے لگے تو فوراً حکم اللی ہوا کہاہے موی ڈرومت۔خوف نہ کرو۔آ گے آؤتم ہر طرح امن میں ہواور بیہ کوئی ڈرکی بات نہیں بلکہ تمہارام عجزہ ہاورتم کوایک دوسرام عجزہ اورعنایت ہوتا ہےاوروہ بیر کہتم اپناہاتھ گریبان میں ڈال کر بغل ہے ملالو پھر نکالوتو سفید چمکتا ہوا اور روشن نکلے گا اور پیسفیدی برص وغیرہ کی طرح نہ ہوگی جوعیب سمجھاجائے۔اورا گرمثل معجز ہُ عصاكے الم مجزه سے بھی طبعًا خوف وحیرت پیدا ہوتو خوف كو رفع کرنے کے واسطے اپنا وہ ہاتھ پھڑ گریبان میں داخل کرکے بغل سے ملالوتو وہ پھر بدستورا پنی اصلی حالت پر ہوجاوے گا جبیها کها ژدھے پر ہاتھ ڈالنے سے وہ پھراینی اصلی حالت یعنی لاَشِّي كَ شكل ميں بن جاتا ہے۔آ گےمویٰ علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ بیدو خاص معجزے آپ کی نبوت کی دودلیل اور سند ہیں جو الله تعالیٰ کی طرف ہے آپ کوعطا کئے گئے اب آپ کو حکم ہوتا ہے كة ك فرعون اوراس كى قوم كے ياس جائے اوراس كوراه مدايت دکھائے۔انہوں نے بہت سرکشی اور نا فرمانی اختیار کررکھی ہے اور اییغ غرور و تکبراورانتهائی ظلم کے ساتھ بنی اسرائیل کوغلام بنار کھا ہے سوان کواس غلامی سے چھٹکارادلائے۔ الغرض اب حضرت موسیٰ علیہ السلام خدائے تعالیٰ کے پیغیبر

یجھے ہتی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کرموی علیہ السلام کو پچھ خوف ساپیدا موا۔ ارادہ کیا کہ واپس ہوجائیں اور جول ہی آپ بلٹنے گے آ گ قریب آ گئی۔ای جرت کے عالم میں ایک آ واز آتی ہے كه اے موسىٰ ميں الله رب العالمين مول ـ اس موقع كى تفصيلات سورهُ طلا سولہويں يارہ ميں بيان فرمائي گئی ہيں۔ جہاں بتلایا گیاہے کہ منصب نبوت ورسالت کے لئے منتخب کر لینے کے بعد حفرت موس عليه السلام كوسب سے بہلے خالص تو حيدكى تعليم فرمائی گئی اور پھر ہوتم کی بدنی و مالی عبادت کا تھم دیا گیا۔ نماز چونکہ اہم العبادات ہے اس لئے اس کا ذکر خصوصیت سے فرمایا گیااوراس حقیقت پربھی متنبہ فرمادیا گیا کہ نماز کامقصوداصلی یاد خدا اور ذکرالہی ہے گویا نماز سے غفلت خداکی یاد سے غفلت ہے۔ چونکہ تمام عبادات واعمال کی جڑ بنیاد عقیدہ آخرت ہے اس کئے تو حید کی تعلیم اور عبادت کے حکم کے بعد قیامت پرایمان لانے کا حکم ہوا تا کہ ہر مخص کواس کے نیک وبداعمال کا پورا پورا بدله دے دیا جائے ساتھ ہی بیامر بھی واضح فرمادیا کہ مختلف مصالح اور حکمتوں کی بنا پر قیامت کے آنے کا وقت سب سے خفی رکھا گیا ہے۔الغرض عطائے نبوت ورسالت کے ساتھ اب اس كے لوازم ليحني معجزات عطا ہوتے ہیں۔اس سلسله میں اول سب ہے برامعجز ہ پیءطا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کواپنی لاٹھی زمین پر ڈ النے کا حکم ہوا۔موٹی علیہ السلام نے حکم کی تعیل کی اور جونہی لأَشِّي زمين پر ڈالی تو وہ ایک سانپ بن گئی اور سانپ بھی اژ دہا۔ لیکن اژ د ہا حرکت نہیں کرسکتا اور وہ چھوٹے تیز سانپ کی طرح پھرتی ہے کودتا پھرتا تھا۔حضرت موسیٰ علیہ السلام راز سے واقف ند تصال كئے بتقاضائے بشريت خوف زده بوكر بھا گئے گے۔ یہاں آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ولی مدبرًا ولم يعقب لعنی وه پشت پھير کر بھا گے اور پيھيے پھر کر بھی نہ ديکھا تو معلوم موا كهسانب شيراورا ژوهے وغيره زېر يلےاورخطرناك

خدمت سپر د کی گئی تو موسیٰ علیه السلام کو چونکه فرعون کی فرعونیت معلوم تھی اس لئے خیال کیا کہ ہیں ایبا نہ ہو کہ میرےمصر بیجیجی ہی فرض رسالت کوادا کرنے ہے پہلے ہی مجھے قل کردیا جائے خصوصاً جب كهايك ظاهري سبب موجود بهي تفاكه حضرت مويٰ

اس قبطی کے انقال کا بہانہ فرعونیوں کے لئے کافی تھا اس خیال کو پیش نظر رکھ کرحق تعالیٰ سے مویٰ علیہ السلام نے کچھ معروضات پیش کیں اور ان کے جوابات حق تعالی نے عنایت فرمائے جس کا اظہار اگلی آیات میں فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاءاللدآ ئنده درس میں ہوگا۔

اور جلیل القدر رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کوانبیاء کے سیجے دین | علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز ہونے سے ابعد رسالت کی کی تلقین اور فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کی رہائی کی اہم خدمات کے لئے چن لیا۔ وہ اب وادی مقدس میں حق تعالی سے شرف کلامی حاصل کررہے ہیں۔ وہ موی علیہ السلام جو مدین کی راہ سے بھٹک گئے تھاب مصر جیسے ملک اور اس کے سرکش ومغرور با دشاہ کی رہنمائی کرنے کے لئے منتخب کئے گئے | کے ہاتھ ایک قبطی کاقتل ہو چکا تھا۔ ہیں اور جوکل تک اونٹوں اور بحریوں کی گلہ بانی کررہے تھے آج انسانوں کی قیادت کے فرض کوانجام دینے کے لئے چنے گئے اور جونصاب زندگی کل بکریوں کے گلہ کی چرائی سے شروع ہوا تھا وہ آج وادی مقدس میں خدا کی اشرف المخلوقات حضرت انسان کی گلہ بانی پر تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔اب جبکہ حضرت موی

#### وعا سيحئ

الله تبارک وتعالی اپنی معرفت و ہدایت کے نور سے ہمارے دلوں کو بھی منور فر مائیس اور ا بنی اطاعت وفر مانبرداری کی دولت سے ہم سب کونوازیں۔ اور ظاہر اور باطن میں اینے رضا کے طریق پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔اور جوراہ ہدایت ہم کو نی کریم علیدالصلوة والتسلیم نے دکھلائی ہاس پرہم کوجم جانے اور دوسروں کوبھی وہی راہ دکھانے کی ہم سب کوتو فیق عطا فرما ئیں۔آ مین۔

واخرد عُونا أن الحمد للورت العلمين

besiur

لْمُدْنَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ مُ مُؤْسِي بِآلِتِنَا بَيِّنَتِ قَالَوْا مَا هٰذَا الْأَسِحُرُّ نَا فِي آيَانِينَا الْأَوَّلِينَ ﴿ وَ فَيَالَ مُوْلِي رُبِّيُّ أَعُ میں بھی ہوئی ہو۔اورموسیٰ ۔ حَآءِ بِالْهُلَٰى مِنْ عِنْدِهِ وَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِمَةُ الدّارِ اللَّهُ لَا نُقْلِحُ الطُّلَهُ وَنَ⊙ جو سیح دین اس کے پاس سے لے کر آیا ہے اور جس کا انجام اِس عالم سے اچھا ہونے والا ہے بالیقین ظالم لوگ بھی فلاح نہ پاویں گے | مِنْهُمُ ان(میں) ہے | کَفْیاً ایک فخص | فَلَخَافِی سومیں ڈرتا ہوں اِنْ قَتُلْتُ مِينك مِن نے ماروالا أَنْ يَقْتُلُونِ كَدُوهِ مِحْصِّلَ كَرُدِينِ مِسَمِ | وَأَخِيْ اورميرا بِعالَى | هذُونُ بارونَ | هُو وه | أَفْحَنُهُ زياه فَصِيح | مِنِيْ مِحصے | لِيسَأَنَّا زيان | فَأَرْسِلُهُ سُومِجِيِّ وسا-ا یُصَدِّ قُینی اورتصدیق کرےمیری اِ اِنِّ اَ کَاٹ بینک میں ڈرتا ہوں این کہ اِ یُکَکِّ بُوْنِ وہ جملا کیں مجر مجھے قال فرمایا عَضْدًك ترابازو إِلَخِيْك تيرے بِعائى ہے وَ نَجْعَلُ اور بم عطاكرين مُ مُولَى مولَى إِيليتِنَا مارى نشاند لكياته البَيْنَةِ كَعلى واضح القَالُوا وه بول الماهنا مبين بهيه وادو مُفْتَرًى افتراكياموا وادر ماسيمفنانس سابمن إيطانا سالي بات إفى من الْكَالِيكَا الْأَوْلِينَ لين الطّح بايدادا ا أَعْلَمُ خُوبِ جَامِنَا ہِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّلَ عاس وَ قَالَ اوركها [ لَا يُفْلِحُ نَبِينِ فلاح يا نَبِي كِي الظَّلِمُوْنَ ظَالَم لَهُ ال كيليِّ عَاقِبُهُ الرَّارِ آخرت كا اجِعاكم تفسیروتشریخ:گذشته پات میں بیان ہواتھا کہ حضرت مویٰ علیہالسلام دی سال کی مدت پوری کر کے مدین سے مصر کی طرف مع اپنی

4.0

المیہ محترمہ کے روانہ ہوئے۔ راستہ میں کوہ طور کے پاس رات کے وقت سردی کی حالت میں تھہر نا ہوا جبدراہ بھی بھول گئے تھے۔ کوہ افور کے دامن میں ایک روشن نظر پڑی تو آپ اہلیہ کو وہیں بٹھا کر آگے لینے کی غرض سے روشنی کی طرف تشریف لے گئے۔ وہ روشنی کوئی دنیا کی آگ کی روشنی نتھی بلکہ بخل البی کا نور تھا۔ چنانچہ وہاں بہن کوئی دنیا کی آگ کی روشنی نتھی بلکہ بخل البی کا نور تھا۔ چنانچہ وہاں بہن کوئی دنیا کی آگ کی روشنی سے سرفراز فرمائے گئے اور فرعون کے پاس بخوت و رسالت سے سرفراز فرمائے گئے اور فرعون کے پاس بخوت و رسالت سے سرفراز فرمائے گئے اور فرعون کے پاس بخوت و رسالت سے سرفراز فرمائے گئے اور فرعون کے پاس بخوت و رسالت سے سرفراز فرمائے گئے اور فرعون کے باس بخوت و رسالت میں دو مجزے عطا ہوئیں اور آپ کو پیغیبری کی سند و دلالت میں دو مجزے عطا ہوئیں اور آپ کو پیغیبری کی سند و دلالت میں دو مجزے عطا ہوئیں اور پھر ہاتھ ڈالنے سے لاٹھی ہوجاتی تھی اور دوسرام بحزہ یہ بینا اور پھر ہاتھ ڈالنے سے لاٹھی ہوجاتی تھی اور دوسرام بحرہ کی اللہ سے روشن اور پھر ہاتھ ڈالنے سے لاٹھی ہوجاتی تھی ۔ اور دوسرام بحرہ کی لیے بین بغل میں ہاتھ دے کر نکا النے سے روشن اور پھر ہاتھ ڈالنے سے لاٹھی ہوجاتی تھی ۔ اور دوسرام بھرہ کھی اور کی کمدار ہوکر نکا آباور بھی بغل میں ہاتھ دے کر نکا لئے سے روشن اور پھر کی کھی اور کی کی کھیل میں ہاتھ دور کئے کہ دور کی کھیل میں ہاتھ دے کر نکا کے سے روشن اور پھر کا تھی کہ دور کھیل میں ہاتھ دے کر نکا کے سے سے دوشن اور پھر کیکھیل میں ہاتھ دے کر نکا کے سے سے دوشن اور پھر کیکھیل میں ہاتھ دے کر نکا کے سے سے دوشن اور پھر کیا کی میں میں کہا تھی کے دور کی کھیل میں ہاتھ دور کیا گئے کے سے دور کی کھیل میں ہو کی کھیل میں ہو کی کھیل میں کی کھیل میں ہوئی کی کھیل میں کی کھیل میں ہوئی کی کی کھیل کے دور کی کھیل میں کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے دور کی کھیل کے دور کی کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے دور کی کی کھیل کی کھیل کے دور کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے دور کی کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے دور کی کھیل کی کھیل کے دور کی کھیل کے دور کی کھیل کے دور کی کھیل کے دور کھیل کے دور کھیل کی کھیل کے دور کھیل کے دور کی کھیل کے دور کی کھیل کے دور کی کھیل کے دور کے دور کھیل کے دور کھیل کے دور کھیل کے دور کی کھی

جبوادئ مقدس میں آپ کومنصب نبوت عطا ہونے کے بعد فرعون کے پاس بغرض بلغ دین جانے کا تھم ہواتو جیسا کران آیات میں بتلایا جا تا ہے آپ نے تق تعالی سے عرض کیا کہ اے میر ب رب میں فرعون کے پاس جانے کے لئے عاضر ہوں مگر آپ کی خاص المداد کی ضرورت ہے کیونکہ میر ہے ہاتھ سے ایک فرعونی کا خون ہوگیا تھا اس لئے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میز نے فرعون کے پاس پہنچتے ہی وہ مجھے تل نہ کر دیں اور بہلغ بھی نہ ہوسکے۔ یہاں مفسرین نے ایک شبق کر کے ساتھ ہی اس کا جواب بھی لکھا ہے۔ مان بین کہ اللہ کے معرف کر کے ساتھ ہی اس کا جواب بھی لکھا ہے۔ شان بیس کہ اللہ کے سوا کسی سے خوف کر ہے تو پھر آپ کوا پی جان کا خوف کر موٹ کی جان کو بی جان کا بی جان کی داستہ موٹ علیہ السلام تو جلیل القدر نبی تھے آیک معمولی مجاہد بھی اللہ کے داستہ میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ تو دراصل موٹی علیہ السلام کو حکم میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ تو دراصل موٹی علیہ السلام کو حکم میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ تو دراصل موٹی علیہ السلام کو حکم میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ تو دراصل موٹی علیہ السلام کو حکم میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ تو دراصل موٹی علیہ السلام کو حکم میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ تو دراصل موٹی علیہ السلام کو حکم میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ تو دراصل موٹی علیہ السلام کو حکم میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ تو دراصل موٹی علیہ السلام کو حکم میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ تو دراصل موٹی علیہ السلام کو حکم میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ تو دراصل موٹی علیہ السلام کو حکم میں اپنی جان فربان کر دیتا ہے۔ تو دراصل موٹی علیہ السلام کو حکم میں دیا ہوں تو بیا کو حکم کے دی خوب کی موٹی علیہ السلام کو حکم کے دیا ہوں تو بیا کو حکم کو حکم کو حکم کو حکم کی کو کو حکم کو حکم

پھر بغل میں دینے سے اپنی اصلی حالت پر ہوجا تا۔

خداوندی کے مقابلہ میں اپنی جان عزیز نہ تھی۔ اندایش صرف اس بات کا تھا کہ تبلغ تھم سے پہلے ہی اگر جمھے آل کردیا گیا تو اور کھنے خاص رسالت میں کوتا ہی ہوجائے گی اور ممکن ہے جمھ سے اس کا موافقہ ہا کیا جائے ۔ تو در حقیقت بیتی کا خوف نہ تھا بلکہ اوائے رسالت میں قصور کی باز پرس کا اندیشہ تھا اس لئے حق تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ آپ کی طرف سے کوئی ایسا انظام ہوجائے کہ جومیر سے پہنچ ہی ہو تھے گرفرار کی آبی اور اور اس جمھے گرفرار کر سے تاکہ دوسری عرض سے کہ میر سے بھائی ہاروں جمھے گرفرار نیادہ تھے بیان ہیں۔ ان کو بھی میر امدہ گار بنادہ بھی اور ان کو بھی نبوت نیادہ فوج بیان ہیں۔ ان کو بھی میر امدہ گار بنادہ بھی کو اور ان کو بھی نبوت نیادہ فوج کی نوائد کے اور ان کو بھی اور اگر کی دفاقت مفید ہوگی بحث و مناظرہ کی نوبت آ جائے تو بھائی ہارون کی رفاقت مفید ہوگی کیونکہ ان کی زبان زیادہ تیز اور صاف ہے۔

الله تعالی نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہم تمہاری دونوں درخواسیں منظور کرتے ہیں تمہارے بھائی ہارون کو بھی تمہارا شریک کار بناتے ہیں وہ تمہارے قوت بازور ہیں گے اور فرعو نیوں کوتم پر کچھ دسترس نہ ہوگی۔وہ تمہارا کچھٹبیں بگاڑ سکتے۔ ہماری مددونفرت تمہارے ساتھ ہے اور جونشانات ہم نے تم کو بخشے ہیں وہ تمہاری کامیا بی کا باعث ہوں گے اور انجام کارتم اورتمہارے ساتھی ہی عالب ومنصور رہیں گے۔اب جبکہ حضرت موی علیه السلام منصب نبوت سے سرفراز ہو چکے۔ کلام ربانی سے فیضیاب ہوئے اور دعوت وتبلیغ حق میں کامیابی و کامرانی کا مردہ یا چکے تووادی مقدس سے اُترے اور اپنی اہلیہ کے یاس بہنچ جووادی کے سامنے جنگل میں ان کی منتظراور چثم براہ تھیں۔ وہیں ے انکوساتھ لیا اور بنیت تقبیل حکم الٰہی مصر کے لئے روانہ ہوگئے۔ منزلیں طے کرتے ہوئے جب مصر نینجے تو رات ہو چکی تھی۔ لکھا ہے کہ آپ خاموثی کے ساتھ مصر میں داخل ہو کرایے مکان پہنچ گر اندر داخل نہ ہوئے اور والدہ کے سامنے ایک مسافر کی حیثیت میں ظاہر ہوئے۔ بیابی اسرائیل میں مہمان نواز گھر تھا۔

4.4

besturd

پروحی کی ہے۔ حقیقت میں وحی وغیرہ کی چینیں محض ساحدان پنجیل اور افترا ہے اور جو باتیں بیر کرتا ہے مثلاً خداایک ہے۔اس نے ساوی دنیا کو پیدا کیا۔اورایک وقت چرسب کوفنا کردے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھرحساب کتاب ہوگا اور جھے کواس نے پیغیرینا کر بھیجا ہے وغیرہ وغیرہ میرسب باتیں اینے بروں سے ہمارے کان میں بھی نہیں پڑیں۔تو گویا ان کافروں کو اپنی صدافت کا دعویٰ صرف اس بناير تفاكده وباب دادا كطريقه برقائم تصاور باب دادا بى كاطريقدان كى نظريين طريقة مدايت تفا-حفرت موى عليه السلام نے ان کے مقابلہ میں بر ہانی اور عقلی طور پر ہدایت وضلالت اورصدق وكذب كاايك معيار قائم فرمايا اور فرعونيول كاس قول كے جواب ميں كہ ہم نے تو اپنے باپ دادول كے وقت ميں بھى الی بات نہیں سنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مدایت تو وہی ہے کہ جواللہ تعالی کی طرف سے ہواور خداہی خوب واقف ہے اورخوب جانا ہے کہون اس کے پاس سے بیام ہدایت لے کرآیا ب یعنی تبهارے باپ داداخدا کی طرف سے پیام ہدایت لے کرنہ آئے تھے اور میں خدا کا فرستادہ ہوں۔ اس کی تعلیم کے مطابق راسته بتار بابول اس لئے میرا بتایا موار استصحح اور تمهارے باپ دادا کا طریق زندگی غلط۔ میں اینے دعوے میں سیا ہوں اور اس کے پاس سے ہدایت لایا ہوں اس لئے انجام میرا ہی بہتر ہوگا اور جو لوُّك الله تعالیٰ کی تھلی نشانیاں دیکھ کر اور دلائل صدافت س کر ناانصافی سے حق کو جھٹلاتے ہیں وہ انجام کار کامیاب نہیں ہو سکتے اوران کوذلت ونا کامی کامندد یکھناپڑے گا۔

اب فرعون کوموئی علیہ السلام کے دلائل و مجزات دیکھ کراندیشہ ہوا کہ کہیں میرے معتقدین فرعونی ان کی طرف مائل نہ ہوجاویں تو لوگوں کوجع کرکے یا تو استہزا اور تسنحرکی راہ سے یا اس قدر بدحواس اور یا گل ہوگیا کہ مضحکہ خیز اور لچر پوچ تجویزیں سوچنے لگا جس کا اظہار اگلی آیات میں فرمایا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ واخر کہ خفو کا این الحکید کرنٹا و کتِ الْعلکمیڈن حضرت موی علیہ السلام کی خوب خاطر و مدارات کی گئی۔ اسی
دوران میں آپ کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام
آپنچ۔ یہاں پہنچنے ہے بل ہی ہارون علیہ السلام کوخدا و ند تعالیٰ
کی طرف ہے منصب نبوت عطا ہو چکا تھا اس لئے ان کو بذریعہ
وی حضرت موی علیہ السلام کا سارا قصہ بتا دیا گیا تھا۔ وہ چھوٹے
بھائی ہے آ کرلیٹ گئے اور پھران کواوران کی اہلیہ کو گھر کے اندر
کے گئے اور والدہ کوسارا حال سنایا۔ تب سب خاندان آپس میں
گئے ملا اور بچھڑے ہوئے بھائیوں نے ایک دوسرے کی گذشتہ
زندگی سے تعارف بیدا کیا اور والدہ کی دونوں آ تھوں نے
شفتدک حاصل کی۔ بہر حال حضرت موی اور حضرت ہارون علیما
السلام کے درمیان جب ملا قات اور گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا تو اب
دونوں نے طے کیا کہ خدا تعالیٰ کے امتال تھم کے لئے فرعون
کے پاس چلنا اور اس کو پیغام الہی سنانا چاہئے۔

بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب دونوں بھائی فرعون کے دربار میں جانے گئے تو والدہ نے غایت شفقت کی بنا پر روکنا چاہا کہ تم الیے خص کے پاس جانا چاہتے ہو جوصا حب تخت و تاج بھی ہے اور ظالم و مغرور بھی ۔ وہاں نہ جاؤ ۔ وہاں جانا بے سود ہوگا ۔ مگر دونوں نے والدہ کو سمجھایا کہ خدائے تعالیٰ کا حکم ٹالانہیں جاسکتا اور اس کا وعدہ ہے کہ ہم کا میاب ہوں گے ۔ غرض دونوں بھائی خدا کے سے تیفیر اور نی فرغون کے دربار میں پنچے ادر بغیر خوف و خطر اندر داخل ہوگئے ۔ جب فرغون کے دربار میں پنچے ادر بغیر خوف و خطر موئی علیہ السلام نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی اور گفتگو شروع ہوئی ۔ اس موقع کی تفصیلات سورہ اعراف اور سورہ شعراء میں بیان ہو چوگئی ہیں یہاں اس سورہ میں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے ۔ یہاں یہ تلایا ہو جاتا ہے کہ موئی علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے ۔ یہاں یہ تلایا ہی خون اور جو جاتور جو باتیں خدا کی طرف منسوب کہتے کہ یہ سب محض ایک جادو ہے اور جو باتیں خدا کی طرف منسوب کرکے یہ کہتا ہے وہ بھی جادو کی با تیں بین جو خود تصنیف کرکے لے آتیا اور دعوکی کرنے لگا کہ خدا نے جمھو بین جو دو تصنیف کرکے لے آتیا اور دعوکی کرنے لگا کہ خدا نے جمھو

best

# سورة القصص ياره-٢٠-سورة القصص ياره-٢٠-اور فرعون کہنے لگا کہ اے اہل دربار مجھ کو تو تمہارا اپنے سوا کوئی خدا معلوم نہیں ہوتا ہو اے بامان تم ہمارے

وَالْسَّكُلْبُرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظُنُّوْآ أَنَّهُ مُراكِنَا

اور فرعون اور اُس کے تابعین نے ناحق ونیا میں سر اُٹھا رکھا تھا اور یول سمجھ رہے تھے کہ اُن کو ہمارے پاس

کر سمندر میں نھینک دیا(یعنی غرق کردیا)سو دیکھنے ظالموں کا کیا انجام ہوا۔

اور ہم نے ان لوگوں کو ایہا ریئس بنایا تھا جو (لوگوں کو) دورخ کی طرف بکاتے رہے،اور قیامت کے روز کوئی اُن کا ساتھ نہ دے گا۔ اور ونیا میں بھی ہم .

# هَٰذِهِ النُّهُ نَيْا لَعَنْهُ وَ يُؤْمُ الْقِيلَةِ هُمْ مِّنَ الْمُقْبُوحِ أَنَّ ﴿

اُن کے پیچیےلعنت لگادی،اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں ہے ہوں گے۔

وَ قَالَ فِرْعَوْنُ اوركِها فرعون نے 📗 یَائِیْھُا الْمِیکا اےسردارو 🛭 مناعِلِیٹ نہیں جانتا میں 🏿 لَکُٹُر تمہارے لئے 🕽 مِنْ کوئی 🛘 اِللہ معبود 🕽 غَیْرِی اینے سوا فَافَقِدْ لِيْ بِينَ آكَ جِلامِرِ عَلِيمًا لَمِنَ العِهان عَلَى الطِّينِ مَنْ رِ فَاجْعَلْ لِيْ بِمِرمِرِ عَلْ بنا (تياركر) حَدْمًا أيك بلند كل العَلِيْ ما كديس الله معبود | مُونلني موتيُّ | وَإِنِّي اور بينِتَك مِن الكَفْلَةُ البنة سجمتا هون اسے | صِنَّ سے الكَّايٰ بايُن مجمولے وَ السَّتَكُبْرُ اورمغرورهوكيا | هُوَ وه | وَجُنُودُهُ اوراس كالشَّر | فِي الْأَرْضِ زمين (ونيا) مِن | بغُيْرِ الْحَقِّ ناتن | وَخَنُوْ اورو، مجمز بيني | أنَّهُ هُر كوه الكِنْ المارى طرف الكريُر بُحُونَ نهيس لونائ جائيس مع اللَّائِينَ لا توجم في كِزاات الرَّجُنُودَة اوراس كالشكر الفَيْسَ الْفَيْر الْحَرْبِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الطُّلِمِينَ ظَالَم | وَ اور | جَعَلْنَهُ فِي مِم نِي بنايا أَنْهِين | أَبِهَّةً سردار ا فَانْظُوْ سُودَ مِيْسُو اللَّهِ فَكَ كَيِهَا الْكَانَ بُوا الْمَاقِبَكُ أَنْجَامُ يَكُ عُوْلَ وهباتِ مِن إِلَى النَّالِ جَهُم كَاطرف وَ اور ا يُوْمَ الْقِيلِم لَهُ روزتيامت الأينْصُرُوْنَ وهدنده يُجِهَا مِنْكُ وَ وَأَنْبُعُنْهُ فِي اورهم نے لگادی النظم عِیجِهِ فِيْ مِن الْمِينَا اللَّهُ نَيَا إِس ونيا لَوْنَهُ لعن اللَّهُ العن الْمُقَبُّوحِينَ برحال الرَّكُ الم

تفسير وتشريح - گذشته آيات مين ذكر مواقعا كه حضرت موي عليه السلام نے دلائل اور مجزات كے ساتھ اپنى حقانيت كوثابت كيا تو معجزات كو د کھے کر فرعونیوں نے کہددیا کہ ہم نے الی باتیں باپ دادا کے وقتوں سے بھی مہیں سی تاہم فرعون کو اندیشہ ہوا کہ حضرت موی علیہ السلام کے معجزات ودلائل سے کہیں میرے معتقدین ان کی طرف مائل نہ ہوجا ئیں اورار کان حکومت اور عام رعایا کہیں میرے خدائی کے اقرارے نہ پھر

۲۰-مار مصص باره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ماره-۲۰-ما لشكرسميت بحقلزم مين غرق كردياتاكه بإدكارر مسيحة بدبخت ظالمون كاجوانجام سے عافل ہوں البيا انجام ہوا كرتا ہے۔ بير فراق اوراس کے ساتھی یہاں دنیا میں صلالت و مگراہی اورسرکشی و نافر مانی میں پیش پیش تھے اور لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے تھے۔ قیامت میں 📢 دی بھی ان کودوز خیوں کے آ گے امام بنا کررکھا جائے گا۔ یہاں کالاؤ لشكروبال كجهكام ندد ع كاندكس كي طرف سے كوئى دو يہنج سكے كى اینے لا وُلشکرسمیت جہنم میں جھونک دیئے جائیں گے۔وہاں کوئی بحاف والانه وگااورآ خرت كى براكى اور بدانجامى جوانبيس نصيب موگی وه تو الگ ر<sub>ا</sub>ی دنیا ہی میں لوگ رہتی دنیا ایسوں پرلعنت بیھیجتے ر بیں گے چنانچداہل اسلام ہول یا بہودونصاری سب بی اس ملعون فرعون پرلعنت ملامت کرتے ہیں اور رہتی دنیا کرتے رہیں گے۔ يهال ان آيات ميں فرعون كا انجام بتلا كر يعنى سمندر ميں غرق كركے دوزخ ميں لے جانے سے اس طرف اشارہ ہے كه هم فهم اور بیوتوف انسان اس زندگی میں جس چیز کوسر مایی عیش و راحت سمجھے ہوئے ہے وہی اس کے لئے موجب ہلاکت ہے۔ شیطان دنیوی عیش وعشرت کی چیزوں میں انسان کومشغول کرکے اللہ کا نافر مان بنا تا ہے اور پھریمی اسباب عیش وطرب آ ومی کو ہلاک کرے دارالعد اب میں پہنچا دیتے ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی لیڈریا پیشوائے قوم یا حاکم سلطنت اللہ کی نافر مانی کی طرف لے جائے تو اگر چہ اس کی پیروی میں تمام عیش وعشرت اور دولت وحشمت حاصل موليكن سمجه لينا حابي كمريد انجام کے لحاظ سے بربادی کی طرف لئے جارہے ہیں۔ ان آیات پرحفرت مولی علیدالسلام کا قصه فرعون کے ساتھ ختم ہوا۔ اب آ گے اس قصہ کے اعظم مقاصد یعنی اثبات رسالت محمد بيعليه الصلوة والتسليم كالمضمون مذكور ب مع بعض شبہات واعتر آضات کفار کے اور ان کے جوابات کے جس کا . بیان انشاءالله اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

39 } جائاس لئے آکے طرف تواس نے موی علیہ السلام کوقید کرنے کی وهمکی دی جیسا که دوسری آیات میں تصریح ہے اور دوسری طرف اپنی الوہیت کو جمانے کے لئے اہل دربارے کہنے لگا کہ مجھے تواہیے سوا تمباراكوكي اورخدامعلوم نبيس اس مراداس كى يرشى كدچونكديس تم سے زیادہ عالم ہول اور مجھے موی جے رب العالمین کہتے ہیں اس کے ثبوت ووجود کاعلم بیں اس لئے تم کومیری خدائی کے اقر اراورموی کے خداكا نكاريس كيهمال نهوناجا بيا الرواقع ميس موى كاكوكي خدا ہوتا اور جبیبا مویٰ نے بیان کیا وہ سیج ہوتا تو مجھے ضرور معلوم ہوتا پھر لوگوں کومغالط میں ڈال کراپنی الوہیت پر جمائے رکھنے کی ایک تجویز سوچی اوراپنے وزیرجس کا نام یالقب ہامان تھااس کو کہا کہ پخته اینٹوں کی ایک بلنداورخوب او نجی عمارت بنواؤتا کهاس پرچڑھ کراورآ سان كة يب موكر مين موى ك خدا كوجها نك آؤل كهال ساوركيسا ے؟ كيونكەزىين مين تو مجھائے سواكوئى دوسرا خدانظر نہيں براتا۔ آسان میں بھی خیال تو یہی ہے کہ کوئی نہ ہوگا تاہم موی کی بات کا جواب موجائے گا۔میرے خیال میں تو موی اس وعوے میں کہ کوئی اورخدا ہے جھوٹے ہیں تعنی جب عمارت پر چڑھ کر مجھے وکی خدانظر نہ آئے گا توسمجھلو كموى جھوا ہے۔ (العياذ بالله تعالى ) بيربات كهمريا تو فرعون ملعون دانسته دهو كه دينا چاہتا تھاا ہے معتقدين كو يا واقع ميں وہ اس قدر کوتاہ نظرتھا کہ مادیت سے بلنداس کی نگاہ کورسائی نتھی اس لئے وہ خدا کو بلندمنارہ سے جھا تک کرد کھنا جا ہتا تھا اور آ کھوں سے نظرنهآن يصوه اللد كموجود نهون يراستدلال كرنا جابتا تقار (جیسا کروس کےخلابازوں نے جاندے دمین پروایس آ کرماسکو ريديو سے اعلان كيا تھا كہ ہم تو استے ہزاروں لا كھوں ميل بلندي ير ہوآئے ہم کوتو کہیں اللہ نظر آیا ہیں)۔ بہرحال مقصد ہرصورت میں موی علیه انسلام کی تکذیب تھی اور تکذیب بھی غرورو تکبر کے ساتھ۔ آ گے بتلایاجا تا ہے کے فرعون اوراس کے ساتھی انجام سے بالکل عافل موكر كك ملك مين تكبركرنے اور بين مجھاكدان كى كرون ينچ كرنے والاادرسرتورن والابهى كوكى موجود ب-آخر خداوند قبار في اس كولا و

و لقد النينا مُوسى الكِتب مِن بعدِ مَا الْهُلكنا القرون الرول بصآير لِلْقَاسِ المسلمون المراب عن الله عن الله

اورآپالىدىن يى بھى قيام پذيرند تھ كدآپ مارى آيتى ان لوگوں كوپڑھ پڑھ كرئنار بے موں ديكن ہم مى (آپكو) رسول بنانے والے میں۔ مُرْسِيلِيْنَ ﴿ وَمَا كُنْتَ مِهِانِبِ الشَّلْوَيِهِ إِذْ نَادَيْنَا وَ لَكِنْ لِآخْهَا مَا كُنْتَ مِهِانِبِ الشَّلْوُيِهِ إِذْ نَادَيْنَا وَ لَكِنْ لِآخُهَا مَا كُنْتَ مِهَا كُنْتَ لِيَّنْ فِي لِيَّانِ لِمَا السَّلْوَيِهِ إِذْ نَادَيْنَا وَ لَكِنْ لِآخُهَا مَا كُنْتَ مِهِانِبِ الشَّلْوَيِهِ إِذْ نَادَيْنَا وَ لَكِنْ لَكُونَ لِآخُهَا مُنْ اللَّهِ الْعَلْقُ لِيَانِ السَّلْوَيِ

اورآ پطور کی جانب میں اس وقت ( بھی) موجود فدیتے جب ہم نے (موتیٰ کو) پکارا تھاولیکن (اس کاعلم بھی ای طرح حاصل ہوا کہ) آپ اپ رب کی رحمت سے نبی بنائے گئے

قَوْمًا مَّا ٱنْهُمْ مِرْضُ تَنْزِيْرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ بِتَكُرُّونَ ﴿

تا كه آپ ایسے لوگوں كو ڈرائيں جن كے پاس آپ سے پہلے كوئى ڈرانے والانہيں آيا كيا عجب ہے كہ تھے حت قبول كرليں۔

وَلَقُلُ الْتُكُنَّ اورِ حَقِيْقَ ہِم نے عطا ک الْمُوْمَى مُوئُ الْكِنْتُ كَابِ (قريت) مِنْ بُكُنِ ال كِينَا كه بهاك يَس بم نے الْقُونُونَ الْتَيْنَ الْرُوْلِي بَهِ لَيْ الْفَالِي الوَلِي كَلِي الْفَالِي الوَلِي كِيكَ وَهُوگَى اور بهايت وَرَخْمَةً اور رحمت لَكَ الْمُحْدُةُ وَنَ الْتِي الْفَالِي الوَلِي كِيكِ الْفَالِي الْفَالِي الوَلِي كَلِي الْفَالِي الوَلِي كَالَيْنَ الْمِ لَهُ وَمَا كُنْتُ اور آپَ نَه عَلَيْ الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَلْمُ وَمِي مَوْلِي كَالِي مُوسَى مَوْلُى كُلُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

تفسیر وتشری ۔ گذشتہ آیات میں حضرت موکی علیہ السلام اور فرعون کے قصہ کو بیان فرمایا گیا تھا۔ قر آن کریم میں حضرت موکی علیہ السلام کا ذکر بہت سے مقامات میں آیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بیشتر حالات نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے مبارک

ہادران آیات میں بتلایا جاتا ہے کدرسالت کا سلمالہ اصلاح وہدایت کے لئے ونیامیں ہمیشہ سے چلاآ یا ہے چنانچے مولی جلیہ وعاد وشمود وغیرہ کے ہلاک ہوجانے کے بعد جب کہ ان ز مانوں کے انبیاء کی تعلیم نایاب ہوگئی تھیں اورلوگ مدایت کے سخت حاجتمند تتھے تو مویٰ علیہ السلام کو توراۃ دی گئی تھی کہ جو بصارت \_ ہدایت اور رحت تھی سمجھ دارلوگوں کے لئے اس طرح مویٰ علیہ السلام کے بعد جب گمراہی کا ایک زمانہ درازگز رگیا تو خلق کی ہدایت کے لئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کومبعوث کیااور آپ پرقر آن نازل کیا جس میں گذشته انبیاء کے صحیح صحیح واقعات آپ برظا ہر کئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو آپ کوہ طور کے غرب کی جانب جہاں موکی علیہ السلام کو نبوت ملی تھی موجود تھے کہ جواس وقت کے واقعات کوالی صحت وصفائی اور تفصیل سے بیان کررہے ہیں جیسے کہ آپ کوہ طور کے پاس کھڑے دیکھرہے ہوں۔ حالانکہ آپ کا موقع پڑموجود نہ ہونا ظاہر ہے اور ویے بھی سب جانتے ہیں کہ آپ اُمی ہیں یعنی ظاہری لکھنا پڑھنانہیں سیھا۔ پھرغور کرنے کا مقام ہے کہ علم کہاں ہے آیاحقیقت بہ ہے کہ اقوام دنیا پر مدتیں اور قرن گزر گئے اور گذشتہ انبیاء کی ہدایات مٹتی جارہی تھیں لہٰذااس علیم وخبیر کا ارادہ ہوا کہایک اُمی (صلی الله علیہ وسلم ) کی زبان ہے بھولے ہوئے سبق یاد دلائے جائیں۔اس طرح موی علیہ السلام کے قیام مدین کا مشاہدہ آپ نے نہیں فرمایا تو وہاں جو واقعات موی علیہ السلام کو پیش آئے ان کا اس خوبی اور صحت سے بیان توبيظا ہر كرتا ہے كہ گويا آپ اس وقت وہيں سكونت پذير يتھے۔ حالاتكه يه چيزصر يحامنفي ہے۔توحقيقت يه ہے كه الله تعالى ہمیشہ سے پیغبر بھیجے رہے ہیں جو دنیا والوں کو غفلت سے

حالات سے بہت زیادہ مطابقت رکھتے ہیں۔فرعون اور حضرت موی علیہ السلام کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ میں بلکہ حق وباطل کے معرکوں میں ایک عظیم الشان معرکہ ہے اور اس کے اندر عبرت و نصیحت کا نادر ذخیرہ جمع ہے اس لئے قرآن کریم نے حسب ضرورت اورحسب موقع ومحل جگه جگهاس قصه کے اجزاء کو کہیں اجمالأ كهيں تفصيلاً بيان كيا ہے۔اس معركہ ميں ايك جانب غرور و تكبر۔ جبر ظلم۔ قهر مانیت اور انانیت کی ذلت ورسوائی ہے تو دوسری جانب مظلومیت۔ خدا پرتی اور صبر واستقامت کی فتح وكامراني ب-اس لئ خداوندتعالى في گذشته آيات مين اس قصہ کو بیان فرما کرفرعون اوراس کے ساتھیوں کی ہلاکت دنیوی کے بعد عبرت وبصیرت کے لئے اس طرف چر توجہ دلائی کہاس قتم کےلوگوں کے لئے دنیا کی پھٹکاراورلعنت وملامت کےعلاوہ آ خرت اورابدی زندگی میں سخت عذاب اور ذلت ورسوائی کے سامان مهيابين تاكه عقل وفهم ركھنے والا انسان اورسليم وصالح طبائع ركفنه والى جنتيال ان كامطالعه كرين اورايسے اعمال بداور انجام بدسے اپنے کو بیمائیں اور دوسروں کو بھی بیچنے کی ترغیب دیں۔ پھر حضرت موسی علیہ السلام کے اس قصہ کوآ تخضرت صلی الله عليه وسلم كي نبوت كا ايك ثبوت بھي قرار ديا جا تا ہے كه آپ امی ہونے کے باوجود دو ہزار برس پہلے گز را ہوا ایک تاریخی واقعہ سس تفصیل کے ساتھ سنا رہے ہیں اور بالکل سے اور سیح واقعات کواس طرح بیان کررہے ہیں جیسے کہ آ کیے چشم دید ہوں اورجیسے کرآ پاس وقت موجود ہوں تو کیابیاس امر کی دلیل نہیں کہ خدائے تعالی آپ کوائی وحی کے ذریعہ سے بیتمام باتیں بالاتے ہیں۔آپاللہ کے نی ہیں اورآپ پروی آتی ہے۔ الغرض گذشته آيات ميس حضرت موي عليه السلام اور فرعون كا قصه تمام كرك اب اس قصه كے نتائج كى طرف اشارہ ہوتا

واجب ہوا یہی وجہ ہے کہ عرب کو جزید لے کر چھوڑ کے گاتھم نہیں ہوا بلکہ ایمان لا نا ان کے لئے ضروری قرار دیا گیا۔اس آیت میں اس بات کا ثبوت ہے کہ عرب جس سے مراد سرزمین تجاز نجد اور بمامه ہے یہاں حضرت اساعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ تقریباً ۲۲۴۰ سال کی مت میں دوسرے اطراف اور جگہوں کے انبیاء کی دعوتیں تو ضرور و ہاں پینچیں مثلاً حضرت مویٰ ۔حضرت سلیمان ۔حضرت عیسیٰ عليم السلام كي دعوتين مركسي نبي كي بعثت خاص اس سرزمين حجاز يخداور بمامه مين نهيس موكى حضرت اساعيل عليه السلام کے بعد آپ کی ہی نسل میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بعثت ہوئی۔اوراس شان کی ہوئی کہ آ پتمام عالم کے لئے اور قیامت تک کیلئے پغیر بنا کر جھیجے گئے ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آ گے ایک وجہ اور بیان کی جاتی ہے جس بنا پر اتمام جحت کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کورسول مکرم بنا کر بھیجا گیا جس کا اظہاراگلی آیات میں فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللّٰدآ كنده درس ميں ہوگا۔

چونکاتے اور گذشتہ عبرتناک واقعات یاد دلاتے رہے ہیں۔ | عرب میں ہوئی اس لئے سب سے پہلے ایمانی الدہنا عرب پر اس عام عادت کے موافق اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں آپ کو رسول بنا کرونیا جہان والوں کے پاس بھیجا کہ خواب غفلت سے مخلوق کو بیدار کریں اس لئے ضروری ہوا کہٹھیک ٹھیک واقعات کا صحح علم آپ کو دیا جائے اور آپ کی زبان سے ادا کرایا جائے۔اس طرح جب موی علیہ السلام کو الله تعالی نے آواز وى انى انا الله رب العالمين توآ پوبال كر \_ سنين رہے تھے۔ بیحق تعالیٰ کا انعام ہے کہ جوآپ نبی بنائے گئے اور اللہ نے اپنے نصل سے آپ کو بیہ باتیں وحی کے ذریعہ بتا ئیں تا کہ آپ لوگوں کو بیر چیزیں بتا کرخطرناک عواقب سے آ گاہ کردیں ممکن ہے کہوہ س کریا در تھیں اور نصیحت پکڑیں۔ یہاں آیت میں فرمایا گیا ہے ولکن رحمة من ربك لتنذر قيما مآ اتهم من نذير من قبلك. ولیکن آپ این رب کی رحمت سے نبی بنائے گئے تا کہ آپ ایے اوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والانہیں آیا تو اگر چہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام عالم کے لئے عام تھی لیکن آپ کی بعثت سرزمین

#### وعا ليجئ

الله تبارك وتعالی كاب انتباشكروا حسان ہے كہ جس نے اپنے فضل وكرم سے ہم كورسول اللُّه صلى اللَّه عليه وسلم كامتى مونا نصيب فرمايا -اللَّه تعالى جميس اس نعت عظمي كي حقيقي قدر اورشکر کی توفیق عطا فرما ئیں۔ اوررسول الله صلی الله علیہ وسلم کی سچی محبت وعظمت کے ساتھ آپ کا اتباع کامل بھی ظاہر میں اور باطن میں نصیب فرمائیں۔اور آپ کے ارشادات وہدایات کی تابعداری دل وجان سے نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وَاخِرُدُعُونَا آنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ

لَا يُمِكَا قَالُ مَتُ أَيْدٍي يُرِمُ فَيَقُولُوا رَبِّنَا لَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ الْبِيكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَيَّا كَاءَهُ مُ الْحَقَّ مِنْ تا کہ ہم آپ کے احکام کا اتباع کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے۔ سو جب ہماری طرف سے ان لوگوں کے پاس امرحق پہنچا تو کہنے لگے عِنْدِنَا قَالُوْالُوْلَا أُوْتِيَ مِثْلَ مَآ أُوْتِيَ مُوْسِيٌّ آوَكَهُ بِكُفُّرُوْا بِمَآ أُوْتِيَ مُوْسِي کہ ان کو ایس کتاب کیوں نہ ملی جیسی موسل کو ملی تھی، کہا جو کتاب موسل کو ملی تھی، اس کے قبل لوگ اُس کے منکر نہیں ہوئے مِنْ قَبُلٌ ۚ قَالُوْا سِحُرَن تَظَاهَرُا ۗ وَقَالُوۤا إِنَّا بِكُلِّ لَغِرُونَ ۞قُلْ فَاتَوُا پہلوگ تو یکوں کہتے ہیں کہ دونوں جادو ہیں جوایک دوسرے کےموافق ہیں ،اور یوں بھی کہتے ہیں کہ ہم تو دونوں میں سے کن کوبھی نہیں مانتے ۔آپ کہد بھیجئے کہا چھاتو ، مِّنْ عِنْدِاللَّهِ هُوَاهُلْ مِنْهُمَا ٱبَّهُ هُ إِنْ كُنْتُمْرِطِدِ قِيْنَ®فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُو تم کوئی اور کتاب اللہ کے پاس سے لے آؤ جو ہدایت کرنے میں ان دونوں سے بہتر ہو میں ای کی پیروی کرنے لگوں گا اگرتم سے ہو۔ لَكَ وَاعْلَمْ انَّهُ أَيْبَا يَتَبُّعُونَ آهُوَاءَ هُمْ وَوَمَنْ أَضَالٌ مِنَّنِ اتَّبُعَ هَوْ لِهُ بِغَيْرٍ هُلَّي پھرا گریاوگ آپ کا کہنا نہ مانیں تو آپ سجھ لیجئے کہ بیاوگ بحض اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں ،اورا لیے خفص سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جونفسانی خواہش پر چاتا ہو مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهُ لِي الْفَوْمِ الظَّلِمِ يُنَ<sup>©</sup> بدوں اس کے کہ خبا نب اللہ کوئی ولیل (اس کے پاس) ہو، اللہ تعالی ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت مبیں کیا کرتا۔ اَنْ تُصِيْبَهُ مُو كَرِيْجِ أَمِيلُ مُصِيْبَةً كُنَّ صِيبَ إِيمَاقَكَ مَتْ الرك ببجريمِ الريمية النك العران كالمال وَ لَوْ لَا الرَّالَ الرَّاسُومَا الله لا كوئي رسول لَوْ لَا كِيون نِهِ الرُّسُلُتُ بِعِيا تُونِ اللَّهُ عَالِيَكَ مَارِيٌّ طَرِفَ فَيُقُولُوا تو وه كهتي ا فَكُتّا بِمرجب الیتائی تیرے احکام اور کہ اور ہم ہوتے اور میں ہے المؤومینیڈن ایمان لانے والے الوُلاَ أَوْتِيَّ كِون مَدِياً مِنْ الصِيْلُ الصِيْلُ جِيها النَّحُ مِن المِنْ عِنْدِ مَا أَمَارِي طرف سِ الْحَالُوا كَيْزِيكُ جاء هُور آيان كياس مُوسَى مِدِيُّ أَوْ كِيا لَوْيَكُفُرُوا مِينَ الكَارِيانِ مِن فَي إِيمَا أَوْتِي أَسِكَا فِي اللَّهُ المُوسَى مِوتُ إِلَيْ فَبْلُ السَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مَا أَوْتِي جُودِيا كَيا طن وهودنون جادد التكاهك اليكدومرك كريشت بناه الوكالذااورانهون فيها النكامم بيك اليكسك قَالُوْ النبول نے کہا لُقِرُّ وْنَ الْكَارِكِرِيْوالِيّ | قُلْ فرمادين | فَالْتُوَّا لِهِنَالُووَ | بِهِكَتْبِ كُونَى تَبَابِ أَ. فِنْ ﷺ | عِنْدِاللّهِ اللّه عَالِينَ | هُوُوه | أَهْدَى زياده بدايت

أَتَبِعْهُ مِن بيروي كرون أسكى

مِنْهُمُا ان دونوں ہے

طدِ قِنْ عِ فَانْ مِراكر

| 1 | بيروى كرتي بين أهواً مُدهُمْ الني خواهشات أو مكن اوركوا         |             |               | النَّهُ الْ يُسْرِفُ لِي يَتَّبِعُونَ ور |                                   | فَأَغْلَمْ تُوجِانِ لُو | لَكُ تمہارے لئے (تمہاری بات) |                  |                     |
|---|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|
|   | بِنَكِيْرِ هُدَّى مِدايت كِ بغير مِنَ اللهِ الله عَمْ عَالِمِهِ |             |               | أاپى خوابش                               | اس ہے جس نے بیروی کی اھول اپن خوا |                         |                              | مِينَنِ اتَّبُعُ | أَضَلُّ زياده مَراه |
| S | O .                                                             | يُ ظالم لوگ | الفؤم الظلمير | ایت نبیس دیتا                            | يهدى                              | 15                      | إِنَّ اللهُ مِيْكُ اللهُ     |                  | 1                   |

411

تفييروتشريج: - گذشته آيات مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم کی رسالت کے ثبوت کے متعلق مضمون بیان ہوا تھا اور بتلایا گیا تھا کہ انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لئے رسالت کا سلسلہ دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ جب ایک نبی کی تعلیم اور مدايت كوبهلا ديا كيايا الله تعالى كى كتاب يا قدى صحفه جوعالم غيب ے نی کودیا گیا ہواس میں تغیر وتبدل اور ترمیم وتحریف کر لی گئ ہوتو پھر دوسرے نبی کا اصلاح کے لئے آنا لازم ہوجاتا تھا۔ چنانچہ حضرت موی علیہ السلام کوتوراۃ دی گئی۔ دورموسوی کے بعدلوگوں نے اس میں قدرے قدرے تغیر کرنا شروع کردیا۔ مختلف انبياءآئ انهول نے آکران تغیرات کواپنے اپنے زمانہ میں دور کرکے اصل کتاب کو پاک صاف شکل میں چھر پیش كرديا ـ جب توراة مين تغيرات بهت زياده مو گئے تو زبور اور زبور کے بعد انجیل کا نزول ہوا۔ بدونوں کتابیں بھی گویا توراۃ کی اصلاحی شکلیں تھیں ۔لیکن جب زمانہ بہت گزر گیا اور توراۃ کے پیغامات کو نہ صرف فراموش کردیا بلکہ بالکل منے کردیا گیا تو بروردگارعالم نے اپنی رحت سے محدرسول الله صلی الله علیه وسلم کو نبى بنا كربهيجااورجديد بدايت نامه جس كانام قرآن ركھانازل كيا گيا-توجيسا كداوير بتلايا گياجب آساني كتاب يافتدي صحيفه بين لوگ قدرے قدر بے تغیر کر لیتے ہیں تو بی کا آنا ضروری ہوجاتا

ے تاکہ تغیر کو دور کرے اصلاح کی جاسکے اور جب تبدیلیاں

كثرت سے موجاتى بين تو پيرنى كتاب آتى بجوانسانوں كى

ہرتراش وخراش سے پاک ہوتی ہے۔اس سے بیہ بات بھی واضح

مولی کداگر آسانی کتاب اصلی حالت میں موجود مواوراس میں

كجه تغيرنه پيدا مواموا درعبارت ميں تراش خراش اور منخ وسنخ نه

کرلیا گیا ہوتو کسی آئندہ نبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جب
کتاب اللہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہوتو پھر کسی نئے نبی کے
آنے کی ضرورت باقی نہیں۔ رہا موعظت۔ پند وفسیحت تو اس
کے لئے کتابی امت میں سے علاء وصلحا کافی ہیں بہی وجہ ہے کہ
آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بی کے آنے کی ضرورت
باقی نہیں رہی۔ کیونکہ قرآن اصلی شکل میں موجود ہے اور حسب
مراحت اسی طرح قیامت تک باقی رہے گا جس طرح نازل ہوا
لین نہ کسی جدید کتاب کی ضرورت رہی اور نہ کسی نئے نبی کی نہ
لین نہ کسی جدید کتاب کی ضرورت رہی اور نہ ایت وموعظت اس کے
لئے علائے رہانی وحقانی کافی ہیں۔

الغرض جب گذشتہ انبیاء کی تعلیم اور آسانی کتب کے علوم نایاب ہوئے تو حق تعالیٰ کی رحمت مقتضی ہوئی کے حجدرسول الله صلی الله علیہ وکی وحرسول الله صلی الله علیہ وکی کے حدرسول الله صلی الله علیہ وکی حرس الت سے مشرف فر مایا۔ اب آگان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ پیغیر کا بھیجنا یہ لوگوں کی خوش صمتی ہے اگر بدوں پیغیر بھیجے اللہ تعالیٰ لوگوں کی کھلی ہوئی بے مقلیوں اور بے ایمان پینر اور بے کیے تب بھی ظلم نہ ہوتا لیکن اس نے احسان فر مایا اور کسی قتم کی عذر داری کا موقع نہیں چھوڑا۔ ممکن تھا سزا دہی کے وقت مجر مین کہنے لگتے کہ صاحب ہمارے پاس پیغیر تو بھیجا کو وقت مجر مین کہنے گئے کہ صاحب ہمارے پاس پیغیر تو بھیجا کو ہم کی میں نہ کرتے تو اس الزام اور عذر کور فع تو ہم کیے گئے کہ مار کی ہم کی کھر برے کام ہی نہ کرتے تو اس الزام اور عذر کور فع اس لئے کہ ہم کھر برے کام ہی نہ کرتے تو اس الزام اور عذر کور فع کرنے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج تا کہ پھر کسی کوکوئی الب تعرب کے درسول کیوں نہ بھیجا اور میں میز باقی نہ در ہے کہ رسول نے جو تمام پیغیروں سے شان اور رتبہ میں الب رسول تقریف لائے جو تمام پیغیروں سے شان اور رتبہ میں الب رسول تقریف لائے جو تمام پیغیروں سے شان اور رتبہ میں الب رسول تقریف لائے جو تمام پیغیروں سے شان اور رتبہ میں الب رسول تقریف لائے جو تمام پیغیروں سے شان اور رتبہ میں الب رسول تقریف لائے جو تمام پیغیروں سے شان اور رتبہ میں الب رسول تقریف لائے جو تمام پیغیروں سے شان اور رتبہ میں الب رسول تقریف لائے جو تمام پیغیروں سے شان اور رتبہ میں الب رسول تقریف لائے جو تمام پیغیروں سے شان اور رتبہ میں الباد کی الباد کی کھر کی کو کو کو کو کو کھر کی کو کو کھر کی کو کو کھر کی کھر کی کھر کی کو کھر کی کھر کی کو کھر کی کور کھر کی کور کی کھر کی کور کھر کی کور کے کھر کی کور کھر کی کور کور

قیامت تک نہیں لا سے۔ اس سے زیادہ بھی کیا ہوگی کہ خود ہدایت ربانی سے طعی ہی دست ہواور جو کتاب ہدائی آئی ہے تو اسے جادو کہہ کررد کردیتے ہو۔ اس پرخل تعالیٰ آگے فرما ہے ہیں اور نداس کے لا اسے جادو کہہ کررد کردیتے ہو۔ اس پرخل تعالیٰ آگے فرما ہے ہیں اور نداس کے لا اللہ میں کوئی چیز پیش کر سے تی بی تو یہ اس کی دلیل ہے کہ ان کوراہ مقابلہ میں کوئی چیز پیش کر سے تی بی نفسانی خواہشات کی پیروی ہدایت پر چلنا مقصود ہی نہیں مضی اور خواہش کے ہدایت پر چلنا مقصود ہی نہیں گیا جس کو اپنی مرضی اور خواہش کے خلاف پایا رد کردیا تو بتلا ہے ایسے ہوا پرست ظالموں کو کیا ہدایت ہو کہ ہوئی ہے جو ہوایت کرنے کی ہے جو ہدایت پایا کرتے اور ایسا شخص ہوا پر اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں کیا کرتے اور ایسا شخص ہو کھی ہو ہوا ہے۔

یہاں آیت ہیں بیارشاد ومن اصل ممن اتبع ہوہ بغیر ہدی من الله ان الله لا بھدی القوم الطلمین۔جوش الله کی ہدایت کے بغیر اپنے جی کی جاہت پر چلاس سے زیادہ کون گراہ ہوسکتا ہے۔ الله تعالی ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کیا کرتا۔ تو اگر چہ بیارشاد یہاں کفاروشرکین کے حق میں ہے گر اس سے بی اس وقت کے جدید تہذیب کے شیدائیوں کو بھی لینا حیاہ کہ جوخود ساختہ قوانین کو قرآنی احکام کے مقابلہ میں پند حیاہ کرتا ہے اور مغربی نظریات کو قرآنی اصول وضوابط پرترجیج دیتا ہو اور کہتا ہے کہ شریعت کے بعض قوانین اس زمانہ کے موافق تھے اور کہتا ہے کہ شریعت کے بعض قوانین اس زمانہ کے موافق تھے لوگوں کو دل کے کان کھول کر بیارشاد ربانی سن لینا چاہئے کہ " جب کہ تہذیب وتدن اپنی انتہائی بلندی پڑئیں پہنچا تھا تو ایسے تمام ایس کے کان کھول کر بیارشاد ربانی سن لینا چاہئے کہ" بدوں اس کے کہ منجانب اللہ کوئی دلیل اس کے پاس ہواور اللہ بدوں اس کے کہ منجانب اللہ کوئی دلیل اس کے پاس ہواور اللہ تعالی ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کیا کرتا۔ "سی مضمون کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح ارشاد فر مایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح ارشاد فر مایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح ارشاد فر مایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح ارشاد فر مایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح ارشاد فر مایا

بره كرين تو كهتم بين كه جم تواس وقت اس كومانت جب ديكهت كدان سے موى عليه السلام كى طرح "عصا" اور" يد بيضا" وغيره ك مجزات ظاهرى وحسى ظاهر موت اوران ك ياس بهى توراة كى طرح ایک دم تکھی لکھائی کتاب اتر تی په کیا که دودو چار چار آیتیں پیش کرتے ہیں۔بعض مفسرین نے لکھاہے کہ یہود مدیندنے قرليش كوسكها ياتفا كهوه آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے انہي معجزات کے طلبگار ہوں جوحفرت موی علیہ السلام کو دیئے گئے تھے جیسے لأشمى كاسانب موجانا اور ہاتھ كا سورج كى طرح روثن اور چىكدار موجانا وغيره وغيره راس كاجواب حق تعالى كي طرف سے ديا جاتا ہے کہ موی علیہ السلام کے معجزات اور کتاب الی کوکہاں سب نے مان لیا تھا؟ شیب نکالنے والے ان کو بھی ساحراور مفتری کہتے رہے۔ بس جن گو ماننا منظور نہیں ہوتا وہ ہر بات میں کچھے نہ کچھا حمالات نكال ليت بين حضرت شاه عبدالقادرصاحب محدث ومفسر دبلوي لکھتے ہیں'' مکہ کے کا فرحفزت موسیٰ علیہ السلام کے مجزے س کر کہنے لگے کہ دیسام عجزہ اس نبی کے پاس ہوتا تو ہم مانتے۔ جب یبودے یو چھااورتوراۃ کی باتیں اس نبی کےموافق اوراپی مرضی ك خلاف سنيل مثلاً بيكه بت يرسى كفر ب- أخرت كاجينا برق ہاور جو جانو راللہ کے نام پر ذبح نہ جومر دار ہے اور عرب میں ایک نی آخرالزمان آئیں گے جن کی بینشانیاں ہوں گی وغیرہ وغیرہ تب لگے دونوں کو جواب دینے کہ توراۃ اور قر آن دونوں جادو ہیں اورموی اور محد (علیها الصلوة والسلام) دونوں جادوگر ہیں جوایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ) اس کاجواب تلقین ہوتا ہے کہاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار سے کہہ ديجئ كه آساني كمابول مين مشهوريهي دوكمايين بين يعن توراة اور قرآن \_اگريدونوں جادو ہيں توتم كوئى كتاب اللي پيش كروجوان ہے بہتر اوران سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو۔ بفرض محال اگر الی کتاب لے آؤ تو میں اس کی پیروی کرنے لگوں گالیکن تم

چاہتوں کوہکری کے بعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات وتعلیم کے تابع کردیا جائے اور جس کے ہائی کوچھوڑ کرہوئی کی غلامی اختیار کی اور بجائے ربانی ہدایات کے وہ فضانی خواہشات کے تابع ہوگیا تو گویا خود ہی اس نے مقصد ایمان کو پامال کردیا۔ اور اس کے متعلق دوسری جگہ قرآنی فیصلہ ہے۔ فاما من طغلی راٹر الحیوۃ الدُنیا فان الجحیم هی المعاولی واما من حاف مقام ربه و نھی النفس عن الھولی فان الجنہ ھی المعاولی یعنی جس کس نے سرتھی کی ہوگی اور دنیوی زندگی کو ترجے دی ہوگی تو ایسے کا ٹھکانہ بس دوز خ ہی ہوگی اور دنیوی زندگی کو ترجے دی ہوگی تو ایسے کا ٹھکانہ کس دوز خ ہی ہوگا اور جوکوئی ڈرا ہوگا اپنے پروردگارے سامنے کس دوز خ ہی ہوگا اور جوکوئی ڈرا ہوگا اپنے پروردگا راسان نے کس حمداقت وحقا نیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر صداقت وحقا نیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مضف اہل کتاب کے ایمان لانے سے استدلال فرمایا ہے مضف اہل کتاب کے ایمان لانے سے استدلال فرمایا ہے مضف اہل کتاب کے ایمان لانے سے استدلال فرمایا ہے مضف اہل کتاب کے ایمان لانے سے استدلال فرمایا ہے مضف اہل کتاب کے ایمان لانے سے استدلال فرمایا ہے مضف اہل کتاب کے ایمان لانے سے استدلال فرمایا ہے مضف اہل کتاب کے ایمان لانے سے استدلال فرمایا ہے مضف اہل کتاب کے ایمان لانے سے استدلال فرمایا ہے مضف اہل کتاب کے ایمان لانے سے استدلال فرمایا ہے مضف اہل کتاب کے ایمان لانے سے استدلال فرمایا ہے میں کرانے ایکان الذاتے ہو کا کھوں کی ان کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو ک

ہے۔حضرت عبداللہ بن عمرورض اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہتم میں سے کوئی محض
مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کی ہوائے نفس میری لائی ہوئی
ہوایت کے تابع نہ ہوجائے۔مطلب بیہ ہے کہ حقیقی ایمان جبی
ماصل ہوسکتا ہے اور ایمانی برکات تب ہی نصیب ہوسکتی ہیں کہ
ہدایات نبوی کے تابع اور اس کے جی کی چاہتیں کلی طور پر
ہدایات نبوی کے تابع اور ماتحت ہوجا کیں۔لیکن آج قرآن و
مدیث سے بعاوت قولاً یا فعلاً کے باوجود اسلام اور ایمان کے
مدیث سے بعاوت قولاً یا فعلاً کے باوجود اسلام اور ایمان کے
تشریح میں کھا ہے کہ ہولی یعنی خواہشات نفس اور ہدی یعنی اللہ و
رسول کی ہدایات یہی دو چیزیں ہیں جن پر خیروشر کے سارے
سلسلہ کی بنیاد ہے۔ اور جس سے انسانوں کی سعادت یا شقاوت
ماسلہ کی بنیاد ہے۔ اور جس سے انسانوں کی سعادت یا شقاوت
وابستہ ہے۔ ہر گراہی اور بدعملی اتباع ہولی کی اختیجہ ہے جس طرح
کہ ہر خیر اور ہر نیکی اتباع ہدی سے پیدا ہوتی ہے۔لہذا حقیقی
کہ ہر خیر اور ہر نیکی اتباع ہدی سے پیدا ہوتی ہے۔لہذا حقیقی

نے اس کلام ( بینی قرآن ) کوان اوگوں کیلئے وقا فو قبائے بعد دیگر bestur ے پہلے بھی مانتے تھے۔ان لوگوں کو اُن کی پختگی کی وجہ سے دوہرا ثواب ملے گا اور وہ لوگ نیکی سے بدی کا دفعیہ کردیتے ہیں يَن قُنْهُ ثِهِ نُينِفِقُون ®وإِذَا سَمِعُوااللَّغَوُّ أَعْرَضُواعَنْهُ وَقَالُوْا لِنَاۤ أَعْمَالُنَا وَكُمُ اَعْمَالُكُهُ مِنْ الْجُعِلَةُ عَلَيْكُمُ لَا نَبْتَغِي الْجَهِلِيْنِ. ﴿ تمہارے سامنے آوے گاہم تم کوسلام کرتے ہیں ہم ہے جھے لوگوں سے الجھنانہیں جاہتے۔ وَ لَقَانُ وَصَّلْنَا اورالبته بم فِي مسلس بيجا لَهُومُ ان كيك الْقَوْلَ (ابنا) كلام الْعَكَهُمُو تاكروه اليَّذُكُّرُونَ نسيحت بكرين تَيْنَهُ وُ الْكِتَبَ جَهِينِ بِم نِي كَتَابِ دِي لَمِنْ قَبِيلِهِ اس تَقِبل لَهُ مُن يَهُ وه اس (قرآن) بِي لَي فُونُونَ ايمان لات بين العن عن ینٹلی عکیفوٹ پڑھا جاتا ہے ان پر (سامنے) کالواوہ کہتے ہیں امکنایا، ہم ایمان لائے اس پر اُولَیک یمی نوک مِنْ زَيِّنا مارے رب ( ی طرف) ہے ۔ اِنْالْنَا مِیک ہم سے این اُنْا کِیا ہے کہ منتقل میں کے پہلے ہی المسلومین فرمال بردار

اتُكُنْ فُوْ الْكِتْبُ جنہيں ہم نے كتاب دى مِنْ قَبْلِهِ اس عَبْل هُوْ يَهُ وه اس (قرآن) پر ايُوْمِنُونَ ايمان لاتے ہيں وَاذَا اور جب يُتَلَى عَبَيْهِ فَهِ يُوها جاتا ہے ان پر (سامنے) قَالُوا وہ كہتے ہيں استَايِهِ ہم ايمان لاتِ اس پر اِنَّهُ يَشِك بي الْحُقُ حَن مِن تَبِيّا مارے رب (كی طرف) ہے اِنْكُنْ اَلَيْكَ ہِم سے مِنْ قَبْلِهِ اس كے پہلے ہى مُسْلِمِيْنَ فرماں بروار اوليّك بجي لوگ يُونُونَ ويا جائے گا أَنْهِن اَبَرُون وَ مُونَّ وَ وَوَمِنَا اور اس ہے وَنَّ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ وَبِهِ وه اِنْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللل

الله عليه وسلم نے ان کواسلام کی طرف دعوت وی اور پھر کچھ قرآن كريم كو پڑھ كرسايا۔قرآن س كران كى آئكھوں كے انہوجارى ہوگئے اور انہوں نے اس کے کلام البی ہونے کی تصدیق کی افریر حضور صلی الله علیه وسلم پرایمان لے آئے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو ابوجہل اور اس کے چند ساتھیوں نے ان وفد کے لوگوں کو راستہ میں جا پکڑااورانہیں سخت ملامت کی اور کہا کہتم لوگ بڑے نامراد ہوتمہارے ہم مذہب لوگوں نے تم کواس لئے بھیجا تھا کہتم الشخف كے حالات خقیق كرے آؤاورانہيں ٹھيك ٹھيك خبر دومگرتم تھوڑی ہی دیراس کے پاس بیٹھے تھے کہ اپنا دین چھوڑ کراس پر ایمان لے آئے ہم سے زیادہ احمق وفدتو مبھی ہماری نظر سے نہیں گزرا۔اس پرانہوں نے جواب دیا۔"سلام ہے بھائوتم کو۔ہم تمهار بساته جهالت نبيس كريكة بميس هار بطريقه يرجلني دواورتم اپنے طریقہ پر چلتے رہو۔ ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر بھلائی ہے محروم نہیں رکھ سکتے۔'' تو ان منصف اور حق شناس اہل كتاب كے ايمان لانے كى حق تعالى تعريف فرماتے ہيں اوران ک فضیلت میں ہتلایاجا تاہے کہ بیوہ لوگ ہیں جنہیں دو ہراا جردیا جائے گا۔ یعنی ایک اجراس ایمان کا جودہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام يرركحة تصاور دوسراا جراس ايمان كاجووه اب نبي عربي محمه رسول الله صلى الله عليه وسلم برلائے ماايك اجرسابق كتب يرايمان ر کھنے اور ان پڑمل کرنے کا اور دوسراا جرقر آن کو ماننے اور اس ك احكام ير چلنے كاريبى بات حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمائی ہے جو بخاری ومسلم نے حضرت ابو موی اشعری رضی الله تعالی عند سے روایت کی ہے کہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ تین فریق ہیں جن کو دو گونہ اجر ملے گا۔ایک وہ اہل کتاب جو پہلے اپنے پیغیبر پرایمان لایا تھا پھر مجھ پرایمان لایا۔ دوسراوہ غلام جس نے اللّٰد کاحق بھی ادا کیا اور

ہیں۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہان جاہل معاندین ومشر کین کا حال تو یہ ہے کہ بیرنہ آگلی کتابوں کو مانیں نہ بچیلی کواوران کے بالمقابل انصاف يسندابل كتاب كود يكهوكه وه يهل سيتوراة وانجل يريقين رکھتے تھے اب جب قرآن آیا تواس پر بھی ایمان لائے اور کہا کہ بلاشبديد كتاب برحق ہادر ہمارے رب كى اتارى ہوئى ہے۔ہم اس پراینے یقین واعتقاد کا اعلان کرتے ہیں اور ہم تو اس کے آنے سے پہلے بھی اس کو بربنائے بشارات اپنی کتب کے مانتے تے اب بھی قبول کرتے ہیں۔ کتب سابقہ پر ہمارا ایمان تھاجن میں پیفیبرآخر الزمان اور ان کی کتاب قرآن کریم کے متعلق صاف بشارات موجود تهيس للبذاان پيشين گوئيوں يربھي جارا يهلي ہے ایمان تھا۔ آج اس کی تفصیل اپنی آئھوں سے دیکھ لی۔اس سے بیمراد نہیں ہے کہ تمام اہل کتاب یعنی یہود ونصاری اس پر ایمان لاتے ہیں بلکہ بیاشارہ دراصل اس واقعہ کی طرف ہے جو اس سورة كے نزول كے زمانه ميں پيش آيا تھا اوراس سے كفار مكه كو شرم دلانی مقصود ہے کہتم کواینے گھر کی نعمت کی قدر نہیں حالانکہ ووردور کے لوگ اس نبی اوراس قرآن کی خبرس کرآ رہے ہیں اور ان کی قدر پیجان کران پرایمان لا کرفائدہ اٹھارہے ہیں۔اس واقعہ کوابن ہشام وغیرہ نے اس طرح روایت کیا ہے کہ ہجرت حبشه کے بعد جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بعثت اور دعوت کی خبریں ملک حبشہ میں پھیلیں تو وہاں سے تقریباً ۲۰ عیسائیوں کا ایک وفد تحقیق حال کے لئے مکہ معظمہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجدحرام میں ملا۔ کعبہ کے آس پاس جوقریش کے مشرک موجود تنے وہ بھی آ کھڑے ہوئے۔ وفد کے لوگوں نے حضور صلی الله عليه وسلم سے بچھ سوالات کئے جن كا آپ نے جواب ديا پھر انہوں نے ان تمام اوصاف کا بخو بی مطالعہ کیا جو کتب سابقہ میں آنے والے نبی کے متعلق انہوں نے پڑھے تھے۔آنخضرت صلی

صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور المبول نے وعدہ کے مطابق بھیل کی تو ممکن ہے کہ مما رزقنھم مینفقول میں اشارہ اس طرف بھی ہو۔

تیسری صفت یہ بیان فر مائی کہ جب ان سے کوئی شخص بیہودہ طور پر الجمتا ہے تو بیاس سے نہیں الجھتے اور جھگڑا ختم کرنے کے لئے بیہ کہ جمارے اعمال ہمارے لئے بیہ کہ جمارے اعمال ہمارے لئے اور تبہاری باتوں کو دور سے لئے اور تبہاری باتوں کو دور سے سلام ۔ ہم کو بے بمجھ لوگوں سے الجھنے کی ضرورت نہیں ۔ اس میں اشارہ ہے اس بیہودہ بات کی طرف جو ابوجہل اور اس کے ساتھیوں نے اس وفد سے کی تھی ۔ اللہ تعالی اس نیک صفت کو اپنانے کی توفیق ہم کو بھی عطافر مائیں۔

ان آیات میں اہل کتاب کے ایمان اور انقیاد کا بیان تھا اور اس سے او پر گذشتہ آیات میں مشرکین قریش کا کفر وعناد فدکور تھا۔ قریش آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت ادار اور اہل کتاب غیر قرابت داروں کے ایمان لانے کو دیکھ کر قرابت داروں کے ایمان لانے کو دیکھ کر قرابت داروں کے ایمان لانے کو دیکھ کر قرابت داروں میں بھی بعض کے ایمان لانے کے متعلق حضورت ملی اللہ علیہ وسلم کورن خی متعلق حضور ملی اللہ علیہ وسلم کو خاص اہتمام اور شوق غالب تھا۔ اس متعلق حضورت میں کامیابی نہ ہونے ہوتا تھا اس لئے آگے سلی کا میابی نہ ہون ارشاد ہے کہ کسی کو ایمان کی تو فیق ہوجانا میہ خدا کے قبضہ کہ مضمون ارشاد ہے کہ کسی کو ایمان کی تو فیق ہوجانا میہ خدا کے قبضہ کریں میں میں نہ کر آپ کے کہ کسی کو ایمان نہ لانے پر مرتب میں بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آگیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آگی کے دیا کے خوا کے کا کھوں کریں میں جو کا کھوں کریں میں جو کا کھوں کریں میں جو کھوں کریں میں جو کھوں کریں میں جو کھوں کریں میاں جو کھوں کریں میں کھوں کریں میں کھوں کریں میں کو کھوں کریں کے کھوں کریں میں کھوں کریں میں کھوں کریں میں کھوں کریں میں کھوں کریں کے کھوں کریں کے کھوں کریں کی کھوں کریں کی کھوں کریں کے کھوں کریں کی کھوں کریں کی کھوں کریں کی کھوں کریں کی کھوں کریں کھوں کریں کے کھوں کی کھوں کریں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کریں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں

این آ قاؤل کابھی تیسرادہ خض جس کے پاس کوئی مسلمان باندی
مسلم کھی پھراس باندی کوادب بینی مسائل اسلام اچھی طرح سکھا کر
آ زاد کر کے اس کی رضامندی سے نکاح کرلیا۔ توان ایمان لانے
والے اہل کتاب کی بیجز اہوگی کہ آئیس دو ہرا تواب ملے گا۔ اب
آ گے ان انصاف پسند۔ حق شناس اور صدافت شعار مسلمان
ہوجانے والے اہل کتاب کے اعمال اورا خلاق کا بیان ہمائی سے اوران
کے تین خصوصی اوصاف اللہ تعالی نے اس جگہ بیان فرمائے۔
اول بید کہ وہ نیکی اور خل سے بدی اور ایڈ اء کا دفعیہ کردیے
ہیں بینی وہ بدی کا جواب بدی سے نہیں بلکہ نیکی سے دیے ہیں۔
طلم کوظلم سے نہیں بلکہ انصاف سے دفع کرتے ہیں شرارتوں کا
سامنا شرارت سے نہیں بلکہ شرافت سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالی سامنا شرارت سے نہیں بلکہ شرافت سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالی سامنا شرات سے نہیں جسے مطافر ما کیں۔

دوسرے بیکہ وہ راوحق میں مالی ایٹارہمی کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس میں اشارہ اس طرف ہو کہ وہ لوگ محض حق کی تلاش میں جش سے سفر کرکے مکہ آئے تھے۔ اس سفر کی مشقت اور صرف مال سے کوئی مادی منفعت ان کے پیش نظر نہمی بلکہ جب انہوں نے سنا کہ مکہ میں ایک شخص نے اللہ کا پیغیم اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو انہوں نے ضروری سمجھا کہ خود جا کر تحقیق کریں تا کہ اگر وہ واقعی خدا کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں تو پھران پر ایمان لانے اور ہدایت پانے سے محروم ندرہ جا ئیں اور کوشکر این ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان اہل جس نے مکہ میں آ کر مسلمانوں کوشکر سے اور خشہ حال دیکھا تو بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ جمارے پاس بکشرت مال ہے اگر اجازت ہوتو ہم جا کرلے آ کیں اور مسلمان بھائیوں کی پچھ ہمدردی کریں حضور جا کرلے آ کیں اور مسلمان بھائیوں کی پچھ ہمدردی کریں حضور

دعا فيجئ

الله تعالى مم وسي بدى كونيكى ساور برائى كو بهلائى سدوفع كرنے كى توفيق عطافر ماوير \_ آمين والخور دعو كا أن الحكور ليا وكت العليمين

# إِنَّكَ لَاتَهُدِي مَنْ آخْبَبُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهُتَّ وَيُنَ®

آپ جس کو جاہیں ہدایت نہیں کر کتے بلکہ اللہ جس کو جاہے ہدایت کردیتا ہے اور ہدایت پانے والوں کا علم (بھی) آی کو بھلا

صَنْ يَشَاء جس كوه و ابتاب | وَهُوَ اوروه | أَعْلَمُ خوب جانتاب | بِاللَّهُ عَدَايُن برايت بإن والول كو

طالب جنہوں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی تکرانی و تربیت آین اولا دکی طرح کی تھی اور جوآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے نبوت کی دعوت کے بعد بھی مددگارر ہے۔ان کے متعلق حضور صلی الله عليه وسلم كى قوى ترين خواهش يهى تقى اور قرابت كالقاضه بهى یمی تھا کہ ابوطالب اسلام لے آئیں اور کلمہ لا الدالا اللہ کا اقرار كرليس حضور صلى الله عليه وسلم كے والد ماجد كا انتقال آپ كى پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا اور جب آپ کی عمر چھ برس کی تھی تو والده ماجده كاتبهى انقال موكيا\_ پهرواداعبدالمطلب نے آپ كى يرورش ونكراني ايخ ذمه لي - جب آنخضرت صلى الله عليه وللم كى عمر شریف آٹھ برس ۱۰ دن کی ہوئی تو آپ کے داداعبدالمطلب نے بھی وفات یائی تو ابوطالب جوحضرت علی رضی الله تعالی عنه کے والداور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے سکے چھاتھے وہ آپ کی مگرانی اور تربیت کے ذمہ دار بنے۔ جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے نبوت کی دعوت اور منادی شروع کی اور قریش واہل مکہ نے آپ کی مخالفت وعداوت کی تو ابوطالب برابرآپ کے مددگار رہے۔سیرت ابن ہشام جوحضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کی مقدس سيرت برايك متنداوراولين تصنيف باورعر بى كتابول ميساس كاورجداب تك خاصا بلند مانا جاتا ہےاس ميں كماہے كمحفرت خدیجه رضی الله تعالی عنها اور ابوطالب دونوں کا ایک ہی سال میں انقال ہوگیا (گویا نبوت کے دسویں سال میں آپ کے چھا ابوطالب کی وفات ہوئی اوراس کے تین دن بعد حضرت خدیجہ رضی الله تعالی عنها کی وفات ہوگئی۔اوراسی لئے آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے اس سال کوغم کا سال فر مایا ہے ) تو حضرت خدیجہ

تفيير وتشريح - گذشته آيات مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى رسالت اورقر آن كريم كى صدافت وحقانيت كى ايك دليل بيه دی گئی تھی کہ اہل کتاب میں سے جومنصف مزاج ہیں وہ کتب سابقہ کی بشارات کی بنا پر قرآن کریم کواللہ تعالی کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام مجھ کراس پرایمان لے آتے ہیں اور نبی کریم صلی الله عليه وسلم كوالله لتعالى كارسول ويبغم برتسليم كرليتية بين \_اسى بنا پر ایسے اہل کتاب کو جو اسلام لے آئیں دوہرے اجروثواب کی بشارت سنائی گئی می گذشته آیات میں جن اہل کتاب کے ایمان لے آنے کی طرف اشارہ تھاوہ حبشہ کی ایک عیسائیوں کی جماعت تقریباً ۲۰ نفر کی تھی جو تحقیق حال کے لئے مکہ معظمہ آئی تھی اور انہوں نے قرآن یا ک کوئ کراس کے کلام اللہ ہونے کی تصدیق کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے جس پر قریش کے بعض مشرکین ابوجهل اوراس کے ساتھیوں نے ان اہل وفد کی بے عزتی کی اوران کواسلام قبول کر لینے کے باعث برا بھلابھی کہا۔تو مشركين قريش جوآپ كے قرابت دار بھى تھان كاتوبيسلوك اور روبيه كهاسلام وتثنى اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى تكذيب میں پیش بیش مصاور باہر کے ملک سے آنے والے قرآن کریم كى صدافت پر ايمان لاويں اور نبي كريم صلى الله عليه وسلم كى رسالت کوشلیم کرلیں تو اس چیز سے رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم کو طبعًا رنج ہوتا تھا اور ان قریش میں ہے بھی آ پعض کے ایمان لے آنے کے بڑے خواہ شمند تھے۔اور بھکم قر آنی آپ نے تبلیغ اسلام کا آغاز بھی اپنے گھر والوں سے کیااور پھر قریب ترین رشتہ وارول کو عوت دی۔ پھران رشتہ داروں میں بھی آ پ کے چیاابو

عبد لیجئے کہوہ ہم سے دست کش رہیں اور ہم ان السے دست کش ر ہیں۔ ابوطالب نے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا آ کے اس کے تو آپ سے کہا کہ اے میرے بھائی کے سیٹے! بیلوگ تمہاری قوام ك سربرآ وردہ ہيں اور تمہارے لئے جمع ہوئے ہيں كہ بچھ عہدتم ہے لیں اور پہھتہیں دیں۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھاایک بات کائم مجھے قول دوجس کے عوض تم عرب کے مالک ہوجاؤ کے اور اس کے سبب سے عجم بھی تمہاری اطاعت كرنے لگيں گے۔ ابوجہل بولا۔ بہت اچھا۔ تبہارے باپ كی قسم أيك نهيس دس باتون كاقول لو\_رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا تم اقرار کرولا الہالا اللہ یعنی اللہ کے سواکسی کومعبود نہیں کہو گے اور اس کے سواجس کی بھی تم پرستش کرتے ہوا سے چھوڑ دو گے اس پر وہ تالیاں بجانے گے اور اس کے بعد کہا واللہ ان باتوں میں سے جوتم چاہتے ہوکسی بات پر بھی میشخص تہمیں قول دینے والانہیں۔ پس چلواوراپ بروں کے دین پر چلتے رہو۔ پھروہ لوگ ادھرادھر چلے گئے۔ اور ابوطالب نے رسول التد صلی الله علیہ وسلم سے کہا۔ تعضیج داللہ تم نے ان سے کوئی بعید بات کا سوال نہیں کیا۔ جب ابو طالب نے میر بات کہی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوخودان کے متعلق امید پیدا ہوگئی اور آپ نے ان سے فرمایا اے چیا جان تو آب وہی بات کہدد سیحتے تا گداس کے سبب سے قیامت کے روز میری سفارش آپ کے لئے جائز ہوجائے۔ جب ابوطالب نے اليخ متعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خوا بش ديكهي تو كها سيتيج! اگرمیرے بعدتم پراورتمہارے بھائیوں پرطعنہ زنی کااور قریش کی اس بد گمانی کا خوف نه ہوتا کہ میں نے بیالفاظ موت کی تختی پر صبر نہ كرك كهدديجة ضروركهتا اوربيالفاظ بهى تم ساس لئ كهدر ما موں کہ ان سے تہمیں خوش کردوں۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جب ابوطالب کے انتقال کا وقت قریب آیا تو حضور صلی الله علیه وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے وہاں ابوجہل اورعبدالله بن أبي بن مغيره كوبيها پايا حضور صلى الله عليه وسلم نے رضی الله تعالی عینها کے انتقال کے سبب جو آپ کے لئے تبلیغ وین میں کچی مددگار تھیں اور آپ کے چیا ابوطالب کے انقال کے باعث جوآپ کے کاموں میں قوت باز واور قوم کے مقابلہ میں محافظ ومددگار تھے پے در پے مصبتیں آنے لگیں۔ جب ابوطالب كانتقال ہواتو قریش کے لئے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیے کے لئے ایسے مواقع میسر آ گئے کہ ابوطالب کی زندگی میں ان کی امیدبھی نہ ہوسکتی تھی۔ایک دفعہ ایک شریرنے آپ کے سر ير كيچر ڈال دى تو آپ اى حالت ميں گھر ميں تشريف لائے تو صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی اٹھیں اور آ کیکے سرمبارک کی کیچڑیانی سے دھونے لگیں اوروہ روتی جاتی تھیں اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ان سے فرماتے جاتے تھ لا تبكى يابنية فان الله مانع اباك- اے ميري پياري بيني روؤ مت الله تیرے باپ کا محافظ ہے اس ا ثنامیں آپ یہ بھی فرماتے جاتے کہ ابوطالب كے مرنے تك قريش مجھ سے ايسا كوئى برتاؤنه كرسكے۔ آ گے لکھا ہے کہ ابوطالب جب بیار ہوئے اوران کی بیاری کی خبر قریش کوہوئی توان میں سے بعض نے کہا کہترہ اور عمر دونوں نے اسلام اختیار کرلیا ہے اور قریش کے تمام قبیلوں میں محمد (صلی الله عليه وسلم ) كى تبليغ سيل چكى ہے جميں جاہئے كه ابوطالب ك پاس جائیں کہوہ اپنے بھتیج ہے جارمے متعلق کوئی عہدلیں اور ہم سے کوئی عہد لے کرانہیں دیں کیونکہ ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ بیلوگ ہماری امارت چھین لیں گے۔ چنانچہ ابوجہل \_امیہ بن خلف۔ عتبد ابوسفیان۔ اور ان کے علاوہ قوم کے اور سربرآ ورده افراد بھی تھے۔ان لوگوں نے کہااے ابوطالب آپ سے جیسے ہمارے تعلقات ہیں آپ خوب جانتے ہیں اب آپ كے پاس وہ چيز آ چكى ہے جے ہم ديكھ رہے ہيں اور ہميں آپ کے متعلق مرجانے کا خوف ہے۔ آپ کے بھتیج اور ہمارے درمیان جیسے علق ہیں ان سے بھی آپ واقف ہیں اس لئے انہیں بلایے اوران کے لئے ہم سے عہد کیجے اور ہمارے لئے ان سے

محبت ہویا دل جاہتا ہو کہ فلاں کو ہدایت ہوجائے تو لازم نہیں کہ الیاضرور موکرر ہے۔آپ کا کام صرف راستہ بتانا ہے۔آگے ہی کہ کون راستہ پر چل کر منزل مقصود تک پنچتا ہے کون نہیں پنچتا ہے آپ کے قبضہ اختیار سے خارج ہے بیاللد تعالیٰ ہی کو اختیار ہے جعے چاہے ایمان اور قبول جن کی توفیق بخشے آ گے ارشاد ہوتا ہے کہ کسی کوکسی کے راہ پرلانے کا اختیار تو کیا ہوتا پیلم بھی نہیں کہ کون راہ پرآنے والا ہے یا آنے کی استعداد ولیا قت رکھتا ہے۔ بہر حال اس آیت میں می کریم صلی الله علیه وسلم کی تسلی فرمادی که آپ جابلوں کی لغوگوئی اور معاندانہ شوروشغب یا اینے خاص اعزہ واقارب کے اسلام ندلانے سے رنجیدہ خاطر اور ممکین نہ ہوں۔ جس قدرآ پ كا فرض ہے وہ ادا كئے جائيں آ گے اللہ ہى كے علم و اختیار میں ہے کہ ان میں سے کے راہ ہدایت برلایا جائے اس آیت کے تحت حضرت حکیم الامت مولانا تھانویؓ نے لکھا ہے کہ بیصری ہاں میں کہ ہدایت کی کی قدرت میں نہیں۔ بجز الله تعالى كو جيها كبعض جهلاكا كمان برحش في بيرجس كوجاب اینے تصرف سے واصل الی الله کردے بیغلط ہے۔کسی کو ہدایت یا ایمان کی توفیق ہوجانا پی خداہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ الغرض اویر دور سے کفار کے ایمان نہ لانے کا بیان ہوتا چلا آربا ہے اوران کے مختلف شبہات اوراعتراضات نقل کر کے ان کے جوابات دیئے گئے۔اب آ کے کفار مکہ کا ایک دوسرا بہانہ ایمان نہلانے کا بیان کیا جاتا ہے اور اس کا جواب بھی دیا جاتا ہےجس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

فرمایا چیا کلمدلا الدالا الله کهدووتا که میس اس کی جحت خدا کے سامنے پیش کرسکوں۔ابوجہل نے کہنا شروع کیا۔ابوطالب کیاتم عبدالمطلب كے ندهب سے پھرجاؤ كے حضور برابركلمه يرض کی تلقین فر مار ہے تھے اور وہ دونوں بھی یعنی ابوجہل اور ابن مغیرہ ا پنا قول دہرا رہے تھے یہاں تک کدابوطالب نے کہا کہ میں عبدالمطلب کے ندہب پر ہوں۔حضرت ابو ہر رہ وضى الله تعالى عنه کی روایت میں آیا ہے کہ ابوطالب نے کہا کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ قریش مجھے عارویں گے اور کہیں گے کہ موت کے ڈرسے ابوطالب نے کلمہ پڑھ لیا تو میں صرف تمہاری آ تکھیں مھنڈی كرنے كے ليے يوكمہ كہدويتا۔اس كے بعد ابوطالب كا انقال موگیا۔حضور والاعملین موکر بیفر ماتے ہوئے نکل آئے کہ میں اللہ سے تمہارے لئے دعائے مغفرت کروں گاجب تک مجھے ممانعت نه ہوجائے۔اس براللہ تعالی نے بیآ یت نازل فر مائی۔اور پھر بعد میں سورہ توبہ کی آیت ماکان للنبی والذین امنوا ان يستغفروا للمشركين ولوكانوا اولى قربى من بعد ماتبين لهم انهم اصحب الجحيم تازل بوئي يعني نيصلي اللّٰه عليه وسلم اور جولوگ ايمان لائے ہيں ان کے لئے جائز نہيں كه وہ مشرکین کے لئے مغفرت کی دعا کریں اگر چہوہ مشرکین رشتہ دار ہی ہوں جب ان پر پیظا ہر ہو چکے کہ وہ اہل دوز خ ہیں۔ توابوطالب كاحسانات اورشفقت كى بنابريهى حضورصلى الله علیہ وسلم کے قلب مبارک میں شدیدترین تمنا ان کے مسلمان موجانے کی تھی اس پر بیآیت نازل موئی جس میں آ تخضرت صلی الله عليه وسلم كوخطاب كرك كها جاتا ہے كه آپ كوجس سے طبعي

besturd

جہاں ہر قسم کے کھل تھیجے چلے آتے ہیں جو ہارے یاس سے کھانے کو ملتے ہیں ولیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔اور ہم بہت می کی بستیاں بلاک کرچکے ہیں جو اپنے سامان عیش پر نازاں تھے،سو(دیکھ لو)یہ اُن کے گھر ہیں کہ اُن کے بعد آباد ہی نہ ہوئے مگر قَلْكُلًا ۚ وَكُنَّا نَعُرُى الَّوْرِثِينَ ۞وَمَا كَانَ رَبُّكَ فَمُلِكَ الْقُرٰى حَتَّى يَبْغَكَ. الْتِنَاقِ مَاكُنَّا مُهْلِكِي الْقُرْيِ الَّا وَاهْ روہ ان لوگوں کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کرشنا نے اورہم ان بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے گرای حالت میں کہ وہاں کے باشند يْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْهَا وَزِيْنَتُهُا ۖ وَمَا اور جو پھچتم کو دیا ولایا گیاہے و ومحض دنیوی زعدگی کے برتنے کیلئے ہےاور مہیں کی زینت ہے،اور جو (اجروثواب)اللہ کے ہاں ہے وہ بدر جہااس سے بہتر ہےاور نیاوہ باتی رہنے والا ہے

## <u>ٱ</u>فَكَلَاتَعُفِيلُوْنَ۞

گیاتم لوگ نہیں سبھتے ۔

وُقَالُوا اور وه كهته مين نُنْغَطُفُ مِم أَيِكَ لِنَهُ جَامِيُّكُ معك تمهارے ساتھ الفكرى بدايت إِنْ تُنْتَبِعِ أَكُر بَمَ بِيرُوي كُرِينَ صِنْ النَضِينَا ابْي سرز من سے او کیا لَدُنه کِنْ نہیں دیا محکانہ ہم نے الهُ تُد انہیں حرکما اُمِنا اُحرمت والا مقام اس ایجیلی سینے ملے آتے ہیں اِلَیْهِ اِسَّیٰ طرف ا شُہُرٹ کھل ا کُلِن شَکیءِ ہرشے(تھ) اِدِنْقًا بطورِرزق اِ جِنْ لَاکُنَّا ہاری طرف ہے او لکِنَ اورلین ا اَکْثَرُ هُوْجه ان میں اکثر مَعِيْشَتَهُا ايْنِ معيشت | وُكَدُ اور كُنَّى | أَهْدُكُنَّ الماكروي مم في أَمِنْ قَزَيَّةٍ بسيال | بَكِونُ إِرَّاقَ كَايَعُكُمُونَ لَهِينَ جَائِيةً قَلِيُلًا قَلِيل مِنْ بُعُدُ هِمْ ان ك بعد كَنْ يُشْنَكُنْ نَهُ آباد ہوئے مُلْکِکُنْهُ فُرِ ان کے ممکن الْورِتِيْنَ وارث فَمَاكانَ أورنيس ب كُبُكَ تمهارارب فَمُولِكَ بلاك كرف والا القراي بستيان حَتَّى جب تک [ يَبغُثُ بَقِيج دے مِنْ أَمِيها أَكَ بِرَى بِسَى مِن | رَسُولًا كُونَى رسول | يَتْكُوُّا وه بِرُهے | عَكَيْفِهِ هُد ان بِر الْيَتِبَأَ جارى آيات | مُفْدِيكِي ہلاك كرنيوالے | الْقُدْري بستان | إِلَا مُر (جب تك) | وَ اَهْدُلُهَا اِس كِر بِخُوالے | ظليمُونَ طالم مَاكُنَّا بَمُ بِين

ده القصض بازه-۲۰-۱۰۰۰ القصض بازه-۲۰-۱۰۰۰ القصص الْعَيْوةِ زَمْرًى | الدُّنْيَا دِنِيا | وَزَيْنَتُهُا إِدِرا كَارِيتَ مَا أُوْتِيكُوْ جودى كَنْ تهين مِنْ شَيْءٍ كُولَ جِير فَهُتَاعُ سوسامان وَمَا اورجو العِنْكَ اللَّهِ الله كَ بِاسَ الْحَيْرُ بَهِمْ إِو أَبْقَى اور باق ربِّ والا \_ تادير الفَاكَ تَعْقِلُونَ سوكياتم سجعة نبين؟ ا

حرم امن کامقام ہے۔حرم کے اندر مقتول کے ورشقاتل سے ملے بين اوران كوانقام لين كاخيال بهي نهيس پيدا هوتا ـ توبيرم كادب بي مانع ہے کہ باوجود آپس کی سخت عداوتوں کے باہر والے چڑھائی كركة كومكه ينبين فكال دية - پيرقدرت كي كارسازي ياجي عجیب ہے کہ سرز مین مکہ ہرقتم کی پیدادار سے خالی ہے۔ کہیں کہیں تحجورول كےعلاوه غله اورميوه يبال پيدانبيں ہوتا تو بظاہرا يسے مقام برِلوگوں کو بھوکا مرجانا چاہئے تھالیکن خدائے تعالی نے ان کے رزق کا ممل انتظام فرمادیا۔ ہراطراف سے ہوشم کاغلدادر پھل یہاں آتا ہے۔ بیقدرت کی کارسازی ہے۔ مگر ناواقف نہیں سمجھتے وہ تو صرف ظاہری اسباب پرنظرر کھتے ہیں۔حقیقت کا ان کوکیاعلم ۔ توجس خدا نے ایس کارسازی کی کیاوہ پنہیں کرسکتا کہ اگر بیلوگ اسلام قبول کرلیں تو کافروں کے دست برد ہےان کے جان و مال اوراہل و عیال کومحفوظ رکھے۔ پھران کے کفروٹرک کے باوجودتو انہیں امن اور پناہ دے رکھی ہے۔ ایمان اور تقویٰ اختیار کرنے پر کیا وہ پناہ نہ دے گا؟ ہاں ان کے ایمان کو پر کھنے کے لئے اگر چندروزہ امتحان كے طور يركوئى بات پيش آئے تو گھبرانائبيں جاہتے اور بالفرض اسلام اورایمان کی بدولت گربار چھوڑ نابھی پڑنے توان کے مقدر کارزق ہر جگدان کو بہنچ گا۔ بدوطن کو کیوں اپنارز ق سمجھے ہوئے ہیں۔ یہاں تو کوئی چیز پیدابھی نہیں ہوتی۔مشر کین مکہ کے اسلام نہلانے کے عذر كالك جواب توسد با گيا۔

آ گے دوسرا جواب دیا جاتا ہے کہ عرب کی دشمنی سے کیا ڈرتے ہو۔اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ دیکھتے نہیں کتنی قومیں گزر چکی ہیں جنهیں این خوش عیشی برغرہ ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے تکبراورسرکشی اختیاری الله تعالی نے سطرح تباہ دیر باد کرڈالا کہ آج صفحہ ستی یران کانام ونشان باقی ندر ہا۔ان کی بستیوں کے کھنڈر بڑے ہوئے بیں جن میں کوئی بسنے والانہیں بجز اس کے کہ کوئی مسافر تھوڑی در

تفسیر وتشریج: گزشته آیات میں دور سے کفار کے ایمان نہ لانے كا ذكر موتا چلا آر م باب انسان كو مدايت سے روكنے والى كى چیزیں ہیں ایک ان میں سے نقصان کا اندیشہ اور جان و مال کا خوف بھی ہے۔ابتدائے اسلام کے زمانہ میں بھی بعض مشرکین کواگر چہ اسلامی اصول کی حقانیت کسی قدر معلوم ہوگئ تھی کیکن پیخیال پیش نظرر ہتا کہ مسلمان مٹھی جر ہیں ان کے پاس مال و جاہبیں۔ شوکت وسطوت نہیں۔عزت وحکومت نہیں۔اگر ہم بھی مسلمان ہو گئے تو عرب کے لوگ ہمارے دشمن بن جائیں گے۔ جاروں طرف سے ہم پر چڑھآ تیں گے۔ مال اسباب لوٹ لیں گے۔ ہمارا گھر برباد اور کاروبارتباہ ہوجائے گا۔روزی کے ذرائع مفقود ہوجائیں گے۔ چنانچة بعض مشركين مكه نے حضور صلى الله عليه وسلم سے اس انديشه كو ظامر کیا اور کہا کہ بیشک ہم سجھتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں لیکن اگر ہم دین اسلام قبول کرے آپ کے ساتھ ہوجا کیں تو ساراعرب ہمارا وشمن ہوجائے گا۔ اردگرد کے تمام قبائل ہم پر چڑھ دوڑیں گے اور سب ل کر ہمارالقمہ کرلیں گے۔ نہ جان سلامت رہے گی نہ مال ۔ تو ان کے اس اندیشہ کا ایک جواب حق تعالیٰ کی طرف سے ان آیات میں بیددیا جاتا ہے کہ دوسرول سےخطرہ محسوس کرے اور ظاہری طاقتول سے مرعوب ہوکر اسلام سے منکر اور روگر داں ہونا سخت غلطی ہے۔ کوئی دنیوی طاقت اللہ کی مرضی کے خلاف کچھنیس کر عتی۔نہ فائده پہنچاسکتی ہے ناقصان جس کا ایک کھلا ہوا ثبوت بیہ کہرم كواللدني امن كامقام بنايا ہے اگرچه تمام جزیرہ نماعرب میں لوٹ مار۔جدال وقبال کا بازارگرم رہتا ہے لیکن حرم کے انڈرکسی کی مجال نہیں کہ شکر کشی یا قتل وغارت کر سکے باوجود یکہ کوئی دنیوی طاقت رو کنے والی موجود بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی حرم کے اندروالے ہرخطرہ مے مفوظ ہیں یہاں تک کہ جو جانور حرم کے اندرر بتے ہیں یا بھاگ كراندر چلي آتے ہيں ان كوبھى كوئى شكار نہيں كرتا۔ان كے لئے بھى اره-۲۰ میرون القصص یاره-۲۰ میرون القصص المرون القصص المرون المرون القصص المرون لہذا دنیوی عیش پر ریجھنا بیعقلمندی کا کام نہیل کے لازوال نعمت بنایائیدارعیش کورج دینایهافت ہے۔ پس بیفیال ران کا اگرہم اسلام لے آئیں گے تو جاروں طرف سے کفار چڑھائی کردیں گھ اور جمارا گھر لٹ جائے گا اور روزی کا دروازہ بند ہوجائے گا۔ بیوتونی ہے آج بھی مادیت پرنظرر کھنےوالے یہی شبیطا ہر کردہے ہیں کہا گر یا کتان میں اسلامی نظام شریعت جاری ہوگیا تو امریکہ ہم سے ناراض موجائے گا۔ روس ہم سے بگر جائے گا چین ہم سے خفا ہوجائے گا۔ ہندوستان تو ہمارا بہلے ہی ہے وشمن ہے۔ تو ہم زندہ کسے رَئِيَ گے۔ استخفراللہ ولاحول ولا قوۃ الا باللہ۔بات بیہے كدايسے مادہ يرستوں كا قرآن اور الله كى قدرت يرضح ايمان ہى نہيں اس وجه سے بیخدشات مشرکین عرب کی طرح ان کے دلوں میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔غرضیکہ یہاں بتلایا گیا کہ یہاں کاعیش تو نا قابل توجے راحت تو وہی ہے جونا قابل زوال اور ابدی مواور وہ خداکے یاس ہے جو آخرت میں نصیب ہوگی اور اس کے حصول کا ذریعہ صرف اسلام ہے۔ تو اگر ناپائیدار مال و دولت اور عیش کو کھو کر بھی لازوال سعادت ودولت مل جائے اور ایک روپیدویے سے لا کھول كرورون بلكهان كنت دولت تعيب موجائي توكيا نقصان يام عقل سے کام کیون ہیں لیتے کہ فانی کے بجائے باقی کواختیار کرو۔ ان آیات سے نتیجہ کے طور پر فسرین نے بیاخذ کیا ہے کہ سی دنیوی لالحج ياخوف كي وجد سي شريعت ت كم مصرتاني ندكرني حاسم كارساز حقيقي الله تعالى توسجصنالازم بصيفع ادرضرر كامالك ادر قادر مطلق اي كو يقين كرنا چاہئے۔ملازمت ما تجارت یادوسرے مشاغل حیات كی خرائی كا انديشه وخيال قبول حق سے برگزمانع نه مونا جائے تو يہال تک كفارك مختلف اشکالات داعتراضات نقل فرما کران کے جوابات دیئے گئے تھے اوران كاعتراضات كاردفرمايا كيا تقااب آك كفروايمان اور مدايت و صلالت کے جونتائج قیامت میں طاہر ہول گے ان کواگلی آیات میں ظامر فرماياجا تاب جس كابيان انشاء الله أكنده درس ميس موكا واخرد كفونا أن الحمد يلورب العلمين

40 } ستانے یا قدرت اللی کاعبرتاک تماشدد کھنے کے لئے وہاں جا اتر بے تو مطلب بیہ ہے کہ بیمشر کین مکہ جس مال ودولت اورخوشحالی پراٹرائے ہوئے ہیں اورجس کے کھوئے جانے کے خطرہ سے باطل پر جے رہنا اور حق سے مندموڑنا جاہتے ہیں تو یہی چیز بھی عادو شمود اور مدین اور قوم لوط کے لوگوں کو بھی حاصل تھی مگر باوجود مرفدحالی اورخوش عیشی کے وہ کس طرح برباد کردی گئیں اوران کی اس بربادی کااصل سبب ان کاغرور و تکبر تھا کہ جس میں پڑ کرانہوں نے اللہ کے پیغبروں کی ہدایت سے مندموڑ ااوراحکا مالہ پر وُصکرا دیا تو پھراللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کردیا تو معلوم ہوا کہ تباہی لانے والی چیزوہی ہےجس کوبیلوگ سب آبادی سمجھتے ہیں یعنی مال وجاہ قوت وطاقت برغرور كرنااوراللدك حكم كونه ماننابه

آ گےان کے عذر کا تیسرا جواب دیا جاتا ہے کہ پہلی جوقو میں تباہ ہوئیں ان کے باشندے طالم ہو چکے تھے مگر خدانے ان کوتباہ کرنے سے پہلے اسے رسول بھیج کر متنبہ کیا اور جب خدا کے پیغمبروں کی تنبیہ ریکھی وہ اپنی کج روی ہے بازنہ آئے تب پھرانہیں ہلاک کیا گیا۔اب یہی معاملہا۔ مشرکین مکتمہیں درپیش ہے کہم بھی ظالم ہو چکے ہواور ایک رسول مہیں بھی متنب کرنے کے لئے آ گئے ہیں ابتم کفروا نکار کی روش اختیار کر کے اپنے عیش اوراپنی خوشحالی کو بچاؤ گے نہیں بلکہ النا خطرہ میں ڈالو گے جس تناہی کامتہیں اندیشہ ہوہ ایمان لانے ہے ہیں بلکہ افکار کرنے سے تم یرآئے گی۔ آ گان كي عذر كا چوتفا جواب ديا جا تا ہے كم وى كوقل سے كام كراتنا توسمجصنا جائي كدونيامين كتنه دن جينا باوريبال کی بہارادر چہل پہل اور عیش دعشرت کا مزہ کب تک اٹھا سکتے ہو۔ فرض کرودنیا میں عذاب بھی نہ آئے تا ہم موت کا ہاتھ تم سے بیسب سامان جدا کر کے رہے گا۔ پھرخدا کے سامنے حاضر ہونا اور ذرہ کا حساب دیناہےاگر وہاں کاعیش وآ رام میسر ہوگیا تو یہاں کاعیش اس كسامة محض لاشے اور ہيج ہے۔ دنياكى ہر چيز نايائيدار اور فنا پذير ہاور آخرت کی ہر نعمت ابدی۔ دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ besturd

### آفَكُنْ وَعَنْ نَهُ وَعُمَّا حَسَنًا فَهُو لَا قِيْهِ كُمَّنْ مُتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيْوةِ اللَّهُ نَيَا تُحُونُهُ بھلادہ مخض جس ہے ہم نے ایک پسندیدہ وعدہ کررکھا ہے گھروہ مخض اس (وعدہ کی چیز کو ) پانیوالا ہے کیا اس مخص صیبا ہوسکتا ہے جس کوہم نے دنیوی زندگی کا چیندروز ہ فائد ود ۔ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿ وَيُوْمَرُيْنَادِيْهِ مَ فَيَقُولُ آيْنَ شُرَكَاءِيَ گے کہاہے جمارے پروردگار بیشک بیوہی لوگ ہیں جن کوہم نے بہکایا ہم نے ان کووبیہا ہی ( بلا جبروا کراہ ) بہکایا جیسا ۼۅؽڹٵ۫ؾۘڹڗؙٳٚؽٙٳڮڲٵػٳڹٛٷٳٳؾٳؽٳؽۼؠڷۏؽۘۘۅۊؚؽڶٳۮڠۅٝٳۺؙڗڲٳؖٛٙٷڴۿؚۏڰۿ ہم خود بہتے تھے اور ہم آپ کی پیشی میں ان سے دستبر داری کرتے ہیں بیلوگ ہم کونہ پوج تھے۔اور کہاجاوے گا کہ (آب)اپ ان شرکاء کو بلا ؤچٹانچہ وہ اُن کو پکاریں گے فَكُمْ يَسْتَعِيْدُوْ الْهُمْ وَرَاوُاالْعَانَابَ لَوْ اَنَّهُ مُرِكَانُوْا يَصْتَكُوْرٍ. ﴿ سووہ جواب ہی نیدیں گےاور(اس وقت ) پیلوگ (ایٹی آنکھوں ) سےعذاب دیکھےلیں گےا ہے کاش پیلوگ اَفَهَنْ سُوكِيا جُوا وَعَدَنْ لَهُ بَم نِهِ وعده كياس ﴾ وَعَدَّاحَسَنَّا وعده اچها فَهُوَّ پھروه الكوقيناء بإنه والا اس كوا كَهَنْ اكل طرح جے مَتَاعَ سامان الْعَيْوةِ الدُّنْيَا ونيا كَ زندگ يؤغرالقيلئة روز قيامت ا اَیْنَ کہاں ا شُرکایِی میرےشریکہ فَيَقُولُ بِسِ كِهِ كَاوِهِ المُغْضَرِيْنَ عاصر كم جانبوالے | وَيَوْهُمُ اور جس دن | يُنَادِيْهِ هُم وه يكارے كا أبين كُنْتُهُ تَزَغْفُونَ ثَمْ كُمَانِ كُرتِ تِنْ ۚ قَالَ كَهِيلِ كَى الْذِينَ وه جو ۚ حَقَّى ثابت ہوگیا ۚ عَلَيْهِهُ أن بِر الْقَوْلُ تَحْم عذاب رَبُنَّا اے ہارے رب | هَؤُلاَءِ بيرين | الْدَيْنُ وه جنهيں | اَغُونُهُنّا ہم نے بہایا | اَغُونُهٰهُمه بملے الْ تَ بَرُأَنَا بَم بيزارى كرت بيل اليِّكَ تيرى طرف ما كالنَّوا وه ند تنه اليَّانَا صرف هارى اليُّعَبُدُونَ بندگى كرت الوقيل اوركها جاسة كا فَا عُوْهُمْ سووہ انہیں یکاریں گے ا فَلَكُهُ بِيَنْتُعِينَبُوْ الووه جواب ندويں على الْهُوْرِ الْهِين شُرُكا أَوْكُمْ الينية شريكوں كو وَرَاكُوا اوروه دِيكُصِين كِي الْعِكَابَ عِدَابِ لِوَ أَنْفُهُمْ كَاشُوهِ كَانُوْا يَحْفَدُونَ وهبدايت يافته موت نہیں جو پہلے بہت ہی قوموں کو نافر مانی کی سزامیں تباہ و برباد کر چکا ہے۔ پھر تفسير وتشريح - گذشته آيات ميں په بتلایا گیا تھا که مکه کے بعض کفار بتلاماً گما تھا کہ آہیں اتنا تو سمجھنا جائے کہ دنیامیں ہمیشہ رہنا آہیں موت ایک

نہیں جو پہلے بہت ی قوموں کونافر مائی کی سزامیں تباہ و برباد کر چکا ہے۔ پھر بنایا گیاتھا کہ انہیں اتناقہ سمجھنا چاہئے کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں موت ایک ندایک دن آنی ضرور ہے جو دنیا کے سارے عیش و عشرت کوختم کردینے والی ہے تواس نایا ئیدار اور فانی سامان عیش و عشرت پر بیلؤ کیوں ہور ہے ہیں۔ بیتو قتی طور پر فائدہ اٹھانے کے لئے دیا گیا ہے کیکن اللہ کے پاس اس سے بہتر عیش وراحت کا سامان ہے جو دائی اور ابدی ہے اور ہمیشہ باتی رہنے والا تغییر وتشریخ: گذشتہ آیات میں یہ ہملایا گیا تھا کہ مکہ کے بعض کفار نے آخیر وتشریخ: گذشتہ آیات میں یہ ہملایا گیا تھا کہ مکہ کے بعض کفار پیش کیا تھا کہ الرہم مسلمان ہوجا کیں گے تو عرب ہمیں مکہ سے نکل باہر کریں گے حالانکہ اب تک باوجود وشنی کے وہ الیانہیں کرسکے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کی سرزمین کو احرام والی اوقی و عارتگری سے پاک بنایا ہے اور یہاں گھر بیٹھے سب جگہ کی بیدا وار کھنچی چلی آرہی ہے مگر آنہیں اللہ کا خوف یہاں گھر بیٹھے سب جگہ کی بیدا وار کھنچی چلی آرہی ہے مگر آنہیں اللہ کا خوف

۲۰-میارة القصص باره-۲۰-میاره القصص باره-۲۰-میاره القصص بازه القصص جائیں گے کداب ہاری بھی شامت آگئ بدہارے پیروم ورکہیں گے کہ بیلوگ جاری گراہی کے اصل ذمددار ہیں اس لئے مشرکین سے وہ لئے سے پہلے وہ خود سبقت کر کے اپنی صفائی پیش کرنی شروع کردیں گے۔ اور کہلی ے کہ خداوند! بیٹک ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا جیسے کہ ہم خود گمراہ تھے مگر ہم پران " كر الرائد كالزام حقيقتاعا ئدنيس موتا كيونكدان يرماراكوني جرواكراه نه تھا کہ زبروتی اپنی بات منوالیتے ہم نے ان کی دیکھنے۔ سننے اور سوچنے سمجھنے كى تو تول كوچھين نہيں لياتھا كه بيرتو راه راست كى طرف جانا چاہتے ہوں مگر ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر جران کوغلط راستہ پر لے گئے ہوں۔ بلکہ جس طرح ہم خوداین مرضی سے گراہ ہوئے تھے ای طرح ان کے سامنے بھی ہم نے گراہی پیش کی اور انہوں نے اپنی مرضی سےاسے قبول کیا ورندان کواسے خیال میں آ زادی تھی۔ یہ کیوں بغیر کسی دلیل وثبوت کے ہمارے اشارہ پر یلے بیائے فعل کےذمہ دار ہیں ہم ان سے بیزار ہیں ان کا ہم سے اب کوئی ق نہیں۔ یہ مارے پرستار نہ تھے بلکہ اپنے ہی نفس کے بندے نے موتے تھے۔اگران کی نفسانی خواہشیں انہیں ندا بھارتیں تو بیضرور ہمیں دھتا بتاتے ادرسید بھارات اختیار کرتے ۔ تو دراصل بیان کی خود کی ہواادرنفس برتی مقى كدويد مارك بهكائ مين آ كاوراس طرحيد مارى يستش ندكرت تھے بلکہ ایے نفس وخواہشات اور تخیل کے پرستار تھے۔ہم ان کی عبادت اور بندگی ہے آج آپ کے سامنے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ پس آپ ہمیں وعوے معبودیت کے جرم میں نہ پکڑئے۔ جب یہ بیان مشرکین کے پیشواؤں کا ہوگا اور اس طرح وہ مشرکین سے بیزاری اور بے رخی ظاہر کریں گے قومشر کین سے کہاجائے گا کہ اواب اپنی مدداور بچانے کے لئے اسینان معبودول کو یکارواوران سے کہو کہ آئیں اور تنہاری مدوکریں اور عذاب سے بچائیں۔ چنانچہ وہ مشرکین حیرت سے بالاضطراران کو یکاریں گے مگروہ جواب بھی نیدیں گے اس لئے کہوہ خودا بنی مصیبت میں گرفتار ہول گے اس وتت عذاب البي كوبياني آئكھوں سے دغير ليس كے پھر كہيں گے كما سے كاش مم دنیامین راه راست برجوت و آج بیمصیبت ند میصد ابھی اسی سلسلہ میں آ کے بھی قیامت کے احوال کو بیان فرمایا گیا ہے جس کابیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحُمَّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ

ہے۔اس طرح آخرت کے مقابلہ میں دنیاتو کچر بھی نہیں لیکن افسوس کہ لوگ دنیا کے بیچھے رہے ہوئے ہیں اور آخرت سے عافل ہیں۔ خلاصيه بيركه او پر كفروصلالت برتوسخ اور تنبيه اور مدايت وايمان كي ترغیب دی گئی تھی اب آ گے کفروایمان اور ہدایت وصلالت کے جوثمرات قیامت کے روز ظاہر ہول گے ان کا ذکر فرمایا جاتا ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ مؤت اور کافر دونوں انجام کے اعتبار سے کس طرح برابر ہوسکتے ہیں۔ایک مخص جس نے اللہ کی اطاعت کی اوراللہ تعالی نے اس سے بہت اچھاانعام دینے کا دعدہ کیا جواسے قیامت کے دن یقیناً مل كررب كاكيا الل ك برابروه يوسكا بجس في كيهدون الله ك ويئے ہوئے مال متاع سے دنیا میں مچھر ے اڑائے اور پھر کفر پرمر گیا اور قیامت کے دن گرفتار ہو کر مجرم کی حیثیت سے پیش ہوگا۔اس کی مثال ایس سمجھے کہایک شخف خواب میں دیکھے کہ میرے سر پرتاج شاہی رکھاہے اورنوكر چاكر خدم وحثم سب ميرى خدمت كے لئے كھرے ہيں اورمحل میں شاہی دسترخوان بچھا ہواہے اور طرح طرح کے کھانے بیتے ہوئے ہیں جن سے میں لذت اندوز ہور ہا ہوں مگر آئکے کھلی تو دیکھا کہ پولیس انسیکٹر گرفتاری کا دارنٹ اور مختکٹری بیڑی لئے کھڑاہے بس وہ پکڑ کرلے گیااورفورانی پیشی موکرجیس دوام کی سزامل گئی تو ہتلائے اسے وہ خواب کی بادشاهت اور بلاؤ تورے كى لذت كياياد آئے گى۔

آ گے قیامت میں کفاروشر کین اوران کے معبودان باطل کا حال بتلایا جاتاہے کہ قیامت میں مشرکوں سے پوچھاجائے گا کہتمہارے وہ فرضی معبود جن کونم لوگ اپنے زعم سے خدا کی صفات میں شریک سجھتے تھے۔ لفع نقصان ۔ کارسازی اور کاربرآری کا مالک جانتے تھے اور قیامت کے دن جن كى حمايت كرنے كاتم كو بعروسة قاآج وه كهال بين؟ اپنى حمايت كے لئے ان کوبلاؤ توسهی ٔ بیسوال تو ہوگاعام شرکین ہے مگروہ شیاطین جن وانس اور مشر کین کے وہ کیڈر اور پیشوا جن کو دنیا میں خدا کا شریک اور خدائی حصہ دار بنایا گیا تھااورجن کے محم اور بات کے مقابلہ میں خدااوراس کے رسولوں کی بات کورد کیا گیا تھا اورجن کے کہنے رصراط متعقم اورراہ ہدایت کوچھوڑ کرزندگی كے غلط راسته اختیار كئے مجھے اور جن كى اطاعت اس طرح كى گئ تھى جيسے خداکی ہونی جائے اوراس طرح أنبيس خدائی ميں شريك كيا گيا تھا۔ وہ مجھ

besturd!

## ں دن ان کافروں سے بکار کر یو چھے گا کہتم نے پیغبروں کو کیا جواب دیا تھا۔ سو اُس روز اُن سے سارے مضامین مم ہوجاویں کے هُمُرِ لَا يَتَسَأَءُ لُوْنَ®فَاقَامَنْ تَابُو الْمَنَ وَعَمِلَ صَالِعًا فَعَلَى إِنْ يَكُوْنَ ادرآ پ کارب جس چیز کوچا ہتا ہے پیدا کرتا ہےاور (جس تھکم کو جا ہتا ہے ) پینبر کرتا ہےان کوگوں کوتجو بیز (احکام) کا کوئی حق حاصل نہیں ،اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے ک ادر برتر ہے۔ادرآ پ کارپ سب چیز وں کی خبر رکھتا ہے جوان کے دلوں میں پیشیدہ رہتا ہے اور جس کو پیرظا ہر کرتے ہیں۔اوراللہ وہی ہے اُس سے سوا کوئی معبود نہیں ، هُوَّ لَهُ الْحُرُنُ فِي الْأُوْلِي وَ الْآخِرَةِ وَلَهُ الْعُكْمُ وَ الْيُحِتُّرُجَعُوْنَ ® حد کے لائق دنیااور آخرت میں و بی ہے، اور حکومت بھی (قیامت میں) اُس کی ہوگی تم سب اُس کے پاس لوٹ کرجا و کے ۔۔ اَجَنْتُورُ ثَمْ نَے جواب دیا الْمُرْسَلُونَ سِغِير ر رور و يوفر اور جس دن ا يُنَادِ بِهِ فُد وه يَكِارِ عِي النِّيسِ الْمُنْكُونُ لُو فرمائ كُا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَعَيِّيَةً كِن نبُو جَصِيًّ | عَلَيْهِهُ أَن كُو | الْأَنْبَأَءُ خَرِي (باتل) | يَوْمَيِينَ اس دن | فَهُنْدُ لِس وه | لَايَتَسَاءَ لُونَ آلِس مِن سوال نه كريكَ فَأَيَّا مُولِيَن | هَنْ تَاكِ جس نے توب کی | وَ اهنَ اوروه ایمان لایا | وَعَبِهلْ صَالِحًا اوراس نے عمل کئے اجھے | فَعَسْلَى تواميد ہے | آنْ يَكُونَ كهوه هو صِنَ ہے | الْمُفْلِدِيْنَ كاميابي يانےوالے | وَرَبُكَ اور تنهارارب | يَخْلُقُ بيدا كرتا ہے | مَايَشُكُا وَوه جاہتا ہے | وَيُغْتَازُ اوروه پند كرتا ہے ا سُنْفُنَ اللَّهِ اللَّه يَاكُ بِي إِ وَتَعُلَى اور برتر العَمَّا أَيْثُهُ رِكُونَ اس بِي جووه شريك كرت مِين مَا كَانَ نَبِينِ ﴾ لَهُمْ ان كَلِيمًا الْخِيرَةُ اختيار وُرُبُكُ اور تنہارارب | يَعُلُكُ وه جانتا ہے | مِياجَو | فَكِنَ جِهيا ہے | صُدُوْرُهُمُ ان كے سينے | وُمَا اور جو | يُعْلِينُونَ وه ظاہر كرتے ہيں وَهُوَ اللَّهُ اورو بِي اللهِ | كَرَالِهُ نَبِينِ كُونَ معبود | إِلَاهُو اس كَسوا | لَهُ الْحَرْثُ اي كيلية تما متريفين | في الْأَوْلَى دنيامِين | والْأَخِرَةِ اورآخرت وَلَهُ الْفَكُورُ اوراى كَلِيمَ فرمازوالُ | وَ الْفِيهِ اوراى كَاطرف | تُرْجِعُونَ تم لوث كرجاؤك إ تفسیر وتشریج: ۔ گذشتہ آیات میں ہتلایا گیا تھا کہ جب | پرتی ۔ تو قیامت میں جبمشرکین پرتو حیداختیار نہ کرنے سے الزام قائم ہوجائے گا تو پھر دوسرا سوال یو حیما جائے گا کہتم نے

پڑتی۔ تو قیامت میں جب مشرکین پرتو حیداختیار نہ کرنے سے
الزام قائم ہوجائے گا تو پھر دوسراسوال پوچھا جائے گا کہتم نے
ہمارے رسولوں کی بات دنیا میں کیوں نہیں مانی؟ چنانچہ ان
آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ان کفارومشرکین
سے باز پرس کی جائے گی کہ علاو عقل وہم عطا کرنے اور دلائل
فطرت پیدا کرنے کے جو یکار یکار کرتو حید کی طرف بلارہے تھے

تفیر وتشری کاشته آیات میں بتلایا گیا تھا کہ جب مشرکوں سے قیامت میں ان کے دنیا میں شرک کرنے کے متعلق پوچھا جائے گا تو کوئی جواب ان مشرکوں سے نہ بن بڑے گا سوائے اس کے کہ دنیا میں جوانہوں نے گمرائی اختیار کی تھی اس پر پچھتا کیں اور حسرت وافسوس کریں کہ کاش ہم دنیا میں ہدایت حاصل کر لیتے تو یہ مصیبت نہ دیکھنی حاصل کر لیتے تو یہ مصیبت نہ دیکھنی

ا چھے ہیں اس لئے جنت کا ملنا لازم ہو گیا آھا عقیدہ صحیح نہیں بلکہ یہ امد رکھنا چاہئے کہ میں اللہ کے احکام کو مانتا ہوں اس لئے پروردگار کی رحمت کی مجھے امید ہے۔ لیکن اس کے ساتھ انمال کے ردہونے کا خوف بھی دل میں لگار ہے اس لئے ممکن ہے کہ تو بہ فہول ہوئی ہویا اعمال نہ پندا ہے ہوں اور قیامت کے دن خالی ہاتھ رہنا پڑے اس لئے حدیث شریف اور قیامت کے دن خالی ہاتھ رہنا پڑے اس لئے حدیث شریف میں آیا ہے کہ کوئی اپنے اعمال کے سبب جنت میں نہ جائے گا جب سک کہ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو۔

الغرض يہال تك شرك كى مذمت مذكور موئى اور كفروشرك سے توبى كى ترغيب دى گئاب آ گے تو حيد كابيان ہے اور بتلايا جاتا ہے كہ ہر چيز كاپيدا كرنا الله كى مشيت اور اختيار سے ہے۔ يعنى كى مثيت اور مرضى كو خل مخليق كا اختيار نہيں ۔ نہ پيدائش ميں كى مشيت اور مرضى كو خل ہے بلكہ الله ہى جس كو چاہتا ہے پيدا كرتا ہے مگر افسوس ہے ہمار ہے فاندانی منصوبہ بندى والوں كى سمجھ پر جنہوں نے يہ سمجھ ركھا ہے كہ اولاد كاپيدا كرنا نہ كرنا اپنا اختيار ميں ہے۔ لاحول و لا فوق الا باللہ اور جس طرح تو ينى اور تخليقى اختيارات الله ہى كو حاصل ہيں اى كو حاصل ہيں اى كو حاصل ہيں الى حل ہے بند كرتا ہے اور انبياء كذر يعد سے نازل فرما تا ہے۔

یو تو حید کامثبت پہلوتھا آگے منی پہلوبھی واضح فرمادیا اورارشاد
فرمایا کہ ان لوگوں کو تجویز احکام کا کوئی حل حاصل نہیں کہ جو تھم چاہیں
تجویز کرلیں جیسے بیہ شرکیان اپنی طرف سے شرک کو جائز تجویز کر
رہے ہیں۔اللہ تعالی ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔آگے
اللہ تعالی اپنے چند خصوصی اوصاف کا تذکرہ فرماتے ہیں جواللہ تعالی
کو واحد مفرد داور یکانہ ثابت کرتے ہیں چنانچہ بتلایا جاتا ہے کہ
اللہ تعالی ایساعلم کامل رکھتا ہے کہ بندوں کے ہرفعل وعمل کوخواہ وہ
لوشیدہ ہوں یا ظاہر سب جانتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ دل میں جو
خیالات اور عقیدے یا نبیت رکھتے ہیں وہ بھی سب اللہ تعالی کے علم
خیالات اور عقیدے یا نبیت رکھتے ہیں وہ بھی سب اللہ تعالی کے علم
خیالات اور وی ہرخص کی ہوشیدہ استعداد و قابلیت سے آگاہ ہے اس

الله نے جوتمہارے پاس پیمبر بھیجے تھے اور انہوں نے تم کوراہ راست کی طرف بلایا تھا تو تم نے ان کی بات کیوں نہ تن اوران کے دعوت اور پیغام کا کیا جواب دیا تھا؟ بیسوال بھی س کر کفارومشرکین کے حواس باختہ ہوجائیں گے اور دنیا میں اگر چہ پغیبروں کے مقابلہ میں وہ کٹ جتیاں کرنے اور تکبراورغرور سے سرمست ہوکر پغیروں کے ماننے والوں کو ذلیل اور رذیل کہتے لیکن قیامت کے دن ان کوکوئی جواب نہ بن پڑے گا اور نہ بیمکن ہوگا کہ باہم پوچھ پاچھ کر کوئی جواب دے شکیں۔ کافروں اور مشرکوں کی قیامت کے دن بینا گفتہ بہ حالت بیان کرنے کے بعدارشاد ہے کہ آخرت میں نجات کا دارو مدار صرف اس پر ہے که انسان دنیا ہی میں سرکشی حچوڑے۔خواہشات کا بندہ نہ بنے۔الله ير سيح ول سے ايمان لائے كسى كواس كى ذات و صفات میں شریک نہ کرے اور اس کے رسول جونیک کام کرنے کو بتا ئیں انہیں بے چون و چرااختیار کرےاور جن کاموں کووہ برا کہیں ان سے رکیس ان کے قریب بھی نہ پھٹکیں۔ایسے لوگوں كواميدر كهني حابيج كهانبيس آخرت مين كاميابي حاصل موگى رتو مفلحین لیمنی آخرت میں فلاح پانے والوں کی یہاں تین شرائط بیان کی گئیں۔اول من تاب یعنی جوتوبہرے۔اس میں کفروشرک اور تمام معاصی سے توب کرنا واخل ہے۔ دوسری شرط امن فرمائی تعنی جو ایمان لے آئے اس میں توحید رسالت ـ قیامت ـ آخرت ـ جزاسزاسب پرایمان لا ناشامل ہے۔ تیسری شرط فرمائی عمل صالحاً اور جو نیک کام کیا كرے۔اس ميں تمام احكام \_اوامرونوائي سب يرعمل كرنا داخل ہے۔ تو ایسوں کے لئے قرمایا گیا فعسلی ان یکون من المفلحين يعنى اميد بكدايك اوك فلاح يانے والول ميں سے ہوں گے۔ یہاں لفظ عسلی جس کے معنی امید کے ہیں لانے میں بیعلیم دی گئی کہ سی کواپنی توبداور عمل صالحہ پر مغرور نہ ہوجانا چاہئے اور یہ یقین نہ کرلینا چاہئے کہ چونکہ میرے اعمال besturdu

مولانا تھانوی قدس الله سره کی ایک عبارت آگ کی کتاب "بوادرالنوادر" سے مادآئی جو يہال نقل كرتے ہوئے دل كانتا ہے مگر موقع کی مناسبت سے ضرور تانقل کی جاتی ہے کہ شاید کئی كى آكھ كل جانے كا ذريعه بن جائے \_ بوادرالنوادر حضرت حكيم الامت رحمته الله عليه كى سب سے آخرى تصنيف باورمضامين کے اعتبار ہے روح التصانیف ہے۔ اور یہ کتاب حضرت اقدی ؓ کے مرض وفات میں آپ کی وفات سے ضرف تقریباً ہیں روز پہلے طبع ہوکر تھانہ بھون چینچی تھی جس سے حضرت والا بہت ہی مسرور ہوئے۔نوراللد مرفقہ ہتو اس کتاب بوادرالنوادر میں نیز بیان القرآن میں سورہ اعراف تیسرے رکوع کی آیت نمبر ۳۰ فريقاهدي وفريقا حق عليهم الضللة انهم اتخذوا الشيطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون (بعض اوگوں کوتو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے اور بعض پر گمراہی کا ثبوت ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے شیطانوں کورفیق بنالیا اللہ تعالی کوچھوڑ کراور خیال رکھتے ہیں کہوہ راہ پر ہیں ) کے تقسیر کے سلسلہ میں تحریر فرمایا ہے۔''جیسے قلب سے تکذیب کرنا کفر ہے۔ اسی طرح زبان سے تکذیب کرنا اور برتا ؤمیں مخالفت وعداوت انبیاءے کرنامھی کفرہے۔خوب مجھلو۔''

اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اور نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کے فیل سے ہم کوہ ایمان واسلام حقیق نصیب فرمائیں کہ جو میدان حشر میں ہمیں ندامت و شرمندگی سے واسطہ نہ پڑے اور حضور ضلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کو تر سے سیراب ہونا نصیب ہو۔ جس سے کہ پچھنام نہادامتی محروم رکھے جا ئیں گے جس کا پچھ بیان انشاء اللہ اگلے درس میں آئے گا۔ جہاں یہ بھی بتلایا جا تا ہے کہ رات دن میں جس قد رنعتیں اور بھلائیاں تم کو پنچتی ہیں اللہ بی کے فضل وانعام سے ہیں بلکہ خودرات دن کا ادل بدل کرنا بھی اللہ کا ایک مستقل احسان ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئے مندہ درس میں ہوگا۔ اللہ اگلی آیات میں آئے مندہ درس میں ہوگا۔

کے موافق معاملہ کرے گا۔ اور چونکہ کسی کا ایساعلم نہیں ہے اس لئے
اس ہے بھی اس کا واحد و بگتا ہونا ٹابت ہوا جس طرح تخلیق۔ اختیار
اور علم میں وہ واحد ہے ایسے ہی اس کی ذات الوہیت میں بھی یگانہ
ہے۔ بجز اس کے کسی کی بندگی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی ذات میں
ممالات وخوبیاں جمع ہیں۔ و نیا اور آخرت میں جو تعریف بھی ہو
خواہ وہ کسی کے نام پر رکھ کر کی جائے حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی
تعریف ہے۔ اس کا حکم چلتا ہے۔ اس کا فیصلہ ناطق ہے۔ اس کو
اقتد ارکلی حاصل ہے اور انجام کارسب کو اس کی طرف لوٹ کر جانا
ہے یعنی قیامت میں بھی حکومت اس کی ہوگی مینہیں کہ کوئی اس کے
سامنے حاضر ہونے سے نے جائے یا کہیں چیپ کر بناہ لے لیا
مناہونے اور مرنے کے بعد بھی اسی سے واسطہ پڑنا ہے اس سے بھی
ذات باری تعالیٰ منفر دہونا ٹابت ہوا۔

اب یہاں طاہر ہے کہ کفاروشرکین سے توبیہ وال ہوگا کہ دنیا میں تم نے تو حید ورسالت کو کیول قبول نہ کیا تھا اور تمہارے پاس جواللہ کے پیغمبر دعوت اور پیغام لے کرآئے تھے تو تم نے اس کا کیا جواب دیا تھا؟ مگر یہاں فرراان کے لئے بھی غور وفکر کی ضرورت ہے کہ جودعویٰ تو اسلام کا کرتے ہیں اور کتاب وسنت۔ قرآن وصدیث یعنی اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلو قو السلام کی ہوایات اور تعلیمات سے نہ صرف نافر مانی بلکہ بعناوت برت ہم نے تو حید ورسالت کا اقر ارکر کے اللہ اور اس کے رسول کے ہوئے مرات کم نے تو حید ورسالت کا اقر ارکر کے اللہ اور اس کے رسول کے بتال کے ہوئے مرات کے اللہ اور اس کے رسول کے بتال کے ہوئے مرات کی اللہ اور بعناوت پر کیول کمر بستہ ہوئے اس کہ میدان حشر میں وہ کیا جواب دیں گے؟ کیا یہ جواب دیں گے کہ بس ہمارا ایمان واسلام تو یہی تھا۔ اب تو آرام سے گزرتی ہے جواب تو آرام سے گزرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے عاقبت کی خبر خدا جانے مالامت (استغفر اللہ ولا حول ولا تو قالا باللہ) ایسے مدعیان اسلام کے سانے کے لئے حضرت کیم الامت ایسے مدعیان اسلام کے سانے کے لئے حضرت کیم الامت

5.com وورة القصص کہتے کہ جھلا یہ تو ہنلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کیلئے قیامت تک رات ہی رہنے دے تو خدا کے سوا وہ کونیا تھجھوں بِضِيآةٍ \* أَفَكَلَاتُسُمُغُوْنَ \* قُلْ اَرْءَيْتُمُ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ ے لئے روشی کو لے آوے، تو کیا تم (توحید کے ایسے صاف دلائل کو) سنتے نہیں۔ آپ کہئے کہ بھلا بیتو بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کیلئے ِ الْقِلِيمَةِ مَنْ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِكَيْلِ تَسَكَّنُنُونَ فِيْهِ ۚ اَفَكُلْ تُبْصِرُونَ ® س مين تم آرام يا وَ، كياتم (اس مشايد ه قدرت كو) ديكھتے نہيں. وَمِنْ لِيَحْمَتُهُ جِعَلَ لَكُمُ الْكِلِّ وَالنَّهَارُ لِتَسْتُكُنُّوْا فِيهُ وَلِتَكْتُغُواْ مِنْ فَضْ اُس نے اپنی رحت سے تمہارے گئے رات اور دن کو بنایا تا کہ تم رات میں آرام کرو اور تا کہ(دن میں)اس کی روزی تلاش کرو وَ لَعَكَّكُمُ لِيَّثُكُرُ وَنَ ﴿ وَيَوْمَرُ بِنَادِيْهِمُ فَيَقُولُ آيِنَ شَرِّكَآءِ يَ الَّذِيْنِ كُنْ تُمْ تَزْعُ مُونَ ﴿ اور تا کہ(ان دونوں بر)تم شکر کرو۔اور جس دن اللہ تعالیٰ اُن کو یکار کر فرمادے گا کہ جن کوتم میرا شریک سجھتے تھے وہ کہاں گئے. وَ نَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّاتِهِ شَكِمِنُكُ افَقُلْنَا هَاتُوا لِنْهِمَا نَكُمْ فَعَلِلْوْ النَّالَحَقّ يِلْمُ وَضَ اورہم برامت میں سےایک ایک کواہ نکال کرلائیں مے بھرہم (ان مشرکین ہے) کہیں مے کہا ٹی دلس (صحب شرک کے دوے سر) چیش کردمو (اُس وقت) اُن کومعلوم ہوجاوے کا کہ تی بات خدائی کاتھی عَنْهُمْ مِمَا كَانُوْ الْفُتَرُرُونَ ٥ اور ( دنیامیں )جو کچھ باتیں گھڑا کرتے تھے (آج ) کی کا یہ ندر ہے گا۔ اَرُوَيْتُ ثُورُ بِعلامٌ وَيَعُمُونُو ۚ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُونُ ثَمِّيرٍ ۚ الْذِكَ رات ۚ سَرْعَكَ أَمِيتُ [ يَوْهِرِ الْقِيْكِ مُكَةِ رُوزِ قِيامت | مَنْ كُون | إِلاَّهُ معبود | غَيْرُ اللّهِ الله يحسور | يأتينكُف لي تحتمهار ياس اَفَكَالْتَكُ مُعُونَ لَو كياتم سنة نبين؟ | قُلْ فرمادي | اَرَبَيْتُهُ بعلاتم ويجمونو | إِنْ اَكْر | جَعَلَ اللهُ بنائے (رکھے)اللہ | عَلَيْكُمُومُ تم ير | النَّهَارُ ون مَنْ كُونِ لِلاَّ معبود للنَّهُ اللهِ الله كسوا لا يَأْتِ كُنُف لِي آئِ تَهَارك ليَّ إلى تك يوفيرالقيامة روز قيامت

اَفْكُلْتُبْجِيرُونَ تَوْ كَيَاتُمْهِينِ سُوجِهِمَّانْهِين؟ ﴿ وَاور مِنْ رُخُمُتِهِ اپنی رحمت ہے تَنْكُنُونَ ثَمَ آرام كرو في في اس من جَعَلَ لَكُورُ اس نِتهارے لئے بنایا الّیکُل رات | والنّهار اورون | لِتَنْ كُنُواْ تا كُتِمْ آرام كروا فِنْيَارُ اس مِيس | وَلِتَبْتَغُواْ اورتا كُتُمْ عَلاش كرو صِنْ فَضْلِلهِ اسكافضل (روزي) | وَ لَعَكَكُمْ وربتا كُتِم | مَنْكُمْ وْنَ تَمْ شَكِرَرُو | وَيُوهُمَ اور جسون | يُكُلُو يُومُ وويكار كالأنبين | فَيَقُولُ تووه كِيمًا الكانين وهجو كُنْتُوْ تُزْغُنُونَ تَم مَّان كرتے تھے | وَ اور | نَزُعْنَا ہم ثَالِ كرلائيَّے | مِنْ ہے

كُلِّ الْمُتَاتِي برامت الشَّيْمِينَ اليكواه فَقُلْنَا بَعربم كبيل عَلَيْوا تم لا وَ( بيش كرو ) البُنه هَا نَكُمْ ابني دليل فَعَلِمُوا وَوجوان ليل عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَحَدَلُ اور كُم بوجائيل كَا عَنْهُ هُو ان عالَ كَانُوْا يَفْتَرُ وُنَ جوه مَعربَ تعظم اللّهُ اللّهُ عَنْهُ هُو ان عالَمُ اللّهُ عَنْهُ هُو ان عالَمُ اللّهُ عَنْهُ مُوا عَلَيْ اللّهُ عَنْهُ مُوا عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ مُوا عَلَيْ اللّهُ عَنْهُ مُوا عَلَيْ اللّهُ عَنْهُ مُوا عَلَيْ اللّهُ عَنْهُ مُوا عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

كه بيالله تعالى بى ايتى رحمت ہے رات دن كاالٹ بھير كرتار ہتاً ہے تا کہ رات کی تاریکی میں سکون وراحت حاصل کرویعنی نیند سے حواس اور اعضاء کی تکان دور جوجاتی ہے اور دماغی اور جسمانی راجت حاصل ہوتی ہے اور دن کے اجالے میں کاروبار جاری رکھ سکواور اپنی روزی کو تلاش کرو۔ یہاں آیت میں دن میں روزی تلاش کرنے کو لتبتغوا من فضله فرمایا لیحی اس کے فضل میں سے کچھ تلاش کرو۔اس سے سیمجھا نامقصود ہے کہ روزي ظاهرمين دينے والے كوهنيقنة دينے والا نتیجھ لينا حاہيئے بلكهاس كوصرف دييخ كا ذريعه خيال كرنا حاسية اور جوكوئي بهي کچھ دے دراصل اس کوفضل خداوندی یقین کرنا لا زم ہے اس لئے آگے لعلکم تشکرون فرمایا لینی جب اس روزی کو فضل البي جان لوتو الله بي كاشكرادا كرواور كفران نعت نه كروكه عطا تو فرمائے خدا اور دینے والسمجھوتم کسی اور کو۔ یہ دلائل تو حید بیان فرما کر پھرشرک اورمشرکین کی مذمت فرمائی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ معبود حقیقی کو چھوڑ کر اور دوسرے معبود جو پیہ مشرکین قرار دیتے ہیں اور جن کو بیرا پنے زعم میں اپنا حامی اور ناصراور شفیع خیال کرتے ہیں قیامت کے دن پچھ کام نہ آئیں گے اور اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اور قیامت کے ون ہرامت کے پیغیر کی شہادت طلب کی جائے گی اور وہ بتلائيں گے كه ان كى امت نے آسانى شريعت اور احكام البيد کے ساتھ کیا برتاؤ کیا اس وقت کفار اورمشرکین سے سرکثی اور کفروشرک کی دلیل طلب کی جائے گی کہ بتاؤ خدا تعالیٰ کے شریک سسنداور دلیل سے تھہرائے اور حلال وحرام وغیرہ کے احکام کہاں سے لئے۔خدا کے پیغیر کوتو تم نے مانانہیں پھرکس

تفسير وتشريح الششة آيات مين حق تعالى كى توحيد كے متعلق مضمون بيان ہوا تھا اور بتلا یا گیا تھا کہ جس طرح تخلیق۔ اختیار اورعلم میں وہ منفرد ہے اسی طرح الوہیت اور معبودیت میں بھی یگانہ ہے۔ اس کی ذات میں تمام کمالات اورخو بیاں جمع ہیں۔اسی کوافتہ ارکلی حاصل ہےاب بھی اور قیامت میں بھی۔ اب آ گے ای سلسلہ میں اظہار قدرت کے لئے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی اگر سورج کوطلوع نہ ہونے دے یا اس سے روشیٰ سلب کر لے تو تم اپنے کاروبار اور کام کاج کے لئے الیی روشیٰ کہاں سے لاسکتے ہو۔ بیہ بات الیمی صاف اور توحید کے دلائل میں ایس روش ہے کہ ایک کم عقل کی بھی سمجھ میں آ جائے۔ پھرای طرح اللہ تعالی اگر آفتاب کوغروب نہ ہونے دے اور ہمیشہ تمہارے سرول پر کھڑار ہے تو جوراحت اور سکون اور دوسرے فوائدرات کے آنے سے حاصل ہوتے ہیں ان کا سامان کونی طافت کرسکتی ہے۔ بیانک ایسی روش حقیقت ہے کہ جو بیوتوف سے بیوتوف آ دمی کوجھی نظر آتی ہے تو معلوم ہوا کہ شاندروز کا دوراورنورظلمت کا چکراسی کے دست قدرت میں ہے اور کسی دوسرے کو تصرف کا تنات میں کوئی وخل نہیں۔ یہاں آیت میں بیدلیل دے کر کہ اگر قیامت تک رات ہوجائے تو پھرکس میں طاقت ہے کہ دن تکال دے۔ افلا تسمعون فرمايا چونکدرات مين صورت نبين د کھائي ديتي اور آواز سنائي ديتي الكرات كساته افلا تسمعون فرمايا يعنى كياتم سنتے بھی نہیں اور دن میں صورت دکھائی دیتی ہے اور آ وازرات کی نبست كم سائى ديتى باس لئ ون كساته افلا تبصرون فرمایا لینی کیا اس حقیقت بھی تم کود کھلائی نہیں دیتے۔ آ گے فرمایا

سوتے ہیں وہ خلاف فطرت عمل کرتے ہیں۔ NOV ان آیات میں ایک اور اہم بات کی طرف بھی آئے کو توجہ ولانی ہے۔ یہاں آیت میں فرمایا گیا و نزعنا من کل املا شهداً اورجم مرامت میں سے ایک گواہ نکال کرلائیں گےاور مفسرین نے یہاں گواہ سے مراد پیغیرامت کولیا ہے۔ تو اگر چہ یہاں بیان کفارومشرکین کے متعلق ہے کہ جن کے متعلق پیغیبر کی شهادت طلب كى جائے گى كىكن آپ يقين سيحة كرقيامت ميں ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے جب کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم اسے امتول کوحض کوٹر سے سراب کرنے کے لئے ابتدائی انتظامات میںمصروف اوراین امت کےلوگوں کی آید کے منتظر ہوں گے تو اس وقت کچھ لوگوں کو آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی روك ديا جائے گا۔اس پرحضور عليه الصلو ة والسلام الله تعالیٰ سے عرض کریں گے کہا ہے اللہ بیلوگ تو میرے امتی ہیں اور جھے سے تعلق رکھنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جواب ملے گا کہ ہیں تو بیشک بدآ پ کے امتی ہی لیکن آپ کوان کے کرتوت معلوم نہیں کہ بیلوگ دین میں طرح طرح کی بدعات نکالتے رہے ہیں۔ دین میں تبدیلیاں کرتے رہے ہیں اور صراط متقیم سے ہمیشہ ہے دے اس لئے حوض کوٹر سے ان کو یانی نہیں ملے گا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم بھى چھر جھڑك ديں كے كه دورہوں مجھے باوگ اور دورہوں خداکی رحت سے کہ جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی کی۔اس کے متعلق صحیح احادیث جو بخارى شريف اورمسلم شريف ميں روايت كى گئى ہيں سنيئے۔ (۱) حضرت عبدالله بن مسعود اور حضرت حذیفه رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ نبی ا کرم صلی الله علیه وسلم نے قربایا میں حوض (كوش) رحم سے بہلے بہنچوں كا اور تم ميں سے بچھ لوگ مير ب سامنے لائے جائیں گے پھران کومیرے سامنے سے ہٹا دیا نے بتلایا کہ خدا کا بیتکم ہے اور بینہیں۔لین کافروں کوکوئی جواب بن نہ بڑے گا اور اس وقت ان کونظر آ جائے گا کہ تجی بات اللہ بی کی تھی اور معبودیت صرف اس کاحق ہے۔کوئی اس کا شریک نہیں۔ دنیا میں پیغمبر جو بتلاتے تھے وہی ٹھیک تھا۔مشر کین نے جو عقیدے گھڑر کھے تھے اور جو با تیں اپنے دل سے جوڑر کھی تھیں اس روز سب کافور ہو جا کیں گے۔

ان آیات ہےمعلوم ہوا کہشب وروز کا دورہ اگر چہ ظاہر میں سورج کے طلوع اور غروب کی وجہ سے ہے کیکن فی الحقیقت اذن خداوندی اور تاثیر اللی کے بغیر کیچینبیں ہوسکتا۔ اس لئے عارف کی نظر میں عالم میں جو انقلاب وتغیر ہوتا ہے اس سب کا بانی اور فاعل حقیقی خدا ہی ہے انسان جومتصرف یا حاکم نظر آتے بين وه حقيقت مين متصرف اور حاكم نهين بلكه ذرائع اورآ لات كي حثیت رکھتے ہیں۔اس کی ایک مثال یوں سجھنے کہ ایک ہوشمند انسان ہتھیار والے سیاہی کو قاتل کہتا ہے نہ کہ تلوار کوجس سے سابی کسی گفتل کرتا ہے۔ پس اگرخوشامد کرنی اور درگز راورعفو کی طلب کرنی ہوتی ہے تو سیاہی سے کرتا ہے نہ کہ تلوار سے۔اگر ورنا ہے توسیاہی سے نہ کہ جھیار سے۔ ہاں عارضی خوف جو ہتھیار سے ول پر چھا جاتا ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ کہیں سابی اس ہتھیار کو ہمارے خلاف نداستعمال کرے بقو واقع میں ہتھیار نہ فاعل ہے۔ نہ مخار۔ نہ کوئی خوف کی چیز بلکہ اس سے ضرر ساہی کے ارادے سے وابستہ ہے بس یہی حالت کل كائنات كى ہے۔ ندكى سے نفع وابسة ہے نه ضرر حقيقى كارساز اور آلات و ذرائع پیدا کرنے والاحق تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اور بغیر تکم الی کے پہنیں ہوسکا۔ان آیات سے سیمی معلوم موا كدرات الله تعالى نے آرام كے لئے بنائى باس لئے جو لوگ رات کو کام کرتے ہیں بغیر کسی خاص مجبوری کے اور دن کو

وہ النے پاؤں دین سے پھر گئے تھے۔ (بخاری)

(۵) حضرت اسابنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے رواہت ہے

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر ہوں گا۔
تم میں سے جو آئے گا اسے دیکھوں گا اور پچھ لوگوں کو مجھ تک

پہنچنے سے پہلے ہی پکڑ لیا جائے گا تو میں عرض کروں گایا رب بیتو
میرے امتی ہیں اور میرے آ دمی ہیں تو جواب دیا جائے گا کہ

میرے امتی ہیں اور میرے آ دمی ہیں تو جواب دیا جائے گا کہ

قب کو معلوم بھی ہے کہ وہ آپ کے بعد کیا کرتے رہے۔ خدا کی

قتم بیلوگ النے پاؤں پھرتے رہے ہیں۔ (بخاری)

(۲) ام المونین حضرت صدیقه عائشه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ میں تشریف رکھتے ہوئے فرمایا میں حوض کوثر پر تمہاری آ مد کا منتظر ہوں گا۔خدا کی قسم اس وقت سیوا قعہ رونما ہوگا کہ کچھاوگوں کو مجھ سے ادھر ہی دور کرلیا جائے گا تو میں عرض کروں گا کہ اے الله بیاتو میرے اپنے آ دمی ہیں اور میرے امتی ہیں تو ارشاد ہوگا کہ آ پ کے بعد انہوں نے جو کرتوت کئے ہیں وہ آپ کو معلوم نہیں ہیں۔ بیآ پ انہوں نے جو کرتوت کئے ہیں وہ آپ کو معلوم نہیں ہیں۔ بیآ پ کے بعد کے بعد دین سے روگر دانی کرتے رہے (صحیح مسلم)

آج دین کے ساتھ جو معاملہ ہور ہا ہے کہ طریقہ مسنونہ کو چھوڑ کرنگ نگ بدعات نکالی جارہی ہیں۔ حلال کوحرام اور حرام کوحلال بنایا جارہا ہے۔ سنن و مستحبات کا تو کیا ذکر۔ فرائض و واجبات کا جوحشر بن رہا ہے وہ آئھوں کے سامنے ہے اس لئے دین کا در داور دین کا خیال رکھنے والوں کوان احادیث رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے خوف کھا کرا ہے دین وایمان کو چھے معنی میں سنجالنے کی فکر رکھنی چاہئے۔ اس سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مشکلو ہ شریف کی اور سن لیجئے۔

حفرت عرباض بن ساریہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی پھر آپ ہماری طرف منہ

جائے گا تو میں عرض کروں گا اے پروردگاریتو میری امت کے بعد لوگ ہیں تو بجھے جواب دیا جائے گا کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں جوشر وفساد بیا کیا ہے آپ اسے نہیں جانے ۔ ( بخاری ) مسلی اللہ علیہ وسٹر وفساد بیا کیا ہے آپ اسے نہیں جانے ۔ ( بخاری ) صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ میرے سامنے میری امت کے پچھ لوگ حوض پر اتریں گے یہاں تک کہ میں ان کو پہچان لوں گا تو وہ میرے سامنے سے تھنچ کرلے جائے جا ئیں گے اس لا لہ تعالی فرمائے گا کہ آپ نہیں جائے میں اللہ تعالی فرمائے گا کہ آپ نہیں جانے کہ آپ کے بعد انہوں نے جو فرمائے گا کہ آپ نہیں جانے کہ آپ کے بعد انہوں نے جو دین میں بگاڑ پیدا کیا ہے۔ ( بخاری )

(٣) حضرت ابوسعيد خدري اور حضرت مهل بن سعدرضي الله عنها سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا كەملىن حوض كوثر پرتمهارا پیش خیمه ہوں گا اور جو محض میرے پاس ے گزرے گا وہ بے گا۔ اورجس نے بی لیا اس کو بھی بیاس نہ لگے گی کچھ لوگ میرے پاس ایسے بھی آئیں گے جن کومیں پہچان لوں گا اور وہ مجھے بہچان لیں گے پھرمیرے اور ان کے درمیان یردہ حائل کردیا جائے گا تو میں عرض کروں گا کہ بیلوگ تو میری امت کے ہیں۔پس کہا جائے گا کہ آ پ کے بعد جو پچھان لوگوں نے کیا ہے آپ اسے نہیں جانتے تو اس ونت میں کہوں گا کہوہ لوگ دور ہوں جنہوں نے میرے بعددین کوبدل ڈالا۔ (بخاری) (٣) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا كه ميري امت ميں کے کھلوگ میرے سامنے قیامت کے دن دوش پراڑیں گے پھران کو حوض ہے دور ہٹا دیا جائے گا تو میں عرض کروں گایارب بية ميرى امت كاوك بين توجواب ملے كاكر آپ كواس كاعلم نہیں جوان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں بی بات پیدا کی۔ ہزئ بات بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے۔

اب اصل مضمون کی طرف آ ئے۔ گذشتہ رکوع میں کی جیان
ہواتھا کہ دنیا کے بینازونعم ہے ثبات ہیں اور آخرت کی نعتیں دائی
اور ابدی ہیں۔ پھر آخرت کی مناسبت سے پچھا حوال عالم آخرت
کے بیان ہوئے۔ اب پھرائی بات کو سمجھانے کے لئے کہ بید نیا
کا ساز وسامان اور مال دولت دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ ہمیشہ
کر ار بندوں کوعطا فرمائے گا۔ اسی بات کو سمجھانے کے لئے اب
گزار بندوں کوعطا فرمائے گا۔ اسی بات کو سمجھانے کے لئے اب
اگلی آیات سے قارون کا قصہ بیان کیا گیا ہے جو بڑا مالدار تھا مگر
جس نے مال کے غرور میں دار آخرت کی محرومی حاصل کی جس کا
بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ در سیس ہوگا۔

کر کے بیٹھ گئے اور ہم کونہایت مؤٹر الفاظ میں نفیحت کی کہ ہماری
آئھوں ہے آنسو جاری ہو گئے اور دلوں میں خوف پیدا ہو گیا پس
ہم میں ہے ایک خص نے عرض کیا یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)
شاید بیآ خری وصیت ہے پس آپ ہم کو پچھاور نفیحت فرمائے۔
آپ نے فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم للہ سے ڈرتے رہواور
نفیحت کرتا ہوں تم کوسننے اور اطاعت کرنے کی اگر چہم کو جشی غلام
کی اطاعت کرنی پڑے ۔ پس تم میں سے جو خص میرے بعد زندہ
رہ وہ اختلاف کثیر کو دیکھے گا۔ ایسی حالت میں تم پر لازم ہے کہ
میرے اور ہدایت یا فتہ خلفائے راشدین کے طریقہ کو مضبوط
میرے اور ہدایت یا فتہ خلفائے راشدین کے طریقہ کو مضبوط
پکڑ لے۔ اس طریقہ پر بھروسہ رکھو اور اس کو دانتوں سے مضبوط
پکڑ نے رہواور بچوتم دین میں نئی باتیں پیدا کرنے سے اس لئے کہ

## دعا سيجئ

بیشب وروز کے انقلابات ہمارے لئے معرفت الہید کا باعث ہوں اور ہم شب وروز کی نعمتوں کو منعم حقیقی کی طرف سے جان کران نعمتوں برحق تعالیٰ کے شکر گزار رہیں۔

الله تعالی اس دنیا میں ہم کواپے رسول صلی الله علیہ وسلم کی اطاعت وہدایت پر چلنا نصیب فرما کمیں تا کہ قیامت میں ہم کورسول الله تعلیہ وسلم سے شرمندگی نہ ہو۔ بلکہ آپ کی شفاعت نصیب ہواور آپ کے حوض کو ثر سے سیراب ہونا نصیب ہو۔

یااللہ! قرآن کر یم اوراحا دیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جواحوال آخرت بتلائے گئے ہیں یقینا ہونا تو وہی ہیں گرآئی امت کر یہ سلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا نم ہے۔ یااللہ! حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے توامت کو یہ وصیت وضیحت فرمائی تھی کہ میرے اور خلفائے کی ناراضگی کا نم ہے۔ یااللہ! حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے توامت کو یہ وصیت وضیحت فرمائی تھی کہ میرے اور خلفائے راشدین کے طریقہ کو مضبوطی سے پکڑے رہواور دین میں بنی با تیں اور بدعات پیدا کرنے سے بچتے رہواگر آج امت کی راشہ میں اللہ یہ کہ جو آج و نیا میں امت بدحالی میں گرفتار ہے اکثر بیت بالکل حضور کی ہدایت کے خلاف چل رہی ہے۔ یااللہ! اس کا متیجہ ہے کہ جو آج و نیا میں امت بدحالی میں گرفتار ہے اور آخرت میں جو پیش آنا ہے وہ اس سے بھی سخت ہوگا۔ یااللہ! ہم آپ کے رحم وکرم کے طالب ہیں۔ آپ سے ہدایت اور آخرت میں جا اللہ! آخرت کا فکر ہم کو نصیب فرمادے۔ اپنا فرمانے ردار بندہ اور نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوش کو شربے سے ہوایت نصیب فرمادے۔ یا اللہ! آخرت کا فکر ہم کو نصیب فرمادے۔ آمین۔

ورنا نصیب فرمادے۔ آمین۔

°C کیپورة القصص یاره-مَفَاتِحَهُ لَتُنُوْ أَبِالْعُصْبَاةِ أُولِي الْقُوَةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرُحُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِثُ الْفَرِحِيْنَ ﴿وَابْتَخِ فِيهُمَا ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّالْخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبُكَ مِنَ الرُّنْيَ ورتجھ کو خدا نے جتنا دے رکھا ہے اس میں عالم آخرت کی بھی جتبو کیا کر اور دُنیا سے اپنا حصہ ( آخرت میر وَ آخُسِنُ كُمَّا آحُسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَصْضِ إِنَّ اللَّهَ اور جس طرح خداتعالی نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی (بندوں کے ساتھ )احسان کیا کر اور دنیا میں فساد کا مت خواہاں ہو لايُحِتُ الْمُفْسِدِينَ<sup>®</sup>

بيتك الله ابل فسادكو يسندنبين كرتابه

كَانَ مَنَ اللَّهِ عَلَيْهِ مُولِل مُولِي كُونِ مَنْ لِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ال قَارُوْنَ قارون وَ الْتَذِينَاةُ اور بم نے دیے تھے اس کو | مِنَ النَّكُنُونِ خُزانے | مَآ إِنَّ اسْحَ كَهِ | مَفَارِتَحَةُ اس كى تنجياں | لَتَنُوْ إبعاري ہوتمي لْعُصْبِكَةِ آيك جماعت برا أولى الْقُوَّةِ زورآور | إِذْ قَالَ جب كِها | لَهُ اسَ كُوا قَوْمُهُ اسَ كَ قوم | كَاتَفْرَحْ نه خوش مو(نه إرّا) | إِنَّ اللّهُ بِينِكِ الله لایکچیٹ پیندنہیں کرتا 📗 الْفَوَیحِیْنَ خوش ہونے (اترانے)والے 📗 وَالْبُتَخِ اور طلب کر 📗 فِینْمِیّا اس سے جو 📗 انڈاکی اللہ عجمے ویا اللہ نے اللَّهَ الرَّالْكِفِرَةَ آخرت كا كُمر | وَكَا تَكُسُّ اور نه يُعُولُ تُو | نَصِيبُكَ ابنا حصه | مِنَ ہے | الدُّنْيَا ونيا | وَالْحَيِسِ اور نيكى كر | كُمَّا جيے آحسَنَ اللَّهُ الله نه نبَى كل النَّهَ تيرى طرف (ساته) و لَا تَنْبغ اور نه جاه الفَسَاكُ وَ الْأَسْ فِ زمن مِن الآواللَّهُ بينك الله لَا يُحِتُ بِيندَنِينِ كُرَمًا الْمُفْسِدِينَ فسادكرنے والے

نفسیر وتشریخ ۔ ایک کم ظرف چیوٹے حوصلہ اور بڑے دعوے 📗 خام خیالی ہے۔ جب ایسے باطل خیالات رکھنے والے انسان سے والاانسان بھی خیال کرنے لگتا ہے کہا گرقوا نین شریعت اوراحکام 📗 کہا جا تا ہے کہ ذراغورتو کر کہ یہ مال کہاں ہے آیا؟ کیا بیتمام الہبہ کی بابندی کی گئی تو مال و دولت سمیننے کے تمام ذرائع بند 📗 دھن ودولت خداداذہیں ہے؟ کیاتم مال کے پیٹ سے دنیامیں سے ا مال دولت ساتھ لے کرآئے تھے؟ اگر خداداد ہے تو حکم خدا کے موافق اس کوخرچ بھی کرو۔ بندگان خدا کوبھی اس میں ہے دوتو وہ انتہائی سرکشی اورغرور سے کہنے لگتا ہےتم بیوتو ف ہوا تنانہیں سمجھتے کہ اگر ہوننی خداداد دولت ہوتی تو دوسروں کے پاس بھی ہوتی۔

ہوجا کیں گے حلال وحرام کی قید مخصیل مال سے روک دے گی۔ پھرصدقات وزکوۃ اور امداد کا قانون رہے سیے سر مایہ کوجھی ختم كردے گا اور ميں تهى دست كنگال موكررہ جاؤں گا۔ رہا اجر آ خرت تو وہ کس نے دیکھا ہے۔نفذ چھوڑ کرادھار کی امید پر جینا besture

ا گرہم اہل عرب کے آبائی دین کوچھوڑ کراس سے لاین توحید کو قبول کرکیں تو اس زمین عرب میں ہمارے لئے کوئی جا کھے جاہ تک باقی ندرہے گی۔تمام قبائل ہمارے دشمن ہوجائیں گے۔ ہاری معاشی خوشحال ختم ہوجائے گی۔ ہماری سرمایہ داری پراثر یڑے گا اور کچھ بعیر نہیں کہ ہمیں سرے سے مکہ ہی چھوڑ ناپڑے۔ تو چونکہ سرداران قریش جو دراصل مکہ کے بڑے بوے سیٹھ۔ ساہوکار۔اورسر مایددار تھےاورسودخوری نے جنہیں قارون وقت بنار کھا تھاان کی حق دشمنی کا اصل سبب یہی زر برسی تھااس لئے حق تعالی نے اس برآ خرسورہ تک مفصل کلام فرمایا ہے اوراس کے ایک ایک پہلو پر روشی ڈال کرنہایت حکیمانہ طریقہ سے ان تمام بنیادی امراض کا مداوا کیا ہے جن کی وجہ سے بیلوگ حق و باطل کا فيصله دنيوى مفادك نقطه نظر سي كرت تص لكها ب كهقارون حضرت موی علیه السلام کا چیازاد بھائی تضااور باوجود بنی اسرائیل ہونے کے فرعون کی پیشی میں رہتا تھا اور اپنی قوم سے باغی ہوکر اس دشمن طاقت کا پھو بن گیا تھا جو بی اسرائیل کو جڑ سے ختم كردينے پرتلی ہوئی تھی۔جیسا كەظالم حكومتوں كادستورہے كەكسى توم کا خون چوہنے کے لئے انہی میں سے بعض افراد کوآلہ کار بنالیتے ہیں۔ اس طرح فرعون نے بنی اسرائیل میں سے اس ملعون قارون کوچن لیا تھا جو باوجود بنی اسرائیل ہونے کے فرعون كے ساتھ جاملاتھااوراس كامقرب بن كراس درجه كو پہنچ گيا تھا جيسا كه ۲۴ ويں پاره سورهٔ مومن ميں بتلايا گيا كه موئ عليه السلام كى دعوت کے مقابلہ میں فرعون کے بعد مخالفت کے جو دوسب سے برے سر غنے تھے ان میں ایک فرعون کا وزیر ہامان تھا اور دوسرا یہی قارون تھا۔ تو قارون نے اس وقت موقع یا کر دونوں ہاتھوں سے خوب دولت سمیٹی اور دنیوی اقتدار حاصل کیا جب بنی اسرائیل حصرت موسى عليدالسلام كزريكم آئ واورفرعون غرق مواتواس کی مالی ترقی کے ذرائع بھی ختم ہو گئے اور سرداری جاتی رہی اور بیہ موی علیه السلام سے دل میں خلش رکھنے لگا۔ اور حضرت موی اور حضرت ہارون علیہاالسلام کی خدادادعزت ووجاہت دیکھ کرجاتا اور

فی الحقیقت بدمیری کمائی ہوئی ہے۔میری قوت بازو کا متیجہہے۔ میں نے اسے علم و ہنراور پہم محنت ومشقت سے اسے حاصل کیا ہے۔ دوسروں کا اس میں کیاحق ہے۔ میں کیوں کسی کو پچھ دوں۔ ید نظی بھوے لوگ زکوۃ وصدقات کے بہانہ میری دولت کولوٹنا چاہتے ہیں۔غرض ایے کج فہم اور کوتاہ بصیرت آ دمی کے نزدیک باه وجلال حشم وخدم مشان وشوكت مال ودولت اورنام ونمود بىسر مائية افتخار موتا ہے اور وه كسى طرح بيتضورا ينے و ماغ مين نهيں آنے دیتا کہ بدجاہ و مال زوال پذیر ہے ہمیشہ رہنے والی چیز تہیں۔ یفس کا بندہ مساوات و ہمدردی اور اللہ اور اس کے رسول كالتمكم كيا جاني - جولوگ ظاهر ريست اور دنيا كي نمائش اور نام و نمود پر پیچھنے والے ہوتے ہیں وہ ایسے مغرور کی دولت کو دیکھ کر منه میں یانی بحرلاتے ہیں اور ول سے تمنا کرتے ہیں کہ کاش بطرے پاس بھی اس کی طرح مال ہوتا تو ہم بھی ایسے ہی مزے اور پھر بے اڑاتے کیکن جن کواللہ نے دین کی سمجھ اور فہم عطا کیا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ پیخص اللّٰد کی آ زمائش میں مبتلا ہے۔ اس کامال وبال اورجی کا جنجال ہے۔ در حقیقت ثواب آخرت اور اجراللی لازوال نعت ہے۔اس کے مقابلہ میں بیدونیوی مال و دولت کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ آن کی آن میں بیسر مایہ پر باداور جاہ وجلال بتاہ ہوسکتا ہے۔سرمایہ پر بھروسہ کرکے اللہ کی نافرمانی كرنے والوں كا انجام بد ہوتا ہے۔ آخرت نتاہ ہوتى ہے اور دنيا میں یونہی ایڑیاں رگڑ کر بصد حسرت ویاس جان دیں ہوتی ہے اور سب دنیا کا دنیا ہی میں دھرا رہ جاتا ہے۔ایسے متکبراورسرکش سرمایددار مرزماندمیں موتے رہے ہیں اور ان کا انجام انتہائی حرت آمیز اورعبرت انگیز ہوتا ہے۔ای گروہ میں سے ایک قارون بھی تھا جس کا ذکران آیات میں بیان فرمایا گیا ہے۔ قارون کا واقعہ بھی کفار مکہ کواسی عذر کے جواب میں سنایا جار ہاہے کہ جو قریش کے بڑے بڑے سرمایہ داروں نے اسلام قبول نہ كرنے كے لئے عذر كے طور پر پیش كيا تھا جس كا ذكر گذشتہ ميں ہوچکا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیکہا تھا کہ

دے كرآ ماده كيا كدوه على الاعلان حضرت موسى عليه السلام يرزناكي تهمت لگائے لیکن بحکم البی بوجهٔ بهیت حضرت موی علیه السلام عورت نے بھرے جلسہ میں موی علیہ السلام کے یا کدامن اور قارون کے اغوا کرنے کا اعلان کر دیا۔ جس کا نتیجہ بیہ وا کہ حضرت موی علیدالسلام کی بددعا برزمین میں دھنسا دیا گیا۔اوراس کے پاس مال کی اتنی کثرت تھی اوراتنے صندوق تھے کہ جن کی تنجیاں اٹھاتے ہوئے کئی زور آ ور آ دمی تھک جا ئیں۔قارون کوانے مال ودولت کے اوپر تکبر کرنے پراس کی قوم اور برادری کے بعض سمجھ دارلوگوں نے اس کو سمجھانے کے طور برکہا کہ اس فانی اور زائل ہوجانے والی دولت پر کیا اترا تا ہے جس کی وقعت اللہ کے ہاں مچھرے برکی برابر بھی نہیں۔ اور پیٹمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کو اکڑنے اوراترانے والے بندے اچھے نہیں معلوم ہوتے اور جو چیز اس مالک کونہ بھائے اس کا متیجہ بجز تباہی وہلاکت کے کیا ہے۔اور بیہ خدا کا دیا ہوا مال اس لئے ہے کدانسان اسے آخرت کا توشہ بنائے نہ کہ غفلت کے نشہ میں چور موکر غرور اور تکبر کی حیال چلنے لگے۔ دیکھ ایک دن تحقیم ماہے۔اس دولت سے پچھ آخرت بھی كمالي الله نے تھ يريداحسان كياہے تو بھى اس كى مخلوق ك ساتھ نیک سلوک کر اور اس مال دولت سے ان کی امداد کر۔ حفرت موی علیه السلام سے ضدنه کر۔ اور خداکی زمین پرسیدهی طرح ره ـخوامخواه ملک میں ادھم محیانا اورخرابیاں ڈالنا اچھانہیں \_ الله کوفسادی میلانے والے پسند تہیں۔

یہ سب تقییت سمجھ دارلوگوں کی طرف سے ہوئی اور غالبًا بیہ مضامین اول حضرت موئی علیہ السلام نے فرمائے ہوں گے پھر مکرر دوسر ہے لوگوں نے ان کا اعادہ کیا ہوگا۔ بہرحال بیمن کر قارون نے جو جواب دیا کہوہ اگلی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

کہتا کہ آخریں بھی انہی کے چیا کابیٹا ہوں یہ کیامعنی کہ وہ دونوں تو نبی اور مذہبی سر دارین جا ئیں مجھے کچھ بھی ننہ ملے مجھی شیخی مارتا کہ انہیں نبوت مل گئی تو کیا ہوا میرے یاس مال دولت کے اتنے خزانے ہیں جو کسی کومیسر نہیں۔حضرت موی علیہ السلام نے ایک مرتبذكوة تكالني كاحكم دياتولوكول سے كہنے لگا كراب تك توموى جواحکام لائے تھے ہم نے تم نے برداشت کئے مگر کیا تم یہ بھی برداشت کرلو کے کہ وہ ہمارا مال بھی ہم سے وصول کرنے گئے۔ کچھ لوگوں نے اس کی تائید میں کہا کہ نہیں ہم برداشت نہیں كريكة \_ آخر ملعون نے حضرت موى عليه السلام كوبدنام كرنے کی ایک گندی تجویز سوچی کسی عورت کو به کاسکھلا کرآ مادہ کیا کہ بحرے مجمع میں جب حضرت موی علیه السلام زنا کی حد بیان فرمائیں تو اینے ساتھ ان کومتہم کرنا۔ چنانچیءورت مجمع میں کہہ گرری۔ جب حضرت موی علیه السلام نے اس کوشد بدنشمیں دیں اور اللہ کے غضب سے ڈرایا تو اس کا دل کا نب اٹھا اور اس نے صاف کہدریا کہ قارون نے مجھے بہرکایا سکصلایا تھااس وقت قارون حضرت موی علیه السلام کی بددعا سے اینے گھر اور خز انوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا گیا۔اسی قارون کے قصہ کو یہاں ان آیات میں بیان فرمایا گیا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ قارون کا حال د كيولوكه كفروخلاف پغيمركر في سےاس كوكيا ضرر پہنچا اوراس کا مال ومتاع کچھکام نہ آیا بلکہ اس کے ساتھ وہ مال ومتاع بھی برباد ہوگیا اور وہ موی علیہ السلام کی برادری یعنی بنی اسرائیل میں سے بلکہ ان کا چیازاد بھائی تھا۔ اور تکبر مال کی وجہ سے حضرت موی اور ہارون علیما السلام کا مقابلہ کرنے لگا۔مفسرین نے وجہ نزاع حكم زكوة كوقرارديا بي يعنى جب حضرت موى عليه السلام نے قارون کوز کو ۃ اوا کرنے کا حکم دیا تو اس نے حضرت مولیٰ علیہ السلام كوذليل كرنے بر كمر باندهى اورايك فاحشة عورت كو كچھ مال

وعا کیجئے: یااللہ! اپنے نیک مخلص اور اطاعت گزار بندوں سے ہم کوتعلق نصیب فرما۔ ان کے ادب۔ احترام واکرام کی توفیق عطافرما۔ آمین وَالْجِرُدَعُونَا اَنِ الْحُمَّدُ لِلْعِرْبَ الْعَلَمِينَ Sil

419

اِلَّا الصّٰبِرُونَ ۞

جوصبر كرنے والے ہيں

قَالَ كَهَ لِكُ اللّهِ اللّهِ الْوَيْنَا يَعْ بَصِويا كَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تفییر وتشریح ۔ گذشتہ آیات میں ہتلایا گیاتھا کہ قارون کو مال دولت کے اترانے پر بنی اسرائیل کے بجھ دارلوگوں نے سمجھایا کہ مال دولت پر اترانا شخی بگھارنا اور تکبر وغرور کرنا بیاللہ تعالیٰ کو پسندنہیں۔ بید دولت تو اللہ نے اس لئے دی ہے کہ اس سے آخرت کی کمائی کی جائے اوراللہ کی مخلوق کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے نہ بیکہ اس دولت کے بل بوتہ پرفتنہ اور فساد ہر پاکیا جائے۔ قارون نے بین کروہی جواب دیا جو آج بھی اکثر سرمایہ داروں کی زبان پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ ان آیات میں ہتلایا جاتا ہے۔ قارون نے کہا کہم مجھے تھیجت کرنے والے کون ہوتے ہو۔ بس ہے۔کاش ہم بھی دنیا میں الی ترقی اور عروج حاصل کرتے جواس کو حاصل ہوا۔ واقعی مید بڑاہی صاحب اقبال، اور بڑاخوش نفی کہے اسکے سارے ارمان پورے ہوئے۔ بوے مزے اور شان کی زندگی بسرگ كرتاب آج جارے اكثر مسلمان بھائى بھى شب وروز دوسرے بددين اور کافر قوموں کوظاہری مادی تر قیاں دیچے کر للجاتے ہیں اور اس کی فکر میں گدرے بین کرانہیں جیسی مادی تر قیال ہم کو بھی صاصل ہوں توان دنیا کے حریصوں اور طاہری شان وشوکت کے لالچیوں کی باتیں سکر بعض وین کاعلم اور سمجھ رکھنے والے لوگوں نے کہا کہارے کم بختو! تم یہ کیا کہد رے ہو۔اس عارضی اور فانی چیک دمک میں کیار کھا ہے۔ بیا کتنے دن کی بہارہے۔اللہ کے فرمانبردارادراطاعت گزاربندوں کے لئے اللہ کے ہاں جو دولت ملنے والی ہے اس کے سامنے بیشی ٹایمحض بیج اور لاشے ہے۔اللہ نے اسے مومن اور نیک بندوں کیلئے جوسامان تیار کر ركها بوه اس سے كرور إدرجه بارونق عمده اور ديريا بيكن وه توان لوگوں کونصیب ہوگا جواس چندروزہ زندگی کومبر وسہار ہے گزارتے ہیں۔ جو دنیا میں مالداروں کو دکھ کر بے صبری سے جزع فزع نہیں كرتے بلك صبر كيساتھ اللہ كے ديئے ہوئے برقناعت كر كے اس كے احکام بجالانے میں لگارہتے ہیں۔

ان آیات ہے معلوم ہوا کہ مال ودولت کواپی طاقت۔ ہنرمندی
اور علم کا متیجہ محصافلطی ہے۔ بیخداداد نعمت ہے اوراس کے ذریعہ سے
دین اور آخرت کو حاصل کرنا لازم ہے نہ کہ ظاہری شان و شوکت اور
شیب ٹاپ۔ پھراس میں ان دنیا داروں کی بھی ندمت آگئی جو دین
سے قطع نظر کر کے غیر مسلموں اور بددینوں کی ہی نام نہا دد نیوی مادی
ترقی کے خواہ شمند اور در پے ہیں۔ اور جس کے حصول میں دن رات
مرگرداں ہیں اور جس کے پیچھے دین اور اللہ وانا الیہ داجھون
خیر باد کہنے اور قربان کرنے کو تیار ہیں۔ انا للہ وانا الیہ داجھون
اب آگے قارون کا انجام اور الیی دنیا کہ جس سے اللہ کی
نافر مانی سرز دہواور عالم آخرت کی بھلائی نصیب نہ ہو۔ اور الی نیکی
اور تقوی کہ جس سے دار آخرت میں فلاح نصیب ہواس کو ظاہر فر مایا
گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

این تفیحت رہے دو۔ یہ دولت تو میں نے اسے علم و ہنر سے کمائی ۔ ہے۔ میں تجارت میں ماہر۔ ذی علم اور تجربہ کار ہوں۔اس میں کسی كاحسان كى كيابات اوراس ميسكى كالتحقاق كيسابه ميس ماليات و معاشیات کاماہر ہوں۔ مجھے جو کچھ بھی ملاہے سیمیں نے اپنے قوت بازوسےاسے علم وہنر کے زور سے کمایا ہے۔اس میں کسی کامیرے اوپر کیااحسان۔ آ گے قارون کی حماقت اور نج جنی کابیان ہوتاہے کہ بیہ نادان بدنتهمهما كەاللداس سے يہلے سر كشوں كوتباه كرچكا ہے جو تخت و تاج کے مالک بھی تھے اور جن کے پاس دولت حیاروں طرف سے تھی چلی آتی تھی اور کشکر بھی بے شارتھا اور مال سے خزانے الے یڑے تھے۔آخراللہ عزوجل کوان کی سرکشی نہ بھائی اور چشم زون میں ان كاتخة الث ديا كيا- نه وه دولت ربى - ندسلطنت نه حكومت \_سب کچھ بہیں چھوڑ کرچل ہے آ گے بتلایا جا تا ہے کہ جن لوگوں نے گناہ کو كناه نة مجها\_احكام الهبيري نافرماني كي اور سولول كي بات كوهكرايا تو صرف یمی نہیں کہ بس بلاک ہوکر چھوٹ گئے ہوں بلکہ بوجدان کے ارتکاب جرم کے اور اللہ تعالی کو یہ جرم معلوم ہونے کے قیامت میں بھی عذاب دیے جائیں گے اور ان اہل جرم سے ان کے گناہوں کی تحقیق کرنے کی غرض سے سوال نہ کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کوتو سب معلوم ہی ہے۔ پھر فرشتے ان کے ہرکام کوجودہ کررہے ہیں ان کے نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں۔ پھر مجرموں سے سوال کی کیا ضرورت - ہاں اگرسوال ہوگا بھی تو جرم ثابت کرنے کے لئے نہیں بلکان کوعاردلانے۔ شرمندہ کرنے اوران کی یاس وحسرت بردھانے ادران يرجحت قائم كرنے كے لئے ہوگا تو مطلب بيكما كرقارون اس مضمون يرنظركرتا تواليي جهالت كى بات نهكهتا \_ پھرآ گے بتلايا جاتا ہے کہ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ قارون نہایت قیمتی پوشاک پہن کر زرق برق موکر عمده سواری پرسوار موکر۔ اینے غلاموں کو بیش بہا ا بوشاکیس بہنائے موے بڑے شان وشوکت اور شیب ٹاپ سے اتراتا اوراكرتا موا فكلا\_اس كابيرها ثهر باثهداورزينت وتجل ويكه كردنيا داروں کے مندمیں یانی مجرآ یا اور کہنے لگے کہ کاش ہمارے یاس بھی اتنامال موتا اورجم كوبقي ايبا ساز وسامان ملاموتا حبيبااس قارون كوملا

نَسَفْنَابِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضُ فَهَا كَأَنَ لَهَ مِنْ فِعَةٍ يَنْصُرُ وْنَهُ مِ نے اُس قارون کو اور اُس کے محل سرائے کو زمین میں دھنسا دیا،سوگوئی ایس جماعت نہ ہوئی جو اُس کو اللہ(کے عذاب) سے كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ®وَ آصْبَحِ الَّذِيْنَ ثَمَتُوْا مَكَانَهُ بِ وہ خود ہی اپنے کو بیچا سکا۔اورکل جولوگ اُس جیسے ہونے کی تمنا کررہے تھے وہ ( آج اُس کو زمین میں دھنتا دیکھ ک مَفَ بِنَا ۚ وَيُكَانَّكُ لَا يُفْلِحُ الْكَفِرُ وَنَ قِيلُكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجِعُكُمُ کو بھی دھنسا دیتا یس جی معلوم ہوا کہ کافروں کو فلاح نہیں ہوتی۔یہ عالم آخرت ہم اُن ہی لوگوں کیلئے خاص کرتے ہیر لايُرِيْكُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَيَكَادًا وَالْعَاقِيَةُ لِلْمُتَّقِقِينَ ﴿ مَنْ جَأَءَ جو ونیا میں نہ بڑا بنتا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا،اور نیک نتیجہ متقی لوگوں کو ملتا ہے۔جو مخص (قیامت کے دن) نیکی لے کر آوے گا اس کو اس سے بہتر (بدلہ) ملے گا،اور جو مخص بدی لے کر آوے گا سو ایسے لوگوں کو جو کہ بدی کے کام کرتے ہیں اللا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿

اتنابى بدله ملے گاجتناوہ کرتے تھے۔

فَيْكُنْ الْكُرْ اللهُ اللهُ

کی سزا جاہی۔اللہ تعالی کی طرف سے وحی ناز ل ہوئی کہ میں نے زمین کوآپ کے تالع کردیا ہے۔ آپ نے سجدہ سے سرا تھایا اور زمین سے کہا کہ تو قارون اور اس کے محل کونگل لے۔ الغرص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدرعا سے قارون مع اینے مال دولت کے زمین کے اندر دھنسادیا گیا پھراسے نہ تواس کے حمایتی بچاسکے اور نه وه خودایخ آپ کو بچاسکا اور وه مال و دولت اور جاه وچشم اس کے کچھکام نہ آیا۔سب مٹ گئے۔ جب قارون کا پیچشر دیکھا تو اس وقت ان کی آ تکھیں بھی کھل گئیں۔ جوقارون کے مال ودولت کواوراس کی جاہ وحشم کوللجاتی ہوئی نظروں سے دیکھا کرتے تھے اور السے نصیبے والاسمجھ کر لمبے سانس لیا کرتے تھے اور شک کرتے تھے کہ کاش ہم بھی ایسے ہی دولت مند ہوتے اور ہمیں بھی ایسا ہی عروج اورتر تی حاصل ہوتی۔قارون کا بیانجام دیکھ کر کا نوں پر ہاتھ دهرنے لگے اوراب ان کوہوش آیا کہ انسی دولت حقیقت میں ایک خوبصورت سانب ہے جس کے اندرمہلک زہر بھرا ہوا ہے۔ کسی مخص کی دنیوی ترقی اورشان بان کود کیم کرجم کو برگزید فیصلنهیں کرلینا چاہئے کہ اللہ کے ہال بھی وہ پچھٹرت ووجا ہت رکھتا ہے۔ بیہ مال دولت کسی بندے کے مقبول و مردود ہونے کا معیار نہیں بس بیواللدتعالی کی حکمت ہے۔جس براین حکمت سے مناسب حاہے روزی کے دروازے کھول دے اور جس پر چاہے تنگ کردے۔ مال دولت کی فراخی مقبولیت اور خوش انجامی کی دلیل نہیں۔ بلکہ بسااوقات اس كالمتيجه تبابى اورابدي ملاكت كي صورت ميس نمودار ہوتا ہے۔اب وہی جوکل تک قارون جیسا بننے کی تمنا کررہے تھے آج اس کا انجام دیکھ کر کہنے گئے کہ اللہ تعالی کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو قارون کی طرح نہ بنایا ورنہ یہی گت جاری بنتی۔ این طرف ہے تو ہم حص کے مارے آرز وقارون جیسا ننے کی کرہی کے تھے۔خدانے خیر کی کہ ہماری آرزوکو پوراند کیا اور نہ ہماری حرص برسزادی بلکه قارون کا حشر آ تکھوں سے دکھلا کر بیدار کردیا۔ اب میں خوب کھل گیا کہ محض مال وزر کی ترتی سے حقیقی فلاح و

تفسير وتشريح - گذشته آيات مين بتلايا گيا تھا كه قارون كي شان وشوکت د مکھ کر دنیا کے طلبگاروں کے مندمیں یانی مجرآ یا اور وہ تمنا کرنے گئے کہ کاش ہمیں بھی ایسا ہی مال و دولت اور سازوسامان نصیب ہوتا جبیبا کہ قارون کوملا ہے۔ بیرہ بڑا نصیبے والا ـ بيتو دنيا داروں كا قول تھا ـ اور جودين داراور تمجھ دارلوگ تھے انہوں نے ان دنیا کے طلبگاروں کو سمجھایا کہتم یہ کیا تمنا کررہے ہو۔ارےاس عارضی اور چندروزہ چیک دمک اور ٹھاٹھ باٹھ میں کیا رکھا ہے۔ یہ بہار کے دن کی ہے عیش وآ رام تو آخرت ہی كاہےاوروہاں جوسامان اللہ كےمومن اور نيك بندوں كو ملنے والا ہے اس کے سامنے بید نیا کے مال ودولت کی کیاحقیقت ہے۔ اب آ گےان آیات میں قارون کا انجام اور دنیا کے مقابلہ میں آخرت كى بھلائى اور وہاں كا قانون اجربيان فرماياجا تا ہے اور بتلايا جاتا ہے کہ قارون کی شرارت بڑھ جانے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اوراس کی محل سرا کوزمین میں دھنسادیا۔ قارون جس شرارت کی وجہ سے زمین میں دھنسا گیا اس کی نسبت محدثین نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه کا قول نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیه السلام کے ساتهاس كواحكام شرعية صوصاتكم زكوة كي وجهس عدادت تقي اس کئے قارون نے کسی فاحشہ عورت کو کچھرو پیپدے کر بہکایا کہ تو مجمع عام میں موی علیه السلام برزنا کی تہمت لگانا چنانچہ جب حضرت موی علیہ السلام قوم میں کھڑے خطبہ دے رہے تھے اس عورت نے یہی کیا۔مفسرابن کثیر ؓ نے لکھا ہے کہ حضرت موی علیه السلام اس الزام كوس كركاني الطهاوراسي وقت آب نے نماز كى نيت باندھ لی دورکعت ادا کرکے اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے تحجے اس خداکی شم ہے جس نے سمندر میں سے راستہ ُ دیا اور تیری قوم کوفرعون کے مظالم سے نجات دی تو جو پچھسجا واقعہ ہے بیان کر۔ بین کراس عورت کا رنگ بدل گیا اوراس نے سیح واقعدسب كسامن بيان كرديا اورخداس استغفار كى اورسيحول سے توب کی ۔حضرت مولیٰ علیالسلام پھر تجدے میں گئے اور قارون

ده القصص باره-۲۰ می اله-۲۰ دوسری بات قابل عبرت مید ہے کہ قارون کی جاہ و مال پر رشك كرنے والول كواس كا انجام د كيوكرا پي علطي پر شناياق و كيا۔ کیکن افسوس ہمارے تہذیب فرنگی کے فدائیوں اور مغرب کھے شيدائيون اورطالبان ترقى كے دلدادوں كوسى طرح بنبين موتا۔ تیسری بات قابل عبرت مدہ ہے کہ جن لوگوں نے قارون پر رشک کیا تھا انہوں نے محض ونیاوی حیثیت سے کہا تھا اور اس کی حالت كومطلوب شرع نهيس بنايا تھااور ہمارے طالبان ترتی اس ترتی كو نه صرف مطلوب شرعی بلکهاس کواسلام کامقصود اصلی قرار دیتے ہیں۔ أنا لله و انا اليه راجعون الله تعالى سوئيم اورفتنه جهل عيماري حفاظت فرمائيس نيزيهال جوية فرمايا كيا تلك الدار الاحوة نجعلها للذين لايريدون علوا فى الارض ولافسادًا <sup>يع</sup>ن بي عالم آخرت ہم انہی لوگوں کے لئے خاص کرتے ہیں جود نیامیں نہ بروا بنا چاہتے ہیں اور نہ نساد کرنا یعنی نہ تکبر کرتے ہیں جو باطنی گناہ ہے اورنہ کوئی ظاہری گناہ ایسا کرتے ہیں جس سے زمین میں فساد بریا ہوتو اس آیت میں دار آخرت کی نجات وفلاح کوان لوگوں کے لئے مخصوص فرمايا جوزيين ميس علواور فساد كااراده ندكرين مفسرين كاكهزا ب كعلو عمراد تكبر بيعن اين آپ كودوسرول سي برابنان اور دوسرول کو حقیر کرنے کی فکر اور فسادے مرافظم ومعصیت ہے۔ حضرت مفتى اعظم مولانا محمشفيع صاحب في اس آيت كتحت ایک فائده پتج مرفر مایا کُه ' تکبرجس کی حرمت اور وبال آیت میں ذکر کیا گیا وہ وہی ہے کہلوگوں پر تفاخر اور ان کی تحقیر مقصود ہوور نہاہے لئے اچھے لباس ۔ اچھی غذا۔ اور اچھے مکان کا انتظام جب وہ دوسروں سے تفاخر کے لئے نہ ہو مذموم نہیں جسیا کہ سیح مسلم کی ایک حدیث میں اس کی تصریح ہے' اللہ تعالٰی اپنے فضل سے ہمیں ان باتوں اور خصلتوں سے بچالیں جن پردارآ خرت سے محروم رہنے کی وعید ہے۔ اب آ گے سورۃ کے خاتمہ برنزول قرآن کا احسان خداوندی مونا۔اس کا تقاضہ اور رسالت وتو حید کے مضمون کو بیان فر مایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

کامیابی حاصل نہیں ہوسکتی اور بیا کہ ناشکر گزار منکروں کے لئے عذاب البی سے چھٹکار انہیں۔اس برآ کے حق تعالی کا ارشاد ہوتا ہے کہ دنیا کا مال ودولت جاہ ومرتبہ کوئی چیز نہیں۔اصل چیز آخرت باورخوب مجهلوكمآ خرت كالهر بميشه كي مسرت والاان بي الوكول کے لئے ہے جواللہ کے ملک میں شرارت وبغاوت کرنا اور بگاڑ ڈالنانہیں چاہتے اور جود نیامیں اور ول سے برابن کررہنے کی دھن میں نہیں رہتے بلکہ اللہ عزوجل کے ڈرسے بری باتوں سے بچتے ہیں اور تواضع واکساری اور پر میزگاری کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ ان کی کوشش بجائے اپنی ذات کے اونچار کھنے کی یہ ہوتی ہے کہ اینے دین کواونجا رکھیں۔حق کا بول بالا کریں اور دین کوسر بلند گرنے میں پوری ہمت صرف کرڈالیں۔وہ دنیا کے حریص نہیں ہوتے۔ آخرت کے عاشق ہوتے ہیں آ گے آخرت کے جزاوسزا كا قانون بتلايا جاتا ہے كہ جودنيا ميں اچھے كام كرے گا اور آخرت میں تیکیاں اور بھلائیاں لے کرآئے گا اللہ تعالی اس کواس کے کاموں سے بھی اچھا بدلہ دیں گے برخلاف ان کے جنہوں نے برے کام کئے ہیں ان کو صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا کہوہ كرتے تھے۔ گویاعالم آخرت كا قانون بيہ كه بدي كامعاوضة تو صرف اسى قدر ملے كا جتنا اس عمل بدكا مقتضا ہے اور نيكى كامعاوضه اس کے اصل مقتضا ہے کہیں زیادہ ملے گا جس کا کم از کم مرتبہ حدیث نبوی کے مطابق دس گناہے۔

ان آیات پرقصہ قارون ختم فرمایا گیا۔منسرین نے لکھاہے کہ اس قصہ میں ان لوگوں کے لئے برای عبرت ہے جو کفار اور بے دینوں کے جاہ و مال پررشک کرتے ہیں اوران کورتی یا فتہ اتوام کہہ كر مروقت انهي جيسي ترقى كي دهن ميس ريت مين اور دوسرول كولهي ای طرف ماکل کرتے ہیں اور جوان کے ساتھ موافقت نہیں کرتے ان کو پست خیال ۔ دقیانوس اور لکیر کے فقیر وغیرہ کہتے ہیں اس قصہ میں حق تعالی نے قارون کی ترقی وعروج پررشک کرنے والوں کو طالب دنیا قرار دیااوران کے مخالفین کواہل علم وقیم ہتلایا گیا۔ besturd

لَّنِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْانَ لَرَادٌ لِكَ إِلَى مَعَادٍ فَكُلِّ رَبِّنَ اَعْلَمُ مُرْكِهِ عَ هُلْكِي وَمَنْ هُوَ فِي ضَلِل مُّبِينِ وَمَا كُنْتَ تَرْجُوٓا أَنْ يُلْقَىٰ اِلَيْكَ الْكِتْبُ ہ کون سچا دین لے کر آیا ہے اور کون صریح گمراہی میں ہے۔اور آپ کو بیاتو تع نہ تھی کہ آپ پر بیا کتاب نازل کی جاوے گ رُحْمَةً قِرْنَ رُبِّكَ فَكَا تَكُوْنَرَى ظَهِيْرًا لِلْكَفِرِيْنَ هُوَلَا بِصُرُّنَّكَ عَنْ مُرْ محض آپ کے رب کی مہر ہائی ہے اس کا مزول ہوا سوآپ ان کافروں کی ذرا تائید نہ کیجئے۔اور جب اللہ اللَّتِ اللَّهِ يَعْنَى إِذْ أَنْزِلَتْ النَّكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَرَ ۖ صِنَ الْمُثْشِرَ وَلَاتَدُءُ مَعَ اللَّهِ اِلْمَّا أَخَرُ ﴿ لَا إِلَّهُ الَّاهُوَّ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَ اور اللہ کے ساتھ کسی معبود کو نہ ریکارنا اس کے سوا کوئی معبود نہیں (اس کئے کہ)سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں بجر اس کی ذات کے لَهُ الْخُكُمُ وَ إِلَىٰ وَتُرْجَعُونَ ۞ اُس کی حکومت ہے اور اس کے پاس تم کوجانا ہے۔ اِنَّ بِينَكَ الدِّذِي وہاللہ اللہ سے فَرُخَلَ لازم کیا عَلَیْكَ تم پر الْقُزْانَ قرآن الْدَآدُ الْمُ ضرور پھیرلائے گاشہیں ا جَارِ آیا یالفُاری بدایت کے ساتھ وَ مَنْ هُو اور وه كون إلَيْكَ تمهاري طرف تَرْجُوْا اميدر كحة أَنْ يُلْقَى كراتاري جائي كَ وَمَا كُذُتُ اورتم نه ت ا مِنْ ہے اِ رَبِّكَ تمهارارب اللَّهُ يَكُونَنَّ سوتو ہرَّز ندہونا طَهِ يُرَّا مددگار اللَّكُ فِيرِيْنَ كافروں كيك

 ۲۰-می یاره-۲۰-می یاره-۲۰-می یاره-۲۰-می یاره-۲۰-می یاره-۲۰-می یاره-۲۰-می یاره-۲۰-می یاره-۲۰-می یاره-۲۰-می یاره-ینائی یاکوئی تائید فرمائیس کے یا بھی خودمعاذ اللہ شک آمیزاعمال کے مرتكب مول ك درحقيقت يبال كلام تعريض آميز في فين خطاب كو آب كى طرف يح محرمقصوداورغرض خطاب عام ابل اسلام كى طرف المنهج اورمدعابيب كمسلمانول كواسلام كمقابله مين كافرول كى يشت ينابى نه کرنا چاہئے۔ کافرول کی دوستی ، قرابت ادر رشتہ داری یا حکومت وتسلط کی وبدا معرضی الیی حرکت ندکرنی جائے جو کفرنواز ہو بلکه مشرکول کے گروہ سے بھی الگ ہوجانا جا ہے۔ مسلمانوں کے لئے زیبانہیں کہ ظاہر آیاباطنا كسى طرح كفرنوازي مواس لئ الل كفروشرك ساجتناب ضروري ب اوراللد کے احکام کی تھیل لازمی ہے اور ریصرف اس کئے کہ دنیا کاہررشتہ ناطدوس اورمحت فانى ب- مراالي اورخوف زوال يذير ب- مردكه وسكه نایائیدارے آخریس کوئی کام آنے والانہیں حکومت اور قدرت والله ہی کوحاصل ہے۔ آخر میں اس سے واسطہ پڑے گا پھراسکے حکم کوچھوڑ کر دوسرول کے کہنے برچلنا خوداینے کوتباہی کے غارمیں گرانااوراینے یاؤں میں کلہاڑی مارتا ہے۔سب کوائی کی عدالت میں حاضر جونا ہے جہال جہا اسى كالتم على كادر صورة اورظا برأ بهي سى كافتد ارادر حكم باقى ندربيكا-ان آیات میں رسول الله صلی الله علیه وسلم اور جماعت ال اسلام کو فتح مكدكى بشارت اور بشارت مين اتباع قرآني كضمني مدايت اوراس بات كي طرف نہایت لطیف اشارہ ہے کہ آئندہ کامرانی کا ذریعہ صرف کتمیل شریعت ادراتباع قرآنی ہے۔ یہاں میجی تعلیم موجود ہے کہ سی کوزیانہیں كة خودساختدراه زندگى كوموجب فلاح اور سيح مسمجه سيدهاراسته وبى بجو الله تعالى نے بتلایا۔اسلام اورمسلمانوں کے مقابلہ میں کافروں کی پشت پنائی ہرگز نہ کرنی جاہے۔اللہ تعالی کی طرف آنے کی دعوت دین اور جہال تک ممکن ہواسلام کی طرف بلانالازم ہے۔اسلیے مسلمان برضروری ہے کہ ہرونت اور ہرجگہ تیانی اسلام کو پیش نظر رکھے اور مسلمان کہلانے سے بھی شرم نه کرے۔ اور اللہ کے سواد نیا کی ہر چیز کوفنا پذیر اور نا پائیدار جانے۔ الحمدللد ج كے درس ميں سور وقصص كابيان جس ميں ٩ ركوع تحضم ہوا۔اس کے بعدانشاءاللہ اگلی سورۃ کا بیان شروع ہوگا۔ والخِرُدَعُونَا آنِ الْحَدُّدُ لِلْهِ رَتِ الْعَلَمِينَ

انجام تخيراً خرت ميں پر ہيز گاروں ہی كا ہے۔ اب يهال ان آيات ميس بتلاياجا تا اله كدونيامين بهي آخرى فتح ان ہی متقین کی ہوتی ہے چنانچ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب کرکے ان آیات میں کہاجا تاہے کہ آج کفار کے اللم وسم سے تک آ کر آپ کو مكه چيوڙنے كى نوبت آربى بي مرجس خدانے آپ كو يغير بنايا اور قرآن جيسى كتاب عطافرمائي وه يقيناآپ كونهايت كاميابي كيساتهاى جگدوالی لائے گا۔ لکھاہے کہ جب حضور صلی الله علیہ وسلم نے ہجرت كے لئے مكر وچھوڑ اتو جھ بينج كرة كومك كاجوكمة كاوطن تفااور جہاں خانه کعب تھا اشتیاق ہوا وہال بطور وعدہ کے بیآیت ان الذی فرض عليك القرآن لرآدك الى معاد نازل مولى جس مين آب كومك میں دوبارہ جانے کی خردی گئی جوقت مکہ کے دن نہایت خوبی وکامیانی کے ساتھ اوری ہوئی۔ پھر کفار باوجوداس کے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم كى نبوت عقلاً ونقلا ثابت تقى معاذ الله آپ وغلطى پراوراين كون يرسمجهية اس کے متعلق ارشاد ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار سے فرماد يحت كميرارب خوب جانتاب ككون سيادين في كرمنجانب اللدآيا ہے اور کون صرح گراہی میں مبتلا ہے تعنی میرے حق بر ہونے اور تمہارے باطل پر ہونے کے دلائل قطعیہ موجود ہیں مگر جبتم ان سے کام نہیں لیتے اور ان کونہیں سمجھتے تو اخیر جواب یہی ہے کہ خدا کوخوب معلوم ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر اور بقیناً وہ ہرایک کے ساتھان کے احوال کے موافق معاملہ کرے گا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی سلی الله علیه وسلم آپ کی میدولت نبوت محض خداداد ہے حتی کہ خود آپ ونی ہونے کے بل بیوقع نتی یعن آپ پہلے سے کچھ پیغمری کے انظار میں ند تھے یہ تو محض عطائے خداوندی اور رحمت الہیہ ہے جوحق تعالی نے آپ کو پیغمبری ووی سے سرفراز فرمایا وہی اپنی مبر بانی اور رحت سدنیااورآ خرت میں کامیاب فرمائے گالہذاای کی امداد میر بمیشہ محروسہ ر کھے اور آپ ان کفاروشر کین کی خرافات کی طرف توجہ ندد سجے اورجس طرحان الساسات الك تصلك رائة كنده بهي اى طرح ان كافرول كى ذرا تائيدند يحيحة \_ يهال مفسرين في كلها ب كه حضورافدس على الله عليه وسلم كم متعلق توبياحتال من نه تقاكم آپ كافرول كى كفر ميں پشت

# مِنْ الْعِنْكِيْنَ عَلَيْهِ مِنْ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

# المرزة أحسِب التَّاسُ أَنْ يُتُرَكُوا أَنْ يَتَقُولُوا الْمَتَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۞ وَلَقَلَ

لقم (بعض ملمان جو كفار كي ايذاؤں عے همراجاتے ہيں تو) كياان لوگوں نے بيخيال كرد كھاہے كدوواتنا كہنے پر چھوٹ جاويں گے كہ ہم ايمان لے آئے اوراً تكوآ زمايا نہ جاديگا

## فَتَتَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِ مْ فَكِيعُ لَكُنَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ صَكَ قُوْا وَلَيَعُ لَمَنَّ الْكَاذِبِينَ @

اورہم تو اُن لوگوں کو بھی آ زیا چکے ہیں جوان سے پہلے ہوگذرے ہیں سواللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان کرر ہے گا جو سیج تتھ اور جھوٹوں کو بھی جان کرر ہے گا۔

رکوعات۔ ۹۹۰کلمات اور ۱۳۴۰ حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔ جس زماندمیں بیسورۃ نازل ہوئی ہے اس زماندمیں مکہ کے مسلمان مشرکوں اور کفار کے ہاتھوں سخت افریت اٹھار ہے تھے۔ کفار کی طرف سے اسلام کی مخالفت بورے زورشور سے ہورہی تھی اورایمان لانے والوں پر سخت ظلم وستم توڑے جارہے تھے ان حالات میں الله تعالی نے بیسورة نازل فرمائی تا كه ايك طرف صادق الإيمان لوگول ميس عزم و جمت اوراستقامت پيدا ہواور دوسری طرف کفار مکہ کوشخت تنبیہ وتہدید کی گئی۔مسلمان جو اس وقت سخت سے سخت تکالیف جھیل رہے تھے ان کواس سورۃ میں صبر کی تلقین کی گئی اور ان سے کہا گیا کہ دنیا میں اللہ عز وجل اینے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ جولوگ مصبتیں جھیل کر ثابت قدم رہتے ہیں وہی آخر کامیاب ہوتے ہیں۔مشقت اٹھائے بغير راحت نہيں ملتی اور نہ کسوٹی بر گھسے بغیر کھوٹا کھرا پہچانا جاتا ب-مسلمانو! جب زبان سالله كااقراركيا بواب آزمائش کے لئے تیار رہوا یمان کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہے کہ زبان

تفسیر وتشریخ - الجمد للداب بیبویں پارہ کی سورہ عنکبوت کا بیان شروع ہورہا ہے۔ اس وقت اس سورۃ کی تین ابتدائی آیات تلاوت کی ٹین جن کی تشریخ سے پہلے اس سورۃ کی وجہ سمیہ منامین اور تعداد آیات - رکوعات سمیہ - مقام نزول - خلاصہ مضامین اور تعداد آیات - رکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں - اس سورۃ کے چوشے رکوع میں لفظ عکبوت آیا ہے - عنکبوت کے معنی مکڑی کے ہیں - اس سورۃ کی ایک آیت میں کفار کے اعتقادات کو مکڑی کے جیا - اس سورۃ کی دی گئی ہے جونہایت کمزوراور بودا ہوتا ہے اس لئے اس سورۃ کا علامتی نام عنکبوت قرار دیا گیا - بیسورۃ بھی مکی ہے - اور اس کے علامتی نام عنکبوت قرار دیا گیا - بیسورۃ بھی مکی ہے - اور اس کے نزول کا زمانہ مکہ معظمہ میں مسلمانوں کے لئے بڑے مصائب و شدا کدکا زمانہ تھا ۔ موجودہ تر تیب کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کی شدا کدکا زمانہ تھا ۔ موجودہ تر تیب کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کی اشیار الم الکھا ہے سورتیں اس سے قبل مکہ معظمہ میں نازل ہو تھی تھیں اور ہو سورتیں اس کے بعد مکہ معظمہ میں نازل ہو تھی تھیں اور ہو تیس اور پھر ۲۲ سورتیں مورتیں اس کے بعد مکہ معظمہ میں نازل ہو تھی اور ہو تیں اور ہو تیس ان ل ہو تھی تھیں نازل ہو تھی تھیں نازل ہو تھی تھیں نازل ہو تیں اور ہو تیں نازل ہو تھیں نازل ہو تیں نازل ہو تھیں تازل ہو تھیں تازل ہو تھیں تازل ہو تھیں تازل ہو تیں اس سورتیں اس کے بعد مکہ معظمہ میں نازل ہو تیں اور ہو تیں نازل ہو تیں اس سورتیں اس سے قبل مکہ معظمہ میں نازل ہو تھیں ہو آ آیات ۔ سات

ے اخیر میں بی جان فراپیغام ہے کہ جو ہمارے کہ محنت کرے گا ہم اس کے لئے کامیا بی کا راستہ کھول دیں گے اور اللہ الحین خلص وفا داروں کے ساتھ ہے۔ الغرض مثل دوسری کمی سورتوں کے اس سورۃ میں تو حید ورسالت و آخرت کو ذہن شین کرایا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ شرک کی خدمت و ابطال فرمایا گیا ہے۔ بیہ ہے خلاصہ اس تمام پوری سورۃ کا جس کی تفصیلات آئندہ درسوں میں انشاء اللہ آیے کے سامنے آئیں گی۔

اس تمہید کے بعداب ان آیات کی تشریح ملاحظہ ہو۔ اس سورة کی بھی ابتدا حروف مقطعات الم سے فرمائی گئی ہے۔جیسا کہ پہلے متعدد بارعرض کیا جاچکا ہےان کا حقیقی مطلب اور معنی الله تعالی ہی جانتے ہیں یا پھر حق تعالی کے بتلانے سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوعلم موكا ان يراسي طرح ايمان ركهنا چاہئے۔ آ گے سورۃ کی ابتدا اس ارشاد سے فرمائی گئی کہ بعضے مسلمان جو کفار کی ایذاؤں ہے گھبرا جاتے ہیں تو کیاان لوگوں نے پینجھ رکھا ہے کہ بس وہ اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان کے آئے اوران کوطرح طرح کے مصائب سے آ زمایا نہ جائے گا۔جن حالات میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہےوہ یہ تھے كه مكه مين اس وفت جوجهي اسلام قبول كرتا تضااس يرآ فات اور مصائب كاايك طوفان ثوث پرتا تقا ـ كوئي غلام ياغريب موتا تو اس کو بری طرح ماراییا جا تا ۔ پیتی ہوئی گرم ریت پر برہند بدن لٹا كراو پر سے گرم اور بھارى پھرسينه پرركد ديا جاتا يجھى د كجتے ہوئے انگاروں پرلٹایا جاتا۔غریب بے کس مومنوں کی پشت ریت اورآ گ کی گرمی سے جلس جاتی اورزخی موجاتی اورزمین پر مچھلی کی طرح تڑیتے۔کوئی دکا نداریا کاریگر ہوتا تواس کی روزی کے دروازے بند کردیئے جاتے کہ فاقوں کی نوبت آتی۔کوئی ے کلمہ پڑھ لے اور پھر جو جاہے کرتا پھرے۔ یہ بات نہیں بلکہ كلمه براه لينے كے بعداس برلازم موجاتا ہے كماللہ كا حكام كى یابندی کرے اور اس کے راستہ میں مشقتیں اور مصببتیں برس تو انہیں ثابت قدمی سے برداشت کرے اور لاکھ کوئی ہلائے مگر دین سے بلنے کا نام ندلے۔ ایمان کا امتحان ہرزمانہ کے لوگوں کالیا گیا ہے جوامتحان میں پورے اترے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں ہے مالا مال ہوئے۔ کفار مکہ کے متعلق بتلایا گیا کہ بینا دان لوگ جومسلمانوں کوستارہے ہیں ہم سے نے کرکباں جائیں گے کفار کا ستانامسلمانوں کے درجہ برھنے کا باعث بن رہا ہے۔ دیکھوالیا ہرگز نہ ہوکہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرنے لگو۔ اگر ماں باب بھی کہیں کہ ایمان چھوڑ دواور کفروشرک اختیار کروتو ا نکا کہنا بھی اس بارے میں مت مانو۔مشرکین تمہیں ہرطرح ورغلائیں گے کہ اسلام چھوڑ کر پرانا طریقہ کفروشرک اختیار کرولیکن تم ان کے کہنے میں نہ آنا کیچیلی توموں کا حال دیکھو کہ اللہ کو نہ مان کر كيسى كيسى تباميول مين تصني اوركس برى طرح بلاك وبرباد ہوئے اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی نہ بچا سکا اور جو اللہ کے فرمانبردار ہوئے ان کواللہ تعالی نے اس دنیا میں بھی اپنی تعمقوں سے نواز ااور آخرت میں بھی ان کے لئے بڑے درجہ ہیں۔ بید نیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ کچھ دن کی چہل پہل ہے جومث کر رہے گی اور جنہوں نے اس میں دل لگار کھا ہے مرنے کے بعد ہی ان پرمصیبت کا پہاڑٹوٹ پڑے گااور ہاتھ ملتے رہ جائیں گے مگر اس وقت کی ندامت اور پچھتانے سے کیا فائدہ۔مسلمانوں کوبیہ ہدایت بھی کی گئی کدا گرظلم وستم تمہارے لئے نا قابل برداشت ہوجائے تو ایمان چھوڑنے کی بجائے گھر بارچھوڑ کرنگل جاؤ۔خدا کی زمین وسیع ہے جہال خداکی بندگی کرسکودہاں چلے جاؤ۔سورة

bestu

ليكن تم لوگ بركام ميں جلدي جاتے ہو۔ تواس اضطرابي كيفيت کو تھنڈے صبر اور مخل میں تبدیل کرنے کے لئے اللہ تعالی اہل ایمان کوسمجھاتے ہیں کہ ہمارے جو وعدے دنیا اور آخرت کی کامرانیوں کے لئے ہیں وہ محض زبانی دعویٰ ایمان پرنہیں۔زبان ہے ایمان کا اقرار کرنے والوں کی آ ز مائش اورامتحان ہوگا۔ ہماری خاطرمشقتیں اٹھانی ہوں گی۔ جان و مال کا نقصان بھی برداشت کرنا ہوگا۔طرح طرح کی سختیاں بھی جھیلنی ہوں گی۔ خطرات ومصائب ومشکلات کا مقابلہ بھی کرنا ہوگا۔ ہر چیز جے عزیز ومحبوب رکھتے ہو ہماری رضا پر اسے قربان کرناپڑے گا۔ ہر تکلیف جو تمہیں نا گوار ہے ہمارے لئے برداشت کرنا ہوگی تب کہیں یہ بات کھلے گی کہ ہمیں ماننے کا جودعویٰ تم نے کیا تھاوہ سچا تھا یا جھوٹا۔ آ ز مائش ہی وہ کسوٹی ہے جس سے کھوٹا اور کھر اپر کھا جاتا ہے۔ حدیث میں بھی ارشاد ہے کہ ہر محض کی آ ز مائش اس کے مرتبہ کے موافق کی جاتی ہے۔سب سے سخت امتحان انبیاء کا لیا جاتا ہے۔ان کے بعدصالحین کا پھر درجہ بدرجہان لوگوں کا جو ان کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں۔ نیز امتحان آ دمی کا اس کی دینی حیثیت کے موافق ہوتا ہے جس قدر کوئی شخص دین میں مضبوط اور سخت ہوگا اس قدر امتحان سخت ہوگا۔ پھر آ گے ارشاد ہوتا ہے کہ بیکوئی نیا معاملہ نہیں ہے کہ جوتمہارے ہی ساتھ پیش آربامو- يهليز مانه والول كابهى ايمان كااقر أركر في يرامتحان ليا گیا۔ گذشتہ انبیاء کی امتوں کے برگزیدہ انسان بھی گونا گوں اذیتیں اٹھا کے ہیں۔ کسی کوآرہ سے چیرا گیا کسی کا گوشت قینچیوں سے کا ٹا گیا کسی کوآ گ کے بھرے ہوئے گڑھوں میں وال كرجلايا كيا يس كے ہاتھ ياؤں كاث كرسولى پر لاكايا كيا۔ بن اسرائیل کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی ذبح کرادیا گیا۔ وغیرہ

بااثر خاندان کا آ دمی ہوتا تو اس کوایے خاندان کےلوگ طرح طرح سے تنگ کرتے اور اس کی زندگی دشوار بنادیے۔ان حالات نے اگر چدراسخ الایمان صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم كے عزم وثبات ميں كوئى تزلزل پيدانه كيا تھاليكن انسانى فطرت کے تقاضہ سے اکثر ان پر بھی شدید اضطراب کی کیفیت طاری موجاتی تھی اوراینے دکھ کی شکایت آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں حاضر ہو کرعرض کرتے اور دعا کے ہلتی ہوتے۔ اسى كيفيت كاأيك نموند حضرت خباب بن ارت رضى الله تعالى عنہ کی وہ روایت پیش کرتی ہے جو بخاری وغیرہ نے روایت کی ہے۔حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر ہوا آپ چا در مبارك كى نيك لكائ موك كعبد كسابيد مين تشريف فرما تحاور بم لوگول برون رات مشرکین کی جانب سے ظلم وستم کے پہاڑ وَ هائے جارہے تھے۔ میں نے حاضر ہوکرعرض کیا یا رسول اللہ آب الله ياك سے مارے لئے دعا كيول نہيں فرماتے؟ بيان كرآ پسنجل كربيطهاورآ پكاچېرهمبارك جوش اورجذبه سرخ ہوگیااورآپ نے فرمایاتم سے جو پہلے اہل ایمان گزر کیے ہیں ان پراس سے زیادہ سختیاں تو ڑی گئی ہیں۔ان میں سے کسی کوز مین میں گڑھا کھود کر بٹھا دیا جا تا اوراس کے سریرآ را چلا کر اس کے دو مکڑے کردیئے جاتے۔لوہے کی تنگھیوں سے ان کا گوشت نوچ ڈالا گیا سوائے ہڈیوں اور پھوں کے کچھ نہ چھوڑا گیا۔ایس ختیوں نے بھی ان کوان کے دین سے نہ روکا۔ خدا کی قشم اللہ پاک اپنے اس دین کو پورا کرکے رہے گاتم لوگ د مکھ لو گے کہ اکیلا سوار صنعا یمن سے حضر موت تک آئے گا اور سوائے اللہ تعالی کے کسی کا ڈرو ہراس اس کے دل میں نہ ہوگا۔

برداشت کرے اور دین پر پوری طرح گاب قدم رہے۔

ہی اس کا امتحان ہے اور جواس امتحان میں کامیا بہواس

کو اصلی کامیا بی دنیا و آخرت میں دونوں جگہ نصیب ہوگی کے

پھریہ بھی معلوم ہوا کہ مومن پر بلا دُس کا نزول اس کے ایمان

کے صدق اور کذب کی جائج کے لئے ہوتا ہے۔ مومن صادق

مصائب نازلہ کو اللہ کی طرف سے بہھ کر صبر کرتا اور اپنے دل

مسائب نازلہ کو اللہ کی طرف سے بہھ کر صبر کرتا اور اپنے دل

میں مصیبت ۔ اہل وعیال کی ہلا کت ۔ تجارت میں خسارہ اور

میں مصیبت ۔ اہل وعیال کی ہلا کت ۔ تجارت میں خسارہ اور

میں مصیبت ۔ اہل وعیال کی ہلا کت ۔ تجارت میں خسارہ اور

میں مصیبت ۔ اہل وعیال کی ہلا کت ۔ تجارت میں خسارہ اور

میں مصیبت ۔ اہل وعیال کی ہلا کت ۔ تجارت میں خسارہ اور

میں مصیبت ۔ اہل وعیال کی ہلا کت ۔ تجارت میں خسارہ اور

میں مصیبت ۔ اہل وعیال کی ہلا کت ۔ تجارت میں خسارہ اور

ہیں ۔ ابھی یہی سلسلہ مضمون اگلی آیات میں بھی جاری ہے

ہیں ۔ ابھی یہی سلسلہ مضمون اگلی آیات میں بھی جاری ہے

ہیں ۔ ابھی یہی سلسلہ مضمون اگلی آیات میں بھی جاری ہے

ہیں ۔ ابھی یہی سلسلہ مضمون اگلی آیات میں بھی جاری ہے

ہیں ۔ ابھی یہی سلسلہ مضمون اگلی آیات میں بھی جاری ہے

ہیں ۔ ابھی یہی سلسلہ مضمون اگلی آیات میں بھی جاری ہے

ہیں ۔ ابھی یہی سلسلہ مضمون اگلی آیات میں بھی جاری ہے

ہیں ۔ ابھی یہی سلسلہ مضمون اگلی آیات میں بھی جاری ہے

وغیرہ پس امت محدید کے پرخلوص اہل ایمان کو بھی ضرور آ زمائٹوں کی بھٹی میں دال کرجانچا جائے گا مگر ان کو صبر واستقامت کے ساتھ دین کے لئے ہر نکلیف اٹھانی اور قربانی کرنی پڑے گی۔ اور اگر چہ اللہ تعالی کو اپنی صفات کمالیہ کے باعث ہر چیز سے واقفیت ہے کین وہ لوگوں کے امتحان کے بعد ان کے صدافت و کذب کا حال علانیہ ظاہر کرنا چاہتا ہے تا کہ امتیاز ہوسکے کہ کون وعوائے ایمان میں سچا ٹکلٹا ہے اور کون جھوٹا اور پھراسی کے موافق ہرایک کو جزادی جائے۔

معلوم ہوا کہ حقیقی مسلمان ہونے کے لئے بیکا فی نہیں کہ زبان سے کلمہ پڑھ لے اور پھرچھٹی ہوئی جو جی چاہے کرتا پھرے کے بعداس پرلازم پھرے ۔ بیہ بات نہیں بلکہ کلمہ پڑھ لینے کے بعداس پرلازم ہوجا تا ہے کہ اللہ کے جملہ احکام کی دیانت داری سے پابندی کرے اور اس کی اطاعت میں مشقتیں اٹھائے ۔مصبتیں

### دعا تيجئے

الله تعالی ہم کودین پراستقلال و ثابت قدمی نصیب فرمائیں۔اور ہرحال میں ہم کوصبر وشکر کی توفیق عطا فرمائیں۔اور دین کے لئے ہم کو ہرطرح کی تکلیف ومشقت برداشت کرنے کاعزم وہمت عطافرمائیں۔

bestu

سِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّالَٰتِ أَنْ يَسْبِقُوْنَا سُأَءُ مَا يَحْكُلُمُوْنَ<sup>©</sup> مُلْأَ جولوگ بُرے بُرے کام کررہے ہیں وہ بیرخیال کرتے ہیں کہ ہم ہے کہیں نکل بھا گیں گے،اُن کی بیرتجو پر نہایت ہی بیہودہ ہے۔جو تحق بَرْجُوْا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ آجَلَ اللَّهِ لَاتٍ \* وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَكِيْمُ ۞ وَمَنْ جَاهَك ے ملنے کی اُمید رکھتا ہے سواللہ کا وہ معین وقت ضرور آنے والا ہے،اور وہ سب پچھ سنتا سب پچھ جانتا ہے۔اور جو محف محنت کرتا ہے فَإِنَّكُمْا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهُ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ ۞ وَالَّانِينَ أَمَنُوْا وَعَ وہ اپنے ہی لئے محنت کرتا ہے،خدا تعالیٰ کوتمام جہان والوں میں کسی کی حاجت نہیں۔اور جولوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں کے گناہ اُن سے دُور کردیں گے اور اُن کو اُن اعمال کا حَسِبَ کیا گمان کیاہے | الّذِیْنَ وولوگ جو | یعْمَدُوْنَ کرتے ہیں | السّیّاتٰۃِ بُرےکام | اَنْ کِه | یَسْیِقُونَا وہ ہم ہے باہر ہَ کُلیں گے مَا يَحَكُمُونَ جووہ فيصله كررے ہيں كَانَ يُرْجُوا وه اميد ركمتا ہے لِقاءَ الله الله ہے ملاقات كى لَ فَانَ تو بينك مَنْ جو كَجُكُ اللَّهِ اللَّهُ كَا وَعِدُهِ ۚ كَانِتِ صَرُوراً نِهِ وَالا ۚ وَهُوَ اوروه ۚ النَّهِ مِنْ عُوالا ۚ الْعَكَائِيمُ عِائْحَ والا ۚ وَمُنْ اورجو ۚ جَأَهُ كَمُ صَلَّمَا بِ وَ الَّكِنِينَ اور جولوًّك | أَمُنُواْ ايمان لائع | وَعَيه لُواالصَّلِطَةِ اورانهوں نے اجھے مل كئے | كَنْكَفَرَ البتہ بمضرور دُوركرويں مے | عَنْهُمْ ان سے الَّذِي وه جو وَلَهَا إِينَا لَهُمُ أُورِ بَمِ ضرور جزا دي مح انهيں گانُوْا يَعْمَلُوْنَ وه كرتے تھے أخسن زياوه بهتر سَيّالْتِهِ في ان كي مُرائيان

40.

پرستوں پرظلم وستم ڈھارہے تھے۔ بیدخطاب اگرچہ عام ہے اور
اس سے مراد وہ تمام لوگ ہوسکتے ہیں جواللہ تعالیٰ کی نافر مانیاں
کرتے ہیں کیکن یہاں خاص طور پر روئے خن ان کفار ومشرکین
اور قریش کے ظالم سرداروں کی طرف ہے جواسلام کی مخالفت میں
اسلام قبول کرنے والوں پر ہرطرح کے مظالم ڈھارہے تھے۔ ان
کفار ومشرکین کو سنایا جاتا ہے کہ ان کو بیہ نہ مجھ لینا چاہئے کہ بیہ
ہمیشہ یونبی مسلمانوں پرظلم وستم کرتے رہیں گے اور یونبی مسلمان
مارکھاتے اور تکلیف اٹھاتے رہیں گے۔ ایسا ہرگر نہیں ہوسکتا ان
سے ضرورانقام لیا جائے گا۔مسلمانوں کو ضرور ترقی اور غلبہ نصیب
ہوگا اور اس سرز مین میں کا فرول کو اپنی تباہی و بربادی سے دوچار

تفیر وتشریخ: گذشتہ آیات میں ان مسلمانوں سے خطاب تھاجورسول الدُصلی الدُعلیہ وسلم پرایمان لانے کی وجہ سے کفار کے ہاتھوں طرح کی مصیبتوں میں مبتلا تھے۔ ان کومصائب پر صبر کرنے اور اعدائے اسلام کے مقابلہ میں استقامت سے دین پر جےرہنے کی تلقین فرمائی گئی تھی اور ان کی سلی اور ہمت بڑھانے کے لئے یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ اہل ایمان کا تکالیف میں مبتلا ہونا اور اللہ کی خوشنودی کے لئے مصائب کو برداشت کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ گذشتہ انہیاء کی امتوں کے اہل ایمان بھی سخت بات نہیں کا زجر وتو بیتی ان لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا جا تا ہے جو حق کھر کہ کہ زجر وتو بیتی ان لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا جا تا ہے جو حق

تب بھی اس کا کوئی نقصان نہیں۔ ہاں بندہ کہینے پروردگار کی طاعت میں جس قدر محنت اٹھائے گا اس کا پھل دنیا افلا خرت میں ای کو ملے گا پس مجاہدہ کرنے والے بیہ خیال بھی نہ آئے واپس کہ ہم خدا کے راستہ میں اتنی محنت کر کے پچھاس پراحسان کررہے ہیں۔ (العیاذ باللہ) اربے بیتو اس کا احسان ہے کہ خودتمہارے فائدہ کے لئے طاعت اور ریاضت کی تو فیق بخش ۔ آ گے ارشاد ہوتا ہے کہ تمام جہان سے بے پروااور بے نیاز ہونے کے باوجوداین رحمت وشفقت سے تمہاری محنت کو تھانے لگا تا سے اور ایمان وعمل صالح كى بركت سے نيكياں مليس كى اور برائياں معاف ہوں گا۔ يبال"ايمان" اور" عمل صالح" كى تعريف بهى مختصرا سمجھ لى جائے ایمان سے مراد ان تمام باتوں کو سیے دل سے ماننا ہے جنہیں شلیم کرنے کی دعوت اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب نے دی ہےاور دیمل صالح'' سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے موافق عمل کرنا ہے۔اس ایمان اورعمل صالح کے دونتیجہ بیان کئے گئے ہیں ایک ہدکہ آ دی کی برائیاں اس سے دور کردی جائیں گی اور دوسرے مید کہ اس کے اعمال سے بہتر جز ادی جائے گی۔ خلاصه بيكه يهال بيه بتلايا كياكه بدكردارلوكول كوبي خيال نه کر لینا جاہے کہ وہ اللہ کی گرفت سے باہر ہیں۔ انسان کی كوششوں سے خدا كوكوئي فائده نہيں پہنچتا بكسانسان كى جدوجہدخود ای کے لئے اچھایا را تیجہ پیدا کرتی ہے کس صالح سے اہل ایمان کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔ نیکیوں کی بھی پوری جزاملتی ہے۔تو مقصود بیان بیہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح پر قائم رہواور اسلام کے راستہ میں پیش آنے والی مصیبت کواستقلال کے ساتھ برداشت کرواوراعانت دین کے لئے ہمتن کوشش کرو۔ ای سلسلہ میں آ گے بتلایا جاتا ہے کہ مال باپ کے ساتھ

ہوں سے روروں کے جلایا جاتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اگر چہ حسن سلوک کی اسلام تا کید کرتا ہے گمرشرک و کفر کے لئے اگر چہ حسن سلوک کی اسلام تا کید کرتا ہے گمرشرک و کفر کے لئے اگر ماں باپ بھی زور ڈالیس تب بھی ان کا کہنا نہیں ماننا چاہئے اور ایمان و کمل صالح پر متنقیم رہنا چاہئے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

ہونا پڑے گا۔اس وقت کی عارضی مہلت سے ان کفار نے جو یہ رائے قائم کرلی ہے کہ ہم مزے سے ظلم کرتے رہیں گے اورخود ہمیشہ مامون رہیں گے تو حقیقت میں بینہایت احقانہ فیصلہ ہے وہ ہم سے نیج کر کہال جاسکتے ہیں اور ہماری گرفت سے نکل کر کہاں بھاگ سکتے ہیں۔آ گے پھرمسلمانوں کی طرف روئے حن فرمایا جاتا ہے کہ جو شخص اس تو قع پر سختیاں اٹھار ہاہے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے جہاں ہر بات کی بازیری ہوگ۔اگر میں نا کامیاب رہا تو یہاں کی تختیوں سے کہیں بڑھ کر وہاں سختیاں جھیلنی پڑیں گی اور کامیاب رہا تو ساری کلفتیں دھل جائيں گى۔الله كى خوشنودى اوراس كا ديدارنھيب ہوگا۔ايسا مخص یا در کھے کہ اللہ کا وعدہ آرہا ہے۔کوئی طاقت اسے پھیزنہیں سکتی۔ اس کی اعلیٰ تو قعات پوری ہوکرر ہیں گی اوراس کی آ تکھیں ضرور شنڈی کی جائیں گی۔اللہ تعالیٰ سب کچھنتااور جانتا ہے کسی کی محنت رائيگال ندكرے گا-تواس كلام ميں مسلمانوں كومجاہدہ كرنے اورمصائب برصركرك دين يرجه رہنے كى مزيد تلقين وترغيب ہے کیونکہ جب موت ضرورآنے والی ہے اوراس کاوقت مقررہے تو اسلام سے روگردال ہونے اور مصائب سے تھبرا کرراہ فرار اختیار کرنے کے بعد بھی موت کے پنجہ سے رہائی ناممکن ہے پھر قیامت ضرور ہونی ہے اللہ کے سامنے ضرور جاتا ہے۔مصائب چندروزه كا اختتام لازمى طور برموگا\_اور آخرت ميس حساب قبمي ك بعد عذاب ثواب بهي ضرور موكا لبذا آخرت كي فلاح ك اسباب حاصل کرنا اور اخروی سرخروئی کے موجبات کوفراجم کرنا لازمی ممبرا۔ آ کے ارشاد ہوتا ہے کہ ہم جوتم کومشقتوں کے برداشت كرنے كى ترغيب دے رہے ہيں سواس ميں ظاہراورمسلم ہے کہ ہماری کوئی منفعت نہیں۔اللہ تعالیٰ کوکسی کی طاعت سے کیا نفع اورکسی کی معصیت سے کیا نقصان۔ وہ تو کلی طور پر بے نیاز ہے۔اگرتمام عالم اس کی عبادت میں ہروقت غرق رہے تب اس كى ذات كوكو كَي نفع نهيس پېنچتا اورسب نا فرمان اورسرکش ہوجائيں

و و صَدِينَ الْإِنْسَانَ بِوَ الْبِ كَامَة عَلَى الْكِرْسُنَ الْ الْمَنْسُ اللهُ والْ جَاهَلُ الْ الْمَنْسُ اللهُ والْمَالِي اللهُ الْمَنْ اللهُ الله

معلوم کرکے رہے گا اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا۔

وَوَصَّيْنَا اور بم ني م ويا الْإِنْسَان انسان كو البوال يه والساية الباب ع الحسْنًا صن سلوك كا وَإِن اورار ال فَلَا تُطِعُهُمَا تُو كِما نِهِ مِانِ انِ كَا به عِلْمُ اسكاكوني علم مَالَيْسُ حَس كانہيں اِلْتَّ مُنْجِعُكُمْذِ میری طرف تهمیں لوٹ کرآنا | فَأَنْبَنَكُكُمْهِ تو میں ضرور ہلاؤں گاتہمیں | بِمَا وہ جو | کُٹُنٹُو تَعْمِیُلُونَ تَم کرتے ہے | وَالَّذِیْنَ اور جولوگ مُنُوْا وَعَلِمُوا وَهِ ایمان لائے اورانہوں نے عمل کئے الصّٰیلے نہ اچھے النُّد خِلَهُ اللّٰہ مِم ضرورانہیں واخل کریں گے ایضالیے این نیک بندوں میں أُوْذِي ستائے گئے ياللك اللدير امليًا ہم ايمان لائے مَنْ يُقُولُ جُو كَتِمْ مِن وَكَبِنُ اوراكِ حِنْدُ آئِ التّأيس لوگ كُعُنَاكِ جِيءَ عذابِ اللهِ اللهِ مُعَكُّهُ تمهارے ساتھ لَيُقُوْلُنَى تَو وه ضرور كَتِيج بِينِ إِنَّا كُنَّا بِينَكَ بِم سَے نَصُرُ كُونَى مدد يماً وه جو في صُلُول سينون (ولون) مين يبأغلكم خوب جاننے والا الْعَلِينَ جِهان والے الله المان لائ وكيك لكن اور البته ضرور معلوم كريكا المُفِقِينَ منافق الَّذَيْنَ وه لوك جو پروتشریخ:۔جیسا کہا*ں سور*ۃ کےابتدائی درس میں بیان ہوا کفار مکہ <del>طرح سے مسلمانوں کواسلام سے ہٹانے کی ف</del>کراور تدبیریں تے تھے۔ بعضے شخت جسمائی ایذائیں پہنچاتے تھے۔ بعضے دوسرے طریقوں سے مجبور کرتے تھے۔ چنانچہ آیت ووصینا الانسان

besturd

موكرتمام ماجراعرض كيااس ريدة يت نازل موكى ممكن يجاييهى حالات سے دوسر بے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی دو حیار ہوئے ہوں جو مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے تھے اس لئے اس مضمون كوسورة لقمان ٢١ويس بإره ميس بهي يوريز وركي ساتهد هرايا گیا ہے۔حضرت سعد کے متعلق بعض روایات میں سیبھی آیا ہے کہ آپ نے مال کا کہنا نہ مانا اور فرمایا اے مال اگر تیری سوجانیں ہول ادراً گرایک ایک کرے نکل جائیں تب بھی خدا کی تتم میں محمد (صلی الله عليه وسلم ) كي نبوت و مدايت كا انكار نه كرول گا\_اب تيرا دل چاہے کھا اور تیرا دل نہ جاہے نہ کھا۔ بی<sup>س کر</sup> ماں مایو*ں ہوگئ* اور بالآخر كھانے يينے لكى تو يہاں آيت ميں بتلايا جاتا ہے كه بياللد تعالی کاقطعی حکم ہے کہ والدین کے ساتھ د نیوی معاملات میں اچھا سلوك كيا جائے خواہ والدين كافر ہوں يامسلم\_ليكن اگر والدين شرک اور کفر کرنے کے لئے کتنے ہی اصرار سے کہیں تب بھی ہرگز ان کا کہنا نہ ماننا جاہئے۔اس آیت میں اور قرآن یاک کی دوسری آیات میں نیز صحیح احادیث میں اطاعت والدین کا جو تھم دیا گیاہے اس کے مدنظرعلانے صراحت کی ہے کہ مال باپ کی نافر مانی گناہ كبيره ب\_علاءني بيمي لكهاب كه مالى سلوك اورجسماني خدمت کے لحاظ سے والدہ کاحق مقدم ہے اور ادب اور فرمان پذیری میں والدكاحق اول ہے۔تو انسان ر مخلوقات میں سے كسى كاحق سب ہے بڑھ کر ہےتو وہ اس کے ماں باپ ہیں لیکن ماں باپ بھی اگر انسان كوشرك يرمجوركرين وان كى بات قبول ندكرني حياية اوراس معامله بیں ان کی بات ندمانے کے لئے مالیس لک به علم فرما کرایک معقول دلیل بھی دے دی گئی یعنی بے شک ماں باپ کا یے تو ہے کہ اولا دان کی خدمت کرے۔ ان کا ادب واحترام کرے۔ان کی جائز باتوں میں اطاعت بھی کریے لیکن پیت ان کو نہیں پہنچتا کہ آ دمی کسی دلیل صحیح کے خلاف ان کی دین میں پیروی اوراندهی تقلید بھی کرے۔ بیکوئی وجنہیں کہ ایک بیٹایا بیٹی صرف اس بنا پرایک مدہب کی بیروی کئے جائے کداس کے مال باپ کا بوالديه حسنا اور ۲۱ وي پاره سورهٔ لقمان كي وه آيت جس مين والدين كاحكم شرك اوركفر كامان كيممانعت بحصرت سعدبن ابي وقاص کے حق میں نازل ہوئیں۔حضرت سعد ان چند بزرگ استيول مين ساك تصابح والكرام السلام كاشرف حاصل تھااور جوعشرہ مبشرہ میں داخل تھے۔جن کوحضور صلی الله عليه بلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی آپ کی عمر ۱۹،۱۸سال کی تھی جب آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ اپنی والدہ کی خدمت بہت زیادہ کرتے تھے اور مال بھی دوسری اولادے نیادہ آپ کو جاہتی تھی۔ جب حضرت سعدنے اسلام قبول کرلیا اور مال کواطلاع ہوئی تو وہ بہت ناراض ہوئی اور کہنے لگی کہ تو باپ دادا کے دین سے پھر گیا۔واللہ جب تک اسلام سے نہ پھرے گامیں نہ کھاؤں گی۔ نہ پول گی ندسامید میں بیٹھول گی یونہی مرجاؤں گی۔ تا کی تم بھرتو مطعون خلائق رہےاورلوگ تحقیے ماں کا قاتل کہیں چنانچے ایک رات دن وہ اسی حالت بررہی۔ حالت بگڑنے گئی۔ دوسرے دن بھی بھوک ہڑتال قائم رکھی کیصاہے کہ بیتاریخ میں پہلی مثال بھوک ہڑتال بلکہ بھوک اور پیاس ہڑتال کی تھی جو خالص کا فرانہ چیز تھی مگر اب ناواقف مسلمان بھی اسی کافرانہ ہتھیار کواستعال کرنے لگے ہیں۔ اسلام نے ہڑتال کاسبق نہیں دیا ہے۔اسلام نے تو دوہی باتیں بتلائى بين اگر قوت ہوتو ناحق اور ظلم كامقابلہ قوت سے كيا جائے اگر قوت نه بوتو صبر كيا جائے جہال تك كددين سالم ره سكاورا كردين محفوظ ند ہوتو پھر جرت كرجانے كا حكم ہے۔الغرض حضرت سعدكى ماں نے دوسرے دن بھی بھوک ہڑتال قائم رکھی۔آخرلوگوں نے زبردتى منه چير كرحلق مين كچو كھانا يانى ڈالانگر ضدير قائم رہى ادر كہنے لگی سعد! کیا تحقے اللہ نے مال کی فرمانبرداری کا تھم نہیں دیا ہے اگر اطاعت والدين كاحكم ديا بية مين تخفيحكم ديتي مول كهاسيغ سابق دین برآ جا۔مال کاحق ادا کرنا تو الله کا تھم ہے۔تو میری بات نہ مانے گا تواللد کی بھی نافر مانی کرے گا۔ حضرت سعداس پرسخت پریشان ہوئے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت اقدس ميس حاضر

مویشیوں کی نسل بکشرت ہوتی ۔ تھجوروں کی فصل آچھی ہوتی یا اور کوئی دنيوى فائده موتاتو كهتي بيدين مبارك باورا كراتفاق مطالوي بيدا ہوئی یافصل خراب ہوگئ یانسل میں کمی ہوگئ تو منحو*ں سجھ کراسلام سل*ے پرجاتے ای طرح بعض لوگ بدل سے مسلمان تو ہوجاتے لیکن جہال دشمنان اسلام کی پورش کا خطرہ ہوایا افلاس کا فقر کا حملہ ہوایا اور کوئی تختی جھیلی برسی تومنه موز کرچل دیتے اور مسلمان ہونے کونزول مصائب كاموجب قراردي ككتاليكن أكركسي طرف سيمسلمانون کی ترتی کی کوئی راہ دکھائی دی تو پھر مسلمانوں کے ساتھ شال ہوجاتے اور کہنے لگتے کہ ہم بغیر کسی شک کے تمہارے ساتھ ہیں۔ الله تعالی اس عمل اور خیال کے رد میں فرماتے ہیں کہ جیسے کچھ بدلوگ مسلمانوں کے ساتھ ہیں اللہ کوسب معلوم ہے۔ کیاز بانی دعویٰ کرکے الله عدايية دلول كاحال جهيا سكتة بين الله تعالى كوتو معلوم يهلي بى سے سب کچھ ہے کیکن اب ان کے اعمال اور افعال کو دیکھ لے گا کہ كونايي كوسي مومن ثابت كرتاب اوركون جمواد عاباز منافق بـ ان آیات سے معلوم ہوا کہ دنیوی معاملات میں ماں باپ ہے حسن سلوک کرنا واجب ہے۔ ان کی مالی امداد اور جسمانی خدمت لازم ہے اگر چہوہ کا فر ہول لیکن کسی گناہ کے کام خصوصاً شرک و کفر کی تعلیم سے انحراف کرنا اور حکم نیه ماننا ضروری ہے خواہ کتنا ہی وہ اصرار سے علم دیں۔اللہ کے معاملہ میں کسی کے تعلقات کی پروانہ ہونی جا ہے بہال سے عبرت حاصل کرنی جا ہے ان اوگوں كوجومعمولي تعلقات كي نبهاؤ أور دنيوي شرم كابهانه كرك رسم و رواج کے جال میں پھنس کرخلاف شرع امورکوکرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کریں ہوی بچوں اور دوستوں سے مجبور ہیں۔ جانتے ہیں که بیکام اچهانبیس مگرآخرونیا میس ره کرونیاداری کرنی بی پراتی ہے۔توان خیالات کاردیہاں صاف صاف فرمایا گیا ہے۔آگ كفروشرك وعصيان ونافرماني كاانجام بيان فرماكراس سے ڈرايا گيا ہے جس کابیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

ند ب ب یا طریقہ ہے اگر اولاد کو دلیل سیح سے بیعلم حاصل ہوجائے کہ والدین کا فرجب یا دین غلط ہے تو اسے اس فرجب اورطر يقدكوچھوڑ كرحيح فرہب اختيار كرنا جاہئے اوران كے دباؤ ڈالنے ادراصرار کرنے رہمی اس غلط طریقہ کی پیروی نہ کرنی جائے جس کی غلطی اور گمراہی اس پر دلائل سے واضح ہو۔ پھر جب بید معاملہ والدین کے ساتھ ہے تو دنیا کے ہر محض کے ساتھ یہی معاملہ ہونا چاہئے کہ کسی کی اندھی تقلید اور پیروی جائز نہیں جب تک کہ آ دی ہیہ نہ جان لے کہوہ حق پر ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لاطاعة المخلوق في معصية الخالق غالق كى نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں۔ آگے بتلایاجا تا ہے کہ بیدونیا كى رشته داريال اوران كے حقوق توبس اسى دنيا تك بين آخركار مال باے کوبھی اور اولا دکوبھی سب کوایے خالق کے حضور بلیٹ کر جانا ہے یعنی سب کوعدالت خداوندی میں حاضر مونا ہے اس وقت بتلادیا جائے گا کہ اولا داور والدین میں سے کس کی زیادتی تھی اور کون حق پر تھاکون ناحق پرتو جولوگ اس قتم کی زبردست رکاوٹوں کے باوجود بھی ایمان اورنیکی کی راہ پر قائم رہے حق تعالی ان کا حشر اپنے خاص نیک بندول میں کرے گا۔اب آ گےان لوگوں کا ذکر ہے جوزبان سے ايي كوموس كهتے تھے مگر دلول ميں ايمان رائح نہيں تقاان كو جہال الله کے راستہ میں کوئی تکلیف پینچی یادین کی وجہ سے لوگوں نے ستایا تو اس آ زمائش كوخدا كى عذاب مجھنے لگے بعنی جس طرح آ دمی عذاب الہی سے گھبرا کر جان بچانا جاہتا ہے ادراپنے پہلے دعووں سے دست بردار ہونے لگتا ہے اور ناچار اعتراف کرتا ہے کہ میں غلطی پرتھا یہی حال بعض اسلام كانام لين والول كاب كه جهال دين ك معامله ميس کوئی تختی پینچی بس گھبرا کر دعوئے ایمان سے دست بردار مونا شروع كرديااورزبان سے يامل سے گويا قراركرنے سكے كہم اس دعوائے مین غلطی پر تھے لکھا ہے کہ ابتدائے اسلام میں بعض دیباتی دوسروں کے دیکھادیکھی یاکسی خاص غرض کو پیش نظر رکھ کرمسلمان ہوجاتے۔ مسلمان ہونے کے بعد اگران کی بیویوں کے نرینہ اولاد ہوتی۔

جھوٹ بک رہے ہیں۔اور یہ لوگ اپنے گناہ اپنے اوپر لادے ہوں گے اور اپنے گناہوں کے ساتھ کچھ گناہ اور۔

تے تھے قامت میں اُن سے باز پُرس ضرور ہوگی۔اور ہم نے نوٹے کو اُن کی قوم کی طرف بھیجا سووہ اُن میں

پچاس سال تم ایک ہزار برس رہے، پھر اُن کو طوفان نے آدبایا اور وہ بڑے طالم لوگ تھے۔ پھر ہم نے اُن کو اور کشتی والوں کو بیالیا

## السَّفِيْنَاةِوجِعَلْنَهَا أَلِهُ لِلْعَالِمِيْنَ⊙

اورہم نے اس واقعہ کوتمام جہان والوں کیلیے موجب عبرت بنایا۔

الَّذِيْنَ كَفَرُوا جن لوكوں نے كفر كيا (كافر) لِلَّذِيْنَ المنوَّا ان لوكوں كو جو ايمان لات سَبِيلُكُا جاري راه النُكْ عِلْ اور بهم الله الله على الله عليكُمْ تمهاركاناه وكما للهُمْ عالانكدونين إي المحافي الله على الله عن س بن شکی ﷺ کھی اِنْفُنْ میشک وہ اِکیانِ بُون البتہ تھوٹے اوکیکٹی اوروہ البتہ ضرورا تھائیں مے اِنْقَالِکا نیہ بوجھ اوکٹفالاً اور بہت ہے بوجھ اَنْفَا الْعِيمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْنَ الرالبة ان صفرور بازير موك اليوم القيمة قيامت كون كَانُوْايِفَتْرُوْنَ وه جموت كُمْرِت سے | واور | لَقَنْ أَنْسَلْنَا بِينَكَ بَم ن بيجا | نُوسًا نوح كو | إلى قوصه اس كاتوم كاطرف فِيْهِ أن مِن | اَلْفَ سَنَةَ بِزارسال | إِلَا مُكرَم | خَمْيِهِ بْنَ بِياس | عَامًا سال | فَأَخَذُهُمُ مِرأتيس آ بكزا الطُّوْفَانُ طوفان | وَهُـمُهِ اوروه | ظَلِيمُوْنَ طالم تص فَأَجْرِينَكُ مُ مِهِم نَهِ اللهِ إِلَيْ اللهِ الصَّعْبُ السَّفِينَكَ مُثَّى والول كو الحَجَعَلْنَهُمَ اوراك بنايا إليَّةً أيك نثاني اللَّعْلَمِينَ جهان والول كيك

تفسیر وتشریح: ۔گذشته آیات میں بتایا گیا تھا کہ جولوگ اللہ | اسلام اورایمان سے مندموڑ نے برآ خرت میں مقرر ہے توایمان والوں کی پیشان نہیں کہ تکلیفوں سے گھبرا کر دین سے بھا گیں۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ ایمان پرمضبوط رہیں اور کوئی چیز اس کے یائے ثبات کواستقامت سے نہ ہٹا سکے۔ ماں۔ باپ جیسے قابل تکریم و تعظیم سر پرست بھی اگر دین سے منے کوکہیں تو ان کا کہنا بھی نہ ماننا جاہے۔ اور کفار مکہ ہر طرح سے جاہتے تھے کہ مسلمان اپنا دین حچوڑ دیں وہ انہیں ڈراتے دھمکاتے۔ مارتے

برایمان لے آئے توانہیں آ زمائش اورامتحان سے بھی گزرنا ہوگا تا کہ بہ طاہر ہوجائے کہ وہ اپنے دعوائے ایمان میں سیے ہیں یا نہیں ۔ پھرتلقین فرمائی گئی تھی کہ اگر اللہ کے دین پر قائم رہنے اور اسلام کے احکام بجالانے میں کفارومشرکین کے ہاتھوں تکلیف اورایذائیں اٹھانی بڑیں تواہے جھیلنا اور برداشت کرنا جاہئے کیونکہ بہرحال یہ تکلیف دنیا کی اس عذاب سے یقیناً کم ہوگی جو

کوئی کسی کو ناحق قتل کرے تو اس کے اس گناہ کا تھے حضرت آ دم عليه السلام كے پہلے بيٹے قابيل كو پہنچتا ہے كيونكه ناحق قال كرنے کاطریقهاس نے ایجاد کیا ہے۔حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم تخیر برقل شاه روم كوجوتبليغي نامه مبارك بهيجا تقااس مين تحرير فرمايا تقا كها گرنونے ميرى مدايت ہے منه موڑا تو تچھ پر تيرى غريب رعايا کی گمراہی کا بھی ہو جھ ہوگا۔ جتنا ان میں سے ہرایک پر ہوگا ان سب كا مجوعه تيرے اوپر قيامت ميں موگا كونكه مدايت و صلالت میں وہ تیرے تالع اور پیرو ہیں تو ہدایت پر ہوگا تو وہ بھی ہدایت پرآ جائیں گے تو گمراہی پر جمارے گا تو وہ بھی جےرہیں گے اور ان کا درحقیقت گمراہی پر جمنا تیری وجہ سے ہوگا لہذا تجھے ان سب کا باراٹھانا پڑے گا۔ایک دوسری سیح حدیث میں حضور اقدس سلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے کہ جوہدایت کی طرف لوگوں کو وعوت دے قیامت تک جولوگ اس ہدایت پر چلیں گےان سب کو جتنا ثواب ہوگا اتنا ہی اس ایک کو ہوگالیکن ان کے ثوابوں میں سے گھٹ کرنہیں۔اس طرح جس نے برائی پھیلائی اس پر بھی جومکل پیرا ہوں ان سب کو جتنا گناہ ہوگا اتنا ہی اس ایک کو موگالیکن ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔الغرض کفار کے اس قول کا کہ ہم تمہارا بار قیامت میں اٹھالیں گےتم بے کھنگے اسلام سے ہٹ جاؤ۔ صاف روفر مادیا گیا اوران کواس بات میں جھوٹا قرار دیا گیا۔ابآ گے چند فقص کے خمن میں متنبہ کیا گیا ہے کہ پچوں کے مقابلہ میں ہمیشہ سے جھوٹے اغوا اور شرارت کرتے رہے ہیں۔اوراہل ایمان کو مدتوں تک امتحان اوراہلا کے دور میں گزرنا پڑا ہے مگر آخری نتیجہ انہی کے حق میں بہتر ہوا۔ منکر اور شریر خائب و خاسر رہے۔ سیچ کامیاب اور سربلند موئے ۔ گویاان قصص میں کا فروں کو تنبیہ ہے کہ اگروہ مسلمانوں کے دریئے آزارای طرح رہے اورظلم وستم سے بازنہ آئے اور خود سے دل سے مسلمان نہ ہوئے تو ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو گذشته اعدائے دین کا ہوا اور ان قصوں سے مسلمانوں کوصبر کی

پٹتے اور دوسرے طریقول سے اسلام سے ہٹانے کی کوشش كرتے۔ايسے بى ايك طريقه كاذكران آيات ميں كيا كيا ہے اور وہ یہ کہ کفار نومسلموں سے کہتے کہ اس منے دین میں سب چیزیں جن کے تم خوگر ہے ہوحرام ہیں۔تم دنیا کی نعتیں چھوڑ کر کس جنحال میں میمنس گئے۔کیسا گناہ کیساعذاب۔ دنیا ہی ہے جو کچھ ہے خوب چھر سے اڑاؤ۔ بے خوف وخطر جو جا ہو کرواول تو موت کے بعد زندگی اور حشرنشر اور جز اوسزا کہاں۔ بیسب باتیں ہی باتیں ہیں لیکن اگر بالفرض کوئی دوسری زندگی بھی ہے اوراس میں كوئي باز پرس بھي مونى ہے تو ہم ذمه ليتے ہيں كہ ہم تمهاراسارا عذاب اپنی گرون پر لے لیں گے تم ہمارے کہنے ہے اس نئے دين کوچھوڑ دواورايخ آبائي دين کي طرف داپس آ جاؤ۔ چنانچه يهال ان آيات مين يهلي كفار كاتول فل كياجا تا إوربتلا ياجاتا ہے کہ یہ کفارمسلمانوں سے کہتے ہیں کہتم اسلام چھوڑ کر پھراپی برادری میں آ ملواور ہماری راہ پر چلو۔ تمام تکلیفوں اور ایڈ اؤں سے نی جاؤگے۔مفت میں کیوں مصبتیں جھیل رہے ہواور اگر الياكرنے ميں گناہ بجھتے اور مواخذہ كاانديشەر كھتے ہوتو خداكے ہاں بھی ہمارا نام لے دینا کہ فلانے نے ہم کو بیمشورہ دیا تھا اگر الی صورت پیش آئی تو ساری ذمه داری جم اٹھالیں گے اور تمہارے گناہ کا بوجھاپے سر پرر کھ لیں گے۔ حق تعالیٰ کفار کے اس قول کا رد فرماتے ہیں اور بتلایا جاتا ہے کہ یہ کفار جھوٹے ہیں۔تہہارابو جورتی برابربھی ہلکانہیں کر سکتے۔ یہ جودوسرے کے گناہوں کواپنے اوپراٹھانے کا دعویٰ کررہے ہیں تو قیامت کے دن ذرہ برابر دوسرے کے گناہوں کواس طور پر نہ اٹھاسکیں گے کہ سب بار اینے اور لے کراصل خطاکاروں کو سبدوش کردیں۔ ہاں بیضرور ہوگا کہ جن کو گمراہ کیا ہےان کا بار بھی ان گمراه كرنے والوں پرڈالا جائے گا اور دونوں گروہ سزایا بہوں گے اور جوجھوٹی باتیں یہ بناتے ہیں بیخودمستقل گناہ ہے جس پر یہ ماخوذ ہول گے۔حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ دنیا میں جو

خلاصه حضرت نوح عليه السلام ك قصه كالجنس كي طرف توجه دلانا مقصود ہے یہی ہے کہنوح علیہ السلام نے اتی طوی برت تک تبلیغ کی اور روزانہ پینکڑوں برس تک کافروں کے پھر کھا کھیا اوران کی ایذا کیس برداشت کیس لیکن راه حق پر جے رہے اور جو چنداہل ایمان آپ کے ساتھ ہوگئے تھے وہ بھی کا فروں کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہے لیکن برداشت کرتے رہے اور کا فرول کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے برابر ڈھیل ملتی رہی کہ ایک ہزارسال تک خوب بھلے پھو لے دولت اور مال کی فرادانی اورنسل کی افزونی ربى \_ طاقت اورشوكت ميس بهي اضافه موتا ربا \_ بالآخر جب ان کی گرفت کا وفت آ گیا تو نیبی قبهاریت نے طوفان کی شکل میں ظہور کیا جس نے کافروں کے وجود سے روئے زمین کو خالی كرديا\_صرف الل حق في كئے \_ پس مسلمانوں كونوح عليه السلام اوراصحاب نوح عليه السلام كاحوال يرغوركرن ك بعد كفاركى ایذارسانیول پرصبر کرنااوراللد کی نیبی مدد پریقین رکھنا چاہئے۔ اب آ گے دوسرا قصدحضرت ابراجیم علیہ السلام اور ان کی مشرک قوم کا سنایا جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

44 التقين برداشت مصائب كى حوصله افزائى اورانجام كاركامياني كى بشارت بھی وینی مقصود ہے۔سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے قصد کی یا دوہانی کرائی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ حضرت نوح عليه السلام ساڑھے نوسو برس دعوت وتبليغ اورسعی واصلاح میں مصروف رہے۔مشرک قوم کوتو حید کی طرف بلایا شرک و کفر کے انجام بدسے ڈرایا۔بدکاروں کوئیک اعمال کرنے کی نصیحت کی کیکن قوم نے نہ مانا۔اینے کفروشرک پر قائم رہے انجام کارطوفان عظیم آیا اورسب طالموں کو یانی کے راستہ آگ میں لے گیا۔صرف نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جوکشتی میں سوار تتھےوہ محفوظ رہے اوراس عظیم الشان واقعہ کو بعد والوں کے لئے نشان عبرت بنا دیا گیا۔

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عند في منقول ہے كه حضرت نوح علیدالسلام به سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئے۔نوسو پیاس برس دعوت وتبلیغ اور توم کی اصلاح کی کوشش فر ماتے رہے۔ جب قوم نے نہ مانا تو پھرطوفان آیا اور پھرطوفان کے بعد ۲۰ سال زندہ رہے گویا اس طرح کل عمر حضرت نوح علیہ السلام کی ۱۰۵۰ سال ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سورہ ہود میں مفصلاً گزر چکاہے۔ یہاں صرف اس قصہ کی طرف اشارہ فرمادیا گیاہے۔

### وعآ فيحجئ

یا الله آج ہم کو بھی ایسے معاشرہ سے واسطہ پڑر ہاہے کہ دین اسلام کوسنجالنا اوراس پر پوری طرح قائم رہنامشکل مور ہا ہے۔مکرات دن د گنے رات چو گنے برجے جاتے ہیں۔ بددین کے اثرات پھلتے جارہے ہیں آخرت اور قیامت کاخوف المحتاجار ہاہے۔

یااللہ!ان صحابہ کرام کے طفیل اور صدقہ میں جنہوں نے بڑے بڑے شدائد ومصائب برداشت کر کے اپنے دین کو سنجالا اورحق پر قائم رہے۔ یا اللہ ہماری امداد ونصرت فر مااوراس دین حق پر ہم کوقائم رکھئے اور ہرطرح کے ظاہری و باطنی فتنہ سے ہماری حفاظت فرمائے اور دین حق کو لے کراہے دربار میں حاضر ہونا نصیب فرمائے۔ آمین ۔ والخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمَّدُ لِلْورَتِ الْعَلَمِينَ

وَ اِبْرُهِ بِيُمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوٰهُ ذَٰلِكُمْ يَحْيُرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُكُ نے ابراہیم علیہالسلام کو بھیجا جبکہانہوں نے اپنی قوم ہے فرمایا کتم اللہ کی عبادت کر داوراس ہے ڈرو ، پرتہبارے لئے بہتر ہے اُ إِنَّمَا تَعْبُكُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ آوْتَا نَا وَتَعْلُقُونَ اِفْكَا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُكُ ۚ فَنِ لوگ اللہ کو چھوڑ کو محض ہُول کو اپوی رہے ہو اور جھوٹی باتیں تراشتے ہوتم خدا کو چھوڑ کر جن کو ہوج رہے ہو الله لايمنيكُون لَكُمْ رِنْهَ قَافَالْتَغُواعِنْدَ اللهِ الرِّزْقِ وَاعْبُلُ وَهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ وہتم کو پچھ بھی رز ق دینے کا اختیار نہیں رکھتے سوتم رز ق غدا کے پاس ہے تلاش کروا س کی عبادت کر واوراً سی کاشکر کرواورتم کوای کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ شْرْجَعُونَ®وَانْ ثَكَنَّ بُوْا فَقَالُكُنَّ بَ أُمَاثَةٍ مِنْ قَبُلِكُمْ وَمَاعَكَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبِلغُ الْبُبِيْنِ اور اگرتم لوگ مجھ کو جھونا سمجھو تو تم ہے پہلے بھی بہت می امتیں جھونا سمجھ چکی ہیں،اور پینمبر کے ذمہ تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ وَرْبُوهِ ينهُ اور ابراتِيمُ إِذَ قَالَ جب اس نه كها لِتَقَوْمِةِ ابني قوم كو اعْبُدُ التم عبادت كرو الله الله وَالتَّقَوْهُ اور اس عورو وَلِكُوْ مِن خَيْرٌ تَكُنْ بَهِرْتِهِارِ لِنَ اللَّهِ الْمُنْتُونِيَعْلَهُونَ ثَمَّ جائعَ ہو ﴿ إِنَّمَا اللَّهِ بِمُوافِين ﴿ تَعَيْنُ وَنَ تَم يُرْتُسُ كُرتِ مِو ﴿ وَنَ سَ دُونِ اللَّهِ الله كسوا ﴿ أَوْتَأَنَّا بِنُونِ كُو ﴾ وَتَخَذَلْقُونَ اورتم كمثرت بهو ﴿ إِنْكُمَّا حِبوبُ إِنْ بَيْكِ ﴾ الْكَنْيْنَ وه جن كيتم ﴿ تَخَذِكْنَ بِيسْشُ كرتِ مو صِنْ وُفِينِ اللَّهِ الله يُسَالِ الرَّيْدَيْدَوْنَ وَمَا لَكُنْ مِنْ اللَّهُ مِهَارِكُ لِيَّ أَيُّ الرِّقَ كِ الْمُؤْلِمِينَ مِلاَّتُوكُونَ وَمَا لَكُنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اليَّرْقَ رَزَق | وَ اور الْحَيْثُ وُهُ اس كاعبادت كرو | وَالشَّكُرُ وْااور شَكرُ رُو | لَهُ اس كال اللَّيْطِ اس كاطرف | شُرْجَعُونَ تهمين لوث كرجانا ب وَإِنْ اور الَّر اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَبِي اللَّ وَمَا اور مُين عَلَى الدِّنْوُلِ يرف صرحول إلا كر البُّاخة كَيْجَاوِينا النَّبِينَ صاف طورير

تھی جس کا دارالسلطنت ما بل شہرتھا۔سام ہی کی نسل ہے حضرت ابرائيم عليه السلام پيدا ہوئے۔ آپ كى قوم صابى مذہب تھى يعنى ستارہ پرست تھی۔ بڑے بڑے مندرستاروں کے نام پر بنار کھے تھےاوران میں متاروں کی فرضی شکلوں میں مور نتیاں ڈ ھال کر رکھ چھوڑی تھیں۔ یا دشاہ وقت کے بت بھی مندروں میں نصب یتے۔ان کی بوجا بھی ہوتی تھی۔ان بتوں کو یہ قاضی الحاجات رزاق \_ دافع البليات وغيره جانتے تھے \_حضرت ابراہيم عليه السلام کو جب نبوت ہے سرفراز فر ما کرقوم کوتو حید کی دعوت کا حکم ویا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر ہرطرح برہان اور

تفسير وتشريح: - گذشته آيات مين حضرت نوح عليه السلام کے قصہ کا اجمالاً ذکر فرمایا تھا اب یہاں سے دوسرا قصہ حضرت ابراجيم عليه السلام كاشروع كياجاتا ہے۔اس كى بھى وہى غرض ہے جوحفرت نوح علیدالسلام کے قصہ کی تھی تعنی مسلمانوں کو برداشت مصائب کی تلقین اور کا فروں کو تباہی و بریادی کی وعید۔ حفرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں قریب ایک ہزارسال کافصل تھا۔حضرت توح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل طوفان کے بعد عراق وعرب میں آباد ہوگئ تھی۔ یبال انہول نے ایک عظیم الشان سلطنت قائم کرلی التحقاق ركفتا هو\_

ایک معقول وجه سی بوسکتی ہے کہوہ ایک ذائے میں معبودیت کا ایک معقول وجه سی بوسکتی ہے کہوہ ایک ذائے میں معبودیت کا ایک معتقول وجہ سی بور معتقول وجہ سے کہ کا خالق ہو۔

چوشی وجہ بیہ وعتی ہے کہ آ ومی کامستقبل اس سے وابستہ ہو۔ توحضرت ابراجيم عليه السلام في مجهايا كدان جارول وجوه ميس ہے کوئی وجہ بھی بت برتی کے حق میں نہیں بلکہ ہرایک وجہ خالص اللہ کی پرستش کا تقاضہ کرتی ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیہ کہہ کر كمد ميحض بت هيں پہلی وجه کوختم كرديا كيونك جو نرابت ہو۔ نہ نفع نقصان کا ما لک ہو۔ ندکارسازی کرسکتا ہو۔ اور ندحاجت رواہواس کو معبود ہونے کاحق کیے حاصل ہوسکتا ہے پھر سد کہد کر کہتم ان کے خالق مودوسرى وجبيهى ختم فرمادى كيمرية بتلاكر كدميتهميس كتحتم كارزق نہیں دے سکتے تیسری دیہ بھی ختم کردی اور پہ الل کر کتمہیں خداہی کی طرف بلنمناب ندكدان بتول كي طرف چقى دجه بهي ختم فرمادي تواس طرح شرک کا بورا ابطال کرے میہ بات آ ب نے واضح قرمادی کہ حقنے وجوہ ہے بھی ایک انسان کسی کومعبود قرار دے سکتا ہے وہ سب الله وحده لاشريك ك سواكسي ميس يائي نبيس جاتيس جهر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے میکھی فرمایا کہ اگرتم میرا کہنا نہ مانو کے اور مجھے جھوٹاسمجھو کے تو میرا کیا نقصان کروگے میرا کام تو يام ہدايت كبنيادينا ہے سويس اپنا فرض اداكر چكا بالله كاپيغام صاف صاف بینیا چکا۔ ماننا نہ ماننا تمہارے اختیار میں ہے اگرتم مجھے حصلات ہوتو سہلے بھی کتنی قومیں انبیاء کی تکذیب کر چکی ہیں۔اللہ کے رسول انبيل سمجانے کے لئے آئے تو انہوں نے بھی يمي كہا كہم تمہاری بات نہیں مانے تم ریب جھوٹ کہدرہے ہوآ خراس حصلانے کا نتیجہ ریہ وا کہ دہ قومیں تباہ کر دی گئیں۔ابتم خود و مکھ لوکہ

ولائل ہے قوم کو فہمائش کی۔ بت بیتی کی مذمت کی اور توحید اختیار کرنے کو کہا۔ چنانچیان آیات میں بتلایاجا تاہے کہ حضرت ابراجیم علیه السلام نے اپنی قوم کو مجھایا کہ ایک اللہ کی پرسٹش کرو اوراس سے ڈرکر برے کامول سے بچو۔ اگرتم میں سمجھ ہے تو سمجھ جاؤ كتمهاري خيريت اسى ميں ہے۔ بيد بت جن كوتم اينے ہاتھوں ہے بناتے ہواور جن کی پوجامیں تم دن رات مصروف ہواوراپنے حقیقی معبود اللہ عز وجل کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ بیتو خودتمہارے ہاتھوں کے گھڑے ہوئے ہیں۔ مٹی سے کوئی صورت بنالوتو وہ پھی مٹی ہی رہے گی۔ پھر کوتر اش کر کوئی مورت بنا لوتو وہ بھی پھر ہی رہے گا کچھاور نہ بن جائے گا۔ان کی بابت جوتم نے عقیدے بنار کھے ہیں وہ محض تمہارے گھڑے ہوئے ہیں۔ بے بنیاد باتوں بربنی ہیں۔ پیجنہیں تم اللہ کوچھوڑ کر پوجنے میں لگے ہوئے ہوتنہاری روزی کے ذرہ مجر کے بھی مالک نہیں۔ بیٹمہیں کو کچھ جب ہی ویتے جب ان کے پاس کچھ ہوتا۔ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ دينے والا تو الله عزوجل ہے جس كے خزاند ميں ہر چيز ہے اور سب کھائ کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہی ہرایک کوروزی ویتا ہے۔ تو تم فقط اللہ کی بندگی کرو۔ اس کی حمدوثنا کرو۔ اس سے روزی مانگو۔ میداللہ ہی نے سب کچھودیا ہے اور وہی دے گا اس لئے ای کاشکر کرو اور س لو کدایک دن آنے والا ہے جبتم سب کے سب اس کے درباز میں حاضر ہو گے یتم کہیں رہواور کھی کروآ خراوث کراس کے پاس جانا ہے۔اگر یہاں اس کا تحكم نه مانا تؤكل اس كے سامنے س مند ہے حاضر ہو گے اور جب وہتم سے یو چھے گا کہ مجھے چھوڑ کردوسروں کی طرف کیوں گئے تو کیا جواب دو گے۔تو یہاں چند جملوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت برتی کے خلاف تمام دلائل سمیٹ کرر کودیے کہ کسی کومعبود بنانے کے لئے کوئی تو معقول وجہ ہونی جا ہے۔

اسی سے واسطہ پڑنا ہے لہٰ دااس کا شکر تولا ۔ آعظاٰ الدرعملا واجب ہوااوراسی کی طاعت وعبادت اور بندگی لا زم ہوئی۔ <sup>6</sup>گارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خطاب اپنی قوم کے کافروں مسلم تھا مگرآج آگرآب يمي صدام جدے بابرنكل كرنگائيں كه بھائي اپنا رزق خداکے باس سے تلاش کرواوراس کی عبادت کرواوراس کاشکر کرو اورتم سب کواس کے پاس اوٹ کرجانا ہے قو معلوم ہے کہ آپ کو کیا جواب ملےگا (الاماشاءاللہ) کہ بیکیاملا گیری پھیلائی کہیں اس ترقی کے زمانہ میں جارے مسلدرزق کاحل اس ملاین میں ہے۔ مگر سجان الله حق تعالى كے كلام كاكيا اعجازے كداس كاجواب آج بھى وہى مناسب وموزوں ہے جوآ گے یہاں آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام كى زبان سے الله تعالى نے كہلوايا يعنى وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم وما على الرسول الاالبلغ المبين اوراكر تم لوگ مجھے جھوٹا سمجھوتو تم سے پہلے بھی بہت امتیں اپنے اپنے پیغمبروں کوجھوٹا سمجھ چک ہیں اور پیغمبر کے ذمہ تو صرف صاف طور پراحکام کا پہنچادینا ہے۔اب قوم نے جو جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کودیادہ آ کے بیان کیا گیا ہے مگراس قوم کے جواب سے پہلے درمیان میں کفار مکہ کوخطاب کیا جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آيات مين آئنده درس مين موگا۔

انہوں نے جھٹلا کران نبیوں کا کچھ بگاڑایاا پناانجام خراب کیا۔ يبالآيت مين حضرت ابراجيم عليه السلام كاليتول فابتغوا عندالله الرزق وعبدوه واشكرواله اليه ترجعون٥ سو تم لوگ رزق خدا کے ماس سے تلاش کرواوراس کی عبادت کرواور اس کاشکر کرواورتم سب کواس کے پاس اوٹ کرجانا ہے صاف بتار ہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی رز اق نہیں اور طلب رزق اللہ ہی ہے كرنى حيا ہے مفسرين نے لكھا ہے كدرز ق كالفظ برنعت وراحت كوشامل ہے۔خواہ روحانی ہویا جسمانی علم ومعرفت ہویا قوانین زندگی یا کھانے پینے کی چیزیں یا پہننے کا لباس یا رہنے کے لئے مکان یا عزت وحکومت یا مال و دولت پیسب رزق کے وسیع لفظ میں شامل ہیں تو فابتغوا عنداللہ الرزق (ایعنی اللہ ہی کے پاس ہے رزق طلب کرو) کے مطلب یہ ہوئے کہ روحانی نعمتوں کی طلب بھی اللہ ہی سے کرے اور جسمانی زندگی کے لئے جو چیزیں مطلوب ہوں ان کے حصول کے لئے بھی دست طلب خداہی گی طرف بڑھے خلق میں ہے کئی کوکارساز معطیٰ اور ما لک عطانہ مُحِهِدٍ پُرا گ واعبدوہ واشکرواله اليه ترجعون ای کی عیادت کرو۔اس کاشکر کرواورتم سب کواس کے پاس اوٹ کر جانا ہے فرما کریدمزیدواضح کردیا کہاس وقت بھی اللہ ہی کارساز وحاجت رواہے اور آخر میں بھی اوٹ کراسی کی طرف جانا ہے اور

دعا ليجئ

ٳٷڬۿڔڽڒۏٲڮؽ۫ڡؘؽڹؙٮؚٷؙٳڵڷؙ*ڎٳڬڬ*ڶؾٙڎؙڿڔؽۼؽڷ؋ٝٳؾۮٳڮۼڮٳڵڮڲڮٳڵڮؠؽۯٛڨڠؙؙؖڰ*؈ؽ*ۯٷ کیا اُن اوگوں کو بیمعلوم نیس کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مخلوق کواول بار پیدا کرتا ہے چھروہی دوبارہ اس کو پیدا کرے گا،بیاللہ کے زدیک بہت ہی آسان بات ہے۔آپ الْأَرْضِ فَانْظُرُ وَاكِيْفَ بِكَ الْخَلْقَ ثُمِّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةُ الْأَخِرَةُ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ لوگ زمین میں چلو پھرواور دیکھو کہ خدا تعالیٰ نے مخلوق کو کس طور پراول بارپیرا کیا ہے پھرالڈ بچھلی بارجھی پیدا کرے گا، بےشک اللہ ہر چیزیر قادر ہے شَيْءِ قَانَدُوْ يُعَنِّ بُ مَنْ لِيَثَاءُ وَيَرْحَهُمَنْ لِيَشَأَءُ ۚ وَالْنَهِ ثُقُلُمُونَ ﴿ وَمَآ اَنْتُمُ جس کو جاہے گا عذاب دے گا اور جس بر جاہے رحمت فرماوے گا،اور تم سب اُسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔اور تم نہ زمین میں الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّهَاءُ وَمَا لَكُوْمِنُ دُونِ اللَّهِ مِنْ قَرْلِ وَلَا نِصِيدٍ ﴿ ہرا سکتے ہو اور نہ آسان میں اور خدا کے سوا نہ تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْآتِ اللَّهِ وَ لِقَاآلِهَ أُولِّلِكَ يَبِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ وَ أُولَلِكَ لَهُ مُ اور جو اوگ خدا کی آیتوں کے اور اُس کے سامنے جانے کے منکر ہیں وہ لوگ میری رحبت سے ناامید ہوںگے اور یہی ہیں جن کو عَذَاكِ الْكِيْرُو عذاب در دناک ہوگا۔ أوّ كيا كَذِيرٌ وانسِ ويكمانهون في كيفت كيم إيني عنى ابتداءكرتاب الله الله الله المنتلق بيدائش أخَرَ يُعِينُ و مجروواره بيداكريكاس و | عَلَى اللَّهِ اللَّهُ بِ | يَسِينُو ۗ آسان | قُلُ فرمادين | يسيْرُ فا جلو بحروتم | فِى الْأَرْضِ زمين مين | فَانْظُرُوْا بحرو تَكُو | الْخَانَ بِيهَاشُ اللَّهُ يَكِم اللَّهُ الله | يُسْشِعُ اللَّهَاءُ كَا النَّشْأَةَ الله اللَّاخِرَة آخرى(دوسرى) | إنَّ اللّه ويشك الله كَيْفُ بِكُوا كِيهِ ابتداك ا كُلِّ شَيْءِ هر شے | قَدِيُرٌ قدرت ركھے والا | يُعَنِّ بُ وہ عذاب ديتا ہے | عَنْ يَنْكُأَ جُس كوچاہ | وَيُرْحَحُرُ اور جم فرماتا ہے وَ النَّهِ اوراى كاطرف التُقَلُّونَ تم لوناعٌ جاءً على العَمَّ النُّتُمُّ اورنتم المِمْعِيزيْنَ عاجز كرنے والے فِي الْكُرْضِ زمين من إلى ولا اورنه إفي السَّماء آسان من وكما اورنين اللَّه تمهار على الله الله الله عسوا المن قالي كوني حايق وَلَا اورت النَّصِيْرِ كُونَ مدوًّا و وَالْكِنْيْنَ اوروه لوك جنبول في الكَوْرُوا اتكاركيا ينياتِ الله الله كالثانون كا و لقايم اوراس كى الما قات اُولِيكَ يَهِي إِيكِسُواوه ناميد موع إص رُحُمَةِي مرى رحت على أوليك اوريم بي الكَفْر ان كيلي عَذَاب الكِنْد ودناك تفییر وتشریج: ۔ گذشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خطاب اپنی قوم سے نقل فر مایا گیا تھا۔ اس پر قوم نے جو حضرت ابراہیم علیہالسلام کو جواب دیا وہ ان آبات کے بعد بیان فر مایا گیا ہے۔ درمیان میں یہاں بیآ یات بطور جملہ معترضہ کے ہیں جو

حضرت ابراہیم علیہالسلام کے قصے کاسلسلہ چھوڑ کرانٹد تعالیٰ نے کفار مکہ کو خطاب کر کے ارشاد فر مایا ہے۔ پیچ میں میصنمون اس مناسبت

کی قدرت اب کچھ محدود تو نہیں ہوگئی۔ اس طوال تیامت و آخرت کے امکان کو ثابت فرمایا گیا۔ اب آ کے قیالاتھے ہ ہے اور قیامت کی ضرورت بھی ظاہر ہوجاتی ہے۔ چونکہ بدونیا وارالعمل ہے اس لئے یہاں کے تمام اعمال کی جزاوسزا لازم ہے۔ کوئی عمل نے نتیجہ نہیں ہوسکتا۔ نتیجہ کا مقام کوئی دوسرا ہونا لازمی ہوا۔ اور وہی دار آخرت ہے۔ توجو محض اللہ کے مانے کا وعوىٰ كر كے ليكن قيامت كى جزاوسرا كا قائل نه ہواورآ خرت كونيہ مانے تو اس نے دراصل الله كوجيسا ماننا جاہئے مانا ہى نہيں۔اس لئے جب اللہ کو مانو تو اس کے قانون کوبھی مانو جس کی رو ہے مقررہو چکا ہے کہانسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اوراس کے بعد پھر بھی نہ مرے گالیکن اس دائمی زندگی کاعیش و آ رام اس برموقوف ہے کہ آ دمی یہاں اس دنیا ہیں اللہ کے حکم کے مطابق حلے ورنہ وہاں کی زندگی دکھ اور مصیبت میں گزرے گی اور وہ زندگی موت سے بدتر ہوگی ۔تو یہاں بتایا جار ہا ہے کہ انسان پھر بیدا ہوگا اور اللہ عزوجل کے سامنے اینے اعمال کا حباب دینے کے لئے حاضر کیا جائے گا۔ وہاں بجز اس احکم الحائمین کے کسی کی کچھ نہ چلے گی وہ جسے حاہے گا اس کے كرتوتوں كے بد لےعذاب دے گا اورجس پر جاہے گا اس كى نیکیوں کے عوض اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ ہرائیک کواس کے یاس واپس آنا ضروری ہے۔ زمین اور آسان میں کہیں کوئی الیم جُکنہیں جہاں کوئی اس نے بھاگ کر حیب جائے۔ اور اس کی گرفت سے نیچ نکلے بیناممکن ہے۔ ہرجگہ سے بہرحال تنہیں پکڑ لایا جائے گا اورتم اپنے رب کے سامنے حاضر کر دیتے جاؤ گے پھر آ کے بتایا گیا کہ نہتمہاراا پناا تنازورہے کہ خدا کی پکڑسے نیج جاؤ اور نة تهارا كوكى وفي يا سريرست مددگارايما زور آور يے كه خدا کے مقابلہ میں تمہیں بناہ دے سکے اور اس کے مواخذہ سے تمہیں

ے لایا گیا ہے کہ کفار مکہ جنہیں سبق دینے کے لئے یہ قصہ سنایا جار ہا ہے دو بنیادی گمراہیوں میں مبتلا تھے۔ ایک شرک و بت يرتى - دوسرے انكارآ خرت - ان ميں سے بہلى مرابى يعنى شرك اوربت يرتى كاردتو حضرت ابراجيم عليه السلام كي تقريرييس آ چکا جواویر کی آیات میں نقل فرمائی گئی تھی۔اب دوسری گمراہی لینی ا نکار آخرت کے ردمیں میہ چندفقرے اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہے ارشاوفر مارہے ہیں تا کہ کفار مکہ کے باطل عقائد کی تروید ایک ہی سلسلہ کلام میں ہوجائے۔ چنانجدان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ ان مشرکین کی سمجھ میں نہیں آتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ جینا کیے ہوگا؟ آخرتم دیکھرہے ہوکہ دنیا میں بے شار اشیاءعدم سے وجود میں آتی ہیں۔مشرکین مکہ کو اللہ کے خالق ہونے کا افکار نہ تھا وہ اس بات کو مانتے تھے کہ بیرعالم اوراس کی بے شارچیزیں بیرسب اللہ کی صفت خلق اور ایجاد کا نتیجہ ہے۔اس لئے ان کی ایٹی مانی ہوئی بات پر بیرولیل قائم کی گئی کہ جو خدا تمہارے مزد یک اشیاء کوعدم سے وجود میں لاتا ہے اور پھر ایک ہی دفعتخلیق کر کے نہیں رہ جاتا بلکہ تمہاری آئکھوں کے سامنے مٹ جانے والی اشیاء کی جگہ پھرویے ہی اشیا ہے دریے وجود میں لاتا چلا جاتا ہے تو اس خالق کے بارہ میں آخرتم نے نیے کیوں سمجھ رکھا ہے کہ تمہارے مرجانے کے بعد وہ پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے کھڑ انہیں کرسکتا جس طرح قادر مطلق کی قدرت ہے عالم میں چیزوں کا بنتا اور بگڑنا بار بارا پنے سامنے و کیے رہے ہو ای طرح الله تمهارے مرنے کے بعد تمہیں پھر پیدا کردے گااور بیاس قدرت والے کے لئے بہت آسان بات ہے۔آ گاور زیادہ اہتمام کے لئے پھر یہی مضمون قدرے عنوان بدل کر سنانے کے کئے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فر ما کرارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہ در بیجے کہتم لوگ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ خدا تعالیٰ نے کیسی کیسی مخلوق پیدا کی ہے۔اسی پر دوسری زندگی کو قیاس کرلو۔اس

قطعاً بغیرشک وشبہ کے ان کوسخت ترین دکھ کی مار کھا کھی ہوگی۔
یہاں آیت میں کا فروں کے متعلق رحمت سے مایوں ہوگئی کی صراحت کردی گئی تو اس سے کا فروں کے علاوہ دوسرے لوگ خواہ نکوکار ہوں یا بداعمال بشرطیکہ عقیدہ موسن ہوں۔ ضرور امیدوار رحمت قراریائے۔ اب یہاللہ تعالی کو اختیار ہے جس پرچا ہے ابتدائی سے رحم فرمائے مگر کا فر سے رحم فرمائے مگر کا فر کے علاوہ کی کو اپنی رحمت سے مایوں نہیں فرمایا اسی مضمون کو ایک اور آیت میں بصراحت و کر فرمایا ہے اس بیشن فرمایا اسی مضمون کو ایک اور آیت میں بصراحت و کر فرمایا ہے ان اللہ لا یعفور ان یمشوک به ویففر مادون ذلک لمن یہ ان اللہ لا یعفور ان یمشوک به معلق میں فروشرک کے ماتھ معاف کردے گا۔ تو معلوم ہوا کہ آخرت میں کفروشرک کے ساتھ معاف کردے و معفوم ہوا کہ آخرت میں کفروشرک کے ساتھ معاف کردے و معفوم ہوا کہ آخرت میں کفروشرک کے ساتھ اللہ کی رحمت و معفوم ہوا کہ آخرت میں کفروشرک کے ساتھ

اباو پر جوحضرت ابرا ہیم علیہ السلام نے قوم کوفیسے ت فرمائی تھی اس پر قوم نے جو جواب دیا وہ اگلی آیات میں طاہر فرمایا گیا جس کا بیان انشاء اللّٰد آئندہ درس میں ہوگا۔

بچالے۔ساری کا تنات میں بیاسی کی مجال نہیں ہے کہ جن لوگوں نے کفروشرک کا ارتکاب کیا ہے۔ جنہوں نے احکام خداوندی كة كي تفكف سا تكاركيا ب-جنهول في جرأت اور جسارت کے ساتھ خدا کی نافر مانیاں کی ہیں اور اس کی زمین میں ظلم وفساد کے طوفان اٹھائے ہیں ان کا حمایتی بن کراٹھ سکے اور خدا کے فیصلہ عذاب کوان پر نافذ ہونے سے روک سکے یا خدا کی عدالت بین سی کوحاضر ہوئے سے بچالے۔اب جولوگ آیات الهبه يعنى توحيد \_الوهيت \_ر بوبيت اور ديگرا حكام قطعيه كےمنكر ہیں خصوصاً اللہ کے یاس جانے اور قیامت بیا ہونے منہیں مانتے تو ان کے متعلق ارشاد خداوندی ہے کہ ان کا کوئی حصہ میری رحمت میں نہیں ہے۔ ان کے لئے کوئی گنجائش اس امر کی نہیں ہے کہ وہ میری رحت میں سے حصہ پانے کی امیرر کھ تیس اور بیہ ظاہر بات ہے کہ جب انہوں نے الله کی آیات کو مانے سے ا نکار کیااور آخرت کوشلیم نه کیااورالله کے حضور میں پیش ہوئے کو نہ مانا تو اس کے معنی میر ہیں کدانہوں نے خدا کی بخشش ومغفرت کے ساتھ کوئی رشتہ امیدسرے سے وابستہ ہی ٹہیں کیا تو ظاہر ہے کہ قیامنت کے دن وہ اس کی رحمت سے مالیوں بھی رہیں گے اور

### وعا شيحتے

حق تعالی کا بے انتہا شکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل ہے ہم کو کفروشرک ہے بچا کرایمان اور اسلام کی دولت عطافر مائی۔
اللہ تعالیٰ اپنے کرم وفضل ہے ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما ئیں اور اپنی فصرت وحمایت ہے ہم کو کسی حال میں محروم نہ فرما ئیں۔ اور قیامت کے عذاب و تحقیوں ہے ہم سب کو تحفوظ و مامون فرما ئیں۔ وار آخرت کے ابدی راحت و آ رام ہم سب کو فصیب فرما ئیں۔ اور آخرت میں اپنی رحمت سب کو فصیب فرما ئیں۔ اور آخرت میں اپنی رحمت ہے اس کی جزائے خیر عطافر ما کیس ۔ یا اللہ! اپنی فصرت اور کا رسازی کا ہم کو یقین کا مل عطافر ما کہ ہم آپ ہی کی احماد اور عمایت و فسرت پر بھروسہ کریں اور آپ ہی کی رحمت و بن و دنیا دونوں جہان میں ہماری کا رسازی فرمائے۔

یا اللہ! ہمیں وہ نور مدایت عطافر ما کہ جوہم آپ کے سامنے آخرت میں کھڑے ہونے کو ہروقت مدنظر رکھیں اور اس طرح ہم یا اللہ! ہمیں وہ نور مدایت عطافر ما کہ جوہم آپ کے سامنے آخرت میں کھڑے دیت العالم میں اور اس طرح ہم

besiu

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجِيهُ اللَّهُ مِ د أن كي قوم كا جواب بس بيرتها كه كهنے لگے أن كو يا تو قتل كر ڈالو يا أن كوجلا دوسواللہ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمٍ يُّؤُمِنُونَ ®وَقَالَ إِنِّكَا اتَّخَنَنْ تُحُرِّمِنْ دُوْنِ اللهِ أَوْثَأَنَّا لَمُودَّةً علقات کی وجہ سے ہے، پھر قیامت میں تم میں ایک دوسرے کا مخالف ہوجاوے گا اور ایک دوسرے پر لعنت ً ضًا ۚ وَمَا ۚ وَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُهُ مِّنْ نَصِرِيْنَ ﴿ فَامْنَ لَهُ لُوْطُ ۗ وَقَالَ إِنْيَ ہاراٹھکا نہ دوزخ ہوگا اورتمہارا کوئی حمایتی نہ ہوگا۔سوصرف لوط علیہالسلام نے ان کی تقید بق فر مائی اورابراہیٹم نے فر مایا میں اپنے بروردگار کی طرف إِنْ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْدُۥ وَوَهَمُنَا لَهُ إِسْعَقَ وَيَعْتَقُوْبَ وَحَعَلْنَا کے چلاجاؤںگا، بیٹک وہ زبردست حکمت والا ہے۔اور ہم نے اُن کو اسحاق اور لیعقوب عنایت فرمایا اور ہم ۔ فيْ ذُرِيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتْبَ وَاتِينَهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْكَا وَإِنَّهُ فِي الْأَجْرَةِ لَمن الطي اُن کی نسل میں نبوت اور کتاب کو قائم رکھا اور ہم نے اُن کا صلہ اُن کو دنیا میں بھی دیا،اور وہ آخرت میں بھی نیک بندوں میں ہوں گے ا قَالُوا انہوں نے کہا | اقْتُلُودُ مِل كردواس كو | الآسوائے ان بیاکہ فَهَا كَانَ سُونَهُمَا ۚ ﴿ جُوابُ جُوابِ ۚ ۚ قَوْمِيهُ إِسَى تَوْمِ ۗ ا مِنَ النَّالِهِ آكِ بِ فَأَنْجُها لُهُ سوبِيالياس كو اللَّهُ الله اِنَّ بشک في ذلك اس ميس الأيت نشانيان مير ل يُؤُمِنُونَ جوايمان ركمة بيل و أور قال ابراميم ني لِقُوْمِ ان لوكوں كيلئے التَّحَدُ ثُنُّهُ تُم بِيالِحُ إِل اَوْتَانَا اللَّهِ اللَّهِ مُودَةَ دوق | بَيْنِيكُمْ النَّهِ درميان (آپس ميس) | في الْعَيْوةِ الدُّنْيَا دنيا كارندگ ميس أَتُورُ كِير يُوْهُ الْقِيلِهِ آيَ وَيامت كِهِ دِن | يَكَفُوُ كَافِر (مخالف) | ہوجائےگا | بعضنَكُوْ تم میں ہے بعض (ایک) | بِبَعُضِ بعض (دوسرے) كا | ويكنعنُ اور لعت كريگا مَا وَاكْمُ تَهارا مُعَاناً النَّارُجْنِم ىغضاً بعض (دوسرے) كا 2) 6 و ما لکند اور نیس تمہارے کئے الْوَطْ لوط | وَقَالَ اوراس ني كها | إِنِّي مِيك مِن اللَّهُ الْجِرُّ جَرت كر نيوالا مِنْ نَتْصِيدِ نُنَ كُونَى مِدِكَار ﴿ فَأَهُنَّ لِسِ المِأْنِ لَا يَا اللَّهُ السِّرِيرِ إِنَّهُ بِينِكُ وهِ الْهُورُوو الْعُزِيْزُ زِبِرِدت عَالِ الْعُكِنْدُ حَمْتِ والا | وَوَهَيْنَا اور بم نے عطافرائے | إِدَاس كو الشعق أحق وَجَعَلْنَا اور بم نے رکھی فی ذُرِیت اس کی اولادین النُّبُوَّةَ نبوت | وَالْكِلْتُ اور كتاب نے دیا اسکو اَجُرُو اُس کا اجر اِ فِي اللَّهُ نُهِياً ونيا مِين اورائِكَهُ اور بينك وه اِ فِي الْأُخِرُقِ آخرت مِين الْمَعِينِ الطَّيلِي بِينَ البَّهُ نَيَا وَمِينَكَ اور بينك وه اِ فِي الْأُخِرُقِ آخرت مِين الْمَعِينِ الطَّيلِي بِينَ البَّهَ نَيْكُو كارون مِين سے ير وتشريح - گذشته آيات ميس كفار مكه كوسمجهان كے لئے آخرت كے متعلق مضمون درميان ميس آگيا تھا۔اس سے بہلے حضرت

كمائ كشفندى موجااورسلامتى بن جاابراتيم الريخ روارابراجيم كابال بيكا نه ہو۔ چنانچية گ الله تعالٰی کے حکم ہے حضرت ابراہيم کابال برہ مدہور پہا ہے، کے معزر معزر ہوگئی۔اس واقعہ کی صراحت کا ان اور غیر معزر ہوگئی۔اس واقعہ کی صراحت کی دی سورہ انبیاء میں قدرت تفصیل کے ساتھ ہوچکی ہے یہاں آیت میں صرف اتنی بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوآ گ ہے بچالیا۔اس سے بدبات صاف طور پر ثابت ہوئی کہ تمام اسباب ت نتائج بغیراذن البی کے نہیں پیدا ہوتے اور تمام اشیاء کی خاصیتیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر مبنی ہیں۔ وہ جس وقت جس چیز کی خاصيت كوجيا ب بدل سكتاب معمول كمطابق آ كاعمل يبي ہے کہ وہ جلائے اور برآتش پذیر چیزاس میں پڑ کرجل جائے لیکن آ گ كايد معمول اس كااپنا قائم كيا موانبيس ب بلكمالله تعالى كا قائم کیا ہوا ہے اور اس معمول نے خدا تعالی کو یابند نہیں کردیا کہوہ اس کے خلاف کوئی تھم نیدے سکے۔وہ اپنی آگ کا مالک ہے کسی وقت بھی وہ اسے حکم دے سکتا ہے کہ وہ جلانے کاعمل چیوڑ دے اور وہ این ایک اشارہ ہے آتش کدہ کو گلزار میں تبدیل کرسکتا ہے۔ الغرض حضرت ابراجيم عليه السلام كاس واقعه كوبيان كرك فرمایا جاتا ہے کہ بیشک اس واقعہ میں ان لوگوں کے لئے جو کہ ایمان ر کھتے ہیں کی نشانیاں ہیں۔اب مفسرین نے ان نشانیوں کی تشریح فرمائی ہے۔ یعنی اس واقعہ میں دلیل ہے۔اللہ تعالیٰ کے قاور مطلق ہونے کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے نبی ہونے کی اور کفروشرک کے باطل ہونے کی۔ نیز میکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تك كوآ زمائشوں سے گزارے بغیر نہ چھوڑ ااور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ڈالے ہوئے امتحان سے کامیابی کے ساتھ گزر گئے تب اللہ کی مدوان کے لئے آئی اور کیسے مجز اندطریقہ ے آئی۔ پھراس واقعہ ہے ایمان والوں کو بیسبق بھی ماتا ہے کہ كافرول كومومنول برعارضى تسلط عطاكرنا بهى خدائي حكيم وقد تريبي

براہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کوتبلیغ فرمانے کا ذکر ہوا تھا کہ آپ نے ا پی ټوم کوشرک و بت پرتی چھوڑ کرتو حید اختیار کرنے کی دعوت دی اور سمجھایا کہ میہ بت جن کی تم پرستش کرتے ہو۔ نہ نفع نقصان کے مالك بين ندكى چيز كے خالق بيں \_ ندكسى كے دازق بيں \_ بيومحض مٹی اور پھر کے بت ہیں۔ان کوچھوڑ کرایک اللد کی پرستش کروجو تمہارا خالق بھی ہے اور تمہارا رازق بھی ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معقول دلائل کا کوئی جواب قوم والوں سے نہ بن بڑا اور جبیا کہ جہالت کا دستور ہے قوم والے آپ کی جان کے دہمن موگئے۔ چنانچدان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہاس بدبخت قوم پر حفرت ابراہیم علیہ السلام کی نفیحت کا کچھاٹر ندیر اسوائے اس کے كه آپ كى جان كے تمن بن كئے اور مشورہ كرنے لگے كه اس مخص كوجو بهارى غلطى بهم يرواضح كرتا باوربهم كوايينه دبوتاؤل كى يرستش ے بازر کھنا جا ہتا ہے اس کو یا توقل کرڈ الویا آگ میں جلا کرختم کردو اور بالآخرة ك يس جلادي يراتفاق رائع موكيااورمكن بيكاس اتفاق کی وجدید ہو کہ حضرت ابراجیم علیدالسلام نے ان کو دوزخ کی آگے ہے ڈرایا تھا۔اس لئے ضدیس آکرانہوں نے آپ کوآگ میں جلا دینے کی ٹھان لی۔ تو جبیبا کہ سورہ انبیاء ستر ہویں یارہ میں مفصلاً بیان ہوچکا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآ گ میں ڈال دیا گیا۔ان بدبختوں نے میسمجھا تھا کہتل مارنے سے مرجاتا ہے اور صداقت جلانے سے جل كرختم ہوجاتى ہے مگرىدان كى خام خيالى تقى اسی لئے وہ اپنے مقصد کو بورا نہ کرسکے اور اپنی کوششوں میں ناکام رہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈالاتو ضرور گیا اور وہ تجمى حقيقتة اس وجه ہے كەحصرت ابراجيم عليه السلام كا امتحان اور آ زمائش حق تعالی کومقصودتھی چنانچیآ گ میں ڈالے جاتے ہی آپ كايمان اورصبر واستقامت كالمتحان ختم مواادر دورابتلا وآزمائش گزرگیا فورانی حق تعالی کی رحمت جوش میں آئی اور آ گ و تھم ہوا

سورة الايكبوت ياره-٢٠-كيون مار يزاسته ريطية جهمتمهار عاعمال عالاي ين الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکرر وعظ ونصیحت پر قوم 🗠 دین ابراجیمی وقبول ندکیاب وسکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آ گ سے صحیح وسالم نکل آنے پر بچھلوگ ول میں آپ کی صدافت کے قائل ہو گئے ہوں لیکن پوری قوم اور سلطنت کی طرف سے دین ایرامیمی کے خلاف جس غضبناک روبیہ کا اظہاراس وفت سب کی آئکھوں کے سامنے ہوا تھا اسے دیکھتے ہوئے کوئی دوسرا شخص حق کو مانے اوراس کا ساتھ دیے کی جرات ندکرسکا اس سے سعادت صرف ایک شخص کے حصد میں آئی اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط تقي جنهول في حضرت ابراجيم عليه السلام كي تقديق كي اور پھر جرت میں بھی این چیااور چی کا ساتھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ قوم آپ کا دین الہی مانے کے لئے بالكل تيار نبين تو پھروطن سے آب نے ہجرت كرنے كا فيصله كيا اور اعلان کردیا کہ میں اینے رب کی خاطر قوم اور وطن کوچھوڑ کریہاں ہے نكتا ہوں۔اب جہال میرارب لے جائے گا چلا جاؤں گا چنانچیآ پ نے ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی جس میں صرف آپ کی بی بی حفرت سارہ اورآپ کے بھتیج حفرت لوط شامل رہے۔ آخر میں بطور نتیجہ کلام کے بیہ بتلایا جاتا ہے کہ بابل کے وہ حکمران اورمشرک جنهول نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیجا دکھانا چاہاتھا وہ تو دنیا ہے السيمت كي كم آج ان كانام ونشان تك بافي نهيس مكروه خص ج الله كاكلمه اوردين بلندكرنے كے جرم ميں ان لوگوں نے جلا كرخاك كردينا جابا تفااور جسة خركاروطن سي بسروساماني ك عالم ميس نكل جانا يراتضالله كأنهين دنياي مين بيصليديا كه باوجود ييراندسالي کے ان کو اسحاق علیہ السلام بیٹا عطا کیا اور نہ فقط بیٹا بلکہ ایک پوتا حضرت يعقوب بهى ويا-حضرت اساعيل عليه السلام بهى الرجه حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے سیٹے تھے لیکن چونکہ آپ کی بیدائش

کا کام ہے اور اس میں بھی اس کی مصلحت وحکمت ہوتی ہے۔ كافرول كودهيل دين اور چيره دست بنانے ہے بھی مقصور بدہوتا ب كدابل ايمان كي آ زمائش موجائ ان كے مراتب ميں اضاف اور درجات میں ترقی دی جائے ورنے دنیا کابڑے سے بڑا ہا دشاہ اور فرمانروابھی اللہ کے ایک دوست کی جان نہیں لے سکتا۔ جب تک الله بى كا حكم نه بورحق تعالى كى ادنى غيبى طاقت كے مقابله ميں بيد تمام دنيوي مأدي طاقتيل بيج بين بتوخلاصه بيكداس واقعه يصمون كو گونا گوں عبرتنیں اور نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں۔ان کواللہ کی غیبی طاقت كامشابده \_ ابل حق كي نجات كاليقين \_ اور انجام كارحق كا باطل پرغالب آجانا واضح ہوجا تاہےاس لئے وہ راہ صدافت پر ہر سختی اورمصیبت پرصبر کرتے ہیں۔ کافروں سے کوئی خوف ان کو نہیں رہتا۔ان کی نظر ہروقت اللہ پررہتی ہے اور آخر میں اپنے غالب ہونے کا یقین ان کوحاصل ہوتا ہے۔ تو آگ سے بسلامت نكل آنے كے بعد حضرت ابرا ہيم عليه السلام نے چروعوت وتبليغ كا سلسلةوم مين جاري ركهااور حضرت ابراجيم عليه السلام في فرماياك تم لوگوں نے جو بیہ بت ریسی آپس کے تعلقات کو قائم رکھنے اور میل ومحبت کو برقر ارر کھنے کے لئے اختیار کی ہے بعنی بت پرستی اور شرک پر جے رہے سے تمہارا مقصد سے کہ آپس کی محبت اور ایگاتکت اور ربط و صبط قائم رہے۔ اگر شرک چھوڑیں گے تو اپنے عزیزون دوستوں اور پیشواؤں سے تعلقات ترک کرنے پڑیں گے تو خوب یادر کھو کہ بیر تعلقات وروابط صرف دنیا میں ہیں۔ قیامت کے دن ان میں سے کوئی ساتھ مند سے گا۔ نہ کوئی مد کرسکے گا اور نہ آگ ہے بچا سکے گا بلکہ ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار كرے گااور جن كوتم دنيا ميں اپناعزيز اور مدد گار مجھے مووہ آخرت ميں تمہاری مدونو ورکنارالٹے تم سے بیزار موں گے اور بڑے بڑے بیشوا ایے تابعین کوکورا جواب دے دیں گے کہ ہم نے تم پر جبر نہ کیا تھاتم بیسر فرازی آپ کوعطا فرمانی که چار ہزار برس سے دنیا میں آپ کانام روش ہے اور قیامت تک رہے گا۔ ہر آسانی کتاب والا خواہ وہ مسلمان ہو۔ یا عیسائی۔ یا یہودی اس خلیل رب العالمین کوسب اپنا پیشوا مانتے ہیں بیعرت تو آپ کو دنیا ہی میں ملی اور آخرت میں جواج عظیم ملے گاوہ تو ملے ہی گا۔

مفسرین نے ان آیات کے تحت لکھا ہے کہ جب آ دی
اپ سینہ میں دلائل و براہین کا جواب نہیں پاتا اور طاقت حق
اس کولا جواب کردیتی ہے تو پھر باطل اہل حق کو دھمکیاں دینے
پراتر آتا ہے گر جوحق کا حامی اور صداقت کاعلمبر دار ہوتا ہے
اہل باطل کے مقابلہ میں اللہ اس کی حمایت کرتا ہے اور کوئی
طاغوتی طاقت اس کا پھے نہیں بگاڑ سکی گرآ زمائشی دور سے اس کو
ضرورگز رنا ہوتا ہے ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ججرت فرمانا
تعلیم دے رہا ہے کہ دین کو بچانے اور ایمان کو محفوظ رکھنے کے
لئے اعزہ واحباب اور گھریار چھوڑ کرکسی ایسے مقام پر چلا جانا
لئے اعزہ واحباب اور گھریار چھوڑ کرکسی ایسے مقام پر چلا جانا
کو بچان آزادی ہے دین برحق پر عمل کیا جاسکے ضروری ہے۔ دین
کو بچان آزادی ہے دین برحق پر عمل کیا جاسکے ضروری ہے۔ دین
ایمان پر استقامت رکھنے اور اعمال صالحہ پر کار بندر ہے ہے
اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اجرعنایت فرما تا ہے اور اخروی اجر تو

اب آ گے تیسرا قصہ لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کا بیان فرمایا گیاہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ کسی غیر معمولی کرامت کے تحت نہ ہوئی تھی۔ نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت ایسی پیرانہ سالی کو پہنچے تھے۔ نہ حضرت ہاجرہ اس س کو پہنچے تھے۔ نہ حضرت ہاجرہ اس س کئے حضرت بہنچی تھیں کہ جو اولاد کی طرف سے مابویں ہوجاتی اس لئے حضرت اسحاق کی اساعیل علیہ السلام کا تذکرہ یہاں نہیں فرمایا۔ ہاں حضرت اسحاق کی ولادت خاص اہمیت رکھتی تھی اس لئے اس کا ذکر فرمادیا۔

الغرض ایک انعام جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سرفراز فرمایا گیا میتھا کہ باوجود اسباب ظاہری نہ ہونے کے ایک سعید بیٹاعنایت فر مایا بلکه ایک بوتا بھی دیا۔ پھر دوسراانعام بيعطا فرمايا كهآب كينسل مين نبوت كاسلسله جاري ركها چنانچه حفرت شعيب عليه السلام \_حفرت موى عليه السلام \_حفرت بإرون عليه السلام \_حضرت بوشع عليه السلام \_حضرت بونس عليه السلام \_حضرت زكريا عليه السلام \_حضرت داؤد عليه السلام \_ حفرت سليمان عليه السلام \_حفرت عيسى عليه السلام يهال تك كهافضل الانبياء والمرسلين حضرت محمد رسول التدصلي التدعليه وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہی میں پیدا ہوئے۔ پھر تيسراانعام يەفرمايا گيا كە آسانى كتابين بھى آئىندە آپ ہى كى نسل کوعطا کی گئیں۔ چنانچہ توراۃ ۔ زبور۔ انجیل اور آخر میں قرآن بھی اولا دابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اترا۔ اور چوتھا انعام پیعطا فرمایا کدان کو دنیا ہی میں اللہ نے ان کا اجرعطا فرمایا۔ اکثرمفسرین نے اس سے مراد آپ کا ذکر خیر اور نیک نامی کی شہرت کو قیامت تک قائم رکھنے کولیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

### دعا ليجئ

حق تعالی ہم کوئی پر قائم رہنے کی تو فیق عطافر مائیں۔اور باطل کے مقابلہ میں ہم کواستقامت نصیب فرمائیں۔اور می کو سربلندر کھنے کاعزم وہمت عطافر مائیں۔اللہ تعالیٰ ہم کو دین کے مقابلہ میں دنیا قربان کرنے کی توفیق عطافر مائیں اور ہمیں اپنے دین کو گھر بار ملک وطن دوست احباب عزیز وا قارب سب سے زیادہ مجبوب رکھنے کا جذبہ عطافر مائیں۔اوراپی قدرت کا ملہ سے ہرحال میں ہماری تائید ونصرت فرمائیں۔ آمین۔ والحِدُد خُونَا اَنِ الْحَدَدُ بِلْعُورَتِ الْعُلَمِينَ ۳۰-۱۱ اورة العنكبوت ياره-۲۰-وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ هَ إِنَّكُهُ لِتَانُّوْنَ الْفَاحِيثُ لَيْنَ ﴿ اَبِتَكُثُرِ لَتَكَأَتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السِّيبُ إِ ڈاکہ ڈالتے ہواور اپنی تجری مجلس میں نَادِيْكُمُ الْمُنْكُرُ ۗ فَهَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا أَنْ قَالُوا اغْتِنَا بِعَنَ إِبِ اللَّهِ الله مِنَ الصِّدِقِينَ ﴿ قَالَ رُبِّ انْصُرُ نِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِ لُنَّا اِنَا هِنُمُ بِالنَّشُرِ يَ قَالُهُ ٓ إِنَّا مُهُلِكُوْ ٓ اَهُلِ هَٰنِ وِ الْقَرْبِيَةِ كَانُوا ظِلِمِنْ ﴿ قَالَ إِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ﴿ قَالُوا نَكُنُّ اعْلَمُ بِمَنْ فِيكَ لَنُنْعَيْنَكُ وَ أَهْلُهُ ۚ إِلَّا امْرَاتُهُ كَانَتُ مِنَ الْغَيْرِيْنَ ۗ | قَالَ اس نَهِما | لِقَوْمِهِ ايْ تُومُو | لِأَنْكُنْهِ مِثِكُمُ الْمَانُثُونَ ثَمَ رَتِهِ | الْفَاحِشَةَ بِحيالَ فَهُا كَانَ سِنتُنَا الْجُوَابَ قَوْمِهِ إِسَى قَوْمُ الرَّاسِ إِلَّاسِواعُ الَّنَّ كَهِ قَالُ انہوں نے کہا الصَّدِقِينُ عِيلًا الصَّدِقِينُ عَيلًا الصَّالَ كَها ا حَادَثُ آئِ | مُهْلِكُهُ المِلاكِ كرنے والے | أَهْلِي لُوكُ | هٰذِي هِ الْقَذَرِيَةِ الرَّبِيِّي | إِنَّ مِيْك قَالُوْا أَنْهُول نِي كَهَا لِنَّا مِيْكُ بِم أهْلَهَا اسْحَاوُكُ | كَانُوْا طْلِيدِيْنَ طَالُم(بِوےشري) | بيل | قَالَ ابراہيم نے کہا | اِنَّ فِينْهَا بينك اس بيل | لُوْطَا اولم | قَالُوْا وه بُولے

|   | com                               |                                 | *              | ,                     |                      |                 |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|   | شۇرة العنكبوت بارە-۲۰             | *****                           | 444            | - ۴۰                  | رس قرآنسبق           | علیمی د         |
|   | س كو ا و اله الدال المال كي كروال | نُخِعَدِيكُ البنة بم بحالين ك_ا | ي کوجواس ميس ک | بِمَنْ فِيهُاسَ       | أعْلَمُ خوب جانت بين | بروو<br>نمعن ہم |
| į | ه جانے والے                       | مِنَ ہے الْغَابِرِيْنَ يَجِهِر  | ا كانتُ وه ب   | امْرَآتَهُ اس کی بیوی | 15-51                |                 |

ہوسکتے تھےان کوسمجھایا اور گذشتہ اقوام کی بدا عمالیوں کے نتائج ﴿ ثمرات بتا كرعبرت دلائي مگرقوم پرشهوت پرستى كالجعوت سوارتها ـ ان بدبختوں پرمطلق اثر نه ہوااور آپ کی نصیحتوں کوس کرغم وغصہ ے تلملا اٹھی۔اور کہنے گئی کہاے لوط بس پیسیحتیں فتم کرو۔اگر ہارے ان اعمال سے تمہارا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر وكھلاؤ\_جس كا ذكركرك بار بار بم كو ڈراتے ہو۔ اگرتم واقعی این قول میں سے ہوتوالیا کر دکھاؤ۔ حقیقت بیے ہے کہاس منحوں قوم کی عقل پر جرنی چھا گئی تھی۔ وہ عیش وعشرت کے نشہ سے مت تھے۔ان کے دل و د ماغ مسخ ہو چکے تھے۔اچھ برے خبروشر كالتيازان سے اٹھ گيا تھا۔حضرت لوط عليه السلام اگرچه حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی سجیتیج ستھ اور ان کے پیرو تھے۔شرف نبوت سے بھی سرفراز ہو چکے تھے اس لئے سدوم اورعاموره میں ہمقتم کےمصائب اور دشمنوں کے نرغہ کی تکالیف کے باوجود انہوں نے صبر واستقامت سے کام لیا اور این بزرگ چیااورخاندان کی مدد کی طلب کے بجائے صرف خدائے عزوجل بربجروسدر کھتے ہوئے اس کے احکام کے سامنے رضا وسليم كا شوت ديا اور درگاه رب العزت ميس عرض كيا كها ب میرے پروردگار بیلوگ تباہی اور فساد پھیلانے پر تلے ہوئے ہیں اور میری کچے نہیں سنتے۔میرے پروردگار سوائے تیرے کو کی نہیں۔ میں تیرے سواکس سے کہوں۔اے میرے رب! میری مدد فرمااور مجھےاس مفسد قوم پرغالب فرما۔ مرادبیتھی کہ مجھےان ے علیحدہ کرد لے کین اس طور پر کہان کو بھی اپنی حرکات کی سزا مل جائے۔حضرت لوط علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوئی۔اوراس بدکاروبدعمل قوم کی تباہی کا وقت آ گیا۔ادھرملک شام میں رحمت کو نازل کرنا بھی مقصود تھا اس لئے فرشتوں کو حکم

تفيير وتشريج: \_گذشته آيات ميں حضرت ابراہيم عليه السلام اوران کی مشرک قوم کا حال بیان ہوا تھا اب یہاں تیسرا قصہ حضرت لوط علیه السلام اوران کی قوم کا سنایا جا تا ہے۔ بیرگذشتہ آیات میں ذکر ہوچکا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی جیتیج تھے اور بابل سے ہجرت کر کے شام حفرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ آئے تھے۔شام پہنچ کر به قرار پایا که دونوں بزرگ بغرض تبلیغ جدا جدا رہیں ۔حضرت ابراهيم عليه السلام تو فلسطين ميں جا كرمقيم ہوئے اور حفزت لوط علیہ السلام نے شرق اردن کو اپنامسکن بنایا۔حضرت لوط علیہ السلام کوبھی نبوت سے سرفراز فر مادیا گیا تھا اس لئے آپ اللہ كے پنيم كى حيثيت سے شرق اردن كے علاقة سدوم اور عامورہ بغرض تبلیغ دین حنیف چلے گئے۔اردن کی وہ جانب جہاں بحیرہُ مرداریا بحراوط واقع ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہال سدوم اور عامورہ کی بستیاں واقع تھیں۔حضرت لوط علیہ السلام نے جب سدوم میں آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندہ حد درجہ فواحش اور معصیتوں میں مبتلا ہیں۔حضرت لوط علیہ السلام نے ان کوان کی بحیائیوں اور خباثتوں پر ملامت کی اوران سے کہا کہتم نے الی بے حیائی پر کمر ہاندھی ہے جوتم سے پہلے جہان بھر میں کس نے نہیں کی مجمہیں شرم نہیں آتی کہتم نے انسانیت کی جڑکا ہے كرركه دى \_ يدكيا حياسوز حركت بيكم مردول ك پاس اپنى نفسانی خواہشات پوری کرنے آتے ہو اور تمہاری شیطانی حرکات کے ڈرے لوگوں نے اس طرف کے راستوں سے گزرنا چھوڑ دیا ہے۔تم اپنی مجری محفلوں میں بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو۔تم نے حیاوشرم کواٹھا کر بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ بہرحال لوط علیہ السلام نے ان کو جومکن طریقہ سمجھانے کے besil

خدا کا برگزیدہ نبی موجود ہے اور میراحقیقی بھیلیا بھی ہے اور دین حنیف کا بیروبھی۔فرشتوں نے کہا کہ بیسب کچھ ہم جا گھے ہیں مگر خدا کا بیہ فیصلہ ہے کہ قوم لوطا پی سرشی۔ بدعملی۔ بے حیائی اور فوا حش پراصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائے گی اور لوط اور ان کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہیں گے البتہ لوط علیہ السلام کی بیوی قوم کی حمایت کی وجہ سے قوم لوط ہی کے ساتھ عذاب یائے گی۔

غرض کہ ملائکہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہوکر سدوم پہنچ اور یہ اپنی شکل وصورت میں حسین خوبصورت نوجوانوں کی حیثیت میں تھے۔سدوم پہنچ کرلوط علیہ السلام کے ہاں مہمان ہوئے۔حضرت اوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھاتو گھبرائے اور ڈرے کہ بد بخت قوم نہ معلوم ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے کیونکہ ابھی تک لوط علیہ السلام کو رہنی سن فرمایا گیا تھا کہ بیضدا کے پاک فرشتے ہیں۔ بہر حال یہ فرشا ہیں مہمان کی حیثیت سے تھبر ہے تو پھر کیا جان انتے اللہ آگئے کہ دوری میں ہوگا۔

ہوا کہ جاؤ ہمار نے خلیل کوفرزند سعید کی بشارت سناؤاور توم لوط کو برباد كردو اور ابل ايمان كو بجالو-حسب الحكم فرشة يهل نوجوانوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے دويهركا وقت تفارحضرت ابراجيم عليه السلام نهايت متواضع اور مہمان نواز تھے۔ان نتیوں نو جوانوں کومسافر سمجھ کرخوش خلقی کے ساتھ مٹیرایا۔کھانے کے لئے روٹیاں اور پچھڑا ذبح کرکے بھنا ہوا گوشت مہمانوں کے سامنے پیش کیا۔ مگرمہمانوں نے ہاتھ کھانے کی طرف نہ بڑھایا اس ز مانہ کا دستورتھا کہ وشمن کے گھر کا نمك نه چكھتے تھے۔حضرت ابراہيم عليه السلام كو يجھانديشه ہوا كه شاید بید حمن میں جومیری مہمانی کو تبول نہیں کرتے۔مہمانوں نے جوبيح ضرت ابراتيم عليه السلام كالضطراب ديكها تؤكها آب تحبرا كيس نہیں ہم خدا کے فرشتے ہیں آپ کوفرزند کی بشارت دیے آئے ہیں اورقوم لوط کی تباہی کے لئے بھیج گئے ہیں اس لئے یہاں سے اب سدوم جارہے ہیں۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کواطمینان ہوگیا کہ بیہ كوئى دثمن نبيس ہيں بلكه ملائكة الله بين تواب قوم لوط كاخيال آيا اور فرمانے لگے كيم اس قوم كوكيسے بربادكرنے جارہے موجس ميں لوط

## دعا سيجئ

حق تعالی ہم کوظا ہر میں اور باطن میں ہرطرح کے فتق وفجورسے پاک صاف رکھیں اور شریعت مطہرہ کی پابندی ظاہراً و باطنا نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالی ہرطرح کے ظاہری باطنی دینی فتنہ وفسادسے ہم کو محفوظ فرمائیں اور مفسدوں سے ہم کو علیحدہ رکھیں۔ اور اپنے نیک اور فرمانبردار بندوں میں ہم کوشامل رکھیں۔ اور اپنی نصرت وحمایت کو ہمارے شامل حال رکھیں۔ آمین۔

واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمْلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# وَلَمَا آنُ جَأَءُتُ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيءَ بِهِ مَر وَضَاقَ بِهِ مَر ذَرْعًا وَقَالُوا الْإِ تَخَفُ اورجب الاردو فرستاد عاوط كياس پنجة لوط أن كاوجه عنموم وعاوران كسب تكدل اوعاورد فرشة كن عَلَا إلى المَّا هِي كي

وَلَا تَكْنُنُ ۗ إِنَّا مُنْعِنُوكَ وَآهُ لَكَ إِلَّا امْرَاتَكَ كَانَتُ مِنَ الْغَبِرِيْنَ ﴿ إِنَّا مُنْزِلُونَ

ایک آسانی عذاب اُن کی بدکاریوں کی سزا میں نازل کرنے والے ہیں۔اور ہم نے اس بستی کے پچھ ظاہر نشان (اب تک)

مِنْهَا آيَةً لِيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

رہے دیتے ہیںان لوگوں ( کی عبرت ) کیلئے جوعقل رکھتے ہیں۔

وَلَيْمَ اورجب اَنْ كَ جَانَيْتُ آتَ السُلُنَا مَارِ عَرْتُ الْوَطَّالُولَ كَ بِاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہوئے اور لوط علیہ السلام کے ہاں پہنچے۔ بیا پن شکل وصورت ہیں حسین خوبصورت جوانوں کی حیثیت سے متھا اور انہوں نے لوط علیہ السلام اپنی قوم ہم آج آپ کے مہمان ہوں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی حالت سے واقف تھے کہ وہ باہر سے آنے والے نووارد مسافروں کو خاص طور پرستاتے تھاس کئے حضرت لوط علیہ السلام بجائے اس کے کہ مہمانوں کے آنے سے خوثی ہوتی جیسا کہ مہمان بوائد والوں کو خوثی ہوا کرتی ہے ان کے آنے نواز لوگوں اور خاص کر اللہ والوں کو خوثی ہوا کرتی ہے ان کے آنے اس کے ہم موزیوں سے ان شریف مہمانوں کی حفاظت کیسے کروں۔حضرت لوط علیہ السلام کو ان شریف مہمانوں کی حفاظت کیسے کروں۔حضرت لوط علیہ السلام کو ایکی تک سے مان بھی تک سے مان بھی تک سے مان بھی نے ہیں۔حضرت

تفیر وتشری اراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں کے فرشتہ حضرت اراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں برھاپے میں فرزند کی خوشجری دی۔ اس وقت تک حضرت سارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اولا دخہ ہوئی تھی۔ اور ساتھ ہی ان فرشتوں نے یہ بتایا کہ ہم قوم لوط کی بستیوں کو بناہ و برباد کرنے کے فرشتوں نے بیے بتایا کہ ہم قوم لوط کی بستیوں کو بناہ و برباد کرنے کے لئے بیسے گئے ہیں کیونکہ وہاں کے لوگ برے کام سے باز نہیں آئے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت لوط علیہ السلام کا فکر ہوا کہ بروں کے ساتھ کہیں انتھے بھی نہ پس جا نمیں مگر فرشتوں نے برایمان لائے ہیں وہ بچالئے جا کینگے۔ بجو لوط علیہ السلام کی بی بی بی کے کہ وہ قوم کے ساتھ عنداب میں گرفتار ہوگی۔ یہ کہہ کر فرشتے

بھونچال آئے تب بیز مین تقریباً ۲۰۰۰ میٹرسطی کمبلار سے نیچے جل گی اور پانی اجر آیا اس کے اس کانام بحر لوط بحیرہ مرداز جا بحرمیت ہے۔اس طرح بید بحر لوط خود ایک عبرت کا نشان ہے۔اس حصہ بھی پانی کے نیچے کچھ ڈونی ہوئی بستیوں کے آثار بھی پائے جاتے میں۔حال ہی میں جدید آلات غوطہ زنی کی مدد سے میہ کوشش شروع ہوئی ہے کہ کچھلوگ نیچے جاکران آثار کی جبتو کریں۔

ہوئی ہے کہ کھھ لوگ نیچے جا کران آ ٹار کی جنتو کریں۔ حفزت لوط عليه السلام كاقص بهى يهال ختم هوا يحضرت ابراهيم عليه السلام اورحضرت لوط عليه السلام كان واقعات سي بعض علمائے محتققین نے ان لوگوں کار دفر مایا ہے جو کہتے ہیں کہ انبیاء عالم الغيب موت اورجيع ماكان ويكون يعنى جومواا درموگاسب كاعلم ان كوحاصل موتا ب\_حضرت لوط عليه السلام الله تعالى عظيم القدر پغیبر تھے۔ گر جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یاس ے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچتو وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کودیکھا تو وہ اس بنا پر گھبرائے کہ میمہمان ہیں اور میری قوم بدعادت میں مبتلا ہے۔ وہ ضرورا پی نفسانی خواہش کے تحت ان سے چھیڑ چھاڑ كريں گے اور يہ چيز ميرے لئے انتہائی تكليف دہ ثابت ہوگی اور باعث شرم ہوگی کیونکہ اس میں مہمانوں کی رسوائی ہے۔تو بیسارا خطره اورقكر حضرت لوط عليه السلام كواسي وجه سيقها كهاس وقت تك آپُوپیلم نه تھا کہ بیمہمانوں کی شکل میں اللہ کے فرشتے ہیں اگر آپ کو بیمعلوم موجاتا که بیالله کفرشت بین تواس قدر پریشان ہونے اور دل میں خطرہ لانے کی کیا ضرورت تھی۔اس سے معلوم مواكه حضرت لوط عليه السلام كوعلم غيب نه تقااوروه اين سامن بيني ہوئے فرشتوں کو نہ بہجان سکے چنانچہ جب فرشتوں نے دیکھا کہ حفرت لوط عليه السلام ان كى وجهس بين ومضطرب بين تو انہوں نے اینے آپ کو ظاہر کرڈیا۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جوآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے بعد تمام انبیاء ورسل میں افصل مجه جات بين اورجنهين الله تعالى في وظيل "كالقب عطا

لوط علیه السلام کی اس پریشانی کود مکھ کر فرشتوں نے کہا کہ آ ب ہماری ظاہرصورت کود کیچرکرند گھبرائیں اور نہ پریشان خاطر ہوں۔ہم ملائکہ عذاب ہیں اور خدا کا فیصلہ ان کے حق میں اٹل ہے وہ اب ان کے سر ے ٹلنے والانہیں۔اس بستی والوں کی شامت آ گئی ہےاور ہم ان لوگوں پر سخت عذاب نازل کرنے والے ہیں کیونکہان کی بے حیائی اوران کے گندے کامول کی نحوست ان پر پوری طرح چھا گئی ہے۔ آپ اورآپ کا خاندان عذاب سے محفوظ رہے گا مگر آپ کی بیوی ان ہی بے حیاؤں کی رفاقت میں رہے گی اور عذاب میں گرفتار ہوگی چنانچفرشتول نے حضرت اوط علیہ السلام کوبدایت کی کررات ہوتے ہی آ بائے گھر والوں کو لے کراس بستی سے نکل جائیں اور کوئی ليحصي مزكر بهى ندد كمصے چنانچه ابتدائے شب ہى میں حضرت لوط علیہ السلام بتی سے باہر چلے گئے لیکن آپ کی بیوی ان بستی والوں ہی میںرہ گی اورآ ب کی رفاقت سے انکار کردیا۔ آخر شب ہوئی تو اول ایک بیبت ناک چیخ نے الل سدوم کونه وبالا کردیا۔ پھر آبادی کا تختہ او پراٹھا کرالٹ دیا گیا اوراو پر سے پھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان تك مناديا- آخريس بتلاياجا تاب كهم في السبتى كى ايك کھلی نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لئے جوعقل رکھتے ہیں۔اس کھلی نثانی سے مراد بحیرۂ مردارہے جسے بحراوط بھی کہتے ہیں۔

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کفار مکہ کو خطاب کر کے فرمایا اس کے کرتو توں کی بدولت جوعذاب آیا مقام سی ایک نشانی آج بھی شاہراہ عام پر موجود ہے جے تم شام کی طرف اپنے تجارتی سفروں میں جاتے ہوئے شب وروز دیکھتے ہو۔ میں تجارتی سے کہ بحیرہ مردارا یک ہولناک زلز لے کی وجہ ہے زمین میں جانبی ہولناک زلز لے کی وجہ ہے زمین میں موسس جانے کی بدولت وجود میں آیا ہے۔ اس کے قریب بسے دوالوں کا بیاعتقاد ہے کہ پہلے میں تمام حصہ جواب سمندرنظر آتا ہے میں زمان میں خشک زمین کا تختہ الت دیا گیا اور سخت زلزلہ اور میں تا بیا اس سرز مین کا تختہ الت دیا گیا اور سخت زلزلہ اور

طرف سے کوئی اندیشہ لانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ الیسے ہی قرآن یاک سے دوسرے انبیاءورسل کے واقعات وحالات سامھا ہے ہیں جس سے تابت ہوتا ہے کہ کلی اور تفصیلی علم غیب سوائے خداوند تعالی کے اور کوئی نہیں جاتا۔ اور بیصفت غیب دان ہونے کی صرف الله تعالى كے لئے مخصوص ہے۔ اس میں اس كاكوئى شريك نہیں۔ ہاں جو بات یاعلم حق تعالی اینے کسی نبی یا ولی یا مقبول بندے كوبذريعة كشف الهام ياوى بتادين تواس كوعلم موجا تا ہے اور وہ پھرکسی اور کوخبر کردے تو اس کو بھی علم ہوجا تا ہے مثلاً جبیبا کہ جنت ودوزخ کاعلم حق تعالیٰ نے انبیاء کو بتلادیا اور پھرانہوں نے امت کوخبر دی ایسے ہی بعض گذشتہ دور کے واقعات یا آئندہ کے حالات الله تعالى كے بتلانے سے بعض بندوں كومعلوم ہوتے ہيں اوراس قدرمعلوم موتے ہیں کہ جس قدر حق تعالی بتلادیں \_ تواولیاء الله يا انبياء كرام بعض مغيبات ك باعث كدجن كاعلم الله تعالى ان كوبطورخرق عادت يابذر بعه كشف والههام القا فرمادے وہ''عالم الغیب " تو نہیں کہلائیں گے۔ اسی لئے شرعاً "عالم الغیب" کے الفاظ صرف حق تعالی کے لئے استعال ہوتے ہیں۔ کیونکہ علم غیب الله تعالى ك صفت خاصه باس مين اس كاكوئى شريك نبيس حفرت لوط عليه السلام كي بعداب آ كي حفرت شعيب عليه السلام اورآب كي توم اور پيراجمالاً عادة مودوقارون فرعون وبامان كاذكر فرمایا گیاہے جس کابیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

43 فرمايانهير بهي كلي علم غيب اور ما كان ويكون كاعلم نبيس عطاكيا كياتها كه جوصرف خاصة خداوندي ب جبيا كه حفرت ابراجيم عليه السلام کے واقعہ سے ثابت ہوتا ہے جو گذشتہ آیات میں ذکر ہوا کہ آپ نے اللہ کے فرشتوں کو پہلے نہیں پہچانا اور آپ یہی سمجھے کہ بیآ دم زاد بشر ہیں کیونکہ وہ انسانی شکلوں میں آئے تھے اور ان کی ظاہری شکلوں سے یہی سمجھا کہ فقیقت میں بیانسان میں چنانچہ آ پ نے ان کے لئے کھانا تیار کرایا اور بچھڑا ذبح کرکے اس کا گوشت وغیرہ بھونا اور فرشتوں کے سامنے لا کر رکھا۔ اگر آپ کو بیلم ہوتا کہ بیہ فرشتے ہیں کھانانہیں کھائیں گے تو بچھڑے وغیرہ کو ذیج کرکے مہمانوں کے لئے گوشت مھوٹے کی کیا ضرورت تھی۔ پھر جب فرشتول نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بردھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے روبیہ سے دل ہی ول میں ڈرے کہ مبادابید تمن ہوں اور ہمیں نقصان پہنچانے کے لئے آئے ہوں۔ حالاتکہ وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوخوشخری ولادت فرزند کی دیے آئے تھے نہ کہ کسی برے ارادے سے جب فرشتوں کے بتانے سے اصل حقيقت معلوم ہوئی كهوه فرشتے ہيں اوران كوسينے كى خوشخرى دیے اور قوم لوط پرعذاب نازل کرنے کے لئے آئے ہیں تو آپ کا خوف جاتا رہا اور آپ مطمئن ہو گئے۔ تو اس سے بھی صاف واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے ور نہ فرشتوں کو کم از کم آپ پہلے ہی پہچان کیتے۔اور دل میں ان کی

حق تعالی ہم کودنیا میں حق کے ساتھ وابستہ رکھیں۔اور باطل سے علیحدہ رکھیں حق تعالی ہمارے اہل وعیال اور تعلقین کو بھی حق پر قائم رکھیں اور ہرطرح کی بھی اور گمراہی ہے ان کی حفاظت فر مائیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی ہرطرح کے عذاب و سختی سے محفوظ و مامون فرمائیں اور آخرت میں بھی قیامت کی تختیوں کوہم سے دور رکھیں۔اللہ تعالی نافر مان قوموں کے واقعات سے ہمیں عبرت ونصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم کواینے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرطرح كى مرجيونى وبرى نافر مانى سے بيخ كى مت وغز معطافر مائيں۔ آمين۔ وَالْخِرُدَعُونَا آنِ الْحَدُرُ لِلْورَتِ الْعلكمينَ

besiurdi 02

مِ مَنْ يَنَ آخَاهُ مِرْشُعِينًا "فَقَالَ يَقَوْمِ اعْدُوا اللَّهُ وَارْجُوا الْيَوْمِ الْأَخِرَ وَ بھائی شعیب(علیدالسلام) کو پیغیمر بنا کر بھیجاسوا نہوں نے فر مایا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرواور روز قیا میں نساد مت پھیلاؤ۔ و ان لوگوں نے شعیبؑ کو جھٹلایا کیں زلزلہ نے اُن کو آ پکڑا کھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے گر کررہ نے عاداور شمود کو بھی ہلاک کیااور سے ہلاک ہوناتم کواُن کے رہنے کے مقامات سے نظر آر ہاہےاور شیطان نے اُن کے اعمال کواُن کی نظر میں سخ وَكَانُوْامُسْتَبْصِرِيْنَ ۗ وَ قَادُوْنَ وَ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ ۗ وَلَقَارُ جَآءُ هُمُ مُّوْسَى اوراُن کوراہ (حق) ہے روک رکھا تھااور وہ لوگ (ویسے) ہوشیار تھے۔اور ہم نے قارون اور فرعون اور بامان کو بھی ہلاک کیا،اوراُن کے پاس مویٰ (علیہ السلام) يُرُوْا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَوْاسَابِقِيْنَ® فَكُلَّا أَخَذَنَا بِذَنِيْ تھے پھران لوگوں نے زمین میں سرتشی کی اور بھاگ نہ سکے تو ہم نے ہرایک کو اُس کے گناہ کی سزامیں پکڑلیا سو اُن میں سياء منهجه من آخذانه نے تند ہواہیجی،اور اُن میں بعضوں کو ہولناک آواز نے آدبایا،اور اُن میں بعض کو ہم اور اُن میں بعض کو ہم نے ڈبو دیا،اور اللہ ایبا نہ تھا کہ اُن پر ظلم کرتا کیکن یہی لوگ اینے اوپر اَ ا أَخَاهُمُهُ الْأَلِمَانُي الشُّعَيْدُ الْفَعِيبُ كُوا فَقَالَ بِسِ اسْ نِهِ كَهَا لِيقَوْمِ الْمِيرِي قوم ا اللهُ الله | وَارْجُوا اوراميد واررمو | الْمَوْهَر الْاحِيرُ ٱخرت كا دن | وَ اور | لَا تَعْتُوْ انه مجرو | في الْأَرْضِ زمين مِن | مُفْيِدِينَ فساد كرتے ہوئے ئِم تُوٓاً كِلاانْهِينِ | الدِّجْفَاةُ زلزله | فَأَصْبَحُوْا لِي وَهُ تَحَكُوا لِي وَهُ كُومِوكُ | فِي دَادِهِم اليخ كُمر مِن فَكُنَّ بُوهُ كِمرانهون ني حجملًا يااسكو وكقك اور محقيق لکھ تم پر تَبَيَّنَ واصْح ہو گئے ہیں وشهود اورهمود وَعَادًا اور عادّ أعمالهم الخاعال وُزُبِّنَ اور بھلے کردکھائے لهيهُ ان كيليّ ون ملکنهدر ان کرنے کے مقامات عَن ﴾ السَّيبييل راه | وَكَانُوْا حالا مُكه بيت اللَّهُ مُسْتَبْضِير مِنْ سَجِه وُجِه واللَّه وَ قَالُوْنَ اور قارون لَقَنُ جَأَةً فَمُ اور البعة آئے ان کے ماس | موسلی موتی | بالبینت محلی نشانیاں کے ساتھ فَاسْنَكَ بُرُوْا لَوْانَهُوں نے تکبرکیا فی الْاَرْضِ زمین (ملک)میں | ؤ اور | مَا کَانُوا وہ نہ تھے | سَابِقِیْنَ فَحَ کر بھاگ نکلے والے | فَکُلاَ مِن ہرایک اَخَذْ نَا ہم نے بکڑا اِبذَنْبُهِ اسْکے گناہ پر اِفِینْهُ ٹی تو ان میں ہے اِ مَنْ جو اِرْسَلْنَا ہم نے جیجی اعلیٰ بداس پر اِ حاصِبًا پھروں کی بارش بھُٹے اوران میں ہے امنی جو(بعض) اکنیٰ آیا اس کو پکڑا الصّنے کَه چکھاڑ اومینُ کُم اوران میں ہے امنی جو الحسفیٰ ہم نے دھنساد

قیامت کا یقین کرنے اور اس کے امید دار رہنے کی تلقین فرمانی اور قیامت سے ڈرتے رہنے کی نصیحت فرمائی اور تیسری نصیحت معاملات کے درست کرنے کی فرمائی یعنی خربدوفروخت میں کم دینا کم تولنا۔ اپناحق بورا بلکہ زیادہ لینا اور دوسرے کواس کے حق ہے کم دينا\_بايماني دغابازي واكرزني اور فريب ادر جرظلم سيلوكول پردست درازی کرنا۔ان سب سے بازرہنے کی نصیحت فرمائی ۔مگر قوم نے آپ کی کوئی بات نہ مانی۔ آپ کوجھوٹا سمجھا۔ حق کو ناحق جانا اور بداعمالیوں براصرار کے ساتھ جھ رہے۔ آخروہی ہوا جو قانون الہی کاابدی فیصلہ ہے۔ یعنی ہدایت اور حق کی روشنی آنے کے بعد بھی جب باطل يراصرار موادر صدانت كانداق ازايا جائة تو بحرزهيل اور مهلت کا وقت ختم ہونے برخدا کاعذاب اس مجرماندزندگی کا خاتمہ كرديتا ہے۔ چنانچيسركتى اور نافر مانى كى ياداش ميں قوم شعيب عليه السلام کوعذاب في آ تھيرااوريك بيك ايك مولناك زلزلد في ان میں تباہی پھیلادی اور ایک خوفناک آوازے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور اویر سے آگ برے لگی اور نتیجہ بید نکا کہ کل کے سرکش آج اوند هے منہ جھلے ہوئے مرے پڑے تھے۔

اس کے بعد توم عادو مُمود کی ہلاکت کا ذکر فرمایا گیا۔ قوم عاد جو براے قد آ ور حطاقتور اور ملک و مال کے مالک سے مگر شرک اور برت پستی میں مبتلا سے جن کی ہدایت کے لئے حضرت ہود علیہ السلام کو پینمبر بنا کران میں بھیجا گیا تھا مگر انہوں نے اپنے پینمبر سے سرشی کی اور بالآخر تباہ و برباد کردئے گئے۔ اسی طرح قوم محمود بھی بہت پرانی عرب قوم تھی جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو پینمبر کی ہدایات کو نہ مانا گیا تھا گیا تھا کہ اور اپنے پینمبر کی ہدایات کو نہ مانا تو پھر ان کو بھی ہلاک کر کے تم کر دیا گیا۔ آ گے عبرت کے لئے تملایا جا تا ہے کہ ان کی ویرانی ویر بادی کے آثار ان کے دہنے کے مقامات جا تا ہے کہ ان کی ویرانی ویر بادی کے آثار ان کے دہنے کے مقامات مانے ہو تھے۔ پھر یہ کے دشانات جاز سے شام کو آتے جاتے دکھائی دیتے تھے۔ پھر یہ کے دشانات جاز سے شام کو آتے جاتے دکھائی دیتے تھے۔ پھر یہ

تفيير وتشريخ: - گذشته آيات مين تين انبياء كرام عليهم السلام كي اقوام کے قصد بیان ہوئے معنی نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اورحفرت لوط عليه السلام ك\_اب چوتفا قصه يهلح حفرت شعيب عليه السلام اورآب كي قوم مدين والول كابيان فرمايا جاتا ساور بجراجهالى تذكره قوم عادكاجن كي طرف حضرت مودعليه السلام يغيربنا كربيهيج كئ تصاورتوم ثمودكاجس كي طرف حضرت صالح عليه السلام پنیمبر بنا کر بھیجے گئے تھے اور فرعون و ہامان و قارون کا جن کی طرف حضرت موی علیهالسلام نبی بنا کر بھیج گئے تھے ذکر فرمایا گیا ہے۔ چنانچان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ قبیلہ مدین میں شعیب علیہ السلام كويغمر بناكر بهيجا كيا حضرت شعيب عليه السلام چونكه الى نسل اوراس قبیلہ سے تصاس لئے آپ کی بعثت کے بعد آپ کے ہم وطن قوم شعيب كهلائ \_شعيب عليه السلام جب ايني قوم مين مبعوث ہوئے تو آ ب نے دیکھا کہ خداکی نافر مانی اور معصیت کے ارتکاب میں ساری توم مبتلا ہے اور اپنی بداعمالیوں میں اس قدر مست اور سرشار ے کدایک لحدے بھی انہیں بیاحساس نہیں ہوتا کدید جو یکھ مور ہاہے معصیت اور گناہ ہے بلکہ اپنے بداعمالی کو باعث فخر سمجھتے۔حضرت شعیب علیه السلام کی قوم والے مشرک بھی تھے۔قیامت کے مظر بھی تھے۔دوسری قوموں کی طرح یہ خیال کرلیا تھا کہ ہم اینے کاموں کے مخار ہیں جو چاہیں کریں کوئی پوچھ کچھ کرنے والانہیں۔حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کورشدو ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے انهى اصول كى طرف بلايا جوانبياء كيهم السلام كى دعوت وارشاد كاخلاصه ہے۔آپ نے قوم کو تین صبحتیں فرمائیں۔اول الله کی پرستش کا حکم ديا\_الله كي استى كالقرارتو قوم كوتها ادروه خالق عالم خدابي كوجانة تقط مگر مشرک فی العبادة تھے۔ بتوں کی بھی رستش کرتے تھے۔حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کواس گمراہی سے روکا اور چونکہ وہ لوگ قیامت کا بھی انکارکرتے تھے یا اگر قائل بھی ہوں تو ان کی بداعمالی انكار بردلالت كرتى تقى اس كئے حضرت شعيب عليه السلام نے ان كو

ہیں کہ جن کا نتیجہ لامحالہ ان کے حق میں براہو۔ جب قانون خداوندی
کا اعلان معتبر ذرائع سے کردیا گیا تو نداب کسی کو لاعلمی کا عندر ہااور
ظاہر ہے کہ اعلان کے بعد جوکوئی خلاف ورزی کرے گااس کواس کی
سزاجوم تقرر ہوچکی ہے وہ ملے گی اور بیسز اظلم نہیں کہلا سکتی۔ بلکہ مجرم
خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے کہ قانون تو ڑنے والے کی سزا مقرر
ہوجانے کے بعد قانون کو جان ہو جوکو تو ڑتا ہے۔

اب بیتمام قصے جو یہاں تک سنائے گئے ہیں ان سے ایک طرف تو اہل اسلام کو پہلقین کرنا ہے کہ وہ پست ہمت اور دل شکستہ اور مالیوں نہ ہول اور مشکلات ومصائب کے سخت سے شخت طوفان میں بھی صبر واستقلال کے ساتھ حق وصدافت پر جمےر ہیں اور اللہ تعالی پر بھروسہ رکھیں کہ آخر کاراس کی مدداہل ایمان کے لئے ضرور آئے گی اور وہ فطالموں کو نیچاد کھائے گا اور کامہ میت کوسر بلند کردے گا۔

دوسری طرف ان ظالم کفار مکہ کو بھی متنبہ کیا جاتا ہے کہتم جو
اپنے دانست میں مسلمانوں کا قلع قمع کردینے پر تلے ہوئے ہو
اوران پرظلم وسم ڈھارہے ہواور تم کو جو تبہاری بغاوت وسرشی اور
ظلم وستم پر پکڑا نہیں گیا ہے اور خدانے از راہ عنایت مہلت دے
رکھی ہے تو تم اس کا مطلب میں بھی بیٹھے ہو کہ سرے سے کوئی
طاقت انصاف کرنے والی موجود ہی نہیں اوراس زمین پرجس کا
جو جی چاہے کرتا چلا جائے تو سن لو کہتم اس غلوانہی میں نہ رہو۔
اگر تمہاری سرشی اور بغاوت کا بہی عالم رہا تو تم بھی اسی انجام
اگر تمہاری سرشی اور بغاوت کا بہی عالم رہا تو تم بھی اسی انجام
اور تو م شعیب دیکھ چی ہے اور جس طرح عادو خود اور قون اور
ہان اور قارون تباہ و برباد ہو چکے ہیں اسی طرح تم کو بھی تباہی
ہیش آئی لازمی ہے۔

اب آ گے شرک کی مذمت اور مشرکین کے عقا کد کا بودا پن مکڑی کے جالے کی مثال دے کر سمجھایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللّٰداگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

والخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمَدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

بلاک شدہ اقوام کوئی جاہل اور نادان نہ تھے اپنے دنیا کے کاموں میں بڑے ہوشیار تھے اور اینے نزدیک بڑے عقمند بنتے تھے۔ گویا آج کل کی اصطلاح میں آپنے وقت کے بڑے ترقی یا فتہ لوگ تھے اس کئے بیتونہیں کہا جاسکتا کہ شیطان اِن کی آنکھوں پر پٹی باندھ کراور ان کی عقل سلب کرے اپنے راستہ مر کھنے کے گیا نہیں۔ انہوں نے خوب موج مجھ کر دیکھتی آئلھول شیطان کے پیش کئے ہوئے راستہ كواختيار كياجس مين انبين بظاهر بؤى لذتين ادر بزى منفعتين نظر آتی تھیں اور انبیاء کے پیش کئے ہوئے اس راستہ کوچھوڑ دیا جوانہیں خشک ـ بدمزه اوراخلاقی پابندیول کی وجدے تکلیف ده نظر آتا تھا۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ قارون۔فرعون اور ہامان نے سرکشی بر کمر باندهی تو الله تعالی نے موی علیہ السلام کوان کے سمجھانے کے لئے بھیجا۔ انہوں نے اللہ کا پیغمبر ہونے کی حیثیت سے ایسی صاف اور کھلی ہوئی نشانیاں پیش کیں جنہیں دیکھ کرکسی کوان کے پیغمبرہونے میں شبہ نہ ہونا جا ہے تھا کیکن منکرین کواپنی قوت و دولت اور جاہ و حشت کے آئے کچھ نہ سوجھا۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا اور اتنا مغرور ومتكبرتها كه خدائى كادعوى كربيشاتها-بإمان اس كاوز برتهاجس في كبها كەفرغون كے مال سے مجھے كيانہيں ملتا جوميں دوسرے كى جانب . دیکھوں۔ قارون اگر چہ بنی اسرائیل میں سے تھااور بظاہرموکیٰ علیہ السلام كونبي مان چيكا تھالىكىن مال ودولت والاتھااس لئے موی عليہ السلام كي حكم كو ماننا ضروري في مجها اوراس خيال مين تها كه مين دولت مند مول \_ميرى دولت مجھےسب آفتول سے بچالے گا۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی اللہ کی گرفت سے نہ چے سکا اوران میں ہے ہرایک کواس کے جرم کے موافق سزادی گئی۔ بعض پر تنداور تیز ہوا کاعذاب مسلط کیا گیا۔ بعض کو ہیت ناک گرج اور کڑک نے تباہ کردیا۔اور بعض کومع اینے خزانوں کے زمین میں دھنسادیا گیا اور بعض كوياني مين ذبوكرختم كرديا كيا-اخير مين بتلايا كيا كهالله كأكأمظلم کرنانہیں۔اللہ تعالیٰ کی بیشان نہیں کہ کوئی بےموقع یا ناانصافی کا کام کرے۔اس کی ذات عیوب ونقائض سے بالکل مبراومنزہ ہے۔ ہاں بندےخودہی اپنی جانوں پرظلم کرتے ہیں اورایسے کام کرتے

ایمان والوں کے لئے اس میں بڑی دلیل ہے۔

ان کی بربادی کا فیصلہ کر دیا گیا۔اس وقت کوئی دیوی دیوتایا کوئی جن و ان کی بربادی کا فیصلہ کر دیا گیا۔اس وقت کوئی دیوی دیوتایا کوئی جن و فرشتہ جن کے بت بنا کروہ پوجتے تصان کی مدد کونہ آیا کہ جوعذاب اللہ سے آئییں بچالیتا۔ تو گذشتہ واقعات کو بیان کرنے کے بعداب اللہ تعالی مشرکین کو متنبہ فرماتے ہیں کہ کا نئات کے حقیقی مالک اور فرمانپر دار کوچھوڑ کر بالکل ہے اختیار اور خیالی معبود وں کے جمروسہ پر جوتو قعات کا گھروندہ تم نے بنار کھا ہے اس کی حقیقت بودے پن اور جوتو قعات کا گھروندہ تم نے بنار کھا ہے اس کی حقیقت بودے پن اور جوتو قعات کا گھروندہ تم کے جالے سے کچھوزیادہ نہیں ہے جس طرح حیاتی میں مکڑی کے جالے سے کچھوزیادہ نہیں ہے جس طرح

تفییر وتشریخ: گذشتہ آیات میں جتنی قوموں کاذکر کیا گیا وہ سب بھرک میں مبتل تھیں اور اپنے باطل معبودوں کے متعلق ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ہمارے حامی اور مددگار اور سر پرست ہیں۔ ہماری قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ ان کی پوجا پاٹ کرکے اور انہیں نذر نیاز دے کر ہم ان کی خوشنودی حاصل کرلیں گے تو یہ ہمارے کام بنا کیں گاور ہم کو ہم طرح کی آفات سے محفوظ رکھیں گے تو یہ ہمارے کام بنا کیں گذشتہ ذکر ہونے والے واقعات میں دکھایا گیاان کے رہیما محقائد و گان باطل اس وقت بالکل بے بنیاد ثابت

کڑی کا جالا نہایت کمزور اور ابودا ہوتا ہے کہ ایک انگی کی چوٹ بھی
ہرداشت نہیں کرسکتا بلکہ زور کی بھونک مارنے سے بھی اڑ جاتا اور
ٹوٹ بھوٹ جاتا ہے یہی حالت مشرکوں کے معبودوں کی ہے کہ وہ
اپنے بچاریوں کوکس آفت سے نہیں بچاسکتے حقیقت کاعلم اگر کچھ
بھی انہیں ہوتا تو یہ بھی شرک نہ کرتے حقیقت بس یہ ہے کہ
اختیارات کا کلی مالک بس اس کا نئات میں رب العالمین کے سواکوئی
نہیں۔اگر یہ شرکین اس بات کونہ بجھیں تو کیا ہوا اللہ تعالی کوتو ان
سب چیزوں کی حقیقت خوب معلوم ہے جنہیں یہ معبود بنائے بیٹھے
بیں اور مدد کے لئے پکارتے ہیں کہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔
بیں اور مدد کے لئے پکارتے ہیں کہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔
طاقت کا مالک صرف اللہ تعالی ہی ہے اور اس کی تدبیر وحکمت اس
کا نئات کا نظام چلار ہی ہے۔ وہی مشغل طاقت اور قدرت رکھنے
والا ہے۔ اور نفع و نقصان کا مالک ہے۔ اور ساری مخلوق کو ہم ہم چیز عطا

مشرکین مکہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر قرآن خداکا کلام ہوتا تو مکڑی۔ مجھراور کھی جیسے حقیراور کم ورجانوروں کی با تیں اس میں نہ ہوتیں۔ یہ خدا کی عظمت شان کے مناسب نہیں۔ اس کا جواب بھی قرآن پاک میں گئی جگہ دیا گیا ہے۔ یہاں یہ سمجھایا گیا جہ مثال سے غرض یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کی حقیقت ظاہر ہوجائے جس کے لئے وہ مثال دی گئی ہے۔ اسے مثال دینے والے کی حظمت اور شان سے کوئی تعلق نہیں۔ مثال کی غرض اور اس کی اصل سے مناسب ہی اصل چیز ہے جسے جھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ احقوں کو تو فقط اعتراض سے کام ہے وہ بات کی تہ کو چہنچنے کی کوشش نہیں کرتے ۔ تو مشرکین جو یہ کہتے ہیں کہ ایسے حقیر جانوروں کی احتوال کی اللہ تعالیٰ کی عظمت مثال سے طاہر ہے کہ اس نہیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت مثال تو اس سے ظاہر ہے کہ اس نے آسان اور زمین جیسی عظیم مثال نہ اللہ تعالیٰ کی عظمت مثال تو اس سے ظاہر ہے کہ اس نے آسان اور زمین جیسی عظیم مثال نہ اللہ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت خالق ہے اور دبی ایک خدائی اس کا الشان خلوق پیدا کردی اور سب کوایک نظام کے اندر جکڑ دیا۔ ان کو خلال ہے اور دبی ایک خدائی اس کا خالق ہے اور دبی ایک خدائی اس کا خدال سے خالق ہے اور دبی ایک خدائی اس کا حالت ہے اور دبی ایک خدائی اس کا حالت ہے اور دبی ایک خدائی اس کا حالت ہے اور دبی ایک خدائی اس کا الک اور مدیر ہے۔

اسلام کا تو معقیدہ ہی ہے کہ بیسب کا تنات اورز مین وآسان کا

كارخاندازخوذبين چل رہابلكاس كاكوئى چلاك والايے جس علم و قدرت وحكمت كى كوئى انتهائبيس قديم ماهرين فلكيات وبييت ميس سے بہت مے حققین نے تمام عمر کی کاوش اور تحقیقات کے بعد کھلے لفظول میں بیا قرار کیا ہی تھا کہ ان معاملات میں جو پچھے فور و تحقیق کی ا كى اورككھا كياوه سېتخيني قياس آرائي سے زياده كوئي حقيقت نهيں رکھتا اور پیدکا ئنات کا میدان اتنا وسیع ہے کہ ہمارے قیاس اور وہم و گمان کی بھی رسائی اس کی انتہا تک نہیں ہوسکتی۔ مگراب جدیدے جدید ماہرین زمین بربیٹ کرنہیں بلکہ زمین سے ہزاروں میل کی بلندی بر پہنچنے اور اس زمین کی کشش سے باہر کی فضاجس کوآج کل خلاء کہا جاتا ہے اس میں پہنچنے اور جدیدترین دور بینوں اور جدید آلات کی مدد ہے جومشاہدات ہوئے ہیں اور جومعلومات حاصل کی گئی ہیں ان میں بھی ستاروں اور سیاروں کا ایسا ناپیدا کنار جہاں دکھائی دیتا ہے کے عقل حیران رہ جاتی ہے اور خدا تعالی کی قدرت اور علم و حکمت کے سامنے انسانی بے بسی اور زیادہ واضح ہوجاتی ہے۔ حقیقت بیے کہ بیکا تنات اتنى يرحكمت اوراتني منظم ب كداس كالصور بهى انسانى ذبن بورى طرح نہیں کرسکتا اورانسان بیمانے پرمجبورے کرز مین پرجاندار چیزوں کی بقاکے لئے جوحالات ضروری ہیں وہ نہایت ممل طور پریہاں موجود بين مثال كطور يريبال جوارشا وفرمايا حسلق الله السموت والارض بالحق اس كاتصديق ميس كالترتعالى في اسانول اور زمین کومناسب طور پر بنایا ہے۔ کا تنات کے چند حقائق کو جدید سائنس کی روشنی میں سنتے اورغور سیجئے کہ خالق کا ئنات نے بیاکا ئنات سس درجہ بالحق پیدا فرمائی ہے۔

زمین این محور پرایک بزارمیل فی گھنٹہ کی رفتار سے لٹوکی مائند گھوتی ہے۔ آگرزمین کی رفتار ایک سومیل فی گھنٹہ ہوتی تو ہمارے دن اور رات اب کے دن اور رات سے دس گناہ زیادہ لمبے ہوتے یعنی قریب ۱۴ گھنٹہ کا طویل دن ہوتا اور اتنی ہی طویل رات ۱۲ گھنٹہ کی ہوتی گرمیوں کے موسم میں ۱۲ گھنٹہ کا طویل دن ہمیں جبلس دیتا اور سردیوں میں ۱۲ گھنٹہ کی طویل رات ہمیں منجمد کردیتی۔ زمین کی تمام ہریا کی اور ہماری بہترین فصلیں سو گھنٹے کی مسلسل دھوپ میں جبلس کائنات کے جس حصی میں ہم رہتے ہیں اس کا نام نظام ہمتی ہے،
اگر آپ کی دور دراز مقام پر بیٹے کراس نظام کا مشاہدہ کرسکس اور آپ جو ہماری دیکھیں گے کہ خلا کے اندر ایک آگ کا گولا بھڑک رہا ہے جو ہماری نظام کا مشاہدہ کرسکس اور شعلے نگلتے بیں جو گئی گئی لا کھ میل فضا میں اڑتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا نام سوری ہے۔ پھر آپ ان سیاروں کو دیکھیں گے جو سوری کے چاروں طرف اربول میل کے دائر ہے میں پروانوں کی طرح چکر لگارہے ہیں ان دور ٹی ہوئی دنیاؤں میں ہماری زمین نسبتا ایک چھوٹی دنیا ہے جس کی گولائی تقریباً بچیس ہزار میل ہے۔ بیہ ہمارا نظام شمی ہے جو بظاہر بہت برامعلوم ہوتا ہے، مگر کا نئات میں اس کی وسعت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کا نئات میں اس کی ہوئی دنیا ہے۔ اس بے انتہا وسیج اور عظیم دی سے ہی درائے ہیں جو اور عظیم کا نئات میں ہماری زمین فضا میں اڑنے والے ذریے ہے ہی زیادہ کوئے ہیں اور خلا میں ایک چھوٹے سے کیڑے کی مانداس فررے سے بھی زیادہ مقیر ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے کیڑے کی مانداس فررے سے بھی زیادہ ہوئے ہیں اور خلا میں ایک سفر میں معروف ہیں۔

یہ کا نتات کے اندرہاری حیثیت ہے۔ پھر جب ہماری کا نتات سے مدد کرنے کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں۔ جس طرح ایک چھوٹے بیچ کی ساری کا نتات کی ماری کا نتات کی ماری کا نتات کی ماری کی مرورتوں کی محیل اور اس کے مستقبل کا انحصار بالکل اس کے والدین کے اوپر ہوتا ہے، اس طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ انسان اپنے رب کا محتاج ہم خدا کی مدد اور اس کی رہنمائی کے بغیر اپنے لئے کسی چیز کا تصور نہیں کر سکتے وہی ہمارا سہارا اور اس کی طرف ہمیں دوڑنا چاہئے۔ (خدا اور اس سے ہمارا تعلق مجلّم نمبر ۲۱ ہمیں دوڑنا چاہئے۔ (خدا اور اس سے ہمارا تعلق مجلّم نمبر ۲۹ ہمیں دوڑنا چاہئے۔ (خدا اور اس سے ہمارا تعلق مجلّم نمبر ۲۹ ہمیں دوڑنا چاہئے۔ (خدا اور اس سے ہمارا تعلق محلّم نمبر ۲۹ ہمیں دوڑنا چاہئے۔ (خدا اور اس سے ہمارا تعلق محلّم نمبر ۲۹ ہمیں دوڑنا چاہئے۔ (خدا اور اس سے ہمارا تعلق محلّم نمبر ۲۹ ہمیں دوڑنا چاہئے۔ (خدا اور اس سے ہمارا تعلق محلّم نمبر ۲۹ ہمیں دوڑنا چاہئے۔

حال ہی میں یعنی ۱۹۲۸ء میں ایک امریکن خلانور دجوکا میا بی کے ساتھ خلاء کا سفر کرکے واپس آگیا اور جسکی کامیا بی پر اس زمانہ کے موافق ومخالف بھی نے اعتاد کیا اور خلامیں جو کچھاس نے دیکھا اور بیان کیا اس کو قابل اعتاد سمجھا گیا اس کا ایک بیان جاتیں یا آئی کمی رات میں سردی کی نذر جوجاتیں۔اور آگرز مین کی رفارموجودہ رفارے دس گنا زیادہ ہوتی تو زمین ایے محور کے گرد قريب ارهائي گهنشه مين گهوم جاتى توسوا گهنشكا دن اورسوا گهنشه كى رات ہوتی تو دنیا کے کاروبار کس طرح چلتے؟ سورج جو ہماری زندگی کا سرچشمہ ہے اپنی سطح پر بارہ ہزار ذکری فارن ہیٹ سے دمک رہاہے۔ بيرحرارت اتني زياده بي كدبوك بوك بهاريهي اس كسامن جل کررا کھ ہوجا ئیں۔ مگروہ ہماری زمین سے اسنے مناسب فاصلے پر ہے کہ یہ وائی آنگیشھی "جمیں جاری ضرورت سے ذرہ مجرزیادہ گری ندو بسك اگرسورج دكنے فاصله پر جلا جائے توزمين پراتني سردي پیداموگی که ہم سب لوگ جم کر برف ہوجا کیں ادرا گروہ آ دھے فاصلہ یرآ جائے توزمین راتی حرارت پیداموگی کہمام جانداراور تمام بودے جل بھن كرخاك موجائيں مارى زمين أيك كولے كي شكل ميس خلا میں معلق ہے زمین کا کرہ فضامیں سیدھا کھڑ انہیں ہے بلکہ ساڑھے تعيس درج كازاديه بناتا مواايك طرف كوجه كاموا ہے۔ بيرجھ كاؤند موتاتو سمندر سے المحق ہوئے بخارات سید سع شال یا جنوب کو چلے جاتے اور ہمارے براعظم برف سے ڈھکے رہتے۔

چاند ہم سے تقریباً ڈھائی لاکھ میل کے فاصلے پر ہے۔ اس کی بجائے اگر وہ صرف ایک لاکھ میل دور ہوتا تو سمندروں میں مدوجزر کی لہریں آئی بلند ہوتیں کہتمام کرہ ارض دن میں دوبار پانی میں ڈوب جاتا ادر بڑے بڑے پہاڑ موجول کے نکرانے سے کھس کرختم ہوجاتے۔

آپ کومعلوم ہے کہ سورج اپنی غیر معمولی کشش سے ہماری زمین کو کھنے رہا ہے، اور زمین ایک مرکز گریز قوت کے ذریعہ اس کی طرف کھنے جانے سے اپنے آ ب کوروکتی ہے اور اس طرح وہ سورج دوررہ کر فضا کے اندرا پنا وجود باتی رکھے ہوئے ہے۔ اگر کسی دن زمین کی بیتوت ختم ہوجائے تو وہ تقریباً چھ ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف کھنچا شروع ہوجائے، اور چند ہفتوں میں سورج کے اندراس طرح جا گرے جیسے کسی بہت بڑے الاؤکے اندراس طرح جا گرے جیسے کسی بہت بڑے الاؤکے اندراک طاہر ہے کہ ذمین کو پیطانت ہم نے ہیں دی بلکہ اس خدانے دی ہے جس نے زمین کو پیدا کیا ہے۔

bestur

بیکا ئنات كتنی عریض ووسیع ہے۔" اس کے بعد معلومات کا میکھاور تذکرہ کرکے لکھا ہے به تمام حقائق انفاقیه ہیں؟ یقیناً بیسب کچھاکی متعین منصوبے کے تحت ہے۔ یہی وہ ایک واحد شے ہے جوخلا میں خدا کے وجود پر دلالت کرتی ہے اور پہ کہ کوئی طاقت ہے جوان سب کوم کز ومحور ے وابسة رکھتی ہے۔ پھرآ كے لكھتاہے كہ ہم مدار مين تقريباً ١٨ ہزارمیل فی گھنٹہ کی رفتارے اوپر جاتے یعنی ۵میل فی سکنڈ کے حساب سے بیہ ہمارے ارضی معیار کے حساب سے کافی تیز اور انتهائی بلند ہے۔اس کے باوجودخلامیں پہلے ہی سے جومل جاری ہے اس کود تکھتے ہوئے ہماری کوششیں انتہائی حقیر ہیں سائنسی اصطلاحات اور پیانوں میں شدا کی قدرت کی پیائش ناممکن ہے....اس کے آگے بہت کچھ لکھنے کے بعداخیر میں کہتا ہے۔ يمي وجه ہے كہ ہم يہ جانت بين اور اس بنا پر كہتے ہيں كماس كائنات مين ايك رجنما قوت موجود ہے۔ (ماہنامہ البلاغ كراچى بابت ماه ذى الحجهـ ١٣٨٧ هـ مارچ ١٩٦٨ ء) الغرض يهالآيت يس بدارشاد حلق الله السموت والارض بالمحق اللدني السانون كواورز مين كومناسب طورير مصلحت اور حکمت سے پیدا کیا ہے سے دلیل ہے کہ اللہ کے سوا كوئى بھى قادرمطلق \_ تحكيم كامل \_ عالم كل اورخلاق عالم نہيں \_ اس نے آسان زمین اور ہر چیز کوائی حکمت سے بنایا۔ اس کا تصرف ادراقتدار ہمہ گیر ہے اس کئے وہی قاضی الحاجات ادر كارساز حقیقی موسکتا ہے۔ نه كه شركین كے معبودان باطله۔ اب يهال تك شروع سورة في مسلسل جار ركوعات مين الل ايمان كودين برصبر وثبات اوراستيقامت اورتوكل على الله كي تعليم و تلقین فر مائی گئی اب آ گےان صفات کو حاصل کرنے کی بعض عملی تد ابیر بتلائی جاتی ہیں یعنی تلاوت قر آن اور نماز کی یابندی جس كابيان انشاء الله اللي آيات مين آئنده درس مين ہوگا۔

واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحُمَدُ يِلْدِرَتِ الْعَلَمِينَ

امریکہ کے مشہور ماہنامہ ریڈرز ڈائجسٹ میں چھیا ہے جس کے ا بعض اقتباسات آپ سنے کہ بین خلائی مسافراین خیرانی کے بعد اس نتیجه پر پہنچاہے کہ جواسلام کاعقیدہ ہے کہ بینظام کا تنات از خو ذہیں چل رہا بلکہ اس کی چلانے والی کوئی ایس قدرت وطاقت ہے کہ جس کے تحکمت و کمال کی کوئی انتہانہیں۔وہ لکھتا ہے۔ '' مجھے خلائی پروگرام کے لئے منتخب کیا گیا۔اس موقع پر مجھے ایک کتابچہ دیا گیا جوخلائی معلومات پر مشتمل تھا۔اس کتابچہ سے ان دو پیرا گرافول نے مجھے بے حدمتاثر کیا جو کا ئنات کی وسعت مے متعلق تھا۔ان تمام معلومات کو سیھنے کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے بیجان لیاجائے کہ شعاعیں سال کے کہتے ہیں؟ اوراس سے کیا مراد ہے؟ شعاع یعنی سورج کی روشن ایک سکنڈ میں ایک لاکھ چھیای ہزارمیل کی مسافت طے کرتی ہے۔اگر روشیٰ کو ایک سیدھی مسافت پرمتواتر ایک سال سفر کرنے دیا جائے تو الی صورت میں جتنی مسافت طے کرے گی اس کو اصطلاحاً شعاعی سال کہتے ہیں یعنی روشنی کی ایک سالہ مسافت۔ اب ہم کتا بچہ کے اس مکڑے کوفق کرتے ہیں جس میں کا ننات کی وسعت بر روشی ڈالی گئی ہے۔ ہمارے کہکشانی نظام کا قطر تقریباً ایک لاکھ شعاعی سال کی مسافت کے مساوی ہے اور سورج اس کہکشانی مرکز سے تقریبا ۳۰ ہزارسال کی مسافت پر واقع ہےاوراپیے محور پر ۲۰۰ملین سال (یعن ۲۰ کروڑ سال) میں چکر لگاتا ہے اندازہ لگائے کہ نظام مشی کے پرے کی کا ننات کے لئے کئی بڑے پیانہ کا تصور کس فدر مشکل اور دشوار ہے۔ ہمارے اس کہکشائی نظام کی کوئی انتہائیس اس کئے کہ اس سے پر بے دسیوں لا کو دوسرے کہکشانی نظام ہیں بظاہرسب کے سب ایک خلی رفتار پرایک دوسرے سے ایک خاص تناسب ے حرکت کررہے ہیں۔ وہ کا تُناتی حدود جودور بین سے دیکھے جاسكتے بیں ایک اندازے كے مطابق بم سے تمام اطراف وجوانب مین تقریباً ۲۰۰۰ ملین یعنی دو ارب شعاعی سال کی مافت تک ہیں۔ان اعداد وشارے انداز ولگایا جاسکتا ہے کہ